



وَيَ وَالْمَالِينَ فَدُوهُ السَّالِكِينَ فِي الْمَالِينَ فَيُوهُ السَّالِكِينَ فِي الْمَالِمِينَ فَيُوهُ السَّالِكِينَ فِي الْمَالِمِينَ فَيْ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمُوالْمُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْم

احياء علوم البين

الدون احتادالعلوم كالمحادرة متنداد ورجد

متربغ: مولانامحتصديق هزاروي

جلرموم

برو کیب و برای این از دو اِزار و این از دو اِزار و این مور برو کیب و برای این برا فوان ۱۹۵۱ و ۲۵۲۷ و ۲۵۲۷

## جمله حقوق بحق پباشر زمحفوظ بين

قيمت

احياءالعلوم نام كتاب جية الاسلام حفرت المم محد غزال" معنف مولانامحمه صديق بزاردي سعيدي 7.7 جلد سوم حق نواز نقشبندی حوالهجات مولانا محمد يليين قصوري / محمد عبدالله قادري تقیچ / پروف ریڈنگ ..... مولانا محمراخر رضاالقادري / محمرادريس قادري حاجي حنيف ايندُ سنزير نظر ذ 'لا مور ينزد چومدرى غلام دسول ناشر ميال جوادر سول www.maktat

ممل 4 جلدسيث

## فهرست مضامين احياء العلوم جلد سوتم

| صفحتمير | عوان                                                                               | صفحتمر | عنوان                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|         | دوسسراباب                                                                          | 4      | بهلاباب به قلي عبائب كانشرى -                                                |
| 111     | ريافت نفس، نهذب اخلاق اورام اص قلب                                                 | 9      | نفس، روح قلب اورعفل                                                          |
|         | Jane A                                                                             | 14     | دل کی اس کے باطنی خادموں سے ساتھ مثالیں                                      |
| 114     | حسن اخلاق کی فضیلت اور بداخلاقی کی مذمت                                            | 40     | ول کے اوصاف اوران کی مثالین                                                  |
| IFF     | نوش خلني ادر بدخلقي كحقيقت                                                         | 4.     | عوم کی نسبت سے دل کی مثال                                                    |
| 144     | رباجنت سے اخلاق من تبدیلی                                                          | W.     | على عفيه ديني، دينوبراور اخروبرسي سيت                                        |
| 144     | من فاق کے صول کا سبب                                                               | 3.30   | کے اعتبارے دل کی حالت                                                        |
| 124     | تهذيب اخداف كانفضلى طريقير                                                         | 44     | الهام اورتعلم نيزصوفيا محطر سفي اورعلاد ظاهرك                                |
| 144     | ول مے امراض اوران سے صحت کی علامات                                                 |        | طريقي مرت                                                                    |
| 144     | ا پنے عیب پیماننے کا داکستہ                                                        | 44     | محوس مثال کے ذریعے دونوں مقاموں کے                                           |
| INA     | امراف قلب كاعلاج خواسات كو قبور الجويكي                                            |        | درسان فرق کابیان                                                             |
| 140     | ريامنت نا ديب اورافلاق صنه کي تربيت                                                | 40     | مصول موفت كيسليك مين الم تعبوت معطريقي                                       |
| 16.     | مربد بننے کی شرائط عبام سے مقدمات                                                  |        | ک درستان -                                                                   |
| - Vigil | تيمراباب                                                                           | 14.    | شیطان کادل میں وسوسرڈال اوروسوسرکیا ہے                                       |
| M       | دوشہوتوں کومختم کرنا<br>میں کی منت شرکت اور کا میں اور اس                          |        | شیطان کوکیے دور کیا جائے۔                                                    |
| IAY     | علوک می نصابات اور شکر میری کی مذرب<br>میری سر میری از ایران میری کردانشد از ایران | 1.     | مختلف گناموں كا داعى شيطان ايب ہے يا زباده                                   |
| 19.     | بھوک کے فوائداور شکر سیری کے نقصا مات<br>میں کی خانہ نشاز کا میں اس مام اور ان     | 18     | وموسول وغيره مي سيمس مرمواخذه موگا۔                                          |
| 7.7     | بیٹ کی ٹوامش توٹرنے سے بیے ریامنت<br>میک در اس کرونزان نیزار سیسا میں انگل میکر و  | 1.4    | کیا ذکر کے دفت وسوے بانکل ختم سوجاتے ہیں۔<br>دا کروں میل زانت بنیں من لوز کر |
| 414     | بھوک اوراس کی فضیلت نیزاس سیسلے میں اوگوں کے ا                                     | 1.4    | دل کا عبدی بدل ما انبز برسنے اور نربد گئے کے<br>اس سے ای فرام                |
|         | عالات من اختات<br><u>ما ان دور معموم من</u>                                        | ahe    | اعتبارے ول كافغام                                                            |

| صفحتر  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منفير | عنوان                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| w.9    | كن بنا تحوط بولف سے اجتناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 241   | ترك خواش اورفلت طعام كى وصب الكارى            |
| 414    | بنررهوي اكت غيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ا کاآنت ۔                                     |
| YIA    | عبيت كامفهوم اورتعراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 444   | مردرينكاح كونالازم بياسيترك كزنا              |
| m P.   | غبت زبان كرماقه فاس شي سے.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | شرم كاه اور أنكوكي شهوت سے بينے والے كي نفيت  |
| 274    | عنیت سے زبان کو بچانے کاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | چوتهاماب                                      |
| 440    | غيبت كي اجازت كب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | ربان کی آفات                                  |
| 444    | سولبوس اكت جغل فورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 444   | زبان کا بہت بطاخطرہ اورضاموشی کی فضیلت        |
| 400    | جنلی توقیت اورای کودورکرنے سے بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40.   | بهای آنت بے مقصد گفتی ۔                       |
|        | ليا فروري ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 404   | روسري آفت فضول كلام                           |
| 401    | سترهوي أفت دُور في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106   | انبيري آفت بالمل من معروفيت                   |
| 404    | المحارهوي أنت توليت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 409   | چوتھی آفت دوسروں کی بات کافنا<br>این سرند بین |
| YOA    | مدوح کے نفصانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 444   | پانچین آفت خصومت                              |
| 109    | أنسوس أفت ، كلام بن باربك خطاؤن سيغفلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 446   | حَقِيمًى أَفْتُ مِيرِ سَكِلُفَ كَامِ مُرِنا . |
| 444    | بسوى آفت، صفات فلادنرى کے بارے بس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 444   | ساتوس أفت فحش كلامي اوركالي كلوي              |
| diam'r | سوال كرنا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44    | المعوب أنت لعنت بهينا                         |
| 444    | بانجوان باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 460   | لعنت کے المباب                                |
|        | عف ، کینے اور حمد کی نرمت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 466   | بزيدران عنيا                                  |
| 441    | عضے کی خرمت مضافی منابقات مناب | 44.   | نوب أنت كا اور شوكون<br>دسوب آنت مزاج         |
| 444    | كريا منت ك دريع فصركا ازالهمكن ب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PA4   | اليارهوب أنت مزاق أرانا                       |
| FAF    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | بارهوی آنت رازانشاکرنا                        |
| MAG    | عفیری ویل کے بعدای کا علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 494   | شرهوی افت حمولا وعده                          |
| 19.    | عشرى حانے كى مقبلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 1 1 1 1 1 1 1                                 |
| 441    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | كان تعور ف اولني اجازت الم                    |
|        | WWW.William                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | litt  | JUN 1078 10-2, 07                             |

| 1:00   |                                                                   | 1 %      |                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| صفحربر | عنوان                                                             | صفحرا    | عثوان                                       |
| 044    | حرص وطمع كى نرمت اورقناعت كى تعرفيت                               | 4.4      | س فدر کام کے ذریعے بالم لیا جا سکتا ہے      |
| 044    | مرص وطمع كاعلاج إورصول فناعت كي دوا                               |          | كينركا مفوم ا ورعفودرگذرنبر نرمى اختبار كرف |
| 044    | سخاوت كى ففيلت                                                    | 4.0      | کی فضیلت ۔                                  |
| 001    | سنی بوگوں سے واقعات                                               | 14-6     | عغوداحسان                                   |
| 046    | بخل کی مذربیت                                                     | 414      | ازمی کی فضایت                               |
| 044    | بغبل وگوں کے واقعات انباراوراس فقبلت                              | 419      | حدى ندمت إسباب اورعلاج وغيره                |
| DAT    | سفاوت اور بخل في تعرلب اور حقيقت                                  | 444      | حمدى حقيقت عكم ، اقسام ادرمرانت             |
| ONA    | ट्राजियाड                                                         | 400      | صاور شک کے اساب                             |
| 298    | مالدارى كى ندمت اورفقر كى نغراف                                   | ر مدا ان | دومروں کے مقابلے بن برارے دوکوں نیزرشتہ     |
| 300    | المهوان باب في                                                    |          | ا دارول سے حدز بارہ سونے کی وقی             |
| 414    | بها صدحاه ومرتبه اورربا كارى                                      | 424      | وہ دواع صدی باری کورل سے دور کردی ہے        |
| MIA    | بىلى فصل شرت اورلوگون بى مشهورى                                   | 444      | دل سے کس قدر صد کو دور کرنا واجب ہے۔        |
| 44.    | دوسرى فعل - گمناى كى ففيلات                                       |          | جهاباب                                      |
| 444    | تيرى ففل - جاه ومرتنه كي جابت كي مزوت                             | 404      | رنیای ذرمت                                  |
| 444    | يوتعي فصل ماه ومرتبه كأمعنى اورحقيقت                              |          | دساكى مذمت اورصفت كيارسيس وظاوسي            |
| 414    | بانچوب فصل عاه ومرتبرطبعًا محبوب مواسع                            |          | شاوں کی ذریعے دنیا کی کیفیت کابان           |
| 444    | جهی فصل - کمال خنبقی اور کمال ویمی                                | 494      | بذك مح حق مي دنياكي حقيقت اورماسيت          |
| 449    | ا توں فصل ۔ عاه ی محبت کس فدر محود اور<br>کس قدر مذبوم ہے۔        | 10       | الشرك ليحكيا ہے؟                            |
|        | کن قدر مذبوم ہے۔                                                  | 4-6      | دنیا کی حقیقت میں منوق ای فلاستغول ہے       |
| 464    | ا گھوں فصل- مرح سرائی کی خواسش اور مذمت میں ایک اسب               |          | الم ابنے آپ کو خانق کو بھول علی ہے۔         |
| 1      |                                                                   |          | سانوان باب                                  |
| 400    | نوس فضل حرّب جاه كاعلاج                                           | DIA      | بنی اورمال کی مجت کی ذرمت                   |
|        | وسوي فعل - مدح كى جاست اور فرمت كى                                | 440      | مال كى تعرلعت اور مذرست مين تطبيق           |
| 444    | دسوی فضل - مدح کی جاست اور فرمت کی ا<br>نامپندیک کے علاج کا طریقہ | 04.      | ال كي آفات اورفوائد كي تغضيل                |

| صفحتبر | عنوان                                                                                                           | مفتير | عثان                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 44.    | تنبرى فعل ـ تواضع كي نفنيات                                                                                     | 401   | كيا رهويي نصل مذمت مصنفرت كاعلاج              |
| 444    | بوتى نعل يحبري عقيقت ادراس كي أفت -                                                                             |       | بارهوی فصل مرح وزم کے سیسلے بن لوگوں کے       |
| 44     | يا فجوي فصل من توگون به تنجر كيا مآنا مهان                                                                      |       | احال بي اختلات ـ                              |
|        | درعات ادراقسام ادر محركانتيبر                                                                                   | W 4.2 | دومراحمد- ربا کاری بین عبادات کے دریعے        |
| - 6A+  | چھی فصل-کن باتوں میں تکربرتواہے۔                                                                                | 1     | عاه دمنزلت كى طلب .<br>الله فيها المامي كنورة |
| 495    | ساتوین فضل - نکرکا باعث امور                                                                                    |       | یهای فصل رباً کاری کی ندست                    |
| 190    | آ تھوں فضل- تواضع کرنے دالوں کے افعاق ک | 444   | ووسرى فصل رياكى عقيقت اورعب بات بي ريا        |
|        | اور تواضع وتحبر كاعلاج اور تواضع كاحسول<br>نوى فضل ينجر كاعلاج اور تواضع كاحسول                                 | 460   | تیری ففل را کے درفیات                         |
| 1.4    | وب صلی میم و مان اورواع به عنون دوسراحسد فود کیندی کا بیان                                                      |       | 1 214 11 (3- 1:20)                            |
| 11     | بېلى فىل - خودىيندى كى نوست اور أفات                                                                            |       | بانجوس ففل عنى ادر على رباس كون سے باطل ويون  |
| AFF    | دوسری فصل فی ودلیندی کی آفت                                                                                     |       | 1" 1 11 11 11 13 10                           |
| 140    | نيرى فصل - فودى ندى ك حقيقت اورتع ديد .                                                                         | 4.9   | مانوس فنل مضل عبادات كافهاركا ففدكرنا         |
| 140    |                                                                                                                 |       | ا الراب                                       |
| 17/    | پانچون فضل - ان تیزون کی انسام جن سے تورنبزی                                                                    | 614   | 7.                                            |
|        | بدا بون سما وراس شعلاج ي تفسيل-                                                                                 | 419   | نوس فعل دراا درا فات شے درسے عبادات چورزا     |
|        | دسوال باب                                                                                                       | LVL   | دسوی نصل بخلوق کود تجیفے سے بذے کوعبادت م     |
| 101    | فرورکی مذمت کابیان<br>بی قصل عرورکی مذمت اس کی حقیقت کی درمثنانس - م                                            |       | فول باب                                       |
| 101    | ای می در در در موسی این میبیدی ورف بی . اور مری فضل در در موسی بین اور مری فضل در در موسی بین اور مری           | _     | 11/2 19 10                                    |
| ALA    | مي شامل فرقون كابيان                                                                                            | 44    | 1 //                                          |
| 9.0    | باوت اورعل مي دحوك كاشكارلوگ                                                                                    | 40    | 14. * .                                       |
| 911    | سوفيا كا دموكم                                                                                                  | 160   |                                               |
| 919    | ال داروگون سے مغالط                                                                                             | ta    | الحبر كاظهر Ah.org                            |

## ١- فلي عجائب كي تسريح

بسم الترالرحن الرحي

تمام تربیب الدنهایی کے بیے ہی جس کے جلال کا اوراک کوئے سے تمام دل حیران ہی اوراس کے انوار کی اونی تعلی سے اور سینوں میں مختی امورکو جانیا ہے اپنی ملکت کی تدسیر میں منیروں اسکے بی تدسیر میں منیروں اور وزیروں سے بے نیاز ہے ، دلوں کو بدلنے والا، گناموں کو بخشنے والا، عیبوں کو چھپانے والا اور غموں کو دورکر نے والا اور ورکر نے والا اور ورکر نے والا اور ورکر نے والا اور ورکر نے والا اور ورک من وال کے ، اور سول حضرت محدمصطفی صلی اسٹولوں سے مرداں دین کے متفرق ات کے جاس اور ملی دین کی حبر کا عینے والے رسول حضرت محدمصطفی صلی اسٹولوں سے مرداں دین کے متفرق ات کے جاس کے والا میں موران کی شرافت وفضیلت اسٹولوں سے مردان کی اسٹولوں کے اور براستولاء کے بعد النسان کی شرافت وفضیلت جس کے اور اللہ تعالی کی معرفت کی اسٹولو در کھٹا ہے اور برااستولاء کی دنیا ہیں انسان کا حال ، کمال اور فقر سے ۔ اور اکور ت میں اس کا سامان اور ذخیرہ ہے ۔

سے کام بیتا ہے۔

ہوجائے توات اپنے رب کی سجان عاصل ہوجاتی ہے۔

اوردل ہی وہ چیزے کرانس کی بجان نم سے انسان اپنے نفس سے جائل دنیا ہے اور حب اپنے نفس کی بہان نم موتووه ابنے رب سے معی جابل رہ اسے اور حس کوا بنے دل کا علم ندمووه دو مرول سے زیادہ غافل و حابل مؤیا ہے . اوراکٹر

لوگ ا بنے دلوں اورنفسوں سے عابل میں اوران سے اوران کے نفسوں سے درمبان تحاجہ ۔

ارشاد خلاوندی ہے:

الله تعالى بندمے اوراس کے دل کے درمیان عالی مو إِنَّ اللَّهُ يَكُولُ بَيْنَ الْمُدْرِ وَقَلْدِهِ -

اوراس کا حائل مونا یہ ہے کہ وہ اسے اپنے متا ہے ، مرافیے اور ابنی صفات کی معرفت سے روک دیا ہے اورا سے اس بات کے علم سے بھی روک دیا ہے کہ انسان، رحمٰن کی دوانگیبول کے درمیان برتبار ہتا ہے (۲) کبی اکس کا مبلان احفل السا فلین کی طون موتا ہے تو وہ شبطانوں کی حذراک جھک مبانا ہے اور بھی اعلیٰ علیین کے باند ہوکر ملا کہ مقربین کی دنیا معند اللہ معدد ال

اورجب آدمی کو اینے دل کی معرفت حاصل منہوکہ وہ اس کی حفاظت اور عکم بانی کرے اور اس بی جوملکونی خزانے میں ان

كا مبروار سوتوه ان لوكون مي سع عيد كم بارس من الله تعالى في فرايا-تَسُوا اللهُ فَا نَسًا هُ مُ اللهِ اللهِ عَدِيهِ البول في الله تعالى كو كله ديا توالله تعالى في ال كو

الْفَا سِنْفُونَ رِمِ) جَمِورُد بِا دِسِي وكَ فاسْنَ مِي -تودل اوراس سے اومان کی حقیقت کی معرفت دین کی اصل اور طریقیم سالکین کی بنیاد ہے۔

يس جب مم فكاب ك نعف اول من ظامرى اعضاء مصنعلى امور بعنى عبادات وغاطات كم بان سے فراغت مال

رلى اوروه علم ظل مرسے نومم نے وعد كبانها كرم إن بلك كرنے وال اور نجات دہنے والى صفات كا ذكركري كے جودل

بر داردمون بن ادرب باطن علم سے توسم برلازم سے کے سم دوبالوں کو پہلے بال کریں ۔ ایک دل کی صفات واخلاق محی عجائب کی شرح اور دوسری دل کی میاضت اور تهذیب اخلاق ، عجر ہم ملاک کرنے والے

اور شیات دینے والے امورکو تفصیلاً بیان کریں گے۔

(٢) الترتعالى الكيول اور بانى اعضاس بك بهاس ك قدرت مرادب-(١٧) قرآن مجد، سورة حشر آب ١٩ اب ہم نزرج عبائب فلب كومزب الاشال كے طور ريبان كريسے تاكد لوگ مجھ سكيس كيو بى اس كے عبائب اور داخلى مرار جوعالم مكوت سے متعلق ہيں ان كوواضح الفاظ ميں بيان كريں نواكثر لوگوں كى سمجہ بي نہيں آئيں سكے۔

تلب ۽

لفظ قلب ومعنوں پر بولا جانا ہے ایک صنوبری شکل کا گوشت ہے دسی گول المبا مخوطی جوسینے کی بائیں جانب رکھا گیا ہے اور ہمنوں ہے ہم اور ہمنوں ہے ہم اس وقت اس کی سکا اور معدن ہے وزیر ہمنوں ہے ہم اس وقت اس کی سکا اور معدن ہے دبی غرض کا اس سے کوئی تعلق ہوتی ہے دبی غرض کا اس سے کوئی تعلق ہوتی ہے دبی غرض کا اس سے کوئی تعلق ہیں بدول جانوں ملکہ فوت ہے و کوگوں کے بایس جی ہوتا ہے ہم اس کا بیس جد میں جانوں معلی ذکر کرسے تو اس سے برول مراد مہنیں ہوگا کہ ونکر ہے تو گوشت کا ایک ملی اس سے جوب کی فار نہیں اور میر طام کی اور محسول علی مراد ہم ہی اور کی اور محسول علی ہوتا ہے۔

تعلب (دل) کا دوسرامعنی ہے ہے کہ وہ ایک روگانی تربانی تطبیہ ہے اوراس کا اس جہانی قلب سے تعلق ہوتا ہے اور سیطیفہ انسانی حقیقت کہا تا ہے اور انسان سے اندر ادراک کرنے والا ،عالم اور عارف ہی قلب ہے اسی کو خطاب موتاہ ہے اس کو عالب ہوتا ہے اور اسی سے بازبریں موگ - اور اس کا جہانی دل سے ایک تعلق ہے عالم لوگوں کی نقل اس تعلق کی وجہ کو سیجھنے سے جبران ہے کہ بوئے اس کا نتیاق جہا اس کا خیان کر اے سے ووجہ سے گریز کرنے مودن سے کا دیگر کا اگر سے اور کو بن کا مسکان سے نتیاق مواہد ہے کہ اس کی شرح بیان کرنے سے دو وجہ سے گریز کرنے ہیں ایک بیا کہ اس کا تعلق علم مسکل ملائی سے بادر اس کا اس کے اور اس کا اور اس کے اور بیان امور میں سے سے جن کے اور اس کا اس میں کا اس کی ذاتی تھی نہیں ،غرضیکہ جب ہم اس کتاب میں لفظ علی دوسرے کو بھی اس میں کا می کا نتی تھیں ،غرضیکہ جب ہم اس کتاب میں لفظ علی دانی حقیق نسی کرنے کا حق تھیں ،غرضیکہ جب ہم اس کتاب میں لفظ علی دانی حقیقت کو بیان کرنا ہے اس کی ذاتی حقیقت کو بیان کرنا مقدود نسی ۔

اس سلط میں ماری عرض سے جو بات متعلق ہے تو اس کا اطلاق بھی دومعنوں پر ہوتا ہے ان میں سے ایک بہ ہے كديرابك لطبعت جسم سيح حبن كامنع جمانى قلب كا اندرونى غالى حصدسے اور وہاں سے بیشر بانوں سے ذريعے تام اجرا جمانی تک بینی ہے اور مدن میں جاری ہوتی ہے اور اس سے انواز حیات، احساسات دیجینا، سننا اور سونگھا دغیرہ کا فیفال اعضا ، کوعاصل ہوا ہے اور ہرای جاغ کی روٹنی کی طرح ہے جوگھر کے کونے ہی دکھا ہواہے وہ روشنی گھر کے جس عصمى سنعتى ہے اسے روسن كردىتى ہے زندگ اس روشنى كى طرح ہے جود بواروں بر موتى ہے اور روح جراع كى طرح ہے روے کا باطن بی مباری ہونا اور حرکت کرنا اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص کھرے کسی کسنے بی چراخ کو وکت سے ۔ طبیب لوگ جب لفظ دو ح بولتے ہی تواس سے بی معنی مراد لیننے اور سی ایک لطیف بنی رہے جے دل کی حوارث

اس کی تفریح بھی ہماری غرض میں شامل ہمیں ہے کیونکہ اس کا تعلق واکٹروں سے ہے بورفوں کا علاج کرنے ہیں۔ بیکن جولوگ دینی معالی میں اور دل کا علاج کرنے میں کہ اسے اسٹر نعالی کے قریب بینجا دیں وہ اس روح کی شرح سے

بالكرسي سي كرف \_

بسن بس بی رسے دوہ ایک تطبیقہ ہے جوعلم رکھنا ہے اور ادراک کرنا ہے اور انسان بی بایا جانا ہے اور ہر وہی بات ہے جوم نے دل سے معانی کے بسلید بین ایک سن کے سے اور انٹر تعالی کے اس ارشادگرا فی کا معداق میں سے۔

ن بي بي بي المستوفة مِن آمْدِدَ تِي مُدر الله على الله الله على الله في الدين الله الله على الله على الله على ا اوريد الك عجيب ربانى امر سيم المرفقلين اورافهام الس كو سمعن سعة فامري -

بانفظ جی کی معانی بس مشترک سے اور ماری غرض اس کے دومعنوں سے متعلق سے ایک وہ معنی جوانسان میں پائی حانے والی خفنب وشہوت کی توت کا جامع ہے عفریب اس کی تشریح موگ الل تصویت میں عام طور رہی معیٰ مشہورہے كيونكه وه نفس سے وه اصل مراد لينے بي جرانسان كى مذموم مغات كا جامع ہے اور وه فرائے بي أنفس كے ساتھ جادكم ا اور خوام شات كونور نا صرورى سبع نبي اكرم صلى الله عليه وكسلم في اسى بانت كى طرف الشاره كرست موسى فرايا . آغیری عَدُولِكَ نَفْسُكَ اللِّی بَبُتَ اللَّهِ بَبُتَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الل

کے درمیان ہے۔

دوسراسنی وی لطیفہ ہے جس کا ہم نے وکرکیا ہے اور حقیقت میں یہی انسان سے نفس انسان اور ذات انسان بھی بهم سبح لبكن برخنف احوال سمع اعتبارسي مختلف اوصاف سعة موصوت مؤنا سبي حبب ببحكم مسح نحت سكون اختيار كزنا ہے اور خواہشات سے مزاحمن کرتے کرنے اس کا اضطراب دور موجاً اسے نفس مطنند کہا جا است قتم مےنفس کے بارسے ہیں ارک دھ اوندی سے ۔

استطمئن نفس! ابنے رب ک طرب اس طرح توسط ماكم تواس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ كِالنَّيْمَا النَّفْسُ الْمُطْمَنِيَّ الْحُنْ الْحِنْي إلى رَبِّكِ رَا ضِينَةُ مَرُفِيتَةً - ٢١)

بیے معنیٰ کے اعتبار سے نفس کے اللہ تنال کی طرف رحوع کا تصور نہیں ہوسکتا کیون کہ وہ تواللہ نما لی سے دور کرنا ے اور برے بطان کی جماعت سے سے اور حب اس کا سکون کال بنیں بنیا لیکن نفس شہوانی کوروکن رستا ہے اور اسس بر معترض بذاست تواست نفس توا مدكين بريم وتكرجب انسان البين ولى عبا دت من كوناي كرنام توب است المامت

ارشاد خاوندی سے:

رومورودورون من الكورامة (٣) من نفس الأمرى سم كفال مول -اورا گرنفس اعتراض كرنا جھور دے بلكة شہوات كے تفاضوں كے بیچھے علے اوران كے سائنے تھا جا كے نيز شیطان کی طرف با نے والی باتوں کو النے تواسے امارہ بالسور ورافی کا می دینے والانفس) کہاجا ما سے اللہ تعالی نے حزت یوسف علبالسلام با عززمصری مبوی کے بارے میں خبردینے موے ارشاد فرایا۔

وَمَا الرِّيْ فَنَسْرِي إِنَّ النَّفْسَ لَدَ مَسَارَةً الرَّي النِفْسَ كُورِي الدِّم وْارْسِي وَبَهَا مِعْنَكُ اللَّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ لَا لَاللّهُ وَل

بركمناجى حائز سے كداماره بالسورسے سراوره نفس مے جرياعنى سے متعلق سے كميونكديد منى كے اعتبار سے نفس نہايت ورعة قابل غرمت سے اور دومرے معنی کے اعتبارسے تولیف کے قابل ہے کبونکر مرنفس انسان مینی اکس کی ذات و تقیقت

> (١) كذب الزهد الكبيرس ١٩٠ عديث ١٥ (١) قرآن مجد مسورة الفجرآت ٢٠ (١) قرآن مجيد، سورهُ قبامند آيت ٧ رم) فرآن مجد سورة بوسف آتيت ٢٥

ہے جوالڈ تفانی اور ابی تمام معلومات کا علم رکھنا ہے۔ عقل :

مفظ عقل عبی کی معانی میں مشرک سے سجم سنے کتاب العلم میں ذکر سکتے ہیں اور ان سب میں سے عرف دومعیٰ ہماری غرض سے منعلق میں ایک بید کم اس سے مقائن امور کا علم مراد سنو تا ہے تو اس علم کی وہ مفت مراد ہے جس کا محل دل سے اور دوسر بیر کہ اس سے مراد عوم کا اور اک کرنے والا وصف سے بیس ہے دل موگا بینی و می تطبیفہ دمودل کہلا کا سے ۔)

ادرم جانتی کی حجومی عالم ہے وہ ذاتی طور برایک وجودرکھا سے اوروہ خود بخود قائم ہے اور علم ایک صفت ہے ہواس میں حلول کئے ہوئے ہے اور صفت، موصوف کا غیر ہوتی ہے اور عقل سے بعن اوقات عالم کی صفت مراد ہوتی ہے اور بعن اوقات عالم کی صفت مراد ہوتی ہے اور بعن اوقات اسے محل ادراک بعن وہ چیز جب کا ادراک کیا جائے مراد ہوتی ہے اور نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے اسس ارشا دگرا می سے ہی مراد ہے۔ آپ نے فرایا :

أَقَلْ مَا خَلْنَ اللَّهُ الْمُقَلِّ (ا) الدُنْ قَالَى نَ سب سے پہلے عَقَل کو بلافر الله -

کیونی علم تو ایک غرض ہے رحودوسروں کے ساتھ فائم ہوتا ہے جس کاسب سے بیٹے پیار مونا مفصود نہیں ہوسکنا بلد مزوری ہے کہ اس کا محل بیلے یا اس کے ساتھ بیدا مواوردوسری بات بہ مے کہ اسے خطاب کرنا جسی مکن نہیں۔ اور مدیث نزیف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرایا۔

ر أكي أتوده أسك آئي عبر فرا إلى يمي على ما نوده علي كئي . " (١)

جب تمهارے سامنے بات واضع مرکئی کران ناموں کے معانی موجود میں اور قلب جبانی ، کروج جبائی ، نفس شہوائی افس شہوائی اور علی میں تواہد جبائی ، کروج جبائی ، نفس شہوائی اور علی میں تواہد اور بانج اس کے اندر مواہد جبائی میں اور الفاظ جا رہی اور مر لفظ دومعنوں ہے جواد الک کڑا ہے اور میں اور الفاظ جا رہی اور مر لفظ دومعنوں ہے ہوں جواد جا تھے ۔

ان الفاظ کا اختلاف اور اشتراک مشتبه موگ جنانچة م دیمه گے که وہ خواطر زفاط دل کو کہتے میں ) کا حشیب کہتے ہیں۔ فاطر عقل ہے ، بیر فاطر رُقرح ہے ، بیر فاطر نوئیب ہے اور بیر فاطر نوئس ہے اور فاظر کوان اسمام کے معانی کے درسان اختلاف کا دراک میش مؤتا -

تواسی بردے کو دور کرنے کے بیے ہمنے ان اسادی شرح کو مقدم کہا توفران ایک اور عدیث شریب بس لفظ الب

را علية الاوليا وجلد عص ١١ بمانتر عبر ١٠٠٠ رم) المعم الكبير للطراني جلد مص مهم عديث ١٠١٨ منقول ہوا تواسس سے مراد وہ جر ہے جوانسان ہے جی جاتی ہے اوراسے حقیقت اشیام کاع فان حاصل ہونا ہے اور بعبن اوران کا بنا اس قلب برجی اطلاق مونا ہے جو سینے ہیں ہے کیونکر اس لطیفہ اور قلب جہاتی کے درمیان ایک فاص فتم کا تعلق ہونا ہے اگرچہ برنمام بدن سے متعلق ہے اوراس کے بلے استعال مونا ہے لیکن اس کا نعلی فلب جبانی سے واسطہ سے ہیں تائی سے اور سے لئے ایک فاصل میں مملکت ، عالم اور سواری ہے اسی بلے صفرت سہل نستری رحمہ اللہ سنے دل کوعرش سے اور سے کو کہی سے مشابہت دی ہے انہوں نے فرایا قلب عرش ہے اور سینہ کو کری سے مشابہت دی ہے انہوں نے فرایا قلب عرش ہے اور سینہ کو کری سے حیال ہی اس اللہ تعالی کا عرش وکری مراد ہے کہوں کہ بحال ہے کہ ان سے خیال ہی اس اللہ تعالی کا عرش وکری مراد ہے کہوں کہ بحال ہے بلکہ ان کی مراد ہے کہ قلب جبانی اور سینہ لطیفہ ربانیہ کے لیے سلطنت سے ہونکہ اس کا پیما نصوف اور تدبیر اِسی بیانی فتر ہوتی ہے اور تہنیہ ہم اور بینہ کی نسبت سے اسی طرح عرش وکرٹی کو اللہ تعالی سے نسبت ہے ۔ اور تہنیہ برقاب ہم اسے مراجے ہیں۔

فلبى لشكرا

ارت دفداوندی سے ، دَمَا نَیلُهُ عُنْوَدَ دَبِّكَ اِللَّهِ هُنَ - (1) اور نبرے رب کے لٹ کروں کومون دی جانا ہے۔

تودلوں، ارواع اور ان کے علاوہ عالمین میں النّرنعالی کے بہت بڑے سئکر میں میں کی حفیقت اور نداد کی تفقیل وہی جان وہی جانناہے ہم اب دل کے لبعن لشکروں کی طرف اشارہ کرنے میں اور دہی ہماری غرض سے شعلیٰ ہیں۔ دل سے نظر دوٹھم سے ہما کیہ وہ لئکر ہے جرآ تھوں سے دکھائی دیتا ہے اور دوسرالٹ کرآ بھوں سے دکھائی

س دیا۔

تودل بادشاه کی طرح ہے اورت و ضام اور مرد کارتوگوں کی طرح ہیں سٹرکا ہی مفہوم ہے۔
اس کا وہ سے دکھائی دیتا ہے وہ ہاتھ، باؤں ،آخو زبان اور باتی تمام ظامری اور باطنی اعضادی ہے تمام کے تمام دلکے خادم ہیں اور اس سے قالوی ہیں وہی ان سب ہیں تھون کر اسبے اور ان کو اوھراُدھر بھیریا ہے وہ تمام السس کی اطاعت پر جمبور میں اکسس سے اختان کرنے کی طافت بنیں رکھتے اور نہ اس سے مرشی اختیار کرسکتے ہیں حب وہ انتحاد کی اطاعت پر جمبور میں اکسس سے اختان کرنے کی طافت بنیں رکھتے اور نہ اس سے مرشی اختیار کرسکتے ہیں حب وہ آن کی طافت بنیں کو کھلنے کا حکم دیتا ہے تو وہ حرکت کرتا ہے اور حب وہ نران کو لو اپنے کا حکم دیتا ہے تو وہ لوت ہے میں وہ بائی کو حرکت کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ حرکت کرتا ہے اور حب وہ فرشنے انڈر تالی کے لیے مسنو ہیں کہ وہ فطری اس کی فرانروالی دل سے لیے مسنو ہیں کہ وہ فطری اس کی فرانروالی دل سے لیے مسنو ہیں کہ وہ فطری اس کی فرانزوالی کے لیے مسنو ہیں کہ وہ فطری اس کی فرانزوالی کے لیے مسنو ہیں کہ وہ فطری اس کی فرانزوالی کے لیے مسنو ہیں کہ وہ فطری اس کی فرانزوالی کے لیے مسنو ہیں کہ وہ فطری اس کی فرانزوالی کے لیے مسنو ہیں کو وہ فطری اس کی فرانزوالی کے لیے مسنو ہیں کہ وہ فطری اس کی فرانزوالی کے ایے مسنو ہیں کو وہ فطری اس کی فرانزوالی کے ایے مسنو ہیں کو وہ فطری اس کی فرانزوالی کے لیے مسنو ہیں کی وہ فطری اس کی فرانزوالی کے ایے مسنو ہیں کو وہ فطری اس کی فرانزوالی کے ایک کی اس کی میں کی دوروں کی کھوری کی کرنے کی کھوری کے کہ کھوری کی کھوری کی کھوری کے کھوری کی کھوری کے کھوری کھوری کھوری کی کھوری کی کھوری کوری کی کھوری کھوری کی کھوری کھوری کھوری کے کھوری کی کھوری کوری کھوری کھوری کھوری کھوری کوری کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کوری کھوری کھوری

ے یا بذہمی اس سے فلاٹ بنیں کرسکتے۔

ارشا دفدا دندی سے

كاكه وه ول كى اطاعت كورسى بى -

دل ان کرول کا اس بی متاج موتا ہے کواسے اس سفر کے بیے جس کی خاط اسے پراکی گیا ، مواری اور نادِماہ کی صورت موق ہے اور بسفر اللہ تعالی کی طوت ہے وہ اس سے ماقات کے بیے منازل مے کرتا ہے دلوں کو اسی مقدرے سے سداکیا گیا۔

ارك دخدا وندى .

اور میں نے جوّں اور انسانوں کوم ب اپنی عبادت کے وَمَاخَلَفُتُ الْحِنَّ وَالَّاسْرَ الَّالِهِ لَيَعْبُهُ وَلَ بے پیدا کیا ہے۔

اس دول اک سواری بدن ہے اوراس کاناد وا عظم ہے اوروہ اسباب جواسے نادراہ کا پنجانے ہی اور وہ ان ست الوشهاصل كراسي وه نبك اعالمي -

بنواس دقت مک اطر تعالی کا قرب ماصل نیس کرنا حیب مک بدن پُرسکون نرمواور دنیا سے تبا در در کر حاشے کو کھ اعلىمنزل تك بيني كے ليدا ولى منزل سے كزرا بيا ا جنورنيا أخرت كى كينى م اور بر برات كى منازل مي سے ايك منزل ہے اسی بیاس کودنیا کہتے ہی کرم دونزلوں می سے قرمب کی منزل سے نودل اس عام سے زادراہ حاصل كرف ير مجورم بدن اى كى سوارى مع حس كے در سے وہ اس عالم كى بنچا ہے ابذا بدن كى كفالت اور حفاظت بھی صروری ہے اور بدن کی مفاظن اس ونت ہوتی ہے جب اسے اس کے موافئ غذادی جائے اور اکس سے اساب ہلاکت کو دورکیا جائے۔

توصول فذا کے سلطیں دول کے دن کی ضرورت موتی ہے ۔ ایک باطنی اوروہ خواش ہے اور دوسرا ظاہری اوروہ

١١) قراك مجيد، سورة تحريم كيت ١ (٢) قرآن جيد، سورة الداربات أيت ١٥ باندا وردیگراعضاد می جوفذا حاصل کرتے می تو دل می ضروری خوامشات بیدا کی گئی می اوراعضاد کو بیداکیا گیا جوخوامشات کے اوزار میں۔

ای طرح ہاکت میں ڈالنے والی چنروں سے بینے کے لیے بی دون کو دل کی صرورت ہوتی ہے ایک باطئ شکر اور وہ عصر سے مسلمات کو دور کی جا میں باتھ اور بانوں سے بدلہ بیا جا آ ہے اور دوسرا طام ہی سنگرے اور دو ہاتھ اور بانوں بیں جنہیں غصے کے مطابق عمل میں دبا جا آ ہے اور بیسب خارجی امورسے متنا ہے ہیں بین میں میں کے اعضا داسلے دفیرہ کی طرح بیں۔

میروہ میں موری اور وائے میں اسے خدای ہجان نہ ہوا سے خدای ہجان نہ ہوا سے خدای میت اور خواہش کام ہمیں دنی ہدا اس موفت سے بیے دولت وں کامناج ہوتا ہے ایک باطنی سکراوروہ حواس خسہ کا اور ال ہے اور دوسرا ظاہی سکرہ اور وہ انکو ، کان اور ناک وغیرہ میں ول کو ان کی حاجت کہوں ہوتی ہے اور اس کی کیا حکمت ہے ہیا گیا۔ طویل بات ہے جو بہت سی جلدوں ہیں جی ہمیں اسکی ہم نے گاب النظری اس کی طرف کی ایس کی اسی براکتفا کیا جا ۔

مویل بات ہے جو بہت سی جلدوں ہیں جی ہمیں اسکی ہم نے گاب النظری اس کی طرف کی اس کی اس کی اس براکتفا کیا جا ۔

تودل کے نمام اسکر نمین قسموں ریفتیم ہوئے میں ایک دہ فتر سے بوکسی ہیری طرف رفیت دلائی ہے باس نا فع چیز کو ماصل کرنے کے لیے جیسے خصنہ اس فیم کوجو رفیت دینے کرنے کے لیے جو اوق ہے جو ان مقا مدک حصول کے بیا عضا ، کو حرک دیتی ہے اسے فارت کی ہی اور پیر والی ہے ادارہ کہتے ہیں دوسری قدم وہ ہے جو ان مقا مدک حصول کے بیا عضا ، کو حرک دیتی ہے اسے فارت کئے ہیں اور پیر مالی اور پیر مالی اور پیر میں باخفہ میں مراب کئے ہوئے ہے ۔

تیمری قدم وہ ہے جس سے اکٹیا اکا ادراک اور عرفان عاصل مؤنا ہے جیسے جاسوس موتے ہیں ہے دیجھے ،سٹے ،سؤگھے ،

چکھے اور جھڑنے کی قرت ہے ہے فاص اعتباد ہیں رکھی گئی ہے اورا سے علم وادراک کہتے ہیں ان باطئ شکروں کے ساتھ ظاہری

سٹر کھی ہیں اور بدوہ اعتباد ہیں جو چر بی ،گوشت ، پٹھوں ،ٹون اور بڑی سے مرکب ہی جبان سے ول سے لیا الاٹ سے

طور رہنیا رسٹے گئے ہیں۔ پکر ان کی فوت انگلبوں سے اور دیکھنے کی فوت انکھ سے شعلی ہے اسی طرح دیکر قونوں کا سما ملہ

سبے یم ظاہری اعتباد سے شعلی ہات ہیں کرنے کیونے ہے عالم طاہری سے شعلی ہیں ہم اب ان لٹ کروں کی بات کرنے

ہیں جود کھائی ہیں ویتے۔

اوربیتیری قیم جواد لک کرفی ہے دو تسول ہی منقیم ہے ۔ ایک وہ بن کا تھکا نظامری اعضاء ہی ہے تو یہ ظاہری عالم سے تعلق رکھتے ہی جیے ہوا من منازل ہی مسکن رکھی سے تعلق رکھتے ہی جیے جوا بانی منازل ہی مسکن رکھی سے تعلق رکھتے ہی جیے جوا بانی منازل ہی مسکن رکھی ہے اور دومری قسم وہ ہے جو بابلی منازل ہی مسکن رکھی ہے اور بہ جی با نجے میں کو کہ انسان کسی جیز کو دیجھنے کے بعد ابنی انکھوں کو مبد کر سے اور اسے خیال کہتے ہی جو وہ صورت بعض باتیں یا در کھنے سے اس کے اس می خور وہ کا کرتا ہے اور بعض امور کو بعض سے ماتا ہے میں جو رہ جات جے وہ اس میں خور وہ کا کرتا ہے اور بعض امور کو بعض سے ماتا ہے

ا در جو کچھ کھول کیا تھا اسے یا دکرا اوراس کی طرف رجوع کراہے اور ہے محسوسات کی تام باتوں کونس مشترک کے ساتھ اسٹ خیال میں جمہ کو تاہدے۔

الرا بالطن میں حس مشترک تخبل اور تفکر ، تذکراور حفظ ہے اور اگرا شدتعالی حفظ وفکر ، اور ذکرو تخبل کی قوت بدیا نہ کرنا تو دماغ اس سے فالی سی توبہ قونیں ہی باطنی شکری اور ان کا ٹھکا نہ ہی باطن سے بسی بردل سے شالی سی اور ان کوشرب الا مشال سے اس طرح باین کرنا کہ کمر ور توگوں کے فنم ان کا اور اک مضدم برتونا ہے کہ مضبوط اور جبید علما دکواکس سے نف ہر در ہوگوں کم کوشش کر سیسی طویل بحث ہے اور اس فیم کی ت ب کا مقعدم برتونا ہے کہ مضبوط اور جبید علما دکواکس سے نف ہر در ہوگوں کو کھی سمجھائیں تاکہ بران کی سمجھ کے فرید بروجا ہے۔

دل کی اس کے باطنی خادمول کے ساتھ خالیں کے سانے کی طور پر تھک جاتے ہیں تواس دقت

دل کواس سے سلوک میں مدد ملتی ہے اور دل سے سفریں ان کی رفانت عمد سن اور بعض افغات بر دونوں بطور مرکنی دل کی نا فرمانی کرنے میں متی کرم خود مالک بن کردل کوئی اپنا علم بنا شکھتے ہیں ۔

اس صورت بس دل کی الات ہے اوروہ اپنے اس سفرسے وک با اسے جس کے ندیدے وہ ابدی سادت کی

دل کا ایک اور خاوم و ل کی ہے اور وہ علم ، حکت اور تفکرہے جیسے اس کی شرح اسے کی اور اسس کا تی ہے کہ اس صادم سے مدد حاصل کرسے کیونکہ یہ دوسرے دو خاوم موں برانٹہ تعالیٰ کی جماعت ہے کیونکہ وہ دونوں بعض اونا سے جا ملئے ہیں اور اگر وہ راعل وغیو سے مدد ہز ہے اور اپنے اور اپنے اور اپنے ماور کشہوت کومسلط کر دسے تو بقین طور بر بلاک موجائے گا اور برعام نملوق کی حالت ہے کیو بھر ان کی تقلیں ان کی خواہشات کے بر بلاک موجائے گا اور برعام نملوق کی حالت ہے کیو بھر ان کی تقلیں ان کی خواہشات کے تابع میں اور وہ کی بر شہوت کے لیے جیلے بہائے تا ہائی کوسنے ہیں حالانکہ چا ہینے توس کہ خواہش ان کی تقلوں سے تابع ہو بعنی حب عقل کو اس کی خورت پڑے جیلے بہائے تابع کو در بیجے پر بات تمہیں سمجھاتے ہیں۔

ببہلی مثنال:
انسانی بدن بن نفس بعنی مطبقہ را نبہ کی مثال اسے ہی ہے جیسے کی شہر یا ملک کابا دشاہ ہوتا ہے کیوں کہ بدن نفس کی ملکت اور اس کا جہان ، محکانہ اور شہر ہے جب کر اس کے اعضاء اور قوی اکسس کے کارکن اور عملہ ہے قوت عقلیہ جو خور وفکر کرتی ہے وہ دل کے ناصح مشیرا ورعافل وزیر کی طرح ہے اور شہوت برے غلام کی طرح ہے جوشہر کی طرب میں کا اور خوراک لاتا ہے وہ بہت کھانا اور خوراک لاتا ہے وہ بہت جوشا مکار دھو سے اور وہ غلام جو خوراک لاتا ہے وہ بہت جوشا مکار دھو سے از اور خبیت ہے وہ خوراک فداواور

زمرِ قاتل ہے اور اس کی عادت ہے کہ وہ ماضع وزیر کی اُراد اور تدمبر کے سلطیس اس سے تھاکو آ اے حتی کہ ایک ساعت بھی الس سے جھڑٹے سے خالی نہیں ہوتی ۔

توبادشاہ جب اپنی مملکت بی اپنے وزیر کی وجرسے مربرات سے بے نیاز موا وراکس سے مشورہ سے ادرای فہریت علی مکے اشارے سے مشورہ سے اور کونوال فہریت علی مکے اشارے سے مذہبی بہری ہے اور کونوال کو تعبی اس کا با بند بنا ہے وزیر کی طوف واری کرسے اور اسے اس فہیت غلی اوراس کے متبعین اور مددگاروں کو تعبی اس معلوب موقا ہے۔ موجی کا با بندا دراس کی تدبیر مربطے وال موام راور تدبیر کرنے والان برمسلط کرسے تی کہ وہ غلی معلوب موقا ہے۔ موجی کا با بندا دراس کی تدبیر مربطے وال موام راور تدبیر کرنے والان موال ہوا ہے۔ بادشاہ کی ملکت کا نظام مصبوط مو کا اور اس طربے پرعدل والصاف وائم موگا۔

تونفس کی حالت بھی ہی ہے اگر وہ عقل سے مدد سے اور غضب کی تادیب کر سے اسے شہون پرغالب کر دے اور ان ہیں سے اہلہ کے دوسرے کے خلات مدد حاصل کر ہے ہے جا کہ کے عضب کے مرتب کو کم کے اور ان ہی سے اہلہ کے ساتھ دوسرے کے خلاف مدد حاصل کر ہے ہے تقاصوں کو بار سمجے تواس صورت ہیں الس کے اعتبار اور تھی مند کی مورث ہیں الس کے اعتبار اور قربی اعتبال بہرہ ہوگا جس اس کے ایس کو بیشن میں اس کر استے سے مہم جائے تو دوہ اس طرح ہوگا جس طرح الدنوی ای اور اخلاق ا جھے ہوں کے لیکن موشن ساس کر استے سے مہم جائے تو دوہ اس طرح ہوگا جس طرح الدنوی ای الدنوی ای نے فرما ہا۔

ارت د خداوندی ہے :

اَ فَرَانَيْنَ مَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هَدَوالْهُ وَاصَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى عِلْمَ الله الله الله الله الله على عِلْمَد الله الله على عِلْمَد الله على علم الله على الله على علم الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله

نبزارشادفرمایا ،

وَاتَّبِعَ هَوَالْهُ مَمَثُلُهُ كَمَثُلُ الْكَلْبِ إِنْ تَخْمِلُ عَكِيهِ يَلْهَتُ أَوْتَ تُوكُثُ يَلُهُتُ را)

اور دوشخص ابنے ننس کونواسمات سے روان ہے اس کے بارسے بن ارشاد فراہا.

وَامَّا مَنُ خَاتَ مَنَا مُرَبِّهِ وَنَهَى النَّهُ مَنَا مَا النَّهُ مَنَا الْمُعَنَّةَ آهِى

ا دراس نے اپنی خواہش کی پیروی کی تواس کی مثال کنے صبی ہے اگر تم اس بر حملہ کرو تو وہ دہانب کر زبان کا لات ہے ا جا درا کر ھبورٹر دو تو بھی زبان کا اتبا ہے -کے بار سے بس ارشاد فراہا ۔

اور جوز خص اپنے رب کے سامنے کوا ہونے سے درا اوراس نے اپنے نفس کوخوامشات سے رو کا توبے شک

(۱) قرآن مجيد، سورة الجانب أيت ٢٧٠ (٢) فرآن محبيه، سورة اعرايك آيت ٢٠١

جنت بى اس كالفكانه ب اوران خلام مے ساتھ مجاہدہ اور معن کو معین برسلط کرنے کی کیفیت ریاصنت نفس کے بیان میں ان شا دانڈ مذکور ہوگی

جان ہوکہ بدن ایک شہری طرح ہے اور عقل حوا دراک رتی ہے وہ باد شاہ کی طرح ہے جوالس کے بعد تدمر کرتا ہے جب كرظامرى اور باطنى واس اس كے لنكراورمعا ونين ك طرح بي اس كے اعضاء رعايا كى مثل مي اورلفس جو برائى كا عكم دیا ہے جو شوت اور فضب ہے وہ اس رشمن کی طرح ہے جو باداتا ہ سے اس کی ملکت سے سلط بن مجاؤتا ہے اور اس كى رعايا كو باك كرف كى كوكتش كرنا سے تواس كا بدن تعليم اور سرحدى طرح سے اوراس كا نفن اس بى تودھافات ك يدم وورب الروه ابن وشمن سے الاكراس كو جادے اور مناوب كردے جے وہ ك در الم الرام الور وہ فابل قرنب مور ابني ملكت كى طرف لومنا ہے۔

جے اراث دفراوندی ہے۔

وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِيُ سَيِبُلِ اللَّهِ بِٱمُوالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِ مُدُفْتُلُ اللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِيْتَ بأمواله ثد والفسيم معلى القاعدين

ادروہ لوگ جوابنے ما لوں اور عبالوں سے ساتھ اللہ تعالى مے راستے میں جہاد كرنے مي الله تعالى نے ابنے الول اور مانول كے سات جا دكرنے والوں كو بيسے والو يرورم كاعتبارسي فعندا دى سے .

اوراكروه ابنے فلے وضائع كردسے اور رعا باكو بكاركردسے نو نتيجاً قابل ندست بولااورا مترنغالى الس سے بدلم العلا اورقامت ك دن اس كا جائكا العمير الكيان! تم في وشت كا اوردود عيا ايكن كثره كالمكانة معلى نكبا اورث سنة كودرست فركا تو آج بن نم سے انتقام نول كا عبيا كه حديث شريب مين أباسے اورنباكرم ملى الشرعلب

وسلم نے اسی مجاہدہ کی طرف اشارہ فرایا، آب کا ارث وکرای ہے:

الوكبر-رس

تسري مثال،

رَجَعْنَامِنَ الْحِيمَادِ الْدَصَّعُزِ إِلَى الْحِيمَادِ مِمْ فِي فِي الْحِيمَادِ مِلْ الْحِيمَادِ مُلْان روع

(١) ترآن مجيد سورة النازعات ما الم (٢) فرآن جبر اسورة النساد آست ٥٥ (١٧) تاريخ بعدادطه ١١ص١١ م ترهبره ١١٧

عقل کی شال ایک سوار جیسی سے جوشکار کرنا جا ہتا ہے اس کی شہوت اس کے گھوڑ ہے کی طرح سے اور اکسس کا عصر اکس سے عقم کی طرح ہے توحیب سوار انہ گھوڑا سرحا یا ہوا اور کن بھی کھوٹا سے کتے کا اور جب کو خوجیب سوار انہ ہوگا تورند کا اور کا بھی گا اور حب کا تحدید وہ سوار خود دہشت دوہ ہوگا گھوڑا سرکش اور کتا با گل ہوگا تورند گھوڑا اکسس کی بات مانے گا اورند کا اکس کے اشا سے پردوڑ ہے گا توابسا انسان مفعد کیا جا صل کورے گا محق تھ کا ورٹ کے لائن ہے۔

سوار کا اناطری میونا انسانی جہات حکمت کی قلت اور لعبیرت کی کمی کی طرح ہے اور گھوڑ سے کی سکرشی فلائم نہوت کی مثل ہے بالخصوص بیٹ اور شرم کا ہ کی شہوت ۔ اور کتے کا باؤلا ہونا غصے سے خالب ہونے کی طرح ہے ہم الڈنمالٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے لطف وکرم سے مشن نوننی عطا فرائے۔

انسانی دل کی خاصیت ،

تمہیں جان بینی ہے کہ مم سے جو کھی ذکر کیاہے اللہ نفائی نے انسان کے علاوہ باقی حوالات کو جی برانعامات فینے ہیں کہوں کہ جی خور کیاہے اللہ نفائی سے انسان کے علاوہ باقی حوالات بین جی کہ بری اینی آنکھوں سے جھیڑ ہے کہ دکھتی سے نواہنے ول سے اس کی دشمنی کو جان لینی ہے اورائس سے جہائی ہے تو بی باطی اوراک ہے اب ہم وہ چیز میان کوئے ہیں جوانسانی دل سے ساتھ خاص سے اوراسی کی وصب سے اس کا مقام بہت بڑا ہے اوروہ فربِ خلاوندی کی المیت رکھتا ہے اور می بات علم وارادہ کی طرف نوشن ہے۔

علی سے مراد د مبزی اور اُخوی امور تبز عقلی مقائن کو جا نیا ہے کبوں کہ بہ امور صوسات بیں بھی دافل ہیں اوران
یں حیوانات بھی انسان کے ساتھ شرکی ہیں ہیں بلکہ علوم کلیہ بدیر مرحی انسانی عقل کے خواص سے ہی کہونکہ انسان ہی
یہ فیصلہ کرک تا ہے کہ ایک شخص ایک حالت میں دوحلگوں کر منقور شہیں ہوک تا اور ہے ہی میر خض کے لیے ہے اور ہی
بات معلوم ہے کہ جس کے ذریعے وہ ، یہ بات صرف بعض اشخاص کے بارسے ہیں کہرک تا ہے نوسب لاکوں کے بیے
بالعوم ہے مرک مگانا ادراک حس سے ذرائد بات ہے جب تم فے عل طاہری صروری سے سلسے ہیں ہم بات معلوم کرلی تو
بانعوم ہے مردی سے سے بین ہم بات معلوم کرلی تو

اراده و

حب انسان اپنی عقل سے کسی کام کا نتیجرا والسس میں بہری کو معلی کرتیا ہے تو اس کی طبیعت بی اکس بہری کا شوق پرامبور اس کے اور وہ اکس کے السباب ماصل کرنا چا ہما ہے اور ان کے لیے ادادہ کرتا ہے تو برادادہ شہوت کے ادادہ کرتا ہے تو برادادہ شہوت کے ادادہ کرتا ہے تو برادادہ شہوت کے ادادہ کرتا ہے ادادہ کرتا ہے سے نفرت ادادہ کے ادادہ کرتا ہے سے نفرت کی خدرے بلکہ انسانی نواہش مجھنے لگا تے سے نفرت کرتی ہے حب انسان بھار مجواج کرتی ہے حب انسان بھار مجواج

تواس کی خواہش لذیذ کھانوں کی طرف مالی ہوتی ہے لین عظمندا کری اپنے نفس بی ان کھانوں سے ایک مانع با ہاہے اور بد مانع خواہش کی طرف سے نہیں ہونا - اور اگر اللہ تعالی عقل کو بدیا کرنا جو انجام کارسے اگاہ کرنی اور انسس ارا دے کو بدیا نہ سریا جو عقل سے نیصلے سے مطابق اعضاء کو حرکت دنیا ہے نوعقل کا فیصلہ بقیناً منابع ہوجا ناہے ۔

كانعلى ب توده بي كي تي ين على موجود موست بي -

بھر بیجے کے بیے ان ملوم کے حصول کے سلسے بیں دو درجے ہیں ایک برکراس کا دل عام مزوری ابتدائی علم کو شام مروری ابتدائی علم کو شام مرجی ہے۔ ان ملوم کے حصول سے سلسے بی دو درجے ہیں ایک برکراس کا دل عام مزوری ابتدائی علم کا علم ، یا ظاہری محکنات کا مبائد نہوا بیس اکس مورث بی اسے علوم نظریہ نوال سے ایکن ای جیسے کا ب معروف مرکب سے اس کی است ایسے ہوگی جیسے کا تب سے دوات ، قلم اور حروب مفردہ کا علم رکھنا ہے لیکن حروث مرکب سے بارے بی کو بہیں جاتیا نو وہ کی بنت سے فریب ہے میکن ایجی تک وہاں بہنچا ہیں ۔

دول امزند برہے کہ اسے وہ علوم صاصل ہوں جرنج بات اور نورو نکر سے صاصل ہونے ہیں تو وہ اس کے باس اس طرح ہیں بھیے کوئی جنراس کے باس جے ہوتی ہے صب چاہے اس کی طرف رجوع کرسکتا ہے، اور اسس کی حالت اسر کا تب جدی ہونی ہے کوئی اسے کا تب کہا جا گا ہے اگر جہ وہ با لغعل مکھ ندر با ہو کیونکہ اسے کتا بت بر قدرت حاصل ہوتی ہے اور سر انسا نیت کا انتہائی ورجہ ہے دیکن اس درجہ سے سرانب بے شمار میں اور معلومات کے ذیادہ اور کی ہوئے نیز معلوق میں اعلی طوف کی ہوئے ور ان کے معمول کے طریقی سے اعتبار سے خلوق بی تفا ور ان کے معمول کے طریقی سے اعتبار سے خلوق بی تفا ور ماصل کرتے کے بعد ملتے خلاف ندی سے بطورکنٹے اور ان کے معمول کے طریقی ہی اور تعین لوگوں کو سیکھتے اور ماصل کرتے کے بعد ملتے خلاف ندی سے بطورکنٹے اور اور اور ای اس مقام رہا ہا ، بی دوسر سے مختلف ہونے ہیں ۔ خیر سے معمومات ہوتی ہیں اس مقام رہا ہا ،

 تحت وہ ان کی تصدیق کرتا ہے جیسے ہم نبوت اور نی برایمان لائے ہم اوراس کے وجود کی تصدیق کرتے ہم سکین نبوت کی معنیقت کو صوت نبی ہم جانت ہوئے گئے۔ بیک کوشر خوار بیجے اور شرخوار بیجے کو مجدار بیجے کی حالت کا علم نہیں ہوتا ہے اور ان علیم نظریر سے واقف نہیں ہوتا ہے جید وہ حاصل کرتا ہے اسی طرح عاقل شخص ان امور کی معرفت نہیں رکھتا اور ان علیم نظریر سے واقف نہیں ہوتا ہے جید وہ حاصل کرتا ہے اسی طرح عاقل شخص ان امور کی معرفت نہیں رکھتا جواللہ تعالی اپنے اور ان علیم نظریر سے واقف نہیں ہوتا ہے جید وہ حاصل کرتا ہے اسی طرح عاقل شخص ان امور کی معرفت نہیں رکھتا بیا در اس کے لیے واضح کرتا ہے استد تعالی لینے بندوں کے دروازہ کھوتنا ہے اس کوکوئی بندنہیں کرسکت اور ہر وحمت چونکہ اللہ تعالی کی رحمت کی خوشہ کوئی بندنہیں ہوتا ہے جواللہ تعالی کی وحمت کی خوشہ کے در اپنے ہوئے سے جواللہ تعالی کی وحمت کی خوشہ کوئی کی میں ہوتا ہے جواللہ تعالی کی وحمت کی خوشہ کی کے خوشہ کی ہوئے ہیں۔

عبے نبی اکرم صلی المدید بورسم نے فرمایا، راق لیر تریک می کی آیا مرد هر کف کنف ماک

آلَةِ فَتَعَرَّضُوا كَهَا -

(1)

ہے شک نمباری زندگی سے باہم میں نمبارے دہ کی طرف سے مجھ انوار و تجلیات اور خوشوئی ہیں سنوان کی "ناک میں رما کرو-

اوران کی تاک اس صورت بین مونی سے جب دل کو ان جبا شوں اور کدور نوں سے باک کیا جائے ہو برسے افلاق سے پیداموتی میں -

اسی خُودوسُخاوت کی طوب نبی اکرم صلی الله علیه و سم کے اس ارٹ دکرامی میں اِش رصبے ۔
کینزِلُ الله کُونُ کِی کَیْکَ لَیْکَیْدِ الله ستمیاء سررات الله تفال کی رحمت اسمان دنیا کی طوف انتہ ہو اللہ الله کُیْنَ دَیْنَ کُیْکُ اِن مُنْ کَامِیْکُ کَامِیْکُ کَامِیْکُ دَعَا مَا نَظِیْ والا ہے اور الله تفالی اعلان فرانا ہے کہ کہا کوئی دعا مانظنے والا ہے اور الله تفالی اعلان فرانا ہے کہ کہا کوئی دعا مانظنے والا ہے ۔

جس کی دعا کوئی فبول کروں -

اور بی اکرم ملی المدعلیہ وسلم نے اپنے رب نبارک ولعالی سے نقل کرنے مہدنے ارشا وفر مایا رکہ المند نعالی ارشا د الم سیری

مرے نیک بندوں کا مری طافات کے بے توق طرھ گیا اور مجے ان کی طافات کا بہت زیادہ شوق ہے۔

َ لَتَّذُ مُلَاكَ شَرُقُ الْهُ تَبْرَارِ إِلَىٰ مِنسَافِيُ كَانَا إِلَىٰ مِنسَافِي كُوانَا إِلَىٰ مِنسَافِي كُواناً إِلَىٰ مِنسَافِي كُلُواناً إِلَيْ مِنْ مُناكِدًا لِللْعُلِيلِيلِيلًا لِللْعُلِيلِيلِيلًا لِمِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلًا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ الل

ده، مح النعائد مبد اص ۱۳۲ کناب الزهد رم، المعجم الكبير المطراني حبد من م ۱۳ مديث ۱۳۷۱ رم، الفردوس مجانور الخطاب حبد ده من مهم من ۱۸۲۰ ۴ جوشخص ابک بانشت میرسے فرمی بورا سیمیں ایک ہادھ ردونٹ )اس کے فرب سونا ہوں۔ افرارت دفراً ، مَنْ تَعَمَّبُ إِنِّيَّ شِنْدِ اتْعَرَّبُ إِلَيْ مِنْ الْكِيْدِ الْكِيْدِ الْكِيْدِ الْكِيْدِ الْكِيْدِ الْكِيْدِ ذِكَاعًا - (1)

ان نام ارشا دات بی اس بات کی طون اشارہ سے کرعام کے افدار کو دلوں سے کئی کی دھبسے دور نہیں رکھا جا کا میں بین اس بات کی طون اشارہ سے کرعام کے افدار کو دلوں کی خبانشن اور کدورت اور دلول کے میں بین دلو باک ہے بلکہ دلوں کی خبانشن اور کدورت اور دلول کے دوسری طون مشغول ہوتے کی وجہسے رکا وظ ہوتی ہے کہوئکہ دل برتنوں کی طرح بی حب بک برتن بانی سے عبر اموا ہو اس میں موادا فعل نہیں موقت داخل نہیں ہوتی نی اکم اس میں موادا فعل نہیں موقت داخل نہیں ہوتی نی اکم معلی اللہ معرفت داخل نہیں ہوتی نی اکم معلی اللہ علی مدورت داخل نہیں اور قال ہے۔

س سے فرایا۔

اگرانمانوں کے دنوں کوٹ بطانوں نے دکھیرا ہونا تروہ الٹر تعالیٰ کی باوشا ہی کاطرف دیجھتے ۔

مَوْلَةَ اَنَّ السَّبَاطِيْنَ بَعُوْمُوْنَ عَلَى قُلُوبِ بَيْ آدَمَ لَنظُرُوا إِلَىٰ مَلَكُونِ السَّاعِ (١)

اس تمام گفتگ واضح محاکرانسان کی خاصیت علم اور حکمت ہے اور علم کی بہترین قع اللہ انسان کی صفات اور سے افعال کا علم ہے اسی ہی انسان کا کا ل ہے اور وہ بیر کا اس کی مفات اور سے افعال کا علم ہے اسی ہی انسان کا کا ل ہے اور وہ بیرہ بنا کا کا مقدود تا بار کا معلی ہے اور اس معاورت سے بہرہ مبناوز اسے بیں بدن نفس کی سواری ہے بننس علم کا محل ہے اور علم ہی انسان کا مقدود اور اکس کی وہ فاصیت ہے ہے اسے بیدا کیا گیا توجس طرح محمور اور گدھا بوجھ اٹھا نے میں مشرک بیر کی اور اس خاصیت کے بیے بیدا کیا گیا اگر بہ فاصیت محمور اسے فاصیت کے بیے بیدا کیا گیا اگر بہ فاصیت مقدر ہے تو وہ کدرھے جیسے بیست مقام بر پہنچ جانا ہے اس طرح انسان اور کدرھے محمور شدے بیر کئی ابنی مشترک ہیں باتی امر دمی جواف نین کا خاصہ ہیں وہ ان دونوں سے جدا ہے اور بیغا صبیت ان فرشوں کی صفات بی سے ہیں جواف ترقال کے مقرب ہیں۔

انسان کامفام ، جانوروں اور فرستنوں کے درمیان ہے انسان غذاکے صول اور نشوو غاد کے اعتبارے مبرلوں کی طرح سے احساسات اور حرکت کے اعتبار سے حیوان ہے مورت اور فدوقا من کے اعتبار سے دلیار بہنقش تقوروں کی طرح سے لیکن اس کی خاصیت ہے کہ وہ حقائمت اشیا دک معونت رکھا سے تو حجانسان ابنے تمام اعضا داور قرنوں کو

(۱) مسندام احدين صبى عبد ٢ص ١١٣ مرويات الومرره (٢) مسندام احدين ضبل عدياص ١٥٠ مرويات الومرره

یوں استعال کریا ہے کہ ان کے ذریعے علم دعمل بر مود حاصل کریا ہے وہ فرشتوں کے مشابہ سے اوروہ اسس بات کے اللّٰ ا ہے کہ اسے ان کے ساتھ ملیا جائے اور اسے فرشتہ اور تربانی کہا جائے جس طرح اللّٰہ تعالیٰ فیصرت بوسف علیہ کوریکھنے والی عورتون كاقول نفل كباكر انبولسن كبا-

مَا هَذَا بَشُرًا إِنْ هَذَا إِلاَ مَلَكُ يَانُونُ اللَّهُ مِلَكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَ

سید بھی۔ رہا جو تعنی اپنی ہمت کو بدنی لذتوں کے عمول پر صرف کرتا ہے اور میا نوروں کی طرح کھا استے تو وہ اپنے آپ کو جانوروں کے درجے ہیں مے جا آ ہے اب یا تو وہ جا ہا ہے جیسے بیل ہوتاہے یا خنزمیہ کی طرح حربیں ہے یا کتے اور تبی کی طرح غزانے مالا ہے یا اونٹ کی طرح کیند ہور ہوگا یا چنے کی طرح شکہ بورگا یا نوم طری کی طرح میکار ہوگا یا ان تمام باتوں كاجام موكاتوسركش تبطان جياموكا.

ہرعضوا ورهس سے اللہ تعالیٰ کم بہنچنے کے بیے راستے ہے مدد حاصل کرنامکن ہے اس کا کچھ باین سٹکر کے

بناجس نے اپنے اعضار وغیرہ کو اس نبک مفصد ہیں استعمال کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اس سے منہ بھیرا ان في نقمان المحايا اورنام اوموا-

انسان کی کا می سعادت بر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کوا پنا مقصد بنائے افزت سے گھر کو اپنا تھ کانہ ، دنیا کومنزل

بن کوسواری اوراعنا دکوخادم نصورکرسے۔

اپنی قرت میرکد کو تواس کے دل میں ہے اوروہ اس کی ملکت کا درمیان ہے، بادشاہ قرار دے اوروہ قوت خیالیہ جود ماغ کے ایکے حصے میں ودلیت رکھی گئی ہے اسے قاصر فزار دھے کو نی محسوسات کی تعام خرس اس کے پاکس جع ہولی ہی اور د ماغ کے بچیلے حصے میں حوقوت عافظہ ہے وہ فازن ہے اور نہاں اس کے ترجان کی حیثیت سے جانی ہے اور اعضاداس کے موری حشیت می حرکت کونے ہی ، حواس خسدای کے جاسوں ہی اوران ہی سے ہرایاب اس ملکت مے کس کونے کی فیرو بینے پر تنین ہے آٹھ وٹھوں کی دنیا پر مقر سے ، تعامت ا وازوں کی دنیا پر اورسونگھنا نولت ول كى دنبار مقررے اور اس طرح سب خواس مقرر ہيں -

يرسب خبرى دبن والعبيان جالون عضرى مع روت خيالية كم بنيات بي موداك كي كرح معاور وہ ڈاکیہ فازن تک بیغیا اے جو عافظہ سے اور فازن ان کو بادشا و کے سامنے بش کرنا ہے اور بادشا و کو تدبیر ملکت

" كبيل سفرادرهب وشمن كے ساتھ جھكواہے الس سے قلع تمع كے بے جس كى فرورت سے اسے لے بینا ہے اوراى كے وربعے ڈاکووں کے علے کوبیا کرا مے جب وہ اس طرح کرتا ہے تووہ تونی بافتر، نیک بخت اور نعمت فلاوندی کالشار اداكرف والا مويا م ليكن حب ان سب كوبكاركردس ياستعال توكر ابن اب ونتمنو كم مقامد كم سي استعال كرسا وروه وشن ننبوت اور عفب معينيز فورى حاصل موسف والى لذات مي بامنزل كى بجائ راسته برصرت كرسے اور وہ دنیا ہے كيونكراكس كوسور كرسك اكون كا الم الماكس كا وطن اور فيكا خاكوت م الى مورت ين وه برجنت رائدة وركاه النون الى كنعت كى استكرى كرف والا ما منزقالى كوست كوف نع كرف واله، وشمنان فداكم مدكارا ورائدتنالى عاعت كورسواكرف والابحا عذاب كالسنق موكا وردنيا وآخرت مي رحمن فلاوندى سے دور كوكا-م اسسے الله تعالی بناه ما مضب

ہم نے جو مثال بیان کی سے حضرت کعب احبار رضی الله عندسنے اس کی طوف الثارہ کیا ہے وہ فرما تے ہی میں صغرت عائش رض العرعنها كى خدمت بى حاصر بواتوعرض كه انسان كى انتجبى رامنما بى ، كان محافظ بى زمان ترعبان سبح، بانفركر مي بايل فاصداوردل بادشاه معجب بادشاه احجام وكاتواس كالشرجى احجاموكاك

ام المونين نے فرمايي نے بھی نبي اكرم صلى الله عليه وكسام سے اسى طرح سا ہے حفرت على المرنفي وضى الله عنه سنے دنوں کی شال بیان کرتے ہوئے فرایا کہ زمین بن اللہ تعالی کے بتن میں اورودول میں تو اللہ تعالی کے بار ان میں سے زیادہ بسنديه وه بزن بي بوزم، صاف اورمضبوط مي معرائبون في اس كي ومنا صف كرت بوس فرايا دين مي زياده مضبوط یفن می زیاده صاف اوراین بھائیوں کے بیے زیادہ زمین ارشاد فداد ندی می ای بات کی طون اثارہ ہے۔ أَشِيدًا مُعْلَى الكُفَّارِرْحَمَاءُ بَيْنَهُ مُرى وهُ وَلَا فِي بِرَفْتِ اوراً مِي مِي رحمدل بني-

الدارشادفدادندی ہے، مَثُلُ نُوْرِم كَمُشِكَ وَ فِيهَا مِصْبَاعُ (م) اس كونورى شال ايك فا قصبى بعض من جراغ بو-صنرت أبّ بن كعب رض النّد عنه فراضي باس كامطلب يد بها موس ك نور اوراس ك دل كى مثال ايس ب-ارت رباری تعالی ہے ، آوُكُفُلُمَاتِ فِي لَبُحْرِ لِعُبْيِ- (١)

ياكبرے دوياك اندهرون كى طرح -

الامبنداهم احدبن منبل جلده مروبات الجرفد

(١) قرآن مجد، سوره فنخ آت ٢٩ (١٧) قرآن مجيد، سورة نوراكيت ٢٥

رم) فران ميه مورة نورات بم

یمنانی کے دل کی شال ہے۔ حفزت زیدین اسلم رصی اللہ عند ارت دفعا دندی -فی کو چرک منحفوظ ید (۱)

کے بارے میں فرا تھے ہیں اکس سے موس کا دل مراد ہے۔

مصرت سہل رصم اللہ فرمانے ہیں دل اور سینہ عرش اور کرسی کی طرح ہیں توجہ دل کی مثالیس ہیں ۔

## دل کے اوصاف ادران کی مثالیں

ماننا جاہیے کہ انسان کی تخلین اور ترکیب ہیں جارا کمیزشیں ہیں اس سے اس بی جارفسم کے اوصاف مع ہوتے ہیں اور وہ درزدوں والی صفات رحب اس بیٹلئر سلط ہے تو و درزدوں والی صفات رحب اس بیٹلئر سلط ہے تو و درزدوں والی صفات رحب اس بیٹلئر سلط ہے تو و درزدوں والے کام کرتا ہے تو کو درزدوں والے کام کرتا ہے اور دوم ص اور نفسانی خوام شات کی تعمیل ہے تو وہ جانوروں والے کام کرتا ہے اور دوم ص اور نفسانی خوام شات کی تعمیل ہے اور اس اعتبار سے کہ وہ خود امر رانی ہے جیے ارزے دخلاد ندی ہے۔

قل الدوح من المرتب - (ا) فراد يج روح مير البال علم سع - تووه البن المري الوري الموري الموري الموري الموري الم المري الموري المو

خرف کے ہرانسان ہی میں این این این این این این این میں دیا نیت ، شیطینت ، سبعیت اور وسی اور رسب اور رسب دل میں مع ہوتی میں گوا انسان کی علد میں خنزمیر ہمتا ہے دنگ دل میں مع ہوتی میں گوا انسان کی علد میں خنزمیر ہمتا ہے دنگ

۱۱) فرآن مجید سورهٔ برورج انجیت ۲۱ ۲۱) فرآن مجید سورهٔ اسراد آنیت ۸۵

اورشكل وصورت كى وجرسے فرموم نہيں سبے بلاحرص كى وجرسے قابل فرمت سبے اور كم تعنب وغصہ سبے كيونكي خردسان ورنده اورباؤلاكا ابن مورت اورزنگ ونبره كى وصب بني كاشت بلدان من درندگى كامعنى يا يا جا است اوروه ضرر دينا، وشمنى كونا اور كالمنا بهاوراتسان كے اطن مي جي درندول كى طرح صرر رسانى اور عصر بي ضرير كى طرح حوى وطبح ب توخنزما بني طبع اورحوص كى وحبرسے بے جائى اور برائى كے كاموں كى طرت بنائے ہے درندوا پنے غفتے كى وجرسے فلم اورا بذارسانی کی دعوت دیا ہے اور شیال میشرخنزر کی شہوت اور دوندے کے غصے کو ابھاز ارتبا ہے اور ان کوایک دوسر سیراکسانا ہے اوران کی فطری صفت کوان سے مانے مرس کرنا ہے اور عقل انسانی توصیم ردانا) کی طرع ہے اسے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کروہ شیطان کے کروفر ب کو دور کرے سی اپنی بصیرت کا ما اور واقع فرر کے فریدای کے کرکو واٹا ف کرے اور سے کوملط کرے فنزر کی وس کوور دے کو نی فنب کے فریعے شہوت اولی ہے اور سے پرخنزر کوسلط کرسے اس کی مزورسانی کوختم کرسے اور سے کو اپنی سیاست کے تحت معلوب رکھے اُڑوہ ایساکی ادراس بيقادر من الماعتدال بيدسيم كا دربدن كي ملكت بن الصاف في مربوكا - ا درسب اومان راه راست بري مے -اوراگروہ ان کومغلوب کرنے سے عاج بہوجائے اور وہ اس سے غدمت بہنے لکیں آو وہ بہشہ جیلے بانے ناکش کے كا اورسوبارب كالكسطر فنزرك شكم سرى محاور كابعى دافى بواس طرح وه بميشركة اورخنزيرك أيجاب كارب كا-عام اوگوں کی بی حالت ہے کموں کروہ عام طور ربع اور شرمگاہ اور دشن کی خوشاری سکے رہتے ہی۔ اوراب شخص رتعب ہے کر وہت بركنوں كى زمت كراہے كم وہ تيمروں كى يوجا كررہے بى اوراكراكس كمسائة سيرده بإيا ماك اوراس كي حقيقت حال واضع كي جائ بلداس كي حقيقت حال الم كنف كي طرح اس نندى عالت بى بابدارى كى صورت بى دكى فى جائے تو دوا بنے آب كو خزرے ماسے جيكا ہوا يائے كا كبى اسے عده كرراب اوركمى ركوع كراب اوراس معه اورا شارس كا منظرر بنام اوروب منزيراني فوابش كى وفي یمیز مانکتا ہے توسینی الفوراكس كى فدمت كے لئے الله كوا بتوا ہے ادراس كى خوابش كولوراكرديّا ہے ادراس طرح دہ اپنے آپ کو باول سے کے کے سامنے دیجھے کا کہ اس کی پُوجا کر را ہے اور وہ تو کمچے مالکتا ہے براکس سے حکم کی تعین كرا المعادراس كى اطاعت كے سليے من صلے بيا نے تاش كر نے كے بيے فور وفكر كرنا ہے اوراس طرح وہ سنيان كونوش كرف كى كوست روا ميكون كرف بطان مي خنزر اورك كوجواكا با ما ودانس برا مكيفته راً منه وه اى مع فعمت الله اورايون وه ان دونون كى لوحاك واسط سے تبطان كى لوماكرا ہے۔

قومرانسان کوائی حرکات ومکنات، فاموشی وکلم اورانگف بیضے بینظر کھی جائے اسے بعیرت کی گاہ سے دیجف چاہے اسے بعیرت کی گاہ سے دیجف کا تواسے معلوب کا کدوہ دن جران چیزوں کی کیجا ہی معروت رہا ہے اور برانہائی درجے کا ظلم ہے کیونکراس نے مالک کو ملوک ریب کومرلوب آ قاکو غلم اور فالب کومنلوب کر

دیا کوئے مقل م مرداری اور غلبے کا مستنق ہے اور اس نے اس کوان تینوں کی ٹیومیا کے بلے مستر کردیا تواب ان تینوں کی اطاعت السام على ول برسلسل اليي صفات أيمي كل بواسس كوزنگ أنودكردي سكا وراي اكس كا دل بلاكت اور موت ک زوین موگارا و رضنر ریعنی نفهوت کی بات اننے سے اس میں اے حیائی ، خبانت ، اسرات مخوسی ، ریا کاری، رسوائی ، باگل بن ، بيبودگ ، حرص ، لا ليج ، جا پارسي ، صداور كينه وغيره صفات دميم ريدام زني س-

اوركتا وبصورت عضب ہے اس كى اطاعت كرنے سے اس مي باك كرنا ، عيجوران ، تكبر، وصيكين مارنا ، كالى كلورى كرنا المجر، خودب مدى اورنوكون كا خاق ارانا ان كوتفيرجانا اورظلم كى خواش صبي صفات دميم ميساتي من

اورجب شہوت وضب کی افاعن کی صورت بن سنيطان کي بات ماني جاتى سبے توالس سے دھور فريب، جبله بازی ، جرأت ، دهوكردى ، اورفض كونى حسي برانيال ميداموتي مي -

اوراگروہ اکس سے برخلاف کرتے موٹے ان سب کوصفت ربانبہ کی صفت کے ابع کردے تودل میں صفات ربانيه جاگزي مول گ جيسے علم مكت نفين مقائق ، است باوى مونت ، است امورى معرنت اوران سب ريعلم وبعيرت كى توت سے عالب آنا نیز علم کے کمال وجل ل کے باعث مخلوق بیقارم مونے کا استفاق اور اس کے علاوہ خضب وشہوت کی بوعاس بان كاحمول اورجب خنررينهوت كوروك كاوراس مداعتدال برر مح كاتوصفات شرييه مسلیں کی جیسے پاکدامنی ، فناعت ،سکون ، نربدونقوی ، نوش مزاجی ،جیا ، ظرافت اور دوسروں کی مدد وغیرہ -

اورجب قوت نضب اورقبركوكنظول كرك اسے داجي عد كك ركا جلئے نواس سے شجاعت مرم ،ديري منبط نفن ، مبر، بردباری برداشت ، مغود درگزر ، استفلال ، بوانردی ، ذکا دت اور وقاروغیره صفات وجود بیس -40,00

تودل شیف کی طرح سے بھے ان رتمنوں) اُمور موزر مف گھرر کھا ہے اور بہ آنار دل برسلسل اور متقل بنتے ہیں میں وہ آثار جرفا بل تعریف میں اور سم نے ان کا ذکر کیا وہ دل کی روشنی ، حیک اور نورکو رشھاتے ہیں حتی کراکس بن تجی می جاده گرمونی مے اور ووقیقت منکشف ہوتی ہے جودین میں مطوب سے ادراسی تسم کے دل کی طوف نبی اکرم صلى النه عليه وكسم كاس ارث دكرامي بن اثاره بالي عبّاب أي سفرالي.

إِذَا اَرَادَاللهُ اللهُ المِعَيْدِ حَدِيرًا جَعَلَ لَذُواعِظا جب الله تعالى سيند كى مجلائى عاميات تواس ك ولى ايك واعظيداكرديباسي -

مِنُ قَلْبِهِ - ١١) ادراب سنے فرالیہ

مَّنْ كَانَ لَهُ مِنْ قَلْمِهِ وَاعِظْ كَ نَ صَبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظ -مقرردتا ہے۔ اوراسى دلىي الله تعالى كاذكر قرار كرقيا سبه ارشا دفدا وندى سب سنو!الشرنعالى ك ذكرسے دل مطفى موتى مى -الدَّ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمِئُنَّ الْفَلُونُ - (١) جبان مک دل برطار مونے والے آئار ندمور کا تعلق ہے نووہ کیا ، دھو میں کی طرح بی وہ دل کے آئے برم ط بي اورساسل اس برحرط صفر بعيد بي بيان مك كرول بياه اور ناريك وقا اسب اورالله تعالى سد كمل طور بريرد من اَجانا ہے اور میں وہ دل ہے سی مرملی ہوت ہے اور وہ زاگ ہے۔ ارشاد فلاوندی ہے: كَلَّهُ بَلُ لَأَنَّ عَلَىٰ قُلُونِهِمِ مُمَا يَكُ أُنُو برونس، بکدان کاعال نے ان کے دلوں کو كيكسبون- (۲) زنگ آلود کردیا۔ اور ارث دباری تعالی سے : آنْ تَوْنَسَاءُ اصَبْنَهُ فَرَبِدُ مُنْ بِهِ مُد اكرسم ماست توان محك مول كم سبب ال كوكرت وَنَطْبُعُ عَلَى قُلُو بِهِمُ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ - (٣) اوران کے دلوں برمبرلگادہے میں وہ منت ۔ اس آیت كرميس مدسننے كوكنا موں كے سبب مير مكنے سے مربوط كيا جياك سام كوتفوى سے جوارا ارث دباری تعالى ہے . وَاتَّفَوُّوا اللهُ وَاسْمَعُوْا رِمٍ) اورا مترتنالى ستع درواورسنو-الافرايا در واتَّقُولُ اللهُ وَيُعَلِّمُكُمُ عُدِده، ادرالله تقالى سے درواور دو تميي مكوآنا ہے۔

واتَقُولَاللهُ وَلَيْعَلِم مَصَّمُ اللهِ وَلَيْ اللهُ وَلَيْعِلَم مُصَّمِّد اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله اور حب گنا ہوں کا مُصِر مگ ما آ اسے تو د بوں برمگ جاتی ہے اور اس وقت دل، حق کو بابنے اور دین کی درستگی سے اندھا سرحاً اللہے وہ امر اکنوت کو معمولی اور د بنوی سعائے کو رض سمجنے مگذاہے اور وہ ابنی تنام صلاحیتیں اسی برخرج

دا) قران جمير اسورة رعداكيت ٢٨

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد سورة مطففين أيت ١٢

<sup>(</sup>١٣) قرآن مجبد اسورة احرات أيت ١٠٠

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد سورة مائه اكيت ١٠٨

<sup>(</sup>٥) قران مجدسورة بغره آیت ۲۸۲

تونوا بشات کی منافف کرنے ہوئے اللہ نعالی کا حکم ما تما دل کے ذبک کوختم کر دبنیا ہے اوراس کی نافر مانی دل کوسیاه کر دبتی ہے تو ہوشخص گنامہوں کی طرف متو حد ہو تا ہے اس کا دل سیا ہ ہوجا ناسیے اور جوشخص برائی کے بعد نیکی کو لآنا اوراس ابرائی ) کے اٹر کو مٹا دیتا ہے اس کا دل تاریک بنیں مہونا لیکن اس کا نور کھیر کم ہوجا با ہے جیسے ششتے بر پھینک مار کرصاف کیا جائے جر بھیرنگ مارکر کوئے دیا جائے تو کہے مذکھی کدورت رمیل) رہ جائی ہے۔

نبى اكرم صلى الشرعاب وكسلم في فرمايا،

دل جارتم کے بن ایک وہ دل ہے جوصات ہے اور اکس میں جراغ روشن ہے بہمون کادل ہے دوکسوا سیاہ اوندھا ہے اور برکا فرکا دل ہے تبسرا وہ دل ہے جس بریندات چرصا مواہے اور اکس کا منہ بندھا ہواہے بر سنافق کا دل سے اور جو تھا وہ دل ہے جوعس بن ایمان اور نفاق کی اکمیٹن ہے۔

تواس یں ایمان اس سزی کی شل ہے جے اچھا یا فی نشو و فادیا ہے اوراس میں منا فقت کی مثال اس زخم کی طرح ہے ہے ہے اس کا حکم نافذ سؤیا ہے ، اورا کی روایت میں ہے کہ دل کو وہی مادہ

(Y) - 8 = 102

بے شک وہ لوگ جوشتی م جب ان کوشیطان کی طرت سے کوئی تھیں منتی ہے تو وہ ہوٹ ار موجاتے ہی

(۱) مندام احدین منل جدیوس ۱۱ مرویاب ابرسعید، (۲) مندام احدین منبل جدیوس ۱ مرویات ابوسعید،

اوراس وقت ان کی آنکھیں کھ لہنے گوٹ ۔ (۱)

تو اللہ تعالی نے بتایا کہ دل کی روشنی اور بھیرت کا معمول ذکر سے ہوتا ہے اور ذکر دمی لوگ کرنے ہی ہوستی ہی تو تقوٰی ذکر کا ادکر کشف بہت بڑی کا مروازہ ہے اور وہ اللہ تعالی کی ماتات سے مرو ور مواہے۔

> (۱) ستبشہ اچھانہ موجیے ہو ہے کو اعبی شکل مذدی گئی اور منہی اسے پائش وغیرہ کیا گیا ہو-(۱) اسے کمل شکل تودے دی گئی لیکن السس میں کسی وصبے کدورت راگدایت ) آگیا ہو۔

(١٧) جن يېزكوستين د كيفايد ده است يلي مولى مو-

(م) سشیشے اور صورت کے درمیان کوئی پردہ سکا باکامور

(4) جن چیزی صورت دیجینامقصورہ اس کی جبت معلوم نہ ہوکر نشینے کواس کے سامنے رکھا جائے۔ اس طرح دل بھی ایک سٹیشہ ہے جسے اس مقصد کے لیے تیا رکیا گیا کہ اس میں تمام امور کے حقائق منکشف ہوں لیکن دل

علوم سے با نج وصب فالی مونے میں۔

(۱) دل بین بی کمی اور نقصان بوجینے بیے کا دل ہے کہ اس بی کمی وجہ سے اس بین معلوات منعکس نہیں ہوتے.

(۲) گئا ہوں کی کہ ورت اور خبا ثن جوخوا ہٹات کی کٹرٹ کی وجہ سے دل پر جع ہوگئی ہے دل کی صفائی اور روشنی سے

راستے بین رکاورٹ ہے لہذا اس کے ناریک ہونے اور کن ہوں کے اجتماع کی وجہ سے ظہور تن نہیں ہوگ تی بی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشا دگرای میں اس بات کی طوت اشارہ فرما ایہ ۔

مَن قَارَفَ ذُنْبًا فَارَفَ وَعَقُلْ لَدَ يَعْمُونِ إِلَيْهُ جَرَّض مَن مَا مَرَكب بِوَمَا استعَقَل مِدا بوطاق ب

اورده محمی وایس مثن مولی -

ینی اس کا دل گذا ہو جانا ہے اوراس کا افرزئی مہیں ہوتا اس بیے کم اس کی خابیت توبیہ ہے کہ اس برائی سے بعد نیکی کسے بعد نیکی کسے جب کا اس کے ذریعے وہ رکناہ ) مسط جائے اوراکروہ نیکی کرے لیکن اس سے بیلے گناہ کا مرتکب نہ ہوتو تھیٹا اس سے دل کی دوشنی بڑھے گئاہ کیا تو نیکی کا فائرہ ختم ہوگیا لیکن اس سے ذریعے دل گناہ سے بیلے گناہ کیا تو نیکی کا فائرہ ختم ہوگیا لیکن اس سے ذریعے دل گناہ سے جب کو الله مالت کی طوت لوط جائے گا البتہ نور میں اضافہ نہ ہی ہوگا اور مہ واضح نقصان ہے اور مہ ایک ایسا نقصان سے جس کو فقتم کو میں کو کی جدید ہیں۔

وہ سنبشہ جوسیں ہوجائے چراس کو بائش کرنے والے کسی آئے سے میفل کیاجائے تو وہ اس میٹے کی طرح نہیں ہے جے آلاصیقل سے معن زبادہ جبک سے بیصیقل کیا جا اے اور السن پر مہلے سے کوئی میل وفیرہ نہیں ہوتی لہذا اللہ تنالی کی اطاعت کی طون متوم ہونا اور شہوت سے تفاضوں سے منہ جیبڑا ہی دل کو میں بخت اسے اور صاحت

اور دہ لوگ جو ہمارے دلستے میں کوشش کرتے ہی ہم اہنیں اپنے دلستے دکھاتے ہی - ركفام اسى كيه الله تعالى ف ارت وفواي . وَالَّذِيْنَ حَاهَدُ فِي اللهِ الْمِينَا لَنَهُ دِيَنَا هُمُّهُ مُدَّ سُبُلَنَا - ر٢)

<sup>(</sup>۱) الفردوس بما أور الخطاب جلد من ۱۱۱ صديث ۱۱ ۱۵۱ تبديلي ك ساخم) (۲) توران مجد سورة عنكبوت أيت ۲۹

جوابنع مر کے مطابق علی کرسے الله تعالی سے اس بیز کا علم دیا ہے جے دو نہیں جانا۔ اورنبى اكرم صلى المُرعليه وكسائے فوایا -حَنْ عَصِلَ بِمَاعَلِمَهَ وَرَّبَتُهُ اللهُ عِصَلَعَهِ حَالَمُ بَعِلْمُهُ - لا)

رم) حقیقت مطلوبہ سے دل بھراہ وا ہے اطاعت کرنے والے نیک اُدی کا دل اگر چرمان ہواس میں تن کی تجلی واضح نہیں کی مول کہ وہ حق کو طلب نہیں کہا اور وہ ا ہے نشیت سے مدنفابل اس طرت نہیں جس طرت اس کا مطلوب ہے بار بعض اوق اوہ برفی طاعت اور اسبب بیر بین اور وہ اپنے سیسے میں خور وزفکر کی وہ برفی طاعت اور اسبب بی اپنی ہمت کو صوت کر تاہے اور منہ ہی تھا گئی الہر خضبہ کی طرت متوجہ ہوتا ہے دہا اس کے بلے وہ است منکشف ہوتی ہے جس میں وہ خور وفکر کرتا ہے اور وہ اُن اس اللہ بائی اور نفس کے بیدوں کے پوٹ بدہ امور میں اگر وہ ان می خور و فکر کرتا ہے اور وہ اسبب خور فکر کرتا ہے تورہ اس کے بیمن کا نف ہوت ہیں۔ فکر کرسے اور اگر وہ السباب معیشت میں خور فکر کرتا ہے تورہ اس کے بیمن کا شاہد ہوتے ہیں۔

توجب صورت حال برسیم کم اعمال اورعبا وات کی تفصیل بی اپنی ہمت کوموٹ کرنا مبلوم می سے انع ہے اوان توکوں سے بارسے میں تمہاراکیا خیال ہے ہواپنی ہمتوں کو دمیوی خواشات ولڈات اوران سے منعلی امر میں مون کرستے میں ان توکوں کوکشفٹ حقیقی سے رکا وط کیوں بنیں ہوگی ۔

الم وقی رکاور عباب ہے دو شخص جوالماعت گزارہے اور اپنی خواہشات کو مغلوب رکھاہے اور فعائی ہیں سے کسی حقیقت کے بارے ہیں فکر کرتا ہے تو بعض افغات اس کے لیے جی کشف نہیں موا کبونکہ وہ بجین ہیں ابائی تفلید یا محسن من سے بودسے ہیں موزی ہے اور بہات با محسن من سے بودسے ہیں موزی ہے اور بہات اس کے اور بہات اس کے اور بہات اس کے اور بہات اس کے مادن کوئی ہے اور حکیجاس نے بطور تقلید حاصل کیا ہے اس کے فلون کوئی بات ول میں منکشف نہیں موزی بر میں ایک بہت بڑا محباب سے اکثر شکلین اور خلام ب کے منعصب توگوں بکہ اکثر صالحین جواسمانوں اور خلام ب کے منعصب توگوں بکہ اکثر صالحین جواسمانوں اور زمام بی بادشامیوں بی غورو ذکر کر سے میں ہاں کے سامنے عبی رکا ورٹ رہی ہے کیونکم تقلیدی اعتقادات کی وجم سے ان کے لیے رکا ورٹ ہوتی ہے دوں ہیں جم جائے ہیں اور یکے ہوجا تے میں بہذا یہ تقلیدی اعتقادات ان کے اور حقادات ان کے اور حقائی کے درمیان رکا ورٹ بن حباتے ہیں۔

٥-جس جبن سے مطلوب حاصل ہو اہے اس سے جہائت جی ایک دکاوٹ ہے کہونکوظائب علم کے لیے جول طریقے پر صولِ علم ممکن بنہیں ہو ما بلکہ اس کے لیے ان علوم سے واقفیت حزوری سے جواس سے مطلوب کے مناسب ہیں ہماں کی کرعب وہ ان کو دل میں حاضر کر تا ہے اور مخصوص طریقے پر ترتیب دیتا ہے ہو علاد کے نزدیک بطور تیاس معرون

ہے تواس دقت وہ مطارب کی جہت کے بہنی جا اسے اور اس سکے دل برطورہ حتی ظامر برحا اسے کیونکہ وہ علوم مطاور ہو نظى بنس بن ان كا علم دوسرے ماصل تو على كے مغربس مؤا بلك مرعل كے حصول كے يصورى مے كم اس سے يہلے دوعلم موں جنکو مخصوص طراف برجمع کیا جا اے اب ان کے ملح سے ایک تعیمراعلم عاصل ہوگا جس طرح تزاور مادہ کے جع بوف سے بچے بیدا بنوا ہے بچر میں طرح سی کو مگوڑی حاصل را مقصود مو نودہ گدھے، اورف اورانسان کے ملاپ سے حاصل منس ہوگا بلداس کے لیے محورے اور محوری کا جماع ضروری ہے اس طرح سرعلم کے لیے دو محسوص اصل بن اورددنون كى تركيب كاطر لقير عبى جا بيد بحران دونون سم ليف سے ايك مطلوب علم ماصل موگا-لبناجب ان دواصول اوران کی ترکیب کا علم ناموزوعلم معصول میں رکاور اس کی اورانس کی مثال مم نے ذكى م كروه اس جنت عابل بوص مى مورت منكس بوتى م علدان مثال به جه ایک انسان سیشے بی ابنی گردن ریجیلے صبر کو دیجینا جاتیا ہے توجیب وہ شینے کو ابنے سامنے رکھے گاتو کردن کا بچیا، صداس کے سامنے بنس آئے گا لہذا دہ نظریمی بنس آئے گا اوراگروہ اسے گردن مے ملے سے اور شبہ اس کی تھوں کے سامنے موتواب مرتب نظر آئے گا در نہ ماس بی گرون نظر آئے گ لندایک دوسرے تیشے کی خرورت و کی جے وہ گردن کے ملف رکھے کا اور یہ شینداس کے ماہے ہوگا اور وہ ا سے دیجو را ہوگا بھران دونوں سنشوں کے درمیان ساسیت کا بھی خیال رکھنا رہے گا ا کر کردن اس کے مقاطع والے مشیق می نظر آئے جراس سنینے کی صورت دومرے شینے می نظرائے جرا بھوں کے سامنے ہے اور میں آلمد كردن كى صورت كورى كاس طرح علوم كے حول كے كيے عجب طريقية ميں ان مين تصرفات اور تحريفيات اس مثال ے بی راہ کی ہوم نے کے لیے مندک کے روئے زین برایساکوئی نیں جھے ان تحریفیات میں میلے کی گفیت کی طون راہنائی مور ترب ووالساب من محدول مح بعضائي امورى مونت من ركاده من ورسم دل نظرى طور مرفت حالى كى صلاحيت ركفنا ہے كيونكر ول نوامر انى ب اورشرافت كا حامل ب اس خاصبت اور شرف كى وجب وہ علم كتمام جوارس متنازم الله تعالى في اسى بات كيطوف الشاره كرف موسف فرا) ، إِنَّا عَرَضْنَا الدَّمَا نَهُ عَلَى السَّمُونِ وَأُلَادُ عِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدِّل ك مات رکھی لیکن انہوں نے اسے اٹھانے سے انکارکر وَالْحِبَالِي فَا بَكِنَ آنُ يَعْمِلُنَهَا وَحَلَهَا دا اورانسان نے اسے اتحایا۔ الْدِلْسَانُ دِا)

برای بان کی طرف اثنارہ ہے کہ انسان کی ایک اہیں فاصیت ہے جس کی وج سے وہ آسمانوں ، زبین اور پیا روں سے متا زیدادراسی کی وجرسے اسے بیطاقت حاصل ہے کروہ اسٹرتعالی کی امانت کو اٹھا سکتا ہے اور برامانت معرفت ادر توحد اورم ادى كاول إس المت كوا تفانے كى صلاحيت ركفنا سے دلين دواسباب جوم سے ذكر كئے ہى دواست اس بوج کو اٹھانے اور اس کی حقیقت کے پینے میں رکاوٹ بن اس بھے نی اگرم صلی الله علیہ در اس نے فرایا۔ كُلُّ مَوْلُودِيُولَا عَلَى الْفَيْطُرَةِ كَايِنْسَا مربحے فطرت ربیدا ہونا ہے اورای کے ال باب اے ٱبْوَا ﴿ يَهُو دُا نِهِ كَيْفَرِّانِ اللهِ وَيُعَجِّسَا نِهِ اللهِ مېږدى بيسائى اورمجبوسى بنا دسينه ب -اورنبي أكرم صلى المرعليه وكسلم ارشا وفرايا ، مُوكِداً نَّ الشَّياطِينَ مَعْتُومُونَ عَلَى قُلُونِبَ الرشيطانون في انسانون محد دلول كوهر اموا من بَيُ أَدْمَدُ لَنَظُرُ فِي إِلَىٰ مَكُلُونِ إِلَيْمَاءِ - ١٩) بو آنوه و آسان کی با دشاہی کی طون دیجھتے۔ اس مدين من ان بن اسباب كى طرف الثارة بي بندك اور ملكوث كے درميان جباب اور كاوف من تفرت عرفاروق رمن المنعنه كى روايت مين هى اسى بأت كى الرب اشاره سے وہ فراتے بى نبى اكرم صلى المدعليه وك مست عون كيا كيا بارسول الله الله تعالى كهال جد ؛ زين بي جه يا كان بي ؟ أب ني فرالي-٥٠ مومول کے دلوں بن ہے "(٢) اورایک دومری مدیث شرعت میں ہے اللہ تعالی ارک وفر ما کہے۔ كَمْ لَيَسَعُنِي ٱلْصِي وَلِرَسَمَا بِي وَوَسَعَنِي قَلْبُ عَبُدِى الْمُؤْمِنِ اللِّيِّنِ الْوَادِعِ -

مِن ابني زمين اوراين إسمان من نبي ساكن بكري اس ا بنے موس بندے کے دل میں ما اموں جو ٹرسکون

اورمطن ہے۔

ایک اورروایت میں ہے عرف کیا گیا بارسول اللہ اوگوں میں سے بہتر کون ہے ؟ آب نے فرما یا ہر وہ مومن تو مخوم القاب ہوعرض کیا مخوم القلب کون ہے ؟ آپ نے فرمایا وہ متنتی برہم کر کار عیں کے دل میں کھوٹ سرکشی، فریب، کینم اور حدیث ہو۔ (۵)

<sup>(</sup>١) مع بخارى مبداول من حداكت البنائز

<sup>(</sup>٢) منداام احدين منل جلدا ص ٢٥٠ مرويات الومرره

الم كنزالمال جلداول ص ام ٢ حديث ١٢٠٤

<sup>(</sup>٢) الاسرار المرفوعة ص ٢٠١ حدث ١٨

ره، كسن ابن اجرص ٢٢١ ، الجاب الزحد

اسی می صفرت و فاروق رض الله عنه نے فوا بمبرے دل نے مرسے رب کود مجاکبوں کر تقوی کی وصب حجاب الحفادیا گیا تعااور ص شخص سے بردہ اٹھادیا مائے وہ ملک و ملکوں کی صورت اینے دل می دیکھتا ہے وہ جنت کودیکھتا ہے کاس سے تھوڑے سے حصے کی جوڑائی اسمانوں اورزین سے بارہے جب کم تمام جنت کی دسعت آسانوں اورزین کی دست سے نیادہ ہے کیوکمہ اسمان اورزمین عالم محدسات سے تعلق رکھتے ہی اکس لیے ہم جس قدر بھی لیے جیڈے ہوں ان کی کوئی جدیسے میکن عالم ملکوت بعنی وہ اسرار حرفا مری نگا ہوں سے عائب ہیں اور وہ صرب دل کی نگاہوں سے نظرانے بي ان كى كوئى انتها نبي إن دل من اس كى ايك محدود مفدار حكينى سبع ليكن ذا فى طور مراور المترفعا لى محام كى الف نسبت محال ساس كى كوئى انتها نسى اوراگر عام ظاهرى وباطنى عالم كولى بى مرتبرليا عاشے تواس كانام حفرت رببت مع كيون وصرت ربوبت تمام موجودات كوهرك موس مي كيون مرائد تعالى كي ذات اوراكس كانعال كم سوائجه مى دودنىنى اوراس كى ملكت اور بندساس كے افعال ميں سے بي اوران بي سے بو كھيدن بي روستن بوا ہے ایک جاعت کے زدیک بعینہ وہ جنت ہے اور اہل تی کے زدیک جنت کے استقاق کا تعب بی ہی ہے اوراس کوعن قدرمعون حاصل ہوتی ہے اس وسعت کے اعتبارے اسے جنت میں جائے گی اس طرح الله تنائی کی ذات وصفات اورافعال من سعب فداكس كے ليے واضح بذا ہے اى مقارمي منت كا استمقاق ہے۔ عبادات اور اعضاد کا عال تام کے تام دل ک مفافی اور دوستی کے بیے بی اور ص نے اسے باک کرایا وہ كامياب موااور بالبزى كامطلب برب كردل بن المان ك انوارهاصل مون اورمع فن ك انوارس دل عبك المح

کامیا ب موااور بالیری کا صب میر مجدرون بی اید ا الله تعالی سے اس اریث دسمامی کابی مطلب سے -

فَعَنْ يُرْدِاللهُ أَنْ يَهُدِيُّ بَيْرَحُ صَدَّرَةً

يلۇپىشاكە ھەر (1) بېزارت د فرايا،

أَفَهَنُ شَرَّحُ اللهُ صَدْرَةُ يِلُوسُكَ مِر مَهُوَعَلَى نُوْرِمِنُ رَبِّهِ ٢١)

براس تجلى اورابان كين مرانبس

الشرنالام شف كو برات دبنا جام اس ك

اور وہ شخص حب سے سینے کو اللہ نعالی نے اسلام سے فور سے فور

41

(۱) قرآن مجد، سورة انعام أيت ۱۷۵ (۲) قرآن مجد، سوره 'رمر است ۱۲

(١) عوام كا إيان \_\_ بيمض تعليد ب-

۲۔ شکلین کا ایان — اس میں کسی فعم کا استلال مجی طابخاہ اوراس ایان کا درم عوام کے ایان کے قریب قریب ہونا ؟ مارفین کا ایان — توریقین سے اس کامشا ہو سوا ہے۔

مم ایک مثال سے ان موات کی وضاحت کرتے می وہ ایس کر شالا تم تصدی روکر زید کے طری ہے واس کے تن

ہنیں کران کواس کی اطلاع کی گئی بلمہ ان کو کھر تی بتا پاگیا۔

دومرا رتبہ بیرے کہ مثابًاتم گھر کے اندرسے میکن دایدار کے بیھے سے نربد کی اوار سنوتھاس بات براستہ لال کو مرد وہ گھریں ہے اس تعدین سے زبارہ فری ہوگی جو من سنے سے ہو مشکہ جب نہیں کہا جا کے کرزید گھریں ہے بھراس کی آواز سنوتو تنہا را بھنین بڑھ جا کے کاکیونکہ جو شخص کسی کی مورت دیکھنے ہو مسک اس کی آواز میں اواز شکل وصورت پر دلالت کرتی ہے اورد ل فیصلہ کرتا ہے کہ براسی شخص کی آواز سے اور ہوائی کا بایا جا ایمکن ہے ہوتھ ایک آواز کسی دومری آواز جبی جی ہو کئی ہو گئی ہے اور ہوائی کی نقل آبار تا جی کی سات خوالے کا بایا جا ایمکن ہے ہوتھ ایک آواز کسی کے بیر بہت کا مفام نہیں اور وہ اس کی فرید کا کوی عرض نہیں رفتا ۔

اور کسی کی نقل آبار تا جی مکن سے بیکن سننے والے کے دل ہیں ہم بات نہیں گھٹی کو نکر اس کے بیے بر نہت کا مفام نہیں اور وہ دس کی فرید کی عرض نہیں رفتا ۔

اور وہ دس کی فرید کا ری اور نقائی ہے کوئی عرض نہیں رفتا ۔

تمرا رنبريد الرفتا فم كري داخل بواوراني أ تحول سے اسے و بھر بھتى موفت اور تقنى مشا موسے اور برموت

مغربی اور مدیقی کی معرفت ہے کیوں کہ وہ دیجا کہ ایمان لا شے ہمی توان کا ایمان عوام اور شکلیب سے ایمان کوشامل ہو ما ہے لیکن اس بیرا کے نما ندبات بیر سوتی ہے کہ اس میں خط کا اسکان نہیں ہوگا -

ہاں ہات ہے رعادم کی مفارسے استبارسے ان سنفاوٹ ہونا ہے اوران کے درجان کشف جی مخلف

ہوستے ہی

الدست المورات المورد المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المورج المراكم المركم المركم

توعلوم كاطرف نسبت كيحوالے سے دل كى برحالت ہے اور الله تعالى مبنز مانا اسے -

## علوم عقليه وبنير، وبنوب اورا خروبرسي نسبت كے عنبارس دل كى حالت

عبال دادان فات وطبیعت کے اعتبارے معلمات کے تفائن کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھا ہے جیسے پہلے بیان ہو کہا ہے لیکن وہ علی مجالے کے ان کی مختلف تھیں ہیں ایک بدین علم ہے بینی سیکھنے کے بغیر حاصل ہج اہے دو مراحلم کسی ہے جو سیکھنے سے آتا ہے جورہ علم دینوی جی ہجا ہے اور اُخروی جی سعوم تقلید ہے ہماری مراد یہ ہے کہ دو معلم بھنے نے نفری عقل جا ہتی ہے اور دہ تقلید یا سنے سے حاصل ہنی بڑا ہے در دی جی ہوتا ہے لیکن سے اور دہ تقلید یا سنے سے حاصل ہنی بڑا ہے در دی جی ہوتا ہے بینی یہ معلوم بنی ہوتا اور ایک ہی جی برحار ت کی ہے حاصل ہوا جی ایک تو وہ در معلوم ہوگئی ہے انسان کو جا باک وقت میں موجود در معلوم ہوگئی ہے انسان کو جا باک علم ہنی ہوتا در ایک علم ہوتا ہے لیکن اور قدم ہنی ہوتا در دیم ہوتا ہے لیکن اور قدم ہنی ہوتا کہ بیما کہ ایک معلوم ہوگئی ہے انسان کو جی بات ہوت دی ہے۔

اور قدم ہنی ہوت کے دور نہ ہما کہ ان سے حاصل ہوا بین اسے اس کے سب قریب کا علم نہیں ہوتا در میں اسے بیدا کی اور میا ہت دی ہے۔

اور قدم ہنی ہوتا کہ بیما کہ ان سے حاصل ہوا بین اسے اس کے سب قریب کا علم نہیں ہوتا در میں اس براک اور میا ہیں ہے۔

اور قدم ہنی ہوتا کہ بیما کہ ان سے حاصل ہوا بین اسے اس کے سب قریب کا علم نہیں ہوتا در میں اسے بیدا کی اور میا ہت دی ہے۔

اور قدم ہنی تو کہ ان کے جواسے بیدا کی اور میا ہت دی ہے۔

ار المرق کے جا اسے بھی اور ہیں۔ اور ہیں ہے اور استدلال کے ذریعے حاصل بنا ہے اور ان دوسوں کو عفل کہا جاتا ہے۔
علوم تقلیم کی دوسری قسم کم میں علم سے جو سیکھنے اور استدلال کے ذریعے حاصل بنا ہے۔

سخت على المرتفى كرم الله وجه به نف فرايا -« ميں نے ديجا كرعفل كى دوقت بى ايك طبى اور دوسرى سى اور حبب كى طبى نه موسمى نفع بنيں دبتى جيسے كے اس وفت كى فائدہ نه بن دتيا حب كك التحديمى بنيائى مذہوي نبى كرم صلى اللہ ول مركے اس ارشاد كرا ہى سے بلي فسم مراد ہے آپ نے فرايا - مَا خَلَقَ اللهُ حَلَقًا اكْرَةِ عَلَيْهِ مِنَ الدُّتَالُ نَ كُونُ اللهِ يَرْبِلِ ابْنِ كَ بَواكُ لَكَ وَيُكُ الْعَقَلُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

کیونکہ اللہ لغالی کافرب فطری طبعی عقل سے یمکن نہیں اور منہ علوم ضرور سبد بہت کے درجیے یمکن ہے بلدامس کا ذریعے کمسبی علوم ہیں اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ جبی شخصیت ہی اس بات بہذا در مورسکتی ہے کہ عقل کو استعال کر کے البے علوم عاصل کریں جی سکے ذریعے عام جہا نوں کو پالنے والے کا قرب عاصل کریں ۔ تو دل ان بھر کی طرح ہے اور اس می فطری عقل انتھیں و تعصفے کی قوت کی مثل ہے اور و تعصفے کی فدرت ایک ایسا بیا لطیفہ ہے جواند ھے اور میں نہیں ہوتا بنیاست موجود ہوتا ہے۔ موجود ہوتا ہے اگر صے وہ اپنی آنکھیں بند کر ہے یا رات کا اندھیرا ہوجا ئے۔

اوراس عقل سے جوعلی دل کوعامل ہوتا ہے وہ اسے میں دیجھنے کی قوت کی طرح ہوتا ہے کہ اس سے اسٹیاد کو دیجھا جا آہے ہی بین بین عقل کی انگوسے جوعلوم ہوغت اور جوجدار ہونے تک مؤخر رہتے ہی تو اس کی شال اس طرح مسمجوں جیسے سوری کے روئٹن اور دکھا تی وہنے والی اسٹیا دیاس کے فیعنان کہ انکو دیجھ ہیں کئی اور وہ فلم جس کے در بیعے انٹر تعالی دیوں کے صفحات پر علی کو منعش کرتا ہے وہ سوری کی تھیہ کی طرح ہے اور سمجھوار ہوئے جس کے در بیعے انٹر تعالی دیوں کے صفحات پر علی کو منعش کرتا ہے وہ سوری کی تھیہ کی طرح ہے اور سمجھوار ہوئے سے چیا نہیں علی میں ما کی بیونکھ اس کے دل کی تھی ایمی کا منعن علی کو تبول کرنے کے بیتھیار مہیں ہوئی اور قلم سے بھاری مراد ہے کہ انٹر تعالی نے ایک ایسی چیز پر بیا کی ہے جے انسانوں کے دیوں ہی علوم کے نفتی ہوئی کی سبب بتایا ہے۔

وه النُرْقال جس فع مر خدر در الله المان كو وه النُرْقال جروه نهي جانبا تحا ۔

ارشاد فلا و مرى ہے ، اَلَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا كَدُ كَمُلَكَمُ لِهِ اِنْفَلَمَ مِلَّمَا الْاِنْسَانَ مَا

<sup>(</sup>۱) نوادرا ن صول من ۱۲ الاصل الساوس والمائن ن (۲) ميزان الاعتدال جلداول من احدا حديث ه ۲۲ (۳) فراك جير، سورة العلق أيت م

الدنعالى كا قلم ملوق كے فلم كى طرح نبيں ہے جيب اس كے اوصات مخلوق كے اوصات جيسے نبي ہي الس كا افلم لکڑی اور کانے رہانس بنا ہوا ہیں ہے جیسے الد تعالی مزجور ہے اور شعرض - غرضبکہ ربر وازند کرنا ورست ہے لیکن نثرف سے اعتبارے دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے کیونکر باطنی بصیرت میں نفن ہے اور وہ لطیفہ ہے جوادراک کرتا ہے اور سوار کا اندا مونا گھوڑے کے اندھا مونے سے زیادہ نفصان وہ ہے بلہ ان دونوں تصافی مے درمیان کوئی نسبت میس ۔

بصرت باطنه کے فی بری بنائی سے موازنہ کے سلے میں استرانی لی نے دل کے اوال کوعی بنائی قرارد یا۔

ارتبادفيلوندى س

دل فياس كوغلط يتجها جوكيراس في ديجها -مَاكُنَابَ الْغُوَّا دُمَارَاً يُ وَاللَّهُ مِاكُنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تر بہاں دل سے اوراک کوروٹ رآ کھسے دیجفتا) فرار دیا اسی طرح ارشاد فعلوندی ہے۔ اسى طرح بم حفرت البسم عبدالسام كاسان وزمن وكذيك نوثئ إثراميم ملكوت

كى معطنت دكاستين.

السَّمُواتِ وَالْكُرُضِ (٢) اوراس سے بین طاہری دیجینا مراد بنیں ہے کیو بح وہ حزت ابراہم علیمانسام کے ساتھ فاص بنی کراسے احسان سے مقام پرذکر کیاجائے اسی لیے اس کے خذت کو اندھاین قرار دیاہے۔

ارت د فعاوندی ہے۔

فَإِنْهَا لَا نَعْنُى الْدُ بُصَادُولُكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ الَّذِي فِي السِّكُ وُرِ – (١٣) اصارت وخلاوندی ہے۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْلَى فَهُوَ فِي ٱلدَّخِرَةِ أعملى قَاصَلُ سَيسُلُهُ - (٢)

توب علم على كابان سے .

ب شكا نكس انهى بندوه دل اندهان جو

اور جو آدی اکس دنیای اندها م و آخرت بی هی اندها به گا ورراه لاست سے زیادہ مطبکا بوگا۔

(ا قرآن مجيه سوية النجم أبت ١١ (١) قران مجيد، سورة انعام آيت ٥٤ رسا فرأن مجد، سويعُ الحج أيت ١٧٦ ام) قرآل مجيد مورة الامراركب ٢)

جال كم على دبنه كانعلى ب نووه إنبيا وكرام عليهم السلام سے بطور تقليدها صل كئے ماتے بى اور بيعلوم المرتعالى ك كتاب اوراكس سلے ريول صلى افترعلب وسلم كى مذت كوكسيكف اورسنف كم بعدان كے معانى كو سمجھنے كے ذريع ماصل مونت من اور فلى صفت كاكمال اس سعم المها الله الاست اوراس ك ذريع ول ممارلون سع معطور منا ب ول كامانات کے لیے علوم عقلیہ کافی نہیں ہی اگر صبران کی خرورت ہے جس طرح بدن کو معشر صحت مندر کھنے کے لیے حرف عقل کافی نہیں بكر مزورى سے كر طبيوں سے دوائيوں كى خصوصيات كى عرفت ماصل كى جائے - اور يرسيكيف ك ذريعے موتى ہے كونك محف فقل كے ذريعے وا مفائی نہيں ہوسكتی كي سفنے كے بعداس كاسمجناعقل كے بغيرمكن نہيں لهل عقل اسا عن سے اورساعت نقل سے بے نیازینی موسکن تو دہ شخص حو عقل کوا یک طرف رکھ کرمحض تقلید کا دعویٰ کرنا ہے دہ جا ہا سب اور جرآ دمی قرآن وسنت کے افوار سے روگر دانی کر سے محض عقل بہاکفاکرنا ہے وہ دعوے ب ب ابناتہیں ان دونوں گروموں سے بحیا جا ہے اور دونوں اصلوں کاجا مع مونا جا ہے کیونکہ علوم عظیمہ غذائوں کی طرح بن اورعلوم تتر عب دوائبول كمثل بن اورم لفن كوحب ك ووائى نه كمي ، غذا نفصان دينى باسى طرح دل كى بمار بول كامعا لمرب ان كا عدج ان دوائيول سے كى مكن ہے جو تذريق سے حاصل موتى بى اورده عبادات كے وظالف اورا عال صالح بمب حبنين انبادكرام عليم السلام فيدولول ك اصلاح مع بي ترتب ديا سع توجرا بي مرفن دل كاعلاج عبادات شرعب سے میں کا اور علوم تعلید برہی اکتفا کراسے اسے نقصان شینا ہے میں طرح بار کو غلاسے نقصان ہواہے۔ معض دولوں کا خیال ہے کرعلوم عقلیہ،علوم شرعیہ سے خل ف بن اور دونوں کوجع کرنا نامکن ہے توہ ایسے ادفی کا خیال ب و نور بعیرت سے موم ہے ہم اس سے الله تعالیٰ کی بناہ جائے ہی بھا ہے آ دی کے زور بالوطوم شرعہ جی ایک دوس سے خلاف مول سے اوروہ ان کو جمع کرنے سے جی عاجز سو کا اور وہ لیان فیال کرسے کا کد دین بی تا تعل ہے اوربيل وه حبان رسي كا وروه دين سے اس طرح الى مائے كا مس طرح أسطے سے بال كل ما اسے اس كى دهب ہے کہ ایسے توگوں کوا بنے عجزی وجرسے دین میں افتادت معدم ہولے مال نکرانسی بات میں ہے، البيضعى كى شال اس اند صك او ج جوكى كے كو ب جائے اوران كا ياؤں كو كے بر تنوں پرا جائے اوروہ ان توكون مسيم كم مرتبول كوراست يس كبور عبولا كي سب ان كوائي عبر مركون بني ركها كي وه جواب دب كربن توابي عكريمي منهي نابيا مون كى وجبت واست كابته نرجانوتم برنتجب ميكم ابنى لغزش كواب المرهبي برمول كرف کی بجا کے دوسرول کو تصوروار وار دیتے ہو-

نوعوم دمینه کی علم عقلیه کی طوف برنسبت سبے علوم عقلیه کی دفسیس ہیں ایک علوم عقلیه دینوبر (۲) علوم عقلیه م اخر دبیرعلوم دمینوبر عقلیم جسے علم طب، حساب، مندس نجوم کا علم اور نمام صنعت وحرفت کا علم . اور آخروس علم جیسے دل کے حالات اور آئ سِن اعمال کاعلم ، اور انٹرنعالی کی ذات وصفات اورا نعال کاعلم –

عساكرهم نے كاب العلم من بيان كيا ہے۔

بردونوں علم ایک دوسرے مے مناف میں مین جرشفن ان می سے ایک میں اپنی سمت صرف کرا ہے حتی کدانس میں فوب فور وفکر کرا ہے تو مام طور رید دوسری قسم سے علم میں بعیرت کم موتی ہے اسی کیے حضرت علی المرتفی رمنی اللّٰم علیہ دنیا اوراً فوت کے لیے بین شالیں بیان کی بی ۔

آپ نے ذیا ہے دونوں ، نرازوشے دوملاوں کی طرح میں، مشرق ادرمغرب کی طرح اوردوسوکنوں کی طرح بن كراگران بى سے ایک كورائ كورائ كوردك كو دورى رائى بنى جى يى دور ہے كوتا ديو كے جولوگ امور دنيا اور علم طب اصاب بندسهاور فلسفيس مواشيار موتيي وه أخرت سے امور سے ما بل موتے مي اور جولوگ اخروی اور كى اركبون سے فوب وا تف ہونے بى دواكثر على دينوبرسے بے خبر ہونے بى كى خ قوت عقل عام طور بردونوں كو جے سن كركتنى - تو يول إن بى سے ابك دورے بى كال كے قصول سے مانع ہے اسى ليے نبى اكرم صلى الشرعلية والم

بے ثار اکر منی کیوے جا ہے،

إِنَّ ٱكْثَرَاهُكِ الْعَبَنَّةُ الْبَكُرُ (١) دمنوی امورس مجولے بحالے لوگ مرادمی-

سے بنے سے بعری رعما لندھے اپنے ایک وعظ نہیں فرایا کہم سے کیروگوں کو پایا اگر تم ان کو دیجی وانہیں جموں کو ا اوراگردہ تمیں پائی تووہ تمیں سے طان کس توجب تم دین می کسی جب بات کے بارے سوکدد گرعوم می سمجوارلوگ ای کا انکار کرتے ہی تو تمیں برا میں سواجا ہے کہ وہ اس سے منکر ہی کونے میاب حال ہے کہ مشرق کی الن علنے والا مغرب کی لوئی چیز ایمے تو دنیا اور آخرت کامعاملہ بھی ہی ہے اسی سبے الدنعال نے ارشا و فرایا۔ بے شک وہ لوگ جو ماری ملاقات کی اسپرسی رکھتے اور إِنَّ الَّذِينَ لَا يَدُجُونَ لِفَاءَ مَا وَرَصُوا بِالْحَيْوَةِ وه دنیای زندگی برداخی اورمطملی موسکے -الدُّنيَاوَاطُمَّانُواْ بِهَا ١١)

اورارشاد فلاوندی ہے ، كَيْكُنُونَ ظَامِرًا مِّنَ الْعَيَاةِ الدَّنْيَا وَهُدُهُ عَنِ الْوَجْرَةُ وَهُمْ عُمَا فُلُونَ - (١١)

وہ دنیا کے ظاہر کو جانتے میں لیکن آخرت سے خافل

(١) ا مكا مل لابي عدى حديم ص ١١٠٠ و كرمن اعمد سل متروسلان (۲) فرآن مجدر سوره لونس اکبت > رم، قرآن مجد اسورة روم أيت ،

ارشاد بارى تعالى ہے۔

فَاعُرُضُ عَمَّنُ ثَوْلَى عَنُ ذِكُرِنَا وَكُمُرُدِ إِلَّا الْتَحَيَّاةَ الدُّهُنِيَا ذَلِكَ مَبْكَعُهُ مُدُ

مِنَ ٱلْعِلْقِ - (١)

بس اسس شخص سے اعراض کریں جس سفے ہمارے ذکر سے منہ جیرلیا اور صرف دنیا کا ارادہ کیا بران کے علم کی منع سیر

تودینوی اور آخردی دونوں امور میں کال بعیرت صرف ان توگوں کو حاصل ہے جہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی معاش اور صاد دونوں کی تدبیریں بچنکی عطافر مائی ہے اور وہ ابنیا کرام علیم السلام کی جماعت ہے جن کوروح قدس اور قوتِ اللیم سے مدور تائید ماصل ہوتی ہے ان کے دنوں میں تمام امور کی گنجائش ہوتی ہے اور وہ تنگ ہیں ہوتے لیاں باتی تحلیق کے دل دمینوی امور میں بیکے ہوں تو ایخرت کے کال سے قاصر رہتے ہیں۔

## الهام اورتعلم سرصوفيا كعطر لقي اورعلما وظام كعطر يقين فرق

وہ علوم مجر ضروری بین بربی بنہیں ہی اور دل میں ہمی کھی آتے ہی ان کے صول کے سلے میں حال مخلف ہوا ہے مجمعان وا معنوا وقا مت اس طرح استے ہمی کہ گویا کسی سنے بعض اوقا مت اس محل کے طریعے بھام ل سے جانے ہیں ۔
سے جانے ہیں ۔

دوعلی تجار ندلال اور دلیل کے جیلے سے حاصل نہوں ان کوالہام کہا جاتا ہے اور توبار ستدلال کے ذریعے حاصل موں ان کو اعتبار (قیاس) اور استبصار کہا جاتا ہے۔

جروہ عوم توکس علی میں میں ایک اور کی کوشش سے بینر دل میں اسے بن ان کی دوقتیں ہیں ایک وہ جن کے بارے بر سے میں بندے کوعلم نہیں ہونا کہ وہ کیے اور کہاں سے عاصل ہوا۔

ادردوسرا وہ جس کے سبب کاعلم ہوا ہے بیلے کو الہام اور " نفٹ فی اروع " (دل میں القاد) کہتے ہی اور دوسرے
کو وی کہ جآنا ہے جانب او کرام علیم السلام کے ساتھ خاص ہے جب کر بہان نم اولیا روا صفیا رکے ساتھ ختص ہے اور
جس کا میلے ذکر ہوا بینی جو کسبی علم ہے وہ علی رکے ساتھ خاص ہے ۔

عقیفت بہم دل میں کم استیاء کے حقائق روستن ہونے کی استعداد بائی جاتی ہے لیکن اکس کے ادران حقائق کے دروان مقائق کے دروان کے دروان کے دروان کے دروان کے دروان کے دروان کی معنوظ کے دروران ٹرکام واجا وراد نرتالی نے تیا منت کے سے جونید فرادیا دہ سب

کھ دوج مفوظ ہیں منفش ہے اور علوم کے مقالن کا لوح محفوظ سے دل کے شیٹے پر منعکس ہونا اکس طرح ہے جہ س طرح ایک سیٹھے سے صورت دو سرے سیٹھے ہیں منفق ہوتی ہے جواکس کے مقابل ہے اور دوکٹ ینٹوں کے درمیان جوپر دہ ہے کہ بھی وہ ہاتھ سے دُور کیا جاتا ہے اور کھی ہواا سے حرکت دے کر دُور کر دینی ہے اسی طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے الطاف وکرم کی مواحلیٰ ہے اور لوگوں سے دلوں سے بہدسے دور سوجا نے میں اور ال میں وہ جنریں روشن موجاتی ہیں جو لوح محفوظ میں لئے مور گئی ہیں۔

کھی۔ بات خواب بی ہوتی سے اور وہ اس کے ذریعے سنفبل کی باتوں کو جان بیا ہے اور کمل طور بربر دے
کا انتخا موت کے باعث ہوتا ہے اس وفت انتشاب ام ہوجا تا ہے۔ اور بعض اوقات بیلای بی کشف ہوتا ہے
ہمان کے کہ المنتوال کے فینی تاکید سے حجاب الحر جا آسے اور بردہ نجیب سے دل بی علی عمیب باتیں روکٹن ہوتی ہی
بعض اوقات بہ بھی کی جبک کی طرح ہوتا ہے اور بعض اوقات بیسلسل ایک صدی ہا جاتا ہے اور اس کا دائمی ہوتا البتہ
ہمان کی جب کی میک کی طرح ہوتا ہے اور بعض اوقات بیسلسل ایک صدی ہا جاتا ہے اور اس کا دائمی ہوتا البتہ
ہمان کی جاب کے نوال کے اعتبار سے البام ، اکتباب سے کوئی الگ چرنہیں ہے ان کا می اور سبب بھی مختلف نہیں ہوتا البتہ
عباب کے نوال کے اعتبار سے کوئی الگ چرنہیں ہے فق صرت آنا ہے کہ دھی بیں وہ فرت نینطر آنا ہے جوعلم کا فائدہ
اس سلسلی میں دی بھی البام سے کوئی الگ چرنہیں ہے فق صرت آنا ہے کہ دھی بیں وہ فرت نینطر آنا ہے جوعلم کا فائدہ
دیتا ہے اور دلوں میں جوعلم حاصل ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے ہی آتا ہے اللہ نیا لاک اس ارٹ دگرامی بی اسی
بات کی طرت اضارہ ہے ،

وَمَاكَانَ لِبَشَدِاُنُ ثَيكَكِمَهُ اللهُ الِآوَوَجُبَا اَوُمِنُ ثَلَاءِحِبُجَابِ اَوْيُرْسِلَ رَسُولَ اَيُوْمِنُ بِإِذْنِهِ مَاسِنًا عُد

(1)

کسی بندے کا حق منیں کہ انٹر تعالیٰ اس سے کام کرے وہ دعی مرتا ہے بار وسے کے چھے سے کام مرائے با انٹر نعالی فرشتے کو صحباہے اور وہ الس کے معم سے جو جاہے اس کے دل بن ڈالٹا ہے۔

جب تہیں۔بات معلوم موکئی توحان کور صوفیاد کوام کا حبلان علی الهامیری طون موٹا ہے علوم تعلیمہ کی طون ہیں موٹا اس کیے وہ علم سیکھنے کی حوی ہیں رکھنے اور دہم مصنعین کی تصنیفات سے انتفادہ کرتے ہی وہ آثوال اور دلائل سے بھی بحث ہیں کرنے بکہ وہ کہتے ہیں کہ طرفقت ہے ہے کہ بیلے مجا بدہ کیا جائے ،صفات ذرور کو ما دیا جائے اور تام خوابوں کو دور کیا جائے اور جب سیات حاصل موجا ہے گی توج کو دور کیا جائے اور اوں بیری ممت کے ساتھ الٹر تعالی کی طون توجہ کی جائے اور جب سیات حاصل موجا ہے گی توج اللہ تعالی خود بندسے کے دل کامتولی اور کفیل موگا کہ اسے علم کے انوار سے روشش کودے اور حب اللہ تعالی بندسے سے

ای وقت جب اس کا رادہ سیا ہوگا، مبت درست ہوگی مواظبت بی تھیک موگی اور جذباب شہوت سے مخوط ہوگا اور دنیا ب شہوت سے مخوط ہوگا اور دنیوی تعلقات کی کوئی بات اس کے دل ہی نہیں آئے گی تواس کے دل ہی تی کے الوار عیلنے گئیں گئے شروع شروع میں وہ جیکنے والی بجلی کی طرح ہوگا وہ نہیں تھر ہی ہے جرود مارہ اس طرح ہوگا وربعض اوقات تھر بھی جا میں میں ہے جرود مارہ اس طرح ہوگا اور بعض اوقات تھر بھی جا میں گئی ہیں گئے ہوئی اس کے ادر کبی جا کہ اور جب ظہری تو کبھی زیادہ در تھری گئے ادر کبی

تورا دقت ب بعض او قات اس قم سے انوارساس اسے ہی اور کھی ایک ہی فن پرا خصار ہوگا۔ اس سلسلے ہی اولیاد کوام سے منازل ہے شمار میں جس طرح ان سے اضاف کا تفاوت ہے انتہا وہے اور بعض افزات بون ہوگا کہ تمہاری جانب سے محض دل کو یک کرنا وراسے موشن کرنا ہے جراس کی لیاقت ہوجائے سے محض دل کو یک کرنا وراسے موشن کرنا ہے جراس کی لیاقت ہوجائے سے بعدر من فلاندی کی امید کی جانب کے ۔

ہمات مک علاء نے فل ہر کا تعلق ہے نووہ اکس طریقیے اور اکس سے اسکان اور شا ذو ناور اکس سے وقوع کا آگار بہیں کرنے کیوں کراکٹر انبیار کرام اور اولیا وعظام کی بی حالت ہوتی ہے لیکن وہ فرانے میں کہ یہ طریقی شکل ہے اور اس کا نیتی ہرسے مامیل ہوتا ہے۔
درسے مامیل ہوتا ہے۔

نیزای کی شروط کا جع بوناجی نا مکن ہے ان سے خیال میں دینوی تعلقات کا اس مذک خنم بوجا اشکل ہے اگر کسی حالت میں ایسا ہوجی جائے نب جی باتی رہنا مشکل ہے کیونکی معمولی وسوسے اور خیالات ول کورپیشان کر دہتے ہی اور

منظيا أطنت موس اس قدر شب أكث بيث موتى من قدر

موس کا دل اسرانال کی انگلبور میں سے دوانگلبول

موی کا دل بدلنا رہتاہے۔

شی اکرم صلی الشرعلیه وسلم سنے فر مایا۔

تَلْكِ الْمُوْمِنِ اَشَدُّ تَعَلَّمُا مِنَ الْفِيدُ رِ فِيْ غَلْبَا نِهِمَا (١)

اوراكب فصارشا دفرمايا

قَلْبُ الْمُوْمِنِ بَيْنَ إَصْبَعَيْنِ مِنْ إَصَالِعِ الرَّحُمْنِ (۲)

التر تحلي (۲) نوط: الله تا لاجم اور اعفادے إك معدير سے كواس كافتياري سے جس طرف جاہے اسے جير

سے (سرزادوی)

ادراس مجا ہے کے دوران بعن اوقات مزاج مجر جانا ہے مقل می خرانی آجائی ہے اور بدن جارہ جاتا ہے۔
اوراگر بیدے سے مقائن علوم کے فرسیعے نفس کی رباضیت اور بین بین کی ہے تو دل بی قاسر خیالات بیدا ہوئے

ہیں۔ اور ایک عرصہ مک نفس ان بیسطمئن رہتا ہے اور وہ اس وقت زائل ہونے ہی جب مراور ی ہوجائی ہے۔ کننے ہی موفی الس راستے بیر علیے بھر بسی سال نک ایک ہی خیال ہی رہے اگرانہوں سف بیدے معلم حاصل کیا ہوّا تواسی وقت اس قسم سے خیال کا التباس واضح ہوجا یا ابغا سیکھنے سے طریقے پرعلم میں مشغول ہونا عرض سے زیادہ قرمیہ

اورمنترج.

<sup>(</sup>۱) المستدرك ملحاكم جدراص ۲۸۹ كتاب انتفسير (۲) صبح مسم حدراص و ۱۳ كتاب انقدر

على و کرام فرما نے ہیں بیلے وہ علم حاصل کرنا چاہیے جو علاء نے حاصل کیا اور ان سے اقوال کے معانی سمجھنے چاہی اس کے معدالس چیز سے انتظاری کوئ حرج نہیں جو عام علا در منکشف نہیں ہو تی ہوسکتا ہے اس کے بعد مجا ہو کے وربیعے اس پرکشف ہو جائے۔

معسوس مثال مح ذریعے دونوں تعامول درمیان فرق کابیان

جان ہو؛ قلبی عجائب تواس سے اور لک سے جانے والے امورسے فارج بی کیوں کر توددل حواس کے اور اک سے فارج ہے اور جو بات تواس کے ذریعے علم نوٹو محسوس مثال کے ذریعے ہی کمزور اذبان اسس کا اور ک کرسکتے بیں - لہذا م دوشالوں کے ذریعے اس اُت کو کمزور زمنوں کے قریب کرتے ہیں -

بیہ لی مثال:

اگرم زین بن ایک کودا ہما حوض فرض کرب تواس مات کا اختال ہوگا کہ اوپری جانب سے نہروں کے ذریعے

اس کی بائی بہنیا یاجائے یا اس حوض کو نیجے کی جانب اس فرر کھودا جائے اوراس سے مٹی بکالی جائے کہ وہ صاف

باتی سے ٹھکانے تک بینج جائے اور حوض کے نیجے سے بانی جاری ہوجائے بر بابی زیادہ صاف اور ستقل ہوتا

ہواور زیادہ مجبی ۔ تو دل حوض کی مثل ہے اور علم بانی کی طرح ہے حواس خمسہ نہروں کی طرح ہی بہ بھی مگان ہے کہ

حاس کی نہروں کے ذریعے اور مثنا بات سے اعتبار سے علوم کو دل کا سے جایا جائے تنی کہ وہ علم سے جرجائے

اور یہ جی مگان ہے کہ گوشہ نشینی اور اس محمول کو بندگر سے ان بنروں کو بندگر سے دل کو باک کرنے سے ذریعے

اس سے تعریف نعلے ۔

اگرتم کہوکہ دل کے اندرسے علم کاچٹر کیے جاری ہوگا حب کروہ اس سے فالی ہے ؟ توجان لوکر بر دل کے امرار میں سے ایک عجیب بات ہے اور علم سامری اکس کا صوف اسی قدر ذکر ہوسکتا کر اشیا دکی حقیقتیں لوح محفوظ بہ کھی ہوئی ہیں بلکہ مغرب مان مکہ سے دلوں پر نفش ہی نوسب طرح کوئی انجنیز ایک ساڈ

كاغذر عارت كانقش بنأنا مع واس نفش كم مطابن است وجودي قام اس طرح أسانون اور زين كوميدا كرف وال نداى كأننات كااول سے آخرتك عام نقندون محفوظ بربناد با جروہ اى تحريب مطابق بنا مارت باب اس فامرى عالم سے جو وجودا ورصورت بن اُجِكا ہے ایک اورصورت انسانی حِس اور ضال بن اُتی ہے جوادی اُسمان اورزین كى طرف ديحمة بصرا يحول كومندكرديا بالمودو إبضال من زمن وأسمان كود كما عان كود مجدر المسارزين و آسان فنا بھی موجائي اورد عجفے والا موجود موتووه استے خبال مي ان كى صوريت كو يا است كو يا ووان كو د مجدر اسے اور ان كاشابه كررا ج مراس مع خيال سع دل برايك ازمرتب بواج ودفائق الشياء وبيد مساور خيال بي داخل موسمے تنصے اب ان کا حصول دل بن مونا ہے نوج کچھ دل میں آ گاہے وہ اس عالم کے موافق مونا ہے جو خیال می حاصل ہوا ہے اور حرکی خال ب ا تا ہے وہ اس عالم کے موافق مزما ہے جونی نفسہ خارج ب مینی انسان کے خال اور دل سے بابرموجود بط ورفابرى عالم اكس لقشك مطابق مع جواوح محفوظ مي موتودست كويا الس لوع محفوظ مي موتود بوااور برجمانی وجودسے مقدم مؤنا ہے ۔ اس کے بعد اس کا حقیقی دجود آنا ہے جرائس کے بعد خیالی وجود اُناہے بیناس کی مورت خبال با آق ماور عرفيالى وجود سے بعد عقلى دجودا أسم يعناب اس كى صورت بى دل بى بدا بونى م اوران موجودات بسسطين روحاني باوريبض عانى ، اور روحانى موجودات بسسعين كروحانيت دومرون کے مقلبے میں زبادہ ہوتی ہے اور بر لطف وکرم حکمت فداوندی کے تحت ہے کہ اس فے اسم کی بیان جو تی سی بنا فی ليكن السن من عام جهان اورزين وآسان باوجوداني ومعت كمان بي ان كا وجود موسات سعفيال كاطرف متقل مقاسم عردل مي لك وجود بدا مونا مع كونا تم مون اسى بات كوجان كية بوج زم كم ميني اكراد رقال تهارب دلى ان كى شالىس منها ما توج چېزتم سے الگ موتى تهين أكس كا خرين موتى -

نووہ ذات باک ہے جس نے ان عجا نبات کو دلول اور آ محصوں بن رکھا پھر نعبن دلوں اور آمکھوں کوان سے انتھا کردیا حق کر معف لوگوں کو اپنے نفسوں اوران سکے عجائبات کے بارسے سی کچھ بنتر منیں۔

اب ہم ابن غرض اور مقصودی طرف او سنتے ہی اور سنتے ہی کہ دل میں جوعالم کی فقیقت اور صورت بدا ہوتی ہے کہیں وہ حاس کے ذریعے آئی ہے اور کیجی اس کی طرف دیجھنے سے نظر آنا ہے اور کیجی اس کی طرف دیجھنے سے نظر آنا ہے اور کیجی اس کی طرف دیجھنے سے دکھائی دیا ہے جو سورج کے مقابلے ہیں ہے اور اس کوان کاعلم حاصل ہم آنا ہے اور بدا میں دیجھنا ہے اور اس کوان کاعلم حاصل ہم آنا ہے اور بدا اور لوح محفوظ کے درمیان بروہ ہیں رہا تو وہ الشار دول میں دیجھنا ہے اور اس کوان کاعلم حاصل ہم آنا ہو وہ حل سے استفادہ سے مستفی ہم جاتا ہے اور ہی ہونے کی ہونے کی استفادہ سے مستفی ہم جاتا ہے جو محموسات سے ماصل ہم سنتی تواس وفت وہ لوح محفوظ کو درمیان نے جو محموسات سے ماصل ہم سنتی تواس وفت وہ لوح محفوظ کو بعن اوقات وہ ال خیالات کی طرف متوصہ ہم تا ہے جو محموسات سے ماصل ہم سنتی تواس وفت وہ لوح محفوظ کو بعن اوقات وہ ال خیالات کی طرف متوصہ ہم تا ہے جو محموسات سے ماصل ہم سنتی نی کانا اور حس طرح پانی کی درمیا ہم تو میا ہے تواب زین سے ہیں کانا اور حس طرح پانی کی جو جائے تواب زین سے ہیں کانا اور حس طرح پانی کی درمیا ہم این جو جائے تواب زین سے ہمیں کانا اور حس طرح پانی کی جو جائے تواب زین سے ہمیں کانا اور حس طرح پانی کان جو جو جائے تواب زین سے ہمیں کانا اور حس طرح پانی کی جو جائے تواب زین سے ہمیں کانا اور حس طرح پر ہوں میں پانی جو جو جائے تواب زین سے ہمیں کانا اور حس طرح پر ہوں کی جو جائے تواب زین سے ہمیں کانا اور حس طرح پر ہوں کی جو جائے تواب زین سے ہمیں کانا اور حس کی مورد کی مورد کی مورد کی کورد کی مورد کی ہمیات کی مورد کی مورد کی کی کانا اور حس کی مورد کی کورد کی کورد کی کورد کی کورد کی کورد کی کی کورد کی کورد کی کی کورد ک

یں سورج کو دیجنے والا سورج کی فات کی طون نہیں دیجتا۔ توگو یا دل سے دوردوازے ہیں ایک عالم ملوت کی طون کھتا ہے اور دہ اور محفوظ اور بنالم ملا کمہ ہے اور دوریا دروازہ خواس خمسہ کی طون کھات ہے جو عالم فل ہری سے استباد کو حاصل کرشے ہیں اور بہنوں ہری عالم بھی عالم ملکوت کی میکا ، كرناس ربعني است دكاناس

جہاں کک حواس کے ذریعے تقائق استباء کوعاصل کرنے کا تعلق ہے توبہ بات واضے ہے لوٹ بدہ نہیں۔ سكن اندرس عالم مكوت كالرف وروازب كالحلن ، لوح محفوظ بيطل مونا ، توثم خواب مع عما أبات بى عوركرك علم يقيني كساته اسعان مكتيم اس طرح ول كو خواب كى حالت بن مستقبل براطلاع بوجاتى مي نيز ماض ك مالات سے عبی اکامی موتی ہے میں بیصول علم موالس کے طریقے سے بنیں مراا ورب دروازہ ان لوگوں سے لیے کھانے جالترتوال کے ذکر کے لیے مخف موجاتے بن بی الرم صلی اللہ علیہ واکم وسلم نے فراا ،

"مُفْيِدةُونَ سِقت مِلْ عُرض كِي كِيامفروون كون لوك مِن ؟ بارسول الله ! أب في فرايا وه لوك جابين أب كؤذر فدا وندى كے ذریعے إك ماف كرنے بن ذكر الى ان سے ان كے بوجوں كو المكر ديتا ہے اور وہ قيا مت كے دن

بجراب سف الشرنعائي كوطوت مص خبر ديني موسف ان كا وصف يون بيان فرا ياكه الشرتعالي فرآ ما سيميران كوان متوج بنوامول كيانميس معلى سي كرمن كس كي طوف منوع بدوا مول اوركياكوني جانة بهك من انبي كيا دنياجا بنا بون ؟ اسى كى بىمارت دفرايا بى ان كوسب سے بيكے جركي دوں كا دہ نور سے جبى ان كے دلوں مى دات موں تو وہ مرے بارے میں اوں خرد نتے بی جیب میں ال مے بارے میں خردیا ہوں اور ان خروں کا دخول باطنی دروازے

تواولیا و وانباء اورعلاء و مکار کے علی کے درمیان برفن ہے کہ ان لوگوں کے علی دل سے اندرسے اس دروازے آنے ہی جو عالم مکوت کی طون کھانا ہے اور حکمت کا علم حواس سے دروازوں سے آنا ہے جوظا ہری دنیا کی طرف کھلنے ہیں عالم فلب سے عجا سُرا در ان کا شہادت وفیب سے درسیان بھرنا علم معالمہ ہی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس مثال سے دونوں علوں کا مطل معلوم موسکتا ہے۔

دومری شال سے تہمیں علی در کے عمل اور اولیا برسے علی سے درسیان فرق معلی ہوجائے گاکیو کے علی دکرام نفس علی کو م حاصل کرنے کی کوکٹش کرنے ہی اور ابنیں ول کی طرف لانے ہی لیکن صوفیا وکرام صوف ول کوروشنی بنجا ہے اور باک مان

كف كه بدين كرت بي-

منقول ہے کہ میں اور روم واوں نے کسی بادشاہ کے سامنے نقش ذیکر اور تصاویر بنانے کے سلسے میں بام تقابلہ كي بادشاه كى دائے اس بات يرفعرگى كروه ايك مكان ال كے سپر دكرديں كراكس كى ايك جانب ي والے بل أوست بنائي اوردورى جانب روم والعيائي - اوردرميان بي روه دال دبا جائے دوه ايك دوسرے برمطلع نهوسكيں

چنانچ الس نے ای طرح کیا۔

ادرايي طرف كى دبواركونوب ما ف كرنا شروع كرديا حب موم والد فارغ بوسكة تو الم حبن سف كما برعي فارغ بو سئے بی بادراناہ کوان کی بات برنعب مواکہ وہ کسی زبگ کے بغر تفتن ونکارے کیے فارغ ہو کئے۔ بوجھالیا کم کسی رنگ كينزم كي فارغ بوكك؛ انوسف كها تين الس مركب اعتراض م بدده المحاف ميد ده الحالاً وكيا ديجين بن كان كى عاب روبوں كى كاريكرى كے عمائب جمك رہے بن بلدان كى عبات مزيد فرق كئ ہے اورو واس سنجنے كى طرح ہے جے رو اور کو اور جیکایا گیا م و توزیا دہ صاف کر سف اور در کوٹنے کی وج سے ان کی حانب خوبصورتی زیادہ

اى طرح جب اوليادكرام ابن ول كوفوب باك اوروك كرديت بي توان بي اللرتا الى تجليات جيك ألمن ہی جسے جین مالوں نے کیاتھا اور مکا داور علاد صول علم کے ذریعے اپنے دلوں کو منفش کرتے ہی جے روم والوں نے کیا . توج می صورت ہو مون کا دل مرا نہیں اور و جب انتقال کرنا ہے تو اس کاعلم شتا نہیں اور نہی اس کی صفائی بیں کوئی ک

معزت حسن بھرى رحمداللر نے اسى بات كى طرف اشارہ كرتے موے فراباطى على ايمان كوئني كھانى بلكدوه الله الله ك زب كا درسيه او و مجاس نغى علم عاصل بوا ب اوراك كصول كيد ول ك صفافى اوراك نعدا د عاصل مونى ب اس سے بے نیاز بنس موسلتا - اوركونى جى شخص علم وموفت كے بغير سعادت مندنس موسلتا ور بعن سادتیں، دوسری سعادتوں کے مقابلے میں زیادہ قابل فدر ہوتی ہی جیے ادی کا مال کے بغیر گزارہ نس ہونا قوابات درهم والاجم فني معاور جس كے إس بيت زاده خزانے بول وہ بحى غنى ہے لوساون مندول كور حات بى لغاق مون وایاں کے تفاوت کی نبادر مرا ہے جیے الدار او کوں کے درجات بی وق ، ال کی قلت اور مرت کی وق سے سولہے تومعان ،انوار می اورمون اسرتعال سے مافات کی کوشش اپنے افوارے دریے می رہے ہیں۔ ارشاد خلوندی ب

بَهُ عَى نُوزِهُ مُ بَهِ بَنِهِ أَبِدِ بُنِهِ مُ وَمِا بَهَا مِهُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

تواس طرح اببان کے اعتبارسے برگوں ہی تفاوت ظاہر ہؤنا ہے اگر صرت الو بحرصد ابنی رفن اللہ و نہ کے اببان کا انبیاء و مرسلین ، علیم السام کے علاوہ دوسرے لوگوں سے اببان سے مواز نہ کیا جائے تو بیزیا دہ ہوگانواکس کی مثال اس طرح جیسے کوئی شخص کے کہ اگر سورج اورتمام چراغوں کی روشنی کے درسیان مقابلہ کیا جائے توسورج کی روشنی نے زیادہ ہوگی ۔

توعام لوگوں کے ایان کی شال چرا نوں کی روشن کی طرح سے اور ان بی سے بعن کا فررشے کی روشنی کی طرح ہے اور انبیا دکرام کا ایمایان سورج کی مثل ہے اور انبیا دکرام کا ایمایان سورج کی مثل ہے اور انبیا دکرام کا ایمایان سورج کی مثل ہے اور انبیا دکرام کا ایمایان سورج کی مثل ہے اور انبیا دکرام کا ایمایان سورج کی مثل ہے اور ایک منکست مورج کی روشنی سے گوکا کا دوشن سے گوکا کی دوشن سے گوکا کا دوشت کے دون کے دون کے دون کے دون کے دون کی وسخنی منکست می منکست ہوئی ہوئے۔ اس وجہ سے مدرت مرابیا ایک منگست ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے مدرت شریع ہیں آ باہے کو ایمان سے دون کہا جائے گاجی تربیعی ایمان ہے اور ماری سے مورج کے دون کہا جائے گاجی ایمان ہے دون ہی جائے ہوئے دون کہا جائے گاجی نے دون ہی ایمان ہے اور ایمان ہے کہ منگل دور آئا تو اس مدریت میں اس بات کی طرف اشارہ سے کہ ایمان کے درجات میں تفاوت ہے اور ایمان کی ہر امذکورہ بالا ) مغذری جبٹم میں دافل ہو نے سے نہیں روکنیں اور اس مدریت سے بیات ہی مجات ہی مجات ہی میں دافل ہو نے سے نہیں روکنیں اور اس مدریت سے بیات ہی مجات ہی مجات ہی میں دافل ہو نے سے نہیں روکنیں اور اس مدریت سے بیا تا ہو ہے کہ ایمان کے درجات ہی ہوئی ہے کہ کی ہر امذکورہ بالا ) مغذریں جبٹم میں دافل ہو نے سے نہیں روکنیں اور اس مدریت سے بیات ہی ہمی ماتی ہے کہ کی ہر امذکورہ بالا ) مغذریں جبٹم میں دافل ہو نے سے نہیں روکنیں اور اس مدریت سے بیات ہی ہمی ماتی ہے کہ کی ہر امذکورہ بالا ) مغذریں جبٹم میں دافل ہو نے سے نہیں روکنیں اور اس مدریت سے بیات ہی می ماتی ہے کہ

<sup>(</sup>۱) قرائ جيدا مورة عديد آيت ۱۲ (۲) المت درك للحاكم عبد ۲ ص ۲۰۱۸ كتاب النف ركاني تبديل كسانفه) (۲) ميم ميم بخارى عبد ۲ ص ۱۱۰۷ كتاب التوحيد

جس شخص کا ایمان ایک منقال سے زیادہ ہو کا وہ جہنم ہی داخل بنیں ہو کا کیونکہ اگروہ داخل ہو آنا واسے نکا سنے کا بی عکم دما، جانا در یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس کے دل ہی ذرہ مرجی ایمان ہو گا دہ جہنم ہی جمشے بنہیں رہے گا اگر صیاس ہی داخل ہوگا۔ اس طرح مركار دو عالم صلى الشرعليه وسلم ف ارك وفر ما إ -كَيْسَى شَىء عَنْ خَبُراً مِنْ الْفِ مِنْ لِهِ إِلَّا ﴿ كُونُ جِيرًا نِي جَبِي بِزَارِ جِيرِوں سے بہر سَنِ البنيون الْدِنْسَاتُ الْمُوْمِنُ لا) اس عدیث شریب میں اس بات می طرف اشارہ ہے کہ عارف باللہ کا دل عوام کے ہزار دلوں سے بہزرہے -اورارف دفلاوندی ہے۔ وَأَنْ مُواكِدُ عُكُولُ اِنْ كُنْ نُدُفُ مِنْ مِنْ إِنْ كَنْ نُدُفُ مِنْ مِنْ إِلَى الرَّمْ فِي بِلند بِوسِكُ الرَّمْ مِن بِو-اس آیت بن مومنوں كومسانا نون برفضيلت دى ہے اور مومن سے مراد و شخص سے جواللہ تعالی كى معرفت ركھتا ے محن تقدموں مراد نس اور ارث دفدا و ندی ہے۔ يَرُفِعِ اللَّهُ الَّذِينَ المَنْوُ المِنْ حَمْدُ وَالَّذِينَ النَّرْانَ النَّرْانَ النَّمْ مِن سَا إِلَانَ وَالول كو لمِنْدَى عَطَا كُرْنَا فِي اورعم والوں کے لیے درجات ہیں۔ اوَتُوْاالُعِلْمَ دَرَجَامِنِ - (٣) یماں اعان والوں سے مرادوہ لوگ میں حبوں نے عام کے بغیر تصدیق کی ان لوگوں کو علم والوں سے الگ رکھا اور بہ الس بات بردالت ب كمون كالغظ مقاريعي بولاجا اسب الرحم اس كانصدي بصبرت اوركشف كى بنياد ريسي بول صرت ابن عبائس رضى المرمنها ف و و لَذِينَ أوْتُوا لَعِلْمَدَ دَرَجَاتٍ "كَانْسِيرِس فِولِ إِكْمَ المُدْتَالَى عالم كوموس ب سات سودرجات بلندفوانے گا وردودر وں سے درمیان زبین واسان سے درمیان جنا فاصلہ مو گا۔ نى اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارت و فرابا -جنن بں اکثریث ان ہوگوں کی ہو گھوسے بھالے أستراه لوالجنف البلك معتبوت بن ادرا وبرائے درجات عقل منداوگوں سے لِدُوِى الْرَكْبَابِ-اليمين-

> (۱) محنزالعمال جلد ۱۲ ص ۱۹۱ صربث ۱۲۵ س (۲) قرآن مجید، سوروا آل عمران آیت ۱۳۹ (۱۳) قرآن مجید، سوری مجادکه کریت ۱۳۹ (۱۲) انکال در بن عدی جلواص ۱۲۰ فرص اسمه سلامتر

عالم كوعابدبراس طرح فضبنت عامل معصرطرح آدُنَى رَعْبِلٍ مِنُ اصْحَابِي - (١)

ريول كرم صلى الشرعليد وسلم ف فرمايا ، مَّفُنُ لُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَمَنُ لِي عَلَى

ایک دورری دوایت میں اوں سے کومی طرح مجدوس دات کے جاند کو تمام ستاندل پر فضیلت عاصل ہے (۲) ان دلائل سے تمہارے لیے ربات واضح ہوگئ موگ کوشت والوں کے درجات می تفاویت ان کے دلوں اور مونتدي فرق مح اعتبارسے ہے اى بيے قيامت كادن كھا كى دن ہوكاكيونك وسنخس امارتال كى رامت سے مون مروه بهت بطانقصان المعاما المعامات المراس فعم كامحوم أوى البيف سعاوبر براس درجات د يجهد كا اوراس كا د كمينا اس طرح بو گاجس طرح دى درهم كے ساتھ الدار سوف والات خص اس الدار كود كھا ہے جو مشرق سے مغرب مك زمين كا الك مع مال الحددونون عنى را لدار) مي ليكن دونون ك درميان كما بطا فرق م اور المضفى أخرت بن براس درجات سے موم ہوگا اس کا نفصان اورخدارہ کس فارمو کا کبول کر آخرت کے درجات برسے اور نفیدت زبادہ ہے۔

## معول معرفت محسيدين المن نصوت كرايق كى درسكى

اہل تعبون حصول موفت مے سلسے بن تعلیم و تعلم ا ورمام طریقے کو تھور کر حوراستہ اضار کرنے ہی اس کے درست

بر سیر میں میں بیا ہے کوئی بات اگرمیے وہ چوٹی سے بات ہوکشف اورالہام کے دریعے ظاہر ہو اوراس کو اکس کا علم نہ وزو وہ صبح طریقے پر مارٹ ہوگا اور حراکہ دی اس بات کا ادراک مدرکتا ہوا سے بھی اس برایا یاں لانا جا ہے کہوں کہ مونت کا درصیانسان میں فطری اور حقی ہے اوراس بات پر شریعیت ، تجربات اور حکا بات سے شوا پر شہادت دیتے ہیں اس مسليب ارث دهداوندي مے-

اوروه لوگ جوم رساط بن كوستش كرت بيم ان كوا بين راست دكات مي - كَالَّذِينَ جَاهَدُ وَإِنْهِيَا لَنَهُدِ يَينَّهُ مُدُ

دل سے حصول علم سے بعیر محف عبادت کی وجہ سے جو حکمت ظاہر ہوتی ہے و وکشف والہام سے طور ربہ تی ہے۔ اور

(١) جامع ترندى ص ١٨٧،١١١١ بواب العلم (١) جامع ترمذي مسهم ١١ بابواب العلم (١) فرأن مجيد، سورة عنكبوت أثبت و

بى أكرم صلى الشرطيروك لم في غرايا ، برات می ارد اسی است مسترید ، الله تعالی است کواس چیز کا عام مطاکرتاسیم جوده نهیں جانا اوراسے عمل کی جو شخص سیکھے ہوئے پیٹل کرتا ہے الله تعالی است کو اس چیز کا عام مطاکرتا ہے جودہ نہیں کرتا توجو کھے وہ جانتا ہے اور جو آدمی اینے عام برعمل نہیں کرتا توجو کھے وہ جانتا ہے اس میں حیران رہتا ہے اور است عمل کی توفیق مہنب دی جاتی حتی دہ جہنم کا مستحق ہوجا تا ہے - (۱) الطُّرِّالِ فَالِيَّادِ فَرَالِيَّا وَلَوْلِيَا -وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّذُ مُخْرَجًا -اور توستنفس المرتعالى سے وراسے الله نعالى اكس ك بي راسة بنادياب. يعنى ووشكل اورمث تبه مقامات سے نكل آنا ہے۔ وَیُوْدُوْدُ مِنْ حَبُثُ لاَ یَخْتَسِفِ - اورانٹر تعالیٰ اسے وہاں سے رزق د بنا ہے جس (۳) جگہ کے بارے بن اس کا گمان بھی نہیں ہوتا -داس کی تغییر دیمی ہے کہ انٹر تعالیٰ اسے سکھنے کے بعیر علم عطافر آنا ہے اورکسی تجربے سے بغیرا سے مجوادی رائے ۔ وَيَرُزُنْ وَمِنْ حَبْثُ لَا يَحْنَسِبُ -ارك د فلا ونزي ب : يَا رَبُّهِا الَّذِبُنَ الْمُتُوارِثَ نَسْقُوا اللَّهُ يَخْعَلُ تَكُونُرُقَالًا۔ کاکی ہے کہ اس سے فورمراد ہے جوتی و باطل میں فرق کرتا ہے اوراس کے ذریعے شبہات ختم ہوجاتے ہی اسی الفي نبي اكرم صلى الله عليه الني دعا مي توركاسوال كترت سے كرائے تھے۔ آب سفيلول وعامائكى:

الترمي نورعطا فرا اورميرك نورس اضافه كرمبرك

را معلیة الادلیا و حلد و اص مها، ها ترجم ع هم د) قرآن مجید، سویه الطلاق آیت رم) قرآن مجید، سویه الطلاق آیت رم) قرآن مجید، سورهٔ الفال آیت ۲۹

اللَّهُ عَالَمُ مُوكًا وَزِدْنِي مُوكًا وَالْحِلْ

دل کونورانی بنا دے میری قبریں نور بدا کردے میرے کانوں اور میری انکھوں ہی نور میدا فرا۔ يِنْ فِيْ قَلْمِي نُورًا كُونَى فَيْرِي نُورًا كُونِ سَمَعِيُ نُونًا ۗ وَفِي ُبَصَرِي نُونُا ۗ (١) حى داب نے فرايا ، ا در میرے بالوں اور طبدیں نور بیدا کردے ادر میرے گوشت خون اور مراوں میں نور بیدا کردھے۔ وَفِي شَعْرِي مُوْرًا وَنِي بَشَرَيُ نُورًا وَفِي لَعْمِیُ دَرَمِیُ وَعِظَامِی۔ (۲) نى اكرم صلى الشعليوسلم مصاص أبت كرميرك بارسي بي توهيا كيا \_ توص سننص کے سینے کواللہ تعالی نے اسلام کے أَفْمَنُ سَرِّحَ اللهُ صَدْرَةُ بِلَا سَلَامِ یے کول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے نور یہے۔ فَهُوعَلَى نَوْرِ مِنْ رَبِّهِ - (١١) بر مولناكيام، آب نے فرايا: هُوَالتَّرْسُعَةُ إِنَّ المُنْوُنَ آذَا فَنْدِفَ يِهِ بِهِ وَسِعت ہے مجب ولي نور لالا جانا ہے نواس الْفَلُبُ الْسَعَ لَهُ الصَّدُرُ وَ الْسُنَدَحَ - (٣) کے بے سبنہ وسیع ہوجا نا ہے اور کھل جانا ہے۔ نبی اکرم صل الذّعبہ وسیم نے حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنہا کے بارے بی بوں دعا فر انی یا اللہ ان رصفرت ابن عباس) كورين كي مجد اورتف ركا علم عطا فرا ره) حضرت على المرتفظ وفي الترون، أنه فرا با كرنبى الرم صلى الترعليه وكسل المناه مين ففيه طور ركون بات نهي تبا أني مكريه كما للرتفالي كسى بندسه كوابني كباب كي سمجه عطا و باش ا وربه بان مسيك سينس مونى -ارات دفنادندی ہے۔ جے ماے مکت عطافر آنا ہے۔ يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَنَاءُ وَ (١)

> (۱) صبح بنارى جدم ص صهركت الدوات (۱) اليناً-

> > (٣) قرأن مجير، سورة زمراً بب ٢٢

ام) الدرا كمنشور علده ص ٢٥ انتحت آيت افن مشرح السر

(٥) مسندام احدين منبل ملراول ص ٢١٦ مروات ابن دباس

ال) قرأن مجد، سورة بقرواتب ٢٢٩

اس آیت کی تفسیری کہاگیا ہے کم اکس سے قرآن باک کی سمھمراد ہے۔ اورات دفداوندی ہے۔ نوم في بي في المحضرت سلمان عليه السلام كوسمجا ديا-نَفَهَّمُنَاهَا سُكِيًّا قَالَ (١) تواب برحوكشف موااس كوفهم رسمجه استعبر فرمابا-حضرت الوالدردا درمی الله عند فرطنے تھے مون وہ ہے جو الله تعالی سے نورسے باربک بردسے جسے اللہ وسے جسے اللہ تعلی دکیمتا ہے اللہ تعالیٰ کی فسیم مین ہے جو اللہ تعالیٰ ان سے دوں بس طال اور زبانوں بہ جاری کرتا ہے بعض بررگوں نے فرما کی مومن کا کمان کہا نت ہے درگوبا وہ نفاذ اور صحت و قوع اور قوت کے اعتبار سے جا دوہے ۔) نی اگری صلی الله علد دسئو اللہ يى اكرم صلى الشرطيه وكسنم مصغرابا: مومن کی فراست سے ڈرووہ اللہ تعالی سے فررسے إِنْفُوا مِرَاسَةُ الْمُؤْمِنِ قَالِنَهُ بِينْظُرِ بِبُولِهِ الله تعالى وم) قران ماک کی اس ایت میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ ب نگ ای بی اصاب فراست کے بیے نشا نیال ہی رِقَ فِي ذَلِكَ لَا بَاتُ يَلْمُتَو يَرْمُنِي -س اورارشادباری تنالی سے، بے تک مم نے بین کرنے والی قوم کے بھے آبات میان کس . قَدُ بَيْنَا الْوٰيَاتِ لِغَوْمِرِ مَّوْقِنُونَ -صرت من بھری رحمدالله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرنے ہی آپ نے فرایا علم دو میں ایک وہ علم ہے جردل بن بدنيده اوروى علم نافع سے - (٥) بعن علاء سے علم باطئ کے بارے میں بوجھاگیا توانوں نے فرطیا براطرتعالی کے دا زوں میں سے ایک رازے ہے۔ اللہ تعالی ا بنے بعض دوستوں کے داوں میں ڈانا ہے اور اس برکسی فرشتے اور انسان کو اطلاع بنہیں ہوتی۔

> (۱) قرائ مجید ، سوروً انبیاد آیت ۵) (۱) جائ ترندی ص ، ۲۲، الراب التفسیر (۳) فران مجیر سورو الحجرآیت ۵، (۲) فران مجیر ، سورو بقورآیت ۱۱۸ (۵) ممتر العال مبلد ، اص ۱۲۱۳ مدیث ۲۹۹۲

ب شک میری است بن کچھا ہے دوگ ہیں جن سے کام کہ جا تا ہے اوران کو سکھا یا جا آاہے ۔ اور صفرت عمر فاروق رضی الشرعنہ ان بی سے ہیں۔

اورم نے آپ سے بیلے کسی دسول بنی اورصدلی تو

اوراس نونالى ف أسانون اورزين من عو مجد سداكب

وهمتنى لوكول كي بي نشانيال بي -

يعنى ان كى قرأت بى كفظ " ولامىرث "كاصافه ب اورمى تن ردال رنيق ب) استفى كركت بى بس المام مرا ہادراہام وہ کشف ہے جاندرسے دل میں کھتا ہے۔

مموسات خارمه كى طرف سے سب آنا اور قراك باك بن واضح طور برندكور ب كر توى ، بدايت اوركشف كى چابى ب

اورد على مسيكف كعينه عاصل موا اس -

نَيِّ وَلَامْعَكَ إِنْ - (١)

وَانَّ عُمَرَ مِنْهُمُدُ-

ارب دباری تعالی سے:-

وَهُا خَلَقَ اللَّهُ فِي الشَّمُواتِ وَالْرَيْضِ لَوْمَاتٍ يِقَوْمِ يَتَقُونَ - رسى

ن كرم ملى المرعب و الم ف فرايا ، والله مِنْ أَمَّتِي مُحُدَّ فِينَ وَمُعَلِّم يْنَ وَمُكَلِّم يْنَ وَمُكَلِّم يْنَ

حفرت ابن عباس مضى الله عنها كى قرأت بس س

رَمَا ارْسُكُنَا مِنْ فَتُبْلِكَ مِنْ زَسْقُ لِهِ وَلَا

توسق الكون سك ساتهان كوفاص كيا- إدر ارشاد خدا وندى سب-

هَذَا بَيَانَ لِنَنَاس وَهُدًى وَمَوْعِظَة و بيان عادر من الله المرات ال

ہابت اور نصبت ہے. المنعني - (٣)

حفرت الوبزيدادردوسر عبزارك فرات تع دا خص عالم بني بع وقرأن عفظ كما ب اورجب بأدكيا مواجول عاف نوده ما بل مو ما أسج بي نك عالم وه ب موايف رب سے علم عاصل كرتا ميروب جا سے نداست يادكر ف كا فرور براق ب اورم بى بدي على ربانى م اولاس أيت رمين اسى ات كون النادوب:

> (۱) مبعی بخاری جلداول ص ۵۲ کتاب المنانب رم) قرآن مبد، سورهٔ انبار آیت ۴۷ ر٣) قرآن مجيد ۽ سورة لونس اتيت ٢ رم) فرآن مجيد، سورة ألعمر ان أثبت ١٣٨

ارثادفداوندی ہے ، وَعَلَمْنَا ﴾ وِنْ لَدُسَّاعِلْماً - (١) اورم في ان كوابي طرت سيعلم سكوابا-اس کے باوجودکہ تمام علم اسی کی طوف سے ہوا ہے لیکن بعن عاصوق کے سکھانے کے ذریعے سے ہوتے ہی تو السياط كوعالدنى من كمن لله علم لدنى وه مؤاج جوكسى فارجى موقعت سبب ك بنير ول ك اندانا ہے. توبة قرآن وحدمث سے خوار بہت محمد اس سعد برحن فدرایات واعادیث ای بر اگران سب کوجع کیا عائے نوشاری بنیں آگئیں۔ جہاں کے تجرات کے ذریعے اس بات کے شاہرے کا تعاق ہے توریجی عدسے باہر ہے اور برصحابرام نابعين اوربعدوالف توكون ميظام سوا-حضرت الوبكرمدين رضى اللرعنه كاجب انقال موسف لكاتواب ف ابنى صاحبزادى ام الموسنين معزت عائشه صديقة رضى المرعنها سے فرا يا تنهارے دو بھائى اور دوسنى بى السى وقت ان كى زوم حالم تحس توان سے بان بى پدا ہوئی۔ گویا مصرف عدلِق ا کبرضی اللہ کو اس بی سے بیدا ہونے سے بیلے معلوم ہوگیا کہ بیتی بیدا ہوگی۔ حضرت عرفاروق رض الشرعند نے خطبہ کے دوران فرایا" اسے ساریم ! بیار کی طرف ہوجاؤ " کیونکدان کومعلوم موعیا تھا کہ ان پردشن حدکر سے والدہ توالس معونت کی نیاد رہائے سنے ان کو اگا ، فرما محران کی اواد کا وہاں سنجیا عظیم را ات بس سے ہے۔ حفزت انس بن الک رضی امار عندسے مردی ہے فرمانے بن میں حفرت عثمان غنی رضی الشرعند کے باس عافر بولا اور واست بی جھے ایک ورث ملی تی بی نے اس کورتھی نفرسے میکا تداہی طرح اس کے عن بی بورک جب بی مفرت عمّان رضی الله عند کے اس مبنیا تو امنوں نے فرائم میں سے کوئی ایک میرے پاس آتا ہے درانسس کی انگھوں پر زنا کا ال ظامر بوا به كياتم بني جانت كرا شهول كادنا ديجمنا به توبه يج وريني أب كوسزادول كا-صرت انس رضى الليوند فرات من من الدجيد كرا بن كريم ملى الشرعليد وسلم ك بجدهي وي كاسلد جارى مع ! معزت عمّان غنى رض الشرعين في المبين مي لصيرت ،بر بإن اورسي فراست مع صرت ابسد فرازرهم الدسے مروی مے فراتے ہی می معد حرام می داخل مواتد میں نے ایک نقبر کود کھا میں مید دو گراں قیس سے اپنے دل میں کہا ہراورای قم کے دوسرے وگر موام الناس پر اوج میں۔ انتے ہی اکس تقریم

مع بارن مو المركم بم محمد تمارے دوں بى سے اسے الله فال جاتا ہے بذا برمز كروكو بى ندل بى دل بى توب

<sup>(</sup>١) قرآن جد مورة كمف آيت ٢٥

مجے بكا رہے ہوئے كہا وہى ذات ہے جوا بنے بندول سے تور قبول كرتى ہے بھروہ غائب موكى اور ميں نے اسے ندد كھا .
حضرت زكريا بن دا دُد فرناتے ہي كابوالعباس بن سروق ، الوالففل باشمى كى عا دت كے ليے گئے وہ بمار تھے اور عال دارى ، الن سے كھا ، الن سے ليے گئے دہ بمار فل مركوئى ما مان نه نفا فرناتے ہيں جب بن الحاق بن نے دل من كہا بين فق كہا سے كھا ، وكا ! فراتے بن المهول منے جا سند تا كا سے كہا اسے الوان المان الموں نے بال ہے اللہ تنا كی المان المیں المیان المین المان ہوں ۔
بور شدہ بن ۔

سخرت اجمافتیہ فرمانے ہیں ہیں حضرت شیلی رجمافتہ کے پاس گیا تو انہوں سنے فرمایا اسے احمد اہم فننے

میں جند ہوسے ہیں نے کہا کیا خبرہے ؛ فرما تے ہی پیٹھا ہوا تھا تومیرے دل ہی خیال آیا گتم بخیل ہویں نے کہا ہی میں نجیل

ہنیں ہوں نومیرے دل یں دوبارہ بی خیال آیا گتم بخیل ہویں نے کہا آئے مجھے ہو کچے سلے کا میں وہ سب سے بیا مانات

کرلے والے فقر کو دے مقل کا بی اس سوج میں تھا کہ بادشاہ کا ایک غلام میرے پاس آیا اس کے پاس کیاں سے ایک

اس نے کہا بہ اپنی ضروریات برخرج کروفرائے ہی میں اٹھا اور وہ دبنار سے کر با ہر نکل کیا اچانک دیا کہ کرس سے ایک

فقیر ہے جو اندھا ہے اور جام کے سامنے میٹھا ہواسر منظو اربا ہے میں اس کی طرف بڑھا اور وہ بنا راسے کوار سے

نعبر ہے جو اندھا ہے اور جام کے سامنے میٹھا ہواسر منظو اربا ہے میں اس کی طرف بڑھا اور وہ بنا راسے کوار سے ایک اس سے کہا اس کے کہا اس کے کہا اس کے کہا اس کے کہا در بی سے وہ دینا رجام کو دسے دیئے ، جام ہے کہا در بی سے دوہ دینا رجام کو دسے دیئے ، جام ہے کہا در بی سے وہ دینا رجام کو دسے دیئے ، جام ہے کہا جب بہ فقی ہمارے میا ہوئے خوات ہیں عرف کہا جو شخص نیری عرف کرا ہے گئا تھی میں اس کے فرمائے ہوئے خوات ہیں عرف کہا ہوئے ہیں عرف کرا ہے گئا تو ہوئے ہیں عرف کرا دریا ہے دوہ دینا روائے وہ دینا روائے وہ دینا روائے ہیں عرف کہا در بی سے دوہ دینا رہا کو دینا روائے وہا ہوئے ہیں عرف کرا دریا ہے دوہ دینا رہا کو دینا روائے ہے کہا جو شخص نیری عرف کرا ہے کہا ہوئے خوات کرا ہوئے ہوئے کو دور سے دینا کرا ہوئی رو ہے جب کی عرف کرانے والاذ لیل ہوگا ہوئے کہا ہوئے خوات کرا ہے کہا کہا ہوئے کہا ہوئے کرانے کرا ہوئی رو ہے جب کی عرف کرانے کرانے کہا ہوئے دور ہیں نے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا کہ دور کیا ہوئے کہا دور بی ہے کہا کہ دینا کرانے ک

حزت ابراہیم زق فرائے ہیں ہے ان کی فدمت ہیں جاکرس عرف کو ادادہ کیا اور مغرب کے دقت وہاں حافزہوا وہ مورۃ فانح بھی خب طریقے سے منولے ملے بیں نے دلیں کہا کہ براسفر ضائے ہوگی جب انہوں نے سلم بھیرااور میں طہارت کے بیا بارگ تو ایک مثیر نے مجھ پر حملہ کرنا چا ایس صفرت ابوا نخیر کی طرف اور اسے کہ شیر مجھ در جملہ اور میں نے اور اسے اوار دبتے ہوئے فرایا کہ میں نے تجھ کہا ہمیں تھا کہ میرے معانوں کو نہ چھ بڑا کروچنا نج شریم سے کی اور میں سے طہارت حاصل کے حب بی وابس کیا توانوں نے فرانا تم میرے معانوں کو نہ چھ بڑا کروچنا نج شریم سے فرانی کے اور میں اور میں باطن کو درست کر ہے ہی اکس سے شریم سے فل مرکو ورست کر ہے ہی اکس سے شریم سے فل مرکو ورست کر ہے ہی اکس سے شریم سے فل مرکو ورست کر ہے ہی اکس سے شریم سے

وراب

اس قدم کی بے شار کا بات ہیں جی سے مشائخ کی فراست اور لوگوں کے اعتقاد اور لوستیدہ باتوں کے بارے ہیں ان کے خروبنے کا بنت چا بیا ہے بکر وہنے کا بنت چا بیا ہے بکر وہنے کا بنت چا بیا ہے بکر وشند کے اور غیبی اواز بس سے ماقات کر سے اور اللہ تعلق اور غیبی اواز بس سے ماقات کر سے اور محالیات کا فی نہیں میں جب یک وہ خود منیں اور اس کے علاوہ مختلف فیم کی کامات سے شار میں البتہ منکر سے سے حوث مکا بات کا فی نہیں میں جب یک وہ خود اس کا مشار مو وہ تعصیل کا بھی منکر سنوا ہے اور قطعی دبیل جس سے کوئی ہی اسکار منہیں کرسکتا دوراتیں میں ۔

ا۔ سیج خوالوں کے عجائبات جن کے ذریعے غیب سے پدہ اٹھا ہے نوصب بربات خواب بی جائز ہے تد بداری کی حالت بس بھی مال نہ ہوگی کم وزی نیندا وربداری بی فرق بھی ہے کہ نیند کی حالت بی حواس ساکن ہوتے ہی اور وہ مسومات بی مشغول نہیں ہونے اور کتنے ہی جا گئے والے ایسے بی کہ وہ اپنے آپ بی مشغولیت کی وہ سے منتے

ورد محت س-

۲- نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسم نے غیب کی باقوں اور ستقبل میں میں انے واقع واقعات کی غبر دی ہے جیبے وَ اَن مِاک سے نابت ہے نوعب بربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلے ثابت ہے تو دوسروں کے لئے بجی جائز ہے کبوں کھ نبی وہ شنھی ہے ہں ریر فعائی امور منکشف سو گئے اور وہ لوگوں کی اصلاح ہی مشغول مجا

توبيات مال مني عبدك كوى ايسات خص موجود موسر يفائق كالكثاف موا وروه لوكون كى اصلاح بي مشغول

نم مو-اسے نبی منس کیاجا آلیکہ وہولی کبلا اے

بیں جوشنی انبا و کرام برا بان لا آ اور ضبح خوابوں کی تصدیق کریا ہے تو بقیناً اس بیراس بات کا افرار لازم آتا مے کہ دل کے دو در واز سے میں ایک باہر کی طوت ہے اور وہ حواس میں اور ایک دل سے اندر سے عالم ملکوت کی طون ہے اور دہ عواس میں اور ایک دل سے اندر سے عالم ملکوت کی طون ہے اور سال مان کا افرار کریے تواب یہ بات مہیں کہد سکا کہ عدم کا حصول محف سیکھنے اور متنا واسباب برمنصر ہے بلکر عبارہ بھی اکس کا ایک لاستہ ہے ۔۔۔ تواس بیان سے اس حقیقت برا کا ہی موجاتی ہے تو م نے ذکر کی ہے کہ دل عالم طام بی اور عالم ملکوت کے درمیان بھرتا رہتا ہے ۔۔۔ اس حقیقت برا کا ہی موجاتی ہے تو م نے ذکر کی ہے کہ دل عالم طام بی اور عالم ملکوت سے درمیان بھرتا رہتا ہے ۔۔۔

نیندی مان میں انگات امر کاسب اس شال سے ذریعے جو تبہری مجاج ہے اوراس طرح فرت میں کا انبیا ر ملام اوراولیا رعظام کے پاس خلف صورتوں ہیں آئے سیے ہوتا ہے تو رہی دل سے عائب سے ہے اور یہ علم مکاشفہ کے ہی لاکن ہے اس لیے مماری مذکورہ بحث ہر اکتھا کر سے میں کیو نیے مجا ہوی ترغیب اوراس سے کشف سے لیے آنا ہی

المن ح

کی ما دب کشف نے فرایک میرے ماضے کوا گاتیں فرشنے ظاہر پوسٹے اور انہوں نے کہا کہ تم توجد کے مثا ہدہ مست متعلق ابن متنی حالت ہیں مکو دو کیونے ہم تمہارا کوئی علی نہیں محصتے اور ہم جا ہے ہیں کوم تمہاد وہ علی سے کر ہارگاہ فعا وندی بیں جائیں جس سے ذریعے تم اس کا قرب حاصل کرتے ہوئی بن تم میرے فرائس کھتے ؟ انہوں نے فرایا ہم ملطقے ہم میں سنے کہا تھی دی کافی ہے اور میالس بات کی طرف ان او سے کر کوئا تبین دل کے امرار پرمطلع نہیں ہوتے بکر دہ معن ظاہری اعمال پرمطلع ہونے ہیں۔

ایک عارف فرانے من می شے ایک اہلال سے مشاہولی اسے بارسے من بولی اللہ عارف مقوم موکد کھنے ملا اللہ نقال تم میدرم فرائے بھروہ اپنے ما اللہ نقال تم میدرم فرائے بھروہ اپنے مطاور من اللہ تعالی تم میدرم فرائے تم کی اسے تا کہ اسے تم کی تم کی اسے تم کی تم

چرای نے نہایت عرب وغریب حواب دیا ہو میں نے کہ اور بی نے اس سے بوجا کہ اس نے بہ توج کیوں کی اس نے بہ توج کیوں کی اس نے کہا کہ میرے باس تھ بارے سوال کا جواب حاضر دیتی میں سنے بائیں طرف والے فرشنے سے بوجہا تواس سنے کہا میں نے بہت والے سے بوجہا اور وہ اس سے زیادہ جانتا ہے لیکن اکس نے بی کی میں میں جانتا ہے لیکن اکس نے بی کی میں میں جانتا ہے لیکن اکس نے تمہیں بتانی ہے جو میں نے تمہیں بتانی ہے جو میں نے تمہیں بتانی ہے توجہ دول کی طرف نظری اور اکس سے بوجہا تواس نے میں وہ بات بتائی جو میں نے تمہیں بتانی ہے توجہ دول ) ان مونوں روز سے زیادہ جانتا ہے ۔

گوبانی اکرم ملی المرعلیہ کوسلم کے اس ارشادگرای کا یہ مغہوم ہے۔ آپ نے فرایا ،

مرى امت ين كجد اليد لوگ بن جى كوالبام بوتاب اور حفرت عمرفاروق رضى الله عندهى الن يست بن -

رِنَّ فِيْ الْمَنْقِيُّ مُعَدَّ فِيْنَ وَارِنَّ عَمُسَرَ مِنْهُعَدْ- (1)

افرایک دومری روایت بی ہے الدتھالی ارشاد فراگا ہے۔

بین میں بندسے کے دل کوریختا ہول کہ اسس بین برے ذکرسے تعنی غالب ہے توی اسس کی سیاست کا

مشظم موجاتا ہوں نیز اس کا ہمنشیں ہوتا اور اس سے ہمکلام ہوتا ہوں نیزاس سے جن کرتا ہوں معزت الجبیلان دارا نی

رحمالند فرائے ہیں دل ایک اہے برج کی طرح ہے جس سے جاروں طرف بندو وازہ کولت ہیں تو اس سے بی تو اس سے خواری ملکوت کی طرف بھی ایک دروازہ کھلتا ہے اور یہ دروازہ تھوی

ملنا ہے وہ اس بین عمل کرتا ہے تو اس سے خواہ مواکد ملکوت کی طرف بھی ایک دروازہ کھلتا ہے اور یہ دروازہ تھوی الدون رضی الدون سے الدون میں الدون سے الدون رضی الدون سے الدون سے الدون رضی الدون سے الدون ہے کہ مورت یہ کھن ہے اس کے مورت عرف الدون رضی الدون سے الدون میں الدون سے الدون رضی الدون سے الدون رضی الدون سے الدون رہی الدون سے الدون سے الدون رہی الدون سے ا

<sup>(</sup>١) صحر بخارى بعبداول ص ٢١٥ ك ب المناقب

نے سکروں کے مرواروں کو مکھا کہ معین و فرا نبروار لوگ نم سے جو کہے کہ ہیں اسے یا در کھو کو تکان کے لیے سیجے اور منکشف ہوتے ہیں بعض علی و سے فرایا کہ حکما در سے منہ برا منٹر تعالیٰ کا باتھ سیجے اور ان سے وی حق بات کئی سے ہوا منڈ تغا سلا ہے ان سے بعض علی در سے کسی اور مزرگ نے فرایا اگریں جاموں توکہدوں کہ اسٹر تعالیٰ وفرسف والوں کو اسپنے بعض امرار برمطلع کرتا ہے۔

## شیطان کادل می و سوسددالنا اور وسوسر کیاہے

مان دمبیاکہ ہم نے بیان کیا دل ایک بڑے کی طرح سے میں سے کئی دروازسے ہی ان دروازوں سے ای پر افوال کی اندورنٹ ہوتی ہے اس کی شال اس نشانے جسبی ہے جس پر بہرطرت سے تیر بربائے جا تے ہی یا وہ اکیئنے کی طرح ہے جونصب کیا گیا اور اس برختاعت مورتین گزرتی ہی اور ایک سے بعد دوسری کا عکس بڑتا رہت ہے

مااكب حض كى طرح سے جس مي مخلف ناليوں سے بانى آنا رہا ہے۔

توبر حال میں دل سے اندر جربہ نئے سئے اُ اُر ظاہر ہوستے ہی تومہ آ اُمر بالوظ ہرسے ہوتے ہی اگرابیا ہے
توبر حاس خمسہ سے ہوتا ہے یا اندرسے ہونے ہی توبہ خیال، شہوت خعنب اوران اخلاق سے ہوتے ہی ہجانسان
سے مزاج مرکبہ سے ہی حب وہ حواس کے فدسیے کسی میز کا ادراک کرتا ہے تواسس سے دل میں ایک اثر بہلا ہوا
سے اسی طرح جب زیادہ کھالے اور مزاجی قوت کی وجہ سے شہوت میں ہجان بدیا ہو اسے نواکس سے دل میں
ایک اثر بہلا ہوتا ہے اور اُ اس کوروک می وسے تو وہ خیالات ہونفس کو عاصل ہوسے وہ باتی رہتے ہی اور
وہ خیال ایک چیز سے دور مری چیز کی طرف نتقل ہو گہے۔

اورخال کے نتقل ہونے کی طرح دل جی ایک حالت سے دو سری حالت کی طرف منقل میں اسپے مقصود یہ ہے کہ کارت طرباہ نتائ میں اور اور اور کا استان میں اور اور اور کی حالت کی طرف منقل میں اسپے مقصود یہ ہے کہ

دل كى تبديلى اوزائر مېشدان اسباب سعى مونى س

دل میں عاصل ہونے والے اثرات میں سے سب سے عاص اثر خواطر بی اور خواطر رفاطر کی جمع ) سے مراد دل
میں عاصل ہونے والے افکار واذکار میں اس سے سیری مراد ہے ہے دوہ علوم جن کا دل کوادراک ہوتا ہے با تو وہ سنے
ہوتے میں یا ان کی باد دہانی ہوتی ہے ان کو خواطر اس بیس ہے میں کہ مدل میں خفلت سے بعد ہے چیزیں دہاں آئی بی اور
فواطر الرادول کو حرکت ویتے میں کیوں کر نیت ،عرم اورارادہ ان خواطر کے بعد ہوتا ہودل می بیرت مورون می طرف مورکت دیتا ہے رغبت عرم کو متحرک کرتی ہے ،عرم نیت کو حرکت دیتا ہے رغبت عرم کو متحرک کرتی ہے ،عرم نیت کو حرکت دیتا ہے رغبت عرم کو متحرک کرتی ہے ،عرم نیت کو حرکت دیتا ہے دونیت عرم کو متحرک کرتی ہے ،عرم نیت کو حرکت دیتا ہے دونیت عرم کو متحرک کرتی ہے ،عرم نیت کو حرکت دیتا ہے دونیت عرم کو متحرک کرتی ہے ،عرم نیت کو حرکت دیتا ہے دونیت عرم کو متحرک کرتی ہے ،عرم نیت کو حرکت دیتا ہے دونیت عرم کو متحرک کرتی ہے ، عرم نیت کو حرکت دیتا ہے دونیت عرم کو متحرک کرتی ہے ، عرم نیت کو حرکت دیتا ہے دونیت عرم کو متحرک کرتی ہے ، عرم نیت کو حرکت دیتا ہے دونیت عرم کو متحرک کرتی ہے ، عرم نیت کو حرکت دیتا ہے دونیت عرم کو متحرک کرتی ہے ، عرم نیت کو حرکت دیتا ہے دونیت عرم کو متحرک کرتی ہے ، عرم نیت کو حرکت دیتا ہے دونیت عرم کو متحرک کرتی ہے ، عرم نیت کو حرکت دیتا ہے دونیت عرم کو متحرک کرتی ہے ، عرم نیت کو حرکت دیتا ہے دونیت عرم کو متحرک کرتی ہے ، عرم نیت کو حرکت دیتا ہے دونیت عرم کو حرکت دیتا ہے دونیت عرب کو حرکت دیتا ہے دونیت عرب کیت کو می کو دونیت کو حرکت دیتا ہے دونیت کو حرکت دیتا ہے دونیت کو حرکت دیتا ہے دیت کو حرکت دیتا ہے دونیت کرتی ہے دونیت کو حرکت دیتا ہے دونیت کو حرکت دیتا ہے دونیت کرتی ہے دونیت کو حرکت دیتا ہے دیتا ہے دونیت کرتی ہے دونیت کو حرکت دیتا ہے دونیت کو حرکت دیتا ہے دونیت کو دونیت کو حرکت دیتا ہے دونیت کو حرکت دیتا ہے دونیت کو دونیت کو حرکت دیتا ہے دونیت کو دونیت کو دونیت کی دونیت کو دونیت کو دونیت کرتی ہے دونیت کو دونیت کرتی ہے دونیت کو دونیت کو دونیت کو دونیت کو دونیت کرتی ہے دونیت کرت

وه فواطر جور منت كو مركت وبيت بن ومهمى منزكى طرف بدسته بن جربالكخر نقصان دنبى به اور مبدئ كى طرف

بی بدانے ہی اوروہ مجدائی آخرت میں تعقیبہ الی سیے جونکہ بروونوں مختلف قسم کے خاطری ایزارسی بات کی عرورت ہے کہ ان کے ام صی مختلف ہوں ہیں جو فاطر محمودہ وہ البام کہنا اہے اور منصوم خاطر بعن جربرائ کی طرف بانا سے وہ وسوسہ کمانا اسے عبب تم جانتے موکر یہ خواطر ، نوبید بوسے ہن توہر نوبید رحارت ) جبر کو کوئی نہ کوئی بدا کرنے والا سوتا معاوجة عوادت علف من أويه اس بات كي دليل مع الماب من على الفلات مع. يه وه بات مج جرمبات كواكب بربرن كرف كراف ك سلي ب الله تعانى عبادت مباركه سعوم بوني م. جب آگ کی روشی سے دیواری روستن ہوتی ہی اور دھوی سے مکان کی عیت سیاہ اور تاریک ہومانی ہے تو اس سے معلوم مواکہ تاریکی کا سب روستنی سے سب سے الگ ہے۔ ای طرح ول کے افاراور ناریکی کے اساب جی منتف می وہ فاطر جونکی کی دعوت دیتا ہے اس کے سبب کو کلک دفرشت کی جاتا ہے اور وہ فاطر جو برائی کی طوت بنا ہے اسے مشیطان کتے ہی وہ تطف و کرم جودل کو الہا) کی تبویت سے بے تیار کرناہے اسے توفیق کیا جاتا ہے اوروہ جیز حودل کوسٹیطانی و موسوں سے بے تیار کرتی سے اس کواغوا داور فدالان کتے ہی۔ توسوانی کا اخلیات ، نام مح مختلف مو نے کا شفامی ہے اور ملک افرشت ) اس مناون کو کہتے ہیں جس کو استرف ال فاست ال سے بیدا کیا کہ وہ خیر کا نیضان اور علم کا فائرہ دیتا ہے تن کو داضے کریا، بعدائ کا دعدہ دیتا اور نکی کا عكم ديباب مالترنواني في اسع بداكا وراكس معقد كي يمسخ كيا-اورشیطان مو مخلوق ہے جو اسس کی مندہے وہ بڑائ کا وعد دنیا اور بے حیائی کا ملح دبیا ہے جب انسان نیکی کا اراده کرنا ہے تو وہ اسے متا جی سے درا آ ہے۔ تووروس، الهام مح مقابلے میں اور شیطان فرشتے کے مقابلے میں جدب کر توفیق، فذلان کے مقابلے میں ہے۔اللہ تعالیٰ کے اس ارت درای میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقُنَا زَوْجَبُنِ (١) اورم نے مرصر سے فرا حورا با با۔ مرموع دچیز ایک دومرے سے مقابلے می ادر حوال بورا سے۔

ہر موجد جیز ایک دومرے سے مقابلے بن اور توبڑا جوڑا ہے۔ صرف اللہ تفالی ذات ایک ہے اس کا کوئی مقابل بنیں بلکہ دمی واحدِ تق ہے اور تنام جوڑوں کو بدیا کرنے وال ہے تو دل سے بھان اور فر تنتے کی کھینیا تانی میں رہتا ہے ، نبی اکر معلی لنہ علیہ وسم نے فرایا۔ دل ی دواڑ ہونے ہی ایک الرفرشنے کی طرف سے توا ہے اور وہ مجلائی کا وعدہ دیا اور تن کی تصدیق کرتا ہے توج شخص ہر بات بائے وہ جان کے کہ میرالٹر نعائی کی طرف سے ہے اور الٹر تعائی کا شکرادا کرے اور دوسرا اٹر شیعان کی طرف سے ہے اور دہ برائی کا دعدہ دباحی کو عمیلانا اور عبدئ سے روکن سے نو جوآ دی ہے حالت بائے دوستیطان مردود سے الٹر نعائی کی بنا ہ جائے۔

فِي الْعَلَّمِ النَّهُ الْعَلَّمُ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ت بال تمس مقامی سے ڈرازا اور سے حالی کا ملم مقام

( مُفرن من بَعْرَ رحم المرفرات بن به دوارادس برجرد ل نع ارد کرد بھرتے بن ایک قصدوارادہ المرفعالے می طرف سے ہوا ہے اللہ تعالی موٹ سے ہوا ہے اللہ تعالی اس بندسے برحم فرائے جا بین اللہ علی موٹ سے ہوا ہے اللہ تعالی اس بندسے برحم فرائے جا بین اللہ تعالی موٹ سے ہوا ہے کرکزرے اور حیالس کے دشمن کی طوف سے ہوائوں سے موٹواس سے دوٹ سے ہوائی موٹ اللہ تعالی موٹ سے ہوائی۔ درمیان دل کے کھینچا مانی کی طرف اللہ روسے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علی درمیان دل کے کھینچا مانی کی طرف اللہ تعالی کی دو انتظام میں بین آماریعی موٹون کا دل اللہ تعالی کی دو انتظام میں بین آماریعی موٹون کا درمیان

الدّحمٰدی - (۳)

الدّحمٰدی - (۳)

الدّرتوالی اس بات سے باک ہے کہ اس کے بیے گوشت ہمری اورخون سے مرکب انگلیاں ہوں جرقہ موں کے درمیان تقتیم ہوں جوئی انگلیوں سے جلدی جلدی جدر اجا باہے دہذا علدی جدن اورخرکت دینے اور تبدیل مرف پر قدرت کا حاصل ہونا مراد ہے ۔ ہم جب بہ بات کہتے ہیں تواس سے انگلیاں مراد ہنیں لیت بلکسی شخص کے فعل کی تبدیلی کی طون ان و مرتوا ہے تو اللہ تعالی بہکام فرشتے اور شیطان سے بینا ہے احدوہ دونوں دون کو دونوں دون کو بدلئے میں تمارے قالویں ہیں ۔

کے معلے ہیں اس کی قدرت کے شخت میں جیسے تماری انگلیاں جسموں کو بدلئے بی تمارے قالویں ہیں ۔

<sup>(</sup>۱) ما مع الترذي من ه ۲۲ ، الواب التغيير (۱) مع مع الترذي من و ۲ م الواب التغيير (۲) مو آيت ۲ م ۲ موسل و ۲ م کتاب الغدر

ول اصل فطرت كمه اعتبارس فرشف كمه الثات اورسيطان كمه الزات وونون كوتول كوسف كى باربرا بر مدامت رکھا ہے ان میں سے ایک و دوسرے پرترجے نہیں ہے البنہ نوائش کی اتباع یا اسس کی خالفت ادرای معمن بجرف کے اعتبارے دونوں میں سے ایک عباب دوسری بر فالب موجائی ہے اگر انسان غفتے اور فوانہات كے مفتقنى ات ع كرے او خواہش كے واسطہ دے شبطان كا غلبہ كا سرموج آبات اور دل شبطان كامركزين جا ا ب كونك فوام شيطان كى جرا كاه ب اوراكر خواجنات اللين بوعيات ابن أي يملط مرد و اور فرست افداق كى شابت افتيادكرے تاس كادل فرت وں كا تحكانہ الدارت كى على بوائے الى الى الى الى الى ول غبوت اغنب وص اطع اور لمي امير وفيره بشرى صفات بصغال نبي موا ادر سب فابش كى فرع بي أولارًا شبطان مومی وسے سے فریعے دل بن علی عاصل ہے۔ اس بیعنی اکم ملی امٹر علبہ وسلم نے ارشا دفرایا۔ متم میں سے ہراکے کے لیے ایک کے لیے ایک سنیطان ہے معاہر کام رمنی الدیمنہ سنے عرض کیا یاریول امٹر اآپ مے میں جاپ معدولیا ال مرے ہے جی لکی اللہ تعالی سے اس برمیری مدی توج مان ہوگیا رہا ہی اس سے مفوظ ہوگیا اب وہ میدائی سے عدولمی اب کا حض دیا (ا) بالس يے م ر شبطان شہوت ك واسك ايناعل رائے اور الله قال جل تفن كى شروت ك فلات اس مدرسيهان الدروه اس مقام ريدا موجواك كمانب بينيزمنا سب معتك برقي شوت بالل ك دعوت بنیں دینی اور شیطان بی جس نے رائ کالبائے سے رائ کا باکس سے رکھاہے، اسے معدان کا بی مکر رہا ہے۔ اور حب خواشات سے تقامنے سے ملابق دل پر دنیائی یاد فالب م وصف ملان ای می گنجائش بات موسے دم ہے دات بادرجب ول اشتمال کے ذکر کی طون سوم مرجا ئے توشیطان کو جرما ہے اوراس کا میلان الگ موجا ا ہے ہیں فرٹ تہ اکے بڑھا ہے اوراسے الا مرتا ہے وشوں اورائیطانی کے نظروں سے درسان دل کے میان جائس مشروانی ماری منی ہے بیان کے دل ان می مے ایک سے لیے کمل جائے اوروہ اس کا دفن بن جائے اور وہاں مکان بناسے اب دوسرے کاگزرمن آ مجنے سے طور بر متاہے۔ اکردوں کر تبیعانوں کے شکروں نے فتح کرایا ہے اور وہ ان کے ماک بن بیٹے ہی اور اب وہ وسوس بعری بی ج ماری ختم ہونے والی دنیا کوتر بیے دیتے ہی اور آخرت کو تھوار ہے ہی ،اوران کے فالب ہونے کا مبلا غواجات اور شہویں بی اور اب دلوں کو نی مرنا ای مورت میں مکن ہے وب ول کو تبطان کی قوت سے خالی

كديا مبل في الدين ورئيس اورات اورات الله تفالى وكرك ما توا بادكا عباع الرسى فرشنون

را) المعجم الكبر الطبراني مبداولي من صورت ١٩٢

حزت جابری عبدو عدوی فرانے میں سنے حضرت علا ہ بن نریا در صرا نتر سے شکایت کی کیمیرے دل میں وسوسے بیدا ہوننے میں انہوں نے فرایا اکس کی مثال اس گھر جسی ہے جہاں تجوروں کا گزر مونا ہے اگر دیاں کوئی بیمیز موجود مردووہ الوگر اسے لے جائیں گے ورنہ اسے چھوٹر کر علے جائیں سے۔ یعنی وہ دل جو تواشات سے خالی مو ویاں شیطان وافل نہیں مزیا۔ اس لیے النزفالی سنے ارث وفرایا۔

اِنَّ عِبَادِیٰ کَیْسَ لَکَ عَلَیْهِ مُ شَلْطانَ -(1) بِتُنگ مِرے بندوں بِرِتجہے کوئی عکومت مامل نہیں ۔)
تو وَنِیْفُ وَایِشْ کے بچیے مِنْ اَ جِو وہ نوایش کا بندہ ہنے اللہ تالی کا بندہ نہیں ہے اس کیے اللہ تعالی نے اکسی
پر شیعان کو منظ کیا ہے ،

ارث وفدا وندی ہے۔

اَنْدَائِينَ مَنِ النَّخَذَا لِلْهَا مُعَوَاعِ اللَّهِ الْهِي الْمُعَالِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ (١١) كوا پنا معبود بنا ايا -

یراس باب کی طرف اٹنا رو سے کہ مجشمی اپنی خوامش کوا بنامعبود بناسے وہ خوانیش کا مبدہ سے اٹند تھا سلے کا بندہ - بد

اس به حفرت عمروی عاص رض الدعد نے بی اکم صل الدعلیہ وسم کی ضرمت میں عرض کیا یا دسول اللہ اللہ طلبہ وسم کی ضرمت میں عرض کیا یا دسول اللہ اللہ طلبان میرے اورمیری فانا ورفر اُت کے درمیان حائں ہو مانا ہے آب نے فرایہ ووٹ بیطان ہے جس کوخنزب کہتے ہیں جب تم اسے میرس کرو تواللہ ناکا ورنہی مرتبہ بائی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ کے بیا و ماکھ اورنہیں مرتبہ بائی طرب تھوکو " وہ فر مانتے ہیں ہیں نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ اسے مجموسے لے گیا۔ رسی

الد عدمت شرعت مي ہے .

رِقَ لِلْوَمُنُوءِ سَلَيْكَ أَنَّ الْحَوْلَمَانَ بِعَالَى لَهُ الْحَوْلَمَانَ بِعِبَ وَلَهَانَ لَهُ مِا اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِ

(۱) قرآن مجیدسورة امرا دآیت ۱۰ (۲) قرآن مجیدسورة جاشیرآسیت ۱۲۳ (۲) مسنده م احمد بن سنبل جلام ص ۱۶۱۹ مروبات عمّان بن الی انعامی (۲) مسنده م احمد بن جس عبد دد ص ۱۴۷۱ مروبات الی بن کعیب کیوں کر جب ول بن کسی جیز کا فکر آنا ہے نوج کہے ہے موجودہے وہ جد جا باہے لیکن الٹرنعائی اور اکس سے شعاتی ہو کہے ہے اکس کے علاوہ جو کجو سے وہ کے بیاں کا میدان سے الٹرنعائی کا ذکر بن محفوظ جا نب ہے، اور اکس صورت بن شنطان کی کوئی مجال بن ہوتی - اور میر حیز کا عدی ہے اس کی صدیک ساتھ کیا جا اسے اور تمام کشبطانی وسوسوں کی صدیبا ہ مانگئے کے ذریعے الٹرنٹائی کا فکر سے نیز الاحول ولا فوق سے ذریعے اپنی قوت سے برائٹ کا اعلان ہو۔ من الشیکھ لیے الدّ جہم ، کا حکول ولا فوق کے فوق الرق کیا دلتے اللہ العکی العمول کے دور اکس مطلب ہے اور اکس مسلم بات برمون شقی لوگ فا در موسطنے بن جن براللہ تعالی کا ذکر خالب بن اسے اور اس محلاب سے اور اکس

ارتادفلا وندی ہے:

طورران محارد حرالاً اب-

إِنَّا الَّذِبُ انْقَوْا إِذَا مَسَّهُ مُ طَا يُعِثُ مِنَ الشَّطُ اَنِ نَذَ كَرُفُ ا فَإِذَاهُ مُ مُنْصِحِ دُنْ - ٧)

حفرت عام رحمه المترف ارت دخل وندى ب : مِنْ شَرِّ الْوَسُو اسِ الْخَنَّاسِ -

(P)

وموسے ڈالنے والے تبطان کے مترسے جو دامنہ نفائی کا ذکرین کر چھے سط جاتا ہے۔

بے نک دولوگ جور سر گائی جب اسی تنظان

کی طون سے کوئی تلب سنتی ہے تودہ ہوت ارموعات بی اور اسی دفت ان کی انتھیں کھل جاتی ہیں۔

کی تغییری فرایک وہ در مشیان ) دل برجہا براہے جب انسان اللہ نعالی کا ذکر کرتا ہے نووہ سکو عالما ہے بب غافل ہوتا ہے تو وہ اکس سکے دل برجہا جاتا ہے در اور مشیطان کے دسوسے کے درمیان جگ اسی طرح ہے جس طرح روشنی اور اندھیرے نیزرات اور وں سکے درمیان لڑائی عادی اور چربی درنوں ایک دومرے مرحب طرح ہے جس طرح روشنی اور اندھیرے نیزرات اور وں سکے درمیان لڑائی عادی اور چربی درنوں ایک دومرے

كے خالف بن اس مبعال مُرثنا لى سنے ارثنا و فراہا۔ اِ سُنَحُودَ عَكَبُهِ حِرالشَّيطُ اَ ثُنَ فَا نُسَاهِ مَسْعُر

وكرالله- ١٦)

ان ریشیطان غالب آگی تواکس نے ان سے اللہ تعالیٰ فال کا فکر عبد دہا۔

حفرت انس رضى الشرعة فرانت بي نبي اكرم صلى الشعليه وسلم ف فرايا

دا قرآن مجیده سورهٔ اعرات کیت ۱۰ م ۲۷) فرآن مجیده سویهٔ الناس آیت ۲ ۱۳۷) قرآن مجید، سویهٔ مجادلد آیت ۱۹ شبطان انسان سے دل برانی سونڈر کھ دیتا ہے اگروہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو دہ سکو عالی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کو کھول عائے تواس کے ول کو نقمہ بنا لیا ہے وا) ابن وصا عسف ابن ایک روایت می کہا ہے کوب آدی چالیں برس کا موجلا ہے اور توب نیس کرنا توشیطان ای

کے جہرے پر اپنا ہا تھ بھیرنا ہے اور کتیا ہے اکس چیرے بی قربان عائمیں جو فلاح نہیں بائے گا۔ جس طرح شہوات انسان کے گوشت اور فون سے ملی ہوئی ہیں اس طرح نشیطان کا غلیر عبی اکس سے گوشت اور

خون میں مامواہے اوراس کے دل کومرطوف سے گھیرے موسے ہے۔

اى ليدنى اكرم صلى المرعليد و مم ف فوايا : إِنَّ الشَّيُعَانَ يَجْرِئُ مِنِ ابْنِ ٱلْحَكَمَ حُرِى

ہے تک شیطان انسان ہی تون کی طرح گردش کا ہے بسام کے دانتوں کوجوک کے ذریعے تناک روور الدَّمِهِ نَفِينَفُول مَعَارِيِّهُ بِالْمُحَوْعِ - (٢)

كيز كد جوك شہوت كو تو روت بسا ورت بطان كے الت شہون من اور جو كوشہونوں نے ول كوچاروں طرت سے طبر رکھا ہے تواس کی طوت اشارہ کرتے ہوئے اللہ نعالی سف سبطان کا توی وں نقل کیا ہے ارک و فعا وندی سے۔

رشیطان نے کہا ) می مرور بغروران کے لیے تیرے سدھ لاَ فَعَدَنَ لَهُمُ مِيرًا طَ كَ الْمُسْتَقِيمُ نُسُمَّ

رہتے بہمیوں گامیرس ان بران سے اکے اوران سے كَوْرِيْنَهُ عُرِنْ بَيْنِ آيُدِيْهِ عَرَصِيْنَ الْمَدِيْهِ عَرَصِيْنَ چھے سے نیزان کی مائی اور بائی جانب سے حملہ اوں گا۔

تَحلُّفِهِ حُرَى كَنُ الْجُمَا بِنِهِ مُدَدِّعَنُ شَمَّا مُلْهِمُ - " بنى أكرم صلى لنرطبه وسيم نف فرايا ،

ب شكر شيطان ابن اوم كن اكر من مخلف رامتون مير مثيا وه اسلام كراست ريطيا اور كنف كاكيا توابين إورابين باب دادا کے دین کو چوڑ دے گا ؟ لکین انسان شھامس کی باشد انی اور وہ اسلام سے آیا جروہ اکس کے ہجرت کے دلنے یں بٹیا اور کہا کیا تو ہم ت کرتا ہے ؛اورانی زین اورفضا کو حیور رہا ہے اس نے تبطان کی بات ندانی اور بحرت کی جودہ اس مع بيد جهاد كراسة بن عياددك ملاكيا توجاد كراس بي توجان اورال كومنا تع كرنا م توري كاتو قل كب مائے کا لوگ نبری ہو اوں سے نکاح کری کے اور تبرال تعقیم جائے کا اس فے شیطان کی۔ ات بھی نمانی اور حباد کی نبى اكر) صلى الشرعليه وكسم نے فوا با حوشنص ايساكر سے اور جير فوت موجائے نواللہ تعالیٰ کے ذر کرم بيسے كراسے جنت ميں

> (١) مج الزوالد جلد عن ١١٥ كنب التفسير الا مدام احدين طبل علدم عن ١٥١ مرويات انس (١٧) قرأن مجيد اموية اعرات أبت ١١ ٥ ١١

وافل كرسے - دا)

تونی اکرم ملی الشملیدوسی میروی است نکاح کیا جائے والان فر بایا در یہ وی خیالات ہیں ہو جاہدے دل میں بریا ہوتے ہیں کہ دہ و تفل کردیا جائے گا اور اکسس کی بویں سے نکاح کیا جائے گا اور اکسس کے علاوہ البینے خیالات جا ہے جا دسے روک دیتے ہیں اور بین خواطر معلوم ہیں ٹواب وسواس ر شیطان ہے معلوم ہوگیا اور میر فاطر روسوسے ) کا ایک سبب ہے جس کا نام معلوم ہونا جا ہیں اور ان کی بیروی کرنے سے اور آ دمی سے اس کے جواسو نے کا تصور نہیں ہوک تا البتداس کی بارٹ نہ فائے اور ان کی بیروی کرنے کے اعتبار سے وک مختلف ہی اسی بید نبی اکرم میں احتر علیہ والم البتداس کی بارٹ د فرایا کہ ہر آدمی کا ایک شیطان ہے (۱)

تواس عام بيان سع وسوسر، الهام ، فرت من شيطان ، توفيق اورفلان كامفوم واضح موكيا-

ب شک شبطان تمارا دشمن سبے بس اسے اینا وشمن سب برودواین جاعت کو مانا ہے تاکروہ جنہیوں ہیں سے

ميوجائي -

اے انسان کیا ہیں نے تم سے وعدہ نیں لیا تھا کم

اورارث وخراوزی ہے ، اکٹ اعقد اکی کے متاب بنے ادر آث

الشيب لس

إِنَّ يَدُ عُوْجِ زُيَّهُ لِلْكُونُولُ مِنْ أَصْحَارَ

لا) مشدا عام احدين عنبل جلد اس الهرام حديث بره بن الي فاكر (٢) المعجم الكبير للطبراني طبداول من ١٠١ حديث ١٩١٧ (١) فران مجيد اسورة فاطراتيت ١٠ لَهُ وَتَعْبُدُو السَّيْطُانَ إِنَّهُ كُمُوعُدُ وَقَيْبِينَ - (1) شیطان کی بُرجانه کرنا وه تمها را کھلادشمن سے۔

ہذا بندے کوچا ہیے کہ وہ اپنے آپ سے وشن کو دور کرنے پی مشغول مواس سے اصل بنسب اور عائمے بارے بی مذیو چھے ال اس سے منظمان کا اسلح نوامش اور منہ بوچھے الکہ اسے اپنے آپ سے دور کرسے اور شیطان کا اسلح نوامش اور شہوات ہی معاوت کی معرفت کا تعلق ہے توہم اکس شہوات ہی معاوت کی معرفت کا تعلق ہے توہم اکس سے اللہ تفائل کی باء چاہئے ہی۔ ورشتوں کی فقات معام کرنا عارفین کا میدان ہے جو علوم کا نفات میں متعرفی رہے ہیں اس کی میدان ہے جو علوم کا نفات میں متعرفی رہے ہیں میڈا علم معا مربی اکس کی پیچان کی ضرورت نہیں ہے۔

ہاں یہ بات جانیا ساسب ہے کہ خواطری نین تسمیں ریک قدم سے خواطر وہ ہیں جوقطی طور بہماوم ہی کہ وہ شرکی طرف بات میں توان کا دسوسہ جوالورٹ بدو آہی ہے اور دو کسری قدم ان خواطری ہے جونکی کی دعوت دہتے ہیں تو اکس جی

با المان کا دسوسہ ہوا پر کسیدہ ہیں ہے اور دور کو سم ان مواطی ہے ہو بی فی دور ک رہے ہیں دارات کی طرف سے شک ہیں ہے کہ دو المام ہے ۔ تبری قدم دو ہے جس میں ندد مہنا ہے معلوم بنسی ہوا کہ دہ فاطر فرشتے کی طرف سے اسے کا دو اس سے یا تشیطان کے مان کے میں کرنا ہے اور اس

میں امتیاز کرنا شکل بات ہے اور اکثر لوگ اس وج سے باک موتے بن کونکرٹ بطان لون کو صریح شری طرف بد نے ر تاور نہیں مو یا لیداوہ شرکو خری صورت دنیا ہے جسے وہ کسی عالم کو وعظ کے طریقے برکتا ہے کہ لوگوں کور مجھو کہ وہ

پر نادر نہیں ہو البنا وہ شرک خبر ک صورت دیا ہے جیسے وہ کسی عالم کو وعظ کے طریقے برکتا ہے کہ لوگوں کور مجھو کم دہ مہات کی وجہ سے مردہ میں غفلت کی وجہ سے ملاک ہوگئے اور جہنم سے کنارے برینج سے کہا نہیں مخلوق برح نہیں کا

رغمان کو دعظ ونصیوت سے فریعے تنیوں سے بچاؤ اللہ تعالی نے مربانعام فرایا کرنتہیں روٹنٹن دل، فیسے ٹربان اور مغیول ہے بعطا کیا تو تم کس طرح اللہ تعالی کنعت کی نامٹ کری کرنے ہوا دراسس کی ناراف کی مول لینے ہونم اثبا عند علم سے فائٹوی

بوں جر تھا یاوی فران اسروں کی مسال کا میں باتے۔ اختیار کہتے ہوا در لوگوں کو موامل متعتبی کی طرف بنیں باتے۔

شیان اس کے دلیں سل یہ بات وات اور نہات سلید میاں کہ ذریعے اسے وعظ کوئی ہم بور

کرنا ہے بیاں کہ کہ وہ گوں کو وعظ و نفیعت کرنے میں شنول ہوجا اسے بجر وہ اسے دعوت دنیا ہے کہ وہ دگوں

سے بیے زینت اختیار کرے مینی اچھے الفاظ استعمال کرے اور بھی اُن طام کررے شیطان اس سے کہا ہے کہ

اگر تم ایسا بینس کرو گے دول میں تمہاری گفتگر کی کوئی و تعن باتی بنیں رہے گی اور وہ داہ فن کی پالیت نہیں

با نمیں کے وہ سلس یہ بات اس سے دل میں ڈالٹا اور کمی کرنا ہے اور اس کے خواران اس شخص کوریا کاری ، فاوق کے

بان تبولیت ، جاہ و مرتب کی لائٹ اور یا سے دالوں کی کڑت کا شوق ملا اسے نیز ہے کہ وہ دو سے دل کو خفارت کی نظر

سے دیکھے تو ان نصیحتوں سے وربع اس بھارے کو بات کی طرت سے جانا ہے اب وہ واعظ تقریر کرتے ہوئے

<sup>(</sup>ا) فرآن مجد، سورو كين آيت ٢٠

خیال کرنا ہے کرانس کا مقعد مجلد فی ہے حالاں کر انسس کا مقعد مرتبے اور لوگوں میں مغبولیت کا صول ہے توانسس طرح وہ بلاک ہوجا نا ہے حالاں کروہ یہ خیال کرنا ہے اسٹر نعالی سے بال ایک مقام حاصل ہوا ہے اور بیا ن لوگوں میں سے مواجع ن سے بارے میں نبی اکر صلی الشرطبہ وسیا نے فرایا :

بے تک اللہ تعالیٰ ای دین کی مددا سے وگوں کے در سے کرتا ہے جن کا رین یں ای محصد بنی ۔

رِانَ اللهَ كَيُوْكِبُ هُونَا لِرُينَ بِقَوْمٍ لَاحَ لَانَ كَفُفُ را)

اورارت دفرايا

بندے کوجا ہے کہ دل میں توضیال کے اس پر فور کرے ناکہ معلوم ہوسکے کہ یہ فرشنے کی طرف سے یا شیطان کی حاب سے دان کو بھیرت کی نظرے ایجی طرح دیجھے کردیے یہ بات اپنی طبی خواہش سے معلوم بنیں ہوسکتی اس کیے لیے تفوی اور بصرت کا فورادر کرزت علم کی ضرورت ہے۔

ارتاد فلاوندی ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّعَنُوا ذَامَسَّهُ مُ طَالِعِثُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُفًا - ٣

ب سک وہ لوگ جوتنفی میں دب ان کوشیطا ن کی طرف سے کوئی محبس بنینی سے تووہ ہوٹ بار بو جائے ہیں۔

۱۱) مجمع الزدائد جلده ص ۲۰۱۷ تاب المباد (۷) جفع نجاری جلد ۲ ص ۲۰۴ تاب المغازی (۳) قرآن مجید، سورهٔ اعراف أیت ۲۰۱ اسى ونت ان كى الحيين كلس عانى بي -

بن و الرّع كى طرف رجوع كرت بي-فَإِذَا هُدُهُ مُنْفِيرُونَ (١)

مين ان كا اسكال دورسوماً اسم.

ایکن جوشخص این بید نفوی کوب ندسی کرنا نواس کا طبیعت این خواہش کے مطابق شبطانی مکرو فریب بریقی کرق ہے اب اس میں ملیاں نہادہ ہوتی ہی اور وہ فوری طور پر بلاک ہوجا است اور اسے کچھ مجھ بنیں آتا - اس قسم کے لوگوں کے بارسے میں اللہ تعالی نے ارت دفرالی ،

اوران کے بیے اللہ نفائی کی طوت سے وہ کجی ظاہر مواجی کا ان کوخیال عی نہ تھا۔

وَبَدِالهُمُ مِنَ اللَّهِ مَالَهُ مَاكُمُ مَنِكُونُ مُراً لَوَ مَاكُمُ مَنْكُونُ مُراً كَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَهُ مَاكُمُ مَنْكُونُ مُنْكًا و ٢٠)

الى بعن اوقات انسان توى بواج اورده شيطان كے سائے بنس حجگ وہ جہاد سے ذريع ابنے آب سے شيطان كے تذرك و در كرتا ہے كيان جب ك اس كے جم من خون كردش كرا ہے وہ جہا واور دا فعت سے بلے نياز بنس موسك اور كا حب موسك اور كا فعت سے بلے نياز بنس موسك اور كا حب موسك اور كا موت بر بند بنس موست اور موسل موسل موسل موسل معن اور حرص ول الح جے جیسے ان كى وصا حت اك كى اور حب وروازه كلام واور دشمن وہ شوت ، عند ب مدد مع اور حرص ول رہے جے جیسے ان كى وصا حت اك كى اور حب وروازه كلام واور دشمن

۱۱) 'فرآن مبد، سورقهٔ اعراب آیت ۲۰۱ ری 'فرآن مبد، سورهٔ زمر آیت ۲۰ نافل نہ و اس وقت دفاع مون ای مورت ہیں ہور کہ ہے کہ مفاظت کی جائے اور اس سے الوا مائے۔ ایک شخص نے حضرت میں بھری رحمہ اللہ سے پوٹھا اسے ابو سعبد اکیا سنبطان سونا ہے ؟ اکب سکرائے اور فرما یا اگر وہ سوجاً ہا تو یہ ہیں اُرام مل جا تا ہیں اس صورت ہیں موس اس سے زیج نئیں سکتا ہاں اس کودوراور کمز ورکرنے کا دامتر سے نبی اکر میں اللہ علیہ وسلم ہے فرمایا۔

بنتك مومن شيطان كواس طرح كمزور كرا ج جس طرح تم مي سے كوئى ايك سفرس است اونظ كو كمزور كرا ہے -

رِقَ الْمُوْمِنِ مِنْ عَنِي سَكُمْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللّل

معزت عبداللري مسعود رضى المرعنه فرات مي مومن كالمبطان كمزور بوزاس

ورطف وحد معرف کی مستودر می الد عن فرات مینی ارم می الد علیه وسل م نسایک دن می ارسے ایک کلیر کمینی اور فرایا سعزت عبدالد را الد می الد کارس کلیرک دائی باغی بہت سے خطوط کھینے اور فرایا بر مخلف کرستے ہی ان بی سے ہرا کی برا برایک شبطان سے جاکدی کوابن طرف بنا ہے مجرآب نے برای بیٹ کرمیر پڑھی - (۲)

<sup>(</sup>۱) مسنداه م احدین عنبل ملد ۷ مس ۱۸۷۰ مروبایت ابوم رو (۲) خسکادة شریعیص ۱۰۰ باب الاعنصام باکتاب السند:

بے ٹیک یہ مبرا سیدھاراستہ ہے بیں اس پر علی اور مختلف راسنوں کی ہیروی نرکرو۔ وَآَنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَفَيّماً فَاللَّهِ وَلَا تَسْعُولُ وَلِا تَسْعُوا اللَّهِ وَلَا تَسْعُوا اللَّهُ اللَّهِ وَلَا تَسْعُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ال خطوط سے بارے بی فروایا توجنور علیہ السلام نے سیطان سکے نریادہ ماستوں کوبیان فرایا۔ اور سم نے اسس کے التوں یں سے ایک باریک داستے کی مثال بھی لکھ دی تھے اس سے وہ طراقیہ مراد ہے جس کے ذریعے تبیطان علیا کوام نیزخواہات پر تنزول کرنے والوں اور ظاہری گنہوں سے بچنے والوں کو دھوکہ دینا ہے اب مماس کے داضح ماست کی مثال بال کرتے ہی جوبوث بدہ نہیں لکن انسان کسی اراد سے معینی اس بھیل بڑا ہے اس سلم میں نبی اکرم صلی الشرعلی وسلم نے بان فرایاکہ بنی اسرائیل میں ایک رابب رعبادت گزار تھا شیان نے ایک افٹری کا گلا دبایا دراس سے الکوں سے داوں میں یہ بت ڈالی کراس کا علاج اس لرب کے پاس ہے وہ اسے سے کراس کے پاس آئے اس نے انکار کردیا وہسل احرار کے رہے حتی کروہ ان کیا جب وہ اس کے باس سے ساجے میں حوزی توالس راہب کے باس شیطان کا با ادراس کے دلیں اور اس کے قرب کا ویور بڑالا وہ ساسل وسے ڈان رہائی کرای سے اس سے وطی کی وہ ای ے مامر سوئی تواب اس سے دل وسوسٹوالاکہ اس سے گھردائے آئی سے تو تور سوا ہوگا لہذا سے قتل کردے اگرون تنہد پہ جیں تو کہا کہ وومر گئے ہے جنانچ اس فے اسے قال کرے دفن کر دیا شیطان نونٹری کے مالکول کے پاس آیا ادران کے داوں بی و موم ڈالا کہ راہب سے عمل سے وہ مالم بوئی اور بھراس نے اس وقتل کرسے دفن کردیا وہ لوگ رسب کے پاس اکر برجینے لگے تواکس نے کہا وومر گئے ہے انہوں نے اسے پار کرتن کرنا جا او شیطان اس کے پاس آیا در کینے نکا بی نے اس کا کا دبایا تھا اور بی نے ہال وکوں سے داوں بی بات ڈالی کہ وہ تمہارے پاس ائی تمری بات افرتونيات باو محداوري تمين ان لوكون سے تيموا دول كا الس نے بوجيا كيے استعان نے كہا جعد دوسيد كرد چانچاكس سف اے دوسى سے تو ت بان نے كى ميرانم سے كوئى واسطى بنى يو و مات ہے جس كم الى ين الله تعالى في ارست دفروليا (٢)

7

ميول -

شيطان كاطرح كرجب ووانسان سي كمتاب كفرافتبار

كرجب ووكفركراب توده كهاسي من تم عصبى الذمه

(۱) قراک مجبد، نوی الخام آیت ۱۳۵۷ (۱۷) المدندرک للحاکم حلیراص ۲ برم ۱۵۸۴ کتاب انتفسیر (۱۲) فرآن مجبد، سورة حشر آییت ۱۱ تودیجے کرسیطان نے کیے بھے جلے بہانوں سے راہب کوان کمیروگنا ہوں کی طوف بجور کیا اورانس کی بنیاد مرت بہی منے کے دواؤنڈی کا علاج کرنا قبول کرسے بدایک آسان سام تدہے اور بعض اوقات آدی سمجتا ہے کہ برایک نکی ہے اور بعبلی کا کام ہے نوشیطان پہلے اکس سے دل ہیں خفیہ تواش کے ذریعے یہ بات ڈالنا ہے کہ برا جیا کام ہے تو وہ نیکی میں رفیت رکھنے والے آدی کی طون اس کا اقدام کرا ہے چھر معالم اکس سے اختیار سے نکل جا اجرا باب بیات دوسری بات کی طون سے جا درا ہ اس سے ہے جھے کارسے کی کوئی صورت بنیں ہوتی ۔ فزیم ابتدائی امور میں بنا ورط سے ارائی تا ہوں ۔

نبی اکرم صلی الدعلیدو اس بات کی طرف اش رہ کی ہے آب فرایا : مَنْ حَامَة عَوْلَا لَحْدِی يُوسِيْكُ اَتْ جَادَى رمنوم) چراگا ہ سے گرد چرا ہے قریب ہے کہ یَّفَعُ وَیُرُو- (۱) دواس یں چاد جائے۔

## دل ي دون سنيطاني داستون كي تفصيل

بہت ہے بہدد ہے ویا ہے۔ کہاگیا ہے کہ شیطان کہت ہے انسان مجر برکسے خاب اسٹے گاجب دو فوٹی کی حالت میں ہواہے آؤی اکداس کے دل میں داخل مرد جا ناموں اور حب وہ غفتے میں موتا ہے تومین اور کر اکسس کے سرس موجاتا موں -اور اکس کے بڑے بردے دروازوں میں سے حداور حرص ہے جب انسان مرجیز کا حربیں موتاہے تواس ک

موس اسے انها اور براکردی سے۔ نى اكرم صلى الشرعليدوس لم مف فرايا: كى چېزى تىرى مېت تجھ اندھا اور سرا كردى ہے. ميك التي بعين كيم (ا) ادر نور بميرت سيبى سيطان كراستون كى سيحان عاصل مونى سيحا ورجب صدادرم من اكردها نب

لبن تووه انسان ديجونس سكنا-اوراس وقت مشبطان كونمنجائش مل جانى سبحة نوحرليس آهى كوبروه چيزاهي كلتي سبع بمر

اسے اس کی شہوت کے بینیائے اگرے وہ بری ادر سے مائی برمنی مو-

مروى سے كر جب صفرت نوح على الله كتى بى سوار موت نواب نے مرحيز كا اب جوا اسوار كرا الم مبياك الله تعالى نے آب كومكم دا تھا آپ نے كشتى من ايك بورسے اكرى كو ديجھا جے آب بيا شنے بني تھے صرت وق عليہ السلام نے پوچیاتم یں کسنے داخل کیا ؟ اکس نے کیا میں اکس لیے داخل ہواکہ آب شے ساتھیوں سے دلول اک پہنچ سكونان كم دل مير ساتعاوران معمم ب محما تومون حفرت نوح عليه السلام ني وايا اساد الله ك ومن على ما تو معون سے المبس نے آپ سے کہا کہ میں بانچ میزوں سے ذریعے لوگوں کو ماک کریا ہوں میں عنقری اکب کوئن بانوں سے بارسے بن تبا کن کا لیکن معربتی مہی بناؤں کا اللہ تعالی نے حضرت نوح علیدالسلام کی طوف وحی صبی کدال تین باتول كأب كوكوئ حاجت مني اسع جاسي كدوه دوياتين أب سعيبان كرس حفرت نوح علي السلام ففرا باروم باتي كيابي واس فع كما وه دوباني الين بن وكمي محموس حجوط بني بولتن اورنه محموس وعده خلاف كرتي بي ال ك فرسيعين لوگون كو الك كرتا بول اوروه حرص اورحدس صدى وج سع مجورلونت كي كئ اور مجعيم دودكشيطان فرار داكي اورجان كم حوس كاتعل مع توصرت ادم عليه السلام كي إكد درخت كيموا باق عام حنت مباح مياكيا توي معروب دریدان سے ایا کام نکال-

شیطان کے بڑے رہے دروازوں میں سے ایک سر وکر کھانا کھانا ہے، اُڑھے وہ ملال ماک موکو کم سے بوک کھانے

معضوتي معنوط موتى من اورشبوات شيطان كالسلم

منقول ہے کا بیس ، حضرت بیان زریا علیماالسلام کے سامنے فل ہر مجوا اور اکس کے اتھویں بھندے ستھے آپ فے فرایا اے المبس! برمیدے کیے ہی ؛ اس نے کیا پشوتی ہی جن سے درسے میں انسان کر بنجیا ہوں آپ نے فوایک ان می سے میرے میے می کوئی چیزہے ؟ اس نے کیا جب کب بیٹ معرک کھاتے ہی توسم اب کوشاز اور ذكرست بعادى كرديتي أب نے فوايا كرسك علاوه كير ؛ أكس نے كما نہيں أب سنے فوايا مجتے فسم سے ميں كجى بحى

بيت بوكر كانابن كاوُل كارت بطان ف كها مجھ هى اللّٰرى قىم بى كى بىر كى كى مسلان كى فىر تواى بنين كرون كا. كا جا ا بى كاراروكى نىنى تايىرى باتىن بى -

(١) الس ك دل سے قوت فلا علا جا ا ہے۔

(۲) اس کے دل سے خلوق ضارر حمت کا جذب نکل جا اسے کیونکہ اس کا خیال یہ ہواہے کرسب لوگول نے میر موکر کھا یا ہے۔

(٣) عبادت فداوندی مجاری برماتی ہے۔

(۲) جب و مکت جرا کام سنت ہے تماس سے دل بی نری پیدائیں ہوتی ۔ رہ) جب وہ وعظ کر اور محت کی بات کرنا ہے تو وہ لوگوں سے دلوں میں اٹر نئی کرتی۔ (۲) اس میں کئی مباریاں پیدا ہوتی ہیں۔

شبطانی دروانوں میں سے ایک دروازہ گر لموسال ، کم طوں اور مکان کے ذریعے زینت عاصل کرنا ہے شیطان
جب اسے انسان کے دل پر غالب دیجھا ہے تواس میں انہ ہے اور نہجے دیتا ہے اور وہ جبشہ اسے مکان کی تعبر اورائی
کی چینوں احد دلواروں کی زینت نیزعارت کو دسیع کرنے کی طرف بنا ہے اور اسے لباس اور سوار اوں کے ذریعے مزین
ہونے کی دعوت دیتا ہے اور اسے زندگی جر اسی کام میں لگائے رکھتا ہے اور حب وہ اسے اس کام میں لگا دیتا ہے
تو دوبارہ الس کے باس جا در اسے نزدگی جر اسی کام اسے کیونکہ ہم امور ایک دور سے کو کھینے ہی اور وہ جیشہ ایک
سے دو سرسے کام کی طرف جانا ہے حتیٰ کہ اسے موت اُجاتی ہے اور وہ شیطان کے داست اور خواہش کی اُنباع میں
شخول ہوتا ہے اور اس بات کا ڈر برتا ہے کو کو کے ذریعے اس کی عاقبت خواب نہ ہوجائے ہم اس سے اور تو اُسے اسے اور خواہش کی بن ہ جا جا در اُس بات کا ڈر برتا ہے کو کو کے ذریعے اس کی عاقبت خواب نہ ہوجائے ہم اس سے اور تو اُسے کو کو کے ذریعے اس کی عاقبت خواب نہ ہوجائے ہم اس سے اور تو اُسے میں ۔

شیطان کے بیٹ بڑے دوازوں ہی سے ایک دروازہ اوگوں سے طبع رکھنا ہے کیونے جب طبع دل بہنالب
اق ہے اور دوریا کا ان جیزوں میں جن کی اسے طبع موق ہے بنا در اور زینت کواس کے بیے پندیو قرار دیتا
ہے اور دہ رہا کاری اور دھوکہ دہی ہی معروت ہوجا تا ہے تی کہ دہ جس چیزی طبع رکھنا ہے دہ گویا اس کا معبود ہوتا
ہے اور دہ میشہ اکس کی محبت سکے بلے چلے بہانے نائل کوارتها ہے اور اکسن تک بنتیج کے لیے وہ مرسولاج میں
داخل ہوجاتا ہے اکسس کی سب سے کم حالت ہے ہوتی ہے کہ جو بات اس میں نہواس پاپنی تعرف چاہتا ہے اور امرابلووٹ
اور نہی عن المناکر کونزک کرتے ہوئے من فقت کا نثوت دیتا ہے۔

معرت صغوان بن لیم رضی الله عندسے مروی ہے کرت یطان معرت عبداللہ بن خنطار منی اللہ عند کے سلسف آیا اور کہنے لگا اسے ابن خنطار ابن آب کواکی بات سکھانا ہوں اسے باد کیجئے انہوں نے فرایا مجھے اسس کی حزورت نہیں۔ اسس نے کہا دیجہ بیجئے اگر اچی موتواختیا رکریں اور بری موتورد کردیں اسے ابن خطالہ ؟ الندتعالی سکے سواکسی سے اپنیا سوال نیکر ناجس میں ملمع بائی جانی ہواور دیجی بر کرجب نفتہ آئے نواکس دفت آپ کی حالت کیا ہوتی ہے کیوں کہ اس دفت آب مرسے قابوی موستے ہیں۔

سنیطان کے بیسے بیے دروازوں بیسے ایک دروازہ عبدبازی اوراستعلال کرتھیورد بتاہے نی اکرم

صلی سترعلبه وسی مسنے فرایا

مبدبازی مشیطان کی طرف سے اور تھم او استرفعا نی کا من سے و

ٱلْعَجَبَلَةُ مِنَ السَّبِيطَانِ وَالثَّانِيُ مِنَ اللَّهِ

انسان کوجلد باز بیداکیاگی ۔

اورارت دفالوندی ہے: خُلِقَ آلُونُسَاقُ مِنْ عَجَلٍ - (٢)

ادرانسان ملد از -

ميزارت دفرمايا-وَحَانَ الْإِنْسَالُ عَجُولُكُ -(٣)

وَلاَ نَعُجُلُ مِإِ نُعُرُانَ مِنْ قَبُلِ آنَ تُعَفِّف اوراب فرأن باك لين من علرى مركب من كيع من كرات مك

اورالله تعالى ف إجفينى صلى الله عليه ديس لم سے ارك وفر الى ا

اس کا وجربہ ہے کہ اعمال جانج پڑنال سے بعد سونے ہیں اورائس سے بیے فور و نکراور مقم او کی صر ورت ہے ۔

جب کے مبدی اس کام سے روئی ہے اور ویدی کی صورت بی شبطان امنی برائی انسان پیاس طرح ڈال دیتا ہے ۔

میں کے مبدی اس کام سے روئی ہے اور ویدی کی صورت بی شبطان امنی برائی انسان پیاسس طرح ڈال دیتا ہے ۔

میں کے مبدی اس کے مدد ہے ۔

كراس كوعاهى مس سوا-

ایک روایت بی جوب مین ملیم السام کی ولادت ہوئی توشیطان، ابلیں کے باس اکے اور کہنے ملی بیت مربحوں ہوگئے اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہوئی نئ بات ہوئی ہے تم اپنی جگہ پر گھم رے رہواور وہ توداڑا بہاں کی زمین سے کنا رول تک مہنے گی سکی اسے کچھی معلوم نہوا بھر معلوم ہواکہ حضرت عیسی علیہ السام کی پیالٹن بہاں کی زمین سے کنا رول تک مہنے گی سکی اسے کچھی معلوم نہوا بھر معلوم ہواکہ حضرت عیسی علیہ السام کی پیالٹن

را) جامع ترينى ص ٢٩٥، البواب البروالصلة رد) قرآن مجد سورة الميار آيت س رس فرآن مجيد، سورة اسرار أبت اا رس فرأن مجد اسورة طرأتيت اام

صرت این بان رسی المرا منه فرات میں جب رسول اکم ملی الله علیہ وسلم مبعوث موسے تو ابلیں نے اپنی شبطانوں سے کہا کہ ایک مبنی بہت بڑا واقعہ تو غام واسے دیجھ وہ کیا ہے وہ کئے بہاں کا کہ وہ تھک ہارکراس کے ہاس الله علیہ کہنے ملکے میں کھو بند نہیں جبارا اس سے کہا میں خراتا موں جنانچہ وہ چوگ جرایا اور کہا کہ حضرت محرصطفی صلی الله علیہ وسلم مبعوث ہوئے میں جو بنا ہیں جروہ اپنے نے بطانوں کو صحاب کرام رصی الله عنہ کے باس جھینے سکالیان وسلم مبعوث ہوئے ہیں جو وہ اپنے نے بطانوں کو صحاب کرام رصی الله عنہ کے باس جھینے سکالیان وہ نامراد موکر والیس آت اور کہنے ہم نے ایسے لوگ بھی ہیں دیکھے ہم ان کا بنظ مرکر وعنقریب اللہ تفالی ان کا انتظام کروعنقریب اللہ تفالی ان کے بیے دنیا کھول دے جاتھ ہیں اور کی معالی معاف موجواتی ہی المبیس نے کہا ان کا انتظام کروعنقریب اللہ تعالی کا مناوں کے بیے دنیا کھول دے کا قوم ان سے اپنا کام نکال لیں گے۔ لا)

ایک روایت بی میدالی ون حفرت عین علیه السام نے پنھر کو تکیه بنا یا نوو ہاں سے تبطان کا گزرمواای نے کہا سے تعرف علیہ مالیا اور اسے کہا سے تعرف علیہ مالیا اور اسے دور اسے دور اسے دور اسے دور اللہ کو تھی دنیا سے رون میں میں کہا سے مرکب نیجے سے پتھ (کال اور اسے دوسے والد ور فرایا دنیا کے ساتھ رہی تنہا رہے ہے سے مقبقت سے کہ میں کے باس ایک پنظر ہوجے وہ کمیر بنا ہے اور سوجا کے نووہ دنیا سے اس قدر کا مالک ہوگا کر شیطان اس پرا بنا کر جلائے کمونے وہ شنمی رات سے وقت عبادت کے لیے کہ اور تنہا ہے۔ بنداور تھر میں سے باس کوئی بتھر میں سے کا میں مونو وہ سلسل اسے نینداور تھر

کو یمیہ بن نے پر بمبورکرسے کا اور اگر بہ نہیں ہوگا تواکس سے دل بین اس کا خیال بنیں اکسے گا- اور نہ بی السس کو نیترکی رغبت ہوگئ یہ تومعن پتھر کامعاملہ ہے لیکن جس سے پاس کا وُ تیکیے، گرسے اور آلام طبی کاسامان ہو وہ اللہ تعال کی عباوت سے بیے کب اٹھے گا-

ستبطان کے بوے بولے دروازوں بی سے ایک دروازہ بخل اور متاجی کا در ہے بہی چیزالٹر تا الی کا اور متاجی کا در ہے بہی چیزالٹر تا الی کو اور میں کو بی کون باتی میں عزی کون ان کی است میں موجوں کے موجوں کی موجوں کی موجوں کی ان کو اسی بات سے دارایا کیا ہے جیسے قرآن باک سنے بیان کیا ۔

سوزت خیشہ بن عبدالرعن فرائے ہیں شیطان کہنا ہے انسان مجوبہ غالب آجی جائے ترقبی باقوں میں مجوبہ غالب شی میں است می دبتا ہوں کہ ناخی طور ہوال عاصل کرے ، ناخی طر پر خرج کرے اور جوالس کا جن می وہ نہ دے۔

حفرت سغبان توری رحماللہ فراتے میں شیطان کے اس متاجی کے ڈرسے بڑھ کرکوئی اسلونہیں ہے جب آدی اس سے بربات فبول کر بہ ہے تو باطل کام بی سٹروع ہو جا باہے اور جی سے روکنا ہے ، فواہنات کے ساتھ بوتا ہے اورا پنے رب سے بارے بی بدگانی کا شکار ہوجا باہے بخل کی آفات بی سے ایک ہے ہے کہ ادمی مال جح کرے کے لیے بالار کا موکر دوجا باہے اور بالار شیطانوں کی رہائش کا ہ ہے۔

حرت ابوا،مرص المترعن فرانع بن ني ارم صلى المرعليدوك المف الشا وفرايا .

جب البیس زمین پاتا نواس نے کہا اسے بہت رب، تو نے مجے زمین پرا الوا ور مجھے مردود قرار دیا تو میرے بیکے وئی گریا دسا در تال اللہ نے فرایا " عمّام " اس نے کہا کوئی مجلس میں بنا دسے فرایا بازار اور داستوں میں مجے ہونے کہ گئیں ، اس نے کہا میرے لیے کھانا بھی بنا دسے اللہ تعالی نے فرایا تما الکھانا وہ ہے جس پراللہ تعالی کانام نہ لیا جائے اس نے کہا میرے بیامشروب مقرر کردسے فرایا برزشہ دینے والی چنر تیرامشوب ہے اس نے کہا میرا کوئی احلان کوئی احلان کے فرایا گائے نے کہا نے کہا ہے کہا ہے کہا ہوگا فرایا اشعار ، اس نے کہا اور میرے لیے کھنے کی چنر ہوفرایا بدن کو گودنا اس سے کہا میری تفکی ہونے ہوفرایا بدن کو گودنا اس سے کہا اور میرے لیے کھنے کی چنر ہوفرایا بدن کو گودنا اس سے کہا میری تفکی ہونے ہوفرایا بدن کو گودنا اس سے کہا در میرے بیے کھنے کی چنر ہوفرایا بدن کو گودنا اس سے کہا میری تفکی ہونے ہوفرایا جوٹ اس نے کہا میری شکار گائیں ، فرایا عورش ہوں گی ۔ دن

سے بطان کے بڑے بڑے دروازوں میں سے خامب اور نفسانی خوامش رتبھ بخالفین سے کینہ رپوری اور انہیں مقارت کی نظرسے دکھنا ہے اور ہے وہ عمل ہے جوعبا دیت گزارا ور فاستی سب بوگوں کو ہاک کردیتا ہے کہوں کم

الولوں پرطن کرنا اور ان کی خوابوں سے ذکر میں مصروت مرن انسان کی قطرت ، میں داخل ہے اور بدر درندگی کی صفات سے ب اور جب شیطان اس صفت کواس کی نظری می فزارد نیا ہے اور بطبعیت محموانی جی سے تواس کی شیری اسس كے دل بيفالب أ جاتى ہے اوروہ اپنى بورى ممت سے ساتھ اس بي شفول موجا اسے اورائس بربت وش مِنّا ہے الس کانیال سرتا ہے کہ دووی سے لیے کوئشن کررہاہے مالان کر ور سنمطان کی بروی می کوشاں ہے . منلا ایک شخص حضرت الو برصدانی رضی المرعنه کی مجت میں بہت منعصب ہے میکن عرام بھی کھا اسم جھوٹ اولیا ہے اورمنہ جیٹ ہے اورطرح طرح کے فسادی بندا ہے ۔ اگر صفرت ابو کم صالبی ضی المرعند اسے و عجینے نواسے طراتون تصوفرا کے کیوں کہ ان کا دوست تو وہ سے جوان کے استے رطایا ہے ان کی سبرت کوایا آ ہے اورانی زبان کی حفاظت کاہے اور آپ کی میرت توریقی کو آپ اپنے منہ مبارک بی کنکر ای رکھنے تھے تاکہ ہے مقصد کام سے زبان معفظ رہے توب فضول بانیں کرنے والاک طرح آپ سے دوستی ورمحبت نیزآب کی سیرت بر علنے کا دعویٰ کر

اس طرح ایک اورفضول فنم سے آدمی کود بجھو کے وہ حضرت علی المرتفیٰ رضی الله عندسے محبّ بن منعصب ہے صرت علی المرتفیٰ رضی المرعن کا زہر وتقوی اور برت نور بھی کہ آب نے اپنے دور فِادفن میں وہ کوار سیا جسے تین در هم سے بدلے خریا تھا اورا بسنے اپنی استیوں کو کارٹوں کے کا طب دیا اور تم دیجھ دیگے کہ فاسی ادمی رسٹی کمراہے بننا ہے ادر حرام کی کمائی سے ذیب وزینت اختیار کرا ہے اور مجروہ حفرت شیرفلاکی مجن کا دعویٰ جل کا ہے

صال كرقيامت كم ون مي شف أب كارل تيمن موكا-

اور کتنے نعجب کی بات ہے کہ ایک شخص کس سے عزیز بچے کو جواس کی آنھوں کی ٹھنٹرک اور دل کی زندگی ہے ، بكراكر مازنا ہے اس كے بال اكھ بڑا اور فننى سے كافتا ہے اور اس كے باوجوداس كے باب سے مبت كا ديوىٰ كزيا بيے نواكس شخص كے إلى اكس كى كيا حالت موكى ؟ اور بديات معلوم ہے كرمفرت ابو بجر مداني، حزت عمر فاردق ، حفرت عثمان غنى ،حفرت على المرتفى اورتمام معا بركوم رض الله عنهم كو ، ابني ا ولاد كر والول بكرا بيضاب می زباده شریب اوروین سے محبت نفی اور جولوگ شریب کی نافران کرنے ہی دہی لوگ شریعیت سے کرانے اور شہوات کی نیجیوں سے اسے کا شخص اور لوں وہ المتر تعالی کے دشمن کے دشمن البیس اور الله تعالی کے دوستوں ك وشمنول سے مبت كرف من نو دكھونوا مت كے دن صحابرا ما دراوليا ہے رمانی كے ماعضان كى كيا حالت موكى . ادرا گردنیا بری برده افر ما سے اوران کومعلوم ہوجائے کرصابرام رضی الدعنم است سے بارے بر کیا ماہتے ال توا بنے رہے اعمال کی وجہ سے بران نفوس فدسبہ کا ذکر امنی زبان بران سے موسے شرم موں کریں۔ بجرت بطان دن کے دل بر بر بات بھی فرات ہے کہ جوشفس حضرت ابو عرصد تنی اور حضرت عمر فاروق می اللہ عنہا

ى مبت ين انتقال كرجاً اب أك اس كردنس بطفك كا ور دوم ب أدى مع ولى يرخيال الاانا ب كرحب وہ حضرت علی المرتفیٰ رضی المرعنہ کی حبت میں مرسے گانواس بیکوئی حویت نہ ہوگا۔

مالان كررسول اكرم سلى المرعليدوك لم ف فاتون جنت مضرت فاطمة الزبرادرسى المدعنم سع فرا با عالانكر وه أكب كا عبر

اِعْمَلِيْ فَالِّنْ لَوْ أَغُنِي عَنْكِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْهِ إلى اللَّهِ عَنْهِ إلى اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ إلى اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلّ

تعیرنفائی خواہشات کی ایک مثال مم سنے بیان کی ہے اس طرح جولوگ دنفنی اعتبارسے حضرت امام ثافی، المم الوصنيف المم الك اورام م احمد بن صنبل رحمهم الله اور ال سم علاوه دير المركزم كي مجت بي منعصب بي توجواً دى محمالام سے نسب پر جلینے کا دعوی کرا ہے لیکن السس کی میریت پریسی جلتا نودی ام قیامت سے دن اس سے مقابل ہوں کے اور جس سے کرمیراندس عل کا تھامن زبانی گفتو نہ تھی اور زبانی گفتو کھی عمل سے بیے تھی محن باب کرنے كے ليے دائق أو توسف مبرس عمل كى خالفت كى جو مالالكم بي نے خام زندگى بي راستدا فاتياركيا اوراس برميرا فائم موا بھر تونے میرے ندمب برچلنے کا جوٹا دعوی کیا برٹ بطان کا بہت بڑا دان نہے اس کے ذریعے اس سے بهت سے توگوں کولاک کیا مارس ان توگوں سے حوالے کئے سکتے ہیں جواللہ تعالی سے بہت کم ڈرسنے ہی دین ہیں ان کی تعبیر كمزورس، دينوى رغبت مضبوط سے توكوں كے بتجھے علينے كى حرص زبارہ سے اورب انباع اور مصول مرتبہ عض تنصب سے بڑھا سے وہ ای بات کو اپنے سینے ہی جھیاتے ہی اورائس کسلے میں شیطان سے کروز ب سے لوگوں کو آگا ہ منیں کرنے بلہ وہ سنیطان کے فرمیہ کوجاری کرنے ہیں اس سے نائب کاکر دارا داکرتے میں کوگوں نے جی اسی راہ کوافتیار كبا وردين كى اصل وعبول كئے چنائجہ وہ لوگ خود عبى بلاك موسے اور دومرول كوعبى الماكيا -الترتعالى ان كى اورمارى نوبةبول فراك -

حضرت حسن بصرى رحمالله فرات بي بهين بريان بنجي ہے كدا بليس نے كيا بين نے امت محربہ كے ليے كناموں كواكراكستدكيانوانول ف استغفارك وربع ميرى كم نوطوى بهري فيان كياب وولان وأراسترك جن س ومنجن من مالكين اوروه خوامنات من اس بعنى نے سے كم اوك نے مانے كرم رخوامنات، وواكباب بو كن مى طوت كيفية بى - نوان سے بخشش كيسے الكيس كے شيطان كا ايك بهت طاحدير سے مروه انسان كواكس

<sup>(</sup>١) جيع بخارى طدادل ص٢١٥ كاب الماقب (٢) مجع سخاري حلد المص ١٠٠٧ ت ب النفسير

کے نفس سے فافل کر دیا ہے بعنی لوگوں کے درسیان ندا ہب اور مقدمات کے سلسے میں اختار و ، الحال دیا ہے .
حزت عبداللہ بن مسعود رضی المرعنہ فرمانے میں -

ایک جاعت النه نال کاذکر کرنے کے بیٹے تو شیطان ان کے باس آیا اکر ان کواکس مجس سے الحی ائے اور ان کے درمیان نفرق پیدا کر سے بہن وہ اکس پرفادر نہ ہوا ۔ بھر وہ ایک اور جاعت کے باس آیا تجدد نوی گفتگو کر رہے نئے ان کے درمیان فیا دربیا کردیا چیا نچہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کو تنل کرنے سکے وہ لوگ جوالٹر تنالی کاذکر کررہے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان سے معالمے میں مشغول ہو گئے اوران کو چیوٹر نے ملک کا درک کر وہ بیٹھے شیطان کا مقصد بھی ہی تھا وہ ان لوگوں کو رہ انہیں جا بہتا تھا بلک اہل ذکر کو منتشر کرنا جا ہتا تھا۔

سے بدوسوسہ ختم ہوجائے گا۔ (۱)

نجا کرم صلی اطرعلیہ دسلم نے اس قم کے وسوسوں کا علاج کرنے سے لیے بحث ساحنہ کا حکم ہیں دیا کہوں کہ ای فتم کے وسوسوں کا علاج کرنے سے لیے بحث ساحنہ کا حکم ہیں دیا کہوں کہ ای فتم کے وسوسے عوام کے دلوں میں بیدا ہوئے ہی علمار کے دلوں میں نہیں اور عوام کا فرض بے کہ وہ ا بیان لائیں اور عدم کی باتیں علاد پر چھوڑ دیں عام آدی کا زنا اور چوری کرنا رہے دیں گفت اگرا رمعاذاللہ علم من بحث کرنے سے بہتر ہے کیونے حجرادی اللہ تعالی کی نات اور اس کے دین کے بارے یں گفت اگرا

ہے حالانکہ اسے علم بین بنگی منیں تو وہ غیر شعوری طور بر کفریں جیا جا اسے جیسے ایک شخص مندر کی گہرائی میں جآیا ہے اور وہ نیر نا منب سے منعلق سند طان سے مکر وفریب سے شعار میں مہم ہما رام فصد منتال بیان کرنا ہے۔ سنتہ طان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ مسلانوں سے بارسے میں برگانی ہے .

ارشاد فدا وندي به : كَيالَيْهِ اللَّذِينَ المَعْوَا حُبَنِنِ فِي اكْثِيراً مِنْ

اے ایان والوا اکٹر بدیگا نبول سے بچوکیوں کر بعض کمان گناہ ہیں۔

اللَّهِ الْمِهِ الدِّيِنَ الْمُوا جَنْوِبُوا لَئِينَ وَمِنَ اللَّهِ الْمُؤَوِّلُ وَمِنَ اللَّهِ الْمُؤَوِّلُ وَالْمُ

جمائدی معن کمان کی بنیاد میر دو سرے سے بیے برائی کی بات کرتا ہے شیطان اسے اس کی بنیت کی ترعیب جی دنیا ہے اوراس طرح وہ بلاک سرخا ہے یا اس سے تقوق کی اوائیگی میں کوتا ہی کرسے یا اس کی نعظیم ہیں سے کرسے اوراسے تقارت کی نظرسے دیجھے اور اپنے آپ کواس سے مہز سمجھے اور بینام بابنی بلاک کرنے والی میں اس بے تاریعیت مطرو سے نہمت کی جگہوں سے بیچنے کا حکم دیا ہے۔

م بنى اكرم صلى الشرعليدوك م ف فرايا . النّفي المقاضع الشهكي - (٢)

نىمىت كى جگهوں سے بچور

صرت على بن حدین رضی المترعنها سے مروی ہے کہ صفرت صفیہ بنت جی بن اخطب رضی الدیمنها نے ان بتا با کم بنی اکرم صلی اللہ علیہ کرنے اور علی اللہ عنہا سے اللہ کان برخی اللہ عنہا کے اس ما صربوکر با بنی کرنے لئی شام سے وقت بین میں والس علی گئی تواکب جی میرے ساتھ اُٹھ کھڑے ہوئے اور علیف نگے وہاں سے الصار کے دو اگئی شام سے وقت بین میں ایسان کی تواکب جی میرے ساتھ اُٹھ کھڑے کے بوٹے اور علی میں ایسان کی تو میں ایسان کی تو میں اور دایس موسکے آب سے با درسے بن ایسان کی تو میں خون کی طرح کرونٹ کرنا ہے اور مجھے در سواکہ کہیں وہ تم میں داخل نہو جا ہے۔ (۲)

تودیجے نبی اکرم ملی اسرعلیہ دسلم نے کس طرح ان دونوں سے دین برشففت کا اظہار فرما تے ہوئے اس کی حفاظت فرمائی اور کس طرح امرت برشففت فرطنے ہوئے ان کو تمہت سے بیچنے کا طریقہ سکھایا یا کو منفی بر ہمزرگار اور دین میں معروت عالم عبی اکس سلسلے بیں سنن نہ کوسے اور سی سے طور پرینہ کہے کہ مجھ برکوئی بھی برگانی بن کڑا۔

(١) قرالُ مجيد، سورة الحجرات آيت،

(٢) الاحاديث الضعيف والوضوعة جلداول ص ١١٥ عديث ١١١٠

وس مندام المدين صبل علدسوص ١٥ مروبات انس

اس بے کہ جرادی او کول میں سے سب سے زیادہ منفی اور پرمنز کا رسی اے عام اوک اسے ایک نظر سے بنیں دیکھنے مكر بعن وك رضاى نظرسے اور بعن اراضك كى نكاه سے ديجيت ب

ای ہے کس شاعرے کیا۔ «بىنىدىكى كى ئىكادران كى طرح برعى مريرده دال دى سى دىكى نا دائلى كى ائىچدىدىد برائبون كوظام ركرتى سى -لبذلبد كمان اورمرت لوكون كي نبمت سع بينا بالبين كررس الوك مراك كورا سمع ين مب نم كسى اليستنفن کرد بھوجوبوگوں کی عب بوئی کرنے ہوئے ان سے بارے میں بدگانی کا مرکب ہواہے فرحان لوک وہ باطنی خانت بی الوّت جداورورد الت ظامر مورى مع . وه دوكرون كومي اني طرح مجفًا جموين عذر قبول كرا مع اور مناني عیب نلاش کراے اور موس کار بنام مفاوق کے مارے می صاف رہنا ہے۔

تویان بطان کے بعن داستے ہی جودل کی طوف جانے ہی اگری ان سب کوشار کرنے ماکوں نومسکل ہے اس فدر بیان ہر دومروں کونیا س کرنا جا ہے انسان میں جو بھی برار صف مزنا ہے وہ شیطان کا بتھیاراوراکس کے راستوں بی

سے ایک داستہ ہے۔

شبطان کو کیسے دورکیا مرائے ،

اكرتم كوكرت بطان كورر كرف كاكباط بقرم واوركب الس سليد من الله نعالى كا ذكر اور الاتول ولا قوة الا

بالندطيصناكاني ہے إ

تواس کاجاب یہ کماس سے میں ال کا علاج مون ہے کرتبطان کے تا راستے بندر دیے مالی بعنى دل كوتنام برى صفات سے ياك كرديا جا كادراكس كا بيان بت طويل م اورك ب سے اس عصد بن بارى عرض بال كرف والع كامول كاعلاج بمان كرنام اورم صفت منقل كاب ك ستامى مع اس كانشرع آسے بیان ہوگ ہاں جب ول سے ان صفات سے اصول کو منقطع کر رہا جائے تو شیطان کا ول برگزرا وروسوسے موں کے سکن وہ متعل درو نہیں جاسکے گا باسے ذکر فداونری سے ذریعے منع کی جاسکتا ہے کیونے مقبقت ذکر دل یں اس وقت جاگزی مونی ہے جب ول کو تقوی کے ذریعے آبار کیاجائے نیز اسے بی صفاحت باک کردیاجائے ورن ذکرمن آنے جانے وائی بات ہوگ دل میانسس کی حکومت اورفیضہ بنس ہوسکتا بہذاوہ سنبطان کی حکومت کو دور

بے تا دولوگ جرمتی می جب النیں شیطان کی طرف ے کوئی گلیس سنی ہے تورہ مرت ارمر جاتے می اور

اسى ليے الله نفالى نے ارت وفر مايا-إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّ فَهُ مُ مَلَا لِمُعَتَّ مِنَ اشَّبُهَانِ تَذَخَّ رُوُ انْإِنَا هُمُ

ای وزنت ان کی آنگویس کھں جاتی ہیں ۔

مَّبْصُرُونَ - (۱) تفاكس بات كے سائے متعی لوگوں كو خاص زال

شیطان جو کے کئے کی شل ب جوتمہارے قرب آ اے اگرتمارے اوراس کے درسیان دوئی یا گوشت نہ مونومرت وُهنكارن سعي بيا بالا بالاسين من أوارس است بكاريا بالاست اوراكر تمارس سائ كوشت مو اورده بھو کا بھی موتورہ کوشت رہے جی سا مے اور محض نہ بانی دھنکارسے دور بنس مواتور، دل جب سے بطان کی قرت سے فالی مودہ محن وکرسے نبطان مررموعاً کہے لیکن حب ول پڑمرت فائب موتو وہ حقیقت دکاوول کے ارد گردیمیا دنیا ہے اور آدی دل سے اندر مینابوش یا ساتا درسیان اس برڈر بو قال دنیاہے۔ میان جان نگ منتی وگوں کے ول کا تعلق ہے توجو خوا میں اور برن صفات سے خالی موسنے بی ان پر شیان ،

شہونوں کی وجہ سے بنیں آیا بلک نفلت کی وجہ سے ذکرسے خال ہونے کے باعث آناہے جب وہ ذکر کی طرب اولی اب تو وہ دور موجاتا ہے اورائس کی دلیں استرال کا برارت دکرای ہے۔

فَاسْتَعِذُ بِإِ لِللهِ مِنَ الشَّيْعَانِ الدَّرِجِيمِ (٣) بين شيطان مر دورست الله تعالى كي بناه ما نكو-

اسی طرح دو عام آیات واحا دیث بوذکرسے بارے میں اُن میں اکس کی دلیل میں۔

حفرت الدمررة رض الشرعنه سے مروی ب فرانے ہیں .

مومن سے تبطان اور کافر کے تبیطان میں کما قات ہوئ کافر کا تبیطان بہایت جگنا، موظا ورا مجھے لباس بن نفا اورموس كاستبطان كمزور، باكنده باول والااور ننكاتها ،كافر كوشيطان في موس كالشيطان الي الحام كمزور كيون مو؟ الس سفكها من البي تضمن ك ساته مون جو كها الحالف وقت بسم الترطيضا سي تومي بحوكاره عامًا مون جنب وو بانی بینا ہے تواسر تعالی کا نام مینا ہے تو ہی بیا سارہ جانا ہوں جب نیل مگانا ہے تولیم اللہ رہے تھا ہے توسیرے بال براگندهره جانے من اس رکافر کے تبطان لے کہا بی ایسے تنف سے ساتھ ہوں جوان کا موں میں سے کچھ جی بنیں كرنا لبذا مي الس كے كھانے بينے اورلياس ميں شريك مؤنا موں مضرت محدين واسع رحمالله مردن صبح كى تمازے بعد

یا دیر از توست بم براید ایسادشن مسلط کی جوبهاست عیبوں کو دیجنا ہے وواوراس کا تبید میں دیجورہے

ٱللَّهُ مِنْ إِنَّكَ سَلَّطُتُ عَلَيْنَاءَ. وَالْصِيرُدُ بِعُبُونِياً بَلَانَا هُمُوقَ تَبِيلُكُ مِنْ مَعُيثُ.

ان قراك مجيه سورة اعراف أيت ٢٠١ (۲) فرآن مجد مورة نحل أبيث AA

لاَ فَرَائِدُ اللَّهُ ا مِنُ رَحُمَتِكَ وَقَفَّطُهُ مِنَّا كُهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

جب کرم اس میں دیکھتے یا اللہ اسے مہسے الیرس کردے جس طرح تونے اسے اپنی رعمت سے الیرس کیا اور اسے مہسے نا امید کردسے جس طرح تونے لسے موانی سے نا امید کیا ہمارے اور اسس کے در میان اسی طرح دورن کردے جس طرح تونے اس سے اور اپنی رحمت کے درمیان دوری دکھی ہے ہے شک تو ہر حیز پر

'فاسے-

ایک دن سنبطان انہیں سی کے راستے ہیں طاور اسی سنے کہا اسے ابن واسے! مجھے پیجا سنتے ہو؟ انہوں سنے ہوئیا پوچھا نوکون ہے ؟ اس نے کہا ہیں اہلیس ہوں آپ نے بچھا کیا جا ہتے ہم اس نے کہا ہیں جا ہتا ہوں کہ ہر استعا ذہ رشیط ہے بیچنے کی دعا) آپ کس کو زم کھائیں اور ہیں آپ کو کھونہیں کہوں گا۔

اُنہوں نے ذوایا اللہ کی قسم اِنتِیْن مجرسے۔ یک اُن اجائے کا بن اسسے ہیں روکوں گائم ہوجا ہوکرو۔
حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیل رضی اللہ عند فرطتے ہیں نی اکرے صلی اللہ علیہ وسلم غاز مرج مرسے ہوئے توسنبطان ہاتھ
ہی شعار بیدے اُکرا چرسے سامنے کھوا موجا یا آپ قرات کرنے اعود باللہ مرجعتے میکن وہ نہ جا اُن وحضرت جسری علیہ
السام آپ کی خدمت ہی حاصر موٹے اورعرض کیا ہے کلمات پڑھیں ۔

ا پي ه مرحب به اين مروس وروس اين ا اعُودُ بِكلِيمَاتِ الله النَّامَاتِ الَّيْ لَا بُعَاوِدُ هُنَّ بَرُولُونُ وَمَا يَعُرُجُ مِنْهَا اوَمَا يَنُولُ مِن الْوَرُضِ وَمَا يَعُرُجُ فِينْهَا وَمِنْ فَيْنِوا اللَّيهُ لِ السَّمَاءِ وَمَا يَعُرُجُ فِينْهَا وَمِنْ فَيْنِوا اللَّيهُ لِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيمُ وَالنَّهَارِهُ اللَّهُ لِلَّا النَّهَارِ ، والْهُ طَارِفًا يُنْفُرُقُ بِحَنْبِهِ مَا دَيْعُمْنُ "

را میں اللہ تفال کے جامع کلات کے ساتھ جن سے کوئی

ایک اور بدر بنی وز نہیں کر مکنا الس چیز کے شرسے بناہ

چاہتا ہوں جوزین داخل برتی ہے اور الس سے نکلتی

ہے اس سے جہ آسمان سے اترتی ہے اور اسمان کی طرف

مانی ہے ، دات اور دن کے فتوں نیز لات اور دن میں

ارسے والے توادت رسے بناہ چاہا ہم جو جاائی

ارسے والے توادت رسے بناہ چاہا ہم جو جاائی

آب نے برکھات پڑھے نواس کا شعلہ بجھ گیا اور وہ مند کے بل کرا بڑا را) حزت حسن لصری رعداللہ فراتے میں جھے بتا یا گیا کہ حضرت جبر لی علیدالسام ، نبی اکرے صلی اللہ علیہ وکسلم کی فدمت می حاخر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک خبیث بن آب سے فریب کی کوشش کا ہے اہذا جب آپ بستر مربہ اکرام فراہوں تو ایت امکرسی پڑھ لیا کریں (۱)

نى اكرم صلى الله عليه وكسلم نے فرمايا :

میرسے پاس شیطان ایا اور مجرت تھگرٹے کا ہی نے اسے کئے سے پیڑ ایا تواکس ذات کی قدم جس نے مجھے تن کے ساتھ بھیجا یں نے اسے نہ چھوڑات کو ہی نے اکس سے تھوک کی ٹھنڈک ا بہنے ہاتھ رہائی اور اگرمیری بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا (۲) نہ ہوتی تو وہ صبح سبی بیں بڑا ہوتا رم)

رمول اكم صلى الشرعليدوسلمن فرمايا .

مَاسَلَكَ عُمَرُ فَجًا إِلَّهُ سَلِّكَ الشَّيْطَا نُ حفرت عمر فاروق رض الله عنه ض راست برجلته بن فَعَا عَبُرَالَّذِي سَلِكَ عُصَرُت (٢) منبطان اس مع مِلْ كردوس واست برجلتا ب

يراكس بي كروه ول سنبطان كى يراكاه اورغذابن سه باك تصان بي خوابنات كا دخل ند تها-

اورصب نم یامپر کھوکم محف ذکر سے سن بطان دور موجا کے جس طرح مصرت ہم فاردن رض اللہ عنہ سے بھاگا تھا تو معمال ہے ۔ اور تم اس شخص کی طرح موری ہم کرنے ہو ہے ہم کرنے سے بہلے دوائی بیتا ہے اکس کامعہ ہ نامناسب کھالوں سے جوا ہوا ہم اور مواکس ہے ۔ اور تم اس بات کا طمع کر سے کہ دوائی اسے نقع دسے گئے جس طرح اس شخص کو نقع دبنی جو پر ہم کرر سے اور مودے کو فالی کے بعد دوائی استعمال کر باہے و کر خدا و ندی دوائی ہے اور تقوی پر منہ ہے اور تقوی ) دل کو خواہ شات سے خالی کرنے کا نام ہے نو حب دل ذکر سے علاوہ ہم حیز سے خالی ہوئو ذکر سے شنیطان بھاک جا اس جیسے کھانے سے خالی معدے میں ہینے والی دوائی سے جاری بھاگ جاتے ہے۔

الله نعالى ارت د فرما كاسب-

بے شک اس میں اس کے بے نفیعت ہے جس کا دل

رِنَّ فِيُ ذَلِكَ لَذِكُرِيُ لِمَنْ كَانَ لَـرَ فَكُنُّ رِهِ

(١) الدرا كمنشور ملداول ص ٢٢٢ نحت الدلاالرالام .

(٢) حضرت سلیمان علیدالسام نے ہم وعا مائلی تھی کر با اللہ مجھے ایس با دشاہی عطا فراحوکسیدوسرے کے لیے نمو۔

اله المنظر العال جداول من و ٢٥ حديث ١٢٨٢

رم) مجيح عارى عبداول م ٢٠ ٥ كتاب المنافب

ره) قرآن مجد، سوية ق آيت >٧

اس کے لید مکی دیا گیا کہ جواس سے دوستی مگائے گاتو وہ اسے گراہ کرے گا اور حبنم کے عذاب کی طرف کے صافے گاتو

جائے گا۔ جوآدی ابنے عمل سے سنیطان کی مرد کراہ وہ اس کا دوست ہے اگر حبو وہ اپنی زبان سے اللہ تفالی کا ذکر مے۔

اگرتم کموکر عدیث شریف میں مطلقاً وارد ہے کہ ذکرت طان کو عباط دیا ہے رہا ، واور علی وکرام جن شرائط کا ذکر است میں مرتب سے عموی احکامات ان سے ساتھ خاص نہیں ہوتے ۔

حواب:

*١٥ڔٳرڷۉۏڵۯڹڔؽ؎:* ػؙؾؚؠؘ؏ٙڮٷؚٳٮۜۘڎؙڡٙڽؙڗؙۮڒڎٷۘٷؘڶؚڎؙڲڞۣڮؖ

وَلَيَهُوبُهِ إِلَىٰ حَذَابِ السَّعِيْرِ (١)

تم این اور با کود کوفر و دیجے کی طرح بنی بوتی مؤرکر و تمہارے ذکر اور دیا دت کا منتها خارجے نما زیر صفے وقت نم اینے دل کی سخرائی کرونو دیجھوٹ بطان کس اس طرح اس کو با ناروں کے صاب کن ب مناب ن کے جوابات اور دنیا کی دادیوں اور بابکت کے مقابات کی طوف سے جا اے بربان بس کر دنیا کی جوفضوا کا ب بس کھٹو لی ہو وہ خار میں جو ان ہو وہ خار میں جا تھ کے ایک دونوں اور بابک کے مقاب کے مقاب کے ماروں میں میں جا دائی ہو ان کو اور شیطان جی تمہارے دل پر اس وقت ہو ہم کر اسے حب تم خارجی ہو تھ خار دول کا کھو گی ہے اس میں ان کو اجھا کی اور بابک اور برائیاں ظام برجوتی میں ان دلوں سے خار فیول نسی ہوئی تو دونوی خواہشات بی ماوف ہول دولائی بعضا دولائی بعضا دولائی بعضا دولائی بعضا دولائی بعضا ہوئی بھی وسوسوں میں زیادہ ڈوائن ہے میسے پر میز سے بہلے دولائی بعضا دولائی بھی دولائی بعضا تھے۔

اگریم تبطان سے بچاجا ہے بو توسیلے تقویٰ کے دریعے بہمزاخیار کردیجر ذکری دوائی استعال کرو بوں شیطان نمسے بجاگ جائے گا جیسے وہ صفرت عمر فاروق رض المرعنہ سے جاگا تھا۔

ای بیے معزت وسب بن منبدرض الله عندسنے فر ما بالله تعالی سے درو اور شبطان کوعل نبدگالی مز دوجب که نم الدر غانے اس سے دوست مومینی نم الس کی بات مانتے ہو۔

بعن بزرگوں نے فرایا اس ادی رتعب ہے جوابید میس کے احسان کو پہا نے سے بعد اس کی نافر انی کر اہے اور نے بطان تعبین کی مرکش کو جانے کے بعداس کی اطاعت کرنا ہے ماور جیبے النّز تعالی نے ارشاد فرایا۔

> دا، فرآن مجیر، سورة نی آبیت ۲۳ ۲۱ صحیح نجاری علیداول می ۵۲۰ کاب النافی

أَدْعُونِي السَّعِبُ لَكُتُ (١) تم محصے باروبی تمباری دینا کو تبول کرول گا۔ جب ادتم است بكارت مواوروه تمارى وعاقبول بني كرااس طرح تم الندنال كا دكر كرشت موديك و بنبطان تم سينس ما كاكيوك ذكر اور دعاكى شرائط بني يائى جانس -دعاكبون قبول نهيس موتى: ١- تم ف الله تعالى مصحى كوسي ما ليكن اكس كابني اواندك -٢- ثم ف قرآن باك ريدها ليكن السس اكى بيان كرده ) حدود ميمل فكيا -٣- تم ف كومم الشرنعالى ك رسول صلى الشرعليه وسلم سيحبت كرف بي كيكن تم ف ال كاسنت برعل ندكيا-م نم نے کہا ہم موت سے ورنے ہی لیان تم نے الس کے بے تیاری نہی ۔ ٥- اوراسرتال نسورت وفرمايا: رِاتَّالشَّيْطَانَ لَحُكُمُ عَدُّرُثُنَا تَّحِيلُ وَلَّ ية تك منبطان تمالا وشن حجيس است ابيا دشن سمجوليكن نم نے كناه بياكس كى موافقت كى ـ ،- تم ف كام جت كول ندكرنے من دكين الس كے ليے عمل ندكيا -٨- اورصب نم ابن بسنرون سي أصَّت سونو ابن عيبول كوميط بيعيد وال دبت مواور دوسرد ل عيب كاك شروع كرد بي \_\_ نواس طرح تمارارب م مع الامن مواتوده تمارى دعاكس طرح قول كر--

> (۱) فراک مجد، سریف خافراکیت ۲۰ (۱) فراک مجید، سورة عافراکیت ۴۰ (۱۲) فراک مجید، سورة خاطراکیت ۲

توجان اور علم معالمہ بن اس بات کوعائے کی مزودت بنیں ہے تم وشن کو دور کرنے بن سنفول رہواس کی صفت نہ پر چومیزی کھانے سے غرض رکھو سنری دینے والے کے بارہے بی نہ پر چوں کی حرکے پر وایات اور نور بھیرت سے واضح موا وہ بہت کہ تشبطان ما ایک بڑالٹ کرہے اور برقسم کے گناہ کے سطے ایک شیطان ما می ہے تواس کی واضع موا وہ بات ہے اس امر کی دریافت کا بیان نہا بت طویل ہے جو کچھ ہم نے ذکر کیا تمہارے ہے بی کافی ہے وہ یہ کہ مسبب کا اختلاف سبب کے اختلاف پر دلالت کریا ہے جو کچھ ہم نے آگ کی دوشنی اور وہوئیں ک سبب کے سلطے میں ذکر کیا جہاں تک اور بات کا تعلق ہے توصیرت مجا مرصوال برائے وایا۔

شیطان کی اولاد پانچے بی اوراس نے ہرایک کے زمرایک کام برد کیا ہے ان کے ام ثبر ، افور بسبوط،

واسم الدر لنبورسني

ترک در صالبی ده واد به کرف گریان مجا گرے چیره بیشند اور صالت کی کیار کیا رفت کا عکم دیتا ہے۔ اور صاحب زنا ہے وہ زنا کا علم دیتا ہے اور اسے آدی کن کاموں میں اٹھا کرسے میش کرتا ہے۔ میسوملی جوری رہتورہے۔

واسم ده آدی سے ساتھ گریں داخل ہوکواس سے سلسنے ان کی برائیاں پیش کرنا اور اسے ان ریف دوالہ ہے زلبنور ۔۔ بیٹ بطان بازار می سفر سے ای کے سبب وہ ایک دوسرے پیظلم وزیادتی کرتنے ہیں۔

ناز کے سنبھان کو خنزب کہا جا اسے وا اورونو کا شیطان و لہان کہا اسے رہا اوراکس سلے میں متعدد روایات آئی بی توسی طرح سنبھان بحر بی اس طرح فرشتے ہی بہت زیادہ ہی ہم نے سنکر کے بیان میں فرشتوں

بْنِ نِي اَكْرِصِلُ اللَّرِ على وَلِي المَّرِ على اللَّهِ على اللَّهِ على اللَّهِ على اللَّهِ على اللَّهِ على اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي الللِّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللللِّهُ وَلِي اللللْمُولِي اللللِّهُ وَلِي الللِّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَل

عَنْهُ مَالَمُ يَنُهُ دِرُعَلَبُ، مِنْ ذَيكَ يلُبَصَرِ سَبْعَةُ اَمُلُاكِي يَذُبُّرِنَ عَنْهُ كَمَا يُذَبُّ الدُّ بَابُ عَنْ قَصْعَةً اِلْعَسَلِ فِي الْيُوْمِ الصَّائِفِ وَمَا لَوُ

بَدَانَكُ وُلُوا يُنْعُونُهُ عَلَى كُنِ سَهُلٍ وَجَبَلٍ

مون راک موسر فرشنے مقربی وہ اس سے اس چیز کودور کونے میں جس کی اسے طاقت نہیں اسکھ کے بیے سرفر شنے ہی وہ اس سے اس طرح دور کوننے ہیں طرح کری کے دنوں میں شہدہ کھی دور کی جاتی ہے اگر تم دیجھ مکونونم مربی اور میافر بید دیجھ کو کان ہی سے

(۱) سندادام احدین صنباحلدی ص ۲۱ مروایت عنمان بن الی العاص در استدادام احدین حتیل حلده ص ۱۳ سرویات الی بن کسب

كُلِّ بَاسِطُ بَدَكُ مَاغِنَ فَاهُ دَنَوْدَكِلَ الْعَبُ \* براكب في بالخريد المرمن كولا به الربار على المعالي المناطقة النَّيَّا طِبُنُ - (٣) كو الملك جيكف ك برارهما سك البني والت كباط في أن نَفْسِهِ طَوْفَ دَعَانُ السَّا المُعَانَ السَّا المُعَانَ السَّا المُعَانَ السَّا المَعَانَ السَّا المَعَانَ السَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّه

صرف ما بربن عداللہ رسی اللہ عنہ سے مرق ہے کوب حضرت اوم علیہ السلام کوزین کی طوف المالیا تواکپ نے عرف کیا اسے میرے درب افونے میں اوراکس شبطان کے درمیان عداوت رکھی ہے اگرتیمیں مدد انہاں کردوں گا انہا تو میں اس برنالب ایک خرائی سے اورا کی اوراکس شبطان کے دومیان عداوت رکھی ہے اگرتیمیں مدد انہاں کا المہ انہاں کے ماتھ ایک فرشہ مقراکر دوں گا انہا عمون کیا اسے میرے درب اورا کی منبی کا بدلروں شیموں سے دول کا بلکھ جن علائک جا مول کا دوگر کا انہوں سنے عرض کیا اسے میرے درب اکس بری اما فرفرا اللہ تعموں سے دول کا بلکھ جن عدیم میں دورے مولی شیمان نے ہا اسے میرے درب الدی ایک بندے فرایا کس بندے مولیا کے بال جو بجہ بیدا میں کو اسے کا تو میں اکس پر خالیا کس بندے ہوئی شیمان نے ہا اللہ نے فرایا کس بندے ہوئی اسے میرے درب اما فرفرا کی افتر تا کی گارکس نے فرایا کی نے فرایا کے بال جو بچہ بیدا مول کا امران کے سینے کو اپنا گھر بنا ہے گا کس نے عرض کیا اے میرے درب امنا فرفرا کی اوران کے سینے کو اپنا گھر بنا ہے گا کس نے عرض کیا اے میرے درب امنا فرفرا کی اوران کے سینے کو اپنا گھر بنا ہے گا کس نے عرض کیا اے میرے درب امنا فرفرا کی ایک خرفرا کی اوران کے سینے کو اپنا گھر بنا ہے گا کس نے عرض کیا اے میرے درب امنا فرفرا کی اوران کے سینے کو اپنا گھر بنا ہے گا کس نے عرض کیا اے میرے درب امنا فرفرا کی اوران کے سینے کو اپنا گھر بنا ہے گا کس نے عرض کیا اے میرے درب امنا فرفرا ، اونڈر تعالی نے فرفایا ۔

ا در ان برایت سوارول اور بیادوں کو کینے اور ان کے اور ان کو کر ان کو کا فرک بن جا اور ان کو دیو دیا ہے۔ ویدہ دیسے اور نیطان کو دھو کے کامی وعدہ دیتا ہے۔

وَمَا يَعُلِهُ مُنْ النَّيْطُنُ التَّعْرُولُا - (۱) وعده دس اور نيطان کودهو که کامی وعده دنیا م می النه علیه وعده دنیا م می النه علیه و کامی وعده دنیا می معدد در داور منی النه علیه و کامی و عده دنیا و کامی وعده دنیا و کامی و

آجُلِبُ عَلَهُ هِ هُ بِخُيلِكَ وَرَدٍ لِلكَ،

وَشَادِكُهُمُ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَدْادَ دِجَعِدُهُمُ

<sup>(</sup>۱) جمع الزوائد طبده ص و ۲۶ ماب القدر (۲) قرآن مجيد سورة بني اسرائيل آيت س

ان کے دلیں بیکن ان سے سیجنے نہیں اور ان کے بیت آئی ہیں میں بیکن ان سے دیکھنے نہیں اور ان کے لیے کان بی کیکن ان سے سننے نہیں وہ لوگ جا نوروں کی طرح میں بیک ان سے بی زیادہ بھٹے ہوئے ہیں۔

لَهُمُ قَالُونَ لَا لَهُمَ هُونَ بِهَا وَكُهُ مُ مُدَا وَلَهُ مُدُالًا لَا اللَّهِ اللَّهُ الْذَالُ لَا الْمُعْتَوْنَ بِهَا الدَّلِيكَ كَالْانْعَامِ بِلْ الدَّلِيكَ كَالْانْعَامِ بِلْ هُمُدُ آضَلُ (١)

دوسری فسم وہ سے جی سے حسم انسانوں کی طرح بی ایکن دوح تبطانی ہے اور تبسری فسم قیامت کے دن اللہ تعالی کے سائے بیں ہوگی جس دن اس سے سائے سے سواکوئی سابہ نہیں ہوگا ۔ رہ

حضرت و مهيب بن ورد فرما ننے من جين بر بات بہني سے کرا لميس ،حضرت بيني بن زکر با عليها السلام کے باس آبا اور کہنے لگائيں آپ کو تضعیت کرنا جا بت موں۔

آی نے فرایا مجھے تہا ری نصیحت کی خرورت نہیں البنہ تو مجھے انسانوں کے بارسے ہیں تبا اس کہا انسان ہما جارے نزدیک تبات ہیں ہے ایک کے ہمارے نزدیک تبات ہیں جارے ایک کے ہمارے نزدیک تبات ہیں جارے ہیں اوراسے فالویں کوئے ہیں نووہ توبر اوراٹ غفار کرتے ہوئے ہماری تسام کوئٹ پر بانی جاری نہاں ہوئے ہماری تسام کوئٹ پر بانی جرم اس کے باس جاتے ہیں تو وہ دوبارہ دہی عمل کرتا ہے کیان ہم اس سے اوری نہیں ہوئے ہیں جاتے ہیں تو وہ دوبارہ دہی عمل کرتا ہے کیان ہم اس سے اوری مناور کیاں کیا ہم اس سے اور دوسری قدم ان لوگوں کی ہے جو ہماک ہوئے ہیں میں اس کے باس طرح تبویل نہیں موٹا نس سے ہمارا مقدم کی دورا نہیں موٹا نس سے بادا مقدم کے دوبارہ کی ہوئی ہے اور دوسری قدم ان لوگوں کی ہے جو ہماک ہائیں میں گاندر ہوئی ہے ہی جا ہم ان کر دینے ہیں جب کرتی ہم ہوگا ہے ہی فرر سے جات ہیں دوہ ہیں بے نیاز کر دینے ہیں جب کرتی ہم ہوگا ہے گانوں ہی گاندر ہوئی ہے ہی دوہ ہیں بے نیاز کر دینے ہیں جب کرتی ہم ہوگا ہے گانوں ہی گانوں ہی کہ ان کرکھی قدم کی قدر سے میں رکھتے۔

سوال:

شیطان س طرح بعض وگوں سے سامنے آئے ہے اور بعبن کے سامنے ہیں آئا نیز حیب وہ نظر آئا ہے توکیا باس کی اصل شکل ہے یا اس کا عکس ہے ؟اگراس کی حقیقی صورت ہے نووہ مختلف صور نوں بن کیوں نظر آ ناہے اور ایک می وفت بن دوختنف عکبوں اور مختلف صور نوں بن کیسے سخا ہے ؟ حتی کہ دوآدی اسے دو مختلف صور نوں بن دیجھتے ہیں۔

فرفت اورت بطان سے لیے دوصور بن بن اور بران کی حقیقی صور بن بن اوران کی حقیقی صورت نور نبوت کے

(1) فراك مجيد، سورة اعراب أتيث ١٤٩

بنر نظر بنس آنی نبی اکرم صلی الترعلیه و سلم نے حضرت جبر لی علیه السلام کوان کی اصل صورت بی صرف دومزنب دیکیا ہے ا اوربراس سبع مواكراً بن ان سعد مطالبه كباكدوه آب كوائي اصل صورت دكائي جانجد النون سنخبث البنيع یں آپ سے وی و کیا ور حراور فاہر موسئے انوں نے شن سے مغرب ک افق کو گھے بیا دوسری مزنب آپ سے ال کوملرح ی رات سرق المنتی کے باس ان کی اصل صورت بی دیجھا عام طور بہا ب ان کو انسانی شکل میں رم) حفرت دجیہ کلی رمن الله عنه کی صورت بن دیجی کرنے تھے اور وہ نہایت فرل ورت تھے رس اكترابل ول كا مكاشفه بول بولاج كروه اس ك صورت كاعكس ويجفية بي تشبطان كولى صورت بناكران كى بدرى كى مالت بن أناب توده إسى ابنى أسى و المحين بن اوراب كالون سى اس كاكل سنة بن نوب الس كي حقيق صورت کے قائم مقام موتی سے جس طرح عام اولیا وکام کوسونے کی حالت میں کشف مؤنا ہے بداری کی حالت میں جس کو كشف بنوا ب وه السي رنب والشخص بزا م كه اس معواس دنيابي مشغول موف سے با وجوداس منبك مالت مِن موسف والاكشف عالم ببلارى من مؤيا سے اور دوسروں كو حركج مندكى حالت من نظراً المے يرشخص عالم بدارى یں دمجھا ہے جیے حصرت عربن عبدالعز مزر حمدالت سے منقول ہے ایک شخص نے اپنے رب سے سوال کا کہ دہ اسے ونسان سے دل بی شبطان کی جگہ دکھا شے تواس سفے نواب کی حالت میں ایک آ دی کافیم دیجھا جو ملور کی طرح تھا اس كا اندبابرسے نظر أربا تفااور شیطان كود كھا كدوه ایك میندك كى طرح اس سے بائي كاندھے ميكاندھے اور کان کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اوراکس کی نتی اورلمبی سونڈھے وہ اس کے بائیں کاندھے سے اس کے دل میں داخل بوكروس سے داتا ہے حب وہ اسرتعالى كا ذركرنا ہے نودہ سط جانا ہے رسكا جانا ہے معن اوقات عاكة مو مع معى اس طرح وكائى دبتا ہے چا نچر معن ابل كشف سے مشبطان كوا كم منت كى صورت میں دیجا ہوموار بیگررہا ہے اور اولوں کواس کی طرف بنا ہے اورمروارسے دنیا مراد ہے تواس طرح کا دیجفنا اصلی مورت د مجینے کی طرح سے کونکدل کے لیے صروری ہے کہ اکس کی اس طوت سے حقیقت طام روج عالم ملکوت کی جانب ہے اور اس وقت اس کا اُٹراک طرف برجی تاہے جوظامری عالم کے مقابلے بی ہے کیونکو دونوں ایک دوسرے

سے متصل میں اور ہم سیلے بیان کر سیلے ہی کہ دل کی دوط فیں می ایک عالم غیب کی طوف سے اور و بان سے البام ور وی کا دخول مونا ہے اور دور سری عالم شہادرت رظا بر) کی طرف سے تو عالم شیم دت کی عالم بسے می موان طوف

<sup>(</sup>۱) صحصهم حلداول ص ۱۹ کناب الایمان (۱) صبح مسلم حلواول ص ۱۹ کناب الایمان (۱۷) صبح مسلم حلوم ص ۱۹ کناب نضائل الصحاب

من جو کھے ظاہر ہوتا ہے وہ ایک خیال صورت ہوتی ہے کیونکہ عالم شہادت کو یا تمام کا قام تخلیات ہیں البتہ خیال بعق ا افغات خس سے ذریعے ظاہر عالم شہادت کو دیجھنے سے عاصل ہوتا ہے نواس دفت جائز ہے کہ صورت معنی کے مطابق شہونی کرایک شخص کو دیکھا جا اسے ہو نولصورت ہے دیان اندرسے وہ خبیث ہوتا ہے اوراکس کا باطن برا ہوتا سے ا کونک ظاہری عالم میں دھوکہ ہت ہے لیکن وہ صورت جو خیال میں اس طرت آتی ہے کہ عالم ملکوت کی جیک سے حاصل ہوتی ہے تو ہوتی سے نووہ صفت کی مطابق و موافق ہوتی ہے کیونکہ عالم ملکوت میں صورت صفت سے ابع اور موافق ہوتی ہے تو بوتی ہے اور شنہ طان اسے اور شنہ میں نظر آتا ہے اور فرند رہے وہ فرند ہی خورت میں نظر آتا ہے اور فرند ہی مورت میں نظر آتا ہے اور فرند رہے وہ مورت میں نظر آتا ہے اور فرند رہے وہ مورت میں نظر آتا ہے اور فرند ہی مورت میں نظر آتا ہے اور فرند ہی مورت میں نظر آتا ہے اور فرند رہے۔

بہی وصبہ کم اگر کوئی شخص خواب میں بندر با خنر مرکو دیجھے تواس کی تعبیر خبیث انسان سے کی جاتی ہے اور مکری دیکھے تواس سے مرادوہ شخف سے جس کا سینہ محفوظ ہے۔

نوالول کی نعبیر کابیم معالمہ ہے اور میجیب اسرار میں اور یہ دل کے عجائب کے اسرائہ سے میں اوران کا ذکر عام حالم
کے لائی ہیں ہے مقصود تواس بات کی تصدیق ہے کا رباب قلوب کے بیے شبطان ظاہر ہوتا ہے اسی طرح ذشہ
بی مجھی مثال شکل میں جیسے نیند کی حالت میں مؤاہے اور مجھی حقیقی طور پر ہزا ہے اور عام طور بر اسس صورت کی شل
ہوتی ہے جواس معنی پر ولالت کرتی ہے بعنی اسس حقیقت کی مثال موتی ہے اصل ہیں لیکن آئے سے دیکھا حقیقت
کو دیجھنا ہے اور میا با کشف سے ساتھ خاص ہے اس کے اردار دوالے ہیں دیجھ سے جیسے سونے والا دیکھا ہے
دوسے میں دیکھیے۔

## وسوسول وغنره بس سے کس برموافذہ ہوگا

بہ نہایت ہی گہری بات ہے اور اسس سے بی ختلف آیات وَاحادیثِ آئی مِی ان مِی وَی لوگ نطبیق دے سکتے بی جو شریعیت سے کا بل علام مِی نبی اکرم صلی استر علیہ وسلم سے مروی ہے آپ شے فرایا ،

میرے امت سے وہ انیں معان کر کیں توجف ول یں ہوں جب کان کوزبان مید دائے با اس پر

-2/10

ا بِ صَوْدٍ ؟ عُمِنَى عَنْ أُمَّنِى مَا حَدِينَتْ بِهِ نَفُرُسُهَا مَا لَمُ تَتَكَلَّمَ بِهِ إَوْ تَعُمَلُ بِهِ مَا لَمُ تَتَكَلَّمَ بِهِ إَوْ تَعُمَلُ بِهِ

حرت الومررورض الله عنه فرات من بي اكرم صلى الله عليه وكم في فرا با ہے شک اللہ تعالی کوا گا تبین رفوت توں سے فرا تا سے کرجب میرا بندہ کناہ گارادہ کرے تو اسے نہ مکھو حب وه السريمل كرس توايك كنا ه لكوا ورحب وہ نیک کارادہ کرے اورعل نم کرتے واک نیکی تھے دمرا وراكر ووعمل تفي كرستودى نيكيال مكور

حضرت الم مخارى ورحضرت الم مسلم رحمها المست التي معين بي اسى عديث كونفل كياس ورب اسسات كى دليل سے كه ول كاعمل اوررائ كا را ده معاف ب-

ایک دیسری دوایت میں ہے۔

إِنَّ اللَّهُ لَيُكُولُ لِلْحَفَظَةِ إِذَا هُمَّ مَعَبُدِئُ

بِسَيْنَةٍ فَلَا نَكُنْبُونُهَا فَإِنَّ عَمَلِهَا فَأَلْبُوهُا

سَيْنَ أَوَادُاهُ مُعِيمَكُ إِلَّهُ يَعْمَلُهَا

كَاكُنْبُوْهَا حَسَنَةٌ كَانُ عَمِلَهَا فَٱكْنُبُوْهَا

مَنْ صَمَّ بِحَسَّةٍ فِكُوْ يُعُمَّلُهَا كُتُسَتُ كزيحكي ومن هند بحسنة فعمكها كُيْبَتُ لَهُ إِنْ سَبُعِمِ الْمُوْضِعُفِ وَمَنْ حَمَّدِسَيِّةٍ فِلَمُ يَعُمَلُهَا لَمُ تُكُسِّتُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَمِلَهَا كُثِبَتُ- ٢١)

ا بك اوردوات بن العطرات -وَإِذَا تَتَحَدُّتُ بِأَنْ بَيْدُمَلَ سَيِّئُنَا ۚ فَأَ نَا

إَغُفِرُهَا مَالَمُ لَكِعُمَلُهَا - (٣) ية عام روايات معانى يدى كان كرق مي -

اور موافذاه رسياً إب ولالت كرتى من ارت د خدادندى ب-

موشخص نکی کا راده کرے لیکن اس برعمل ناکرے نو اس سے لیے ایک نبکی لکھ دی جانی ہے اور حوادی نبکی كارده كاس معلى كرے قوال كے ليے سات سوكنا بك نواب لكمة عالم بصاور وآدى الأل كا اداده كرسے كبين اكس ريعل ذكرے اس بيكن و منين علما طاً اوراكرعن كرية وكناه مكماجاً ب.

اورجب دل می اراده کرے کرکن ه کوے گانو اگر ده على ذكر العراب توسى الصياس .

وَإِنْ نُنِهُ وُلِمَا فِي النَّفِسِكَدُ إَوْ تَخْفُوهُ اورا الرفا سرروحو تمارے داون بے یا اسے تھا در

وا) صحيح سلم علياول ص مركتب الاعان

رم) الفار

الله تعالی اس کا صاب ہے گا ہس ص کو جا ہے بخش دسے اور ص کو حالیہ عذاب دسے۔

اورس بات کا ہیں عم نہ ہواس کے بیعیے نہ برد دبنیک کان ، ایکھاورول سب سے پر میاجا سے گا۔

توبراس بات بردال اس مع كدول كاعمل حى كان اور آئى كامل على الروس لهذا الس كے بيامانى بين -

اورگوام كون حيبا و اور حياست چيا ئے الس كا ول

المدنالي نيس تمهاري ب الدوقسون رنس كورا بيكن وه اس حبز رزمها لا موافذه فراً ج جوتمهار سه دل

اس سندم براس خرد یک فن برے کرمیت کے دل کے اعمال کی بوری تفصیل اکس سے ظہور سے لے کراعمنا ر کے اعال تک معلوم نمواس وقت کی کوئی عکم نیس کا یا جا سکنا توم کہتے ہی کہ انسان کے دل برسب سے بیلے جرچیز آئی ہے وہ فاط ہے شکا اس کے دل ہی ایک عورت کی صورت آئی ہے اور وہ ماست ہی اس کی پیٹھے ہم اگر وہ ہ اس كالمون متوهم موتواست ديجوك-

اس كے بعد عجف كى رغيت بدا موتى سے اور وہ طبيت ميں شہوت كى حركت ہے اور بر بيلے فاطر سے بدا موتى ہے اسے طبیت کامیدن کراجا اسے اور سلی ات کوحدث نفس کتے ہیں

يحاسبك مربه الله فيغين ليمن تبشاء و يُعَذِّ بُ مَنُ يَشَاءُ و (١)

ارشاد باری تعالی سے:

وَلَا نَقُفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ آنَّ السَّمُعَ وَالْنَهِمُ وَالْفُوا وَكُلُّ أُولِيكَ كَاتَ روه روه در عنه مسئولاً ۲۱)

ارت د فلاوندی ہے ، وَلَاَ تُكُمُّواٰ لِنُّهَا وَلَاَ وَكَا وَكُنَّ كَكُمُهُمَا خَا لِنَهُ آيْد گاگية - رس

اورارا داری نعالی ہے: تَدُيُّوا خُذِكُ مُ اللَّهُ مِإِللَّهُ عِلَيْ أَيْمًا نِكُمُ

وَلِينَ يُوكِفِ كُمْ يِمِنَا كُسَبَتُ ثُفُوكِكُمُ وَ

(۱) قرآن مجيد مورة بقره أيت س اس (٢) قرآن مجيد سورة الاسراد أيت ٢١ (٢) قرآن جب سورة بقره آیت ۲۸۲ نیری بات دل کامکم سے کریہ کام کیا جائے بینی اسے دیجنا چا ہے کیونکوطبیعت جب اُل ہوتی ہے توجب اُک موانع دورنیموں تمہت اورنیت بیا اُس موتی بینی اسے جایا نون اس کی طرف دیجھنے سے روکاہے اوران رکادؤوں کا نہوا غورونکرسے ہوا ہے اور بہر موردت عقل کی اجازت ہے اسے اعتقاد کہتے ہیں اور بی خاطر اور میلان کے بعد موزنا ہے ۔

چوتے درجے بی ادھ دیکھنے کا بختہ الدہ اور کی نیت سے اسے ارادہ بالفعل کہتے ہی اس الادہ کامبداد کہی ضعیمت مہرا ہی فصیمت مہرا ہے کا مبداد کہی ضعیمت مہرا ہے کہ وہ نفس کو بہت کھیجے ہے تو ہدا لادہ پختہ ہو جا اب اور اسے مسم الادہ کہتے ہی لیکن اس سے بعد بعض اوقات الاست موتی ہے اور عول محیور دیا جا آ ہے اور بعض اوقات کی رکا ویل می وجہ سے فعلت کے باعث عمل بنیں کیا جا آ اور اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور کھی کول ایسا عذر بہت اجا اسے جس کی وجہ سے عمل کرنا مشکل موجا آ ہے۔

توبيان اعدنا و كم ساتع على رف سي بلي جارها لتين مونى بي ايد خاطر ب جسه مديث النفس كنته بي جرميان موا

ب أس ك بعداعقاً داور عيراراده -

تیسریات اعتقاداور دل کا علم ہے کہ ہم کام کیا جائے تو یہ اضطرار واختیار کے درصان ہیں ہے اور اس سلط میں اورال سلط میں اورال منظار من اور المنظار من اور المنظار من اور المنظار من اور المنظار من اور من اور المنظار منظار من

فرشتے کہتے ہیں اے رب الترام بندہ برائ کرنا جا ہتا ہے مال نکروہ اے دیجھ رہاہے اللہ تعالی فرآ اہے اس کا خال رکھو خال رکھو اگر وہ اس پر عمل کرسے تو اس کی مثل تکھ دو اگر جھوٹر دے تو اس سے بعے ایک نیکی تکھ دواس نے میری وجم

سے اسے چوڑا ہے را)

تور فرنا کہ اگرہ اس بیمل فرسے اس سے مراد اللہ نعالی کے لیے چیوٹر نامیے اور اگروہ برای کا ارادہ کرے چیوکس وج سے یا غفلت کے بعد اسے عذریش آجا کے تواس کے لیے نیکی کیسے کھی جائے گی ۔ حال نکہ نی اکرم صلی المدعلیہ وسلم نے ارک دفرایا :

اِنْماً يَحْسَنُ النَّا شَ عَلَى مِنِيًّا نِهِدَ مَ بِالْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمُالِمِ الْمُالِمِ الْمُالِمِ الْمُلِلِمِ الْمُلْلِمِ الْمُلْلِم

اورم جانتے بن کہ جوتنی رات کوارادہ کرے کہ وہ صبح کسی سلان کوتنل کرے گا یا کمی عوریت سے ندنا کا مرتکب ہوگا پر ا ہو گا پھراس راست مرجائے تو وہ نبت ہم فوت ہوا اور اپنی نین پراٹھا یا جائے گا اوداس نے برائ کا ارادہ کیا لکین اکس نے اس برعل نہیں کیا اوراکس سلسلے ہیں قطعی دلیل نی اکرم صلی المرعلیہ وسیم کی میر عدمیث نٹر ہویہ ہے۔ ایپ نے ارشاد فرایا یہ إذَ النَّقَى الْمُسْلَمانِ بِسَنَيفُ مِمَا قَالْقَاتِلُ جب درسلان الوارول كم ساتع الى دوسرك كالمَّقَةُ الْمُسْلَمانِ وَالْمُسْلَمَانِ وَالْمُسْلَمَانِ وَالْمُسْلَمَانِ وَالْمُسْلَمُ الْمُسْلَمُ الْمُسْلَمِ اللّهِ اللّهُ اللّ

نوب عاری واضع طور بربتا رہے ہے کہ وہ محض اراد سے سے جہنمیوں میں سے ہوجاً اسے حالا کہ وہ ظلم کے ماخو قنل کیا گیا توکیسے بینیال کیا جائے کہ انڈ نعالی نیت اوراراد سے کی وجہسے موافذہ نہیں فرمائے گا بلکہ ہروہ ارادہ جوانسان کے اختیار سے ہواکس بیاس کا موافذہ موگا البتہ بیا کہ وہ نیکی سے ذریعے اسے مماد سے اور ندامت کے ذریعے اراد کو تورو دینا بھی نیکی سے اس کے لیے نیکی کھی جاتی سے دیکن کسی وجہسے اس کی مراد کا فوت ہو تا نیکی بنس ہے۔

کچھ صحابہ کوام رضی المتر عنہ منہ کرم صلی اللہ علیہ دیسے می خدست بین حاصر ہوئے اور عرض کرنے گئے ہمیں اسیے کام کا
مکلف بنا با گیا جس کی ہمیں طافت نہیں سے کبونو ایک شخص ابیف دل ہیں ایک بات کرنا ہے اوراکس رہا ہمیں
جاتہا بچراکس سے مصاب ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ دیسے نے فرایا شابینم میودیوں کی طرح کہنا جاہتے ہو امہوں نے
کہا ہم نے سنا اور نہ انا تم کموم نے سنا اور تسلیم کیا جانچہ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور مانا بچرا کی سال بعد اللہ تفائی
نے ان پراکسانی کرنے ہوئے ہا تہت کرمیز نازل فرائی ۔ رس

الله نفال كمن من كواس كى طاقت سے طره و تكليف نيس فيا۔

لا) مسنن ابن اجمع ۱۳۲۷، ابواب الزهد (۱) جمعے نجاری عبد ۲ص ۱۰۱۵ کنب الربایت (۳) فزاک جمید، سوقه نغره آمیث ۲۸۲ (۲) جمعے مسلم علواول ص ۲۰، ۸۸ کمناب الاببان (۵) فرآن مجید ، سورة بغره آمیث ۲۸۶

لَا يُجَلِّقِنُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَمًا - (٥)

است ظاہر ہواکہ دل کے وہ اعمال جوان کے بس بن بنی بن ان کے بارے بن موافذہ بنیں ہوگا ۔۔ توالس الناه كابيان يرسع جوادى برخيال رئاسي دلى كررن والى برات مديث نفس سے اوروه ان بن تسمول سك درسان فرق نيس وه لقيناً على رسب كس طرح دل محاعمال تكبر، خودب ندى ، ريا ، منا ففت ، حداورا ورباتي قلبي خانتون برموافده بن موكا بلدكان، أنظرا ورول سب سے بوجها جانكامقصديد كرموانسان كے اعتباري سے اركسىكو عرم ر غرافتباری برنظر و جائے تو موافدہ بنی مولالیان حب اس کے بعددو سے نظر والے گاتو اس کا مواخذہ مو كاكيونكه به اختياري سے اس طرح دل سے خواط كائكم سى سے بلكہ دل كا موافذہ تو بدرج أولى مونا جا جي كيونكري اصل نی اکرم صلی الشرعلبروسیم نے رول کی طوف اشارہ کونے موٹ کے وارشاد فرایا۔ اَسْفَوَىٰ هُمُعِنَا (١)

اورالله تعالى في ارك وفرالي-

رو في وريخ مر روق وس) الديند حواز الفاقي رس)

الله تعالی کمان رفز بانیون کاخون ورگوشت مرگز

وَالْكِنْ بَيَالُهُ التَّعْنُويٰ مِنْكُمْ - ٢١) ا ورسول اكرم على المرعليم وسلم ف فرايا :

الكناه ولوں ميا تركين والے احور مي

اولاك سفارات وفراكي -ٱلْبِيْمَا الْمُمَاٰنَ إِلَيْهِ الْفَلَٰبُ وَاثِنَالُهُ وَاثِ اَفْتُوكَ

نَنْ بَيْاَلَ اللَّهُ نُعُوْمُهَا وَلَا دِمَا مُحْمَلًا

نيكى دو ہے إس بدول ملئ موالر عبد لاك نميں كجو فتوى

مَانُتُولَكَ (٣)

بان مكرمي كمنامون اكرفتوى دين والاول كى جيركودا دب كرف كاحكم دے اوروہ اس بنطا كرسے توجى اساس بنواب المالا بليوشنس بكالكريك ووبا وضوب نو وه غاز رفي الرغاز بيصف كم بعد باد أسف كماى نے ومونس کیا تھا تواسے اسے علی کا تواب ہے گا ور اگر باد سوے کے باوجود ومنو یرے تواسے عذاب موالا اور جامی اپنے بستریکی ورت کو اِسٹے اور برگان کرے کروہ الس کی بوی ہے تو اس سے وطی کرنے کی وج سے گاہ گار

> (۱) میچ سلم ملد ۲۵ کاب البروالعلمة (٢) قرآن مجيد اسورة العج آيت ٢٦ (m) مجمع الزوائد عبدا ول ص ٢ > أكن ب العلم رم، مندام اعدين صبل جديم مدير مروات وابعدين مديد

بنیں ہوگا اگرم کون دورسری مورت ہواوراگراسے بر گان مورکہ دواس کی بیری نہیں ہے پھراکس سے وطی کرے آؤگناہ گار ہوگا اگرم اکس کی بیری ہی مواور سبقام باتیں دل بیمٹھ میں اعضاء سے تعلق نہیں ہیں ۔

## كباذكرك وقت وسوس بالكل فتم بوجانيم

دلوں برز نگاه رکھنے والے اوراس ک مفات وعجائب بن نظر کونے والے على رہے اس مسلم بدی اختلات کیا اور بول وه باس فرنون مي منفسم موسكي .

الي فرقر كمناه على المرتفال كورس وسوسة فتم موفياً المسيمون كرنبي اكرم صلى المدعليه وسلم في قرابا. الد فرقر كمناه حكمة المرتفال كورس وسوسة فتم موفياً المسيمون كرنبي المرصل المدعلة ووه النبطان مها فاذاذ كرالله خكس -

ننس، خاموش کو کنے س کوا دوما موشی موجا اے

دوسرافرفه كناب كروس بالكل فتم بني موت الكرام ولامن جارى موت بالبتان كاأرسن موتاكيون كوب دل كوذكرفيا وندى سے كھيرليا جائے نووه وسوس سے اثات سے پردسے بي موجاً اسے عيے كوئى أدى ابنى سوج بن كم مونواس سي كا كا ما است بين ومجونس يا ماكرمياس ك كانون بي اوازاتي مو-

تنسرافرن كتا محك ونافو وسوسرختم متجاب اورينه اس كااثر زائل مؤاب البندمل براس كاغلبهنسي ربنا كوباوس

بدا بونے ہی لیکن کرور ہوستے ہیں۔

چوتھاؤد كہاہے كردكرك دفت ابك لحظ كے بيد وسوسة فلم سوعات اور دوسر الحظامي ذكر فلم سوجانات ووقرب قرب وقت بي ايك دوس سے عجيد ائے بي اوران كے اہم قرب سونے كى وج سے ايك تسلسل سابواب اورب اس كيند كاطرح جرير منعرى نغط مول جب نم است جلدى جددى ونوان نقطول كودارول كامورت یں دیجو سے کیونے وہ تیزی سے مرکن کرنے کی وج سے ایک دوسرے سے بی جانے می ان حضرات کا اسدلا ل يم ب كرمديث بي ضن كالفط أباب اوريم ذكرك مالفرسالا وسوسر في ديجية بي اوراكس كي وجبوكي ب. بانچوى فرنى كا قول سے كه وسوسه اور ذكر دل من جميشه ايك دومرے يہ يعي على بي اور بالد منقطع. منس مؤنا اورجس طرح انسان معن اوقات ابنی انکور سعدولین دن کوایک می مالت می دیجت سے اسی طرح دل ين بي دوجيزي جارى سوق بي اورني الرملي المرعليدوك من ارت ولا.

مَّا مِنْ عَبُد الِّذِ وَلَهُ أَدُ بُعَرِّمَ مَعُبُي عَيْنَانِ
فَى رَاسِهِ بَّبُهِ يُرْجِعِمِا آمُرَدُينَا لَا وَعَيْنَانِ
فِى رَاسِهِ بَبُهُ مِنْ رَجِعِمِا آمُرَدُينَا لَا وَعَيْنَانِ
فِى قَلْبِهِ بَيْهِ مِنْ مِهِمِ الْمُرَدِينَةِ - (1)
ماسى كايي ذرب ہے -

مرشخص کی جارا تھیں موتی ہی دوسرس موتی ہی جن سے اپنی دنیا کے کاموں کو دہمجن ہے اور ددا تھیں دل یں موتی ہی جن سے وہ اپنے دینی معاملات کو دہمجنا ہے

بها نزدیک میح بات یہ جے رہ تمام خام بہ میں میں بہتام خامب وسوسوں کی تمام اضام کا اعاطہ کرنے سے قام بی ان بی سے مرایک نے وسوسوں کی ایک قسم کودیجھ کو اس کے بارسے میں خبردی حب کہ وسوسوں کی کئی افسام میں .

افسام وسوسه ،

پہن تہ ہے کہ امری میں شبہ ٹوالا مبائے کیونی سنبطان بعن او قات می بی سنبہ ٹوان ہے اورانسان سے کہ ہم مذہوں ہے مہد برای فران برای فران برای فران ہوں است کے بیا ہم بہت بڑا عذاب ہے اورانتی بڑی زندگی بہت براے فواب وعذاب کو باد کرزا ہے بہت بڑے اورا سے بہت بڑے ٹواب وعذاب کو باد کرزا ہے اورا ہے بہت بڑے اُس سے بھی زیادہ شکل ہے اور اینے ایس سے بھی زیادہ شکل ہے اور اینے ایس سے بھی زیادہ شکل ہے اور اینے ایس سے بھی زیادہ شکل ہے اور این کے دعاہ و وعید کو باد کرنا ہے اور اینے ایمان کی تجدید کرنا ہے اور اینے ایمان کی تجدید کرنا ہم بھی ان بی سے ایک کو ایس کے دعاہ و وعید کو باد کرنا ہے اور اینے ایمان کی تجدید کرنا ہم اور وہ بر بھی ہم اور وہ بر بھی ہم ہم کرنے ہم کرنا ہم بال کو دور کر دیتا ہے تو لیں اکس کے دعاہ کو ایمان الس خیال کو دور کر دیتا ہے تو لیں اکس کا وسوسہ فرتم موج آیا کیون کی تب اللہ براس کا بیان الس خیال کو دور کر دیتا ہے تو لیں اکس کا وسوسہ فرتم موج آیا کیون کی تب اللہ براس کا بیان الس خیال کو دور کر دیتا ہے تو لیں اکس کا وسوسہ فرتم موج آیا ہے و لیک ایمان الس خیال کو دور کر دیتا ہے تو لیں اکس کی کا وسوسہ فرتم موج آیا ہونے کی برائی کا بیان الس خیال کو دور کر دیتا ہے تو لیں اکس کا وسوسہ فرتم موج آیا ہے دور کی برائی کا بیان الس خیال کو دور کر دیتا ہے تو لیں الس

درسری فیم بر بیم کرشہوت کو حرکت دے اوراس کی ایک سورت بہ ہے کہ بندہ بھیں سے جانا ہے کہ یہ گناہ ہے اور دوسری صورت یہ کے بندہ بھیاں ہے اور دوسری صورت یہ کا سے بنان ہوتا ہے ایک اسے بنیں دہ سنہوت کی تحریک بی موٹر سنیں ہوتا اوراگر محق گنا ن سو تو اکثر موٹر رہے گابینی اسے دُور کرنے کے بیے مہا پر سے کی صرورت ہوگی تو دسوسر موجود ہوگا دیک وہ خالوں اور اس کو دُور کیا جائے گا۔

ہمری قسم ہے ہے اس کا دسوس کھن خواط سے ہوا درعام حالات کو بادی جا درعاز کے علاوہ موجا ہے اس طرح وہ میں جب فرکی طوف متوج ہو تو ہے تصور کرے کہ وہ ایک ساعت کے بیے ٹل جاتا ہے اس طرح ذکرا در دسوسہ ایک دوسرے کے جیجے رہتے ہیں بوں معلوم مزیا ہے کہ دونوں کا ایک سلم ہے حتی کہ اکس کے ذہن میں قرائت کے معنیٰ بھی رہتے ہیں اور یہ خواط بھی ہوتے ہیں گویا وہ دونوں دل کے دومقا مول ہیں ہیں اور یہ بات بہت بعید ہے کہ بیر وسوسہ کلینا کھن ہوجائے اور دل میں نہ کھنگے لیکن اکس کا کمن طور پرختم ہوا محال میں ہیں ہی اور یہ بات بہت بعید ہے کہ بیر وسوسہ کلینا کھن ہوجائے اور دل میں نہ کھنگے لیکن اکس کا کمن طور پرختم ہوا محال اللہ علیہ دیسا ہے ذیا ہے۔

مَا تَقَدُّ مَرِ مِنْ ذَنْبِهِ- ١١) كُرُنْتُم كَاه معان سِوماتِم مِن .

تواگریہ بات محال ہوتی تو کرے اس کا دکر منہ فر باتے مگراکس کا تصورای دل بن ہو گاہے جس برجمیت ضاوعدی کا مربعہ ہوئے کہ دوہ فریعیتہ ہونے والے کی طرح ہوتیا ہے ہم دیھتے ہیں کہ جب دل بن اکس دشن کا فیال ہوجس ہے ادب بہتی ہے تو کہی دو با اکس سے زیادہ رکھات کی مقالر در شمن سے مقابطے کے بارسے بین ہوتیا رہا ہے ہیں کہ دل بین دشن سے ملاوہ کو کی بات بنین آتی اس طرح ہوا دی مجبت ہیں دو با ہوا ہے نو دوہ دل میں محبوب کے ساتھ بازوں کے ملاوہ کرنی دشن سے ملاوہ کو کو کہ بات بنین آتی اس طرح ہوا دی مجب سے حتی کہ اکس سے دل میں معبوب کی باتوں کے ملاوہ کو کئی فیال بنین آتا اور اگر کو گی کہ دی اکس کے میان میں کو کئی فیال بنین آتا اور اگر کو گی کہ دی اکس کے میان میں میں توجب دشن کے فوت اور بال وجاہ کی حص کے وقت یہ یوں مکن نہ ہوگا لیکن اللہ تقال اور اگر خرت پر ایک کہ ذوت کیوں مکن نہ ہوگا لیکن اللہ تقال اور اگر خرت پر ایک کہ ذور موسے ایسا شا ذوا در ہوتا ہے۔

حب نم ان مام اقسام مى غوركرو ك نونهس معلوم مرحاك كاكران بى سے سر مذہب كے ليدايد وج بيكن

الدنالی اصائف پراہان کمزور ہونے کی دھرسے ایسا تناذونا در موتاہے۔ حب تم ان نام اقعام میں غور کرد کے تو تہ ہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان میں سے ہر زمیب سے بیے ایک وجربے لیکن الس کا محل مخصوص ہے۔

ہے۔ آپ سے ہاتھ بی سونے کی انگوٹھی تھی اکپ منبر رہنٹر بعنِ فرا تھے کہ اس پرنظر طری اکپ نے اسے نکال کر تعینیات ویا اور فرایا ایک نظرانسس کی طرف اور دوسری نظر نمیاری طرف جانی ہے۔ ری)

اور وایا ایک اطراحس ی طرف اور دور و طرمهاری طرح بای استیالی ایری اور کیرے نقتی و نگاری طرف نظری لذت کو توریث بطان کی طرف اور دوری بر) مونا حام ہونے سے بیلے کا ہے اسی بیے آب نے اسے بسا اور بعر بھینیک دیا تو دینا کے سامان اور دولت کے دسوسے اسی دوت ختم ہوں کے حب اسے بھینک دیا جائے اور انگ کر دیا جائے جب کا ایک اور انگ کر دیا جائے اور انگ کر دیا جائے جب کا کہ دوا اس دیا دے مادی دوسوسے اسی دوت ختم ہوں کے حب اسے بھینک دیا جائے اور انگ کر دیا جائے ہوں کے دینا رہی کو ور نہ بطان اسے نمازی دوسوسے والمارتا ہے کہ دوا اس دینا رہے کہ اس کی حفاظت کس طرح کرسے اسے کہاں خرجی کے دیگر جو ایسی طرح اسے فلا ہر کرسے اس کے ذریعے دوسول پر نیز نا ہر کرسے اس طرح کے دیگر جیبائے کہ کسی کو اس کا علی خرج و ایسی عمل کا دیا ہے دیگر دوا دیں جائے کہ دوا اس کا در فازہ ایک خرج کے دیگر دوا در سے بیا ہوئے ہوں تو جو آ دی دنیا ہی جینا س کر کھیاں نہ بھی ہیں ہو عال ہے تو دنیا شیطان کا بہت بڑا در موا دول ہے کہ اس کر کھیاں نہ بھی ہیں ہو عال ہے تو دنیا شیطان کا بہت بڑا در موا دول ہے دول اس کا در دوا زہ ایک بین بلک کی در دوا زسے ہیں۔

ادراس کا در دوازہ ایک بنین بلک کی در دواز سے ہیں۔

ا دماس کا دروازہ ایک بین بلدی دروارسے ہے۔ ایک دانا کا قرل ہے کرٹ یطان انسان کے پس گناہ کی طرف سے آتا ہے اگروہ گناہ نہ کرسے نوفیر خواہ بن کراتا ہے جتی کراہے کسی برعت بن ڈال دتیا ہے اور اگروہ اکس صورت بن جبی نہ المنے تواسے تنگی اور شدت بن بڑنے کا

<sup>(</sup>۱) اسنن الكبرى للبيهني جلد ٢٥ م ٢٨٢ كناب العلوة

<sup>(</sup>٢) مسئلام احديث صبل طداول ص ٢١٣ مروات إبن عباس

علم دنیاہے حتی کروہ غیر حرام چیز کو حرام قرار دنیا ہے اگروہ ای طرح بی قابویں نا کے تواسے اس کی خاز اور دونے بی
شک فحالاً ہے حتی کہ اسے بقی بنیں رہا اگروہ الس طرح بی اس کے قابویں نا اُکے تو بنیک اعمال کو الس کے لیے
اُسان کر دنیا ہے حتی کہ لوگ اسے صبر کرنے والا اور با کدامن دیجھتے ہیں اور لوگوں کے دل اسس کی طرف مائل ہوجاتے
ہی اب وہ خود بیندی کا شکار ہوجا باہے اوراکس سکے ذریعے باک ہوتا ہے اس وقت سشطان کی حاجت زیادہ
ہوجاتی ہے کیون کے براغری ورجہ ہے اوراسے معلوم ہے کہ اگروہ اکس بات سے بھی گیا تواکس کے چھندے سے
میل کرجنت میں جیا حالے گا۔

# دل كاجلدى بدل جانانيز بركن اورنه بدلن كا عنبارت دل كى افعا

دون كوبدلنه واسے كي تم-

اسے دنوں کو بدلنے والے ! مرسے دل کوا پنے دین پ

لاقتُمْقَلِّب الْقَلُوْب - ٢١) اوراَب اکثر به وطا انگئے۔ بَامُفَلِّبَ الْقَنْلُوبِ شَبِّتُ تَسَبِّیُ عَسَلَ

ود) قرآن مجید ، سورت انعام آمیت ۱۰۰، مرحم بخاری مبلد من ۱۹۹ کتب التوجید

در بنیك را)

معابر کام نون به ایران کی ایر کی ایر کی بدلنے کا) خون ہے ؟

معابر کام نے عرض کیا اِرسول اللہ اکیا آپ کو (ول کے بدلنے کا) خون ہے ؟

آپ نے فرای بی کیسے بے خون ہوسکتا ہوں جب کہ ول رصن کی دوانگیوں کے درسیان ہے وہ جیسے چاہے اسے چیزا ہے ایک دومری حدیث بین اس طرح ہے کہ اگر کے بعد ارکھنا جا اوراگر اسے جیزا ہے ایک دومری حدیث بین اس طرح ہے کہ اگر کے بعد ارکھنا جا اوراگر اللہ علی کے ایک دومری حدیث بین اس طرح ہے کہ اگر کے بعد ارکھنا جا اوراگر اللہ علی کے ایک دومری حدیث ہے اوراگر اللہ علی کا کہ دومری حدیث ہیں اس طرح ہے کہ اگر کے بعد اللہ علی کے ایک دومری حدیث ہیں اس طرح اللہ علی کا کہ دومری حدیث ہیں اس طرح ہے کہ اگر کے بعد اللہ علی کے ایک دومری حدیث ہیں اس طرح ہے کہ اگر کے بعد اللہ علی کے دومری حدیث ہیں اس طرح ہے کہ اگر کے بعد اللہ علی کے دومری حدیث ہیں اس کے دومری حدیث ہیں کے دومری حدیث ہیں کہ دومری حدیث ہیں کو دومری حدیث ہیں کہ دومری حدیث ہیں کہ دومری حدیث ہیں کو دیت ہیں کہ دومری حدیث ہیں کہ دومری حدیث ہیں کی دومری حدیث ہیں کی دومری حدیث ہیں کی دومری حدیث ہیں کے دومری حدیث ہیں کی دومری حدیث ہیں کہ دومری حدیث ہیں کی دومری حدیث ہیں کے دومری حدیث ہیں کی دومری حدیث ہیں کہ دومری حدیث ہیں کہ دومری حدیث ہیں کے دومری حدیث ہیں کے دومری حدیث ہیں کے دومری حدیث ہیں کی دومری کے دومری حدیث ہیں کی دومری حدیث ہیں کی دومری حدیث ہیں کی دومری کی دومر

اس سیسلے میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسی سے نبی مثالیں بیان فر مائی میں اکپ نے فرطیا دل کی شال حرفیا کی طررح

ے تو ہر گاری دنی رہی ہے (س)

اورآب نے فرالی برلیے ہیں دل کی مثال ہن با کی طرح ہے جب اسے خوب جوش آنہ ہے۔ (م)
اور فرالی دل کی مثال ایسے ہے جیسے جنگل میں بزندے کا پر ہو جے موا اُلٹ بلیٹ کرتی رہی ہے۔ (۵)
توبہ بدنیا اور اسس سلطے ہی اللہ تعالیٰ کی عجیب صفت سے وہی لوگ واقعت ہوسکتے ہی جرا بیضے دلوں سکے
عوان ہیں اور اللہ تعالیٰ سکے ساخوان دلوں سکے احوال کا خیال رسکھتے ہیں۔

خیروشری ابت رہے اوران دونوں مالتوں کے درمیان بدلاتے ترہے کے توالے سے دل بین قسم کے ہیں۔
وو دل جو تفوی سے بھرا ہوا ہو اور دیا صف سے سانوں کا تزکیہ ہوا ہونیز وہ برسے افلاق سے پاک ہواس بی غیب خوالوں اور ممکوت سے راستوں سے اچھے خیالات آئے ہیں اور عفل ان خیالات میں خورون کرکر تی رہی ہے تاکہ اس جو لئی باریک باتوں کی ہی اصل کرسے اور اس کے فوائر سے اسرار برسطلے ہوا وراس کے بیے فور بھیرت سے اس کی دوجہ بہت ہوا وراس کے خوائی مار سے علی کی نرغیب دیتی ہے اور اس کی طوت بلائی ہے فرت دل کی طوت دیکھتا ہے تواسے بوں بال ہے کہ وہ اپنے جو برس طیب ہے اپنے تقویٰ کے ذریعے باک ہے عفل کی دوشن سے دوستن اور افوار موفت سے موریے تو وہ اسے اپنے تھا نے اور اور انراز موفت سے موریے تو وہ ایسے تشکروں کے مواس کی مقام ہے اس وقت وہ ایسے تشکروں کے مواس کی مقام ہے اس وقت وہ ایسے تشکروں کے مواس کی مواس

<sup>(</sup>۱) جامع تریدی ص ۱۲ ۱۰ الواب الغدر (۱) المستدرک می کم حداق کس ۲۵ کن ب الدعا د (۱) المستدرک عبد م ص ۲۰۰ کنب الزفاق (۱) کنزالعمال حبداق ک ۲۲۲ صدیث ۲۲۱۱ (۵) کنزالعمال حبداق ک ۲۲۲ حدیث ۲۲۲۸

بلائی کی طوف کھینی ہے اوربرسلسلہ میٹے جاری رہاسے نبلی کی تزغیب اوراس سے لیے کام آسان کرنے کے ذریعے ال كى مدىغىرىتىنائى موتى سے - الله نفائى كاس ارف وكرا ي بي اسى بات كى ون اشاره سے .

يس حسن ديا اور ببزر كارى بواور صلافى كى تعدن كى توسم اسے أسانى مياكري مع - ارزق بي فراخى دي

فَامَّا مَنُ اعْطَىٰ وَاتَّفَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنْسِرٍ لِلْيُسْرِي مِ

ان مم مكودل بن اس جراع كى روشنى جيئى سب جوزبانى قنديل بن مولا سب حتى كم السن برشرك ضى لورشيدونس بوا مِنا حالانكه بيشرك اندهبري مان بي سباه چيزي كي چيني كا وازسي بي مخفي بوتا ج نواس نوريد كوئى مغنى چيز بی اور شدہ منیں سبے اور اس میکوئی سنبطانی عربین جلیا بلد شیطان کوام ورمن گھوت باتیں اس سے دل میں والكرد حوك دينا جا بماسي أووه اسس ك طوف متوصيس مؤاا ورس دل باك كرف والى باتون سے باك موت ك بعر خات دینے والی باتوں سے معور موجا آ ہے نجات دینے والے امور مثلاً سے کراصر ، فوت ، امبر فوز زیر ،محت، رمنايتوق، توكل انفكر امحاسبه وغيره كاعتقرب مم ذكركري كي يوه دل مصص كى طرف الشرنعالي كى رحمت سوم محرتي ہے اور سیمطنن ول سے اوراملرتالی سے اس قول سے سی مراد ہے۔

آلَةَ بِذِكْرِاللَّهِ تَعَلَّمُ مُنِيًّا لَفُنْكُوبُ - (٢) منوا الله نعالى ك ذكريت دنول كوالمبينان حاصل بوا

استغين مطمئنه!

اورارات دِ خلاوندی ہے ، عَا ٱبْنِهَا النَّفْسَ الْمُطْمَيْنَةُ -

٢-دومرادل وه سبع جو خواشات مصفرا بوا اور ري عادات سے الوره مزا سبے اوراس بي وه خباشتي بوتى بن جن بن سنيطانوں كے دروازے كھلتے بن اور فرستوں كے دروازے بند وستے ہن اس من شركا ا غاز اوں بڑا ہے اس میں فوامشات نفسانی کا خطرہ رخیال اپیا ہوتا ہے اور کھنگنا ہے تو دل عالم عقل کی طون دیجے کواس سے مكم يوجينا چا بنا سے تاكر ميرى بات واضع موا ور وي عقل نفياتى نوابشات كى غدمت سے الوس بن سے بداوہ اس کے بیے طرح طرح جیے نماش کرتی ہے اور فواسٹ میاس کی مدرکرتی ہے تو دہ نفس کی مدد کرتی ہے اور سینہ فواہش کے ماتھ کھناہے اوراس سا امرا میبا ہے کونک عقل کے لئے اس کا مقابد کرنے سے رُک جانے ہی -

> ا ا قرآن مجيدسورهُ الليل آيت ٥ (Y) قرآن مجد، سورة رعدايت ۸۲ اس) قرآن مجير، سورة فجراكب ٢٠

اور شیطان کی سلطنت معنبوط موجاتی ہے ہوئے خواہتی جیلئے کی دجہ سے اس کی اتباع پائی جاتی ہے اور طاہری ذریت ، دھوکم
اور خواہش کے ذریعے پائی جائی ہے اور ظاہری زینت ، دھوکم اور خواہش سے ذریعے اس کی طرف متوس ہوتا ہے اور
اس طرح وہ اسے دھوکم دینے کے بیے من گوٹ با تیں اس کے دل ہیں ڈالنا ہے ، اور لوں ایمان کی حکومت کرور پڑجاتی
ہے بینی و عدوا وروعید پر لفتین نہیں رہتا اور خوب اکونت کا لفین گھنٹا بڑجا باسے کیوٹو خواہش سے ایک سیاہ دھوال
دل کی طرف المحق ہے جواکس کے اطاف کو بھر دنیا ہے من کہ اس کے افوارسد طی جائے ہیں اور اس وقت عقل اس انکھ
مات ہوتی ہے جی کے بیوٹے دہوئیں سے بھر جا نہیں اور وہ دیجھنے پر قدرت نہیں رکھا علیہ شہوت سے بحل دل کی میں
مات ہوتی ہے حق کہ دل کے لیے سوچ و بیچا داور نبوت بن بھی ان ہوا ہے شیطان اس پر علر کرنا ہے اور دست نوا ہر کی طرف آنا ہے اور ہر اللہ تھائی کہ ضا وقدرت
دے تو وہ سمجنے سے اندھا اور سننے سے ہم و ہوتا ہے اور شہوت میں ہیجان ہوتا ہے شیطان اس پر علر کرنا ہے اور اس اور اس کے اس ارشاد گرائی ہی ان ہوا ہے اور ہر اللہ تقائی کہ ضا وقدرت
سے ہوتا ہے ۔ اس قسم کے دل کی طرف اللہ توال کے اس ارشاد گرائی ہی اشارہ ہے۔

آپ بتائی جس نے اپنی خواہش کومی اپنا معبود بنا یا توکیا آپ اس پر دکیل موں کے با آپ خیال کرنے میں کم ان ہیں سے اکثر سفتہ یا مسجفے میں وہ نوجا نورو کی طرح میں بلکہ ان سے زیادہ عظکے ہوئے ہیں۔

بے شک ان میں سے اکثر میاب تابت ہو گی ہے ہیں وہ ایان نہیں لاتے -

ان ربرارسے أب ان كودرائي إنه وه ايان سي

اَرُأَيْتُ مَنِ اتَّحَلَدُ الْهَاهُ هُوَالُّهُ اَفَانَتُ الْكُنُ مَنَ الْمُكَالُكُ الْمُدَّتَّ مُسَبُّ اَنَّ الْكُنُّرُ هُمُ الْمُكُونُ وَلَى الْمُسَابُ اَنَّ الْمُنْرُهُمُ اللَّهُ مَعُولُ لَا اللَّهُ مُعُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لَقَدُّ حَقَّا الْفَوْلُ عَلَى الْكُرْدُهِ مِدُ قَدَّمُ مُدَّ لَا يُؤْمِنُونَ لَا)

اصارت دارى تعالى سىم ، سَوَاءُ عَلَيْهُ عِدَاءً كُفُرِينَ وَهُمُدُ

الريومون-الريومون-الريومون-

اوركى دل اليدي كربعن خواشات كى طرف نسبت كى صورت بى ان كى يه عالت موتى سے جيد كوئى شخص بعن يزون

(۱) قرآن جبد، سورة فرفان آبت ۲۳ ، ۲۸ (۲) قرآن مبید، سورهٔ یکبن آبت » (۳) قرآن مبید، سورة بقروآیت ۱ سے پر مبز کرتا ہے دیکن جب وہ کس حین چہرے و دیمجناہے تواس کا کھ اورول اسس کے قالویں ہیں رہتے۔ ای کی عقل علی جاتی ہے اورول کا عمر افریا ہیں رہتا یا وہ خض جا ہ و مرجے ، حکومت اور تکبر کے سلے ہیں اپنے دل کو تابویں ہیں رہتا یا اس شخص کی طرح ہے تابویں ہیں رکھ ملک ۔ اور حب ان باتوں سے اسباب طاہر ہونے ہیں نوضبط ہیں کرسکتا یا اس شخص کی طرح ہے جس سے عیب بیان کئے جائیں یا اسے متفارت کی تکا ہ سے دیکھا جائے تو وہ اپنے عضد پر فالد ہنس پاس کتا یا وہ خف جو ورح می باوین اربیا ہے ۔ جو ورح میا وینا رہینے کی طاقت رکھتے وقت اپنے اور کنظول ہیں کرسکتا بلکہ وہ اس پر ایک وجواں دل کی طرف عرفقات اور نقوی و مروت کو جو کھول ما نا ہے بیسب باتم اس لیے ہوتی ہی کو خواش کا دھواں دل کی طرف عرفقات حتی کہ وہ تا ریک ہوجا کا سے اور وہ شیطانی مراد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

سستیرا دل وه میخسی مرامش خیالات ظاهر مردت می اور ده است برائی کی طون با ت می اور جر اسس کے ساتھ ایمان کا خاطرات کی کراسے نیکی کی دعوت دییا ہے نفس اپنی شہوت کے ساتھ خاطر شرکی رد کے بیے انسا ہے اور شہوت کے ساتھ ایمان کا خاطر از کی کرا بھارتی ہے شہوت اور شہوت مضبوط موجاتی ہے اور نفح اندوزی اور لذت ایجی معلی موتی ہے اب عقل خاطر خیر کو ابھارتی ہے شہوت کی برائی میان کرتی ہے اور برائی کی طرف جانے کی وجہ سے است جانوروں یا در ندوں کی برائی میار دیتی ہے اور برائی کی طرف جانے کی وجہ سے است جانوروں یا در ندوں کی طرح قرار دیتی ہے کیونکہ دو انجام سے بے رواہ موجاتا ہے۔

نم کرمیوں بی کسی منت کرم دن میں موجود ہو تمام ہوگ دھیں بین ہوں اور تمہارے لیے تھندا کھر ہونو کیا تم ہوگوں کا ساتھ دوسکے
یا اپنے لیے دگری سے اچھکا الم جا ہوسکے نوٹم کس طرح سورج کی گری سے ڈرتے ہوئے ہوگوں کی منافت کرتے ہو میکن جہنم کی گری سے در شنے موے ان کی مخالفت نہیں کرتے اس دفت نفس فرشنے کی بات سننے کی طرف متوص ہوتا ہے تو اس طرح دولت کے در سان کھیٹیا تائی رہتی ہے اور اسے دوجا عوں کے در سان ادھرا دھر کھیٹیا جا آیا ہے

جے بنت کے بیے پیاکیا اس کے بیے جادت کے اسباب اکسان کو دیکے جائے ہیں اور اس کے دلی سلط کیا جاتا ہم المالیا ہاں کے بیے کیا ہ کے اسباب اس کے دلی سلط کیا جاتا ہم کی بیا اور اس کے دلی سلط کیا جاتا ہم کی بیا اور اس کے دلی سلط کیا جاتا ہم کی بیٹ دور کی بائوں سے بیوفرف لوگوں کو دھو کہ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تقالی رحمت والا ہے بہنا تمہیں کوئی روز ہوگا در کو کل برواہ نہیں کوئی اللہ انظار کروکی اللہ انظار کروکی اللہ انظار کروکی وہ تا ہے اور ان کی مالفت میکر وزید کی بہت طویل لہذا نظار کروکی اور منظ ہم اور سے اور کی دیتا ہے اور ان کو موٹ دھو کہ دیتا ہے دوان کو تو ہو کا دعو دیتا ہم اور منظ ہم کے بیاکت وہ اور تو بیا ہم اور سب کچھا اللہ تقالی تفا اور تقدیم ہے ہوئا ہے ۔

اور منظ وہ اور قبول جی سے تنگ کر دیتا ہے اور رہ سب کچھا اللہ تقالی کو فقا اور تقدیم سے ہوئا ہے ۔

ارٹ دھلا وہ کی ہے ۔

بی جس شف کوالٹر تنالی ہات دہا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے بیے کول دیتا ہے اور جب گراہ کرنا چاہے اس کے سینے کو تنگ مرکا ہواکر دیتا ہے کو با دہ زردستی اسمان برجر طرضا ہے۔ نَهَنُ تُرِدِاللهُ اَنْ بَهْدِيهُ يَشْرُحُ مَسَدُرَةُ مِلْدِسُلَامِرِوَمَنْ تُرِدُانُ تُصِيْلُهُ يَعْعَلُ مَكُلُّ صَبِيعًا حَرَّجًا كَانَما مَعْقَدُ فِي الشَمَاعِ.

(1)

اورارت دفدا ونرى سبى ،

اِنْ يَنْ لُكُمُ اللهُ حَلَى عَالِبَ لَكُمُ وَالِنَ يَنْ اللهِ مَكُمُ وَالِنَ لَكُمُ وَالنَّ لَيْكُمُ وَالنَّ لَيْكُمُ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ ال

اگراد تا ای تمباری دوکرے توکوئی بھی تم پر خالب نیس اسکتا اوراگروہ تہیں ریواکرسے نوکون ہے جواکس سے بعد تمباری مدوکرے گا۔

برایت وگرای کا مالک وی سے وہ جو چاہے کراہے اور حوارا دہ فرائے حکم دیا ہے اس کے حکم کوئی رد بنیں کرملی اور الم ج اور محوقی اس کے نبطے کو موفر کرسکتا ہے اس نے جنت اور الم جنت کو سپالیا اور ان کو عبا دت برسکایا نیز جنم اور الم جنم سومبیا کیا اور ان کوگناموں برسکا دیا۔ اس نے لوگوں کو جنتیوں اور حبنہ بیری دونوں کی علامات بتادیں۔ فرمایا۔

اِنَّ الْرَّنْ بَرَادَ لَغِيُ فَعِنْ مَعِنَى الْقُجَّادِلَعْ مِن الْفَجَّادِلَعْ مَ الْمُعَلِّى الْمُعْمَونِ مِن مَولِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهُ ا

پھرالٹرنٹائی نے اہنے نی ملی الٹرعلیہ وسلم کی زبانی یوں بیان فرایا کہ ۔۔ برلوگ جنٹ بی ہوں سے اور مجھے اس پی برواہ نیں اور برلوگ جنم یں مول سے اور مجھے اس کی برواہ نئیں ۔ انڈ تعالیٰ جوسیا مالک ہے جوکڑا ہے اس سے بوجیانس جائے گا دران سے بوجیا جائے گا۔

عجائب فلب مے سلے بن اسی مخفر گفتگ ریالتا کو نے ہیں کمل طور ریاس کا اعاظ علم معاظ کے لائن نہیں سے ہم نے مروری باتین ذکر کردی ہیں تا کہ علوم معاظم معاظ

النّزنالى كے بيے عداوراحسان سے عبائب فلب كا بيان من مواس كے بعد ربا منتِ نفس اور تبذيبِ افعاق كا بيان مركا الله وصد لا تشرك كے بيے حدیدے الله اس سے مرمنے دیدہ بندے بررحت ہو۔

# رباضت نفس تهزيب فلاق ورامراض فلك علاج

بسم السرالرحمن الرحيم -

ہزنم کی تعدوستا کی اسٹر تعالی کے بیے ہے جس نے اپنی تدبہ ہے امور کواا دھرا دھر بھیرا، مناوق کی ترکیب ہیا عدال ا قائم کرتے ہوئے اس کی تصویر میں شس رکھا ، انسانی صورت کو اچھے سانچے کے ذریعے سزتن کہا اے شکل وصورت اور مقدار می کی زیا دتی سے مفوظ رکھا اضاف کو اچھا بنانے کا کام بندسے کی کوسٹنش اور عمل میں نیری کے حوالے کیا ۔ است مقدار میں کی زینے باضاف کی ترفیب دی اور اپنی توفیق سے وزیعے خاص بنوں پر تبذیب اضاف کی ترفیب دی اور اپنی توفیق سے وزیعے خاص بنوں پر تبذیب اضاف کا عمل اسان کردیا اور مشکل کام کوان بیاسان کرتے ہوئے اصان فرایا۔

درودوسام معفرت محرصنی الترعلیدوسلم مرجوا للرتعالی سے بندسے نی ، محبوب، منتخب اور بشرو نذیر سی اوز وت کے بندسے نی ، محبوب منتخب اور بشرو نذیر سی اور حقیقت حق اُب کی بشارتوں سے جملتی ہے ۔۔۔۔ اور اور باطل اُب سے آل واصاب پر دورودوسلام مر) جنہوں نے اسلام سے جبرے کو کفر کی تاریکی سے پاک کر دیا اور باطل کے دسے کو جراسے اُ کھاڑ جیسکا ۔۔ اوراسس کی میل سے تھوڑی ہویا نہا یہ و محفوظ رکھا۔

ادر کھر ان کے علاج کی کوئٹش کرے ای علاج کی طرف ان او کرنے ہوئے اللہ تعالی نے فرایا۔
فَدُدُ آفُکّہُ مِنْ ذَکُھا۔ (۱)

اوراس چورد يني ك طرب اشاره كرت سرك فرايا .

وَقَدْ خَابَ مَنْ وَسَلْهَا رَا) حُن خُن فَ اين فَسَلُوناكُ مِن دابا وه نام ادموا-

مجروہ علا اُت بیان موں گا مِن کے ذریعے دل کی بیاری کی بیجان موتی ہے اس کے بعدان طریق کا بیان موگا جن سے ذریعے انسان ا بینے نفس کے عیبوں کو بیجان لینا ہے چھراس بات برنقلی دلائل بیش کئے جا بی گئے موں کا علاج صرف خواہ بنات کو جھوڑ نے بی سہ بعدازاں اجھے فاتی کی علامات کا بیان موگا اس کے بعد بیوں کی ابندائی برورسش کے دوران ان کی رہا ضت کا طریقہ بیان کیا جا بھرالود سے کی شرا لگا اور مجا بہت کے مقدات بیان موں سے تو رہ بی گیا وہ فھول میں جن بی اس موصوع سے متعلق مقاصد جمع مہوں سے۔

# حسن اخلاق کی نصبات اور بداخلاقی کی ندمت

الله تعالى سنے ابنے نی اور مجوب ملی الله علیہ وسلم کی تعریف کرنے موٹے اوراکب ریائی تعمین کوظاہر کرتے ہوئے ماوفر مالی۔

اِلْكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمً - (٢) بيتْ مك أب بت بطيعة عَلَى كَ الكمي . اورام المومنين حفرت عالمَتْ صديقة رضى المرعنيا في المرام على الشرعلية وسلم كاخلق قرأن ماك نها (٢)

> (۱) (۲) قرآن مجد، سورة والش آبب و (۲) قرآن مجد، سوره فلم آب سلا (۳) مسندل ام احمد بن صنبل عليد اص او مروايت عائش

الم شخص في الرم صلى المرعليه وسلم السعة الجيمة افلاق محه ارسيس بيرها نواكب سفة واك باك كي ياكت كرمير تلاوت فرمائی۔

آب معامت كرف ر باكر ب اور نكي كا حكم ديب اور ها بلون سے منز جولس -

خُه ذِالْعَفُوَةَ أُمُرُوبِالْعُرُنِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ - (١) بھرآب سنے فرایا۔

وہ بہے کہ جونم سے قطع تعلق کرسے اکس سے مسارحی کواوں اسے دو حونمہیں محروم رسکھے اور حوظلم کرسے اسے معاف کردو۔

هُوَآنُ لَقْسِلَ مَنْ تَطَعَكَ وَتَعْطِى مِنْ حَدَمَكَ وَتَعُفُوعَتَنُ ظَلَمَكَ -

بے شک مجھے اچھے افلاق کی تکمیں کے بیے بھیجا

ادر ول اكر صلى الدعايدوس مف فرايا. رائمًا بُعِشْتُ لِدَنِمْ عَمَكُارِمُ الْدَخُلَاقِ -

سب سے بھاری بیز جوفیا مت کے دن نرازومیں رکھی جا مے کی وہ اسٹرتال سے درنا رتفوی ) اوراجھے اوررسول اكرم صلى المرعب وكم كارشاد كرامى سب-وَثُقَلُ مَا يُوضِعَ فِي الْمِدْ الْمِدْ الْقِارَاتِ يَوْمَدُ الْقِبَاسَةِ تَفُوى اللهِ وَخُسُنُ النِّخُلُقِ -

اكتشخص نى اكرم صلى المرعليه وسلم على سائن كى طرف سے آپ كى فعرمت بي آيا اوراكس فى عرض كيا يا رسول الله ! وين كيام ؛ أب ف فرايا . الجھ افلاق مجروه آب كى دائى جانب سے آيا ورعرض كيا بارسول الله ادين كيا ہے ؟ ا ب نے فرای المجھافلات مجروہ آب کی بائیں طون سے آیا اورعون کیا دین کیا ہے ؟ آب نے فرایا" الجھافلاف" بھروہ سیجے کا طوف سے آبا اور عرض کیا بارسول اسٹردین کی کیا ہے آب نے فرایا "ا جھے افلاق "بھرآب نے اس ى وف ستوه بوكرفرالي دركياتواسي شي سمهاس كاسطلب برب كر نوعفد كهائي "(٥)

ئە ئزاڭ مجيرسورە اعرامت آبيت ١٩٩

(١) الدر المنتور طبيه ص ما النحت أيت خدالعفو-(٤) موطا ام مالك ص ٥٠ اجا وفي حسن الخلق ام) سنن الي واؤوجد ٢ص ٥ ٢٠ كمنا ب الادب ره ، الدرالمنتور عليه من محت أبت الذين شفغون في اسراء

عرض كياكيايا رسول المراصلي المرطليك وسلم نحوست كياسيد؟ أب نع فرايا " بداخلافي " (١) ا كم شخص شفني اكرم صلى الشرعب درستم كى فدرست بى عرض كبا يا رسول الله! محب نسبحت فراسين أب سن فرايا" نم جهال بعي الله تنالى سے ورو" اس سنے عرض كيا مزىد كيجه بنائي فرايا" برائ كے بيدنيكي كرو وہ اسے ما دسے ك،" اس في من كيا كي اور عبى بنا يئے آب ف وايا "لوكوں كے ساتھ الجھے افلان سے بيش أو " (١) اوراب سے پوچیا کیا کرکونساعل افضل ہے ایب نے فرمایا اجھا افلاق رس ومول كريم صلى الدعليه وسلم ف فرايا . الشرنفالي جس شخص كى صورت وسيرت كوا تھا بنا ما ہے مَا حَسَّنَ اللهُ حَكُنَ عَبُدٍ وَحُكُفَتَ هُ مَيْطُعِمَةُ النَّارَ - ١٣) اسے اگر کالفریس بنایا. حضرت الوالدرداء رضا منزعنه فرانعين من مندسول اكرم صلى الله وكسم سيسا أبيا والا مبران بأرسب سے بیلے الجھے افغان اور سفاوت کور کھا آوَلَ مَا يُؤْضِعُ فِي الْمِيْزَانِ حَسْنُ الْنَحُلْقِ اورحب الله تعالى ف اعان كو بدا فراما تراس مفعرض كيا يا الله! مجع مفبوط كروس توالله تفالى ف اس ايم اخلاق اورسخا ون سمے مناظر مصنبوط کیا اور حبب اللہ تعالی نے کغرکو میا کیا تواکس سنے کہا یا اللہ: مجھے منبوط کردسے تو المترتفالى سنے اسے بخل اور بداخل فى سے ساتھ مضبوط كيا بنى اكرم صلى الله عليه وسسم سنے فرايا -بے شك الله تفالى سنے اس دين كوا بنے ليے فاص كيا اور تنها دين سكے بيد سفاوت اور حسن اطلاق سكے علاوہ كوئي جز صلاحيت نس ركهن سنو! اجنے دي كوان دونوں سے ساتھ زينت دو - (١) رسول أكرم صلى الشرعليدوك لم في فرما يا . ا چھے افلان المتر تعالی کی بہت طری مخلوق سے۔ حُسْنُ الْحُلْنِي خَلْنُ اللَّهِ الْآعَظَمُ - (٧)

وال مجمع الزوائر عبر ام م الأب الدوب

ره) سنن ابی داور مبد به من من کتاب الددب رد) المعجم الكبر ملطبراني مبلد ماص ۱۵ الديث ۲۰۲۲ رد) مجمع الزوائر مبلد مص ۲۰ کتاب الادب

 <sup>(</sup>۲) مسنداام احدین صبل علیره ص ۱۵ مروبات ابوذر

رس كتراسال عذره اس ١٠٠٩

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائر جلديس الاكتاب الادب

نبی اکرم صلی الله علیہ وسیم سے عرض کیا گیا با رسول اللہ اکونسا مومن ایمان سے اعتبار سے افضل ہے ؟ آب نے فرا باجس كافلنسب سے اجمامے - را)

رسول كريم صلى السُّرعلىب وكسلم نف فروايا ،

رِ تَحُولُنُ نَسَعُوا النَّا سَ بِآمُوا لِكُمْ

فَسَعُوٰهُمُ مُبِصِّطِ اوجُه وحُسُنَ الْعَلَقِ - (لا) نبي أكرم صلى الموعليه وكسلم في ارث وفر والي:

تم الوں کے ذریعے لوگوں کے سانفرنسسوک، ہنیں کر سکتے بہذاکشادہ تُدنی اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ،

برافل فا النخلي يغليد العمل كما يفسيد برافل في مل واس طرح خواب كوبي سے جس طرع مركم النخل العك العمل - رس) النخل العمل واللہ وسام نے در ایادا سے جرر !) النونعا سے معزت جرمین عبداللہ درخی المدونی الم نے نماری مورت کو اچابا باتو ابنے اخلاق کوعی احجار کور م

صرت بادبن عازب رضی المرعندے مروی ہے فرانے بن نبی اکرم ملی المرعلیدد کے مساب سے زبادہ فولمورت سے ایک انداز المساقی ادرسب سے اچھے افدان والے تھے۔ رہ ا

صرت البرمسود بدرى رض التروين فرمانية بي - رسول اكرم صلى الترويس لم بين دعا ما يكتف تحصے -الله إنون ميرى صورت كواتها بناياليس مرس مكن اللَّهُ وَحَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنُ خُلُقِي .

كونعى إجها كردس -

ٱللَّهُ ذَا لِيْ إَسُكَا لَكَ الصَّعَنَدُ وَالْعَا فِيكَةً وَ سوال كريا ہوں -مُحسُن الْنَحَلِينِ . (٧)

(١) مستدام احدين منيل جلديوص ٥٥٠ مروبات الومرره

(٢) مجمع الزوائد عبد مص ٢٢ كتاب الاوب

رس) الصنعفا والكبيرللعقبلى حليه مص 191 تزحم ١٨٨٥

وم) كنزالعال علدم من مرحدث ١٥١٥

(٥) شرح السنته حبد ساص مهم موث ١١٢٠٠

رد) مشكرة المصابح باب ارفق والحياد فعل ألث ص٢٣٦

رى مجمع الزوائد علدواص ١٥٠ كناب الادعبة

حفرت ابوبررہ رضی النزعن سے مردی سے وہ نبی اکرم صلی النرعلیہ وسل سے روایت کرنے ہی اب نے فرایا۔ كرة العوص ديثة وكسبة حسن خلق مومن کاکرم ای کا دین سے اس کا حب ونب اس کا وهردم عقلي را) افلاق اورائس کی مردّت ای کی عقل ہے . صربت إسامه ب شركي رضى المدعد سعم وى ب فرات بى - ديانى لوك عاصر بوكري اكرم ملى المدعليه وكسم س پوچے نگے کہ بندے کو وجھ دباکیا اس سے ستر حیز کیا ہے؟ آب نے فرایا اچھا خلاق - (۲) رسول اكرم على الترعليه وسلم ف فرايا . إِنَّ أَخَتِكُمُ إِنَّ وَأَخْرِيَكُ مُمِنِّي مَجْلِسًا ب شارر زدیم ب سرسوزیاده يَرُمُ الْقِبَامَةِ إِكْسَاسِنُكُمُ الْخُلَقَاءَ مجوب اورفیامت کے دن سرے زیادہ قرمی محلس والصدوولوك مول سكم بن كما غلان الجيم حفرت ابن عباس رصی الشرعنها سے مروی ہے فرانے ہی رسوله اکرم صلی الشرطليدوس منے ارشا دفرا إرجس ادمی میں بمن باتیں یا ان میں سے ایک مرمواس سے مل کو کھی تماریز کر د نفوی حوالے اسٹر نیالی کی نافر مانی سے دو کے، بردباری عن سے ذریعے وہ بی قون کو دور کرے اور اچھے افعان جن سے ذریعے لوگوں می ندلی گزارے را کہ نبى اكرم صلى المرعليه وك منازك شروع من لول دعا ما مكاكرت تھے . ٱللَّهُمَّ اهُدِنِيُ لِدُحْسَنِ الْهَ خُلَاقِ لَوَيَهُمِيُّ ياالندا مجها فدن كاراسنه دكعا الحيه افلان كاراكسنه يدُ حُسَنِهَا إِنَّا أَنْتَ وَأَصْرِب عَنِيْ سَنِينُهَا مِن تُوسِ رَضًا الله اورمجم سع بافعاني كوجرد مجد سے بڑے افاہ ف کو جی توزی بھیرا ہے۔ لاَبْصُرِينَ عَنِي سَيْمُ الدّ اَنْتَ - (٥) حفرت انس رصی استرعنه فر کمنے ہیں اکس دوران سے ایک دن ہم نبی اکرم صلی استرعلیدوسلم سے عمراہ شخصے جب کپ إِنَّ حُسِّنَ الْعُلْنِ لَيُدْيِثِ الْخَطِيثَةَ كَمَا

بےشک اچھے افلان کا ہ کواس طرح بگھلادیے ہیں

دا) المتدك للحاكم طبداول س١١٧ك بالعلم د۲) سندامام احدین صبل طبری می ۲۰۱ مروبایت اسامهن شرک (١٧) مجع الزوائد عبدم ص١١ كنابالادب رى كنزالعال طده اص و مرمدب ٢٥ مدم و٥١ العجم الكبر بلطراني جلدمص ٢٠٠٠ حديث ١٩٨١ جیب سورجی جیم موسے بانی کو گیصلارتباہے۔ اچھے افعان انسان کی نیک بختی ہے۔ برکت اچھے افعان میں ہے۔ تُذُيْثِ الشَّمْتُ الْجَلِينَة - (1)

نِهَ الرَّمُ صَلَى الشَّمْتُ الْجَلِينَة - (1)

مَنْ سَعَادَةِ اعْرُءِ حُسْنُ الْخُلُقِ - (٢)

مِن الرَّمُ صَلَى الشَّرَعَلِيدِ وَسِلَمَ مَنْ وَالْمَالِيدِ وَسِلَمَ مَنْ وَالْمَاءِ وَسِلَمَ مَنْ وَالْمَاءِ وَسِلْمَ مَنْ وَالْمَاءُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاءُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَل

رسول الرم صلى متربليه وسلم ف معزت الودرين المرمن سفر ما إ- السالود در ندر من من من الدر والحصاف الدر المراب الدراجية المان صب كوني نسب نس وم

حفرت انس رمنی النز عنه سے مردی سے فراتے ہی ام الموسنین تعزت اُم جبیہ رضی الله عنهائے نبی اکرم صلی المتر علیہ دسم سے بوجھاکیا دنیا میں ایک عورت سے دوخا و زموں رہیے بعد دبگرے مراد سے ، وہ عورت فوت موجوا کے اور دہ جی فوت موجا میں اور وہ سب جنت میں چلے جائی تو وہ عورت کس سے سے ہوگی ؟ آپ نے فرایا۔

دنایں جواس کے ساتھ زیادہ مسی افعان سے بیش آنار اسے ام جبیہ اِحسن افعاق دنیا اور اُفرت کی جعد اُل کو ان کرنتا ہے رہی

بى اكرم صلى النبطيهوك لم في وال

بے شک جس موس کو توفیق دی گئی وہ حسن افعان اور اجھی طبیعت کی وصبسے اس اکری کا درجہ پائیا ہے ہوروزہ رکھنا اور رات سکے دفت عبادت سکے ہے، قیام کرنا ہے رہ) اور ایک روایت بی سے دوب رسے دقت بیایں بروا شفت کرنے والے کا درجہ آیا ہے رہ)

حفرت عبدالط في بن مرو رضى الله عنه فر مات مي منى اكرم صلى الله عليه وسلم كى خدمت مي حا ضر تصفى قواب نے فر ما با

را شعب الابلن مبدوص ۱۲ صرب ۴ ۱۲ ۱۸ ۱۸ (۲) کنزالهال عبدوص ۲۱ صرب ۴ ۱۲ ۱۸ ۱۵ (۲) کنزالهال عبدوس ۲۱ صرب ۱۲ مین بنفقون و (۳) الدر المنتور مبدوس ۲ متحت آیت الذین بنفقون (۲) الدر المنتور عبد ۲ ص ۲ ۵ تحت ایت الذین بنفقون (۵) الدر المنتور عبد ۲ صرب منبل عبد ۲ مرد با سندالم احدین صبل عبد ۲ مرد با ۱۵ مستدالم احدین صبل عبد ۲ مرد با ۱۵ مستدالی مبدول به صدین شدید ۱۵ مستدالی مبدول به مدین شدید ۱۵ مستدالی مبدول به مدین شدید ۲ مرد با ۱۵ مستدالی مبدول به مدین شدید ۲ مرد با ۱۵ مستدالی به مدین شدید ۲ مرد با ۱۵ مستدالی به مدین شدید ۲ مرد با ۱۵ مستدالی به مدین شدید ۲ مدین شدید به ۱۵ مستدالی به مدین شدید ۲ مدین شدید به ۱۵ مستدالی به مدین شدید به ۱۸ مستدالی به

بیں نے گذشتندرات ایک عمیب بات دیجی بیں سنے اپنی امت کے ایک شخص کو دکیھا جوا ہے گھٹوں پر حمکا ہوا ہے اسے اللہ تقائی سے اب احجا اخلاق آیا اورائس سنے اسے اللہ تقائی سے ہاں داخل کر دیا ۔ (۱)

تحفرت انس رضی الله عندسے مروی سے فرمانے بی رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا . بندہ اپنے اچھے افلاق سے آخرت کے عظم درجات اور شروب منازل عاصل کر بنیا ہے عالا کہ وہ عبادت یں کمزور سخا ہے ر۲)

آببسنے فرایا بھے ان عورنوں رتی مب ہوا وہ میرے پاس تھیں جب آپ کی آ وازسیٰ نو بردے کے بھیے جلی گئیں۔ حصرت عمرفاروق رضی الشرعنہ سنے عرض کیا بارسول الشرا آپ نوالسس بات کا زیادہ می رکھتے ہیں کہ دو آپ سے ڈریس محصوت عمرفاروق رضی الشرعنہ ان نوائین سکے باس تشریب سے کھنے اور فروا یا اسے ابنی جان کی دسشندوا کیا تم مبری ہیں تا میں کا خیال رکھتی ہوا وررسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے نہیں دلئے تیں انہوں سنے کہا جی بال تو نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے نہیں دلئے تیں انہوں سنے کہا جی بال تو نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے نہیں دلئے تیں انہوں سنے کہا جی بال تو نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سنے فروا یا اسے ابن خطا ب! اس ذات کی فرم حس کے فہر میں ترین میں دیں جے ۔

آب جس ماست برطبة برسنبان ال راست كوچور كردوسر علاست بريد بالسب - (١١)

بلاخانی ایساک م بے جس کی بخت شنس مو کا وربرگانی ایسی خطا ہے کراس سے اورکاه بیام و شقی ب نبى أرم صلى الموطب وسسامن فرايا . سُوْرُ الْعُلَقِ ذَبُّ لَدَ يَعْفَى وَسُوْمُ النَّلَقِ سُورُ الْعُلَقِ ذَبُ لَدَ يَعْفَى وَسُومُ النَّلَقِ شَطِيْرَةُ تَعُوْمُ . (۴)

دا) مجع الزوائد حبده من ۱۰۹ کتاب التغبیر رو) المعجم الکبر بلطبرانی جلدا ول ص ۱۰۹۰ صرب سه ۵۰ رو) صحیح بخاری حبدا ول ص ۲۰۵ کتاب المن تفب رس) المعجم الصغیر بلطبرانی حبدا ول ص ۲۰۰ من المدعلی بے شک بندا ہے برے افدان کی وہسے جنم کے سب ت نيد الاهن پنج مالې-

اورآب نے فرالی ۔ إِنَّ الْعُبُدُ كَيَبُكُغُ مِنْ سُوْءِ خُلُقِهِ آسُعُلَ دَرُكِ جَهَنَّهَ - (١)

اقوال صحاب وتابعين.

تقان حکیم سے بیٹے نے ان سے کہا اسے باب اِ انسان کی کونسی عادات بنٹر ہیں ؟ انہوں نے فرایا دین ،الس نے په چااگر دوموں تو؛ فرا اور مال اکس نے کہ اگر تن بوں تو ؛ فرا اور دیا ، ال اور حیاد ، اس نے لوجھا اگر جا رہوں تو؛ فرايارين، مال محيا اورحسن اخلاق اس مصوال كيا اكرياجي مول ؛ فرايادين ، مال معياد ، من اخلاق ا ور سفاوت، پوچهااگرههر مول؛ فرايا سے جينے اجب اس ميں بانج باتيں جمع موں تووه منقى پرمنز گارہے ، الله تعالی کادل ہے اور شیطان سے دور سے حصرت حس بھری رحم امٹر فرماتے ہی جس ادی کا افلاق برا مودہ اپنے آپ كوعذاب دنياب

صرت انس بن الک رمنی الشرعند فرانے ہی بندو اپنے اعجیے اخلاق کی وصب سے مبتن کے اعلیٰ درجات کے بنتے اس سے مبادت گرار نہیں مؤیا اور اپنے برے اخلاق کی وصب سے جہنم کے سب سے نبیلے ورجے ہیں پنج

عالم عاى ك باد ودكر ومعادت كرار تواب

حوز اليمان معاذرهم الله فرانے من كوشن فلن رزق كے فرانے مي -مفرت وسب بن منبر حمرالله فرمات مي بالفلان ادى كى شال تو مے سوئے كھوسے ميں ہے نواس كو ہوند

حزت ففيل رهما للدفر لمنعين الركوئي فاجرخوش اخلاف أدى ميرام سفر بوتو مجع بدبات اسد زياده لبند

ے کوئی مار دافاق مرے مافق مورے۔

صفرت عبدالله بن مبارک رحمه الله کے ساتھ سفری ایک بداخلاق اُدی شریک ہوگیا آب اس کی فاطر دارات کرنے اص زردارى فرانع ب وه صل موانواكب روست ملك معرف كاسبب به جهاكي نوفرا إس اس ربطور شفقت روا ہوں کرمین نوانس سے الگ موکیا لیکن اکس ک بداخلافی اکس سے الگ نم مونی -

حفرت جنید بغدادی رحمالته فراننے بہ جارا بنب انسان کو اعلیٰ درجات کے سے جاتی میں اگرحیا کس کا علم اور عل تعورًا مو- مردباری ، نواضع ، سخاوت اور حسن افعانی ، اور میر دستن افعانی ایان کا کمال سبے - صرت کن فی رحمراللہ فرمانے میں کرتسون ایھے فکن کا نام ہے توجوادی تہارے فنی کوزیادہ کردسے کو یا وہ تہا ہے۔ تصوف کو بڑھا نا ہے صفرت عمرفارد ق رضی اللہ عذر نے فرا یا لوگوں سے ساتھ میں افلانی سے ذریعے میں جول رکھواور اعمال کے ذریعے ان سے الگ رمبور

حفرت سجى بن معاذر حمرا منه فرما نفي براغلاقى ابك اليى برائى سبے كم الس كے ماتھ نبكيوں كى كترت جى فائد نہي ديتی اور خوش افعاتى اين نبكى سبے كم اس كے ساتھ بہت سى برائياں بى موں تونقصان شي موتا - صرت ابن عباس رمنى الله عنها سے يو جها گباكر كم كيا سے ؟ آب سنے فرايا حب الله تفال نے ابنى كذاب مي يوں بيان فرايا ۔

اِتَّ ٱكْرَمَكُ مُعِنْدَاللَّهِ الْقَاكُمُ - بِحَلْمَ مِن سے سب نیادہ معززدہ شخص ہے (۱) جوسب سے زیادہ شقی ہے ۔

پوچپاگیا نسب کیا ہے؛ فرای سسے افعاق سب سے زیادہ اچھے ہن اس کا حسب نسب سب سے زیادہ تارہ اوراجھا سے اکب نے فرمایا مرعارت کی مبیاد موتی سیسے اور اسلام کی نبیاد کھس ضلق ہے .

صفرت عطار حمد الشرفر مانتے ہی جس نے بی ملینی عاصل کی حسن اخلاق کی وج سے عاصل کی اور اس کا کما ل صفور علیہ السلام سے علاوہ کسی کو حاصل مہیں ہوا تو اسٹر تعالی سے لم اس سے سب سے معاد ہو تو بیب وہ لوگ میں ہوخوش خلق میں آب سے نعش قدم رہولتے ہیں ۔

### نوش خلقى اور برخلقى كى حقيقت

جان داعد درام نے اچھے افدان اور دہیے افدان کی حقیقت میں گفتگری ہے نیز بہ کم اس کی ا بہت کہا ہے لیان اس کی حقیقت کونس چیٹر اس کے تا ان کی کا ذکر کیا چراکس کے تام تمرات ونتا کی کا ذکر کی بلید مرایک نے اس کی حقیقت کونس چیٹر اور سے مجا آئی انہوں نے اس کی توقیف اور حقیقت جواس سے تمرات کو گھیرنے والی مورکو تفصیل کے ساتھ فیکرنس کی اور یہ معنزت حسن مصاحلہ کے قول کی طرح ہے انہوں نے فرایا حسن افداق خندہ بیٹانی، دولت خرج کرنے اور ایڈارسائی سے بازر سے کا نام ہے۔

مشقت برواشت كرامي-

ان بی سے ایک بزرگ کا قول ہے کہ دہ لوگوں کے فریب رہے بیکن ان کے درمیان اجنبی کی طرح ہم: حضرت واسطی سنے یہ بھی فرایا کہ فوشی اور بختی دونوں حالتوں می مخلوق کو راضی رکھنا حس خلن ہے جضرت الوغنمان رحمہ اللہ فراتے میں اللہ تعالیٰ کورائنی رکھنا ہے -

حزت سہل تسنزی رحما مٹرسے لوجھاگیا کوس علی کبا ہے ؟ انہوں نے فرایا کم از کم ہے کدورمروں کی بات برداشت
کی جائے بدلہ ندیا جائے مالم پررجم کیا جائے ، اس کے لیے بخشش مائلی جائے اور شففت کی جائے۔
دومری بار فرایا کررزق سے بارہے ہی اسٹر تعالی بر برگمانی ندکرے اوراس پریقین رسطے اور جس کا وہ ضامی مہوا
ہے اس میں اس سے وعدے کولوراکرے اوراس کی اطاعت کرے نافرانی ندکرے بین حقوق النڈا ورحقوق العباد

دونوں میں بیر ماکسننہ اختیا رکیسے صزت علی المرتقی رضی الٹرعنہ فوا نے ہیں جُن خلق نین باتوں میں ہوتا ہے حام کاموں سے

بن، مدال طلب کرنا اورائل وعیال برزیاده خرج کرنا -صرت حبین منصور فرات بن خوت خلنی بر ہے کہ حب نم بین تی معلوم موجا مے تواب لوگوں برزیادتی کاعمل تجویر اثر انداز ندمو مصرت ابوسعبد حراز فرات میں ۔ فوش خلتی بر ہے کہ اسٹرتنا لئے سے سواکس کا املادہ منامو - اکس قسم سے بہت سے اقوال میں نئین بر سب خوش اخلاقی کے نمرات اور نتا تھے ہیں - بکہ تمام نتائج و تغرات کا احاطر بھی نہیں

کیا گی اور مخلف افرال کونفل کرنے کی بجائے مقبقت سے بردہ اٹھا نا زیادہ ہتر سے بس م کہتے ہی کرفنق اور فُلق دو لفظ ہی جو اکھے استعال ہوتے ہی کہا جا آ ہے کوفلاں شخص خلق اور خُلق سے اعذبار سے حسین سے رحسن صورت اور حُسن سبرت بنی اس میں حسن ظامر حجی ہے اور حسن باطن حجی، تو خلق سے مراد ظامری صورت ہے حب کوئلق سے

اور حسن سبرت بین اس بن من ما مرحی ہے اور سن با من بی اوسی سے مراد ما میں موسی سے جب رہ محت مراد باطن صورت ہے اس بین کا مراد باطن صورت ہے اس بین کر انسان جم اور روح کا اور اسے نفس جم کوظامری اسے در بعے ہونا ہے ہیں روح سے اور اسے نفس جن کہتے ہیں ۔
اوراک بعیرت سے ذریعے ہونا ہے ہیں روح سے اور اسے نفس جن کہتے ہیں ۔

ان دونوں رحم اوررورے) کی مبیب اور صورت بھی موق ہے اوروہ انجی مجی موقی ہے اور رقبی کھی جو اور رسی کھی ۔ نونفس جس کا دراک بصبرت سے مزیا ہے ، اس کا مقام اس جم سے بڑا ہے جس کا دراک انکھ سے موقا ہے اسی بلیے اللہ تا اللہ اسکا دراک انکھ سے موقا ہے اس کی عفرت کو کا مرفر ایا ۔ ارث و فدا و ندی ہے :

میں می سے بشر بنانے والا موں جب بی اسے تھیک رباب کروں اور تواس میں اپنی طرف سے روح بجونگ وں توتم اس کے بیے سیدے بی تھیک جانا۔

إِنْ كَالِنَّ بَشَرُ امِنُ طِيْنِ فَافِا سَرَّيْتُ هُ وَلَفَخُتُ فِيهُ مِنْ رُوعِي فَقَعُولِكَ فَ سَاجِدِيْنَ - (١) وای بانسے اگاہ فرا با کھیم مٹی رگارے) کی طون منسوب ہے اور روح قام جانوں کے پانے والے کی طون ، بہاں روح اور نفس سے ایک ہی جزر مادہ ہے۔ قو نُونُ نفس ہی پائی جانے والی وہ بیب راسخہ ہے جس کی وجہ ہے اعمال سہولت اور آسانی سے اوا ہوتے ہی فورو نکر کی حز ورنس ہیں رہنی اگر وہ ہیبت ابسی ہو کہ اسس سے وہ افعال معادر ہوں جو بقلی اور شری طور تربیب بدیوہ ہی تو اسے فلی حسن کہا جاتا ہے اور اگر اس سے افعال تبیم صادر ہوں تو اس کو فلیت ہو ہی کہا جاتا ہے ہوں ہو گائے ہوں کہا جاتا ہے ہوں ہو تا ہوں کہ جارے تو اس کے بارے بیم میں اس کے فورو نگر سے بات اس کے نفس میں لاسخ و ثابت نہو ہم سے بارے بین ہو ہی ہو ہو تابت نہو ہم سے بارے بین ہو ہو تو تو ہو تھوں کہ بین کو بات ہو ہوں کہ دی ہو تابت نہو ہم سے بار سے بین ہو ہو تاب نہو ہم سے بار سے بین ہو ہو تاب نہو ہم سے بار سے بین ہو ہو تاب ہو تو تاب ہو تاب ہ

ا- اُجھے اور بُرے علی ارتقاب (۲) ان برفدرت (۳) ان دونوں کی مجان (۲) نفس بن ایس میدیت کا پا ا عبانا جس کے فرر سبعے وہ ان بن سے کسی ایک کی طوف مائل مجاوران دونوں بن سے کوئی عمل اس کے لیے آسان ہوئے۔ عبا ہے وہ اچھا عمل مجا براً -

من میں کہ اور ان سے بی اور سنی ہوتے ہیں میکن وہ خرج اس کے کہ باتو ان سے باس مال اس برت ایک کوئی دو سری رکا در طرح کر اس موال سے بالولی مزودت کے بخت خرج کر را سوتا ہے بالولی مزودت کے بخت خرج کرتا ہے بادکھا نے سے لیے ۔۔۔

ننی محن قوت دمکر) کا نام می نین ہے کبوں کہ فؤت کی نسبت بنل اور سخاوت دونوں کی طوت ہوئی ہے بکہ دونوں مندوں رہام مخالعت کی طرف بکساں سرتی ہے اور سرانسان کو فطرنا سخاوت اور سخل دونوں پر فادر پیدا کیا ہے اوراس سے شیخل کا تھلتی یا سخاوت کا خُلُن لازم نہیں آنا۔

معنی پایا جا باسم بینی به و مینه به مونت اچھ اور برے دونوں سے برابر برابر تعلق رکھی سے بکہ اکس بی بی قا معنی پایا جا باسم بینی به و میں بیت و حالت ہے جس سے نفس بحل یاسنی و ت برنیار بہ اسم نوگر یا خلق نفس کی بیت اوراکس می باطنی صورت کانام سے اور حی طرح ظاہری صورت کا حسن محف ایک مصنو سے بورانہ بی ہونا مثلاً انکھوں کا حسن مولیکن ناک ، منہ، گرخسار وغیرہ حسب نہ مول تو حسین نہ موکا بلکہ ان سب کا حسین مہذا خروری سے تاکہ ظاہری حشن کمل مواسی طرح باطن میں جارار کان میں اوران سب میں میں کی پایا جانا صروری سے جنی کوشن خلق کمل موجب چاروں ارکان برابر مول اوران میں اعتدال اور سنا سب میں گئی حاصل ہوگا اور وہ حیار رکان فوت، علم فوت خونب خونب ، تون علم كاسن اور نوبی به به كه ده اسس مرنب به به وجس سے اقوال من رسی اور تعبوف ، عقائد من تن اور باطل اور افعال من ا اچھ اور برسے كى تمبر بوسكے دسب به قون عاص بوگى تواسس سے عمت سے نمرات عاصل موں سكے اور حكمت تمام افلاق حسند كى اصل سے اس سے بارے بي اور خالى اسے ارت وفر بایا ۔

وَمَنْ يُوْدَتَ الْحِلْمَةَ فَقَدُّ أُوْنَ حَدِيرًا اورجِه عَمَن دى كُلَى تَعْبَى بَبِ زباده مِلائى عطاكى كَتْ بُراً - (ا)

توت ففنب کائن بہ ہے کہ وہ حکمت کے تحت و کے اورجاری ہوای طرح شہوت کا حسن اور عمد گی بہ سے کہ وہ حکمت کے تحت ہوئی جا کے تحت ہوئی جا جا کہ دہ حکمت کے تحت ہوئی جا جا تھا ہے۔ کے تحت ہوئی جا جا تا دو مواکس کے مطابق چلے ۔

اور نون عدل شہوت اور خفب کو علیا ور شرعی سے اشارے کے مطابق کنظرول کرنا ہے نوعفل ایک ناصع مشر
کی طرح ہے اور قوت عدل ہی فدرت ہے اور اس کی شال اس عالی ہیں ہے جوعقل سے اشارے کے مطابق عمل کو
اور خفر بی اشارے کا نفاذ ہوتا ہے اور بہ شکاری سے کی طرح ہے اسے اور شہوت اس کھوٹرے کی اس کا چھوٹ نا اور مخبر اسب اشارے کے مطابق ہوتا ہے نفسانی خواہش کے مطابق نہیں ۔ اور شہوت اس کھوٹرے کی شنل ہے جس بمبہ شکار کے وقت سواری کی جاتی ہے کیون کہ بعض اوقات وہ مودب ہوتا ہے اور کھی مرکش ۔ توجس شخص میں مرخصات بل فلال کے مطابق ہوں نور میں مان نامی میں میں منظم نے میں ان میں سے بعض بائی جائی خائی تو وہ موزت اس معنی کی نسبت سے مشن خواہد کی مائی تو وہ موزت اس معنی کی نسبت سے مشن خواہد کی مائی تو وہ موزت اس معنی کی نسبت سے مشن خواہد کی مائی تو وہ موزت اس معنی کی نسبت سے مشن خواہد وہ موزت ہوں اور نیون خواہد ورث نامی میں ۔

توت غفیبہ کا مشن اوراعدال شباعت کہلا اسے فوت شہوت کے اغدال کوعف ریا کدائی کہا جا اسے اگر قوت غفیب اعدال سے بڑھ جائے تواسے ہورہے را برجائی ) اوراگر کی کی طرف اکبائے تواسے بڑد لی اور کمزوری کہتے ہیں اگر شہوت کی قوت اعتدال سے بڑھ جائے تواسے حوص کہا جانا ہے اور اگر کی کی جانب اُل ہو تو مجود کہتے ہیں ۔ درسانی حالت محمود ہے اور بی فضیلت ہے اور اکس کی دونوں طرفین قابل مذرت اور ذیل میں اور جب عدل فوت ہوئے حالت محمود ہے اور کی والے دو کا رہے نہیں موسے ملک اس کی ایک ہی مندہ اور اسے ظام ہے ہیں جمت اعزاف فاست فاسدہ ہیں جب عدے زیادہ ہو تو اسے خبت اور کو وزیر کے جہ ہی اور کم ہو تو اسے بو قوق کہا جاتا ہے ورمیانی خالت کو سے جب کہ میں اور کم ہو تواسے بو قوق کہا جاتا ہے درمیانی خالت کو سے کہتے ہیں۔

تواب افلاق سے اصول عابر با نبی میونی حکمت بنیاعت باکدائی اور عدل وانصاف مسحمت میساری مرا مر افعان سے میساری مرا نفن کی دو مالت میں سے در بینے نمام اختیاری افعال میں خطاا ورصواب کافرق معلی ہوسکے اور عدل سے مہاری او

نفس كى وه حالت سيحب كے ذريعي غفني اورشبوت كوفالوب ركھے اوراكس كا جيور ا اور روكنا كمت كے مطابق ہواور شیا عت سے ہاری مرادیہ ہے کہ قرت فعنب عقل کے تا ابع ہواس کے کہنے کے مطابق کوئی عمل کرے یا چھڑے۔ اور باکدامنی رعفت اسے مرادبہے تفوت شہون عقل اور شراحیت سے اداب کے مطابق کا بند ہو، توجب بر چاراصول اعتدال بربوں سے تو نام احکنی جمیہ صادر سوں کے کموں کر فوت عقل کے اعتدال سے حسن ندم جودت ذہنی، مارسے کا بختکی ، گمان کی درستگی ، باریب المال کی سمواور آفات نفوس کے پوٹ بدو امور میا گائی عاصل ہوتی ہے۔ بيكن السن من زيادتى موتواسس سے دھوكر، كروفريب اور باطن خبف بيدا مؤائے اور كى كى صورت بن بوقونى جنم لیتی ہے نیز ناتجربہ کاری اور میون بدا ہونا ہے اور خیال سے بیج ہونے سے با وجور آدمی کا تجرب ختہ نہیں ہونا -انسان كوبعن اقعات ايك كام كاتجرب مواب اور دورس كام كاتجربني منوا احق ربوقوني اورجنون مي فق يه بے كراحتى كامفصور صحى مونا ہے ايكن وہ غلط راستے برجل رائے ہذا وہ عرض كر بني انے واسے راستے برجانے ب صع سمت بنین دیجوسکنا بیکن مبنون السس بات کو اختیار کرنام جصے اختیار نیس کرنا جاہیے میزالس کاکس کام کوافتیار رنا بی علطی برینی ہویا ہے اور حب کسی میں فائن شیاعت با یا جائے تواس سے کم، دبیری ، کسرلفسی برداشت ، ردباری، تا بت قدمی ، عصے کو بی جانا ، وفار اور باہی مجت وغیر وصفات پیدا ہوتی میں بیکن جب اس میں زبادتی واقع ہوتوبہ تہورہ اوراس سے فریکیں مارنا ، تکبر کرنا ، جلدی عفتے یں آنا تجرا ورخود بندی بیامون سے ادراگر کمی مونو نامردی، زلت كمينگى، خساست ، احساكس كهترى اور واجب سى كوليفسى دور رہنے جسى باتى بداسولى بى -عفت ر بالدامنی) ایسا خلن ہے جس سے سخاوت ہمیا وصبر احیثم بوشی، قناعت ، پرمبز گاری الطافت ، ایک ووسرے کی مدر احوصله اور قلت طمع حبی صفات بدامونی میں لیکن اکس کی بیشی کی صورت میں حرص الربی اسے حیاتی خبث، فضول خرج منجوسى ، ربا كارى سبيم متى فن ، منوبات ، نوشا مد، حسد وشنى ، مالدارون سے ما منے دليل مواا ور فغراد كو مفرحانها وغيره صفات ذميه بيدا بوني بي-

الوتهام الجيد افلاق كى بنياد به جارفضائل بهي العنى العكن اشجاعت اعمنت اورعدل - با فى سب ال ك فروع مي ا اوران جارول بي كال اعتدال مرت ني اكرم صلى المرعليه وسعم كوها صل موا .

اوراکب کے عدوہ لوگ اس سے قریب و بعد بی مختلف ہیں ۔ توجشنی ان اضاق بی جس قدر رسول اکرم ملی المسید علیہ دسم کے قریب ہوگا وہ اسی قدراللہ تعالی کا قریب ماصل کرسے کا اور جو آدمی ان تام اخلاق کا جا مع ہووہ اس بات سے لائی ہے کہ لوگ اسس کی اطاعت کریں اور اس کی طرف رجوع کریں اور وہ لوگوں کا پیشوا ہو۔

الرك ا بنة عام ا فعال من السرك التداكري اورجواكدي ان عام اخدى سے الگ مواور ان كى مخالف عا دات سے متعب متعب مؤلوده اس لائق من كر نشيروں اور لوگوں سے اسے دور كر دياجا ئے اور نيكان ماسے كودكر و مشبطان

نبن کے زمیہ بواجے وصنکارا کی ہے، ابزا اس سے دورر بنا چاہے جیدا کہ بہائے معن مقرب فرنشنے کے قرب ہوا ہے ابذااس کی افتدا کرنا اوراس کا قرب اختبار کرنا چاہیے کیوں کہ نبی اکرم ملی الشرعلبہ وسلم کومرف مکارم افلان کی تمیں سے لیے بعیجا گیا جیدا کہ آب سے خود فرا بار ۱)

الرُّنَّالَ سن مومون محاوصات بان كرنت بوسك ان افلاق كى طوف الله روفر ما إ -

ارثا دخداوندی سیے بر

الْمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِي الْمَدُو الِاللهِ وَرَسُولِم اللهِ وَرَسُولِم اللهِ وَرَاكُس كَ الْمَا الْمُومِن وه لوگ بي جوالله نال اور السس كَ تُمَكَّمُ وَاللَّهِ وَرَاللهِ وَاللَّهِ وَرَاللهِ مَا اللَّهِ وَرَاللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالل اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ

توالٹر تعالی اور اکس کے رسول سلی الٹر علیہ وسے مہرکسی شاک ورت بے بینر ایمان تدا ہی بقین کی فوت ہے اور بیر عقل کا نیتی اور حکمت کا منہی ہے ال کے ساتھ جہا دکر استحاوت ہے جرقوت شہوت کو کنٹر ول کرنے کی طوت اوٹی ہے اور حبمانی جہاد شجاعت ہے جوعفل کے مطابق اوراعتدال کے طرابغے برقوت عضب کے استعمال کا نام ہے الشرتعالی کے

براس بات کی طون اشارہ جے کرشدت کا ایک موقعہ سے اور رحمت وشفقت کامقام الگ ہے مرفال میں شدق افنا رکر یا کوئی کمال بنیں اور نہی مرحالت میں شففت مورسلوک کرنا کوئی کمال ہے توخکن سے معنی اسس سے قسن و

وقع ،ارکان بٹرات اورائ سے ووع کا بربان تھا۔

#### ریاضت سے اخلاق می تبدیلی

مبعن ہوگ جن رپاطل کا غلبہ ہوان برمجا ہہ اور ریاضت ہوگؤں کو باک کونے اور تہزیب اخدی بی مشنونسبت کان گزرتی ہے تووہ اپنی کوتا ہی، نفضان اور خبث باطنی کی وجہسے ایسا کام بنین کرنے ۔

(۱) موطااءم مامک من دری امباد فی حسن الخلق (۱۶) قراک مجید بسورة حجرات آمیت ۱۵ (۱۳) قراک مجید بسوره نیخ آمیت ۲۹ تواہیے اوگوں کاخبال ہے کرا خلاق میں کوئی تبدلی نہیں اسکتی کیوں کرطبیعتیں تغیر بذیر نہیں ہوئیں برلوگ در باتوں سے

ا كب بات بدر فتن اكب اطن صورت مصصيفاتي ظامري صورت سب ادمي ظامري صورت كوبد لي مي ادر نہیں ہوناچھوٹے قدوالاا پنے آپ کو لمبا اور لمبا اُدی ا پنے آپ کوبہت قدوالانہیں بنا مکتا ا ور بیصورت اپنے آپ کو

اسى طرح بالمنى بدصورنى كاحال سيدواكس بن نبديلي نبي بوكنى) ان كا دومرااكندلال بر مدار المجافلات ك ميے شہوت اور فنب كا قلع قع كرنا برتا ہے اور بم سنے موبل مجاہرے سے تجرب كيا اور معلى كباكر بر چيزين مزاج اور طبيت كانقاضا بب اوراً دمى سے إلى منقطع شب بوسكتن لهذا اس كام بن مشفوست كى فائرے كے بغروقت كومان كا كا اے كون كرمفصودلوي بي كرفورى فائر سي الرب دل كى نوم كوفتم كرديا حاسف اوراس مات كا وجودمال مي-

توسم دان در کوں سے جواب میں) کتے ہی کر اگر افعان تندین کو تبول مذکر سے تو وعظ و نصبحت اور نا دب و ترمیت سب كي بنكار سب كي بنكار سب الرئم صلى الله عليه وسلم به بات نه قرائد - تحسين في المراس الله المالية الم

توانسان سے عن بن اس بات کا انکار کیے کیا جا سکتا ہے جب کر حوا ان کی عادلت کو بدلنا ممکن ہے۔ كيول كمبازى وحنت كوأنس مي بدل ديا جا آج شكارى كا عموا ف مصمودب بوعاً احداور شكار كونود بن كها تا بلدروك بياسي كلورًا مرسى سے الاعت اور فرانبردارى كى ورت ورخ كرا سے اور يرسب باتب افلاق كى تبديل ہے۔ اكس سليدين منبقت كى وصاحت كرت ويكم عجت مي كموجودات كى دوسي مي ايك وه مي بن كا وجود كالل ب اوراب ان برانسان کوافنیلرنس جید اسمان اورستارے بلدانسان کے دافلی خارجی اعضا داور حوانات کے قام

اجراومي ان كو وجودهي ملكبا وكال هي موسكة -اورىعىن موجودات دومى جن كا وجودنا كمل سے اور ان مي بر صداحبت موجود سے مرحب كمال كى نشرط ايئ جائے تووه است قبول كرست واواكس كانرط معن اوقات بندس سے متعلق مولى سے معلى نانوام كا بيل ہے اور اس خوت كا ميكن السن كواس اندازي بيداكياكي سے بيكن جب السن ك تربيت كى جائے تو وہ درخت بن كئى ہے ليكن وہ صل بركز ہیں بن سکتی مزنو وہ اصل میں جل ہے اور مزربیت کے ذریعے اپیامکن ہے توجب کھل افتیار سے مانزہوتی ہے حى كرود بعض احوال كونبول كرنى بها ور معض كو تعول بنسي كرنى تو شنون اور عضب كاجي بي حال سيح اكريم ان كو كمن طور

پرخم کرنا جاہی حتی کدان کا مجھ از باقی نرم ہے تو میں بیقدرت عاصل نہی ہے دیکن مجابرے اور دیافت کے ذریعے ان موزم کرنا اور اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہمارے بس میں سے اور مم اس بات کا صحر دیا گیا ہے۔

ان توزم کرنا اورائی مرفعی سے مطابق کرنا ہمار سے بس ہی سے اور ہم اس بات کا صوبی بیاسے۔

یم ماری نجات اورائٹر تمالی کے رسائی کا سبب سے البنہ طبیقت کے نقف ہی بعض جدی قبول کرنے والی ہی اور
بعض ذرا دریسے قبول کرتی ہیں۔ اورائس اختہ دن سے دوسب ہمان ہی سے ایک سبب اصل فطرت ہیں پائی جانے
والی فرت کا زیادہ مونا اورائس کا انسانی وجود سے ساتھ ہی وجود ہمیں انائے مثلاً قوت شہوت ، غضب اور نیکر بینوں انسان
میں موجود ہمیں لیکن ان ہی سے سب سے زیادہ شکل تدیلی، شہوت کی ہے کیونک اس کا وجود سب سے مقدم ہے اس
یہ موجود ہمیں لیکن ان ہی سے سب سے زیادہ شکل تدیلی، شہوت کی ہے کیونک اس کا وجود سب سے مقدم ہے اس
یہ کے دیجے سے بیے فطری مورز خواہش پیدائی ٹئی بھر سات سال کے بعدا سس ہیں پیدا کیا جا اسے اور اس کے بعدا سے بھے
قوت تنہ رہدا ہی جا تھ ہے۔ اور دوسرا سبب کرختی (عادت) بعض ا وفات کثر شاعل کی وجہ سے بھی کی ہوجا تی
ہے حب کرائس سے مطابق عل مواور سر عقیدہ ہو کہ بیمل اچھا اور بہند ہو ہے

اى سىدىن دۇن سے جارمرات بى -

ا۔ وہ لوگ جو غائل میں اور جن و باطل اور انجھے برے میں تمیز نہیں کرسکتے بلکہ وہ اپنی فطرت پر باقی رہتے ہیں وہ تمام احتیا دات سے فارغ ہوئے ہی اور لذات سے چھے چلا سے باوج دان کی خواش پوری نہیں ہوتی تواسیے لوگوں کا علاج جلدی ہوک ہے انہیں ایک معلم اور مرشد کی صورت ہوتی سے نیز اس سے اندرایک جذبہ موجو اسے مجابد سے پر جبور کرسے تو ایسے لوگوں سے اضاف ہمت جلد درست ہوجائے میں ۔

۱۔ دوسری قسم کے دوگ وہ ہیں جربائی کی پیچان رکھتے ہیں نکی وہ اسجھا ممال کے عادی ہیں۔ بکدان کے بیے اکس کا میں مزین ہوجا کا ہے اور وہ اپنی خواہش کو بورا کرسنے کے بیے اس کا مرکب ہوتے ہی اور جوں کران مرخواہش کا غلب مزاج بہذا وہ احجی رائے سے منہ بھیرنے ہیں لکین وہ ابنی علی کو اہی سے با خبر ہوتے ہی ان کامعاملہ بہلے تیم کے وگوں سے نبادہ شکل ہوتا ہے کیوبی بہاں دوگئ محنت کرنا ہوگ کہ بیلے اس میں کودور کیا جائے جونسا دکی عا دت کی وج کا وں سے نبادہ شکل ہوئی ہے دوسرا بیکہ وہ اپنے آپ کوا جھے کا موں کا عادی بنائی لکین اکس کے با وجود اگر ان سے بیے جونسا دکی جائے تو میں راین سے کا محل ہیں۔

سائمبرے قدم کے لوگ وہ میں جواخلاق فبہر کو داریب اوراجیا سمجھتے ہیں اوران کے خیال میں بری کھی میں اور جمیل مجی — اور ان می افلاق بر ان کی رورٹ میں ہوئی ۔ اس فنم کے لوگوں کا علاج کو یا محال ہے اوران کی اصلاح کی امید

بہت نادر ہے کونکوا سے داگوں می گرا ہی کے اسباب کی کا ہوتے ہیں۔

ہے۔ چوتھے قلم کے بول وہ بی جوفاسدرائے اور مجسے اعمال بر برورٹ باتے بی اور اوں ان کی نشود ما ہون ہے اور اس سے ساتھ ساتھ دیکٹرتِ سر ، لوگوں کو ماک کرنے اور اس برفتر کرنے کو فضیدت سمجھے ہی اور ان سے خیال ہی بہ کام ان کی لمبندی کا باعث میں برسب سے مشکل مزنبہ ہے اس قیم کی صورت کے بارسے بیں کہا گیا ہے۔ برصاب کی رباصن نھکا ورض ہے اور بھر بڑے کو مہذب بنا اسبنے آپ کو عذاب میں کڈالڈا ہے - ان میں سے بہلا شخص با نکل جا ہل ہوتا ہے دوسرا جا ہل جی سے اور گراہ بھی ، تسبیرا جا ہل مجی ہواہے گراہ بھی اور فیاستی جی اور حقیقا جا ہل ، گراہ ، فاستی اور نشر بریم تا ہے۔

ایک اورخبال سے حب سے ان لوگوں سنے استدلال کبا وہ برکہ اکمی حبت کم زندہ ہوتا ہے اس سے نواشات غضر، دنبا کی محبت اور بہمام اخلاق دُور نہمیں ہو سکتے لیکن بر بات غلط ہے اور بر ایک ایسے گروہ کا خیال سے جن کے نزدیک مفصود میں سے کرمجا ہو سے ان صفات کا قلع قع کر دیا جائے۔

اسْدِدَاءُ عَلَى الْكُفَّ لِورْحُدُمَاءُ بَيْنَهُ فُ - وه رصابرام ) كفارسِ فت اورابك دومرس يد

ان كوشرت معصوف فرايا ورشرت عف ك بغرين موكن اورا كرفسنة موجائ نوبرادهم بافي ندر به م توكس طرح خاس فا ورغف كو كمل طور رفيتم كيا جا ك أسب حالا كمرانب وكرام عليم السام مى ان صفات سے فالى بنيں رہے غى اكر صلى الشرعليم وكسلى منے فرمايا :-

بارم ی سرمیر رسم مصری این اسانوں کا مردوس انسانوں کا مرح انسانوں

اورحب أب كے سامنے كوئى نا بسند بده بات كى جانى تواكب كوغصد ا جاتا دى كداك كورخارمبارك مرخ

لا) قران مجیر سوره نتج آب ۲۹ (۲) مسئدالم احمد بن منبل جلد ۲ص ۲۸ مروباب ابوسرری

موجاتے لکن آپ سی بات م فرانے اور آپ کا فقہ آپ کو حق بات سے باہر موجانے دیتا۔ (۱) اور غصے کو ہی جانے والے اور اوکوں کو معات کرنے وَالْكَاظِيْنِ الْعَبُظُ وَالْعَافِينَ عَسَ

الله تعالى في بني فرايا كدوه لوك من مي غقر بني يا ياماً ا- نوغصا ورخواس كوه واعتدال كى طوت بعير دياكم ان مي سے کوئ جی عقل رینالبنہ ہو ملکہ دونوں کوعفل فالوس رسکھے اورائس کا دونوں رینالب ہونا مکن ہے ، نفکن کی تبدیلی سے يميم إد بعد بعن ادقات خواشات إنسان بيغالب أجانى بى كماس كعقل است بعجبائي ككامول سيرد وكيف كي طاقت نہیں رکھتی اور ریاضن وعبادت کے ذریعے وہ عبداعتلال کی طرف دوئتی ہے توہ اس بات کی دہیں ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہے اور تجرب اورمنا به الس برايي دان كرنا مع جس بي كوئي شك ني -

معلوب ،افلاقی کے دوکن رہے نہیں بلکہ درمیانی حالت ہے اس بائ پردلالت بر سے کہ سخاوت ننرعی طور میہ قابل نوبعن بالن كئى سے اور م مدسے زیادہ خرج كرنے اور كم خرج كرنے كے درسان ہے اللہ تمالى نے الس ك توليف

بیان کرتے ہوئے ارشاد فرایا۔

اوروه نوگ جب خرچ كرتے من أونه فرورت سے ذاكم خرچ کوتے ہی اور نے کی کوتے ہی بلد اس کے درمیان

وَالَّذِينَ إِذَا انْفَقُوا لَمُ بِسُرِفُوا وَكَ مُ بَقْنَرُوُ اوَكَانَ بَنِيَ ذَٰلِكَ فَوَامًا -

اورا پنے ہاتھ کونہ تواپنی کردن سے باندھا ہوا رکھواور اس طرع كه ن ك فواش به اعتدال مطلوب مع عرص اور عدم خواش دولون طلوب بني به الله تعالی ارت وفر با الله علی است و فرا است و مرفع و الله مسل الله تعالی تعالی تعالی الله تعالی تعالی

ادرارتاد خداوندی سے-وَلِهُ نَجُعَلُ بَدَكَ مَنْكُولَةً إِلَى عُنُعِكَ وَلَدَ تَنْهُ عُلْهَا كُلُّ الْبَسُطِ - (٣)

اور غصے کے سلسے من اراث دفرایا:

(۱) صبح مبخاری حبداقول ص ۱۰۰ کانب الناقب (٢) قرآن مجد المووة اسرا وأبيت ٢٩ لا) قرأن جيد اسورة أل عمران أيت ١٣ ١١ ره، قرآن جيد، سورة اعراف أبت اس (١٦) تران مجيد اسورة فترفان أبث ١٢ ده کافروں رسخت ہیں۔

ببترين امور درسيان والعيم -

خَيْرِ الْدُمُورِ إِرْسًا مُلْهَا - (٢) ادراس مي عي ابك رازا ورخفيق ب دويرك ول كالسونيا كعوارض سيسلامت بواسوادت كا باعث ہے ارثارفلاوندی سے۔

مروم شخص حوالله تغالى كے إس محفوظ دل مے ماتھ

اِلَّهُ مَنْ إِنَّ اللَّهُ بِعَلُبٍ سَلِيهُمٍ

اَسِنِدًا عُم عَلَى الْكُفَّا لِي - (ا)

اوريني أكوم صلى النُرعليدوك ميض الما :

اورسنل دنیا کے عوارض سے ہے نیز ضرورت سے زائدخرج کرنائعی دینوی عوارض سے ہے اور دل سے لیے ترط به به که ده ان دونوں سے محفوظ مولعنی مال کی طرف متوجہ نہ مواور نہ اس کے خرج کرنے کی حرص مواور نہ رو کنے کی ۔ کمونکمہ بوشخص خرج كرف كى حوص كرتا ہے اكس كا ول خرج كرف كى طوف متوه رہنا ہے جس طرح بخل كرف والے كا ول اسى

اوردل كاكمال برج كمان دونون بأنون سے صاف اور محفوظ محاور جو يكد دنيامي بر دونوں باتي نئي محملتي توم نے ابی بات ال ش کی جوان دونوں سے نہونے سے مثاب مواوران دونوں کن دوں سے دور مواور بردرمان راہ ہے جباوہ بانی جوزگرم مواورنری معندانواسے کرم مینہیں کہتے اور مھنٹائی، بلک اسے دونوں سے درمیان کہتے ہیں۔ موا وہ دونوں وصفوں سے خالی ہے ای طرح سفاوت فضول فرجی اور منجوی کے درسیان میں سے شجاعت بزدلی اور تہور اکسی کی برواہ نرکرنا ) کے درمیان ہے عفت، حرم اور جمود کےدرمیان سے اور بافی تمام افلاق کاما دمی اسی طرح ہے تو ہر کام سے دونوں کن رہے وا واط و تعزیط مذموم میں اور ہی مقصور ہے ۔اور بریمکن ہے ۔ ہاں ہوابت و بینے والع شیخ برادم بے کہ وہ مربد کے ما مضعقے کی بائل مذمت رسے اور مال دوک دیکھنے کی بی برائی بیان کرسے ادراس سناب اسے کوئی ڈھیل دے اس میے کہ اگروہ اسے معمولی چیزی ا جازیت دسے گا تورہ بخل اور عفقے كوبانى ركھنے كے سلسلے من است بهاند بنائے كا-

اوربرخبال كرسے كاكراس كا اس اجازت ہے توجب وہ اسے باكل فتم كرنا حاسب اوراكس بى مبالغ كرے

را) فرآن مجيد، سورة اسرا دائب ٢٩ رم) شعب الايان ملدوس ۲۱۱ هديث ۱۰۱ رما) قرأن مجير سورة شواد أبب وم

"اكراندال كى طون اكتے تواس كے ليے بترين ہے كراسس كى اصل كوئ فتم كرنے كاراده كرست اكر اسے مقصو قد كر بنج يا امان برجائے اور بدراز مريد كون بنائے كيوں كرياں بوفوت لوگوں كود بولى بوجا تا ہے كيونكہ وہ سمجنے بريكران كا خصو برياً اور

مشن فان کے حصول کا سبب

آب معلم رعیے بن کرمش ختن افون عقل سے اعدال ، کال محمت، عضے اور خواہش کی فوت سے اعدال اور ان معقل اور تراسیت سے تابع مونے کا نام ہے اور سراعتوال دوطر بقوں پر حاصل موتاہے ان میں سے ایک محود اللی اورفطری کمال ہے دواس طرح کمانسان کنجین اور دلادت کا معقل اور تھے افلاق کے ساتھ ہوا دراسس برخواہش اور غف كاغلبه بربلكه برونول اس طرح بدابول كران مي اعتدال مواوروه عقل وتربعيت سي ابع بول يول وه تعلم كے بغیرعالم اور ادیب سے بغیر مودب مروا آ سے جیسے حضرت عبی بن مرم اور سیجی بن زارا علیہ السام تھے بلکہ تام انباركوم عليم السام كى مى حالت نعى - اورير بات عقل سے بعد بنسى كر حربات كسب وعلى سے ماصل مود طبیت و فطرت برداخل موركي بجه پدائش طور ريس عنى اجرأت منداورا جهه مج والے بوت بر اور بعن اوقات بدائش طورربراتین نہیں یا ای جائب سکن بعدی اچھے افداق والوں کے ساتھ میل جول رکھنے اوران باتوں کی عادت بنانے سے عاص موجانی میں - اور تعبن اوفات سیکھنے سے حاصل موتی میں -

ووسى وجدان اخلاق كومجابر سے اور رافت كے ذريعے ماصل كا سے بعنى اسنے أب كوان اعمال بي معروت ركمناجي كانعامنا بفكني مطوب كرباب منلا جوادى ابنه أب بن سفاوت كافلتي بداكرنا جابت به نواس كا طريقيب م كروة فى لوكون ك موقية برعل كرساوروه ال خرج كرنا م است ما جيد كروه ابن اب ساس يا ے اور بتکاف ایا کرے اور فوب مجا ہو کرمے فی کرسخاوت اس کی فطات بن جائے اور اس کے لیے آسان ہوئے۔

اس طرح وه جوادر این) بوجائے گا۔ اس طرح جماً دی فکن نواضع صاصل کرا جا بنا ہے حالا تکہ اس مینکر غالب ہوجیا ہے توانس کا طریقہ مبر ہے کم وہ ایک طویں وصد نواضع کرنے والوں سے طریقے برعمل کرسے اور اس سیسی وہ اپنے نفس سے جہاد کرسے اور "كلفاً بيمل كرًا مي بيان ك ديه بات ال كي عادت اوطبيت بن جا ك اب براس كے ليے السان بو عالے ك. غنے اللاق شرعًا محود بی وہ اس طریقے پر حاص موتے بی اوراس کا انہا بہے ا دی کوالس کام میں لذت محسوس ہدنے گئے می وہ جوال فرج رک لذت محوس کا ہے وہ نسی ہوناگواری سے مزج کرتا ہے متواض وہ ہے جے نواضع سے لذت حاصل ہونی ہے ۔

ا فلاق دينبرنفس ب السوونت بك راسخ بني بوسنه حب كك نفس وتمام الجھے كاموں كا عادى مرباك رسا الحال كوتھور فرندریا جائے اور اچھے افعال برائل شوق كى طرح بابندى اختبار ذكرسے اور انسے لذت عامل ذكرسے اور حب يك تبيج ا فعال مكروه نه سجع اوران سك ايزانه ايك جيب بى اكرم صلى النوطليه وسلم فرواا. جُعِلَتُ قُرَّةً عَلَيْنُ فِي المَصَّلُولَةِ - إلى مِينَ أَنْكُونِ كَيْ صَارِي رَضَى كَيْ سِهِ -ا واگر وہ عبادت كريا ہے اور منوع با توں كوهى قبور يا ہے كيكن ناكوارى اور معبارى طبيعت سكے ما تھا باكريا ہے تونغضان باقى رہے گا اور الس طرح اسے كمال سعادت حاصل منبى ہوگا البنة مجابد سے خدر بیسے الس عمل مير دوام افتيار كرنا بترسي لبن بترى ان افعال سنة كر حور سفك مقابلي بم منزس ون دل سے كرنے كم مقابل اى ليصائرتنالى فسارست دفولا -اور سر رفاز محاری ہے گرجن کے داوں میں فون وَإِنَّهَا لَكَ بِنُيرٌةٌ إِلَّهُ عَلَى الْغَاشِعِيْنَ -خداسہے۔ أورنى اكرم صلى النوعليدوك مسنه فرمايا-خوش كى حالت بى الله تعالى كى عبا درت كروا كرابسام مو اعْبُدِاللهِ فِي الرِّضَا فَإِنْ لَحْ تَسْتَطِعِ نَفِي لِصَّنْ عِلَى مَا تَكُوهُ خَيْرُكُتِ يُور (٣) سكے نوناگوار بات ربصبر كرنے ميں مبت بھلائى ہے۔ میرش فانی میاس سعادت موعودہ کے باستے جانے ی عبادت سے کسی وفت نطعت اندوز مونا اور اسی طرح کسی وقت گناه كونا پسندكرنا اوركسي وقت ان باتون كانها يا جاناكاني نهي بلكريه كام دائمي مونا جا جيدا ورماري زندگي با ياجائے اور سبب عمرنیا ده لمبی موکنی توفضیلت زیاره راسخ اورزباره کا مل موگ اس بیے حب بی اکرم ملی انٹرعلبروسی سے سعادت مے بارے یں سوال کیاگ تواکب نے وایا۔ لمُوْلُ الْعُمْرِنِي طاّعَةِ الله - (٢)

<sup>(</sup>١) المعم الصغير للفيراني مبداول ١٦٢ من اسم العنل

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد ، سورة بقروآبت ٥ ٢

الارجب زباده عمری وجر سے عبادات زباده موں کی تو تواب بہت زباده سلے کا اور نفس جی خوب پاک ہوگا اخلاق زباده توی اصر خبادات کی انبر عبادات کی کوثرت سے ہوگئے کی کوثرت سے ہوگئے انبا اس کا مربخ رف اسس صورت بن اسے اللہ تعالی مال اسس کا مربخ رف اسس مورت بن اسے اللہ تعالی مال اسس کا مربخ رف کرئی بات بہند نہیں ہوتی اوروہ ا بنیا تمام مال اسس کا مربخ رف کرئی بات بہند نہیں ہوتی اوروہ ابنیا تمام مال اسس کا مربخ رف کرئی ہوتا ہے جواسے اللہ تعالی کے اور اسس کے قادمین ہوتا ہے جب وہ تربیت اور عقل مورد سے بیاست مال کرتا ہے جواسے اللہ تعالی کے وصال کا در معرب واور سے اسی صورت بن ہوتا ہے جب وہ تربیت اور عقل کے تراز و بہز تو لا جائے بھر وہ اسس پر خورش ہوا ہے اور لذت حاصل کرتا ہے -

اور میات بعید منیں کر حب شخص کو نماز میں مرور حاصل ہو کہ وہ اسس کی انکھوں کی تصفید کی بن جانے اور عبادات بن لذت حاصل ہونے نگے کیوں کہ عادت کے باعث نفس میں اسس سے جی عجیب وغرب امور بیدا ہوتے ہیں۔

کیوند م رکھنے م اور ال و دولت والے عمیتہ فکین رہتے ہی لیکن مفلس جواری تبعث اوقات ا بنے تو کے بین کی دومرے لوگوں کی بیر مالت موجا کے نوجو کے بغیری ان کی نزاد کی بولوں کی بیر مالت موجا کے نوجو کے نوجو کے بغیری ان کی دومرے کو گورتیا و موجا کا ہے اوراسے مفنس منا کر چھوٹ کا ہے دیکن اسس کے با وجود مالی کر بین اسس کے با وجود مالی ہورا کی بیر ہوجا کا ہے اوراسے مفنس منا کر چھوٹ کا ہے دیکن اسس کے با وجود مالی ہورا کی بیر ہوجا کا ہے اوراسے مفنس منا کر چھوٹ کا ہے دیکن اسس کے با وجود مالی ہورا کا ہورا کی بیر ہورا کا ہورا کی بیر ہورا کا ہے دوراسے مفنس منا کر چھوٹ کا ہے دیکن اسس کے با وجود کا ہورا کی بیر ہورا کا ہورا کی بیر ہورا کی بیر کا بیر کا دورا کی بیر کا بیر کیا کہ دورا کی بیر کا بیر کیا کہ دورا کی بیر کی بیر کا بیر کیا کہ بیر کا کا بیر کا کا بیر کا

دہ اسے ببند کرا ہے اوراس سے لذت عاصل کا ہے اسس کی وجہ بر ہے کہ وہ ابک طویل مدت تک اس سے مانوس ر با اور ا بہنے آپ کواس سے متعلق رکھا -

اسی طرح بوتروں سے بجیلنے وال بعن اوفات دن جو دھوب بی کھ طارشاہے اور بونکہ وہ برندوں ان کی حرکات،
اڑان اور آسمان بی ان سے معلنے بانے برخوشی محسوس کرتا ہے بہاوہ وہوب بی کھ طاہ ہونے کی نکیف کا احساس بہن کرتا ہی ہم فاج عیارت سے بارخوش سے بارخوش سے بارخوش ہوتے ہیں کہ انہیں بار بڑتی سے بارخوش ہوتے ہیں اور طرب سے برخوش سے اس کو بہن انہیں سول برج طرحانے سے بارخوش سے اس کو برواشت کرتے میں تن کہ وہ اس برفو کرتے ہیں ان میں سے ایک و شکورے کی ماتا ہے کہ وہ اپنے یا کسی دوہوے برواشت کرتے میں تن کہ وہ اس بن اور کورٹ کورٹ کی برواہ میں کڑا اور انگار برڈالا رہنا ہے کیوں کہ وہ اسے کمال ، شجاعت اور جوالی سے محکورات بروائی برخوراکس سے ایک وہ اور بارٹ بوٹ کے بال کھی ہوتے ہیں جرے بھی کورٹ سے میں کورٹ کی میں موق کہ وہ عورتوں سے مشاہت اختیار کرتے ہیں ورائی کورٹ میں اور عورتوں سے میں کو جورٹ این اس مالت برخوات ہوتے ہیں ورائی کھی کہ کے دور سے میں اور علی ایک ورسیان ایک دو سرسے برفوز ہوتے ہیں جرے بین اور عورتوں سے میں اور عورتوں سے میں کو کرتے ہیں جرے بین اس مالت برخوات ہوتے ہیں اور اپنے عمل برفر کورٹ میں اور علی ایک ورسیان ایک دو سرسے برفر ہوتا ہے اس طرح سینگی لگانے والے اور جوارد بین اس مالی دین میں اور جو برائی میں اور ایک ورسیان ایک دو سرسے برفر ہوتا ہے اس طرح سینگی لگانے والے اور جوارد و بین اس خوالی کے درسیان ایک دو سرسے برفر ہوتا ہے اس طرح سینگی لگانے والے اور جوارد و بین میں اور جورتوں سے سینے شین کا الحمل کرتے ہیں۔

برتمام باتی السس بات کا نتیج به که ایس کام کو عادت بنالیا گیا اور عرصه دراز نک ای کام سے تعلق رہا اور حجر کھا اینے ساتھیوں اور ہم مجلس دگوں بیں دیجھا اسے اینے بیے ہی اچھا سمجھا ۔ ترب باطل چیزی عادت ہوجانے رفض کواکس سے لذت کی والیت ماصل ہو تی سے اور خور می گوان سے اور خور می گوان کی جائے تواس سے لذت کیوں حاصل ہو تی ہو تی کواکس سے لذت کیوں حاصل ہو تی بائر برگ بائر برسے امور کی طرت نفس کا میدان غیر فطری ہے ۔ اور دوم می گوانے کی طرف میلان کے مشابر سے اور فور کی گون میلان کے مشابر سے اور فوج نام برسے بربات خالب آنجاتی ہے لین حکمت، محت خداد ذری بروفت البیاور عبا درت کی طرف میلان اس طرح سے حس طرح طبعت کھا سے بینے کی طرف ان کی ہوت ہے کیوں کہ وہ فلی طبیعت کا مقت نے برامر ربانی سے اور خواہ بات کے لئے احتی ہے جب امر ربانی سے اور خواہ بات کا در موفت نیز النّد تھا ٹی کی محبت سے کیاں کی بیار کی دور سے دور اس سے معر جاتا ہے۔

میں بعض اوفات معدے وہاری لاحی ہوجاتی ہے اوروہ کھانے بینے کی نواہش رکھنا مالا کے بدونوں بانی اس کی زندگ کا سبب ہی توجودل اسٹر تقائی سے سواکسی دومری چیزی محبت کی طون مائل ہوتا ہے توجی قدرانس کا میلان ہوتا ہے اکسس کے مطابق وہ بی ری سے حدا نہیں ہوتا البتہ یہ دوہ انس چیزے اس سے محبت کرے کہ وہ اس سے سے ا انٹر تقال کی مجبت برا ورائس کے دین بر مدد گار ہوتی ہے اکس وقت ہے (دل کی) بماری بردلالت نہیں ہوتی ۔

نواب نمیں قطی طور برمعلوم موکی کر افعان جمیار راضت کے ذریعے حاس کے جاسکتے ہی اور اکس کی صورت بہ ہے کہ ابتدادیں اعمال صالحہ بیکلف صاور ہوشتے ہی جنی کہ وہ الآخر اس کا انہا بن جائیں اور ببر دل اور اعضا دسکے درسیان نہا بٹ عجیب علامت سے بیٹی نغس اور مدن کے درمیان ۔

کیوں کہ جوصفت دل ہی ظاہر ہوتی ہے اکس کا اثراعضار پر فیصہ کر رہا ہے جی کہ اب اعضاء دل کی موا فقت ہی ہی مرکت کرنے ہی اور حوا نعال اعضاء سے صادر ہونے ہی ان کا انز بھی دل پر طرق سے اور اکس ہی گردش رہی ہے اور اس ہی گردش رہی ہے اور اس ہی گردش رہی ہے اس کا انز بھی حفت ہوجائے ختی کہ وہ فطای طور پر کا تب بن عائے تواس کا طرفیز ہر ہے کہ اپنے ہا گھ سے اکس عمل کی مشق جاری در کھے جس طرح اہر کا تب کرنا ہے اور ایک ہو کہ اپنے ہی گئی ہے اس کے نفس ہی جم جائے اور وہ تو شخط می اس کا تب کرنا ہے اور ایس کی شخص کرنا ہے حتی کہ کتا بت اس کے نفس ہی جم جائے اور وہ تو شخط کو اس کا جو اس کے اور ایس کی شاہدت اختیار کرسے اور چرسلسل اس کی طرح کرنا در سے بعتی کہ کہ ایس کے نفس ہی اور فطری طور پر تو کو شخط محصف کی خواج ایسے خطا کو اچھا بنا نا ہے لیکن کشوع میں تعلق کرنا در جو اپنے خطا کو اچھا بنا نا ہے لیکن کشوع میں تعلق کرنا در ایس بی طور پر نوشخط کھے کہ ایس بی طور پر نوشخط کھے۔ کہ بھونا ہے جو اپنے خطا کو اچھا بنا نا ہے لیکن کشوع میں تعلق کرنا دھا تھے۔ دور ایس بی طور پر نوشخط کھے کہ ایس بی جو اپنے خطا کو اچھا بنا نا ہے لیکن کشوع میں تعلق کرنا سے اعتماء کی طرف آگے اور اپ وہ طبعی طور پر نوشخط کی ہے۔ دور اپ سے اعتماء کی طرف آگے اور اپ وہ طبعی طور پر نوشخط کھے۔ دور اپ سے اعتماء کی طرف آگے اور اپ وہ طبعی طور پر نوشخط کی ہے۔ دور اپ سے اعتماء کی طرف آگے اور اپ وہ طبعی طور پر نوشخط کھے۔ دور اپ سے اعتماء کی طرف آگے اور اپ وہ طبعی طور پر نوشخط کی ہے۔

اسی طرح جوآدی نعبربناچها بنا بونوالس کا طریق صوت بر به که وه نفیاد کرام والے کام کوسے بعن فقر کا کموار کرتا بے ظی کے صفت نفذالس سے دل بی اثر عبا مے اس وقت وہ نفیہ النفس ہوجائے گا۔

اسی طرح ہوا دیں سنی اور پارسا ، بردبار اور متواضع موسف کا ادادہ رکھتا ہو تواسے ما ہیے کران لوگوں جیسے کا موں کو شکلف کرسے متی کر براکس کی لمبی صفت بن جا سے اکسس سے موااس کا کوئی علاج نسیں ہے -

توجن طرح فقر النفس كاطالب ايك روزجهي كرف كوج سے الس رُنب كو باف سے موم بن رستا اور نهى محف ايک طات كن دور بن النفس كاطالب ايك روزجهي كرف وج سے الس رُنب كو باف سے موم بن رستا اور نهى محف ايک طات كن بحرارسے وہ بم ننب ما صل كرك تا ہے اى طرح دل كتر كرك اور كمال بنراعال صالحہ سے الے مزين كرك أور نهى ايك دن كے كمنا اور نهى ايك دن كے كمنا اور مناب كرا اور مراب الله والا ايك دن كالى مالم بن محل اور موال كابي مطلب ہے كرا بك بمبروكنا و ايرى برنجنى كا موجب بني ہے بابك دن عمل نه كرنا دوس سے دن كى حقي كا دائى مؤل كا اور عراب براب كما والى مؤل كابي مطلب ہے كرا بك بمبروكنا و ايم مؤل كا دائى مؤل ہے اور عقد رسم بحق كرا باب حتى كرنا فل كابى موجانا ہے اور مفقد كے معمول كر باكل حقول درتيا ہے نوفف بات نفظ حاصل بنيں ہوئى ۔

اسى طرح صغيره گناموں كامواله ہے تبعق كناه دومرے بعض كى طرف لے جاتے ہي جن كواصل سوادت فوت مرحاتي

ہادر فائم کے وقت اہاں سے بی محرومی موجاتی ہے۔

ادر حس طرح ایک لات مے عوارسے نفرالنف کا حصول نہیں ہوتا ہے بار نفرالنفس کا فلوزندر بجا بھوڑا تھوڑا کو کے صاصل کرنے سے بنونا ہے جیے بدن آ ہت آ ہت اُست اُست نشو و نما با اُست اور ندرا ہت آ ہت بڑھا ہے اور ندرا ہت آ ہت بڑھا ہے اور ندرا ہت اُست اُست بڑھا ہے ہوئے تھوڑی تھوڑی مل کرمیت اسی دقت دل سمے تزکیر و نظم پری موڑ نہیں ہوئی لیکن تھوڑی عبادت کو حقیر نہم جا جا سے کیونے تھوڑی مل کرمیت ہوجاتی ہے اور دہ موز موز موز مور عبادت کا اثر ہو تا ہے اگر چر بوٹ یا عمور موال اس کا تواب منا ہے کو کو دہ ما شر کے مقالم بی مول سے اور مرعبادت کا اثر ہوتا ہے اگر چر بوٹ یا عمور مول اس کا تواب منا ہے کو کو دہ ما شر کے مقالم بی مول سے ۔

اوراس بیے حصرت علی المرتفیٰ رضی الله عمر سنے فرایا کہ ایمان دل میں ایک سفید ملکت کی طرح فلام مؤاسے جوں جوں ایا ن بڑھا ہے وہ سفید می بڑھنی رہنی ہے جب بندسے کا ایمان کمل موجاً یا سے تواکس کا تام دل سفید موجاً یا ہے اورمنا فقت دل من ایک سیاه نکتے کی طرح ظاہر سواہے جب نفاق طرفتا ہے تووہ سیامی مجی برطنی ہے اورجب نفاق كمل موماً است نواس كالورادل سباه موجاً اسم -

حبب تنهين معلوم موكم كراملان حسندكهي طبعي ا ورفطري طور برم وسنع بن اوركهي التجعي المال كي عاوت والسلخ سے اور کھی نیک اوگوں کو دیجھنے اور ان کی علس اختیار کرنے سے حاصل موسنے میں کیونکہ ایک طبیعیت دور ری طبیعت سے خروشرصاصل کرنی ہے نوحب شخص میں بنین جات جے موجا ہیں دی کہ وہلمبی طور رہا ،عادت سے اعتبار سے درسکھنے مصماحب فضيدت ومانت وبانتهائ درصرى فضيلت سهاور جرادى طبى طورر ردبل مواور معراس مراس معيت عى ل جائے جن سے وہ سیکھ اور اس کے لیے برائ کے السیاب عی آسان ہوجائی دی کر دہ اس کی عادت بن جائے تو وہ اللہ تعالی سے مبت دور مروباً اسے اور س میں ان جہات کا اختات مودوان دونوں رعوں کے درمیان میں مونا ہے ہرا كب كا قرب ولعداكس كى صفت اور حالت ك اعتبار سے بونا ہے .

ارکٹ دخدا وندی سہے ہ

تَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقًا لَ خُدَّةٍ خِيرًا ثَيْرًا رُمَنُ

بَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرْجٍ شَرًا بَرُوْ – ل) اورارت دفداوندی ہے ،

وَمَاظَلَمُهُمُ اللَّهُ وَلِكِنُ كَانُوا ٱلْمُعْمَدُ يَظُلِمُون-

جوشخص درو تعریبکی کرے وہ اسے دیجھ کے گا در بوسشخص درو تعریبانی کرنے وہ تھی اسے دیجھ لے گا۔

ادران مبالله تعالى نے ظلم نس كيا بلكر وو خورا بينے نفسوں

#### تهذبب اخلاق كانفصلي طراقير

اكس س يبلية معلى كرهيم وكرافدن كااعتدال بررباص تنفس م حبب كماكس كاعتدال س به ما اى کی ہماری سیے۔

جسطرح بدن يرمزاج كا اعتال بدن ك صحت مع اوراس كا عدال مصيم مناجمانى بيارى مناوم بدن كو

١١) قرآن محيد اسوره زلزال أبيت، ١٨ ١٧) بوران مجيد سورة النحل آيت ١٣ سے ان باپ اے بودی عبائی یا مجسی بناتے ہیں۔

بعن عادت یا تعلم کے ذریعے وہ گرے افعانی کوابنا اسے اور صب طرح بدن ابتدای کا ل بیدانہیں بکہ غذا کے درسے اس کی نشو دنیا اور ترمیت ہوتی ہے توصنوط ہوتا ہے اس طرح نفس میں ناقص لیکن کمال کوتبول کرنے والا بیدا کیا ہے۔ کہا گیا ہے اور وہ ترمیت اور تہذیب افعات نیز علی غذا کے ذرسیعے کمل موتا ہے۔

چروں سے تبکلف ہاتھ کمینی لینا ہے۔ اور میں طرح جمانی بیاری بن کرطوی دوابر داشت کی جاتی ہے اور من بہند چیزوں سے صبر کرنا بڑتا ہے ای طرح ضروری ہے کہ دل کی بیاری کو دمور کرنے کے بلے مجاہو اور صبر کا کراوا گھوٹ پیامائے بلکہ یہ زیادہ ضروری ہے کبونکم بدن کی بیاری موت سے ضم ہوجاتی ہے اور داری بیاری لاسٹر تعالی اکس سے بناہ درسے) ایک ایسی بیاری سے جو ہمیشہ

کے بیے باق رہتی ہے۔ اور جیسے مختری چیز براکس میاری کے بیے درست فرار نس پانی ہے جس کا باعث کری موالیتہ ہے کہ دہ مفسوص عدیہ

ہواوربہ شدت وضعت دوام اور عدم دوام اور کرنت وقلت سے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے اورانس سے بے کمی میدار کا موری ہے ب میار کا موری ہے بس سے ذریعے اس کی نفع مخت مقدار کی بچان ہو سے کیوں کر اگر معیار کی حفافیت نہ کی جائے تو فساد طرح حباتا ہے اسی طرح رہیاری کی مخالف ہیزیں جن سے در بیعے احداق کا عدج کہا جاتا ہے ان کا بھی کوئی معیار

ہونا ضروری سبے۔

اورجن طرح دوائی کامعیار، بھاری کے معیار کے حوالے سے تجاہے بہاں تک کو ڈاکٹراکس ونت تک علاج ہیں کا جب کک دو جان نہ ہے کہ بجاری گرمی کی وجہ سے ہے یا تھندگ کے باعث ۔۔۔ اگروہ گرمی کی وجہ سے ہو تو دو السمے درجے کو معلوم کڑا ہے کہ کہ وہ کر در ہے یا مصنوط ، جب اکس مان کی بیجان حاصل ہوجاتی ہے تو دہ بدل سے احوال اور دوسم کے عالات کی طرف متوجہ ہوتا ہے نیز مربین کے کام اکس کی عمراور باتی تمام احوال کو دیجفنا ہے تھی اکس کے مطابق علاج کڑا ہے اس طرح وہ مرکت رجم مربول کا علاج کڑا ہے اور بدایت چا ہے والوں کے دلوں کا معالی ہے اس طرح وہ مرکت رجم مربول کا علاج کڑا ہے اور بدایت چا ہے والوں کے دلوں کا معالی ہے امان اور محابیہ معنوص فن یا محصوص طریقے بر انہیں ریاضت اور مجا ہدے بی نہ ڈالے حب کا ان کے اخدا تی اور ماضی معرفت نہ موجا ہے۔

اور حب طرح اگرمعالج عام بیار اول کا عدج ایک بی طریقے برکرے توان بی سے اکثر کو موت کے گھاٹ آنار دے گااس طرح اگر کشینے تمام مربیبین کوایک بی طریقے برریاضت کا با بند بنائے تو وہ ان کو ماہ ک کر دے اوران سے

میں سے جا ہے کومرید کی بھاری، اکس کی حالت ، تمراور مزاج کو دیجے اور حلوم کرے کہ دو کس قیم کی ریافت بردا مرکمتا ہے اگر مرید ابتدائی مراحل ہیں ہے ، اور شری حدود سے بے علم ہے تو بہتے اسے طہارت ، خازاور دیگر ظاہری عبادات کی تغییم و سے اور اگر وہ حرام مال ہیں مشنول ہے یاکسی گناہ ہیں ہوث ہے تو بہتے ان باقد اکو چھوٹر نے کا حکم دسے بھے دون ہے ان باقد اکر وہ حوام مال ہی مشنول ہے یاکسی گناہ میں ہوت ہے اور کس سے ایمناز ظاہری گناموں سے باک ہوجائیں تو معالات کے ذوبیت اس کا ظاہری گناموں سے باک ہوجائیں تو معالات کے ذوبیت اس کے باطن کو دیجھے تاکہ اس کے اخلاق اور قبلی ہمیار لوں کو ہم ہے اگر کس سے بال اس کے مادون ہم وہ اس سے سے کراچھے کا موں پرخرج کر سے اور اکس کے دل کواکس سے فاری کی مؤدرت سے زیادہ ال ہو اس سے سے کراچھے کا موں پرخرج کر سے اور اکس کے دل کواکس سے فاری کی مؤدرت ہے نوا سے کہ دو ہو اور اس کی عزت اور شینی کی مؤدرت اس کی عزت اور شینی مؤدرت کے بغیر بنہ ہماتی کی عزت اور شینی دیت بال اس کام پر لکائے دکھے بہاں در بر باست کی عزت اور شینی دفت کی موجہ بیاں کے دکھے بہاں در کہائے دکھے بہاں دیکھ کے دکھے بہاں دو بھی بھی ہمیا کہ اور اس کام پر لکائے دکھے بہاں دو تو بھی بھی ہمیا کہ اس کام پر لکائے دکھے بہاں دو تو بھی بھی ہمیا کہ بھی ہمیا کہ دکھے بہاں سے دیا ہمیا کہ بھی ہمیا کہ بھی ہمیا کہ اس کام کر بھی ہمیا کہ بھی ہوئے ہیں ہمیا کہ بھی ہمی ہمیا کہ بھی ہمیا کہ بھی ہمیا

اسی طرح رہونت مجی ہاک کرنے والاہ اوراگروہ دیجتا ہے کہ اس کے جیم اورکبڑوں پر باکبزی فاب سے
اصلاس پر خوش کے باعث اس کادل اس بات کی طرف مگل اورمتوص ہے تواس سے بائی کی جگہ اورگندی جگہوں
کوماف کروا نے باورجی فامر اوردھوئیں کی جگہ میں اس سے کام سے تی کہ نطا فت کے سلطے ہیں اس کے مزاح
سے رمونت ختم ہوجا کے بہوئ جولوگ اپنے کہڑوں کو باک صاف رکھتے ہیں اور انہیں عمدہ بنا نے ہیں کہڑوں سے بنا و سنٹا داور ریک برائے مصلے تیا رکرتے میں ان میں اور اس میں کوئی فرق ہیں جودل جواجہ بناولاس کاریں مگی سنٹا داور ریک برائے مصلے تیا رکرتے میں ان ہی اور اس میں کوئی فرق ہیں جودل جواجہ بناولاس کاریں مگی

رہی ہے اورانس بات بر کوئی فرق مہیں کرا کے شخص اپنے نعنس کی بُرِ جا کرتا ہے یا مین کا بجاری سے توج شخص نیفولا کی بوُعا کرتا ہے وہ اللّٰہ تعالیٰ سے پر دسے ہیں رہاہے اور جوا دی اپنے کبڑوں ہیں علال اور باکیزہ ہونے کے علادہ کی بات کی رہایت کرتا ہے اور انس کی طون اس کا دل متوج ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس میں شنول ہے۔

رہا منت سے لطانف سے ہے کہ حب مرید رعونت کو تھوڑٹ نے پر بالک رامنی نہ ہوکسی دوسری صفت کو ہوڑا اللہ جا در مکدم اس کی مندکوگوارہ نزکرے توم ندکو جا ہے کہ وہ اسے اکس بذموم عادت سے کسی دوسری بذرم عادت کی طون بھیردے جوالس سے ملکی موجیے وہ شخص جو خون کو میشا ب سے دھوتا ہے جو میشا ب کو بانی سے دھوتا ہے جب بانی خون کو ذاکل فرکرنا ہو ہ جیسے نبیجے کو سکول میں بیلے گیند بھا کے ذریعے ترعیب دی جاتی ہے جو زینت اورا ہے کے بروں کی طون اکس کے ذمین کو نشقال کیا جاتا ہے بھیر رہا ست اورم ہے کے حصول کی طرف اکس کو دھیرا جاتا ہے بھیر رہا ست اورم ہے کے حصول کی طرف اکس کو دھیرا جاتا ہے بھیسر کو نشقال کیا جاتا ہے جو رہا ست اورم ہے۔ کا خون کی نظرت اکس کے دمین کو نشقال کیا جاتا ہے۔

ای طرح جوشف جاہ ومزنبہ کو بکرم تھو اُرنے کے لیے تنارنہ ہواسے کی دوسرے اور بھکے تقام کی طوف شقل کیا جائے۔ "مام صفات کا ہی چکے ہے اس طرح جب و بھے کہ مرید کو کھا نے ک زیادہ حرص ہے نواسے روزہ رکھنے اور کم کھانے کا پابند بنائے بھرائے سے کہ کوہ لذیذ کھانے بچاکہ دوسوں کو کھلائے اور خود نہ کھائے بہاں کا کہ اس بات پراکس کا

نفى منبوط بوجائ مبرزا اكس كادت بن جاع اورحرص فنم برجائ -

ای طرح جب دیجھے کہ وہ نوجان ہے اور کاح کا شوق رکھا ہے اور کی خورت سے کاح کی مالی طاقت بنیں رکھا تو اسے دورہ رکھنے کا خلا کہ درے کہ وہ ایک طات بانی سے افطار کرسے دی ہے کہ اس کی شہوت بھر جمی نہیں گھرتی نواسے حکم درے کہ وہ ایک طات بانی سے افطار کرسے دی گئے سے ذکرے اور دورم کی سے افطار کرسے بانی نہ بیٹے اور اسے گوشت اور سانی سے بالکل دوک ورسے دی کہ اس کا نفس ذلی اور خواہش کم کرے - ارادت کے ابتدائی دوری گھوک سے نہاوہ نفع بخش کو علاج نہیں اگر دیکھے کہ اسے خصر بہت زیادہ آتا ہے تواسے برا برا ور عام کوشش رہنے کا یا بند بنائے اور ایک بیمزائ کو علاج نہیں اگر دیکھے کہ اسے کی اطاعت کا حکم دے اور مبدا فعائی اُدمی کی فدرست پر مامور کر دے سے کہ اس کا افغی بروائشت کر سے نہا کا حادی ہوجا کے جارے میں منقول ہے کہ وہ اپنے آکہ بین برد باری بیدا کرنے اور عقے کوختم کوئی کے لیے شخص کی مزود می کردن کی ایسی خوابیاں دیا تھا وہ اپنے آگے۔ بن برد باری ایسی کا ورد ل کی جائے دی کہ دو اپنے آگے۔ بن برد باری ایسی کوئی ہو اپنے آگے۔ بن برد باری ایسی کوئی ہو اپنے آگے۔ بی برد دلی اور دل کی جائے دی کہ دو ایسی کو میں کوئی میں موار موتے اور بی کہ وہ بی عت کی وصف حاصل کریں تو وہ سرد لول بیں جیب مربیا ہیں موجب التی تھیں کئی جو ایک وہ بی عت کی وصف حاصل کریں تو وہ سرد لول بیں جیب مربیا ہیں موجب التی تھیں کئی جو ایک وہ بی عت کی وصف حاصل کریں تو وہ سرد لول بیں جیب مربیا ہیں موجب التی تھیں کئی جو ایک وہ بی اسے میں کوئی میں سوار موتے ۔

اور مندوعبادت گزار ستی کا عداج لوں کرتے ہی کدوہ رات عرایک ہی طریقے بر کوشے رہے ہی بعن بزرگ

اپی ابتلاقی ارادت بی جب فیام سے سسی محسوس کرتے تو دو اوری لات مرکے بل کھرسے ہوئے تاکہ قدوں مرکھ طا ہو نا آسان موجائے اور خوشی خوشی کھوسے ہول اور لعف بزرگوں نے مال کی عبت کا علاج اس طرح کیا کہ عام مال بیج کراس كى تنبت درياب مى جىبنك دى كبول المول نے ال تفسيم كرنے بىسناوت كى شينى اور د باكارى كا در كار كار كار كار كار كار توان شالوں سے تہیں معلوم ہوجائے گا کہ دنول کا علاج کس طرح کیا جانا ہے ہر بیادی کی دوائی کا ذکر کرنا ہماری فوق منیں بات ک بے دوسرے معول میں بیان ہوگی - اکس وقت ہماری عزض مرف اس بات براگا ہی ہے اور اکس سلطین ضابط مبر ہے کنفس جو جو بنا ہے الس کے خلاف کے ساتھ اس کا علاج کیا جا سے اللہ تعالی نے ان تمام بازں کوانی کناب قران باک ایک اسب ب بان فراد با ارت د ضراوندی سے۔

وَآمَامَنْ خَانَ مَقَامَرَتِ بِهِ وَنَهَى النَّفْسُ اور مِن آدى كوا بنوب ك ما من بيش بون كاور مواورا بنے اکب کو نواشان سے روکے جنت اس

مبدوي اصل الم بات الني عزم كو دورا كرناسي جب خواشات كوهيور في كاعزم كرس تواس كاسباب آسان بوجاتے بی اورب اسٹرنوالی کاطرف سے ایک اُزائش ہوتی ہے بدااس بصبر کرناا ورمستقل مزاجی سے کام لین جا ہے اگرنفس کوزک عزم کی عادت وال دی تووہ اس سے مانوس ہو کرخراب ہوجائے گا اور اگر اتفاقاً عزم لوٹ جائے

تومناسب يه بي ك نفس يرا كب سزام فركر ، جياك نفس ك مزاك سليدي محاسب اورم افيد كم بان بي ذكركاب اوراگرنفس کوسنوسے ندورا کے تو وہ اس برغاب امامے کا ورائس وفت اسے نواشات سے گا ورائس سے ريامنت كمل طورير فاسد يوجائے كى-

## دل کے امراض اور ان سے صحت کی علامات

جسم كرومنوكواك فاص مقصد كے ليے بيواك كي ہے اوراس كى بيارى بيے كراكس كے ليے وه كامشكل مو مائے جس کے لیے اسے بیداکیا گیا حق کد اسس سے وہ نعل بالکل صادرہ ہو باکسی قسم کے صطاب سے ساتھ عمل کر سے بانفى ببيارى بربي كاس بريكونا مشكل موجائے أبحى بيارى برب كراكس كے ليے ديجها مشكل موجائے اس طرح دل کی بیاری بر ہے کہ جوعمل اس کے ساتھ خاص ہے اکس کا زنا اکس کے لیے نشکل ہوجائے اور وہ علم ، حکمت مونت الله نفالى محبت اواكس كى عباديت اس كے ذكر سے مطف اندوز مونا اور اپنى مرخوا مش براسے زجع دیتا ہے۔

عَنِ الْهُوَيٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَارِئِ -

الله تعالى كاورت وكرا مى ہے، وَمَاخَلَقُتُ الْحِبِّ وَالْدِيْسُ اِلَّهِ لِيَعْبُدُونَ - اور مِن شے حبول اورانسا وكومون ابن عبادت كے ليم (۱) بيل كيا ہے ۔

توبر عنوکا ایک فائد ہے اور دل کا فائدہ حکمت اور معرفت ہے انسانی نفس کی فاصبت یہ ہے کہ الس کے ذریعے دہ جا نوروں سے مشاز ہونا ہے کیوں کہ وہ کھانے ، جاع کرنے دیجھنے اور دوسرے امور کی فوت کے ذریعے متمانہ بنیں ہوتا بلکہ حقائق اسٹ یا دی معرفت سے سب اسے امتیاز حاصل ہوتا ہے۔

اصل شیاء کا موحدا ور بنائے والا اللہ تعالی ہے جس نے ان کواٹ با دبنایا لہذا اگروہ اشیا دکی معرفت مکھنا ہم لیکن اسے اللہ تحالیٰ کی بچاپن نہ ہوتوگویا اکس نے کسی چیز کونٹسی بیجا نیا ور موفت کی عدمت بجدت ہے تو ہوشخص اللہ تعالی کی معرفت رکھنا ہے وہ اکسس سے مجبت کرنا ہے اور محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اس برد نبا باکسی دور سری مجوب چیز کوڑجے

آب فراد بینے اگر تہارے باب اور تہارے بینے اور تمہارے بینے اور تمہارے بیا اور تہارا فا ندان اور تمہارے کا خیار کا در دہ سودا جس کے نققان تمہارے کا تمہیں ڈر بوا ور تمہارے بین ندیدہ مکا نات بہ چیزی الٹرتائی اور اس کے دیول اور اس کے داستے ہیں الٹرتائی اور اس کے دیول اور استان کی دیول اور استرقائی فاسقوں کی استرائی خام کر دے اور استرقائی فاسقوں کو استرائی فاسقوں کو استرائی دیا ہے۔

CAL

توسین شخص کوکوئی چیزاللہ تا لی سے زیادہ بند مجالس کا دل جارہ جسطرے وہ معدہ جوروئی اور بانی کے مقابلے بیں کیچول کو زیادہ بند کرنا ہے یاوہ روئی اور بانی کی خواش می نہیں رکھنا تو وہ بھارہ سے سے بھا دی کی علامات ہیں۔

اس معلوم بونا بي كه عام كي عام دل بيار بي مرسوالله نعالى چاج البنة معن بمارلون كابماركوعلمن بوما اورول

<sup>(</sup>١) فرأن مجد مسورة الذارات ابت ٢٥

لا) قراك مجدي سورة توب آبب ٢٢

کی بیاری بھی ان بھاریوں سے ہے اس بے وہ اس سے نافل ہو اہے اگرائس کو بھیان ہوجائے تواس کی کروی دوائی برصبر کونا اس کے بیاری بھی بولی ہوجائے کی بیاری بھی بری اس میں میں اس کے معام کے بیون کا اس کے اور وہ اور وہ کود کا اس کا علاج کرسے کیوں کو طبیب علا ایم اور وہ خود مرض کا شکاری تو بھی رصالیج اس کے علاج کی طرف بہت کم فوج کونا ہے اس ہے یہ لا علاج رخط اگر ایماری بن گئی بیعلم ختم ہوگی اور دلوں کا علاج کم اس کے علاج کی طرف بہت کم فوج کوئی نہیں جانت لوگ دنیا کی جست پر جھ کے برطے اور انہوں سے اعمال کوا فتبار طور بہا ور اس میں بھی اور دونی طور برطا وات اور دکھا وایس قواصول امراض کی برعلا ہا ہیں۔

اوراگر بطور تن مال روسے سے مقابے ہی نیرستی پرخرے کرنے ہی زیادہ الذی محسوں کرنے ہوئے اور ہے کا تمہارے نزویک زبادہ کسن سے تو تم پر تبذیر رضور ب سے زائد خرج کرنا) عالب سے نوروسنے کی لاہ اختیار کر واور اپنے نفس کی بھرانی کو بیال میں اسے در کا تعلق مال خرج کرنے کہ ان کورٹ ورسے ختی ہوجائے کہ میں وہ نہ توخرج کرنے کی طوف موجوب کو بوطئے توجہ سے ختی ہوجائے کہ میں وہ نہ توخرج کرنے کی طوف موجائے کی طوف موجائے کی طوف موجائے کی جا جس محتاج کی جا جست کو لورا کرنے پرخرج کرواور تمہارے نزدیک فوجائے کوئا دو کے بیال کی جا جس کو جا کہ کو بیال کروہ کی کرواور تمہارے کا جو دل اس کی جا جہ کہ اس کی جا در اور جس کے جو دل اس کی جا بی محتاج کی جا جس کی جا در واجب ہوجائی نہ اس کی طوف موجائیں میں ہوجائیں جا در اسے محتوظ ہوجا کہ قرب کی طرف موجائیں ہے اور اسے داختی جا اس کے مقرب بندوں جس واخل موجائیں گرا جا اپنے دیب کی طرف موجائی کہ شہراء اور صالحین لوگ ہی ۔ انسان کی مقرب بندوں جس داخل موجائیں اور کی لیک ہیں کہ اس کے مقرب بندوں جس داخل موجائیں داخل میں نہا داور صالحین لوگ ہی ۔ انسان کی مقرب بندوں جس داخل موجائیں کی مقرب بندوں جس داخل موجائیں کی مقرب بندے اخبار کرام صدیقتیں ، شہراء اور صالحین لوگ ہی ۔ انسان کی مقرب بندوں جس داخل موجائیں لوگ ہی ۔ انسان کی مقرب بندے اخبار کرام صدیقتیں ، شہراء اور صالحین لوگ ہی ۔ انسان کی مقرب بندے اخبار کرام صدیقتیں ، شہراء اور صالحین لوگ ہی ۔

اوربرك بى الجهے ساخى بىر-

اور حب دوطرفوں کے درمیان حقیقی اوسط درح بہایت بارباب اور کہراہے بلکہ وہ بال سے زبادہ بار بکہ اور نہوار سے زبادہ بار بکہ اور نہوا سے زبادہ نیز ہے توجو سنخص دنیا ہیں اس عاط مستقیم برقائم رہا ہے وہ اخرت بن کی حراط براس طرح رہے گا اور اس عاط مستقیم سے کسی ایک جانب میلان سے دل برت کم مفوظ رہا ہے اور الیا نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک جانب بالی منظر وہ مائل ہوتا ہے اس سے اسے محید ترکیجہ عذاب ضرور ہوگا اور وہ منہ ترون کے اور سے گذرے گا اگر م بی میں عرب میں مائل موتا ہے۔

ارمت دخدادندی سے ،

اور تم من سے ہرایک نے دوز خریسے گزرا ہے یہ ایپ کے رب کی طرف سے ایک مقرد کردہ بات ہے مجر مع متعتی لوگوں کو نجات دیں گئے۔ كَانُ مِنْكُمُ الْآ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مَنْفِيثًا شُرِّدُهُ اللهٰ يُكَ المُفَواد (١)

المنقوا - (۱) ہم مقی لولوں کو کات دیں ہے۔
یعی وہ لوگ ہو مراط مستقیم کے قریب زیادہ رہے اوران کی دوری کم دمی اوراکس میاستقامت کے مشکل میں وہ نے کی وجہ سے ہربندسے ہروان سنو بار وعا مائے بین مراهد ماالعد العالم سنغیم میں اللہ مہیں میردہ نے کہ ہروان سنو بار وعا مائے بین مراهد کا درجے لائے ہیں ہورہ فائحہ رجے فائحہ رجے اوران

ایک روابت بن ہے کوکسی سنے نبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسسلم کوخوائب میں دیجھا فرانتے ہیں ہیں سنے عرض کیا بارسول انڈ! آپ سنے برالفاظ کیوں فرمائے کہ مجھے سورہ ہُود نے بوڑھا کردیا آپ نے فرمایا انٹرنغالی کے اس ارشا دگرامی کی وجہ سے

نَا سُتَقِهُ كَمَا أُمِرْتَ - ٢١) جي آپ كوم ديا كي استفامت افتيار كري -

توسید سے رائے پر استفامت نماہت دشوارہے لیکن بندے کوکوئٹش کرنی چا ہے کہ اگروہ اس کی مقیقت پر قادر نہیں ہوسکتا لوکم ازکم اس کے قریب ہوئیں جوشنص نجات چا ہا ہے لوا عمالِ صالحہ سے بغیر نجات نہیں ہوسکتی اور اعمال صالحہ کا صدور اخلاق حسنہ کے بغیر نہیں ہوسکتا تو ہرشنحص کواپنی صفات واخلاق کی طرف توحہ دیا چا ہے اور ترتیب وار ایک ایک کاعلاج کرنا چا ہے ہم الشرنعالی کی بارگاہ ہیں سوال کرنے ہی کروہ ہمیں متقی لوگوک ہیں کردے۔

<sup>(</sup>١) فرآن مجد اسورة مريم آب ١)

<sup>(</sup>۲) فظر دننی کے مطابق جار رکھات والی فاز بی مرف دورکھنوں بی سورہ فاتحہ واجب ہے نیز مقدی پرواجب بنی۔ (۳) فراک مجد سورہ مود آیت ۱۱۲

### اليفعيب بيان كالاسته

ہمات مان لبنا چاہیے کرجیب، الشرنعالی کسی بندے سے بعدائی کا ارادہ کرتا ہے تواسے اس کے ناتی عیب بھی دکھانا ہے نوجی کی بیان موجائے توعلاج کھی دکھانا ہے نوجی کی کی ایک بیان موجائے توعلاج کھی مکن ہے بیکن اکثر لوگ اپنے نفسانی عبول سے بے علم موتے ہی ایک نعص درسرسے مسلمان بھائی کی ایکھیں ننگا دیکھ لیتا ہے لیکن اپنی آنکھیں شکھ فیرنظر نہس آنا توجی خص اپنے عیب جا نیاجا ستا ہوا۔ سے بے جا رطر لیتے ہیں۔

آیسے مرشد کے ساسنے بیٹھے جونفس کے عیبوں کو دیکھ سکتا ہوا ور دیوشہوا فات کو معلوم کرسکتا ہو اہرا السس مرشد کی ہدایت سکے مطابق مجا ہو کرسے کہونکہ مرت دے ساتھ مرید کی اوراٹ اذکے ساتھ شاگردکی ہی حالت ہے استا ذا ورمرشداسے اسس کے نواتی عیب کی بھیاں بھی کوانے ہی اور السس کے عداج کا طریقے بھی تباہے ہی لیکن اس زامنے بی بے صورت نیا درالوج دہے ۔

#### موسى اطريف.

کوئی سپا دوست نداش کرے جوصا حب بصیرت اور دیبلاس اسے اچنے نفس کا نگران بنائے ناکہ وہ اکس کے اموال سے اموال وا فعال کو دکھفنا رہے ہیں ہو کچھا ہے اموال وا فعال کو دکھفنا رہے ہیں ہو کچھا ہے اموال وا فعال کو دکھفنا رہے میں ہو کچھا ہے اور اکا برائمہ دین اسی طرح کیا کرنے تھے۔

تعفرت عمر فاروق رض النروند نے فرا کی جہاں مک ان دو بانوں کا تعلق سے نواکس سے تسلی رکھنے دمطلب برکواکس کی کوئی دوجہ ہے ) حضرت عمر فاروق رضی النروند حضرت مذابعہ رضی النروند سے بھی لوچیتے اور فر مانے منا نظین کے ہارے بی اب رسول اکرم ملی النروند برک ملے الزوار ہی کی اب کو تحقیم منافق کے آبار نظرات ہیں ؟

اب رسول اکرم ملی النروند مرتبہ شخصیت اور عظیم مناف ہیں بیاف تر ہونے کے باو جودا ہے اپنے نفس کو اکس قدر تیمت لگاتے تھے

توجن شخص کی عفل ریادہ اور منصب بند بودہ خود بندی کم کرسے گااورا پنے آئب پنیمت زیادہ باندھے گا-دیکی بہصورت بھی ناپید ہوگئی ترین کی دوست ایسے ہی جو بلا ہفت چھوٹر دی اور عیب تنائب (مفصد سب ہے کہ لوگ مندر تولیٹ ہی کرنے میں)

یا سدکونسی چوٹر نے اور صروری بات سے زیادہ نہیں تبائے دوستوں می صدکرنے والے یا عرض مندلوگ ہوتے
ہیں وہ اس بات کوھی عیب جانتے میں جوعیب نہیں یا خانوشی اختیار کرتے ہی اور لوگ تہیں اپنے عیبوں کا بہتر شن جاتا۔
اسی جے صرت واڈ د طائی رحم اسٹر نے لوگوں سے علیم گیا اختیار کر لی ان سے تو جہا کیا کہ اکب لوگوں کے ساتھ مل جل کیوں
نہیں رہتے ؟ تو انہوں نے فرایا میں ایسے لوگوں کو کھیا کروں جو محمد سے میرے عیب جھیا ہے ہیں۔

تعبیم اطریقه و این میں اپنے عبول کی بیجان حاصل کرے کوئکہ وہ نوعیوں کی المانس میں رہی رہے ہیں اور انسان عام طور ریانان اس و بین سے رہاوہ فائدہ المانا اس سے عبد الله شرکا ہے جب کہ دوست خوشا مد کا لاک نہ اپنا اسے اور اس کی تعریف میں رہا ہے اور اس کی تعریف والا میں رہا ہے جب کرما حب بصبرت شخص دشمنوں کی بات سے طرور فائدہ المانا کی فرمانیاں لاز گاان کی فرمان بات سے طرور فائدہ المانا کی فرمانیاں لاز گاان کی فرمان بیا ہیں۔

جونها طريقه

توگوں میں مل جُل کررہ اور دوک وں میں جونا بسندیو بات دیکھے اپنے نفس میں کھی اسے خیال کرے اوراکس کی طون اسے متنوب کرے کیوں کر ایک موس ، دومرے موس کے لئے آئینہ ہے لہذا اکس کے عیبوں کو اپنے عیب سمجھے اور یہ بات عبان نے کو طبیعتی ہیں خواسش کی اتباع میں ایک دور مرے سمے قریب میں نوجو بات ایک میں دومرے کی اصل سے صدا منسی ہوکتی یا تواس سے زمادہ موگ یا کھونہ کھے ہوگی۔

آبنا اینے نفس کا خیال رکھنے ہوئے جس ایٹ کو دوسروں بن فابل مذرت دیجھے اکس سے اپنے نفس کو پاک کر دسے تا دیب کا برطریفہ کافی ہے اگرلوگ ان تام بانوں کو ترک کردیں جن کو دوسروں سے ناپ ندکر سے ہی توکسی ادب سکھانے والے کی صرورت نہوگی۔

حضرت عبیٰ علی نبین وعلیہ الصادہ والسلام سے بوجھا گیا کہ اکب کو ادب کس نے سکھا با اب نے فرا المجھے کسی نے ادب نہیں سکھایا ہیں نے جا ہے گئی ہے اور بہت سکھایا ہیں نے جا باک کورکھا کہ وہ عیب سے نوی خوداکس سے بیچ گیا بیسب کچھان کوگوں کے بلیے ہے جن کوکوئی عارون ، باکیزہ ا بیٹے بیبول کوجا ننے والا بمشفق ، دین میں ناصح اور ابینے نفس کی نہذیب سے فارغ ہوکر اسٹر تعالی سکے بندوں کی تہذیب میں مشغول ہو سے والا مرت رہ سے اگر کوئی ایس مرت رہا جائے تو گو امعالی ہا گیا اور جس بلاکت میں بیٹمنس رہ ابواہے اس سے بچائے گا۔ اب اس کا ساتھ نے چھوڑے وہی مرض سے بچائے گا ورجی بلاکت میں بیٹمنس رہ ابواہے ایس سے بچائے گا۔

امراض فلی کا علاج خواشات کوهورنا ادر انکی بیاری خواشات کی اتباع ہے

ہم نے جکھے بان کیا ہے اگراکس کو غوروفکر کی نظرے دیکھو تو تھاری بھیرت کھن جائے گا در دل کی بیار ال اور خرابان نبزان کا علاج علم دیفتین کے قررمے ساتھ تنہا رہے سائنے واضح ہوجائے گا

اگرنم اسسے عاج رسوجا و اوں معلوم ان کرسکی نوتعلیداور دوک دوں سے حاصل کرنے کے ذریعے اکس کی تصدیق مزور کرد کو کو کہ کہ مسلم حام کا ایک درجہ ہے اسی طرح ایان کا انیا ایک الگ درجہ سے اورعلم ، ایان سے بعد حاصل موتا ہے اوراکس کا درجہ اکس سے اور رسے ،

ارین د فدادندی ہے،

مَيْنَعُواللهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوَا لِيُلُمَّ دَرَجَهَاتٍ - ال

الشرف الى ال لوكول كے درجات ببند فرائے كا جوتم ميں ايان لاك اورابل علم كے درجات بہت بلند ہى ۔

لانا قرأن مجيد اسوريو مجادله أسبت اا

پس جشفس اس بات کی تصدیق کرے کرخوا بنات کی مخالفت ہی النٹر تعالیٰ تک بینے کے کاراک ، سے لیکن اس کے سبب اور رازسے واقف مزم وہ ایمان والوں ہیں سے ہے لیکن حبب اس کے سبب اور رازسے بھی واقف ہوجا سے اور رازسے واقف مزم وہ ایمان اسف سے متعلق وہ ان توگوں ہیں سے ہے جب کو علم دیا گیا اور سب سے اسٹر تعالیٰ نے اچھا وعدہ فرمایا اس بات برایان السف سے متعلق قران وسنت اور علاد کرام کے اقوال سے بے شار دلائل ہیں ۔

*ارثاً دِفِدا ونرِکاہے :* وَنَهِیَ النَّفُسُ عَنِ الْهَوَٰكِی فَإِنَّ الْجَنَّ َ هِیَ الْعَاوِلُی - ﴿ ا)

اورارشاد بارئ نوالى م ، اُولْدِيكَ الَّذِيْنَ إِمْنَكَحَنَ اللهُ قُدُّو مَبَعَثَ مُد

بِلَّتُعَنُّوى - (١) نهاكر مل المراعد وسلم في ارتباد فر الما و العُوْمُن بَائِن خَمُسِ شَدَ الله مُوْمِن يَحُسُلُهُ وَمُنَا فِيْ يُنْعِمِنُهُ وَكَافِر يُقَاتِلُهُ وَشَيْعًانٍ يُضِلَّكُ وَنَعْشِ مُنَا فِعَدْ (٣)

اورجس نے اپنے نفس کو ٹوائش سے رد کا جنت اس کا ٹھکا نہ ہے۔

یی وہ لوگ می جن کے دبوں کوامٹر تعالی نے تقویٰ کے بیار زالیا۔

مومن با نج سختیوں کے درمیان ہے مومن جوالس سے مدکر اسے منافق جواس سے دشنی رکھتا ہے کافر جواس سے در شان رکھتا ہے اور نفس ہے اور نفس ہے واس سے حیکو تا ہے۔ ورسیا ہے۔

تونبی اکرم صلی الله علیه و کسیم نے بیان فرایا کو نفن دسمی سے جو جھیکو الرات ہے اہما اسس سے جاہرہ واجب ہے ایک روابت میں سے اللہ تفاق نے حضرت واود علیہ السلام ) کی طرف و می جبی کر اے ما کو دعلیہ السلام ! اینے ساتھیوں کو نوابتات کے کھانے سے ڈراؤ بی و کر کیوی حن دلوں کی عقلیں دینوی خوابتات سے متعلق ہی وہ مجھ سے پردسے میں ہیں ۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے فرایا اسی شخص کے بیے خوشخری ہے جو بن دیجھے دعاہ کے لیے موجودہ خوابش کو چھوڑ دیا ہے ۔ ایک عبار سے وابس ان نونی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرایا :

مَنْ عَبَا يِكُمُ قَدِمُنُمُ مِنَ الْجِمَادِ الدُصْغَرِ تَمِينِ مبارك مِنْ مبادِ اصغرت بهاداكبرى طرف

(۱) فراک مجید ، سوره والنا زعلت - آبین ، بم ، انم (۲) فرآن مجید ، سوره الجرات آمیت ۳ (۱۲) کنزالعلل طراول ص ۱۲۱ صریب ۴۰۹

إِلَى الْمُعِمَادِ الْدَكْبَرِ-آئے ہو۔ (۱) الی البجهاد الد ببیر۔ عرض براگیا بارسول الله وجادا كبر كها ہے ؟ آب نے فرالي نفس سے جادكرنا اورسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا المُجَاهِدُ مَنْ حَاهَدُ لَفُسُدُ فِيْ مَاعَةِ ١ للهِ مَهِ بدوه جهوالله نفالى كى فرانبردارى بن اپنے نفس سے

رسول اکرم معلی اسٹرظیہ وسسے مے فرایا ،

ا پنے نفس کی اذبت کو اپنے آب سے دور رکھو اور اسٹرنعالی کی نافر مانی بین اس (نفس) کی خواہش کے بچھے نہ مپلوالس طرح وہ فیاست کے دن تم سے جھکوا کرے گا ور تھا رہے جم کا بعض بعض کولنٹ کرے گا گر مبرکہ اسٹرنعالی مجنش دے اور برده ایشی فرائے رما)

تضرت سفيان نورى رحمه الشرفومان بي نفس سے عنت زين علاج بي سنے کسي کا نہيں ديجا کھي ميرہے بيے مفيد موالہ اوركيني فضان دِه حضرت الوالعباكس موسلى رحمرالله البين نفس عد فرما في التفارية بن أورنبا بن شام الدول كي ساند دينيا سے لطف اندوز ہوتا ہے اور خطلب اخرت می عبادت گزار لوگوں کے ساتھ محنت اُٹھانا ہے گویا تو نے مجھے جنت اور دورخ کے درسان روک رکھاہے اے نفن! مجھے شریس آئی۔

. حضرت حسن بعرى رحمه الله فرمات بي سركن جانور كو تبريفن سي بره كريكام كي ضرورت نهي موتى \_

حضرت يمي بن معاندازي معمالله فرات من رياضت كالوارون كعساته نفس معالم ناجا مي اوررياضت كي جار صورتین بن - صرورت محمطابق محاناً ، كم سوناً ، ما حبت محمطابن كلام كرنا ا درتمام توكون كى ايذاكو برداست كرنا تغور اكلا ف معضوابنات كى موت وافع موتى ہے،كم مونے سے نبت صاف موجاتى ہے گفتۇ كم كرنے سے آفات سے زنج جانا ہے ور اذبت برواشت كرنے سے بندمرت كك بننج با اسبے اور مندے برطام كے ونت برو بارى اور ازب برصبرے بڑھ كركوني فير سخت نس اورحب نفس سے خواشات اور کن بول کا رادہ حرکت کرے نیز فضول کام کی مطاس توبٹ ارے توجا ہے کرتھورا كا نے كى ناواركونىجد برسف اوركم سونے كى نيام سے باہر لانے - اوراس برخاموشى كا ناز باندلكائے حتى كروه فلام اورانتقام سے بازا جائے اور بوں وہ سب لوگوں کے درمیان اکس کے دبال سے بچ ملے اور نواشان کی ظلمت سے اسے ماف اورروكس كردس السوطرح اس كى أفات سے نجات لى جائے كى اوراكس وقت باك صاحد، نورى اور بلكا بجلكا روهانى

<sup>(</sup>١) تا بن بنداد عبد اس ١٩٠ م ترجم ١٨٧)

r) مسندانام احمد بن صبل حابده ص ۲۱ مروایت فضاله بن عبدالفداری

ہوجائے گا در نکیوں کے میدان میں دوڑ لگائے گاعبادات سے دائستوں میں یہ انس طرح جلے گاجس طرح تیز گھوڑا میدان میں دوڑ ماہے اور دس طرح یا دشاہ باغ میں سیرکر تا ہے -

حفرت بجی میں معبن لازی رحماللہ نے بہتھی فرایا کہ انسان کے ونٹین ٹین ہی اکس کی دنیا ،سٹیطان اور نفس ، دنیا ہے زید (بے زعبی ) اختیار کررکے اکس سے بچوکٹ بطان کی جالفت کرکے اس سے معنوظ رہوا ور خواہٹات کو جھوڑ نے کے

ذريع نفس سے مفاطن بي رمو-

بعض وانا بوگون کا قول ہے کہ حب شخص برای کانفس غالب موجائے وہ نوا ہمنات سے کموں بی نید سوجانا ہے جا ہتا ہوں کے بدخانہ بی بند ہوجانا ہے اور اسے بطر بال ڈال دی جاتی ہیں اور اکس کی لگام اس نفس کے ہاتھ ہی ہونی ہے وہ جہاں جائیا ہے حضرت بعفر بن حمد رحم الشر فرمانے ہیں علا داور حکم داکس جفر نے بعض بی کہ دا خردی انعموں کا حصول (دبنوی) نعموں کو حفورت بعفر بن حمد رخم الشر فرمانے ہی کہ دا خردی انعموں کا حصول (دبنوی) نعموں کو حفورت کے بغیر نہیں ہونا۔
حضرت ابو کہلی وران رحمہ اللہ فرمانے ہی جس نے اپنے اطماد کو خوا مثنات کے ذریعے راضی کرتا ہے وہ اپنے دل بی نادہ تول کے درخت دکانا ہے حضرت و مہیب بن ورد فرماتے ہیں ایک روٹی سے زائد دو کہ ہے وہ خواہش ہے اور بھی فرما کی خواہش ہے دو فرمانے ہی در ایک دوٹی سے زائد دو کہ ہے ۔

ایک دوایت بی ہے کہ حب حضرت پوسف علیہ السلام فرین سکے خزانوں ومعرکی بادشاہی کے مالک ہو گئے اور بارہ مزاد کے لئی کے لئے رکے ماتھ پیدل جارہے تو حضرت زینجا ایک طبیعے پر بھیے گئیں اور کئے مکیں وہ ڈان باک ہے حس نے بادشاموں کو ان سکے گناہ کی وجہ سے غلام بنا دیا اور اپنی اطاعت سکے باعث غلاموں کو بادشاہ بنا با حرص اور خواہش نے بادشاموں کو ماریٹ ہنا دیا اسس پھٹرت پوسف علیم السام نے خلام بنا با اور رہ فعاد کرنے والوں کا برام ہے ، اور صبر ونفوی سنے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا اسس پھٹرت پوسف علیم السام نے خلام بنا ہے ہا دیں ہے۔

فرایا جساکہ قرآن باک سے۔

بے نک جسننی تفوی اختیار کرنا اور صبر کرنا ہے۔
اخر کو صنائع نہیں کرنے والوں کے اجر کو صنائع نہیں کرنا ،

ُ لِنَّهُ مَنُ نِّنَقِ وَلَيْمُ يُوكَانَ اللهُ لَا يُعْنِعُ ٱخْبَرَالُمُحُسِنِينَ - لا)

صفرت جبد بغیرادی رحمدالتر فرا تے میں ایک دفعہ ہیں لات سے دفت جاگا اور اپنے وظیفہ میں شغول ہوگیا لیکن میں سف اس میں کوئی جانتی اور بیٹے گیا لیکن سبھی سف اس میں کوئی جانتی اور لذت نہائی جو بیٹے پایا کرتا تھا۔ جنانچہ میں نے سونے کا ادادہ کیا لیکن سونہ سکا اور بیٹے گیا لیکن سبھی میں نہا ہوں کہ ایک شخص کمیں میں لیٹا ہوا راستے میں بڑا ہے وہ میرے آنے پرمطلع ہوا تو کہنے سکا اسے ابوالقاسم ا ذرا میرے پایس تشریف لائیں میں نے کہا حفرت؛ بہلے سے تواکی سنے کوئی اطلاع نہیں کی کسس شخص نے اسے ابوالقاسم ا ذرا میرے پایس تشریف لائیں میں نے کہا حفرت؛ بہلے سے تواکی سے کوئی اطلاع نہیں کی کسس شخص نے

کہا جی ہاں ، بیں نے السّرُنعالی سے سوال کہا کو ، نیرسے دل کو میرسے بیے سخرک کرے ہیں نے کہا وہ تو ہوگیا ا ب نمہاری کب ماجت ہے ؟ اس نے کہا جب نوتفس کی خوام ش بی اکس کی کا لفت کرے ، حاجت ہے ؟ اس نے کہا جب نوتفس کی خوام ش بی اکس کی کا لفت کرے ، چنا نجہ وہ اپنے نفس کی طرف منوح ہوا ور کہا اے نفس ایک نوٹ نے جہاس بات کے ساتھ سات بارجواب د با کبکن تو نے انکار کیا اور کہا کہ میں حضرت جدید نبوادی سے ہی سنوں کا تواب تم ہے سن کیا چورہ شعص چلا گیا اور میں نے اسے معمان مذسکا۔

حضرت بزدرفاتی رحمدالله فر مانت می دنیایی مجدسے تحفیظ بانی رور کرو ناکر بن اخرت میں اس سے موم ندجوں ایک شخص نے معزت عربی عبدالعز بزر حمداللہ سے عف کیا کرمی کب گفتگ کروں ؟

انبوں نے فرا ای حب بھیں فاموشی کی تمنا ہو۔ او جھا ہیں فاموت کو سوں ہورہ و با ہو جا ہے گفت گورنا چاہو۔
حضرت علی المرتضی احتی اللہ عنہ فرا نے ہیں جس ا دمی کو جنٹ کا شوق مہورہ دنیا ہی خواہشات سے امک رہے ، حضرت مالک بن رہار رحمہ اللہ باٹار میں حکر لگا نے حب کسی چیز کو دھینے ارواکس کی خواہش میدا میونی نو اپنے نفس سے فرماتے مہر کو اسٹری فنے اکس بات پر اتفاق ہے کہ کوائٹری فنم میں شجھے اکس بہ روک ہوں شجھے اپنے نزد بک بڑا سمھنا ہوں نوعل احکا ، کا اکس بات پر اتفاق ہے کہ کوائٹری فنم میں شجھے اکس بہ روک ہوں شجھے اپنے نزد بک بڑا سمھنا ہوں نوعل احکا ، کا اکس بات پر اتفاق ہے کہ کونت کی سعا دت کا داکس تا ورحوت اپنے نفس کو خواہش سے روک اورخواش سے کم خاص کے اکس بات کو اور خواہشات کو نہ چھوڑا جا ہے اس بات کا ا دراک ہاری گذشت نہ گفت کا سے ہوسکتا ہیں۔

ریافت کاملاف اور لزیر سے کہ نفس اس چیزے نفع عامل مذکرے جوقبر میں بائی نہیں جاتی ہاں مزورت کے مطابق صعبے ہے بہذا کھانے ، نکاح ، لباس ، مکان اور ہرائس جیز بہائشا کرے جن کی طرف جور ہواور یہ بھی حاجت اور حرورت کی مطابق ہوکی جزرے نفع حاصل کرے گانوا سے بانوی ہوگا بجرت فوت ہوجائے گانوا س کی وجہ سے دریا کی طوف روجا کی نما کرے گانوا س کی خصہ وجہ سے دریا کی طوف روجا کی نما کرے گانوا س کی خصہ میں مشغول ہوا س نے ہوا ورائس سے چھا کا اس سے چھا کا اس سے تھا کا ای موقت اور اکس کی جمت بی مشغول ہوا س نے ہوا ورائس سے چھا کا اس سے تعلی تو گرا اس سے تعلی جو اس کے اور اکس بات بر اللہ خالی کی دو سے بغیر فادر ہیں ہوگئی اور دنیا ہے اور وہا گا کی موقت اور اس کے خور سے اور اس کے خور سے اور اس کے خور سے اور اس کے خور ہوئی ہوا ہے اور وہا گا کی مورت ہیں ہو گا وہ صدیقین میں سے سے اور اس رسینے کے طویل ریاف ن اور ع صد خور تول کے علاوہ و نیا کی طویل ریاف ن اور ع صد طور تول کے علاوہ و نیا کی طویل ریاف ن اور ع صد طور تول کے علاوہ و نیا کی طویل ریاف ن اور ع صد طور تول کے علاوہ و نیا کی طویل ریاف ن اور ع صد طور تول کے علاوہ و نیا کی صورت ہیں بنتی ہے۔

ووسری قسم کے لوگ وہ بی جن سے ول دنیا میں ڈو بے ہوئے ہی اوران سے ول میں ذکر خلا وندی باقی نیں رہا۔

من زباتی بات ہوتی ہے بین وہ زبان سے ذکر کرتے ہیں دل سے بہیں بالاگ ہونے والے ہیں۔ متیرا وہ شخص ہے جود نیا اور دین دونوں ہی مشنول ہوا ہے لیکن اس کے دل پردین ہی غالب ہوتا ہے اسس شخص کا جنم کی آگ ہیں داخل ہونا ضروری ہے دبین چونکہ اسس کے دل برد کر خلاوندی کا غلبہ ہوتا ہے اہذا اس سے عار بی کیا۔ ایسے گا۔

بوقی فتم کے دوگ وہ ہیں کہ ایک شخص دین ودنیا دونوں ہیں مشنول ہونا ہے لیکن اس کے دل ہر دنیا غالب ہے وہ زیادہ در بر دنیا غالب ہے وہ زیادہ در بر کے دل ہیں جواللہ تفائی کا ذکر ہے وہ زیادہ در بر بہ کا گئیں ہر جاللہ تفائی کا ذکر ہے وہ نوی ہے اور وہ دل کی گرائموں سے دکر کرتا تھا اگر جہاس کے دل پر دنیا کا ذکر زیادہ غالب تھا یا اللہ! ہم ذلت ور رہوائی سے تبری بناہ جا ہے ہیں ہے تنگ تجھے ہیا ہائی جاتی ہے۔

تعن او فات کوئی شخص کہا ہے کہ مباح جہزے تطف اندوز مونا جی مباح ہے لہذا اس لطف اندوزی کی وجہ سے وہ کس طرح اسٹر قال سے دور ہوگا لیکن بر کمزور خبال ہے بلکہ دنیا کی جیت ہرگناہ کی بنیاد اور ہر مکی سے دوری کا سبب ہے۔ بات دنیا کی بیت ہے اور یہ دوری کا سبب ہے۔ بات دنیا کی ذرت کے بیان بی ایک کی د

حفرت ابراہم خواص حمد الله فرانے بن بن ایک مرتبہ لکام بالریکا بن نے الدریکھا توہرے دل بن الس کی فواش بدیا ہوئی بن نے ایک شخص کو ارتب فواش بدیا ہوئی بن نے ایک شخص کو ارتب کی بیا اوراسے جھوٹر دیا چربی نے ایک شخص کو ارتب پر اپنیا ہوا دیجا السن پر پھڑی تغییں بن نے اسے سلام کیا تو اس نے کہا اسے ابراہیم! وعلیات السلام ، بن نے پوچا ایب نے مجھے کہتے ہوئا ؟ اکس نے کہا جو شخص الله نفائی کو پچان لیت ہے اکس پر کوئی چیز مفی شن ہوئی ۔ بن سنے کہا جو شخص الله نفائی کو پچان لیت ہے اکس پر کوئی چیز مفی شن ہوئی ۔ بن سنے کہا جو شخص الله نفائی کو پچان لیت ہے اکس کے میں اورہ آب کو ان کو جو ان کر ہے تو وہ آب کو ان میں ان کو بھر ان کر ہوئی ہوئی ان ان کی خوام شن سے بھر ہوئی اور ان کر ہوئی ہوئی ان ان کی خوام شن سے بھر ہوئی اورہ کو ان میں ہوئی ان کری خوام شن سے بہتی والا رہے اُخروی ہے ، فر مات میں اسے چھوٹر کر ایکے جا گئی ۔

ھزت سری سفطی رحمہ الدوائے بن جابیں سال سے میرانفس مطالبہ کرر ہا ہے کہ بن روٹی کو کھور کے سنیرے بن ترکر کے کھاڈں لیکن بن سنے بنین کھائی۔

اکس سے معلوم ہواکہ اُفرت کے داستے برجانے کے بیے دل کا اصلاح اس وقت کہ ہیں ہوگئ حب کا دی اپنے نفس کو مباح جیزوں کا لذت سے نہ رو کے کہوں کہ نفس حب بعض مباح چیزوں سے نہ رو کا فبائے تو وہ ممنوع اور حوام چیزوں کی خوام شکر کے کئے ہے جوستی میں اپنی زبان کو غیبت اور فضول با نوں سے روکن میا ہتا موثو اکس پرلازم ہے داندنیانی کے ذکر اور دبن کی باتوں سے علاوہ خاموشی اختبار کرسے سی کم اسس سے کلام کی خواہش مرجائے وہ مرت حق کے سافو گفتی کرے اب اس کی خاموشی عبادت بھی ہوگی اور گفتی کھی ۔۔۔ ادرجب النوى عادت بن جائے كروه براھى جبر كود كھنى ہے نو ده حرام جبروں كود يجف سے مفوظ إس رہ كى بافی تمام خواشات کابی بین حکم سے کبوئے طال دحوام دونوں کی خواشات کی نبیاد ایک ہی ہے اور بندے برواجب ہے کہ مرام سے خواہش کوروسے بہذا اگروہ حاجت کی مقدار کا عادی تبیں مو گانوانس برشہوت و خواہش غالب ہوجا ہیں گ تومیا جیزول کی آفات بن میصیر ایک مصببت ہے اوراس کے معادہ سے تمار آفات میں جوالس سے بھی بری ہیں دہ وہ برکنفس دنیا میں لذائوں سے خوش ہونا اوران کی طرف ائل ہواہد ان سے مطمئن ہو اور ارا ارا کا اے حق کہ وہ نے داستغف كاطرح موجاً امع جدا بيف نشرس افاقرمس مؤاا وردنيا بي بخشى زمر قالى سبع بر ركون بي دافل مونی ہے اورائس طرح دل سے فوت اور غم کل جا یا ہے نہموت یا در ہی ہے اور نیامت کا ہونا ک منظر۔ اور میں دل کی موت ہے۔

اریت دخلاو نری ہے: رَرَصُوْلِ لُجَلُوةِ الْكُنْيَا وَاطْمَا نُولِهَا. ال

الثرتعالى ارت دفرا ما ہے ، رَمَا الْمُعَيْنُ الْدُنْيَا فِي الْدُخِرَةِ إِلاَّ متاع ۔ (١)

ارتاد باري تعالى سے:

إعْكَمُوا إِلْمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا لَعَبُ وَّلَهُوَّ وَزِيْنَةُ وَتَفَاحُزُ بَيْنِكُ عُدَتُكَا تُرُ فِي

الْدُمْ فَالِ وَالْدُدُورِ ١٦)

جان لوا بے شک دنیا کی زندگی کھیں کھود ، زینت ، ایک روس مرفز اور مال واولاد برها نا ہے۔ الدُّ مُعُالِ كَالْكَدُلَدُ دِ رَمَّ) : ب ب الله تعالى سے دعاہے كم اكس سے معفوظ ركھے - الله على سے جمعت ط

وہ لوگ دنباکی زندگی پرراخی ہوسگنے اورائسں پرمطمئن مجی مجرشے۔

اوراً خرت کے مقابے یں دنیا کی زندگی ایک نفع بخش سامان ہے۔

(١) فران مجيد، سورة يونس آيت >

ره) تواکن مجبیه، سورة رعد آیت ۲۹

(١٣) قران مجيد المورة صيداً بن

لوگ برانبوں نے اپنے دلوں کا امتحان بیا تو دنیا ستے خوشی کی حالت میں اسے سخت ،سرکش اورا ملر تعالی اورا خرت کے وكرست من الرباب ورجب حالت عم بن نجر بكا تواس نرم مات اورامدتنائى ك وكركو تول كرف والا بابا توانول نے جان لیا کر میشنر عمکین رہنے اور نوٹنی اور ا ترائے سے اسباب سے دور رہنے بی نجائے سے توانہوں نے دل کو دبنوی منول سے دور رکھااوراسے علال وحرام مرقعمی خوامش سے ممری عادیث ڈالی اور مربات حان ی کم علال بر حاب ،حام رعذاب، درمنت بربر چیوک موگی اور ربیمی ایک فیم کا عذاب می سے اور حسنتیم کو قیامت سے دن حماب مِن والدك تواسه كوبا عذاب دياكم تو انبول في ابن آب كواكس مع عذاب سے بحایا اور خواہشات كى قيدا ورغلا في سے چٹکا حاصل کرتے ہوئے آزادی اور دنیا واکفرت کی دائمی با دشاہی تک بینے الٹرتالی کے ذکرہے مانوس ہوئے اس اطاست بس مشغول ہوئے اور اپنے نفسوں سے وہ معامر کیا جو بازکو ادب کھاتے وفت اس سے کیا جانا ہے اسے وسنن اورا چھنے کو دنے سے مودب ہونے کی طرف بھراجا اسے بدی اس کو بیلے ا مرصیرے گھریں بند کیا جا نا ہے اوراکس کی اُنکھوں کوسی دیتے ہی سی کہ وہ فضایس اڑنا تھوڑ دیتا ہے اور اور اٹرنے سے متعلق اپنی فطرت کو تعلاد بناہے بر وشت کے ذریعے اس میں ری بیالی جاتی ہے تا کروہ اپنے ماک سے بوں مانوس موجائے کہ وہ اس کے بالے پرِ عاض ہوجائے ۔اوراکس کی اُوازس کرواہی ہوس اُسٹے اس طرح نفس اس وفت تک ابینے رہ اوراکس کے ذکر سے مانوی نہیں ہونا جب کاس کی عادت کو سیار سی کونندنشین کے دریعے ختم نرکیا جائے ناکہ وہ مانوس جبزوں سے ا بنے کان اورا کھ کو مفوظ کرنے میر دوسرے مرحلے میں استذکروٹناکی عادت ڈال جاتی ہے اور مر گوشہ تنظینی میں ہونا ہے ناکہ اس بردنیا اور باقی تمام خواہنات کے مقابلے من الله تعالیٰ کے ذکرے سا فذانس اس برغالب اُ طبے۔ ابتدابي مريريه كام كعارى بواس عراخرى وواكس سلطف اندوز مبرنا بي صطرح بيكو دوده وهيرانا مراشكل بوا م كيول كروه ايك كطرى هي الس سے صبر بين كرسكنا الس بيعب دوره تعير الحابات تو وه بيت رو ااور جينا جلانا ہے اور دودھ کھیکہ جوکھانا اس کے ما منے رکھا جانا ہے وہ اس سے شدید نفرت ظاہر کرنا ہے میکن جب بنداری اسے دودھ سے روک دیا جانے تواب اس ری رکھ کے کا عبد ہونا ہے اور مسرکرنا شکل موجانا ہے لہذا وہ نے جا ہے ہوئے جل كاناكها ما المحاس كى فطرت بن جاتى ہے اور أب اگراسے ماں كے بہتمان كى طرف ديا جائے نونس أنا اور ات تعور دیا ہے اور اسے کھانے سے اس موع اسے۔

جانور کائبی بین عال ہے ابتدا بن وہ زبن، نگام اور سواری سے بھاگنا سے نبکن اس سے بہ کام زبروسی لیا جانا ہے اور حب اُزادی سے وہ انوس ہوتا ہے اس سے اس کو تھڑا نے کے بیے بیٹریاں وغیرہ ڈالی جاتی ہیں بھروہ مانوںس ہوجانا کہ اسے جس حکر تھیڈر دباجائے تووہ کسی فیدو مبنر سے بنبر مضرار مبنا ہے۔

توص طرح بيندے اور جانوركومودب با إجانا ہے اورائسس كى نا دب كاطرافة بے كراسے دينوى لذتوں كود كھنے

اوران سے انوں ہونے سے رو کا جاتا ہے الکہ وہ تمام حزی جورت سے زائل موجانی بن ان سے بھی رو کا جا اے اور اسے کہا جا اے کیفن جیزے تبالدل جا ہے مت کرو ہم خرکاروہ تم سے چوٹ جائے گا۔ جب اسے معلی موجانات كر جو تحص كمي جيرسے عبت كرے بالك قراسے اس كو جوڑ اور كاسے الس منفت ميں مبلا ہو اور اسے الدا اس کادل اس کی محبت برمشغول موصاً اسے جواس سے مجی عدائیں مون اوروہ امٹر مال کا ذکرہے کہوں کرم اس سے ساقترس می رہا ہے اصطابس مواتور سے کھے جندون صرکر نے سے کمل موجا اے ایونے افردی زندگی دن کے مقاعے بی دینوی زندگی کم ہے اورسر عقلمندا دمی سفریں نیز کسی صنعت دعرہ کے سیکھنے بی ایک مہینہ صبر کرنا ہے ناکراس سے ایک سال باعمر مر لطف اندوز مواورابدی زندگی سے مقابلے می بوری زندی ست کہ ہے جس طرح دیوی زندگی سے مقابلے مين ايب مسينه ببت كم سبع لمنواصبر اوريجابه وجا جيئ رات كوسفركر كمنزل مفصود رينجني والما لوگ صبح ك وفت ابي نويف كرت مي اوروه لات كوسو ف واول كى داست سے زيج جائے بي جا بده اور رياصت كا طريقه برشخص كے بے تناف بولا ہے کیوں کر احوال میں اختان ہے اور اس میں اصل مرہے کم مرشف حس دبنوی سا ان سے خوش مؤا ہے وہ اسے جوڑ شے جوادی مال برخی مواسم باکسی مرتب یا وعظ کی فربت، تضاا ورحمرانی کے دریع عزت کے صول الریس اورافادہ مے سے اس بات کردوں کی کرت سے خوال موا مردع شروع میں اس بات کو تھور دے میں پروہ تواس ہوا ماب اگرام کوان بن سے کی جزے روک دیا جائے اوراس سے کیا جائے کماکس سے کوکنے کی دورے تبارا افردی نخاب کم نہیں موگانودہ اس سے نارامی ہواور دکھ محسوی کرسے نوبران لوگوں میں سے ہے جود نوی زندگی برخوس اور معمن موستے می اور میات اس محن میں ملک ہے عرجب وہ فوشی کے اسباب کو چوڑ دے تو لوگوں سے ملی گ اختیار کرمے اورا بنے ول کی نگرائی کرے قی کہ وہ عرف المرتعالی سے ذکر وفکرس مشغول بواور اکس کے نفس ک وخواش اوروسوسے ملا ہرموں ان کود کھنارہ اور ہونی کھنظا ہر مواسے اکھاڑ بھینے ہوئے ہروسے کاکوئی سب ہونا ہے اور اكس وموسے كا ازاله اس مبب كوختم كرنے سے مؤاہے لهذاب بافى زندكى بى اسے اختار كے رسے كيوں كرمجا يره نفس كى انهاموت بىسى -

حسن اخلانی کی علامان،

میربات مانیا چاہے کر سرانسان اپنے میبوں سے بے خبر ہو اے جب وہ تفوظ سابھی مجا ہو کر اسے حتی کہ وہ رطب بر سے گنا ہوں کو جبور دیتا ہے نوخیال کڑا کہ اکسس کانفس مہذب اور اخلاق اچھے ہوگئے تو وہ مجا ہو سے لیے نیاز ہو جا اپ تو کوشسن خُلن کی علامت کی وضاحت فروری ہے کیو بحکور کو تا ہاں ہے اور مداخلاتی منافقت ہے اللہ فالل نے قران بر میں مونوں اور منافقی سے اللہ فالل نے قران ہے کہد بی مونوں اور منافقین کی صفات کا دکر فرایا اور میر اچھے اور مرسے اضاق کے شرات ون ایج میں ہم ال ہی سے کچھ بیان کر سے بھی بیان کر سے ہی ہاں کر سے کہد بیان کر سے بھی بیان کر سے بیان کر سے بھی بیان کر سے بیان کر سے بیان کر سے بھی بیان کر سے بیا

مے سک ان موضوں نے فادح انی تواہی خان ماہری ماہری کرنے ہی اوروہ ہو فعول کاموں سے منہ جبر نے ہی وہ لوگ ہواہی بیولوں اور وہ لوگ ہواہی بیولوں اور ان لوگ ہواہی بیولوں اور ہی ان لوگ ہواہی مائوں کی حفاظت کرنے ہیں ان لوگوں برکوئی ما دست ہیں جواسس کے عماوہ ان لاکٹ کرے مداوہ ان لوگ حدست بڑھنے والے ہی اور وہ لوگ جواہی خازوں کی حفاظت کرنے والے ہی اور وہ لوگ جواہی خازوں کی حفاظت کرنے والے ہی اور وہ لوگ جواہی خازوں کی حفاظت کرنے والے ہی اور وہ لوگ جواہی خازوں کی حفاظت کرنے ہی دی لوگ وہ نے ہی دی لوگ

نوب کرنے واسے لائٹر تعالیٰ کی عبادیت کرنے والے حمد من کرنے والے مودہ دائے اس کر کھنے والے دکوئ کرنے والے مودک سے دہ کے مودک حفاظت کرنے والے اور الٹرنعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے کی حدود کی حدود

صرف دی دگ دسیے ایاں دار میں کر حب المرنعالی کا ذکر کیا جا یا ہے توان سے دل کانپ المحصے ہی اور حب بات میں توان کے حب ان برائش مات میں توان کے ایمان براھ حاتے ہیں اوروہ صرف اپنے دیب بر معروسہ کرنے ہی اور جم نے ان کو معروسہ کرنے ہی اور جم نے ان کو

ارث د خلاوندی سے: نَدُ اللَّهُ الْمُومِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمُ خَاشِئُونَ وَالَّذِينَ صَعُرَعِنِ الْمُغُومُعُوفِنَ وَالَّذِينَ هُدُمُ لِلَّازِكُواةِ نَعِلُونُ وَالَّذِيثَ هُ وُلِفُرُورُجِهِ مُ كَافِظُونَ إِلَّا عَسَلَى آذُوَا جِهِمُ أَوْعَامَلُكُ أَبُعَانِهُا نَهُ مُ فَا نَهُمُ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ وَتَعِنْ إِبْتَكُنْ وَرَاءُ ذَالِكَ فَأُولُمِكَ هُـمُوالُعُدُونَ وَوَالَّذِينَ هُمُولُومُنْتِهِمُ وَعَهُدِهِمُ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُوعَكَى صَاوِتِهِمُ يُعَا فِطُونَ وَأُولِيكَ هُمُ الْوَارِثُونَ رَا) اورافتر تعالی نے ارت دفرالی ، ٱلثَّا بُرُونَ الْعَامِدِ وُنَ الْعَامِدُ وُنَ النَّا يُعُونَ ا لَوْا كِعِوْنَ السَّجِبُ وَنَ ٱلْآ مِرُوْنَ مِا لُمُعَوِّنَ إِلْمُعَوِّنَ وَالنَّا هُونَ عَنِ الْمُنْكَرِوَالُحْفِظُونَ لِحُنْوُدِ اللهِ وَبَشِّرِ الْعُوْمِزِيْنَ -

اهارت دفدا وندى م، الله المكون الله المكون الله المكون الله المكون الله الكون الله المكون المكون

وا قرآن مجد، سورة المومنون أيت أنا ١٠ را فراك ميد، سورة توب ديت ١١٢

### بوكي وبااس س سے فرج كرتے مى وى لوگ سے وى م

ادر رعن کے بندے وہ می حوزمن برانکساری سے جلنے بي اورجب عابل ان سے بات كرتے بن تووه كيتے بى بس ماراسام ہے اوروہ اوگ جوایئے رب سے سیے سجدے اور فیاس رات ازارتے من اور وہ تو کتے من اے مارك رب مس جهنم كانداب دوركر دب بفناس كاعذاب طلف دالانس بفناً وه فرار كطب اور كوس مونے کی بہت ری جگہ سے اور وہ لوگ کردیب خربے کونے من د مرورت سے زائد ہی فرج سن کرتے اورای می ملی ہی نس کرنے اوروہ الس کے درسان اعتدال ررہے من اوروه نوك جوالله نعالى كالعرام الدراللكوس بكارتے اور جس حان كو اللر نعالى في وام كيا ، اسے ناحی قبل بس کرنے اور ندیکاری کردیے س اور و ب كام كرے وہ بينا مسزايا ہے كا - اوراس قابت کے دن عداب کو مرحا دا جائے گا اورو اسس می ہمینہ میشہ دلت کے سافدرے کا مواے اس کے كر جوزوم كرس اورامان دسے اوربك كام كرسے بس اب درگوں کی دائوں کوالٹرنغالی نیکبوں سے بدل دے گا اوراسترتال بخنن والااوررهم كرسف والاب اورهب نے توم کی اور نیک عمل کئے توج راکس نے اللہ سے این توب کی جسی کرنی ما سے اور وہ محمولی گوامی نس دیتے اورحب وہ سودہ لوگوں گزرتے ہی توعزت کے ساتھ

الْمُوْمِنُونَ حَتَّالًا (١) برازرت وفرايا:

وَعِبَادُ الرَّحُلْنِ الَّذِيْنَ يَمْشُونَ عَلَى الْوُرْضِ هُونَّا وَإِذَا خَاطَبُهُ مُ الْعَجِلُونَ قَالُواسُلُمًا ۅٙٵڵۜۮۣؿؙڹۘڹڹؿؖۯؙڽؙڶؚۯ<mark>ؠۜۼؚ؞ؙڞۼۘ</mark>ڋٳؙۘۏؿؽٳ؞ٵ وَالَّذِينَ يَثُولُونَ رَبُّنَّا اصْرِفُ عَنَّاعَذَا بِ جَمَّنُمُ إِنَّ عَذَابَهُ ا كَانَ عَرَامًا وإنْهَا سَاءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُعَّامًا ، وَالَّذِينُ وَذَا ٱنْفَفُوالَمُ لِسُرِتُواُولَمُ بَعِثْمُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَامًا ، وَالَّذِيْنَ لَا يَدُ عُوْنَا مَعَ الله المِهَا الْحَرَوَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ أَلِنَى حَرَّمَ اللهُ إِنَّ بِالْعَنِّي وَلَا يُزِنُونَ وَمَنْ يَفَعَلُ مَٰلِكُ بِلْنَ انَّامًا ، تُبِنعَتُ لَكُالْعَذَابُ يَوْمِ الْقِيمَةِ وَيَغُلُدُونِ ومُهَامًّا إِلزَّ مَنْ ثَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ عَعَلَدُ صَالِحًا فَالُولَلِكَ بُبَدِّلُ اللهُ سَبِّالنِهِ مُحَمَّنَانِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رُجِيُمًا ، وَمَنُ نَابَ وَعَمِلُ صَالِعًا فَإِنَّهُ يتوث إلى اللومَنَابًا وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَوَإِذَا مَرُّوُا اللَّغُوِمَرُّوُا كِرَامَّا وَالَّذِبُ إِذَا مُزِّرُوا بِالنِّ رَبِّهِ مُ لَسَمَّ يَخِرُوُا عَلَيْهَاصُمَّا وَعُمْيًانًا وَالَّذِيْتِ يَعُو لَوُنَ رَبُّنَا هَبُ كُنَّا مِنْ كَزُورًا جِسَالَ زُرِّ يُشِيَا فَرَقَ اَعُيُنٍ وَاجْعَلْنَا يِلْمُنَّقِّ بِيَ

إِمَاماً ، أُولَكِنكَ بِعُزُونَ الْغُزُفَةَ بِمِسَا صَّبُرُوُا وَيُكَفِّوْنَ فِيهُمَا تَعِيثَهُ \* قَ سَلْمًا ، خَلِدِ بِنَ فِيهُمَا وَحَسُنَتُ سُلْمًا ، خَلِدِ بِنَ فِيهُمَا وَحَسُنَتُ مُسُتَقَالًا وَمُقَاماً ، قُلُ مَا يَعْبُوهُ الْمِكُو رَبِيْ لَوُلَا وُمَا وَكُلُمَ نَقَلُ مَا يَعْبُوهُ الْمِكُو وَسُونَى يَحِثُونُ لِلْاَمًا -

cH

گزرجانے ہی اور وہ لوگ کر جب اسی ان سے رب کو ایر اندھ ہوکر این جائی فود مان پر ہر ہے اور اندھ ہوکر ہیں گرنے اور وہ جو کہتے ہی اسے ہمارے رب اجازی ہوئی کرنے اور وہ جو کہتے ہی اسے ہمارے رب اجازی ہوئی اور ہماری اولا دسے آلکھوں کی ٹھنڈل علا فر با اور ہمیں پر ہمز گاروں کا بشوا بنا دسے وہ لوگ جنٹ کا مب اور سام میں میں ہوگ ہوگ مول ہوئی ہوگ وہ میں اور سلام کے ساتھ ان کی پیٹوائی ہوگ وہ میں اور ہماری کے میم رہی کے میم رہے کے ہم رہے کے باب ما چی جگہ اور کہا می اجھی جگہ اور کہا ہی اجھی حگہ اور کہا ہی اجھی حگہ اور کہا ہی اجھی حگہ اور کہا ہی اور کہا ہی اور ہوگیا۔ ایک وہ مذاب میں سے لیے لازم ہوگیا۔

توجس مفات کا پاجا اجھافلاق کی ملات مفات کا پاجا اجھافلاق کی ملات ہوئیں کرے ان نام صفات کا پاجا اجھافلاق کی ملات ہے اورلامین کا مدوم ہو ابعض افلاق سے کا ملات ہے اورلامین کا مدوم ہو ابعض افلاق سے وجو در بردلالت کو اجے لہذا جو کچھ حاصل ہوااس کی صافت کرے اور جو حاصل بنہ ہے اس کے حصول بی شنول ہو۔

منی اکرم صلی اسٹر ملبروس مے نے مومن کی سے شارصفات بیان فرائی می اور ان نمام کے ساتھ اجھے افلاق کی طرف اشارہ فرایا اکب نے فرایا ،

الْمُؤْمِنُ يُعِبِّ لَرِّخِيُهِ مَا يُعِبُّ لِنَفْسِهِ -

(٢)

اوراَب شے ارت دفرایا ، مَنْ كَانَ يُرْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْلَخِيدِ فَلْيُكُومُ جَادَةً ﴿ رَسُ

مومن ا بنے بھائی کے لیے وی بات بند کرا ہے جو اپنے لیے بند کر تا ہے۔

جوشخص الله تفال اور آخرت کے دن برایان رکھا ہے اسے چا ہے کم ا بنے مروس ک عرقت کرے -

<sup>(</sup>١) قرآن مجد سورة فرقان اكتب ١١٧٤)

<sup>(</sup>٢) ميح مخارى طداول ص مكناب الابيان

<sup>(</sup>٣) مع بخارى طدم من ١٨٨ كناب الادب

بوشخص انٹرنعالی اور آخرٹ سے دن پرایان رکھاہے اسے جاہیے کراچی بات کرے یا خاموش رہنے ۔

مومنوں میں سے جس کا ایمان زیادہ کامل ہے اس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں -

فَیْفَکُ نَحْبُرًا کُولِیصَمُّتْ - ۱۱) اور آپ نے بنایا کر موموں کی صفات می اچھے اخلاق میں

رسول اكرم صلى الله عليه وكسلم نصے فرايا ، اكت كا المع وين بين إيشا ما الشين مستنه شيف

مَنْ كَانَ يُومِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الدَّخِيرِ

اخلاقاً- (۱)

اوراک نے ارک دفرالی،

إِذَارَأَ يُنْتُمُ الْمُؤْمِنَ مَمُونَا وَقُولًا فَادُنْوَا وَفُولًا فَادُنْوَا مِنْهُ فَالْمُؤْمِنَ مَمُونَا وَقُولًا فَادُنْوَا

(٣)

حب کسی دوس کوخا کوش اور و فارکے ما فاد جھو آلای کے قریب ہوجا و کموں کہ اے حکت سے ما ئی جاتی ہے۔

جس شخص کواس کی نبکیاں انھی اور رائیاں ، بری معلی سوں وہ مومن ہے۔

كى مومن كے بيے جائز بنس كروه إبنے (مسلان) كى طاف اذبت بيني ف والى تطریعے دیجے۔

كى سان كے بے جائز أنس كدوه كى (دوسرے)

اورارشاد فرالي.

مَنْ سَرِّتُ دُحْسَنَةً وَسَاءَتُهُ سَرِّبُتُ فَ

حَمَّوَ مُوْدِيَّ - (۲) خَمَّوَ مُوْدِينًا - (۲) شراكر مصارات على المسلم المراجعة

نبا ارم می الله علیه وسیم نے فرایا ، قد تیجیل نیمون آگ تیشی کولی آخید و بنظر تر مور د

تُوْذِيْرِ وه

اورارت دفرمایا:

لَا يَجِلُّ لِيُسْلِهِ النِّ يُنْزِيرًا

دا) مبیح بخاری عبد دوم ۱۸۸۸ کما ب آل دب (۲) سسندامام احدین منبل عبد ۲ ص ۲۰ مروبات ابوبرره (۳) مسسنن این عصمی ۱۱۳ مالواب الزهد (۳) المستدرک ملی کم حبداول ص ۱۲ کاب الایمان (۵) کتاب الزهد والزفائن ص ۲۰ مدین ۱۸۹ مسلمان کوڈراسے۔

مسلِمًا- ١١) نبى ريم ملى الدعليه وسلمت فراكي:

إنَّمَا يُنْعَالِسُ الْمُنْعَالِسُانِ بِأَمَا مُسْرِةً اللهِ عَنَّ وَجَلَّ فَلَا يُجِلُّ لِرَّحُ مِهِمَا اَتُ

يُفْشِي عَلَى إَخِبُهِ مَا تَيكُرَهُ دُونَ

ب شک دوسمنشن الله تعالی کی الن کے ساتھ بیسے من توان سے سے کی ایک کے لیے جائز بن کر وہ دوسرے محائی کے سلنے اس مان کرے ہواسے ابندمور

بعض بزرگوں نے اچھے اخلاف کی علامات کوجمع کرتے موٹے فرایاکہ اسٹنفس میں دیا زبادہ مو، گزاد کم مو، بھلائی زبادہ بوزبان سجي، كلم قلبل على زباده ، لغزش كم اورفضول باتب حي كم مهون ، نيكو كار ، مبل حول ر تصفيه والا ، با وفار ، صابرونها كر، راضى رصا ، صيم الطبع ، باكدامن بشفبتى اور شاش لبشاش مو، نرغيب كرنے والا مواور نرجغلى كانے والا ، نرعار بازمون حدارت والا نمي بخيل مو، نه كالى دبن والاموا وريزى لعن طعن كرت والامو - الله تعالى ك بيم عبث كرس اور اس کے بیے نفرت کرسے برا چھے اخلاق میں ۔

بى اكر صلى الشعليه وسعم سے مومن دمنافق كى علانست كے بارسے ميں سوال كيا كيا تو اكب نے فرايا -مومن کیمت نماز، روزے اورعبادت بن بونی ہے جب کر سافن کی ہمت جانوروں کی طرف کھانے مین

كَانْعِبَادَةٍ وَالْمُنَافِقُ هِمَتُهُ فِي التَّطَعَامِ بن ہوتی ہے۔ وَاشْرَابِ كَالْبَهِيمُةِ - ٣١)

إِنَّ الْمُؤْمِنِ هَمِثَّهُ فِي الصَّلَوْةِ وَالصِّيَامِرِ

حفزت عائم اصم رحمها لندفوان بي مومن غوروفكر اورعبرت حاصل كرفي بي معروب ربّا بي حبب كرمنا في عرص ور

امدس رسائے۔

مومن الشرن ال كصروام كسى عداوس متواج اورمنانى الشرنالي كسروام كسى سد اميد كائ في بينها مواسب مومن الله تعالى كے موام كرى سے ليے توت مول اسے حبب كرمانى الله نعالى كے على وہ مركسى سے ڈريا ہے مومن ا جنے ال كودي مے بیے فرچ کڑا ہے جب کہ منافق اپنا دیں، ال سے صول کے لیے فرچ کڑا ہے مومن نیکی کڑا ہے اور روّا ہے جب کم من فق برائ جي كريا ہے اور سنتا بھي سے مون كوش نشين اور تنهائ كوب درا ہے جب كرمنا في ميل جول اور مجلسوں كويندكرتا ب وس بع بوكاس ك خاب بون سے درتا ہے جب كرسافى بيخ كى كر ك فسل كاشنے كى امدكرنا ہے

<sup>(</sup>١) مندا ام احمد بن عنبل حلده ص ١٩٢ مروبات اجال من اصاب رسول الشرطي الشرعليدكم رم) كتب الزهدوالرفائن من ١٣١ صيب ١٩١

مومن سیاست کے بیے امراور نئی کر' اوراصلاع کڑا ہے جب کرمنافق رباست کے بیے امرونی کڑاہے اور دنیا ر طالباہے۔ دن

محسن علق کا امنحان جن بانول سے لیا جا یا ہے ان میں سے اذب پرصر کرنا اورظام برداشت کرنا ہے دوسروں کی براضائی کی شکابت اس کی اپنی براضائی برولانت کرنی سے میوں کراذبت برداشت کرنا بھی اچھا خلق ہے -

ایک روابت بی ہے بنی اگرم صلی انڈ علیہ درسے آب کو بہت سخت کھینچا ورائے تھے اور حفرت انس رحنی اسلام نہ آب سے عمراہ نفے کہ راستے بیں ایک اعرای بل اس نے آب کو بہت سخت کھینچا ورا ب بیا ب نجوانی سخت کنارے والی جادر نفی حضرت انس رصی اسلم عنہ فرانے میں میں سنے دیجھا کہ سخت سخت کھینچنے کی دھرسے بنی اکرم صلی اسلم علیہ کورن پرفشان بیٹر چیا کا معال سے محد رصلی اسلم علیہ ہوئے ہی اکرم صلی اسلم علی میں ایک بی بی ایک جو ال سے اس بی سے مجھے عطا کیمئے نبی اکرم صلی الشرعلیہ دیسے اس بی سے مجھے عطا کیمئے نبی اکرم صلی الشرعلیہ دیسے اس کی طون سنوجہ بھرسے اورمسکوائے جو اسے دہنے کا حکم فرایا ۔ (۲)

جب فريس في اكب كومب زياده اديب بنيائي اور مارا مينانو أب في بون دعام كي -

اللَّهُ الْعَلِي الْعَلِي فَاللَّهُ مُلِكَ لَعُلُمُونَ - (ع) الشراميري فوم كرنحس رس به نك معانت س.

كم كات سراب في مناعزوة المحدك ون فراني نفي اسى بيه المرتفالي في السه المرتفالي المرتفا

رَا نَكَ لَعَلَىٰ خُلُقَ عَظِيم - (٢) اورب شكراب فلق عظم ك مالك بن -

منقول ہے کر حفرت اراہیم بن ادھم رحمان اللہ دن کی صوای طون انٹ لوب سے گئے تو ایک ساہی آپ کو طائی

نے کہاتم فعام ہو ؟ فر اما ہاں اس نے کہا بنی کدھرہے ؟ ایب نے قرستان کی طون اشارہ فرایا بیا ہی نے کہا میں ابادی کے

برے میں پوچے رہا ہوں اکب نے فرایا وہ نو قربتان ہے ، بسس کراسے فعنہ اکیا وراس نے ایک فنڈ اکب کے سریں

دسے مارا ور آب کو زخمی کرے شہر کی طون نے آیا آپ کے ساتھی راشتے ہیں ملے تو بوچیا ہے کہ ہوا ؟ سب ہی سنا کو رائی سے سب کھی میان کر

دیا کہ انہوں نے یہ بات کہ ہے وگوں نے کہا یہ نو حضرت اراہیم ہی ادھم رحمہ اللہ میں میں ہوں فرایا اس نے مجہ سے رہنی پوچھاکہ

ہاتھوں اور یا کو رکو ہے فلی چو آپ سے بوچھاگی کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ بین فعام ہوں فرایا اس نے مجہ سے رہنی پوچھاکہ

ویکس کا بندہ ہے ملک صوت یہ کا کہ تو میں ہے کہا ہاں کمیونک میں اسٹر تعالی کا بندہ ہوں ۔ حب اس نے میرے سریں

ویکس کا بندہ ہے ملک صوت یہ کا کہ تو میں ہے کہا ہاں کمیونک میں اسٹر تعالی کا بندہ ہوں ۔ حب اس نے میرے سری

(۱) باست مصراد فدمن فل ب ووسیاست نہیں جس کا مظاہر وا مجل ہور الہے ۱۲ ہزاروی (۱) مسنداہ م احمد مین حنبل حلام من ۲۱۰ مروبات انس (۱) جیجے بخاری طبداول من ۱۹ مرکز بالانبیار-(۱) قرآن مجید اسورق ک آمیت میں الاتوبى نے اللہ تفان سے اس سے بیے جنت کا سوال کی عرض کیا گیا جب اسس نے آپ پر ظام کیا تو آپ نے اسس سے بے دما کیوں مائلی ؟ فراما مجھے معلوم تھا کراکس صبیت پر مجھے نواب سے گا تو میں نے مناسب نہ مجھا کہ مجھے نواجھا اجر سے اوراس کو عذائب مو۔

حفرت البوشمان عبرى رحمالله كوا بك دعوت من بالماك اوردعوت دبنے دالا آب كو ازانا جا شاتھا بب آب اس كر كور بيني نواس نيه كم الس وقت مجه سي كجها نظام نه موسكا حضرت ابوغنان وابس لوف كي حبب خورى دور نك سك نزاس نع دوياره بايا اوركها اس أستادا والبي عليه عاشيه وحزت الوشان بير والبي بوسك إس فيسرى منبر بلها اور كها حاصر سرفاعت كيمياء آب وابس اوك محك جب مروازے كم يبغيزو اس نے يبلے ك طرح كها أب وابس وسن جر و تھی مرتب ہا اور لوٹا یا اس نے کی مرتب اس طرح کیا لیکن ایب یں ذراعر کوئی تبدیلی ندائی تو وہ ایٹ مے قدوں ين كريا اوركااے استانا من أب كر أزما عائن تعا أب كننے اچھے افلان كے الك بن أب نے فراياتم في كي مجدے دیجا وہ تو کئے کافن ہے کرمب اسے بایاجا اے اُ جانا ہے اورجب وصالا ما اے نوعیاما اسے ان ہی سے ارسے میں منعول ہے کا کب ون آپ ایک گلی ہے گزرے قائسی آپ برراکھ کا ایک الب بھیل دیا آپ، ابی مواری سے از سے اور سیرہ مشکر کا لائے چراہنے کیروں سے راکھ جاڑی اور کچر نماع وض کما گیا کہ آپ نے راکھ والنه والے و حفر کا کموں نہیں ؟ فرایا جو سنس اگ کامسنتی ہوا ورائس بررا کھ بڑے تو اے عصر بن انا جا ہے۔ مروی ہے کر حفرت علی بن مُوسیٰ رمن رحم اللّر کا رنگ سانولاتھا کیوں کہ ان کی والدہ سباہ فام نخس اور نیٹالوری کے وروازے برایک حام نفاآب جب عام میں داخل مونا جا ہے نوحام والے اکب کے بے عام کوفالی کر دیتے ایک وان ایپ وافل ہوئے ترجام دالے نے دروازہ بذکرد اورکسی کام سے بے جارگ ایک رسّاتی شخص آیا اور دروازہ کھول کر اندردافل سولگ اوركمرے الكراندرجا كا إكس ف حفرت على ب موسى رمنار عمراستركو و كا نوانس حام كا ايك خاوم خالى كرتے ہوئے كما الني اورمبرے ليد بإنى لا بُي حفرت على من موسى رحمرا مندا تصاور اكس كى بر بات كى تعيل كرنے لكے حام والا كما فورستانى کے کپڑے دیجھے نیز حضرت علی بن موسیٰ کے ساندا سس کی گھٹا کو سن لوٹوٹ کے مارے بھا کر کیا اور ان دونوں کو ای حالت یں چور دیا جب حفت علی بن موسی رحماطر ا برتشریب اسے نوحام والے کے ارسے می در افت فرا اعرض کا گیا کہ وہ اس صورت حال سے گھراکر ما کر کیا ہے آب نے فرایا اسے ماکن منس جا ہے فاکن واس شخص کا بعد من نے اب پانی دنطفی سیاه نوندی کے باس رکھا دا بنے باب ک طوف اشار کیا)

ابک روایت بن ہے کہ حضرت عبد النّرخیاط اپنی دو کان پر بیٹھنے تھے اور ابک موسی جوان کا مخالف نھاان سے کیڑے سوانا تھا آپ مبرب اس سے بے کوئی کرا سینے نووہ کھوٹے درجم دینا حضرت البوعبرالنّر رحمالنّراس سے لیے بینے اور اسے کچھی مزکمتے اور بنری والیس روٹا تے ایک ون آنفان سے آپ کسی کام کے بیے چلے گئے مجوس آیا اور اس سے آپ کو ن

کا ورائس نے آب کون یا یا اس نے اُجرت آب سے شاگرد کے حوالے کردی اور اپنا کیڑا مانگاٹ گرد نے دیجھا تومعلوم مواکہ برکھوٹا ہے جنا نچہ والیں کرد با جب بعضوت البوعبراللہ واپس تشریف لاھے تو اس نے واقعہ بیان کیا انہوں نے فرایا تم سنے بٹاکام کی برجوسی ایک سال سے مرسے ساتھ ہی سعا کمرزا جیلا آبا ہے ہی السس پرصبرکرتا ہوں اورائس سے درجم سے کر کنوں میں فحال دیتا ہوں تاکہ وہ ان سکے ذریعے کی مسلان کو دھوکہ نہ دسے ۔

معن بوسف بن اسساط رحم الله سنے فر ایا کر صن اخلاق کی علامات کوس با ہی ہی اخلات کم کرنا ،اهی طسر ح انساف کرنا ، انسام نر بینا ، جو برائباں نا ہر موں ان کی احیی تا ویل کرنا معذرت کرنا ، اوجت بر واشت کرنا ، اپنے نفس کو مامت کرنے رہنا دوسروں کی عیب جوئی کی بجائے اپنے عیب نامش کرنا چھوٹے بڑے سے کشادہ بشانی سے میش کانا اپنے

مستعلے اوراور والے درجے کے وکوں سے زم کام کرا۔

ایک شخص نے حضرت اخف بن قبیس رحمہ اللہ کو گائی دی توانب نے اسے کوئی جواب نددیا وہ اکب سے پیھیے بھیے جھے جھے جھے چان تھا حب ملے کے قریب بینچے نو گھر کئے اور فرایا اگر تمہارے دل میں کوئی اصبات ہے تودہ بھی کہرے تاکم محلہ کے تاسم مولوگ تمہاری بات میں کرتمیں اورب نربیجائیں -

ابکروایت بی ہے حضرت علی المرفئی رضی اوٹر عندے ایک علام کو بدیا تو اسے جواب نددیا دوسری اور هسر

نبسری باریدیا توجی جواب مددیا کہ بسکی طوت کوشے موسے تواس کو دیا ہوا یا فرایا اسے غلام انم نے میری اکا زئیس شنی
تھی ؟ اک نے عوض کی سی تھی ، فرایا چرتو نے میری بات بیوں ندانی ؟ اسس نے کہا میں آپ کی طوف سے سیار سے لیفوف
تھا لہذا سسنی ہوگئی فرایا جا تو اوٹونیالی کے دیے ازاد ہے ۔

ایک عورت نے حصرت مالک بن دینا ر رحماللہ سے کہا اسے ریا کار! آپ سف و مایا اے فلال عورت! تو سف میرادہ 'ام کال بیا جے اہل لعبر محبول مجلے تھے - حفرت ہے ہن زیاد حارثی رحمداللہ کا ایک نہایت برعلی علام تھا لوگوں نے عرض کیا آپ اسے کیوں رکھتے ہیں؟ فرایا اسس بے ام اسے مرد ادی سکھائوں۔

توبہ وہ تفوہس قدسبر ہی جرباضت کی وہ سے مصید موسے اوران سکے اخلاق انتدال بہاکئے کھوٹ اور کینے دخرہ سے ان کا باطن پاک ہوگ اوراک سکے نیتے ہی وہ اللہ نقا کا کی تقدیر براضی ہوگئے ہی اخلاق حسند کی انتہاہے کیوں کر ہج سنتھ اللہ نقالی سے کام کو ناب بند کرکا ہے اوراکس بربراخی نہیں ہو یا وہ نہا بت براخلاق ہے نوان توگوں سے طاہر برس مات واضح ہوگئیں جبیا کہ نے ذکر کیا اگر کوئی سنتھ ما ہنے ایررہ علامات نہ بائے تو وہ ا بینے نفس سے بارے برس کے بارے بی دھوکے ہی مربر نیا ہے کہ دیا جست اور مجاہد سے ہی مشغول رہے بہان کہ کہ لیے دھوکے ہی مربر بینے جائے کیوں کہ بربرت بلند درجہ سے اسے مرب مقربی اور مدلفین ہی اسکتے ہیں۔

# بجول کی رماضت ادب اوراغلاق صنه کی تربیت

یہ بات مبان میں کہ بچوں کی تربیت اور تہذیب سب سے اہم اور مؤکد بات ہے بچہ والدین کے بام امن ہے اس کا باک دل ایک ایسا نغیس جو ہر ہے جو برنقس اور صورت سے فائل ہے لینلاوہ ہرنقش کے فابل ہے اورا ہے جس طرف مائل کیا جائے ای طرف مائل ہوگ نا ہے اگر اسے احجی بانوں کی تعلیم دی حاسمے اور ان کی عادت ڈالی جائے تواکس کی نشودتما اسی اندازیں ہوگی اوروہ دنیا اور اُغرت میں نیک بخت موگا نبز اکس کے تواب بیں اکس کے ماں باب اکس کے اساندہ اور حربت کرنے والے تمام موک شریب ہوں سے اور اگر اس کو برائی کی عادت بڑگئی اور جا نوروں کی طرح اسے و ہے ہی چور ا دیا گی تو وہ برنجتی کا شکار مورکا اور باک موجائے کا اور اکس کا کنا ہ اکس کے مرتب اور صریر بہت برموگا۔ انشر ننائل نے ارشاد فرمایا ہ

يَا آيِّهَا الَّذِينَ أَمَنُواْ فُوَّا نَدُنُ كُمْ وَالْمِلِيكُمُ السامِان والواا بِنَا الْبِي أَبِ كو اول بِن كو والول كو المِنْ كَانَا - وا)

جب بچے کو دنیای اگ سے بی نے کی تاکیدی جاتی ہے توا فرت کی اگ سے بچانا نہا بت مزوری ہے اور بچا نے کی صورت بہ ہے کہ اسے اوب کے اور اس کومہذب بنایا جائے نیزاسے اچھے افلاق سکی سے واسے بوسے ساتھیوں سے دوررکھے میش بندی کی عادت نظائے اور زیب وزینت اور بنا وس منظیارو غیرہ کی مبت اس سے مل بی بیرا نہونے وسے اس طرح جب وہ جمام کو گانوانی عمر کو ضائح کوسے گا ور لیں وہ جیشہ سے یے ہاک ہوجائے گا ہلمہ

مناسب ہے ہے کہ نزوع سے ہی اس برنگاہ رکھے کی نیک فائون کی پروررش بی دسے اوراس کا دودھ بلوائے ابسی معورت جو بندار ہوا ورطال کھائی ہو یہ والے اس بیعے کا مورت جو بندار ہوا ورطال کھائی ہو یہ وی کھا ہے کا اس بیعے کا افرانس احزام دودھ سے ہوگا تو ایس سے خبری خباشت معرفیا سے کا اورانس کی طبیعت خبیث جیزوں کی طرف مائی ہوجا ہے گا۔

اور چرجب اس بن کو سمجداری دیجے تو اچی ارح کرانی کرے ای بن منر اور سمجداری کی مداست جا کا ظہورہ کی بورج کرونے حب وہ جا کرسنے ہوئے بعض کا موں کو چھوڑ دیا ہے تواسس کی بنیا وی وجہ بر ہوئی سے کراکس میں علی کا تورک ہے بین بر رہا ہے حتی کہ وہ بعض جبزوں کو دورسری بعض کی شبت بر اسمجت ہے اور بوں وہ کسی جبز سے جا کرنا ہے اور کسی سے نہیں بر انگر نوالی کی طرف سے ایک تحق ہے اور ایک خوشخری سے جا صابق ہے اعتمال اور دل کی صفائی پر دلالت کر نی ہے اور ایک خوشخری سے جا صابق ہے ایک طرف سے بے پروائی اسے بوغنت کے وقت کمالی عقل کی خوشخری دی جاتی ہے اور ایک کوا دب سکھا یا جا ہے۔

شروع شروع بن نیج برج صفات خالب آئی بی وہ کھانے کی خواہش ہوتی ہے ہذا اس کواس کے اداب سکھائے مائیں مثلہ بیکہ وہ کھانا وائیں ہاتھ سے سے ، لینے وقت اس رہیم النڈر پڑھے ، ابنے سامنے سے کھائے اور دو معروں سے پہنے کھانیخ کی عبدی نہ کوسے کھانے ہوری چوری نہ دیجھے اور نہی کھانے والے کوای طرح دیجھے کھانا جبدی عبدی نہ کھانے کی عبد اللہ ہے جائے ہی وربے نقر نہ ڈالے ہاتھوں اور کیبڑوں کو رسان وغرہ سے بھرنہ دسے ہم کھی معلمی مائے میں مائی خوالے آبا کہ وہ سان کو حرودی نہ مجھ سے اس سے سامنے زیادہ کھانے کی مارٹ کی برائی بیان کرسے اور الیہ شخص کو جانوں اس نے سامنے زیادہ کھا نے والے بیجے کی مذمت کرسے اور ادب سے مائے نیز کم کھانے ای دوسے والے کے کہ تو الے بیجے کی مذمت کرسے اور ادب سے مائے نیز کم کھانے ای دولے سے کہ تو الے بیجے کی تولی کرے اور جول جائے اس کے ایک برائی کے سامنے نیادہ کھا جی ایم ایم ایم ایم کو ایم کرنے اور جول جائے اس پڑتا ہے اس کی تعلیم وز بریت کرسے ۔

بیے سے دل میں خالص سفید فرریٹی کیڑوں کی مجت موالی جائے اورائس کے دل میں بھا یا جائے کہ اس قدم کے کیڑے اور نظین اور دستی کیرے ہے۔ اورائی جائے۔ اورائی کا کام ہے جب کم مروائس سے نفرت کواف کی جب جب کوریٹی یا رنگ دار کیڑا بہنے موسے دیجھے تواس سے نفرت کا افلیار کرسے اورائس کی خدمت کرسے نیز

بیجے کوان بچوں سے دُورر کھے جواز ونعمت اورعیاشی سکے عادی ہی اورعدہ کبڑے بینے ہی۔ بنزاکس شغف سکے ساتھ میں جول سے ہی منع کرے جس سے کسن کر اسے اس کی رعبت پیدا ہو، کمیوں کہ بیجے کوابتدائی عرص کھلا چھوڑ دباجا کے نووہ عام طور پر بداخلاق ہوجا اسے حجوظ ہولنے والا، حاسد، چور، جیٹل تھ ، فضول باتیں کرنے والا، ہننے والا ، مکارا ور بے بیرواہ بن جا یا ہے اور ان تمام بانوں سے اسے نہ ہی روکا جا بھکتا ہے جب اکس کی معیم ترمیت

کی جا ہے۔

اس کے بعد اسے مدرسے ہیں جیمنا چلہتے تاکہ وہ قرآن باک ،احادیث مبارکہ اور نیک اوگوں کے وافعات سیکھے اور بیل اس کے دل اور بیل اس کے دل اور بیل اس کے دل کا ذکر ہو،اورایے انسار سے اسے دور در کھے جن ہی عشق اور اہل عشق کا ذکر ہو،اورایے ادبول سے جی دور در کھے جو اس کام کوظ افت طبح خیال کرتے ہی کیون کا اس طرح بھے کے دل میں فناد کا بیج بود با جائے گا۔

باب کو چا ہے کہ بیجے کے مساخد کام کرنے ہوئے سناسب طریقہ اختیار کوے اور کبی کبی جو کے اور ہاں بھی اسے بڑی باتوں سے روکے اور ہاں کا فوت دلائے ہے ان گار کے مناسب میں بیاب نے وہ تہیں کے فوت سونے سے روکے کیوں کہ اس سے سنی پیابونی سے سب بیان دلات کے وقت سونے سے نے دیے کو دن کے وقت سونے سے روکے کیوں کہ اس سے سنی پیابونی سے سب بیاب دلات کے ووٹ وہ اکر مالی سے روکے البتہ زم وکدان بستر میاب کے ورث وہ اکر مالی سے اعضام مضبوط ہوجا نمیں اور بدل موٹانہ ہو جائے ورث وہ اکر مالی جائے۔ جائے گا بلکہ اسے بستر و بیاس اور کھانے بین اکر ام طبی چھوڑنے کی عادت ڈالی جائے۔

یے کو پوشیدہ طور پرکوٹی کام کرنے سے میں روکنا چاہئے کی ویکہ جب وہ کوٹی کام چیپ کرکرتا ہے تواکس کا نظریہ یم ہوتا ہے کہ یہ برا کام ہے اس بیے سامنے کام کرنے کی عادت ہوگی توبرے کام کو چیوٹر دے گا بچے کودل کے وقف وزئ اور پیدل چلنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ اکس برسستی غالب نر آجائے اور اسے اس بات کی عادت ڈال جائے کہ دو ہا تھ پا دُن کول کر نیز نیز نہ چلے اور نہ ہا تھوں کو نشکائے رکھے بکہ سینے سے ساتھ ملاکرر کھے۔

باب کی طرف سے جرم پر آنا ہے اس کے ذریعے اپنے سانھبوں پر ٹخر ذشیر کا اظہار کر منصسے اسے من کیا جائے باب کی طرف سے جرم پر آنا ہوا ہے۔ بلکر اپنے کھانے ، باس ، تنی اور دوات سے ذریعے اپنی برتزی شرفنا مے تواض اور دوسرے سانعبوں کی عزت کرسنے اور ال کے ساتھ گغنٹوئیں نری اختیار کونے کی عادت طوالی جائے اور اسے بچوں سے کوئی چیز لینے سے روکا جائے اور اگروہ امرزادہ ہے تواسے سمجھا یا جائے کہ تنہا لاکام دینا ہے لینا نہیں ساور اسی بم تنہاری طبندی ہے۔ اور لینے بی ذکت ورسوائی ہے اور اگروہ کسی غریب کا بیٹیا ہے تواسے کہ اور دوکر وں سے کچھ لینا ذکت ہے اور دیسے کا طرفتہ ہے کوئے وہ لیتے کے انتظاری ویم بانڈا ہے اور اس کی لابچ کرنا ہے خلاصہ ہے کہ نیچے کے سامنے سونے اور جائدی کی مجت اور ان کی لابچ کو مجاندہ کی دیا دو میں میں میں اور ان کی لابچ کو میں اور اس کے این میں نہا دو اسے جائدہ کی لابچ سے زیا دہ ڈرائے کیوں کر بچوں جگر بڑوں سکے لیے بھی سونے جائدی کی لابچ سے زیا دہ ڈرائے کیوں کر بچوں جگر بڑوں سکے لیے بھی سونے جائدی کی دو ہے۔

بی کواس بات کی عادت ڈانے کروں سے اور نہ پاری سے اور نہ ناک میان کرے نیجے بہتھ بی ناریکھے اور نہ بازوکوسرکا کمیر بنائے کے مذکسی کی طرف بھی کور سے اور نہ پاری سے اور نہ پاری سے اور نہ پاری سے مقور کی ہے نیجے بہتھ بی نا رکھے اور نہ بازوکوسرکا کمیر بنائے کم بوئی ہو بی ہو ہو بی ہ

بیے کو لغوا ورفش کام نیزلعن طعن اور کالی گلوچ سے منع کرسے اور اس تنم کی حرکت کرنے والوں سے میل بول رکھنے سے جن رو سے میر بول رکھنے سے جن رو سے میر بول میں ایس بیل ہوجائی میں ۔

ر بیچکوسیمائے کے مجب اسے اساد ارسے وہ جنے و کیار نہ کرسے اور نہ کسی سے شفائ کروائے بلکہ مبرکرے اور اسے بتائے کہ مبرکزنا بہا در ہوگوں کا طریقہ ہے ۔ اور زبا دہ شورشراب کرناغلاموں اور عور توں کا طریقہ ہے ۔

کتب سے وائبی کہا ہے اچھا کھیل کھیلنے کی اما زت دسے دی جا ہے اکہ وہ کول کی تعکا وق سے کچھ آرام بائے کہ وں کہ بچہ کھیلنے سے نہی تھکا اور اگر نبچے کو کھیل کُود سے روکا جائے اور اسے سلسل پڑھنے پر نگایا جائے توانس کا دل مرحباً ہے اور طبعیت کی بیزی ختم ہوجاتی ہے اور زیر کی بلخ ہوجاتی سے حتی کہ وہ اکس (تعلیم) سے جان حیرانے سے حیلے بمانے ندائش کرتا ہے نبچے کو ماں باب، است اوا ور سرتی کی فر ما نبر داری کی تعلیم دے اس طرح ہراس شخص کی اطاعت کا مبتی دیا جا ہے جا ہے وہ فریبی رشند دار موبا کوئی اجنبی ۔ نیز برطوں کو تعلیم کی نظر سے دبھے۔ ماں مانے نہ کھیلے۔

ب سبب بحیه کچرمجداری کی عرکو بین جائے تواب طہارت اور نمازے اس کی نفلت کو نظر انداز ندکرے اوراسے بعن دفون یں دوزہ رسکھنے کا عکم دے نیزاسے کے کہ وہ رہٹی کیڑوں اورسونے سے نیچے بلکداے نشریعیت سے نام صروری احکام سکھا اے بوری اور حرام نوری سے نوت ولانے ، نزخیانت ، جھوٹے ، بد کائی اور ہر اس بات سے ڈرائے ہو بجوں پر غالب آئی ہے۔
حب بجوں کی نیون نشو و نا ہوگی نومکن ہے کہ باوغت کے قریب وہ ان امور کے اسرار ور موزت واقف ہوجائیں۔
اب اس کے سامنے ڈکر کرے کہ کھانے دواؤں کی طرح ہیں۔ اوران کا مقصد صبم کوعبادت فعلا فندی بر نورت
پہنیا ہے اور دنیا کی کوئی اصل نہیں کو نکر سے باتی رہنے والی نہیں نیز موت دنیا کی نعتوں کو ختم کر دیتی ہے یہ دنیا گررگاہ
ہے مت قال محرف کے بہنیں آخرت سے قال محکان ہے گررگا نہیں مرونت موت کا منتظر رہنا چا ہے نیز عقل معلادی وہ جو دنیا سے آخرت کے بان اس کا درجہ بلند موجانی اسے ، اور جنت کی وسٹوں سے قلف ایدور مونی اسے ، اور جنت کی وسٹوں سے مطعت ایدور مونی اسے ، اور جنت کی وسٹوں سے قلف ایدور مونی اسے ، اور جنت کی

حب نسٹووغا اتھی طرح ہوگئ نوبائع ہونے وفت ہے بائیں اچی طرح انرا نازموں گی اور نظر مریکی ہرکی طرح ہوں گی اور انرا نازموں گی اور نظر مریکی ہرکی طرح ہوں گی اور اگر اس سے فعاد ف نشو و ناموح ی کہ بچھیل کو د فعش کا می ، سب حیائی ، کھلنے لبائس ، زبنت کی حرص اور انسس میں فؤکو اختیار کرسے نوائس کے دل پر فول می کوئی انر نم ہوگا جس طرح خشک دلوار مٹی کو فول نس کرتی ۔۔۔ خلاصہ بہب مروری سے کو نکی چھے اپنے جو مرتب کیست کے اعتبار سے خبر وشر دونوں کو فنول کرنے ہیں اور اب ماں باب انہیں کسی ایک جا نبائل کرنے ہیں اور اب ماں باب انہیں کسی ایک جا نبائل کرنے ہیں ایک ملی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرایا ۔۔

المبقودات المنه المؤلفة المؤل

النُّرْفَا لِيُ مِيزًا لُواه ب

رفرانے ہیں ہیں نے چندرانیں یہ کلات را صے اور پر آن کو بنایا انہوں نے فرایا ہر لات مات مرتبہ را صور ہیں ہے ایسا ہی کا اور کھران کو مطلع کی فرایا ہرلات گیارہ مرتبہ یہ کلات بڑھو رفراتے ہیں ہیں نے اسی طرح بڑھا تو میرے دل ہی اکس کا لذت معلوم ہوئی جب ایک سال گزرگی تو میرے ماموں نے کہا ہیں نے جو کھی تہیں سکھا یا ہے اسے بادکروا ورقبری جانے یک مہیشہ رہے ہے دمیا یہ تمہیں ونیا اورا فرت میں نفع وسے کا ۔

پرمی نے الادہ کیا کرنین اس سے دوزہ رکھوں گاا واکسس کے بعدا فطار کروں گا ۔ بھر ما بنج دن ، بھر سات ادر بھر کیا ہوں کے دن ، بھر سات ادر بھر بھر بھری نے کہ سال کک سیروسیا حت کی دائیں نستر آیا توجب تک اللہ تنال نے جا باشب بیایوی اختیا رکر لی محزت امام احمد حمالت فرمانتے ہی ہیں نے امنوں نے مرتے دم کک استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

مربد بننے کی تزانط مجاہدے کے مقد مات اور را فنت کے راہتے بی مربد کی تدریجی زقی

جوشخص اپنے دل سے افرن کابینی من برہ کرفتیا ہے وہ لانگا آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرنے والا اس کاشاق ہمایا ہے اس کے رائسٹوں مجر بیت ہے اور دنیا کی نعمتوں اور ان کی لذنوں کو حفیر جا تماہے میونکے جس سنخص کے ہاں ایک منکاموا ور وہ کوئی نفیس جو مرد کے دلے تواب اسے جنگے کی رغبت نہیں رہتی اور جو مرکے بدنے ہیں اسے بیمنے کا ارادہ مفہوط موج آتا ہے ۔۔

وشخص افن کی مجتنی کا ارادہ منبی مزا اور نہ می اولی فافات کا طالب سے نواس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الله قال

ادراً فرت کے دن مرایان نہیں رکھنا اورایان سے مراد لھن دل کا خبال اورزبان مرکلم سنہا دن کا جا دی ہونا نہیں۔ كان ميصن وافعاص نرموايا المان نواكس ستض كقول كاطرح بصجواكس بأت كي تصديق كرا مع كرجوم رميلك سے بہزہے لیکن وہ جوہر کے افظ کوجانا ہے الس کی حقیقت کا علم نس رکھنا اورائس قعم کی تصدیق کرنے والاحب جنگے سے مبت کرتا ہے تواب اسے من چیور اور جرسے بے اسے کوئی زبادہ سوق نس ہونا ۔ تو معام مواکہ سلوک سے بغیر الله تعالى كرسائي نين بونى اوراراد سے لينرساك بني بونا اور الادے كولىت من ايمان كار بونا ركاوت ب اورعدم اعبان كاسبب لاستندوكا نے والوں، يا دول نے والول ا ورعلى دكان بايا با است جوط لفنت كى طرت را بنائى كرنے بن دنیا کی مقارت اوراس سے فانی ہونے سے خبردار کرنے بن آخرت کے معاملات کی عظمت اور دوام سے آگا ہ کرنے ہیں لوگ توغافل ہی وہ اپنی خواہشات ہی عزی ہو سکتے اورخواب غفلت میں پڑھے ہوئے ہیں علائے دین میں سے کوئی ایسا نہیں جران کو حبکا سے اور اگر کوئی جبکانے والدان کو خواب عفلت سے بدر کرنا ہے نووہ اپنی جہالت کی وصب سالوک سے عاجز ہونا ہے اب اگروہ ملا دسے داست بوجھا ہے نوان کوخوا شات کی طرف مائل اور معیم راستے سے جئے ہوئے بأنا ہے اب اس کے اوا دے کی کروری وانتے سے نا وا تعبیت اور علیء کا خواشیات سے مطابق بات کرنا الله تعالی سے را نے کا ساکسی سے فالی ہونے کاسب بن گیاا ورجب مطوب بردسے بی مو، دلیل گم ہو، خواش فالب ہو، طالب فافل تومنزل تك بنجانا مكن بقام اوراك ند لاز كافالى رساب إب الركوئي سخف خود بخود اكس سے الله بوجائے با دوم کے بنا نےسے اسے آگاہی عاصل مواوراس سے بیے اخرت کی کھبتی اورانس کی تجارت کا ارادہ مرامگیخہ مونواسے معلی ہوا جا ہے کہ اس کے بے کھر شرائط من کہ اوادے سے بیٹے ان کا یا یا جا فروری سے اوراس کے بید ایک کمڑنے ك ميزب جيم مفيطى سے بكرنا مزورى ہے ايك فلو ہے جن بى اب آب كومفوظ ركف لازى سے ناكروه كرسمنوں سے جواہ زن میں ، امن می رہے اور الوک کے دوران کھوفا اف کوافنیا رکرنا بھی مزوری ہے۔

الادے سے بہلے بن شالط کا با اجا ا خروری ہے وہ اس پردے کوا تھا دینا ہے جراس کے اورا ملر تعالیے کے درمیان ہے کبونکہ خلوق کا حق سے محروم موا درمیان بن کئ بردول کے حاکن ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور

رائے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔

ارت د خلادندی ہے:

وَحَعَلْنَامِنْ بَبُنَ إِيُدِبُهِ مُ سَدًّا قَ مِنْ خَلْفِهِ سَدًا فَا خَشَنَيْنَا هُـ مُ فَهُ مُ لَا كُبُمِرُوْنَ -

بیجیے علی رکا دے رکھ دی ہیں مہنے ان کوڑھات ایاتو وہ شین دیجھے۔

اورم نےان کے ایے رکاوٹ کوئی کردی اوران کے

مربداور حق کے درمیان جارفیم کی رکاوٹیں ہیں۔ (۱) مال ، (۲) جا ہ ومرتبر (۳) تقلید (۲) معصبیت رکناہ) مال کا حجاب اس وقت اُٹھنا ہے جب وہ اسے انی ملک

سے نکال دیتا ہے جی کہ اس سے پاس طرورت کے مطابق باتی رہ ہے ہوئے حب نک اس کے پاس ایک درج می ہوگا۔ اکس کا دل اس کی طرف منوص رہے گا اوراسی کی قدمی موکا -اور لوں وہ انٹرننائی سے سردے میں رہے گا۔

اس کا دل اس کی طرف متوج رہے گا اوراسی کی قید ہی موگا اور اور اور اور انٹرن الی سے پردے ہیں رہے گا۔

اور جاہ ومرنب کا حجاب دور کرنے کی صورت بہ سے کہ اس مقام ومرتب سے دوررہ بعنی نواضع اختیار کر سے فاموشی کو ترجے دسے شہرت کے اسباب سے دوررہ اور السبے اعمال کرے کہ مخلوق کو اس سے نفرت ہوجائے۔

تغلید کا حجاب اس طرح دورم ونا ہے کہ خدا مب کا تحسب چورڈ دسے اور "لا الدالا محمد حسول "کے ممنی کی تقدید تا حجاب اس طرح دورم ونا ہے کہ خدا مب کا تحسب جورڈ دسے اور "لا الدالا محمد حسول "کے ممنی کی تقدید تا کہ اور انسان کا سب سے بڑا معبود تو اس کی تواش ہوتی ہے دلہ ان انسان کا سب سے بڑا معبود تو اس کی تواش ہوتی ہے دورم وں کی تقلید میں عاصل کیا تھا اس کی حقیقت واضع موجا سے گی تو اس کی حقیقت کو تجا بہت میں اعتقاد کو اس نے حدورم وں کی تقلید میں ماور اگرانس میر اس شخص کا تعصیب عالب ہو کا جس کا دوم حقد ہے اور اس کے لیے نبداور حجاب ہوگا کہونکہ مربد کے لیے بہ شرط انس کے لیے نبداور حجاب ہوگا کہونکہ مربد کے لیے بہ شرط انس کے لیے نبداور حجاب ہوگا کہونکہ مربد کے لیے بہ شرط انس کی خاص مذہب کا جی بور

معصبت رکن و ) بھی ایک مجاب ہے جو تور اور زیاد ہیں کے خانے اور اکٹرہ گناہ کا ورخالف کوراض کیا جائے کوئلہ
اکھ ماآب ۔ بیز گذرشتہ کن ہوں بر ندامت ہو ، لوگوں کے حقوق واپس دینے جائیں اور خالف کوراض کیا جائے کوئلہ
جوشنے معین طور بر توبہ نہ کرسے اور فل ہری گنا ہ کو نہ چور سے اور اس کے با وجود کشف کے ذریعے دین کے اسرار بر
مطلع ہونا چاہے وہ اس شخص کی طرح ہے جز فران پاک کے اسرارا دراس کی تفسیرہ اگاہ ہونا جا ہا ہے حالا کداس نے
ابھن تک مری لفت ہیں سیکھی کمو نے جہے قران پاک کو تری کا ترجم فروری ہے چراس سے اس کے معانی کے اسرار کی طرف
ترقی مرسے اس طرح مشدوری اور کو تری ظاہر نئر بھیت کے معالی ورستگی خروری ہے اس کے بعالی کی گہرائی اور اسرار اور اسرار اور اس کے بعالی کی گہرائی اور اسرار اور موری ہے اس کے بعالی کی گہرائی اور اسرار اور موری ہے اس کے بعالی کی گہرائی اور اسرار اور موری کے اس کے بعالی کی گہرائی اور اسرار اور موری کو ترق کورے ۔

حب مرید بیلے ان چا رشراُ کو کو اختیار کرسے اور والی و مرتبہ سے خالی ہوجائے تووہ اسٹی کی طرح ہوگا جس سے

ہارت حاصل کی اور وصنو کر کے حدیث کو ختم کیا اور وہ نما ٹر سے لائن ہوگیا اب وہ کسی امام کا محاج ہے جس کی اقتدا کرے

اس طرح مرید بھی کسی شیخ اور اسٹ ڈکا حاجتم ند ہو یا ہے جس کی افتدا کرسے تا کہ وہ اسے سبدھے راستے کی راہنائی کرسے

کیوں کہ دین کا دار سند نہایت گہرا ہے اور شید طانی داستے زیا وہ بھی ہی اور طام ہر بھی ، لہذا جس آدمی کا کوئی مرشد ما ہو ہو

اس کی راہنمائی کرسے تو سند طان لاز گا سے اپنے داکستوں برسے جا اسے جوست خص بلک کرسے والی واد ایوں سے

راستوں پرکسی کا نظر کے بغر عبباہ وہ اپنے آب کو ہاک کرنا ہے اور مہ اپنی فات پر بھر وسم کرنا ہے جس طرح وہ درخت ہو
خود بخود اکتاب وہ جلہ ہی نشک ہو جانا ہے اور اگر وہ کچوع صد باتی ہے اور بینے بھی نکال سے بھر بھی بھی ہیں ہیں وہنا اپنزاان ( ذکور الله الله الله کا کو اس کو اس کے دامن کو اس طرح معنوطی سے پکولیے جس طرح نا بینا سنحف دریا ہے کن رہے انے والے کو کہا تا ہے اس کا آبان طرح نا بینا سنحف دریا ہے کن رہے جانے والے کو کہا تا ہے اس کا آبان سے کہر بھی باتی ہیں رہاا در رہ ہو جو رہ تا ہے اور ہے بات جان لینا جا ہے کہ اگر اکس کا مرشد غلطی کرے تواسس غلطی ہیں اس کو جانے کہ وہ اپنے مرمد کو ایری ہا ہ کا وار معنوط قلے ہیں جھا دے کہ وہ والی سے معفوظ رہے اور یہ قلے چار ہیں ہیں۔
کو جا جے کہ وہ اپنے مرمد کو ایری ہا ہ کا وار معنوط قلے ہیں جھا دے کہ وہ واکول سے معفوظ رہے اور یہ قلے چار ہیں ہیں۔
گوٹ نشینی ، خاموشی مجھوک اور مبداری سے اس طرح وہ را مبرنوں سے معفوظ رہے کا کمون کو مرمد کا مقصد اپنے دل کی اصلاح ہے اس کے ذریعے اپنے دل کی اصلاح ہے ۔
اگر اکس کے ذریعے اپنے دل کا مشادہ کر سے اور اس کے ذریعے اپنے دل کی اصلاح ہے ۔

جان کے بھوک کا نفل ہے تو اسے دل کا نتون کم اور سفید ہوجانا ہے اور سفیدی میں ہی اس کافررہے ملاوہ ازیں اس اور برن کی خوب کا عث ہے اور برن کی کا باعث ہے دل کی جرب بھی جانی ہے جن طرح دل کی سفی جاب کا بعث ہے اور برن کی کا باعث ہے اور جب دل کا خون کم ہونا ہے تو دشن کا لاستہ تنگ ہوجا ہے کیوں کر اسس کی گذر گا ہیں وہ رگین ہی جو خواہ نتا ہے کیوں کر اسس کی گذر گا ہیں وہ رگین ہی جو خواہ نتا ہے جو می ہوتی ہیں -

حفرت ميلي عليه السلم في والما

"ا ے مرے ساتھوا! ابنے بیٹول کو عکو کا رکھونا کر تمہارے دل نمارے رب کود کھیں؟ حفرت سہل بن عبداللہ تسنزی رحمه اللہ فرائے ہیں۔

جا خسلتوں کے بغیر ابدال کامر تبد ماصل بنی مونا بیٹ کو گھو کارکھنا بداری افتدارنا، خامولش رہااورلوگوپ سے
دور رہا ۔ تودل کوروشن کرنے سے سلے بی مجبول کان کہ ایک ظاہر بات ہے اس پر تجربہ گواہ ہے شہوتین کے فاشے
کے باب بی اس کا ذکر آئے گا بیلادی ، دل کو روکشن کرتی ہے نیزاس کوصا من اور منور کر دیتی ہے اور میں فدر تھوک سے
عاصل ہوا تھا اکس کی وجہ سے اس بی اصافہ ہوجا تا ہے اب دل چینے ہوئے ستارے باصاف شفاف شیخ کی طروح
ہوتا ہے اوراکس میں جال جن جیانا ہے ۔ اور آخرت کے بلند درجات نیز دنیا کی تھارت اور آفات دیجی جا متاتی بی اکس
موت دنیا ہے احراک وراغوت کی فرون ذوج کمل ہوجاتی ہے بیدادی جی جوک کا بتیجہ ہوتی ہے کیوں کہ سیر ہوکر کھا نے کی صوت
میں مبداری مکن نہیں ہوتی اور فیندول کو سخت اور مروہ کردتی ہے ہاں صرور درت سے مطابق موت کو گوئی خرج ہیں ۔ اور مید
اور بغیریا سراد کے کشف کا سبب سے ابدال کی صفت ہی کہا گیا ہے کہ ان کا کھا نا فاقے کے وقت ، نیز غلیم کی صورت بی
اور کلام مزورت سکے وقت ہوتا ہے معضرت اراہ می خواص دھی الشرائے ذیا یا سنت صدیفتن اکس بات بر منفق میں کہنید کی
اور کلام مزورت سکے وقت ہوتا ہے معضرت اراہ می خواص دھی الشرائے ذیا یا سندی کو سندی اس بر منفق میں کہنید کی

كڑت كاسبب زبادہ مانى بينا ہے فا موشى، كوش نشنى كى صورت ميں إسان موتى سے كبكن كوش نشين اكس شخص كود يجيف سے الح من مك جاكس كے بينے كانے بينے اور اكس كے موالات كے انتظا ات كرا ہے تواسے جاہے كم ورت كے موال بن ى كفنت كريكيون كركفت ول كومشول كردني بصاورداون مي كفنتي كى حص بهت زياده مونى سے كون كروه السس سعراحت محسوس تراسي اوردكرونكرك باعليدى افالياركرف سيتهك حاتا سيتوف موشى سيعقل منبوط موتى سيع اورتقوى حاصل مونا سي خلوت كافائده برے كداس سے مشاغل خنم سوجا سنے بى -

نبزكان اورا بحربه كلطول مواسع كيونكم وونول عفودل كا داميزي اوردل حوض كاطرح سعض بي نبرول كعقال سے نابندیدہ اورگدا یافی کرناہے اور ہاضت کا مفصور سبے کہ اس توض کوان یا نوں سے خالی کیاجائے نیز ہومٹی جی ہوئی ہے اسے عبی نکان جائے تا کراصل حون سے یا نی جاری ہوا ورائس سے صاف اور باک یانی نکے توجب تک نہر س کی موں گ تومن برسے بانی کیسے سے کا اس طرح تو موقت کم مونے والے بانی کی نسبت اسنے والا بانی زیادہ موگا۔

منا خرورت سے زائد بانوں سے واس کو کنوکول کیا جائے اور برای صورت میں ہوسکتا ہے جب وہ کسی ارجبرے كرے بي خوت اختيار كرسے اوراگراسے كوئى اندھ بركم وميرز موتووه ابنے سركو كرميان بي ليب دے ياكوئى جا در وغيولسيث مداكس تعمى ما منتين ووق كى اكازسن كا ورجدال الوببيت كاشابره كرسه كاكياتم نبي ديجية لن اكراصلى

الشرعليه وسنم كوحبب خطاب موانواب استصالت سي سنعه - (ا)

ارشادفداوندی ہے : اسعادرا ولرصف والعا كِالَبِهَا الْمُزِّمِلُ ١٦٠

اے کمل اور صف والے!

يَا أَيُّهَا الْمُدَّوِّرُ ١٦)

توب عاراتب و بال و وفعد مي ان محد دريع والزون كو دورك عباسكنا م اورداكو ول كوروكا عاما م حب وہ میرکام کرمے تواب اس سے بعد مونت کی راہ میر علینے میں شغول موج سے اور بیطینا گھاٹیوں کوسلے کئے بعیر منیں ہوسکنا اورامٹرنوالی کے داستے ہیں کھا ٹیاں دل کی صفات ہیں۔ جن کا سبب دنیا کی طرف منوجہ ہواہے ان ہی سے بعن گاٹیاں دورسری کھاٹیوں سے بڑی ہوتی ہیں توان کوسطے کرنے ہی ترتیب برہے کہ میلے زیادہ اُسان کوسلے کرے بھرامس کے

<sup>(</sup>۱) مع بخاری علید ۲ص ۱۳۷۸ کاب التقسیر

<sup>(</sup>١) قرآن مجير، سورة مزلي آبت ا

<sup>(</sup>۳) فران مجد، مورة مرتراكب ا

بعدامس سے آسان کو ۔۔ ای طرح کرنا رہے۔

اور یہ صفات ان ہم امور کے اسرار ہم بن کواراوت اور اکس کے آغار ہم نظع کیا تھا بینی مال ، مرنب ، دنیا کی مجت ، خلون کی طون نوص اور کن ہوں کی طون میلان سیدا اسے جا جیے کہ اپنے باطن کوان کے آثار سے خال کرے جیے اپنے ظاہر کوان کے آثار سے خال کیا تھا ۔ اس میں طویل مجابوہ ہونا ہے اور احوال کے بدلنے سے اس میں تبدیلی آئی ہے ۔ بعن لوگ اکثر صفات سے محفوظ ہوتے ہمی بہلاان کو زیادہ مجابرہ نہیں کرنا میر آئے۔ اور ہم نے دکرکیا کہ شہرتوں اور خواہ ت سے خلاف مجاہر است نامنیا رکزنا ہراس صفت بیں ہونا ہے جمر دیر کے نفس میں فالب ہوتی ہے۔ عبدا کہ بہلے اس کا ذکر سو مجابہ ہے۔

پس جب وہ شہوت سے محفوظ ہو جائے یا مجابہ ہے کی وصبہ سے کر ورموجائے اوراس کے دل بیں الدہ ہے تو مرشد کو جا ہے اوراس کے دل بیں الدہ ہے تو مرشد کو جا ہے کراب اسے ایسے ذکر میں شغول کر دے جواس کے دل کے ساتھ مہیشہ رہے اوران ہوی وڈفا نُف کی کرڑے سے اسے سنع کر دسے بلکہ وہ فرائنس اور سنتوں ہواکت کا اوراس کا صرف ایک وظیفہ ہو بھا ہو جو بھا م وظا نُف کی کا نجورا وزنی نے ہو ہو ہو ایک ذکر رہے اور جب ایک وہ دینوی مشاغل کی طوف متوجہ ہواکس وقت تک اسے اس ذکر میں مشغول نہ کرے۔

معزت سنبی رحمداملز نے اپنے مرید حدی سے فرایا اگراکس عجر سے لے کر حب بی تم میرے ہاں اُسے ہو دوسرے جدت کہ تمہرے دل میں اللہ تعالی کے سواکوئی جرزائی ہے تو تا مریسرے ہاں اُنا حرام ہے۔

اورب علیدگ اس وفت ک عاصل بن برن حب بک ارادے بی سیانی اور دل براشرتعالی کی محبت کا غلبر نرموضی کم

وہ ہے جین عاشیٰ کی الرح ہوجائے جے مون ایک ہی فکر ہوتی ہے۔

حب برصورت بیدا ہوجائے تو شیخ اے ایک کونے ہیں تنہا بھٹنے پر بابندکر وسے اورکسی آ دی کو مقر رکر وسے ہو سے رزق مدال سے فورا سے کھا نا بنجائے کیوں کہ دین کی اصل ملال رزق ہے اس وقت اسے کوئی ذکر برچھے کو سہم سی کہ اس کی زبان اور دل اس میں معرون موبس وہ بیٹو کر کے سامٹر امٹر ، با سسجمان افٹر ، سیان افٹر ، کا وردکر سے باور کھا ن مرشد منا سب سمجھے وہ مسلسل اس ذکر میں معرون رہے ہیاں تک کر بان کی حکمت ختم ہوجا کے اور ہوں ہوجائے کو کو این موبان کے حکمت بنیں دی جاتی کھر وہ سسلسل ذکر کرنا رہے حتی کر زبان سے جی انٹر ختم ہوجا کے اور اون سے جی انٹر ختم ہوجا کے اور افظ کی صورت موت دل ہی باقی رہے چھر وہ اسی طرح کرنا ہے حتی کہ دل سے بھی حووف اور ان کی صورت مسط جوجا ہے اور اس کے معنی کی حقیقت باقی رہ جائے جو دل کو مازم ہوا کس کے غرب خالی ہوجا آباہے وہ غیر کوئی خبی جیز ہو ہیں جب وہ اور ان میں ہوا در ان کی جز ہو ہیں جب وہ اور ان کی ہو خرب میں بات میں شنول ہوتا ہے تو اس کے غرب خالی ہوجا آباہے وہ غیر کوئی خبی جیز ہو ہیں جب وہ اور ان کی کوئی خبیر ہو ہو ان کو حکمت میں انہ ہو کہ کوئی ہو خرب میں بات میں شنول ہوتا ہے تو اس کے غیرے خالی ہوجا آباہے وہ غیر کوئی خبی جیز ہو ہیں ہو کا تو ان میں بات میں شنول ہوتا ہے تو اس کے غیرے خالی ہوجا آباہ ہو جب وہ اور انسان کی کوئی جائے گا۔

اور حیب وہ تمام وسوسول کودور کرے نفس کواس کلمہ کی طرف بھیر شدے گا تواس کلم کی جانب سے وسوسے ایکن سے کہ یہ کلم کی جانب سے وسوسے ایکن سے کہ یہ کلم کی جانب ہے ؛ اور کس حقیٰ کی بنیا دہر دو معبودا ور الا ہے السن وقت ایسے خیالات آئیں سکے جاسس پر فکر کا دروازہ کو ل دیں سکے اور بعن اوقات اسے شیطانی وسوسے اسے بی جو کفر اور برعت ہوئے ہیں لیکن وہ اس بات کو نالب ندکر سے اگر وہ دل سے ان کودور کر سے کے بلے کو شاں ہوگا تو ہم اسے خرین دیں سکے بھران وسوسوں کی دوفیوں میں ایک تنہ وہ ہوئے بارے یں قطبی طور پر معلوم مؤا ہے کہ اللہ تعالی ال سے بہان کہ اس کے بارے یں قطبی طور پر معلوم مؤا ہے کہ اللہ تعالی ال سے بہان کو ان ہے اور اس کے دل میں ہم بات ڈات ہے اور اس کے دل پر جاری کر الے اس کا نظریہ ہے کہ ان کی بیاہ مانے تا کہ دو اسے دور وا دسے ۔ پرواہ نہ کرسے اور انٹر تعالی کے ذکر بی معنول موجائے اور انٹر تعالی بناہ مانے تا کہ دہ اسے دور وا دسے ۔

صبے ارت دفدا و نری ہے:

وَامَّا يَنْزَغَنَّكُ مِنَا لَشَيْطَانِ نَزْغَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

اور حب تمهین مشبطان کی طرف سے کوئی تھیس بیھے "والٹر نعالل کی بناہ حاسو کے شک وہی سننے جاستے والاسے -

می شک وه لوگ جوشتی بر حب ان کوست یطان کا طرف سے کوئی تفیس بنتی ہے نو وہ موت ارمو عالنے اور ابسی وقت ان کی اسمیس تھل جاتی ہیں۔ الدارشاد خداوندی سے:

رِنَّ الَّذِيْنَ الْقَوْ الذَا مُسَّمَّمُ مَا لَفِنَّ مِنَ الشَّيْطَانِ لَذَ كَارُدًا فَإِذَا هُـ مُمِّمِورُوْنَ -

دوسری فیم کے وسوسے وہ بی جن بین شک سوا ہے ہزاا سے جا ہیے کہ ا بیٹ شیخ کونا دیے بلکہ اپنے دل بی تجا توال بھی پا مے جا ہے سی سویا تحییٰی، پاکسی تعلق کی طوف توجہ ہویا اوادت میں صدق مونوا بیٹے شیخ کو تبا دینا جا ہیے ۔ لیک دومروں سے چھیائے اوراکس ریکسی کو مطلع نرکرسے۔

> را، فراً نجيد اسورة اعرات أبيت ٢٠٠ (٢) فراًن مجيد اسورة إهرات أبيت ٢٠١

کومرٹ دکو جا ہے کہ وہ اکس کی حالت کو دیجھے اوراکس ذکادت اورکند ذہنی بی فورکرے اگر اسے معلی ہوگئے گا

اس کی حالت برجھوڑ دیا جائے اور اسے معالمے بی تور وظر کا حکم دیا جائے تورہ خود مخود مقاقت بی برمطلع ہو جائے گا

قراب اسے جا ہے کہ اسے فکر برنگا دے اوراکس بردام اختیار کرنے کی اجازے دے بیان کہ اس سے دل بی فرر

قرال دیا جائے جا س برخشفت کو منکست کردے ۔ اوراگراسے معلی ہوکہ اکس بی اس اس کی قرت نہیں ہے قواسے ایسے

قطی فقیدے کی طوت بھر دے جے اکس کا دل برواشت کرسے بعنی ونظ وذکر اورائی دبیل ہوجا کس کی سجد کے قرب

موست توان پر فاصد خیال خاب آجانا ہے جس کے کشف کی اسے طاقت بنیں ہوتی اور پر خطر ہے کتنے ہی مربد ریا خت بی شول وہ بیکار موجا اسے اور پر بہت بڑی ہاکت ہے اور چرشفوں موت ذکریں مسئول

وہ بیکار موجا با ہے اور گوں وہ اس میں سارہے اگری نے گیا قودین کے بادش مول میں سے ہوگا اوراگر و فلائی کہ جا کہ موست کو بات والی ہیں ہونے والوں بی سے ہوگا اس بیے بی اکر صلی انڈ طیر ور سے فیال ہیں ہونے والوں بی سے ہوگا اس بیے بی اکر صلی انڈ طیر ور سے فیال ہیں ہونے والوں بی سے ہوگا اوراگر و فلائی کر جا سے فیالی ہیں ہونے والوں بی سے ہوگا اس بیے بی اکر صلی انڈ طیر ور سے فیال میں معلی کو دین العم پر فیال موجود کی اس میں انڈ طیر ور سے فیال موری کا دین اختیار کر و

یعی اصل بان اور فل سراعت او کو تقلید کے طور بر حاصل کر کے نیک اعال میں مشغول مونا جا ہے کیونک اکس کے

فلان بربدخوم -

اسی بید کهاگی ہے کرسینے پروا جب ہے کہ وہ اپنی فراست سے مربدکا حال معوم کریے اگر وہ سمجدار نہ ہوا ورظا ہری اعتفاد مربی ختر نہ ہوتوا سے ذکرو فکر ہی معروف نہ سے کھی ہے گاہری اعمال اور مشہور و متواثر و ظالف کا حکم دھے بالد اسے فاہری اعمال اور مشہور و متواثر و ظالف کا حکم دھے بان تولوں کی خدرت میں میں میں جو فکر کے بیے گوئے تشنی اختیار کرنے ہی تاکہ اسے ان کی مرکمت حاصل ہو کہو بھر جو تن خص مجا ہر ہن سے میں میں جہاد سے حاجز ہوائے جا جیے کہ وہ ان تو کو ان کے دوان کی موار لوں کی خدرت کو جا کہ قیامت کے دل ان کے ذمرے ہیں شان ہوا وران کی مرکمات میں شرک ہوا کرمہ وہ ان سے درجات کو بہیں بہنچ سکنا۔

پھروہ مربہ جوذکر و فکر سے بیے تنہائی اختیا وکریا ہے اس سے سامنے مہت سے راہزن آتنے ہیں جے نوو بدی ،
ریا کاری ، بچا حوال مشخصہ ہوئے اور کہ روع تٹروع میں جوکوات ظاہر موئی ان بیزخوشی و فیرہ - و ، حب بھی ان بی سے
کی چیزی لاف ، متوج موگا اورا ہے آپ کواکس میں شغول کرے گانو ہم اکس سے داستے میں خلل واقع ہوگا بلکہ اسے جا ہے کہ
عرکم اِن می صال مرد سے اوراس بیا سے کی طرح موج ائے جیے دریاؤں سے وریام براب بنیں کرتے اور وہ ہمیشدای بیا می ک

مالت بن ربتا ہے۔

اس كا اصل مرابرب بي معنون سي تعلق نوراكر حتى اورخلوت كى ماف جامع.

ایک سیان موجید این موجید می ایک اور وی اور وی اور وی ایک تعالی رہا تھا، پوچیاکہ تحقیق کا داستہ کس ایک سیان سے جو لوگوں سے ایک تعالی رہا تھا، پوچیاکہ تحقیق کا داستہ کس اور ایک دفعہ پوچیاکہ مجھے کوئی ایسا ممل بتا ہے جس کی دجہ سے مرا دل مجید اس اور ایک دفعہ پوچیاکہ مجھے کوئی ایسا ممل بتا ہے جس کی دجہ سے مرا دل مجید اس کے منافہ رہے انہوں نے فرایا میں ان کے کام منسنو کہوئی کا کام دل کی تنی کا باعث ہے بی نے کہا یہ تو صوری کے درمیان رہا ہوں اس کے منافہ رہا اس کے درمیان رہا ہوں اس کے درمیان رہا ہوں اس کے منافہ رہا اس کے ساتھ رہائی اسے منافہ کرنا و حیث ہے میں نے کہا ہی ان کے درمیان رہا ہوں اس کے منافہ رہائی اسے منافہ کی کام کوئی کا باعث میں ایک درمیان رہا ہوں اس کے منافہ کرنا و میں کے درمیان رہا ہوں کی گفتگی سنتا اور اہل باطل کے ساتھ معالمات کرنا ہے اور اس کے باوجود توجیا ہا ہے کہ تیرا دل ہم شرائٹ تنا لاکے ساتھ درہے ایسا کمی بنیں ہوگا۔

نینجہ میں ہواکہ رباصنت کی انتہا ہہ ہے کہ انسان اپنے مرل کو بہتے الٹر تعالی سے ساتھ بائے اور ہراس وقت یک مکی نہی جب یک اس سے فیرسے دل کو خالی نہ کرے اور فیرسے اس وقت خالی ہوگا جب ایک طوبل مجابرہ کرسے اور جب اس کا دل اللہ تعالی کے ساتھ ہوجائے گا تو جا ل ربوب منکشف ہوگا اور اس کے بیے سی واضح اور دوشن ہوجائے گا۔ نیز اس سے ساشنے اللہ تعالی کی طرف سے اپنے لطائف ظاہر مہوں سے جن کے اوصاف بیان میں نہیںاً سکتے

ملككسي وصعث كالصاطربا ككل شي موكنا -

مب مریکے نے کوئی بات من شفت ہوجائے تو اس کا سب سے بڑا را ہزن ہر بات ہوتی ہے کہ وہ ان باتوں کو وعظ ونفیعت سے طور پر ببان کرنے مکت ہے اوراس کو ذکر کرنے سے در ہے ہوئاہے اورائس کا نفس اس براہی کہ دخل وعظ ونفیعت سے طور کر کوئی لذت ہم اور وہ لذت اسے اس بات سے سو جے برمجود کرتی ہے کہ وہ ان معانی کوئس طرح ہ سے اوران کوئس الفاظ سے کس طرح مرتی کرسے ان کی ترتیب کیا ہم اور دکا بات نیز قرآن واحا دیٹ کے تواہد سے ساتھ ان کوئس طرح نرمیت و سے اور صفت کلام میں قسن کس طرح پراکرے ماکہ لوگوں سے ول اور کان اسس کی طرف مائن ہم وہ بائیں اور بعض افقات مشیطان اس سے دل بیں برخیال وال دیتا ہے کہ تیرے اس عمل سے خانل لوگوں کے مردہ دل زندہ ہونے بی اور توائد تنائی اور اسس کی خلوق سے درمیان واسط ہے تواکس کے بندوں کواکس کی طرف بائن ہم ہونے بی اور توائد تنائی اور اکسس کی خلوق سے درمیان واسط ہے تواکس کے بندوں کواکس کی طرف بائن ہم ہونے بی اور توائد تنائی اور اکسس کے بندوں کواکس کی طرف بائن ہم الکس بی خلوق ہے۔

اوربرات بطانى وسوسهاس ونت واضع بنواب حبب كوئى شخص ابنے بممراد كوں بى سے سب سے اجھے كام والابو

اس کے الفا فاعدہ مہن اوروہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف انم کرنے پر زبادہ قا در ہو، بھیناً اس سے اندر حدکا بھی حرکت کڑا ہے اگراکس کا محرک قد ہوا دیا سے باللہ کا محرک می ہوا وراکس بات کی حرص ہو کہ وہ اللہ تعالی کا سے بدوں کو صرا واست بھیم کی دعوت دسے تو وہ اس پر بہت نوش ہوا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالی کا کسٹ رہے جس نے اہنے بندوں کی اصلاح کے لیے میری مدو فرائی اور میرے معاون بنا دیے اور براس شخص کی طرح ہونا ہے جو کی لا وارث مردہ کو بائے اور فرائی وقت کوئی اور میرے معاون بنا دیے اور براس شخص کی طرح ہونا ہے جو کی لا وارث مردہ کو بائے اور فرائی وقت کوئی شخص اس کی معاون تربی جا گے اور واس وقت کوئی شخص اس کی معاون تربی جا گئے تو وہ اس پر خوش ہونا ہے اور مدوکر نے والے سے حسد نس کرتا اور عافل لوگوں کے دل موسے کو راحت اور معاون تربی ویک ہوئی ہوئی جا ہے تی میں ایس میں میں اس میں نیارہ ہوئی ہوئی جا ہے تیں ایسا امیت کم میں اس کی گزت سے ایک دوسرے کو راحت اور معاون ت

ہں مربد کو اس سے بہر کر اچا ہے ، براٹ بطان کے بڑے بالوں بن سے جس سے وہ ان لوگوں کی راہ روکن ہے جن برمعرفت کا کمچھ دار سند کھاتا ہے کبوں کہ دینوی زندگی کو نزجی دینایانسان کی طبیعت برغالب ہے اسی سے المدت

نے ارٹ و فرایا۔

بَلُ تُونِّرُونُ الْمِعَا لَهُ اللهُ مُنِيَا (ا) بَكَمَ اللهُ الل

رَقَ هُذَا كَنِي الشَّيْعِي الْدُولِي صَعْفِ بِي الْمُرامِ السَّامِ اللهِ السَّامِ اللهِ اللهُ اللهُ

توسر مدى رباضت اورافدتنائى سے مانات كے سعي بندر بج ترب كارو نقر ہے۔

جہاں کک ہرصفت ہیں رہا فت کاتعلق ہے تو عنظریب اس کا بیان اکسے گا۔ بے شک انسان برسب سے خالب صفات پیٹ ، نٹر مسکاہ اورزبان کی خواہشات ہی جو خواہشات کی حابت ہی سے دوران ہے جوجب انسان پیٹ اورک مسرکا ہی کو اہشا سے اوران سے اوران سے اوران سے اوران میران کو دنیا سے مجب کرتا ہے اوراس براسی مورت میں فا در برزیا ہے جب اسے مال اور مزند حاصل مواور حب وہ الل اور مرتب طلب کرتا ہے تواس بی تحر ب خود بہندی اور مرداری کا گھنڈ اس فدر طاہر ہونا ہے کہ وہ دنیا کو چوڈ نے پر بالکل تاریخی ہوتا اور دین سے جی وہ آبی اختبار اور مرداری کا گھنڈ اس فدر طاہر ہونا ہے کہ وہ دنیا کو چوڈ نے پر بالکل تاریخی ہوتا اور دین سے جی وہ آبی اختبار

<sup>(1)</sup> قرالُ جيدُ سورة الاعلى أبت ١٦ (1) قرالُ جيد، سورة الاعلى آبيت م

کر اہے بور است اور مردای کا باعث ہوں اور غرور با باجا ہے۔ اسی بیے ہم پرواجب ہے کہ ان ہلی دوبانوں کو بیان کرنے کے بعد مہلکات کی بحث کو آٹھ بالوں سے کمل کریں۔ ۱۱) ہیٹ اور شرم کاہ کی نواشنات کو تورط نا۔ ۱۲) زبان کی آفات کا بیان

رمو) غفے، کبنداور حسد کوختم کرنا

رم) دنیای نرمت وراس کے دحوے کا نفصیل

(٥) ال ي عبت كوفع كرنا اور بخل ك نرمت

(۲) ربا کاری اور افتدار کی محبت کی مدمت

(١) ننگر اور فودب ندک دست

(n) وحوكه كانے كے مقامات كابيان -

ان مبلکات کے ذکراوران کے علاج کے طریقے کے بان سے عاری غرض بوری ہوجا کے گی ان تا دائٹ ذائل اللہ نقائی جو کچے ہم نے دیسے باب میں بیان کیا وہ قلبی صفات کی اث رہے ہے کیوں کہ دل بہاک کرنے والی اور سنجات د بینے والی دونوں فیم کی صفات کا مرکز ہے اور حو کچے ہم نے دوسرے باب میں ذکر کیا ہے دو تندیب افعان اور فلبی امراض سے علاج سے علاج سے بیدا کی فاعدہ کلیہ سے طور براشاں و سے ۔

جان تك اس كنفسل كانعلق ميت ودوان رائنه ما اون ب أك كا-

النر تعالی سے لیے حمد و ثنا ہے اکس کی مداور لوفنی حس سے ریاضت نفس اور نبذیب افدان کا بایان کمل ہوا اس سے بعدان شار النرنوالی دؤسم کی شہونوں کو نوٹر سے کا بیان ہوگا۔

تمام تعریفی الدنعالی کے بیے ہی جوا کی ہے اور عارے سردار صرت محرصطفی سلی اللہ علیہ وسلم اوراً پ کی اللہ واللہ کا اللہ واللہ کی علاسے ہی توفیق ہے ہی سنے اللہ واللہ تعالی کے علاسے ہی توفیق ہے ہی سنے اس پر بھوسہ کیا اوراس کی طرف رجوع کیا ۔

## ٧- دوشهونول کوختم کرنا

بہمانٹدالرطن الرحم ! تمام تو بفیر الٹر تمالی سے لیے ہی جو اپنے بڑائی اور ببندی میں کمیا ہے وہی اس بات کا مستی ہے کہ اس کی تعریف ا توسیعت کی جائے اورائس کی پاکیز کی بیان کی جائے وہ اپنے فیصلوں میں انصاف کرنا ہے انعامات کے عطا کرنے بی فعن کو کرم سے کوام بینا ہے وہی اللہ ہر مفام پر بند سے کی ففاظت فر آنا ہے وہ بندے کو اس کے مفاصد سے زیادہ بلکہ اسس کی امروں سے مطابق انعام واکرام سے نواز ناہے وہی اسے ہواہت، دنیا ہے وہی ارتا اور زیرہ کرتا ہے جب بھار ہوجائے تو وہی شفاعطا فرانا ہے جب انسان کم ور بوجائے تو وہی اسے قوت عطافر آنا ہے وہی اسے عبارت کی نونی دنیا اور اسے سے دائل کی اس کی اس کی اس کے دوہا اسے قوت عطافر آنا ہے وہی اسے عبارت کی نونی دنیا اور اسے دیا ہے دی اسے دیا ہے دی اسے عبارت کی نونی دنیا اور اسے دیا ہے دی اسے دیا ہے۔

وہ اسے کھانا اور بابا ہے اسے ہاکت سے محفوظ رکھا اور کھانے بینے کے ذریعے ہاکت خبر اور سے بانا ہوجائے ہیں اس کے ذریعے اس کی نصائی شہوت ختم کرنا ہے جواس کی پیٹمن ہے ہیں وہ شہوت کے نظر کوختم کرکے ہوجائے ہیں اس کے ذریعے اس کی نصائی شہوت ختم کرنا ہے جواس وقت ہونا ہے جب وہ اسے لذیدا ورمن بسند ابنے درب کی عبادت کرنا اور اس سے دریا ہے اور بسب بچھاس وقت ہونا ہے جب وہ اسے لذیدا ورمن بسند ابنا وعطا کو دینا ہے بھران لذات کی طرحہ بنا اور اسٹرنعائل کے اعام و نواسی کی صفا خت کرنا ہے وہ بیشہ اس کی عبادت کرنا اور کن ہوں سے بچنا ہے رحمت کا طرحض نے محدوس کی اسٹر علیہ وسلم بر ہوجواس کے بندھ اور نبی ہی اور کی عبادت کرنا اور کن ہوں سے بچنا ہے رحمت کا طرحض نے محدوس کی اسٹر علیہ وسلم بر ہوجواس کے بندھ اور نبی ہی اور

ابن بن پر رحمت ہو۔ حد دصاؤہ کے بعد — انسان کو ہوکت ہیں ڈالنے والی سب سے بڑی بات پیٹے کی خواہش ہے اس کے سبب حفرت ادم اور حفرت حوار علیہ السلام کو مہیں گئے ہے کھوسے زلت اور حتاجی کے گو ردنیا ) کی طون آنا ہوا کو کھ ان مونوں کو درخت سے منع کیا گی تھا لیکن ان پر خواہش غالب ہو گی حتی کہ انہوں نے اس سے کھالیا توان سے پردسے ۔ کا مقام خلا ہر ہوگیا ورحقیقت بعد شی فواہش سے اور آنات کا مرکز ہے اور شرسگاہ کی شہوت اس کی انباع کرتی ہے اور سے اور سے اور شرسگاہ کی شہوت اس کی انباع کرتی ہے ہے جا ور سے اور سے اور سے بھی جا و ومر نے اصر ہے اور اس سے میں ومر نے اور سے اور اس کی خواہش سے جھیے جا و ومر نے اور سے اور اس کی خواہش میدا ہوتی ہے جو کھا نے اور زیکا می کی خواہش کے چھیے جا و ومر نے اور سے اور اس کی خواہش سے دور ہے اور اس کی خواہش میدا ہوتی ہے جو کھا نے اور زیکا می کی خواہش کے چھیے جا و ومر نے اور اس ال کی مجت آئی سے جو زبادہ ہو بوں اور طرح کے کھانوں کا وسید میں جو مال کی کنزت اور جاہ ومرتبر سے طرح کی دعورت اور جاہی نئے وغرور مدا ہوتا سے جو رای مال وجاہ سے در میان ریا کا ری کی آف اور باہی نئے وغرور مدا ہوتا سے اور بر بات کینے ، حداور عداوت و بغض کا سبب بنتی سے اس سے بعدا دیں مرشی ، برائی اور سب جائی کا مرکب ہوتا ہے در بیعے سے سے بین بر بی ای اور سب جائی کا مرکب ہوتا در خوب جرنے کا نتیج ہے اگر بندہ اپنے نفس کو مجول سے ذر بیعے فیلی رسکھے اور شب بال کی حرابیاں معدسے کو خالی در کھنے اور خوب جرنے کا نتیج ہوئے کا اور خربی اور سرت کے اور خوب کی اور شب بات کے فاطر حجار ہے واست کے بعد کا اور خربی ویٹا کے فاطر حجار ہے کو اور جرب بیٹ بی کی خواہ بات کی مورد کر بیٹ ہوئی سے تواس کی آفات کی وضاحت منروری ہے ایک اس سے احتیاب کیا جائے۔

کا اور جوب ہیں کی خواہ بن اس محد کہ بیٹی سے تواس کی آفات کی وضاحت منروری ہے اس طرح شرم کا ہی نیٹر مجام ہے کیوں کر بیاکس کے نام جرب شرم کا ہی اور اس کی ترفیب بی مزوری ہے اس طرح شرم کا ہی بیٹر ویک کا فیصل می مزوری ہے اس طرح شرم کا ہی ہے ہوں کی تنام ہی جون کی بیاکس کے تاہ جے ب

ہم اسس بت کو انٹرفال کی ہوسے جند فصلوں میں بہان کریں گےجی میں کھوک کی فضیت اور فوائد کا ذکر ہوگا بھریٹے۔
کی فؤائش کوختم کرنے سے سے بین ریاضت کا طریقہ بعنی کھا ناکم کھا نا اور دبرسے کھا نامچھ کھوک اورائس کی فغیلت سے حکم میں اختلاف سے احوال کی تنبر بی سے بیدا ہوتا ہے، اس کے بعد ترک خواہش کے سیسے بی ریاضت کا بیان پورش کے مسلم بی ریاضت کا بیان پورش کا میان مرک کا بیان مرکا ہو اورائس سے بعدان ہوگوں کی فضیلت مشرک کا بیان موکا جو بیٹ ، تنرمکاہ اور آنکھ کی خواہش کی مخالفت کرتے ہیں۔

## مجوك كي ففيلت اورشكم سيرى كي ندمت

بھوک اور بیاس کے فرایعے اپنے نفسوں کے خلاف جہاد کرد کیوں کر اسس کا نواب اسٹر نعالی کے ماستے ہیں جہاد کرنے واسے کے ٹواب مبیا ہے اور اسٹر نعالیٰ کو کھوک اور بیابس سے بڑھ کرکوئی عمل بہٹ نہیں۔

جِشْفِ ا بِنے بِیٹِ کو تعز لیے اُسان کے فرننے اس کے

بى أكرم صلى الشرعليه وسلم في فرايا ، جَاهِدٌ وَا الْفُسُكُ هُ بِالْجُوْعِ وَالْعَطَشِ فَإِنَّ الْدَجُرُ فِي ذَلِيكَ كَاجُوالُمُعُ اهِدِ فِيُ سَينِيلِ اللهِ وَانَّهُ لَيسَ مِنْ عَمَلِ احَبَ الْمَالِلهِ مِنْ جُوْعِ وَعَطَشِ - لا) اور بى اكرم صلى السُّعليه وسلم في فرايا ، اور بى اكرم صلى السُّعليه وسلم في فرايا ، لذَ يُد خُدَلُ مَلَكُ وُتُ السَّمَاءِ مَتَ

باس ات-مَلاَءُ بَكْنَهُ - (١) رسول اكرم من الشرعليه وكسم سع إوجها كما كركون شخص افضل مي ! آب نے فرطیا جس کا کھانا اور بہنا کم مواولات لباس پراھی موجائے ١٦١ جس سے اپنے ستر کو ڈھانب لے۔ اوراب نے ارشادفرایا، اعمال کا سردار مجوک سے اور نفس کی ذلت اُدنی مباس سَبِّدِ ٱلْدُعُمُ الِ الْمُوْعَ وَذُلِّ النَّغُسِ لِيَاسُ العنوني- د٣) جفرت البسعير فلارى رمى الله عنه فرانع بى رسول اكرم صلى الله عليه وكسلم ف ارشاء فرابا -اِلْبَسَعُوا وَكُلُوا وَالشَّرِكِةِ الْحَالَةِ الْمُعْلَوْنِ وَالْمُعْلَوْنِ وَالْمُولِ اللهِ عَلَا وُ مِيُوبِ نبوت كا اِلْبَسُوْا وَكُلُوا وَاسْرَبُوا فِي اَنْعَا فِ الْبُعْلُونِ فَإِنَّهُ جُزْءُمِنَ النَّبَوَّةِ- (٣) حفرت مس لصرى رحمالله فرات بن - نبي أكرم صلى السرعلب وسلم ف فرايا عوروفكر نصف عبادت ب اوركم كانا ربورى عبارت ٱلْفِكُولْفِيْتُ الْعِبَادَةَ وَقِلْتُهُ الطَّعَامِ عِيَ الْمِبَادَةُ - (٥) ان می سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ اللہ تعالی سے باں تیامت کے دن تم میںسے وہ شخص افضل موگا جوزیادہ دیر بھرکا رہ ہے ہورا للہ تعالی کی فدات سے بارے میں غور و فکر کرتا ہے اور قیامت سے دن اللہ تعالی سے نزد یک نم میں سے سب سے نیادہ میراوہ موگا جونوب سوام الدرايه كالايام - (١) الم روابت بن أناب كم نى أكرم صلى المنطب كرام اختيارى طورب محوك برواشت فرائے نقعے . ( ، ) نبى اكرم صلى الشرعليه وكسسلم في فرايا -

<sup>(</sup>۱) الاحاديث الضبيفة والموضوعة جلداؤل س ٢٠٥ صرب ٢٣٠ (۲) الاحادث الضبيفة والموضوعة حلداؤل ص ٢٠٥ صرب ٢٣٣ (٣) الاحادث الضبيفة والموضوعة حلداؤل ص ٢٠٥ حرب ٢٢٨ (٢) الاحاديث الضبيفة والموضوعة حلداؤل ص ٢٠٥ حديث ٢٢٥ (٥) الا محاديث الصنعيفة والموضوعة حلداؤل ص ٢٠٥ حديث ٢٢٩

وبم الا عاديث الصعبفة والموضوعة عبدادل من ١٢٨ مديث م ١٨١ و) شعب الابيان عبد وص ٢ مريث بم ٥٩

التدنعانى فرشنون كسام السنعى يرفحركا اطهار فرايا جودتا مي كم كانا اوركم بناسي الترنفاني فرا اسهمير بندے کی طرف دیجومی سے دیا ہی اسے کھانے اور بینے سے اعنیا رسے زمانش میں ڈالا نواس نے میری اور ان دونوں باتوں کو تھوڑ دیا اسے مرسے فرستنو اکوا ہ بوجا وروہ شخص کھانے کا جولغہ بھی جھجڑ دے گا ہیں اسے اس کے برکے س جنت سکے درجات عطا کردل گا۔ ١١)

ا بنے دنول کو کھانے ہینے کی زیادتی سے سردہ نہ کرو بھونکہ دل کھبنی کی طرح ہے جو بانی کی زیادتی سے خلاب ہوجاتی ہے۔

رسول اكرم صلى الشرعلية وك المنفي ذابا : كُدُنْمِينُوا الْقَلُوبِ بِكُنْرَةُ الطَّعَامِ وَاشْرابِ فَإِنَّهُ الْفَلَبُ كَا لِزُرْعِ يَهْوُنُ إِذَ إِكَسَرْمُ عَكَشِيرِ الْعَاجِرِ - (١)

اورآب في ايشاد فرالي

امی اینے بیٹ سے بر حرکر کسی برتن کورائی سے بہن بھڑا انسان سے بلے حید لفتے کافی بن جوارس کی پیٹھ کو کسیدھا رکھیں اور اگر اکس سمے لیے زیادہ کھا ناحزوری ہوتو ایک نہائی کھا سفسے ہے، ایک نہائی بانی سے ہے اور ایک نہائی سانس

حفرت اسامدان زيداور ومفرت الومررم ورضا مشرعنيم كاكب طولي روابت من مُجك ك فضيلت كا ذكركرسن موع وايا-سي شك قبامن كے دن الله نعالى كرباده قرب وه شيم سوكا جودنيا من ورز ك جوكا ، بيا ساكور عملين رتبا ہے ببرلوك بيرت برا ورمتنى من اكر ظامر سون توان كوكوئ هي نئي سجائيا اور أكريا نب موجا بي نوان كي ممت د گامسوس نب ب ہونی زمین ان سب کوجانتی ہے اور اُسمانی فرنسے ان سب کو گھرے ہوسے ہیں بدلوگ دنیا میں کس فدرا چھے ہی اور دو کس عدى سكر الني بنانال الاعت كرنے بي لوگ نم زم بستر بجها تے بي ا وروه اپني بينانال اور تھنے بھا ہے بي لوگوں نے انبیاد کوام کے عمل اوراخانی کوخاکٹ کردیا لیکن انہوں نے ان کی معاطنت کی۔ جب وہ جے جا نے میں نوز ہیں رونی ہے اور حبی شهری ان بیسے کوئی ایک نه براس رشهر برامنزنوالی ناراض بنواسے ده دنیا بیاس طرح نیس جینے جس طرح مخت مواربر جیکتے ہی وہ معولی کھانا کھانے اور پرانے کبڑے بیٹے ہی ان سے بال بھوے ہوئے اور جبرے برگرد دنیار ہونا ہے وگ ان کور بحد کرخیال کرتے ہی کروہ نیاریں ما لانکہ وہ بیاریس ان سے بارے یں کیا جانا ہے کہ دن کی عقل جاتا

ال منزالول جدهاص ٢١١ صريث ١٥٠ ١١٠ (٢). الاماديث الضبيفة والموضوعة جلدًا صم ٥ اصريب ٢١ (٣) مستدام احدين صنبل هلدم من ١٧١مرديات مقدام بن سدى

دی مالانکدان کی عقل نہیں گئی میکن لوگ اپنے ول سے اس بات کی طرف دیجھتے ہی جوان سے دنیا کوسے گئی دنیا والوں ك زديك وه عفل سف بغير طلخ بي بدين وه إن بانون كوهي سمين بي بن سي دولون كي عفل كم مرماتي م اسه اسامه! ان لوگوں کے لیے آفرت بی شرف وعزت ہے حب تم ان کوکسی شری و مجبو تو جان لوکہ وہ اکس شروالوں سے بے اس کا باعث ہی جس قوم ہیں وہ موجود مول ان کوعذاب نہیں ہو افرین ال پرخوش موٹی ہے اوراطرنعالی ان سے ملحی موّاہے تم انبي بعالى بناؤ موسكنا بعثمان كوربيك سنجات باؤاور الراساكرسكوكمتهي موت أفي توتنه رابيط بهوكا اور تنها راحگر بیاسا موتوابسا کرواکس طرح تم کونزو، منازل حاصل سوگاتم انبیا درام کی صف می واخل موسے اور حب، تمهای رُوح اور چا ئے گی تو فرنستے خوش ہوں گے اور انٹرتعالی تم پر رحمت فرلمے گا۔ (١) معنن حسن ، حفرت الومررة رضا مدون مدوايت كرنے بي كرنى اكرم صلى الدولسلم سنے فرايا۔

ادنى بسس بينوا وركبرك يندل سياتها ولايامستعدر م، نصف پید کھاڑا کھا فوں ک بادشاہی میں واخل ہو

حزت عيلى عليه السلام في فرايا -

اسے میرے توار بواا بے معدوں کو بھوکا اور حبوں کو نشکا رکھو تاکہ تمہا رے دل الٹرتال کو دیجالیں۔ رما) دھسب

مزورت كفرا بتنامرادس ابكل نشكامونانس

رِالْبَسُولِ لِصَّوْبَ وَمَغَيِّرُمُ الْوَكُلُولِ فِي الْعَالِنِ

الْبِطُّرُنِ تَدُّغُلُوا فِي مَلَكُونِ اسَّمُونِ -

بہ بات ممارے نبی سرکاردوعالم ملی الشر علیہ ورسلم سے بھی مروی ہے نوت طاؤس نے اسے روایت کیاہے۔ کہاگیا ہے کہ نورات یں مکھا ہے کہ الشر تعالی موٹے عالم کو استدنس کرنا کمیونکر موٹرا یا ، غفلت اور زیادہ کھانے پردلالت النا ہے اور بری اِت ہے فاصطور برعلا رکے لیے رضا سب انس

اسی لیے صرت عبلانڈین مسعودرضی الٹرعنہ نے فر الم بسے شک الٹرنعالی موٹے فاری کوب تد نہیں فرانا -رمطلب بہے کر حزرایہ کھانے کی وہ بہے موٹا ہوکسی مباری دنیرہ کی وجہ سے ہوٹو وہ معذورہے ) ایک وریت مرسل ہی ہے۔

بے شکر سنیطان انسان میں فون کا طرح کر دسش لڑاہے

(۱) اریخ ابن عساکر جلد ۲ ص ۲۰۰۰ وکرمن اسمهاسامة رم) الفردوس بما تورالخطاب حباراول ص١٠٠ مديث ١٠٠٨ رسى المعجم الكبير للطباني حلد ابس ١ ١ ١ مرب ١ ١٢١٠

إِنَّهُ النَّبُهُ الَّهُ كَيَجُرِيُ مِن ابْنِ الْحَرَادَ كَرَ

بس شیطان کی گزرگا ہول کو بھوک اوربیایں سے ذریعے شنگ کردو۔

بے شک بیٹ جوا ہونے کی صورت بن کھا ا بس ک

ماری ساکرتاہے۔

مومن ایک انت میں کا اسے اور منافق سات آنوں

مین وہ مومن سے سات کی زبارہ کھا تا ہے با اکس کی شہوت، مومن کی خواہش سے سات کن زبادہ ہونی ہے۔ آنت کا ذکر شہوت رخواہش ) سے مناب سے بمیوں کہ خوامش کھانے کو اکس طرح نبول کرتی ہے جس طرح انت اسے

نبول كرنى سے برمطلب بني كرمنافي كى انتبى مومن كى انت سے زبادہ موتى بى -

صرت حس بعرى عدادية وصرت عائشة رصى المرعنها سے روایت كرتے بى دوفر مانى بى بى نے نبى ارم صلى الله عليہ وسلم سے سنااک سے فرایا ،۔

كُونْمِثُوا فَكُرْعَ بَابِ الْجَنْدَةِ يُغْتَدُمُ لَكُمُد جنت ك دروازك كوكالمات روتمارك لي

مَعْرِي الدَّمِرِ فَصَيَّعْنُ مُ مَجَارِيَةً مِالُجُوْرِعِ

ایک دوسری عدیث شراف س مے.

نبى اكرم صلى الشرعليدوكم في فرايا .

يَاكُلُ فِي سَنْجَةِ آمُعَاءٍ - (٣)

إِنَّ الْرَكُلُ عَلَى الشِّيعِ يُؤرِيثُ الْبَرُصَ .

ٱلْعُوْمِنُ يَا كُلُ فِي مِنْ وَاحِدُ وَالْمُنَّا فِيقَ

وَالْعُطَيْنِ - (١)

كول والمائے گا۔

فراتی میں منے لوجیا ہم کس طرح جن کا دروازہ سینہ کھٹک فنائیں آپ نے فرمایا بھوک اور بیاس کے ذریعے۔ ایک روایت می سے کرمنی اکرم ملی الله علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت البر عیف رصی اللہ عند نے وکارلیا نواک نے ان سے فروایا اپنے ڈکار کم کرو تیامت کے ون وہ لوگ زیادہ دریک جو کے رہی گے جو دنیا می زیادہ سیر موکر کھا تے ہی دا معزت عائشه رصى الشرعنها فرا باكرنى تقبى -نى اكرم صلى الشرعليدوسم في تعبى سيط عبركم كما أنهي كا إ اوروب يمجمى

اله ا شرح السنن حلد ١١ص ١٥٠ صرب ١٩٠٠م

<sup>(</sup>۱) مسنداهم احدي منبل طبير ص ٢٥١ مروبات انس

<sup>(</sup>٢) الاحادث الضعيفة والمومزعة حبداول من ١٥ حديث ٢٠١

<sup>(</sup>٣) مجع بخارى طد مه ١٢ مكتاب الاطعنة

حفرت عائشہ رضی المذعنبافر باتی ہیں المئر تعالیٰ کی فہم اس کے بعد ایک ہفتہ میں کمن مورکہ آب کا وصال ہوگیا را) حزت اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خاتون جنت فاطمنہ الزہراورضی اللہ عنہا روٹی کا ایک می طالعے کرنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمی خدرت میں حاضر ہوئی تو آب نے پوچھا بیٹر کھڑا کیا ہے ؟ انہوں نے عرض کیا میں نے ایک دوٹی بیانی تھی تو میں نے آپ کے بغیر کھانا ہے ندنہ کیا اکس لیے بہ عنوط آب کے پاس سے آئی۔

نی اگرم ملی المترعبد وسلم نے فرایا تین ون سے بعد میں بہا کھا ناہے جو نمارے والد سے دین سبارک بین داخل

ہوہ۔ رہ حزت ابوہررہ دخی انٹرعہ فراتے ہی نبی اکرم ملی انٹرعلیہ وسلم نے وصال کر اینے گھروالوں کوسلسل نبی وان گندم کی روٹی سیرکرسے نہیں کھلائی رس)

رسول اکرم صلی الله عدر وسلم نے فر مایا: بولوگ دنیا میں بھوک گذارتے ہی وہ تیامت کے دن سر بوکر کھائیں گے رہ) اور الله تعالی کے ہاں سب سے زیادہ نا پند وہ لوگ ہی تو بیٹ بھرے رہتے ہی اور جوشش نحابش کے باوجود ایک نقر بھی چیوڑ دنیا ہے اس کے لیے جنت ہی ایک درجہ بوگا۔ (4)

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) المعجم الكبير المطبر الى حليداول من ٢٥٩ صريب ٥٥٠ (٣) سنن امبي عصب ٢٠٠ ، الواب الاطعمة (٣) كنزالهمال عبد ١٠٠ صريب ١٠٠

اثار:

الان عرفارون رمن المرعز سنے فرایا بیٹ مجرنے سے اپنے آپ کو بچاؤیر زندگی بی بوتم اور دوت کے وقت سے .

صفرت شقبتی بنی رحماط فروانے می عبادت ایک بینسبے جس کی دوکان خلوت (تنهائی) اورا وزار بھوک ہے۔ صفرت نفان مکیم نے اپنے بیٹے سے فرایا م اے میرے بیٹے! جب تمہارام معوصرا موکانو فکر سوجائے کا ، عکمت بہار سوجا مے کی اور اعضاد ، عبادت سے بیٹیم عابی گئے۔

اسے بویں اس میں میں میں میں الد عون کرتے یا امٹرا او نے مجھے اور مبرے الم وعیال کو بھوکا سکا اور تونے مجھے اور مبرے الم وعیال کو بھوکا سکا اور تونے مجھے رافوں سے اندھیرس چرا خسکے بنیر رکھا اور برطریقہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ اختیار کرتا ہے مجھے برمز ہر کیسے ہا؟
حزت سے پاہم میں رازی رحما انڈو النے میں رغیت رکھنے والدا ، کی بھوک تنبید سے بیے ہوتی ہے تو مبرکرنے والول کی محمول انٹی اس کے بیے اور زام میں کی جوک اس کا محت سے باور زام میں کی جوک اس کے بیا ور زام میں کی جوک میں میں تی ہے۔

تورات بن م المرتفا لى سے درواور مب موسے موتو محول كو ادكرو-

حفزت الوسیمان رحمہ المرفر الت بی مجھ رات کے کھانے سے ایک تعم چوڑ دیا صبے کی رات ہوعبادت کونے سے زیادہ بہت ہے۔ انہوں نے بہت فر ایا مجوک اوٹر تھائی کے باس اس کے خزالوں بی سے سے اور بر اس سنموں کو مطاکرتا ہے۔ کو مطاکرتا ہے۔

حضرت سبل بن عداللة تسترى رحمه التدبس سع كجد اويرون كجور كانف اورانس سال جرك كهانف كعليه ابك درجم كانى سوا - وه بوك كوراً رتب ويت اور اسى مالذكرتيان المكر فرات قيامت ك ون زائد كهاف كو تعوال ے زیادہ افضل عل کوئی نہ ہوگا ۔ کبونک بیمل نب اکرم صلی اندعلیہوس کم کی انباع سبے وہ فرائے تفصیمحبدارلوگ دین اور دنبا ك اعتبار سع عبوك سے زيادہ نفع بخش كسى جركونين سمجن مزيد فراتے بن آخرت كوطلب كرنے والوں سمے سے كانے سے زبارہ کسی جبر کو نقصان دہ نہیں سمجھا۔

انبوں نے بہ می فرا ا کام و حکت کو عول میں رکھا گیا ہے جب کا گنا ہ اورجانت کوستم سیری میں رکھا گیا ہے۔ فوات ب حدال كو حيورت موي في خواستات كى ما معن سسا فضل كوئى عبادت بني اورا مك مديث الرايب آیا ہے کہ پیشے کا تبراحصہ کھانے کے بے مورا، تجوالس براضافہ کرنا ہے وہ اپی نیکوں کو کا اسے ان سے نیائد مے بارے ہی بچھاگیا توفرا با زبادہ اس وقت مزا ہے حب کھانے کے معلیفے میں حیور نا زبادہ پ ندم اور جب كجى ايك لات عوكارم فوالله قال سعسوال كريك الدوه عوك كو دورانب كردے - حب بر حال موكاتواب

انبول نے ذایا بال مرف اس صورت بن ابدال بنتے بن کہ وہ بٹوں کو مجوکا رکھیں ،بیدار رہی نیز خاموشی ا مرر تنانُ اختِ ركري فرالي برنكي كاصل حِراسان سيزين كي طحف انزنى ب ووجوك بعداور برك و كي عرط حوزين واسمان

کے درمیان ہے ووٹ کم سبری ہے۔

فرا إجراب نفس كو تعو كاركفناب اس وسعضم موماتم من مزيد فر ما بنده جب جوكا ، جارا ور ازائن مي موا ہے تواس ونت الشرقعال كى رحمت اس كى طوف متوص مونى سے مگر جے الشرتعالى ما ہے -

فرایا جان لو ایدوه زانه بے کہ اس می نجات دیج شخص یا سے کا جوا بنے نفس کو ذری کرسے اوراسے معبول ، بداری اورمنت کے فریعے قل کر دے بزارت دفرایا جوشمن زمین مرجانیا ہے اور اس کے بانی سے مبر موکر بیا ہے نوی نہیں سمجتاك دوكن وسي في جامع المرافع الله تعالى كاك كالداكر بنوج أدى سيروكوكا الحالا بهاى كاليا حال موكا -کی دانا سے پچاگ کو نفس کوس طرح تیدروں کواس نے کہا بچک اورسیاس کے ساتھ قبدرو گفای اور ترک عوت ك ما تقد است ذلبل كرواور اً خرت والون كا خاك با بناكراس فيواكرواور فواد تحيياس كوترك كرس إست نوطوه اوريميش اكس كے بارسے بى بد كمانى اختياركر كے اس كى افات سے بنات حاصل كروا سے خواستان كے خلاف ركھو-حفرت عبدالواحدين زيدرهمه اللرالله تعال كي قم كاكرفر وات تصدك الله تعالى في صاف سنعراكما بحوك

کے ذریعے کیا اوراو لیا وکوام بانی پر جب چلتے ہی بازین مرکزرنے ہی توجوک کے ساتھ گزرنے ہی اورا تر تعالی نے ان کوھوک کی وجہ سے اپنا دوست بنایا ہے ۔

حزت الوطاب كى رحمالله فرنائے من بہت كى مثال سنا دكى مثل ہے كہ فالى كاؤى بن تار كے موت بى اس كى الواز اس سے اعجى موتى ہے كہ وہ ملكا ميلكا ورائدرسے فالى موتا ہے اس طرح حب بہتے فالى موتو تدون شرب موتى ہے شب بديارى حاصل موتى ہے اور نبيذكم اكت ہے ۔

عفرت ابد مكرمزني فراتے من تين فسرك أدميوں كوا سرتمانى پندفرناكس ورستنص عوركم سوسے، جوادي كم

کھا نے اور دینغف ارام کم کرے۔

ایر روابت میں ہے حضرت عینی علیہ السلام نے ساتھ ون کر اپنے رب سے مناجات کی اوراس دوران کچھ نہ کھایا جب ان کے دل روئی کا خیال اکیو مناجات کا سسلہ لوط گیا اس وقت انہوں نے دیجا کہ ان کے ساتھ ایک روڈی رکھی ہوئی ہے جب ان کے سناجات کے فتم ہونے بروڈا شروع کر دیا اس دوران ایک شبخ نے ان برمایہ کیا حضرت میں علیہ السلام نے اس سے پوچھا اے اسٹر تعالی کے دلی ؛ اسٹر تعالی تجھے برکت عطا فرائے انٹر تعالی سے مرے سے دعا ما بھی میں ایک فاص حالت میں تھا کہ میرے دل میں روٹی کا خیال کیا اور وہ حالت ختم ہوگئی۔

اس شیخ نے دعا انگئے موٹے عرض کیا یا انٹرا اگرتیرے علم کے مطابی جب سے بی نے تھے بہا کا میرے ول بی روٹی کا خیال آیا ہے تو تو معیم نرخش بلکہ مجھے جب جب کوئی چیز بلی بی سے سی فکراورخیال سے بغیراسے کا ایا۔

ایک روایت بیں ہے جب اللہ تعالی نے حرت موسل علیہ السام کو اپنے قریب کرکے کلام فرما یا تو اکب نے چالیس دن میں کھانا چھوڑ دیا جب ٹیونکہ آپ سے بہارات میں کھانا چھوڑ دیا جب کی دن اور اس کے بعد دکس دن سے قرآن باک بی اس طرح آیا ہے کہونکہ آپ سے بہارات

مے بغیرروزہ رکھارمرف ون کے وقت کھا نا ترک کیا) توانس وصب درس دنول کا امنا فرکما گیا۔

عموك كے فوائداور سكم سيري كے نقصالات.

رسول اكرم ملى الترعليه وكسلم سنن ارشا و فرايا ، حَباهِ وَقَدَ النَّفْسَكُ مَدُ بِالْمُجُوَّعِ وَالْعَطَشِ اسِنَى لَفُول سے جوک اور بہا سے فرریے جہاد کر و فَاتَ الْدَجْرَ فِي ذَلِكَ - (۱) کمونی ثواب اس میں ہے۔

شايدتم بيكه كه كوك كى وصب بير نفيلت كيب الكن حالانكه والوممن معدت كوتكليف بنيا ماسيع الرابس بان بوتى تو مروه عمل مبس ست انسان كواذيت بني اكس كا نياده مواشلاً وه إنها كي كوارك بالناكوشت كاف إلى نيدبه

مِن كائے۔

توجان بوکہ بہ تول ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص دوائی کھا سے اوراس سے اسس کو نفع حاصل ہواوروہ برخیال کرے کہ بنفع اسے اس دوائی کی طوا ہے اورنا یہ ندیدگی کی وجہ سے ہوالبنداوہ ہر کرطوں اورخلات مزاج بیز کھا نے سکے حالانکہ یہ بات فلط ہے۔ بلکہ اسے نفع دوائی کی خاصیت کی وجہ سے ہوا ہے اس ہے ہیں کہ وہ کروی تھی۔ اوراس خاصیت سے مرف ڈاکھوں کو واقعیت ہوئی ہے اس طرح بحوک سے حاصل ہونے والے نفع کی دوہ بھی صوب جیرعلاء ہی جانے ہیں۔ اور جہ سے موان کی تعدیق کرتا ہے اور جہ کو کی تعریف ای ہے اہم اور واقعیت میں اس ہے بھو کا رہ ہے کوہ بن شریف بن موجوک کے تعریف ای ہے اہم اور واقعیت موان ہوئے اور اسے نفع ہوئا ہے اگر حب اسے این موان ہوئے کہ وجہ معلوم نہ ہوجوں طرح وہ خفص جودوائی بیتا ہے تو اسے نفع مواسے اگر حب اسے اسے اسے نفع بخش ہونے کی وجہ معلوم نہ ہوجوں طرح وہ خفص جودوائی بیتا ہے تو اسے نفع مواسے اگر حب اسے اسے اسے نفع بخش ہونے کی وجہ معلوم نہ ہی ہوئی۔

مكن مم اكس بات كى وضاحت كرف بن اكمتم دره باليان سع علم ك درم بك بنج ما در-

ارکث دخا وندی سے۔

التُرْنَالُ نَمْ مِي سے إيان دار يوگوں كا درم بلند فرايا ہے اور مِن لوگوں كو علم ديا كيا ان كے سے مزيد درجات بي -

یَدُفِی الله الَّذِیْنَ الْمَنُوا مِنْ تُحَدُ وَالَّذِیْنَ الْمَنُوا مِنْ تُحَدُ وَالَّذِیْنَ الْمُنُوا مِنْ تُحَدُ وَالَّذِیْنَ الْوَتُولَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بهادفائله ٤٠

دل کی صفائی، طبیعت کی تیزی اور بصرت کا کمال ہے ۔کبونکہ سیر سوکر کھانے سے ذہن گنداور دل اندھا ہوجا کہ ۔
اور داخ میں بی رفت کی طرح جڑھا ہے حتی کہ وہ سوچ و بچار کے مقاات کو گھیرلیا ہے اور لیل اس کے سب
سے دل فکر سے مجاری ہوجا آ ہے اور فوری اوراک ہیں کرسک بلکہ بچر جب زیادہ کھا آ ہے تو اس کی فوت حفظ ہی فرق
بڑا ہے اس کا ذہن خواب موجا آ ہے اور وہ فوری طور مرکبی چیز کا ادراک نہیں کرسک صفات الرسلیمان وارانی رحمد السر

مبیری کو اختیار کروب نفس کو ذلیل کرنی اور دل کونم کرنی ب اوراس سے اُسمان علم ماصل مواہد-

نى اكرم صلى التوليه وكر الم في فرايا ، آئيرا في المراكب في معيد ليز المصرف لي ،

وَيُلْةِ النِّبُعِ وَطَهِّ رُوْهَا بِالْمُجُرَّعِ

اپنے دیوں کو کم ہنے اور تھوٹرا کھا نے سے ذریعے زندہ رکھوا در ان کو بھوک کے ذریعے بایک کرو وہ صاف

تَصَفُوْ وَتَرِقَ - (۱) اورزم موجا بی گے۔ کہا جانا ہے کہ مجول گرج کی شل فناعت با دنوں کی طرح اور حکت بارسش کی طرح ہے۔ بنى اكرم صلى التدعليه وكسيم في فرطايا : جواب بيك ويوكاركفاس أكس كالواج عظيم اور مَنْ ٱجَاعَ بُطْنَهُ عَظْمَتُ فِرِكُونَهُ وَنَطَنَ اس کا دل بوشیار سو جانا ہے قَلْبِهُ۔ (۲) حزت ابن عباس رض المرعنها فرمات من بي اكرم ملى الله عليه وسلم في دمايا-بوآدي سيوكركها ئے اورسومائے اس كا دل مَنْ شَبِعَ وَنَامَدُ مَسًا قَلْبُهُ-سخت بوجا ناسے۔

يكُلُّ سَنْيُ ذَكَا يَّ كَذَكَا يَ لَيْدَكِ الْجُوعَ (٢) مِرْسِرَ كَا زَكَاةً إِلَى الْجُوعَ (٢) مِرْسِرَ كَا زَكَاةً إِلَى الْجُوعَ (٢) مِرْسِرَ كَا زَكَاةً إِلَى الْجُوعَ الْجُوعَ (٢) حفرت سنبلي رحم الله فرات مي-

مين المترنفال كي بلي ون عي عوكانس رسبًا لمرس الهندول مي حكت اورعبرت كا ابك دروازه كلامواياً موں اور بات معنی بنیں سے رعباطات کا مقصد ایک ایس فکرسے جومونت خلاد ندی مک بینجاتی اور حقائق حق دکھاتی ہے۔ اور کی میری اس سے روکتی ہے جب کر بھوک اس کے دروازے کو کھوٹی ہے اور معرفت منت کے دروازوں میں سے
ایک وروازہ سے لہزامناسب سے کرمہنے بھوک کے ذریعے جنت کا دروازہ کھٹکھٹا یا جائے اس کے حضرت نعال ملیم نے اپنے سے سے زمایا۔

ات بيني إحب مود معل مواموكا تو فكرسوها أن كالحنت بي خبر موكى اوراعضا رعبا دت سے سبيم مالي كے. حفرت البزيد بسطامي رحم الشرف فرما بعبوك، بادل من حب بندو محموكا مؤاسب أودل سي حكست كى بارش بوتى م

نبى اكرم صلى الترعليبروسلم في فرايا -

عکمت کا نور مجول ہے اور اسٹر تعالی سے دوری شکم سری کی وج سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا قرب ساکین سے محبت اور ان کے قرب مہر سے حکمت کا نور مجم جائے گا

و١١ الا حاديث الضعيف والموضوعة طراول من ١٠٥مريث ٢٠١م (٢) الا حاويث الصعيف الموضوعة حلياول ص ٢٤١ عديث ا ٢٥

رم اسنن ابن اجمى ١٢٧ ، ابواب العبيام

اوروادی ات کو تقورا کا ا کو آ ہے اس کے گرد میں کے تورین ہے (ا)

كم كانے سے دل نرم بواسم اوراس كو صفائى حاصل ہوتى ہے جس كے ذريعے اسے لذت ووام كے اوراك اور الدذكرسے شائز مونے كى استىداد حاصل موتى مے كى بارزبان برذكر حارى بوتا ہے اورول كلى حاضر بوتا ہے كيكن دل كونة تواكس سے امنت عاصل موتی ہے اور اكس كا از مواہے حتى كر اكس كے سلسنے دل كي سختى كا حجاب موتا ہے اور بعن مالات يردل زم مواسعة وذكر كااكس يراثر مواجه اور مناجات بي لذت عامل بوتى مع اوراكس كاواض سبب معدے کا خالی ہوتاہے۔

حضرت الإسبيان وارانى رحمه الشرفر التيني مجهد الس وتت عبا دت كع جاشى زياده حاصل مونى مع جب ميرى میں مرے بیاسے مل جائے دعوک مرادہے)

ت صفرت مبندر مراسر فو استعنی بعن لوگ ا بنے اور ا بنے سینے کے درمیان کھا نے کی اور کھنے ہی اور تھے بھی مناجا ا

كى مطهاس حاصل كرناجا بتي ب-

علما می ماراب جائے ہے۔ حصرت ابرسیان فرائے ہی جب بندہ بھو کا اور سیاسا ہونا نوروشن اور زم ہواہے اور حب سیر ہوکر کھا اسبے تواندھا اور سخنٹ ہونا سے اور ول رہنا مبات کی لذت کا اثر ہونا ہے۔ اور میز فکری اسانی اور حصول معزت کے علاقہ ہے اورسي دوسرا فاكرصهير

كم كك ف كانتيرا فالدوا ككسارى اورتواضع سے اس كى وصب اكر اور عزور نيز وہ فوشى على جاتى ہے جوسركشى اور الله تعالى سے عفلت كا اعث معمن فرر مجوك سے نفس كو الكسارى حاصل بوتى ہے اس فدركسى دوكسرى بات سے نبي ہونی -اس وقت وہ ا بیضرب سے ملعنے جھکتا ہے اور اپنی کمزوری اور ذلت کو بہان لیتا ہے کیونی السس کی قوت کمزور موجانی ہے اور حلیمیا جا اے کونکواسے بوئی کا ٹکوائیں اُل اور اِن کا طوف ند منے کا وجہدے اس کا دنیا تاریک ہو جانی ہے اور حبب کک انسان اپنے نفس کی ذلت اورائس کے عجر کا مثا ہون کرے وہ اپنے مولا کے غلیماور قبر کو نہیں دیجے سکنا اس کی سعادت اس ان میں ہے کہ وہ اپنے نفس کو میشہ ذکت اور عجز کی نگاہ سے دیجھے اور اپنے الک کو موت، قدرت اور قبری نگاهسے دعمیے۔ تواسے ہمیشہ معولا اوراہنے رب کی طرف مجور رہنا جا ہے اورانس اضطرار یں دوق کامنا موہ کرے اس مے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وک سے سے سانے دنیا کو میٹن کیا گیا تو آب نے وایا۔ لَدْ بَلُ أَجُوعٌ يَوْمًا وَأَشْبَعُ يُومًا فَإِذَا جُعْتُ سَبِي عِلَمِي الله ون عِوكار رول كا وراك ون تعكم منر موں گابس جب میں عوا موں گا تومبر روں کا اور اپنے مَ بَرُثُ وَتَعْزَعُتُ وَإِذَا سَتَعِعْتُ

توبیث اورفر سگاہ جنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ سے ادراس کی اصل بیٹ جر کرکھانا ہے جب کر انکساری اورعاجری جنت کے دروازہ بی سے ایک دروازہ سے اوراکس کی اصل عبوک ہے، موضعص جنم کاکوئی دروازہ بند کرنا ہے وه در اجنت کاکوئی دروازه کوت سے کہو تھ میمشرق اورمغرب کی طرح ایک دوسرے کے مقابلے بن ہی۔ لہذا ان میں سے ایک ك زب بوادوس سے دور بونا ہے۔

ا سنان الشرتوا في كى أظائش ا در عذاب كونني مجولنا ، اور نمى إن لوكون كو عولنا ب جواز النش بي والعركم بي كبون بيث مركك في والمعوكة دى كوكول ما أب بله موك كومي مقول ما اب اورعقل منداد ويجب كوئي معيب د کھنا ہے تواسے آخرے کی ریشانی باد اُجاتی ہے جب وہیا یا ہوا ہے نوقیامت کے میدان ہی لوگوں کا پیاماسوناا سے باداً جاتا ہے اس طرح بحو کا ہوا ہے تواسے اہل جنم ک حوک ماد اُجاتی ہے حتی کرانس بحوک سکے کی تو انسی خاردار درفت کھانے كوديا جائے كا اور ابنى بينے كے ليے بيپ دى جائے كى بندے سے أخرت كا عذاب اور تكاليف غائب بنين ہونى جا بين یم بات نوخوب دلانی معصر بیشن ، دات ، بهاری ، فلت اور از را کنش سے خالی مووه اکفرت سے عذاب کو محول جانا ہے سند اس سے دل میں اس کا خیال موزا سے اور نر ہی غلب، لہذا بندے کو صیبت میں رہا اورائس کا مشاہرہ کرنے رساحیا ہے اور سب سے زبادہ من سب معیب جو برداشت کرسکا ہے وہ بوک ہے کیونکداس میں باد آخرے علادہ بھی بت سے فوائدی بان اسبابی سے ایک سب ہے جومعائب وابلاء کو انبیاء کوام علیم الدہ کے ساتھ فاص کا ہے اس طرح دوسرے لوگ عي درجه بدرجه مي-

اسی لیے حضرت یوسف علیمالسلام کی خدرس میں ومن کیا کہ اکب کیوں مجو کے رہنے ہی حال بحد اکب کے قبضے میں زمن كے خزانے من آب نے فرایا مجھے۔ ڈرہے كراكر من سر بوكر كھاؤں نوعمو كے كوعول معاؤں۔ مبذا معوكوں اور مشاجوں كوباد ركھنا عمى جوك كا ايك فائدہ ہے كيوں كرير بابت رحمت اور كھانا كھلائے نيز مخوق خلا بر شفت كادركس دين ب- اورسكم براً دى محوك كالمبت سے فاقل موا ب-

بانجوان فائده:

برسب سے بڑا فائدہ ہے اور برتمام ظہونوں کونوٹر دبنا اورنفس آبارہ برغالب آبا ہے کیو کو تمام کنا ہوں کی نبیا د

شہونی اور نوست ہے اور فوت وشہوت کی نبیاد بیٹیا گھائے میں لبنداان کی کمی ہرشہوت اور قوت کو کمز ورکردیتی ہے اور تمام کی تمام سعادت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابی کوسے اور تمام کی تمام سعادت یہ سے کہ انسان اپنے نفس کو قالوکرسے اور تمام کی تمام برختی یہ ہے کہ نفس اس کو فالوکرسے جس طرح تم سرکش تھوٹرسے کواسی صورت میں قالوکرسکتے ہوجب سے بھوک کے دارسے کمزور کرلوجب نم اسٹ کے مسیر کرو گئے تو وہ قوی اور سکوٹن ہوجائے گا۔

اس طرح نفس کا معاملہ ہے جیسے کسی بزرگ سے پوجہا گ کا آب بڑھا ہے کو ہنج گئے نونفس کی قدمت کموں نہیں کرنے وہ تو کم ورمو کیا ہے ؟ انہوں نے فرایاس لیے کہ یہ جلدی اکر نے لگتا ہے اور بہت ندیاں نزارت کرا ہے تو بھے ڈرہے کہ کہ بہ برکش ہوکر مجھے گئا ہ کے کنوی میں نڈوال دسے ہیں اسے شخی میں ببتل رکھوں توہ اس بات سے بہتر ہے کہ یہ مجھے برائیوں برا کا دہ کرسے حفرت ذوالنوں مصری رحماللہ نے فرایا کہ میں جب بھی سے بوکر کھانا ہوں تو گئنا ہوں ۔ ام المونیوں صفت عائشہ رضی اسٹر عنہا فراتی ہیں رسول اکر مملی اللہ میں بندہ برونیا کہ میں جب بھی سے بہی ہوں ۔ ام المونیوں صفت عائشہ رضی اسٹر عنہا فراتی ہیں رسول اکر مملی اللہ علیہ دورے بیٹ بھر جانے علیہ دورے بے بیاں برعت بہتر ہے کہ عدر سے بہی برعت بہتر ہوگا نے می صورت میں طاہر مورثی جب وگوں کے بیٹ بھر جانے علیہ دورے ہے بول سے بہی برعت بہتے ہوگا نے می صورت میں طاہر مورثی حب وگوں کے بیٹ بھر جانے

بن نوان کے نفس اس دنیا کی طرف زور رس نے ہیں۔

اوربرایک فائدہ نبیں بکی فوائد کے فرانے میں ای لئے کہا گیا ہے کر فیول الٹرنعال کے خرانوں بی سے ایک خزانے اور فول کا اور کوک کی دھ سے سب سے اونی بات تو دور سوجانی ہے دہ شرمگاہ اور کلام کی شہوت ہے کیوی معبوکا اُدمی فغول کلام کی خواہش نہیں رکھتا اور ایوں وہ زبان کی آفات سے بچے عبابت ، فیش کلامی ، مجبوط اور حفیلی وظیرہ ۔ مجبوک ان تمام باتوں سے بچانی ہے اور دیب وہ تکم سبر ہونا ہے تو وہ دل لگی کی صر ورت محسوس کرتا ہے اور ایوں وہ لوگوں کی عزوں کے جاتا ہے۔ اور اس زبان کا کا تا ہوا می توجہ میں اے جاتا ہے۔

رووں کو روں سے بیپ پر ہا، سے اور اور بی ہا ہا ہو ہا ہو ہا ہا ہو ہا ہا ہو ہا ہو ہا ہو ہو ہا ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہ جب اور شکر سبر مواز وہ اپنی شرمگاہ پر کنظر ول ہیں کرسکتا اوراگرا ہے اس کا تقوی اس سے روک جبی دسے تووہ ابنی آنھوں کو بہن سجاسکتا تو آنھ کا بھی زام ہو ا ہے جبے شرمگاہ زنا کرتی ہے اوراگروہ ا کھ کو بند کر سے منظروں کر لے تو وہ ابنی سوچ و فکر برخالو بہن یا سکتا اورا سے گھٹیا قسم سے تفکرات کھے لیتے ہیں اور دل ہیں شہوت سے

مر لے تو وہ ابنی سوچ و فکر برخالو بہن یا سکتا اورا سے گھٹیا قسم سے تفکرات کھے لیتے ہیں اور دل ہیں شہوت سے

اسباب مہم بیتے ہی اوراکس کی منا جات ہی خلل واقع موتا ہے اور بعض اوفات یہ بات فار سے ووران ہیش

آتی ہے۔ می نے زبان اور شرمگاہ کی اُفت کا ذکر بطور شال کیا ہے ورز عام اعضاء کے گناموں کا سب وہ قوت ہے جو بیا ہے موکر کھانے سے ماصل ہوتی ہے ایک وا نانے کہا ہے کہ حجر مدیسیاست برصر کرسے اور سال بھڑ ک ایک روقی پر گزارہ کرسے اور اکس میں کوئی خواہش شامل نہونیز وہ تصعف پہلے کے مطابق کھائے تو اطرقال اکس سے عورتوں

کے ارسے میں مورج کو دور کردیا ہے۔ جھٹا خانکہ ہ

كم كا نے سے ببنداور عبد كى بدارى دور موجاتى ہے كيوں كر حجواكى سير وكركا اسے وہ بانى بت بتاہے . اور بوسنخس زبادہ یانی بینے اسے بندزبادہ آئی ہے۔ یہ وجہد کو بعض مثانے کے باس جب کھانا حاصر بنوا تووہ والے اسے مدین کے گردہ زبادہ نہ کھا واس طرح زبادہ بانی میوسکے اور معرزبادہ منبدائے گی اورانس کے بیجے میں زبادہ نقعا الما وي ينام الرزاده نيندس الله المان المان المان المان المان المان المان المان المرزاده المناس الم منائع ہوجا فی ہے، نہدی غازرہ جانی ہے، طبعیت غی اور دل سخت موجا اسمے زندگی ایک بہزین جرسے اور سر سنرس كااعل السبع عس ك ساتو تجارت كرنا مع حب كر نبند موت ميد ميزاكس كى كزنت عمركو كم كردتي مع عرفه كى فضيلت بوك بدو نبس مصاورسون كى دهرست تهجد كى غاز فوت سوجاتى سے اوراكر منيد معے غلبه كى صورت مى تىجد برط مع نوعبا دت كي شن حاصل نس كرك البرمجرد رعير شادى أدى اكر شكم سيرى ك ما تقد سوحاب أواس احمام أنام اورب بأست هي تهديك السفي بركا وط بتى بهاوراسينس كامزورت مونى سم اب اكر ماني تهنام كانو وها ذب محوس كرسے كا يا عام بي جانے كى فرورت موكى اور بعن اوقات دات سے وقت وياں نبي جاسك اور اگروزرات كوننر راسط مون تو وه هي ره حات بي هرهام كى اجرت وغيره كى خورت موكى معربعض ا دفات حام مي كى تغربها ه ب تكاه يرطانى ب اودائس مين وه خطرات بي جن كاسم فكتاب الطباريث مي ذكركياب اوريرتام خرابان بيط عمركم كان كاوم سع بداموت مي حفرت الوسليمان واللى رحمه الله في واباكم اختام ابب عذاب سے اور انہوں نے مات اس بيعزائى كراخلام بت ىعبادات بى ركاوط ننائب كيوي برحال مى خسل كرنا مكن بني موتا تونيندا فات كامنع ب اوزباده کانا اس کاسب سے جب رکھوک اس کوخم کر تی ہے۔

ساتوان فائده

کم کھانے سے عبادت پردوام اُسان ہو جا اسے کیونے کھانا زبادہ عبادت سے روکتا ہے اس بھے کو کھانے ہیں مشغولیت کے بیان سے بیان کو دھونا اور دوائتوں کا خدل کرنا بھی دقت کا تقامنا کرنا ہے جھر افی بیٹے کے بے یائی لینے کی جگہ ہیں باربار اُنا جانا پڑا ہے اور جو دوفت ان کاموں میں مرت کیا اگراسے ذکر خلا وندی مناجات اور باقی عبادات میں مرت کرسے توالس کا نفح زبادہ ہوگا۔ صرت سری سقطی رحما سٹر فرناتے ہیں ہیں نے تھارت علی جوانی رحما سٹر فرناتے ہیں جو ہونائی رہے افرائی سے درجیا نے اور کھانے کے درمیان میں سرت تبییات میں نے بیال سے دوئی ہنیں چائی دیدی ہونائی اور کھانے کے درمیان میں سرت تبییات میں نے بیال سے دوئی ہنیں چائی دیدی ہنیں کھائی)

آور یجفتانهوں نے کس طرح اپنے نفس پر خوب محرکس کرتے ہوئے گانا چانے ہی وقت مائع نہیں گیا۔

وندگی کاہر لمحرا کہ نفیس جومرے جونہایت بیش قبت سے بندا اس سے ایسا خزان عاصل کہا جائے جاخرت بیں عرف رہے گا اوراس کی کوئی انتہائیں اور سراسی صورت بیں ہوسک ہے جب اپنے وقت کوالٹرنعا لاسے ذکرا درعبا دت بیں عرف کی جائے نہاوہ کھانے کی وجہ سے جوکام مشکل ہوجائے ہی ان بیں سے ایک ہیشہ کی طہارت اور سیدی عظم نا بھی ہے کیوں کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے جوکام مشکل ہوجائے ہی ان بیں سے ایک ہیشہ کی طہارت اور سیدی عظم نا بھی ہے کیوں کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے اسے زیادہ با فی اور میشاب کے لیے باہر نکلنے کی فرورت بیش اُسے گی اور ال شکلات میں سے ایک روزہ رکھنا اُسان ہوجا تا ہے ہم ندا میں سے ایک روزہ رکھنا اُسان ہوجا تا ہے ہم ندا روزہ رکھنے ، جیشہ باوضور ہے اور کھی نے بینے اور اُس سے اسباب ہی خرج ہونے والے اونات کو عبادات میں صرف کرنے جب ہے نیار فوائد حاصل ہوئے ہیں ۔ اور اُن کاموں کو وہ ہوگے معمول سمجھتے ہیں جو دین کی فدر مہیں ہوئے نے بلکم وہ دنیا کی ذریعہیں ہوگئے۔

ارث دفدادندی ہے۔

ارت وهلود برق مرد المورد المو

حزت ابرسلیمان دارانی رحمه المنرف شکم سیری کی تیجه اکات کی طرف اشارہ کیا ہے انہوں نے فر مایا بوشنص سپیط محرکہ کھا تا ہے اس برجھ افات اُن ہی وہ مناجات خدا دندی کی جاشنی سے مودم ہوجا تا ہے ،حکت کی مفاطنت مشکل ہو جاتی ہے ، خلوق پر شعفت سے مودمی ہوتی ہے کیو بحرب وہ بیٹ جر کر کھا اسے نوخیال کرنا ہے کہ سب وگوں نے بیاق ہو موتی ہی تعام کوگ سما جد سے گرد چر لگانے ہی اور پیٹ مجرکر کھانا ہے ، معبا دیت ایک بوجو بن جانی ہے خواہشات زیادہ ہوتی ہی تعام کوگ سما جد سے گرد چر لگانے ہی اور بیٹ مجرکر کھانے والے کندی جگرد چر لگانے ہی ۔

آنهوان فانده:

کم کھا نے سے بدن کی صحت برقرار رہتی ہے اور مباریاں دور مہواتی ہی کیوں کم ان کا سیب زیادہ کھانا ہے نیزاکسن کی وجہ سے معدسے اور دیگوں میں فضول (زائد) افعا طریع رہتے ہیں۔ بھر بھاری عبادیت سے دیکتی اور دل کو پریشان کرتی ہے نیز وہ ذکر و فکر کے ملاستے میں بھی رکا دی ہے اور اس کی وجہ سے زندگی بلخ موجاتی ہے۔ بھاری کی وجہ سے انسان فاسد ٹون کلوانے دوائی اور ڈاکھ کا مخارج ہوجاتا ہے اور بہتام چیزیں روپ پہیسے انگئی ہی اور اس سیلے میں انسان و فلی اور مجور میں ماند واری طرح کے گئی موں اور خواہشات کا شکار ہونا کر تھور سے اور مجور سی بیتام ابنی میں انسان کو تعکاد ملے ساتھ ساتھ واری طرح طرح کے گئی میں اور خواہشات کا شکار ہونا کر گئی اور مجور سی بیتام ابنی

ا وحبل موحاتی ہیں -

منغول مب كه بارون الركت بدبادشاه ن جارطيب بدست ابك مندور تانى دوسرا روى البراعاتى ا ورج نفاصلى تفا اسے ان سے کہا کہ تم یں سے ہر ایک ایسی دوائی کا ذکر کرسے جس میں کوئی بیاری نم بوسدوت فی علم نے کہا مرسے زوک امیں دوائی سیاہ مراہ عراقی نے کامرے نزویک نرو تیزک ہے دوی نے کامیرے زدیک ایسی دوائی ارم بانی ہے، حبتی جوان سبسے زبادہ علم رکھانھا کہنے نگا سرمعدے کوئنگ کردیتی ہے اور سے ایک بیاری ہے حبب کر ترہ تیزک معدے ورم کردین سے اور برنی ایک بماری سے گرم بانی معدے کو دھ بد جھوڑ دینا ہے الدر بھی ایک بماری ہے انہوں نے پوجھا تمبارا کیا خیال ہے؟ اس سفے کہا اسی دوائی جس می کوئی بھاری نرموبہ ہے کہ حب بھوک ملکے اس دفت کھا ما کھائے اورا بی جوک باقی موکر کانا چوردسے انہوں نے کہا تھے۔

اہل کن ب کے ایک طبیب فلسنی سے سامنے نبی ارم ملی الدوس مرکا ہے ارث و گرامی ذکر کیا گیا کی ای نے فرایا۔ 

اورایک نہائی مانس لینے کے لیے ہو۔

ولنتَّفنُون - (۱) اورابک نهانی سانس لینے کے لیے ہو۔ اس طبیب نے اس برنیجب کا اظہارکیا اور کہ کم میسنے قلت طعام سے سیسلے ہیں اس سے زیادہ محکم و مشبوط باست بنین سی بین نمک به داناسخفیت کا قبل ہے۔

نبى اكرم صلى الشرعلية وكسلم في فرايا-

الْيَطْنَةُ أَصْلُ الدَّا وَوَالْحِيْدَةُ أَصُلُ فَعَلَى الْمُعَرِي الْمُلْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل ٱلْبِطْنَةُ أَصُلُ الدَّاءِ وَالْجِعْبَةُ أَصُلُ

اورمادے خال میں طبیب کواس میلی صدیث کی نسبت اسس رتیجب کا المار کرا زبادہ لاگن ومناسب ہے۔

حفرت ابن سالم رحمدا فنه فرات مين الركوني تشنعى گذم كى روئى رونى ادب سك ساخد كا شے اسے موت سے سواكونی بما ری بنیں اسکتی بوجھاگ اوب کو جے و فرما ایجوک لگنے برکھائے اورسرمونے سے سے باقع اٹھا سے بعن فاصل طبیوں نے زبادہ کھانے کی برائی میں فوالی کر انسان جو کھی اینے پیٹ میں ڈالنا ہے اس میں سے زبارہ نفی بخش آبار ہے اورسب سے زبارہ نقصان دِه نمك مع مكن زباره امار كي نسبت تعورًا نمك سرم

مدیث شراف بی ہے ،

وا) مسندا ام احدين صنب هلدام من ١١٠ مرويات مفلام بن مبدى (١) الا حادث الصعبف والموضوعة حداول من ٢١٦ صرب ٢٥٢

روزه رکوصحت مندیو-صُومُوا لَصِيحُوا۔ (١) كيول كر دون ركين ، بعد كارس اوركم كا في من جماني صحت مفريد نيزاس كي دجه سه ول مركش اور تكبري بماري

كم كاف كى وج سعضفت كم الله أن بي كيونكروب تخص كوكم كهاف كى عادت سواس تفورًا مال بعي كفاب كراً ہے اور جو سنسن سم سیری کاعادی مواس کا بیٹ اس کو بڑھے رکھتا ہے اور سردن اس کی گردن کو بڑا کر کہنا ہے آج كيا كا ذك بهذاوه منتف منا ان رجا في كانتاج بواج اولاس طرح وه وام كامون بي بركرا منز تنالى نافراني كرنا ہے یا وہ علال مال سے و سے گا اور وہ می ذلت ورسوائی کا باعث ہوگا اور بعبن اوقات وہ توگوں کی طرف لا بھے کی أنكمون سے ديجها إور انتهائي درم كى ذلت ب اورمومن ايا فرج كم ركتا ہے.

بعن على كاقول ہے كمي ائن عام فرورتوں كو هورات كے ذريعے بوراكر اس سے ميرے دل كو زياده

ایک دوسرے علیم کاقول ہے کہ جب یں کسی خواہش یا مال کے اضافے کے بے فرض بینے کا الادہ کرنا ہوں تولینے نفن سے فرمن لے بنا ہوں مینی اپنی خوامش کو هور دنبا ہوں نور انفن میرے بیے اجھا قرمن خواہ ہے۔ محرت اراہیم ادھم رحماللہ اپنے سانفیوں سے کھانے پینے کی چیزوں کا بھا و اور چھتے رہنے کہا جاتا مہنگائی ہے تو

فرات جورت كوري الراد حضرت سیل رحمدا فد فرائے بی نین حالتوں بی کھانا مذموم ہے اگر وہ شخص عبادت گزارہے تو کھانے سے سی پدا بونی ہے اگر وہ کمانے والدہے تو آفات سے بیج بنیں سکتا اورائر کیے اگدنی والدہے تو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ سکے

ى من العائن سن كرے كا-

فعاصة كل مي جه لوگوں كى ماكت كا باعث دنيا كى حوص سے اور دبنوى حوص كاسب بيك اور فرمگاه سے اور شرمگاہ کی شہوت کا باعث بیٹ کی خواہش ہے اور کم کا نے سے یہ تمام باتین ختم ہو جاتی ہیں اور بہ جہنم سے دروازے بی اوران کوختم کرنا جنت کے دروازوں کوکھوٹا ہے جیے نبی اکرم صلحاللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ اَدِیْمُوْا قَدْرُعَ بَابِ الْحَدِیَّةِ بِالْجُوْمِ ۔ (۲) ہمیشہ جنت کا دروازہ جوک کے ذریعے کھنگھاتے رمو۔

ل الترغيب والترميب عليهم صهركاب الصوم

تو توشخص لوميدا بك رول رينا عن كرناس وه غام خوامثات مصر كرليات ده أزاد مو كا وروكون سے نياز مو جائے گا نیز تھ کا دیسے سے بھی نیج جائے گا اوراسٹر تعالیٰ کی عباد س سے لیے علیدگی افتیار کرسے اُخرت کی تجارت کرے گا ادر <mark>ب ان لوگوں بیں سے مو</mark>گا جن کوان کی تجارت ا ورخر مد و فروخت الٹرنغا ٹی سکے ذکر سے نہیں روکنی کیوں کہ وہ فناعت کرنے ك وج سے بجے رہتے ہى مكن جو مخاج ہوناہے اسے بحارت لازماد كر فدا وندى سے دوئتى ہے۔

كم كفاف ى وجست آدمى زائد كها ما يتيون إورساكين كولطور صدفه ديف برقادر موجاً اسم الس طرح وه تيامت ك دن إين صدف ك سائم من موكا - جيسا كر عديث نغريف من إيا ي -

كُلُّ الْمِيرِى فِيْ ظِلِّ مَكَ قَيْمٍ - مِشْفَى قَيامِتْ كون إين صدف كالني بن

توجوکچھاکدی کھا اسب وہ گندگی ہیں جمع ہوجاً اسب اور جو کچھ مدقہ کرا ہے وہ فضل خدا وندی کے سلے ذخرہ بن جا اسبے بیں بندے کے لیے وی ہے جواس نے مدفہ کرے جمع کردبابا کھاکر فناکر دبا با بین کربیاناکر دبا ۔ لہذا زائد کھ نا مدفه کردیا شکے سیری اور درسفنی سے بہترہے -

حرت حسن بصرى رصا ملرحب قرآن باكى يرآيت مباركة للدويت فرائے.

سم نے (اپنی) المنت اسمانوں زمین اور میار وں برمیش کا نواہوں سے اٹھا نے سے انکار کردیا اوراس سے وركئے اوراسے انسان نے اٹھا ہا ہے شک وہ زیادتی كرف والا نادان ب-

إِنَّا عَرْضَنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَا إِنِّ وَالْاَرْضِ وَالْحِبَالِ فَابَيْنَ إِنَّ يُحْمِلِنُهَا وَأَشَعِتْنَ مِنْهَا وَحَمَلِهَا الْرِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَمُولُكُ رِا)

اور فرات کا سر تعالی نے اس امانت کوسات کس نوں ، ان استوں من کوست روں سے ساتھ مرتن کیا اور عراش کے اٹھانے واسے فرشنوں بیش کیا اور ارت وفرایا کا کسن یہ جو امانت ہے اسے اٹھا وکے انہوں نے بوچھا اکس بب كياسي، فراما إكرتم على كروتواك كابدله دياجائے كا وراكر مرائى كروتواكس كا عذاب وباجائے كا انبول نے عرض كيا نہيں مجراس طرح اسعے زمین کے سامنے بیش کیا تواکس نے بھی انکار کردیا بھر نہابت بلند، مصبوط اور سخت پراڑوں کر مش کیا اوران سے فرایا کہ کہا تم اکس امانت کواٹھا وُسے حواس میں ہے ؟ امنوں سے بوجھا اکس میں کیا ہے ؟ توانڈ تغال سنے

<sup>(</sup>١) مسندامام احمدبن منبل حليم ص ١١٦، ١٨٨ مروبات عضرب عامر (١) قرآن مجير السورة العراب أيت ١٠

مرا ومزا کا ذکر فرابا انہوں سنے موض کیا ہیں جو انسان سے سامنے رکھا تواس سنے اٹھا ایا کیونکہ وہ اپنے نفس برنالم کرسنے والا اور مح خلا و ندی سے نا واقف سے نویم و دھیتے ہیں الٹرنیائی کی تیم وہ اس امانت کو اپنے مالوں کے بد سے فرید ہے ہیں اور ہزاروں تک بینچتے ہیں انہوں نے اس ہی کیا کیا ؟ اپنی سوارلوں کو موٹا اور ہزاروں تک بینچتے ہیں انہوں نے اس ہی کیا کیا ؟ اپنی مکانوں کو کشادہ اور قبروں کو شفت میں ڈالوا پنے اپ کو مشفت میں ڈالوا پنے اپ کو مشفت میں ڈالوا پنے اپ کو مشفت میں ڈالوا پنے اپ کو مصیب میں ڈوالینے ہیں حالات کی طرف سے وہ حالی ہوں کی موبی ہیں ان ہیں سے ایک کہنا ہے تبر سے بیا فلاں کی طرف سے وہ حالی ہوں گا وہ با ہیں ہا تھ بہت کی ہوئے موسائے میں مبنلہ موبائے ہے اس کی گفتو کی مسلم موبی ہوئی ہے اور سے ہیں دوئی کو مہنم کر سکوں تو روٹی کو سعنم کرتا ہے حالات کی تو دین کو مہنم کرتا ہے دائی ہوئی ہے جا ہوں کا موبی کو میں موبی کو میں موبی کو میں موبی کو میں کہنے ہوں کو میں کہنے ہوں کہ میں دوئی کو مہنم کر سکوں تو روٹی کو مہنم کرتا ہے والی کہ تو دین کو مہنم کرتا ہے والی کہ تو دین کو مہنم کرتا ہے ؟ بیو ، بنیم اور مسلم کہاں ہیں کہا دنٹر تعالی سنے تہمیں ان سے ماتھ حسن سلوک کا صدر ا

توبیانس فاندسے کا طوب انٹادہ ہے کہ ذائد کھانا فقر کو دیاجائے ناکہ انس کے ذریعے اجرو تواب ہے ہوجا سے توہیہ ای بات سے بہتر ہے کہ وہ خود کھائے حتی کہ انس پر لوجھ دوگنا ہوجائے ۔ نبی اکرم منی انٹر علیہ وسلم سنے ایک موسلے پیٹ والے شخص کو دیکھا توا پنی انٹکی مبارک سے انس سے بہیٹ کی طون انٹا رہ کرتے ہوئے فرایا۔ اگر انس فار کسی دوم س

بيد مي جا ما توترك بيد مبرها لا

مطلب بر ہے کہ اگر نتہ بی اسے اخرت کے لیے بھیجے اور اس سے ذریعے دوسروں کو ترجیح دسینے تواجها تھا۔ حضرت حس بھری رحمہ اللہ سے مروی سبے فرائے میں اللہ تعالیٰ کی قیم میں سنے ایسے لوگ دیکھیے میں کہ ان بی سے ایک کے پاس شام کے وقت بقدر کفا بیت رزق تھا اگروہ جا نتیا ہے کھا لیتا لیکن اس سنے کہا اللہ کی قیم میں اسس سب کو لینے پیٹ میں منیں ڈالوں گا جب تک اس میں سے بعض اللہ تھائی کے راستے میں نہ وسے دوں ۔

تور بھیوک کے دس فائدے ہیں اور ان میں سے ہرا کہ سے نبینار فائدہ سطنے ہیں جن کی کوئی انتہا ہیں تور بھوک اُخرت کی جائی اور ان میں سے ہرا کہ سے نبینا رفائدہ سطنے ہیں جن کی کوئی انتہا ہیں تور بھوک اُخرت کی جائی اور زبد کا دروازہ ہے جب کہ شرکوں نے فرمایا کہ بھوک اُخرت کی جائی اور زبد کا دروازہ ہے جب کر شکم سیری دنیا کی جائی اور دفیت کا دروازہ ہے بلکہ بیاب ان احادیث بیں صاف بیاک تم اسس نفیس کور جانوا ور جبر بھی فوائد کی نفیس سے واقعت ہوئے ہیں تقلیدی ا بیان کا دشیر حاصل ہوگا ۔

والنداعلم بالصواب

## بیط کی خواش تورنے کے لیے ریاضت

مرىدىر مط اوركمانون كے سلسلے بن جاروظ الف بن .

صرف طال چیز کھائے کیونکہ حام کھانے کے ساتھ عبادت اس طرح سبے جیسے مندر کی موجوں پرمکان تعمیر کرنا اکس سلسے بن کن کن بالوں کی رعابت واجب سبے ہم نے حلال وحرام کے بیان میں تقویٰ کے درجات کے ضن ہی اکس کا ذکر كيا جداورنبن وظالف كانعلق خاص طور مركها فيست

دن فلت وكزنت محے اغذارسے كھانے كى مقوار رب، جلل بادبرسے کس وقت کھانا کھایا عائے۔

رج بينديه كانا كانے كركائے .

كان تفوراكان بالبية اوراكس العين ندري رباضت كالاستدامت والي حال جرائحس وزياده كال في عادت ہواگروہ بکیم تصوارے کھا نے کی طوت ا کبائے تواس کا مزاج برداشت نہیں کرسے گا اوروہ کمزور سوعائے گانیز مشقت ببت زیاده مولی لهذا سے جا سینے کر تعوی تعوی تحوی کر کرے می کا رہے مین متنا کھانے عادت ہے اس سے آم ہم تهند كمرتاري مثلًا وه دوروتيان كما تا جه دواين آب كو ايكروش ك طون انا چا بتا مي اواسه جا بيك دولى كو العالمين بالميس حون من تعتب كرك روزانه الك حصركم كرك أو لون الك ميني بن الك روي ك أجامع كا اكس س اسے نہ تو كوئى نقصان ہوكا اور نہ ہى اس كاكوئى ا نزطا بربوگا - اگر جا جے نووزن سے طریقے برجى ابساكر سكناہے ورمن مشاہد مے ذریعے ایساکرے بنی روزاندایک تقے کی مقدار کم کردے اور کل جتنا کھایا تھا اس سے کھم کرے۔ معراس سے مارورجات میں ایک بر کم اپنے نفس کو اپنی مقدار مک ہے اسے میں سے زندہ روسلے بر مدمقین کی عادت ہے۔

حضرت سہل تستری رحدا مشرفے ہی طریعنہ اختیار کیا جب آب نے فرایا اسٹرتعالی تین بندوں سے جیزوں کے ذریعے عبا دت ابنا ہے زندگی، عقل اورطا تن ، اگر بندے کو ان بی سے دو معنی زندگی ا درعقل سے جانے کا در موتو کھائے اوراگر روزو موتوا نطار كرس الرفقير موتو للاسش كرس اوراكران موكائين بلكفوت كحبان كاخوت مونواس كأكونى بداه مذكرس اكركمز ورموعا ئے سنى كم بنچە كرفاز برا مصاور اور فيال كرے كداكس كا بعوك كى وجدسے كمز درموكر بيا تاكر كاز برا واكان كا الله كالله

كى صورت بى موف موروها عن بىزى -

صرت سبل رحمہ اللہ سے اس سے آغاز اور کھا نے کی مفلار کے سلامی بوچھاگی تو انہوں نے فرایا سرا کھانا سال جر بی تین درصم کا ہونا تھا میں ایک در صم کا نبرة انگور ایک در صم کا چاولوں کا آگا ور ایک در صم کا گئی لیتا تھا پھر ان سب کو ماکر تین

سوراته گولیاں بنا لیتا اور (وزانه ایک گولی سے روزانه ایک گولی سے روزہ ا فطارکر لیتا پوچپا گیا اب کیسے کھاتے ہي؟ فرایا اب کچھ مقدر اور وقت مغرضی، بعض را مہوں سکے بارسے ہی منعق ل سے کہ ابنوں سنے اپنی غذا کوایک درحتم کمک لڑا لیا تھا۔

دوسرادرمبرہ ہے کہ اپنے نفس کورات دن میں نصف کد ( اُدھا کلی ) کی طون بھرد سے اور سرا کب روٹی اور اکس سے کچھ اوپر ہے ۔۔۔۔۔ اور سر اکٹر لوگوں سے حق میں بیسط کا تبسرا حصد ہوگا جے نبی اگر مصلی المتعلیہ دسم نے فرایا اور چیڈ نقوں سے زیادہ ہے کیونکہ ہے میں جمع قلت سے بیے ہے اور وہ دکسس سے کم پر بولی جاتی ہے حضرت عمواروں منی اللہ عذکی میں عادت مبارکہ تھی کیونکہ اکپ معات یا نو تقنے کھاتے تھے۔

نیرا درص سے ہے دو کمکی طرف لوٹا دے اور مبداط ہائی روطباں میں اوراکٹر لوگوں سے حق ہی میہ بیط کے تہائی سے
زبادہ ہے اور رہی م موسکتا ہے کہ وہ میٹ کے دو تہائی کی کسی بینج جائے اور ننبرا صدبانی سے بے باتی رہے - بین
اب ذکر سے بے کچر شین رہے گا اور بعض روایات میں سانس کی ہجائے وکر کے بیے تمیسرا صفے کا بیان ہے چوتھا درمہ برہے کہ مدسے ایک کلونک عائے اورائس سے ندیادہ کھا نا اسراف سے اور یہ اللہ تعالیٰ سے اسے
ارشادگرای کے خلاف ہے -

وَلَدَ نَسُرُنُونًا - (۱) اور خرورت سے زیادہ نے کھاور

بین اکٹروگوں کے بی میں ایسا سے کیون کی صاحب عمر اکری اور صبی کام میں شنولیت مجوالس سے حوالے سے معلان میں ہوتھ ہے۔ معلون کی مقال مغرب میں کوئی مقال مغرب میں کہ دو مورت اس میں دھو کے کا نقام مجی ہے وہ مورت اس طرح ہے کہ جب اچھی طرح ہور ایش باتی ہوتوا بنا اتھ کھینے سے میکن زبا د ہ فالب بات یہ ہے کہ جب شخص ا چنے لیے ایک با دو روٹیوں کی مقدار مقرب سی کرے کا اس سے لیے ہی جوک کی حد واضی من مقال مقرب بات یہ ہے کہ جوٹ شخص ا چنے لیے ایک با دو روٹیوں کی مقدار مقرب سی کے دعل مات ذکر کی گئی ہیں ۔ ہوگی اور اسس رچھوٹی نوامش کے ساتھ دیر بات میں میں ہے۔ کے جوک کے لیے کچھ علا مات ذکر کی گئی ہیں ۔

بھول کی علامان :

جھول کی علامان :

جھول کی علامان :

جھول کی علامان ہے کہ وہ سائن کی خواہش نگرے بلکہ وہ روکھی روٹی خواہش اور جا ہت کے ساقہ کھائے

وہ جورون جھی ہوجب اکس کی طبعت کسی خاص روٹی یا سائن کا مطالبہ کرسے نوبیسی کھوک ہیں ہے۔

کہ گیا ہے کہ کھوک کی علامت یہ ہے کہ وہ تھو کے تواس کے تھوک بر کھی نہ بیٹے مفند ہر ہے کہ اس می جب جگنا ہط

نہیں ہوگی نوبیر معدے کے خالی ہونے پر دلالت ہے اوراکس کی بیجان بہت مشکل ہے تومر مدسے ہے بہتر طرافذیہ سے کم

اپنے بیے کھانے کی انی مغدار مقرر کرے کر وہ کوئی عبا دت می کرسے ،اسے کمزوری محسوس نہ موجب اس عد تک بنج جلئے ۔ تو مقبر حائے اگرم کا نے کی خواش باتی مو-

خلاصہ بہ ہے کہ کھانے کی مفلار کا نعین نامکن ہے کیونکر ہے احوال واشخاص کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔
ہاں صحابہ کوم رضی اندعنہ کی ایک جاعت ہفتہ جرا یک مماع دھار کلی گذم برگزارہ کرتی تھی اور جب وہ تھجر بن نادل فرائے تو ہفتہ بن طریا ہوساع رہو کلی کھانے گئدم کا ایک مماع جار مدہو باہے توسر دن وہ تقریباً نصف مدر اُدھا کلی سے فریب کھانے تھے اور وہ مبیا کہ ہم نے ذکر کیا بہلے کا تمائی ہو تا تھا کھجوروں کی صورت بن زیارہ کی حزورت ہوتی تھی کیوں کہ اس میں سے تھلیاں معین دی جاتی ہیں۔

حزت ابوذرغفاری رضی السُّعنه فرطنے نصے کرسول اکرم صلی السُّعلیہ دسلم کی حبات طبیبہ میں برامغند بھر کا کھانا جُوکا ایب صاع رجار کلو، بنونا تھا اور السُّرکی فشم میں وفات تک اس میں امنا فہنس کروں گا کیونے میں نے نبی اکرم صلی السُّر

عليه در الم سيرسنا أب ني فرمايا .

حب وہ بعض صابرام کی حالت و بیجنے توا عزاض کرتے ہوئے فرماتے تم نے تبدیلی کردی ہے تمہارے لیے ہو کا آگا جونا حانا ہے حالانکہ رصنور علیہ السلام کے زما نے بن ) حینا مہیں جانا تھا تم چیا تباں پکا نے مواور دو دوسان جمع کرتے ہو تمہا کے پاس طرح طرح کھانے بی تم صبح اور کیڑوں بی ہو نے مواور شام کے دفت دوسرے کڑوں بی ، حالانکہ نجا کرم ملی الله علیہ وسلم کے زمانے بین تم اس طرح نہیں تھے۔

اصابہ صغریب دودوافرادے ہے دومرایک کدرایک کلی محبوری ہوتی تقین (۱) اور مدایک سیراور سرکا تہائی

ہے۔ اورانس سے گھیاں نکالی جانی ہیں۔

مفرت من بھری معداللہ فرما تنے موس کی مثال بری میں ہے اس سے لیے ایک مٹی سٹری ہوتی مجوری اورسنوا در ایک مکونٹ بان کافی ہے حب کہ نیاض کا سٹنے واسے درندسے کی طرح سے وو علق سے آثار تا ج ب مائے واسے مرزوس کے سیاتھ اپنے کسی جائی کونر جیج دیتا ہے الس زائد مال کواسے (اکون

<sup>(</sup>١) كنزالعال حديث ٥٢٥ صريث ١٢٦١

<sup>(</sup>٢) مندانام احدين منبل مبدس ٢٨٧ مرويات طلي لعبي

عیے بیو ۔ صن سیل رحمداللہ نے فرایا اگر دنیا مولئے ازے جا فرر کا خون ہوتی توجی مومن کی روزی عدل می ہوتی کیوں کم مون مزورت کے ذنت کھا اسے اور موت اتنا کھا اسے جس سے اسے فرت عاصل ہو جائے۔

كافك وقت اوراكس بيكس قدراً فبروملى بالكيم في رورمات بي-سب سے بندورم برہے کہ تبن وان با الس سے زبادہ کھیدند کھا سے مربدین میں سے بعض کھانے کی مقدار کی سجا سے دیغے کے ذریعے ریاضت کرتے ہی ہیاں کے بعض تب ون اور جا لیس دن کے کچے نسی کھائے اورعلاور ام بی سے بہت سے اول جن بی حفرت محدین عروز فرنی عبداللہ بن ارابیم، رجم، ارابیم نبی، حجاج بن فرا فصر مفص عابد مصبطی بمسلم بن سعبد زمېر بسيان خاص سېل بن عبدادلتر تسنزي اورا براميم بن احمد خواص رحميم استرشاس بي وه هي اکسس مرت مک بنج الله صنت الديك صديق رض الله عند مجودن كم تجريحي ثنا ول منه فر التقصرت عداللدين فربسي مات ون مك وتعدكرت حرت ابن ماس رمني الدعنها ك شاكرد حدرت الوالجوزارسات دن تك كمجه مذكها تصحفرت الراميم بن ادهم اور حضرت سغبان نورى رمهااند کے اسے میں موی ہے کوہ تن بن دن تک وفغ کرتے یہ تمام معزات ہوک کے ذریعے اُخرت کے راستے ہے مين بر مدعامل كرتے تھے تعبن على رف فرايا جرستنعى الله نفائل سكے بلے جاليس دن كھانا جيوار دنيا سبے السس برامرار

بیان کیا گیا ہے کواکس گروہ سے ایک شخص کا ایک طاب بیگندمواتواکس سے ای کی حالت کے بارے میں گفتا کی اور اس كاسل استداور وموك برونها الس كوهيول في كالعرب الداكس سع مبت زياده كام كاميان ك كراب نے اس سے کہا کر صربت علی علید السام جالیس دن کھی میں کھا نے تھے اور ہر ایک معروہ ہے جو کسی نی کوسی حاصل ہوسگنا ب اس مؤتی نے اس سے کہ اگریں ہے اس ون مک مجدنہ کھا وُں تونم اپنے دین کو چیور کر دین اسلام میں داخل ہوجا ور مے اورانس بات کا بقین کرد کے کردین اسم ہی تی ہے اور تم باطل پر مجواکس نے کہا ہاں بینا نجامی صوفی نے وہاں ہی اس کے سامنے پیاس دن کے روزہ رکھا میر کا کہ می عمارے ہے اس میں کچوا ضافہ کرا ہوں جانچہ ساٹھ دن کے کچھ نہ کا ای پر المب کو تعجب وااوراس سف کیا میرافیال بین تھا کہ کوئی شخص تعزت عیلی علیرانسام سے واکس سلطے مِن الطه عائم كا جا نجري واقعد الس اسلام لانف كاسب بنا-

ره ب من با درص ہے اس مک بہت کم لوگ سینیتے میں مرف وی لوگ بنہتے میں سجوکشف ومشا ہرہ بی مشنول ہو کر کھوک اور ماجت سے منعنی موم اتے ہیں۔

دومرا درجرب مے كردوسے بن دان كى كچے ندكھا فے اورند بات عادت سے امر بس بلداك سكترب م

اور منت وجابو سے اس مک بہنچامکن سے -

تميرا ورصباس سے اونی استے اوروہ ایک ون رات بی ایک بار کھانے پر اکتفا کرے اور پر سب سے کم درصب اس سے میں درم ب اس سے تعزید کور کرنا اسراف اور چینہ شکم سررہ با ہے حتی کہ بھوک باقی نہ رہے اور بہ عیالت کولوں کا کام ہے اور سنت سے دور رہ صحاف میں اندون ابسی بیرون ابسی موی ہے کہ نبی اکرم میں اندون ابسی موری ہے کہ نبی اکرم میں اندون ابک بار کھانا کھانے توشام کونہ کھانے اور شام کونہ ناول فرانے تو صورت ماکنہ رضی اندون ایک بار کھانا کھی اندیم میں اندون اکرم صلی اندون ایک بار کھانا کھی اندیم میں اندون اکرم صلی اندون ایک بار کھانا کھی بار کھانا کھی اندون ایک بار کھانا کی بار کھانا کھی بار کھانا کھی بار کھانا کھی بار کھانا کھی بار کھانا کے دون ایک بار کھانا کھی بار کھانا کی بار کھانا کھی بار کھانا کی بار کھانا کھی بار کھانا کھی بار کھانا کے دون ایک بار کھانا کھی بار کھانا کھی بار کھانا کے دون ایک بار کھانا کے دون ایک بار کھانا کھی بار کھانا کھی بار کھانا کھی بار کھانا کھی بار کھانا کے دون ایک بار کھانا کھی بار کھانا کے دون ایک بار کھانا کھی بار کھانا کے دون ایک بار کھانا کے دون ایک بار کھانا کھی بار کھانا کے دون ایک بار کھانا کے دون ایک بار کھانا کے دون ایک بار کے دون ایک ب

مزورت سے زائد کھانے سے بچودن میں دوبار کھانا اسراف ہے اور دو دنوں بن ابک بار کھانا ضرورت سے کم کھانا ہے اور ایک دن بین ایک بار کھانا اعتدال ہے اور اللہ تنالی کی تاب بین اس کی تولیف کی گئے ہے - ۲۱)

جُرِیْنَصْ دن بی ایک بار کھانے بہاکتفا کرسے تو اس کے بیے ستخب ہے کہ طوع فجرسے پہلے سم ی کھائے اب اس کا کھانا نہجد سکے بعدا در صبح سے پہلے ہوگا دن کا مجھو کارہا روزہ ہوجائے گا اور دان کو بھوکار ہے سے ہجد کے بلے فائرہ ہوگا اور معدسے کے فارخ ہونے کی وصبے دل ہی فارغ ہوگا اور فکر میں نری پیڈا ہوگا خیالات مجتبع ہوں گے اور معلوم با نسی طون نفس کو سکون حاصل ہوگا اور وہ وقت سے پہلے اس سے تعاضا نہیں کرسے گا۔

صنت عاصم بن کلیب این والدست اوروه حفرت الوبهره رضی الله عمدست روایت کرتے بی انهول نے فرایا کرنی اکرم صلی الله علیه دس منهاری طرح تبحید کے بید نیام نہیں کرنے تھے آب نیام فرانے حتی کہ قدم مبارک بیکول مبائے (۲) اور وصال کا روزہ بھی تنہاری طرح نہیں رکھتے تھے بلکہ اب افطار کوسی تاک مؤخر کرتے۔

ام المومنين حضرت عائشہ رضى الشرعنها سے سروى ہے فرانی بن بنی اکرم صلی الشرعلبہ وسلم روزے کی سحری کے لیے فعد رہیں

نودف : برط لفية نبي اكرم صلى الشواليروسلم كى خوصيات مي سے تفاعام لوگوں کے بلے شام كو افطارى عزورى سبے -- ١٢ مزاروى -

اكرمزب كے بعدروزہ داركادل كانے كى وف متوج بها در تنجد كے وقت اس كا دل ما عز نہ بوتواسے جا ہے كم

(۱) كنزالعال علد بحص م ۱۰ حرث >> ۱۸۱ (۲) الاحادیث الضعیفة الموضو غذ طبراول س ۲۸۰ حریث ۱۵۷ (۳) مسئدام احدین عنبل طبریه ۵ مروایت مغیره بن تنعیر (م) مسئدام احدین عنبل عبداول ص ۹۱ مروبایت علی المرتنی کانے کو دو حصول بی تقبیم کرد سے مثلاً اگر دورو ٹیاں مول تو ایک روٹی افطار کے وفت کھائے اور دومری روٹی مری کے وفت سے اندائس کانفس پرسکون رہے بہر سے وفت بدن بلکا مجا کا جواور دن کو زبادہ بھوک نہ سکتے ہوئے اس نے موسی کھائی ہوگی ، تو ہی مروٹ کے ساتھ بھی برپر اور دوسری کے ذریعے روزے پر مدد ماصل کرے گا اور جی خص ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن نہر کھے تو کوئی حرج نہیں کہ افطار سے دن طہر سے وفت کھائے اور مردے والے دن سمی سے وفت کھائے ۔ تو کھا نے سے اوفات مقر کرنے کے سیلے ہیں ہر را دکورہ بالا) مالات سے۔

جہ ہو جہ کے بن معاذرازی رحماد بڑنے اسی بات کی طرف اشارہ کرنے ہوئے وایا اسے صدیقین کے گروہ اا بینے

اب کو بہت کے دلیجے کے لیے جُرکی کو کو کو نفس کو میں فدر بھو کار کھا جاسے اسی فدر کھانے کی خواہش بیا ہونی ہے ،

ہم نے شکم سیری کی جنی آفات ذکر کی میں وہ نمام خواہشات میں جاری ہوتی جب تیز تام لذات سے ان کا مند کھنا پڑا ہے

ہم دو بارہ ان کا ذکر کر سے کام کو کو ل دیئا نہیں جا ہے۔ یہ وج ہے کہ مباح (حائن) خواہشات کو چھوڑ نے بر بہت برا تواب

ہم جب کم ان کو حاصل کو سنے میں بہت بطاخط ہ ہے حتی کہ نبی ارم می انٹر علیہ وسلم نے فرایا ۔

سنرا دُاہ آتی الّذین کیا محکول تھے۔ تھی میری است میں سے وہ لوگ برسے ہی جو کھندم کا آٹا کھاتے

سنرا دُاہ آتی الّذین کیا محکول تھے۔ تھی میری است میں سے وہ لوگ برسے ہی جو کھندم کا آٹا کھاتے

نُحِتُطُدُ - (١)

آب في الصحام قراريس ولم بلكريد جائز مها الركوئي شخص إبك دوبار كاف توكناه كارنس موكا اورجو يميشه كائے وہ جي كن ، كارشن مؤالكن إكس كانف نعنوں ميں برورائس ياكر دنيا سے انوس موجانا ہے اور لذنوں سے الفت ببلم وانى مع جروه الس كى طلب بي كوتش كرا ب اور لوب وه كناه بريزنا س - الس لحاظ سے وه لوگ امت ي سے مرسے اوگ میں کمون کندم کا آگا اس کچرا میسے کا موں ک طرف سے جانا ہے جوامور کنا ہمیں۔

نى اكرم صلى الشرعليور لم ني ارشا دفربالي ،

میری امت سے دو افراد برہے ہی جلعتوں ہی بلتے ہی اور ان سے حبم عی ان نعتوں سے پردان جراصتے ہیان کی مهت اور مفقد طرح طرح سے کھانے اور مخلف قسم سے باس ہی اور دور تکلیف کرنے ہوئے) منہ بھاڑ بھاڑ کراہت کا میں تدین

المارية الى نے حفرت موسى عليه السادم كى طوف وجى بعبى كر با در كھيے أب فبر كے رہنے والے بي اوروه أب كوزباره خواہنا

بيے بزرگ لذي كانوں كے كا بنسے اس قدرخون كانے تھے كاسے دبنى كى علىت سجيت اور الله تعاسے معض كرن كوسوادت سجف تفعيهان ككراك روابت بن معتقرت ومب بن منبدرض المدعن فرمايا حوسته اسمان بي دو فرتنون كى الم ملاقات موتى توان مي سے ايك دوسرے سے فرايام كهاں سے أفيم و

اس نے کہا تھے مکم ہواکہ سمندرسے ایک عجلی فلال جگر سے جاؤ ایک بہودی معون نے اس کی خواش فلال علیدنے كى ہے بالس بات كى ديں ہے كہ خواشات كے السباب كاأسانى سے ماصل موجانا بعدائى كى علامات يى سے بنيان ہے ہی وجر سے کر حفرت عرفاروق رض اطرعنے نے اس محفد سے بانی کے بینے سے اختناب فرایا جس میں شہدا سرانا اورفرالااكس كاصاب مجهست دوركردونو فوابث ت بيننس ك مخالفت إورلذنون كوهبولاسف ست بطه كركون عبادت س مساكريم في ريافت نفس كي باب مي ذكركا ہے۔

حضرت نافع رضى التعنه سے مردی سے کہ حفرت ابن عمر صنى الشرعنها على تھے نوا بسنے ابک ان مجھلى كى فواش كى وصوت افع فواتے بين ميں ف مرينظيم بين الائش كى تونىلى كر حب كسي سے ملى تو ميں في درجم مي خريدلي بي اسے بھون کرادرا کب روٹی سرد کو کران کے سلسنے اہا اننے ہی ایک سائل دروازے برایا توانبوں کے غلام سے فرایا سے روالی میں نسیف کرسائل کو دسے دو، علی مضعوض کیا الله تعالی آپ کابعد کرسے آپ نے اتنے ونوں سے اس ک خواس کی توسیس بیرند ملی عرصب ملی تو درجم بی خریدی اب اگراب فرائی توسم اس کی قیمت دے دیتے بی اُپ

نے ذوا بنیں اسے لبیٹ کرسائل کو دسے دو تھے فلام نے سائل سے کہا کہاتم اسے تھے واکر درجے لے سکتے ہو؟ اکس نے عرض کی جی باں جہانی ہے کہا جہاں کے سامنے رکھ دی اور وہ تھے لیا کہ بر نے اسے ایک درجم کی جا بہت ہے۔ ایک درجم دے دیا اور وہ تھے لی لاکر آپ کے سامنے رکھ دی اور عرض کیا کہ بی نے اسے ایک درجم دے دواور اس سے درہم تھی وابیں نہ بہت بیں نے رسول ارکم صلی الله علیہ دوسے مے سنا آپ نے فرایا۔

جوت خص کی جیزی نوابن کرے بھرانی خوابش کوند کردے اور اس چیزیے ساتھ کی دوسرے کو ترجع دے نوانڈ نمالی اسے بخش دیٹا ہے۔ اَیُّمَا اَمْدِی نِ اللَّهُ مَلِی شَهُوَیٌّ فَرَدَشَهُوَیَّهُ وَآمَنُ وَمِهَاعَلَیٰ نَفْسِهِ عَفَیَ اللهُ کَدَ-دِآمَنُ وَمِهَاعَلَیٰ نَفْسِهِ عَفْسَ اللهُ کَدَ-

جب نو کھوک کے کھے کو ایک روٹی اور خالص پانی کے ایک لوٹےسے رو کے تو دنیا اور اہل دنیا م ہلاکت رخانی ہے . اوربن اكرم صلى الشرعليه وسلمت فرمايا. إذَا ستَدُدُت كَلُبَ الْجُوْعِ بِجِعِيْفِ وَكُوْدٍ مِنَ الْعَادِ الْفَسَوَاحِ فَعَلَى الدُّنْيَا وَأَهُلِعِتَ الْعَادِ الْفَسَوَاحِ فَعَلَى الدُّنْيَا وَأَهُلِعِتَ

اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مقصود بھوک اور سیاس کی تعلیم نے کو دُور کرنا اور ان کے طرکوفت کرنا ہے دنیا کی لذات
سعین کرنا ہیں تفرت عموار وق رمنی اللہ عنہ کو خبر ہی کہ حفت بزید بن سفیان طرح طرح کے کھانے کھانے ہی توصف عموارونی
رفتی اللہ عنہ بات ایسے ایک غلام سے فرایا جب تمہیں معلوم ہو کہ ان کا کھانا اُ جکا ہے تو شجعے اطلاع کرنا چنانچیر ان کی
اطلاع بہائی ان سے باس تغریب نے کئے حصرت پر دید سے سامنے کھانا ہیں گیا ان سے باس فریدا ورکوشت لایا گیا محق میں ان اللہ علی گیا ان سے باس فریدا ورکوشت لایا گیا محق میں اور و ما اور فرطا اُ اور و ما اور فرطا اُ اور و ما اور و می اللہ و میں اللہ و میں اللہ و میں اللہ و میں اور ایسی میں اور ایسی میں اور ایسی میں اور اور و میں اور و میں اور اور و میں ایسی میں اور ایسی میا اور اور اور اور ایسی میں اور ایسی میں اور اور و میں و میں اور و میں اور و میں اور و میں و م

کے بیے پانی مختط اکرنی آب فراتے اسے ام فلال! میں نے اپنے آپ سے بھوک کے کئے کو عبکا دیا ہے۔ حفرت شفیق من الراہم فراتے میں میں سنے حفرت الراہم بن ادھم رحمۃ اللہ کو کد کرمر بی شوق البیل (الجب بازار کا نا)) میں دیجھا اور سے بازار نبی اکوم صلی اللہ علیہ ورسلم کی جائے ولادت کے فریب ہے۔

معزت اراسم ادهم رحمالة واست ك فن رب برينه رور صف مي عبى داسته جود كران ك فرب سفي كيا امدى جهارے الواسخى ابروناكساسے ؛ فرايا سب تھيك ہے، مين نے ايك بادويا تين مارمزيد يوجها توانوں نے فرايا شقبت ابرات کسی و نبالا می نے عرض کیا اسے مرب معانی ! آپ جوجا ہی فرائی انہوں نے فرا امر انفس نبی سال سے مرب کی خوامن کررا تھا لیکن میں بہت کونٹ کرکے اس کوروک ریا لیکن گذرت ندشام میں بیٹا ہوا تھا اور مجھ میہ اوتك خالب الني من ايك ف نوجوان كوديكها السس ك باتوي ايك سنربيا له نفاجس مي سعروه كى عباب المورى تقى ا ورخوشواری تھی میں نے ہمت کے ساتھ اپنے نفس کوروکا لیکن اس نے وہ بیالرمرے قریب کردیا اور کہا اسے ابراہیم! كا في من ف كا من شيكاؤں كا ميں ف الله تعالى كى رضا جونى سكے ب اسے جورو باہے اكس نے كما ميس الله تعالى كلاربا ب كلاؤين كول جواب نه وسيسكا وروف كاس ف كما كل ين الله تعالى آب برحم فرما في ين في من عم دباكبا بها جد حب بك من معلوم مزموك مركها ل سے أيا سهم اپنے برتن مي نهي والتے اس نے كها الله تعالى آب كو معا كرے كائيں سراب كودباكيا سے مجھے كم مواكرا سے حضر علب السلم إلى الصلى الراميم بن ادهم العماليّ كوكها دير -الترنعان اس بررحم فرائع اس في كنناطوي عرصه صركيا اوزفس كواكس سے روك ركھا-اسے الراہم اي نے فرات توں سے سنا وہ کہ رہے تھے رس کو کوئی چیزی جائے اور وہ مرکے توجہ ملکے بھی تواسے منیں ملے گامی نے كاكربات برے توس كے سامنے موں اس عقدہ كوا فندنغالى بى كھوك كا تھر بى سف د عيماتو و بال ايك دومرا نو جوان جي كوا تحاجوان كوكوني تيز دسے كهرما تحااے خصاعب السلام! أب ان كونود كھلائي وه ساس محصے كلات رب سن كرمي سوكيا حبب بدار سو أنومنه مي اكس كا خالف محوكس مور با تفا-

صرت شعبی فرانے میں ہے۔ کہا جھے اپنی جھیلی دکھائیں جنانچہ ہیں نے ان کی جو کو اور کہا۔

اسے اسٹر اجولوک اپنی خواہشات کو ترک کرتے میں تو قدان کو کھانا کھلا اسے اسے اللہ! توسی ول میں بھینی ڈوائن سے

اور توسی ان کے دلوں کو اپنی جمت سے سکون عطا فرانا ہے کی شقبتی کا بھی تیرے نزدیک کوئی حال ہے ؟ بھر میں نے عفرت

اراہم میں ادھم کا ہا تھا اس مالی طرف اٹھا کرکہا با اللہ! اس ہا تھا ور اس سے الک کی عظمت جو تیرے نزدیک ہے اور وہ مجود و

مرم جو توسنے ان برفر مایا اس فقر سرھی کرم فرایا ہے براحان ، فضل اور رحمت ہوگی اکر میر بینوں کی کاستی ہیں ہے والے

ہی جر صفرت ابراہم بین ادھم کھڑے ہو کو بی بڑے اور سے مراشر لین میں واقعل ہوگئے۔

صرت مالک بن دینار رحمدانٹر کے بارے میں منفول ہے کہ آب جالیس سال تک دودھ کی خواہش کر سف رہے

مین اسے نوش شین فرایا ورا کہ دن انسی مجوروں کا تخد میش کیا گیا تو انہوں نے ابیت شاگردوں سے فرایا کھا و بین لے چالیس سال سے ان کو نئین حکیما-

صنت احدین ابی الحواری رحمه الله فرمانی معنت الوسیمان دارانی رحمه الله کویمکین گرم روئی کی خواش موئی تو بی ان کی خدیت بی روٹی ایا انہوں نے اس مجمع مسمولاً اور باتی کوچھوڑ دیا وروو نے مکے فربابامیری بہت زیادہ محنت اور مشقت سے بعد تو نے میری خواسش کوچلہی بوراکی میں بکی طرح تو بہتر تا مجوں تو معمد معاف کر وسے حضرت احمد فرمانے ہی

يس فيان كوم نے دم تك نمك المنعال كرنے ہوئے بنيں ديكا-

سے درددھ کی خواہش کررہ اسے دیں نے ایک بازار میں سے گزرد ہا تھا کہ ایک سبزی دیجی میرے نفس نے کہا گرائے دان نام مجھے پر سبزی نہیں کھلا دُن گا۔

کہا گرائے دان نام مجھے پر سبزی کھلا دو تواجھا ہے تو ہی نے قسم کھائی کہ ہیں اسے چاہیں لاتوں ناک بر سبزی نہیں کھلا دُن گا۔

حزت مالک بن دبنا ررحمہ اللہ لعبرہ میں بچاس سال رہے لئین و باں کی نرا ورخشک کھیور با سکل تنا ول نہ فرائی اور فرما با

اسے بعرہ و والو ایمین تم ہمی بچاس سال رہا لئین ہی نے تمہاری تراورخشک کھیور نئیں کھائی بھر بھی جو جیئر تنم میں بڑھی مجھ سے کم

مہری کی اور نہی میری کسی نے تمہارے دیا ہیں نے سیال سے دنیا کو طلاتی و سے رکھی ہے میران نفس جالیں

مال سے دود دھری خواہش کررہا ہے لئین نرندگی بھرس اسے نئیں ووں گا۔

مال سے دود دھری خواہش کررہا ہے لئین نرندگی بھرس اسے نئیں ووں گا۔

حفرت جادبن الوصنيف رهمها الله فرمان بي بي مفرت وادوطائى رهمدالله كى فدمت بي عاصر بوا اوران كا دروازه بنه فا بي ندر ناده فرارم تصنون كاجر كى خواش كى بي ف تجھ كلا دى جرتم ف كعبور كى خامش كى توبى فى م

كهائى كرتي كمعى نبي كلداؤك كاب سام كهراندر داخل موانو وه تنها تعصد

صزت عاذم ایک بار بازارسے گزرے نوانہوں نے جس دیجھ کواسی کی خوامش کی جراہتے بیٹے سے فرایا ہما ہے ہے۔ بے برٹوٹا موامنوع بھل لاوُٹ برہم حبّت سے ایسے موسے کی طرف عائیں جو ٹوٹا موارو کا مواموجب انہوں نے غرید مرمش کی تواہینے نفس سے فرانے گئے تو نے مجھے زیب دیا کہ دیجھنے ہی خواہش کرنے لگا اور مجربراس فدر خالب اُنا کہی نے

خرید بیا امتری قسم می تنہیں نہیں جکیاؤں گا جنانچر انہاں سنے وہ بیٹیون اور فقراد سے پاس جمیع دیا۔ حزت موسی اشیح رصافتر کے بارے ہی مروی سے انہاں نے فریا امیرادل جس سال سے ہوئے مک کی فوایش

-- 1-1

مزت احدین فلیف رحماللہ فراتے ہی میرانعن میں سال سے بیٹ جرکہ بانی بیٹے کی خواش کررہا ہے لیکن ہی نے جی جرکزنیں با یا منظول ہے کہ حضرت منب فلام نے سات سال کے گوشت کی خواہ ش کی اس سے بعد فرایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں سات سال سے نفس کوٹان رہوں گانو ہی نے گوشت کا ایک کمڑا اور دوئی خری بھراسے بھون کر میں سات سال سے نفس کوٹان رہوں گانو ہی نے گوشت کا ایک کمڑا اور دوئی خری بھراسے بھون کر دوئی سے بعد ایک بچر بھائو میں سے بوجھا کی تو فلاں کا بھیا بنس اور نمیا دا باب فرت ہوگیا ہے اس نے دوئی کے اور پر کھا اس سے بعد ایک بچر بھائو میں سے بوجھا کی تو فلاں کا بھیا بنس اور نمیا دا باب فرت ہوگیا ہے اس نے

عن كيا جى إلى افرائقين بن نے وہ روئى اوركوشت اسے دسے دبا أب كے ساتھ كھتے بن كر أب اس كے بعدور إس

بہ اسٹ پڑتھ ہے۔ وَیُطِعِمُونَ الطَّعَامُ عَلَی حُیِّهٖ مِسْکِیْتًا دَیَّتِیاً اور وہ لوگ خود طلب کے باوج دمکین، نیموں اور قدی

وَاسِيْراً ١) كوكانا كلاستنان الموكانا كلاستنان -

ای سے بعدائہوں نے اسے کھی نم چکھا اور وہ کئ سال کے جوری خواہش کرتے رہے چر ایک دن ایک قبرالا (درخم کا بارھواں معدی کے بدلے مجروفر مد کر افطاری سے لیے رکھ دی فرائے ہی آئی تیز اُنھی چلی کہ ونیا تاریک ہوگئ اور لوگ گھر اسکے صرت عنبہ اپنے آپ سے فرا ہے سکے پہتری جرات اور تھج رخو مدنے کی وجہ سے ہوا بھرا پنے آپ سے فرایا میر خیال ہی ہے کہ نیرے کئ می وجہ سے لوگ اس میں مبل ہوئے اب اسے بہیں چھوں گا۔

حزت داؤد طائی رحمالتر نے اُدھے پیسے کی سبزی خردی اورا کہ پیسے کا سرکہ لیا بھر ساری رات کہنے رہے اے داؤد
تبرہ بہد بہد ہاکت ہو قیارت کے دن تبرا حماب کس قرطوبل ہوگا اس سے بعدا نہوں نے بہینہ دوکھی روٹی تنا ول فرائی اور
حزت متبہ غدم نے ایک ون حضرت عبدالواصری زیرسے فرایا کہ فال کشخص اپنے بارسے بی ایسامقام ذکر کرا ہے کہ بین
اینے ایب بی وہ مقام نہیں یا انہوں نے کہا اس بے کہ ایب روٹی سے ساتھ کھر رکھا نے بی اوروہ صرف روٹی کھا تھے میں فرایا

اگریں تھجورہانا بچپوٹردوں توکیا اکسس معام کو بہجان لوں گا ؟ انہوں سنے فرما اِجِ کاں اوراکسس کے علاوہ بھی ۔ پی پنے حضرت عنبہ رونے لگے ان سمے کمچھٹ گردوں نے عرض کیا اہٹر تعالیٰ آ ہب کو نرژلا سے کیا کھجور سے چھوٹے پر رور ہے ہیں ؟ حضرتِ عبدالواں سنے فرمایان کو اپنی حالت پر چھپوٹر دو ان سے نفس سنے کھجور تھیجہ نے کہے عزم کو

بهان ایا ہے اور وہ جب کس میز کو جوڑنے بن نو دوبارہ اس کے فرید اس جانے۔

حفرت صالح مری رحمدالله فرانے ہی میں نے تصن عطاع اسلی دھمداللہ سے عرض کیا کہ میں اُپ کی فدمت ہیں ایک چیز ہمیج رہا ہوں لیکن مجعے والیں نہ کرنا انہوں نے فرایا سو کھچرکرنا جا ہتے ہو کرو، فرما نے بی میں نے اپنے بیٹے کے اُفلاتلو کا مشروب جیجا اوراکس میں گھی اور شہدی مادیا اور بیٹے سے کہا کہ حب تک وہ کی ندلیں والیں نہ آنا جب دوسرا دن ہوا تویں نے اس قدم کامشروب بناکر بھیجانوا نہوں نے نہ پیا اور والیس کردیا بیں نے اس بنارامنگی ظاہر کی اور ان کو ملامت کیا اور کہا سیجان اللہ ااکپ نے میرائے فد لوٹا دیا جیب انہوں نے اکس وج سے میرے غصے کو دیکھا تو فرایا برانہ مانیں بی نے ایک مرتبہ توہیا ہے دوک ری مرتبہ بی سنے اپنے نفس کو اس پرتبار کرنا چا با بکن ایسا نہو سکا حب بھی ہی اکس کا ادادہ مرتب اللہ منا اللہ منا کے بیات مزما توالله نغال كالبرفول باداعا ما

وه إسكون كون لنبام وركك سامارس كما. يَنْجَرُّعُهُ وَلَا لَيُهَا دُلِسِيْعُهُ ﴿ (١) . حزت ما ای فرانے بن اسریں روبا اور دل بن کہا کہ بن کسی اور وادی بن موں اور تم کسی اور وادی بن ہو۔ حزت سری سفطی رحم اللہ فرائے بن میرانفس تمیں سال سے مطالبہ کر رہاہے کہ بن انگور کے شبرے بن گام رتز کم

ك كاولىكى بى نے اسے نس كولا! -

حزت الديم عدد رحمه الشرفر مات بن بي ايك البيضخين كوجاننا بون جس كانفس السوسي كمنا سع بي دس دن الك کھین کھا ڈن کا لیکن شرط ہے کروں دن کے بعد تم میری خوامش کے مطابق کھدا و تواس شخص نے کہا ہی برنیں جانا كنم دس دن كيينه كها و بلكري جابرًا بول كنم ابني فوابش كو هيداكر دومنقول سيه كدا يك عابد سف إبينه كس دوست كو دفون دى اوراس سے سامنے روٹاں ركھيں وہ دوست روٹوں كوالٹ بدك كرنے لگا ناكرا جي مى روثى كھائے، اكس عابد ف كالمفروا بنيداك كاكريد من أب كومعلوم نسي حس رولى كواب في حيور ديا ہے اس مي كياكي حكمتين من اوراكس ين كنن كار برون في كام كما حق كرير اكس باول سي آئى مع جن في يانى كو الله الاوراكس مانى في في وسياب كميا معر مواج، زمین اور جانور اور انسان می ان سب سے گزر کرنمارسے باس آتی ہے اور نم اسے اللہ بلاط کر دیجھتے ہو

ایک دوات می ہے بروٹی تمارے سامنے ای دفت بنی افتیب تک اس ایک سوساٹھ کاریگر کام مرکوں پلے میکائیل علیہ السام میں جور حمت سمنے زانے سے بانی کو ناپنے میں (۲) مجر دوسرے ملاکہ میں جوبا دلوں کو شکانے میں مجر سوسے، جاند، آسان ، سوالت فرنت، زمین کے ماربائے اوراً فرس رون پکانے والا مواہ -

اكرتم الله تنال كي منون كوشار كونا حام الوشاريس كرسكت.

رَانُ تَعَدُّوا نِعُمَةً اللهِ فَكَ نُحُصُّوهَا- (٣)

(١) قرآن مجيد اسوره الراسيم آميت > ١ (٢) ال ساز المرفوعة ص ٢٩٨ حديث ١٠٠١ ر٣) فرآن مجيد، سوره ابراسيم أب ٢٧، سود نهل أب ١٧ ایک بزرگ فراتے میں کمیں صفرت قاسم مرعی رحمہ اللہ سے پاس آیا اوران سے زبد کے بارسے میں پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ انہوں نے فرایا تم نے اس سے بارسے بیں کی سن رکھا ہے؟ میں نے کئی قول بیان کئے لیکن وہ فا موٹ رہے بیں نے پوچھا آپ کیا فراتے ہیں؟ انہوں نے فرایا جان لوکر مہیلے بندسے کی دنیا ہے توجمی فدر وہ بیٹے پر کنراول کرسے گا اسی فدر اسے زبدھا مسل ہوگا اور جس قدر السس کا بیٹ اس رغالب موگا اسی فدر وہ دنیا کے شکنے ہیں موگا۔

حزت بیترین حارف رحمالندای مزنبه ببار موسئے تو وہ عبدار علی ملیب کے باس اسٹے اور اوچیا کر کونسا کھا اان کے موافق سے انہوں نے فرایا آب مجھ سے یہ بھیے ہیں لیک عبب بیں بتا کوں کا تواب مجھ سے یہ بھیے ہیں لیک عبب فرنا بھی اور ہے وانہ مجسی اور اس کے بعاشو کا بیٹس صات بیٹس سے فرایا آب بیان کیمیے تاکہ میں سن گوں فرایا سکے بہر سنے کم تر موسی اور اس کے فائم مقام ہو، انہوں نے فرایا ہیں، حفات بیشر نے بوجیا اب کوکوئی ایسی چیزمعلوم ہے جو سکو جہ بوسی ہیں سے کم تر موسی اسٹور کا سنی دائی دواہ ہے بھیر اوجیا کہ ایسی سے کمر بھر کو ما با مرکب ساختہ کا سنی دائی دواہ ہے بھیر اوجیا کہ ایسی سے کمر بھر کو جا بست میں جو اس کے فائم سفام ہو؛ فرایا ہیں جانتا ہوں جانت ہی جو اس کے فائم سفام کو دولیا گا ایسی میں موسی سے کمر جو با ایسی میں ہوا ہو ایسی کی موسی کی ایسی سے کمر جو با ایسی موسی کا مقام ہو کا میا ہوں جانتا ہوں جو کہ بیان کا سے کے کھی بی اس کا بدل ہے اس رہ و خواری کا میا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا کہ میں اس کا بدل ہے اس رہ و خواری میں جو کھی ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہو کہ ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوگئی ہوا ہوگئی ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوگئی

تواس تمام گفتی سے تہیں علی ہوگیا کہ بدلوگ نواشات اورسے ہوکر کھانے سے بینے نصاور ان کا برہز کرنا ان فرائد

سے بیے نظابین کا بہ نے ذکر کیا ہے اور ایک وجربہ جی نفی کر بعض اور فات ان سکے لیے علال روزی کی ومناحت بنیں ہوتی تعی تو وہ اپنے فنسوں کو منرورت سے مطابات اجازت و بنے تھے اور فواشات کا تعلق مزور توں سے بہیں ہے سی کہ حضرت البسیان مرحم اللہ نے فرایا مک بھی نواہش ہے کیوبی وہ روزی سے زائد سے اور کھیروٹی سے زائد ہے وہ فواہش ہے یہ انہائی مقام ہے اور فواہشات بن سے نواہش ہوانسان انہائی مقام ہے اور فواہشات بن سے نواہش ہوانسان سے امران (صنول خری) سے بیا میں کا فی ہے کروہ ہرمن پ نویزی کھا نے اور جو فواہش مواس پرعمل کرنے لہذا ہمیشہ کے امران (صنول خری) سے بیا اور جو فواہش مواس پرعمل کرنے لہذا ہمیشہ کوشن بنس کھا نا جا ہے۔

صفرت على المرتفى كرم الله وجمه سنے فرا با جرت خص جالبس دن گوشت كها ما چھوڑد سے وہ براخلاق موجاً اسم اور حوا كدى مسلسل جاليس دن گوشت كها سے اس كا دل سخت موجاً ما ہے۔

مبر منی کما گیاہے کہ مہیشہ گوشت کھا اُسٹراب کے نشنے کی طرح نشہ ہے اور حبب اُدی بھو کا مجاور حماع کو بھی دل جا ہے تواس کے بیے مناسب ہنیں کہ کھا اُ کھائے اور جماع کرسے اور بول وہ اجنے نفس کی دوخواہنیں بوری کرسے اس طرع نفس اسس بر قوی مجوجائے کا اور بعض او قامت نفس کھا یا گائی ہے تاکہ جماع بی بنوشی اور لذت حاصل مو- متحب ہے کہ آدمی ہے ہوکر کھانے سے بعدد سوئے اس طرح دو غفلتیں جمع موجا نیس گی اور سے کی عادت ہو جلنے گئی نیزاس عل کے باعث اس کا دل کر کرے کیوں کم کئی نیزاس عل کے دارہ قریب سے مدمیث شریعت میں ہے۔ یہ شکر کے زیادہ قریب سے مدمیث شریعت میں ہے۔

اَذِينُوُ الطَّعَامَ عَنَّهُ مِا لَذِكُووَ الصَّلَة فِي ابْنِ فَذَاكُو ذَكُر اور ثَازَكَ وَربيع بِهِمْ كُروا وركانَ وَلَدَ تَنَا لُوْا عَكِينُهِ فَتَقَلِّمُ وَكُوْرُ وَكُوْرُ الصَّلَة فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

کی نے سے بعد کم از کم جار رکھات پڑھے یا ایک سو بار تسبیح بڑھے یا قرآن باک سے کچھ بڑھے حضرت سغیان توری رحمہ الدّجب دانت کوسیر ہوکر کھائے توشب بہاری کرستے اور جب دن سے وقت سپر ہوکر کھا نے تواسس کے بعد نماز پڑھتے اور ذکر کرنے ۔ اور فر ما ایکرنے تھے سباہ فام کا بیٹ بھر و اوراکس سے کام لو اور کھی لیوں فرما نے گڈسے کوسیر کرسے کھلا دُاوراک سے کام لو۔

اگر کھی کھانے اور عدہ مجانوں کی خواش ہو توروٹی نہ کھائے اوراس کی جگدوہ بھی کھائے اکر سے غذا میں نشا مل ہو

بھل میں شارنہ مواورنفس کے لیے عادت اور خواہش جمع نہ موجا کمیں۔

عزت سہار مدانڈ سنے تعزت ابن سام کی طوٹ دہما اور ان سے اتھ میں روٹی اور کھجرتھی توان سے فرایا ہے کھجور کھا ئیں اگراس سے کام حل جائے نوٹھیک سے وہنہ اسس کے بعد حسب ضرورت روٹی کھالیں۔

اور مختلف قیم کی روٹی طلب کرنا خوامش ہے ۔ حضرت عبداللہ ب عرر صی اللہ عنہا فرماتے تھے عراق سے ہما دے سیلے روٹی سے بڑھ کرکوئی جیل بنیں آنا تھاکپ روٹی کو بھیل قرار دیتے تھے ۔

فلاصرم ہواکہ نفس کو حاکم نواہشات کے بیے بی کھی چھی مہیں دبنی جا ہیے اور نہ ہی ہرحال ہماک کی انباع کی جائے۔ بنوجس فدر نواہش کو پوراکر نا ہے اس فدراسے وٹر ہونا جا ہے کہ نفیا مٹ سے دن اس سے کہا جائے گا۔ آڈھ تَبُنتُمُ طَیّبَ مِنْ اِحْدُ فِی الْحَبُونَةِ الدَّنیٰ تَمْ سَے اپنے اچھے اچھے کھانے وئیا میں ہی ضائع کر فیٹے وَاسْتَدُنْفَعُ تُمْمُ بِهَا۔ (۲) اوران سے نفع اٹھایا۔

(١) ميران الاعتدال جلداول صيرى الزعبر ١١٠

(١١ قران ميد اسوره احقاب ايت ٢٠

اور من قدرا بنے نفس کو مجاہدے یں ڈالے گا اور خواہن کو چھوٹرسے گا ای فدرا خرت بن من ب ند تپنروں سے نغی اٹھائے گا۔

ا كب بصرى شخص كا قول مے كرمير نفس نے مجم سے روئی جا دل اور محلی كامطالبر كيا تو بي نے اسے ندربا - المس كامطالبر بلھ كيا اور بيس سال كك بي بي بعرب مجا بدسے بي رہا -

من مبرده بالمراب من من بالمربي بالمراب بي بالمرب بي بالمرب بي بالمرب بي بالمرب بي بالمرب بي بالمس في بياب وبي و وباكرام والله في من فدر من بي المرب بي المرب بي السع بيان نهي كرك الدو مجيسب سع بياج و بيزدى كمي وه دوي ، جاول ادر مجلى في - اور ارث ومواكم آج اني خلمش كے مطابق من قدر دل جاہے كھاؤ-

ارتاد فداوندی سے ،

خوشگوار کھا و اور بیٹو براکس کاملہ ہے جوتم سے گزیے برے دنوں بن اکے جیما تھا۔

كُنُّ وَإِشْرَبُواْ عَنْ الْمَا آسُكَفُت مُ فِي الْحَارَ اللهُ الْمُحَارِقُ فِي الْحَارِينَ الْمُحَالِكِية - (1)

انبوں نے خواہشات کو تھوڑ دیا تھا اسی کیے صرت ابسلمان رحم اسٹر نے وایاسی خواہش کو تھوڑ دینا دل کو ایک سال سے روزے اورشب بداری سے زیادہ نفع دیمائے الٹرنغالی اسٹے موب سلی اسٹر علیہ وسیم سے صدنے ہیں اپنی رضا کے مطابق علی فوقیق عطا فوائے۔

بجوك اوراس كي ففيلت نيزاس سلسليم بالوكول كے حالات بن اختلات

بربات معلوم بونی چا ہے کہ قام امور اور افلاق کا بی غابت مقعود میا ندروی ہے کیونی میزین امور دو ہوتے جن بی بیاندروی مو۔

جب کہ افراط و تفریط قابل نرمت ہے ہم نے بھوک کے بوضائل ذکر کئے ہم ان ہم اس بات کی طرف اشارہ ہیں ہے ہوک کے بوضائل ذکر کئے ہم ان ہم اس بات کی طرف اشارہ ہیں ہے ہوگئے ہوں کہ جدی کے بعد ہوں کا میں ہوں کے بعد ہوں کا میں ہورے ہوں کا میں ہورے ہوں کا میں ہورے ہوں انتہائی کنارے کی طرف طبیعت کا میلان ہوا وراس ہی فساو ہوتو متر بعیت اس سے روکنے ہیں مبالغہ سے کا کہ جا ہا کہ جا ہا کہ معالی موجائے کہ مفقہ و دمیا نہ روی سے کو تک جب طبیعت سے ہوکو کھا جا ہتی ہو تو شرعیت ہوک کی خوب نورین کرتی ہے ناکہ طبیعت اس کوجا ہے اور عذر بعین روکے تو بول برابر ہو جا بئی اور مماہنہ روی بیدا ہوجائے۔

کون ولبیت کی خوامش کو کمل طور پرختم کرنا ناممان ہے تواسے معلوم ہو کہ وہ انتہائی درحہ کک نہنے کیوں کر اگر کوئی عد سے برجے والاطبیب سے خلاف حدسے بڑھ عالمے تو نفر تعیب میں اس کی می خدمت بائی عاتی ہے جس طرح شب بیداری اور روزہ رکھنے کے سلسانی نفر تعیب نے خوب تولین کی مجرحب نبی اکرم صلی اسٹوملیروں کم کوبعن صحا برکوام کا حال معلوم ہوا کہ وہ مہیشہ روزہ رکھنے ہی اور لوری لوری واٹ کو طرے رہتے ہی تو آب نے اس سے منع فرایا۔ (۱)

جب نہیں ہہ بات معدی ہوئی توجان ہوکہ مندل طبعت کے حوالے سے افضل ہے کہ اس طریقے برکھا ہے کہ مدے کا بہ چھی می سوس نہ ہواور کھی کی تکلیف کا علی اصالہ سندہو۔ بلکہ بیٹ کو گھول جائے ادرائسس بن کھوک اڈر نہ کوسے کیونکہ کی نے کا مفصود زندگی کو باتی رکھنا اور عبا دن کی توزن حاصل کرنا ا ور معدے کا بھی عبا دن سے روئن ہے اور طبوک کی تکلیف کھی دل کو مصروت رکھتی اور عبا دن سے روئن ہے آس کی تکلیف کی میں دل کو مصروت رکھتی اور عبا دن سے روئنی ہے تو مفصود ہے ہے کہ اس طرح کھا شے کہ جو چیز کھائی ہے اس کا کوئی اثر بابی فررہے اور وہ فرٹ نوں سے مشابہ موجائے کیونکہ وہ کھانے کے جوجہ اور کھوک کی تکلیف سے بال ہی احد انسان سکی عنیت وغرض ان و فرشقوں ہی انتخار کرنا ہے۔ اور حبب انسان سکی میری اور کھوک دونوں سے بھی مہیں سکتا تھے۔ وونوں طون سے دوری کی حاست میا میروں وی بیٹی اعتدال ہے۔ وونوں طون سے دوری کی حاست میا میروں وی اعتدال ہے۔

مفابل افلاق مي سے وي مطلوب والي سي -

نبى اكرم صلى الشرطلية ورسام في اسئ السي من فراليا-عَبُو الْدُومُورِ آوسًا طُلَهَا - (١) بترين اموروه بي جن من اعتزال مو -

اور قرآن باک کیاس آبب ہی جی اسی بات کی طرف اشارہ ہے . وَ کُلُواْ فَاسْتُرَكُوْاً وَكُدُ تَسْرِفُواْ - اور کھاؤ بینی اور صورت سے زیادہ نے کھاؤ۔

> (۱) میم بخاری جندادّل ص ۲۹۵ کنب الصور (۲) شعب الایان مبدوس ۲۹۱ میریث ۲۹۰۱ (۲) فرآن مجدسورة اعراف ایث ۲۳

اور حب النان کو حوک اور شکم سبری کا اصاس نه ہوتو اس سے بیے عبادت اور خورو فکر آسان ہوجاتا ہے، کیوں کہ نفس ملکارت ہے اور اس کے بین براسی دقت ہے عب بطبیت اعتدال پر ہو حب کر ابتدائی سر طلح بیں جب نفس سرکش ہوا ور خواہ شات کا شوق رکھتا ہوا ور افراط (زبادتی) کاطون مائی ہوتو اس وقت اعتدال نفع بخش مہیں ہوا کی طرف مائی ہوتو اس وقت اسے زیادہ مجوکار کو کر تکبیف بی جن کرناچا ہے جیسے گور الوجب کک سرھایا ہوا نہ ہوا سے بعو کا رکھنے اور ار رہے کے در سے اور اعتدال کی طرف نوط آنا ہے اور حب اس سرھایا ہوا ہو اس کہ کہ وہ اعتدال برا مانا ہے اور حب کو حب وہ سیدھا مرحاتا ہے قابویں آجاتا ہے اور اعتدال کی طرف نوط آنا ہے تواب اسے ایدار سانی کاعمل نرک کو دیا تا ہے اس کار سے بیش نظر شیخ اپنے مرید کو ان کا موں کا حکم دنیا ہے جو وہ خود نہیں کرنا - وہ اسے جو کو کا رہنے کا حکم دنیا ہے حال کار خود ہو کا ایس میں کرنا کیوں کہ حق کو مان کا موں کا موں کا حق کو تا ہے حال انکہ خود پر میز بنیں کرنا کیوں کہ وہ اپنے کفن کی ناویب سے فارغ ہو کیا ہے ۔

لغلاده است كليف بنجاف سعي نيا زموكيا!

اورب بان کو کھنے کی تھوٹری مغلار ، مخصوص وقت بن اور مخصوص قدم کا کھانا ذاتی طور برمقعود بنیں بلکہ بنوالس نفن کا مجاہدہ ہے جوہوں کا نا فران سے اور مرتبہ کمال کہ بنہیں بہنچا الس بان کی دلبل یہ ہے کہنجا کرم صلی ادر علیہ دوسلم سفے منو کھانے کی مقدار مقرد فرائی اور دنہی وقت —

ام الموضين حضرت عائشة رصى الشرعنها فراتى مي رسول اكرم صلى الترعليه وسلم روزه ركھے حتى كرم كہتے آپ روزه

اکب کے مانے کوئی گھانا ہیں کیا جاتا تو اکب فراتے ہی روزو رکھنا چاہتا تھا، پھر اکب تناول فراتے (۳)
ایک دن آب باہر تشریف لائے اور فرایا میرار ورزو سے حضرت عائشتہ دنی الشرعنہا نے عرض کیا جمیں رحسی دا ایک دن آب باہر تشریف لائے اور فرایا میں رحمی رستی اور کی میں میں روزہ دکھ تھے کہ کا تھا ہا ہے کہ کا تھا ہا تھا ہے کا تھا ہے کا تھا ہے کا تھا ہے کہ کا تھا ہے کہ است تا اور کی دندا کی در در کا دندا میں روزہ دکھ

كرنورا جائے تواس كى تعنا واجب سے

یم وج بے کرمفرت سی رحم اللہ سے منقول سے ان سے پہنے گیا آب ابندا میں مالت میں تھے ابنول سنے مختلف ربا من منقول سے منتقف ربا من منتقف ربا من من منا بان میں سے ایک برتھی کر وہ ایک مرت تک بری سے بنے کھاتے رہے دوسری ربا فنت میں کہ وہ تین سال تک بنی درج کی غذا پر گزارہ کرنا رہا چر دوجها کیا کہاس میں مفروق کی تقدر ہے جرفر ہا کہ تین سال تک تب وجھی کا میں اس کا برمطلب بنیں کہیں زبادہ وفت آپ کی کیفین کیا ہے ؟ فرا ایک مفروقدار اور وقت کیا بندی سے بغیر کھا تا میں اس کا برمطلب بنیں کہیں زبادہ کھا تا ہوں ایس کا برمطلب بنیں کہیں زبادہ کھا تا ہوں ایس کا برمطلب بنیں کہیں زبادہ کھا تا ہوں بلکہ میں نے کھا نے کے لیے کوئی مقدار مقر رہنیں کی۔

مون موون کرفی رحم الله کی فدرت می اچھے اچھے کھانوں کا تحفریش کیا جانا تووہ کھا بینے ان سے کہا گیا کہ آپ کے بھائی صرت بسٹر رحمامداس فیم کے کھانے ہیں کھانے فوایا میرسے بھائی بسٹر پر تقویٰ کا قبصنہ ہے اور مجھے معرفت نے کٹا دگی دی سے بھر فرایا میں اپنے مولا کے مکان میں مہمان ہوں جب وہ کھانیا ہوں اورجب وہ بھوک ہیں مہمان

كرتا ہے توميركا بول محصافتها فن وتنزسے كيا فون ہے۔

حرت اراہم بن ادھ رھرالٹرنے ا بنے معانموں میں ہے کی کومیدددھ دینے اور فرایا ہمارے لیے ان درحموں کا محن شہداورروئی ہے افزایا گیا اسے ابواسٹی اان سب کا؟

ونایا ننهن کی بوگی مے جب م کھ باتے ہی تومردوں کی طرح کاتے میں اور جب ننبی باتے قدمردوں کی طرح مرکزتے میں ایک دن آپ نے بہت ساکھا الجوالیا ورجنداً دمیوں کو دعوت دی جن میں صفرت اور اعی اور صفرت سفیا ن

 <sup>(</sup>۱) میریخاری حلیداؤل ص ۱۲۷ کمتاب الصوم
 (۲) سنن الی واود حلیداول ص ۱۲۳ کتاب الصیام
 (۷) میری مسلم حلیداول ص ۱۳ کتاب الصیام
 (۷) ایفیاً

توری رحمادند فی تھے حفرت توری رحما ندھے ان سے فرایا اسے ابواسٹی اکیا آب کو اس سے اسراف ہونے کا خون نہیں انہوں نے فرایا کھا نے میں اسراف نہیں ہوتا اسراف تولیاس اور سازوسا مان میں ہوتا ہے۔

توجیخس ان واقعات بن نفاد دیجها ہے تو وہ حران ہو جا اسے بادہ بقین کر لباہے کہ ان بی سے کوئی ایک خطابہ ہے۔

بیکن ہو بی خفی اسرار علم سے واقعت ہے وہ جا نتا ہے کہ ہم سب جن ہے لیکن حالات مختلف ہونے کی وج سے اختلات ہے۔

بیران مختلف احوال کو کوئی مختاط سمجداد آدی سنتا ہے یا کوئی غبی وھو کے ہیں بڑیا ہوا ، جو شخص مختاط ہے وہ کہتا ہے سرا

ان عادفین سے کیا مقابلہ ہے کہ بی اسٹے نفس سے چیٹم پیٹی کروں میرا نفس مفرن سری سفطی اور مالک بن ویزار رحم ہا اسلا کے نفسول سے زبادہ اطاعت کرنار میں ہے بدلوگ خواہ جانت سے دیکے والے تھے لہذا ان کیا قد اکر تا ہے جب کہ دھو کے کاشکار آدمی کہتا ہے میرانفر مورن مورن کرخی اور حضرت ابراہیم اور عمر مرم المار سے میرانفر میرانا و بان نہیں میں مورن مورن کرخی اور حضرت ابراہیم اور عمر مرم المار سے میرانفر میں جان المار سے باتھا تھا اور میں جی اپنے الک کے گو میں جہاں ہوں میرے ایک اسلام کے گو میں جہاں مورن مجھے اعتراض ہے کیا واسطہ ہے۔

موں مجھے اعتراض ہے کیا واسطہ ہے۔

بعراگرکوئی شخص ایسے اور یہ اعتران کرنے گا ہے اور یہ سن بطان کی ہوتون درگوں کے ساتھ ہولانگاہ ہے بلاکھانے اور ور اعتران کرنے گا ہے اور یہ سن بطان کی ہوتون درگوں کے ساتھ ہولانگاہ ہے بلاکھانے اور ورون ورکھنے کی مقدارکوفتم کردیا اور خواہشات سے مطابق کھا نے کو حجو گردنیا اس شخص کوزیا ہے جو وابت و نوب کے نور سے دیجیا سے بس ہم اس کے اور اسلان الی کے درمیان آسودگی اور انقیاض کی علامت بن ما تی ہے اور براس صورت ہیں ہوتا ہے جو اس کے اور اسلان الی کے درمیان آسودگی اور انقیاض کی علامت بن ما تی ہے اور براس کو می سے تواس کی می مورث ہیں ہوتا ہے جو اس کو اس کا مقدم خواہشات اور عادات ہے کہ طور پر با مربوجائے حتی کے جب وہ کی ان نوب کو اس کی می استرافی میں انٹر ملی کو بران انٹر تا الی کے لیے عمل کرنے والا تواپ میں استرافی ہی سے بوری وہ اپنے کیا نے اور چنے میں کو وہ دیکھتے شمے کہنی اگرم صلی انٹر ملی کو بہند کو بہند

فواتے ہیں ور تناول بھی فرمائے ہیں۔ را) بھر ھی انہوں سنے اپنے اکب کو صنور علیہ السام برقیاس نہیں کیا کرجب آپ کو کشبید ملا ہوا تصنف یا نی بیش کیا گیا تو اکب نے بتن کو اپنے ہاتھ میں چرتے ہوئے فرمایا اگراسے بیٹوں گا نومزہ تھوڑی دیرمیں جلا جائے گا لیکن اکس کا موافذہ باتی میے گا کسس کا حساب مجہ سے سے جاؤ جنا نچراک سنے اسے چھوٹر دیا ۔

سیج کے لیے عائز نس کو مربد کے سامنے یہ اسرار بنیان کرنے بلکہ صوف بھوک کے نفائل ذکر کرسے اور اسے اعتدال کی طوف بھی نہ بلا ئے کیونکہ جس بات کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ صرور اسس میں کوٹا ہی کوسے گا لہزا اسے چا ہے کم مرمد کو بھوک سے انتہائی درصہ کی دعوت دسے بیاں تک کر اس سے بیے اعتدال آسان موجائے۔

المدرن سب میشدگوشت کونا اورخواشات کے مطابق کونا یا فراط اور اسراف ہے اور گوشت کو با مل جھوڑ دنیا تنگی ہے اصب درمیا بند کا سالتھ کے دائشہ تفال اعلم احدے درمیا بند راستہ ہے دائشہ تفال اعلم

## ترک خواش اور قلت طعام کی وجهسے ریا کاری کی آفت

مان او اخواشات کو چیوٹر نے والے پر دوبڑی معینیں اگئی ہی جو نواشات کے مطابق کھانے سے بھی بڑی ہیں۔ ایک ہے دنفس معین خواشات کو چیوٹر نہ سکے اور ان چیزوں کی خواش کرسے دیکن وہ بدیات بہنیں جا ہاکہ اس کی خواش کا علم مورندا وہ خواش کو پر سمنے بدو رکھتا ہے اور علیمدگی میں وہ چیز کھا اسے جو جاعت سے سابھ نہیں کھا ایرشرکی خفی ہے۔ ایک عالم سے کی زاہد کے بار سے بی پوچاگی نز وہ خاموش رہے ان سے بوچاگیا کہ کیا آپ اکس میں کچھ حرج سیمنے
ہیں فرمایا وہ علیمدگی میں وہ چیز کھانا ہے جودو سروں سے ساتھ بہنیں کھانا اور بیربت بڑی آنت ہے۔
جی بندسے برلازم ہے کہ جب وہ کسی چیز کی خواہش میں جند مواوراسے بیند کرسے نوائی کو ظاہر کرسے ہیں صال کی
معاقت ہے اور براعمال کے ذریعے مجا ہات کے فوت ہونے پر دلالت ہے کیونکونا قص عمل کو چھاکراکس کے مفاف
معالی وظا مرکز سے بی دویڑ سے نفضان ہیں ایک جموظ بولنا اور دوسرا اسے جھانا لہنداوہ دو کئا عضب کا مستنتی ہوتا ہے
اور حب تک وہ سی تو بر نز کرسے اکس سے کوئی جی فوٹ نہیں ہوتا اسی بیے منافقین سے بارسے بی سخت سے البیاں کی گئی۔
اور حب تک وہ سی تو بر نز کرسے اکس سے کوئی جی فوٹ نہیں ہوتا اسی بیے منافقین سے بارسے بی سخت سے البیان کی گئی۔

برنگ مانی مبنے کے سب سے شیلے گڑھے بی ہوں گئے - إِنَّ الْمُنَا فِعِينَ فِي الدِّرُكِ أَلْاَ سُفَلِ مِنَ النَّارِدِن

كون كو كورنا جاورات المرتاب

حب كربه كفر بى كفر بى سب اوراست جيباً أجى - بندااس كا ابنے كفركو چيا با ابدوسوكفر سب ، بكاسمها اور اور مخلوق كى نظر كوعظيم خيال كيا اوراك س طرح اس نے اپنے ظام رسے كفركو مثا ديا -

عارفین کوخوانبات بلکک موں میں بند کیا جا گا ہے بیکن وہ ریا کاری ، کوط اور جھیانے بھیے جائم میں بند ہن مہر سے م مونے بلکہ عارف کا کمال ہے ہے کہ وہ اسٹرتوال کے بیے خوانبات کو جھوٹر وسے اور ابنے آپ سے خوانبش کا ہرکر سے تاکہ منوق کے دلوں سے اس کامقام گرجائے بیعن بزرگ خوابٹات کے مطابق اسٹ با فرید کر گھری لٹکا دبنے تھے ماں نکروہ ان خوابشات سے پرمنم کرنے نے ان کامقصد ا بینے حال کو جھیا با تھا تا کہ غافل کو کوں سے دل ان سے بھر جائی اوروہ ان کی حالت کے با دسے بیر بیٹانی کا شکا رہنہوں۔

نوزیدی انتہابہ سے کر زبری بھی زبر سوننی اکس کی صرکو طاہر کیا جائے اور برمتدلقین کاعمل ہے اور ان کے ہاں دوسیج بھے مونے بی جیبے بیلے نیم سے لوگ دو جبوٹ جے کرنے میں اکس نے اسٹے نفس پر دولوجور سکھے اور صبر کا بیالہ دوم تنہ بیا ایک دفعراس بیر کو جھرول نے اور دوکسری دفعہ لوگوں کے طعن سے باعث۔

تویقینا آن بوگوں کوان شکے صبری دھ سے دوم زنبہ اجردیا جائے گا ہم اس شخص کے طریقے کے مطابان ہے جے ظام ر کرکے دبا جا تا سبے نووہ نے بینا ہے اور پوکٹ بدہ طور پر واپس کردیتا ہے تاکہ ظام ا اہنے نفس کوڈلیل کرکے اس کے نگر کو توریسے اور بویٹ بیرہ طور پر ففز کے ذریعے اس کی مرکشی کو ختم کرے -

تووشفى برابندا ضارن كركے اسے جاسے كر فواہنات اورائينفى كوظا بركرتا رہے سيائى اسى ب اسے النيطان ك وسوك من نبي النهاجي كونكرت بطان كهذا ب الرّواس ظام ركرك كا تودوك و الله عي تماري ويجيعين كالمسادوك والماحك لياسعها والروه دوك والكالما والتانودومرول كانست اني اصداح زباده المهم مينو محض رياكارى كا قعدم اور شيطان دوسرول كى اصدح كانام دسكراس اى من بن كرنام اسى وجهد الى براكس كاظام كرنا عارى مونام الرمي است معنوم موكرد شفى السن مرمطلع موكا وه اس كيمل پردى نہيں كرے كا ورنه ي الس ك الك شبوات مونى كا معتبده ركھتے موئے بازائے كا-دور رى افت ير ب كروه فوائنات كو تجور في پرفادر ب كيان اس كے سائف شهور مونے كا سؤق ركھا ہے بغاوه خوابتات سے برمبر كرنے والمشبور سوما كابے نواسس فى مزورخوابش بعن كانے كى خوابش كى خالفت كى سكن اكس سيرى خواش بين عاه ومرزم كى خوامش كى اطاعت كى اورى بويث يده خوامش مي مبرحب اسے اكت فعم كى خوامث كابنانفس باحاكس بواوراكس ننبوت كوتورد س نويكاف كخامش كوختم كرف سازياده مزورى مع حب يم سوچ كركا كے توے زبادہ سترہے۔

معزت الإسبيان فوات مي جب تمين كوئي فواش مواوزم السن كوچورت والے موتوالس بي سے تصور ا ساكھا نونس كى مرض كے مطابق ندكھا و گربا تم نے اپنے كب سے خواث ت كودوركر ديا اور نفس كى فواہن كو بولانہ

كياس عي دم وكودا-

حضرت ا مام حبفر بن محدصا دق رضی استرعن فرماننے بی جب مجھے کوئی خواہش ہوتی ہے نومیں اسے نفس کی طرفت دکھتا موں اگر ظامر بن اکس کی تمنا پا تا ہم ل نواسے کھلاد تیا ہوں کیونکہ اکسس کوروکئے سے بیافضل ہے اور اگر خواہش پوشیدہ ہوا ورظام من ترک کرناجات اسے تواسے جورنے کے ذریعے سوا دیتا ہوں اوراس بی سے کھی نہیں کھا تا تعالی يوت ده تواس رنفس كوك زادين كار طرافة ہے.

قدامہ سے کہ جوشف کھانے کی فوامش کو تھوڑ دے اور رہا کا ری کی فوامش میں بڑھائے وہ اسٹنف کی طرح ہے و بچھوسے معالگ برسانپ کے ایس جا جا ہے کیوں کہ دکھا وسے کی نواش کھانے کی فوامش سے زیادہ نقصان دہ ہے۔

الدنالي في لوفق دين والاس نشرمگاه می شهوی :

انان کو دو فائدوں سے سے جاع کی شوت دی گئے ہے ایک برکراس سے لذیت ماصل کرکے آخرے کی لذوں کو بإدر كھے كونكواكر عباع كى لذت دير با موتى تو عام جمانى لذات سے زيادہ قوى بوتى - جيساك كى تكاليع جم كى عام تكليفوں سے زیادہ بڑی کلیف ہے اور ترغیب وز میب لوگوں کوان کی سمارتوں ک طرف سے ماتی ہے اور مرموس موسف والی

راساللر) بی ابنے کانوں ایکھوں، دل، شرمگاه اور باده منوبیر کے تنبرے نیری نیاه جاہتا ہوں۔

عورتين شيطان کي رسيان بن-

آغُوذُ يِكَ مِنْ شَرِّسَمَىٰ وَلَعِسَرِى وَقَلْمِى وَهَنِيْ وَمَنِيْ - (٣) بن ارم ملى الله عليه وسلم في فرايا:

اَلَيْسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ - (٥)

اگرد بنهوت منهوتی توعوز میں مردوں پرسلط منه تو ہیں -ایک روایت بی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ انسام ابنی ایک معلس بی تشریف فراضے کر ابلیس اکب کے سامنے آیا ان کے سربر ایک گوئی تھی عبن میں تمکی رائک حیک رہے نصے حب وہ اکب سے قریب ہوا تولوی آنار کر دکھ دی اور جامن خدمت مو

<sup>(</sup>۱) قرآن مجید اسورة بقره آمیت ۲۸۱ (۲) قرآن مجید اسورة الفلق آمیت ۲ (۳) احکام القرآن للقرطی طبر۲۰ من ۲۵۷ سوره کلق (۳) احکام القرآن للقرطی طبر۲۰ من ۲۵۷ سوره کلق (۲) استغیام احدین صنبل طبر۳ من ۲۵ مروبایت شکل بن جید (۵) الترغیب والتربیب طبر۳ من ۱۵۲ تقی با کندود

کرست ہیں کیا اس نے کہا اے دوئی علیہ السام آب رسام ہو حضرت موئی علیہ السام نے اچھاتم کون ہو ؟ اکس نے کہا بن ا ابلین ہوں آب نے فرایا اللہ تعالی شجھے زندہ ندر کھے کیوں آئے ہواکس نے کہا چڑے آب کواسٹہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقام و مزننہ حاصل ہے اکس لیے ایک کی فدمیت ہیں سام عرض کرنے حاصر ہوا ہوں آپ نے بچھا ہی نے تم برجو کچھ دیجھا ہے وہ کیا ہے ؟ اس نے کہا یہ ٹوئی ہے جس کے ذریعے ہیں انسانوں کے دلوں کو اُ چک لینا عموں م

ہیں تبیطان کو ہی تو فع تھی کہ می ورتوں کے درسیے ان کو ہاک کر دوں گا۔
اور میرے نزد بک عبی مورنوں اور میرے نزد بک بھی عور توں سے زیادہ خطراک کوئی جیز نہیں ہے اور بی مربنہ طبیعہ میں صرت اپنے گھر جاتا ہوں بھر علیا آتا ہوں بعض بزرگوں نے فوا ا میں صرت اپنے گھر جاتا ہوں یا اپنی صاحبزادی کے گرجو سے دن غسل کرنے جاتی ہوں بھر علیا آتا ہوں بعض بزرگوں نے فوا ا سنیطان مورت سے کہتا ہے کانومیر اضف سے اور میرا تیر ہے جے بی جینیت ہوں تو بہنش نے سے خطا ہیں کرتا۔ نوم برے داری حکم ہے اور میرے کام کے سلے بی تومیری قاصد سے تواسس کا نصف سٹ کر شوت ہے اور نصف مشکر

عبرے روں بد المرس اللہ الرس عورتوں کی شوت ہے۔

غافل ہوکر سوجائی ٹوہ ان کوکمی نہ کسی طربینے سے حبگا دسے اور بھرا نبخے زخموں کے علاج اور اصلاح می منفول ہوجائے بلاشہ کھا سنے اور جام کی خواہن ایسی شکا لیعن ہی جن سسے انسان ہیٹیکا راحاصل کرنا جا بہا سبے اور اکسی چیٹ کا رسے کی وجہ سے لذت ہمکوس کڑنا ہے۔

اگرانم ہوکہ ایک حدیث شریف بی ہے نبی اکرم علی السّٰرعلیہ وکسلم نے فرایا بی سفے حضرت جبریلِ علیہ السلام سے قوتِ باہ کی کمزوری کی نسکا بٹ کی توانوں سفے محجے سر رہے کھانے کوکہا ۔ (۱)

توتہیں معلوم مونا چا ہے کہ نبی اکرم سلی استرعلیہ درسے کی تو بوبان تھیں اوراک بران سب کو نبغ بنیا کرمطائی کرا ان م تھاکیونی آب ان کو طلاق مجی دسے دیتے توکسی اورسے ان کا سکا حکرنا حرام تھا ۔ نواک سنے قوت کی طلب اکس مفسد کے بیے کی لذت کے حصول کے لیے نہیں ۔

دومرى بات ير ب كريشبوت بعض لوگوں كوشتى يك بينجاتى ہے اور سر جاع كے مقاصد سے اعلى كانتها ہے۔

اورم جالورون کی عدمعطره كرحوانت سے -

ارم بالورد حبواعات و ما مرسوت كى تعميل برقاعت نهي كرقا وربسب سے برى منبوت معاوراكس سے ميا رفاد مناسب مع برائ شهوت كو اور الس سے ميا نظره مناسب مع برائ شهوت كو اور الرائا مع منافر الله مع برائ الله مع برائد الله برائد برائد الله برائد برائد الله برائد برائد الله برائد برا

المك وه داغل موكم دروازے سے مى تجاوز كر لتبائے -

بعروه اسے دم سے بولر پیچھے کی طون کھینیا ہے نوائمانی اور نگی کے درمیان کس فدر تفاوت سے بس ابتدائی مراحل من احتباط مونی چا سے جب معامله انتہا کو منتے جا سے توعلاج بہت شکل موجاتا ہے اور مکن ہے روح کونکا لئے مكسنا وسي شوت كى زبادتى برسيم كروعفل براكس عذاك غالب أجائ اوربهات بنابت درجه ذوم ب اوراس بس كمى برج كه وه نامر دمو با بوى كونفع منج في سنج مرور بوب هي مذموم م قابل تعريب درج اعتدال ب نبزيركم است عقل وتنربعبت كامطع بناشے اورجب زبادہ مونو بھوك اورنكاح سے ذربیعے اسے نوطرے نبى اكرم صلى

اسے نوجانوں کے گروہ نم مین کا ح کرنا لازم ہے ہیں جسے طاقت نہ موٹو وہ روزہ رکھے ہے ٹنک روزہ شہوت کو

مَعَاشِرًا لسَّبَّا بِعَلَبُكُمُ بِالْبَاءَةِ وَمَعَنُ لَّمُ يُسْتَطِعُ فَعَلَبُهِ بِالصَّوْمِ فَالصَّوْمُ لَدَ

مربدينكاح كرنالازم ہے بارسے ترك كرنا

جان لوامر درکوا بنے ابندائی مرصلے میں مناسب ہی ہے کہ وہ ابنے آپ کونکاح بی مشنول دکرسے بوئے ہے ابک البی معروفیت ہے جواسے سوک الی اسٹرسے روک دے گی اور ہوی سے مبت کی طرف تھینیے گی اور جوشنع فی رفداسے انس پداکرنا مے وہ اللہ نعالی سے نافل موجانا ہے اوراسے نبی اکر صلی المرعلم وسلم کے بھڑت نکاع کرنے سے دھور انہیں كانا جائية كيونك دنيا كى كوئى جيزاب كے دل كواملرتعالى سے بني جيرتى فلى لېدافرنسنوں كولوما رون ميرفياس نركرب-اسی بیے مصرت ابوسلیمان دارانی رحمہ الله سنے فرایا کرجشخص شادی کرناسیے وہ دُنیا کی طرف جھک ما اسپے اورانبوں نے والم میں نے کسی ایسے مرمد کونس دی جا جوٹ دی سے بعد سی حالت برر ہا موا کب مرتب ان سے پوچھا گیا کہ اُب کو ابک مورت سے مانوس مونے کی کیا ضرورت بیش ائی انہوں سے فرابا انٹر نرکسے کہیں اس سے آنس کروں کبول کراس سے انس موگانو برالٹرنعالی سے ساتھ انس کے داستے بی سکاوٹ سبنے گا۔

انبون سف يريمي فر الماكم حوصي جنرتموسي الترتعالى سيعافل كروسي ووالى وعبال مون با مأل ، وه با ون نخوست ہے تونی اکرم صلی المدعلیہ وسلم رکیسی دوسرے کو کھنے قباس کیا جاسکتا ہے آپ اللہ تعالی مجت سے سمندر میں عوالم زن رہے تھے تی کدانسس کی متن اس قدریا ہے کعین اوقات ڈرمیدا ہوجا باکہ وہ دل سے جم کی طرف اگراسے ختم ہی فرانسے

اسی اے آپ کھی کھی حضرت ما اُسٹر میں اسٹر عنہا کی ران پر ہاتھ مارکر فر ماتے " اے عائشہ اِمجھ سے گفتگو کرو " ( ا) مقعد بر نھا کہ اِن کی گفتگو کے ذریعے آپ اس عظیم معلمے سے دوسری طرف متوصہ ہوں جس بین آپ مستنفری نے ۔ کبونے جسم اسے برواشت نہیں کر سکتا نبی اگرم صلی اسٹر علیہ وسلم کو طبق اور فطری طور بر اُنس فعا و ندی عاصل تھا ا در معنوی سے ساتھ اور بر باک اُنس عارضی تھا اور وہ جمانی طور بر نرمی کا برنا و منوا تھا بھرا ب معلوی سے ساتھ بیٹھتے تو عبر ہیں کر سے کے تھے اور حب سب بنہ مباوکہ میں کھی تنگی محسوس فرانے توارث و فرائے۔ اری مناکیا میکٹ کے اور حب سب بنہ مباوکہ میں کھی تنگی محسوس فرانے توارث و فرائے۔ اری مناکیا میکٹ کے اور حب سب بنہ مباوکہ میں کھی تنگی محسوس فرانے توارث و فرائے۔

من کرائی اس جنری طون اوشت جس بی اک کا تھوں کی مختلاک تھی ربعنی نمازی طرف ا ۔ تو کمزور ادمی حبب کی منع معاملات بی ایپ سے حالات کو دیجتا ہے تو وھو کے بیں اُجا تا ہے کیوبی ماری سبھنی اکر مصل اللہ علیہ وسلم کے افعال کے بھیدوں رہے آگا ہی سے فاصر ہے۔

حفرت سعیدین جبررضی امترعنه فرمانت می حضرت دا وُدعلیه السلام نظری وصب فتنے بی بتلا موسے اسی ہے آپ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا اسے بیٹے اشیرا ورسانپ کے بیجھے علوں کین عورت کے پیھیے برحیو۔ حفرت بیجی علیہ السلام سے پوچھاگیا کہ زناکی ابتدا کیسے مہونی ہے ؟ آپ نے فرمایا دیجھنے اور خواسش کرنے سے۔ حضرت فضیل رحمہ استُدفرا تے میں سنبطان کہا ہے نظر میرا برانا تیراور کمان سیے جو خطابیں ہونا۔ نظر البس كخترول من سے الك زمراً لود تر ب بس توسننعس الله نعالى كخون سے اسے تھوط ور المرتبال إسعابسا بإن نطاكرًا بحب كيمهاس وه اہنے دل میں ایا ہے۔

یں سے ابنے بعدم روں کے لیے عور توں سے زیادہ تقصان دِه فتنه نهن تھوڑا۔

دنیا کے فتنے اور عورت کے فتنے سے بچو لیے نسکہ بی اسرائیل کے بیلے فتنے کا باعث عور تیں تقیں۔

آب مومنوں سے فرمادی کہ وہ اننی نگائیں لیت رکھیں۔

النَّفُوة سَهُ عُمْسُمُومُ مِنْ سِهَا مِ (بُلبِسُ فَمَنْ تَرَكَهَا خَوْيًا مِنَ اللَّهِ نَسَاكُ آعُطَاءُ اللهُ تَعَاكُ إِيْمَانًا يَعِ ـ كُ حَكَدُونَتُهُ في تلبه - (١) رَبول اکرم صلى الشرعبه وسيم شف فرمايا ، مَا مَذَرُكُتُ بَعُدِى فِينَّتُ الْصَرَّعَ كَالرِّحَاكِ مِنَ النِّسَاءِ - (۴) رسول كريم صلى الترعلب وسلم ف ارشاد فرايا. إِثَّعَوْا فِيتُنَةَ الدُّنْيَاوَ لِمِ تُنَكَّةِ الدِّنسَاعِ فَإِنَّا وَلَا فِينْنَةِ بَيْ رِسْمَ البِّيلُ كَانَتُ مِنْ فَهِلُ النِّسَاءِ-ارشاد فداوندی ہے:

نی اکرم صلی اور علیہ وسلمنے فرمایا ،

تُلُ يِلْفُومِنينَ يَغْفَوُ امِنْ اَبْعَارِهِمَ مَا الْمُعَارِهِمَ مِنْ ١٦٠ رمول أكرم ملى المرعليدوكم فيارشا دفوالي ، ہرانسان کے لیے زنا سے ایک معمدہے انکھیں زناکرتی ہیں اوران کانیا دیجھنا ہے، ہاتھ زنا کے مزکمبہوتے
ہیں اوران کا زنا پولیسنے کی صورت ہیں ہونا ہے باؤں زناکرسنے ہیں اوران کا زنا کبونے کی صورت ہیں ہونا ہے باؤں زنا كرنے بى اوران كازنا جانا ہے، منرز ناكرنا ج اوراكس كازنا كوم لينا ہے اورول سوتيا ہے يا تمناكرنا ہے اور شرما واس كى تصديق بالكذب كرتى ب وه

> را، المتدرك للي كم مبديم صم الله كذب الرفان (۲) میحیم بخاری ملد ۲ص مرد کانب النکاح (١٦) ميم مسلم عبدي من ١١٥ كتاب الذكر (م) فرآن مجيد سورة نورايت اس ره السنن الكبري للسنقى علد، ص وركتاب النكاح

یہ حدیث شراعت اس با ت بردلالت کرتی ہے مورتوں کے لیے نا بینالوگوں کے ساتھ مجلس جی جائز ہن جیا کہ کسی
کے فوت ہونے با دلیم سکے موقعہ برمروج ہے۔ نا بینا اُدی برجی جام ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ خلوت اختار کرساور
عورت برجوام ہے کہ وہ کسی ضرورت کے بغیر نا بینا اُدی کے باس جیٹے اوراسے دیکھے منرورت کے نحت عورتوں کو
مردوں سے بات چیت کرنے اوران کی طوت دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔

مربا گرم بورنوں سے اپنی نگاہ کو محفوظ رکھ سکن ہے لیکن بجول سے محفوظ دیکھنے ہے فادرنہیں ہے تواس کے لیے نکاح کرنا زبادہ مہنج ہے کہ وال سے ساتھ میں جول ہی خوالی زبادہ سے اگر عورت کی طرب اس کا دل ماک ہوا تو نکاح سے ذریعی اسے عائز طربیقے ہے مار مرح دواڑھ کالے فررسیف اسے عائز طربیقے ہے مار مرح دواڑھ کالے کی طرب شہوت کی نظر سے دیکھنا جا م ہر وہ مرد جدواڑھ کالے کی نسبت نیادہ دل برا نرا نداز مرد المرسک کا طرح اس کی صورت اچی معلوم ہوتی ہے تواسس کی طرب دیجینا بھی جائز انسان ہے جائز اس کی طرف دیجینا بھی جائز انسان ہے دور المرسک کا طرح اس کی صورت اچی معلوم ہوتی ہے تواسس کی طرف دیجینا بھی جائز

اگرم کہور مرشخص فوں مورت اور بدمورت ہیں فرق کر لیا ہے اور بچوں کے چہر سے ہمینہ ننگے رہتے ہیں ( تو کیے بچاطئے ) قریب کہوں گا کہ مہالا مقصد عرف تمیز بنہی بلکہ ایسی تمیز ہوکہ وہ ان ہیں اس طرح تغربی کرسلے جس طرح سر سبزاور نشک درت ماف اور گدسے بانی بچول اور کلیوں والے درخت اور جس کے بیٹے کر بھے ہی ابیسے درختوں سے درسیان تفراق کر آہے کیوں کہ وہ اپنی طبعیت اور اُنٹی کے دربیعے ان ہی سے ایک کی طرف مائل متو اسے لیکن یہ میلان شہوت سے خالی

المراس میں وجہ ہے کہ کسی کلی یا بھیول کو ہاتھ لگا نے اور تحقیقے سے شہوت بدیا نہیں ہوتی اور ندھات بانی کو برسہ دینے سے ایسا بھاہے اس طرح المجھی شکل کی طرف انکھ مائل ہوتی ہے اور الس کے اور بدھ ورٹ شکل کے درصایان فرق معلوم ہوتی ہے جب نفس کا اس کے ذرب اور مجھیونے کی ہوتا ہے لیکن اسس میں شہوت بہیں ہوتی اور بربات اس وقت معلوم ہوتی ہے جب نفس کا اس کے ذرب اور مجھونے کی طوف میلان ہوجب وہ اپنے دل ہیں بر میلان ملیئے اور نوب مورث چرے اور اچھی سنری منقش کھرلوں اور سونے سے مزن مجھت میں فرق محدکس کرے اور شہوت کی نظر سے دیکھے توہ جوام سے بروہ بات ہے جس میں لوگ سے کرتے ہے۔

میں اور دہ غیر شعوری طور پر ہاکتوں میں رہنے میں ایک تا مبی فراتے میں مجھے نوجوان سالک مرص قدر نوفیز اولے کا خوف سے بحداس کی محباس میں میں ایک تا ہی نہیں -

مفرت سفیان رحماد نٹر فراتے ہم اگر کوئی شخص کسی لڑھے کی باؤں کی انگیوں سے درمیان گدگدی کرے اوراکس کا

مغصر شوت سونووه توطى موكار

بعن سلف وبزرگ ) فرما نے میں کداس امت میں تین نے کے لوطی موں سے ایک قسم ان توکوں کی سے جوموت و کھیں مے دوسرے دہ توجوت باتھ بائیس سے اور تسری تم اللوگوں کی ہے جراوا طن کا عمل کریں سے ۔ توسعوم ہوا کو خبر الاکون كى طوف دىجھنے ميں بہت بطى آفت ہے نوجب مريد آنحواد حفیانے اور فارکو کنظول كرنے سے عاج بوادالس كے ب منز ہے کا نکاح کے دریعے اپی شہوت کونوٹردے کیوں کرئی نفس ایسے میں بن کی شہوت مف بھوک سے نہیں تمرتی-ان می سے بعن نے فرایا کو بندائے سوک میں مجھ ریشہوت کا انس فدرغار ہوا جومیری برواست سے اسرتھا نو من الشرتما لأى باركاه مي سبت زياده رويا مي في خواب من ايستنف كوديكما لواس في محمد سعد يوجها تمس كياسوا من نے اس سے شکابت کا تواس سے کہا میری طرف آؤ ہی اس کی طرف بڑھا اس سے اپنا ہاتھ میرے نیسے پر کھا یں نے اس كے افق كى تھندك اپنے دل اور عام حبم مى محسوس كى جع بدى نؤوه جوش ختم بوديا تھا بى اكسال ك صبح سلامت را بجر شہوت اوٹ آئی میں نے اسٹر تعالی سے بہت زبادہ مدد بائل توابی شخص مجھے خواب میں ملا اس نے کہا کیا تم ب ندکر سنے ہوکہ تم جس ات میں مبذ مو وہ علی عائے اور می تماری گرون مار دول می سنے کہامی ال اس سنے کہا گرون تھیکا دو می سنے گرون تھیکا دى اكس ف ايك لورانى ندار كالى اوراكس سے مبرى كردن ماردى بي صبح أشانو شيك شاك تھا اورسال جراى طرح را جر اس قدرا اس سے بی زبادہ شہوت بدا مولی توب سے اپنے بیج اور سینے سے درمبان ایک شخص کو دیکا جرمجھے تخاطب كريك كبررا نفاجن جيزكوا للرتعالى دوركر النس جائبا توكب كما للرتعالى سے اس سے دوركرنے كا موال كرتا رہے كا۔ وه فرماتے ہیں میں سنے نکاح کرایا اولا دبیا ہوگئ اوروہ اشدت ختم ہوگی اور جب مربد کونکاح کی صرورت محسوس مو تو اسے چاہئے کہ ابتدائے نکاح میں الادت کی شرائط کو نہ جموڑے باریم بیننہ سامنے رکھے ابتدام میں تحسن نسیت کے دریعے اورىبدى شن اخلاق سے فریعے فائم رکھے۔ میرت ابھی ہوا ورواجب مقوق اداکر نارہے جیا کہ ہم نے آفاب نکاح ك بيان بن تفصيل سے ذكركياہے ، إب ممات دوبارہ ذكركے كلام كوظول دنيا نس جا ہے -مدن الادہ كى علامت بہے کہ وہمی فغیرون وارعورت سے سکاح کرسے اور الدار کی المنس فکرے۔

بعن بزدگوں سے فرایا جوشخص کسی مالدار عورت سے نکاح کرتا ہے اسے بانچ خوابوں کا سامنا کرنا ہڑتا ہے۔ دا مہری زبادتی رم) رخصتی بس ٹال مٹول رم) خدمت سے عودی رم) اخراجات کی زبادتی وہ) اور جب اسے طلاق دنیا جاہے تو مال کی حرص سے باعث طلاق نہیں دسے مکتا ۔ جب کرغوب بڑکی کامعالم اس سے ضاف موتا ہے۔ بعن بزرگوں نے فرما باعورت کو جار بانوں میں مرد کے مقابے میں کمنر ہونا جا ہے ورنہ وہ اسے تقیر سمجے کی عمر میں ، قدیں ، ملیا ورحب ونسب بین کم مو-

اور جار بانوں بعی حسن ، اوب انفوی اور افدق سند می موسے برتر ہو۔ اور دوام نکاح میں صدفی الادت کی علامت

خلق سے۔

کی مربیب ایک ورنسے نکاح کیا اوروہ ہیشراک فدرت کرتے رہے تی کا عورت نے شرم محسوں کیا اورا بنے باب سے شکایت کرتے ہوئے کہا ہی اس شخص کی صالت پر صال ہوں میں کئی سال سے اکس کے تھر میں ہول بیں جب بھی بیت النا دہیں جاتی ہوں وہ مجھ سے پہلے وہاں بانی رکھ دنیا ہے .

ایک بزرگ نے کمی خولبورت وریت سے نکاح کباجب رخفتی کا وقت قریب آباتوا سس را کی کو چیجا ہی گائی ائی کے کھروالے بہت زبادہ پریشان مہوئے کراس کا خا و نداسے بہندنہیں کرسے گا توانہوں نے رمزدگ نے ان وگوں برظا ہر کہا کہ ان کا ان کا مہنائی جلی گئی ہے جنی کداس خا نون کی رخفتی ہوئی اور ان توگوں کی بریشانی زائل ہوگئی بہ خا تون ان سے گھر بیس سال رہی چروفات با کمیں اس وفت انہوں سنے اپنی آئے تھوں کو کھول دیا ان سے جب اس سلسلے ہیں پوچھا گیا توانہوں نے فر ما ایس نے اس خانون سے گھروالوں کی وج سے ایسائی آباکہ وہ عملین نہوں انہیں کہا گیا کہ اس مبنقت سے گئے کمی بزرگ نے ایک براخلاق عورت سے نکاح کیا اوراکس فرق بی آب ابنے بھائیوں سے مبنقت سے گئے کمی بزرگ نے ایک براخلاق عورت کیا ہوں نہیں د بنے انہوں نے فرایا مجھے ڈر ہے کواس سے کوئی ابیا شخص کیا ح کرے جواس برصر ہر کرسے و وراکس کی وج سے اذبیت اعلانے۔

اگرم بدنها ح کرسے تواسے اس طرح مونا فیاسے اور اگر ترک نکاح پر فادر موتواس کے بیے برزبادہ بہر ہے جب
وہ نکاح کی نفیدت اور سوک راہ خلاوندی کو جمع نہ کرسکے اور وہ سمجتنا موکد بہنکاح اسے اس ک حالت سے فافل کردے گا۔
عبد اکر محد بن سیمان ہانئی سے بارے بن مروی ہے کہ وہ دنیا سے السسے روزانزاسی مزار در حرمے مالک ہوتے انہوں
نے بعدہ والوں اوران کے علیاء کو ایک عورت سے بارسے بی مکھا کہ وہ اس سے ان کی شادی کرائی وہ سب کے سب رابعہ
عدو مبر جمہا اللہ رہتنا تی موسئے جیا نچر انہوں نے حضرت رابعہ کو لکھا۔

الدُّتُنا لي كنام مع ونهات مر بان رح والاسع -

حمدوصلوۃ کے بعد اللہ تعالی جھے روزانہ اسی سراردرهم کا مالک بتا اسے جندون بعد سرایک لاکھ ہوجائیں گے ہیں آپ سے بیاک مراح اس طرح مسرکروں گا-

لہذامیری بات مان کیجے عفرت رابعہ نے ان کو حواب میں مکھا "بھم اللہ ارحل ارجم عمدوصلوۃ کے بعد۔ دمنیا بسے بعد فی ا سے بے رغبتی دل اور بدن کا آرام ہے اور دنباکی رغبت پربشانی ا ورغم کا باعث ہے جب آب کے باس میرا سی خط پینچانوا سپنے لیے ناوراہ نیارکرے اگرت کی نیاری کری اپنے نفس کو وص بنائی اوردوم سے دگوں کوا بنا وص مقرر منر کریں وہ تمہاری میراٹ کونفسی کریں گے روزاند روزہ رکھیں اور موت بری روزہ جھوٹریں جہاں تک میرانعلق سے تواگرا منٹر تمانی مجھے اسس فدردولت عطافہ ائے جس فدر آپ کودی ہے اوراکس سے دوگنا عطافرائے تو مجھے بات ہے خد نہیں ہوگی کہ میں بلک جھیکنے کے برا رکھی افٹر نعالی سے غافل ہوجائی باس بات کی طوب اشارہ تھا کہ جو بات الندنغالی

تو مرید کوانی حالت اور دل کی طون دیجفا چا جیا گرتجوی اسے بائے توبیز بادہ فریب سے اوراگراکس سے عاج بیونونکا حرکا زبادہ اعجابے اوراکس سے عاج بیونونکا حرکا زبادہ اعجابے اوراکس میاری کی دوا تین چنری ہیں بھوک، اُنکھوں کونست کرنا اورا ہے کا موں

بن مشغول مونا جودل مرغاب أجائين -

اگریہ نئی کام نفع ندوی نونکاح ہی وہ جبرسے جواس بہاری کو جراسے اکھا ڈھینکے گی ہی وج ہے راسات کاح سے المیان کاح سے لیے صلری کرنے نفے اور اپنی بٹیوں کا نکاح جی علدا زحار کر دیتے تھے حصرت سعید بن سیب رعنی انڈعنہ فرانے ہیں البس کسی سے ایوس نبی موتوں سے واسطے سے آ گہے ۔

حفرن سیدین مسیب رضی الشرعنه کی عمر حیواسی سال تھی اوراکپ کی ایک انتھے کی بینا نی علی گئی تھی اور دوسری اسکو بینا نی جسی کمزور در کئی تھی ۔اس وفت آپ نے فرایا مجھے عور نوں سے زیادہ کسی کا خوف نہیں ہے ۔

صرت عبداللہ بن الدوداعہ فرانے میں میں تصن ت سعید بن میب رض اللہ عنہ کی عبس ہیں بیٹھاکرنا تھا انہوں ستے جند دن مجھے نہ دیچھا جب بیں حاضر موا تو انہوں سنے بوجھا کہاں شھے؟ میں سنے عرض کیا میری بوی کا انتقال ہوگا تھا اور بی وہاں معروت رہا فرایا تم سنے ہمیں کیوں نہ بتایا تاکہ م مجی وہاں حاضر ہوشے۔

مورت عبدالندفرات می جون مرب برسند المحف کاراده کیا نوفرالی کی کوئی اور بوی ہے؛ یں نے عرض کیا النرقال آب ررح فرائے مجھے کون ریٹ تد دے گابی تودو باتن در حمول کا الک موں۔ فرایا سمی (رشتہ دوں گا) میں نے عرض کیا آپ ایسا کریں گے و فرایا ہاں بنیانچہ امرون نے اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا کی اور بار گاہ رسالت مآب مسلی اللہ علیہ وسلم میں ہریہ درود جسیجا

اور دویا تین در همون پرمیرا نکاح کردیا - (۱)

فرانے بی بی اٹھاتومیری نوشی کی کوئی انتہا نہ تھی ۔ بی اپنے گھر کی طوف جل بڑا اور سوجیا رہا کہ کس سے اُدھار لول بی مغرب کی نماز بڑھ کرگھر آیا اور جراغ جلایا میں روزہ دار تھار و ٹی اور زیتون سامنے دکھا کہ روزہ افطار کروں کہ کسی سنے دروازہ کھٹک ٹی یا میں نے بوجیا کون ہے ؛ فرایا «سعید» فراتے ہی سنے مرسمیدنا می شخص سے بارے میں موجیا سٹروع کر دروازہ کھٹک ٹی میں مغرب سعید بن معنیا در کا خیال نہ آیا کہونی جالیس سال سے دہ صوف مسجدا ورگھر کے درمیان دکھائی وسینے دیا لیکن معفرت سعید بن میں باہر زکھاتی دھیا کہ حفزت سعید بن مسید بن مسید بن میں باہر زکھاتی دھیا کہ حفزت سعید بن مسید بن مسید بن میں سنے سوعیا اپنیں کوئی کام ہوگا بی نے عرض

كا اس الدىد الرصح بدينة توي عاضر بوجاً ما فرايا نهن وتبر باس أنى زياده مناسب فهايس ف عرض كما ك معم ہے ؟ فرایاتم مجرد تھے نوتم نے نکاح کیا مجھے نمبالا اکید لاٹ گزارنا برامعلوم موا اور سے تمباری بوی بی بی نے دیکھا توقاقنی وہ ان کے بیجے کھڑی تفیں بھر انہوں سے اس کا ہاتھ کھڑ کر دروازے سے اندر کر دیا اور خودوائیں تسریف مے سکتے وہ مورس شرم سے مارے کر سری سے دروازے کو اجم طرح بذرکیا اوروابس اگراس پاہے کوس میں روئی ادرزین تعاجراغ سے سائے ہی رکھ وا ؟ کم اسے مذر یجے عیری تھے تروطھ گیا اور اپنے مسالوں کو لکیا وہ سب آئے اور بی میسنے کرکیا ہوا ؟ میں سے کہا آج حضرت سعیدین سیب رض الله عندست ابی صاحبزادی کا نکاح مجسے کیا اوراسے اجا کے ابھی لات کومیرے ہاس سے اسے انہوں نے حیران مور دوجا کی حضرت سعید نے تما لا کا ح کی بی نے كها إن انبوں نے پوچھاكيا وه فاتون كھريں ہي ہے كہا إلى ، نووه الس كى طرف اثراً سے بھرميري ماں كومعادم بوانو وہ بھی اکٹیں اور کھنے میں اگرتم نے میں وان تک اسے ہاتھ مگا اتو محصد مجھنا فرجوام ہے بن دن تک میں اس کابنا وا سنگار کوں گی فراتے ہی تین دن گھرنے کے بدحب میں اس کے اس کیا تو وہ بہت نو بھورت تھیں کا باللہ كى حافظ اورسىنىن ريول صلى الله على وكسلم كى عالمه نقي وه فاو ندك تق سے بيت زباده وا تعفى ب فرما نے میں ایک مہنے تک نہ میں صفرت سعیدین مسیب رضی الشرعنہ کے باس حاضر ہوا اور نہ وہ فود تشریف لائے ابك اه بعدين عاصر بهوا نووه احباب كصافة بن تفعين سفسان كا توانون في ما كا تواب ديا يكن مزيد كولى كفتوا مذفرائ حى كملس رف سن موكى بعرفرابا اكس السان كاكيا حالب داين صاحرادى كي ارسي بي اليها) من سفع ص كيا اس الوجمد! وه تعيك ب حس طرح كوئ دوست جا بنا ب اوردس تاب در تا الركون بات مرفى مے فعادت یا و تولائقی استعمال کرنا، پھرس اے گھرا گانوانبوں نے میری طرف بس مزار درھم بھیجے حضرت عبدالله بن سيمان رحما ملرفر التعيم بحضرت سعيدين مبيب رضى اللرعنه كى اكس صاحبر ادى كارست تدعيدا لملك بى مروان نے اپنے جبنے وليد كے ليے ما تكا نحا حب اس نے اپنے بیٹے كودكىبىد بنا يا معزن سبدرمنى اللرعنرسنے جب انكاركيا توم وان سن كسي جليها في سانكواك موكور اس اوران برياني كالحول انديل ديا اوراك اول

" تو ان کاای رات رخعتی کرنا تم رسی الله تعالی اور ناح سے ذریعے اس کی اگر کو مجعانے کے بے میں مبلدی کرنے سے الله تعالی ان سے رائی مواور ان بررحمت فراتے۔

شرمگاه اورانکه کی شہوت سے بیخے دالے کی نفیبت

جاننا چا ہے کربہ شہون انسان بریسب سے خالب اُسنے والی شہرت ہے اور حب عقل برچھا حاسے نو اسے ناوان کی

اه دی قب مان ازب است کانیم براسے سے جا اتی ہے اور اس کے جبلی بن بھنا خطرناک ہواہے عام لوگ کی کروری خون ، حیا یا استے صبم کی حفاظت کے بیش نظرانس سے اجتناب کرتے ہی تیکن ان بی سے کسی صورت بی تواب نہیں ہے كيونكرب ابك نفساني لذت كودوكسرى يرترجح دينا بعيان إس بيفادرنه مواعبى عفاظت سيصنوان ركا ولول بي ابك نائرہ سے اوروہ گناہ کودور کرنا ہے کیونکہ ہوئے میں زنا کو چھوٹر دیتا ہے اس سے اس کا گناہ جید جانا ہے وہ حب سب سے می چھوڑسے بیکن حب طا قن سے ما وجود ان رکا دلوں سے مد مورے کی صورت ہیں محف فون خلا وندی سے جھوڑوسے تو اس سے بیے میت بڑی فضیلت اور سبت زیادہ نواب ہے بانحصوص عب اسباب آسانی سے مبیر ہوں اور شوت صادفه موجود مور مدينين كا درج ب اى بيني اكرم ما الدعليه ومسم ف فراا

مَنْ عَشِنَ فَعَفَّ فَكَتَعَدَّمَاتَ فَهُ حَدَ جِرَيْضَ عَاشَنْ بِعَا اوران نَ الكامن افتارى اور

عشق كوجهالا ووكسسيب

سات اُدی ایسے س مینس نیامت کے دن اسٹر تعالیے اہے وی کے سائے یں ماردے کا جب کہ السون اس کے علاوہ کوئی سایہ بنس مولا۔ اورسول اكرصلحا سطير وسلمن إرسادفرايا سَبِنَغَنْدُ يُطُرِّهُمُ اللهُ يُؤْمُ الْفِيَامَةِ فِي \* ظِلْوِ مَرُسْدِهِ يَوْمَ لَكَ ظِلَّ الَّهُ طِلَّادِ

اوراكب في ان سان افرادى المستنفس كوهي شاركيا جيد كوئي نوب ورست اور حسب والى عورت ابني طرف بلائے اوروم کے بن اللہ تعالی سے در البول حرقام جہانوں کارب ہے۔

حصرت يوسف عليهانسام كاوافعرس كمحضرت زلياكورغبت نخى اورحصرت بوسف عليهالسام كوطافت وفدرت بعى ماسل تعی میکن اسس کے با وجوداً ب بازرہ اورائٹر تعالی نے اپنی کتاب عربز دوآن پاک میں ایب سے اس عل بیاک کی تولف فرائی اور وستنفی اس عظیم شہوت کے سلسلے برکشیطان سے جباد کرتاہے اس کے بیے آب امامی مروی ہے ك حفرت سلمان بن بسار رحم المرسب نول ورت فصا يك عورت أب ك باس أي ا ورا ب كوا بي طرف متوصرك ا عالم تواكب نے انكار فر ما يا ور اكس عورت كو ويال إ بنے كو بن جوڑكر جاگ كھ طيے ہو كے مصرت سلمان بن بسار فرماتے بن بى شاسى رات نواب بى مفرت بوسف على السام كو دىج اكو ابى كه رابون أب بوسف ملى السام بى ؛ وه فرانى بى النام الوسف مول جن في الاده كبا اور تم سبيان موحس في الده نهي كباس بات كاطون فرآن باك بي اشاره كرست

<sup>(</sup>۱) البياب والنهايه مبر اص ٢٩ اثم دخلت منزخس وتعين واثنز ـ (۲) معيع سفارى ملداول س ۱۹۱

ہوئے فرایا گیا۔ وَلَقَدُهُ هَمَّتُ بِهِ وَهِتَّهَ بِهَا كُوْلِكَ آنُ لَّا ئُ

ولمدهمت به رهد بين وكان و د

(1)

اور بے شک انہوں نے دھنرت زلیجائے ، حفرت یوسف علیہ السوم کا ارادہ کیا وراکب بھی ان کا ارادہ کرتے اگر ایٹورب کی بربان نے مرکھیے۔

رمطلب برہے کہ اگرا پنے رب کی بر ہان در کھنے توصوت زینا کا قصد کرتے بکن پونی اپنے رب کی طون سے بر ہان دیکھ کی لہذا قصد شین تو اس اگیت سے قصد تا بت نہیں ہوتا ۱۲ ہزاردی)

اوران ہی سے ایک زبارہ تعرب فیر وا فرمند لی ہے وہ بر کہ آب مرین طبیبہ سے جج کرنے کے بیے بیلے آپ کے ماتھ کی کاریک رفتی تعربی تعالی کر مقام الواد میں بیٹھے تورفینی سغواٹھا اور دکسٹر خوان سے کہ کھی فرید نے بازار حلا کی حضرت سلمان میں بیار خیصے میں بیٹھے در سے اور نمایت متقی تھے ایک دیما ہی عورت نے آپ کو مایل کی ہونی اس میں بیٹھے در میا ہی کو ہونی اس کے دیم الی کو ہونی اس کے دیم الی کو مایل کی ہونی اس کے دیم الی کو ہونی اس کے دیم الی کو ہونی اس کے دیم الی مقدر نہیں ہے ہی تو وہ جانے مایل کو ہونی ہونی اس کے دیم الی کو ہونی میں میں ہونی اس میں ہونی ہے ہی تو وہ جیز جا ہی میوں ہو میاں ہوں کے در میان موتی ہے آپ نے فرا باریخے سے میں اس میں ہے جو ہو آپ کو برائے ہے سے دیم اس کے در میان رکھا اور زور در سے رو نے گے جب اس نے بیمان دیمی تو ایک جی ترب کو برقعے سے در میان کو اور در جو الی کی در سے آپ کا ماتھی آیا اور اکس نے بیمنیت دیمی اور دیکھا کرد نے کی وجہ سے آپ کا انہی آیا ور اکس نے بیمنیت دیمی اور دیکھا کرد نے کی وجہ سے آپ کا ماتھی آیا اور اکس نے بیمنیت دیمی اور دیکھا کرد نے کی وجہ سے آپ کا ماتھی آیا اور اکس نے بیمنیت دیمی اور دیکھا کرد نے کی وجہ سے آپ کا کا کھی میکھیں ہور ہو گا آپ ہور ایس ہے ہیں ہو

وی فارن ارده بدر به و با کرئی بات نهی معید اینا بجه باد کا کب سے ایم استی که نهیں اسر قالی قسم کوئی واقعہ ہے بجے سے مبرا موسے و با بجه باد کا کہ ہے ایم اسم کوئی واقعہ ہے ایک میں میں میں میں میں میں اصرار کرنا رہائی کہ کہ ہے اعراب مورت کا واقعہ بنا دبا رفیق نے دستر خوان رکھا اور دہ جون اس نے کہ مجھے اب سے زبادہ رونا چاہیے کوئی وجھے در ہے کہ اگر آب کی جرن کوئی اور میں برا تو اس سے میرن کرسکا تو دہ دونوں روتے رہے جب صرت سیان بن بیار میم کرنے جھے در ہے کہ اگر کے است میں اب کی اتھ کہ کرمہ سینے نوطوات کیا ، سعی کی اور حطیم میں آگر جا در سے گھنوں سے گردگیرا با ندھ کر بیجو کئے است میں اب کی اتھو میں برا بوانھا اور خوشو میں کرنے آمی کو دیجا اس نے نیا بیت عمدہ لباس بہنا ہوانھا اور خوشو میں گرگی آب نے خواب میں ایک لمیے فار سے خوصوریت آمی کو دیجا اس نے نیا بیت عمدہ لباس بہنا ہوانھا اور خوشو

نگا رکھی تھی۔

حفرت سيمان بن بسارنے بوجها أب كون من ؛ انهوں نے فرايا ميں لوست موں بوجها يوسف صدين ؟ فرايا إلى ،

صنت سبهان بن بسارے عرض كى حضرت زينا كے ساتھ أبكا وا توعجيب واندستے، انبوں سے فرايا مقام الواء والى عورت كه ساتھ آب كا وائد ماسى سروى سے على زبادہ نتج ب خبر سے حضرت عبد الله بن عمرض الله عنها سے سروى سے ورائے ، بن من نے رسول اكر مسلى الله عليہ وسلم سے شنا آب نے فرايا ۔

بہلیا منوں میں سے بین تفس (سغربہ) جیے بیان کہ کوانس ایک غاربی وائٹ گئی وہ اس میں وافل ہوئے تو

ہاڑ سے ایک جان لڑھک کرائی اوراس نے غار کا دروازہ بند کردیا انہوں نے اسم منورہ کی کہ اس جان سے چھکا کے

کی صورت بہت کہ اپنے کسی اچھے عمل کے وصیلے سے انٹر تعالی سے دعا مائلیں جنا نچران میں سے ایک سنے عرض کیا

عااللہ اتوجانیا ہے کہ میرے بوڑھے ان باپ ضعیب ان سے بیلے اپنے بال بچرن کو دودھ نہیں دتیا تھا ایک دن مجھے

جارے کی کمائی بن ناخر ہوگئی اور میں والیں نہ ایا جی کو دو دونوں سو گئے میں نے ان سے لیے دودھ دوما لیکن ان کو سواہوا

علی میں نے ان سے پیلے والوں اور جانوروں کو دودھ بیانا مناسب نے جانا تو بی انتظار کو نے کیا بیال میرے انتہا میں انتظار کو نے کیا بیال میرے انتہا اس کے بالے میں انتظار کو سے نیا تو انہوں نے

دودھ بیا یا انتہا کر میرا بیا میں نیری رہنا نے صول سے بیے تھا تو بھیں اس خیان کی مصیب سے نبات عطافہا جیا نجیہ

دودھ بیا یا انتہا کر میرا بیات نیری رہنا نے صول سے بیے تھا تو بھیں اس خیان کی مصیب سے نبات عطافہا جیا نجیہ

کی حصد کھل گیا لیکن اس سے نکل نہیں سے تھے۔

 برار بنت میں نفیبات سے جوان شہوات کو بوراکر نے پر فادر سوادرا بنے آب کو بجائے اوراس کے فرید وہ شخص ہے جو آنتھ کی شہوت کو بوراکر مکتا ہے وا در بھر رک جا تاہے) بمونکہ اکو زنا کا آغاز ہے بندا اس کی مفافت بہت اہم ہے اور دہ شکل ہے کبون کہ اسے معمولی بات سمجا جا آ اسے اور اس سے خیادہ فون محوی شی کیا جا، مالال کر بر تام آفات کے بیدا ہونے کی جگہ ہے بہلی نظر گراراد سے کے بغیر ہوتو اس بر بوافذہ نہیں بنوا فیکن جب دو بارہ نظر دارا سے میں بوج کھ موگی ۔

تواکس کے بارے میں اوٹر علمہ ویس منے فرایا۔

تواکس کے بار موسلی اوٹر علمہ ویس منے فرایا۔

تباکرم صلی اوٹر علمہ ویس منے فرایا۔

بیلی نظر تمہار سے بے اور دوکسری نظر تمہار سے بے اور دوکسری نظر تمہار سے بے ہے اور دوکسری نظر تمہار سے بیان نظر سے بیان نظر تمہار سے بیان نظر ت

صون عدد بن زیادر مرافہ فراتے ہیں اپنی نظر کو عورت کی چا در بری به ڈوالو کیونے نظر ول میں سنہون کا بیج بوق

ہے اور انسان عور توں اور بیجوں بر نظر فوالنے سے بہت کم بچتا ہے اور جب اسے اس کے جال کا خیال ہوگا تو البیت دوبارہ دیجھنے کہ دوبارہ دیجھنے سے

ووارہ دیجھنے کا نقاضا کرے گی اسس وفت دل میں خیال کرنا چا ہیے کہ دوبارہ دیجھنا جہائے اور دوبارہ دیجھنے سے

بھی اچھی معلوم ہو تو شہوت پر اسم کی اور وہاں تک پنچنے سے عاج ہے بہذا سے سوائے افسوس کے کہ بھی ماصل نہ ہوگا ،

اور اگر برا سیجھے گاتو پر انبانی ہوگ کیونے بیگ ، سے ارزت ہے اور اس نے وہ کام کیا جواکس کے لیے اذبیت کا باعث ہے تو مونوں صافنوں میں وہ گ ، آنکلیت اور افسوس سے خالی شہوگا اور حبب اس طریقے بہائے کی حفاظت کرسے گا تواکس کے دل سے بہت سی افات ور سوجا بہرگ اور اگر اسے خطام واور قدر رت کے با وجود فتر مرکا ہ کی حفاظت ہی کرسے آور ہم نیاب درج بی فریت اور توفیق کا کام ہے ۔

"وہ ہنا ہیت درج بی فریت اور توفیق کا کام ہے ۔

"وہ ہنا ہیت درج بی فریت اور توفیق کا کام ہے ۔

کہا ہیں دعا مانگنا ہوں تم میری دعا پر این کہو قاصد سنے دعا مانگی اور اسس نے آبین کہا جنانچہ باد نوں سنے ان پر ساہر کیا بہانی کہ وہ گاؤں بی داخل ہوں نے اس سے کہاتم کہ وہ گاؤں بی داخل ہو گئے قصاب اپنے گھر کی طرف جانے دگا ٹو بادل بھی اس سے ساتھ ہوگیا قاصد نے اس سے کہاتم کہتے تھے کہ تمہارا کوئی نبیک عمل نہیں سبے ہیں نے دعا مانگی اور تم نے ابین کہا بادل نے م برسایہ کیا بھریہ بادل تمہا رہے مانظ کہت ہوگی ؟ مجھے اپنا واقعہ بتاؤل نے بتا یا تو قاصد نے کہا تو برکونے والے کو الٹر تعالی سے باں وہ مرتبہ ملنا ہے جرکسی دو سرکونسی من ۔

حفرت احديب سعيدعا بدرحم الشرابي باب سے نقل كرنتے بي وه فرانے بي مهارسے باس كوفري ايك عبارت الزارنوجوان تھا۔ جومروقت جامع مسيدين رہاتھا وہاں سے انگ بني سويا تھا وہ نيا بت فوب ورت الجھے قدر كا آدمی تھا اس کی سیرت بھی اچی تھی۔ ایک خوصورت عقل مندعورت نے اس کو دیجھا تواس بیعاشق ہوگئی اور ایک مدت کم بھی صورت رہی ایک دن دہ اس کے دائے یں کھڑی ہوگئ اوروہ میدی طرف جاریا تھا اس نے کہا اے توجوان! بی تنجرے کوئی بات کرنا ما ہتی موں میری اب سنو تعربودل ما ہے کرووہ ملاگ اور اکس نے اس کی بات نیسی تعرفوہ اس مع رائے بی کوئی مو فی اوروہ گھری طرف جا رہا تھا ۔ اس نے کہا اسے نوجوان ! بی مجھ ابت کرنا جا سی موں سنو وہ کھ دريظمركا اورك بنهت ك عكرب اورمجه تهمت كى عكد معين الجعانبي مكا- السي في الدك فسم ي اس عبداس بي كفرطي منس بون کرنمها رسے حال سے اوا قف موں میں توخود نس جا ہے کہ لوگ میرے بارے میں اس فیم کی بات کریں مجھے میں بان نے تماریے اس آنے بر مجور کیا وہ یہ ہے کرمی جانتی موں کراس سلسکے میں لوگ تھوٹری بات موزیادہ حانتے میں اورتم عادت گار لوگ سینے کی طرح ہو جے مولی و بھی عیب اکر دبتی سے س تنسی جو کھے کنا جا ہتی ہوں السس کا خلاصه به بے كرمزے عام اعضاء تمارے كاك كا تي مرے اور بنے معلمي اسرتنالى سے درو لاوى كتے ہيں۔ نوجوان ابني كهر حيد كيا ورنما زرط صف مكا ليكن است مجمد أنى كركب رئيس ينجيراس نع كاغذ سع كرابك خط مكما اورتهر تھے سے باہر حلیاکیا اس سے دیکھاکہ وہ عوریت راستے بی کوئی ہے اس نے خطراس کی طرف بھیدیکا اور والیس گھرلوگ آبا ا<mark>س</mark> خطرس لكهانحا-

سائدگے ام سے جناب مرمان رہم والا ہے اسے خاتون ! جان لوجب انسان الٹرتمالی افرانی لڑا ہے تو وہ بُدہ بری فرا اسے حب در بارہ وہ کن ہ کرا ہے تو روہ برخی فرا اسے جرجب وہ گناہ کا بالس مین لیتا ہے والس گناہ کو بار کڑا ہے، تو الشرفعال اسس براس فدر خضبناک مواجہ در اس سے آسمان ، زمین ، بیار در فت اور جا نورتنگی میں امام تے ہی تو کون ہے جو السس می خضب کو برداشت کرسکے ۔ جو کی تو نے کہ ہے اگروہ حبوط ہے تو اسس دن کو باد کر حب آسمان مکی لم ہوئ وہ مات کی طرح ہوں کے اور بہا ڈرو کی کے گا لوں جسے ہو جا بی کے اور جا رعظیم کے دبر سے کی وجر سے دو میں کر ور میوں دو کسروں کی میں کر ور میوں دو کسروں کی دبر سے کی وجر سے دو میں دو کسروں کی اور جا رعظیم کے دبر سے کی وجر سے دیں کر ور میوں دو کسروں کی

اصلاح کیے کرسکنا ہوں۔ ادراگر تم سے کہتی مونوی نہیں ایک ایسے ملبیب کی طرف راہنمائی کڑا ہوں ہو تعام بیاردوں کا علاج کڑا ہے اور وہ الدرب العالمین ہے نو سبعے دل سے اس سے ساخے سوال کر۔ مجھے نیری طرف سے بھر سنے سمے بلے ہیں آیت کافی سر

اوراہنہ بزریک آنے والے آفت کے دن سے ڈرائی جب دل اچیل رحلق میں آجائیں گے غمسے بھرے موں گے ظالموں کا نہ کوئی حاتی موگا اور نہ کوئی سفارش حب کی بات مانی جائے۔ اسٹرتعالی جوری چیے خیافت کی کن سکاہ کو اور جو کھیے سنون میں جھیاہے سب کھی جاتا ہے

دَّانُذُ رُهُ عُرَّهُ الْ زِنَةِ إِذِ الْعَلَوبُ كَدَى الْحَنَاجِرِكَا ظِمِينَ مَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمُ وَلَا شَفْعٌ ثِنَاكُ يَعْلَمُ خُالِئَنَةَ الْاَعْبُ وَمَا تُخْفِي القُّدُورُ-

(1)

و از وان مجدوسورة موس آیت ۱۸ (۲) تملّ مجد -سورة الفام آبت ۹ د

اس آیت سے کہاں بھاگیں سے کھر کھے دن بعدوہ عورت آن اور اس بوجوان سے راستے ہی کھڑی ہوگئی جب اس نے اسے دورسے دیجیا تو کھر کی طرف والین کا ارادہ کیا تاکہ وہ اسے دیجھ نہ سے اس نے کہا اے نوجوان والیں ن جا ذاس سے بعد عاری مافات صرف قیامت سے دن اللہ نفائ سے سائے ہوگی میروہ سبت زبادہ روئی اور کھنے ملی یں اخترتمالی سے سوال کرتی ہوں جس سے قبضے میں نیرے دل کی جابیاں ہی کہتر امعالم محدیداً سان کردے جروہ اس کے پیمھے علی اور کیا مجھے کوئی وصیت کرمی ایک احسان مندیوں گی اور اسی وصیت کرمی جس پرین عمل کرسکواس نے کہا ہیں تجھے نصيت مرياسون كراف فنفس كواب نفس معفوظ ركهوا ورشحها المرتفالي كابرار شادكرامي ما درلاما بول -وَهُوَ الَّذِي يَتَوْف كُفُرِ اللَّهُ لِ وَلَعُلَدُم أَجُونُمُ وَمِ وَاتْ مِعْ وَاتْ مَعْ وَاتْ مُعْ وَاتْ مُع ہے اور جا نماہے جو کھتم دن کے وقت کما تے ہو۔ فرات بن اس عورت نے سر تھا دیا اور بہلے سے زیادہ رونے مگی عرجب اسے افا فرموالو کھر میں ما منفی اور عبادت بن شنول مو کئ وہ اسی حالت بن رہی اوراس عمر من انتقال کر گئی وہ نو تو ان اس سے فوت مونے تمے بعدا سے بادكرك رفاريا اس سي بوجيا ما اكركون اورب موتف تو خوداس مايس كانعا توده كما مست بيد مرص بن اس ى طع كوذ ع كرديا دراس سعاعدى كوابن إلى الله نعالى عبال وجرو بنا بالوجع شرم أى ميكركس برذ خرو وابس مراع عاد السنطان کے لیے تعدیث اس کے معتبون کے خاتمہ سنعلن بیان کمل موا اس کے بعدزیان کی آفات کا بیان ہوگا۔ اول وآخراورنا سروباطن حمدالله تعالى سے ابيہ سے اور سمارے ان شاء الله تعالى سروا مخلوق ميں سے بنز حصرت محدمصطفيٰ صلى المرعليه وكم ا ورزين وأسمان كے مرفقن بنرے پر رحت وك مامو.

## ۲-زبان کی آفات

بسم المال مرض الرجم!

تمام تعرفیں امترنیالی کے بے میں جس نے انسان کی تعلیق می حسن واعتدال رکھا اکس سے دل می نورایان ڈا لااور اى كے ذریعے اس كوزينت وحمال سے نوازا اے بيان سكھايا اوراكس كے سب عام مناوق يرمقدم كيا اور افضل بنايا الس ك دل ريعوم ك فزال كراسه كال بنايا كهراست ابى رحمت كى جادرست وهانيا كهزان ك دريع اى ل مدوفرا کی جوانس کے دل اور عفل کی نرمہان ہے اور وہ دل سے میددوں کو اٹھاتی ہے اس کی زبان کو<del>تی کے ماتھ</del> عد یا وراسے بونمنیں عطافر ائن کرعلم دیا اور لولیا اُسان کیا اس سے شکر کے بیے زبان کو گویائی عطاک -مي كواي دتيا مون كر اسرتفال كے سواكوئي معبود من وہ ايك ميداس كاكوئي شريك بنس اور بے شك معضرت محدمصطنی مل انشطبہ وسلم اس سے بندے اور رسول ہی جن کوعزت وکرامت سے نوازا آب انشرنعالی سے وہ رسول مي بن كان بعط فرائى اورآب كا درص بلندك اورآب محد راست كو دا صح كم أب بر، آب سے آل دامى ب اورامت برائد تعالى كرحمت موجب ك ايك بنده بعي الله تعالى كى تجيرونهب كراسي -حمد وصلاہ کے بعد ۔۔ ہے شک زبان اسٹر تعالی کی بہت طری معنوں ہی سے ایک نعمت اور اسس کی صنعت عجیس ك مطالف بس ايك لطيفه ب اس كاحبر تميونا مكن اطاعت وجرم طاب كيون كفراورامان بن نفرن ربان كي سنسہادت سے بغیر شن ہونی اوربہ دونوں رکفر اور ایان) اطاعت اور نا زبانی کا انتہائی درمہہے۔ چرب موجود ومعدوم، خانق ومخلوق تنجيلاني اورمعلوم، مطنون وموسوم كاتعلق زبان سے سبے وہ اسے ابت كرتى ہے ال كانفى كن سے و كوفسى علم مي بول سے زبان إس كوبيان كرنى سے وہ حق بوجاہے باطل اور مرحز علم من اللہ . برماصیت عم سے دوسرے اعضاد کو عاصل بنس ہے انظامرت رستی اورصور نوں کے بنتی ہے کان آواز کے عددہ کی جیزیک رسائی صاصل نس کرنے ہا تھ غیرجسم کے نس پنجنے ای طرح دیگراعضاء کاسعا لمرسے حب کرزبان کا سیان وسی ہاس کی کوئی انتہاا ور صوبس نکی میں اسس کا میان دسین سے اور بانی می اسس کا داس لماہے ہوست فق ائی زبان کو کھلی تھی دینا ہے اورامس کی نگام کو وقعیل تھیوڑ د بناہے سیطان اسے سرعگر سے جاتا ہے اوراسے كرف داك كرف ك كارك يدك جانات بهان كم الاكت مي وال دتاب-ایک حدیث شراعب سے۔

وگوں کوان کے تضوں کے بل ان کی زبانوں کا کا اُ ہوا گا دیتا ہے۔

وَلَا كِلُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِعَلَى مَنَاخِرِهِ مِهُ النَّارِعَلَى مَنَاخِرِهِ مِهُ النَّارِعَلَى مَنَاخِرِهِ مُد اِلْوَجْعَمَا لُودُ ٱلْسِنَتِهِ مِهُ النَّارِعَ لَيْ

و می شخص زبان کی نترسے نجات بیا ہے جو اسے نتر بعیت کی تکام سے ذریعے قا بوکر ناہے اوراسے اس بات کے بیے

استعمال کرتا ہے جواسے دنیا اورا کوٹ میں نفع درے اورانسان اسے اس بات سے دوئا ہے جس سے فی الحال استقبل

میں گراہی کا خطاہ موجس علم سے ذریعے اس بات کا پہتہ علیے کو زبان کو کھا، تعبور ٹرنا اچھا ہے یا بڑا ، بہت ذبین علم ہے اور
جس نفس کو اس بات کا علم موجا ہے اس سے بیاس میٹمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے انسان سے اعتماد میں سے سب
سے زبارہ نا فرمان زیادہ ہے کہونے اسے حرکت و بنے اور لوب لئے بی کھی میں کیا ہے نہیں ہوئی ۔

اس کی آفات اور گراہوں سے بچے ہی لوگ سنی کرتے ہی ای طرح اس کی جانوں اور رسیوں سے بھی ہیں بچنے ماں کا خات ماں کو گراہ کورنے ہی زبان ک اسب سے مطاب خیارہ ہم اسٹر تعالیٰ کی توفیق اور مدرسے زبان کی آفات تفصیل سے ذکر کورس کے نیزارس کی صدورہ اسب اور گراسوں کو بیان کرس کے اس سے نیخے کا طریقہ بہائیں سے اور اس کی مدورہ اور آبار وار دس ان کا ذکر بھی کرس کے سے اس کی تفصیل ہے ہے۔

خا وشی کی فضیدت ، ہے معنی گفتگو کی آفت نیا کد کلام کی آفت ، باطل می غور ونومن کی آفت ، باہم جھکڑوں کی آفت ، کلام کی گہرائی بین جائے گفتگو کرنے ونیت منہ کھولئے ، اور تبکلعت فا فید ملانے اور فضا حدث کا اظہار کوسنے اور مبنا وسط سے کام یسنے کی آفات اور اکسس کے علاوہ وہ بانبی جوخطا بت کا دعویٰ کرنے والوں کی عالجت، بی شامل ہیں ۔

عے کام ہے کا ان اور اور اس کے مادہ ہو ہیں ہوت ہا۔ اس کے موان پر بست بھیجے یا ہے رہا کی انسان ہر، اشعار کا نے کا آفت کا بیان بھی مورکا اور ہم نے حام غاکا ذکر سماع ہے باب میں کردیا ہے اب دوبارہ ذکر نہیں کریں ہے مزاج کی آفت، مذاق اور سمنے کو آفت، مذاق اس کے مواق کو سمنے کو آفت، مذاق کی آفت، اشاراً جوفے بولنے کی آفت، خیبت، بینی ، اور مذافقت کی آفات بعنی وہ شخص جو دوا ہے آد مہول کے در مدان گفتگو کی بالم سے جما کہ دوسرے کے دشن میں وہ مرا کہ سے اس کے موافق گفتگو کرنا ہے کہی کی تعرفیت کرنے ، گفتگو میں بائی جاسنے والی ادب کی کی تعرفیت کرنے ، گفتگو میں بائی جانے والی ادب کی کی تعرفیت کرنے ، گفتگو میں بائی جانے والی ادب کی کا علیوں سے متعلق ہو، چھرعوام کا ذات باری تعالی اور اس کے کام سے متعلق امور کی آفات ہے جمیں افات اور اس سے متعلق امور کی آفات ہے جمیں افات بر جبیں افات بر جبی کا ذکر موکا ہم الشراقالی سے اس کے کوم واحد ان کی بدولت میں توفیق کا موال کرنے ہیں۔

## زبان كابهت برا خطره اورفاموشي كي فضيلت

جان لوا زبان کا طوربہت بڑا ہے اور اسس کے خارے سے نجان مرت خاموشی ہیں ہے ہی وجہ ہے کہ نٹر لعیت نے خاموشی کی تعریب کی اور اسس کے خارجہ کی تعریب کی ت

فاموشى حكمت اور اخباط سے اور فاموشى افتيار كرنے والے

اوراً پ نے ارت دفولیا ،

الَعَمْتُ تُحكُمُ وَقِلْكُ فَأَعِلُهُ

لوگ تھورسے ہیں۔

صرت عبدالله بن سغيان صى الله عنها البين والدس روابت كرتيمي وه فران بي بي من عرض كيا بارسول الله! ملی الدُعلیہ وک معصے اسل سے متعلق کوئی ایسی بات نبائیں کہ میں ایپ سے بعد کسی آور سے مذہر جھوں ایپ نے فرایا کوئی امان لایا چراکس میر فائم رموفرات میں میں سنے عرض کیا ہیں کس جیزے ڈروں ؟ نبی اکرم صلی الدُعلیہ وسے میں است وست مبارک عايي زبان كاطرت الثاروفر الي - (١١)

حضن عقبه بن عامر رضی الله عنه سے مروی ہے فرانے ہی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ استجات کیا ہے ؟ اُب نے فرایا ابنے اوپر این زبان کوروک دو ابنے گھری رہواور ابنے گنا ہوں پر روکو- (۲)

حفرت سبل بن ساعدی رضی املاعنہ فرماتے ہی رسول کرم صلی الله علیب وسلم نے فرمایا۔

وشفس مجے دو جرفروں کے درمیان والی جز رزمان) مَنْ يَنَكُفُلُ فِي بِمَا بَنِينَ لَحْيَبُ وَرِحُلِيهِ

اَتَكُعَّلُكُ الْحُنَّلَةُ -

ين اسے جنت كى خانت دتيا سوں -

اوردولا نوس سے درمان کی جنر رسٹرمگاہ )کی ضانت می

رسول اكرم صلى الشرعليدوك لم في الم

(۱) مسندام احدبن صبل طبریه ۱۵۹ مروبات عبدانڈ بن عرو وال الفردوس ما أورالخطاب ملداس عالم صريف اه الم الم) ميح مسم طبراقال ص ١٨ كن بالديان ومها ماع تدين عدم الواب الزيد ره) عامع ترمدى ص عهم والواب الزيد

مِّنُ وَيَ سَرَّتَ فِي مَا وَبَدَبِ وَلَقُلَتِهِ بَوَنَعُم إِنْ سِيْ اللَّهِ الرَّرِ اللَّكُ الْرَسَانَ كَالْم وَقَادُ وَيَ النَّذُوكُ فَي النَّذُ وَكُلُهُ - (1) وَقَام بِالنَّسِ بِيَالِيالِيَا -" نفنب " معمود بيش سے " فرندب " نزميكاه اور " نقلن " زبان كو كہتے أبي الني تين خوابتنات كى دوست اكثر وك باك مونت بی بی وجرہے کہ ہم نے بیٹ اورشرم کا می افت ذکر کرنے سے بعدز بان کی آفات کا ذکر متر وع کیا ہے نبی اکر م صلی اللہ عليدوسم عديدها كباجتنب دافل كرف والاسب عرط عمل كونسا ہے؟ أب ف والا تَتَنُوكَ اللهِ وَحَدِّنُ الْحُلِنَي - الله وَحَدِّنُ الْحُلِنِي - الله وَحَدِّنُ الْوَرَاجِهِ الله الله وَحَدِّنُ الْحُلِنِي -ادربو تعاليًا كرجنم من مصاف وال كامن بسسب سراعل كون ع: حضرت معاذبی جب رسی الله عنه فراتے من من نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک ماری گفت کو ریعی موافذہ مو گا ؟ اکب نے

حضرت معاذبن جبل رنیا مترعنه فرات میں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اکیا مهاری گفتگو رپھی موافذہ ہوگا ؟ اکہدنے فرا یا اسے ابن جبل اجھے تبری ال رو سے لوگوں کو ان کے تھنوں سے بل جہنم میں ان کی زبان کا کا ٹاہوائی تو دافل کرے گالاً حفرت عبداللہ تففی رضی اللہ عند فراتے میں میں سنے عرض کیا یا رسول اللہ المجھے کوئی ایسی بات تبائی جسے میں مضوطی سے بکر لوں اکید نے فرایا کہومہ ارب اللہ ہے بھراس بر فائم مرجاؤر میں نے عرض کیا ایب مجھ ریکس چیز کا زیادہ ٹوٹ محسوس کرتے ہیں۔ تو آب سنے اپنی زبان مبارک بچواکر فرایا ساس کا (فون )" رہ)

ابدروابت من مع وحزت معا ذرق الدّعة في عرض كما بارسول الله اكون ساعمل افضل م إنبي اكرم صلى الله طبه وسلم في ريان مبارك بابرنكان اوره إلى بياني الحكى ركد دى - (٥)

صرت انس بن مالک رض الله عندسے مردی ہے نی اگرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا۔

(۱) الغردوس بالورا كلاب جدر ص ۱۳۲ صوب ۱۳۸۸
 (۲) الغردوس بالورا كلاب جدر ص ۱۳۲۸ صوب ۱۳۹۸
 (۳) سندل م احدین حنب حلده ص ۲۴۰ مروبات معاذ
 (۲) سندل م احدین حنب حلده ص ۱۳۳ مروبات غیان بن عبد الشر
 (۵) الغرفیب والغرب حلده ص ۱۳۵ مروبات مقیان بن عبد الند
 (۵) الغرفیب والغرب حلده ص ۲۰۵ می به می می می می می می می می باد کنب سفیان بن عبد الند

كالشيقة المكان العبركتي بشنت كاكتك

وَلِوَيُسْكُفِّينُهُ فَكُلِّيهُ حَنَّ يُسْتَكِّقِيبُمُ لِسَامُّهُ

وَلِاَ يُدُخُلُ الْجَنَّةُ رَجُلُ لَكَيَّا مَنْ عَبَارَةٍ

نى اكرصلى المرعليروس المن فوالي . مَنْ سَوَعَ اَنْ يَسْلُمَ فَلَيْدُومِ الضَّمَتَ

بندے کا ابان اس دفت کے درست نہیں سرناجہ انک اس كا مل تعبك نرموا وراس كارل اس وننه عليك نس مخاجب ك اس كى زبان درست مع موادر دوشخص سنت می داخل نس موکا جس کا بررس ای کی نزار نون مسعفرظ

جس تفل كوك مدم كروه سلامت رست اسے فا وشى اصار كري عاس ـ

حفرت سبدن جبررض التوعنه في اكرم صلى مترعبه واست مرفوعًا مدابت كرف مي أب في وزايا. الاجب انسان صبح كرنا سے نوتام انفا رضبح كے ونت زأن سے كنت مارے بارسے بارا الرتوال سے درا اكر تو

تھیک ری قوم میں سرمص بی کے اوراگر نوٹ وہی ہوگئ قوم میں ٹر جھے موجا ہی گے ۔ (۱۲) ابك رداين من مصصرت عربى خطاب رض الشرعند ف حزت الويمرصد بني رض الشرعنه كود كهاك أب ابني زبان مبارك كو الخوس كابني رج نصر - انبول أن عرض كيار - رسول الله كفليف إكبار رج بن ؟ انبول ن فراي مع كان مقال بسكين عبد- اوريسول اكرم صلى التُرعليه وسلم ف فرا إجبم كام عضوالله تعالى كى الركاه مي زبان كى نيزى كالمكاب كرام حزت عبالله بن مسود رضی الله عند کے بارے بس موی ہے آب صفا پر کوٹ تلب برط ور سے تھے اور فراتے تھے اے زبان! اجبی بات کموفائرہ ہوگا ورمری بات سے خاموشی اختیار کروسلاست رہوگ اس سے میلے کر تہیں ندامت المان يوس ان سے بوجها كا اس الوعدار عن اكباب بات أب ابني طوف سے كم رسے ب باسركار دوعام صلى الله عليم

والم الس بارسين كوسام ؟ آب فرا بنی باری نے بی اگرم صلی الٹرعلیہ وسلم سے سنا اُپ نے افرایا انسان کی الشرطائیں اسکی زبان میں ہوتی میں وہ

> (١) مسندالم احدين منبل طبيع ص ١٩ مرويات انس وم) شعب الإبان عبدم ص الم مويث عموم (۲) جامع تریدی ص ۱۲۲، الواب الزهد (م) سعب الا بان طبهم من مهم م حديث عموم رد شعب الابلال حارم من المهمديث مام عم

حفرت ابن عمر صی الله عنها فرمانے میں نبحاکم صلی الله علیہ دسم سنے فرایا جوشخص اپنی زبان کورو کے الله نفالی اسس کی بروہ پوشی کرنا ہے اور جوشخص الله نفالی اسسے اپنے عذاب سے بجا کا سے اور جوشخص الله نقالی کی مار گاہ میں عذر بیش کرسے (نوب کرسے) الله نفائی اس کی معذرت کونبول فر آیا ہے ۔ ۱۱)

ایک روایت میں سے حصرت معاذین حی رضی الله عذر نے عض کیا بارسول الله المجھے نصبحت فر مائی مک نے فرا مالانہ

ایک روایت بین ہے حصرت معا ذین جب رضی الله عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے نفیدت فرمائی ایس نے فرمایاللہ
تعالی کی عبا درت اس طرح کروکہ گوبا تم اسے دمجھ رہے ہوا پنے آپ کو مرف والوں بین شمار کرو اور اگر تم جا ہو تو بی تہیں بت
دول کہ تبرسے بلے ان بی سے سب سے زبادہ بہز کون کی چیزسے چراپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف انٹارہ فرمایا ۱۰۷۰
حضرت صفوان بن سایم رضی اللہ عنہ سے مردی ہے فراتے بی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عنہ سے مردی ہے فراتے بی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عنہ بین ایس میں ایس عباد

دناوس بوسب سعد باده آسان اوربدن برنرباده ملى عبلى سب رعم فرمالى وه خاموشى اوراجيك اخلاق من رسى

صرت البهرره رض المُرعد فرائے بن بی اکرم صلی الله علیہ ورسیم نے فرایا : مَنْ جِکَاکَ یُومِنُ مِا اللهِ طَلْیَوْم الَّةِ خِیرِ جُشْخُص الله تنا کی اور اَ خرن کے دن رہا میان رکھنا ہے تَلُیقُلُ خَیْراً اَدُ یَسِنکُ کُ ۔ (۲) اسے جا ہے کراچی بات کے یا فامینی افتیار کرے۔

حضرت حس بصرى رحمه الشرفرات من بهارس سلف ذكركبا كباكم في اكرم على الشعلب وسلم ففرايا

رَحِمَ اللهُ عَبُدًا تَكَلَّمَ فَعَنِمُ أَوْسَكَتَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبُدًا تَكَلَّمَ فَعَ اللهُ اللهُ عَاللهُ عَبُدًا تَكَلَّمَ فَعَنِمُ أَوْسَكَمَ اللهِ اللهُ اللهُ عَاللهُ عَبُدُا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

صرت عبی علیہ السلام کی فائرسن برس عرض کیا گرم میں ایساعمل بنائیں جس کے ذریعے ہم جنت بی داخل موجائی آپ نے فرما ایکھی بھی گفت کو منہ کو دا ہنوں نے عرض کیا کہ میں اس کی طافت ہنیں فرایا حرف بھلائ کی بات کروا ورصرت سیمان بن داؤد علیہ ما السلام سنے فرایا اگر گفت کی جاندی سسے سے نوخا مونٹی سونے سے سے۔

حزت برادبن عازب رض ادر عند مصروی سے فرانے ہی ایک اعرابی نے نبیاکرم علی المرعلیہ وک می فارست میں عاضر موکر عرض کیا مجھے کوئی انساعمل نبائیں جس سے باعث میں میں جنت میں داخل سوجا وُں اکب نے فرمایا۔

<sup>(</sup>۱) النزغيب والنزميب جلدم ص ٢٥ كناب الاوب

<sup>(</sup>١) الرغي والربب مبدي ص١٠١ كتاب التوبوالزهد

الا) الترضي والترميب حلدم ص ٢٢٥ كنب الادب

<sup>(</sup>١٧) منع بحارى طدم ص ١٨٨ كنب الاوب

ره، شعب الايمان عبديم ص ام ٢ عديث ١٩٢٨

بھو کے کو کھانا کھاد ہ، بیا سے کو بانی بلاؤ، نیکی کا محم د دا در مرائی سے ردکواگر البساند کر سکونو اپنی زبان کو بعدائ کی با توں " کم محدودر کھو۔ 🛭

نبى اكرم صلى المدُّعليه ويسلم سنے فرا)،

اجی بات سے علاوہ زمان کوروک کرر کھوکیوں کہ اس سے ذریعے شبطان غالب آ جا آ ہے - (۲)

رسول اكرم صلى الله عليه ديس م في ولما إ-

ب شک الله تعالی بر روید الله واسے کی زبان سے باس سوما ہے دہ السے الله تعالی سے فرنا چا ہے وہ حو کھے کہنا ہے الشرنعالي است مانيا ہے۔

نى اكرم صلى الشرعليه وسلم تصفر مايا.

جب من می مومن کوفا موش اور با دفارد محوتوای سے إِذَا رَأَيْنِهُ وَالْمُوْمِنِ مَمُونَاً وَقُورًا فَأَدُنِي وب موجاو اسعامت رى مالى م مِنْهُ فَالِنَّهُ لَلِفَلْنُ الْعِكُمَةَ - (٣)

حفرت عبدالله بن مسعود وفي الله عن فران من بن اكرم صلى الله عليه وسلم في الم الله الله عند من الميد الميد المرافع والادور المحفوظ ربيف والاا ورتنبر الماك موسف والانفنبت حاصل كرسف والا وه بع جوالدنفالي كا ذكر تراج معفوظ دست والا

و شخص سے جو خامون رہا سے اور مالاک موسف والا وہ سے حوباطل بی براتا ہے۔ (۱۷)

نبى اكرم صلى المرعليه ويسلم سنفع ابا : مومن کی زبان اس سے دل سے چھے ہوتی ہے حب دہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو دل سے خورو فکر زنا ہے جراسے زبان رجادی کرنا ہے اور منا نتی کی زبان اکس سے دل سے اسے ہوتی ہے جب وہ کسی بات کا قصد کرتا ہے تو اسے زبان ہرسے

الماسي اوردلسي سوفتانس- (۵) حفرت عیلی علیہ السام نے فرمایا عبا دن کے دس اجزادی ال بی سے نوفا موشی یں ہی اورا کی اورا کے دور جا کے

یں ہے۔

(١) مسندلهم احمين صبل عليه ص ٩٩ مروطيت. بإد بن عارب رم) الارالمننورجلد و م انحت آبت ان اكركم مندالله الفاكم (١٧) سنن ابن اجهم ااس والعاب الزحد رمى المطالب العالبه طبر من من ١٠ من ١٠ مريث ٨٨٥٥ مارے نبی ملی النّر علبہ و تم نے فرایا ؟ جس شخص کی گفتگ نبابه ہواس کی غلطباں ھی زبابه ہوتی می اور حس کی غلطباں زبادہ ہول اسس کے گناہ زبادہ ہوتے ہی اور حس کے گناہ زبادہ مہوں وہ جہنم کے زیادہ لائی ہے۔ (۱)

المبرالموسن تصرب البر بجرصدان رض الترعنه ابني منه ب ككران ركفتے تف اوران كے ذريعے گفتا كوسے برم ركرت اب ابنى خرا بين منه ب ككران ركفتے تف اوران كے ذريعے گفتا كوسے برم ركرت كاپ ابنى خرا بين مجھے مختلف مقاات برسے كئى ہے ۔
مفرت عبداللہ بن مسعود رضى الترعنه فر لمت بى اس اللہ كافع م س كے سواكوئى معبود نسي زبان سے زبادہ كوئى جبر لمب قيد

مضرت طأوس فرلمن مرى زبان ايك درنده سب اكرمي است كهد جورون توده مجه كهاك-

عضرت ومب بن منبر دخما مرحكت إل دا ورعب اسلم) بن فرات بن يقل مندريان م مركم ابني زان سے واقعت م ابنی زبان کی مفاظنت کرسنے والا مواورانی وضع کاخیال رسکھنے والا مو۔

صرت حسن بعرى رحمه الترفران مي حرشخص الني زبان ك مفاطت بني كرنا اسے اپنے دين كى مجرفي -

حفرت اوزاعى رحمالته فرمانيه بي صفرت عرب عبدالورز رحمالته ني مكا حمد وصلوة كي بعد اجرشحص موت كوزياره باد کرناہے وہ دنیا کے نفوڑسے سے مال رراض موجا اسے اور حوضن ابنی گفتا کو ابنے عمل میں شمار کرتاہے وہ مزوری اور مختر کلام کرنا ہے بعن بزرگوں نے فرا یافا موشی انسان میں دونصیلتیں جمع کرتی ہے ایک دین میں سلامتی اور دوسری بات یا کہ دورے آدى كى بات مجم إجاتى ہے۔

صفرت محدین واسع نے مفرن مالک بن دبنار رحمهااللہ سے کہا اسساب بی اوگوں سے بلے دینارا ور درحم کی تفاظت سے مقابلے بین زبان کی مفاظت زبادہ شکل ہے اور حفرت پونس بن عبید فرمانے میں شخص کی زبان ایک مٹھ کانے بررستی ہے ين الس سے بروں بى بىرى دكھا بول-

ر من مسلم برق ب برق برق برق برق برق المنظمة بي كيولوك تفوت معادم برق المنظمة المرتب على المنظم كررس تخصر الورت النف بن قبس عاموش مبير تنصر المورس في بيري السيالة بحراباً ب كرباموا أب كفتكو نسب كرشف؟ المول في الربي تعبيل بولون والترتف عاموش مبير تنصر المورس في بيري السيالة بحراباً ب كوباموا أب كفتكو نسب كرشف؟ المول في المربي تعبيل بولون والترتف سے درنا موں اور سے کموں تو آپ کا ڈرہے۔

حرف الوريج بن عباش رحم الله فرانع من جار بادشاه كفي موسك مندوستان كا بادشاه بين كا محران قبصر (روم كابازماً)

اكرتم كوكه فاموشى كى اننى طرى فضيلت كس وجرسے ؟

نوجان لوا که نربان کی اَ فات بهت زباده می شنگا خطا، مجوط غیبت، چینی، ربا کاری، منا ففت، فعش کامی ، هجگوا ، اپنی خوبی ببان کرنا باطل میں طینا ، فضول کام ، کمی زبادتی ، کام میں تبدیلی، مخفونی کوایذا بهنجا با اورلوگوں کی پیدده دری کرنا۔

وہ اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکا لنا مگراس کے باس ایک مگہان و مکھنے سے ہے) تبار ہوڑا ہے۔

مَا يَكُفِظُ مِنَ قُولِ الرَّكَ لَهَ بَهِ رَقِيبُ بَ عَنْ لَهِ الرَّكَ لَهَ بَهِ رَقِيبُ بَ عَنْدُ بَ

اورخاموش کی فضیلت کی ایک اور دلیں گئی ہے وہ ہر کہ کام کی جا قسی ہی ایک وہ کام ہے جس می نفصان ہی نفصان ہے ، دوسری فیم ہی جے ، دوسری فیم ہی نفع ہی ہے اور نفصان اور بوجھی قسم وہ سے جس بی نفع ہی ہے اور نفصان ہی ۔ جو صوف نفصان بر مشتمل ہے اس سے خاموش صروری ہے اور اسی طرح وہ کلم حس می نفع ہی ہے اور نفصان ہی نہ ہو اور نفصان ہی نہ ہوا ور نفصان ہی نہ ہو اور نفصان ہی نہ ہو اور نفصان ہی نہ ہو تو کام کا بین تو وہ فول کام سے اور اس بی شخولیت وقت کا صباع ہے اور ہے نقصان ہے اب صرت چوتی فیم رہ مباتی ہے تو کلام کا بین تو وہ فول کلام سے اور اس میں شخولیت وقت کا صباع ہے اور ہے نقصان سے اب صرت چوتی فیم رہ مباتی ہے تو کلام کا بین

جوفائی ساقط نوگ اورا کہ جوتھائی دوگ اوراکس جوٹھائی می خطو سے کیول کر اکس میں بار کہ فیم کی رہا ، بناوٹ ، غیبت ،
ابنی پاکیزگ ببان کونے اور فیول کلام سے ذریعے گئ ہ کا از نکاب شامل ہے اور شیمولیت ابسی ہے جس کاعلم نہیں ہور کنا
لہذا اکس سے ذریعے انسان خطرے بی مؤاسے جوٹھ می زبان کی اُفات کی بار کہ باتوں کوجان لبتا ہے جیے کہ م ذکر کریں گے
تواسے فطمی طور برمعلوم ہوجا با ہے کہ نبی اکرم صلی النہ علیہ وسلم نے جوار شاد فرایا ہے وہ حتی بات ہے اب نے فرایا ۔
تواسے فطمی طور برمعلوم ہوجا با ہے کہ نبی اکرم صلی النہ علیہ وسلم نے جا درخان اور ایس سے نبیات بائی ۔
تعت حَمَّ مَتَ مَتَ مَتَ مَتَ مَتَ اَن حَالَ اِللَّهُ عَلَیْ اِللَّهُ عَلِیْ اِللَّا عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اِللَّہُ عَلَیْ اِللَّہُ عَلَیْ اِللَّالِیْ اِللَّا اِللَّالِی اِللَّا اِللَّالِیْ اِللَّا اِللَّالِیْ اِللَّالِیْ اِللَّالِی اِللَّا اِللَّالِیْ اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّا اِللْہُ اللَّالِی اِللَّا اِللَّالِی اِللَّا اِللَّالِیْ اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِیْ اِللَّالِی اِللَّا اِللْمُلْلِیْ اِللَّالِیْ اِللَّالِیْ اِللَّالِیْ اِللَّالِی اِللَّالِیْ اِلْمُلْلِیْ اِللَّالِیْ اِللَّالِیْ اِللَّالِیْ اِللَّالِیْ اِلْمُلْلِیْ اِللَّالِیْ اِللَّالِیْ اِللِیْ اِللَّالِیْ اِللَّالِیْ اللَّالِیْ اِللَّالِیْ اِللَّالِیْ اِللَّالِیْ اِللَّالِیْ اِللَّالِیْ اِللَّالِیْ اِللَّالِیْ اِللَّالِیْ اِللَّالِیْ اللَّالِیْ اللَّالِیْ اِلْمُلْلِیْ اِلْمُلْلِیْ اِلْمُلِیْ اِللَّالِیْ اللَّالِیْ اللَّالِیْ اللَّالِیْ اللَّالِیْ اللَّالِیْ اللَّالِیْ ال

الذي قدم إنب الرم صل المرعليه وسلم كوعرت سے موتی اور جامع كلات عطائے گئے (۱) اور الله كلم يك تحت
جومعانی كے مندر من انسین فاص فاص علماء بی جانت من منقرب جن آفات كا ذكر كري گے اور ان سے بخیات كل سے اس
بیان سے الس كی حقیقت واضع موجائے گان شاء اور نوالی اب مم زبان كی افات كا ذكر كرتے من اندا وجرم مال يرب
بیلی فنم كی آفات ذكر كري اور جوروم بروم وضت فنم كی آفات بيان كري سے اور اخری غيبت، حفیلی اور جورت كا ذكر موگا
بيوي اس من طويل گفت كوري بيري مين آفات مي الله تعالى كى دوسے نهيں بوایت حاصل مواسے حان لو-

يهلى آفت:

### يعقم لفتك

مان لواتمباری بہترین حالت بر ہے کہ ا بنے الفاظ کو ان تمام اُ فات سے بجاؤ جن کا ہمنے ذکر کیا ہے لینی غیبت، چفی ہجو اور حکولا وغیرہ اور لابی جائز گفتگو کو حس بس نہ تمبا بالقصان ہوا ورنہ ہی کسی دوسر سے سلان کا ۔ اگرتم ایسی گفتگو ہوگا اور کی تہمیں جا جس ہیں ہے تو اس طرح تم ا بنا وقت ضائع کرو گے اور تمبار سے اس نمبائی عمل کے بارے میں اوجو کچھ ہوگا اور اس طرح تم اچی چیزوے کر اس کے بدر ہے بین بری چیز اپنے والے ہو گے کیونو گفتو پر چرف والا وقت عورو فکر ہے غرج کو تو اکس کے نتیج بی تہمیں نتو جات میں بید ہے اس چیزواصل ہوگی جس کا لفع زبادہ ہوگا اور اگر تم اللہ تا اب اور جو نسخس ای اور لا الد الله پر حقوقو وہ تمبار ہے بہتر ہے گئتے ہی کا بات اپنے بی کر ایس کی وجہ سے جنت میں حل بنایا جا اب اور جو شخص ای بات پر قادر ہو کہ دہ فرانوں میں سے کوئی خزاز حاصل کرے لیکی وہ ایک غیراف کی حصیل ابنا ہے تو وہ واضح نقصان اٹھا اُ اب بیاس ضخص کی شال سے جوالٹہ تعالیٰ کے ذکر کو حیوٹر دئیا ہے اور جائز کیاں سے مقعد کام میں شخول ہو جا اُ ہے اگرے وہ اُل میا میا ہوا۔

ہو بیس مرتا لیکی وہ نقصان اٹھا تا ہے کہونکہ اس سے وہ بہت بڑا نفی صائع ہوگی جواسے ذکر فلاوندی کے ذریعے حاصل ہوا۔

<sup>(</sup>۱) مسندالم احمد بن صبل مبديس و ۱۵ مرويات عبدالله ب عرو ربه صيح مسلم علدا قرامی ۲۰۰۰ کتب المساعد

کوں کرمون کی خاموشی فکر ، نظر آ در عبرت ہے اور لوبنا ذکر سم آ اسے نبی اکرم صلی الله ظیرو کے مضاسی طرح فرابا ہے (۱) بلکہ بند سے کامل ال وقت ہے اور حب وہ اسے بے مفصد کام بی سگانا ہے اور اس سے ذریعے اکفرت کا تواب حاصل میں کڑنا توجہ ا بینے اصل مال کومنا کے کر ناہیے اسی بلیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ویسلم نے فرایا .

یعینیہ و۔ بلداس سے بھی سخت بات وارد ہوئی سے حضرت انس رض اللہ عند فرانے میں اُ قدسے دن ہما لا ایک علام ننہیں ہوگی ہم نے دیجھاکراس سے بھوک کی وجہ سے اپنے بہ بلے پر تھے بالدھا ہوا تھا اس کی ماں نے اس سے چہرے سے گر دوغبار صاف کرنے ہوئے کہا اسے بیٹے اتم ہیں جنت مبارک ہو۔

نبی اکرم صلی اسل علیه وکسی نے فرایا تمہیں کیسے معلوم ہوا رکہ دھبنت ہے یہ ہوسکتا ہے وہ مجے مفصد کام کریا رہا ہوا ور ابسی گفت کوسے درکتا ہو حرفقصان ہیں بہنیاتی - رسا)

ایک دورسری مدیث میں ہے بنی اگرم ملی اندعلیہ وسلم نے حفرت کوب صی اندونہ کونہ یا با توان کے بارسے بن بوجھا می آ کوام نے عرض کیا کہ وہ ہجار ہیں ۔ نبی اگرم ملی متر علیہ وسلم ان سے پاس تنزلون لائے اور فرا با اسے کوب ! تنہیں ٹوشخبری مو ان کی والدہ نے کہا اسے کوب انتہ ہیں جنت کی ٹوشخبری مونی کریم مسلی انڈ علیہ وسلم نے فرا یا ہے انڈ تعالیٰ رچیم سے والی کون ہے ، انہوں نے عرض کی یا دسول انڈ ایر میری ماں ہم اکب نے فرایا اسے کوپ کی ماں ! تنہیں کیا معلوم شامیر کوب نے ایسی ابت کی موجہ ہے مقعد مواور البی گفتگو سے اوند ارکی موجوں کی طوریت ہو۔ (۴)

مقصدہ ہے کر جنت میں کمی روک ٹوک سے بغیر وہی جانا ہے جس کا صاب و کتاب نہ ہوا ورج بننی میں ہے مقعد گفتگو کرنا ہے اس صاب ہو کا اگر صبح بائز کام ہو لیڈاجس کا کچھ صاب ہو وہ جنت میں کسی روک ٹوک سے بغیر سنیں صاب کے گاا ور یہ جی ایک قام کا عذاب ہے حضرت محرین کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فوانے ہی ربول اکرم میل اللہ علیہ وسلم نے فوایا بی شخص سب سے بہتے اس دروازے سے وافل ہوگا و وعنی ہوگا رہ)

<sup>(</sup>۱) میزان الاعتدال جدی ص ۵۵ ترمب ۲۵۲۰ (۲) سن ابن ماحبی ۲۹۵ ، الجواب الفتن (۲) النزغیب والنزمیب حبدس ص ۱۲۵ نشاب الا دب (۲) تاریخ بنداد حباری ص ۲۰۲ ترمج سه ۲۰۲۳ (۵) سندام احمدین صنبل حبد س ۲۲۲ مرویات عبلالدین عمرو

حفرت مجا بدر حمد الله فرات بن بن سف حفرت عبدالله بن عباس رض الله عنها سے سناوہ فرات تھے مجے یا نج بائیں ، وقعت کئے ہوئے درحموں سے عبی زیادہ بہت ہی جیمقصد مات نرکرد کیونکہ میضول کام سے اورکسی بوجھ سے تم بے ثو<sup>ن</sup>

المس الوكت -

اوربا مقصد بان جی ہے می از کر دکہوں کہ بہنہ سے گفتگو کرنے والے با مقصد بات کرتے ہیں لبکن وہ اپنے محل پہنہ بہ بہ بہت میں نونی تواکس سے خرابی بیدا بوزی ہے کسی بر دبارا ورہے وقوت سے بحث نہ کر دکہوں کہ بردبا رقمیں دل سے براسمجھے گا اور اب وقوت تہیں اذریت بہنچا سے گا اور اب اسلان) جائی کی پیٹے بچھے اس کا ذکر اس طرح کر در جس طرح تم جا ہے کہ وہ تمہال ذکر کر سے اور اس کی ان باتوں کو معاف کر دوجین کے بارے میں تم چا ہتے ہوکہ وہ تمہیں معاف کر دسے اپنے جائی سے ایسا معالم کر در جس اس اس سے چا ہتے ہوا ورائس آدمی کی طرح مل کر دجی کو اس بات کا لفین بوتا ہے کہ نبی مہا سے برلہ دیا جائے گا اور جس کر میں اسے بالہ دیا جائے گا اور

لقان علم مع وهاك كراب ك حمت كيا ہے ؟

فرایاجس بات کاعلم موجائے وہ نہیں پوچھاا در ہے مقعد بات میں کرا صرت مورق علی رحم المٹرز لینے ہی میں میں مال سے ایک بات کے پیچھے مگا ہوا ہوں ایجی نک وہ مجھے عاصل منہیں ہوتی اور نہی ہیں نے اسس کی طلب چھوڑی ہے انہوں کو چھیا وہ کیا ہے و فرایا ہے مقصد باتوں سے خاموشی اختیار کرنا -

صفرت عمر فارون رمن المدعن فرانے میں مجے مفصد بانوں کے بیجیے نہ بردا بنے وشمن سے کناروکش رم اور دوست سے می در نے رہا چاہد المبن ہوا در امن وی موگا جواللہ تعالی سے درنا موگا کسی فاجری محبس اختبار نہ کرد کہوں کہ اک سے گناہ ہم کی مجموسے اور اسے اپنے مازوں بر مطلع نہ کردا پنے معامل ن میں ان لوگوں سے مشورہ کرد جواللہ تعالی سے مرد تے میں بینے فائدہ کام کی حدمہ ہے کہ اگر تم اس گفتگے سے فامنی رمو تو تنہ میں کوئی گناہ نہ مواور تم فی الحال اور اکندہ جی

اں مے ذریعے نفصان نما تھا تو اس کی شال اس طرح ہے کہ تم کسی قوم سے ساتھ بھیوا وران سے ساسنے اپنے سفوں کا ذکر کرو اس دولان ہو بہاڑا در نہر بن تم سنے دیجی اور جو وافعات بیش آئے وہ بیان کرو علاوہ از ب ان کھا نوں اور کہ وں کا ذکر کرو ہے تہ ہیں سپ ندا سنے اس طرح مختف مفامات برجن بشنائخ کو دیجیا ان کا ذکر کروا ور ان سے وافعات بیان کرو یہ وہ امور میں کم اگرتم ان سے خاص خی اختیار کروتو نہ نہیں کوئی گئا ہ ہوگا اور نہ ہی کوئی نقصان ہوگا اور یہ اس صورت میں ہے جب ان وافعات سے بیان میں مبالغہ آلائی کرنے موسے اپنی طرف سے کمی بیش نہ کرونہ اپنیا ترکیہ نفس بیان کرونہ لگر ہم ان عظیم وافعات سے شاہوں سے دریعے فتر کا الم ارکر سنے مواور تم ان آئات سے کس طرح نے سکتے ہو جوم نے ذکر کی برائی بیان نہ کروان تمام باتوں سے سے مواور تم ان اوقت صال نے کرر سے مواور تم ان آئات سے کس طرح نے سکتے ہو جوم نے ذکر کی ہیں ۔

فلامد ہے بھر اگرتم کسی دومرے ادبی سے فائدہ بات کے بارے ہیں پڑھپو گئے نونم سوال کے ذریعے اپنے ذنت کو ضائع کرنے والے ہوگے بلکرتم نے سوال کے ذریعے اس دو سرے شخص کوھی وقت صائع کرنے پر مجور کر دیا اور ہم اکس صورت ہیں ہے جب سوال کرنے ہیں کوئی افٹ نہ ہو حب کہ عام طور پر سوالات ہیں افات بائی جاتی ہی شلا تم کی دوسرے اُدی سے اس کی مادت کے بارسے ہیں موال کرتے ہوئے پوھیتے ہو ''کیاتم روزہ دار ہو؟ اگروہ کہے جی ہاں تو وہ اپنی عبادت کو ظاہر کرکے رہا کاری کا مرکف ہم اور اگر یہ بات نہ بھی ہوٹو بھی اس کی عبادت بوشید گئے سے طاہر ہیں اُجاتی ہے حال اُکر کو جوٹ بولئے موال کرتے ہوئے وہ تھوٹ بولئے حالا کر اُل کاری کا مرکف ہم اور اگر یہ بات نہ بھی ہوٹو بھی اس کی عبادت بور فید وار ہیں ہوں تو وہ جموٹ بولئے حالا کر گا اور اگر وہ کے کہ ہیں روزہ دار ہی ہوں تو وہ جموٹ بولئے والا ہوگا اور اگر وہ ہے ہیں اُذہت سنجے گی۔

ا مدائرہ ہواب نہ دینے کے لیے کوئی حید ہوجے گا نواسے شقت اٹھا نا بیٹے گی نوئم نے اس سے سوال کرے

ہے رہا یا جوٹ یا حقیرہا نے باٹا لئے سے توالے سے شقت ہی ڈال دیا اسی طرح تام عبادات کے بار سے ہی سوال کڑا ہے

اگر گن ہوں کے بار سے ہی سوال کیا جائے یا ہم ایسی بات کے بار سے ہی جیے وہ چھپا تا ہے اور اس سے حیا کڑا ہے باتم

اس سے کسی دور رے کی گفتی کے بار سے ہیں ہی چھتے ہوئے ہوئے ہوگر تم اس بار سے میں کیا کتے ہو ؛ تمارا کیا خیال ہے ؟ اس طرح تم کسی اور ہو جو کہ نے بنا ایس سے اگر تباتا ہے تو اسے اور وہ جا کرنا ہے اور اور وہ جا کرنا ہے اور اگر وہ سے نم نبائے تو جو طرح ہیں بیٹرنا ہے اور اس کا باعث تم ہی رہ ہوا سی طرح تم کوئی مسئلہ ہوجیتے ہوالا ہفتی اور تا ہے والا بعض اورتا ت بر کہا لیند ہوا سی طرح تم کوئی مسئلہ ہوجیتے ہوالا بھی اورتا ت بر کہا لیند ہوا ہو دہ حکم دو میں وہ جو معلوم نہیں اس طرح وہ حکم دنیا ہوا ہو دہ علی دو میں دو جو میں دو اب دیا ہے۔

میری مراد مین گرانس فیم کی گفتگر محض سے فائدہ ہے کیو بھاس من گناہ با صربے بے فائدہ بات کی مثال وہ روایت مجانقان حکم حضرت واؤر علیہ السام سے پائس کئے اوراکپ زرہ بنارہے تصانبوں نے اس سے بیام زرہ میں دیجینی میں اکس بے تعب سے ساتھ دیجھنے نگے اب بی جھنے کا ارادہ مجانوان کی حکمت اُٹے ہے اُگئی چنا نجم اپنے آپ کوروک لیا اور موال نذکیا جب حض واوُد علیہ السلام فارغ ہو سے اور انہوں سے اسے پیٹائو فر ایا لڑائی سے بلے کتی انجی زرہ سے معزت دفنان نے فربا فامن کے ملیہ السلام کے بنیرعلم مائسل معزت دفنان نے فربا فامن کے میں معالب بیہ ہے کہ کسی سوال سے بنیرعلم مائسل مورک اسے اختیار کرتے ہی مطلب بیہ ہے کہ کسی سوال کے بنیرعلی کہا کہ وہ ایک سال کے معضرت واوُر علیہ السلام کے پاس جانے رہے دہ چاہتے تھے کہ کسی سوال کے بینرعلوم ہوجا ہے۔

اس فتیم کے سوالات بی جب کوئی ضربے ہے ہوئی نہ ہو، پردہ دری جی نہ ہوا ور رہا کاری اور جھوٹ ہیں بہلا ہو اکجی نہ ہو

قریب فائدہ کا موں بی سے ہے اور اسے جھوٹر ناحشن اسام سے ہے ہیاں کی حدیثے - اس کی ترفیب کا سب غیر فردری

ہانوں کو جانے کی عرص ہوئی ہے یا جب سے طور پر کام کو جھیلا امفصود ہوتا ہے با ایسے احوال ہیا ان کرنے بی ذفت فرق

کرناہے جوب فائدہ بی ان تمام بانوں کا علاج اس بات کا بینیں رکھنا ہے کم موت اس کے سلمنے ہے اور اس سے ہر

بات سے بارسے بی سوال ہوگا اس سے سانس اصل مال ہی اس کی زبان ابک جال ہے جس سے فرا ہے وہ تور عین

کا شکار کر رکھنا ہے وہ لا اسے کھلی جھی دے دبنا اور صائع کرنا بہت بڑا نقصان ہے برعامے اعتبار سے علاج ہے عمل

کے اعتبار سے اس کا علاج یہ ہے کہ گوئند شینی اختیار کی سے بیا کی ماں رکھ سے اور لعب مفید باتوں سے جی فائو تی اس فی کرنا بہت بوشندی گوئند شینی اختیار نہیں کرنا اس سے بیا اس فیم کی کرنے دبان سے نیان کو کوئل ہوں کو حمور طرف کی عادی موجوبا شے جوشندی گوئند شینی اختیار نہیں کرنا اس سے بیا اس فیم کی بیات سے نیان کوئنٹروں کرنا بہت نشکل ہے ۔

دويسي آفت ،

## فضول كلام

بہ جھ ذری ہے اور بہ ہے فائدہ کلا میں شنول ہونے کو جی ننا بی ہے اوراس کلا کو بی جو اگرچہ فائدہ مندہ کہ سے نبادہ ہوا گر کہی تنے کو کو فی بات کہا ہم نووہ منت گفتی کے فریعے جی اس کا ذکر کرستا ہے اوراسے بڑھا جی ستاہے کہ بارباد ذکر کرسے اگر ایک طرف کو لی بار باد ذکر کرسے اگر ایک منصد ماصل ہو سکتا ہوا ور وہ وہ کھے ذکر کرسے تو دور سرا کل فیفول ہوگا بینی خودت سے نبادہ ہوگا اور وہ جی فدمور ہے جسب کہ بیلے گزر دیکا ہے اگر جا اس میں کوئی گناہ بافر روز ہو ۔ حصرت عطا بن ابی رباح فرانے ہی تم میں تارب ہوگا اور وہ جی فدمول کا کو نا ب مرز ہے ہوئی گرائے ہی تا ہم بالم مول کو نفول سمجھ تو قران باک ، منت رسول میل المؤمل ہوگا نہیں ہی جو المربال مولیات سے شعلی منہ ہوئی تم اس بات کا انکار کرستے ہو مور دین اور نہی عن النکر کے علاوہ ہو یا مول میں گرائے ہوئی دہو ہو اس کے باس کو نمائی کا فرانس میں کہتا ہے اس کے باس کا انکار کرست کے اس کے باس کا انکار کرست کے باس کی انکار کرائے ہوئی نہیں ہوگا ہوئی میں بولو وہ مول می جن کا دین اور دنیا دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

اکٹر بابنی وہ ہوں گی جن کا دین اور دنیا دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

اکٹر بابنی وہ ہوں گی جن کا دین اور دنیا دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

ایک صحابی رضی المدعنه فرانے بی ایک شخص مجہ سے کوئی بات کرنا ہے تواس کا جواب مجھے اسس فدر پ ند ہوتا ہے سب جس فدر بیا سے آدمی کو تُعندًا بابی بھی پ ند نہیں ہوتا ایکن بی اسس بان سے اور سے ہوئے اسے چوار دنیا ہوں کو کہیں بی فعنول کلام ہی نہو۔

صرت مطون فرا نفي الله تعالى عفلن كالخاطر مكالروا وركة اوركد سے كورك ونت بعى الله قال كا ذكر من

كاكروننا يكوالنداسيطادس وغرو-

جان لوا فضول كام كى كوئى عديني بكر ضرورى كام كناب الني يم محدود الدنيا للن ارت دفرايا :

لاَ خَيْدَ فِي كَثْ بِيْمِتْ نَجُوا هُوَ مُولِدَ مِن البَهْ حِرَثَ عَلَى البَهْ عَلَى البَهْ عَلَى البَهْ عَلَى البَهْ عَلَى البَهْ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

نبحاكم ملى المرعد وكسلم في ا

لَمُونِ لِمِنْ آمَسُكَ الْفَضَكَ مِنْ تِسَائِهِ كَا نُفَتَى الْفَصَٰلَ مِنْ مَّالِمِ - (٢)

ا س خف سے لئے بو شخبی ہے جوزبان کی زائد گفت کو کوروک سے اوروال میں سے زائد کو خرج کرے۔

دیجیولوگوں نے کس طرح معاملہ برل دیا وہ زائد مال کو روکتے ہی اور زبان سے ندائد کو کھی تھیوٹرستے ہیں۔
حفرت مطرف بن عبداللہ رضی اللہ عنہا پنے والدسے روا بن کرتے ہی وہ فرائے ہی میں بنو عامرے ایک کروہ کے
ساخوبی اکرم ملی اللہ علیہ وسے می خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا آپ ہمارے والد ہی آپ ہمارے موارمی آپ ہم
سے بہت زبادہ افضل میں ۔ آپ بہت زبادہ افعام کرنے وائے ہی آپ اس طرح ہی اس طرح ہی آپ سے فوایا بات کرو
سے بہت زبادہ افضل میں ۔ آپ بہت زبادہ افعام کرنے وائے ہی آپ اس طرح ہی اس طرح ہی آپ سے فوایا بات کرو
سے بعان تمین سرگٹ ترز کرے رہ

يداس بات كى طرف التارم بي كرجب زبان نولية بي كلتي بي الري نولية بي كيون دم و تواكس بات كا طرم تواسي كم

تبطان ضرورت سے زائد بات كبوادے-

۔ عنرت عبار ٹرین مسودر منی اللہ عنہ فرانے میں میں تمہیں ضول کلام سے ڈر آلہوں انسان کے لیے آئی بات ہی گافی ہے جوارسس کی عاجب کے مطابق ہو۔

> دا، قراک مجید سوی النباد آبیت ۱۱۷ ۲۱) السنن اکبری للبیبی عبدیم ۱۸۷ کتاب الزکوه ۲۷) مسندالم احمدین عنبل عبدیمی ۲۵ مروبایت مطوت بن عبدالنر

حفرت مجا ہدر عمد الله فرات ہی گفتی مکمی جاتی ہے۔ یک دایک شخص ایف بیٹے کو فاموش کراتے ہوئے کہنا ہے ہی تہارے بے فلاں فال چیز خریدوں گاتو وہ حجوا لکھا جاتا ہے۔

حفرت مس بصری رحمدالله فرانت بی اسے ابن آدم اِتمهار سے بیے کناب کول دی گئی اور اس سے ساتھ دو معزز فرنستے مفرکرد سبٹے گئے جزنما رسے اعمال مکھنے ہی اب سی جا ہو کروز بادہ کرویا کم \_\_\_\_

ایک روایت بن میت خون سیان علیه الدیم سنے اپنے انحت بنق بن بن کوجی اور کچر لوگوں کو جی جی کار دو دیجہ برج کچر وہ کہ اس کی خردین انہوں نے اگر تبایا کہ وہ بالار بن سے کر انواس نے اپنا سراسمان کی لات الحصایا بھر لوگوں کی طوت دیجو کرسر وہ نے سامی خردین انہوں نے کہ جمعے ان فرشت وں برتو برب میں اور جوان سے بیجو کو کو ان ان فرشت وں برتو برب میں اور جوان سے بیجو لوگ بن ان رہی تعب مورد کا مناز میں ان برجی تعب مورد کی انداز اس میں میں میں اور جوان سے بیجو کو کی فائد مورد ان میں جب مورد بات کرنا جا تیا ہے تو دیجا ہے اگر کو کی فائد مورد ان میں جب مورد بات کرنا جا تیا ہے تو دیجا ہے اگر کو کی فائد مورد ان میں جب مورد بات کرنا جا تیا ہے کہ دیا ہے حضرت میں رحمالت کرنا ہے کہ دیا ہے حضرت میں رحمالت کرنا ہے کہ دیا ہے حضرت میں رحمالت کرنا ہے ہیں جس شخص کی گفت کو زیادہ ہواس کا جوسے جی زیادہ موا ہے اور جس کا مال زیادہ ہواس سے گذاہ بی زیادہ ہوت میں مورد ہواس سے گذاہ بی زیادہ ہوت میں مورد ہواس سے گذاہ بی کو خلاب دیا ہے ۔

مفرت عرد ب وبنار رض الشرعنه فران بن اب شخص نے بی اکرم صلی التر علیہ درسے کی بارگاہ میں مہت نہا وہ گفتگی کی آب نے فرایا گیا ہے کی آب نے فرایا گیا ہے کی آب نے فرایا گیا ہے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے ایک تولیف میں میں اس نے ایک دوائی جس نے ایک دوائیت میں سے آب نے یہ بات اس شخص سے فرائی جس نے ایک تولیف میں طویل گفتگی کی میر فرایا انسان کو زبان کی نعنول گفتگی سے طویل گفتگی کی میر فرایا انسان کو زبان کی نعنول گفتگی میں جی میں ہے ایک میں دوائی ہے بات میں دی گئی ۔ دا)

معرت رق برالزرجم الرفران مي بي فوت در المراده كلم نسي كرا بعن كل كافول مي وب كوئى شغوى مجلس مي مواور المراق المي لكن مولو مجلس مي مواور المروة فا موش موا ورفاموش الحي لكن مولو كفن كافوس مي المسال المناكي و الموسال المناكي و المسال المناكي و المسال المناكي و المراكم و المراكم

حفرت بزیرین جبب رحمدالشرفر ماتے میں عالم سے لیے فقد بہ ہے کہ اسے سننے کی بجائے بون زیادہ پندہواں سیے جب کوئ بوسنے میں سیاست میں نربنت دنیا اور کم یا زیادہ کرنا پایا جا اسے - معفرت ابن عمرض الشرعنها فوات میں باک کرنے کی سبسے زیادہ ستی زبان سبے۔ حضرت ابن عمرض الشرعنها فوات میں باک کرنے کی سبسے زیادہ ستی زبان سبے۔ حضرت ابوالدروا درضی الشرعنہ سنے ایک زبان دراز عورت کو دیجو کرفر مایا اگرب عورت کوئی موزی تواسس کے بع

اجھاتھا۔ مخفرت اراسم رحمۃ الله علیہ فرانے ہی ودبائیں آدمی کو ہلک کرنی ہی زائد مال اور فضول کلام۔ نو فضول کلام کی یہ ہذرت ہے اس کا سبب بھی بیان ہوگیا اور گذرت ندباب بین سے فائدہ کلام سے بیان ہیں امسس کا علاج ھی ذکر کردیا گیاہے۔

البسري أدت

باطلميمصوفيت

بین و سے متعلق گفتی سے میں طرح مورتوں سے حالات شرابی مجالس، بین روں کی مجاس، الداروں لوگوں کی عاشی ان کی مذرو رسے در اور نا بہند بدیدہ حالات کا ذکر کرنا ۔ ب تمام امورا بسے بہت بن مشخول مونا جائز بنس بلکر حال ہے بین ب فرائدہ بر جے ہاں جو شخص ہے فائدہ گفت کو ایو اندہ میں البندا سے تھوٹر نا زیادہ بر جے ہاں جو شخص ہے فائدہ گفت کو کرنا حال بنس بولگ اور کمٹر لوگ ازالہ عم سے بے گفت کو کر سے بین ان کی گفت کو کوئوں کی موزوں یا باطل میں رفرنے سے متحا ور نہیں ہوگ اور کمٹر لوگ ازالہ عم سے بے گفت کو کر سے بین ان کی گفت کو کوئوں کی موزوں یا باطل میں رفرنے سے متحا ور نہیں ہوتی ۔

بالال اف م شار مہیں ما سکنیں کیونکہ وہ بہت زبادہ میں اس بھان سے بجے کی صورت موت ہے محمد دین اور دنیا میں جا سے سے موری گفتی بیا گئفتی بیا گئفت بوسے مالا نکہ وہ سے آدی ہلاک ہی جا ایسے معالا نکہ وہ اسے مولی سمجھ میں اس کا خیال بہیں ہوتا کہ وہ بلندی تمد بینچے کا ایک منظمی اللہ تعالی کی رونا پر مبنی ایک ایس کے بیابنی رونا کھ دیتا ہے اورا وہ کا کہ کہنا ہے جواللہ تعالی کی الماضی کی ایس کے بیابنی رونا کہ وہ شخص السر تعالی کی الماضی کی باعث میں سے بیان الشر تعالی کی الماضی کی باعث میں سے بیان الشر تعالی اس سے بیان الشر تعالی اس سے بیان الشر تعالی الماضی کی باعث میں سے بیان المنس کے بیان الشر تعالی اس سے بیان المنس کے بیان الشر تعالی اس سے بیان المنس کے بیان المنس کی بیاب المنس کی بیاب المنس کی بیاب المنس کی بیاب المنس کے بیان المنس کی بیاب المنس کے بیان المنس کی بیاب کی بیاب

یا ہے۔ صفت علقہ بینی اوٹروئٹ کہا کر ہے تھے کہ کا ٹر بانوں سے مجھے تھزت بدل بینی النزوندکی اکسس مواہب نے روکا ہے دا) نبی اکرم صلی النزوار پروسیم نے فرایا۔

ایک شخص ایسا کلم لوق ہے جس سے ذریعے اپنے ہم معلی میں میں ایسا کلم لوق ہم معلی ایس سے باعث نزیا ہے

اِنَّ الرَّجُلُ لَيْتَكُلُّهُ إِلِكُلَمَةَ يُفْجِكِ إِنَّ الرَّجُلُ لَيْتَكُلُّهُ إِلِكُلَمَةَ يُفْجِكِ بِهَاجُلَمَاءَ لَمْ يَعُويُ بِهَا اَبُعَدَ مِيث

عی دور ماکراہے۔ التويياً- وا) المعربيات والم حرن الومريره رضي المترعنه فرانع من كوني شخص المب بات كتا سيع حبن كي مرواه نهيس كزاليكن السس محد ذريع جبنم من كرتا ب اورا يك شخص كوئى دوك الكمركها مع اوروه است مولى مجنا ب يكن الله تعالى اكسس محفور بع جنت بي امس كا درصر بدر اب-

نى اكرم صلى المعلبدد المن فرايا ، تامت کے دن ان دوگوں کے گنا ہ بہت باہے ہوں ٱعْظَمُ النَّاسِ خَطَاكِا بَيُ صَالِقِياً مَنْ أَكْثُرُهُمُ مے ہواطل اموریں بانے ہیں۔ خَوْصًا فِي الْبَاطِلِ - ٢١)

الله تغالی کے الس ارشادگرامی میں اس بات کی طوب اشارہ ہے۔ رجہنی کمیں گے) اور ہم بے ہودگی میں ویسے ہوئے لوگوں کے ماتھ مبودہ باتوں میں شرک ہوئے تھے۔ وكُنَّا نَعُومِنْ مَعَ الْعَالِمِنِيَّ -

اورارت دفاد فدادندی ہے۔ بیںان دوگوں سے ساند سہ بیٹے رہاں تک کہ وہ کی دوسری بات ہی مصروف سرما ہی داگر بیٹیوسکے ، تواس دقت ان فَكُو تَقَعُدُ مُعَهُدُ مُحَتَّى يَخُو مُنُوا فِ حَدِيْثِ عَيْرِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ-کی مثل ہوگھے۔

حدزت سلمان رضی الدعنه فرمانت می نیامت سمے دن ان نوگوں کے گن ه زیاده موں سے جواللہ لغالی کی مافرانی میں زیادہ

گفت و کرتے ہی۔ صرت ابن سرین رحمه الله ذا نے من انسارم سے ایک شخص ان کی عبس سے گزرتے ہوئے کہا و صور وکوں کر نمہاری بعن گفتی ہے وض مونے سے بی بی ہے۔

م می باطل می برنا جاور منبت ، جنای اورفیش کام سے علاوہ سے حس کا ذکر آگے آئے گا بکر اِن منوع الوں من شغول مونا ہے جو بیدے موعلی من اور ان کے ذکر کی کوئی دینی عاجت بنی ہے۔

> (١) مسندام احدبن صبل جلدم ص ٢٠٨ مروبات الومري (١) الترغي والترسب طدمهم مهه كناب الادب رس قرآن مجد اسوره المدخر آبت ٥١٨ رم) فران مجدوسورة النساد اليت بما

بدنات ا در مذابب اسده کا دکر نیز سی برای که درمیان بولطائی موتی اسس کااس طرح در کررنا که بعض صحابرای بیلین کا دیم بور بھی باطل بی برایا ہے یہ تمام باتنی باطل می اوران بی مشغولیت، باطل بی شغول برناسے اللہ تعالی ا بینے فضل در کرم سے میزین مدوفر مات -جو فضی آفت :

# دوسرون كي بات كالنا اور حبكراكرنا

اکس سے منے کی گیاہے نی اگرم صلی المر علی و کہا۔ اکد تُمَا رِاخَاكَ وَلَدَتُمازَ حُدُولَدَ تَعِیدُ ہُ اپنے رسان ) مِحانی سے جھا طانہ کرنے اکس سے مناق مَعْعِدًا فَتُخَلِّفُهُ ۔ (۱)

جھر کور جور دونہ تواس کی حکمت سمجھی جانی اور نہ الس کے ننزمسے حفاظت ہوتی ہے۔ رسول المرملي الثريد وسي منع دايا. ذروا المسكود كان الله تعني مراكب المستخدمة وَلَا تُوْمَنُ فِي تُنْسَنُهُ (٢)

رسول اکرم صلی امنز علیہ درسیم فراتے ہیں۔ موشخص من پر موسف کے او حور حمار طاح چور دنیا ہے اس کے بیےجنت اعلیٰ میں ایک گفر بنایا جا اور حج باطل پر موسف کی وجہ سے حمار طاحب وطروسے اس کے لیے جنت کے گردو نواح میں مکان بنایا جا جا ہے (۲)

حفرت ام المرضی الشونها سے مروی سے فرانی میں رسول کرم صلی الشرعلبه وسلم نے ذرایا۔ الله تعالی نے مجموعے جوسب سے بیار عبد اور بت بہتی اور شراب نوشی کے بعد جس چیز سے منع کیا وہ لوگوں سے

حرون کرا ہے۔ رہی

جب الله تعالی کی قوم کو مایت وسے دسے اور

مَاضَلَ فَوْمُ لَبُعُدَانُ هَدَانُهُ مَاسَلُهُ

(۱) جا مع ترندی ص ۲۹۳ ، ابواب البروالعدان

(1)

رم) سنن ابی واور عبر من ه ماکن ب الادب

اسك بعدوه كراه مونواس المراطائي من بتدكيا جآئم.

كوئى بنده تضيفت المان كمال كواس فنت المهمين بنياحب كم وه تجائز انه جور دسك الرحري برموم اِلَّذَ أُدُنَّ الْكُبُّدَ لَ - ١١) نِهَ الرَّمِ عَلَى الرَّعِيدِ وَسِلِمِ فَى وَالْمَا: لَا يَسْتَكُمِ لُ عَبُدُ حَقِيثَ عَنَّ الْدِيمِ الْاحِقَّ يَدَعَ الْمِدَاءَ وَإِنْ حَكَانَ مُحِتَكًا - ٢١) رسول كريم على الرَّعِيدِ وسِلِم فَى فَالِما: رسول كريم على الرَّعِيدِ وسِلِم فَى فَالِما:

جرت خص بن چرباتی بائی مبانی موں وہ تقیقت ایان کا بہتیا ہے کرمیوں میں روزہ رکھا، دشمنان فلاکونلوارسے قتل کرنا بادلوں والمے دن غاز میں عبدی کرنا ، معیب بنوں مرصر کرنا ، نرچا ہے سے وقت وصو کمل کرنا اور تق پر موسف کے باوتور حکوم نے کرنا روا

من من تعرب زمر برض الله عنرف البند بليند سعة والى فرك ك ذريع ولول سع تعبر فوا نم ان كي اب نهي لا عكف تمريننت لازم به راكس ك ذريع كفن الوكنا)

مریست ادم ہے (اصرف در میں سورت) صنت عمری عدالعزیز رحمۃ النّر فرانے ہی جو شخص اپنے دہن کو چھ کوں کا نشاند بنانا ہے وہ اکنز بدلنا رہائے۔ حمزت میں بیار فرانے ہی اپنے آپ کو چھ کوں سے بچا کہ بی جہالت کا وقت ہے اور اس وقت شبطان اس کی لغزش کے دریے ہونا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب کوئی قوم جرابیت کے بعد کمراہ ہوتی ہے فواسے چھ کول بی بنتا کیا جاتا ہے صنت امک بن اٹس رحماللہ فرانے ہی یہ چھ کوا وین سے کہ تعلق میں رکھ آ اور بر بھر فرالی کہ حمد گوا مل کوسنت کردیتا ہے اور دلوں ہی کہنے ڈوالن ہے۔

حزت لفان عكيم نے اپنے بیٹے سے فرا با عمارے نر حیکڑا ورندوہ تجے سے مداوت كريں گے۔ حزت بلال بن سدرنے فرا بارب نام كى شخص كو بہت جھ كڑا اوا ورا بنى دائے كو بندكر سف وال و بجو وار تحج لوكى وه كمن خدارے بيں ہے۔

صرت سنیان رحمد الله فرات می اگری ابنے جائی سے انار کے بارے بی حکم طیوں وہ کے کریے میٹا ہے اور میں کہوں کھٹا ہے لووہ مجھے بادئ ہے باس سے جائے گا۔ انہوں نے رہی فرطا کرتم جس سے جاموصلے صفائی رکھو عجر تم اس کو جھ گھے کے ذریعے نعتہ دلاؤ سکے تو وہ تمیں

> دا) مسندام احدین صنبل طبده ص ۱۵۷ مروباب الوالمه رم) منزالعال طبرنه ص ۵۵۵ حدیث ۱۹۰۸ (۲) الغودس ب نورالخطاب صلد ۲ مس ۲۷ صوبیت ۲۸۴

ایسی معیبت بین پیشائے گاکر نمهاری زندگی برباد سوجائے گی۔
حضرت ابن ان بیلی رحمرا فٹرفر مانے ہیں ہی اپنے دوست سے چھالوانیس کرا کیو بحراس طرح یا تو اسے جھلاؤں گایا
عقد دلاوں گا۔ حصرت الو دروار رضی الشرعنہ فراتے ہی تمہار سے گاہ گار ہونے سے لیے انا ہی کافی ہے کہ ہیئے جھاکوئے روو
نی اگرم صلی الدول یو سے نے فرایا :

برحث رف والے کا کفارہ دورکھتیں ہی

َ نَكُفِيْرُكُلِّ لِحَاءِ رَكُعْنَاكِ - (١) معرُت عرفاروق صى الله عنه فع فرالي .

جوشف زباده جوط بون ہے اس کا من حیا جا اے اور جوا دمی ہوگوں سے زبادہ بحث فرکرار کرا ہے اس کا عزت باقی میں رہتی اور جوزیا دہ فکر مندرہا ہے اس کا جسم بیاری میں بتلام جا با اس کا جسم بیاری میں بتلام جا با کے اور جس کا فقاق الجیان مورہ اپنے اپ کو عذا ب

عفرت میون بن مران رعدادلیسے بوٹھاگیا کہ کی وجہہے آپ اپنے دمسلمان بھائی کوعلادت کی وجہسے نہیں جوٹستے! وظاہا کس کیے کہ بین دنواکس سے دل مگی کرنا موں اور خوٹ و تی ارکزنا موں ۔

عث والادر مارس من در دوت کائے ہے وہ تارسا ہے۔

مراد رتھکڑا) ہے ہے کہ دوسرے کی بات پر عتراض کرنا بینی اس کے الفاظ یا معانی منطل طوان یا اس کے ارادے

مراد رتھکڑا) ہے ہے کہ دوسرے کی بات پر عتراض کرنا بینی اس کے الفاظ یا معانی منطل کو الس سے منافوش سرج دوسرے اُدی کے کام کی تعدیق کروا وراگروہ باطل یا جنوف ہے اور دین سے متعلق نہیں ہے تو اس سے منافوش سرج دوسرے اُدی کے کام کی تعدیق کروا وراگروہ باطل یا جنوف ہے اور دین سے متعلق نہیں منظ کو کا انفاز بر سے الفاظ بر سے الفاظ بر سے الفاظ بر سے اس میں خوالی نکانا یا لغوی ا فقیار سے یا موریت کے توالے سے منطل نکان یا ہے کہ اس کی ترقیب فلط ہے اور اس میں تفدیم و نا خیر ہے بعض او قات بر فلطی علم کی کی وجہ سے ہوتی ہے ہے بازبان کی لغزش سے اپنا ہو مقال ہے جو می وجہ موالس کی فلطی نکان صبح نہیں منی برا عتراض کی صورت ہے ہم و کے جن طرح منسل میں خوالی میں ہے ۔ اس کے قصد براع راض کی صورت ہے ہم مشلگ میں ہے ۔ اس کے قصد براع راض کی صورت ہے ہم مشلگ وہ کہتے ہوا ہے اس کی قسم کی بانیں کرنا ہے اگر سیا ہے کہ مشلگ وہ کہتے ہوا ہے اس کی قسم کی بانیں کرنا ہے اگر سیا ہی کہتا ہے کہ مشلک میں ہے ۔ اس کے قسد براع راض کی صورت ہے ہم کرمشلگ وہ کہتا ہو کہتا ہے ہم کی این کرنا ہے اگر سیا ہی کہتا ہو ک

<sup>(1)</sup> المعراكبريط إنى ملدم من ١٥٥ صيب ١٥٢)

علی نہ ہم جا ہے ہوں ہونوں نونات اسے مبدل کا نام دیا جا گہے اور بہ بی بذہوم ہے کا برفاموشی واجب ہے یا کچو فا کڑ ماصل کرنے تے بے سوال کوے عنا دا وراعتر اض کے طور پر بنہ کرسے اور ٹری سے اگاہ کرسے بطور طعن نہ بنائے عباد لہ کا مطلب ہم تواسیے کہ دوسر سے کے کام پہاعتر اض کرسے اسس کو عام کیا جا شے اور فا موش کر دیا جا سے اور بہ بنا یا جائے کہ وہ جا بل اور کم علم ہے اسس کی علام میں مت ہے ہے کہ اسے دوسر سے انداز برسی جا نا اچھانہ لکتا ہو وہ اسس بات کو جند کرتا سوکہ وہ اسس کی غلط کو ظا ہم کر سے ناکر اسس طریقے پراہنے فضیلت کو اور دوسر سے فامیکس ہونے ہی کو اصحاس رخوا تی ہے بی اسے کی فامی کو طالب کر اسس بات سے فامین ان تقیار کر سے جس سے فامیکس ہونے ہی کو گئی ہیں ۔ اسس کا باعث ہم فضار سے علم وفضل کے اظہار سے ذریعے دوسروں پر برتری جتا کا اور ان کی فامیاں فل ہم کر کے ان پر عب جانا ہے اور یہ بند ہسے کی مرتن کا تفا منا سے کہ وہ بندی اور طریا تی کا دعوت کرتا ہے جا ان کہ یہ دو نوں بائیں رو بہت کو مفاحت سے ہمن ۔

جان ک دور وں میں کمی طا ہرکرنے کا تعلیٰ ہے تو وہ درندوں کی قطرت کا تقاصا ہے وہ دور روں کو بھام

کھا آجا ہناہے اہنی اذبیت دیناا ور کاٹ مرکھ دینا اور ٹوٹرنا جا ہنا ہے۔ ب دونوں ابنی بذموم اور ہاک کرنے والی میں اوران دونوں کی فوت مجالو اکرنا ہے تو ہوشنص مہینہ محاکم وں

اور بحث مبلحظ میں نگار مباہ جو وہ ان مبلک صفات کو نفوت بنیا اسے اور بربات کراہت کی عرصے تجاور کرتی ہے بلکریاں مہے جب کداکس میں دوکسرول کو اذبت عبی بنیا ناموا در جھاڑا ذبت بنجاب نے اور عضے کو اٹھا رسے سے الگ منیں ہوک تنا اور معترض سے جواب میں ا بسنے کام کی تائید ہی ہزفتم سے دلائل دبنا ہے وہ تن ہوں یا باطل ۔۔اوردورورا

میں ہوسی اور سروں سے بوب ہے ہیں ان مید ہا ہو مید ہور مسان اس طرح تھکا بیدا ہوتا ہے جس محاکام میں جو خرابی سُو جھے بیان کرا ہے تواس قم سے دو آ دمیوں سے درمیان اس طرح تھکڑا بیدا ہوتا ہے جس طرح دوکنوں سے درمیان لڑائی ہوتی ہے اوران میں سے ہرا کیے ، دوسر سے کو کا ٹناچا ہتا ہے اور اسے نگام دینے

کے بیے جو حلیماتنا ہے استعمال کریا ہے، اس کاملاع بہ ہے کم اس نیم کو توٹرد سے جس کی وجیسے وہ اسس کیا اپنی فینینت ظامر کرتا ہے ای طسر ح اسی درندگ کا بی خاتم کر دسے جو دوسروں کی عبب جوئی کا باعث ہے تکراور خود سیندی کی ذرت سے بیان میں

کیونکرمر بیاری کا علاج اسی کے بب کو دور کرنے کے ذریعے ہم زالہہے اور بحث وتحییں اور عجا کا سب اور مور محالات کا سب مے دور مور کی ہے دور المبت اسے عادت وفطرت بنا دیتی ہے داور السب کے سرکرنا مشکل موجانا ہے۔

مذا مب اور عقائدیں یہ بات اکثر غالب مون ہے کیوں کر جھا طراکرنا انسانی فطرت میں ننا ہے اور حب وہ یم کان علی کرے کداس براسے تواب ملے گانوالس کی صوب طرحہ جاتی ہے اور اسے فطرت اور کشریعت کی معاونت حاصل ہو

جانى جاور محن قطائے۔

بلداندان کویا ہے کہ اہل قبلہ سے ابنی زبان کو رو سے اور اگر کسی بدینی کو دیجھے توعلی کی بی اسے سمجائے جھ کوئے کا انلازا فتیار نزکر سے کیوں کم محکار طب سے خبال پیلا ہوگا ہے دو کسروں کو فا موش کرنے کا ایک طریقہ ہے اور اہل خام ب یں سے مقربین و مناظر میں اگر جا ہی توریط لیفہ اختیار کرنے ہی، ایں اس جھکار طب سے اس کے دل میں وہ باعث پی اور موکد موجا ہے گی اور حب معلوم ہوجائے کہ سمجانے سے وفائدہ نہیں ہور ہاتھ اب بی شنول ہوجائے اورا سے تھے وارد سے ۔

> نى اكرم صلى التوليه وكم الم سنف فرايا. وَحِدَ اللهُ مَنْ كُفَّ لِسَابَ عَنْ آهُوا لِقِبْ كَرَ

الدَّبِاحْسَنَ مَايَقُورُ مَكَبُهِ-

فلم سے روک رکھا ہے البتہ جواجی بات ہو کئے روک رکھا ہے۔

الدُّتُه الله الشخص ررحم فرائع جو الني نسبان كوابل

حزت بنام بنء وہ سے مروی ہے کہ بنی اکر ملی المتعلیہ وسکم اینے اس ارنادگرای کوسات مزنبر دم راتے تھے۔ اور حب اُدی کو بحث مباسخے کی عادت ہوجائے اور اُسس پر لوگ اس کی تعرفیے کرمی اور وہ الس کی وجہ سے اپنی عزت اور قبولیت سجھے نوائس میں ہر ماہ کرنے والی باتیں مضبوط ہوجاتی ہیں۔ اور جب انسس پر خذب تکہر رہا کاری ، جاہ و

<sup>(</sup>۱) مسنن ابی داور حلد ۲ ص ۲۰۰۵ تن بالا دب (۱) کنزالعال حلد اول ص ۱۵ صوب ۲۰۰۹

مرننه کی مجنت اور نودساخته عزت کانله سوجائے توان کا مقابر شکل موجاً اسے عالا نکریہ باتیں الگ الگ پائی جائیں تومجامرہ مشکل بڑا ہے ان سے جمع سونے کی صورت بن کیا حال سوگا۔ ویا نیجو بیں آفت ،

#### خصومت

ابن فینہ فرانے ہی ہی الحرکر جانے ملا تومیرے مفالف نے کہا تومیرے مفالف نے کہا ہم ہیں گیا ہوا ؟ میں نے ہم الحرائی ہیں کرنا اس نے ہم الحرائی میں میں الحرائی میں المین م

اراً جائزاً بِرِبِ المعتبِ كوئى فالم اس بيظام وستنواس كاكي عكم مه اورم اس كے علاق كو كيسے فابل ندمت فرار من سكے ا

کام میں کونی سختی نہیں اور اکس کا نیتجہ ایک دوسرے کوجا بل قرار دینا اور جھٹلا ناہے بوٹ خص کسی دوسرے سے بھڑا تا ہے مراوا درخصوصت ظا ہرکتا ہے وہ اکس دوسرے کوجا بل یا جھوٹا قرار دنیا ہے اوراکس سے کلام کی پاکیزگی فتم موجاتی ہے۔

نمين اچها كلام اور ر بعور اكور كون كلها نا كلها اجنت ين

نى اكرم ملى الله عليه وسلم في ارت دفراً إ يُعَكِّنُكُمُ مِنَ الْجَنَّنَةِ طِيْبُ الْكُلُثَ مِر وَاطْعَامُ الطَّعَامِ - ١١)

والشرتعال ارث دفر فالب ،

مَعْوَمُوالِلنَّاسِ عَسُنَاءً (۲) اور توكون سے احجی بات كہو۔ حضرت ابن عبار س من المرعنها و ماتے ہي الله نعالی کی مخلوق ميں سے جوجی تہيں سے اس کوسام کا جواب دو

الرم وه مجرى موكوبكم الثرنعالي فرآ اس

اورجب تمين سام كي جلف نواس كا إيا تواب دو یا وسی لونا دو۔

كَاذِا حُيِّتُنْ مُنْ يِتَحِيَّةٍ فَحَيَّوُا مِا حُسَنَ مِنْهَا الْرُدُونَ مُعَادِ ١٣)

صرت ابن عباس رض المرعنها فرانعين اكر فرون في مجوسها في بان كراتوي اسعا بها بواب دييا-

حضرت انس منى المرعنه فرماني بي أيم صلى المرعب وسلم في إلى -

ب شکینت می بالا خانے بی جن کا برونی صدائدر سے اور اندرونی حصرا برسے نظر آنسے انٹر تعاسلے نے اسے ان دور کے لیے تا رکسے و کھانا کھائے

إِنَّ فِي الْعَجَنَّةِ عُرَفًّا يُرِئُ ظُلَّهِمُ عَلَيْهِمُ عَالَمِنُ بَا طِنِهَا وَبَا طِنْهَا مِنْ طَامِهِمَا أَعَدُّهَا الله تعاكى لمِنُ المُعتَد الطَّعَامَ وَالدَّثَ

اورزع لفتؤارت بي

ایک روایت بی صفرت میلی ملیداندم کے یاس سے ایک خزر کران یا منے فرایا اچی طرح جلاحا عرض کیا گیا ہے

١١ مجع الزوائد طده ص ١٠ كتب العلمة (٢) قرآن مجيد اسورة بقره أيت ١٨ (١٧) قرآن مجيد اسورق الشاء آب ٨١ (۲) سندام احمد بن طبل علداول من ۱ م وامروبات على الرنفى

اوراً بنے ارث دفرالیا،

إِنَّقُواالْنَّالَاوَكُوْ بِنِنِيْ تُسَرَّةٍ فَكِانُ لَّسُمُ تَجِدُ وُا فَبِكُلِمَ لَهِ ظَيْبَتِهٍ - ٢٠) مَفْرِتُ عَمْ فَارِونَ رَضَى الشُّرَعَةُ فِهَا نِنْ مِنَ

جہنم کی آگ سے بچواگر دیکھور سکے ایک کوٹے سکے ذریعے موا ور اگر بہذیا د تواجی گفتال سکے ذریعے دیجی

بی ایک آسان کام ہے خدہ بنیائی سے بیش آگا اور زم گفتگو کرنا بعن مکا دکا فول ہے کہ زم گفتگوا عدنا ہی ہوئے۔
کینے کو دھوڈالتی ہے اور بعین حکاہ فر باننے ہی اولڈ تعالیٰ کسی کام سے ٹارامن نہیں موّا کیکن کشرط بہہ کہ اس کے فرصیعے تم اپنے
ہم نشین کوراخی رکھو لدنڈ ایسے کلام بیں بحل نروع کن ہے نہیں اس سے بدسے یں ٹیکی کرنے والوں کی طرح ثواب عاصل ہو
ہم نشین کوراخی رکھو لدنڈ ایسے کلام بی بحل نہیں جب کہ خصومت رحیگول اکس سے فلدت ہے اس طرح مراد اور جدال
بی کموں کربیا لیا کلام ہے جو مکروں ہے اور وحشت بی ڈالنا ہے دل کو اذبت بینیا ناہے اورام و کور باد کر دبنیا ہے نفیے
کو اجاز نا اور دل میں رنے پیدا کرنا ہے ۔ ہم الٹرنعال سے دست بدعا ہیں کہ دہ اپنے احسان اور کرم سے مُسنِ نوفیق علا ذائے۔
کو اجاز نا اور دل میں رنے پیدا کرنا ہے ۔ ہم الٹرنعال سے دست بدعا ہیں کہ دہ اپنے احسان اور کرم سے مُسنِ نوفیق علا ذائے۔

يرت كلف كلام كرنا

منہ کول کول کر شکف مسبع اور فصاحت سے بھر لوپر کلام کرنا اور کسس بناور سے ہوئے مقدمات اور تنہبدات بنا ناجس طرح عام خود ساختہ فصاحت سے دعو بلاروں اور خطابت سے دعی لوگوں کی عادت ہے بہتمام باتیں ندیوم نفیخ سے تعلق رکھتی ہیں ، اور بیرا بیسا تکلف ہے جی فضیب کو دعوت دیتا ہے اسس سے بارسے میں نجا کم صلی الشرعلیہ وسے منے فرایا ۔
میں الشرعلیہ وسے فرایا ۔
میں الشرعلیہ وسے فرایا ۔
میں اور میری امت سے پرمنز گار لوگن کا من سے رشری ، اور میری امت سے پرمنز گار لوگن کا من سے رشری ، اور میری امت سے پرمنز گار لوگن کا من سے رشری ، اور میری امت سے پرمنز گار لوگن کا من سے رشری ، اور میری امت سے پرمنز گار لوگن کا من سے رشری ، اور میری امت سے پرمنز گار لوگن کا من سے رشری ، اور میری امت سے پرمنز گار لوگن کا من سے رشری ، اور میری امت سے پرمنز گار لوگن کا من سے رشری ، اور میری امت سے پرمنز گار لوگن کا من سے رشوی ، اور میری امت سے پرمنز گار لوگن کا من سے رشوی ، اور میری امت سے پرمنز گار لوگن کا من سے رشوی ، اور میری امت سے پرمنز گار لوگن کا من سے رشوی ، اور میری امت سے پرمنز گار لوگن کا من سے میں اور میری امت سے پرمنز گار لوگن کا من سے در میری ، اور میری امت سے پرمنز گار لوگن کا من سے در میری ، اور میری امت سے برمنز گار لوگن کا من سے در میری امت سے برمنز گار لوگن کا من سے در میری امت سے در میری امت سے در میں ، اور میری امت سے در میری امت سے در

۱۱ مسندام احمدین منبل عبد ۲ مس ۲۱۹ مروبات الوسرر، ۱۷ مسندام احمدین منبل عبدیم ص۲۵۹ مروبات مدی بن عاتم ۱۳۱۱ لامرار المرفوعة می ۱۹ حدیث ۲۰۷ تم سے وہ لوگ میرے نزدیک زیادہ بڑے اور مری مبس سے زبادہ دور میں جو تکتے رہتے ہیں منہ مورکہ کلا کرتے میں اور کفی کرتے وقت بہت زیادہ منہ کھوستے ہیں۔

الشوطليه وسين فرايا: مبرى امت سكے دواك برے وك بن جوطرع طرح ك نعوں سے بردان چرط سے بن طرح طرح كے كانے كا تے اورط ح طرح كے باس بينے بن اوركفتا كا كرت وقت رشكاعن المنكوركتے بن - اوراك في ارتادوال : إِنَّ اَبْغَمَنُ كُمُ النَّ وَأَبْدَدَكُ مُ مِنْ مَجُدِسًا التَّرُّ ثَادَدُقَ الْمُنْفَبِهِ مُحُونَ الْمُشَيِّرِ جُونَ فِي التَّرُّ ثَادَدُقَ الْمُنْفَبِهِ مُحُونَ الْمُشَيِّرِ جُونَ فِي

صرت فاطمة الزمر اورض الديم المرافي من بني اكرم صلى الديم المرس في المرافي المرس في المرافي المرس من والمرك الشير المرس من المرافي المرس من المرس من المرس من المرس من المرس الموات المرس الموات المرس المرافي المرس المرافي المرافي المرافي المرس المرافي الم

け

نى اكرم صلى الدُّمِلية وسعم في بن بارفر لما يا الله من من الله من من الله المنزى رف والى بال بوسطة - " الدَّة علاك المستنظيم والله بالكرام من من الله المنزى رف والى بالكروسطة - "

معزت عرفاردق رضی المرعند نے فرایا کلام میں اورف کی طرح منر بدنا الشیطان کی طرف سے ہے۔ عربی سعد اسپ والد مقرت سعد بن ابی وفاص رضی الله عربے پاس ایک کام سے بیے عاصر موا اور حا حب بیان کرنے سے پہلے کچھلام کیا مفرت سعدرضی اللہ عند نے فرایا کے توجن قدر طویل تم ید باندھ رہا ہے ایسا تو نے کبی نہیں کیا میں نے نی اگر م می اللہ علیہ وسے سے سے کہا ہے۔

وكون بياك ايسازانه أسئ كاجس مي وه ابينه كل كواكس طرح چائي سكي جس طرح كلئے ابنى زبان سے گاكس

ادچبی ہے دیم اللہ کا کہ کام کوا جھانہ سمھاکیوں کر سے بڑیکاف اور صنوعی اندازی تہیدتھی اور سے بندان کی افات میں سے جواوراس میں ہروہ سع داخل ہے جس بن کلف ہواسی طرح عادت سے بڑھ کر تبکلف فصاحت کا المہاری السس میں شاہ بی المواری کام کرنا تھی اسی زمرے میں آنا ، بی اکر مسلی الٹر علیہ وسلم سے ایک مردہ بچے کے مون ایک خام دیا توجرے کرنے والے کی قوم میں سے ایک نے مسبح کام کی وزرجہ برہے ہم اکس کا فدیر

(١) مستدائم احدين منبل ملديم من ١٩١ مرويات الوثعلب

(١) شعب الايمان حدده من سوس مربث ١٩٢٩

رم) مسندام احدين صنبل ملداول ص ١٦٦ مروفي ت عبداللوين مسعور

رم) مندام احدین طبل علد، ص ۱۸۱مرویات این عرو

کس طرح دی جس نے کھا نہ بیانہ جیغا اور نہ کوئی اواز نکالی اس قسم کا نون معاف ہوا ہے " نبی اکرم صلی الشرعليہ وسلم نے فرا با دبيا بيوں كى طرح مسجع كلام كرتا ہے را) كويا آب نے نا بين دوا با بيوں كواليس گفتگومي تكلف كا افرواض طور ربعوم ہو تا ہے بكراً دى كوچا ہے كر ہر بات يى مفعود كى رہے اور كلام كا مقعدكى غرض كاسمجالات اس سے معدوہ بوكي ہے وہ ذوم

خطابت کے دوران الف ناکونوبھورتی کے سا فعیش کرنا اورکس مبالغدال ائے کے بغیروعظ کرنا اس ملکم می شامل نہیں لیونکے خطاب سے مفسود لوگوں کے دلوں کو حرکت دینا اور ٹیون دلایا نیز انسی بند کرنا اور کھولنا ہے۔ اور الفاظ کی عمد گی اکسی مِن مؤثر سب المدام الس سے لائی ہے لیکن وہ عا درات ہو خرد توں کو درا کرنے کے بیے استعمال ہوتے ہی ان بی وزن ، فا فیرا ورت کلف ذروم ہے کیونئے بہاں صرف ریا کاری اورفصاصف و باعث کا اظہار مقعود مہویا ہے بنام بانی ابندیده بن شرفیت یل معائز نس اوران سے روکا گیا ہے۔

## فنش كلامي وركالي كلوج

اكس معنى كباكيا ہے اوريہ فابي ذمن ہے اكس كى نبيا دخبث بالمنى اصطلىرى كمبنكى ہے نبى اكرم صلى الشرطلب وطم

ابنے اُب كونىش كلاى سے سجا ۇ سب شك الله نما لافى فى إِنَّاكُمْ عَالُفُ حُشَنَ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَدَيْعِيبٌ كلاى اور تبكلف فخس كلام كرنے كوب د بني كرنا-لے مرکن کو گالی دینے سے منع فرایا أب نے فرایا۔ ال درگول کو گالی نه دو حجرجه نم کننے مووہ ان کسپس سنجی بالأنم زندول تركلبف بينائ موخروارمرى بات كمنا

الفائش وكالا النفيعش - (٢) نى اكرم صلى المعليه وسلم نے بدر مين فل موسف وا لَهُ تَسُبُّوُا لِمُؤْكِدُ وَالْمُلَكُ نَعْلُمُ إِلَيْهِ عَد شَى عُ مِمَّا تَعُونُونَ وَتُوذُونَ الْوَحْيَاءُ ٱلْكَ إِنَّ الْبُكَةَ إِلْمُ لُوُّتُكُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نباكرم صلى الترعديدوك لم في ولا ا

دا ميح سلم طبهم ٢٧ كتاب النسامة (٢) مسندام احدين صنبل جلد من ٥ ١ مروبات ابن عمر ١٦) المتندرك ملحاكم طبري ص ٢٩ كتاب معرفذ االصابته

كَيْسَ الْمُوْمِقِ بِالطَّعْانِ وَلَا اللَّعْسَانِ

ٱلْجَنَّنَةُ حَوَاهُ عِلَى كُلِّي فَاحِشِي آنُ يَدُخُلُهَا ١٧

وَلَوَالُفَا حِنْ وَلَوَا لَبُ ذِيءٍ - ال

نبى كريم صلى الشرعايدوك لم ف فراا .

أنب ذاء والبيان شعبتان مين سعب

اورآب نے ارکث دفرایا:

ومن طعن كرف والالعنت بصيحة والا بخش كولى كرف اوربدكانى كرف والاسبى بوا -

برفن کام کرنے والا بِنت کا دافلہ حرام ہے.

رسول اكرم ملى الموعليدو المن في ولا إ-جہنمیوں بی سے جارفعم سے آدی وہ بی تو تمام اہل جہنم کومر مدا ذہت بہنیا ہیں گے دو کھرلتے ہوئے اِنی اوراک کے درمیان دوار نے بول کے اور اپنی نباسی اور خرابی پر بار نے بول کے لیک وہ شخص میں کے منہ سے بیب اور نون جارہ ہوگا اس کے بارے بن کہا جا کے کا کا سے میکا ہوتم سے سے تک بن بن اس نے زید تک بن بال دہ كم العلى برى بات مرس فن س أنى وه كمرس عاع كى لذت محسوس كرا ها وس نبى اكر صلى الله على والمرس المرس صفرت عالته صديقه رض المدعنها سفر ما إ مَاعًا يُشَةُ لَوْ يَحَالَ النَّهُ عَنْ رَجِلاً لَكَانَ رَجُلُ اللَّهِ الرَّبِي لَفَنْ الرَّبِي لَفَنْ أُوهِ بن براأت

من کوئی اور سان سانفت کے شعبوں بی سے وقد

النِّفَ إِنَّ ١٥) اس ان كا خنال م بان م مراداسي ات كوظام كرنا موسي ظام كرنا جائز نس و يا وضاعت بي مبالغه مراد ہوتنی کہ کلف کرنا ہوے یا امورین اورصفات ضاوندی کا بیان مقصود ہوکیوں ، لوگوا سے ساھنے اسے اجمالی طور بربان كرنامبالغر كم سافر بان كرف سے زبارہ بہتر ہے كيوں كرمعن اوفات زبادہ بيان كرف سے سكوك وشبات اوروس سے بیارست بی جبتم اجالی طور پر بان کرد مے تودل اسے جلدی نبول کریں سے اورکوئی پرانیانی نم موگ

> (۱) السنن الكبرى ملبسقى جلد اص ۲۰۲ ت بالنتها دان. رم) المعج الكبرولط إلى حلدي من ١١ م حدث ٢٢١٠ (M) الترغيب والترب مبريام ووي كاب الادب ره سندام احدين صنب عده ص ٢٦م وابت الواامر

این ہونکہ عدیث شربیت بی تفظ بیان ، نحش کا بی سے ساتھ ذکر کیا گیاسے مہزاز بادہ مناسب ہی ہے کہ اکس سے مرا دائی بات کوظ ہر کرنا ہوجس سے بیان سے انسان شرم محسوس کرنا ہے ، کیونکہ ایسی صورت بیں جٹم ہونٹی اور بے خبری کا اظہار کشف و بیان سے زیادہ مناسب بنونا ہے۔

نى اكرم مىلى المرعلب وكسلم في أيا .

إِنَّا اللهُ لَا يُحِبُّ الْفَاحِثُ الْفَاحِثُ الْفَتَنَاعِ فِي الْفَتَانَ مِنْ الْفَتَنَاعِ فِي الْفَرَسُواتِ اللهِ

حنرن جارين سرورض الشرعنه فركمت ي

یں بی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم کی فدمت بس طافر تھا اور مبرے والعاجد میرے ماصف تصربول اکرم صلی الٹرعیب

بے شک الٹر تعالی فن گفتنے کرنے والے بازاروں بیں خوب چلانے واسے کوب ندائس فرانا ۔

کے نسک فیل کلای اور مبودہ گفتار کا اسلام سے کوئی تعلق منہی اسلام کے اعتبار سے وہ شخص سب سے اچاہے جس کے اخلاق الحصی - نا)

عفرت اراميم بن مبرو رحمالله فرانے مي .

فیامت کے دل فش کلام اور بہودہ مجنے والے کوستے کی صورت میں با کئے سے بیط میں ایا جائے گا.

حض اخت بن فيس رحمه الله فرات من .

کیا بی تہمیں سب سے بری بماری نر بتاگوں ؟ نجر فرایا وہ ، برکلائی اور برخلق ہے تو برخش کلائی کی ذریت ہے ،

الس کی تولیٹ اور خفیقت یہ ہے کہ بری بالوں کو واضح الفاظ میں ذکر کیا جائے عام طور پرجائ وغیرہ کے الفاظ 
ذکر سکتے جاتے ہیں ، فساوی لوگ واضح فیش پر بنی عبالت استعمال کرنے ہیں جب کہ نیک لوگ ایسے لوگوں سے دور بھاگئے 
ہیں اور کن تیگا ذکر کرنے ہیں اور اشاروں کے در سیعے سمجھاتے ہیں وہ الفاظ جواس سے توسید نرسی ہوں یا السس سے متعلق 
ہوں ان کے ذریعے انہار کرتے ہیں ۔

حفرت ابن عباس رمن الله عنها فرات مي سبت ك الله تعالى حيا فران والا كريم هم وه در گرز فر آما اور كن يتًا بيان فر آما هم است جاع كاذكرلمس رجون اك فرريع كيامسيس ، لمس رحيونا) دنول اور صبت ريه عام الفاظ) جماع سے كمام ب، اوران الفاظ مين فش كادئ منب اور بياب سبح حيائى رينى الفاظ بي جن كاذكر قبيع سے ال بي سے اكثر كالى اور

<sup>(</sup>۱) الكامل لابن عدى ٢ ص ٢٠٠٢ من الممالفضل بن مبشر

<sup>(</sup>٢) مندالم احمدين صبل جده ص ٩٩ سردات جارين سرو

عاردلانے کے طوربراستعال ہونے میں اور رہا اوت فعاشی میں ختلف میں ان میں سے بعن میں دو سے بعض کی نبعت وربائے ہے اور بعض علاقائی عا دت کی وجہ سے ختلف موجائے ہیں۔ ابتدائی طور رہے البیندیدہ اصرا خرمی منوع میں دربان کی درجات میں ۔
موتے میں اور ان کے درمیان کی درجات میں ۔

کنا ہے کا استعال جاع سے ماتوفا میں بلکہ بتیاب سے بیے تفائے حاجت کالفط بطور کن بربولا جاتا ہے ۔ مفط تغوط اورخراز دغیرہ کی نسبت لفظ عا کیلا رسب کا معنی نیاب ہے از بادہ خاسب سے یہ بھی ان چیزول ہیں سے الفظ تنوط اور خیرہ کی نسب لفظ عا کیلا رسب کا معنی نیا ہے اور جے بیٹ بدور کھا جا سے اس سے جاکیا جاتا ہے انہا صربے الفاظ سے ان کا ذکر مناسب سے جن کوچھا یا جاتا ہے اور جے بیٹ بدور کھا جا سے اس سے جاکیا جاتا ہے انہا صربے الفاظ سے ان کا ذکر مناسب

مہیں ہونکہ بر سے حائی ہے۔
اسی طرح عورتوں سے کن برا جھا ہے برنہ کا جائے کہ تماری بوی نے بربات کہ ہم جا بلکہ کہا جائے کہ گوس کوں
کہاگی ہے با پردے کے چھے سے بربات کی ہے با پر بھوں کی ماں بربات کہ ہی ہے توان الفاظ میں کن بر قابل تعریب ہوں جن سے وہ
اور واضح طور رایان الفاظ کا استعمال فیش کلائی کی طوف سے جا آہے اسی طرح اگر کشی خس میں کچھ عیب ہوں جن سے وہ
حیا کرتا جو توجہ برجی الفاظ سے ساتھان کا ذکر نہیں کرنا جا ہے جیب بوس ، فارش مین سال اور اواسپر وغیرہ مول تولیوں کے کہاسے
میا کرتا جو توجہ بری تھا ہے بار اس فیر مے دور سے الفاظ کے جائیں صریح الفاظ میں ان بھا رایوں کا ذکر فیش

کلامی می دافل ہے اور بسب زبان کی آفات بی شافی ہے۔
صرف علد دبن با رون کے بیان کیا کر صرف عربی عبد العزیز رضی اللہ عث گفتا کی میں افتیا کر فواتے نصان کی بغل
سے نیچے پی طرائ کی آیا ہم ان کی بیار رہی کے لیے ما صرفورے کر دیجی یہ دوکیا کہتے ہیں ہم نے اوچیا کہاں تکا ہے ؟ انہوں
ا

نے فرایا ہاتھ کا ادرونی صعیبی کا ہے۔

فش کلائی کا سب باتو نالمب کو ایزا بنیا نا ہو اسے یا فائن لاکوں کی ہنشینی سے عادت بن عابی ہے اس طرح

مبیث اور کینے لوگوں کی مجس عی اثر انداز ہوئی سے اور کالی دنیا ان لوگوں کی عادت ہو تی ہے (لہذا ان سے بھاجا ہئے)

ایک اعرابی سنے نی اکر مسلی الشرعلیہ وسم کی محدت بن عرض کی کہ مجھے نصیحت فر انس آپ نے فرایا الشرافا لی سے طریقہ را کر واور اگر تمہارے اندر کوئی عیب سے ساتھ ورور وہ میں عار دلائے فرتم اسے اس میں سے ساتھ عاربة دلائر جوال سے بارے بی موجوز ہو اس کا وہال اس سے بارے بی حدیث ہے کہ اور کسی جیز کو گائی ہیں دی وال

صرت عباض بن عارض الشرعنه فران بن من من عوض كه يارسول الشرميرى قوم كا المنتفى تو تجرسه كم مرتب

رقاہے مجھے گالی دیتا ہے اگریں بدلہ ہوں تو کوئی عرج ہے؛ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فراہے۔

انگھ تسکا بان شکیطا نیان بنتھا کہ بیان کوئی عرب میں ایک دوسرے کو گلی دینے والے دوا دی شیطان

(۱)

یں ایک دوسرے کو جھٹا اننے ادر تیمت لگانے ہیں۔

نبی اکرم ملی اللہ علیہ دسلم نے فراہا۔

ابك دوسرے كو كالى دبنے والے توكمچر كتے بى وه انداكرنے والے براللہ اسے جب ك نظارم صدت زارتے۔

مومن کو گال رینانس سے دوراس سے دونا کغر دک علامت ہے۔

جوشعص ابنے والدین کو گالی دیاہے وہ معون ہے

كسى شخص كا ابنے والدين كو كالى ديباكبيره كن مول بي

لعنت

جوانات جادات اورانسان کس ریمی نعت بھیج جائے قابل ندمت ہے نبی اگر صلی الشرعليروسلمنے فرمايا۔

(۱) مندام احدین صنبی طبری سه مروایت عیاض بن هار (۲) جیح مسلم عبدی سی ۱۲ کتاب البروالعیل: (۲) جیح بخاری علم اقل می ۲ کتاب الابیان (۲) مندام احدین صنبی عبد اول صی ۲ ۲ مرویات این عباس (۵) مندام احدین صنبی عبدی ص ۲ ۲ مرویات این عرو

ٱلْسُنَبَّ إِنِمَا قَالِا تَعَلِى ٱلْبَادِي مِنْهُمَا حَتَّى

يَعْنَدِي الْمُظُلُّومُ - (١)

رسول اكرم من الشرعليروس من فرمايا ،

نبى ريم صلى الله عليه وسعم نے فرايا -

مَلُعُونَ مَنْ سَبَّ كَالِدُ يُهِ - (٢)

اكروات بن مح آبات فرايا-

المهوب أنت:

مِنْ ٱکْبَرِاْ لَكَبَايُواَنُ يَّسَبُ السَّرِجُلُ

صِامِ الْمُؤْمِنِ فَسَوْنًا وَيَبَالْدُكُنُ -

مومن لعنت كرف والانس موا المومن ليس بلغان - ١١) رسول اكرم صلى الشرعليروك المسف فرالي. لَا تَلَا عَفُوا مِلْعُنَاةُ إِللَّهِ وَلَا بِعَضَبُ وَلَا اللهُ تَعَالَى كَالْعَن ، غَفْ اورمِهُمْ ك ما تواك دوم مفرت مذیفرض الله عن فرانے بی جب کوئی فوم ایک دوسرے بیاعت جینی ہے نوان برا لٹنوالی مار نابت ہو مانی ہے صفرت عران بن حدین رضی اللہ عند فرانے بی نبی اکرم صلی اللہ علیہ درستم ایک سفرس تھے اور الصاری ایک عورت افٹنی برسوارتھی افٹنی بدکی نوائس نے اس بریسنت مجبی نی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم نے فول السس اوٹٹی برجر کھیے اسے آمار كاكس كونكاكردوكيونكريه لمعون موكئ سبصر ١٧) راوى فرلمت من كواس اونتنى كود يجدر المون كدوه اوكول كے درمان على ري م وراس كوئى عي نس جيراً الا مرت الودرداد بضالمناعت فراندي جب كوئى شنص زين ريست بعيم استفورين بن سعم بي سع بوالله نعالى كازباده افرمان بعالمترتعا لااكس مربعت فرائع -حضرت عائن صفى الله عنها فرانى بن رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في المدعن البير معداتي رضى الله عندا بند ايك فلام برلعن بھیج رہے میں آب ان کی طوف منوصبورے اور دویا تین مرتب فرایا ۔ كرعرض كياب ووبار يركلات بني كون كا- (١) نباكرم صلى الترعليدوك لمن فرطاب بے شک لعنت بھیجنے والے تیامت کے دان نہ کسی کی سفارٹس کری گے اور نہ ہی گراہ بن سکیں گئے۔

(١) الترغي والتربيب علد من من كاب الادب (4) سنن ابي واور صدياص ١١ ساكتب الاوب الا ا مسيح مسلم طبر باص ١٢٧ كتاب البروالصلة (٧) الإدب المؤد للخارى ص ١٩- ١٨ حديث ١١٩ ره مندام احمدين صبل حلداص مهم مرومات الوالدرماد

إِنَّ اللَّمَّانِ بِنَ كَ كُيكُونُونَ شَفَعًاءَ وَكَدَشُهَدَامَ

يَنْ الْقِيَامُ لَهِ - الله

ابك ننخص نباكرم صلى الله على وسلم سمه مماه اونك برها را تعاكر السسف اسينه اونظ برلسنت تعبيم نبي كريم صلى الله على بر

الصينه فلاعارك ماته لمعون اوث برنام " (ا)

اس كامطلب اسس كم عمل كى برائى اور اب نديد كى بنا نافط اكدا ونط لعنى بوگي العنت كامعنى الله نغالى ست دورى ب ا ورب حرف اس کے بلیے جا رہے جوابسی صفت سے موصوف ہوجس ک رصیسے وہ اللہ تعالی سے مورسوع آباسے ، اور وه كفرا ورظام الله المام المع الله المركافون بالشيالي ك معنت بو" ادراكس سي من دي تفظام المنال كرسے وينرويت بن واروموسے بن اس بيے كرىونت بن خطرہ ہے كيوں كريہ الله تعالىٰ كى طرف سے ايك أيساء كا اظهار سے كراكس ف ملون كودوركردا وربنيب كى بات سے الله تعالى بى اكس يرمطل بي الس كے بالے الى الى كے رسول صلى الله عار وسلم كوا طلاع بونى سبع -كعنت محي السباب :

سنت كاتفا مناكرت والحاسباب بن ب

١- كغر- ٢- بدعت - ٧- نسن - ١ وران بي سعم ليك سم ياي العن كي تين طريقي م -

ا- عموى مصف كے مافولعنت بعين جيسے ربوں كهناكه) كا فرول بدعنول اورفاسقول برا مترنوا لكى تعنت مو

٧- خاص وصف كے ساتھ لعنت بجنماً جسے بدولوں ، نساری ، موسیوں ، فدربوں ، خارجوں ، رانفہوں ، زانبوں ، فل لموں ا در شود نور دن برلمنت ہو۔ یہ دونوں طرکھتے جائز ہی بیکی بدعنی سے اوصاف سے حوالے سے تعنت میں خطرہ سے کیونکی بدعث كى پىچان بېت شكل بات سے اور عديث شرعيف بين كونى لفظ السي سلسلي بي واردنېي جه لېدا عوام كواس سے دو كا جائے بوئے اس طرح لوگوں میں تھاکھ اپدا ہوگا - رجس طرح آج کل وہاب ، ویو بندی حضرات نے سلی نوں کو بات بات پر بعنی كنا شروع كرديا ہے عيدميلادمنا أبدنت، بزرگول كے عرب بدين، فانحه خوانی بديست العلوة والسلام عليك ياريول التربيصا برعث غرضيك مراجعه كام كوبدوت كانتوى ديج لورى امت مسلم كوانشار كاشكار بنا وباسب الثرتعالي ان سے فننوں سے بچائے کمین ۱۲ سراروی )

٧ بشخص معبتن ريعنت بحيماً اوربه خطراك بات مص شنائيكم فلال بريعنت موكمونكم وم كافريد إبدين مهد اس كى نقص ريائي كري شن سك بيانرويت بي لعنت أبت بهواكس ريعن جيمياً جائز بي جيب فرمون الدينال كى نعنت مو البربس برالله نعالى كى نعنت مو بمبونكم ان توكون كاكفريه مر بالنري طورية بأبت سي نبكن بهارس زيان في بركن معتبن شخص پلونت بھینا کہ شلا وہ بیودی ہے، بہت شکل بان ہے کیونکہ موسکتا ہے وہ اسلم فبول کرسے فوت ہوا ہو۔ اوراسے اللہ تعالی کا فزب حاصل ہوگی مولہٰ اکس کے لمون ہونے کا فیصلہ کیے کہا جا سکتا ہے۔

اگرفتم موکد اس کی موتودہ حالت کے پیش نظر اس پر بعنت جیجی جا سکتی ہے جیبے سلان کے بارسے ہیں کہاجائے کم الدُّنا لی اس پروم زید کے اگری وہ مزند جی موسے کتا ہے رمعاذالنّہ)

توجان لوا بهدايد كها كدائدتمال اكس ررحم ولك الكاكا مطلب برسه كدائدتما لى استداسام بيناب قدم ركع اوراسد رحمت كاسبب مص اس طرح الله تعالى اسع ابني الحاوت بيرقائم ركعها وربركنا حائز ني كرالله تعالى كافركواكس بات براب رکھے بولنٹ کا باعث ہے۔ نو کو کا مطالبہ ہے اور برطالبہ بذات نود کفر ہے ما دوں کہا جا کرے کا الربكفرير مط مئة قالس ريست بواورا كرب إسلاكي فوت موتوالس ريعنت نهو، اوربيغيب كى بات سے جس كا ا دراک بنیں ہوسکا۔ اور مطلق بات دونوں جہتوں سے درمیان منز دو ہونی ہے اورائس ہی خطرہ ہے جب کر لعنت کوچوڑنے

جب تم ف كافرك بارسيس بان معلى كون تواكر زيرفاس با بعنى موتواكس ريسن سي بي بره اولافرواك ہے میں افراد ریست بھینے میں خطرہ ہے کیو بحرا فراد کی حالت برتی رہنی ہے البتہ رسول اکرم صلی التر علیہ در سن مرح اور آپ جانتے نصے کر کوئ شخص کفرید مرسے گا اس بھے آب نے معین لوگوں برلعنت فرانی اکپ قریش کے فلا دن

يول بدد فاكرشے تحصے

یا اللہ! الوجل بن سنام اور عنب بن رسعہ کوعذاب دے وا) اس طرح حوکفار بدر میں مارے کئے ان کے بارے میں میں فوا نے حتی کہ جن کی عاتب کا اک کوعلم نہ تھا ان برائب لعنت جیسے نوائب کوروک دیا گیا میونے روایات میں ہے کہ آپ ایک صفیے تک دعامے ننوت میں ان لوگوں پر لعنت جیسے رہے جنہوں سنے بئر معونہ والوں کو نشہ بید کیا تھا اللہ تعالی نے

برآب کے اختیار بی نہیں اسرنعالی ان کو نوب تبول دلائے باان کوعذاب وسے بےشک وہ ظالم ہیں .

كَنِينَ لَكَ مِنَ الْأَوْمِرِشِيءَ الْوَسِوبِ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّ بِهِفُ فَإِنَّهُ مُظَالِمُونَ -

(۱) صبح سلم علد ۲ ص ۱۰۹ کن ب الجها دوالسبر رس) قرآن مجيسوره كالعران ابت ، <u>۱۷</u>۸ رى المسنن الكبرى للبيدة عليه الس ١٩٠ كتاب الصلواة

بنی ہوسک سے وہ اسلام قبول کریں اوات کو کیے معلی ہواکہ وہ معون میں -اسىطرح كسي شخص سے كفرير مرسے كائيں علم موتوالس ريسنت بعينا اوراس كى ندمت كاما كزيد شرطيكم اكس ميكس ملان كواذيت نرمينيا أي جائے وريذ جائز رئيں جب كم ايك رواب ميں ہے نبي اكرم صلى المرعليه وسلم طالف تشريف مے جاتے ہوئے ایک قبر کے پاس سے گزر سے توصفرت الو بمرصد بق رضی النزعاف سے اس کے بارسے میں بوجھا انہوں نے عرض كيابداك السيضفى كي قبرب توالدنوالي اوراكس ك رسول كاباغي نفا-ا وروه سعيدين عاص نهااكس كم بينے عردن سيدكو غصد أبا اوراس سنه كابراس شخص ك قبرم جوالبرقافه سازباده كها اكولا اتعا اوراكس سازباره شوع نفاحضرت ابو بجرصد بق رضى الشرعب نفع ص يا يسول الشرابينغص محبست اس فسم كى كفتك كرزا سيه نبي اكرم صلى التر عليه والم نے فرایا ابر بجرسے اپنی نسبان کوروک دورہ ہی گیا نونی اکرم صلی الٹریلیروسے معضرت البریم صدانی رضی المترعشہ ك طرف منوح بوسے اور فرا إجب تم كفار كا ذكر كو توجموى ذكر كروجب تم خاص طور يركنى كا ذكركر ننے بوتوان سمے بيٹوں كو نعداً أج جاني لوك اس بات سے رك كئے - ١١)

نعيمان تراب بها كراتها است ني اكر صلى الدهليدد مم ي عبس من باركور ب سكا مسكة توكس صحابي ن المدتو اس ربعت مجيج كس فرت ك ما تعواس الما المرب المراس المراسل المراسل المراب المبنائ ك فلان شيطان ك دركار نبود ابك روايت من مي أب نے والى بات دكوكيونكو ميالله تعالى اللاس كے رسول مسلى الله عليه وسلم

تواب نے اسے اس بات سے روک دیا براس بات پردالت ہے کوکسی فاس کومعین کرکے بعنت جیمیا عالز نہیں، خلاصہ بر ہواکر معین الشخاص پرلعنت میں خطرہ سے لہزا اسی سے بچا عام جی عباب کرشیطان پرلینٹ کرنے سے فاموشی افتيار كرف بي كونى فطونهن جرجائيكه دوك ول يرفعنت كى عاسف

الركم جائے كركيا يزمدرلفن بينجا جائز ہے كيونكر وہ حفرت الم حين رضى الله عند كا قاتى ہے! أب كے تن كا كاكم دين والاستهانوم رجاً أكتب بربات بالكل ابن بني المجانا حب كسيات ابن نهوكماك في آب كو مَّن كَي يا علم ديا يركم المعنى عافر منسي كم السي في المري المري المري المعنى المري المن المري المري المري الم مر يختن سے بنبر سى سلان را دنت بعبنا جائز بنى بال يركنا جائز سيكرابن المجمد ننے حضرت على المرتفى رضى الله وارا والولول

<sup>(</sup>١) المراسِل لا بي الي ولؤوص ١٩٩ صريف ١٩٩ (٢) صح بح رى مديم ص ١٠٠٠ كتاب الحدود ( كوتد لي ساق)

نے صرت عرف رون رض الله عند كوشهدكي ،كيول كرين نوا تر كے سائن ابت ہے دنداكس سان ريخيت كے بغير فستى ياكفر كالزام نكاناجائزيس-

نى اكرم صلى الغرطبيروسسى سنے فرايا۔

کوئی شنعی کسی دوسرسے پرکفر یافتن کا الزام الگا کہتے "نواگروہ شخص ایسانہ ہونو وہ بات کہنے والے کی طرف لَا يَدُي نَجُلُ رَجُلُهُ بِأَنْكُفُ وَلَا يَزُمِينَ إِ بِالْفِسْنِ إِلاَّ ارْنَدَّتُ عَكَيْهِ إِنْ لَهِ مُ نوٹ آئی ہے۔

كَكُنُ صَاحِبُهُ كَذَٰ لِكُ لا)

رسول اكتراصلى السرعليدوس لم ف والي ا

جب كون شخص كسى دوكسرے كوكافركتها بے تو وہ ان دونوں بن سے كسى ايك كى طرف لوك بسياكر دوك خص واتنى كافرسونوا ى طرح سبے جس طرح اس نے كہ اور اكروه كافرند جونواسس كو كافر كنے كى وج سے كہنے وال خود كافر ہو جا آ ہے دا) مطلب برہے کرجب معلوم ہوکروہ مسلمان سے اور اکس سے با وجود وہ اسے کافر کے ،اگراس کا کمان ہوکہ وہ کس بدون مامى دوكرى وصب كافر سودكا ب أو ده فطاكار موكاكا فرنس موكا-

تصرف معافيض الترعف فرات بن أي اكرم صلى الترعليه وسلم في مجوس فرالي بي تهي السرات سعدوك بون

كرنم كمى سلان كوگالى دو يا عادل ١١م كى نافرانى كرو- رس

فوت شدہ لوگوں کے مالات کو چھیڑا زیادہ گناہ ہے حضرت مسروق رضیات عزانے می میں ام المومنین حضرت عائشہ رصی المدرت میں ام المومنین حضرت عائشہ رصی اللہ عن اللہ عند اللہ عند اللہ میں اللہ م

مِن ؟ فرالما بى اكرم صلى الله على بوسلم سنے فرما اسے -

لَهُ تَسُبُّوالُهُ مُوالِتَ فِأَنْهُ مُ فَكُدُ أَنْضُ ا اللَّ مَاقَدُمُوا - رم)

اوراب نے ارشاد فرای ،

مرنے والدہ کوگا لی نہ دو ہے ٹنگ وہ اپنے کئے ہوئے عمل کی طرفت چلے گئے۔

(١) مسع سني ري علد م ص ١٩ مرك الادب

رم) الغروص بالور الخطاب حليه ص ١٠١٥ مريث ٢٣٠٢

اس طينه الاوليا وطداول ص ٢٠ ترجم

(۲) صبح بخاری طبراول ص ۱۸۱ک ب البخائز

مردول كو كال م دواكس طرح تم زندون كو ا ذبت بنيارً

لَاَ نَسْبُلُ الْوَمُوانَ مَنْوُدُوا بِوِإِلَّا خَيَارَ-

اوراً پدنے فرایا:

سے لوگوامپر سے صحابہ کرام ،میرسے بھاٹیوں اوربیرسے والم دوں سے حوالے سے میری حفاظت کروا وران کو

ا سے نوگو ابعب کوئی مرجائے تواس کی اتھی باتوں کا ذکر کردستا)

اگر کہا جا مے کرکیا حضرت امام حسین رضی اللہ عند سے قانوں پر بعنت جینا جا کنے ہے کا برکہا کرجس نے کپ کوشہد کرنے کا

بم کتے ہی ہوں کہا جائے کہ مصرت الم حسین رضی انڈعز کوشہد کونے واسے اگر توہ بھے بغیر مرکھتے ہی نوان پراہڈ نعاسے

کی سنت ہو کیونے اکس بات کا اختال ہے کہ وہ توبیہ کے بعدم سے ہوں۔
حضرت دستی نے رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلے چھا بھڑت حمزہ رضی اللہ عندکوشہ ببدکیا اور وہ اور حتی اکس وقت
حات کفریں تھے بھر انہوں نے کفراور قبل دونوں سے نوبیہ کی لہذا ان ریسنت جیجنا جائز بہنی اور قبل اگرچ بہت بڑا گناہ ہے
لیکن وہ کفر کے درسے کہ نہیں بنیا ۔ لیکن حب توبہ کی فیدسے بغیر بطانعاً است جیجی جائے تواکس میں خطرہ ہے جب کہ خاموثی ين كول خطويس اور سرد اده سرے

ین وی حطوہ ہیں، ورجی وی بہر ہے۔ ہم نے بہ بحث الس بے ذکر کی ہے کا بعث کرنے اور الس سلے بن ران کو کلی ہی دینے بی لوگ ستی کا مظام و کرتے ہی جب کہ موم العنت بھیجنے والا نہیں منوا - لہذا حرف اسی برلدن تھیجی جا سکتی ہے ہوکٹو ریمزا یا معروف صفات و جسے تھوٹ وئیرہ سے ماتھ لعنت بھیجی جائے متعین اشخاص برنہ جیجی جائے الڈ تعالیٰ سے دکریں مشغول ہونا زیادہ بہر سے - اور الرا ایسان

ہوسکے نوخاموشی میں کامتی ہے۔

وخرت کی بن ابراہم رحمالڈ فرانے ہیں ہم معزت ابن فون رحمالٹر کے باس ما مذیخے ابل مجس نے بال بن الوہردہ کا ذکر کی توکچے لوگوں نے اس کے بعث کونا شروع کودی ابن ٹون فاموشش تھے انہوں کی اسے ابن بون اہم السس کے بعث املان کی وجہ سے بربات کہ دہے ہیں انہوں نے فوا یہ جاست سکے دن مدکھنے میرے نامڈا ٹمان سے کلیں سکے ایک العالم الداللہ الدی

١١) مسندامام احدين صنبل علدم ص٥٦ م موايث مغيروبن شعبه (٧) تاریخ ابن عاکر طبر ۱۷ من ۱۷ من امرسید/مندام حدیث نسل طبر سی ۱۱ مرد بایت ابوسعید رس كنزالعال جدداص مه حديث ٢٤١٢م

اور دوسرا برکم اسس نے فاہ ں پر احنت ہیں ۔ تومیرے نامہُ اعمال سے لا الدالا الدالا الخان مجھے اسس بات سے زیادہ لبند سے کہ کسی پر بعنت سے الفاظ مکلیں نبی اکرم صلی انڈنلیہ دوسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ اَ ہب مجھے کو اُل وصبت فرائیں اَ ب نے فرایا میں تمہیں ضبحت کرتا ہوں کہ لعنت کرنے والد نہنا۔ (۱)

حضرت ابن عرصی الله عنها فرانے بی الله تعالی کووؤلوگ بہت نا پندمی جولعن طعن کرنے والے ہوں ۔ بعن بزرگ فرانے می مومن ریعنت جیمنا اسے قتل کرنے سے برابہہ حضرت حماد بن زیدانس قول کو نقل کرنے کے بعد فراتے ہیں اگریں انسن کومرفوع عدیث بی کمون نوکوئی حرج نہیں ۔

حضرت الوق ووفى المرفز والت مي كما جا الخا كروب خص كمى توس بدلت بهيجا جد كوبا وه است قبل كرا جالاً انهوں نے اسے مرفوع عدیت کے طور برنقل كيا ہے كئ شخص كے فعات برائى كى بدوعا كرنا جى امنت كے قرب ترب سے حتى كرفا الم كے فعات دعا جى اس حكم ميں ہے جس طرح كون شخص كے كر المئر تنا الى الس كے جم كوم بح نه ركھے اور شراسے سادن عطا كرے اوراس فيم كے دوسرے الفاظ استعمال كرنا خدم ہے -

مدیث اندلین ہے ،

بے شک مطلی ، فالم کے فاان دعا کرکے بدار لے ابتا سے میرتا مت کے دن فالم کے بیے کچوز بارتی بی رہے

إِنَّ الْمَظُلُوْمَ لَكِهُ مُحْوَعَ لَى الظَّالِمِ حَتَّى مِيكَا فِئَهُ ثُنَّعَ يَهُ فَى لِظَّالِمِ عِنْدَ لَا فَضُلَتَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - ٣١)

نوب آنت ا

گانا اورشعرگونی

ہم نے ساع سے بیان میں ذکر کیا ہے کو نساخنا عام ہے اور کو نساعا کر ؟ لہذا دوبارہ بیحث ذکر نہیں کریں گے۔ جہاں کک شعر کا تعانی ہے نو کلام اچھا ہو نو اچھا ہے اور گرا ہو نو برا ہو گالیکن شعرکوئی کو بینیہ بنا لینا ندی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔

تم بی سے کی ایک سے بیٹ کا بیٹ سے جرما اس کا وہ اس مارے کردے اس سے بہرے کہ وہ شرول

ى از مسى الدلاية وصم من دايا. لَدَّ نُ يَمْنَا لِيَ جَوْفِ الْمَدِيُّ مُنْ فَيْعًا حَتَّى يَرِيَهُ خَنْ ذِلْتَ مِنْ اَنْ يَمُنَالِيَ

دا) مسنداام احدين منبل عدده ص ١٠ مروات (١) صبح بخارى عبدا من الم المنت الادب (٧) صبح بخارى عبدا من الم سنف لابن الى مشير عبد المن دم ما عديث ٩١٢٥

سے بھولئے۔ حفرت سرون رفی اسر منہ سے مروی سے ان سے کمی شو کے ایک بیت سے بارسے بیں بوجھاگیا توانہوں سے اسے ناپ ندکیا اس سلے بی ان سے استفسار ہوا توانہوں سنے فرایا کجھے بہات پ ند بندی کر میرے نامڈا عمال میں اشعار ہول ، بعن بزرگوں سے اشعار کے بارے بیں بوچھا گیا تو انہوں نے فرایا اکس کی جگہ ذکر کر لیا کر وکیونکہ اسٹرنعالی کا ذکر شعر

> ما مدیہ ہے کہ شر بڑھنا اور کہنا حرام نہیں ہے۔ بنرطیکہ اس میں کوئی نامپ ندیدہ کلام نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا : سیستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا :

إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لُحِكُمَةً - ١١ بعن اشار كن برين سوت بين -

"اگرانس کے اندین اس کی روح کے مواکی عی نہ ہونو وہ اس کے ذریعے بی سفاوت کرے گا لہذا اس سے
انگئے والے کو اللہ تعالی سے ڈرنا چا ہیں ہے اس عبارت میں سفاوت کا انتہائی درھ بان مواہ اگر وہ شخص تی بنین
ہے نو ثنا عرصی بولنے حالا ہوگا اور اگر وہ سنی ہے تو مبالغہ نن شعری سے ہے اس کی مورت کا احتقاد منعبود نہیں ہے ۔

نی اگر میں اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی اشعار بڑھے کئے اگر تم خورکر وقع ال بی بھی اس قدم کی بات یا وکے ۔ لیکن آپ نے

بی اگر میں اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی اشعار بڑھے کئے اگر تم خورکر وقع ال بی بھی اس قدم کی بات یا وکئے۔ لیکن آپ نے

مع این دایا۔
ام المونین مفرت ماکشہ رضی اللہ منہا فرانی ہن اکرم صلی اللہ علیہ وسیم اپنی نعلین مبارک ٹھیک کردہ تھے اور میں
موت کات رہی تھی کہ آپ کی مبارک پشیانی پر پ بندا گیا جس سے نورانی کیعنیت ببیا ہورہی تھی فراتی ہی ہر دیکھ کرمیں تیران رہ عملی آپ نے مبری طوف و کھے کرفرایا نہیں کیا ہوا کہ تم میران ہوئیں؟ بیں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں ہے آپ کی طوف دیکھا تو آپ کی مبارک پنیا تی سے پسینے سے نورانی قطرے نو دار مورہ ہے تھے اگرا ہو کمبر بذی نے آپ کو داکس حالت میں)

<sup>(</sup>۱) صبح بخاری جلد ۲ ص ۹۰۹ کتاب الادب (۲) مسندانام احمد مین صنبی حبار اول ص ۲۹۹ مروبایت این عباس (۲) صبح منجاری حبار ۲ ص ۹۰۹ کتاب الاوپ

دیکا ہوا توا سے معلی ہو جانا کر اب اس سے نفو کے زیادہ مستنی ہیں اب نے فرایا اسے ما کنٹ الوبکر بعد لی نے بیا ہا ہے اس المدنین فراتی ہیں ہیں سنے عرض کیا وہ ہر دو نفو کہا سبے وہ ارمدوح احیف کی کدورت، دورو باپ نے کے نساد اور اس کے درمیان میں اللہ علیہ وسے دست مبارک ہیں جو کو پہنا ہے اسے رکھ دیا اور مبری طون انشراف اس کے میری انکھوں کے درمیان بورم دیا اور فرایا اسے عائشہ اللہ تمالی تمہیں المجھی جزاعطا فرائے تم مجھے سے اس فدر نوش منیں ہوتی ہوگی جن فدر میں تم مسے نوش ہوا ہول دا)

بنی اکرم ملی الله علیه وسم نے غزوۃ منین کے دن جب مال غنیت تعقیم فرایا توحفرت عباس بن مروالس رفی الله عذکو جامرا وزمی دینے کا حکی دبا وہ جلے سکتے اور اپنے اشعار بن نسکا بنت بیان کی الس سے افر میں یون تھا۔

بداورهابس دابن عینیداور افرع کی جاعت بین مرماس سے فنت نہیں رکھتے تھے اور بی ان سے کم رتب

نیں ہوں اور جے آج بہت کیا وہ کھی بلندی پرینہ ی جائے گا۔
می اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوالیاس کی نبان کو محیہ سے روکو چنا نچہ حضرت ابو بجرصدانی رمنی اللہ دمنہ تشریف کے
علنے اور انہیں ایک سوا و نعمیٰ اللہ ویں بھر وہ سب سے نباجہ نورش ہوکروالیں ہوئے نبی اکرم میں اللہ علیہ وسلم نے فرایا مہرے
بلرے میں الشعار کہتے ہو؟ انہوں نے معندت بیش کی اور عرض کیا مہرے اں باب پر قربان ہول میں ابنی زبان پر شعر
کواکس طرح یا نا ہوں جس طرح چونی کے جانے کی اکوانہ ہوتی ہے بھر وہ شعر بچھے چونی کی طرح کا طاق ہے دہا میں اشعار
کہنے سے بچی بنیں سکتا ۔ بنی اکرم میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فرائے ہوئے ارت و فرایا جب کہ اور طرب بلیا نے دم یہ گ

اې درب سئوگوئي ترک نهي کرې گھے' - را) وسوي آفت :

مراج اینامل کے اعتباسے ندوم ہے اورائس سے روکا گیہ ہے۔ البند تحولا سا ہوتووہ ستنی ہے نبی اکرم ملی التعلیم وسلم نے فرایا۔

مَكُونَمُ الِلْحَاكَ وَلَوَتُمَا لِنَحُهُ - ١٣)

ا پینے دمسلان) بھائی کی بات نہ کا ٹواورنہ اس سے مذان کود.

<sup>(</sup>۱) " بایخ ابن مشاکرعبداول من ۲۲۵ باب صفته خلعه (۲) البولیز والنهاینه جلدم من ۴ ۵۳٬۰۳۵ مرجعین الطالعت ر (۲) حلیت الاولیا د جلدم من مهم مهم ترجم ده ۲

اگرتم ہوکہ باٹ کا ٹنا اس بیے من ہے کہ اس بی ایڈارسانی ہے کیونکرانس سکے ذریعے اپنے مسلمان بھائی اوردوست کو تھٹادیا جا گا ہے یا اس کو حالی جا گا ہے دوسرے کو تھٹادیا جا گا ہے یا اس کو حالی جے داریعے دوسرے کو ٹوٹن کیا جا آ ہے اور دل مگل کی حالی ہے دوسرے کیول روکاگی ہے ۔

توجان لوائد اس می حدسے بڑھنا منے ہے ایمیشہ اس کام میں گئے رہنا ممنون ہے ۔ مزاج کود طیرہ بنا بینے میں خوب کے دم اور فیرہ بنا بینے میں میں میں میں ہے۔ میں خوب کے در اور فیر سنجیدگ ہے کھیں اگر ہے جائز ہے دیاں ہمیشہ کے لیے اس کام میں لگ جا ما ندموم ہے۔ اور نزادہ ہنے سے مزاح میں فال یہ ہمیت اور فار فنا ہم جائے اس کی دھر سے بین اور وفار فنا ہم وجا تا ہے لہذا جس سے براہاں بیدا نہموں اوفات دل میں بغض بیدا ہم وجا تا ہے نیز اکس کی دھر سے ہمیت اور وفار فنا ہم وجا تا ہے لہذا جس سے براہاں بیدا نوم

وه قابلِ نرمت بنیں ہے جس طرح نی اکرم ملی الشرطیہ وسے مروی ہے آب نے ارتبا د فرایا -اِنْ لَاَ مُذَرِّحُ وَلِدَ اَنْدُلُ اِلَّهُ حَقاً - (۱) میں مزاح کرا موں میں من بات سے موامی نس کہنا -

المان بربات نوا ب کے ساند فاص فی کہ سزاح بھی فرمانے اور جھوٹ بھی نہ ہوتا جہاں مک دوسرے توگوں کا فعلن ہے اورہ سزاے ای میے کرتے میں کرلوگوں کو ہشائیں حب طرح بھی ہو، اور نبی اکرم صلی امٹر علیہ درستم نے فرمایا۔

ایک شخص کوئی بات کتباہے جس کے ذریعے دواپنے معد دلگ رکستانی مربکہ دور یسیش اتار سے

م مجلس اوگوں کوسنا نا ہے دیکن وہ اسے ٹریات رسے سے جی زادہ فاصلے کک دور جنم میں لے جائے گا۔

صفرت عرفاروق رضی الشرط فراتے میں جوشخص زبارہ منتا ہے اس کا دبربر اورر عب بیده آبا ہے اور جواری مزاح کراہے وہ دوسروں کی نفروں سے گرجانا ہے اور جوادی ایک کام کے ساتھ مزاح کراہے وہ دوسروں کی نفروں سے گرجانا ہے اور جوادی ایک کام کے ساتھ مشور سوجانا ہے اور جس کی خلیاں کریا ہے ۔ نیز منا اکنزت اور جس میں خلیاں کہ مواسس کی علامت ہے ۔ نیز منا اکنزت سے خلیت کی علامت ہے ۔

اگرتہیں اس بات کا علم ہوا جریں جانیا ہوں توتم زیادہ روشے اور کم ہنتے۔ *نى اكرم صلى النه عليه وتسلم سنے فوایا و* كُوْتَعْكُمُونَ مَالْعَكُمُ لَكِنَّ كُنْ يُولُو كَعَنْحِكُمُّ \* وَكَذِيدُكُ سِهِ ٣٠)

إِنَّ الرَّجْلَ لَبُنَّكُمْ وَبِا لَكُلِّمَةِ يُعْجُكُ

بِهَا جُلَسَاءَةُ يَهُوِيُ بِهَا فِي النَّارِ ٱلْعُدَمِتَ

(۱) مجع الزوائد عبد ۹ ص ۱۷ کناب علاات النبوة (۲) مسندلام احد بن صنبل عبد ۲ ص ۲۰ سرویات ابوسرده (۳) جسی بخاری جلداول ص ۲ س ۱ ابواب الکسویت ایک شخص نے اپنے بھائی سے کہا ہے بھائی! تہیں معلی ہے کہ دوزرخ میں جا اپڑسے گا اس نے کہا جی ہاں اس نے کہا جی کہ پوٹھا نہیں بربھی معلوم ہے کتم اس سے نکلو گے ؟ اس نے کہا نہیں جیسے شخص نے کہا چرکس بات پر ہنتے ہو کہا گیا ہے کہ اس سے بعد مرتبے دم کم اسے کسی سنے بنتے ہوئے نہیں دکھا۔

حرت يوسعن إساط فرمان من كر حفرت حسن بعرى رعم الشرتسي سال تكنيس بند كماكيا كر حفرت عطا وللمي رحمه الشر

عالیس سال کسنس ہے۔

میں میں ایک ورد برجم اللہ نے عیدالفطرے دن کچے اوگوں کو ہنتے ہوئے دیجی توفر مایا اگران اوگوں کی بخت ش مرکئی ہے تو یہ کام مشکر گزار لوگوں کا ہیں اور اگر ان کی بخت میں ہوتی تو ڈر سنے والوں کا بیمل نہیں ہوتا ۔ صفرت عبداللہ بن ابی بعلی رحم اللہ فر مانے تھے تم ہنس رہے ہوا در ہورک تا ہے کہ تما ل کفن دھو بی سے اس سے مراکل

اورجب مزاح ای مذک بوکرانسان کا وقارختم بوجائے قواس سلنے میں حضرت عرفاروی رضی الشرعث من وال

کر جوشف ملاق کرتا ہے وہ رُموا ہو جا آ ہے۔ حزت محد بن منکدر حمد اللہ فرانے ہیں میری ماں نے مجرسے فرایا اسے بیٹے ابجوں سے مُلاق نہ کرنا ورینہ ان کی نظروں میں رسوا ہوجا وُسکے مصرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ سنے ابنے بیٹے سے فرایا کسی شریف اُدی سے مُلاق نہ کرنا اس سکے

ول میں تنہارسے فعاف کیننہ پدا ہوجائے گا اورکسی اونی آ دی سے بھی نداق نہ کرنا ورنہ وہ تم برج اُٹ کرسے گا۔ مصرت عرب عدالعزيز رحم الندفر التياب -الله تعالى سے دروا ور بذاق فرواكس سے كينه پيلي فائے اوراكس كا انجام براج فران باك كا ذكر كيا كرواور ای کے بیے مجلس منعذکر واگزالس ہی بوجو بحسولس کورٹو نیک بندوں کا تذکرہ کیا کرور حدث عرفارون رضادت وما يك غرطا كي غم جلنت موكم مزاح كومزاح كيون كهته مي وعاضري في عرض كيام نهي عانة زایا اس بیا دومزاح كرف والے كوئ سے دوركرديّا ہے۔ كاكي مرييز كاجع مونا م اورشنى كاجع مزاح مديري كاكي م اح عقل كوزانى رتا اوردوستون سے تعلق کو منفطع کروٹیا ہے۔ أكرتم موكه نباكر صلى الشرعلب وسلم اورصحابه كوام رضى المترعنهم سيصمز الصمنعول مصنواس سي كبي منع كياحا سكنا ہے تون رجوالاً) كتا ہوں اگر نم الس بات يتا ور موس بنى كرم صلى اندىليدوسى اور صحابكوام فا ور تھے كوموان كرتے وقت عرف من بات كوكى كے ول كواديت بنياؤ نامدسے برحوا وركتى كى مزاح كروتو تمارے لفاجى كوئى اورج بنى لكن مزاح كويشه بناليا بهت بلي علطى سے يون خص مزاح كے سلسے بن حدست نجا وزكوے اور كيرنى اكرم مىلى الله على ورا كے على سے استدلال كرے اس كى شال اس طرح ہے كوئى شغى دن مجر جيشيوں كے ساتھ كھڑ تارہے ال كواوران كے رفِس كود يجھے اوردليل بر دسے كمنى اكرم صلى الله عليه وكسلم نے عبد كے دن حفرت ما كندرصى الدعنها كو حبشبول كا رفص د عصنے کی اجازت دی تھی را) براستدلال فلط سے کیوں بعض صغیرہ گن ہ بار بارکرسنے سے کیرہ بن جانے ہی اورکئی مباح دجائن كام امرار كى وجرم عصعنير كن وبن جاندي بن مبذاكس بات سينان بني ربتا جاجية -

اں دنی اکرم ملی الله ملیدوسیم سے سزاح سے بارسے ہیں بوں سروی ہے، حضرت الوم رہ برخی اللہ خذ فرانے م بے محابہ كوام رمنى الشرعنم في عرض كيا يارسول المد إأب مم سع مزاح فوان بي-

اگرمین تم سے زاح کو اسوں بیان تی بات سے موا مجرنس تنا۔

إِنَّ وَإِنَّ مَا عَبُتُكُمُ لَا أَنُّولُ إِلَّا

<sup>(</sup>١) ميح مسلم جداول من ١٩٧٥ بالعيرين (٢) مسنداام احدين صبل عبدا من ٢٧٠ مروباب ابوبريو.

صخرت عطاء رحمالٹ فراتے ہی ایک شخص سے حفرت عبداللہ ہی عباس دین اللہ عنہا سے پوچا کیا نی اکرم میں اللہ علیہ وسلم مزاح فرایا جی ہاں پوچھا کہ کامزاح کیدا ہوا تھا ایک دسم مزاح فرایا آپ کا مزاح اس طرح مونا تھا ایک دن آب سنے اپنی ایک زویۂ مطہرہ کو ایک بڑا کہ اربزایا اور فرایا اسے بین کر اللہ توال کا کشکرادا کروا دراسس سے دامن کو دلمین سے دامن کی طرح گھیں ہے۔ وا

معفرت انس مضی کشرعنه فر لمست بن بی اکرم ملی استرعلیروسلم اپنی ازواج مطرات سے باقی لوگوں کی نسبت زبادہ ٹوش کسپی فرانے تھے رہ

ایک روایت بن ہے کہ آپ بہت زیادہ بتم فرانے تھے رہے)

حفرت حسن بعری رحمه الله فران بن ایک بودری بوری بی اکرم صلی الله وسلم کی فدمیت بین عاصر بوئی نواک نے فرطا کوئی بودری موریت بن الله نواک نواک نواک دوری کارٹر نوالی ارث در فرطا کوئی بودری بودری در بودگا الله نواک ارث در فرطا کے میں موری بی الله نواک ارث در فرطا کے میں موری بی الله نواک الله نواک الله نواک الله نواک میں موری بی الله نواک الله نواک الله نواک الله نواک الله نواک میں موری بی الله نواک الله نواک الله نواک الله نواک الله نواک میں موری الله نواک الله نوا

إِنَّا آنْشَانَا هُنَّ اِنْشَاءً فَجَعَلْنَا هُنَّ لِمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

صنت زیدب اسم رضی الله مند فرانت می ایک فالون بن کوام این کها جا آنا نا ناکارم صلی الله علیه وسم کی فدمت بی عافر موئی یا اور عرض کی که آپ کومبراشو میریان است آپ نے بیاری کون ہے ! کی وی ہے جسب کی آنکے میں سفیدی ہے !

اس نے عرض کی اللہ کی تمم ایسا نہیں ہے نبی اکرم صلی الله علیہ درسے نوایل مرا بھی میں سفیدی موتی ہے (۱)

ہے اس نے عرض کی اللہ کی تم ایسا نہیں ہے نبی اکرم صلی الله علیہ درسے نے فرایل مرا بھی میں سفیدی مولول تھی جو آنکھی پیلی میں موتی ہے ایک ودرسی عورت حاضر مولی اورا اس سے مرف کی بیلی میں موتی ہے ایک ودرسی عورت حاضر مولی اورا کی ایس کے ایک ورسی کی اس نے کہا یا اس کے بیے میرسوار کریں گے اس نے دایلی میں اورا کی تابیت فرائی آپ سفے فرائی میں اورا سے نبی اورا سے نبی اورا سے نبی اس نے اس کے بیے میرسوار کریں گے اس نے کہا یا دس کے نبی میں اورا کی سال میں اورا سے نبی اورا سے نبی اورا سے نبی اورا سے نبی اس نبی اس نبی اورا سے نبی اس نبی اس نبی اس کے نبی سوار کریں گے اس نبی اورا سے نبی اورا سے نبی اورا سے نبی اورا سے نبی ایس کے نبی سوار کریں گے اس نبی اورا سے نبی اورا سے نبی اورا سے نبی اس نبی اس کے نبی اورا سے نبی نبی اورا سے نبی اورا سے نبی اورا سے نبی نبی اورا سے نبی نبی اورا سے نبی اورا سے نبی سے نبی اورا سے نبی اوران سے نبی اوران سے نبی نبی اوران سے نبی اوران سے نبی سے نبی اوران سے نبی اوران سے نبی نبی سے نبی اوران سے نبی سے نبی سے نبی نبی سے نبی سے نبی سے نبی نبی سے ن

<sup>(</sup>١) كنزالهال ملد، ص ٢٠٠١ صريث ٢٩١٨

<sup>(</sup>١) كنزانعال طبديم ١٨ صريث ١٨ ١

رس منزانعال ملدى من مها مديث ١٨٠٣ مر

رم) الوفاحد، من ومم الباب الحادى عشراها مع النردى من ١٨٥ الواب النامل

ره) قرأن مجير سورو الواقعه أبيت هم

ر) جامع الترندي ص ٢ ١٨٥ ابواب الشائل

عض كيابي است كياكروں كى وہ تو تھے۔ اٹھا نہيں سكے كانى اكر صلى الله عليہ وسلم نے فرالي مراونظ، اونٹ كا بحير مؤتاہے وال آپ السن طرح مزاح فر اليكرنے تھے۔

صرت انس رض النُرعن، فرانے مِن صرت البطلى رض النُرعن، كے ایک صالى الدے تھے بن كو البرعمر كما جا الخاشي اكرم صلى الله علير وسلم ان كے گھرنشرلیب لا باكرتے اور فرانے .

ر دواہے۔ اے الوقمیر، تغییر کو کیا ہوا۔

مَا آبَاعُهُ يُرِمَا فَعَلَ النَّعَ بَرُ-

نغير الكا بجي تفاص سے وہ كھيد كرنے تھے. (٢)

ان بی سے مردی ہے فرانی میں رسول اکرم صلی الٹر علیہ وسلم میرے ال تشریف فرانھے اور تفرت ہودہ بنت زمعہ
صی الشرینہ بھی موجودتھیں میں حربیہ وایک قسم کا کھا تا) بناگر لائی اور میں نے مفرت سودہ رضی الٹرینہا سے کہا آپ کھائیں انہوں اللہ میں انہوں نے کہا میں فرایا مجھے ب ندنیں میں نے کہا اللہ کا اسے کھائیں ور مذمیں آب سے مندیہ کل دول کی انہوں نے کہا میں فرانسے میں میں بنانچہ میں نے کہا ہے کہا ہے کہ اس میں بنانچہ میں نے کہا ہے کہ اس کے جہرے کہ کوان کے جہرے یہ کل دیا نبی اکرم صلی الٹر علیہ وسلم میار سے مدریا تا کہ وہ و صفرت سودہ رضی الٹرعنہ کا ایک مجھ سے بدلہ لے کسی بنانچہ انہوں نے میں بیا ہے میں سے کچھ لیا اور مسرے مندریک دیا اور نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم نے مسکوا شروع کردیا وی انہوں نے میں بیا ہے میں میں ہے کچھ انھی تھی جب ایک روایت میں میں کچھ انھی تھی جب ایک روایت میں میں کچھ انھی تھی جب

<sup>(</sup>۱) حامع الترمذى من ٥٨٥ ، الواب الشمال (١) اليضاً اليضاً اليضاً اليضاً اليضاً اليضاً اليضاً العضائل عالمشه

نبی اکرم صلی اندعلیہ دسیا سنے ان کو بعیت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا میرے پاس اس سُرخ فانون دحفزت عائمنہ دفی الد عنہا ) سے بھی خوبصورت ببوای ہیں اوراکس وقت بروسے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا کیا ہیں ان ہیں سے ایک کو آب کے بے نہ بھیجے دول کر آب اس سے شادی کولیں حضرت عائمنہ رضی الدّعنہا بیٹی کسی دیہ تھیں انہوں نے بوجھا وہ خوبصورت ہے یا تم ؟ انہوں نے کہا بکہ ہیں اس سے کہیں اچھا اورخوبصورت ہوں بیس کرنی اکرم صلی الدولید دوسے مام المومنین سے سوال رص کو الرسے کیون کروہ وصرت صفاک انوبصورت نہ تھے۔ لا)

حفرت علقم ، حفرت ابو کے رمی اللہ عنہا) سے روایت کوتے ہے کہ نہاکم صلی اللہ طیہ و کے معرف حسن بن علی منی اللہ علی منی اللہ علی رمی اللہ عنہا کے معرف حسن بن علی منی اللہ کا راب کی راب مبارک با مبر زکالتے نصے اور بچہ رصفرت ام حسن ) آب کی راب کو دیجہ کر توکٹ مبور باتھا ۔ عین بہن بدر فزاری نے کہا للہ کی تھم امبرا بلیا شادی مث و ہوگی اور اس سے چہرے روائوی آگئ کیکن ہیں نے اج بک اسسے نہیں بی وائی ان کا مسلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا ۔

اِنَّ مَنْ لَدَ يَرْجَمُ لَكُ يُرْجَمُ لِهِ إِلَا اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

تونى اكرم ملى الشرعليه وسام كاعورنون اوربجون كالفاس طرح نوش طبعى كوالجنزف منغول بيع أكرم ملى الله

ملیہ وسلم ذاق شیں فرانے تھے بلہ ان سے کزور دلوں سے علاج سے طور برانیا کرنے تھے،

ایک مرتبہ صفرت صبیب منی المدنن کی ایکے میں در در موااور وہ مجوری کھارہ نے نفے تونی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا آپ کی ایکھ میں در درہے اور ایک مجوری کھارہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا بارسول اللہ! میں دوسری طرف (کی واطرہ) سے کھا راہوں برسن کرنی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم سکوارچہ سے دس بعض لاوی فراتے ہیں آپ اسس قدر مسکوائے کم آپ سے بھیلے وانت مبارک ظاہر موسکے۔

ا کے روایت میں ہے کہ نوات بن جبرانعاری کم کرزمرے داستے ہیں بنوکعب کی مور توں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک روایت میں ہے کہ نوات بن جبرانعاری کم کم زمرے داستے ہیں بنوکعب کی مور توں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ

نی اکر صلی الله علیہ وسے کا دھرسے گزرہوا آپ نے فرایا سے ابوعبراللہ اعور توں سے ساتھ آپ کا کیا کام ہے ؟ انہوں نے عون کیا مبرے باس ایک نثر را وف جے اس کے بے رسی تن رسی ہیں لاوی فراشے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ا ہے کام کے لیے تنٹر لیب سے تکٹے جب وابس تف لیف لائے تو فرایا اسے البوعبداللہ ایک اعبیٰ کک اکس اون سے شرارت

کام کے بے تنزید کے بھٹے جب وابس تشریف اسے تو زوا اسے ابوعبداللہ ابی المجی کس الس اونٹ نے سرارت نہیں چھوٹی فرات میں میں خاموش رہا اور مجھے شرم الٹی اس سے بعدیں جب بھی آپ کو دیجھتا نوشرم کی وجہ سے بھاگ

> (۱) جمع الزوائد ع عصم و كتب التغيير (۲) مسندام احمد بن صنبل علد بوص ۲۲۸ مروبات ابوسررهِ (۱۲) المت ديك للحاكم عدم م ووم كتاب سرفته العجابة

ما احتی کہ بی مرب طیسہ آگی ایک ون آپ نے مجھے سیدی نماز پڑھتے ہوئے دیکا اور سے پاس بھے گئے بی نے نماز میں کودی تو آپ نے فرا یا فازکو لمب کربی بی آپ بی بنب بی سنے سام بھیراتو فرا یا اسے ابو عبداللہ ایک اس شرمیا وفظ نے اجبی کہ فرا مواحتی کی آپ بی بات کہ کرفا موشق ورشنے اور مجھے میں کی آپ اس اللہ کو طرف نے اجبی کہ فرا مواحتی کی آپ مجھے دولز گوشت رپوار سلے آپ نے وفوں باک آپ ای اللہ کو اس کے موث نے ابھی کہ اس نے وفوں باک ایک موارث نہیں جھووں وہ کا موسے کے موث نے ابھی کہ شرارت نس جھووں وہ کے موسے تھے آپ نے وہ بات کی کرا سے ابو عبداللہ ایک اس ارتی اور اس نے ابھی کرا ہوا ہے کہ موسے نے ابھی کرا اور میں اور وہ بازگاہ و مارگاہ فعا و ندی میں مون کیا یا اللہ اور عبداللہ کو ہوا ہت عطافہ ان کو ہوا ہت عطافہ ا

نوائس فیم کی نوش مزابی مجمعی جاگز ہے بھیٹر نہ مودر ہندموم ہوگ اور مہنسی کا باسٹ ہونے کی وصب ول کوم دہ کر دے گی۔

گيادهوبي آفت:

ناقارانا

يرص حوام مع جب اس محد دريع إيذابينيائي عائے جيد ارشاد خداوندي مع-

اسے ابیان والو اکوئی تماعت کسی دوسری تماعت سے نلان نکرے ہوسکتاہے وہ ان سے بہتر سول اور مز کول وات می درگسری تورت سے مذاق کرے ہوسکتا ہے وہ ال سے

يَارِيْهَا الَّذِيْنَ الْمُولِلاَ يُسُخُرْنُونُ مِنْ قَسُومِ عَسَىٰ اَنْ يَكُونُونُ خَبُراهِنَّهُمُ وَلَا يِسَاءُمِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ آنُ بَكُنَ حَبُرُا مِنْهُنَّ -

تمنز رسنوت كامطلب دوسرم أدى كى تومن كرنا اورائ حقير جانيا ب ادراك س كم عبول اورتفائص كواس طرح ظامر راسب كاس برمنى آئے رہ ان بيس اذبان اس كول دنعل كى تقل الرف ك درج يا أن مانى ب اورمعبى اثاروں كے ذريعے بونى مے حب سائ اس ادى كے سائے موس كا نلان الرا با بارا مے نوم غيب نين ب الكن اس من نبيت كامعنى يا أما اسم

ام الومنين حضرت عالشريني الشونها وأنى بي مي سنه ايك اكدى كانفل أمارى نونى أرم صلى الشرعليه وسم ف فرايا الله في من ادى كنفل أا رنا بندس كا الرحيم عصيب الله - (١)

ارك دفلوندي سي

باشے افسوں اس نامڈاعال کوکیا ہوائس سے کمی تیوٹی ا ورسى بات كوبان كمي بغير شي تيولا.

بَادَئِيلَتَنَامَا لِهِنَهُ ٱلْكِتَابِ لَدُيْعَا وُتُصَنِيرًا وَلِدُ بُبِيرِةً إِلَّا أَحْمَا مَا- رس

صن ابن عباس صنى المنها س أبن كالفيرس فرات بي كربيا ن صعيره وهيدي إن الصمادكس موس كالذاق اطافے پرمنسا اورکبروسے مراوائس بقفہ لگائے۔۔۔ بدائس بات کی طرف اٹنارہ سے کہ لوگوں پر منساکن ہیں دافل ج صرف عدامتر بن زمعد صفى الترمنس مردى سے وائے من بن سف نى اكرم صلى الترمليدوسى كو خطب دينے موے كا آپ سامین کوگوز (موافارج مونے) پر جنے کے بارے می نسیمت فرارے تھے آپ نے فرایا۔ تم بی سے کوئ شخصای بات بر کموں منتا ہے جے وہ فود کر اہے۔ (م)

أكي في الافار ذالي.

خاتی اظانے واسے کے بیے دنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کیا جائے گا اور آؤوہ نم اور تکلیف کی قالت

(١) قران مجيد، سورة خبات آب ١١ (٢) سندام احمين صبل عليه من ومرام ولمات عائشه. (۳) فرآن محبد، سوره کعث آیت ۹۹ رم) مندا ام احد بن منبي عليم سي امروات

میں آئے گا نودروازہ بندکر دیا جائے گا بھرو و سرا دروازہ کھوں جائے گا اور کہا جائے گا آؤ اُرڈ رہ غم اور کلیف کے ساتھ اَسْے كا بدب واں بینے كاتوائس بروں وروازہ جى بندكر دابائے كا مسلسل اسى طرح بنزار سے كاحنى كواكس كے بيا ورمازه كورا بائ كاورك ما معكادًا وادرونس اككار (١)

مَنْ عَيْرَا خَاهُ بِذَنْ بَا ثَدُنَّا بَ مِنْ هُ لَمْ نَعَبُتُ جَوَامَق البين المسال المالي كواس كحكى البيدك ال عارولاً ا محب سے رہ نبہر دیا ہے تورہ مرنے سے ملے اس مل مند ہوگا۔

حرت موازین جل رضی النزند فرانے میں نی اکر صلی المرتبال مے فرایا -

یہ نمام صور نیں دوسرے آدمی کو حقر جانے بیشتل ہی اور اسس پر جسا اسے دلین کرا اور اس کی نوین کرا ہے . النه نما ل نے اس ریون نب برزائ ہے.

برسكناب ده ان سيد بنزمون . عَسَى أَنُ يَكُونُوا خَبْرًا مِنْهُمُ - (١٧) مطلب يكراس مقرز بانوموت اسه ووته عي بتريو- ا دربيا سننزااك موريد بن حرام ميصب اس دريع از

میں جو شخص اس بات برخوش مزاہے کہ اکس سے ملاق کیا جائے تو اس سے ملاق کونامزاح میں شمار ہوگا اور مزاح کی تابی زرس مورت کیا ہے اور نیا بن نوبی کب مؤاسے اس کا بیان موسکا ہے حام بہے کمکی آدمی کے ساتھ مذاق كركے اس كواذبت بنيائى عاشے كيوں كم الس مي الس كوتقر عانا اور تو من آ بزساوك كرنا ہے اوراس كي صورت بر ہون ہے رسن اونات اس کے بے زنب کام پرااس کے بے تکے عمل رسنا جا اے جیے کس کے خطا ور کاربگری بر منت من إشلا وه حيوط مدكام وما إلى من كوئي دوم راعيب مونواكس كي صورت اور خلين كاندان الزايا جا ما سه نو ان عام بانوں برسنا اس مذان اوراس منزادمی طافل ہے جس سے روکا گیا ہے۔

رازافشاكزنا

رازانٹاكسنے سے منے كياكي ہے كيونكراى كے فريعے ايدا بينچائى جاتى سے اور دوسب احباب كے فق كومعولى

، ١١ الترغب والنرسيب عدم من ١١١ ١١١ كناب الاوب الم النرفي والترمي علدماص والم كناب الحدود رس فران مجده سوره مخرات أين ١١

سجعا بأ اسبع

نى اكرم صلى المنطبه وكسلم نے زایا -إذا ح لَّتَ الرَّحِلُ الْحَدِثِثَ تَعَ الْنَفَتَ

فَهِيَ أَمَانَةً - (١)

اورائب نے کسی فید کے بغیر مطلقاً بھی فرایا۔ الْحَدِیْثِ بَیْنِکُوْ اُمَانَ نَدُ (۲)

گفتگو تنهارے فرصان الم نت ہے

الانت برنی ہے۔

حب کوئی شخص بات کرسکه اده ادّه و میجی توره بات

معنن حسن بعرى رحدالله فرمان بي ابنه عمالي كالازبيان كرناهي فيانت سعب-

ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاویر منی الشرعنہ نے دلیدین عنبہ سے ایک داری بات کی انہوں نے اپنے والدسے کہا اباجان! امیر المومنین نے محب ایک داری بات کی سے اور میں نہیں سمجفا کہ جو بات انہوں نے آپ سے عبر سے کہا جا جات کے دو آپ سے پوٹ یدہ رکھیں انہوں نے فرایا محصد نبانا کیوں جو آئی دار کو چھیا ہے دکھا ہے اسے اختیار سے نکی جاتا ہے۔

دہ مجنے ہی میں سنے کہا اماجان ایر معاملہ باب جیلے کے درسیان بھی ہونا ہے انہوں سنے کہا اسے بیلے اللہ کی قتم الس طرح نہیں میں جا نہا ہوں کرتم رازفالٹ کرکے اپنی زبان کو مر پیسلاؤر، فرانے میں میں حصرت معاویر رحنی اللہ لائنہ کے باس آیا اوران کوتام بات نبائی انہوں سنے فرایا اے ولید انجھے نیرے باب نے نباطی کی غلامی سے آزاد کر دیا۔

تورازانٹا کرنا خیانت ہے اور جب اس سے ذریعے نفصان جی بینجایا جائے توحرام ہے اور اگر نفصان نہیں گئے تو کمینکی ہے ہم نے آوابِ صحبت سے بیان میں را زھی است سے متعلق بائیں ذکر کردی میں بہلا دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ۔

جونا وعاد

نېرهوس آنت ؛

زبان وعده كى طرب بىش قدى كرنى سے سكن چرنفس اسے بوران بى كرنا تو اسى طرح و دره فار فى موه باتى سے اور يە منا فعنت كى علامات بىل سے سے الله تعالى كارشاد ہے -كا اَنْهَا اللهٰ بِيَ اُمَنْ اَوْنُوْ آ بِا لَعْقَى دِ - (٣) اسے إيان والوا، وعدوں كو بوراكر د

(١) سنن ابي وا وُد حار ١٧ ص١١ كناب الادب

ومده پواکراعطبه دنیاسے.

ادرنی اگرم سلی انٹرنلیہ درسیم نے زایا۔ انعیدہ عظیمتہ کے (۱) نی اگرم صلی انٹرنلیروسیم نے زبایا۔ انوائی میٹل الڈین آوا فقت کی (۲)

وعده جي ايك فرض ہے يا اس سے انصاب .

کہاگیا ہے کہ آپ سنے کمی آ دمی سے ایک جا رکا وعدہ فرایا اور وہ شخص رہاں واپس نہ کیا باکی پھیول گیا تو حضرت اسامیل علیہ السادم وہاں بائیس دن تک اس کے منظر رہے ۔

صرت عبدالنزن عمرض النرعنها كورسال كاونت بوانوانهون فرايا فريش ك ابك ادى في مجيس برى الألى كارك ميان عبدالله المرك كارك من الفاق كالمرك المرك ال

صفرت مدالترب اب الخشاء رمنی الله عنه سے مروی ہے فراتے ہی میں نے بی اکرم صلی الله علیہ ورث می بینت سے بہت سے کوئی سوراکیا اورائی کا کھے بقایارہ کیا میں نے کسی جگہا صفر سے کا دندہ کیا لیکن میں اسس دن اورا گلے دن جی کھی شفت میں دن جی کھی شفت میں مقام پر نصے ایب نے فرایا اسے نوجوان اہم نے مجھے شفت میں طوال دیا ہی تمیں دن سے بہاں تما المنظر ہول - رہی)

حفرت ابراہم نمی رحمہ اللہ سے پوچھاً گبار ایک شخص کسی جگہ آنے کا وعدہ کرتا ہے اور بھیر نہیں آیا نواس کا کیا حکم ہے ؟ فرایا نے نے مانی نماز تک اسس کا انتظار کرسے۔

نی اکرم ملی الشرعلبه دسم جبب کسی میں وعدہ کرنے نولفظ "علی" دنتاید) بولنے تھے۔ (۵) حزت عبداللّٰہ بن مسعود رضی اللّٰہ عن جب بھی وعدہ فر لمقے ان شام اللّٰہ بھی کہتے ۔۔ اور بی زیادہ منا سبہے۔

> دا) مجمع الزوالرحبری ۱۷ کتاب البیوع (۴) الغروس به تورالنطاب مبدی می ۳ مه صوریت ۲۲۲) (۱۷) خواک مجید اسورگی سریم کتیت ۲۵ (۱۷) مسنن الی واوُرجلری می ۲۷ سائخاب الدوب

پھروہب و عدسے ساتھ بخنہ اماوہ بھی ہونواسے پیراکڑا ضروری سے البتر یہ کہ بولکرنا مشکل ہو اوراگرو عائ کرسنے ذنت پوراکرسنے کا ادادہ نہ بونور برنا نفان ہے -

رفایہ وسلم سے دیایا ۔

نین بانیں ایس ہیں کرحین خص ہیں بائی جائیں وہ منافق ہے

اکرے پروزہ رکھے اور نماز بڑسے اور سان ہونے کا دلوی کا حرب بات کرسے توقیم سے بولے دعاہ کرسے خادت وکر کے خادت ورزی کرسے اور جب اس کے امانت رکھی جائے

صن الدمريورين السُّرِعن من والنه مِن الرم على السُّرِيليروسلم نع فرايا . تَلَدَّ اَنَ مَنْ كُنَ فِينَهِ فَهُوَ مِنَافِقُ وَانِ صَامَد نَيْن بانِين اليي بِي كُرَّ وَصَلَى مَنْ عَمَدَ اَنَّهُ مُسُلِمُ اِذَا حَدَّ ثَنَ كَذَب الرَّمِ بروز وركه اور وَإِذَا وَعَدَ اَخُلُفَ مَا ذَا مِنْمُن خَانَ - مرس حب بات كو

ترائ می فان کرے۔

(1)

ہ اس شھں سے بارے بیں ہے جو دعدہ کرسے اور بورا کرنے کا ارادہ نہ و باکس عذر کے بینر بورا نہ کرسے لیکن وشغیں وعدہ بورا کرنے کا بختہ ارادہ رکھنا ہم اور اسے کوئی عذریت آ کا سٹے نووہ منا فی نہیں ہوگا اگر جہ بنا ہم سما

ی صورت ہے.

منافقت کی صورت سے جی بچیا جا ہے جس طرح مقبق مانفت سے اجتماب کیا جا اے اور کسی غیر صورت کے بغیرا بنے آپ نے الدائیم بن بنہان رضی الشرعت رکو کے بغیرا بنے آپ نے الدائیم بن بنہان رضی الشرعت رکو ایک فلام دینے کا دعاہ فرا ہے ای بنہان رضی الشرعت رکو ایک فلام دینے کا دعاہ فرا ہے ای بھار ابنی رہ کیا حضرت مان فلام کا مطالبہ کے باس بن فیدی کو ایک اور عوض کیا گیا آپ میرے باخد بہا وار بینے ہے نشانات نس می وحضرت الدائیم سے کیا ہوا وعاہ بادا گیا تو آپ فرائے گئے ہیں الدائیم سے وعدے کا کیا کروں کا ایم چنا نے ہائی سے دعامت وعدے کا کیا کروں کا ایم چنا نے مان کہ فاتوں جنت نے معفرت فاتوں جنت رضی الشرع بار بیان کو ترجیح دے دی رس کیون کو آپ ان سے وعدہ کرمیجے تھے حالا تکہ فاتوں جنت

دد، مندله احدین صبل عبدی می ۳۷ ۵ مروبات الومرمید و ۱۷) مسنده ام احدین صبل عبد ۲ مین ۱۸۹ امروبات این ندو و رس) حلینه الا دلیاد عبدادل عن ۹۶ ترویر می ابنے نازک باقوں سے کی بنتی تھیں۔

من اکر مسلی انڈ علیہ وسلم عزوہ منین کے موقد پر مال عنیت تقییم فرار ہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اسس سنے

عرض کیا یا رسول انڈ اگر ہے نے مجھ سے وعاد فرایا تھا آپ نے زایا تم نے تھے کہا ہے نہیں جو جا ہے نے فیادُ اس نے

عرض کیا یا رسول انڈ اگر ہے نے مجھ سے وعاد فرایا تھا آپ نے زایا تم نے تھے کہا ہے نہیں جو جا ہے نے فاور فرایا تم نے توکی ہم بازی میں انٹی مجھ میں اور ان کے ساتھ جرانے والے نے کروا دُن گا آپ نے فرایا ہے جا فاور فرایا تم ان کے عرب اندین کی طون وانعالی میں مانگا حفرت موسی علیہ السام کے عیم افدین کی طون وانعالی کے تعرب اور سے جا فرایا ہوا اور ان میں میں مانگا جو سے نہا دو اسے افتیار دیا توان سے کہ میں دو ارہ جو ان ہو جو اُن اور ایس سے ساتھ جنت میں جا دُن ۔ (۱)

کیا جا آہے کرسی ابر کواس شخص کا ما گذا آنا کم معلوم ہوکہ عربی میں مزب المثل بن کی کہا جا آ ہے "اکتئے معید ، م مساجب النَّما مِنْهَ وَالسِّرا فِي " که فلان شخص اس بھیڑوں اور عروا ہے والے سے بھی زبارہ بخیل سے ۔

> نى الراصلى الشرىليدوك م نے فرايا ، كَيْسَ الْخَلُفُ آنُ يَعِدًا لِزَجْبُلُ دَفِي فِينَتِهِ

آن يَفِي - (۲)

اب دوس روایت بی بران ظرمی و اِذَا وَتَعَدَّالِرُحُبُّلُ اَخَاءُ وَفِيُ نِنَيْتِهِ اَتُ اِنْ مَعْدُودِ اللهِ اَتُ مَعْدُودِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

چودهوس أنت:

ومدہ فلائی بینیں کرانسان کی سے دعدہ کرسے اور اس کی نیٹ بول کرنے کی مور

جب کوئی شخص ا بنے رسلان بجائی سے رعاف کوے اور دو پر اکر سے کی نیت کرتا ہو تواس پرکوئی گناہ نیس .

كفتنكوا ورقهم بي جبوط بولنا

یہ نبایت نبیج نیم سے گناہوں ہی سے در اور نبایت برا عیب ہے حضرت اساعیل بن واسل فرانے ہی ہی نے مفرت ابو کرسد ابن رشی الندونہ سے سا ای نے نبی کرم صلی الندوں پر دسل کے درسال کے بعد فعلبہ دینے ہوئے فرایا۔ نبی اکرم صلی الندع ہے دسے سال اس مقام بر کھڑے ہوئے جہاں ہی کھڑا ہوں بھرا ہے روزیہے اور حدیث بیان کی

(11

(۲) کنزانون بنوس می به باندن ۱۸۲۱ (۳) کنزانون جندس می ۳۲۹ صریت ۸۸۲۸

دكرنى *اكره ملى المُرعليدوس لم قزال:*) وابَّيَاكُهُ وَوَالْكَلِدْبَ حَإِثَّهُ صَعَ الْفَجُوُّدُ وَيَعْسَمَا ابینے آب کوجھوٹ سے بجا د کروہ رجھوٹ بوسلنے والا) في النَّارِ - ١١) بكارك ما توسے اوروہ دونوں دوزن ميں دن كے. مضرت ابوا امرینی النوعند فراننے میں ریول اکرم صلی النوعلیہ وسلم نے فرالی۔ بے سک بھوٹ ما فقت کے دروازوں میں ایک إِنَّ الْكِلَابُ بَابٌ مِنْ أَبُوا بِالنِّفَانَ -دروازہ ہے -حفرت حس بعرى رحمداللروا نع بي كم جا الحاكم باطن اور ظاهر قول وعمل اور تكلف اور وافل موسف سے مقاات كے درمیان انتلات ما نقت یی سے سے اور منا نقت کی بنیا دجو ط سے۔ نى أكرم صلى الشرعليدوس لمسنه والا. مَبُرُثُ خَيَانَدًانُ تُعَدِّكُ اَخَاكَ حَدِيثًا برببت طری خیانت ہے کرنم اپنے جانی سے ابسی بات هُوَلِكَ بِهِ مُعَدِّقَ وَانْتَ لَدُرِهِ كَاذِبُ -كرد حس بي وه تمارى تصداني كرسے حالانكه تم اس جوٹ بول رہے ہو۔ حفرت عبدالتري مسعود رضى الترعن فرمان بي اكرم صلى الشرعليبروسلم ف ارشافها ا بنده سلسل معبوف بوانا اوراس محے بیے کوئشش کرتا لَوَيَزَالُ الْعَبُدُيكُ إِنَّ مِنْ وَمَنِيَحَرَّى الْلِلَابِ حَىٰ كِكُنَبَ عِنْدَاللهِ كُذَّا بًا- ١٦) رمنا ہے تن کر وہ اللہ تعال سے بال جوا المدراج أ اسم. نبى اكرم مى الشر عليدوسلم دو أدميون سے باس سے كزرے ہو الحد برى كاسوداكر تصور نے ايك دوس سے وقتم دے رہے تھے ان میں سے ایک کہر انتها- الدتمالی كائم من اننى رقم سے كم نس كروں كا ورووك واكبر را تھا قسم شجرا أمن اننى رفع سے زائدنس درں گا۔ آب جب وہاں سے گزرسے نوان من سے ایک بمری کوخرمد چکا تھا آپ نے فرایا۔ ان سے ایک سرگ و اور کفارہ دونوں مازم موسکے-آوُجَبَ آحَهُ هُمُ كَابِالُوثُ مُ وَالْكُفَّ أَنْ إِلَهِ

<sup>(</sup>۱) مندلام احمد بن صنب طبداد ل م ، مروبات البركر (۲) امكامل ل بن عدى جلداد ل ص ۲ م الباب العشرون (۳) سنن المي دا وروبد ال سه ۳۲ من ب الادب (۲) صبح سلم عبد ۲ من ۵ ۲ م کن ب الروالصلند (۵) السنن الكرئ للبين عليه في علد ال ه م کن ب الايان

جوٹ رزق کو گھٹا دیاہے۔

اِنَّ النَّاجَّا دَهُ مُعَالِمُ مَعَالِمُ عَلَيْهِ وَسَوَى النَّرِينَ النَّاجَ الْعَرَابِ . وض كيا ياريول النُّرِصل النُّرِيد وسوكيا النُّرِين السُنِي النُّرِين السُنِي في وفروخت كوصل قرار نسي ديا ؟ أب نسي فوايل إل ليكن إِنَّ النَّجَّارُهُ مُوالُعُجَّارُ . به لوگ فسیس کھا کرگ ہ کا رسونے ہی اور گفتا کی میں جوسے بولنے ہیں - (۲)

بى اكرم صلى الشروليدوك لم في ولا إ.

رمول اكرم ملى المدعير وسلمن فرايا.

ٱلْكَذِبُ يُنْقِصُ الرِّذُقُ - ال

نى كريم صلى الدعليه وسلم نے فرا يا -

خَلَاتُهُ نَعْرَكَ كِيَكِيْمُهُمُ اللهُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ وكاينظرا كيهم ألمنان بعطيت والمنفق سِلْعَتَهُ بِالْحَلْعَثِ الْعَاجِدِ وَالْمُسُبِلُ

نبى اكرم صلى الله عليه ويسلم سنے ارشاد فرما بار مَا حَلَقَ حَالِفٌ بِاللَّهِ فَأَدُّخُكُ بِنْهُ ا مِثْلَ جُنَاحِ بَعُوضَةٍ إِلَّهُ كَأَثُ نَكُنَدُ فِي

قَلْبِ وإلى إِوْمِ الْقِيامَةِ - (٢)

حفرت الوذرففارى رض المرنس مصموى سے و النے م نبی اکر صلی المرعلب وسلم نے وایا۔ تَلَاثَةً بُعِبْهُمُ اللهُ رَعِبُ كَانَ فِي نِكَتْرِ

فَنَصَبَ نَحْرُهُ حَيْ يَعْتُلُ آفَيْهُ مُ اللَّهُ عَكَيْمٍ

دَّعَلَىٰ ٱسْحَابِهِ وَرَجُلْ ڪَ اَنَ لَهُ جَارُسُوْدٍ

ننن قم کے لوگ ایسے می کر نیا مست کے دن المدتعالیٰ ان سے کام میں کرے گا اور خان کی طرف نظر رحمت وائے گا علیہ دینے کے بدانہان جانے والا جو اُن فرکے فريني مودا بيجين والا إور (تكبرك طورب اني عادر كو

بوشنعن تم كاكرالس من مجرك باربي كون يعبز ما استفراست كماس كولي المدرساه). . كمته فائم رے كا-

من رضم کے اومی وہ می جن سے الله تعالی محبت را ہے ا كم و و تنفس وكسى لشكر مي سينة ما ان كر كوا موحدى كر وه تنهيم و جائے یا الله تنال اسے دوائ سے سانھیوں کونتے عطا

(۱) النرغيب والترميب جلدم ص ۹ ۹ ه كآب الابيان

(٢) مسندا ام احد بن صبل عبر اص ١٦٨ مرو است عبدا رحن بن شبق

رس مبح مسلم طبرا ول ص ١٠ كنب الابيان

(م) المت زك ملي كم جلدم س٢٩٧ كتاب الابلان والندور

(1)

رسول اکر سی الشرطیہ در سے زیا ۔

وَیُلُ یَّدُوْی یُکُعِدِّ مُکُ نَیکُ ذِ بُ

ویُلُ یَّدُوں یُکُعِدِ مِنْ نَیکُ ذِ بُ

ویُسْمُ عِلْکَ بِو اِلْقَوْمُ وَیُلُ لُکُ وَ یُولُ

لَدُ - (۲)

بى اكرم ملى المنوب برسم سے مردی ہے اکب نے ارتباد نوایا ،

وَانْ اللّٰهُ كَانَ دَجُلَّهُ جَاءَى فَقَالَ لِي قَلْمَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

فراد سے درکسرادہ تنفی جس کا پڑوی برا اُدی ہودہ اسسے
افریت بہنا ہے توبیاس کی افریت پرمبر کرسے حتی کران کے
درمیان موت یا سفر تو نونی کردسے اور تبہرا و قافی جس کے
ساتھ سفری کوئی جا عت ہویا کوئی نشکر ہو وہ اس قدر لبا
سفر کریں کہ زمین کو چھونے کے لیے نرس جا بٹی اب وہ ایک
سفام برا نربی نووہ شفی انگ ہو کرنماز پڑھنے سک بلے
حتی کہ دہ اپنے ساتھیوں کو گوئی کرنے سے لیے حکا ہے
دی کہ دہ اپنے ساتھیوں کو گوئی کرنے سے لیے حکا ہے
دی کہ دہ اپنے ساتھیوں کو گوئی کرنے سے لیے حکا ہے
ادبی وہ بی جی سے اسٹر تعال ڈسمنی رکھ اسے وہ تا جر جوزادی قسیسی کھا تا ہو وہ نا جر جوزادی ا

ال شخص کے بیے خوالی ہے ہوبات کرنے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اس کے فرریعے ہوگؤں کو منسا کئے اس کے بیے خوالی ہے۔ بیے خوالی ہے۔

مِن نے دکھا کو ایک شخص میرے پاس کیا اوراس نے کم میرے کہا اوراس نے کم میرے کہا اوراس نے کم میرے کہا اور دور المیٹا دی نے ایک کو اور دور المیٹا موا نے ایک کو اور دور المیٹا موا نے ایک کو اور دور المیٹا کے لوا ایک موا نے ایک کو ایک میں کے اقدین ایک کو ری کی جس کے ایک لوا لگا موا نے اور میں میں میں کے لوال کو اس کے کندھے تک ہم مانی جو دوروسری با جو یں ڈال کو جانی جو دوروسری با جو یں ڈال کو جانی جو دوروسری با جو یں ڈال کو جانی کے دوروسری با جو یں ڈال کو جانی کے دوروسری با جو یں ڈال کو جانی کے دوروسری با جو یں ڈال کو جانی کی دوروسری با جو یں ڈال کو جانی کو دوروسری با جو یں ڈال کو جانی کے دوروسری با جو یں ڈال کو جانی کا دوروسری با جو یں ڈال کو جانی کو دوروسری با جو یں ڈال کو دوروسری با جو یک کو دوروسری با جو یک کو دوروسری با جو یں ڈال کو دوروسری با جو یک کو دوروسری با کو دوروسری با کو دوروسری با کو دوروسری با کو دوروسری کو دوروسری با کو دوروسری کو دوروسری با کو دوروسری کو دوروسری

دا، مسندام احدین صنبی علده ص ۱۵ امروپات ابوند دی مسندام احدین صنبی علده ص ۵ مروبات بنزین عکم

اس طرح كينيا بب وه السكينيا توردسري اني عابراها ني ب ورفض محصل كا فعامى سف اس عدوها كركات اس في بالكرم هوالتفس السابات كم ترس مناب دیا جا ارہے گا۔

بِلَّذِى آَنَّا مَنِي مَا هَذَا ؟ فَعَنَا لَ هَذَا رَجُكُ كَنَّابُ يُعَدُّبُ فِي تَسْبِرِ إِلَّا يَكُمِ الفيامة

ھزن دانڈن جراد رضی انڈونہ سے موی ہے فرانے ہی ہی سنے ہی اکر صلی انٹر علیہ وسیم سے سوال کرنے ہوئے عرف کی یارسول انڈ اکیا مومی زنا کر تا ہے وہ کپ سنے فرایک ہی انبیا ہی ہو تا سے انہوں نے عرض کیا کیا مومی تھوٹ ہونیا ہے و آب نے ذایا نس اس سے بعدنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم آب بر بھی - رہا)

اللَّمَا يَفُتَنِي ٱلكَّذِبَ الَّذِيبُ لَدَيُومِنُونَ مُحرِثُ تُومِن وه وك بولام والله عالى كايات بر يامان بن ركت. باليات الله - ١١)

معزت الرسيفررى رض المدّون فرات من من ني اكرم ملى الدّعليه وكتم معد نناكب دعا الكنت موسع بون

اسے اندا میری زبان کونفان سے میری تنرسگاه کونسا ساورمبری زبان کو تعوث سے ایک رکھا۔

ٱللَّهُ عَمَطَهِ رُقَلُهُ مِنَ النَّعَاقِ وَفَرُجِي مِنَ الرِّنِ كَا وَلِمَا فَيُ مِنَ ٱلكَّذِبِ - (١٦) نى اكرم ملحالله عليه وسلم في واليا : ثَلُهُ ثَنَّلُا يُكِلِّمُهُ مُ اللهُ وَلَدَيْنُظُوالَيْهِمُ

ثمن قعمے لوگوں سے الثر تعالیٰ کام نس فرائے کا نان كى طوت نظر رحمت فاستُ كا وريد بى ان كو ياك وے گا وران کے بے دردنگ مذابسے بورعا

وَلَا يُزَكِّنُهِ مُ وَلَهُ مُعَكَّزَابُ البِسْتُ شَيْعٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَامِلُ

ران، حبومًا بادت واورعيا للارتنكر-

صن عبالله ب عامر رض الله عنه فران بي اكر صلى الله البدار الم مهار الله النب المراس المع الرمين فيول المجه تقامي

(۱) میسی بناری علداول ص ه مرات ب البنائز (۲) "ا رہنے ابن عسا کر حبلہ ، مس ، ۲۷ ٹخنٹ نبدائشر (١٧) فرآن مجد اسوك النحل آيت ١٠٥ (م) "ارش بغلاملده ص ۱۲۱ نرمه ۲۲ ۲۲ (ك) مع ملم ولد اول ا، كأب الاعبان کھیلنے لگا نومیری والدہ سنے کہا عبواللہ! اوھر اَوْمِی نہیں کچھ دوں ، ربول اکرم صلی اللہ وسلم سنے بوجھا اُپ کہا دینا جا ہی ہی؟ عرض کیا بھجور ا اُپ نے فرایا اگر تم ایسا نہ کرنٹی تو تم ہا کہ جوٹ مکھا جا کا ہے ۔ دا )

رسول اكرم ملى الشرولسلم في ارتباد فرواياً-

كُوْافَاءَ اللهُ عَلَى يَعَمَّاعُدُدَهَ مَنَ الْحَكَى تَصْمَثُهُا بَيْنَكُ مُثِنَّ لَا تَعِدُ وُفِث بَخْبُلَةُ وَكَذِكَنَا ابًّا وَلَقَ عَبَاناً - رُا)

نى كرىم صلى الشرعليه وكسائم برنكائ موث تضاوراً بن فر ما أ

الدُّانَبِيُّ مُحَدُّدِ بِالْمَيْرِ لَكُبَامِيرِ الْدِيشُواكِ بِاللَّهِ وَعُفُوقَ الْوَلِكَ بِي -

بناون فوالندو ئ نا فر مان کرنا۔

(۳) پھراکپ بٹیجے کئے اور فرایا سنو! جمبی اُن ان بھی اُگناہ کبیرہ سے ) (۳)

حربت ابن عرب الله عنها سے موی ہے نی کریم ملی الله علیہ درسلم نے فرایا۔

إِنَّ الْعَبْدُ نَيْكُذِ كُ أَلْكَذَ بَدَّ فَيَسَّاعَدُ اللَّكِ " بِالْكُ بْدُوجُوفِ بُونَا بِإِنْ الْكَ اللَّ

عَنْ فَمُرْيِرَةً مِيْلِمِنْ نَبْنِي مَاجَارَبِ - (٧)

سول اكرم من الله عليه وسلم ف وابا . تَعْتَبُلُ لَكُ مُد بِالْجِنَةِ

فقا موا وماهن ؟ قال سردًا حَدُّتُ

احْدُ كُمُ مُعَالِمُ يَكُوبُ وَلِوْ الْعَكَ مَلِدَ

يُخْلِفُ وَإِذَا الْنَهْنِ فَكُلُّونِهُ وَعُنَّا وَعُمَّنَّوا

البُهَادَكُ هُ وَاحْفِظُوا فُرِقْحَبِكُمْ

اوربزدل نه یا در پ نے فر ما یا۔ کب میں نمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارسے ہیں نہ بناؤں وہ اللہ زنال کے ساتھ نشر کمی ٹھے آلا وراں ہا پ

اگرانندنعالی مجھ ان کنکرلیں سے بارمحی معنیس عطا ولئے

تومي تمارك درسان تقسم دول جرتم مجع بخبل بقواً

میل دور مربا با جے کیونکہ اس کے بھیلی ہے۔ تم چیا توں کے ساتھ میری طرف بڑھو میں جنت کے ساتھ تہاری طرف آؤں گاصحابر ام نے عرض کی یار دول اسٹرا دو کی باتیں میں ؛ فرایا جب تم بن سے کوئی ایک بات

کرے نو حوث داولے جب دیدہ کرے تواس کے فلان نہ کرسے اس سے پاس انٹ رکھی جائے تو خیانت ناکرے،

(۱) مسنداام احمد بن سنبل مبلدم من بهم مروایت نبداندی عمر

دم) ميے نجارى طداول س ٢٩٧ كتاب الجاد

(۱۳) مبیح بناری ملیداقل م ۲۹۲ کناب انتها دان

(٢) جامع الترزي من ١٩١٩ ابوب البروالعلة

دُنُو اِلْمُدِنِكِمُ أَدُّدُ (١)

ريول اكرم صلى المراهد ورسلم من فرايا به المراق و مَنْ وَالِيا به المَّا وَلَمْ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

بے شک سنبیلان کے بیے سرم طبی اور فوٹ بوسے اس کی طبی جوٹ ہے اس کی ٹوٹنبوضے ہے اوراس کا سم دزیادہ اس کا ہے۔

این نگاموں کوبست رکھو، اپنی شرسگاموں کی تفاظت کردادر اپنے التھوں کو دومروں کو اذبت دہنے سے ردمے رکھو۔

حفرت عرفارون رضی الشرعنه نے ایک وان خطبہ وسینے ہوسئے فرماینی اکرم صلی الشرملیہ وسیم مہارسے ورمیان الس طرح کھٹے موٹے جس طرح میں تماریے ورمیان کھڑا ہوں اور فرمایا ۔

درمیان فر امول اور فرایا -در به میرون در میرونی

آحُسِنُوا اللِ اَصَحَالِي تَعْالَدُ بِنَ يَلُونَهُ مُعْدَدُ تُعَرِّبُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَذَبُ حَتَّى يَعْلِعِثَ التَّرْجُلُ عَلَى الْتَمْنِ وَلَهُ يُسْتَحْلَعَثُ وَيَشْهَدُ وَلَمُ يُسْتَشَهَدُ (٣)

ر سول اکرم ملی الله طلبه وسلم نے فرایا ۔

مَنْ حَذَّتَ عَنِّيُ بِحَدِيْثِ وَهُوَيَرِى اَنَّذَ كَذِبُ فَهُوا حَدُا لُكَاذِبِينِ وَهُوكِيرِى اَنَّذَ

نبی اکرم صلی الٹرولیدر کسلم نے فرایا ۔ رویہ ہے۔ یہ رویہ

مَنْ حَلَّفَ عَلَى يَمِينِ إِلْنَهُ لِيَفْتَطِعَ بِهَا مَا لَهُ امْرِيُ مُسُلِمٍ بِغَابِرِجِنْ لَنِي اللهُ عَنْ دَجَلَ وَهُو

عَلَيْهِ عَفْبَالِ - ﴿ وَ اللَّهِ عَفْبَالِ - اللَّهِ عَفْبَالًا - اللَّهُ عَلَيْهُ عَفْبَالًا اللَّهِ اللَّهُ

درومایا .
میرسے محام کرام سے اجھا سلوک کروھیران سے ہوان کے
ساخ متصل ہی جھ بھرٹ چیل جائے گا حق کہ اُدی فتم کھلے
گا حال کہ اس سے فتم نہیں کی جائے گا در گوائی طلب منہ
موسنے سے با و تجودگوائی درسے گا۔

جواً دى ميرى طون سے مدیث بيان کرسے اور وہ جاتا ہے کر سے قور سے تورہ تھونوں میں سے ایک ہے۔

مؤشخص گناہ برنسم کھائے اس کے ذریعے کئی ملان کا مال ناحق طور برکھائے تو وہ الشرنعالی سے اس طرح منافات کرے گاکہ وہ اس برغضبناک ہوگا۔

اله) صبح سلم حلداول م المقديم

ره، صبح بنجارى عدادلص ١١٠ كتاب الماقات

را) مجمع الزواند حبد. ا ص ۲۰۱۱ تأب الزحد

١٢) علبة الاوليا احلده ص ١٠ ٣ ترعمه

<sup>(</sup>١٧) مندام احمد بن صنبل حبد اول ص ٢٦ مروبات عر

ريول اكر إصلى الشرعليد وسلم سے مروى ب آب ف إب شفى كيس سے عرف ابك با رهبوت بولت سے اس كى گوائى روز مادى كُلُّ خَصُلَةٍ يُطْبِعُ أَوْيَطُويُ عَلَيْهُ الْمُسْلِمُ ملان كَي فطرت اوطبيت بن فيانت اور تهوط كے علاد مرتصلت بوسلق ب إِنَّ الْغَيَا نَدَّ مَا لَكُذِب - (١) حفرت عائش صدیعترض الله عنها فراتی بی صحابه کوام رضی الله عنهم کو هموث سے زبادہ بری کوئی عادت معلوم نہ ہوتی تھی اور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کو حب کسی صحابی سے تھوٹ بولنے کا علم ہوا توجب کس اس سے توم کرنے کا پتر نہ چاتا آپ کے دل سے یہ ات نامانی رس حزت دولی علم السلام نے بارگاہ فعاوندی بی عرض کبا اسے میرے رب برے کون سے بندے کا مل تیرے کا میں تیرے دورانس کی کثر میگاہ زوانہ کوے . صرت لقان علمے نے اپنے بیٹے سے کہا اپنے آپ کوھوٹ سے بچاور وہ چڑیا کے گوشت کی طرح لدند موا ہے کہ آدی اس تعوالے سے گوشت کوسی بھون لیا ہے۔ ادرسے ک توبید کے ارے می نی اکر صلی الشرعليه والے فرال . آئين إِذَاكُنَ فِيكَ فَكَوْ يَضُولَ مَافَالِكَ عِلَيْهِ اللهِ مِن كُواكُمْ مِن إِن فَائِن الوجوم وزاب مِنَ اللَّهُ شَامِدُ قَ الْعَدِيْتِ وَحِفْظُ الْدَمَانَدِ تَجِينَ لِي تَجِينَ لَى تَجِيعُ وَلُ ضَرِيهُ مِوكًا مَ اللَّهُ الْالَاتُ كَا تَفَاطُتُ وَيَعَدُنُ مُ الْمُعَدِّةِ - (٣) كُونَا، الجِيدِ اخلاق ارررزق حلال -وَحَسُنُ خُلَقَ وَعِفَدُ طُعْمَةٍ - (١) نبى أكرم صلى الترعليدوسلم سك وصال سك بعد حفرت الويجرمدين يينى الشرعند نے خطيد وسبنتے موسف ارثنا دفرا إكر نبي اكرم صلی اندعلیہ در سے میلے سال مارے درمیان اس طرح کھڑے ہوئے جس طرح میں کھڑا موں -جرأب روشے اور فرایا۔ تمریع بون در ہے کیونکر ہر نیکی کے ساتھ اور ہر دونوں جنت یں مے جانے کا باعث ہیں۔ عَلَيُكُوبِ السِّدُقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرْوِهُمُ فِي الْجَنَّاذِ - (٥)

رم) السنن الكري للبير في دام ١٥٠ كاب الشارت (١) جمع الولائد بلدا ول س ٢ م اكن ب العلم (۲) سندالم احدين منبل علدة ص ١٥٥ م ديابت عبرالغذي نمرو (٥) مندا ام احدین منبل علما فیلی مروات ال کر

صفرت معاذر بن المدعد فرات من رسول اكر سلى المرعيم والم سن فرايا - المنت المرت من المنت المرت المنت المنت المرت المنت ال

من المرتبی المرتبی رضی المتر عند نے فرا اللہ تعالی کے الى سب سے بڑاگان ، تجرفی زبان ہے ۔ اررسب سے برئ بنیان اوم فیامت کی بیٹ یانی ہے ۔

منزت مربن سانعز زرحمالله فرانے من من فرانے من من الله فرانے من من الله فرانے من من منزکو بینیا ہوں)

اس دن سے میں نے تھی تھوٹ بہس لولا -

ال دن سے بی مجرب ہوں ہے۔ وہ سے مانات کر بہاس دنت کہ میں سے دونت مرفارون رضی المرف ا

حفرت ميون بن ابن شبيب فران من من خط تكف بينا تو مجه ابك اليالفظ معلوم بواكم الريب الساكمون تو خط كوزينت عاصل مولكن وه جوط موكا بينا نجري نه السه تجوط نه كالراده كرايا تو مجه كفر كوف سه آفاراً تى . يُنَدِّتُ اللهُ الَّذِينَ المَنْوَا بِالْعَقُ لِ الشَّابِيتِ النُّرْتَالَى ابن والوں كو دينوى زندگى اورا مزت مي مضط في الْعَيَا فِو الدُّنْيَا هَ فِي اللَّهُ خِرَقِ - الشَّرَة الله ابن كام المقاب .

ق الحقیاۃ الدیمیا وی الدیمی المیمی ا

<sup>(</sup>۱) النرنيب والنربيب علريه مى ، كتب المتوم (۱) نواك مجبوسورة الإسم آيت ٢٠

جائے گا وہ دربارہ بن جائیں گے۔

حضرت الک بن دبنار رحمدالله فرانے من سے اور تعویف دونوں دل میں اور نے درسے میں حتی کہ ان بی سے ایک دوسرے کو نکال دیتا ہے۔

صفرت عمر بن عبد العرز برحمد الله في معامد بي وليد بن عبد الملك مسكفت كي نواس في الماك بي جول المك معامد بي وليد بن عبد العرز برحمد الله من عبد العرز برحمد الله من المدين عبد العرز برحمد الله من المدين عبد العرز برحمد الله من الله بي المدين بيال من الله بي المدين بيال وينا من في جوط بنين بولا -

کہاں جھوب بولنے کی اجازت ہے کہ اس کے ذریعے مخاطب یا کی درسرے کو طرر بنجایا جا اے کہاں جھوب بولنے کی اجازت ہے کہ اس کے ذریعے مخاطب یا کی درسرے کو طرر بنجایا جا اے

ای کا کم از کم مدح بیر جے کم کمی چنری خبروبینے والاحقیقت عال کے خلاف عنید سکھے تو وہ عابی ہوگا اور نیفن او مات ای سے درسردں کو طرر بنی اجها وربعین اونات جالت میں نفع اور مصلحت مونی ہے اور تھوٹ اسس جہالت کو میدائر اسے لہذا اس کی اعبازت موگ ملکہ بعین اونات واحب ہوگا۔

صزت میرون بن مہان رضی اللہ عند فرانے بن بعن مقا بات پر سے سے مقابلے بن جو ط برن ابہتر ہوا ہے کہا تم نہیں و بجف کو ایک میں موافل ہو جا بہت و بجفتے کو ایک شخص کسی درسرے کونٹن کرت کے بید اس کے بیجھے دوٹر اُسے اور ایک مکان میں داخل ہو جا بہت و بان میں بین بین کو سے اور بیک کرمیں نے اس میں دیکھا تھے ہوئے تا ہم بین کو سے اور بیجور فی دا جب ہے۔
بین دیکھانم سے نہیں کو سے اور بیجور فی دا جب ہے۔

بس م کہتے ہیں کہ کلام ، مقاصد کا دسباہ توا ہے اور ہروہ مقفود محود بن کے سے اور تھوٹ درنوں کے ذریعے بنیا مکن مواسس میں جوٹ حرام ہے اور اگراس کا کھوٹ کے ذریعے بنیا سکتے ہوں تھے کے ذریعے نیس تواسس میں محوث بدنا جائز ہے۔ اگراس مقصد کا صول جائز ہے۔

اوراگرده مقعود را مجب ہونو تھوٹ را بعب ہوگا جیسے کی مسلان کا نون بچا اواجب ہے نوجی صورت میں بچا ہے مصلان ادمی کا خون ہوایا جا ام وشار دہ فالم سے جہا ہوا ہونوا بین صورت تھوٹ بول نے وری ہوگا اور حب الوائی سے مقصد کی بحیری درا دمیوں سے درمیاں صلح اور میں برخل ہوا اس سے دل کامیدان تھوٹ کے بغیر عاصل نہیں ہوا تر جھوٹ بولنا جا نواج کی اور دروازہ کو سے گا تر جھوٹ بولنا جا نواج کی دروازہ کو سے گا تواسس بات کا درموگا کہ دہ با ضورت بھی جوٹ بوسلے بندا جوٹ ذائی فور برجوام ہے اور خرورت کے بغیر بائز نہیں ۔ نواسس بات کا درموگا کہ دہ با ضورت بھی جوٹ بوسلے بندا جوٹ ذائی فور برجوام ہے اور خرورت کے بغیر بائز نہیں ۔

اس اس تن و برجعنرت ام کلؤم رضی الٹر نہا کی بردوابت دلالت کرنی سے ذمانی ہیں میں سے نبی اکر مہلی اسٹر علیہ شام اسٹر علیہ شام ہوسے سنا آب سے نبی اور میں رہے مادول کو اصابات بیا تہا ہے ،

وہ ادی جرزانی کے دوران کوئی جوٹی بات کتا ہے اوروٹ خص جرانی بوی سے اور بیری اس سے ای طرح کی بات

نى اكرم على الدُّعلب وسلم مفّ فراباً -

كَيْنَ بِكَذَّابٍ مَنُ ٱصْلَحَ بَيْنَ اتَّنَيْنِ فَقَالَ خَيْرًا وْنَعَى خَيْرًا -

بات کے بااتھی اسکوروان حراباتے وہ تعرفانس ہے۔ حزت إساء بنت بزمار من الله نغالى عنها فرياتي من نبي اكرم صلى النّرعليه رسم منص فرطا إ-

ابن اُدم مرجھوٹ مکھا جاناہے گروہ تھی جو دومسلانوں کے كُلُّ الْكَذِبُ يُكُنَّبُ عَلَى ابْسِ احْمَد اللَّه

و فنفى تودد ا دميون كے درميان صلح كرتے ہوئے جى

رَجُلُكُ مَ بَنِيَ مُسْلِمَ بِنِي الْمُعْلِعَ بِنَهُما - (١) درمیان صلح کوانے سکے بے جوٹ بوسے ۔ حفرت ابو کاهل فراسنے ہی نی اکرم صلی اندعلیہ وسلم سے دوصا برام سےدرمیان گفتار مولی حنی کافریب تھا کہ وہ ایک

دور العاد الما المام الما المام الما

اس سے تماری میت تولید سی سے چروو مرسے سے لاقات ہوئی تواکس سے علی اس طرح کی بات ہی تھی کمان کے دومان صلع ہوگئی تعربی سنے کہا کہ میں سنے اپنے آپ کو ملاک کیا لیکن ان دونوں سکے درمیان صلح کوا دی میں سنے یہ بات نبی اکرم صلح المند

عبردسمی فدمت می عرض کی نواب نے فوا یا سے الرکاهل! لوگوں سے درمیان صلح کوا ایکو دیسی اگر حیر حبوط سے ذریعے بی بوز رس)

حنرت عطادب بياردى الدون الدون سيمرى م كرا كم شخف ف بى اكرم سلى الدعب وسلم سع بوجاكيا من الى بوى سے جرٹ بول مکتا ہوں ? آیہ نے فرایا حجرے میں کوئی بھدائی بنیں اس نے لوہا کیا بی اس سے وعاد کوں اوراسس

سيدي اس كوئى بات كون : فرا اكوعرج نس - (١٠)

مردی ہے کہ ابد عذرہ دولی حزت عمر فاردق رضی المراعت کی فلانت میں عور توں سے نکاح کر کے نعطے کرا باکرتے تھے وگوں میں یہ ان مشہور مولی توحمزت عمر فاردق رضی المدعث سنے اسے اپند فرایا حب انہیں علم موانوا نہوں نے حضرت مداللدن ارفم كالخوكولين كول أئ كروني بول سے كما من تھے اللہ تعالیٰ كانسم وسے كر يون بول كما أو سجھ

دا) جيئ مسلم عبداص ٢٢٥ كتاب البروالصلة

<sup>(</sup>۲) منداام احدين صنبل علد ٢ص ٢ هم مروبات اسا (بنت زيد

وم) المعجم الكبير للطبراني حليد ماص ٢٧١ حديث ٩٢٠ (४१ ०८ ११) में किया

نا پندكرتى ہے ؛ اس نے كما مجھے تم مزوے كما ين تھے الله تعالى كى قىم د تيا سوں اس نے كما ماں يں تھے نا پ در تى يوں المول من مبالندن ارتم سے كا آب منے سن ليا جروه ورنوں چلے ادر اصرت عرفاروق دين الله عند كى فدمت بي النرموسة كمن كاب وكر كمية بي كرمي عورتول بيظلم كرابول اوران كوفع بريج وركذابول،

كب معزت ابن ارقم سے بوچ اس جب معزت عرفاروق رضى الله عندسنے ان سے بوچھا توانهوں سے واقعہ بنا دیا آپ سنے این الی عذرہ کی بوی کو ملاجہ جا وہ آئی اور اسس کے ساتھ اس کھر بھی بھی تھی آب سنے فرما آئم کہی موكمةم ابنے فاوندكونا بسندكرتى بوں اس نے كما بي سب سے بہتے نوبر كرنى بوں اوراللہ نعا لى كاطرف رجرع كرفى بوں اس نے مجھے فیم دی توبی سنے جھوٹ بول مناسب نہ مجھا اسے امیر الموسنی ! کیا می تھوٹ بولوں ؟ آپ سنے فرمایان تم جھوٹ بولو اگرتم میں سے کسی کواینا خا وزریب ندم اکئے نودواس سے بریات بیان ذکرے بہت کم کھروں یم مجنت مونی ہے ہیکن وگ اسام ا ورخاندانی تواسے سے زندگی گزار نے ہیں ۔

حنت نواس بن سمعان کابی رضی النزن است موی می فراندیس ای صلی النه علیه وسلم نے فرایا -مصے کیا مواکد میں تمیں دیجتا مون تم جوٹ میں اس طرح کرتے بحمر طرح بروان آک بی گرشت بی انسان برمزهوط كاك و لكها ما المهد البندير كركوني كشخص لراني ك موفعير چھوف بولے كونكر رطان ايك عال موتى سے يا وقاد موں کے درسان سنرسراوان کے درمیان صلح كرائے

باائنی بوں کورائ کرسف سے بیے جوٹ بوسے۔

مَالِي أَرَاكُ مُرْتَبَهَا نَسُونَ فِي الْكَارِب نَهَانُتَ ٱنْنَا شِي فِي النَّارِكُلُّ الْكَذِبِ مِيكُتُبُ عَلَى الْبِنِ آدَةَ لَهُ مَعَالَتَ إِنَّ الَّهُ اتَّ بَكْذِبَ الرَّجُلُ فِي الْحَرْبِ فَإِنَّ الْحَرْبِ خَدُعَةٌ أَوُدِيكُونَ بَهُ الرَّجُدكُين فيصلخ بينهما أويجد ش أمرأته

سخرت نوبان رض استر من المرعن فرانے میں نمام مجوٹ گن میں گرجی سے مسل نوں کو نفع پہنچے یا ان سے کسی فرر کو در در کیا جائے حضرت علی المرتفیٰ رضی المدعن سے فرایا جب بی نب اکم صلی الشرط یہ درسے سے کوئی روایت نقل کر اسموں توروائی ایک اسس بی مجوٹ بولنے کی نسبت اُسان سے گزا اچھا معلم مؤلے اور جب اکبیں کے کسی نزاع کی بات کر تا موں توروائی ایک

توان تین با نوں کے بارسے میں صریح اور واضح استثناء مذکورہے اس کے علادہ تو کچھ ہے وہ اس میں وافل معصب كاس سے ابنا إ درسرے كا صح مفعد كلتا بور ا بنے مقد کی شال یوں ہے کم اے کوئی ظالم پوکرای کے بارے بی موال کرنا تواہے ای کا انکار کرا چا ہے یا با دناہ پوکرکی ایسے گناہ کے بارے بی بیدھے جے برفغیدر کھناچا ہا ہے نواس کا انکار کرد سے اور دیں سکے کرانس نے زنا نہیں کیا اور نہی جودی کی ہے۔

نى اكرم ملى الله عليدوسم نے قرابا -

مَنِ اُرْتِكَبَ شَيْعًا مِنُ هَذِهِ الْقَادُوراكِةِ ، جَوْتَعْن الْهَالِكُ الوري سَكَى نَاه كا ارْتكاب كرك فَكُلْيَسُنَا يُور مَا مَن هَا الْمُعَالِي مَكِيرو مَا مَا وَلَا اللّهُ وَاللّهِ وَمَا اللّهُ الل

ميوندرائى كوظ مركزا دوكسرى برائى سهاتو أدى كوچا سيدكراني زبان كسك ما غد اپنى جان ، ال جوظل كا باجار لم

ب اورعرت كى حفا فلن كرس الرحير وه تعوث بول ر باسو-

جہاں نگ دوررے کی عزی کا تعلق ہے تو دہ ایوں ہے کہ اس سے اس کے رصان ) جھائی کے دائے ہارے

یں بوجھا جائے تواسے رہانے سے انکار کردینا جا ہے اسے دوآ دہوں کے درمیان صلح کوانی جا ہے نیزانی ہولوں

کے درمیان صلح کوائے اور ہرا کی کوراضی رکھے اور تبائے کہ دو اس سے معبت کرتا ہے اور اگر اس کا کوئی ہوں کسی
ایسے ویدے کے بغیراس کی بات نہ اپنے جس پردہ قادر بنین نواس کو خوش کو سنے سے بینی الحال دعادہ کردے یا کسی
وہ شخص سے معذرت کرسے اور برجا نے ہوب کہ بیں جوٹ بول کوسے نیادہ محبت بنیں خباکوں کا اس کا دل بنیں
انے کا تواس میں کوئی حری فیس و

مین اس میں قدیم ہے کر تھوٹ بون ممزرعہ اور اگران نقائت پر بچ بولنے میں کوئی خوالی بدا ہوتی ہے تو دونوں کے درمیان مقابل کرنے ہورہی ہے وہ تری

طور رچوط سے زیادہ مخت گناہ ہے تو هوط بول مانہے.

اوراگرای کا مقصود سے معتقد دسے بلکا ہو توسیج برن واجب ہوگا-ادرلعبن اونات دونوں با بی ای طرح مادی ہونی بی کران میں نردد منوا ہے اس ونت سے کی طرف مبان زبادہ بترہے کیونی مجوط کی اعبارت کسی صرورت اور ما جت کے نخت دی گئے ہے اور اگر کسی اہم کا جست سے بارہ میں محن شک ہوتو اصد کھوٹ بول عرام ہے ایسی عگا صل کی طرف رجوع کرنا چا ہے۔

پونکومقامد کے مرانب نہایت باریک میں اس بیے آدمی کوشی الامکان جھوٹ بوسنے سے بچنا جا ہے ای طرح جب جھوٹ کی حاجت موتواسے میا ہیے کہ اپنی اغراص کوجھوڑ دسے اور تھوٹ کے فریب ماجائے لیکن حب اس سے کی دوسرے آئری کی غرض منعلی ہوتو اکس سے حق سے حتی ہوئی کرنا اور اکس کو نقصان پنجایا جائز نہیں۔

دوسرے آئری کی غرض منعلی ہوتو اکس سے حق سے حتی ہیں ۔ پھر دہ مال اور مرشبے کے اضافے اور ان کا موں کے بیاے جوسط بولتے ہیں جن بر فورٹ اسپنے خاوند کی طون سے ایری آئیں گئی ہے جوسط بولتے ہیں جن سر فورکیا جائے اور وہ اپنی سوتن کو جب سے لیے ایس بائیں کرتی ہے ۔ اور یر موام ہے مقرت اسما و رمنی اللہ معنی اللہ معنی اللہ میں میں سفے سنا کہ ایک مورث نے بی اور میں اللہ میں میں سفون ہے اور یں ایک سوتن ہے جائے گی خاطر ایسے جائے گی خاطر ایک جورت اسے جائے گی خاطر اسے جائے گی خاطر اس وجہ سے بی گناہ گار سول گی ؟

نبحاکرم صلی انٹرعلیہ درسلم نے زیا! اَنْمُنَتَنَبِّعُ بِمَا لَمْدِیْعِسَطَ کَلَة بِسِي نَسُوجِيْ جَسِي کَمِيْجِهِ نَسِلِے اور وہ بَنَاسے کر مجھے فلاں چنرلی ہے وَمُدِیدِ لَذَا

نبى اكرم صلى الشرط برك من فرايا. مَنُ تَطَعِمَ يَمَا لَعُ بُعِلُعُ مَا وَقَالَ لِيُ جِوَارَى ابنى الِي غذابيان كري جوده نبس كا آيا كه وَلَيْسَ كَذَا وَاعُطِيْتَ وَكَعُرُهُ فَعُلُو فَهُوَ كَرِمِرِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

اس ما ما کا با تحقیق فتولی دنیا بھی وافل ہے اس طرح حوصریت اس کے بات اس اسے دوایت کرنا بھی ۔۔۔
کیونٹواس کی غرض اپنی فضیدت فل ہر کرنا ہے اس میے دور یا ن کہنا کہ میں نہیں ماننا ، اچھا نہیں سبحتا ۔اور میھرام سے عور نوں
کی طرح بچوں کا بھی ہیں میم ہے کہ اگر نیمے کے ساتھ کوئی دعاہ نہیں جا اسے درایا نہ جائے نووہ سکول نہیں جا آتوا سس
صورت میں چورط بون جائز موگا۔

اں روابات سے معلوم ہوا ہے کراس طرح سے معلیے بی جی جیوٹ نامرا عمال میں مکھا جاتا ہے ایکن جائز جھوٹ مجھی مکھاجاتا ہے اس کا صاب دکن ب ہوگاا ورائس کی بازیس ہوگی کہ اس کا مقصد صبح نھا یا نہیں جھرا سے معان کردیا جائے کا کیونکہ اصلاح کی خاطر ہے جائز قرار دیا گیا ۔ لیکن وحوکہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیوں کر تعین افزات ایس کا باعث

<sup>(</sup>۱) جیج نجاری عبد م ص ۸۰، کتاب انتهاح (۱) الترفنیب والترسیب حبار اس ۱، کتاب الصدفات (کچیز تبدیل کے ساتھ)

ا در غرض ایسا کام ہواہے جس کی ضرورت وحاجت نہیں ہوتی اوروہ اصلاح کے بہانے سے تھوٹ کا مزیمب ہوتا ہے۔ اس سے مکھاجا آہے۔

عن النّار - (۱)

من النّار - (۱)

اس کارتکاب خردرن کے تحت مو اسے اور مزورت نہیں ہے کوئا جھوٹ کے نفالے بس سے بی زیادہ وست ہے جس قار آیات وا عادیث وارد ہی ان کی موجود کی میں مزید خردت نہیں ہے۔

ہوادی ہر کہا ہے کہ ہراہا دہ بار بارسننے کی وبہ سے اپنی وقعت کھی بھی ہیں جب کہ جدید بات کی زبادہ وقعت موقی ہے توب ہو بدیا ہے کہ بدید بات کی زبادہ وقعت موقی ہے توب ہو برس ہے کوئی ہوں ہے کہ بدا کر مسلی اللہ علیہ وسلم پر جموٹ باند صفے سے برا کوئی گناہ نہیں ہے اگر اس کا دروازہ کھول دیا جائے تو ایسے امور سانے ایس کے جو شرعیت سے نظام کو در رحم برحم کر دی سکے ابذا جس کی بنیاد میں شرہے اس سے کوئی کی مساحقے کے گن میں اکرم عملی اللہ والد در معم پر جھوٹ باندھ اسب سے برا گناہ ہوئی و سے جس کا کوئی مفاجی نہیں ہوئے ہیں کروہ ہیں اور قام مسلانوں کواکس سے بجا سے ایس کی میں در میں کروہ ہیں اور قام مسلانوں کواکس سے بجا سے ایس کی در میں کروہ ہیں اور قام مسلانوں کواکس سے بجا سے ایس کی در ا

بزرگوں سے منقول ہے کہ کنایا جھوٹ کی تخاکش ہے تھڑت عرفار دق رمنی اللہ عند فراتے ہی کہ کن یا جوٹ بولنے سے

كنابنا جحوط بولنے سے اجتناب

اُدی تعبرت سے بیج جانا ہے صرت ابن بناس منی اسٹر منہا اور در سرے حسالت سے جی تی بات مردی ہے لیکن ان لوگوں کامطلب بہ ہے کہ حب اُدی حجوظ بولئے ریجبور ہوجائے توالیا کرنا چاہئے۔ لیکن حب ما بت اور طرورت نہ ہو " تو تعبوط بولنامذ مراضاً جاکز ہے اور مذہ کا نیا ۔۔۔ البتہ کنا ہے کی مورث میں گناہ کم موکا۔

کن تیا جورط ک شال بہ ہے کھزت مطون، زباد کے باس کئے جوبی در سے سینے منے ہذا۔ بیادی کا بہانہ کیا اور کہا کوجب سے میں امبر رزباد، سے عبام کو اموں کروٹ نہیں لیگر جوالٹر نعالی نے عالم - صفرت ابراسم فوانے می جب نمباری طون سے کمٹنے کے کوئی بات پینچے اور تم جویٹ بولنا ب رنے کر د تو لیں کہو کرالٹر تعالیٰ جا تنا ہے میں سنے تجہز نہمیں کہا د لفظ ما است نمال کرسے ) سننے وال اسے نفی سے لیے سبجے کا حب کہ کہنے والے سے بچے ابدا م سمے لیے موکا بدنی میں نے جو کھی کہا وہ الٹر تعالیٰ مبترجا تیا ہے۔

حزت ابراہم تنحی رعمالتہ ابنی صاحبرادی سے بہتریں فراتے تھے کرمی تمہارے بیے شکر خریوں کا بکہ فراستے کی خیال ہے اکر بی تنہیں شکر دوں رکیوں کو بعن اوقات شکر عاصل ہمیں ہونی تھی ۔ حمزت ابراہم بنخی رحمالتہ کو جب کوئی بدائی ہے اگر بی تنہیں تا کہ حجوب میں بدائی کہ بنا اوراک اس سے موسعدیں تا تن کریں بہ ذکہا کہ بہاں ہنیں ہیں اگر تھوب موسعدی نہ جائے تو ایک میں بالکی رحم اللہ کو جب گھریں بلاش کیا جا آبا اوراک اس اوی سے ملانہ چاہے تو ایک مارہ کھینے اور اور در کری سے ملانہ چاہے تو ایک مارہ کھینے اور اور در کری سے فرانے اس بی انگلی رکھ کر کم و بیاں بنیں ہیں۔

کین یہ تمام صور نین بھی عاجب سے وقت ہی صروت کے بغیر نہیں کیونکہ ہر ایک جبلہ ہے اگر حیافظوں ہیں جوٹ نہیں ہے۔ بہرعال یہ کروہ ہے جس طرح صفرت میدائٹرین عتبہ رضی النزعنہ سے بردی ہے فرائے ہیں ہیں اپنے والد کے ماقامین علی عربی عبرانعی میں البنے والد کے ماقامین سنے عربی عبرانعی المرا موسنی سنے بہر عالی میں المرا موسنی سنے بہرانا ہے اور بہرا کہ برانا تھا النہ توالی امرا لموسنی کو اچی جزاعطا فرائے ۔ میرے والد نے کہا جیٹے ! جوٹ اور جواس سے مول وہا کہ جوٹے نیاں کو بہا کر فرہ ہے اور جواس کی خرف منابہ ہے والی میں بھوٹ اور جواس سے دوک وہا کہ بوئے ہما کہ جوٹے نیال کو بہا کر فرہ ہے اور ہما معن شبنی مارنا ہے اور بہ باطل غرض ہے اکس میں کوئی فاکونہ ہیں البند کھے مول مطلب کے لیے کن یہ جائز ہے جیے مزاح کے ذریعے دوسرے آمن کا دل خرش کرنا جیسے صفر علیہ السام نے فرایا کرکئی بوظی عورت جنت بی نہیں جائے گی را)

ا کے دوسری تورٹ سے فرایا کہ تمہارسے فا وندی اُنکویں سفیدی ہے اور ایک دوسری فاتوں سے فرایا ہم تجھے اوٹ ك بحربسواركوس ك وغيره وخره رتفقيل سلے كزرمكى سے) جهان مک صربح جوط کا تعلق سے جیسے نعیمان الضاری رضی المرعن سنے ایک المین کو حضرت وٹنان فنی رضی المرعن

کے بارے بی کہا کہ یہ نعبان میں ،اور جید لوگ بیزفونوں سے ملان کوتے میں کہ فلاں تورت تم سے تا دی کرا جا ہی سے ا اگراس میں ایسا صرر موجواس کے دل کو تعلیب بنی امونو برجرام ہے لیکن معن مل ملی مونوا بیے سنص کو فاستی نہیں کہا جا مے گا۔

بكن اىست ايان بى كجدنه كوفرور وفالى ب-نی اکرم صلی الله نابروس منے فرمایا ۔

لَا يَكُمُكُ لِلْمَرِجُ الْوِيْمَانُ حَفَّ يُعِرِبُ لِرَخِيُهِ مَا يُعِبُّ لِنَفْهِ وَحَتَّى يَخْتَنِب

إِنَّ الرَّجُلُّ لَيْنَكُلُّو بِإِلْكُلِّمَةِ لِيَعْنُحِكَ

بِهَا النَّاسَ يَهُوِئُ بِهَا فِي النَّارِ ٱلْبُدَرِنَ

رسول اكرم صلى الشرعليدوس لمسف فرايا.

الْكُوبِ فِيْ مَزَاحِهِ -

المتزياً- ر١)

ا نسان کا ایمان اکس ونت بک کمل بنس موتاحب کم وہ اینے (سالان) بھائی کے لیے دہ چیز بیند مزکرسے جوابنے بیے بندکر اے اور حب مک سراح میں طبی تھو<del>ٹ</del> سے نہ نیچے .

ا کے شخص کوئی کلمہ اول کراکس سے ذریعے توگوں کو منسانا جائة اسي بيكن وداى كسبب بينم مي نربا تار<del>ك</del> سے جی زارہ فاصلے برگزا ہے۔

الس سے مراد در بات ہے جس میں کسی مدان کی نعیب سویا کس کے دل کو اذبت بینیائی عا مے محض مسزاح مراد

جس تعوث سے آدمی فاسن نہیں ہو اس بی سے ایک مبالغ سے جولوگوں کے درمیان عباری مواہے جس طرح ك جا آسيديم في نسي سيكوون منه بايا إسوار فلان بان كي واسس سي تعلاد تبا المقصود نهي مرا بكرمبالعند مراح مِوّا اله الراكب مزندهي بنس بديا توبه كام حبوط موكا -اوراكرعادت سازياده باركا ذكركيا توكن ه كارنه مو كااور اكرسومر تنبهن بالمالم مرتنبه بالا توقي زبان كوروك جامية كيونكراس مي حبوك كاخطره س

اور حن بانون مي تعبوط بود جانام اوراس ميرستى كى جانى سيت شالاً كها جانا سيسكما اكها و توره جواب منيام

(۱) كنزالهمال عبداول ص ١٠١ حديث ١٠١ رى مندام احدين عنبل علدم ص ١٠٠٧ مرومات الومرره

مجے جوک نس ہے اس سے سنے کی گیا ہے ادر مرام ہے بشرطیا۔ اس می کوئی صبح نزین نمو۔ حضرت مجابد رحمه الله فرات بس تفرت اسماء بنت ميس وفي المرحنها ف فرايا معترت عائشه رضي الله منها كي شب زفات بن میں ان کی سبلی فعی میرے ساتھ کچھا در نور ای حقی تھیں جب ہم ام الموسین کو تیا رکرے سرکار دو نالم صلی الله علیہ وسلم سے باس سے منب نواک سے اس سون در در مرکا ایک بالبنھا آپ سے نوش فرایا در اِنی حضرت عائشہ رضی المدعنها كور سے دیا وہ مجھ خترا نے مکین نومی نے کہا کہ رکارر ریام صلی اسٹرعلیہ در کم کا دست سیارک مت مٹائیں آب سے الے لیں فر آتی ہی میں نے شرائے شرائے یا اور اس سے با آب نے فرایا اسی سیدر کوروانہوں سے کہا ہمیں طلب نهیں ہے بنی اگر م صلی الندنايير کر الم نے فرا إ لَا تَخْمَعَنُ جُوْعًا وَكُذِبًا.

تجوک اور جورات کوجمع نه کرو-

فرانی میں یں نے عرض کیا بارسول اللہ! اگرسم میں سے کسی ایک کوکسی میز کی نوامش مو اوروہ کے مجھے طلب منیں ہے توكيا برحموث شمار وكا إآب نے فرالی

بي خيك بجوث، محوث مكها ما السيديني كر فعوا سا محولا موادرہ تھو المحورث مکھا ما باہے۔ رِانَّ الْكَذَبَ لَيُكُنْبُ كُذِبًا حَتَّى تَكُنْبَ الكُنَّةَ يُبَدُّ كُذُنِّيةً - (1)

منتق لوگ اس نم مے جوٹ میں عبی منبم لوٹنی سے برمز کرتے منصے حصرت دیث بن معدر منی المدعد فراتے میں حصرت میں بن مبتب من الشوندكي أيجول من اس ندرمواد منوات كروه بالبرجي أحاً ما ان سے كما حانا أب اپني أيحيس كونجيروالين أو وه فرات طبیب سے قول کوکیا کروں کر اس نے کہا ہے انھوں کونے چوا تویں کہا ہوں یں ابسانیں کروں گا۔

توريم بر گارلوگ اس طرح مفاطت كرنے تھے اور حما ك اختباط كو تھوٹر درسے كا اس كى زبان تھوٹ بولنے بس انتباری صب کی جائے گا وروہ نیرشعوری طور رچھوٹ بوسلے گا۔

حضرت خوات تميى ذوان مي حضرت ربع بن عليم كى ملي مرب مصيلے كى عيا دت مے ليے أيس توان بر هاك كر لو پھنے لكين بنيا إكيا حال سع؛ تصرت ربيع بمن ادركها تم في است دوده بياما به ا المون في كالنين فرما الرعبتها كتين تو كونى حرج من تصاورم سيح بوناريين وه تنها لا بليانيس سيه) عادت برب كريوبات معلوم نرموكم جأنا سيدكرالله تعالى جانا ہے صرف عدبی علیہ السام فرانے میں الٹر نعالی سے باں سرست بڑاگ و ہے کرانسان میں بات کونہ جاتا ہواس سے بارے میں کے کرانٹرنوائی عائنا ہے بعن اوقات بھڑا خواب بیان کیا جا اسے اواکس کا گناہ بہت زبارہ ہے کہونکہ نى اكرم صلى المعليدوسسلم في والي -

سب سے بڑا بھرط ہے کہ انسان اپنے باپ سے علاره کسی کی طرف خموب مردا نواب میں ایسی چنر دیجھنے الدنوى كرع تونس ديمي المجه سے رہ بات نسوب كمي جویں سے بنیں کی -

موشفص تحبوا خواب ببان كرس فيامت سكه دن ات بیکے در دانوں سے درمیان گرہ سگانے کو کہا جائے گا اوروه مجى عبى ابسانيس كرسك كار

إَعْظُمُ الْفُرَيْبِهِ آنُ يَّذْثَى الرَّحِبُلُ الحرا غَيْرابِيهِ أَوْكِرِي عَيُنْبُ فِي الْمُنَامَرُ مَالَحُدُ بَرَاوُنِيولُ عَلَى مَاكُمُ إِفْلُ-

اورنی اکرم میں الٹرعلیہ وسلم نے فرایا۔ مَن کَذَبَ فِي مُصَّلُمِهِ كُلَفَ بَدُومَدا لُقِيَا مَسَةِ اَنُ يَعْقِدَ بَيُنَ شَعْيُرِيَّتِي وَلَيْسَ بِعَا فِسَدٍ 

بندرهوس أنت:

اس میں کانی گفتگ ہے ہم پیلے فیبت کی خرت بیان کریں سے اور اسس پرشری نہا دنوں کا ذکر کریں گے۔ انڈ نعالی نے اپنی کتاب رفزان مجید) میں واضح طور میاس کی خرمت بیان فربائی ہے اور فیبت کرنے ولیے کوم وار کا انگر نیر از کرکی کا ب اور اس کی میں واضح طور میاس کی خرمت بیان فربائی ہے اور فیبت کرنے ولیے کوم وار کا موشف کھانے والے کی طرح فرار داجے -

> وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُ مُ لَنَّضًا ٱيْعِيْ اَحَدُكُمُ أَنْ يَاكُلُ لَحُمَ أَخِيبُهِ مَثْيًا فَكِرَهُمُ وَوْءُ

نى كرم صلى السرعلبدوك لم نے فرابا : كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَامٌ مَ مُسَلَّمُ وَمَالُدُوعِنْ صُنَّهُ ۔ (١٧)

اورنم ایک درمرے کی نیب نظر دکیاتم میں سے کوئی ایک عیابتا ہے کروہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تواسے اس سے گھن آتی ہے۔

مرمسان پردوسرسے سان کانون، مال اورعزت وام

لا) مسندام احمد بن عنبل عليه م ص ١٠١ مروم نت وألمه ب استفع (٢) مندامام احدى صنبل جلدص ٢) مروبات على المرتضى-رم) فرآن مجد، سورهٔ مجان أب ١١ (٧) ميح سلطداص ، ١٦ كناب البروا لصلة

اورغبیب مزت سے کھیلنا ہے اللہ تعالی نے اسے ال اورخون کے ساتھ جمع فرایا، مصرت الوہزہ رسی اللہ عند فرائے ، بین بن اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر ایا۔

لاَ تَعُنَّا اللهُ فَا وَكَ يَنْ الْحَنْ الْحَنْ الْحَنْ الْحَنْ الْحَنْ الْحَنْ الْحَرَا اللهِ الْحَرَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حرت انس رمن التران سے مروی سے نبی اکرم صلی السّرعاب وسلمنے فرایا۔

یں شب معارج ایسی نوم سے باس سے گزراج اپنے بہروں کو اپنے ناخوں سے چیبل رہے تھے ہیں نے کہا اے جر مل علیہ السلم یہ کون لوگ میں ؟ انہوں سنے کہا یہ وہ لوگ میں جولوگوں کی غیبت کرنے تھے اوران کی عزنوں سکے پیھیے برسی نفیے ۔ رسی)

معن سیم بن عابر رض الٹرعن ہے مردی ہے فرانے ہی میں نجا کرم صلی اسٹر علیہ دیم کی فدست ہی علی خرموا اور عرف کیا کہ مجھے کوئی اعیں بات بنائیں عب سے بیں نفع حاصل کروں ۔

آب نارننادفرایا.

نبی می سے کسی ات کو بھی حقیر نرجاننا اگر صربایت ڈول میں سے پیا سے کے زنن میں بانی ڈالواپنے عبائی سے فندہ پیٹانی سے بیش آوُا ورحب وہ جا، عباسے نومرگزاس کی

تك و فغض معاف نه كرے حب كى غيب كى ہے۔

دا مصح مسلم ملد مه اله كاب كاب البروا لعلة (۲) الدر المنتور عليه المس المنت أبيت (۳) الدر المنتور عليه الله والدوم المراكات ب الادب

فَلَا تَغُنَّا بِنَهُ - ١) ا غیب نه کود. صفرت برادرینی استرعند فران میں شی اکرم میلی اشرعلبه وسیم نے میں اربلندا کا زسے انظید دیا متی کہ کھروں ہی کمؤاری لاکیوں نے بھی سنا آب سنے فرایا ۔

اسے ان درگوں سے گروہ توزبان سے ایان لائے اور ان کے دل ایان نہیں لائے سلانوں کی نیبت نرکرداور ان کے دل ایان نہیں لائے سلانوں کی نیبت نرکرداور ان کی پروہ دری نرکرد توشعس ا بینے دسلان ) بھا گی کا بردہ اٹھائے کا انڈنٹائی اس کی پروہ دری فرائے گا ا ور اسٹرن نائے میں کا بردہ اٹھا درے اسے وہ گھرے اندر کی

يَامَعُشَرَمُنُ امَنَ بِلِيَانِهِ وَكَسَمُ يُوْمِنُ بِقَلْيِهِ لَاَنْعُتَا بُوا لُمُسُلِمِينَ وَلَا تَبِشَعُوا عُوْرَاتِهِ مُرَفَا نَعْمُ كَلَيْعَ عَوْرَةَ اخِيْرِتَكَ عَوْدَةً اخِيْرِتَكَ فَكَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَبَتَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَعْفَحُهُ فِي جَوْبِ بَيْنِهِ -

رسوارتا -

<sup>0)</sup> مسندا ام احمد بن عنبل عبد ص ۲۳ مروبات با برب سیم (۲) سنن الی واوکه عبار ۲ کتاب الادب (۳) النزغیب والنزیبب عبد ۳ ص ۲۰ ه کتاب الادب

ایکروایت پی ہے مب آپ نے اس سے منہ چرانواکس کے بعدای سنے آکرون کیا یا رسول اللہ کی تنم وہ دونوں مرکئی ہیں بامرنے سے قریب ہیں ، بنی اکرم صلی اللہ دسلم نے فرما یا ان دونوں کومیرے باس اور حب وہ ایک توآپ نے رواس نے پیپ اور خون کی نے کہ جا اردو سری اور دوسری سے ایک سے فرمایا نے کرواس نے پیپ اور خون کی نے کہ جا ارجو گا اور دوسری سے وزمایا تھے کو اکس سنے بھی اس طرح نے کی آپ سنے فرمایا ان دونوں سنے اس چیزسے روزہ رکھا جوا ٹٹر تعاسلے نے ان کے بیے عدل فرمای ہے دونوں بھی کروگوں کے گوشت کھا نے مگیں دخییت کرنے لکیں) ال

محزت انس رضی المدند سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے ہمیں خطبہ دبائے ہوئے سود
کا ذکر فرمایا اور اس کے بہت بڑاگ ہ ہونے کو واضح فرمایا آپ نے فرمایا اکری کس سُور کا جوایک در رحم بنیجیا ہے وہ اللہ اللہ کے خرد کیا جہ اور سب سے بڑا سُور کا جوایک در رحم بنیجیا ہے وہ اللہ اللہ کے خرد کیا جہ بنی باکر مسلم اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے آپ دو قبروں پر تشریب اللہ اللہ عفروں و قبروں پر تشریب اللہ اللہ عفر میں ہے اور مسلم کے ہمراہ تھے آپ دو قبروں پر تشریب اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ منداب ہور ما تھا آپ سے فرمایی۔

> را) الدالمنتورملدوس ۵۵ تحت آیت لایغنب بعضام بعنا-(۲) امکامل دین عدی علیریم ص ۲۸ انرجم پیمبراندین کمبیان (۳) الادب المفرد لبخاری ص ۱۹ صریت ۲۵ س

صحابرام رضی الندعنم ایک دوسرے سے تناوہ بننانی کے مافو لمافات کرتے اور ایک دوسرے کی غیبت نس کرتے تھے اوراسے وہ سب سے بنز علی مجنے نھے اوراس کے فارٹ علی کومنا نقین کی عادت خیال کرنے تھے۔ حنرن الوسروة رض المذعن فرات مي توضي ونباس ا بين جائى كا كوشف كها أج اخرت من اس كا كوشت اسكة ريك باجلع كادراك سيكا جائ كالسكوم دوحالت ين كها دُفس طرح تم ف السكوزندومون كي صورت بن کھایا نھائیں وہ کھا کے گا ور چنے جلانے موسف سنبائے گا-را)

ایک مرفوع مدیث می اس طرح مروی ہے۔ ایک روایت می سے که دوآدی سی سے وروازے پر بیٹھے ہوئے تھے دہاں سے ایک شخص گزرا ہو ہم القصا بین اس نے اپناکام چوٹردیا تھا ان دونوں نے کہا اس بی ابھی کچواٹر باتی ہے اننے بی نماز کھڑی ہوئی تورہ غاز بی نال مو كئے اور اوكوں كے ساتھ ماز برطی ابنی انبی گفتار كا كھا كامسوس مواتو وہ دونوں حضرت عطار منی الله عندسے باس كن اوران سعب مد يوي انهوں نے ان دونول و کم دیا کہ دوبارہ وضوكر سے نازم صبى احداگروہ دون دارى توایف دوزے کافی قضاری-

صرت جاررمماللرف ارك دفدوندى م

ابك تهائ حفل سے اور ایک تبائی شیاب رہے دیجنے) سے سولہے۔

مصرت حسن بصرى رحمدالله فريان من الله كافسم موس أكن مسك دين من غيب أنى جلدى مراب كرتى سے عنى جلدى آكار بمارى الس مصحبم وخواب نيس كرني-

بعن صات ذوات بن م نے بزرگوں کو دیجا وہ مبادت کوروزے اور فازیں نہیں دیجھنے تھے بلد دگوں ک بزنوں

سے بیے کونہا دن سمھنے تھے۔ صرت ابن عباس منی الله عنها فر مانے میں حب نم کسی دوررے کے عیب ذکر کرنا عام نوا پنے عیب بادکر در حفرت الوم ربے رضی الله عند فراتے میں نم میں سے ایک شخص اپنے عبائی کی اسھوی ننکا دیجہ لیا ہے لیکن اپنی انکھ

> (۱) مجمع الزوائد جليد مص ٢ و كناب الا دب (٢) فرآن مجدسورة الحمزة أيت إ

كاشبتراس فلنبي أما

المهتبرا مصطریب الما۔ معزت من رحما لله فرات تھے اسے ابن ادم إنواس وقت کے حقیقت ابنان کونہیں بار کتا بب کہ تواس برائی کی دحب درسروں کو مرا کہنے سے نہ جو تو د تبرے اندر پائی جاتی ہے اور حب کہ تواس میب کو دُور نہیں کر دیت بہا چیا جنا کہ وقع یک کراگر تواب کرسے نواجے اکب میں شنول ہو گا اور توشخص ایسا ہووہ اللہ قالی کوسب سے زیادہ

صزن ما مک بن دبنا رحم الله فرما نف بر حض عین علیدالسام ایک سے بوٹ کتے سے زر سے اوراکی کے ما تقات کے تواری رما ننے والے ماتھی میں تھے حوارلوں نے کیا می اندر دوررہے۔

حضرت عبى عبدالسلام نف فا الس ك وانت كف سفدي كوا المول سفان كو كف كى عنيت سے منع فرايا اور ان كوخردارك كم مخلوق فداوندى كى الحيى بات كاسى ذكركرنا جاہے۔

حصرت علی من حسین (ومام زین العابین) رضی المرعنه نے ایک شخص کو دومرے کی نیب کرتے ہوئے مناثر فرما المنیت ہے بچور لوکوں ہی سے بو کتے ہی ان کا سان ہے۔

صرت مرفارون رض الشرعت رنے فرایتم ریافترنفالی کا ذکر لازم ہے بے شکساس بی شفار ہے لوگوں سے ذکرسے بجور بمارى سمع م الله نعا للسعاس كم ماوت كي الحي تونيق كا موال كرفي من

## غبب كامفهوم اور تعرلف

منیت یہ ہے کہ تم اپنے رسلان) جائی کا ذکران العاظ سے ساتھ کردکہ اگر است کے یہ بات پہنچے تورہ اسے البیند كرے ما ہے اس كے بدنى بانسى عيب كا ذكركرو ما اخدى اور عمل كے اعتبار سے كوتا ہى بيان كرواكس كى دينوى خرابى كا ذكركوما أخردى كا منى كداكس كے كراس ، مكان اور جانور كے حوامے سے فقس باين كا بھى غيب ہے۔ برن بي نفس كصورت بيب كرمنا جديها عمول والهد ، بعين المياع الى الدجيوا إلى المباعداس كا رنگ ساہ یا زردسے وینرہ وغیر مین سروہ بات ہے دو اپندارا ہے دوجس طرح می ہو۔ نب سے والے سے نبیت بہ ہے کرمتلاً وہ اول مے کراس کا بات بنعی یا ہندی ہے فاسی ہے ، حسین ہے ،

موج ہے، فاكروب ہے افائن كے توالے سے نبيب اس طرح ہے كر دومدافلاق ہے ، بخيل متكرريا كار، مخت غصے والا، بزدل، عاجز، كمزورول اورلا پرداه سے افعال بي فيت برے كراہے كاموں كا ذكرك جائے بن كا دين سے تعنق سے جيے تم كو كروه تورب ، تجويًا ب، سراب فورب، فيانت كرنے والا باظالم ب غاز بازكوة بي سنى كرنے والا مع يا بركر وكوع اور سجد الجي طرح نبي كوا ، نجاستوں سے بني بنيا ، ال اب سے ساتو حسن سوك نبي كرنا زكوة جع مقام برادا بن كرفا يا

اسى تقيم سي طريق پرنس كرايا يركه إبنے روزے كوكن موں منيب اور لوكوں كى عزنوں ميں دخل اندازى سے نہيں بي آيا-اوردنیا سے سعلی افغال می نیب کی ضورت سے کہ وہ زبادہ باادب میں ہے، توگوں کے ساتو نومس آمیز سلوک الناسب ابنے أب بركس دوسرے كاحق بنين عانا يا يركم ده دوسوں برايناحق بى سمخفاسے يا بركم وه كفنك بهت نه ياده كا بين كالمعبت سواب بوت سواب مراكبيرا ب كيرون سيمتعلى غيب كي صورت شاه برسے كواس كى آستى بہت كھى سبے دامن لمباہ اوركيرے ميلے من بعن وكوں كاكنا ہے كدين بى غيب بني مونى كونكروه إى بات كى ندمت كرم اسم من كى ندمت الله نعال نے كى ہے گن ہوں کے حوالے سے اس کا ذکر کو نا اور الس طرح مذمنت کونا جائز ہے بھوں کہ ایک روایت بی ہے نبی اکر معلی است علم وسلم سے سامنے ایک مورث کا ذکر کیا گیا کہ وہ بہت زیا وہ عازی رابطی ہے اورزیادہ روزے رکھتی ہے میکن اپی زبان سے ا بنے بروسیوں کواذریت بنیاتی ہے آپ نے فرالی وہ جہم می عاصف کی- داا ایک دومری مورت کا ذکر کیا گیا کروہ بنی ہے ایب نے فرایا اسے بعد کوئی جدائی ہیں ہے (۲) وبعض درك كابرات داال باطل مع كروه حفرات اس سف ان بانون كاذكر كرست تقد كرسوال سك ذريع الحكاكم معلى كرف ك عاجت موتى فى ال كى غرض دوكسروں كى عبب جوئى بنبى تھى اوراس كى عاجت ھى رسول اكرم صلى الشرعليد وسلم کی علی سے عدد وسی ہوتی تھی۔ اوراکس کی دمیں اجاع است ہے کہ جوشفی کی دوسرے کے بارسے میں ابسی بات ذكر كرا ہے جے دہ بدنس كرا توريش خص غيب كرنے والدہ كيونك نى اكرم صلى الدعاب وسلم نے غيب كى جونولان كى جديداس مين وافل سے اوران عام باتوں مي اگروه سياجى موتو مينيت كرف والا سے وہ اپنے درب كى نافر مانى را م اورابنے سان صائی کاکوشت کا اسے اس ک دلب نبی اکرم مایا شرعلیہ وسلم کی برمدیث شرعب ہے آب نے فرایا۔ ک نم مانے رفیت کیا ہے؟ هَلُ نَدُرُونَ مَالُغِيبَةَ -صحابرام نعون كي الله تعالى كاولاكس كا رسول برحافيم. تما بنعائ كاسطرح ذكركروجي وه البندكام ذِكُرُكَ إَخَاكَ بِمَا كَكُرُهُ \* عرض كاك الروه بات جوس كتامون السوس موجود موتورك علم موكا ، ؟

اب سے فرمایا۔

را) مسندام احمد بن صنبي علدم ص ٢٠٠ مرويات الوسرري (٢) كتاب الزهدو الرقائق ص ٢٥ مرث ٢٦٠

ارده بات بوزم كمررب مواس من بائى جانى بونونم سن إِنْ كَانَ وَيْهِ مَا تَقُولُ ثَقَدا غَنَيْنَهُ وَالْ لَمُ اس كي نديت كي اوراگراس بي نه مونونم اكس بر بنيان اندها-كَكُنُ فِيهُ وَلَقَدُ بَهِنَّهُ - (١) حضرت معاذبن جب مضى الشرعت فرات من نبي اكر صلى المتعلب وسلم السياس ايك شخص كا ذكري كي توصعاب كوام ن كہاوہ بہت عاجرہے كہانے فواياتم نے اپنے بھائى كى غيبت كى ہے انہوں فيعرض كيا بارسول اللہ م نے وہى بات كى مع الله بائى جاتى ہے كيا سے فرايا كرتم ابنى بات كتے جواس مينس ہے نوتم اس بيت ن باندھتے . (٧) ام الموسنين حضرت عاكتشرضى الله عنها سے مروى ب انہوں نے بى اكرم صلى الله عليه دسلم كے ساحنے الك الورت كا حفرت سن بھری رعماللہ فر ماتے ہی دوسرے اُدی کا ذکر تین طرح ہواہے غیبت، بنیان اور معبوا ۔ اور ان تینوں کا ذکر قرآن پاک میں سواہے ۔ عنیت بر ہے کہ اس بات کا ذکر کروجواس میں پائی جاتی ہے ، بہاں ایس بات کا ذکر جعاس مينس افي جاتي ، اور هبوط رافكي وه بات كها حوتم كمه بني موراورتم في اس كانتفيق بني كي حزت ابن سیرین رحماللہ نے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرایا وہ اُمی سباہ فام ہے بیرفر ایا میں اللہ تعالی سے بخن اللب مرا مول میں جماموں کرمیں سنے اس کی نبیت کی ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمد اللہ نے حضرت الرام منحی رحمد النركا ذكركرت بوشي إينا اقدائهم محييج ركها اورزبان مصلفط تعييكانين كالحضن عائشهد بغزره الدمنهان فرایاتم یں سے کوئی شخف کسی دوررے کی غیبیت نہ کرسے میں سنے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی الشرطلیہ درسلم کی موجودگی میں ایک عورت مع بارسے بن كہا كم الس ورت كا داس لمباہد تو آپ نے فرایا " تجنيك فين تو بس نے كو فن كے الكراب كي تحى - (ين)

غیب ران کے ما عظامی ہیں ہے

جان لوا زبان سے رکس کا غلط اندانیں) ذکر زاح اسے کیؤکر اس بی دوسرے لوگوں کو اپنے کھائی کے نقس سے آگاہ کرنا اوراکس طرح اس کی تعریف کرنا ہے جے وہ پندینیں کرنا اوراکس طرح اس کی تعریف کرنا ہے جے وہ پندینیں کرنا اوراکس طرح اس کی تعریف کرنا ہے جے وہ پندینیں کرنا اوراکس طرح اس کی تعریف کرنا ہے جے وہ پندینیں کرنا اوراکس طرح اس کی تعریف کرنا ہے جے وہ پندینیں کرنا اوراکس طرح اس کی تعریف کرنا ہے جے وہ پندینیں کرنا اوراکس طرح اس کی تعریف کرنا ہے جے وہ پندینیں کرنا اوراکس طرح اس کی تعریف کرنا ہے جے وہ پندینیں کرنا ہے جا کہ اور کا میں کرنا ہے جا کہ کو اس کی تعریف کرنا ہے کہ کہ تعریف کرنا ہے کہ کا کہ کو اس کی تعریف کرنا ہے کہ تعریف کرنا ہو کرنا ہو کہ کو اس کی تعریف کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہ

را منداه م احمد بن صبل جلد ۲ من ۲۸ مروبات البهريد وارت البهريد (۲) مجع الزوائد عبد ۸ من به ۲۵ من به ۱۷ دب رسه من بدام احمد بن صنبل جلد ۲۰۹ مروایت عائشه (۲) انترفیب والترسیب طبر ۲ من من به الارب

ا در نعل، فول جدیا ہے انارہ کرنا، آسے مارنا مکھ فا در حرکت کرنا و نبرہ فام ابسے طربیف بی سے مفعود سمجہ آنا ہوندیت میں داخل بی اور حرام ہیں۔ اس سند میں صرف ما کہ عند اللہ عند اللہ عند و میں اور حرام ہیں۔ اس سند میں صوف اللہ عند کا تو اسے آپ فراق ہی ہما سے اس ایک عورت الله عند و الله عند و الله مند الله عند ا

نفل را بھی اس میں داخل ہے شن وہ لنگر کرمینا ہے یا جس طرح دہ دوسر اشخص علقاہے نوبہ غیبت ہے بلکہ عیبت ہے بلکہ عیبت سے بلکہ عیبت سے بلکہ عیبت سے بین کے ذریعے دوسرے کی تصوریتی زبارہ سونی ہے۔

نى اكرم صلى الترعليه وسلم نے جب حضرت عائشة صديفة رضى الترعنها كوايك بورت كي نقل الرت بوسے ديجھا لوذيا -

مُّا يَسُونُ الْيُ حَاكِبُ الْسَانَا وَلِي كَذَا مَعَ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى ال وَكَذَا - (٢)

ای طرح گابت سے ذریعے بی بنیت ہوئی ہے کیونکر قالم دوڑ بانوں بیسے آبک نربال ہے اورکسی اُدی کا ابنی تعنیف بیرکسی معین شخص کا ذکر کرنا اوراکس سے کام کی برائی بربان کرنا غیب ہے۔ البتداس کے ذکر کرنا اوراکس سے کام کی برائی بربان کرنا غیب ہے۔ البتداس کے ذکر کرنا اوراکس سے کلم کی برائی بربان کرنا غیب ہے۔ البتداس کے کا اگر بویں کے کہ کچے اور نفید بنی ہوئے ہوئے اللے کا اس کے دوند ندہ ہم یام مردہ سے بھی غیبت ہے کہ کہے وہ بعن لوگ بن کا اُرج مرسے باکس گزر ہم ایا جن بعض لوگ کو ہم نے دیجا لیکن یہ اکس موریت بی فیبیت ہم گا ہوں ہے کہ کہا ہم سے کہ عیب تشخص سے بارے بی سمجھ جا ہے کہوں کہا ہے کہ بارے بی سمجھ جا با جا دیا ہے وہ منع نہیں ہے۔ یہ بات سمجانا می منع ہے جس کی وہ بند نہیں ہے۔ یہ بات سمجانا ہم اور ایسے میں اور ایسے کہ سے دہ مند نہیں ہے۔

المن حب كسى معين فن خص كاعلى من بور إمونوه أرج في أرم صلى الترعليه وسلم حب كسى آدى مي كوئ البنديوب

ریب و روست می ما جا گیا آخرا مرتفع کون کرد اور ۱۵ کرد اور ۱۱ کول کوکی ہوگیا ہے کہ فاد م فلال کام کرتے ہیں۔
ایس کی کونشانہ بنا کر نہیں فوا نے نصے اگر نم کو کو بعض وہ لوگ جو سفرسے واپس آئیں یا جوعلم کا دیوی کرنے میں اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا فریز ہوجس سے کسی میں شعم وہ ہے جو ان کے ساتھ کوئی ایسا فریز ہوجس سے کسی میں شعم وہ ہے جو

(۱) الدر لمنتور جلده ص م و تحت أكيت لا يغنب بعضكم معها المرا الدر لمنتور جلده ص ١٨٩ مروبابت عالمت المات المده ص ١٨٩ مروبابت عالمت المرس ١٨٩ مروباب عالمت المرس من الله وادُو حلد م ص ١٩٠ كنّ ب الدوب

رِّ مع معربا کارلوگ کرنے میں وہ عابہتے میں کر اپنا مفصود علی طام کریں اور فلبیت سے بیجے بھی دیں حال نکے وہ بھالت کی وج سے نہیں جانتے کہ وہ دو ترائبوں کوجع کرتے ہیں ایک غیبت اور دوسری ربا کاری -

اسى شال اس طرح ہے كرجب ان لوگوں سے سامنے سن خس كا ذكر كيا جائے تو وہ كہتے ہى الحد للدا ہم بن حاكموں سے كوئى غرض اور نوعلق بہن ہے اور نہ ہم مربا سے ليے ان سے سامنے دليل ہونے ہيں ۔ يا وہ كہتے ہى ہم فلت ويا سے كوئى غرض اور نوعلق بہن ہے اور نہ ہم مربا سے ليے ان سے سامنے ذليل ہونے ہے الائکہ ان كا مفصد دوسروں سے بیب اللہ تا ہم ان اس سے سوال كرنے ہى کہ وہ ہمارى مفا طلت فرائے رحالانکہ ان كا مفصد دوسروں سے بیب نام برانا ہوتا ہے نو وہ اسے دعا سے صبف سے ظام برانا ہے ۔

اس طرح بعن اوقات وہ اس شفس کا تعریف بی کرتے ہیں جس کی نیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور دوں کہتے ہی کہ فلال کے اوال کے ال کتنے اچھے ہی وہ عبا دات ہیں کو ناہی نہیں کرنا لبکن وہ البی بات ہیں بتلہ ہیں اور وہ صبر کی کی ہے تو اس طرح وہ اپنا ذکر کرے اس کے خن ہیں دور سروں کی مذمت کونے ہی اور اپنے آپ کو نیک لوگوں سے ساتھ تشدید ہے کی ابنی مدح کرتے ہیں کہ وہ بھی اور اپنی باکنری تھی اور اپنی باکنری تھی ہیں اور اپنی باکنری تھی اور اپنی باکنری تھی ہیں ہوں میں کرتے ہیں کو بہت کو تا ہے۔ لوں وہ نین خطابی جمع کرتا ہے اور رہ سب کچھ جہالت کی وجہ سے کرتا ہے اپنی کو کو کی بیٹ مار کرتا ہے اور رہ بات ہی وجہ ہے کہ شیطان جا مؤر سے کہ وہ علم کرتا ہے اور اپنی کو اور اپنی کو دور ہے کہ مشیطان عبا مؤرب کے مارو کھیا کہ وہ اللہ کو اللہ کو اور اپنی کرو ڈریب سے شیطان ان کے اعمال کو صالح کرتا ہے اور اپنی کرتا ہے اور ان کا مذافی اطران کا مذافی اطران سے بھی وہ اس کے اور اپنی کرو ڈریب سے شیطان ان کے اعمال کو صالح کرتا ہے اور اپنی کرتا ہے اور ان کا مذافی اطران اسے ہے۔

ان کا ایک طریقہ برخی ہے کہ وہ کئی جباب میں ایک شخص سے عیب ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہی سجان اللہ کہتے تعب کی بات

ان کا ایک طریقہ برخی ہے کہ وہ کئی جباب میں ایک شخص سے عیب دکر کرتے ہیں اور کہتے ہی جارت اور میں اور میں جارتی ہوئی ہے۔

اس طرح وہ کہا ہے کہ میا رہے ووروہ جانت اور دھو کے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر اس سے ذکر کا احسان جنا نا جا ہا ہے۔

اس طرح وہ کہا ہے کہ میارے وورت کی جربے عزتی ہوئی ہے جی اس کا بہت دکھ ہوا ہے ہم دست بدعا ہیں کہ المہ تعالیٰ اس کا بہت دکھ ہوا ہے ہم دست بدعا ہیں کہ المہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہ میں نا در سے وال کے وہ اظہار میں کے اس کا غربی اس کا غربی اس کے دیا کر اور کا کہ الم اللہ کی میں اللہ تعالیٰ اس کی اور ہماری تو بہ تو اس کے وہ کہ اس کے دو اس کے دل میں لوٹ یہ خالی اس کی اور ہماری تو بہ تو اس کے دو اس کے دو اس کے دو ای میں اللہ تعالیٰ اس کے دو اس کے دو اس کے دو ای میں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بنیں جاتی اگر خوا اس کی اگر خوا اس کی دو بست بنیں جاتی اللہ تعالیٰ اس کی دو بست بنیں جاتی کہ بیاں اللہ تعالیٰ اللہ کا کہ بیاں اللہ تعالیٰ اس کی دو بست بنیں جاتی کہ اگر خوا اس میں کیاں کہ کہ اگر خوا اس کی دو بست بنیں جاتی کہ بیاں اللہ کی دو بست بنیں جاتی کہ بیاں کو جاتی ہوئی کی دو بست بنیں کہ بیاں کی دو بست بنیں کہ بیاں کو جاتی کی دو بی جاتی کی دو بست بنیں کی دو بی جاتی کی دو بست بنیں کی دو بی جاتی کی دو بی دو ایکی کی دو بی جاتی کی دو بی جاتی کی دو بی جاتی کی دو بی کی دو بی

فیبت سنے پرخوش ہونا اورائس کی طون کان سکانا جی غیب ہے وہ اس بیے فرشی اور تعب کا الل رکرتا ہے کم

غیب کرنے والانورش ہوا ہے اورزبادہ فیبت کرنے سے لیے تیار مواہے گویا وہ اس طریقے سے اس سے فیب کروا نا سے شلادہ کہتا ہے تعجب ہے ہم تو اسے ایہا نہیں جانتے تھے ہی تو اسے اب تک اچھا آدی سمجھا رہا ہیں تو اسے کچھ اور ہی سمجھا رہا انڈ تعالیٰ میں اس آزائش سے بچائے۔ یہ سب کچھ فیبٹ کرنے والے کی تعدیق ہے اور فیبٹ کی تعدیق جی فیب ہونی ہے بکر فا موکش رہنے والاجمی فیبٹ میں شرکے ہونا ہے۔

نبى اكرم صلى الله عليه وكسلم في ارش و فرابا به المنظم الله عليه والدي عليه والورم من الما من الم من الم من الم المستميع أحدة المعنفا بأبا - (1)

معن البر بجرورات اور صفرت عرفا روق رض الله عنها كے بارسے ميں مردى سبے کدان بي سے ابک نے دو مرسے والے کا اگر من الله علیہ واللہ خلال کا کا کاروٹی کھائیں نبی اکرم صلی الله علیہ وسے سالن مانگا تا کر دوٹی کھائیں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے سالن مانگا تا کر دوٹی کھائیں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا تم توسان کھا جگے ہوا نہوں نے وض کیا ہم بن نواسس کا علم منہی آب سنے فرایا کا کوشت کھایا ہے ۔ دمی

نود کھوکس طرح نی اکرم صلی الشرعلب و سے دونوں کو اس مسلے میں جمع کیا حالا کا دایک نے بنین کی اور دوسرے اسے سنا۔

اسی طرح معزت اع زسے سلسے بن اکب سنے دونوں سے فرما کی بیردار دانتوں سے نوبو (۱) حالانکہ ان بس سے
ایک نے کہا تھا کہ یہ اس عبد سنے کی طرح مالا کی اور دو مرسے نے من سننے دالا بھی عنیب سے کناہ سے بج منیں مکتا
ہاں زبان سے اس کورد کرسے با بڑر نے کی صورت بن دل سے براسم سے نواسے گناہ منیں ہوگا۔
مرد

اوراگردہ ایس مجبس سے اٹھ کنا ہے باگفت کو کا رخ بدل سکت بکن اس برعمل نسب کرنا تو اس بیعبی کن ہ لازم موسے گا اوراگرز مابن سے کہے کرفا موٹس ہوجا وُ لیکن دل سے سننا چا ہتا ہے تو یہ من نفت ہے اور حبب کک دل سے برانہ جائے گن ہ سے باہر نس بوگا اور صوت باتھ سکے اثنا رسے سے فاموش کرانا کا فی نہوگا یا برکر ا بینے ابروؤں اور پیٹیا نی سے

ال و كري و الدور و الدور و الفاظ المست الما المستخدى الفاظ المستخدى الما المستخدى كالفاظ الفاظ المست الما و كالفاظ المست الما و الما الله المستخدى الما و كالما المراحلي الله والمستحد و كالما المراحلي الله والمستحد و كالما و كالما

جی شخص کے پاس کسی مون کو دبیل کیا جا رہا ہواوروہ

۴۱۶ تاریخ بغداد مبدر ۱۵ ۲۷ نرمبر ۲۳۲۰ ۷) الدرا کمنتور حبد ۲ ص ۹۵ تحت آیت لایسنت بعشار مبعضاً ۲۵۷ سنی الی واقد مبلدی ۲۵۷ کنب الحدود

مَنُ أَذِلَّ عِنْدُ لَا مُؤْمِنُ فَكُمْ يَنْفُرُوا وَهُـو

طاقت کے باوبوداس کی رون کرسے الٹرتعالیٰ نیاست کے دن لوگوں سکے مساحنے اسے کرسوا کرسے گا۔

جوشمنی ابنے رسلان) بجائی کی عدم موجود گی بی اسس کی عزت کانخفظ کرسے انڈنوال کے در ماکرم پر واجب ہے کہ وہ فیامت کے دن اس کی عزت کی مفاظن وہائے۔

بوشخف اجنے رسلان) بجائی کی بیٹھ بیجھیا اسس کی زت کا تحفظ کرسے اللہ تعالی سے دور کر م کرد الازم سے کروہ اس جنم سے ازاد کروسے - مَنُ ذَبَّ عَنُ عَمُّ صَ اَحِبُهِ بِالْغَيْبِ كَاتَ عَلَى اللهِ إَنْ يُعُنِيعَ خَدُ مِنَ الْنَّارَ-

(4)

غیب کے وقت ملان کی مدسے متعلق ہرا اور شی ہی اور اس عمل کی فضیلت میں بیے شارا مادریث اک می جنہیں مہنے اور صوف و مسلمین کے منعلی میں ذکر کیا ہے ووارہ ذکر کرسے بات کو طول دینا بنیں جا ہے۔

اسباب غيبت ،

عنبت براجار نفوانی آئیں بہت نہا وہ ہیں کیان ان سب کامجود کی دواسباب ہی ان ہی سے اکھ مام لوگوں ہی گئے جاتے ہی اور تا اور فاص لوگوں سے ساتھ مضوص ہیں۔

انظامباب میں سے بیامب خصہ نکالناسے حب کی بات سے دوسرے آدی بیضتہ اکے تو وہ اس کی برائیوں کا دکرکر کے اپنے عضے کو خف لا کرنا ہے لافطری طور برزبان اس طون چلی جائی ہے اگر وہاں دینی سکا و ط نہ مجاور لعبن اوران میں میں اندر کو گئی ہے اور ان سے کینر بیدا ہونا ہے اور بر بہشر ہمیشہ کے لیے اس کی برائی بیان کرنے کا سبب بناہے ، تو کیبزا ور عفر فنیت کے بڑے برسے اسباب بن سے ہیں۔

موراسب دوست اجاب معوافقت مخفی ان کی بان می بان طائی جائے جب وہ لوگوں کی عزتوں برجما گادد موں کام وست اور کی توں مرجما گادد موں کام و دمن کی تواضع کرنے می توبیس سے اور کی قودہ اس م

(۱) مندالم احمدین منبل عبدس می ۸۴ مروبات ابوانامرین سهل رم) سندال احمدین منبل عبده ص ۲۹ مروبات ابوالدردا ( رم) مندالم احدین منبل عبد ۷ ص ۲۹۱ مروبات اسال بنت بزید وی کوبہت محسوں کریں سے اور اس سے نفرت کا اظہار کریں سے لہذاوہ ان کی موافقت کرتا ہے اور اسے مُسن معاشرت خیال کرتا ہے اور اسے مُسن کا تقاما ہے بعین اوقات اس کے مافقیوں کو فضہ آتا ہے اور ہوں میں ان کی وجہ سے فضے میں آجا ہے تا کر توشی اور تکلیف دو فوں صور توں میں ان کے ساتھ شرکے ہواس طرح وہ دو مروں ان کے عیب بیان کرنے اور برائی کونے میں ان کے ساتھ مشغول ہو جا آ ہے غیب کا تب اسب بہ ہے کہ وہ مجتما کہ دو کر است کے عیب بیان کرنے اس کے ماقا ور کئی براس کے ساتھ اس کی برائی بیان کر سے اسے ذاہل کو سند میں میں میں کہ اور کئی برائی شروع کر دیتا ہے تا کہ اس کی کوائی شروع کر دیتا ہے تا کہ اس کی کوائی شروع کر دیتا ہے تا کہ اس کی کوائی شروع کر دیتا ہے تا کہ اس کی کوائی سے اثر ہو جائے یا شروع میں اس کے باشد ہو اس طرح ابتداد میں کا دور کہ ہوٹ بول کر جورٹ سے بیا دور کہا ہے کہ جورٹ بول میں عادت بنیں ہے میں نوفاں شخص کے صالات سے تا کوکوں کواگاہ کر دیا ہوں وہ اس طرح ہے جس طرح میں کہانتا ۔

مالات سے تم کوکوں کواگاہ کر دیا ہوں وہ اس طرح ہے جس طرح میں کہانتا ۔

غبت کا بونھا سبب یہ ہے کہ حب کوئی ویب اس کی طرب موب ہونا ہے تووہ اپنی بات ظام کرنے کے لیے کہنا سے کہ فلاں نے بھی سر کام کیا عال نکر اسے توعوف اپنی برائٹ نبانا عال ہے تھی دوسرے کا عمل ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی اور ندا کس کی طرب نسبت کرنی جا ہیے تھی یا وہ یول کہنا کہ فلال شخص هی اس کام میں میرسے ساتھ متر کیا تھا ما کم اپنی

ون سے دارسش كرسكة -

پانچاں سبب نفتع اور دوسروں پر فزکر نا ہے وہ دوسروں کے بیب باین کرے اپنے آپ کو بلندی کی طون

وہ اس بات کے خوا جا ہے جہ وہ کہ ہے فلال شخص جا ہی ہے جا سی کی مجھ اقص ہے اور کلام کر دوسے اس کا مقصدیہ ہونا ہے کہ

وہ اس بات کے خون ہی بابی بڑائی بیان کرے اور ان کو دکھا نے کہ وہ سب سے زیادہ علی رکھتا ہے پا اس کو ڈر ہوتا

ہے کہ کہیں اس دوسر سے شخص کی نظیم بھی اسی طرح نری جا کے جس طرح اس کی تعظیم ہوتی ہے لہذا وہ اس میز بکت ہم بن کر اس سے اس نعت کا زوال جا ہے جس کی لوگ تعلیف کر سے ہم یا اس سے میں کر آنے ہوئی کر سے ہم یا کہ وہ اس سے اس نعت کا زوال جا ہت ہوا دراس کی طون صون مکت ہی فی میں کہ رہ ہے اور اس کے لوگ اس دوسرے اُخس کی نوریت اور کو جب وہ میں ہوتی ہے کہ لوگ اس دوسرے اُخس کی نوریت کو رہا ہے اور پار چھ بھوس کرائے وہ اس کے کہ لوگ اس دوسرے اُخس کی نوریت کو رہ اُسٹ نہیں کرساتا یہ بھی حدیدے اور یہ غیرا در کہنے کے علاوہ ہے کہ دیکر خصہ اس میں میں میں ہوئین صدیعیں اور مان میں دوست اور مہر بان دوست سے بھی کہنا ہوئی سے جس کہ خواس سے جس میں خواس میں میں میں ہوئین صدیعیں اور مان میں دوست اور مہر بان دوست سے بھی کہنا ہوئی ہوئی صدیعیں اور مان کے فلادہ ہے جس می فیل میں سے جس میں میں اور مان میں دوست اور مہر بان دوست سے بھی کہنا ہوئی سے میں میں میں اور مان کی دوست اور مہر بان دوست سے بھی کہنا ہوئی سے میں ہوئین صدیعیں اور مان کو دوست اور مہر بان دوست سے بھی کہنا ہوئی سے میں سے میں ہوئی میں میں میں میں اور مان میں دوست اور مہر بان دوست سے بھی کہنا ہے۔

ر ساقوان سبب، کھیں، نداق ، خوش مزابی ا ور منہی نداق میں وقت گزار نا ہوا ہے ہیں بے دوسرے کے عیب ذکر آنا ہے اوران کی نقل آنازاسے ناکر ہوگ ہنسب اور بہ بحبر اور خود بندی کی دجہ سے ہوتا ہے۔ غیبت کا آٹھواں سبب تمسنز اور بذاق کرنا اور الس کو حقبہ جانتا ہے یہ بات بعض اوفات سامنے ہوتی ہے اور مذاق کرنا اور الس کو حفیر جانیا ہے یہ بات بعن اوفات سامنے ہوتی ہے اور لعبن اوفات بیٹھ ہجھے۔ اس کا باعث مجن بجر اور الس شخص کو حقیر جانیا ہے جس سے ساتھ مذاق کیا جار ہاسے۔

جهان بك دوس سينبن اسباب كانعلق مع بوخاص من نوده نهايت باريك اور كرسي كيونكرير الياشر جے تبطان تکی کے دائے سے الماہ اس میں صلائی بھی ہے لیکن سطان اس میں شرکو مادیتا ہے۔ ان میں سے بہاسب بر ہے کہ دین سے با دیت کس کی بائ ا ورخطا براس کا روکرے خودبندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے بی نے فال آ دی بی بہت عجیب بات دیجی ہے ، بعض اوقات دہ ای بات بی تع ریموا ہے اور برائى براس كالنعب كراصيح ب يكن است جا بي تفاكروه تعب كرن بوئ كى كا نام ندلتا . توث يطان أظهام تعجب بب اسی دور سنتیخس کانام اس کی زبان برانا ہے۔ اس طرح دوندیت کام تکب مزاہے اور فیرشعوری طور بہ كن وكار من است من اس سيدى المكرى مع كرى شخص كم وى شخص كم معهد فلان أدى برتعب مع ووكس طرح ابنى لونٹری سے مجت کرتا ہے حال نکہ وہ بھورت ہے اور وہ کیسے فلاں آ دمی سے سانے بھیا ہے مالانکروہ جا ہل ہے ۔ ووسراسبب رحت ہے وہ اول کول شخص کی بات میں مبل موزوراس برخلین مؤلمے اور کہا ہے کرفلاں بے جارے کے معاملے اور ارا اُس نے مجھے ملکین کردیا ہے وہ اس دعویٰ میں سیا ہونا ہے مکین وہ اس کا نام لینے سے دیمز منس كرسكا الس ليع وه منيب كا مركب موااس كاغم ا وروحت نومبزسے اس طرح تعب كرنا بھى ، ليكن شيطان اسے ابلے شرى طون مع بنا سے جس كا سے علم ني بولا اس برحم كه الاور نم كا المهاركر نا نام ليے بنديجي بوسكة ب ليكن فيلان اسے ام لینے راعار ناہے اک وہ مگان ہونے اور حم کانے کے نواب سے مروم ہوجائے : نبیری قسم بر ہے کہ الدانو مح بيع نعتر إلى كي وي بعن وقات جب أدى كى ويوان كرنے بوٹ ديجھا بانساسے تواسے نعتر أنا ہے جائير وہ ختہ ظاہر کرتے ہوئے اس کا نام لیتا ہے حالات اس برلازم تھا کہ وہ نکی کا حکم دینے اور برائی سے دو کئے کے ذریعے اس پاناف فل مركزا - دوروں پرظام رز كرايا اس كانام جياتا اور برائى كے ساتھاس كا ذكر ندكرا -عنیت کی نیمن صور نین نها بنت پوئ بده بن عوام تو در کنا رعلی دهی ان سے آگاہ نیس موسکتے ان کا خیال برہے کہ تعب، رحت اورغفنب جب الترتمال سك يب ونونام ذكركرف كي يد عذر كي كنبائش ب عال نكري بات غلطب بكيفين كے لئے مخصوص ضرور أوں كے تحت اجا زت ہے اوران من جى نام ذكركرنے كى كني كش مني ہے جداكاى

معرت عامرین واندر منی الله عندسے مروی مے کو نبی اکرم صلی الله واسم کی حیات مبارکد (ظاہری) میں ایک

برا الله تعالی سے کہا الله تعالی کی تعم میں نے اسے نہیں دکھا کہ اس نے ذکوہ سے علادہ کی میں باکسی سائل کو کھید دیا ہوا الله تعالی سے داستے میں کچے خرچ کیا ہو۔ زکوہ نو بڑیا اور بدا داکڑا ہے اس نے کہا بارسول اللہ ایسان سے سے بوجی کی اس نے مجھے زکواہ کی ادائیگی میں کوام کوئے ہوئے دکھا ہے؟ یا میں نے کھی اس می ال ملول سے کام بیا ہے آپ نے بوجیا تواس نے کہا نہیں نبی اکرم میل اللہ علیہ وسم نے اس رعیب کرنے واسے شخص سے فرالی المحق جا و شایدوہ تم سے بہتر ہو۔ را)

غيب سےزبان کو بجانے کا علاج

جان ہوا تمام بری عادات کا مد ج علم دعل کے معجون سے کیا جاتا ہے اور مرجاری کا علاج اس کے سبب کی فندسے مواہد اہمیں اس کا سبب ٹلاش کرنا جاہیے۔

روب ہدا ہوں اور است معام ہو کہ است معام ہو کہ ایک اعمالی اوردو کسری تفضیل ہے۔ اعمالی یہ ہے کہ است معام ہو کم ا زبان کو غیبت سے روکف کے دو طریقے ہیں ایک اعمالی اوردو کسری تفضیل ہے۔ اعمالی یہ ہے کہ است معام ہو کم کے میں شخص کی عرب سے بیٹھے بڑپنے سے اللہ تعالیٰ نا راض ہو گاہے اور اس سیسلے ہیں وہ موایات ہی جو ہم سے ذکر کی ہیں۔

<sup>(</sup>١) مسندام احدين صنبل عبد هص ٥٥٥ مروبات الوالطفيل -

اوراسے برجی معدم ہونا چاہئے رغیب کی وجہ سے نیامت کے دن اس کی نکیاں ضائع موجا کمی گی کیونے اس کی نکیاں اسس شخص کی طرف نشقل ہوجا بین گی جس کی اسس نے غیبت کی ہے ۔ اور براس بات کا بدارہ ہے جواس نے اسس کی عزت برعد کیا ہے ، اگراس کی ٹیکیاں نرمونین تورور سے شخص کے گنا ہ اس کے کھاتے ہیں دال دسے جائیں سگے ۔

اوراس کے باوجودانٹرنالی کی ناراسٹی رقراررہے گی اور وہ انٹرتیالی کے نزدیک مردار کا گوشت کی سے والے کی طرح مولا کی ناراسٹی رقواررہے گی اور وہ انٹرتیالی کے نزدیک مردار کا گوشت کی سے مولا کی خوب کی بیٹ کی سے مولا کی ناراسٹی کی بیٹ کی سے باک گانہ اس کی طور بندہ بھر میں واض ہوگا کم از کم درج برہے کہ اس ایک گانہ اس کی گوار بر باس وقت ہوگا جب دور اشخی مطالبہ کرسے گا اور موال وجواب اور صاب وکتاب محمل ہوجا ہے گا اور موال وجواب اور صاب وکتاب ممل ہوجا ہے گا۔

ایک روایت میں ہے ایک شخص نے تصریح سن بھری رحمالنہ سے کہا کہ مجھے خبر کی ہے کہ سے کہ سیری نعیب کرتے میں انہوں نے فوایا میرے نزدیک تماری فدر آئی زیادہ نہیں ہے کہ میں اس سے لیے اپنی ٹیکیاں تمہارسے تواسے کر دوں۔

توحب اُدى غيبت سے منعلق روابات برنقين رکھے گاتونون کے ارب وہ اپنی زبان بنبی کو لے گا اسے اس بات سے بھی فائدہ بنتیا ہے کرا بنے بارسے می غور کرسے اگرا ہے اُب یں کوئی عیب پائے تواس دکے دور کرسنے امیں مشغول ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشادگرا ہی کو با در رکھے ۔

أب نے زمایا۔

جب اہنے اندرکوئی بیب پائے تواس بات سے ماکرنا چاہے کم اپنی فرشت چیوٹر کردوسروں کی فرتت کرسے بلکہ اسے مانا چاہے کہ دوسرے اُدی کا اس بیب سے نہ نکا سی طرح ہے جب طرح وہ نود نہیں رکھ سکتا۔ اور ہماس صورت میں ہے جب بیب اس کے فعل اورا ختیار سے شعلیٰ ہو۔

اوراكراكس عيب كاتعلق اس كى تعلقت سے بعقواس كى بدائى بيان كرنا رمعا ذائش الله نعالى كا طون برائى كونسوب

دا) الامرارالمرفوعة من ٢٠١مديث ١٠٨

ود) كنزالعال جلده اص ۱۲۵ صديث م مهمم

كنا بي كيونا وأربى كس صنعت بي عبب نكان بيدوه صالع كي فراني بيان آيا سيد. كى تخى ئے ابك وا اے كہا ہے برے چرے والے! اسس فيواب دياك بيرك بانا برس افتارين بين تفاكري اساعها بأا-حب ابینے اندر کوئی عیب مز بائے توالڈ تعالیٰ کامشکراں کرسے اور مب سے بڑے گن ہے ساتھ اسپنے آپ کو الودہ نركر سے كيول كولۇك كے عيب بيان كونا اورم دواركا ناسب سے بلاالروانفات سے كام كے تواسے معلوم ہو جائے داس کا برگان کہ وہ مرسب سے پاک ہے اپنے آب سے بے خبری ہے اور بریمی بہت بڑا میب ہے۔ آدمى كور بات على نفع دينى مب كراس معلوم موجا مفر غيب كى وجرسے دوسرے كوكلام بنغتي سے دواس طرح ہے جس طرح دوسرے کی فنیت کرنے سے است کلیف سے جب وہ اس بات کوب دنس کا کوئی الس كى نىيىت كرے نواسے جا ہے كر جو كھوا بنے ليے بندين كرنا وہ دوسرے كے ليے في بند ذكرے يرا جالى علاج بن-ال ك تفصيل برسي كدوا ك مبب كوناتى كرس جونيب كاباعث بناسبے كيونكم بايى سے علاج كے بيے اكس كے سب كوفع كواليّا معاورم فالساب كاذكريد كردام. غصاكا علاج أفات غضب كعاب بن أسف كاس كواس طرح موضاً عاسف كداكر ب اسس رخصه كاول كاتوالم تعالى غیبت کی وہ سے مجدر پغضبناک موکا کبول کو اس سے مجھے اس سے دو کا اور میں نے اس کے من کئے ہوئے کام برجرات ك اوراس كى جوك كومولى مجا-نجاكرم صلى الترعليدوس لم نے فراليہ بن تک مینم کا ایک وروازہ ہے اس سے وہ لوگ داخل ہوں گے توابینے غصے کوالٹر تعالیٰ کی افر مانی کے ذریعے إِنَّ لِجَهَنَّمُ بَأَبًّا لِاَيَدُخُلُ مِنْ هُ إِلَّا مَنْ

سَّغَى عَبَيْظَ فِي مِعْصِبَتِهِ اللهِ إِنَّمَالًا -

اورأب نے ارتباد فرایا ۔ مَيِ أَنْفُ دُبِّهُ كُلُّ لِسَّاتَهُ وَكُوْيَشُنِ فَيْظُهُ دِ٧)

ر ول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فولما إ-

حبتنف ابنے رب سے ڈرا ہے وہ اپن زبان کورو کے رکھاہے اور ضربنیں کھا ا۔

(۱) الكامل لابن عدى صلير لاص مرى ٢٠ تحت را) كنزالعال عبدساص ١١٥ صريب ١١٠٠ وشخص منصے برعل کرنے کی طاقت کے با وجود اسے بی جآ ا ہے اللہ تفالی تیا مت سکے دلن اسے سب لوگوں کے سلمنے بل کرافتیا روسے گا کرمس محد کوعیا ہے پندکوسے۔

مَنُ كَظَمِ غَبُظًا وَهُولَقَدُ دُعَلَى اَنُ يُمُفِيهَ وَعَالُهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَدُ الْقِيَامَةَ عَلَى دُوسُ الْخَلَوْيِيَ حَتَّى يِخْبِرٌ فِي أَيَّ الْحُوْدِ شَاءَ - (1)

انبا وكوام بإنال كرده تعن كنب بي اس طرح الله است اساب امع الله غصى عالت بي مجمع بادر هوي عالت بعنب من نمين با در كون كا ماور عن لوكون كونها ه كرون كان ك سائد تنبي نباه نه ي كرون كا-

وست اباب کی موافقت کے باغث منیت کی و تو تہیں ہا بات سوئی جا ہے کوب تم مندق کی رضا ہوگا کہ تو دوسروں کا عزت کرے اور لینے الک کے حکم کو معول سجھے اور ان کی رخاب باک ہوگا تو کس طرح اس بات پر راخی ہوگا کہ تو دوسروں کا عزت کرے اور لینے مالک کے حکم کو معول سجھے اور ان کی رضا ہوگا تو کس موجی کے اس کا طبیق کے موبی اس کا بیر طلب بنیں کہ جس پر تنہیں مخصرا کے اس کا طبی کے ساتھ وکر کر و بلہ تمہیں جا جیٹ کہ جب تہمارے ورست اس کی طبی بیان کریں تو تم الد تعالی کی صالی خاطران پر غصر کھا ڈکر کو و بلہ تمہیں جا جیٹ کر جب تہمارے ورست اس کی طبی بیان کریں تو تم الد تعالی کی صالی خاطران پر غصر کھا ڈکر کو رہ انہوں کے بہت برے دوسرے کا ذکر کو رہ نے بہت برے کہ تم اس بات کو جان اور کو خالی کی ناراضگی تو الی کی خارور بنا تعلق کی ناراضگی تو کو ایک تو تو اور کو ایک تو تو اور کو تا تر المنگی تھی کو رہ اللہ تو تا کہ کا داخلی تو اور نوسی کا دوسرے کا ذکر کو سے بیا جا جا جا ہو گئے این دگویا برایک و جی با در لیوں حقیقاً اپنی جا بول کو نقل کا مادہ کی تعلق کی ناراضگی تھی ہوا ور تعلق کی ناراضگی تھی جا دوسرے کہ تا تر قال کی ناراضگی تھی کا ترقیاں کی ناراضگی تھی جا دوسرے کہ تم اس کی تعلق کی ناراضگی تھی میں بات ہے دوسرے کا انتظار اکو تھی اور کے تعرف اور خادق کی فرمت کو دور کر رہے کا انتظار اکو تھی اور کے تعرف ور در پر انتظار اکو تھی اور کے تعرف ور در پر انتظار اکو تھا رہ جا ہے ہوا در خاد ہو جو کو کو کو در آخر کی کا منتظار اکو تھا رہ کہتے ہوا در در بات کو دور کر رہے کا انتظار اکو تھا رہ ہو جا کہ کہ تعرف کو در در بات کو دور کر رہے کا تنظار اکو تھا ہو ہے ۔

اوربر مذربیش کرناکه اگری مرام کی ایون توکیا بوا فلان جی توکینا سے اور اگری باوشاه کا ال قبول کرنا ہوں تو فلان خن معی فبول کرتا ہے یہ عذر جانت ہے کیونکہ تم اس شخص کی اور اکر سے عذریش کرنے ہوجی کی آفتدا جائز نہیں۔

موں کہ ہو شخص النز آتالی سے مع کی فلاف ورزی تراج اس کی آندا ہنیں کی جاتی وہ کوئی جی شخص ہو۔ اگر دوسر ا ادبی آگ ہی جائے اور تم اس سے رہے سکتے ہو تواسس کی موافقت نظر و اور اگر تم اس کی موافقت کروگ تو ہو قر ف

توانیا عذریش کرنے ہوئے جبتم دوسرے اکن کا نام سے ہوتواس می دوگن می ایک غیبت ہے اوردوسرا

گاہ کا اضافہ ، اور اون نم روگ ہوں کو جمع کرسے اپنی جالت اور کم عقلی پر مبر نگا نے ہجا اس وقت تم اکس مکری کی طرح ہو ہو ایک پرسے کو بہاڑ کی چڑی سے گرنے ہوئے دیجتی ہے توا پنے اُپ کوعبی گرا دیتی ہے اب اگر وہ اول سکے اور اُوں عذید بن كرك كريم مجد سعند بابوسم وارفعا السوف ابن آب كوكرا با توم الع كراد با توتم سى جالت برسنسوكا ور تہری مالت بھی اکس کی مات جسی سے لکن اکس سے با وجودتم اپنے آب برنہ جنتے ہواور نہ بی تعجب کرتے ہو-جهان كان ال بات كانعلق مع كرفم ابنى باكبر كى بيان كريد اورزبا دو فضيلت كا المهاركرف كى فاطر دومرس كيفيت كرف موتوا لله تعالى ك بال بونم لا مرتب بنها وه جه كي اور لوكون كا افتعاد مجى متنزلزل موكي موسكتا سب تہارے بارے بینان کا عقیدہ ناقص ہوجائے جب ان کومعلوم ہوجا تھے کربٹنص لوگوں کی بال باب کرتا ہے تو بقتی وريم نے منون كے إلى ابني فدركے بدلے اس فدرومنزلت كاسوداكر دبا ج تمين الله تعالى كے ال عاصل على -ادراگراوكوسك إن تهارى كيوندروقيت بوخي وده تهاركي كيدكامنس اك كي-جہان ک حدی وج سے منیب کرنے کا تعلق ہے تو ہے دو مذالوں کوجے کرنا ہے کیونکہ جب تم دینوی من برحسد روك تورنيا من صدى وجرس عذاب من بنه بوسك ابتم ني السن يرم صبرنري بلداك كالمرا كا عذاب بي ماليا دنياس توتم في تقدان المحالي تعالى حز كاليا-كيول كرتم دوسزاؤل كوجم كررم مؤنم دوسرس أدمى كونعفان بنيانا جاميت تخصيلين ابني أب كونقصان بنيا بالداني نیکیوں کا تحفہ اسے میش کردیا اس مورت بن نم اس سے دوست اورابینے وشمن مو بھوں کر نمالا غیب کرنا اسے نقصان نہیں دیا کمین نقمان اور اسے فاکرہ بینیا ہے کیوئد تمہاری نیکیاں اس کا طرف منتقل ہوتی ہی اورائس کے گا ، تمہار سے كانعين جاتي باورتين كوئي فائده نهي بنتياتم في حدى خبانت كرمات كالتي حالت كرج كروبا بلك معن اوفا تمارا صدكرنا اورات كى بان كرنا اس شخفى فضيلت مام مرف كاباعث بن جا اس جيكا كياب شوه وَاذَا اللَّهُ اللَّهُ نَسْفِرُ فَضِيبُ لَتِي جِبِ النَّرْالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ملويَتُ اَنَاحَ مَهَا لِسَانَ حُسُوْدٍ بِرُكُنُ فَى نُواس كِيدِ عَامِين كَيْ زَان كُولِهِ وَيَاسِ جان تک بذاق اڑا نے کا نعلق ہے تواس سے تمہارام تعدد ورس کے اوی کو لوگوں کے سامنے رسواکرنا ہوتا ہے ليان تم ابنية أب كوالله تعالى فرستنول اورانبا وكرام عيم السلام كساسة ذليل ورسواكست مو الرتم سوجية كرفيامت كدن بيكس فدر عرت موكى نها اجرم، شرمندگى اور ذلت كس فدر موكى كداكس دن نم اس خفس كے كن مول كو الما نے بوشے منم کی طوف جید کے جاؤ سے تو تم اپنے تا لعت کو ذلیل رسوا کرنے سے باز اکبا و کے اور اگر تمہیں اپنی حالت کا عربوعا ئے تو تہیں اپنے اور سنازیارہ مناسب معلوم ہوگا تم نے تقویرے دو ان سے مامنے تما وا باقد کو کر سے 

الالت موشفه وينوسن موست موسف كرادارتعالى ف استم بإقالوديا اورتجوست انتقام بإقادركيا، تهين بهم كالرب

نی خوسے کا ہی وجہ سے اس بررم کھا اجی بات ہے لین ابلیس نے تہیں صدیں بتاہ کرے گراہ کیا اور تم سے وہ باتی کروائی کہ تہاری نیکیاں اس کی طرف منقل ہوگئیں اور ہے اس رحمت سے زبادہ ہے ہوئی اس پر کرہے ہو۔

اس طرح اب وہ شخص قابِ رحم نہیں رہا بلیا اب تم قابل رحم ہوسکتے ہوکیوں کہ تمہا را اجرضائع ہوگیا اور نیکیاں کم ہو گئیں اس طرح اور تا لئی سے لئے کئی ارضائع ہوگیا اور نیکیاں کم ہو تمہارے اور نیکیاں کی موجب بنا ہے تا کہ تمہارے اور نیکیاں کے اور خدیت کا موجب بنی بنا بار شبطان غیبت کو تمہار اجوب بنا اسے تا کہ تمہارے اور ایک کا تواب جلا جائے اور خدیت کی وجب سے تم اللہ تعالی کی ادر فلی کا شکارین جا کو۔

اوراگر تعرب کی وجب سے تم عذیت کرتے ہو تو اپنے آپ رہتے جب کروکر کس طرح تم نے دو مرسے کے دین یا دنیا کی وجب سے ایٹ تعالی ہو تم سے اور اپنے دین کو بلاک کیا چومز دور پر اپنے کھا لئی کی بدہ وری کی ہے۔

تما دا بردہ کھول دسے جس طرح تم سے تعرب سے طور بر اپنے مجالئ کی بدہ وری کی ہے۔

تما دا بردہ کھول دسے جس طرح تم سے تعرب سے طور بر اپنے مجالئ کی بدہ وری کی ہے۔

كا بان مفيوط موكا الس ك زبان لاعا كيفيت سي ركى رسي ك -

دل سے غیبت بھی حوام ہے:

جان و ابدگانی ای طرح وام ہے جس طرح زبان سے برائی کواح ام ہے جس طرح تم رہ بات وام ہے کہ تم اپنی زبان سے دوروں کی برائی ان کرو تم ہیں اس بات کا تی مجی بنیں بنچیا کہ تم دل میں کوئی بات کروا درا ہے جائی کے بارے میں برگانی کاشکار سوجا و اور اکس سے میری مراد دل کا کہ یہ ہے اور دل سے اسے براسمجھا ہے جہاں کہ نیالا کا تعانی ہے تو وہ معاف ہی بلک شام معاف سے لیکن برگانی سے منے کیا گیا ہے اور گان وہ جوا ہے جس کی طرف دل کا محمل وہ ہو اسے جس کی طرف دل کا

التُرتعالى في ارشادفرماكي بس

الدهاى كارتمان المنظل المنظل

اس كمرام مون كى وجرب م كودل كع بعيدون كومرف الله تعالى جاتا م اورجب كك كسى شخص كى برائى تم اس طرح فلامرم وكيوكداكس من ما ويل كوئ كنهائش باقى ندرس اس وقت تك اس كع بارس بي برائى كا عقيده ماركو اس دفت نمارسے ہے اس معلوم بات اور ص کامشا ہو ہوا ، سے اعتقا د کے بغر کوئی راستہ بنیں ہے میکن جن بات کوئم نے آپھول سے بنی دیجاا ور مز ہی کانول سے سنامجروہ بات تمہارے دل میں اکٹی نوبیشیطان نے ڈالی ہے لہذائے جھلانا چاہیے کیو بحربہ سب سے فرافسنی ہے الد تعالی نے ارشا دفرا با۔

يَا أَبِهَا الَّذِينَ المَّوْا اِنْ عَبَاءَكُمُ مَا سِنْ السلامِ اللهِ الرَّمَارِ الرَّمَارِ اللهِ الرَّمَارِ اللهِ اللهِ الرَّمَارِ اللهِ الله

لہٰذا البیس کی تصدیق جائز نہیں اور اگرو ہاں کوئ ایسی بات بھی ہو جوف اُدیر دلالت کرتی ہو اوراکس سے خلاف اختمال رکھنی ہوتوا ب اس کی تصدیق کرنا جائز نہیں سے کیول کہ ہوسکت ہے فاستی اپنی خبر میں سچاہو لیکن اکس کی تصدیق محمد نا

טוציניים-

اگرکس شخص کے منہ سے شراب کی توائق ہوتواس کو عدلگانا جائز نہیں کیوبی کم جاسکت ہے کہمکن ہے اس نے منزاب کی توان کا جائز نہیں کیوبی کا جائے ساخد کلی کم مواور پی نہو گیا اس کوزردسی بیائی گئی ہوتوان تمام باتوں میں اخمال رہنی والت سے لہذا ول کے ساتھ ان کی تعدیق جائز نہیں ہے اور نہی مسلان سے با رسے میں برگمائی کی جائے۔

نى اكرم صلى الشرعليروس المستحدارينا وفرالي -إِنَّ اللَّهُ عَدَّمَ مِنَ الْمُسْكِعَدُ دُمَةً حَمَّالَ بُ الْبُرْنِ اللَّهِ نِعَالِي سَعِسلان كَعَوْن ، ال اوراس

وَأَنْ يُبِطُنَّ بِدِ ظُنَّ السَّوْءِ (١) كَ بِارِكِين بركماني كوم م واردباب -

ہذا بدگانی جائز آئیں گرایسے طریقے پرجس کے ذریعے ال حاصل رَا جائز مہز اسہے اور وہ مشاہرہ سے یا عادل گواہوں کی گواہی —۔ اگریہ بات نہ ہو بلا بحض بدگانی سے وسوسے پیداموں تو تمہیں جا ہے کمان کو اپنے اُپ سے تورکر دوا ور اس بات پرمضبولمی سعے قائم رہوکہ اس شخص کا مال تم سے پوٹ یو سے اور تم سنے اس سے جو کمجھ دیجھا ہے اس میں تیرو شر دونوں کا احتمال ہے۔

اگرتم کوکر برگانی سے بارے بی سیسے معلوم ہوگا حالانکہ شکوک انگرائیاں پینے میں اور نفس بی باتیں پیلاہوتی ہیں ؟ توہم کھنے ہیں سُوئے نان کی عدمت برہے کہ اس سے بارے بی قمباری قلبی حالت بدل عبائے اور خمیں اس سے کچھ نفرت ہوجائے اب تم اس کو ایک اور جمہواس کی رعایت اور اکرام اور اس سے بارسے ہیں غم وغیرہ سب بی ستی پیدا

<sup>(</sup>۱) فران مجدر سوره حجرات آمیت مث (۲) سسنن ابن ماحبرص ۲۰ مالواب الفتن

ہوجائے نو گان پیا ہونے کی بی علامات ہی نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا۔

فکا تَکُ مُنْ الْمُوْمِنِ وَلَدُ مِنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ جَ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ بَائِي البِي ہِي کم ال سے نکلنے کا داستہ تقم خُرجُهُ مِنْ سَوُ وِ الظّنِ آنُ لَا ایک مِنْ سَوُ وِ الظّنِ آنُ لَا ایک مِنْ سَوُ وَ السّلِ الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

یعنی اپنے دل میں اسے مگر ہزدسے مذکری عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرے اور ہذا عضا دکو اس کے ساتھ پاکرے۔
دل میں پکا ہوتا ہے ہے کہ اس سے نفرت پیدا ہو جائے اعضا بی اس کے جھنے کا مطلب ہے ہے کہ اس کے وجب
کے مطابق عمل کی جائے شیطان بعض او قات معمولی جلے سے توگوں کی برائیاں دلول میں کم پرکروٹیا ہے اور اسے ہا در
کرآنا ہے کر بہ نماری سمجھ داری اور شرعت نہی ہے اور موس الٹرتعالی سکے نورسے دیجھا ہے حال نار حقیقت بی وہ
شیطان کے دھو کے اور اس سے اندھیرے کے ساتھ دیجھا ہے۔

مین جب تہہیں کوئی عادل خبر دے اور تمہا لا گمان اس کی نصر بن کی طرف مائل ہوجا کے توتم معذور قرار بار کے کیونکہ تم اسے جھوٹ گمان کی اور پر کے کیونکہ تم نے اسے جھوٹ گمان کی اور پر محلی برگانی ہے اسے جھوٹ گمان کی اور پر محلی برگانی ہوگی البتہ تہیں عور و تنار کر تا محمل برگمانی ہوگی البتہ تہیں عور و تنار کر تا جہ کہ کہ کہ ان دونوں سے درسیان کوئی عداویت حداور منا دنو نہیں ہے کہ تنہمت و غیرہ کا دخل ہو ہے تو بدت نے تہت کی دوجہ ہے ایک عادل باب کی گواہی اولاد سے حق بین بول نہیں کی اس طرح دشمن کی گواہی جھی روکر دی ایسی صورت میں تہیں توقف مرزا جا ہے۔ اگر جب وہ عادل ہونہ اسے بچاکہ واور نہ حجوا۔ ۲۱)

ا ببترول میں ہوکر انس کا جو حال مجھے بنایا گیا ہے مبرے نزدیک دہ الله نعالیٰ کے بردسے بی ہے مجھے معلوم نیں بلکہ وہ بینے کی طرح ہے اعبی کک مبرے سامنے مشکشف نہیں ہوا۔

بلدوہ بینے فارت ایک بینی برائے ہا و اس بیا ہو اس کے اور ندکور شخص کے درمیان صدیمی ہیں ہوائیں اس کے اور ندکور شخص کے درمیان صدیمی ہیں ہوائیں اس کی عادت ہے کہ وہ نوگوں کے چھے بی ارتباہے اوران کی برائیاں بیان کرتا ہے تواسے عادل خیال کیا جاتا ہے لیکھ یہ عادل ہیں ہوتا ہے اوراگر برائس کی عادت ہوتو اس کی گوائی ردکر دی جاتی ہے یہ عادل ہیں ہوتا ہے اوراگر برائس کی عادت ہوتو اس کی گوائی ردکر دی جاتا ہے اور اگر برائس کی عادت کی وجہسے لوگ غیبت کے معاطمے ہیں سنی کرنے ہیں اور لوگوں کی برائی بران کرنے بین کوئی پرواہ میں کرنے۔

(۱) المعم الكبير للطبراني جلد اص ۲۲۸ صريف ۲۲۲ - ورا) حاجع النرندي ص ۱ ساس اليوب الشهادت

اورجب تمارے ول می کی سلان کے بارے میں براخیال پیا ہوتواس کی رعابت میں اضافہ کو ناا در اس کے بیا
دعافہ کر کی چا ہے اس سے شیطان کو غسم آنا ہے اور وہ آہے دول ہیں براخیال نہیں ڈوالے گا۔
اور اس شخص کی رعابت میں شنول نہ ہوجا و کر شیطان تمبارے دل ہیں براخیال نہیں ڈوالے گا۔
اور جب تمہیں کی سلان کی غلطی دہیں سے معلوم ہوتو بوٹ یر گئی ہیں اس کو تضیت کروا ورشیطان تمہیں دھوکہ درے
کماس کی غیبت میں مبتلانم کرے اور لسے نصورت نے ہوئے جی اس کی گڑا ہی پرخوشی کا اظہار رن کرونا کہ وہ تمہیں
کماس کی غیبت میں مبتلانم کرے اور لسے نصورت کی بھاہ سے دبجھوا ور وعظ شروع کرتے وقت اپنی بلندی ظاہر کرو
کماس کی غیبت میں مبتلان کی مسلوم نظام کر کو میں ہوئے گئی ہوئے کو ایف دینی نقصان بیٹم کھائے ہو۔
کی نہا دام فقصہ اسے گئا ہو اور تم اس کے بھوٹر نا فیسید سے ساتھ جوڑ نے سے زبادہ ب نہ ہوئے ہو۔
میں ہر ماد کا تواب بھی یا و کے بدگمانی کا نتیج ب س سوتا ہے کو بحد ول محن کمان پر حمر بنیں کڑا کما ہم تحقیق طلب کراہے
دین ہر ماد کا تواب بھی یا و کے بدگمانی کا نتیج ب س سوتا ہے کو بحد ول محن کمان پر حمر بنیں کڑا کما ہم تحقیق طلب کراہے
دین ہر ماد کا تواب بھی یا و کے بدگمانی کا نتیج ب س سوتا ہے کو بحد ول محن کمان پر حمر بنیں کڑا کما ہم تحقیق طلب کراہے
دین ہر ماد کا تواب بھی یا و کے بدگمانی کا نتیج ب س سوتا ہے کو بور دور موں کے معاطات کی کو و مذکاؤ۔
اور حقیق سے معاطات کی گڑو ہ ندگاؤ۔
اور ویس دیں معاطات کی گڑو ہ ندگاؤ۔
اور ویس دیں معاطات کی گڑو ہ ندگاؤ۔
اور ویس دی معاطات کی گڑو ہ ندگاؤ۔

توفیت، مرگانی اور جاسوسی ایک بی آیت بین منع کی گئی بی تجب کا مطلب برسے کہ الله تغالی کے بندوں کواللہ تعالیٰ کے کے بردے کے نیچے نہ چیوڑا جائے اور بردہ ہانے اور مطلع ہونے کی کوشش کی جائے حتی کہ وہ اس بان برمطلع موجا مے کہ جھی رہتی توانس کا ول اور ایمان زبارہ محفوظ رہتا ہم نے امر بالمعروف کے بیان میں تجب س اور انسس کی مختصت بیان کی ہے۔

## غيبت كي اجازت كب ؟

جان لو! اگر دوسروں کی بائی بیان کرنے بی شری طور پرکوئی صبح عرض ہوکہ اس سے بنیاں کہ نہیتی سکیں اور بہ جھ باتیں ہیں۔
ار مطلوم کی دا درسی بوشخص فاضی کے سامنے سی سے ظلم نوانت اور رشوت بنے کا ذکر کرتا ہے تواکر وہ خود مظلوم نہر تو وہ فیست کرنے وال کا اور کو گا کی وہ شخص بر قاضی کی طون سے ظلم ہوا موجہ ہا دشاہ سے ہاں انصاف طلب کر مشتر ہے اور اسے ظلم کی طرف مندوب بھی کرسگانے کے دورا سے اور اسے ظلم کی طرف مندوب بھی کرسگانے کے دورا کے اور اسے ظلم کی طرف مندوب بھی کرسگانے کے دورا کے اور اسے ظلم کی طرف مندوب بھی کرسگانے کے دورا کے اور اسے طلم کی طرف مندوب بھی کرسگانے کے دورا کے اور اسے ظلم کی طرف مندوب بھی کرسگانے کے دورا کے اور اسے طلم کی طرف مندوب بھی کرسگانے کے دورا کے اور اسے طلم کی طرف مندوب بھی کرسگانے کے دورا کے اور اسے طلم کی طرف مندوب بھی کرسگانے کے دورا کے اور اسے طلم کی طرف مندوب بھی کرسگانے کے دورا کے اور اسے طلم کی طرف مندوب بھی کرسگانے کے دورا کے اور اسے طلم کی طرف مندوب بھی کرسگانے کے دورا کی دورا کی دورا کے دورا کی دورا کے دورا کی دورا کے د

بالكى داركو باكرنے كافى ہے۔ ال وار كامال مطول كرنا ظلم بع. مالدار آدى كا تا خيركه أاس ك سزدا ورعزت كوعدا لكر

إِنَّ لِعِمَاحِبِ الْحَقِّي مَقَالًا -(1) اورأب في ارتبادفرا). مَطُلُ الْغَنِيِّ ظُلُمُ - (٢) اورني اكرم ملى الترطير وسلم نع فرايا . لِيُّ الْوَاحِدِيعِلْ عُقُوبَتِهُ وَعِرُصَهُ .

في ارثا دفر اليا-

٧- بائی كوبد لنے اور كن ه كاركوامد ح كى طوف لوا نے كے بيے ووطلب كرنا \_ مساكر ايك روابت بن ہے -حزت عرفارون رضى الترعث حضرت عثمان عنى رصى الترعنه سكيلس سي كزرس اوركهاكي سي كرحفرت طلحدين مے ہاس سے گزرے نوانوں نے سام کا جواب نردیا وہ حفرت الب کر صدیق رضی اللہ عند رکے ہاس چلے سکتے اوران سے بربات عرض ك صفرت الوير صداق تشريب المكا دران كى اصلاح كردى -

توم ان اوگوں سے نزد کے بنیت نہیں تھی اس طرح جب حضرت عرفارون رض الله عنه کوم خرمینی که ابوجندل نے مك شام مي تغراب إلى المح توانبول سنعان كولكها-

الترك ام سے شروع مو زمایت مهر یان رحم و اسنے يبشع الله الرخلي الرحيبير حلسع والاسم، بركت ب فاب جانف والدى ون سامارى تَنْيِزِفُكُ الكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَذِنْذِ لِيُعَلِيمُ كئى سب ووكنا وكو بخنف والداورنوب تبول كرسف والدب غَادِرِالذَّنُبِ مَقَا بِلِ النَّوْبِ سَنْدِ يُدِ داور، واسخت عذاب والسب

چانچانهوں سفة وبرکرل نوج باب معزت عرفاروق رضی المنزعنة بک پنجی انہوں سفے استغیبیت فراریش ریا كيونك فنربينيا ف والما مقعداس كم وافى كوفل مركزاً تعا ماكم آب الصنعيت كرس كونكر من فدراب كانفيت كاركر ہوسکتی تھی کی دوسر سے کی فعیست اتنا کام مذوبنی - تواس منیت کا جواز نیک نینی کی وجہسے ہے اور اگر سمقعدن وق

> (۱) مبيح منجاري عبداولص ۲۰۹ کنب الوکالة ١٢١ ميم ملم علدوص مراكاب الماقات رس سنن اني داور ملد ٢ص ٥ ١٥ كنب انعف ( (١١) قراك مجير، مورهُ غافر اكت انا ٢

عیب حرام ہے

ہدن کی ما مل کرنا ۔ جس طرح کوئی شخص کس منتی سے کہا ہے کہ بجر پر میرے باب با بعری با بھائی نے ظلم کیا ہے تو میں

اس سے کس طرح نج سکتا ہوں لیکن بہاں بہتر بات یہ ہے کہ کن تیا کہے شائا ہر کہ آب اس آدی سے بارسے میں کیا گہتے ہیں

ہن جس براس کا باب با بھائی یا بعری ظلم کرتی ہولیان نعیس کرد سے نب جس جا گزیہ خضرت ہندین عنبر رضی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم کی فدر سے نہ ہے اور میری اولا دکوکانی ہو تو کب میں اسس کی اعلی میں بھر سے سے ان کا بی اور ظلم ذکر کیا بیکن ان کا مقعد رس سلم اور جہا تھا اس لیے

میں ہو ہو تہیں اور تھاری اولا دکوکانی ہور (۱) تو امنوں سنے ان کا بی اور ظلم ذکر کیا لیکن ان کا مقعد رس سلم اور جہا تھا اس لیے

میں ہو ہو تہیں اور تھاری اولا دکوکانی ہو رو (۱) تو امنوں سنے ان کا بی اور ظلم ذکر کیا لیکن ان کا مقعد رس سلم اور جہا تھا اس لیے

میں ہو ہو تہیں اور تھاری اولا دکوکانی ہو رو (۱) تو امنوں سنے ان کا بی اور ظلم ذکر کیا لیکن ان کا مقعد رس سلم اور جہا تھا اس کیے

میں مور در میں دیا ہو میں اس میں کی جو میں بند

نبي اكرم صلى الشرعليدوكم فيان ويخط كانتب

مرسان کوبائی سے ڈرائا مقعود ہے جب تم کی فقیرکو کیجو کو وہ کی بدیتی آباس کے پاس جا اسے اور تہیں ڈر ہو کہ اس کی بدیت اور فسق اس برطام کرروجب مقعدلاس بدیت اور فسق کے مراب کرروجب مقعدلاس بدیت اور فسق کے مراب کروج ہو کی دوسرا مقعدنہ مو کیونکہ بدوھونے کی جارہے بعض اوقات اس بات کا باعث صد مو با ہے اور تنبیل معلان اسے مغون پر شفقت سے گوب بی بیش کرتا ہے اس طرح جب کوئی شخص فعلام خریب اور تبہیل معلوم ہو کہ وہ فلام جو کہ بنا کے باس بی کوئی دوسرا عیب سے تو تم اس کے عیب بنا سکتے ہو کہ بنا تہاری فا موثی سے خربار کو فقصان ہو گا اور تباہے بی فائی کا نقعان ہے اور خربار کی رعایت نہا وہ فردوگ ہو کہ بنا کہ ای طرح جب ترکیر کرنے والے سے گوا ہ سے بارے بیں بوجھا جائے تو اگر اس بی کوئی خوابی سے تو وہ بنا سکتا ہے۔ اس طرح اگر شادی کے سلسلے میں کسی میٹو وہ بنا مگنا ہے۔ اس مانت رکھنے کے بارے بیں رائے طلب اس طرح اگر شادی کے سلسلے میں کسی میٹو وہ بنا کہ خوابی سے طور بر چر کچومعلی ہے بنا دھے وہ میں رائے طلب کی خرخوابی سے طور بر چر کچومعلی ہے بنا دھے وہ میں رائے طلب کی خرخوابی سے طور بر چر کچومعلی ہے بنا دوسے میں دوسرے کی مبدائی کی جانے نواسے چاہئے کو مشورہ انگنے والے کی خرخوابی سے طور بر چر کچومعلی ہے بنا دوسرے کی مبدائی اس کا میں ہو کھا ہو کہ کی خوابی سے طور بر چر کچومعلی ہے بنا دوسرے کی مبدائی کی جانوب کی خرخوابی سے طور بر چر کچومعلی ہے بنا دوسرے کی مبدائی میں اس کا مشورہ کا کھیا ہو کہ کی مبدائی میں کو اس کے اس کی خوابی سے طور بر چر کچومعلی ہے بنا دھ معلی میں اس کا منہ ہو کھیا ہو کہ کہ کو منہ کی کھیا گوب

اگراسے معنی ہور مون من کرنے سے وہ اس کے ماتذ نکاح کرنے سے بازرہے گاتو بنا اواجب ہے اور اتی بات ہی کافی ہے اور اگرا سے معلوم موکر جب کے اس کا عیب نبتایا جائے یہ باز نہیں اُسے گا تو واضح الفاظری

کی نم فاجر کاذکر کرنے سے رکتے میں اس کا بیدہ فاش کرو تاکم لوگ اسے جان لیں اس میں جوخل ہے اس کا بنادسے میوں کرنب اکرم ملی الٹرطلبہ وکر الم نے فوالی۔ الکَرْعُوْنَ عَنُ ذِكْرِ الْفَاحِدِ آهُنتِ كُوْلًا حَتَّى تَجْرِفَ مُوالنَّاسُ ادْكُرُولُا بِمِعَا فِيهُ وِ حَتَّى یَخَدَدُهُ النّاسَ - (۱) اکاربزرگ فرایا کرنے تھے کنین کومیوں کی نیبت نہیں ہوتی ایک ظالم بادشاہ دوسرا بدی اور تبسرا ظاہری طور پر سن کرنے والا۔

ہ کوئی شخص اپنے کسی بیب سے ساتھ موون موجیے تنگوان اور اندھا وغیرہ تواس صورت بی تو کھے کہا جائے گاہ ہیں ہوگا شنا البرالزا و نے اعری سے روابت کیا، (اعری تنگوے کو کہتے ہیں) سلمان نے المش سے روابت کیا واش المش اندھے کو کہتے ہیں) ادر بہر لاولوں سے لقب ہیں) اسس طرح سے دومرے الفاظر ہی سے علما و نے صرورت بیان کے تخت اس طرح کیا نیزاس کی بیسینیت بن گئی ہے کہا گراس کا ذکر کیا جا سے تواس شخص کو نا بہت میں ہونا کیونکہ اب بیمشہور موگیا۔

بكن جب الس لفظ كو هي الركسي ورسرے لفظ سے ذكر كرنا مكن بوتواس كے ساتھ ذكر كرنا زباده مناسب ہے

اس بيداند صحوب كما جأنا جيستا كانقصان كا ذكرنداك -

۱۰ و فضی کام کلا فسن کام کلب موجید معرف انشراب کی معبس فائم کرنے والدن فاہر اُسٹول بینے والدا ور فلا لوگوں کا مال لینے والد، بروگ کلم کل مال لینے والد، بروگ کلم کل میں اور نہی اور نہی کا مال لینے والد، بروگ کلم کل میں اور نہی کا افسار کریں۔ اب اگرتم ان سے ان گنہوں کا ذکر کرو توکوئی حرج نہیں۔

نبى اكرم ملى الشرعليدوك مين والا

مَنَ اَنْقَىٰ حِلْبَابُ الْحَبَاءِ عَنْ رَجْبِهِ جِوَارَى البِنِيرِ اللهِ الْحَبَاءِ عَنْ رَجْبِهِ اللهِ اللهِ فَكَوْغِيْنَكَ لَدُ اللهِ ا

صرت عرفارون رضی المرعند نے فرا یا فاجری کوئی عزت نہیں اوراکس سے ان کی مود ظا ہڑا گذا ، کرنے والا ہے

چھے کر نسی کمیوں کر حیب کرکر نے والے کی عزت کا خیال رکھنا مزوری ہے۔

صفرت مدن بن طریعت رحمه الله فر مانے میں میں سے مصرت میں بھری رحمه اللہ سے پوچھا کہ ایسا فاسق تو ملانیہ گناہ گرا سے اگری الس سے بیب بیان کروں نور فیسیت ہوگی ؟ فر ما بنہیں کیوں کہ اسس کی کوئی عزنت بنیں سے۔

محفرت هس بصری رحمه النُه فرماننے من بن آدمیوں کی غیبت منہیں مو ٹی نف نی نوامنشات برِ علینے والا ، ایسا فاسق کا فسند، واضح میں اون طالمہ چاکمہ یہ برنسی استنے اندال کہ طام رکوشنے میں اور بعض اور فات فرز بھی کرتھے میں توجہ اس بہان

جس كافسنى واضع مرافر ظالم عاكم - بيني أشيف انعال كؤطام ركر شفي اوريف افاحات فمزهى كرته مي نووه اسبان

<sup>(</sup>١١ السنن الكبرى للبسفي طدواص ٢١٠ كنب السنبادات

کو کیے اپندگریں گئے تب کر وہ ظام کرنے کا ارادہ کرنے ہیں البنہ وہ نمل جوظا برنہیں کرتے ان کا ذکر کرناگنا ہ ہے۔
حضرت بوت فرما بیاں منظرت ابن سیریں رحمالئد کے باس گیا توان سکے باس بی نے حجاج بی یوسف کو براجولا
کہا انہوں سنے فرما با اللہ تفالی انفیا من کرنے والاحا کم ہیے وہ حجاج کا بدلراکس سے لئے گا جواس کی غیبت کر اے حب
طرح حجاج سے ان لوگوں کا بدل لیتا ہے جن بروہ ظام کر تا ہے ۔ حب تم کل رقبا مت سکے دن) اللہ تعالی سے ان خات
کرد سے تو تم بارا جیوٹا ساگن ہ اکس مزیدے گئا ہ سے تربایہ شدید ہوگا جس کا از تکا ب بجاج کرنا ہے۔
مرد سے تو تم باراجیوٹا ساگن ہ اکس مزیدے گئا ہ سے تربایہ شدید ہوگا جس کا از تکا ب بجاج کرنا ہے۔

صرت ب در در الله فران می حب نم اپنے بھائی کا گوشت کھا دُر دنبیب کرد، تواسس کا کفارہ بیہ ہے کہ اس کی تعریف کروا وراکس سے لیے بھائی کی دعا مانگو۔

حفرت عطابن الى رباح رحمدالله سے بنیب سے نوب کے بارسے میں بوجھاگیا نوانبوں سے فروایا اس شخص کے پاس جا کر ہے اگر پاس جا در جس کی بیان کی ہے اور اس سے کہا میں نے جو کھے کہا وہ جموٹ ہے ہیں نے تجدیر زیادتی کی اور گناہ کیا ہے اگر جا ہو تو اپنائن سے لوا ور جا ہو نوسعات کر دور بر زبادہ جیجے بات ہے۔

اورکن فائل کابہ کہا کہ مزت کاکوئی توض نہیں ہوسکتا بہذا اس سے معانی ماگنا جائز نہیں اور مال کاسٹلدانگ ہے،
تورضعیت بات سے کیوں کرعزت کے معالمے ہیں بعن اوقات عرق دن واجب ہوئی ہے اور اس کامطالبہ ابت ہوتا ہے
ماکہ صبح عدیث ہیں مروی ہے -

نبى اكرم ملى الشرعليدوس لم نے فرايا -

"جن شخص نے اپنے کسی مسلان بھائی پر اس کی عرب یا مال سے اعتبار سے نیا دن کے اللہ علی میں ان کی ہو تواسے اس دن کے اکسے سے بیلے بعلے معانی ما نگ یعی جا ہے جس دن اس کے ندور ہے ماس کی نیکیوں میں سے کی اور اگرانس کی نیکیاں بنیں موں گ تو مظلوم کے گن ہوں میں سے گنا ہے کہ اس کے کنا بول میں سے گنا ہے ہے کہ اس کے کنا بول میں سے گنا ہے ہے کہ اس کے کنا بول میں سے گنا ہے ہے کہ اس کے کنا بول میں سے گنا ہے ہے کہ اس کے کنا بول میں سے گنا ہے ہے کہ اس کے کنا بول میں سے گنا ہے ہے کہ اس کے کنا بول میں سے گنا ہے ہے۔

مَنْ كَانَتُ لِوَجِبُهِ عِنْدَهُ مَظْلَبَ أَنْ فِي عِنْدَهُ مَظْلَبَ أَفِي الْمَا عِنْهُ مِنْ قَبُلِ آنُ عِلْمَا عِنْهُ مِنْ قَبُلِ آنُ يَأْلِي يَوْمُ لَيْسَ مُنَاكَ دِينَا لُوكَ دِرُهَمَ مُرَالِي مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الله عَلَى اللّهُ اللّهُ الله عَلَى اللّهُ اللّه

(1)

ایک تورت نے دوسری تورت کے بارے ہی فربایگر اس کا دامن لمباہے توام المونین صفرت عائشہرضی اللہ عنہا نے فربایا نم سنے الس کی غیب کراس کے بنداس سے معافی مانگر تو معانی بور برائی جا ہے اوراس کو تیکیوں کا تواب بھتے۔ انگر تم کم کو کہ کیا الس سے در مربخت اواجب سے از تو برب کہ ان مان کہ اورا حسان سے اور احسان کرنا چھا ہوتا ہے ماجب ماجب سے بر تو برب کہ ان میں کہ اور احسان سے اور احسان کرنا چھا ہوتا ہے ماجب بنیں بی مستحب ہے۔

ا درمعانی انگنے کا طریقہ بہے کہ بہتے اس کی اچی طرح تعریف کرے اوراس سے دوستی سکا سے اگراس کا دل پچر بھی صاف نہ ہوتواس کو عذر میش کرنے اور دوستی لگانے کا نواب سے گا اور یہ اکیے نیکی ہوگ جوفیا منت سکے دن اس فیعبت سمے مقابی ہوگ اور معنی بزرگ معان بنیں کرنے نصے ،

معزت سیدین سیب رضی النوعن و کانے بی جرمحه نظام کرا ہے بی اسے معان بنی کرنا اور حضرت ابن سیری فرائے نے نے نیست کو میں نے حوام نوار دیا ہے اور جس کام کو اللہ تعالی سنے بمیشہ کے سنے حوام فرار دیا ہے .

الركولُ شَخص كے كونى اكر مصلى الشول بدوسلم نے جوارث وفر الى كرا سے معانى الى ناچا ہے السس كاكيا مطلب موگا ؛ حالانكا. الله نغالى كے مرام كروه كوعلال كرنا نامكن ہے -

نواس کا بواب بر ہے کراس کامطلب نربا دنی کومعات کردینا سے حرام کوملال ہی بدن ہیں ہے حزت
ابن سیرین رحما دندرنے بوجور فرایا اس کا مطلب یہ ہے کو نتیب سے بہلے اس کوملال فزار دنیا کیوں کرکسی تختی سے بہلے اس کوملال فزار دنیا کیوں کرکسی تختی سے جائز بنیں کہ وہ کسی سے ابن ارشاد گرای کا کیا
ہے جائز بنیں کہ وہ کس سے لیے نبیت کو ملال فرار دسے اگر تم کوکرنبی اکرم صلی الشرطلیہ و سمے اس ارشاد گرای کا کیا

مطلب ہے آپ نے فرا ما۔

كيانم من سے كوئى ايك عاج بے كه ده الوضع كى طرح موجائے حب دو كھرسے كلتے تو كہتے يا الله ا مين ابنى عن ولون مرصدة كردى يا را)

توموت كوكيد مدندك جانا ہے؛ اور تواسے صدقه كرے كياس كو باجد كم يحت من اورا كراكس كامدة الذ بنیں بنواتواس ک تغیب کاکیا مطلب ا

ری مورد سال ریب میں بر بھی جا رہے دان اس سے مطالبہ نہیں کروں گا ورندانس سے جھاڑھا کروں ہم کہتے ہیں اس کا مطلب بر ہے کہ بی فیاست کے دان اس سے مطالبہ نہیں کروں گا اورندانس سے جھاڑھا کروں گا یہ مطلب بنیں کہ اس وجہ سے نبیت جائز ہو جائے گی اوراس سے گاہ ساقط نہیں ہو گا کیوں کہ بہلے سے معان کرنے کا کیا

معب ہے، البتر بدایک وعدہ ہے اوروہ اسے بیا کرنے کا ارادہ رکھنا ہے کہ اس سے جگڑا ہنب کرے گا اوراگروہ اس بات سے دجرع کرے جباؤ اکر سے تو قباس کا تقاضا مرسے کہ باتی مفوق کی طرح اس کا جسی اسے مقار کرام نے وضاحت کی ہے کرجو شخص ابنے آپ کو گا کی دنیا لوگوں سے لیے جائز قرار دسے حدقدف کے سیسے ہیں اسس کا تن ساقط س مولا ورا خرف کے معوق دینوی تقوق کی طرح ہیں۔

تجربہ ہوا کہ معاف کرنا افغال ہے حضرت حس بھری رحم اللہ فراتے میں جب قباست کے دن تمام امنیں اللہ تعالیٰ کے ماستے گئی کردہ تخص کھڑا ہوا حسن کا اجراللہ تعالیٰ کے دمنگرم بہدے نومون ماستے گئی کردہ تخص کھڑا ہوا حسن کا اجراللہ تعالیٰ کے دمنگرم بہدے نومون وی لوگ کوسے ہوں گئے جو دنیا میں لوگوں کومان کرنے والے ہیں۔

ارشارفهاوندی ہے۔

عفودور کزر افتیار کرین نیکی کافکم دی اور جا لمولسے تحنوا لعكنى كالمثويا لعرثين وأغرض عني الْجَاهِلِيْنَ رًا)

(١) الضغفاد الكبير للغفيلي طبيع ص ١٩ رجب ١٨ ١ (٧) قرأن مجيد، سورة اعزات أيت ٩٩ (H) الدالمنتورطيس ص التحت أيت تذالعفر نے اس کے باس مجوروں کا ایک تھال جیاا در زایا مجھے معلی ہوا کہ سنے مجھے نیکیوں کا تحفہ دیا ہے تو می الس کا بدلہ دینا جا شاہوں مجھے معدور سمجھ میں بوری طرح بدار نہیں دسے سکتا -

سولهوي آنت :

جغل توري

ببت كتريس يغليان كهانے والا-

النزنالي ارت و زاما ہے : مَمَّا زِمَتْ إِنْ بِينَمِيْ مِ رايا اس ك بعد فرما با ..

اکورمزاج ہے راور) اس کے علاوہ براص رعبی تُعَدُّلِي بَعُدَ ذَلِكَ زَيْبِمُ - (١٢) حزت بداللدى مبارك رممالله فرمات بن زينم عمراد وه تنص بعد بن إن كانهماور بات كونهائ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خوشف بات کونسی جھیا یا اور صلی کھا است توس اس سے ولدانوا ہوسنے کورلیل بين النون نے مرکورہ بالا آب سے استدلال کیا ہے۔

ارثادفدا دندی ہے۔

وَيُلِّ مِكُلِّ هُمَارَةٍ لِعَرَةٍ .

سرائس سنخص سے لیے باکت سے جو طفنے دینے والد اور پیچے دیب برئی کرنے والاسے۔

كهاكي بيد العراق المسارة المعارة على كاف والاست الدان الله المال المارة المراد المال المارة المراب حَمَّالَةَ الْحَطَبِ- (م)

ایدون (بوهر) انهانے والی -

كاكيا مے كواس سے يغلى كھا نے والى مورت مراد سے بدى دہ بانتي الله كے يو تى ہے

اورالدتعالى نے ارشا دفوالي۔

فغأناهما فكم يغنياعنهمامي الله

شَيْعًا - (۵)

عران دونوں نے ان دونوں سے فیانت کی توں دولوں الٹرکے نفاہے ہی ان کوکوئی نفع نرہنی سکے ر

(١) قرأن مجبد اسوية الفكم أبت ١١ (٢) قرآن مجيد، سورة القلم آيت سا الم) قرآن عبد، سورة الممزوايث ا (م) قرأن مجير سورة تنت بداكب م (٥) قرأن مجد سورة تخريم أبيث ١٠

درگیا ہے کر معنوت توط عاید السام کی بون مہانوں سے با رسے بی توگوں کوتیا دیتی اور معنوت نوح علیہ السلام کی بیری توگوں سے کہنی کرآپ وحضرت نوح علیہ السلام ) مجنون میں -

رسول اکرم صلی الشرفلیه وسلم نے فرایا۔ ایک دوسری حدیث تفریف میں ہے۔ ایک دوسری حدیث تفریف میں ہے۔ ایک دوسری حدیث تفریف میں ہے۔ ایک دوسری حدیث تفریف میں ہیں جائے۔ ایک دوسری حدیث تفریف میں ہیں جائے۔ ایک دوسری حدیث میں ہیں جائے۔

انے بی نبی اکرم صلی استرعلیہ و سلم نے ارشا وفر ایا۔
تم بی سے زیا وہ پ ندیدہ وہ لوگ میں جن سے افائن ،
اچھے بیں دو مردں کے بیدا پنے بازو سچھانے والے
بیں وہ دوسروں سے اور دوسرے ان سے مجت کرنے
بیں اور تم بیں سے سب سے برے وہ لوگ میں جو فیل توری
کرنے میں سلان بھائیوں کے درمیان افتدن ڈوالتے ہی اور
بےگناہ لوگوں کے لیے الزابات بلاش کرتے پھرتے ہیں۔
بےگناہ لوگوں کے لیے الزابات بلاش کرتے پھرتے ہیں۔

صرن الإسرة ض الشرن سب مروى سع فرا احَبُّكُمْ الْيَ اللهِ اَحَاسِنُكُمْ اَخْدَة فَا المُمَوَّلَنُونَ النَّافَ الَّذِينَ يَا لَكُونَ وَيُولِفُونَ وَإِنْ الْمُعَلِّدُونَ النَّا الْيَالِي اللهِ الْمَسْفَادُ نَ بِالنَّهِيمَةِ الْمُعَلِّدُونَ بَيْنَ الْوِحُوانِ الْمُلْتَمِسُونَ الْمُعَلِّدُونَ بَيْنَ الْوِحُوانِ الْمُلْتَمِسُونَ

كياس تهي ، تم مي سے برے وگوں كے بارے ميں نہ بنا وُں ؛ صابر كوام رضى الله عنهم نے وض كيا بال يا رسول الله! على الله عليه وسلم تبائي أب سنے ارشا وفرا يا ۔ اَكُمَا اَللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ فَسِيدُ وَ اَل تَبِينَ وَ وَلا كَرَا بَعِيلِ كَانَے مِن وَوَتُوں مِن فَساوِلُواليّٰ مِن اَكُمَا اَللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ مُلُواللّٰ مَنْ مَنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

صرت الوذرغفاري مِنى الشَّعْد فرات بن باكرم صل الشُّوليدوكِ لم ف فراً!

مَنْ آشَاعَ عَلَى مُسْلِمٍ كُلِمَةً يَسُونِينَ فَي الله الله المَا الله الله الله الله الما الله الما الله الم

(۱) مسندالم احدین صنبی عبده ص ۱۹ م مرویات حذیفی بیان (۱) مسندالم احدین صنبی عبده ص ۱۸۳ مردیات خدیفی بیان (۱) کنز العال بلدم می حاصدیت ۹۹ اه (۲) مسند ام احدین حنبل عبد ۱ ص ۹ ۵۹ مرویات اسار بنت یزید برميليا محاكه اسعب كائه وقارت كون التزنعال استصغم معيب ناك كرس كار

حضرت الودرواءرض الدّعث سے موی سے بی اگرم صلی التّر علیہ وسلم نے فرایا۔ جوشخص کی شخص کے بار سے بی ایسی بات مشہور کرماہے بواس س بن بان فاق اورائس كامقصداس معيب لكااب تواللرتعالى كوحق بينجاب كراس فيامت کے دن اگ میں جدا دیسے ۔

حفرت الدمرية ين الشوعنه فرات من رسول اكرم مسى الشوع بدوس لم ف فرايا-جوشف كسى معلان برابي كوابي ديباب حوبات الس مَنْ شَعِدَ عَلَى مُسْلِعِ شَهَادَةٍ لَيْسَ لَهَا مِأَهُلِ فَلْيَتَبِوَّأُمُفَعَدُهُ مِنَ النَّارِ- (٣)

بن نب سے نواسے اپنا محکار جہنم ہی بنا نا چاہیے۔

بكيامة أسبي كذفه كاتهائى عذاب عفلى وصرست واسب حضرت ابن عرض الشعبها نبى اكرم صلى الترعليدوس مست روابت

كرست من آب سف ارشاد فرايا-

الْقِيَامَةِ - الله

في النَّارِ- ري)

الترتفال نع مب جنت كوبيداكي نواس سے فرايا اولا اس نے کہا جرمیرے یاس اسٹے گا وہ ٹوش نجت ہے توالله تنالى سنع ارشاد فراي مجهد اني عزت وجلال كى تقریمے کا اعتمالے لوگ ترے اندرس اس کے۔ را) منشر شراب بینے مال را) بار بارزا کرنے والا دمانغیل توروم) بے غیرت رہ) یولیس والا زطالم) وا) معطوا رہو بي حياتى كامر كب بنواسي (١) رشنه دارون سيقطع تعلق كرف والااور (٨) وتنفس حركة سب كرميرا النرتوال وعده ہے کو من فلال کام کروں کا ایکن اس عدد اور انس گا۔

إِنَّ اللَّهُ لَمَّا خَلَقًا الْجَنَّلَةُ قَالَ لَهَا تَكُلِّمِي فَقَاكَتُ سَعِدَهَنُ دَخَكِنُ نَقَالَ الْجَبَارُحِبَلَ جَلَدُلُدُوعِنَّ فِي مَجَلَدُ لِي لَكُنَكُنَ فِينَكِ تَمَانِيَةُ نَفَرِمِنَ النَّاسِ لَا بَسُكُنُكِ مُهْمِنُ خَمْرِوَكَ مُصِرٌّ عَلَى النِّينَا وَكَ فَتَأْتُ وَهُوالمام وَلَادَيُّوتُ وَلَا شُرَطِي وَلَامُغَنَّثُ وَلَاتًا طِعُ رَحِمِ وَلَا الَّهٰ ى يَغُولُ عَلَى عَهُدُ اللّه إِنْ لَسَعُداَ فُعَلُ كَذَا وَكَذَ الْمُؤْكَمُ يَعِنِ بِدِ- ١٨)

بِهَا بِغَارِجَتِي شَانَهُ اللهُ بِهَا فِي النَّارِ بَوْمَ

ٱبْمَارَجْلِ اشَاعَ عَلَى رَجْلِ كَلِمَةٌ وَهُوَمِنْهَا

بَرُئُ يُسْنُنُهُ بِهَا فِي النَّهُ نِيَاكَ اَنَ حَقًا

عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُذَذُّ يُبُهُ بِهَا يَوْمُ الْقِبِا مَنْ

ا) شعب الايمان حلد عن ١٠٤ مديث ١٥٨

ر١٤) مسندا ام احمدين صنبل حلياص ٥٠٥ مروباب الوسرم

(١٥) كنزانعال جلداول ١٧٩ صرب ١١٥١

حفرت کوب احبار منی الله عنه فران من کربنی اسرائیل تعطی بندا ہوئے توحدت میں علیہ السام نے کی بار بارش کے بید وعانگی لیکن بارش نہ ہوئی الله تعالی نے آپ کی طوت و حقیقی کریں آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی دعا تبول ہن کروں گا جب نک ان بی ایک عین نور موتو دہ ہے جو بار بار هی کھا آسید صفرت موتی علیہ السلام نے عرف کی اسے میرے رب اوہ کون ہے مصبح اس کے بار سے بی تباوی کا کریں اسے اپنی جاعت سے باہر کال دول الله تعالی نے فرایا ہے میں موتی ایس چنی خور علی کھا نے در ان پر بارکش موتی ایس چنی خور کی اور ان پر بارکش موتی ایس چنی خور کی اور ان پر بارکش موتی ایس چنی خور کی اور ان پر بارکش موتی ایس ہوئی۔

کہا جاتا ہے کہ ایک شخص ، ایک علیم کے بیجے بات سوکوس دولویل) سفر طے کرکے گیا ناکراس سے سات باتیں سکھے .

جب اس کے باس بنیا تو کہا میں تیرے باس علم کے لیے کا ہوں جوالٹر تعالیٰ نے تبھے مطاکیا ہے اکمان سے معادی چیز کی ہے ، زبن سے زبارہ جوڑی بخرسے زبارہ سے زبارہ گرم ، زمبر رہے زبارہ مختاری بخری است زبارہ ہے تی ، زبی لیے برجاہ ، تیم سے ذبارہ مورواکون ہے ۔ مکیم نے کہا مختاری پر بتان با برحا اسما نوں سے زبارہ معادی ہے تی ، زبی سے زبارہ و سے زبارہ ہے زبارہ ہے زبارہ جا نے والے بریکی قریبی سے زبارہ و الے بریکی قریبی کی فاری با درجد آگ سے زبارہ جا درجین فور کا حال حب ظاہر کی حاجت کو لولون نور کا حال حب ظاہر کی حاجت کو لولون کے اور خبل فور کا حال حب ظاہر کی حاجت کو لولون نور کی حال ہے ۔ کا فر کا دل نیخرسے زبارہ سخت ہے اور خبل فور کا حال حب ظاہر ہو جائے تو وہ شمیم سے زبارہ و کھی والے ۔

جغلی تعرافی اوراس کو دور کرنے کیلئے کیا ضروری ہے

عام طور پر جنیلی تعرف بول کی جاتی ہے کہ ایک شخص کی اُدی سے جاکہ آب ہے کہ فلاں اُدی تمہارے بارے بیں

یہ کہنا تھا لیکن جغلی اسی کے ساتھ فاص بنیں بلکہ اس کی توقی ہے ہے ہوب بات کوظام کرنا باب نہ بدہ ہوا سے ظام کرنا بیغلی

ہے چاہیے وہ جس سے نقول ہے یا جس کی طوت وہ بات تقل کی گئی ہو وہ اسے بے ندیشر کرسے ۔ یا وئی تنیر ااُدی نا پند کرسے

پر برا رہے وہ اظہار گفتو کے ذریعے ہویا کا بت کے ذریعے یا اُسار سے کے طور پر ہو جو کہنے نقل کیا گی وہ عمل ہویا بات

جس سے نقل کی گئی وہ اسسی پا یا جا نے والایب اور نقص ہویا ہن ۔ بلہ چغلی حقیقت پورٹ بیو بات کوظام کرنا اور اس

بات سے بودہ ہانا ہے جس کوظام کرنا نا پہند ہوہ انسانی حالت جے اُدی نا بہند کرتا ہے اس سے خالوشش

سنا جا ہے سوا ہے اس سے جس کوظام کرنا نا پہند ہوہ انسانی حالت جے اُدی نا بہند کرتا ہو جے کہی ایسے اُدی کو تھے

بودومروں کا بال کھانا ہے نواسے اس سے خلات گوائی دبنی جا ہیے تا کہ حقوار کوائس کا ختی مل جا سے ایک جب اسے

بودومروں کا بال کھانا ہے نواسے اس سے خلات گوائی دبنی جا ہیے تا کہ حقوار کوائس کا ختی مل جا سے ایک حقوار کوائس کا ختی مل جا سے کھیا کہ حقوار کوائس کا ختی مل جا سے کھیا کی جو دومروں کا بال کھانا ہے نوائسے اس کے خلات گوائی دبنی جا ہے تا کہ حقوار کوائس کا ختی مل جا سے کھیا کی جو دومروں کا بال کھانا ہو جا ہو گھیا گھی جا کہ حقوار کوائس کا ختیار کوائس کا خوائم کو کھیا گھی جو دومروں کو نا کو کھی جا کہ جو دومروں کا بال کھانا ہو جا کہ کو دور کو اس کے خوائم کو کھی جو دومروں کو کھی جو کھی جو دومروں کیا جو کھی جو دومروں کو کھی جو دومروں کا بال کھانا ہو جا کہ کو دومروں کیا کہ کو دومروں کیا گوائی جو دومروں کو کھی جو دومروں کو کھی جو دومروں کیا گھی جو دومروں کو کھی جو دومروں کو کھی جو دومروں کو کھی جو دومروں کیا گوائی جو دومروں کو کھی جو دومروں کیا گھی جو دومروں کیا کیا گوائی جو دومروں کو کھی کے دومروں کو کھی جو دومروں کیا گھی جو دومروں کو کھی کی کھی جو دومروں کیا کو کھی کو کھی کھی کے دومروں کو کھی کو کھی کے دومروں کیا گوائی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو

ا - وہ اسس کی نصدین مذکرسے کیونے دنیا خورفاستی ہوتا ہے اور السس کو ای رد کی جاتی ہے الٹرتعالیٰ ارشار زمانا سے۔

يَا يَهُ الَّذِينَ الْمَوْانُ جَاءَكُ مُ فَ سِنَ السَّابِان والوا الرَّتَهَ رِسَ الْ وَلُى فَامِنَ كُولَى فَامِن كُولِي مِن اللّهِ مَن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن ا

۲۰ اسے اس بات سے منع کرد سے اور نعیجت کوسے اور اس کے سامنے اس کے عمل کی برائی بیان کرسے ارشا د

فداوندی ہے۔ وَا مُوْدِیا لَمَعُودُونِ وَانْدَعَنِ الْمُنْکِدِ را) اورنیکی کا حکم دواور برائی سے روکو۔ سوالٹرتنالی کی رونا ہوئی سے بیے اس سے بغن رکھے اور اس اوی سے بنن رکھنے کوپند کرے مسسے الٹرتنالی سے بیانین رکھنا ہے۔ سے بیے منبن رکھنا سے۔

م. ابنے فائب بِمَائی کے بارسے میں برگانی نرکروار شاد فداوندی ہے۔ اِ جُتَن کُاکٹِیڈ کُورِی الظّی اِنَّ بَعْمَلَ النظّی میں مہت سے گانوں سے بچو ہے شک بعن گمان گناه

راثعراء (۱۳) بي

ہیں۔ ٥- حرکی تمہارے سامنے سابن ہوا اس کی تفیق میں نہ برجوا وراللہ تعالی کے اس حکم سرحلیو۔

> لا) قرآن مجید، سورهٔ مجرات آیت ۱ (۲) فرآن مجید، سورهٔ لقان آیت ۱۱ (۳) فرآن مجید، سورهٔ حجرات آیت ۱۱

دَكَدَ نَجَسَدُوا۔ (۱) اور دوم دن كے حالات كى المائى نوكرو-٧- جن خيلى سے تمبين روكا كيا ہے اسے اپنے بيے بند نه كرو اور اس كى جنبى كو آگے بيان نه كروشكا لوں نه كو كرفلال نے مجھ سے ای طرح اس طرح بیان كيا ہے اس مورت ميں تم خود خل خور اور عنيت كرنے والے بن جا در گئے ۔ اورس جزے میں روکا کی معنورتم اس کے مرکب مورہے ہو-تواس ابت مے مدان ہو گئے۔ اگر تمبارے پاس کوئی فاسن خبرلائے تواس کی تعدیق إِنْ حَبَاءَ كُمْ مُنَاسِنٌ نَبِيَاءٍ اورا گرنم ہے ہو گے توالس آیت سے مصداق ہوگے۔ بت كنيس عندان كان وال هَمَّانِ مُثَّاءِ بِنَهُمُ لِـ الله اوراكرتم جابه ذوسم تهي معاف كردي اس في عرض كامير المونين امعات كرديج ألى عن ايسانيس كرون كار ذركياكي ہے كى دانا دى كے ايك دوست نے اس سے ملاقات كادراس كے بعض دوستوں كے بارسے بن كهدنا إس دانا ف اس سے كمانم ف در سے ماقات كى اور نبنى بائياں لا ئے ہونم نے ميرے بعال كابعن ميرے دل من دال ،ميرے فارغ ول كومشول كرد با اورا بنے اين لغس كوئمت مكائى-منغول ہے کرسلمان بعد الملک بدیجا موانعا اوراس سے باس تفرت امام زمری رحمال تھے کہ ایک نعص آیا بلمان نے اس سے کہ جعربہ بات بیٹی ہے کہ تم نے برے بارے بن ندان فلاں بات کی ہے اس نے کہا بی نے کچھ جی بنین كإسيان نے كما مجعة واكم سے بولنے والے نے بتايا ہے صرت الم زمرى سنے اى سے فر ما يُحينل فورسيانس مو كناسبهان نعكها أبسنع واليحواكس تفسدس كاتم سلامى كم ساتو جاور صرت سن بعرى رعم المدفرا تعيم بوتنف تبرع باس جفلي لأاب وونبر فلات عبى حفل فورى كراب به اس بات ك طوف اشامه مع كرجين خور نابدك جاسك اوراى كانت كامت رندكيا عاسك دورينى سياً ماك -

> (۱) قرآن بجيد سورة مجرات أيت ۱۲ (۲) قرآن بجيد سورة مجرات آيت ۲ (۲) قرآن مجيد سورة الفلم آيت (۱)

اورائس سے نفرت کیسے نے کی جائے جب کہ وہ تھوطی فیسٹ، دھو کے ، خیانت ، کھولے ہسد ، منافقت اور لوگوں سے درمیان فساد بہا کرنے اور دھی کونہیں جھوٹا اور بہ ان لوگوں میں سے ہے جوالڈ تعالیٰ سے حکم کے فا، ن لوگوں کو مانے کی بجائے ان میں افتراق بردارنے اور ذہب فساد بہا کرنے ہیں ۔

الدنفالي ف اكث وفرايار

بے تیک موافذہ ان لوگوں کا ہوگا جولوگوں پڑھلم کرنے إِنْمَا السَّبِيُلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُ لِمُرُّقَ الثَّاسَ اورزین بن ناحق ضادربا کرنے ہی۔ وَيَنْغُونَ فِي الْدُرْضِ بِعِبُولِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الدَّانِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الدَّانِ اللَّهُ

اور دغل خور می ان اوگول بی سے بے ۔ نبی اگرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فریا ا۔

مے تنگ نوگوں میں سے وہ لوگ برے میں جن سے لوگ معن ان کے شرکی وجہ سے نبیخہ ہوں ۔ إِنَّ مِنْ سَرُّلِ إِلنَّاسِ مَنِ الْمَاءُ النَّا مُن

لَا يَذْ خَلَ الْجَنَّ فَيْ طِعَ - لُولُون مِن تَعْرِق وَ اللهِ فِن مِن بَيْنِ مِا كُا - لُولُون مِن تَعْرِق وَاللهِ فِن مِن بَيْنِ مِا كُا - لُولُون مِن تَعْرِق وَاللهِ فِن مِن بَيْنِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى ا

اوربرهی کا گیا ہے ارتخص رائد وارول سے تعلق تور اسے۔

صرت علی المرتضیٰ رضی النرعت ہے مردی ہے ایک شخص نے آب کے سامنے دوسرے آدی کی دبغلی کی آپ سے فولیا اسے فلال ابتری کی جنمی کی آپ سے فولیا اسے فلال ابتریکی ہے اور اگریم جو سے نوبم تم سے نا داخل ہوں کے اور اگریم جو سے نوبم تم سے نا داخل ہوں کے اور اگریم جا ہوتو اپنی بات والیس سے لو ہم تمہیں معا مساردیں سے اس نے کہا مرا کی میں معا مساکر دیں ہے۔ اس نے کہا مرا کی وضوی امعان کر دیں ہے۔ كاامرالوسن إمنات كرديخ.

صرت محدین کویٹ فرقی وجمدالٹرسے بوجیا گی کدون کی کوئس عادیت اس کی قدر کو کم کرنی ہے ؟ فرا اِنیا دہ گفتگو کرنا

لازفائش رنا ورمراكيك كابت ان لينا-ایک شخص نے معزت میدانٹرین عامرسے ال سے دور کورت بن کہا مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ فاہاں شخص نے آپ کو نیا یا کرمیں نے آپ سے بارسے بن فلط بات کہی ہے انہوں نے کہا ہاں اس نے کہا ہے بوچیا مجھے تباہیے اس نے کیا کہا

> (۱) قراك مجيد، سور كانتورى ايت ما م (١) مندلام احدين صبل جلد ١ص ١٥١ مروبات عائنة اس مندانام احمدين حنبل طديم ص ١١ مروبات جبرين مطعم

٠٠ اکرمن آپ سے مامنے اس کے حبوث کو داضح کر دول انبول نے کہا میں اپنی زبان سے اپنے آپ کوگالی دینا نہیں جا سا عجدانابىكافى معرس اسى كى بات كى تصديق فرون اور تجوست تعلقات كونه نورون -بعن صلی رکے ارسے من منقول ہے کہ ال کے سامنے دنیلی کی گئی تو انہوں نے فرایا ان لوگوں کے ارسے بی تماراك خيال مے دولوں سے سى بات منا يت درنے من اور حيلي كانے والوں سے فيونى بات سنة من حزت مصعب بن زمبرض الذعذ فرانع بن مهار م خال بن عنلى ريفين ركضا جنى كالمسي عبى رباده مراسي كيوى حيفل كهانا مرف بتأ اس اور قبول كرف بن اس كى اجازت سے اور وستنف كوئى بات بتائے ووالس كى طرح نين بواس وقبول كرسے اور جائز قرار دسے بس حفل خوروں سے كن روكشى اختبار كرنى جا جيد اكروه اپنى بات بيں سجا موتو بھى كمينكى سے فالى بنس كيونكه وہ حرمت كى ها ظن بنس كر اا در روه بيشى بر كار بندينى موما -"سعانه " جغلی کو کین بی کی بی جس جا نب سے در مور بان حفیلی کھانا سعابت کہلاتی سے -نني اكرم صلى التدمليه وكسم نصف وايا -السَّاعِيُ إِلَى النَّاسِ لَعَنْ الْرِيسَنير - لا) لوكون كي تعلي كهاف والاعدال زاده نس سے -ایک شخص ملیان بن عبدالملک سے پاس گیا اور گفتنگ کرنے کی اجازت انگی اور کھنے نگاا سے امیرالمومنین! می آب سے کلا کرنا ہوں اسے میں اگرمہ نا بندگریں کمول کراگراسے آپ بندگری سے تواس کے بس منظریں آپ کی بندیدہ بات ہے سیمان نے کہا کہواس نے کہا اے امرالموشین تھے کچھا لیے لوگوں نے گھررکھا سے جنوں نے اپنے دین ے بدلے تہاری ونا کواور اہے رب کی الاضکی کے بدلے تھا ری رضا کو بدلیا ہے اللہ تعالی سے بازے میں تجھ سے ڈرنے بی بیکن نماوے بارے بن اللہ تعالی سے بنی ڈرشے اللہ تعالی نے جو کچونمارے باس بطورا ان رکھا ہے اس بران کواان دارنہ بنا اج کھے استرنوال نے تہاری تفاطن میں دیا ہے وہ ان کی حفاظت میں ندریا وہ امن کے دھنے اور امانت کے ضافع ہونے کی رواہ نس کرنے وہ عزنوں کی مبے حرمتی کومی ضافر می نہیں لا نے ان کاسب بڑاعل سرش اور حیل نوری ہے اوران کا سب سے بڑاور بلینیت اور لوکوں کی عزنوں سے بیجے بڑنا ہے --ان محمرائم سے بارے بن تجویے بوجیاجائے گا اور تبارے مرکے بارے بن ان سے سوال بنیں ہوگا لہذا ا بنی اَخرت کوخراب کر محان کی دنیا کونه سنواروسب سے زیادہ نقصان وہ تنف اٹھا اسبے جودوسرے کی دست مے لیے اپنی افرت کا سوداکرا ہے۔

ایک نتین نے سیمان بن عبدالملاک کے پاس زیاداعجم کی حیلی کھائی اس نے ان دونوں کو صلح کے لیے اکھالیا

توز باد نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے گیا۔ بیں نے تمہارے پاس امانت رکھی توتم نے خیانت کی ہمارے ورمیان تومعا کم تھا تواسس میں خیانت اور گنا ، سے ورمیان ہے۔

ایک شخص نے مروب معبید سے کہا کہ اسواری لایک شخص) ہمیشہ تہا لا ذکر رئے الفاظ سے کرنا ہے عمرونے ہمائے بھا تی اِتم نے ای شخص کی مباس کا خیال نہ رکھا کہ اس کی بات ہم کے پہنچادی اور فری توسنے میرائتی اواکی کرمیرے جسائی کی طوف سے مجز تک وہ بات پہنچادی ایس کی طوف سے مجز تک وہ بات پہنچادی ہے ہی ناپ ندکر تاہوں کیکن خیر اِ اسے نبا دبنا کہ موت ہم سب کوا کے گا، قبر میں میں میں سب نے جانا ہے اور قیارت سے ون ہم اسمے ہوں گے الدُرُ قال مارے درمیان فیصلہ فرائے گا اور وہ مب سے مہم فیصلہ فرائے والا ہے۔

سی حیل خور نے صاحب بن عباد کو ایک رفتہ ملی اجس میں بتایا کہ فاں بتیم جرآپ کی برورش میں ہے اس سے اب بہت مال سے اللہ میں انہوں سے کا غذکی بینت بر مکھا کی بری بات ہے اگر صبح ہی کیوں نہ ہوا گر اسے نے فیر نور ہی کی بیت ہے ایک بیاہ کہم ایسی بات کو فیول کو ایک نے فیر نور ہی کی بیت سے ایسا کیا ہے فوتہ کیا ہوا تو تہم ہی ارسے عمل کی سزاد بینے اسے لمحون! عیب سے بچوالٹر تعالی جس میں بردہ فاسٹ کیا گار تم سے عہد کیا ہوا تو تہم کواس کا عوض عطا فرائے اس سے مال میں اضافہ فرائے اور حینل خور میں میں نوان کی تعنت ہو۔

حضرت لقان عیم نے اپنے بیٹے سے الیا اسے میں امن بہیں جیند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں اگرتم ان بر کاربند
رسے تو پہشند ہروار رمور کے بخاری سے اجھا سوک کر و دہ قربی موں یا دور کا تعلق ہو بوزت وارا ورکھنے دونوں سسے
جہانت کی دور رکھو اپنے بھائیوں کی مفاظت کروا ور قربی دہند واروں سے صلد رحمی کر دخیل نور کی بات رد کرے ان کو
منوظ رعوا ورکسی فسادی کی بات نسنوفریب دینے والے کی بات ند انو اور تہا رسے دوست ایسے لوگ ہونے جاہی کہ
بہت ما ایک دوسرے سے عابی و تو نو نہ تم ان سے عیب بیان کروا ور ندوہ تھا رہے بیب بیان کرب
بعن بزرگوں نے فرا ای کو جنی جو دی ، صدا ور منافقت پرمنی ہوتی ہے اور سربانی ذات کی بنیا دیں ۔
بعن بزرگوں نے فرا ایک حیلی جو دی ، صدا ور منافقت پرمنی ہوتی ہے اور سربانی ذات کی بنیا دیں ۔
بعن بزرگوں نے فرا ایک حیلی جو دی اے نقل بڑتا ہے اگر وہ صوبے موتو دہ تھیں گالی دینے کی جوات کی تاہیے اور حس سے

بعن بزرگوں نے فرایا کَ حیل خورجو بات نقل را ہے اگر دہ صبح مجتودہ تہیں کا ی دینے کی جرات کر اسے اورجس سے وہ بات نقل کی گئی ہے دہ تمہاری برد باری کا زیادہ سنتی ہے کیوں کہ اس نے تہا رے سامنے کا لی نہیں دی ۔ خداصہ ہے کہ چین خور کا گذاہ بہت بڑا ہے اس سے بخاصا ہے ۔

صرت حادبن سلہ فرانے ہی ایک شخص نے ندم بیچا ورخریارے کہا اس بی جنل نوری کے عدادہ کوئی میب سنی اس نے کہا مجھے منظور ہے چانچہ اس نے خردیا ندام جہد دن نوغاموٹ ر اپھر اپنے مالک کی بوی سے کے نگاکم میر

تا تھے بندنس کا اوروہ دوسری عورت لانا جا بنا ہے جب تمہارا خادیدسور ا موزوا سرے سے ساتھ اس کا لدی کے جذر ال موظر لینا تا کریں کوئی منتر کروں اکس طرح وہ تم سے جن کرنے لئے گا چراس مردے کیا کہ تمہاری ہوی نے کسی کو دوست بنار کھا ہے اور وہ تجھے قبل کرنا جا ہی ہے تم مجوٹ موٹ کے سوجانا اکر تہیں معلم موجا کے وہ بنا والی طور پر سوكي نوعورت اسراك كرآن اس ف سوحاكه وه است قتل كريي بعدوه المطااولاس في بوى كوقتل كرد باعورت ك كروائه أست توانوں نے استقل كر ديا اوراكس طرح دوقبيلوں كے درميان را انى حارى موكئى سيم الثانال سے شن نوفن کا سوال کرنے ہی -سترهري آنت ا

ا باتنی جاہے دوآدموں کے پاس جانا ہے جوابد دوسرے کے ذئب بی اوران میں سے سراک سے اس کے موافق بات كرا ب اورايسابب كم موابع كرك في شخص دوعادت والون سے مع اوراس تم كى كفتو فرك - ب بعينه منافقت ہے صرت عاربن با سروض المدعنہ سے موی ہے نبی اکرم صلی الشرعليہ وسلم نے قرفا با۔ مَنْ كَانِ لَدُوجُهَانِ فِي الدُّنيا كَانَ

جر معنی دنیا می دوجرول والاسوا مے قبابت کے دن اى كىدوزبانى اكى بىلى كىدى

تارت کے وان تم ای شم کوب سے بدا دی باؤ

مے جس کے دو جرے بیان لوکن سے دہ اور ات الما ماوران وكون سے دوسرى ان.

بال کے اس اور جربے کے ساتھ آگاہے اور ان عالى دورعد بعداعات

كُ لِيَانَانِ مِنْ نَارِيَيْ مَا اَنْقِياْ مَنْ إِن حزت الوسرية رضي الشرعة فرما نسي بن باكرم ملى الشرعام وسلم سن وما إ-نَعِيدُ وُنَكَ مِنْ شَرِّعِبَ الدِاللَّهِ يُوْمَدَ الْقِيكَ مُسْتَحِ ذَا الْوَجْهَانُ مَا تَيُ طُولُاءِ بِحَدِيثِ ﴿ وَهُوْلُكُ وِيجُدِيْنِ - (٢)

الدومرى روايت ك الفاظ اسطرح بي -ٱلَّذِي بَانِيُ هُوُلُاءِ بِرَجْدٍ وَهُوُلَاءِ بِرَجْدٍ

حرت الوسررة رضا المرعث والنعبي -

(١) سنن الي واوُوحبد ٢ مس ٢ ام كتاب الاوب را) صبح بخارى جلداولص ١٩٩٧ بالنانب رسى سنن الى داور دجد م م ١١٧ كتب الادب روچپروں والا اللہ تفالی کے إلى امانت وارئې سوسکتا۔ حضرت مامک بن دینار رحم الله فرمانت بن بن سے تورات بن برُها ہے کہ امانت باطل ہوگئی اوراً دی اپنے دوستوں سے دو بخشف زبانوں سے بات کرتا ہے اسٹر تعالی فیاست کے دن ایسے آدی کو بلاک کرسے گا جودو مختلف زبانیں رکھتا ہے۔ سے بنی اکر مصل اللہ علیہ وسیر نے ارشاد فرایا۔

تباست کے دن الد تال کو اپنی نخون بی سے دہ لوگ سب دہ لوگ سب سے زیادہ نابند موں گے جوجوط بولئے ہیں اور میکرنے والے اپنے سال بھا بادر سے دل میں بعن رکھتے ہیں جب ان سے لئے ہی توفوش افلاقی سے بیش آئے ہیں اور وہ لوگ کو انہیں حبب افلاقی سے بیش آئے ہیں اور وہ لوگ کو انہیں حبب الشرفالي اور اس کے رسول صلی الله علیہ وہ کم کی طرف بدیا جا ہے تو وہ اللہ کا در اس کے حال سے تو وہ مبلال کرنے ہیں۔

مَنْ الْمُ الْمُعْلَى حَلِيقِيةِ اللهِ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْفِيامَةِ

الْكَذَّا الْمُنْ حَلِيقِيةِ اللهِ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ

الْكَذَّا الْمُنْ حَلِيقِيةِ اللهِ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ

الْكَذَّا الْمُنْ عَلَا الْمُسْتَكُ مِلُونَ وَالْمُسْتَكُ مِلُونَ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللل

(1) 11.5. 2012

ان اگر وہ ان ہیں سے مراکب کی بات دوسرے کہ بہنجائے نو وہ دوزبانوں والا موگا اور بر بنیاں سے برتر ہے

کیونکا کی طون کی بات نقل کرنے سے آ دی جبل نور سرج آ اسے توجب دو نوں طون کی بات نقل کرے نو جبی فورسے

بھی برتر موگا اوراگران کی گفتی نقل نکر سے لئین ان کی ایک دوسرے سے شمنی کواچھا قوار درسے تو بر دوزبانوں والا کہلائے

گا ای طرح جب دونوں سے مرد کا دی ہو کرسے یا اس شمنی پر ان کی تولیف کرسے با ایک سے باس اس کی تولیف کوسے
اور جب با مربطے نو برائی ببان کرسے تو بر بھی دوزبانوں والا ہے بہذا یا تو خاموش رہا جا ہے با ان دونوں میں سے جو

می برہے اکس کی تولیف کرسے اور پر تولیف اس کے سامنے بھی ہو، بیٹھے بھی اورا سے دشمین سے دشمین سے بو می برہ بیٹھے بھی اورا سے دشمین سے بو می برہ بیٹھے بھی اورا سے دشمین سے برہ می برہ با مرب با برہ برہ بیٹھے بی اورا سے کہتے ہی بربی جب با برب کے دوز بی ا سے می خان میں انٹر علیہ ویکی کے دوز بی ا سے مان فقت قوار در بیٹھ نے می برائواس کا کہا حکم ہے ؟ ) انہوں نے ذوا یا ہم نجا کرم میں انٹر علیہ ویکھے میں اورا میں کی میں دور بی ا سے مان فقت قوار در بیٹھ نے میں دور بی ا سے مرائی میں انٹر علیہ ویکھی ہوں اور برب اسے میں دور بی ا سے میں نواز میں کا کہا حکم ہے ؟ ) انہوں نے ذوا یا ہم نجا کرم میں انٹر علیہ ویکھیے ہوں اور در بیٹ کھے ۔ وں

بعن اوفات امیرسے باس جانے کی مزورت نہیں ہوتی اہذا آدمی اس کی توبیہ سے رچ سے توجانے کی مزورت نہیں ہوتی اہذا آدمی اس کی توبیہ سے رچ سے توجانے کی مزورت نہیں ہوتی اس نافت ہوگا ۔ کیونکہ اس نے قودا بینے اب کواس مل کا مخاج بنا با ہے اور اگر تھوڑ سے مال پر نا عن کرے بادشا مرے باس جا در اگر تھوڑ سے مال پر نا عن کرے بادشا مرے باس جا در اس کی تعربیت مال اور جا و و مرتب کو چھوڑ دسے اور اب محن مقام ومرتب کے صول اور زبادہ مال کے بیے جائے اور اس کی تعربیت کرسے توجی منافق ہوگا۔

نبی اکرم صلی النُّر علیہ وسلم کے اس ارٹ دگا ہی کا بی مطلب ہے۔ آب نے فوالی۔ حجت العُمَالِ وَالْحَجَاءِ بَنْبُنَانِ النِّفَاتَ فِ الله اور مرتبے کی مجت ول بی منافقت اس طرح بیلا الْقَلْبِ كُمَا بِنُبِتُ الْمَارُ الْبَعْنُ لَ - را) کرتی ہے جس طرح یانی سبزی الگا اہے -کرن البا دُوں و اور دلان کی مراوات اور و کھا و سے کامشاح موتا ہے لئی وسے ضرورت کے شخت اس

کیوندالیا اوق امرا داورران کی مرامات اور دکھا وے کا متاج ہوتا ہے لیکن جب ضرورت کے نخت اس میں بتل ہوگیا اورا سے توبیٹ نرکر نے کی صورت میں ور مو اُو وہ معذور ہے کیونی ترسے بچنا جائز ہے حضرت ابو دروا در منی اللہ عنہ فرات میں م لیف لوگوں کے سامنے مہن و بنتے ہیں لیکن مارسے دل ان ربعنت بھیجتے ہیں۔

اً مالمومنين حفرت عائشه رضي الترونها فر ماتي بي ايك شخص نيني الرم صلى الترعليروت لم ي خدمت بين عا مزمون

۱۱) المعمم الكبير للطبراني طبر ۱۲ مل ۲۲ مريث ۱۲ م ۱۲۵ (۲) كنزلامال حليد ۱۵ مريث ۱۲۰ م

سے بیے اجازت طلب کی لواکپ نے فراہ اسے اجازت دور اپنی قوم کا بہت برا اُدمی سبے جب وہ واخل ہوا لواکپ نے نہا بت نم نہا بت نرم گفتگوفر مائی حب وہ چلا گیا نو میں نے عرض کیا پارسول الٹر اِصلی الٹرعلیائ مسلم آپ سنے اس کے بارے میں وہ الفاظ فرائے چھراس سے فرم و ملائم گفتال کی آپ نے فرایا اے حالت ا

اِنَّ سُتُواالتَّاسِ الَّذِي يُكُورُ التِّنِي الْمُعَالِمُ التَّاسِ الَّذِي يُكُورُ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ایکن برورث منوم برسنے اور نیس اور نوش افعاتی سے بیش آن کے بارے میں ہے جہاں تک نوبونے کرنے کا تعاق سے نووہ واضح جور ہے جو بر سے اور بہ ضرورت سے بغیر جائز نہنی یا اسے مجور کیا جائے بیان کے کماس کے لیے جوٹ بولٹ اس کی نفدیق جائز بہو جائے جبیا کہ بہ نے جوٹ بولٹ کی آفت سے سلسے بین ذکر کہا ہے بلکری جی باطل کلام پر تعریف کرنا ، اس کی نفدیق کرنا اور اس کی نفدیق کرنا اور اس کی خات نا میں کا نومنا فی جوگا بلکہ اس پر اعتراض کرنا چا اور اگر اس کی طاقت نا میں نوز دبان سے جامئے اور اگر اس کی طاقت نا میں نوز دبان سے جامؤتی اختیار کرسے اور ول سے براجانے ۔

تعرلف

الهادهوب آفت،

بین مقاات پرتولین کرنا من ہے اور فرمن کرنا نوعیب ہے اور ہم اکس کا حکم ذکر کر بھیے ہی تعرف کرنے ہی تھے آفات ہی چا رافات کا نعنی تعرف کرنے والے سے ہے اور دو کا محدوج سے ، جہاں کا تعرف کرنے والے کا تعلیٰ ہے تو ہیلی بات یہ ہے کہ وہ عدسے بڑھ کر تعرب کرنے ہیاں کک کہ چوٹ کے بیٹے جائے ۔ تعزب فالدین معدل فوانے ہی توشی اسپنے میکران ہاکسی دوسرسے شخص کی تعرف لوکوں سے سامنے کر اسپے حالان کہ وہ بات اکس پر نہیں سیے تیا میت کے ون الدر تعال اسے بیں اٹھا کے کا کواکس کی زبان ہی ککنت ہوگی ۔

موسری انت برہے کروہ الس میں رہا کاری کو داخل کڑا ہے وہ تولیٹ کرتے ہوئے فیت کا افہار کرتاہے اور بعضادقا اسے چھپاٹا بھی نہیں لبکن ہوگئے جو وہ کہا ہے۔
اسے چھپاٹا بھی نہیں لبکن ہو کچھ وہ کہا ہے اس کا اعتقاد نہیں رکھنا ۔ اس طرح وہ ریا کارشافتی ہوتا ہے۔
"بہری بات برہے کروہ شخفتی کے بغیر گفت ہوگڑا ہے اور اسے اس رپاطلاع بہت ہوتی ۔
ایک روایت بی ہے کہ ایک شخص نے نبی ارم ملی اللہ ملایہ وسلم سے سامنے ایک شخص کی تولیف کی توایب سے اس فوایا۔
"جو در بلاکت ہوتم نے اپنے ساتھی کی گرون نوٹروی اگروہ سن لینا تو کا میا بی حاصل نرکر تا اس سے بعدا کہا نے ارشا و فوایا۔
ارشا و فوایا۔

الرتم مي سے كى نے كى تنحس كى تعرفيت صرور كرنا مو تو يوں كي كمين فلال كواس طرح سبضامون التدتعالى ريمن كي ماكزكي بیان نرکے الس کا صاب الله تعالی سے باں ہوگااگر وه اسے اسی و یکھے گا۔

إِنْ كَانَ آحُدُكُمُ لَائِدُمُا دِحًّا إَحَّا يُعَلِّيقُ لُ آخسِبُ فُكُونًا وَلِدُ أُزَكِيُ عَلَى اللهِ إَحَسَدُا حَسِيْبَةُ اللهُ إِنْ كَانَ بَدِي ٱللَّهُ لِكَ-

برانت ان اوصاف کے ساتھ تربیب پرشنل ہے جوداً ال سے معام ہونے ہی جیسے تم کورکووٹ تی ہے ، بر سنر گارہے ، زابرے اوراجیا انسان ہے اورائ قیم کی دوسری صفات کاذکر کرو۔

لیک جب تم کموک میں نے رات کے وقت ا سے نا زراعت ریجاہے میں نے اسے صرفد کرتے اور چ کرتے دیجیا ہے توبہ بقینی امور میں ۔ وہ اوصا ف جو مخفی میں شلاً وہ عادل ہے راضی رہنے والد سے نوجب ک اس کے باطن کاعلم نہ

سواكون معبوديس مرس خبال مي تم اسے نس مانتے-

پوتھی آن بیہے کہ وہ معدوح کوخوش کرتا ہے مالا نکہ وہ طالم یا فاستی ہے اور یہ بات طائز بہنی ہے نبی اکرم صلی الشہ معلم فی مذات فیل

عليه وسلم في ارتباد فرما با -

إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى بَعَضَتُ إِذَا مُدِيحَ الْفَاسِقَى وا اللَّهِ عَاسَى نَعْرِفِ كَى عِاصَے نوالدنوال نا رامن تواب صرت سن بھری رحم الله فرمانے میں جوشف فلا لم ہے بید لمبی زندگ کی دعا مالگذا ہے وہ الله تعالیٰ کی زمین میں اسس کی
نا ذمانی کو بندکر تا ہے فلا لم اور فاسنی کی ذریت کرنی عیا ہے تا کہ اسے افسوس ہو تعرفیٰ نزکی عبائے کہ وہ فوش ہو۔
مدوع کو دوطرح نقصان ہوتا ہے ایک بیکر اس میں تکبر اور خود پندی اُعالیٰ ہے اور بیر دونوں باتیں ملاکت میں
طوالی میں

تفرت مس بصری رحمد الله فرات بین حفرت مرفاروق رضی الشرعیة تشریف فراتھے اور آب سے پاس آپ کا درو الله المام الفاصحاب كرام أب ك الوكروت لي فرا تص النفي مارودين منذراك المنشف ف كابريع فوم

ولا صبح بخارى عبد من دوم كن ب الادب (٢) شعب الايان حاريم ص ٢٢٠ حارث ٥٨ ١٨م

کا سردار سبے تفرت عرفاروق رضی اللہ عنہ اور تمام اہل مجس نے بربات شی جارود نے مجی سُن لیا جب وہ قرب آیا تو آپ ف فیصاس کو آسنداً ہند درو ماطاس نے کہا امیرالمون بن ایا ہوا؟ آپ نے فرایا تم نے وہ بات نہیں سی اس نے کہا ہیں نے ساہے سفرت عرفاروق رضی اللرعند نے فرایا مجھے در سے کہ اس سے تھارے دل میں کوئی شینی وغیرہ پرا ہو تو می سنے تمارے نفس وابت كرنے كے ايساكيا ہے۔

دوسری بات به مهار مواس کی اجمی تعریف کرنا میم نووه فوش مؤاجه اورا بین نفس برانی موگا اورانس وجه مساس کی کوشش می کرنا در مونت وه کرنا مید این اندر کی دیمقا میمان جب زبانون برنغریفی کلات بون

الووه سمجنا بيركي كالل بوه كالبول اس يدني اكرم سلى المرعليدوك من وايا-

قَطَعْتُ عُنْقَ صَاحِبُكَ كُوسَمِعَهَا مَ اللهِ تَمْ فَ اللهِ مَاظَى كَارُون كَامْ وَى الروه الصنا الر كامياني سريال

حبب تم اینے جائی کے منہاں کی تعریب کرونو کو یا تم نے اس كعفاق رتيز أسراطلايا-

إِذَا بَدُعْتَ إَخَاكَ فِي وَجُهِمٍ فَكَانَفَ آمُرُزُتَ عَلَى حَلْقِهِ مُؤْسِى رَمِيْضًا۔ (٢)

اسى طرح آب سنے ايک شخص كوتعر لعب كرتے موسے ديكھا توفر لاا -

تم نے اس شخص کے باؤں کاط دینے اللہ تعالی تیرے یاوں ياوُّل كامنے ركو نبج كاشتے) كونقر كتے ہيں۔ عَقُرْتَ الرَّحِلَ عَقَرُكُ اللهُ-

حزت مطوب فرانيه بي سن جب جي تعرفي سن ا بين آب كولم كا ورجي السمجا زياد بن ابي سلم فراني من يوشعن انی تغریب سنامید توشیطان اسے شنی اور تکبرس متلاروتیا سے دیکن مومن اس سے مفوظ رہا ہے۔

حفرت ابن مبارك رحما للذوانع بن ان دونون صرات نے صبح فرایا زباد نے جو کھے ذکر کیا وہ موام کا دل ہے اور تو کھی

حرت مطون نے بیان فرایا وہ خواص کا دل ہے۔ نى اكرم صلى النُرعليدوك لم في وُلا إ

كُوْحَتْيُ رَجُبُلُ إِلَىٰ رُجُبِلِ بِبِيرِيْنِي مُرْهِبِ كَأَنَ خُبُرًا كَرُمِنُ آنُ يُثْنِي عَلَيْهِ فِي وَخِيمٍ-

اگرکوئی شخص نیز تھیری سے کرکسی اُدی کی طون عبا سے ؟ تو وہ اس مابت سے بہتر ہے کہ اس سے سامنے اس کی تعربی کے ۔

د ۱ مندا ام احدین صبل صلده ص ۱ ۵ مروبات الوکره ١٦) كماب الزهدوالرقائق ص م احديث ١٢ صن عرفاروق رمنی الله عنه فرانعی کسی کی تعرف کراسے ذبح کرا ہے یہ اس بے کہ بس اوی کو فذک کرد الگیا اس کے اوال نعم ہو سکنے اور تعرف اعلان کی میدا کرتی ہے اور بردونوں اور کے دونوں دون ذرى كاطرح بى اى بے ذرى كے ساتھ تئے۔

اگرنوبی ترف کی وجہ سے نوبی کرنے والیے اور ممدوح دونوں ہیں ہا نہیں نہ بائی جا ہیں نونوبی کرنے ہیں کوئی حرج نہیں بلکہ بعض افوات نوبونے کرنا ہم ہونا ہے اسی بیے نبی اکم صلی الٹریلیدوسی سنے صحاب کرام کی تولیف فوات ہوئے ۔ مرح نہیں بلکہ بعض افوات نوبی کرنا ہم ہونا ہے اسی بیے نبی اکم صلی الٹریلیدوسی سنے صحاب کرام کی تولیف فوات ہوئے

اگر مضرت الو بحرصدلتی رضی النّدی نرسکے ایمان کو تمام دنیا کے ایاق سے تولاجا کے تولیہ بھاری ہوگا۔

كَوُوْزَنِ إِنْهَانُ آئِيُ بَكُرِمِ إِنْهَانِ الْعَسَالِيَدِ كرتبح-(1)

الرمجه نبوت نه ملى تواسه عمر اكب نبي بونے-

اور حفرت عرفارون رضى المعندك بارسيس فرا يا. كُوْلُهُ أَلْعِثُ لَبُعِيْنِ بَاعْمُرُ-(٢)

اس سے بڑھ کر کیا تعرفی ہوسکتی ہے۔

لكين نبي اكر صلى الدعلية وسلم ف توكي فراً إلى وه سي هي مها وربصيرت برمني هي - اورصحاب كرام رص الدعنم كامعام اس بات سے بہت بلند فعاكدان من مير ، خود بندى اور كونا ہى بدا موتى -

للكرة وى كاخودانني نعروب كرنا تبيع ميس كبونكراكس بن تكراور دوسرون برفنحركرنا بإياباً با يجني اكرم صلى الله عليه والم

ا مناسبة ولي اولان برمحية فنون وسر الله على الما الله وادم كا مزارمون اولان برمحية فنون وسر المحية فنون و المحية في المراح مطلب برج كرمن بربات فزر ك طور بنين كن حبطرح الوكول كا ابني نعرف بوست كي وصرت القاص المراح ملى المدول من المراك برفائل كا وقب المن والمن المراك برفون المراك المراك المراك برفون المراك برفون المراك برفون المراك برفون المراك برفون المراك برفون المراك المراك المراك برفون المراك برفون المراك المرا

ان ا كات كانتفيل سے مهاس بات بينا در مي كا تولىك كا ندست اوراس كا ترغيب دونوں كوجم كري -

<sup>(</sup>١) الكامل لابن عدى جلد مه ص ١١٥ نرحم عبدالترب عبدالعزرز ١٢٥ الفردوس مبانور الخطاب جلدس ٢٠١٥ عديث ١٢٥ ١٣١ مندام احدين صنب عبدياص ١٦٠٨ مروبات الومري.

جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بعین فرت شدہ لوگوں کی تولیف کی تونی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہا داجب ہوگی ا حضرت مجابدر صدافلہ فرانے ہیں انسا نوں کے بیے فرشتوں ہیں سے کچھ ہمنٹ بی ہونے ہیں جب وئی مسلان، دوسرے سلان مجائی کا صلائی کے ساتھ ذکر کرتیا ہے توفر شتے کہتے ہی تہمار سے بیے بھی اس کی مثل ہے ۔اورجب اس کا ذکر برائ کے ساتھ کر سنے ہمی نوفر شتے کہتے ہیں اے اوم کے بیٹے باللہ تعالی نے تیرار پردہ رکھا اب اپنے اپنے اپنے نفن کورد کو اورائٹر تعالی کی تولیف بیان کرجس سے تیری پردہ بیش کر کھی ہے ۔ نو تولیف کی ہے اُفات ہیں۔ •

#### مدوح كينقصانات

جان لوا ممدوح اجس کی تولید کی جائے کو تجرا ور خود پندی کی افت اوراعال میں کو امنی کی افت سے بچنا میا ہوا ہوں کی تولید کی افت سے بچنا میا ہوں ہوں ہے اور خاتے کی امیت میں خور میں ہونے اور خاتے کی امیت میں خور مرسے ، ربا کاری کی بار کی بارکیوں اور اعمال کی اُفات کو سیجھے کہول کو وہ اپنے بارسے بیں جو بھیاں رکھتا ہے تعرف کرنے والے کو اِن باتوں کا علم نہیں اور اگر اس کی تمام پوشیدہ باتی ظام رموجا نیں یا اس سے فلی خطرات سامنے آجا بی تو تولین کو سیمے والے کو اِن باتوں کا علم نہیں اور اگر اس کی تمام پوشیدہ باتی ظام رموجا نیں یا اس سے فلی خطرات سامنے آجا بی تو تولین کو رہے وال اس کی تعرف سے رک جائے۔

اسے جا ہے کہ تعرف کرنے والے کو ربواکر نے موٹ تولف کی ناب ندیدی کوظا مرکرسے نب اکرم صلی اللہ علیہ وکم

نعفرالا\_

أُحْتُوا لَنْزاكَ فِي وَجُوْر الْمَادِحِبُنَ - رب) توريب كرف والول معمونون مي طي والو-

صرت سفیان بن عین رحمه الله فر مات بن جزنمن این آب کو پیچان ابنا ہے اسے تعرفیت نفضان نہیں دہتی - ایک نیک ادمی کی تعرفیت کی گئی توالس سف کہا یا الله ایران کی مجھے بیچانتے نہیں تو مجھے جاتا ہے۔

ایک دوسرے بزرگ کی تولف کی توانوں نے بین کہا اے اللہ ابتیرے اکس بندھ نے تیری اراضگی کے ساتھ میا قرب حاصل کیا ہے اور بن تیری ناراضگ برگواہ ہوں۔

پیر در میں ہے۔ درب پرو معنی کے درہ ہور کے اس کر میں اس کر میر موافذہ مذوبا نا اور مجھے ان لوگوں سے کمان سے مہز بنا دے ایک شخص نے حضرت عرفاروق رضی اللہ مندلی تولف کی توامنوں سنے فرایا کی تو مجھے اور اپنے آپ کو بھی بلاک کرنا جا بنا ہے۔

<sup>(</sup>۱) صبح بخاری مبداول ص۱۸۷ کتاب ابخائز (۲) مسندام احمد بن صنی عبد ۲ ص ۵ مروبایت مقداد

ایک آدی نے معزت علی کرم اللہ وہم کی تعریف کی اوراک کوم بات پینج علی تھی کداک سنے آپ کی عنیت کی تھی آپ نے فر آیا تم نے حوکجے میرے بارسے میں کہا میرامنعام الس سے کم ہے اور حوج بھی تمہارے دل بی ہے اس سے بلندہے۔

# كلم بن باريك خطائون سيغفلت

وه خلائين حوالله تعالى كى ذات وصفات مسعمتعلق بول اوران مسعد اموردين كا تعلى موان مسعة خاص طورير بجن چا ہے کیوں کراموردین سے بارسے بی درست الفاظ حرف فیسے الاسان على دہى استعمال كرسكتے بي توشخص علم با ففاعت ين كال نبواك كام من شي سيفال نس موما لين الله تعالى اكس كي جهالت كي وصيد اسد معاف فرا ديبا بعد اس كي شال صرت عدليفرض الشعت كي وابت مع كمني اكرم لى الشرعليد وسلم ف ارتاد فرابا -

يَّقُلُ مَاشَاءَ اللَّهُ تُسَمَّرُ شُنْكَ - (١)

میوندعلف مطلق بس (حرواو کے ساخصہ) تربی کرنا اور بار طران جے اور براحترام کے خلاف ہے انبی اکرم ملی السّرعابه وسلم في عاجزي اوراحتباط كے طور رب بات فرائی ورنصا بركم عرض كرتے بي اللّرورول اعلم اور آب في اس

مصمنع نس فرا با المرادي)

حضرت ابن عباس رض الله عنها فرانعه برا كيك خص نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كي فدرت بس حاصر بهوا اور بعض المور م گفت گرسنے نگان سنے کہ جرکی اللہ تعالی جا ہے اوراک جا ہی نبی اکرم صلی الٹر علیہ وسلم نے فروایا۔ اَجَعَلْتَ فِي مِلْهِ عَدِيْدُ كَا مُن مَا شَاءَ الله هِ مَا سُناءَ الله هِ مِحْصِل اللهِ عَصِيدًا لِنُرْفِالى كے دِار كرويا بلكہ وہ جرصرف اللہ آجَعَلْنَتَيْ لِللهِ عَدِيْلَا بَلُ مَا شَاءَ اللهُ مُ

تغال جاستے۔

اكشفى نے رسول اكرم صلى الشرولم يوسلم كے باس خطب ديا توكيا -مَنُ يَبْطِعِ اللَّهُ وَرُسُولُ ذُفَقَهُ رَسِتُ هُ وَكُنْ يَّعْصِهِمَا نَفَدُعُوى-

اسفيرتشي ك-

(۱) سنى ابن احرص مرها ، ابواب الكفارات (١) مندام احمدين صنل طداول ميه ١١ مروبات ابن عباس وني اكرم صلى التدعليه وسلم في وهن بعصهم "ك الفاظ كوپ ندن فرايا كيونكواس بي جع كرا اورباري كراس وا رسب النس احتباط کے طورمین اجاز بس

حضرت ابرابهم معنى رحم الله اس كو مكروه جانت تص كركون شفس لوب كصرا اعودُ بالله ويك "بن الله الله الله اورتمارى بناه جا نهام و اوربر كمنا جائرنسيد أعُود يا مله وشيم ميك بين الله تعالى بناه اور تعير نمارى يناه جا سابون به كمناجى صيح مع و تولد الله مشمة فكون " اكرائدتمالى اور مرفعال من مؤاد تواسيا موماً ما الكين به من وكد الله ومنكرة " اكرامدنال اور فلان منوا وتواسام وجأنا إلىف بزركون في اس بات كوناب دفرا ياكري شخص لون مع سالله المستم اَعْتِقْنَا مِنَ النَّالِهِ ﴾ يا الله الهي جمع عدانا دكروس وه فوات تص أزادى اس مي داخل مون ك بديوتى س وه جنم سع بناه ما تكتف تصع بني ١٠ أجِدُنا ١٠ وره مَعُودُه ، ك الفاظ استعال كرنے تصدر برتفوى اورامتباط كامتمام سب ديداً نادي سےمراد وال داخل مونے سے بيانا ہے ١١ برادوي)

ا كي شخص سندكي يا الله إ مجعه ال لوكول من سب كود سع جن كو معزت محرص طفي صلى الله عليه وسعم كي شفاعت بينج كل اس پر مضرت حذایفرصی الله عند سنے فرما با الله تعالی مومنوں کونی اکرم صلی الته علیه وسلم کی شفاعت سے ہے نیاز کر د سے تھا

آب كى شفاعت كن ، كارسلانوں كے بير موكى-

مغن الإهم تنى رعمال فرات بي جب كوئي شف كى دومر سينخس كوكها ساكده إس فنزر! تواسقات معدن كم جائے گاتم راك خيال ہے بن سے اسے گرھا بداك ؟ ننها لاك خيال ہے بن ہے اسے خزر بداك ؟ حزت ابن عباس رض الله عنها فرما نے بن نم لوگ ترك كرنے ہوئى كرتم بن سے ایک اپنے كئے سے ذريعے بن شرك بن عبل مواسع وه كنا ب اكرم اك ، منواتو اج رات مارى بورى موهانى-

حعرت عرفاردن رض الدعن سف فرايا رمول اكرم صلى المرعليه وسلم فراست بي-

إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَنْهَاكُمُ مَانُ نَحْلِعُوْابِإِبَارِكُو بِ ثُلُ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَبِي السِّف إب والاكنام يقم كان مصنع فرأنا مبعض تخص في المودوالله تمال ك ام رقعم كائے مان موش رہے.

مُنْ كَانَ حَالِفًا فَلَيْحُلِفَ بِاللهِ اُولِيهُ مِن - (٢)

حضرت عمرفارون رضى المدعت فوانت مي التدنعالي كي فسم إحبب سي بسن بان سي سيم بي في الداكيم من كالك رسول اكرم مس الشعليدوك لم في فرايار

<sup>(</sup>١) ميح مسلم ملبوا ول من ٢٨٧ كتاب الجمة ن) میرج بخاری مبدوس ۱۸ مرتاب الابان والنذور

لَانْتُمَوْلِالْعِنْبُ كُرُمَّالِنِّمَا الْكُرُمُ الرَّحُبِلُ الْمُسُلِمُّةِ- (1)

حزت الوربرة رمنى المرعت سے موی ہے نبی اکرم صلی الشرعليہ وسلم نے فراليہ لا يَعْنُولُكَ اَحَدُ لَكُمُ عَبُدِي وَكِدَا كُمْ مِنِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(11

ن ارم ملى الدعل و مرابا .

الا تَقُولُوا لِلْفَا سِقِ سَيْدُنَا فَإِنَّهُ إِنْ يَبِكُنْ
اللَّهُ لَكُمُ وَقَالُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْكُلُورُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَ

تم بی سے کوئی شخص رکسی دومرے کو) میرا مبدا درمیری است نمیم سے کوئی شخص رکسی دومرے کو) میرا مبدا درمیری است خدم است خدم اور حباریہ عوری الله تعالی کی بند بال بہی بلکہ است خدم اور حباریہ درفیلی نیز فقای اور فقائی " رغلام اور لوزلدی ) کا نفیط استعال کرنا چاہیے بلکہ سبب کرنا چاہیے اور غلام کھی اپنے آٹا کو ابنار ب نہ کے بلکہ سبب با میرا ور رسب ،امٹر تعالی کی ذات ہے "

الكوركو" كرم " نه كوب شك كرم توسلمان مرد كوسكة

مى فاسن كوا بنا مردارد كهواگرده نمها لا مردار سي تو دگوبا، تم نے اپنے رب كو ثارامن كيا -

جی خص نے کہ کہ میں اسلام سے بری مول نو اگروہ اکس بات میں بیا جنو جیسا اس نے کہ اور اگر وہ تھوٹا ہے تو وہ ہرگز اسلام کی طرف صبح سالم نیں ہوگئے گا۔

نواس قسمی بایش گفتو کے دوران آنی می جن کا حاط بہنیں کیا جائے توشخص ان تمام باتوں بی فور کرے ہم نے زبان کی آفات سے سلسے بین ذکری میں نواسے معلوم ہوجائے گا کرجب وہ زبان کو کھی ھٹی دسے گا تو مفوظ نہیں روسکے گا-اس دقت بی اکرم میں اسٹیلیہ وسلم کے اس ارشا دکرای کا مار سمجھ آنا ہے آب نے زبابا-

(۱) معے بخاری حلد ۲ مس ۱۹ می تب الاوب (۲) مندام م احمد تن صنبل حلد ۲ مس ۲۲ م حوبات الومرامی (۱۲) سنن الی واؤد صابه ۲ مس ۲۲ ما کمانب الاوب (۲۷) سنن ابن مص ۲۵ ما الواب الكفارات (۲۷) سنن ابن مص ۲۵ ما الواب الكفارات من صَمَتَ نَجَا۔ (۱)

کیوں کہ بیتمام اُفات ہوک اور تباہ کرنے والی میں اور بسب بولئے کے راستے بی بی اگر فاموش رہے گا توان تمام

سے سلامت رہے گا اور اگر گفتا کی رسے گا تو اپنے آپ کو ہاکت میں ڈالے گا۔ البتہ عب زباب فیسے اور علم زبادہ ہوتوئی

اور پہنر گاری کے ساتھ زباب کی حفاظت کر سکنا ہواور گفتا کی کم کرے نواس ونت محفوظ رہ سکنا ہے، ان سب بانوں کے

باوجود وہ خطرات سے زیج نہیں سکتا۔

بر جود وہ سرت مسل ہی ہے۔ بس اگرتم ان لوگوں میں سے نہیں ہو تو گفتگو کے ذریعے فائدہ حاصل کرتے ہمی توان میں ہوعا دُ ہو فاموش رہ کر مفوط ہے میں کم بوئلہ سالاتی بھی دو فالدوں میں سے ایک ہے۔

بسوس آفت،

# صفات فداوندی کے اسے یں موال کرنا

عام لوگوں کا اطرافالی صفات ،اس کے کام اور حودت کے بارسے ہیں سوال کرنا کہ وہ قدیم ہی باعادت ؛ رہے جی ایک افت ہے ، حالا نکہ ان کی ذمہ داری ہے ہے کہ وہ فران باک سے احکام میٹل کریں لیکن ہے بات دل برگزال گزرتی ہے اور فضول بائنیں دل براسان معوم موتی ہیں عام طور مریعلی سائل بڑے شبین نوشی محسوس کرنا ہے کیوں کہ شبطان اس کے دل میں نیال فوات ہے کہ تم جی ایک عالم ہوا ورفضا ہت کے مالک ہو وہ ہیشہ اس بات کواس کے دل ہی بخینہ کرنا رہا ہے حتی کم وہ علم سے سلما میں کوریہ بات کہ فوات ہے حالا نکہ اسے علم نہیں ہوا۔

عام آدی سے بیے عام یو بحث کی نبت بمبر وگناه زباده به رسین صوصًا بعب وه الترتعالی فرات وصفات بی بحث کرے بیزکر عوام کا کام عبا وات میں شنولیت اور ان باتوں بیابیان ان باہے بوقران باک بین آئی ہی بنر کمی بحث سے بغیران باتوں کو نسیم را سے جا بنیا کرام ان تیمین جو با ہیں عبا وان سے شعلی نہیں ہی ان کے بارسے ہیں بوجینا ہے اولی سے اور کفر کا خطرہ رہتا ہے برای طرح ہے کھوروں کی رکھوالی کرنے والے کا بادشا ہی کے طرز در بافت کریں اور بسزاکا باعث ہے جوادی علی بار کیوں سے بارسے ہیں سوال کرتا ہے حالانکہ اس کی سموماس در ہے تک نہیں ہوئی تو وہ قابل ندمت ہے اور وہ اس اعتبار سے عام آدی کی طرح ہے ۔ اسی بلے نباکم میں ان میں ہوئی اور ہو تا با برائی سے میار سے میں موالی کرتا ہے حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوئی تو وہ قابل ندمت ہے اور وہ اس اعتبار سے عام آدی کی طرح ہے ۔ اسی بلے نباکم میں انٹر علیہ وسلم نے فرایا۔

جب کے بی تمیں عیورے رکھوں رکھ بال ناکروں)

دُرُونِي مَا تَرْكُتُ كُنْ مُ فَالْمَا مَلَكَ مَنْ

تمعی مجے چوڑے رکھ کوئرتم سے بہاوگ اس بے ہاک ہوتے کہ وہ زبادہ سوال کرتے اور پھر اپنے انباد کرام کی مخالفت کرنے تھے میں تہیں جس کام سے روکوں اس سے رک جائے اور جس بات کا تہیں صلح دول جس ہ دیک

كَانَ تَبْلَكُمْ بِكُنُّرَةٍ سُوَالِهِ مُوَاخْتِكُ نِهِمُ عَلَى إِنْهِيَا مِهِ مُ مَا لَهَ يُتُكُمُ عَنْهُ فَاخْتِنِوْكُ وَمَا آمَرُونَكُوبِهِ فَا تُوامِثُهُ مَكَ اسْتَطَعْتُمُ -

مكن بواست بجالاؤ.

حضرت انس رضی انٹریمنر فرماننے ہیں۔ ایک دن صحابر کوام رضی انٹریمنہ سنے نبی اگرم صلی انٹریلیہ تھی ہے ہہت سے سوالات کئے آپ کو فصتہ کیا تو آپ منبر سرتیٹ کویٹ فر اس سے اور ارشا د فرمایا۔

سَلُونِهُ وَكَنَسُنَا نُونِي عَنْ شَيْءِ إِلا مَحْدِسَ إِنْ عَنْ شَيْءِ إِلاَ مَحْدِسَ إِنْ عَنْ شَيْءِ إِلاَ م اَنْبَا ذِلْكُمْدِ وَلَا كُلُّهِ وَلَا مَا اللَّهِ عَنْ شَيْءِ إِلاَ مِنْ اللَّهِ عِلْمَا اللَّهُ عِلْمَا اللّ

ابکشنص نے اٹھ کوم میں کیا ہار سول اللہ! میرا ماہے کون ہے ؟ اب نے فرمایا تمہارا ماہپ " حذافہ " ہے جھر دو نوج ان تھائی اسٹھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! صلی المرملیک وسلم ہما ما باپ کون ہے ؟

آپ نے فرہا تمہا لاباب وہی ہے جس کی طرف تم ہندوب ہو، بھراک اور تفص نے کھڑے ہوکر عوض کی بارسول اللہ!

میں بر حبنت بیں جا دُں گایا دوزرخ بی ؛ فر ایا بہنیں بکہ تم خبر میں جا و سے ۔ حب صحابہ کام رضی اللہ عنہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علمیں وسلم سے غصے کو دیجا تو اُرک کئے بھر صفرت عرف روق وہی اللہ عنہ کھڑھے ہوئے اور عرض کیا ہم اللہ تعالی کی ربوبہت، اسلام سے دین اور حفرت محد صطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عربی موسنے برپرامنی ہیں ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما اِ اسے عربی علیہ جا وا

الله تعالى تمريرهم و لمنے ابیامعلوم ہنوا ہے کہ تمہیں نوفتی دی گئی ہے (۲) ایک عدیث نرلین ہیں ہے نبی اکرم صلی انٹرعلیہ و کم نے مجنٹ مباحثے، ال سکے منباع اورزمایوں موالات سے مع فرایا <sup>(۲)</sup> ایک عدیث نرلین ہیں ہے نبی اکرم صلی انٹرعلیہ و کم نے مجنٹ مباحثے، ال سکے منباع اورزمایوں موالات سے مع فرایا <sup>(۲)</sup>

عقریب لوگ ایک دوسرے سوالات کریں گے بیان تک کروہ کہیں گے عنون کواشر تعالی نے پیدا کیا ہے اللہ رسول اكرم على الترطيرو مم من فرايا. يُون في النَّاسُ كَبِما وَلُوْنَ عَنْ يَعْمُولُوا اللَّهِ النَّاسُ كَبُما وَلُوْنَ عَنْ يَعْمُولُوا اللَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

> (۱۱ میچ سلم لبدیم ص ۲۹۲ کتاب الغضائل ۲۱) جیچ سلم عبدی ص ۲۹۲ کتاب الغضائل ۲۳) صیح بنجاری عبدی ص ۲۰۸۳ کتاب الاعتصام

كوكس نسيبيداكي جعب ووبه بانت كهين تونم اسورة اخلاص راهی فراد سینے اللہ ایک ہے وہ بے نیازسےاس کی كوئى اولادىنى ئەاس كوكسى ئے جنا ہے اور ناكو ئى اس

نَاذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوقِهُ لَ هُواللَّهُ أُحَدُ اَللَّهُ الصَّعَدُ لَـ مُع مِيلِدُ وَلَعُرُبُولَدُ وَلِهُم مَيْكُنُ لَٰذَكُفُوا اَحَدُ-

پھرانی بائیں طرت تین بار فوک دے اور شیطان مردود سے اللہ نیالی کی بناہ جاہے۔ (۱) حفرت جاررضی الله عنه فراتے میں اکب منافین (۷) زیاده الات کی وجرسے ازل موتی ہے (۷) حفرت موسی اور صفرت خصر ملیم السلم کے واقعہ میں اس بات سے اگائی حاصل ہونی ہے کہ سوال اسی وقت کراچاہے جباس كاوتت مو

الدتعالى سنصارتيا دفرماليه

نَانِ اتَّبَعْتَنِي فَلَدُ تَسُّالُنِ حَتَّى أُحُدِثَ لكَ مِنْهُ ذِكُلًا-

فرایا ایس اگرای میرے سمھے این نومجے سے کوئی سوال مركرس بيان تك كرمي اس سن بي أب محساسن دار كرون -

ر حفرت خفر عليه السلام في حضرت موسى عليه السلام س

جب معرت موی علیه السام نے کشنی فورنے سے شعلی سوال کیا تو صرت خصر علیالسام نے اعتراض کیا اس برحفرت

موسی علب السلام نے معذرت بیش کرنے موسے فرالی۔ كَوْنُوْ أَخِذُ فِي بِمَا نِينُكُ وَكَرُمُزُ هِفَيْ مِنْ

اَمْرِي عَسْرًا- (٥)

اس معالمے می محد مرز با دوسختی کریں۔

اورمج رمیری عول کی وصد سے فت نہ کریں اور نہ سرے

پعرصب معزت موسی علیدانسام سے مسرن موسکاحتی کدا ب نے بیسری بارموال کیا توانوں نے بر کھنے ہوئے جائی اختیار کی ۔ بیمرے وراک کے درمیان جدائی ہے۔

هَذَا فِرَاقُ بُيْنِي وَ بَنْيَكَ ١٧)

(١) سورة نور ك ييلي ركوع مي نعان مستعلق آبات مرادي-

رم) مجمع الزوائد جدا ول ص ١٥١ كنب العلم

(م) فرأن مجد مسورة كهف أيت .)

(۵) قرآن مجدسورة كهجت آيت ۲۲

١١) فرآن مجد، سوره كبعت آيت ١١

١١) سنن ابي داؤد ملد م ص ١٩ ٢ كتب استنة

الوعوام كا دين كے باريك مسائل كے بارے بي موال كرنا بہت برى اُفت ہے اور اس سے كئ فقف بيدا ہوتے ہيں۔
اہذا ان كومن كرنا ضرورى ہے فراك باك كے حروب بي عوام كا غور وخوص كرنا ایسے ہی ہے جیسے كوئى بادشاہ ایک آدى كوخط
اعد اور وہ اُسس كے مغدر جانب برعل كرنے كى بجائے اس بات بروقت ضائع كروسے كماس خط كا كا غذر بإنا ہے يا بنا ،
ابسا ادى يقيناً كسن اكامتن بوگا اس طرح عام ادى جب قرائى حودت كے قدیم اور حادث ہونے يا الله تعالى صفات بن شخول
مواج نووہ اپنا وقت ضائع كرتا ہے۔ الله تعالى بنرج بان اسے۔

# ۵ فی کینے اور صدکی نرمت کابیان

تنام تولفين الله تعالى كے يہ بن جس كے درگزر اور رحمت پر وسى لوگ بجروس كرنے بن بو راسى كى رحمت كى الميد ر کھنے میں اوران کے نصب اور دبر سے سے دہی بہتے میں حوال نے والے میں ۔ وہ اپنے بدول کوای جارے گیا مس کا امنیں علمنیں اور ان برخوات کوغالب کرے ان بانوں کو چوٹرے کاملم دباجن کی وہ خوات رکھتے ہیں انہیں عقته دے كران بانوں مي عقته في علف كا حكم دباجن ريان كوغمته أنا ج عيران كونكابيف وه اموا ور لذاوں ميں مبتلا كرك مهلت دى تاكروه ان كے اعمال كود يجھے ان كى مبت كا امتحان لبنا كران كے دعوے كى صدافت ظاہر فرا سے انس بھی بتا یا کہ ہو کھے وہ چیا نے یا ظاہر کرتے ہی اس سے کچھی اوپ نبیدہ نہیں ہے انہیں اس بات سے ڈرایا کہ وہ ان كواچا ك بجوامكا بع جب كدان وخرهى ندمو-

الله تعالى نے ارتباد فرایا -

مَا يَنْفُلُوفُن إِلَّهُ صَيْحَةً وَاحِدٌ لَّا تَاحُنُهُ هُمُ وَهُدُ يَحْصُونَ فَلاَ سَنْتَطِيْبُونَ تُوصِيتُ

وَلَدُ إِلَىٰ الْهُ لِهِ مُدَبِّرُ عِبُونَ - الله

مرسكس كے اور نبی ابنے كر والوں كى طوت لوٹ كى كے. اوررحت وسلم حصرت محرصطفی صلی التعلیه وسلم برجیاس سے رسول بن آب سے جندے کے تمام انبادرام بوں کے اور آپ کا آل اور غام صحابہ کرام بروعت موجول خابلات یافتہ بی اور پندیدہ فائرین میں-ای قدر حمت ہو بواب تك بدا مون والى اور جربيدا موى أس ما مخلوق كى تعداد كے برابر سواس كى بركت سے بيادر بيلے برو وربون

وہنیں انتظار کرنے مگرایک بکاری جوان کوبکڑے

كى اس عال سىك وه چاكورى موسكىس وه ناونفىت

بالمتراان بربب زباره ملاشي نازل فرائد

حدوملوق سے بعد \_ بے شک ضما گ کا ایک شعلہ سے جواللہ تفالی کی جلانے والی اگ سے باکیا ہے جودلوں برحرض ہے اور دل سے ازرجیا جنا ہے جس طرح والھ کے نیچے دیگاری بھی موئی موتی ہے وہ اس مجرکو بام زیمات سے جہر سرکن کے دل میں جیا موا ہے جس طرح بھر او ہے سے آگ کو بام زیمان ہے ارباب نظر کے لیے اور لفتی کے ساتھ ظامر سوگ کو انسان سے ایک وگ سیطان میں کی طرف کلی سے میں بی شخص پر فصے کی آگ فالب مواس

بن شیطان کی قرابت مضبوط موتی ہے کبونی اس نے کہا تھا رہے قرآن نے یوں بیان کیا)

خیلفتینی مِن نَّارِدَ حَکَفَتْتَهٔ مِنْ عِلْبُنِ - (باللہ) تونے مجھے آگ سے اولاس رانسان) کومٹی

(ا) سے بیدا کیا۔

مٹی ٹان سکون اور و قارہے جب کہ اگری فاصیت بوک افٹنا اور حرکت واضطاب ہے۔
فقہ کانتیجہ کینے اور حمد کی صورت بین ظاہر متو یا سے اور اس سے وہ ہلک ہتوا ہے جب نے ہاک ہونا ہم اور خاب اور اس سے وہ ہلک ہتوا ہے جب سے ہاک ہونا ہم اور خاب ہونا کا مرکز گوشٹ کا ایک شکھا ہے کہ جب وہ درست ہوتو اس سے ساتھ تنام ہم درست درتیا ہے جب کہنیہ، حمد اور فعتہ ان کا موں بی سے میں جو بدند سے کو ہائت کے مفامات کی طرف سے جانے ہی تو مفامات کی طرف سے جانے اور اگر میا بتی دل میں موجود ہول قوان کو نکا سے اور مفامات ہوتا ہے اور اور مان کو نکا ہے اور اگر میا بتی دل میں موجود ہول قوان کو نکا سے اور موجود ہول قوان کو نکا سے ایک کو نہیں جانتا وہ اس میں جا برقیا ہے اور جو جانتا ہے اس کے اور ایس میں جا برقیا ہے اور جو جانتا ہے اس کے سے میں جانتا کو مان میں جانتا ہے اور جو جانتا ہے اس کے دو سے برائی کو دور کیا جاتا ہے۔

ایک مفت جانتا کا فی نہیں جب تک اس طربیق سے واقعت نہ جس کے در سے برائی کو دور کیا جاتا ہے۔

اس باب میں مندرصہ دیل امور باین موں سکے۔

(۱) غضے کی مذمت نیز کھنجا دیڑھ کی اُ فات ر

(۲) غصری مقبقت

(٢) كى رامنت ك وربع غصه كالالمكن سب إبني.

(م) خعدولانے والے امور

(0) غیر نے ماس کا عدج

(۱۹) خصري وإستسركي نعنيلت

() بروای کی فضلت

ور المن قدر كام كفات را م

(٩) كينماوراكس كيمانكم

(۱) مغوودرگزراورنری برشنے کی تضبیت

لا) حمد کی نیمیت.

(١١) حدى متبقت ، إسباب اور على ج نبزاس كا الألكس فدر ضرورى مي-

(۱۷) دوست اجاب، جھائوں جا زاد کھائیوں اور رستہ داروں و نبرہ سے زبادہ محمد کی وجہ
(۱۷) دور سے توگوں سے حمد سے کم ہونے کا سبب
(۱۵) دل سے حمد کی ہماری کو دُور کرنے کی دوا ۔

(۱۲) دل سے حمد کو دُور کرنا کس قدر ضروری ہے ۔

عضے کی ناریت :

ارتنا دفعا و فردی سے :

وب كفارف ابنے دلوں بن جا لمیت كی غیرت كوهكردى توانٹر تعالی نے اپنا سكون واطرینان ابنے رسول اور ویونوں پرنازل فرایا۔

رَسُولِ وَعَلَى النَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

آب نے فرایا" فقتہ نہ کھا کی س

حِبَّةَ الْجَاوِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَةُ عَلَى

مضرت ابن عررض النّرعنها فوانت بن بن سنة الم صلى لله عليه و الم سعوض كيا مجعد الم مخفرى بأت بنا يُح تاكم بن است محد سكول - آب نن فرايا «غفته نه كا و به بن ننه دو باربي سوال كبالكن آب ننه برياد مبن فرايا كه فقته نه كا دي الم المنه كا و المرب سعام وى سيما في المرب سعام وى سيما في المرب الله عليه و مم سعوض كيا كم الله تعالى كم فعنب سعام وى سيما في المرب الله عليه و مم سعوض كيا كم الله تعالى الله عليه و مم سعوض كيا كم الله تعالى الله عليه و مرب المرب الله تعالى الله عليه و مرب المرب الله تعالى الله تعالى

(۱) قرآن مجد، سورة فتح آئيت ۲۷ (۲) ميمع بني رى عبد المص ۹۰۲ ت ب الاوب (۱۲) مجمع الزوار معبله المس ۹۶ تناب الادب (۲) مسئ المام احدين صنبل عبد المص ۵۵ امروبات الب عرو (۵) مبح مسلم حبد الاص ۲۷ سات بالبروال صلة -

حفرت الومرو رضى الترعث فراني سول اكرم صلى الترعلب وسم نع فرالي-بېلېدان وه بېن جېسى كو بچهالاد سے بلكه بهلوان وه ب جوعف كدونت ابنه آب كوفالوركوسك -كَيْسَ السَّدُويُدُ بِالصَّرْعَةِ وَالشَّا الشَّدُ بِهُ الَّذِي َيمُ لِكُ لَفُسُكُ عِنْدَالُغَسُبِ - (١) حفرت عبداللدب عررض الترعنها فرمان بي كريم ملى الله عليه وسلم ت فرما با وشفس البيف عفع كورو كالله نعالى اس كروه البي كريد مَنُ كُفَّ غَفَهُ هُ سَكُولَ لِللَّهُ عَوْرُتَ هُ ١٢١ حفرت مبمان بن واور عليها السلام نع فرما إ اسے بیٹے ! زبادہ غصر کھاتے سے بچوکونکرزیادہ غصے کی دھرسے بردبارا دمی کادل ملکا سوچا اسے -حفرت عكرم رضى الشرعين أيث كرمه. وهمرداراورورنبى س دورسن والے تھے. وَسِيدًا وَحَصُولًا - (٣) ئ فنيرس فواني "سُبد" سے مادوه ميے بس بي عضى كا غلبه فرمو-حرِّت الودرداورض السُّرعنه فرما تے بس بس نے عرض كيا يا رسول الله المجھ كوئي البياعل تباسيے جو تمجھ جنت بس لے ع شےنی اگرم مل اللہ علیہ وسلم نے فرا باغصہ نہ کھا و ۔ (۱۲) صرت سیای عابدالسام نے صرت عیلی علیہ السام سے فرایا غصر نہ کھا ٹی انہوں نے فرایا مجھے اس کی طاقت ہیں ہیں ایک انسان موں فرایا مال کی اُزمانش میں نہ بڑی سے منسون عیلی علیہ السلام نے فرمایا بیمکن ہے۔ مذرکی مرمی سالمیں جس نہ نہ نہ نہ ہوں ہے۔ بنى اكرم ملى المولايدوك لم ف ارشا وفرايا ، غصرابان کواس طرح خراب کردییا ہے جس طرح ابلوا (ایک گروا بھل) شہد کوخراب کردیتا ہے -ٱلْغَضَبُ يُفُيدُ الْوِيْعَانَ كَعَا يُعَنِيُ الشَّابِرُ الْعَسَلَ- (٥) نبى اكرم صلى الشرعليد وسلم في فرايا. ج شخص عفر را ہے وہ منم کے کنارے مالگنا ہے۔ مَا غَضِبَ إَحَاثُ إِلَّا ٱللَّهُ عَلَى جَهَنَّهَ - ١١)

ال) صبح مسلم طلدة ص ٢١٧ كمّ ب البروالعلة

(t) جمع الزوائد عبد مص (19 تن ب البروالصلة

رس) فرأن جبد، سورة آل مران أبت ٩ ١٦

(٧) مجع الزوائد صله من . كناب الادب

ره) كنزالعال حلدسوص بهاصريب ١٩٥٥

الا) اللدالمنتورهار من ووتحت آب لم سبغذالواب

ایک شخص نے حضور علیا بسام کی فدرت میں عرض کیا کہ کونسی چیز زربادہ تخت ہے آپ نے فرایا انڈرنول کا مفنب عرض کیا مجھے غضب خلاوندی سے کیا چیز بر بجا سکتی ہے ؟ فرایا خصد نہ کھا ڈے لا) آثار نے

حفرت س بصرى رحمالله فرانے مي-

اسے انسان! جب تم غفے بن اسنے ہونو الجھلتے ہوا وراس بات کا ڈرہے کہ تم جھا گرک کا کر حنم بن نہ یکے جا دی۔
حزت ذوا تق بن سے روابت ہے کہ ایک فرنشندان کے باس آیا تو انہوں سنے بوجھا مجھے کوئی ایسا علم بنائیں جن سے
ساتھ میرا ایمان اور نفین طرحہ جائے۔ فرنشنے نے کہا غضہ نہ کھائیں شبطان انسان پراس وفت زیارہ فا در سرتا جب وہ فعتہ
کھانا ہے ہدنا فعتہ بی جا یاکوں اور مرد باری سے اکس کو تھم ادب جلدی کرنے سے بیں کموی جب جلدی کروسکے تو اپنے
مفام سے موم دور ہوگئے نیز قریب و بعید سے زمی کا برتا و کرو جا برا ورسرکش نہ ہو۔

صخرت و مہب بن منبہ رحمہ اللہ فراستے ہیں ایک رامب اپنی عادت بیں تعالدت بطان نے اسے گراہ کرنے کا الدہ کیا بکن وہ ابیاں کر سکانتی کہ اکس نے اسے اوازدی کہ دروازہ کھولوںکین اکس نے تجاب نہ دیا اس نے کہا دروازہ کھولووریز جب میں علیا گیا گؤتم بیشیان موسکے دیکن اکس نے نوج ذکی اس نے کہا ہیں میسے موں -

لابب نے کا اگر نم سے ہوتوں کیا کول ؛ کیا تم نے میں عبادت اور ریاضت کا حکم بنیں دیا اور م سے قیامت کا وعاد

بنین دیایا اگرامس سے فلاف آج ہی ملاقات کے لیے اسکے نوم قول بنی کری سکے۔

اس نے کہ میں شیطان ہوں میں تھے گراہ کرنا جا تھا لیکن انبا نہ کر کا بی اس لیے آباہوں کہ جوجا ہو تھ سے لوہو میں نہیں نا اور کا اس نے کہا میں تھے سے کچھ میں وہ نہیں جا نہا ہے ، انہیں نا اور کا اس نے کہا میں تھے سے کچھ میں وہ نہیں جا ہا جا اس نے کہا میں اور منسر انسان اس نے کہا میں اور منسر انسان میں من اسے نوجھ انسان وہ کی کون میں عادت نیری زیادہ مدد کرنی ہے اس نے کہا تیزی داور منسر انسان جب عضد میں منوا ہے نوجم اس کوائل دہے ہی جس طرح بچہ گیند کو ملیط و تیا ہے .

معن فی مرحماند فرات می شیطان آب ہے انسان تجوبر کیے عالب است میں دو مات رضامی مہرا ہے توہی اس کے دل ہی افرائے می شیطان آب ہے انسان تجوبر کیے عالب استے مرمی چیا جا انہوں۔
توہی اس کے دل ہی اُ جا اموں اور حب وہ فقتے کی حالت ہی ہوا ہے بعض انسار کا قول ہے کر ہوقو فی کی اص مراح کی شیری حدرت جعفر بن محدر حمہا استر فرائے می فصد بربرائی کی چابی ہے بعض انسار کا قول ہے کر ہوقو فی کی امل مراح کی شیری ہے اور دہ فقتے تک بہنچائی ہے جو شخص جا است کو بند کرتا ہے وہ برد باری سے لیے نیاز موجا اس کا جواب میں کہ مجالت عیب اور فقان وہ چیز ہے۔ بوقوف کو جواب نہ دنیا ہی اس کا جواب ہے۔

صرت مجا بدر حماللہ فرمانے میں المبس نے کہا انسان مجھے میں فدر عاج کرلیں تین باتوں میں وہ مجھے عاج زمہیں کر سکتے سکتے ایک دیکہ جب ان میں سے کوئی ایک نشری حالت میں موٹواکس کی ٹیس مارسے ہاتھ میں ہوتی سے ہم جہاں جا ہیں اسے سے جائی اور ہو کھے ہم جائی وی کام کرسے گا۔ اورجب وہ غصبی ہونوانی بانی کتا ہے جن کا اِسے علمی بنی بنواا دراب اکام کرنا ہے جس پینیانی ہوتی ہے ہم اسے اس کے مال میں بخل کا درس دیتے ہی اور اسی جنرکی آرزودلانے ہی جس بروہ فادر منس سونا۔ سى دانا سے كماكيا كه فلال شخص البينے آب بينوب فاكوركا بداكس في اس صورت بن اسے شہوت رسوا نس كريے كى بنوامش اسے جھافر نہيں كتى اور عصداس بي قالونس يا سكنا۔ بعن بزرگوں نے دایا کہ غفتے سے بچوکیونکہ وہ تہیں موزت کی ذلت تک سے جائے گا ۔ کہا گیا ہے کہ غفتے سے بیوکیو کر برایان کواکس طرح خواب کردیا ہے جس طرح الموا، تنمد کوخواب کا ہے۔ حفرت عبداللدين مسودرض الله عندفوا نفي من أوى كر دبارى كوغص كے وقت اور امانت كو طمع كے وقت باني الله ا حب اسے عدر آناموتوالس كى بردارى كا تھے بند جلے كا ورجب اسے لائج ہى نمونوالس كا ان كاعلم كسيموكا -صن عدائو رزری الشرعنر نے اپنے ایک عال کو مکھا کہ فصے سے وقت کسی کو سزان دینا بلہ مجر کو فدر کر دینا حب تمهارا نصرتهم جائے توا سے بام زیکال کواس مے جرم کے مطابق سزا دوا در بندرہ کوٹروں سے زیا دہ نہارنا۔ صرت على بن زيد فر ما تنعي إيك وفعه ايك فريشي في حضوت عربن عد العريز رحمه الله سعفت كلاي كي توابنون ف كافى دية كسرييج من ركام جرفوا يتهالا اراده بنهاكرت بعان كے انھوں تفیق بوكرسلطانی غلبہ سے تهار سے مانعوه بات كرون جوكل فم مجد سے وسطے و بعن بزركوں نے اپنے بیطے سے فرایا اسے بیٹے اغضے کے وقت عفل محكانے ہيں رسی مس طرح مطلفے ننور میں زندہ اُدمی کی رُوح فائم بنس رسی-بس جداً دمی لوگوں پر غضتهم کھانا ہے دہ ان میں سے سب سے زیادہ عقلمند ہے اگر غضتہ دنیا کے لیے ہوتو یہ مکروزی ہے اور اگر اخرت کے لیے ہونور دباری اور علم ہے۔ كم كيا ہے كونفسه عقل كادشمن ہے اوراس كى باكت ہے ۔ مصرت عمر فاروق رضى الله عندا بنے خطب ميں ارشا م فرانے تم میں سے بوشمص طمع خوامش اور غصے سے مفوط رہا اس نے فلاح بائی۔ بعن بزرگوں نے فوا بوشخص ابنی نوائش اور غصے کی اطاعت کرا ہے تو وہ اسے منم میں سے ماتی ہے۔ حفرت حس لصرى وهمرا منرف فرايد التيسانون كى علاات من سعبى -دین میں فزت ، زمی برننے میں احتیاط ، یقین کے ساتھ ایمان ، علم بردماری کے ساتھ ، رفانت سمجھ اری کے ساتھ ،

سی کی ادائی، مالداری میں مباہ روی ، فاقد میں انجی طرح صبر، با وجود طاقت کے احمال، رفاقت بی برداشت بنتی بی بعبرا عصے سے مغلوب نہ ہونا، تنگ وحمیت سرکشی نہ کریں شہوت نمالب نہ ہو، بیٹ رسوانہ کرسے حوص دلیا نہ کرسے ، نیٹ بیں کو اہی نہ ہو، مظلوم کی دو کرسے اور کر ور بررم کھائے ، نہ کنجوی کرسے اور نہ حدسے زیادہ خرچ کرسے جب کوئی ظلم کرس تو اسے معاف کر دسے اور جا بل سے در گزر کرسے خود مشعقت اٹھائے لیکن دوسرول کو اسانی ہنچاہئے ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحم اللہ سے عرض کی گیا کہ ایک جلے بین اچھے اضاف بیاب فرادیں ۔ ایپ نے فرمایا غصے کو معطور دیا۔

ایک نبی علیہ السلام نے اپنے متبعین سے پوتھیا کہ کون مجھے اس بات کی ضائٹ دیبا ہے کہ وہ مغد نہیں کھا سے گاای طرح وہ زفیا منت کے دان میرے ماقد میرے ورحییں ہوگا اور میرے بعد میرا فلیفہ ہوگا - رمین کر) ایک نوجوان نے کہا "میں خانت دیتا ہوں" دوباروہی بات فرائی تو اسس نوجوان سنے کہا میں اکس بات دوباروں گا۔
حدیداں کی انتقال سرائدہ و کہ جوان اور سے مقام سرفائز موسئے اور وہ حضنت دوا لکفار علما اسلام تجھے ان کا بین ای ان

جب ان کا انتقال موانوه ، نوتوان ان کے مقام مرفائز موسئے اوروہ حضرت ذوالکفل علیہ السام تحصال کا برنام ان بیے مغرب اکرانہوں سے عضہ نہ کھانے کی ذمرداری اٹھائی رکفائٹ کی، اصاسے پوراکبا۔

حرزت ومب بن منبر حمرالله فرمات بن كوك جاراركان بن غصر، شهوت ، بعي قوفي اورطمع-

عصے کی حقیقت:

انمان کو جوفاری اباب درمش می و فالوار، تبراوردوسرے مہلک ہندیا روغرہ میں توانسان ابی قوت اورغیت کا المتی جہدا ہو المتی جہ جواس کے اندرسے المحتی ہے جس سے ہاکت خیز امور دفع ہوجا تے ہی توانٹر تنا کے نے فضے کی طبیعت کو اگ سے پیدا فرایا اور اسے انسان کے خمیری رکھ دیا ہے کی صف اسے کمی مفضدا ورغرض سے دو کا جانا ہے تو فضے کی آگ جوک اٹھنی ہے اور وہ اس طرح جوش میں آتی ہے کو اس کے فررسے دل کا فول کھوٹ ہے اور رگوں میں عیبل جانا ہے جو وہ اگ ی طرح بدن کے ہالائی عصے کی طرف اٹھتا ہے اس کی شال اس طرح ہے جیے ہنڈیا کے اندر بانی کھونا ہے ہی وہ ہے
کہ دہ جہرے کی طرف اٹھتا ہے اور حید بحرہ و صاف ہوتا ہے اس لیے اس بی خون کی فیلک نظر آتی ہے اور وہ آنھوں بت مرخ ہر عبانا ہے اس سے خون کی سرخی کا بہتہ عباتا ہے جواس کے پیھے ہے جس طرح سنیشہ اس چیز کا رنگ بتا تا ہے
جواس میں منکس ہوتی ہے ۔

برخون اس دنت جبنا ہے جب ا بنے سے کمزورا دی بیغصہ اکے اور اسے معلوم ہوکہ ب اس برخا در مہر اگر ا بنے سے بیٹے پر بنطقہ اکسے اور وہ بدلہ نہ سے مکتا ہو نوٹون طاہری جارسے اکھا ہو کردل سے اندر عیا جا المرح اور وہ ممکن سوجا کا ہے ہیں وجہ ہے کر اس کا زنگ زر دموجا کا ہے ۔ اور اگر کسی برابر والے بیضتہ اکے نوم دونوں صورتیں ظاہر سونی میں اور خون میں اضطاب کی وجہ سے سرخی اور زر دی دونوں ہوئی ہیں۔

ندا مدید براعف کی قوت کامل دل سے اوراس کامطلب یہ ہے کہ انتقام کے حذب سے تحت دل کا نون ہوش ماریا ہے اوراس کا مطلب یہ ہے کہ انتقام کے بعد دل کی نشفی اورانیقام ماریا ہے اوراس کے بعد دل کی نشفی اورانیقام کے بید بہدا ہوئی ہے ۔ اوراس کو نوز کی غذا ورشوت انتقام ہے اوراس کی لذت ہے اوراس کے بغیراسے مکون میں بنس بتا ۔

مجراس قوت سے اعتبارے انسان تبن درجات بن نقم ہونے ہن اور برتقب فطرنی ہے۔ ایک درج تفر لط
کا شکار ہونا ہے دو سرا افراط کا اور مبرا اعتدال پر فراہے تفریط دکمی اس دفت ہون ہے جب برقوت با سکل نہ بائی جائے
باس بن کر دری ہے اور ہر خدوم ہے اس قیم سے لوگوں سے بارسے بین کہا جاتا ہے کدان میں کوئی عمیت اور غیرت مہیں ہے
ای بید حذرت اہم شافعی رحم اللہ نے فوایا جس کو غفتہ دلایا جائے اور اسے فصد نہ اسے وہ گدھا ہے اور حس بی غصے اور غیرت
کی قوت با محل نہ مودہ بالکوٹا قص ہے اللہ تحال نے حما برام رضی اللہ عنہ کی شدت اور عمیت کی تعرفیت کرتے ہوئے فوایا۔
ای جی تا اور عمیت کی تعرفیت کرتے ہوئے فوایا۔
ای بیت با محل نہ مودہ بالکوٹا قص ہے اللہ تعالی نے صحاب کرام رضی اللہ عنہ کی شدت اور عمیت کی تعرفیت کرتے ہوئے فوایا۔
ایک بیت اور عمیت کی تعرفیت اور ایس میں رحمدل ہیں۔
این تا اور عمیت اور ایس میں رحمدل ہیں۔

اورابني نبي صلى المتعليد والم من فرايا .

جاهد الكفادو المرافعة والمنظمة والمنظمة والمرافعة المراور منافقين سعماد فرائي اوران برينى كري - سنى أولك المرفعة والمرافعة والمراور منافقين سعم المرفعة والمراودة وال

۱۱) قرآن مجيد، سورهُ نتح أبت ٢٩ (١) قرآن مجيد، سورة تحريم أبت ٩

اسے اپنے اور قاب ہو۔ بکہ وہ مجبورادی کی طرح ہوجا کے اس فوت کے غلبہ کاسب اور پاکٹی ہوا ہے یا عادت کی وجہ سے
الیا ہوتا ہے کئی آ دی بیدائشی طور نیز سزائ اور نسہ کھانے والے ہونے ہی گوبا بدائشی طور براس کی صورت غضے سے بھری
ہوتی ہے اور اس بردل کی طبی حارت در کار ہوتی ہے کیوں کو غصراً گرسے ہوتا ہے جب اگر معلی الشرعابہ وسلم نے فرایا.

کوایٹ ماکٹو وُر اُنہ الیم خارج تعلیم نے کہ کے ہوئے سے نک مزاج کی گھنڈک اسے جھانی اور اس سے جون سے مورت کی گھنڈک اسے جھانی اور اس سے جون سے مورت کی گھنڈک اسے جھانی اور اس سے جون سے مورت کے مورت کے ہوئے ہوئے ہی گھنڈک اسے جھانی اور اس سے جون سے مورت کی گھنڈک اسے جھانی اور اس سے جون سے مورت کی گھنڈک اسے جھانی اور اس سے جون سے مورت کی گھنڈک اسے جھانی اور اس سے جون سے مورت کے دورت کی سے مورت کی مورت کی مورت کی سے دورت کی مورت کی کی مورت ک

سورت دورا) عادی اسباب بری کشنان ده ایسے وکوں کی میس اختیار کر اجو غیط و عضب کے ذریعے نفا عاصل کرنے اور ای راہ میر عليم باوراس وه خامت اورمروائل كانام وينه مي ان بي ايك كنا بها كرم كمى بات بروانت مي كرعت اور نه یکی کروفریب برهمركسكته بن اس كامطلب به به كدوه كها بع مرس اندين توعفل م اورنم دارى -بجروه ابنى جالت كى وحبسے اسے فربران كرا ہے لو فرخص اسے سنا ہے اس كے دل بى غضے كى فوى رائع موجاتى مصاور ومان لوگوں کی طرح مواب رکا سے اورای طرح نصری حالت مضبوط موحانی ہے۔ اورجب طفة كاكر جول الهني مستنورة تخص اندهام وبأاست اوروه مرقهم كي نضبحت سع بمره بي موجاً است حبب الصنعيون كى بائے تونس سنا بال اس كا عصم زير في حالا الرجب نور نقل سے مجے فائدہ حاصل كراجا جا ہے تواليا نہیں کرسکنا کیونکے عقل کا فوز نوسط چیا، ہے اورائس وفت ود غضے کے دھویں میں وصلا ماآیا ہے کیوں کر موج کامرکز داغ ہے اور سخت غصے ک مالت میں قبلی فون سے تونی کی وجہ سے سخت نا ریک دھواں دماغ کی طرف عورضا ہے تو ذکر کے مراز برجها جا اجه وربعن احاسات كم مقامات كريم تحبرتها مع اب اس ك ألحور براندهم ا جهاماً ا مع حتى كروه الهون سے دیجونس سکا اورائس بنا مرا ارک موطان سے اورائ کا داغ ای اندھرے فاری طرح موطا ہے جس میں اگ مدنی مائے نوعام فاردھویں سے جر مانے باکر اوھراکھ رہواں ہی دھواں ہو اسے اب د بان ایک کردر ساجرا خو تودومى مجمع المسيد نوندو إن قدم معرسة من ماكوئي بات من عاسمتن م ادرزى كوئى صورت دكفائى دى مع دوالس وهوي كوفت بن كريكاندا لدسك اورين مى باسرے بلداسے صبرا ماہد بان الد كرمروه چيزول جائے و ملف كے تابى م دل اور دماغ كے ما فذعف كا معالم هى ہى مواہے بعبن اوقات غفتے كى آك مفبوط بونى ہے أو وہ رطوب فا بوجانی ہے درسے دراک حبات فائم بونی ہے اورا مطرح دو شخص فقتے کی وج سے بلاک بوجا ا ہے جس طرح فارس الكى تدين اس كي كيس كريتي إوراوركا صرفيج أعا ما جيرون كراك اس وت كوفتم ردی ہے جس فعاس کے اجزاد کوروک رکھا ہے تو عفے کے وقت دل کی حالت بھی ہی ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>١) مندام احدين منبل طيديم ٢٢٥ مروبان عطيدالعدى

تفیقت نوبہ ہے کم موجوں کے وزید جب بواڈی کے تھی طرے اضطراب بدا کرنے ہیں ، کمٹنی کاسمندر میں ہونا مات سے زیادہ بہرے جب نفس بی فصے کی وج سے اضطراب ساستوا سے اوراس میں سلامتی کی امدر بارہ سے كونك تني بيطا مواتنف اى كوتم اف كى تدبرادر حارك كناس ده كور اس ديكور اب اور درست كراس بان دل توکشی چا نے والے ک طرح سے ،اوراس کا جا ختم ہوگ کو بحر غصے نے اند صااور ہروکر دیا سے -

اس فعد کے ظاہری آ اور میں کر دنگ برل جا تا ہے اعضار میں کم کہا سط کی شدت ہونی ہے اور افعال کی ترتب وأنظام فتم برجاً اب عركت رئفت من اضطراب بيلا سوجاً ناسب حنى كم الس ك منه ست جعال علف مكتى سب اوراً نكيبي

مرخ موقاتي من سنف عروات من اورشكل بدل عاتى م

الرفض والاأدى غفت ك حالت بن اي برصورات كو ديجها نواس بصورات سے حبا كرت موسے اس كا عفر تعذا موج سے اوراس کی باطنی بصورتی ، طامری بصورتی سے بڑھ کر ہے کیوں کن طامر ، باطن کی خبر دنیا ہے بیلے باطنی صورت مگرانی سے اور اس کے بعد برخوالی طامری بھیلتی ہے لہذا طامری تبدی ، باطن تبدیل کا منجہ ہوا ہے اب بھل کو دیجہ کرجل وسنے واسلے (درخت) كالدان كيف عف كاحبم رماز مواات

زمان راس كا اراس طرح مزام به و مكاليان دنيا ورفش كل كزام يس سه مرفقاند كوجا أنا م اورجب غصر معنظ مولب نواس منعن كوورهى جا أناب اوراس سے ساتھ ساتھ العالاكا نظم وصبط بھی ٹوٹ جا ما جے اوران بن افطراب بداموماً كا معادياس رفق كااثراس طرح سزب مواجه كدده الزاج عا أوربوا ب كرطس يعافرتا بي قال رئا اورزخي را اوراس بان كونى بيطاه بني رئا اورض أدمى ريفضه أيا تطااروه بعال جائي السي ديم ساس کے فاہم بن آئے اور فقت کی طرح مذھم زامو تو غصے کا اٹر ٹوراس خص برنب مواہد وہ اپنے کبرے بھاڑا ہے ا پنے آب کو تھیڑوارا سے بعن اوفات ابنے ہاتھ زین ہرا زاسے یا منے والوں اور مدموش دیران لوگوں کی طرح ، مرتا ہے بعن اوقات غصری وج سے اس طرح گراتا ہے کہ اٹھنے کی طافت جی نس موتی اور نہی دوڑ سکتا ہے اور اسے فش اُجاما ہے بعن اوفات جاوات اور موانات کو مارتا ہے برتن اٹھاکرزین پر ماردیتا ہے دسترفوان بھالو اُوا ت ہے أور بالكوں جيے كام كرتا ہے جانوروں اور جاوات كوكاليا و ديا اور كارا ہے اور كہا ہے تاك اس طرح كرنے مرم مے دفیرہ وفیرہ گواوہ کی کام کرنے والے سے بات کررہا ہوسی کرجب جانوراسے لات مارے تو بہ میں لات مار کا ہے اور اس طرح اس کا مقابل کرنا ہے میں پیفسدا تا ہے اس کے ماتھ اس کا قلی ازم بڑا ہے کہ اس سے کینر رکھتا ہے حد کرتا ہے اس کی برائی حاسا ہے اوراس برخوش مزاہے اس ک فوش برعگیں ہوتاہے اس سے داز ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس كيده مدى والب السلا خلق الما ألب اوراكس طرح كى دير مركات كرا ب ياس عصه كانتجرب وعدس بره يك . جان ک کردرمیت وفیرت کا تعاق ہے نوجی سے نفرت کرنی جا ہے اس سے نفرت بن کرااس کی بوی اوروندی

وفدو سے متعلق جس بات رفیرت آنی جا ہے اسے فیرت نہیں آئی حسیس لوگوں سے ذلت اٹھا آ اسے اور اپنے آپ کو ذہیل اسے اسے اسے کو دہیل میں کا اسے کی میں کا اسے کی میں کا اسے کو دالوں پر بھی فیرت نہیں آئی اور بھی وں کا کام ہے۔ نى اكرم صلى الدعليدوك مرف فرابا بے تک حضرت معدرضی امٹرعنہ غیرت فراننے واسے ہی إِنَّ سَعُدًّا كَعَبُورُكُ أَنَّا آعُبُرُمِنُ سَعُدٍ كِاتَّ می ان سے زیادہ غیرت مندموں اور انٹرنکالی مجے سے مجىز باده غيرت فراكا ہے۔ غیرت اسی بیے پیدا کائی کونسبت محفوظ میں اگر لوگ اس می حیٹم ہوٹنی سے کاملی تونسبت خلط ملط ہوجائیں اس ایے كي بدارس است مردون ميرت رهي كئ بدان كاورني محفوظ رسى بي -ری بات دیجه کرفا وش را غفیب کی کروری ہے اور نی اکر صلی السّر علیہ دسلم تے فرایا۔ خَيْراً مَنِي أَحِدًا وَهَا - لا) مبرى است ك وه لوگ الجِصالوگ من بورد بن بن است من ا ورائدتما في في ارتباد فرالي-وَقَوْنَا خَذَكُومِ مِعَاراً فَنَهُ فِي وَين اللهِ - ٢١) اوزنس وين كم معلط بن ان بزرس ناك-رما صنت نفس ذكرنا عبى غفرب وعف سكدنه مونے كى علامت ہے كيوں كروب كل خواشات برعفدنداك ريا عنت كمل منیں موتی بیان کے کھیب نفس خسیس خواہات کی طرف ائل موتواس پیغمہ کرنا جا ہے ہیں عصر کا نہ ہونا فرموم ہے قابلِ موت عفه وه مع بوعقل اوردب كے اثارے كانشظر بناہے اس وقت عفد أسے جب شرعی فیرت كا تفا منام واور حب بردباری كا نفاضا مؤنووعال اعتدال سے كام كے اس اعتدال كوانتقامت كوجاً است جس كا استرتبالي سنے بندوں كومكان بنا إے ا وراسے ہی وسط داعتدال اسمنے بی جس کی رسول اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے تولیف فرال سے آپ نے فرایا۔ خَيْرُ الْدُمُونِيَ وَسَاهُهَا- ١٦) بنزي اموروه بي جن ميام روى بإنى جائے۔ جوشخص ابنج عضة بركى محوى كرس حنى كدولت برداشت كرس اوراس عيرت نراك نواس ابنے لفس كا ملاج كرنا جا جين ناكر اكس كا عضة فزن عاصل كرس اورس أوى ك غص بى عدست كا وزموميان ككروه برس كا ول ك

> (۱) میخ مسلم طبرادل می ۱۹ م کتاب اللعان (۲) جمع الزوائد حبله می ۲۷ کتاب الادب (۳) توان مجد ، سورهٔ نورآیت ۲ (۲) شعب الابلان علده ص ۲۱ صرف ۱۰ ۲۹

اڑ کاب اور لا پروائ مک بہنیا دے تواسے ہما یا عادج کرنا جا ہے تاکہ عضے کی شدت ختم ہواور وہ درمیانی راہ براجائے بی صاطمت قیم ہے یہ بال سے زبادہ بار یک اور تلوار سے زبادہ تیز ہے۔ اگر اس سے عاجز ہونواس کا قرب ماش کرے۔

اورتم سرگرطافت منیں رسکھے کہ عورتوں رسویوں کے درسیان رکمل طور) انساف کرسکو اگر چیدال کی احرص کردیں ایک خرص کردیں ایک فرموجا کو کہ (دوکسری کو ) مطلی موتی کی طرح چھوڑ دو۔
مطلی موتی کی طرح چھوڑ دو۔

وَكُنْ تَشْتَطِبُهُ مُمْ إِنَّ تُعْدِلُوا بَيْنَ الِنِّدَاءِ وَلَقَ حَوصَتُ مُ فَلَا تَمِيُ لُواكُلِّ الْمَيُلِ فَتَذَّ دُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةَ -

(1)

جوشعی کمل مجلائی بنیں لا کنا اس سے لیے مناسب بنیں کہ وہ مجنزن بالی میں معروب ہو ملکہ لعف بائیاں دوسری لعف کے مقابلے ہیں بکی ہونی ہی اور لعبن مجلائیاں، دوسری لعبن کے مقابلے ہیں بلند مرتبہ ہوتی ہی توغصے کی حقیقت اور درجات ہیں ہم الڈتھالی سے مسن توفیق اوراس سے بند بدہ عمل کا موال کرنے ہیں بیاندک وہ جوجا ہے کرسکتا ہے۔

### كياريافنت كي ذريع غض كاازالهمكن ب

جان لوا بعن لوگوں کا خیال ہے کر بامنت سے فصے کو کلیٹ ختم کیا جا سکتا ہے ان کا خیال ہے کہ رباضت کا مقصود بھی ہی ہے جب کہ دوسر سے لوگوں کا خیال ہے کہ فضتے کا علاج باسکل بنی ہوسکتا بران لوگوں کی دائے ہے جن کے نزدیک عادات، ظاہری خیلقت کی طرح میں اور ان دونوں میں تبدیلی بنیں اسکتی —

طاہری طبعت کا قران دو وال ہے کر در ہیں الم بین دہ ہے جس کا م ذر کری گے دہ اور کہ انسان کی جیزے مبت کرتا ہے اور کی اسی ہے دفرت ،اس بیے دہ فرق خالف اور سدائی طرفیہ ہے نفرت ،اس بیے دہ فروری ہے کہ موافق چرکوب ندر سے اور مخالف کو نا پیند ، اور اس بیا اس سے بین طرفیہ ہے کہ موافق چرکوب ندر سے اور مخالف کو نا پیند ، اور اس بیا سے خصہ آئے کو ایک و بین ہے کا اور حب کوئی اسے مزر سبیا ناچاہے گانب جس فضہ آئے گالیان سے بین ماہ جیزا ہے گانب جس فضہ آئے گا اور حب کوئی اسے مزر سبیا ناچاہے گانب جس فضہ آئے گالیان مکان انسان جو کھو بندر نا ہے اس کی مزودت موتی ہے جینے فذا ، لباس مکان اور مدنی صف اور مدنی صفح اس می کا دو کہ برا جینا جائے اسے فرور فضہ آنا ہے اس طرح حب اس سے دہ کہ برا جینا جائے اور مدنی صفح بیا س مجھانے سے دور بیاس مرد ھا نینا ہے ، باس کی رہائش گاہ سے نکالا جائے باس کا دہ بائی گرایا جائے جے بیاس مجھانے سے بین سے دہ ایک ہے جی بیاس مجھانے سے بین رہائے اس رفضہ ہے تو چونکہ میں مزودت کرتا ہے اس رفضہ سے دور پاسٹر ڈھانی کا دہ بائی کرایا جائے ہے اس رفضہ سے دور پاسٹر ڈھانی کی ایک کا دور بات ہی لہذا ان کا زوال پ ندینس ہو ا اور جوشی اس سے جی مزودت کرتا ہے اس رفضہ سے دور پاسٹر ڈھانی کی ادان کا زوال پ ندینس ہو اور جوشی سے بین خور کر ایک کرتا ہے اس رفضہ سے دور پاسٹر ڈھانی کرایا ہے کہ بین کرتا ہے اس رفضہ

آناب.

دوسری چیزوہ سے جوکس کے بیے می ضوری نہیں ہے جاہ ومرتبہ مال کثر، غلام وفالم اور جا اور والم و بیری عارت کے تعت اور مقاصولور ہے جائت کی وجہ سے بحرب می حتی کہ سونا اور جائدی فاتی طور پرپ یہ ہونے ہیں اور ان کو جس کیا جاتا ہے اور ان کی جوری پر فقہ اگا سے اگر میرزی سے سلے میں ان کی حزورت نہیں موتی اس قسم کی چیزوں سے فقے کا با سکل ختم ہوجا سنے کا تصور کیا جا سے اسے د

مب سی ای کا ماک امرونیا کی بھیرت رکھتا ہے اور جا اور است کوئی فالم گراد سے نوجائزے کہ نفتہ نہ ائے کیوں کو ہوں کتا ہے اس کا ماک امور ونیا کی بھیرت رکھتا ہے اور جا جست سے دیا وہ کا است ہے رفیتی افتیار کرتا ہے اہذا اسس سے جلے جانے پرا سے فقہ نہ بہ آنا کیوں کہ وہ اس چیزے وجود کورپ دنیس کرتا اگرا سے اس سے مجت ہوتی ہے تواس کے لیے مرفر ویفنٹ ناک بڑیا اور عام کوگوں کا فقہ غیر فروری امور مربیخ اسے جیے افتدار ، شہوت مجلس کی صدارت اور علم بہ فق و فذہ و

توجس بران چیزول کی محبت غالب ہوگی اسے اس دفت ضرور غصّه اکٹے گا حب کوئی محفل کی صدرنش بی میں اس کا مزاحم ہوگا اور جیسے ان امور سے محبت نہیں ہوگی وہ برواہ نہیں کرسے گا اگرمیا اسے تجوتوں ہیں بیٹھنا پڑسے اور دولسرا جب اس سے میند متعام بربیٹے تواسے فعتر نہیں آتا ۔

عزمنیکداکٹر لوگوں کی عادات اسی تمری گھٹیا ہیں لہذا انہیں عقد زبادہ آیا ہے اور حب اور ی کے الا دے اور نواشا زیادہ ہوں تواکس کا مرتبر کم ہوجا یا ہے کوں کر عاجت نقصانی صفت ہے اس ہے جب اس میں اضافہ ہوگا نقصان مجی زبادہ ہوگا اور عابل اُد می میشراپنی حاجات اور نواشات کو طبھانے کی کوئٹش کرتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ نم اور پرفیانی کے اسباب میں اضافہ کرریا ہے۔

مبان کمکر دبین جا بل ان گھٹی عادات اوربرے دوستوں کی وجہسے اس عدیک پنج جا تے میں کہ اگرانس کا جائے کہ مجان کے ک کرتم پر ندوں کے ساتھ اچی طرح کھیں سے تے ہوشط نج جی ٹھیک ٹھاک کھیل کینے ہودیکن نٹراب زبادہ نہیں لی سکتے نہ زیادہ کھا نا کھیا سکتے ہوا وراکس طرح کی دوسری گھٹیا عادات کا ذکر کیا جائے تواسے نفتہ آ ناہے ۔ تواس فسم سے امور پر نفتہ آ نا ضروری بنیں کیوں کہ ان امور کی جا مہت صروری نہیں ۔

تیمری قسم ان امورکی ہے بولیمن لوگوں کے تن بی فردی بی بعض کے جن میں نیں۔ شلاً عالم کے بے گاب مزوری ہے
کونی اسے اس کی مزورت ہے لہذاوہ اسے چاہا ہے بنا بری اگر کوئ اس کی گناب بھالاد سے یا عبد دے تواسے خسانا
ہے اسی طرح کا ریگر کے اوزار الس کے بے مزوری بی وہ ان کے لیٹر غذا عاصل نیں کرسکنا۔ نوجو چیز کسی مزوری چیز کا دسیم
مرودہ بھی لازی موتی ہے اورالس سے بھی بحث ہونی ۔

اس بن شخصیات سے دوالے سے اختادت ہوتا ہے صروری مجت وہ سے جس کی طوف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہم نے اشارہ فرایا آپ سنے ارشاد فرایا ۔

ہ جوشخص اپنے گرس امن کے سانھ مہوا سے جمانی صحت و اورایک ون کا رزق حاصل ہوگویا دنیا اپنے اطران سے اس کے پاس اکھی ہوگئی سے -

مَنُ اَصُبَعُ المِنَّافِيُ سِرُيهِ مُعَافَى فِي بَدَ نِهِ وَكَ هُ تُوتُ يَوْمِ وَكَالِنَمَ حِيْزَتُ كَ مَهُ الدُّنْيَا بِحَدَا فِي مُوالِدَ اللهِ

اور در نتی کو حقائی آمور معلوم ہوں اور اسے بہنیوں با ہیں حاصل ہوں تو اس سے بارسے یں ہی تصور ہوگا کہ وہ دوسری چیز دں سے بیے بیف بی نہیں اُسٹے گا۔

توربین افسام بی اب ہم ان ہیں سے ہرا کہ ہیں ریاضت کی غابت بیان کرتے ہیں۔
جہاں کہ بیلی قسم کا تعاق ہے تواس میں ریاضت کا بدفا کہ میں ہوا کہ غضہ با نکل ٹیم ہو جائے بلکہ فقع دو ہم ہو ہا ہے کہ
اسے غصے کی اطاعت سے نکلنے کی طاقت عاصل مجاور ظاہری غضے کا استعال شریعیت سے تابع اور عقل سے مطابق ہو۔
اور ہر اسی صورت میں میں ہے جب مجا برے کی راہ افتیار کی جائے اور ابک عرصت کر دیاری اور برواشت کو اپنیا یا جائے دی کہ برد باری اور برداشت اس کی مضبوط عارت بن جائے جہاں کہ عضے کو دل سے با مکل با ہم رنکا لئے کا فعلی ہے تو بر طبیعیت کا مقتصاً ہمیں ہے اور ایسا کرنا میں ہی ہمیں ہاں اس سے ہمان کہ تورگر کراس کو کمزور کرنا میں سے می کہ باطن میں بال اس سے ہمان کو تورگر کراس کو کمزور کرنا میں سہت شکل ہے۔
اس کا ہمیان زیادہ نہ ہوا وروہ اس حد کہ رہ بریاضت کا فائدہ عمل سے کا درف ہوری ہو تورود سرے سے تی کہ باس کا طروری ہو تورود ورسے سے تی کہ باس کا طروری ہو تورود ورسے سے تی کہ باس کا طروری ہو تورود ورسے سے تی کہ باس کا طروری ہو تورود کر اس کا افرائی ہو جا اب میں رہ بات تھی ہو جا اب میں رہ بی تاب ختم ہو جا اب میں رہ بی تاب ختم ہو جا اب میں رہاضت کا فائدہ عمل سے کا درف ہو تی بر اندرونی طور مرباس کا ہمیان ختم ہو جا اب می کر اس پر صبر کر سند بی کوئی تکیا ہو تھی ہو جا اب میں برک سے بھی کہ نے میں ہو تا ہے تعلی ہو تا ہو ت

دوری قدمی ریاضت کے فرید نفے کودل سے با نکل بام نکانا مکن برناسے کیو بحرب ان امور کی مجت ول سے نکل جائے تا جائے کا اس کیے کہ انسان جا تا ہے کہ اس کا دطن قریب اوراس کا اصل تھکا نہ آخرت ہے دنیا توا یک گزرگاہ ہے اس میں ود ضرورت کے مطابق زاوراہ حاصل کرنا ہے اس سے علاوہ جو کھی ہے وہ اس سے دنیا توا یک گزرگاہ ہے اس می و دخرورت کے مطابق زاوراہ حاصل کرنا ہے اورائس کی مجت کو دل سے نکال دیتا ہے۔ دلن اور معکا نے سے توالی سے دنیال جہ اندا وہ دنیا میں زیمافتیار کرنا ہے اورائس کی مجت کو دل سے نکال دیتا ہے۔ اگر کی آدی کے پاس ایسا کی ہوجس کو وہ بہند نہیں کرتا تو کسی سے اس کو دار نے بداس کو عضر نہیں کا تو نفتہ مجت سے سابع ہوا ہے جو اس خوالی مورث میں ریاجت میں ایسان کہ بیٹے جاتی ہے کہ اصل غصر کو ہی ختم کر دے لیکن بربہت نا ورہے اور بعض

ادقات عفیے کے سول اوراکس کے مقنف کے مطابق عمل سے رکاوط الک بنیمی ہے اور ساک ان ہے۔ ارتم مورميلي فسم مي موجيز مي صروري مي ال محد فوت موجان سي تعليف مونى سي غضائي الأمثلاً الب أدمي كم ملي ہے جواں کے رزق کا ذریعے ہے اگروہ مرجا نے کسی بیفتہ ہیں آنا اگر جیرات بیات نالیند ہوتی ہے لیکن ضروری مس کم سرناب ند، فق كا موجب موالسان كوخون مكالت موسة تكليف موتى جديكين است خون كالنه والي يفقد نهي أناجس آدمي برنوحبه كاغلبه ويتحاكم وه سرجير كوالثرقال كے دست فدرت اوراس كى طرف سے سمجھ نووه جى اس كى مخلوق بى سے كمى ب غصرين كالكيونكروه سب كجهاكس كفيفا قدرت محتفت محبنا بحب الرقام كانب محافظ من بوتى ب مثلاً بادشا وسی کی گرون قام کرنے کا حکم مکھ دے نو وہ قام بر بنعقہ مہنیں کھنا اور وہ ای شخص بیفقہ نہیں کھنا ہوائ کی بکری کو ذی کردے مال نکروہ اس کارزق ہے جس طرح اس سے منے بیاسے عفد نس آلکیونکر وہ ذی اورموت دونوں کو النرتعالى طون س وعجفا مع نوعلية نوحيدك وصب عقدة ضم موجاً أسب اي طرح الله تعالى كارس من الجالكان مون ك مورت بن عي فعته ختم موطاً إسب الحياكمان برب كروه سب كيوالله تعالى كي طرف س معين بزيد كوالله تعالى ف اسى ئىندىرى توكولكما سے اسى ماسى جلائے۔

بعض افغات انسان كى عبلائى اس كى جوك ، جارى ، زخم اورفنل كى صورت بن بوتى سب الماست عقد الله الا بديا

مروه نشر تكانے والے بیضترین كانا كيوں كوه جانا ہے كراس براس ك عبدان ہے۔

ہم کہتے ہی اس طریقے پر بیر بات محال منی سے دیکن اس عدیک علیہ تومید چینے والی کبلی کی طرح ہوا ہے وہ ایسے احلامی فالب بن اسے جوا مجنے کے را بی اس میں دوام بنی بن ا اورول وسائل کی طون منوعہ بو اسے اور برفطری توج سے جو دوریس ہوسکتی ۔ اگر کسی انسان سے بے اس کو دائمی تصوری جا سکتانو سرکار دوعالم صلی الشواليہ وسم سے بے ب تعوريري جاً اليكن كب كوفعه ما تا تعادى كم أب ك رُفارم اك سرخ موجا ك- (١)

آب شے ارتباد فرایا۔

باالذا بيشك بي هي ايك بشريون بي فيضخص كوسب و شتم رول بابى ريعنت بجيون باست مارون تواسياس مے بیے مری طوف سے رحمت بنا دنیا اس کی یا کیزا اور قامت کے دن اپنے قرب کا ذریع بنادے۔

اللَّهُ عَدَّا مُا لَكُنْ الْغُضَبُ كَمَا يَغُضُبُ الْبِسُنُورِ فَانَّمَّا كَمُسْلِعِ سَبُنِّهُ أَوْلَعُنْتُ أَوْضَرَبِيَّهُ فَاجْعَلُهَا مِنِي مَلَةِ الْعَلَيْهِ وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّمُهُ بِهَا إِلَيْكَ بَوْمَ الْفِيامَةِ- ١١)

<sup>(</sup>۱) عصمه مبراول من سهراكتب الجية (٢) مسنطام بل صبّل مبلدة ص ٩٢ ١٠ مروبات الومرم

حزت عبالله بعروب عاص رضى المدعن سنع ص كبايا رسول الله اكب جو مجي غضف احدوناكى حالت بب فراست بب بي برسب كيولكولياكرون ؟ آئب نصفرايا -اب موليكري بساس دات كى قىم جس نى مجيديا بى بناكر جديا جراس زبان مبارك كى طوف اثناره فرمايا ، ٱكْنُهُ فَوَالَّذِى بَعَثَنِي بِالْحَقِّي بَبِيًّا مَا يَحُرُجُ مِنْنُهُ إِلاَّ حَنَّىٰ-ا كم منتبر تضرف عائشه صدلفة رضي المرعنها عضف بن المكني أونبي اكرم على المرعلية وسلم في ان سے فرايا الميام والمارے باس منها والبيان أكبا و المول في وفي كياك كالف شيطان نبي معالب في والما-ال كورين المن مي في الشرتعالى سے دعا والى تواس مَلِي وَلِكِيُّ دَعُوِتُ اللَّهُ فَأَعَا نِيْ عَكَبُ فِ فَأَسُكُمُ فَكَ يَامُونِيُ إِنَّ بِالْغَيْرِ-

نے میری دو دو الی بس و مسلمان موکیا اب و مصح جلائی

محصلاده می بات کانس کتا-

آپ نے رہیں فرا اکرمرسے ساتھ شیطان بنیں ہے اور آب کی مراد فعتہ دلانے والا شیطان سے بلکہ آب نے فرمایا که وه محصے رائی کی زغیب نیس دنیا -

معزت على المرتضى رض النُّرِعِنهُ فرات من رسول اكرم صلى النُّرعليه وسلم دنيا كے ليے غفتہ نہيں فرانف تحصے (٣) حب کپ کوحتی بات سے بیے غصہ آیا توکسی کو میتر نہ چانیا اور نہ کوئی چیزاس غصنے کی ناب لاسکتی حتی کہ اکب حتی کا انتقام

تواب کا عقد بی سی بوانها اور اگر عقد الرتمالی رصا سے بیے ہونواس کی نوعہ وسیلوں کی طرت ہوتی ہے۔ بلکہ جس اُدی کواس شخص ریف سرآیا ہے تواس کی خرورت کا سامان شلاً روزی وغیرہ سے فیا اسے جواس کے دین سے اعتبار سے بھی عزوری ہے نور بخصتہ النرتعالی کے بیے ہوگا اس سے چیٹ کارا حاصل بنس موسکتا۔ بال بعن اوفات مزورى امور مي عسم الكل مفقود مواج حب اس كا دل اس سعى امم بات بي مشغول مواس

> (١) سنن الى داؤد حلد اص مره اكتاب العلم ١١) مندام الهمين عنبل علدوص ١٥ مرومات عاكشه ربى عاص الترفدى الواب الشائل ص مهد

وقت دل بی غصے کے بیدے کوئی گنجائش نہیں ہوتی کیونے وہ دوسری طرف مصروف ہوتا ہے کیوں کر بعض اہم با توں میں دل کی شنولیت اسے در سری طرف کا احماس بھی ہنیں ہوئے دبتی جیسے صرف سامان فارسی رضی اوٹر عنہ کوجیب کسی نے گالی دی تو انہوں سنے فرایا اگر میزان میں میرا نامٹرا عمال کم ہوئے تو تو تھے تو گئا ہے ہیں اس سے بھی براہوں اوراگر میرسے اعمال کا بلوا بھاری ہوا تو نیری گالی سے مجھے تحیے نقصان نہیں ہینے گا۔

توان كي مام نوم مخت كوطوت في - يكن ان كا دل كالى عد مناثر بنسي بوا-

ای طرح مسنت ربین بن فینم رحمالندگوگالی دی کئی نواموں سنے فرالی اسے فلاں شغی الندنعال سنے تبرا کلام سن لبا سے اور نت سے راستے میں ایک گھائی ہے اگر میں سنے اسے طے کرلیا تو تمہاری یہ بات مجھے ضرر نہیں بہنچا سکتی اور اگر بین اسے طے ترک کا تو تم حرکے کہ رسے ہو ہی اس سے جی مراموں -

ایک شخص نے عدن الو کمر صدفی رضی اللہ عنہ کو برا صلاکہا تو آپ نے فرالی تو کھے اللہ تعالی نے تھے سے چھار کھا ہے وہ اس سے جی زیار ہے کویا آپ اللہ تعالی سے خوت اور اس کی مونت جس طرح جا ہے ، سے سلے بی اپنی نفسانی کوا میں کی طرف متوص شخصے اس سے دوسر سے شخص نے جو کھے آپ کی عیب ہوئی کی اس کی طوت آپ کی توصر نہ ہوئی کی کواکہ آپ ابنے اندر کمی خیال فریانے تھے اور سر آپ کی عظرت شاں فنی دور نہ آپ توا یک عظمی خصیبت تھے ۔

ایک عورت نے تعفرت مالک بن و بنار رحم اللہ است رہا کار ا آب نے فرایا تیرسے سواکسی نے مجھے نیں بھانا گویا آپ اپنے آپ سے رہا کاری کی آفت کو دُور کرنے ہیں شغول نصے اور تو مجھٹ بطان کتنا تھا اس کا انکار فرما نے سطے بنا جب آپ کو رہا کار کہا گی تو آپ کو فصر نہ آیا۔

ا بکشخص نے حضرت شعبی رغماللہ کوگای دی نوانہوں نے فرایا اگر نم رابنی بات میں) سیجے مونواللہ تعلی مجھے بخش دے اور اگر نم جوط بولئے مونواللہ تعلی خشن دے -

میرافوال بطا ہرائ بات برولات کرنے ہی کہ وہ لوگ فقتہ نہیں کھاتے تھے کیوں کہ ان کے دل ام دین امور ہی مشغول ہوتے تھے اور بہ بھی اختال ہے کہ برگالی گوچ ان سکے دلوں میا ٹرانداز ہوتی ہوئین اکس طرف توجہ نہیں کرتے تھے کہوں کہ وہ اس بات میں شنول ہوئے تھے حجان سکے دلوں برزیارہ غالب ہوتی تھی ۔

توبعید بنس کردل کا معن اہم امور سی شنول ہونا بعن لیف میدہ چیزوں سے چلے جانے بینفتہ اُنے کو روک نے اس وفت غفتے کا مفقود مونا منصور ہوگا۔

اور حب ول سی ام بات می شنول مویا عقبه او حدید کا غلبه مویا کوئی تمیر اسب مواوروه جانا موکه الله تعالی کو عصد نه کاناب ندست تواس وقت الله تعالی سے مید مجت کی شدت اس سے فصد کوشاد سے گی اور نا در واقعات میں اس بات کا یا جانا محال نہیں سے -

اس تنصیل سے تمین معلوم بالبار غفتے کی آگ سے جیکا راحاصل کے دنیا کی عبت کودل سے نہال دبیا ہے اور براسی مورت میں بورٹ میں بورٹ ہے جیسے دراور کی اسے گا۔

مورت میں بورٹ میں بورٹ میں بورٹ میں بورٹ اور اس کی خابول کو بچانیا ہوجیے دنیا کی ذریت کے بیان میں اسے گا۔

ادر جینی نی بحر اور غرور کی بیا مت کو اپنے واسسے نکال دیتا ہے وہ فضیب کے اکثر اسباب سے جیٹ کا را ایس کے ذریعے فقے کو اور جس تیز کو مثنا ایم کی نہ واسسے وڑنا اور کم ورکز انوم کی سبب میں توفیق کا موال کرتے ہیں وہ ہر جنر پر بیا در سے اور العثر وصدہ داشر رکید سے بلنا میں ایس کے لطف ور مے بیب میں توفیق کا موال کرتے ہیں وہ ہر جنر پر بیا در سے اور العثر وصدہ داشر رکید سے بیانام افریفیں ہیں۔

#### غصرولانے والے اسباب

تم معلوم کرچکے ہوکہ ہر بیاری کا علاج اس کے مادہ کوختم کرنے اوراس کے اسباب کوزائل کرنے کے ذریعے کیا جاتا ہے لہذا غفے کے اسباب کو بیجا نا ضروری ہے ۔

مون مین علب السدم نے حقرت میں علب السام سے بی جھا کونسی چرز اوہ منت سے انہوں نے فرایا اللہ تعالیٰ کا عضب ، بوجھا کونسی جیز زیادہ منت سے انہوں نے فرایا اللہ تعالیٰ کا عضب ، بوجھا کون ساکام اللہ تعالیٰ کے عضب کے فریب کر باہے فرایا عضبہ کھانا ، بوجھا معتد کس وجہ سے پیدا ہو باہے ؛ فرایا ، مخالفت کرنا ، مخر ، فور بخود ساختہ عزت اور حجو بی جمیت سے بخود پندی ، مزاح ، فیر سخیدگی ، مذاق ، عار دلانا ، بات کا منا ، مخالفت کرنا ، وھوکہ دبنا ، فائد الله اور جاہ و مرتب کی شدید حص عصد دلانے والے اسباب بی اور برسی گھٹا عادات ہی جو شرعی طور میں ادر جب کہ با اسباب موجود ہوں عصے سے بجانا ممکن ہے لہذا ان اسباب موجود ہوں عصے سے بجانا ممکن ہے لہذا ان اسباب سے مخالف امور سے فرسیا

ان کوزائل کرنا ضروری ہے۔ تواضع کے ذریعے بجرا ور اپنی بھان کے زریعے خورب دی ، کو دور کیا جائے جیتے کمبرا ور تو دب دی کے بیان میں

ذکرموگا فزکو دورکرنے کے لیے بہونے کہ بن میں اپنے ندا مول کی طرح بندہ مول کیونکہ تمام لوگوں کا نسب ایک ہے اور وہ
ایک باپ کی اوا دس البتہ فضیلت بن کچے نفا وت ہوا ہے صن آ دم علیہ اسلام کی تمام اولا دا کہ صنب سے تعلق رکھتی ہے
فز وضائل کے ما تھ ہوتا ہے ، بحر ، فود ب بدی اور فز نمایت گھٹیا عاوات بن با بنام خوا ہوں کی جو ہیں جب کہ تمان سے
فالی نہ ہوگے دور مرول پر تہمیں کو کی فضیلت حاصل نہ ہوگی توصب تمارا اور تمہمارے غلام کا ایک بی جنس سے تعلق ہے کہ تم ایک
باپ کی اولا د ہوا ور تمہا را نسب بھی ایک ہے ، نبر تمارے ظامری اور با فنی اعضا بھی ایک جیسے ہیں قرتم فز کوں کرتے ہو ؟
مزاح سے اس طرح بچا جائے ہے کہ آ دی ان اہم د بنی امور میں شنول ہو جائے تو امام زندگی کو گھر لیتے ہیں اور کھر
بھی بچ جاتے ہی بیراسی وقت ہے جب نمیں اس بات کی موزت حاصل ہو جائے نو با توں کو فضائل اورا فائی صنہ کی طلب

ين سنيدگي افتيار كرنے كے درسيع دوركر كتے موطلاوہ ازين علوم دينين ين شفول موجوبہين أخروى معادت كر بنيات مي

دومروں کا تسخوار النے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اُپ کو توگوں کی ایزار مانی ا وران سے تمنو اڑا نے سے بچانے کی فکر کرو۔

دوررون کو عار دلا نے کا طریقہ لوں تھوڑا جا سکتا ہے کہ بری بات سے بچرکرا وا جواب دینے سے اپنے آپ کو بی وا مال دعاہ کی کثرت کی حرص کولیاں زائل کروکر خرورت سے مطابق مال بیقناعت کروسیے نیازی کی عرف کو طلب کروا در ما بت کی ذلت سے تھے۔

بہتمام عا وانت اور وصف اسنے علی سے سلیے ہیں ریاضت اور شفت برواشت کرنے کے متاج ہمان ہی ریافت اختیار کرنے سے بہلے ان کی خرابویں سے آگا ہونا طروری سے ناکرنفس ان سے اعراض کر کے اور ان کی خرابوں سے نفرت

كرسے بيران برى عا دات كى نى لعت عا دات كى عرصہ دراز ك پابندى كى جائے تاكر نفس ان كاعادى ہوجائے جب ان عادات كے چور ان عادات كے چورط جائے گا دان سے پيلا ہونے والے عفیے سے بي جان چورط جائے گا وان سے پيلا ہونے والے عفیے سے بي جان چورط جائے گا -

اکٹر جابل لوگوں کوزبادہ نعتہ اُنے کی وحبہ بہے کہ انہوں نے نصہ کو بہادری ، مروائی ، عزت نفس اُمت کی ٹوائی قرار ہے دیا ہے اور اپنی کندونہا ورحبات کی وصب اے اچھے اتھے اتھا بات وسے دیکھے ہی فئی کہ نفس اس کی طرف آئی ہوا ہے اور اسے اچھا سے انجھا ہے جب اکا برنردگوں کے تواقے سے فیصنے کی شوت بیان کی جاتی ہے اور اسے ان کی شب عن فرار دی جاتی ہے ۔

چونانفوس اکارسے مشابہت افتیار کرنے کی طوف اکل ہونے ہیں اکس لیے دل ہی غصے کا ہجان ہوتا ہے اکس غصے کو عزت نفس اور شجاعت فرار دیتا جہا گئے ہیں ہوا کی قبی بجاری اور عقل کی کی سے اور اکس کی و حبفن کی کمزوری اور اس کا نافعی مزیا ہے اس بات کی دلیل کر بنفس کی کمزوری کے باعث مرتب ، یہ ہے کہ تندرست اولی کی نسبت ہمار کو جادی عفر آنا ہے اس طرح مرد کے مقابلے می عورت کو بزرگ اولی کے مقابلے میں سیے کو اور بور سے کی نسبت شیخ کر کو حالدی غصتہ

نبزامعاب فنبلت لوگوں کے مفاملے میں قبیع عادات کے عالی علد غضی کا جانے ہیں۔ کمبنہ ادی ایک لقہ نہائے تواس کی خوامش اور ایک دانے کے بخل کی وجہ سے غضے ہیں آجا تا ہے تی کہ وہ اپنے گر والوں ، اولا داور دوسنوں برجی نفسہ کا تا ہے بکہ ہا قت ور تو وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آب پر قابویا پاسپے جیسے سر کار دوعالم صلی اللہ عابیر ترمیم نے ذوالی۔

بہلوان وہ بنیں تو دوسرول کو بھیاٹر دے ملکہ سلوان وہ ہے جو غفتے سکے وفت اپنے اوپر کنٹرول کراہے ۔

كَثِسَ النَّدِيُدُ بِالصَّرَعَةِ إِنَّمَا النَّدِيُدُ الَّذِيُ الَّذِي كُالْفِي فَ الْمُعَلِّدِ اللَّهِ الْمُعَلِّدِ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ النَّفَيِ - (1)

بلدائ تم کے جابی کا علاج ایں کہا جائے کہ عفو و درگزر سے کام بنے والے اور سرد باری کا نبوت و بنے والے ہوگوں کے واقعات انبیاد کوا ، کے واقعات اسے سنا سے جائی -ای طرح جولوگ غصے کوئی جائے ہیں ان کا ذکر کیا جائے اس قیم سے واقعات انبیاد کوا ، اولیا دخطا ) حکار ، علاد ، اور باعظمت بادشا ہوں سے منقول ہی جب کر اس کے خلاف واقعات ترکوں ، کردوں ، جا حلوں اور غی قسم کے لوگوں سے نقل کے گئے ہی جنیں نہ توسمجہ ہے اور نہی ان کے باس علم ہے ۔

### عصے بی توس کے بدا س کاعلاج

جوکھ منے ذکر کیا ہے وہ فقے کے اسباب کو رد کنے اور ان کوختم کرنے سے متعلق تھا گا کہ فصے ہی ہوسٹس بیدا منہ و اور حب اس سے بوش کا سبب بیلا ہوتو اس وقت صبر واستقامت کی لاہ اضیار کی جائے تا کہ وہ ضی مذہوم طریقے سے میں رچور مزم و جائے جب غصے ہیں ہوش بیلا ہو اسے تو اس کا علی ج علم وعل کے مبون سے کیا جاتا ہے علم سے منعلق تھ ما تیں ہو۔

ادان روابات بی فورکرے بونعتہ ہی جانے معاف کرنے اور بردباری سے منعلق ہم عنقرب ذکر کر ہے اس طرح وہ اس کے اس طرح وہ اس کے قواب بی رغبت رکھے گا وراس انواب) کی عمل اسے انتقام لینے سے روکے گی اور فعنہ کھنڈا ہر وبائے گا۔ حضرت مالک بن اوس بن حذان رضی انڈ عنہ فر انتے ہی تعرب عرفا رون رضی انڈ عنہ کو ایک اور غصر کیا تواہب سے اسے امیر الموسنین وارشا رضا وندی ہے)

خُدُذِهِ الْعَقْوَةَ الْمُرُنِيا لِعُونِ وَآغُرِ صَلْ عَنِ مَان كُرِنَا اخْتِار كِنِ اور طِيكُ الْعُم دِي اور جالمول سے الْعَا هِلِينَ - (1) اعراض كري -

حغرت عرفارون رض المراعن هم بهي آيت برطسطنه ملك وه آيت من غور كررست تفصه آب كاطر لقيدتها كرجب كول آيت بره ما تى نواس من خوب غور و فكر كرست جناني آپ سنے غور و فكر كے بعد الس شخص كو تبرطر دیا -حضرت عربن عبد العرفيرض المرعن درنے ايک شخص كو مارسنے كا حكم د با هربر آیت كرمبر براهى -

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ - (٢) اور غص كُوبي جانے والے -

ادرايف على سعرال استهوردو-

٢- ابنے آب کو انٹر تعال کے عذاب سے طرائے شدہ بوں کے کر انٹر تعالی مجدر اس سے زیادہ طاقت رکھا ہے جس

(۱) فرآن مجد سورة اعرات أبيت ۱۹۹ (۱) فرآن مجد سورة أل عمران أبيت ۱۹۲ تدرم اس برر کھتا ہوں اگر میں اکسس بیغفر کالوں کا توفیا منت سکے ون الٹرنعالی مجو بیغضب اک ہوگا اور اکسس ونت معانی کی زبادہ فرورت بوگی -

الله تعالى في الني سلى بعض كالون بن فرايا -

اسے انسان احب کجھے فعد آئے تو مجھے با در لباکر مب مجھے فقد آئے گانویں تجھے با درکوں کا اور ہاک ہونے دالوں کے ساتھ تجھے ہاک بنی کوں گا نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسے ایک ضادم کوکسی کام کے بیے جیجا تواس نے درکردی جب وہ وائس آیا تو اگر نے فرکا۔ جب ووواس أيا تواكب في فركاب

الرفضاص نرموتومي تجهيك زادييا-

لَوْلَوَ الْفِصَاصُ لَوَوْجَعُشُكَ - (١)

مطلب يرك فباست بن السن كابدلر موكا-

كماكيك بنامانيل مي مراوشاه كما صاففا كم على ردانا ، موانعاجب اس بادشاه كو فضاً ما توود الك كاغذا سدرينا جسى كلها موامكين برم كواورموت كوباد ركموروه المصرط هابهان كم كواى كافقت تفنظ اموجاً أ-

الرائفس أخرن كاخوف نرركفنا بونواس نعقے كے دبنوى انجام سے طراعے كرائ سے علاوت اورانقام كاسامارا يرب كا دشن مقاب معاف على مقاصد فنم كرن كا ورسائب كا ماما كرنا بيد كاس مورت بن خوابش كوعف رمسلط كرنا بصاس كاأخروى اعمال سعكوئي تعلق بني اورنه اس يتواب بلي كاكيز يحر وه فورى فوائد كم يصول مے بیدان امرکو باہم عوا ما ہے اور بعن برمقدم کوا ہے البنداس کا برخیال ہوکہ السس کی وصف وہ دنیا بن علم طل کے بے زاقت ماصل نیں کرسے گاا دراخرت سے بے مدنس سے گی توای مقصد کے تحت مفے کو چوڑ نے برتواب

م - فصے کے دفت جواس کی اپنی تکل گرانی ہے اس کے بارے میں مؤرکرے بینی یا دکرے کہ حالت فعنب میں فلاں كى شكل كى بى كئى تقى اور عفقے كى ذائى خرابى مى غوروفكر كرسے اور سوھے كر منعے ميں اُنے وال باؤ سے كنے يا حملہ كرسنے والعد ورزدے كى طرح موجا أجها ورجر تخص روبار، بدابت بافنة اور عضے كو تھور نے والا ميدوه انباء كرام ،اولياد على اورعما ووكا و بح مناً مبنوا مع اورا سے اضارم كروه كول ورندوں اور كھنا قىم كے انسانوں سے شاہت افتيار كرسے باعدادكرام اورانب وغطام كى عادات سے شاہبت اختباركرسے ناكراس كانقس ان نغوى قدر بىكى انتدار جا سے

كى طرف مان بواگرانس سے ياس جو هي عقل مو-٥- وهاى سبب ك بارس من سوج بواس انتقام كى دوت ربيا اور فقد في جانے سے روك ب اور لفت اى كا

کوئی سبب ہوگا مثلاً مشیطان اسے کہنا ہے کہ اگر تم نے انتقام نہ لیا تو دوسرا آدمی اسے تھا رسے عجزا ور دلت نفس ہے
مول کرسے گا ورنو ہوگوں کی نگا ہوں ہی حقیر ورسوا ہوگا ۔ اگر بیصورت حال ہونوا بینے نفس سے کہتے جب کی بات ہے ، اس
وقت تہدیں برد باری اچی ہنیں گئی اور تم تھیا من کے وان ذہیں ورسوا ہونے سے نفرت نہیں کرتے جب وہ تمہا ہا تھ بھڑ کر کر
تم سے بدلہ بینا چاہے گا تو ہوگوں کی نگا ہوں ہی ذہیل ہونے سے ڈرنا ہے اوراکس کا تھے کوئی ڈرمین کہ نواللہ فرنتوں
اور ابنیا برکرام کی نگا ہوں ہی ذہیں ورسوا ہوگا توجب غیصے برقالو با سے نواللہ تعالی کے لیے غصے کو جیئے اس طرح اللہ نقالی مسلم بالدائس کا وگوں سے کی مطلب ؟

اور جوشخص الس پرزیادتی کرنا ہے قیامت نے دن وہ اُج کے انتقام سے زیادہ ذبیل ہوگا کیا وہ الس بات کو پندنہیں کرنا کہ جب تیا مت سے دن اُوار دی جائے گا کوشے پندنہیں کرنا کہ جب تیا مت سے دن اُوار دی جائے گا کوش کا جرا دیا سے جو معان کرنے والے ہم توالس وقت وہ کھول ہو۔ اس قیم کی باتی ایان سے معادف ہیں اہلا ابنے دل میں ان

كونثوب كياكرنا جاہے۔

ا ۔ اسے یہ بات معوم مونی چا ہے کہ اس کا نصماس وصب ہے کہ اس کا کام الس کے اپنے ارادے کے مطابق بنیں موا بکیا نٹر تعالیٰ کی مراد کے مطابق مواہب تو وہ کس طرح کہرسکتا ہے کہ مبری مراد ، انٹر تعالیٰ کی مراد سے زیادہ بہر ہے اور قریب ہے کہ انٹر تعالیٰ کا اکس ریفضب ، اس کے اپنے نفنب سے زیادہ ہو،

من بن بن على كاتعلى حين ابن سي را بن المعدد العوذ بالشدس الشيطان الرجم "ريش المراصى الشرطبية للم من المعلم ا

رق م مرب الشرین الله عنها کو حبب غصه آناً تونبی اکرم صلی الشرعلیه وسیم ان کا ناک پیرط کرفروا نند و است عویش دعالمنند

مصاسم تصغير الول كو-

اسے اللہ اسموت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سکے رب امیرے گناہ بخش دسے اور مبرسے دل سے عفتے کو سے مبا اور محصے گراہ کرنے والے نتوں سے بچا۔

اَلَّهُ مُعَدَّدَ النَّيِّ مُعَمَّدٍ اغْفِرُ لِيُ ذَنِيْ مِن مُفِيلًا فِي وَالْحَادِيْ مِنْ مُفِيلًا فِي وَالْحَادِيْ مِنْ مُفِيلًا فِي الْفِنْنِ - (٧)

لبذابرالفالاكهامتنب ب-

اگرانس طریفی سے بھی مفتہ د جائے تو کھڑے ہوتو میٹی جاؤ، اوراگر جیٹھے ہوئے ہوتو دبیط جا وُ اورانس زین

<sup>(</sup>۱) جعيم ملم طبدياص ۲۹۲ تن بالبروالعلة (۲) كنزالعال صبد بس ام العديث ۲۰۹۹

اگاس طرح میں زائل دہونو تھنٹے پانی سے وضو باغس کرسے بونکہ آگ کو بانی ہی مجھ آیا ہے نبی اکر صلی انٹرعلیہ دیلم

فيارثنا دفرالي

ب تک مضه شبطان سے ہے اور شبطان کو اگ سے بدا کیا گیا ہے اور اگ کو اٹی سے مجھا یا مانا ہے لی حب تم میں سے سی ابک کو غضہ اک تواسے دونوکر اچا ہے۔

إِنَّ الْمُنْفَرَبِ مِنَ الشَّبُطَ انِ كَإِنَّ الشَّبُطَ انَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَادِ خُلِنَ مِنَ النَّارِ وَالْمُعَادِ مُنْكُلُهُ فَلُ النَّالُ اللَّهُ الْمُعَادِ فَإِذَا خَفِنَبَ إَمَّدُكُمُ فَلُ التَّوْضَاء (١)

صن عبدالدي عباس رصى الترعنها فران من اكرم على الترعب وسلم ف الزار فرايا-الما عَينبات فَاسْكُتُ - دسى

معضرت الوسررورض المرعنه فرانع من الراحلي الترعليه وعم كوجب فقته آنا وراكب كار من موسف تو بلي حالت اور جب بليجينه كي حالت بي غصراً الوليط عاسف ما سفاس طرح آب كافصه ختم بوجاً اسرم)

حضرت الوسعيد فلارى رضى النّرعنه فوانف بي رسول الرصى الشرعاب وسم في فرايا -

سنوا بے نمک فضہ انسان کے دل میں ایک چنگاری ہے کیا تم اس کی اُنکھوں کی مُرفی اوردگوں کا جُولنا نہیں دیجھتے ہیں تم میں سے جواسے پائے وہ اپنے رُضار الَّا إِنَّ الْعَضَّبَ جَمُّرَةً فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ الْكَثَرُونَ إِلَى حُمُرَةً عِيْنَا بُرِ وَالْنَفِنَاحِ اَوْ مَا بِهِ فَمَنَّ وَجَدَمِنُ ذُلِكَ شَيْعً

دا) نشعب الایمان مبلد ۲ می ۱۳ صدیث ۸۲۹۰ ۲۱) سنن ابی واوُد حلداص ۱۵۰ سمکتاب الادب ۲۱) المعجم کلبر دلطبرانی مبلراول ص ۱۳۳ صدیث ۵۰۱۱ ۲۲) کنزالعال مبلد ،ص ۱ مها صدیث ۱۸۲

قَلْمُ كُفِينَ اللَّهِ وَالْمُونَ اللَّهِ الْوَرُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله برسمه وى طرف النارو مي نبرسب سے زيادہ معزز عضوكوسب سے بيت مقام بعن ملى ظهر أيا سے ناكراكس كے ذريعے نفس کی دلت کا پند چلے اور وہ عزت و عزور تو غف کا سبب سے چلاجائے ایک روابت میں سے کرایک وال معزف المفادق رصی الندون کو نعب آگیا تو آئب نے بانی شاکر اکر کلی کی اور فرایا غضہ سنبطان کی طون سے بخواہے اور بیعل غصے کو سے

جعرت عودہ بن محدفر انے بی جب مجھے بن کا عامل مقرکیا گیا ترمیرے والدنے مجھسے پوٹھا کی تووالی مقرر ہواہے ؟ بی نے کہا جی بال فرمایا جب نہیں فعتہ ہے تواپنے اوپر اُسان کی طرف دیجھواورا بنے بیجے زمین کی طرف دیجھو بھران ددنوں

مے خات ک عظمت بیان کرد۔

ا بك روابت بن سے كر حضرت الو ذرغفارى رضى الله عند سنے ابكت فق سے فرابا اسے حراد ( له ل عورت اسلے! اس وقت ان دونوں کے درمیان جگواتھا نی اکرم صلی انشرعلیہ در سلم کو اس بات کا علم ہوا تو اکب نے فرایا ۔ یا آبا کر ڈِیکنِی اُنگ آئیر مُدَ عَیَّرُت اِ حَالَا ﴿ اِسے البوذرا مجھے خبر بلی ہے کہ اُح تم نے اسپنے رسلان ) یا آب ہے۔ بھائی کواس کی اس سے ذریعے عار دلائی ہے۔ بھائی کواس کی اس سے ذریعے عار دلائی ہے۔ بھائی کواس کی اس سے ذریعے عار دلائی ہے۔

أَنْهُوں نے عرض کیا جی ہاں ، مجروہ اس خص کوراض کرنے جلے گئے ۔ اننے بن ان شخص نے سبقت کی اور انہیں سلام کیا جفوت

ابو فررخی الد مندستے بربات نبی اکرم ملی الد علیہ دسم کی خدمت میں عرض کی نواب سے فرایا۔ اسے ابو فرار اپنا سراٹھا دُا ور د بھو بھر جان لوکرتم کسی سرخ یا سباہ سے افضل نہیں ہوا لبنتہ کر تہیں عمل سے در بھ فضبلت حاصل مو-

أس كي بعد فراا.

جب نمیں مصدا کے اور نم کھڑے ہو تو بھی جاؤا در بیٹے ہوئے ہو تو تحبر نگالوا دراگر تم نے کمبر نگال ہوا ہو تو لیٹ جاؤی حرت معترب سیان فراتے بن تم سے پہلے وگوں میں ایک شخص تھا جے بہد ازبادہ عصر کا تھا اکس نے تین کا غار لكوكرتين أدميون كودس ديئ بيدس كهاوب مجعف فسرائ ندب كاغذمج وس دنياء ووسر سعك جب مرافقة كهقهم جائ تربه كاغذ عجه دس دياا ورتيبر عن كاحب ميا فصر بالكل علا جائ ترميكا غذ مجهد ديا-أبك دن الصببت زباده فعته أبا تواسع بلاكا غذ دبا كباحس بب مكما تعا اكس غصّے سے نبراكيانعلق سے نم فلا تو

<sup>(</sup>۱) مندام احمد بن صنبل حلد ۳ من ۱ ۲ مروبات الوسيدخداري (٢) كنزالهال جديوص ١٧٨ صريب ١٥٨

نہیں ہونم تو ایک انسان ہوعنقر ب تبرے جم کا بعن صد، دو مرے بعن کو کھائے گا جنا نجیراس کا غصر قور رہے گھنڈا
ہوگی بھواست دوسرا کا غذریا گیا تو اس بی کھا تھا تم نریں والوں برحم کرواسان والاتم برحم کرسے گا چر تبہرار تعددیا گیا
تواس بی مکھا تھا کوگوں کو انٹر تعالی ہے تن سے ساتھ پوطوان کی اصلاح اسی بات سے ہوگی بینی حدود کو معلل نہ کرو۔
ایک دن مہری رہا دشاہ کو ایک شخص پر فعتہ کیا تو حضرت شبیب نے کہا خلا سے بیے اتنا عضد نہ کر دحبتنا اسس نے اپنے
نغس سے بیے کیا ہے جنانچ اس نے کہا سے چھوڑ دو۔

### غصه بي جانے كى فضيلت

اوروه لوگ جينف کو بي جاتے ہي -

بوننخص ابین فی کوروک سے الدتعالی اسس سے اپنے فعنب کوروک دہاسے اور توشخص اللہ تعالی اسس سے کی بارگاہ میں عدر بیش کر المب اللہ تعالی اس سے عدر کو تبول فر آنا ہے۔ اللہ تعالی اس سے عبول بربر دو فرات ہے۔ اللہ تعالی اس سے عبول بربر دو فرات ہے۔

تم می سے زیادہ طافتوروہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کوقالویں رکھتا ہے اور تم میں سے زیادہ بر دباروہ ہے جوطانت کے با د جود معاف کر دیتا ہے۔ التُرتنال نع ارشا دفرايا -قدا مُكَاظِمِينَ الْعَبَعُلَد (١) التُرتنال نع بهات توليف ك مفام برفرائى -اورني اكرم صلى التُرعب وسعم نع فوايا -مَنْ كَانَ خَفْرَة كَفَّ اللهُ عَنْ مَنْ عَذَا بَهُ وَمَنِ اعْنَدُ وَإِلَىٰ وَبِهِ قَبِلَ اللهُ عَنْ وَرَا وَمَنْ خَذَنَ لِسَانَ لَهُ سَكَوَا لِللهُ عَوْدَاتَ ، فَذَنَ لِسَانَ لَهُ سَكُول لِللهُ عَوْدَاتَ ،

نب اکرم صلی الله علیه و سم نے فرایا۔ آسنگ کُوْمَنُ عَلَب نَفْسَهُ عِنْدَ الْفَسَدُ وَاحْدُدُوْمَة وَاحْدُدُوْمَة وَاحْدُدُوْمَة رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارتباد فرمایا۔

> (۱) قرآن مجید، سورة اکر عمران آمیت ۱۳ ۱۱ (۲) مجمع الزوائد خدص ۱۹ کتب البروانصلة (۱۲) مجمع الزوائد عبدص ۱۸ کتاب البروانسلة

وننخص غصه كويي مأباب صالائد أكروه غصة كالناحا بثنا توسكال الله نوالي فيامن كے دن اپني رصاف اس کے دل وجودے گا۔

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَتَوْشَاءَ إِنَّ يَهُمِينَ لَهُ مُضَالًا مَكَدُ رِاللَّهُ فَلَبَّهُ بِوُهُ الْقِبَامَةِ

ایک روایت میں سے کرانڈ تنا لی اس سے دل کوامن وابیان سے حروف گاری

حفرت ابن مرصی الدعنها فرا نفس رول اکرم صلی الدعلیه وسلم نف فرا با

كوئى بنداكس كلونط مصارباده احروال كمونط سي ماجرَع عَبْدُ جُرُعَة أَنْظَمَ أَجْرِينُ حُرُعَة بقرا بووه النّرتنال كى رمنا كے ليے غصنے كى تھون بھراہے۔ عَبْطٍ كَظَمَهُ ا إِنْبِغَاءُ وَحُبِهِ اللَّهِ تَعَالَى - ١٧)

حضرت وبداللدن عباس رمنى الله منها فرملت بب بن اكرم صلى المدعد و المستعان الله

بے ناک جنم کا ایک وروازہ سے میں سے وی سنحق رِانَّ لَعَبُهُنَّعُ بَالَّالِكَ بِلَهُ خُلُمُ إِلَّامَنُ شَغَى

واخل مو گاجوا بنے نفتے کوامڈنوال کی افرانی کے ساتھ عَيْظُرُ بِمَعْصِدَةِ الله -بكالثاسيے۔

النرتال كواس غصے كے كھونے سے زیادہ سیندكونی كرف نس سے كوئى بندالي ابتاہ اور بندو حب عقے كويي ما المي توالله تعالى أحس ك دل والمان س بحردتباسے۔

رسول اكرم صلى الدعليدو المسنع فرايار مَا مِنْ جُزَعَةِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ نَعَالَىٰ مِنْ جُزُعَ الْ غَيْلٍ كَظَمَهَاعَبُهُ وَمَا كَظَمَهَاعَبُهُ إِلَّا مَلَا اللهُ فَلَبِ إِلْمَانًا -

رسول كريم ملى المعليد وسلم ف فرايا -مَنْ كَظَعَ غَيْطًا وَهُوَقَادِرُعَكَى إِنْ يَنْفِذُ } دَعَا وُ اللَّهُ عَلَى رُونُسِ الْحُكَدُ يُنِ وَيُحْسَرُهُ

بوت خص غصه نا لنے کی طاقت کے با و توراسے بی جا آ ے الله تعالی تیامت سے دن اسے وگوں کے سامنے

> «» مجع الزوائد جلد مرص ا 1 اكتاب البروالعلة رم) كنترالعال جديه صهها مديث ٢١٨

(٣) سنن ابن ماحبص ١١٩ ، ابواب الزحد

(٧) الدر المنور صلام من 4 وتحن أيت باسبغرا الراب

رق ممنزالعال ملده اص ۲۰ مسين ١٠١٠ مس

#### باكرافتياردے كارس وركومات ہے ہے۔

رمن آي المعورينكار - ١١

مضرت عمرفارون رسى الشرعب رف فرا بوضعس الله تعالى سے طرا سے وہ عضته كات اور عب فعص الله تعالى اك عذاب سے درا ہے وہ س بندعون س کرا اوراگر تبامت کا دن نہ تو الون کھے اور سی رکھنے۔

معن لغن جيم نه اپنے بيٹے سے فراہا مانگ ك زريع الى عزت من تنوار بنا اور عضنه كالنے نكالي ذليل ورسواله مرجاً ابني قدر سحالوك قوزى كى سے نعن حاسل كركے-

حفزت الوب رممالله فرانعي ايك ساعت كى ردبارى ببت زاده خرابون كو دوركر دى ب

معضرت سفیان توری الوخ مدروی اورنعنی ب باص رحمه الشراکھے موکر زرسے بارسے می گفتنی کرنے لگے نواہوں نے اس بات را تفاق کیا کرسب سے افضل عمل عضے کے دنت برداری اور کلیف کے دقت صبر مے ایک شخص سنے من عمرفارد فى رىن المراسنى كى فديمت من عرض كيا الله كى نسم! أب بناتوا نصاف مع نصله كرات بي اورند بي اجها بدار دين بن حدیث، عمر فاردن رمنی الله عنه غضے بن آئے حتی که آب کے جبرے سے معاوم ہونے لگانو ایک شخص نے عرض کیا اے امبر الموسني اكيا آب سنه نين سنا الدُّتَّال ارشار فرأ اسب -

خُدِ الْعَقَوْدُ أَمْرُ مِالْعُرُفِ وَأَغْرِنْ عَدِي مَا مِن مِن اور م

اور شخص ما بادن بی سے ہے۔ صرت عرفاروق رئی اللہ عند سے فرایا تم نے سے کہا ہے گو بارہ اک تی جے مجھا داگیا۔
حرت محدین کوب رمماللہ فریا تے ہی جب اوی ہے بین باتیں ہوں اس کا اللہ تعالی بایمان کمل ہونا ہے جب وہ عالت رہاں کی بیرون اس کا عقد اسے من بات سے نہائے درسیا ہی ہونواس کا عقد اسے من بات سے نہائے

جب طات عاص مونو وہ تیزند سے جواس کنس ہے۔

ایک شخص محفرت سمان فارس رمنی الدون رسی باس حاضر مہدا اور کہنے ملکا سے الند کے بندے ! مجھے کمچروصیت فراہیں - آپ نے فرما باغضہ نہ کھا وُاکس نے کہا ہی اسا نہیں کرسٹ فرمایا اجھا اگر تنہیں فصد کسے نوانی فرمان اور ہاتھ کوروک

بردماری کی نصبات.

(1) سندام احمدس عبل جلدسوس مهمرويات سل من معاد (١) قرآن مجيد، سوك اعوات آيث ١١٩ جان ہو! بردباری ، غصریی جانے۔ سے میں زبادہ عظمت کی حامل ہے کہوں کہ عقد ہی جانا بروائنت کرسنے کو کہنے ہی میں شکلف بردار بنااور فضري عائے فرورت اسے موتی ہے جس کا نصد وٹن میں موادرانس سلسے من اسے شدید محالم سے ک صرورت ہوتی سبے تکین صب ایک مدت اس کی عادت بنا سے تواب سے اس کی عادت موجا سے گی اوراب غصے می ہوت<mark>ی</mark> اس ہوگا اوراگر ہوجی سب می منصدی جانے می شکل میں اسے گا اور طبی بردباری سے اور برعق کے کامل مونے اوراس مح علب وبل مے فوت عضب کالوط جا اورست موجا باعقل کی وجر سے مو اسے بکن الس کی ابتدا شکاف

بردبار سنت اور ضربی جانے سے مونی ہے۔ نى ارم ملى الديدر المن فرايا-

إِنَّا الْعِلْدُ بِالْتَعَلَّمِ وَالْعِلْمُ بِالنَّحَلِّمِ وَمِنْ يَنْعَبِّرِ الْحَبْرِيْعُطَ وَمَنْ مِيْسَوَقَ

علم سیکھنے سے عاسل مواہے اور مردباری ، شکلف بردا سے بلامون سے اور ترشخص مبالی عامل کرنے ک كوشش كرنام اسع جلال دى جانى سے اور توكن سے بیناوا ہا ہے اسے بہایا ما اسے۔

اس بیراس باشک طوف اشارہ سے کہ بروباری کا معنول شروع بن تکلفاً بروباری اختیار کرنے سسے ہوا سہے جس طرح علم کے لیے سیکھنا فروری ہے۔

حرت الوبررورين السرعن بروى مع فرات بن اكرملى المرعل في المرا الم علم عاسل روا ورسلم سے سافد سکون اور سرد باری می طلب أظلنوا ثعِلْعَوَاطُلُمُوا تَكَا لَعِبْمُ الْكِرُدُرَ اروجن كوسكما تتصبح اورجن سير يمصنے موء ان سك

دَالُعِلْءَ كُلِبُنُوْ الِمَنْ لَعَكَرِمُونَ وَلِيمَنْ بے زی افتار کروا در مکر علامی سے معوفاؤ در نہ تَنْعَلَمْوْنَ مِنْهُ وَلَدَنْكُونُوا مِنْ حَبَا بِرْدْر

نماری جالن نمهاری مردبا ری برغالب ایجا<u>ئے</u>گ ر العُلْمَا عِ فَبِغُلِبَ جَهُلُكُمُ حِلْمُكُمُّ عِلْمَا اس مي اس بات كالمون أنماره فرما يك مجر اورغ ورمي غفت بي نثرت بيداكر شيما وربر دبارى ا ورزم مزاحي سے دد كني يو

نى اكرم صلى الله على وكل كاول بي سي ابك وعاير هى ع

ٱللَّهُ مُّا أَغُنِيْ بِالْعِلْدِ وَلَيْنِي بِالْعِلْدِي وَآكِرِمُنِي بِالثَّعُولَىٰ وَجَيْسِكَنِي

باالله المجع دولت علم کے ما فو مالداری ادر سرد ماری کے ماته زیت نقوی کے ماحوان اور عافت کے ماعو تمال

> وا) مع الزرائد عبداد ل ص ١٧١ كناب العلم (۲) الكامل لابن عدى جلديم ص ۱۱۸ انرتم عباوي تثر

بالْعَافِيْ تَهُ - (۱)

عظافرامغرت البربرة رض النظر فرائے بن بن اکرم ملی الله علیه و لم نے فرایا ۔

(بَنَعَوْ اللّٰ وَعُمْ عِنْ دَاللهِ 
معابر الم نے عض کی بارسول اللہ اوہ کیا ہے ؟ فرایا ۔

معابر الم نے عض کی بارسول اللہ اوہ کیا ہے ؟ فرایا ۔

تَصْلُ مَنْ فَطَعَ کُ وَیُعْظِیْ مَنْ حَرَمَ کُ وَ یَجْمِ ہے نعلق نور ہے اسے معالم رحمی کروج تہمیں من دے اسے دواور وہ شخص تم سے جمالت کا سلوک تخت کے میں میں اللہ کے ۔

میں اکرم میں اللہ علیہ و لم نے فرایا ۔

دیا کرم میں اللہ علیہ و لم نے فرایا ۔

میں اکرم میں اللہ علیہ و لم نے فرایا ۔

میں اللہ علیہ و لیسوں اللہ علیہ و لم نے فرایا ۔

میں اللہ علیہ و لم نے فرایا ۔

میں اللہ علیہ و لیا ۔

میں اللہ علیہ و لم نے فرایا ۔

میں اللہ علیہ و لم نے فرایا ۔

میں اللہ علیہ و لم نے فرایا ۔

بانج کام انبیا درام علیم السام کی سنت سے بی جیاد ، برد باری برسینگی لگوانا رخون تسحلوانا) مسواک کرنا اور نوشبو برگانا۔

والتعطي المرتفي رض الدون فوات بينى اكرم صلى الدول م ف فرايا -

حَمَشُ مِنْ سُنَنِ الْمُدْسَلِينَ الْعَيَاءُ

وَالْعِلْمِ وَالْعَجَامَةُ وَالسَّوَالِثُ

إِنَّ الرَّحِبَلُ الْعُسُلِمَ لَيُدُرِكَ إِلْعِلْمِ لَيَ الْعِلْمِ الْعَلَى مِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَانَ مِدارانَ وَمِهِ مِسَانَ مِدارانَ وَمِهِ مَا اللَّهِ الْمَارِيَ اللَّهِ الْمُلَانَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ ال

صرت الدمرية رض الدعن فرات بن ايك شف ف عوض كيا يارسول الدمير وابت وارتب وارتب و معدر من معدر من الراب و المراب و معدد المراب و مجد المراب المراب

(١) منزالعال ملدي ص ١٨٥ صريث ١٩٩٣

(۲) الکامل لابن عدی طبد عمس ۲۵۵ نرم وازع بن نافع

(١٦) مجع الزوائر علد اص ١٩ كماب السلوة

(٢) مندام احدي منبل جلده ص ٥٠ مروايت عائش

رہے گا۔ (۱)
ایک معلمان شخص نے ربارگاہ فلا فدی بن عرض کیا یا اللہ امیرے باس مال نہیں کہ بن صدقہ کروں تو بوشخص میری عزت کے در سے موتو یہ میری طرف سے اس بیصدفہ سے اللہ تعالی نے در سے موتو یہ میری طرف سے اس بیصدفہ سے اللہ تعالی نے در سے موتو یہ میری طرف سے اس بیصدفہ سے اللہ تعالی نے در سے موتو یہ میری طرف سے اس بیصدفہ سے اللہ تعالی سے در سے موتو یہ میری طرف سے اس بیصدفہ سے اللہ تعالی سے در سے موتو یہ میری طرف سے اس بیصدفہ سے اللہ تعالی سے در سے موتو یہ میری طرف و میں موتو یہ میری طرف میں موتو یہ میں موتو یہ میری طرف سے اس بیصد موتو یہ میں موتو یہ میری طرف سے اس بی موتو یہ میری طرف سے اس بی موتو یہ میری طرف سے اس بی موتو یہ میری طرف میں موتو یہ میری موتو یہ میری طرف سے اس بی موتو یہ میری موتو یہ میری طرف سے اس بی موتو یہ میری طرف سے موتو یہ م السن شخص كونختس ديا- (١) رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے قربایا۔ کیاتم میں سے کوئی ایک اس بات سے عاج رہے کہ وہ البوض ضم کی طرح مج ؟ انہوں نے عرض کیا البوض صفم کون ہے ؟ قرایاتم سے پہلے وگوں میں ایک شخص تھا وہ صبح کے وفت بوں کہا۔ ٱللَّهُ مِنْ إِنِي تَصَدَّ فَعُيَّ الْبُوْمُ لِغُرِضِي عَلَى ارث وفلاوندى ب ، . وَإِذَا خَاطَبَهُ مُ الْجَاهِ لُونَ قَالُوْ إِسَلَماً . اورحب ان سے جابل وگ مخاطب ہوتے ہی تو وہ لفظ صفن سن بعرى معدالله اس آيت كي نغيري فرات مي ان سه مرادم د باراوگ مي كردب ان سه جبالت كا سلوك كاجائ توده جالت سيشنس أنه. ارت دخداوندی ہے۔ وه زين برامند امند علتي. يَعْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ مَوْنًا - ١١) معنوت عطاء بن ابى رابح رحمترالله فرانے من اسسے ان كى بردارى مرادسے -

> (۱) مسندائم احدبن شبی مبلد و س ۱۲ مرویات ابوسرمره (۲) ممنزالعال جلد اص ۵۲۲ صریب ۵۳۲ م (۱۷) الفعفا دامکبرللغفیلی عبله اس ۲ هنرجه ۱۹۲۰

(م) ترآن مجبد، سورة آل عمران أبت 4 >

(۵) توآن مجبد، سورته فزفان اکین ۱۳ (۱) ایناً -

ين جب ان كواذبت سائى مائے تووه در گزر كرنے مي -

ابک روایت بی ہے صفرت عبداللہ ن سودرض اللوعند ابک لغوبات سے اعراض کرنے ہوئے گزر کے تونی اکرم صلی اللہ علیہ وہم نے فرایا۔

أَصْبَعُراً بِنْ مَسْعُودٍ وَآمْنَى كَرِيْماً - صرت مِدَاللَّر بن معودرض اللَّرعن من وث م

المرم مونے کی میڈیت بن گزاری -الس کے بدیر حذت ابراہم نے آیت کرمیر کواڈ احدو ا بالکغور کے اکرو کا بڑھی زرجہ وحوالہ المجی گزر حکا ہے) (۲)

نبی اکرم صلی الٹرسیبروسلم سننے وعا مانگی۔ اَمَدَّ مُسَّدَدَ بُدُرِکُنِی وَکِدُا دُرِکُ زُمِّ مِانَ کَوَیَنْ بِعُونَ ﴿ يَا الله اِمْجِرِ کُونُ ايسا وقت نراکئے اور مذیب کسی ایسے

ونت كوباك تب من دوك علم والني اتباع فركي اور فراكس من كسي مرد بارس بياكري ال محمد ول عميول

ماحسين عي بردبارسے جاري ال سے دن بيون كاورزباني عراون كى بول-

تم می سے مقل مندوگوں کو مرب قریب مونا جا ہے بھروہ جو آن سے مقصل میں بھروہ حوامی سے ملے ہوئے ہیں اللَّمْ الْعَلَيْ الْمُدَالِيُّ وَكَدَّا وُرِكُ لَمُ الْمَانُ لَا يَشْعُونَ وَبِهُ وَمِنْ لَا يَشْعُونَ وَبِهُ وَمِن وَمِن وَمِن وَمِن وَمِن وَمِن وَمِن وَمِن وَمَن وَمِن وَمِنْ وَمِن و

تُعَالَّذِينَ يَكُونَهُ مُرْتُعَالَّذِينَ

(۱) قرآن مجیدسورهٔ آل عمران آتیت ۲۷ ۲۷) قرآن مجیدسورهٔ قرقان آتیت ۲۷ ۱۳۷) الدولمند قرملده ص ۸۰ ۸۱ تمث آتیت وا ذامروا بالعنو آخر تک ۱۳۷) المستدرک ملی کم مباریم می ۱۰ کان ب الفتن

مِلُونَدِهُ مِعْ وَكَرَّ تَعْ لَلِمُولِ فَيَتَحْتَكُمْ فَلُودِ لَهُ يَلُونَدِهُ مُورَكَةً لَعْ لَلْمُولِ فَيَحْتَكُمْ فَلُودِ لَهُ اوراكيس م اختلات ندكرنا ورزتمبار سودون مي اختلات وَإِيَّاكُمْ وَهَبُشَاتِ الْدَسُواقِ - (١) بدا موصائے گا ہے آب کو بازاری محالطوں سے بادر اكدرواب بسب كرحفرت التبح رضي الشوعنه نبي اكرم صلى الشرعليب وسلم كى خدمت بين حاض وسرم انبول سنداني اوعني کو بیٹھابا اور ہاندھ دیا تھیسرا ہے کبڑے آبار کرجامہ وان میں سے دونہا بٹ عمدہ کیڑے نکال کر بیٹے نبی اکرم ملی المدعليه وسلم برسب كمجه ديجورب نفصه بعروه جل كآب كى فدرت بى حاضر موسي نونى اكرم صلى الترعليه وسلم نسي ومايا اسے الشيج ألم بن دونصلتبن انبي مِن حبرالله تعالى اوراس كرسول صلى الله عليه وسلم وببند من - انبول بنع عرض كيا بارسول المسراب ماں باب آب رقر بان موں وہ فصلتیں کیامی آب نے فرالیا ایک بردباری اور دوسرا اطمینان وسکون - انہوں نے بوجیا کیا مجے ان دوعادات ربیداکی گی بامبری فطرت میں رکھی گئی میں ؟ آب سے فر مایا النرنما لی سنے یہ دوخصاتیں تمہاری جلبت و فطرت بیں رکھی ہیں۔ اس برحضرت اشبے نے فرمایا النّه تعالیٰ کا مشکر ہے میں سنے مجھے اسی دوعاد نبی عطا فرمائی می من محس النُّرْتُعَالَىٰ إِحْدَالِسَ كَا رَبُولُ صَلَّىٰ الشُّرْعَلِيهِ وَسِلْمَ بِينَدُومًا نَتْهِ بِي رَا) نبی اکرم صلی السرالیہ وسلم کا رشادگرائی سے ۔ بي شك الله تعالى بروا رجا دار الدار الكف سے نبیخ إِنَّ اللَّهُ يُعِيبُ إِلْعَزِلِمُ الْحِبْقَ الْغُنِيُّ الْمُتُعَنِّفَ آبَا الْعَيَالِ النَّفِيُّ وَيَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِي والعطيا لدارمتق كوب ركزا سعدا ورب حيا بدكام الكف الملجعت الغبيّ - (٣) دامے لیواکو نابیندفرانا ہے۔ حضرت ابن عباس رضى النّرعنها فراني بن اكرم ملى النّرعاب وسلم ني فر ما! -تَلَاثُ مَنْ لَعُرَبُّكُن فِيهِ كَاحِدٌ لَا مِنْهُ نَ تمن المرس من النام الناب سے الك من سرواكس کے عمل کوشمارین کرونفوی جواسے الله تعالی کی نافر مانی سے فكؤ تعتدو إبتى ومن عمله تقوي تعجزا

بیائے، برد باری جی کے ذریعے وہ بیوتون کورد کے

اورا تھے اخلاق جی کے ساتھ لوگوں میں زندگی گزارے۔

عَنْ مَعَامِي اللهِ عَنْ وَجَلَّ وَحِلْءٌ تَكِفُتُ بِهِر

السِّفِينُهُ وَخُلُقٌ يَعِينُ سِهِ فِي النَّاسِ رم)

<sup>(</sup>۱) مسندانام احمدین ضبل هلدا ول ص ۵۵ به سرویایت عبراندین مسعود

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماحيص ١ ١٦ ، الواب الزهد

المعمالكبيرللطبرانی حبد اص اس اصريث ۱۰۲۳
 اسمالکبيرللطبانی حيداؤل ص احاس اسمعبدللوباب

جب النزن ال قیارت کے دن لوگوں کو جمع کرے گاتو
ایک منادی آ فازوے گا فضیلت والے لوگ کہاں ہیں؟
قور سے سے لوگ الحسیں گے اور علی عبدی جنت کی
طون چلے جائیں گے فرشوں سے ان کی ملاقات ہوگی تو وہ
پوچیں گے مہنی نہایت نیزی کے ساتھ جبت کی طرف
جاتے ہوئے دعجیتے ہیں وہ کہیں گے ہم الم نعن ہی فرشتے
بوجی ہے مرفالم کی جاتا تھا تو ہم صر کرنے تھے جب ہم سے جاتا ہے اور مرد باری سے کام لیتے اس
براسلوک کیا جاتا ہو ہم معاف کردیتے اور حب ہم سے جاتا
کا برنا وُسِوْآ تو ہم جو صلے اور مرد باری سے کام لیتے اس
ورت ان سے کہ جائے گا جنت ہیں واخل ہوجا وُ عمل کے
ورت ان سے کہ جائے گا جنت ہیں واخل ہوجا وُ عمل کے
والوں کا کتنا اچھا اجر ہے۔

نهاكرم ملى الدُوعيه وهم في واليااذَا جَمَعَ اللهُ الْخَلَاقِ بَرُمَ الْفَيَامَةِ نَا دَى
مَنَادٍ إِينَ اَهُ لَ الْغَضَلِ ا فَيَعُومُ نَاسُ وَهُمُ مَنَادٍ إِينَ اَهُ لَ الْغَضَلِ الْعَصَلِ الْمَعَوْمُ نَاسُ وَهُمُ مَنَادٍ إِينَ اَهُ لَكُنَّ الْعَصَلُ الْعَصَلُ الْعَصَلُ الْعَلَى الْجَنَّةِ وَتَتَكَلَّا الْمُعَلَّى الْمُعَلَّمُ الْعَلَى الْجَنَّةِ وَيَعُولُونَ لَكُمْ مُواعًا إِلَى الْجَنَّةُ وَيَعُولُونَ لَكُمْ مُواعًا الْمَالُونَ لَكُمْ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْم

(1)

آقار نه حزت عرفارون رضی التُرعند فراتے ہیں -"علم سیکھواور علم کے لیے دفاراور مرد باری سیکھو" حضرت علی المرتعنی رضی التُرعند فرائے ہیں -

بیری اس بیزگانام بس کرتها را ال اور اولاد زیاده مو ملکه نیروبرکت بیرے کرتها را علم اور طرز باده مواور الله تعالی ک عبادت سے ساتھ توگوں سے سامنے فزند کر د حب نیکی کرد تو الله تنا کی کاش کرادا کرواور حب گناه سزد موتوالله تعالی سے بخشش طلب کرو۔

سخرت ص رحمالله فرما تنے ہی علم طلب کروا دراسے و فاراور بردباری کے ساتھ زینت دو۔ مصرت اکٹم بن صیفی رحماللہ فرما سے ہی عقل کا کن بردباری ہے اور تام باتوں کا جائے مبریے -مضرت ابو درط درخی اللہ عند فرما تنے ہی ہیں نے توگوں کواس طرح پاکی کہ وہ کمل طور رہنے تھے ان ہی کوئی کا نٹا نہ قا صورت معاویر رحمالد فرانے بن آدمی رائے دینے کے قابل اس وقت نک بنیں ہوا جب نک اس اعظم در دباری)
اس کی جانت پراوراس کا صبراس کی نواش پر غالب نرا جا سئے ۔ اوراس مقام تک علم سے بغیر نہیں بینج سکتا۔
صفرت معاویہ رحماللہ نے عمر وہن اسٹم سے بوچھا کہ کون شخص نیا وہ شجاع ہے ؛ اہنوں نے فریا یا بوشخص ابنی جہالت کو ایٹ علم کے ذریعے رد کر درسے انہوں نے بوچھا کون شخص نربادہ میں ہے ؛ فریا وہ اوی جو ابنے دین کے لیے اپنی دنیا کو فرج کر درسے۔

ارمش دخافه ی سیم، فَاذَا لَذِی بَیْنِکَ وَبَیْنَهٔ عَدَادُهُ کَانَهٔ وَلَیْ کَانَهُ وَلَیْ کَانَهُ وَلَیْ کَانَهُ وَلَیْ کَانَهُ وَلَیْ کَانَهُ وَلَیْ کَوْدُی کَانَهُ وَلَیْ کَوْدُی کَانَهُ وَلَیْ کَوْدُی کَانَهُ وَلَیْکَ الْآوَدُورُ کَظِیمُ الْآوَدُورُ کَظِیمُ الْآوَدُورُ کَظِیمُ الْآوَدُورُ کَظِیمُ الْآوَدُورُ کَظِیمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَکُورُ کُلُورُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰلِنِيْلِ اللّٰهُ اللّٰلَّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰ

پس جب گرنجھ میں اوراس میں وشمی تھی وہ ایسا ہوجائے کا جب باکد گہرا دوست اور یہ نسی ملتی گرصر کرنے والوں کو اورا سے بڑسے نعیب والا آیا ہے۔

سخرت انس بن الگرینی المدّینه فرما تنے ہی اس سے وہ شخص مراد ہے جس کا بھائی اسے گائی دنیا ہے تورہ کہا ہے اگر تو چھڑا ہے تو اللّٰر نمائی تجھیے شن دے اور توسیجا ہے تواللہ تعالی مجھے بخش دے۔

بعن اکا برفرانے میں کہ بی نے لیمو والوں بی سے ایک شخص کو گالی دی تواس نے بردباری سے کام ایا گوبا اس نے ایک وصد تک مجھے اپنا غلام بنا لیا۔

صنت ما ویرف المرین الم

ابک شفن سنے صفرت عبداللہ بن عبامس رضی الله عنها کوگالی دی حبب وہ فارخ ہوا تواکب سنے در صفرت عکر مہماتا سے افرایا اسے عکرمہ السن شخص کا کوئی کام ہوتو لوپرا کر دو اس شخص سنے یہ باش سنی تو سر بھیکا دیا اور شرمندہ ہوگیا - الم شخص نے مصرت عربی بدالعرز رضی اللہ نہ سے کہا ہی گوا ہی دیٹا ہوں کر اُپ فاسق ہی اکب سے فرما المب ری گوائی منفیول نہیں -

صزت الم زین العابدین رضی الله عنه سے مروی ہے کو ایک شخص نے آب کو گالی دی توایب نے اپنی چا درا الر کر اسے وسے دی اور المر اسے دی اور اللہ میں اسے دی اور اسے ایک میزار ورحم و بنے کا مکم دیا ۔ توان میں سے بعض نے کہا ایس نے پانچ اجھی صلیتی جمع کوبی ۔ (۱) بر دباری (۲) سکیف نہ دینا رس) اس شخص کو ایسی بات سے دبائی دینا جواسے اسٹرتعالی سے دور کر دسے رہی اے تور اور ندامت کی طرف رفیب کرنا اور رہ) برائی سے بعد تولیف کی طرف رجوئ کرنا آپ سنے معمول دنبا کے ساتھ بہتام چنری خریدایں۔

ایک شخص نے حفرت معفر بن محدر صنی المدعنہا سے عرض کیا کچھ لوگوں کے ساتھ کسی بات میں میرا تھگڑا سوگیا ہیں اس جھگڑھے کو چھڑڑا جا شاتھا لیکن محجے ڈرتھا کرلوگ کہیں گئے اس ہیں نمہاری ذلت ہے حضرت معفر رضی اللہ عنہ نے فرمالز لیل تو وہ ہوتا ہے جوزبار ڈنی کریا ہے۔

حزت خلیں بن احمد فرائے بن کہا جا آ تھا کہ اگر برائی کرنے واسے سے شن سوک کیا جائے تواس کے دل بن فوذ کود ایک ایم بات بیدا موجاتی ہے جواسے ای فیم ک برائ سے ردگتی ہے۔

حزت اخف بن قیس رحمالله فرمانت می می صلیم رمرد بار پنین مول بین بر دباری کی کوشش کرا مول ۔ حذین وسب بن مندرجہ الله فرمانت و مارشند می رحم کراست ای بررهم کی مانا ہے ، حوفا موشی افتیار کریا ہے محفوا

صرف وسب بن منبر رحمد الله فرمائند می بوشند می رحم کرا ہے ای بررحم کیا جانا ہے ، جرفائوش افتیار کرتا ہے محفوظ رہا ہے جو جہانت کا ثبوت دیتا ہے وہ مغلوب ہوتا ہے جو جہاری کرتا ہے وہ مغوظ مہن رہتا ہوشف دور سروں کی باتوں میں دفل دیتا ہے اسے گالیاں دی جاتی ہی جو برائی سے نفرت بنیں کرتا دہ گئا ہ گار موقا ہے اور جو برائی کو براسم جنا ہے دہ محفوظ رہتا ہے جو الله تقالی سے قرتا ہے وہ اس میں رہتا ہے جو الله تقالی کو دوست رکھا ہے لیے برائی کو براسم جو الله تقالی کو دوست رکھا ہے لیے برائی سے بیایا جاتا ہے جو الله تقالی سے بین مانگ وہ محتاج رہا ہے جو الله تقالی کی خفید تد برہے ہے جو د موالی وہ ذاہیا وہ دوست رکھا ہے دہ داہا ہے جو الله تقالی سے بین مانگ وہ محتاج رہا ہے جو الله تقالی کی خفید تد برہے ہے جو د موالی دہ دائی اسے دہ کا میاب ہوتا ہے۔

ایک شخص نے تعقرت مالک بن دینارر حمدالنہ سے کہا مجھ خبر کی ہے کہا کہ میراذکرنا مناسب الفاظ میں کرتے میں انہوں نے نے فرمایا تب توتم میری جان سے جم زیادہ عزیز پھر سے بب میں ایسا کر اموں توگویا میں نہیں اپنی کیاب دیتا ہوں۔ بعض علی وکرام نے فرمایا کہ حلیم کا مقام عقل سے جس بلین سے کبوں کہ اللہ تفائی نے اپنے نام علیم رکھا ہے۔ ایک شخص نے کسی وایا سے کہا النہ کی تھم ہے تھے ایسی گالی دوں گا جو نبر سے ساتھ فربک جائے گی انہوں نے کہا وہ تماسے ساتھ جائے گی میرے ساتھ بنس جائے گی۔

صرت میں علیہ اللام سودوں کی ایک جا عن سے پاسے گزرے تو انہوں نے آب کوبراکہا آپ نے جواب بن

ان کو اچھا کہا آپ سے پوٹھا گیاکہ وہ لوگ آپ کو برا کہتے ہی اور آپ ان کو اچھا کتے ہی آپ سے فرایا جس سے پاس جو پھے متراہے دواسے ہی غرج کراہے -

صن تعقان علیم نے فوایا نین بانوں کا علم نین مواقع پر ہوتا ہے علیم کوئی پیچان عصے کے وقت ہوتی ہے بہادر

ادی کا علا اطلائی کے وقت ہوا ہے اور بھائی کی بیجان اس وقت ہوتی ہے جب اس کا کوئی کام ہو۔

می دانا کے باس اس کا ایک دوست گی تو انہوں نے اس کے سامنے کھانا رکھا دانا شخص کی بھی با ہرائی اور
وہ بدا فعاق تھی اس نے دستر فوان اٹھا لیا اوراس وانا کوگا دیاں دینے مئی اس کا دوست غصے کی حالت ہیں جا کہ وانا اُدی

اس سے چھے گی اور کہا اس دن کو باد کیئے جب ہم تمارے گھری کھانا کھا رہے تھے اور ایک مرغی دستر توان پر اُ

ہر دردکا عداج اور شفاہے۔ ایک شخص نے علیم کے اوُں رہوٹ لگائی جس سے اس نے دردموس کیا لیکن اسے نعدندا یا اس سے میں اوچھاگیا نوانہوں نے کہا میں نے بر تصورکر لیا کہ می نچر سے میرا باوُں عیس گیا ۔

المهلاي نعظم بني كم مودولات نع كما اشعار سكائز مُ نَعْنِي القَّفَة عَنْ هُ لِمُ أَنْ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُعَالَةُ اللَّهُ الْمُلْحُلُومِ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ الْمُلُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ

یں ہر را کہنے والے کو معان کر دوں گا

اگرے وہ مجھے کئی زبادہ گا لباں دسے۔

کیونکہ لوگ نین قسم سے ہوتے ہیں۔

مجرسے معزز باکم درجے کا ادر براب

ادراس کے سلے ہی تی کوافتیار کرتا ہوں جو لائے ہے

ادراس کے سلے ہی تی کوافتیار کرتا ہوں جو لائے ہے

جو مجرسے نیلے درجے ہیں ہے اس کو تواب نہ دے کر

ابنی غیرت بجیا ہوں اگر جہلامت کرنے والا ملامت کرے

اور جو میرے برابر ہی اگروہ لغزی کھا نے باجھول جائے

اور جو میرے برابر ہی اگروہ لغزی کھا نے باجھول جائے

میں برداری کے ذریعے نفنیات حاصل کرتا ہوں۔

میں برداری کے ذریعے نفنیات حاصل کرتا ہوں۔

## کس فدر کام کے ذریعے بدلہ لیاجا سکناہے

کونی شخص ظلم کرے تواس جیاطلم کرے براد لیناجائز نہیں ہے غیبت کامقابہ غیب سے، جاسوسی کا مقالم جاسوس سے، کا مقالم جاسوس سے، کالی کا مقالمہ گالی کا مقالمہ کا مقالم ک

قصاص با اوان اسی طریقے پر جائز ہے جس کی شرعیت ہیں اجازت ہے اور ہم نے فقہ کے باب بی اس کا ذکر کیا ہے۔ کالی کا بدلہ گالی سے دبنا بھی جائز نہیں ہے کموں کہ نبی اگر صلی انٹرولید و سلم نے ارش و فرایا۔ اِن المُسْرُدُ عَیْرَکَ بِمَا ذِیْکَ وَ مُسَیِّرِتُ وَ الْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰ ما دواسے تو

تونواسے اس مے عیب کے ساتھ عار نہ دلا۔

ابک دوسرے کو گالی دینے والے دوآدمیول میں سے بہار رف والے گالی دینے والے دوسرا حدسے مراجب کک دوسرا حدسے مراجعے ۔

بِمَا فِينُهِ- (١)

اوراَپ نے ارتباد فرمایا -اَلْمُسَتَبَّانِ شَیْطَا مَانِ بَتَهَا تَکَانِ -اَلْمُسَتَبَّانِ شَیْطَا مَانِ بَتَهَا تَکَانِ -

گال دینے والے دوآدی شیطان ہی جوایک دوسر کے خلاف، گوامی دیتے ہیں -

ایک شخص نے حزت الو برصدین رض الله عنه کو گالی دی تواب خامون رہے جب ایب نے جواب دینا شروع کیا تونی اکرم صلی الله علیہ وسلم کھرشے موسکے مصرت الو برصدلیق رض الله عند شے عرض کیا یا رسول الله احب اس شخص سنے کالی دی تواب خامونی رہے اور جب بن نے بولن مشروع کی تواب کھرمے ہوسکتے آب نے ذیا ا

ایک فرشتدا بیک کاون سے تواب دے را تھا جب ایسے نون شروع کیاتو فرشہ جادگیا اور شبطان اکیا ہیں میں اہمی عبس میں منجیا جس میں شبطان مو۔ (۲۷)

١١) مسئلام احمدي منبل علده ص ١٣ مرويايت جا برب مليم

<sup>(</sup>٢) مندام احمد بن صبل حلدم ص ٢٢٥ مروبات الوسررة

رس، مسندام احمد بن صنبل حارب ص ۱۶۳ مروبات عبا من بن حمار

<sup>(</sup>١٧) مندام احدين منبل علد ٢٥ ١ ٢ ٢ مروبات الومريم

ایک جاعت کمتی ہے کہ ایسا جواب دینا صبح ہے جس ہی جوظ دنہونی اگرم صلی الدعلیہ دسے اس اسے الفاظ سے عارون الم جانون فر ایسے تور نبی تنزیری ہے اور جھوٹ الفضل ہے البتہ اس کی وصیسے گناہ گار مہنی ہو گاجس تسم کے جواب کی اجازت سے دہ شاہ اس طرح ہے کہ تو کون سے ؟ کیا تیرا تعلق فلاں فیسلے سے بس سے جس طرح حضرت سعد نے صفت میدانتہ بن سعود رمنی الندع نبیا اسے کہا گیا آب بنو مذیل سے تعلق نہیں رکھنے ۔ اور حضرت عبدالند بن سعود روض الندع نب معود رض الندع نبی سے نبیا کہ ایسا میں الندا کا کے سامنے تما کم سوف میں الندا کا کہ سامنے تما کہ سوف میں البتہ تعین لوگوں کی حماقت دوسروں سے مقاطع بی کم سونی سے ،

آئی طوبی حدیث می مصرت ابن طرحنی النّه عنها فرانے می حتی که تم النّه تعالیٰ کی دان سے متعلق سب کو بونوں ویجو ای طرح کسی کواسے جا بل اکہنا ہے کیونکہ ہرایک ہیں جہالت ہوتی ہے تواس نے اسے ابنی بات کے ذریعے اذب پنجا پی

ہے جس س حصوف بس ہے۔

اس طرح اسے بداخان اکہ کرکیارنا با اسے بے حیاا ورمیب بڑ کہنا کیوں کر باتیں اس بن بن اس طرح بد کہنا کہ اگر ہمارک اندر حیام کا تو تم بربات مرتف تم ا بنے اس میں کی وجہ سے میری نظروں بن نہاہیت حقیہ بورسے ہوا نڈ تعالیٰ سمجے دبیل کرسے اور تھے سے بدلہ ہے۔

جہان کے جینی ، غیب ، جوط ، اور مال باب کوگالی و بینے کا تعلق ہے توب بالانفاق حرام ہے کیوں کہ ایک روایت میں ہے حفرت سعدر صنی اللہ عنہا کے ورمبان کھر بات ہوگئی تھی ۔ ایک شخص نے حفرت سعدر صنی اللہ عنہا کے درمبان کھر بات ہوگئی تھی ۔ ایک شخص نے حفرت سعدر صنی اللہ عنہا بعنی کے سامنے حضرت خالد رمنی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو آئے نے فر ایا اُرک جا وار اہمارے درمبان اختلاف دین کے نہیں ہنچا بعنی اس قدر نہیں سے بودین میں گنا و ہوتو انہوں نے برائی سنا کے گوارہ نرکیا بیان کر ناتو دور کی بات ہے ۔

اس فدر نہیں سے بودین میں گنا ہ موتو انہوں نے برائی سنا کہ گوارہ نہ کیا بان کر تاتودور کی بات ہے۔

ادر جوبات نہ جوبط ہوا در نہی حرام شکا نزا فض کا می اور گالی گوچ کی طون نسبت کرنا نہ ہو تو اس سے جوانے دلیل حضرت نائٹ رضی انڈ بنیا کو آپ کی ارزواج مطبرات نے حضرت فاقون جنت فاظم الزماد میں انڈ بنیا کو آپ کی فررت ہیں جی انہوں نے حاضر ہو کر بان کی ارزواج مطبرات نے حصرت فاقون جنت فاظم الزماد میں انڈ بنیا کو آپ کی فررت ہیں جو جا انہوں نے حاضر ہو کر بان کا اندرا انٹر ایک کی ارزواج مطبرات نے حصرت فاقون جنت فاظم الزماد کو ہم سے زیادہ مقام نہ دیں آپ اور فراتھے ۔ آپ نے فرا کی اسے بیٹی ایکیا نواسے پ ندکر تی سے میں پ ندکرتا ہوں انہوں نے دوالی میں انہوں نے دوالی میں میں انہوں سے جو یں پ ندکرتا ہوں انہوں نے دوالی میں میں انہوں سے حضرت فاقون جنت نے دوالی میں میں بارٹ کا میں نہوں ہو انہوں سے مون کر نیا تا تو انہوں سے آپ کہ نوالی کو انہوں سے حضرت کا تو ہو ہوں کہ تری براری کا دنوی کرتی تھیں انہوں سے آکر کہ شروع کر دیا انہوں ہے دولی کرتی تھیں انہوں سے آکر کہ شروع کر دیا انہوں ہے اولیک کی بی اور ان میں سے وہ بولئی میں اور ان خال میں میں میں کرتی ہوں کہ انہوں سے آکر کہ شروع کی میں انہوں سے آکر کہ شروع کر دیا انہوں ہے اولیک کی بی اور ان خال کا میں کی جوز علیہ انسانی کی اجازت کی منظر دی آپ نے اور کی بی اور ان خال میں سے وہ بولئی میں اور ان خال میں میں حضور علیہ السام کی اجازت کی منظر دی آپ نے انہوں کے انہوں کے دولی کرتی ہوں گوئی کی اجازت کی منظر دی آپ نے دولی کرتی ہوں گوئی کی اجازت کی منظر دی آپ نے دولی کرتی ہوں گوئی کو کوئی کی اجازت کی منظر دی آپ نے دولی کرتی ہوں گوئی کی اجازت کی منظر دی آپ کے دولی کرتی ہوں گوئی کرتی ہوں گوئی کی احداد کی منظر کی آپ کی دولی کرتی ہوں گوئی کرتی ہوں گوئی کی دولی کرتی ہوئی کر

مجے جواب دینے کی اجازت وی توہی نے ان کومبت کچھ کہانی کہ میری زبان خٹک ہوگئی نبی اکرم ملی انڈولم نے حرنت رہنے مرت زینب رمنی انڈونہا سے فرایا او بحری بیٹی کور کجھا وا)

یعنی تم گفته میں ان کامفا بلزمین کرسکتیں ام المومنین نے ہوجاب دیا تو وہ گالی گلوچ نرتھی ملکیتی سے مطابق ہواب تھا اور ما رسنسور گفته کر کرمن یہ بعید ندایا کیا ۔

انهوں سے سی گفتو کے دریعے مقابلہ کیا۔

آپس بی ایک دورسے کو گالی دینے والے دواد میوں بی سے حوسل کرنا ہے وہ گن ہ کارہے جب کے مظلوم ورسے نام نظر تصفیہ نی اکرم صلی الٹولیہ وسلم نے ارتباد فرایا۔ اُنمنی آبان مافالہ فعلی البادی مِنهُما حَتی بِعَدُدی الْمُنْهُما حَتی بِعَدُدِی الْمُنْهُما حَتی

(1)

تواکب نے مظام سے بے جواب کو ایت فرایا بیٹر طلیہ صدسے نہ بڑھے توان اکا برنے ہی اسی بات کوجائز فرار دیا سہے

بین جن فار اس سے اوریت بیٹیانی سے اس فار توباب درسے اواری قیم کی اجازت غفل سے بعید نہیں بہر ہی ہے کہ بدلہ لینا

چوٹر دے کبول کہ اسس طرح خدرسے نجا وز ہو جا یا ہے اور حق کے مطابق جواب وہی مکن نہیں رہتی جب کہ جواب دینے کی

بیائے خابوشی اختیار کونا زبادہ اسان سے اس طرح شرعی صدسے اگا ہی بھی شکل سے لیکن بعین لوگ فیصی شدت پر قابولی بین اور اسے نہا ہوں وہ

بین فاور نہیں ہونے البند خصہ جدی فتی ہوجا یا ہے ہیں کہ بعین لوگ شروع سے ہی اپنے اپ پر کنٹرول کرتے ہی لیکن بوں وہ

ہمیشہ کے بیے کینہ برور رہتے ہی غصے کے اجتبار سے لوگوں کی چارتی ہی ان سے ایک دیر سے گئی ہے اور دیر سے بھیتی ہے

گئی ہے اور جاری کی میں جے اور جاری ہی جو ایک دیر سے کہتی ہے ایک ویا ہے ایسے لوگ ذیا وہ تولیف کے قابل بیری فتم کے لوگ کہ اس مکٹری طرح ہی جیسے گئی ہے ایک ویور سے بھیتی ہی اسے اگل دیر سے گئی ہے اور ویر سے بھیتی ہوئے ابن ہے اور ویر سے بھیتی ہوئے ہیں جو اور وہ سب سے برے

ہی دینٹر طبیع جمیدے اور ویور ہے ہوئے بھیلی وہ برجنہیں جاری عضہ آتا ہے اور ویر سید ختم ہوئا ہے اور وہ سب سے برے

ہی معینٹ شرطی جمیدے اور وی ہیں جیسے اگل دیر سے کھی عضہ آتا ہے اور ویر سید ختم ہوئا ہے اور وہ سب سے برے

ہی معینٹ شرطی جمیدے اور وہ ہیں ہوئے وہ برجنہیں جاری عضہ آتا ہے اور ویر سید ختم ہوئا ہے اور وہ سب سے برے

ہی معینٹ شرطی جیسے ۔

موس كوغصرملدى أأسب اورملدسي جادماً اسب -

الْمُوْمِنُ سَرِبْعُ الْعَصَبَ سَرِيْعُ الرِّصَا- (٣) الْمُوْمِنُ سَرِيْعُ الرِّصَا- (٣) الوَاس طرح عادت كا تدارك موجاً المستح -

صنن الم شافی رحمه الله فرائت بن عبی تفس كوغطه ولا باجا ك اورا مصفحه أك وه لكرها م اورض كوراعى

(۱) مصح مسلم عبد ۲ مس سلم عبد ۱ من مسلم عبد الفضائل (۲) مسندله م احمد بن صنب عبد ۲ مروبایت ابوم رمی (۱۳) الامراد المرفیعندس ۲ ۲ هربیث ۹۰۹

ی جائے اور وہ رامنی نہمونو وہ کشبیطان ہے۔

صرت الوسعيد فعدرى رصى الترعنه سے مردى سبے نبى اكرم صلى التّدعليه وسلم كيے ارتباد فرمايا -

اَلدَّالِنَّ بَنِياً دَمَدُ خُلِفُواعَلَى طَبُقَاتٍ شَتَّى فَعِنْهُ مُ مُلِعِي وَالْعَنْبِ سَرِيْجُ الْفَيْءِ وَمِنْهُ مُرْ سَرِيْجُ الْعَنْبُ سَرِيْعُ الْفَيْءِ، فَتِبِلَكَ مِنْلِكَ وَمِنْهُ خُسَرِيْعُ الْفَيْءِ، فَتِبِلَكَ الدَّوَانَ حَبْرَهُ مُ النَّهِ مِنْ الْعَنْبِ النَّرِيعُ الْفَقْ وَسَتَرَعُ مُ مُواللَّهُ وَالْعَنْبِ النَّمِينُ النَّمِينُ النَّمَ الْمَعْلَى وَالْفَنْبِ النَّمِينُ النَّمَ الْمَعْلَى وَالْفَنْبِ النَّمْ الْمَعْلَى وَالْفَنْبِ النَّمِينُ الْمَعْلَى وَالْفَنْبِ النَّمْ الْمَعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَاللَّهُ الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَاللَّهُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَاللَّهُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَلَيْعُ الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَاللَّهُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْعُلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَلَيْعِلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَلْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَلَّى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلَى وَلْمُ الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُع

سزدانانوں کوختف طبعات میں تقتیم رہے بداکیا گیا ان میں سے بعض وہ میں جن کو فقہ دریہ سے آنا ہے بیکن جلدی ختم ہوجا نا ہے بعض کو فقہ جلدی آنا ہے اور جلدی می ختم ہوجا نا ہے تو بد برابر برابر ہوگی بعض کو فقہ حلدی آنا سے لیکن دریہ سے فتم ہونا ہے سنواان میں سے بہروہ لوگ میں جن کو فقتہ دریہ سے آئے اور جلدی فتم ہوجا ہے اور ان میں سے برے لوگ دہ میں جن کو عقہ حلدی آنا ہے

(۱) البن دیرسے ختم مؤیا ہے۔ جب انسان پی نعد ہونی ماتیا ہے اور ہر ہر انسان پیاٹر انداز مؤیا ہے تو اُدی کو جا ہے کہ عفقے کی حالت ہیں کمی کوسنوانہ دیے کیوں کہ بعض افغات واحب میں زیارتی موجاتی ہے اور بعض اونات حب اسے نفد آیا ہوا ہے تو وہ فصد نکال کراہنے آپ کو غفتے کی شکلیف سے داحت بنیا نا جا تھا ہے اس طرح وہ خود فائدہ حاصل کرتا ہے لہذا اسے چاہئے کہ اکس کا انتقا م صرف اولڈ تفائی سے بے ہوا بنی فات سے لیے نہ ہو۔

حفرت عمر فارون رضی النه عند نے ایک نفے والے کود کھا تو آپ نے اسے پولکر سنا دیے کا ارادہ کیا اس براکس نے آپ کوبرا کہا توحفرت عمر فارون رضی النه عند سنے اسے تھیوٹر دیاعض کیا گیا اسے امیرالمونیں احب اس نے آپ کو گائی دی تو آپ نے اسے چیوٹر دیا الباکیوں کیا ؟آپ نے فرایا اس لیے کہ اس نے مجھے غصہ دلایا ، اب اگر میں اسے سزا دیا تو یہ اپنی ذات کے بھے غصہ موادر میں منیں جا شاکر کی سامان کو اپنی فائی عذرت کی وجہ سے سنوا دوں .

حضرت عرب عبدالع وزرض المدعن كوا بالضف ف ف ف مدولا إلواب ف فريا الرنم مجع عقد له دا تعانوب تمهين مزارتا

## كيه كامفهم اوعفود در گزرنبر نرمي افتيار كرنے كي نضبات

جان بوجب اُدمی ماجز ہونے کی دحبے فری مورر بنصہ نہن کال ک نا تو وہ منصد باطن کی طوت جلام آیا ہے اور وہاں داخل موکر کینہ بن مباّلہے کینہ کا مفہوم بہ ہے کہ کس کو بھاری جاننا اسسے نفر*ت کرن*ا اور دشمنی رکھنا اور بہات مینیہ ہمیشہ

كصبيرول بي ركفا-نى الرم صلى الديمليدوس لم نع زا! موس کینه پرورنیس ہوا۔ المُومِن لَيْسَ بِحَقُودٍ (١) كبنه، غصكانتجر بواسه ادراكس كفيتجين الحراني سامناتي بي-ا - صد: - بعن تمها را كينه تهين الس ات برمجوري منهاى سعزوال نعت كي تناكرد اوراكراس نعت مل توتم اس برمكين موجاد اور الروه كى كاه كامرنب مونوتهين نوشى ماصل مو بيمنا نقين كاكام عبدان شاوالله نعالى عنقرب اس کی مزمت کابان سوگا۔ ٧- ول بن حدكو جهياناكراكس كويني والى مصيب يرفويني سو-٣- اگرده شخص تمين بائ ورسارى طوف أك رقم اس على توردور م. اسس كونم ذليل درسواسمجو-٥- اكس ك بارس براي كفتك كرا جو حائز نهي منا تجوط فيت، وإذ فاكش كرنا ، اس كريده درى كرا د فرو-٢- اى كى بات تمسى كاندازى تقلى ا ١- استارنا يكسى اورانداز بي جمانى عليف سيانا-٨٠ اى كاحنى اوا ندكرنا قرص كى اوائيكى ندكرنا صدرحى سے بيش نه أنا وراكس كاحنى ما زاكدينه كاسب سے كم درجه برب كم ان مذكوره بالا المحدافات سے بجوا وركبندى وصبسے الله تعالى كى نافر مانى كے مزكمب نه موجا دُ-اگراس كونلي طور ريي عارى حانالب اس سے بغض ختم نه موسيك كى طرح خوش مزاجى ،مبرانى ، عاجات كولوياكرنا ذكر كى مفل بى اكتف بنيضا اس كے نفع بى مدوكار سونا دعا ، تغرلف اور ميكى مى ترفيب دنيا اور خبرخواي كونا باقى نه رہے وان تسام صورنوں میں آدمی سے دین میں کمی اُجانی ہے اور اُدمی مبت بڑے نواب سے موم موجاً اسے اگر صراحت عذاب منمو حضرت الوكم صدبن رصی الترسند سنے مب فعم کھائی کم وہ مسطح برال خرج نہیں کریں سے اوروہ ال کے فریس تھے کیوں کہ انہوں سنے حصرت ام اومن عائشه صديقه رضى المدعنها سيصنعلن وافعرا فك رجوش وافعم سك بيان مي حصدليا تعاتوالله نعال سفيه أيت كرمه أماري-ا وزنم می سے حوفرانی اور کشاد کی دالے میں وہ ترین رشتہ دارو

مُصلِقِرَضَى النَّرِعَنْهِ استَطَعَلَى وَاقْدَا فَكَ رَجُوتُ وَا دَلَا يَا نِلَ أَوْلُوا تُفْصَلُ مِنْكُمْدُ وَالسَّعَةُ اَتْ يُحْوَلَ الْوَلِي الْفَرْنِ وَالْمَسْكِينَ وَالْمُسْعِينَ وَالْمُسْعِدِينَ فَيْسَمِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اللهِ عَنْوَلَ الدَّ مُعْبُونَ اَنْ يَعْفِي الله تَكُمُ وَالمَلَهُ عَنْوَرَ لِحِيمً -الله تَعْبُونَ اَنْ يَعْفِي الله تَكُمُ وَالمَلَهُ عَنْوَرَ لِحَيْمً -

كالم بن نسب كرست الدنعالي تهيين خش وى اوراندنعال المنطقة والامهر اب مع -

ماكبن اورائرتنال ك استين بادكرف والول كو

دینے سے قعم ذکھائی جا سے کرمان کری اوردر کر رکری

(١) قرآن مجد و سورع فوراً بن ٢٢

صنرت ابو کم صدلق رض الدعن سنے فرمایا ہاں ہم جا ہتے ہی اور انہوں سنے دوبارہ فرج کر نا تثروح کر دیا۔

مہتر ہیں ہے کہ پہنے جیسے معالمات کو بڑوار رکھے اور اگر نفس سے مجا بدہ اور سنبطان کی مخالفت کرنے ہر سے زیادہ
امیان کرسے تو یہ صدیقتین کا مقام ہے اور ہم تو بین سے اعمال کے فضائل ہیں۔
اگر طافت ہم توجی سے ساتھ کینہ براگیا اکس کی تین حالتیں ہم تی ہیں۔

اگر طافت ہم توجی سے ساتھ کینہ براگیا اکس کی تین حالتیں ہم تی ہیں۔

(۱) اس کا وہ حق براک جائے جس کا وہ سنتی ہے اوراس بن کسی قسم کی زیادتی نہی جائے اسے مدل ہے ہیں۔ (۲) عود درگزراور صدر حمی سے ذریعے اس سے ساتھ نیک کی جائے۔

ری اس کے ساتھ ایسی زبادتی کرنامیں کا دہ سے بنی مہیں بین ملام ہے اور کھینے لوگوں کا طرلقہ سے دوسری مورت معرفقین کا طرز عمل سے اور سپلا طریفیز صالحی بن کا انتہائی ورجہ ہے اب معفو ودرگزر اور احسان کی تنہ سے بیان کریں گئے .

## عفوواحسال

عفو کا معنی بہے کرکسی کے ذریق ہو مثلاقصاص اور ناوان و نیرہ تواسے تھوٹر دیا اورائس سے بری الذم ہوجائے بیمل بردائ اورغصہ بی جائے کے علاوہ سے اس لیے ہم نے اسے الگ بیان کیا ہے ارتباد خلاوندی ہے۔

خُدِّهِ الْعَنْوَدِ الْمُدْرِيالْعُدُونِ وَمَا عُرِضُ عَنِ عَنِ مَعْدِ وركز اختيار كري نيكى كاحكم دي اورجا بلول سياع أصل المُعَاهِ الْمُدُّنِيَةِ الْمُدُّرِينِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله

رس.

اورمان كرديا تفوي مي زياده قرب سے-

"بن بانس ایس بی کراس دات کی تدر بر کے تبضہ فرزت میں مبری جان ہے اگری قسم کھا اور ان پر کھا احد قدسے مال کم نہیں ہونا لہذا صدفے کیا کرو، اور کوئی شخص کسی دو مرس کی زبارتی کوانٹر تعالیٰ کی رونا ہوئی کے بیے معا من کر دے تواس سے قیا مت کے دن اس کی عزیت میں اضا فرہوگا خُذِه الْعَفُوكَ الْمُرْجِ الْعُرُونِ وَالْمُرْضُ عَرِبُ الْعُرُونِ وَالْمُرْضُ عَرِبُ الْعُرُونِ وَالْمُرْضُ عَرِبُ اللهُ ال

۱۱) قرآن مجدی سورهٔ اعراب آیت ۱۱۹ ۲۱) فراک مجدیه سورهٔ اعزه اُسیت ۲۲۴ اور ورخض اینجاد برسوال کا دروازه کھول دنیا ہے اللہ نا اس برعامی کا دروازہ کھوتا ہے۔

«نواضع بندسے کی رفعت و بلندی میں اضافہ کرتی ہے لہٰذا تواضع کیا کروا سٹر نفالی تہیں رفعت عطافہ اسے گا، درگزر کرنا بندسے کو نزت کو مڑھا کا سے ایس درگزر کیا کروا سُرتنا لی تنہاری عزت کو بڑھا ہے گا اورصد قد مال کو بڑھا کا سے سی صدفہ کیا کروا سٹر تفالی تم مررحم فرائے گا۔

ام الموسنين صفرت عائشنه رضي الدُّعنها فر باتى بي بي سني بي الرم صلى الشُّعليه وسلم كو تجي جبي طلم كابدله بينه بنين ديجها حبب يجب النُّرتعالى سنة عارم كونه توطِ اجبا الموروب بحارم خداوندى كونوط اجباً ما تواب كوسب سنة رباً وه عُفقه آنا - ا ور آب كوجب بنى وقو با تون بي سنة الكن المن من كناه منه توا- (٣) حفرت عقبه رضى الشُّرعنه فرا ننه بي الكن وان بي سنة بي الرم صلى المشُّرعليه وسلم سنة ما قات كى تو مجعه با وانس بي سنة علدى كرست موسئة آب كا الخص الكن بي المي سنة مبرا بالخف بي طالحي آب كا الخص الكن بي المي سنة مبرا بالخف بي طالحي آب كا الخص الكن بي المي سنة مبرا بالخف بي طالحي آب من المنظمة المين المن من المنظمة المنظم

بَاعُقْبُهُ اَلَ الْحَدِينِ مِا فَصِلَ الْحَدَدُ فِي الْحَدَدُ فِي الْحَدَدُ وَالوسَا الْمَالُونِ الوسَا الْمَالُونِ الوسَا اللهُ ا

اسے معان کردور

نى اكرم مى التُعلبوسى نے فرایا حضرت موئى عليه السلام نے بوجها (سے مبرے رب تيراكونسا بنوتيرے نزديك زباده موزيع والله الله الله كي كانت كے باوجود صاف كردے - (٥)

مَانَ مَسْنَاكَتِ الذِّفْتَعُ اللهُ عَكَبُ مِ بَابَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ اللهُ عَلَيْهِ مِالَةِ اللهُ عَلَيْهِ مِاللهُ عَلَيْهِ المُعْلَدُ وَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

(۱) مسندانام احدین صنبی حبد اول مین ۱۹ مروبات عبدالرطن بن عوف و۱) محنزالهمال مبدیوس ۱۱۲ معریث ۱۱۵ ه (۳) التببید لابن شنهاب حبد رس ۱۲۸ (۳) شعب الایمان حبده س ۲۲ معریث ۹ ۵۹ ۲ (۵) الدرالمنتور حباره س ۱۱ تحت آییت نس مفاواصلی

اسی طرح محضرت ابو در دا در سی المترمن است سب سے معززا کدی کے بارسے میں سوال کیا گیا نواک سے فرا با جو طافت ك با وجود معان كروس لبراتم معاف كباكروالرتفال نميس عرب عطافرائے كا-ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاصر ہوا اور اپنے حق سے سلطین شکاب کرنے لگانی اکرم صلی الشوطیر و کلم نے اسے بين كا على دياً ورأب كا الده تحاكم إساس كاحق دوايا جائد - آب ف السواس و الا فیامت کے دن مظلوم بی کامیاب موں سے -رِانَّ الْمُظْلُومِينَ هَمُ الْمُفْلِحُونَ يَوْمَ الْفِيامَةِ لِا) اس فعرب برعدت من توانيا من تهوار دا -ام المومنين حضرت عائشة صديقيه رضى الشرعنها فرانى من رسول اكرم صلى الشرعليروس مسنع فرايا-جس نے ظا م سے خلاف بروعاک اس نے اپنا برار لے لیا۔ مَنْ دَعَاعَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فَعَكِ الْنَصَرَ - (١٧) حضرت انس رضی الشرعن سے مروی سے رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سنے قر مایا۔ تامت سمے ون بب الله تعالى مخلوق كو الله الله كا توعر بن إِذَا بَعِثَ اللَّهُ النَّهُ الْخَلَدُ إِنَّ يَوْمَا لُقِبًا مَا وَ فَأَدَى کے بیسے ایک مادی تن اوازی گا کے گال کے منادمين تعنت العرني تكاتئة أصكاس الوجيدر إفائم رسع والواب أشاك الدفعالي فيتمين معا يَامَعُسُّرَالْمُوجِّدِينَ إِنَّ اللَّهُ فَدُ عَفَاعَنْكُمُ كرديا ليناتم عبى ايك دوس كومعاف كرديا كرو-فَلْيَعْفَ بَعْمُ كُمْ عَنْ بَعْضِ - (٣) حفرت ابدرره رضى الدعنهس مردى سے كررول اكر صلى الدعليه وسلم نے جب كمد كمرم فتح فرا إنوبيت المترشرات كالوان كيا اور دوركونين طبيس عركوبر رب كياب تنزيب لاستا ورورواز مي يوكه ط كيركر فراياتم كيا كهنته موا ورتها را ك خيال ہے ؛ لوگوں نے عرض كا ہم كھنت ہى اكب بھائى ہى اور چچا كے بيٹے ہى، عليم اور رحيم ہى ۔ انہوں نے ميں بار سے بات كى تونىي اكر صلى الشرعلى وسلم في في إن المن على وي بات كمنا بول موصف اليسع عليه السام في فرائ هى-لَا تَشْرِيْكِ عَلَيْكُمُ مَا كُيُومُ يَعُفِرُ كِللهُ كُمُّمَ الْحَصَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا وے اوروہ سے زبارہ رقم ولنے والا ہے۔ وَهُوَارُحْتُمُ الرَّاحِينِ : (١) حضرت البوبرية بضى الله عنه فرما تنه بي ربيس كر) وه السوطرت تكلي عب طرح فبرون سف تكلف بي اوراسام مبي واعل من م

di

رد) الدرالمنتور حباره من انتحت آبت فن مفا واصلح ۱۳۱ كنز العمال حبار الحل مرى حديث ۲۹۲ ۱۳) الدرا كمنتور حبارم من مهم تخت آيت لا تشريب عليكم البوم

*تصرِّت ہیں بن عرورضی انڈعند فراننے می حبب رسول اکرم صلی انڈعلبہ دیسے مکہ مکرم* نشریف اسٹے نواکب سنے اپسنا وسن مبارک کعیرے لیے مروا زے پر کھا لوگ آپ کے ارد کر دیسے آپ نے فرایا. الندتعالي كي سواكوني معبورتين وه ابك سے الس كاكوني لا إله إلاَّ اللهُ وَعُدَةً لاَ شَرِيْكَ لَكَ اللهُ شرك بنين اس نے اپنا دعا معاکر إلى اہنے بندے صَدَقَ وَعُدَةً وَلَعْمَعَبُدُةً وَهَـزَ مَر کی مدری اور تنها، نشکرون کو بھا دیا۔ الُوْحُزَاتَ وَيَحْدُهُ -مجرفرال اسے قریش کے گروہ تم کیا کہتے ہوا در تمیاراک خیال ہے ؟ انہوں تے عرض کیا یا رسول اللہ اہم اجمی بات كرف من اورا بھا كان كرتے من أب كرم هائى بن اور رحم كرف والے جا زاد من اور الس وقت أب كو طاقت عامل ہے سى اكرم صلى السُّرعليدوك المستف فريا إي وبي بات كنيامول جومبرت بعالى حضرت يوسعت عليدالسلام في فريا في فقى-حنرت انس رضى الشرعنه فرانسين نبي اكرم ملى الشرعليه وسلم في والإ إِذَا وَقَفَ العُبَادُ مَا رَئِي مَنَا وِ لِيَفْ عُمَنَ آجُرُ جب اوك ميدان حنري مفرس مون سے توا يك كانے عَلَى اللهِ عَلْمِيكُ خُولَ الْعَبْنَةِ \_ والایکارے گاکرس کا اجرالله تعالی کے ذمر کرم برہے وہ اٹھےاور حبت بن داخل ہوجائے۔ پوچھا جائے گاکس کے بیے اجرہے؛ وہ کھے گا ان لوگوں کے لیے تو معاف کرنے والے ہی، او ہزاروں اُ دمی کھڑے موں سے اور بار حاب جنت میں داخل موعائی سے۔ (۲) حفرت عبدالله بن مسعور صى الله عند وانع من بى اكرم صلى الله عليه كوسلم نع فرايا-می حاکم کے لیے جائز نس کہ اس کے پاس کوئی سزا کا لَدَ مَنْهُ فِي لِوَالِي الْدُمُ رِلَكُ تَرْتَى بِعَيْدٍ إِلَّتَ أَقَّا مَهُ وَاللَّهُ عَفَوْيَ حِبِّ الْعَفْرَ \_ متتى لايا جائے تووہ سزانددے اورالٹرتعالی معاف كريتے والاسب معان كرف كويندكراس ـ رمطلب برہے کرمخران کومیا ہے کرمجرے کومان نرکرے بارکسنوادے) بھراک نے بیراً بین بڑھی ۔ (٣)

چلے کروہ معاف کری اور در گزر کری -

(۱) الدر المنشور عبدم ص ۲۲ نحست آیت دانشریب عبیکم البوم (۲) العندخاد الکبیر **جارس ۱۳۷**۵ نرجم ۱۹۳۸ (۳) مسندالهم احدین منس حلداؤل ص ۱۹۲۹ مروبایت نبدادنرین سود (۲) "فرکن مجدسورهٔ نور آییت ۲۲

وَلِيعُفُوا وَلِيصَفَعُوا -

حضن جابریضی الدُّعنہ فرا تے ہی نبی اکرم صلی الدُّعلیہ وسلم نے فرایا۔ نبین کام ایسے ہی کرچر شخص حالتِ ابیان ہیں ان پیعل کرسے وہ جنت کے عب دروازے سے جا سے گا داخل ہوگا

اورس تورسے باہے گااس سے اس کی شادی ہوئی ایک وہ تو بوٹ بدہ نوض اداکرے دوسراوہ تو مر ماز کے بعد داسی مرتبہ

مورة اخلاص دقل موالشرا صرکمل ) بڑھے اور تبیرا وہ جوابینے قاتل کو معات کر دے۔

حفرت الوكوصدين رض النهيند في عرض كيا بإرسول الله! كبان بسس ابك كام كرف والاهي رحنت بب جا مي كا) فرایا ایب برعمل کرسنے والامی — (۱)

صرت ارا ہم نئی رحماللہ فرانے ہی اگر کوئی شخص تحدید زبادتی کرنا ہے تویں اس پررم کرنا موں تومعات کرنے مے معدیہ است کے دن اس سے سوال ہو گا فواس سے ماس کوئی جواب نس موگا۔

بعن بزرگوں نے فرایا کر اللہ تعالی حب سی بندے کو تخفہ و بنا جا بنا ہے توالس رکیی ظام کوسلط کر دتیا ہے۔ ربعنی وہ ظلم برداشت کر سے امر کاسٹنی موجاً اہے ایک شخص حضرت عربن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی فدمت میں عاصر موا اور ایک شخص کے قلم کی شکابت کرنے ہوئے اس کے بارے بس برسے الفاظ کے صفرت عمر بن عبد العزز رضی الدعنہ نے فر ایا اگرتم المترق سے ما قانت کردا وروہ زبادتی اس حالت بیں موتو تمہارے لیے اس بات سے بہنرہے کرتم اس سے اس طرح ما قات کرو کرتم اس کا کا در سے مکہ میں

معن بزیدبن میسره رحمه الله فرات بهاگرتم اس ادمی کے فعلاف بدوعا کروس نے تم برطا کی تواللہ نا الله فرا المج کہ دوسراشنوں تمہارے خلاف بددعا کررہا ہے کتم نے اس برطام کیا ہے اگر تم چا ہوتوہم تمہاری دعا تبول کریں اوراس کے ساقہ ہی تمہارے فلاف عبی قبول کرلیں اور اگرتم جا ہوتو دونوں کو مؤخر کردیں اور فیامت سے دن ان کو اپنے دامن رحمت میں

جددی۔
ایک شخص ا بینے اوربطلم کرنے والے کے فدا دن بدوعا کررہا تھا توصن مسلم بن بسار رحمدانٹر نے قربا یا الم مغور
اینے ظلم کے توالے موقا باہمے وہ تیری وعاسے جن بیلے پیوا جائے گا ہاں کسی نیک عمل کے ذریعے ظار کا تدارک بہنی رے گا۔
حضرت ابن عررمنی الدُّونها ، حضرت الوبی صفی الندونہ سے روایت کرنے میں اب نے فرایا عمین یہ بات بہنی سے کم
الدُّنها لی قیامت کے دن اعلان کرنے والے کو حکم وسے گانووہ اعلان کرسے گا کرمن شخص کا اللہ تعالی سے یاس کوئی حق مودو

کر ابونومان کرنے دالے کو میں سے توانہوں نے بولوگوں کو معاف کیا ہوگا اللہ تا لی اہمیں اسس کا بدار مطافر طئے گا۔ صفرت شام بن محدر محداللہ فراستے ہیں دوا دفی تصرت بنمان بن مندر کے باس اُکے ان بی سے ابک نے بہت برار اگناہ کی تھا اسے سنادی - اور فرالی لاشعار) گناہ کی تھا الس کو معاف کردیا اورد و مرسے نے چیوٹا گناہ کی تھا اسے سنادی - اور فرالی لاشعار)

بادشاه برسے اس کومعاف کرنے می توب ان کی فیبت بے اور وہ چھوٹے گناه برسزا دیتے می توجالت کی وجہ سے ایسا کرتے کی وجہ سے ایسا کرتے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ ان کی ردباری شہرت بدیر ہوا در ان کی سنی کا بھی ور مور

تَعُنُوالْمُلُوكُ عَنِ الْعَظِلَيْدِ مِنَ الذَّنُونِ، بِنِمَنُ الْهِبَ وَلَقَدُ ثَمَا قَبَ فِي النَّبِيرِ وَلَقَدُ ثَمَا قَبَ فِي النَّبِيرِ وَلَكِيْنَ ذَاكَ لِجَهُ لِهِ النَّبِيرِ الذَّ لِيعُنُوكَ حِد لَمُنُهَا وَيُغَاوُ اسِنَدَ لاَ دَخُلِهِا وَيُغَاوُ اسِنَدَ لاَ دَخُلِهِا

حزت مبارک بن فضا لہ رحمہ اللہ ہے مردی ہے کہ موار بن عبداللہ نے اہل بعرہ کے اہم وفرے سا تھ مجھے جھا اوئی مسلمان

کے پاس جیجا ہیں ان سے باس مبطعا ہوا تھا کہ ایک آدی لا با کیا اور انہوں نے اس سے قبل کاحکم دیا ہیں نے کہا ایک مسلمان

قبل کیا جار ہے ہے اور ہیں یہاں موجود ہوں ہیں نے کہا اسے اسرالمونین ایک ہیں آپ کو ایک عدیث نہ سنا کُول ہوئی سے تھارت میں نے کو ان حسن سے اس نے دون

حن بھری رحمہ انٹر سے سی ہے اس نے بوقیا وہ کیا ہے ؟ میں نے کہا جب دہ فول دیجہ سے جھارایک اعلان کرنے

والا کھوا ہوگا اصابعان کرے گا اللہ تھا گیا ہے ہاں کی کاحق ہونو وہ کھوا ہو توصوت وہی کھوا ہوگا جس نے معاف کیا ہوگا اس نے بوجہ فردیا۔

منے بوجہ فیم ہندا انتم نے تھزے جس بھری سے سنا ہے ؟ میں نے کہا اللہ تعالی قیم! ہیں نے ان سے سنا ہے اس نے کہا ہم نے اس جھرور دیا۔

حضرت معاویہ رضا مند فرا تے ہیں جب کہ بدلے کاموقع نہ ہے بردباری اور برداشت اضبار کرواور حب موقعہ ملی جائے درگزراور احسان کرو مردی ہے کہ ایک دامیب ، شام بن عبد للک کے باس گیا اس نے دامیب سے بوجھا کیا تم نے ذوالع نین کوریکھا ہے ؛ کیا وہ بنی تھے اس نے کہا نی بہیں سے لیکن امنیں عبار فصلت بن عطاک گئ نفیں وہ حب دبدلہ مینے نو دوالع نین کوریکھا ہے ۔ کیا وہ بنی کورنے وعدہ کرنے اور اُج کاکام کل پرنہ چیوٹر تے بعن بزرگوں منے فرایا کہ حلیم وہ منیں کر حب اس برطام میں جو درائے ما کام کل پرنہ چیوٹر تے بعن بزرگوں منے فرایا کہ حلیم وہ منیں کہ حب اس برطام میں جو اور ایس برطام می تورد باوی سے کام سے اور جب بدلہ لینے برقا ور مین وقات کردے۔

زیاد کہتے ہی فارت کا پایا اکینہ اور غصے کو لے جا اے۔ ہم ام کے باس ایک شخص لایا گیا جس کی کوئی بات ان کم پنچی تھی جب ان سمے سامنے کوڑا کیا گیا تو اپنی دلیل دینے لگا شام نے کہانم لوسلتے بھی ہواکس سنے کہا امیر المونین اللہ تعالیٰ ارشار فرآنا ہے۔ يَوْمَدَ مَانِيْ هُ كُلُّ نَنْسِ مُرَّةِ إِدِلُ عَتَ جَسَ وَن بِرُفْسِ اپنی طرف سے فیکڑا کرتے ہوئے اُکے تَفْسِهَا۔ (ا) کا م

توکیا ہم اللہ تعالی سے بھیکڑا کر سکتے ہیں اور آپ کے سامنے بات ہیں کر سکتے ؛ شام نے کہا اچھا کہو۔ ایک روایت ہیں ہے کہ ایک بچرصغین کے مقام برتھزت عاری یا سررض اللہ عنہ کے فیجے یں گھس ایا آپ سے کہا گیا کہ اس کے افقہ کاٹ دیں یہ ہمارے وظمنوں میں سے ہے آپ نے فرایا نہیں ملید ہیں اسس کی بردہ لیٹ کروں گا اسس ا مید بیکم المٹر تعالیٰ قیا مت کے دن میری بردہ ایرش فریائے۔

صزت نفسبار و الدفرات بي بي سنے فراسان كے ایک شخص مصبرُه كوئى لابد بنبي دیجا ه مى جوام بي ميرے پاس بيٹنا چروه طوان كرنے كے بيد الحا تواس كے دبنا روپرى ہوگئے وہ رونے لگا بي سنے پوچھا د بناروں كے بيدا ورب ہواں سنے كہا بنب بنب بنب بنب كر ہواں سنے كہا بنب بنب بنب بنب بنب كر سامنے كوئے ہے اور وكوئى د بيل بيش بنب كر سامنے كوئے ہے اور وكوئى د بيل بيش بنب كر سامنے كان ميں بند ورب بند بن اور وكوئى د بيل بيش بنب كر سامنے كان ميں بند ورب با موں -

تفرت الک بن دبنارر حمرائد فر مائے ہیں ایک رات م حمون کم بنالیوب کے گوائے وہ اس وقت بھو کے امیر تھے۔
صرت مس بی فون نوہ وہاں بہنے ہم اسمنے اندر کئے م حفرت حس سے سافہ نیجے معاوم ہور سے نصفے حفرت حس رحمداللہ نے
صفرت بوسف علید السام کا واقعہ بیان کیا ان سے بھائیوں کا ان سے سلوک اور ان کو بیجنا ، کمنوی میں ڈالن وغیرہ ذکر کیا انہوں
نے فرما کہ جبائیوں نے ان کو بیجا ور ماب کو تمگین کی ، عورتوں کا آب کے ساتھ کم اور آب کا فید ہونا بھی بیان کیا بھر فرایا اسے
امر ا دیکھواللہ نفال نے ان سکے ساٹھ کیا کیا جائیوں بیان کو ترزی وی ان کا ذکر ملند کیا اور ان کو زین سکے خوالوں کا می کورت کمل ہوگئی اور ان کو زین سکے گووالوں کو بھی کردیا تو انہوں نے فرمایا۔

تَكُدُ وَهُوَ ارْخَدُ الدَّاحِمِ بَنَ - (1) بنن دے اوروہ سب سے زیادہ رحم فر انے والاہے ان کا مفصد یہ تھا کہ عکم بن ایوب بھی ان کے ساتھ یوں کو معاف کر دہی عکم نے کہا ہیں بھی ہی کہنا ہوں کو تنظیر کی کے الْیَوْمُ الْرُمِیرے ہاس ان کیرموں کے معاوہ کھیا ور مؤلوی اس کے نیے پندیں جھیا لینا -

ابن معقیع نے اپنے ایک دوست کو خط مکی کر بعض تجانبوں کی معافی سے بیٹے درخواست کرتے ہوئے کہا فلال شخص اپنے گنا ہستے بھاگ کراپ کے نفود درگزر میں بیاہ لینا جا تہا ہے اور تم سے تہاری ہی بناہ کا طالب ہے جان لو اِگناہ سے نفلت من امنا فرمنیں سونا بلکہ معاف کرنے سے فضیلت زمادہ موثی ہے۔

عبداللک بن مروان کے پاس میب ابن اشعث کے فیدی لائے گئے تواس نے رعاد بن میرودسے کیا آپ کا کی خیال ہے الشرتعالی نے تہیں تمہاری لین میرو فتح عطافر مائی ہے نوتم الٹرتعالی کے باپس اس کی پند میرو معافی پیش کرو تواس نے ان کو

مروی ہے کرزباد سنے فارچوں میں سے ایک اکرئی کو پیڑا تو وہ چھوٹ گیا اس نے اس کے بھائی کو کیڑ لیا احد کہا کہا ہے بھائی کو لاؤ ورینہ تنہاری گردن ماردوں گا ، اس نے کہا اگری امیرالمونین سے تحریر لاوں توتم میرالاستہ چھوڑ دو گئے ؛ اس نے کہا ہاں۔

اس نے کہا میں غالب حکمت واسے کی کتاب لائوں گا ۱۰ دریں اکس پر دوگواہ حسزت الاہم اور حضرت موسی علیما السلام مویش کروں گا ۔ چیر ہر آبٹ بڑھی ۔

نرمی کی فضیلت

جان او از می رانا قابل ترون سے اوراس سے مقابل مخت مزائ اور گری ہے سخت مزائ فصا ورطبعت کی سختی

ر) فرأن مجيد، سورة بوسف أيت ٩٢ رم) فرأن مجيد، سورة عجم أيت ٣٩، ٣٠، ٣٨

آمُ لَمُ بُنَبًا يُمَا فِي المُتَّكَّفُ الدُّولَى فِي

صُعُعِنِ مُوسِىٰ وَايُراهِبُ بِمَ الَّذِي وَفَى اكْ

ے ہوتی ہے جب کہ نرمی اچھے افعات اور رطبیعت کی سامتی کا نتیجہ ہے اور بعین اوقات نسب عرص اور صول نلہ اسس کا سبب مزاہے کہ اسب مزاست کا سبب مزاہے کہ اس میں انسان کی مجھ اور ناسب اور فراست فدمی باقی مہنیں رہنی نرمی کا نتیجہ بھن افعات کی صورت بیں ظاہر بونواست اور فورت ننہ ہوت کو کنرلوں کر سے اسے اعتدال کی حدمی اندا سبے اس سیے نبی اکرم ملی انڈ معلیہ بیرم سنے نوبی کرم ملی انڈ معلیہ بیرم سنے نوبی کرم میں اندا میں سے نوبی کرم میں اندا میں اندان کی حدمی کا تعریب کا میں میں اندان کی حدمی کی تعریب کی تعریب میں انداز ایا آب نے فرایا آب سنے فرایا ہے۔

ا سے عاکشہ ارمنی اللہ عنها) حس شخص کونری سے تعد ما است دنیا اور اَفرت میں سے تعد ما اور توشخص نری سے تووم سرا وہ دنیا اور اکفرت سے تعد سے تحوم رہا۔

الله تعالی میب کسی گھروالوں کومپ ندفرآیا ہے توان پی زمی پیداکردیتا ہے۔

بن شک الله زی برص قدراج عطافراً اسب ای قدر اج سنی برنین دنبا در حب الله نال کی بندس کولیندفراً ا سب تو اسے زی عطافراً اسب اور حس گروا لے زی سے موم مول دہ الله تنالی محبت سے محوم موسلے ہیں۔

بے شک الله نفالی رفیق رمر بان ہے) اور زمی کو میندکر نا ہے اوراس کا اجراس فدر عطا فراً اہے متنا سختی رینس دیا۔ يا عَالِمَنَةُ إِنَّهُ مَنَ الْحَلِي حَظَّهُ مِنَ السِّرِفُقِ ذَا أَعُطِى حَظَّهُ مِنْ خَبْرِالدَّهُ مِنَ السِّرِفُقِ فَقَدُ مُحَدِمَ عَظَّهُ مِنَ السِّرِفُقِ فَقَدُ مُحَدِم وَمَنُ مُحْدِمَ حَظَّهُ مِنَ خَبْرِالدَّهُ بِيَا وَالْحَجْرَةِ - (1) عَظَّهُ مِنْ خَبْرِالدُّ بِيَا وَالْحَجْرَةِ - (1) مِنَ الرَّمُ عَلَى الدَّعِلَي وسِلَم مَنْ وَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ بَيْتِ آدُخَلَ عَلَيْهُ وَمُعَ الرِّفْقُ - (1) الرِّفْقُ - (1) الرِّفْقُ - (1)

رِنَّ اللهُ بَيُعُطِيُ عَلَى الدِّفْقِ مَالَا بَعُطِي عَلَى اللهُ عَبُدًا اعْطَاءُ الرِّفْقَ الْخُرْقِ وَالْعَلَاءُ الرِّفْقَ الْخُرْقُ الدِّفْقَ الْآدُ حُومُولُ الدِّفْقَ الْآدُ حُومُولُ الدِّفْقَ الْآدُ حُومُولُ الدِّفْقَ اللَّهُ حُومُولُ المُعْمَلِينَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ مِن اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مُنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

(۱) العنعفادا كبيرالمعقبلى علداص ٢٥٥ ترجه ١٩٥ (۲) مستدام احمدت حنبل جلداص اله مروبات عائش (۲) المعجم الكبرالطبراني جلداص ٢٠١٥ صريب ٢٠٢٢ (۲) ميري مسلم ملياص ٢٠٢٠ كناب البروالعسلة

ئى اكرم صلى الدعليدوسيم سنے فرطايا۔

اسے عائشہ رضی اسٹرعنہا نرمی اختیار کرو ہے شک اٹر نع جب سی مرداوں کوعزت دینا جا ساسے نوزی کے دروازے کاطوف ان کی داہمائی کرتا ہے۔

ہوا دی نرمی سے مودم ہواہے وہ ہرفتم کی کھلائی سے

پوٹنف حکمان بنایا گیا اورائس نے روگوں سے نرمی کا بڑاؤ کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے زی فرائے گا۔

بَاعَائِنَدُهُ إِرْتِيقِيُ فَانَّ اللهُ إِذَا اَرَادَمِ اللهُ لِي بَيْتِ كُرَامَةٌ وَلَهُمُعْعَلَى بَابِ الزِفْقِ -نى اكرم صلى الشعلير وسلم نے فرایا -مَنْ يُحْدَمِ الرِّفْقَ بِحُرَمِ الْعَبْرِ كُلْهُ -رسول اكرم ملى الشرعبيروس لم نف فرما إ-

ٱبْمَا وَالِ وَلِي فَرَفَقَ وَكِرَنَ رَفَقَ اللَّهُ تَعَالِك بِهِ يَوْمِدَ الْنِيَامُنُو - (٣)

نبی اگرم صلی النُرعلیہ وسلم نے فرمایا۔ کیاتم جاننے ہوقیامت سے دن کون شخص آگ سے دورسے کا دیچرفر مایا) وہ اُدمی ہوزم طبیعت رکھنا ہے اور اُسانی

مرت والاقرب موت والاسب- (١٩)

آپ نے ارشاد فرایا۔ الرِيْقَ بِمُنَّ وَالْحَرِي مِثْوَمُ - (٥)

نبى اكرم صلى الشرعليوك للم نف فراكا -ٱلثَّا فِي مِنَ اللَّهِ وَالْعَجُ كُذُمِنَ الثَّيُطَانِ-

ماخبركرا الدتعالى كىطوت سے معدا ورجلدى كرنا نفيطان كى جانب سے ہے۔

زى بىركت ہے اور سختى بى نحوست ہے۔

ا) العام المستصبح-ایک روایت میں میے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ! ہے شک اللہ تعالی نے آپ کے

(١) مندلام احمدين صبل عبده ص ١٠٠ مروابت عاكشه

(۲) سنن الي واور صليه اص ۲۰۰۱ کن ب الادب

(١٧) ميح سلم طبر ٢ من ١٢٢ كناب الامارة

(۲) سندام احدین صبل عبدا ول ص ۱۵ مرویات ابن مسعود

ره) شعب الايان طبدا ص ١١٩ هديث ٢٢٢)

(٧) المعجم الكبير ملطبراني حليه ص ١٢٢ عديث ٢٠٠٥

ذربیے تمام مسلانوں کورکت عطا فراتی ہے تو آپ میرے ہے کوئی بعدائی خاص کیجئے - آپ نے دویا تین مزنب فرایا ۔ «الحمد للّٰد» اس سے بعداس کی طرف متوصہ ہو کر فرایا کہا تم وصیت جا ہتے ہو دویا تین مزنبہ فرایا اس سے عرض کیا جم ہاں آپ سنے فرایا ۔

جب تم کی کام کا دادہ کر نواس سے انجام کے بارے میں سوچ ہواگر ہاہت پر بنی ہوتواسے کروا وراگرانس سے عدوہ سوتورک جاؤ۔

سیوی اَ دَلاِک کَا نُتَهُ - (۱) کے علاوہ ہوتورک جاؤ۔ حضرت عائشرضی اللہ عنہا سے موی ہے کہ وہ ایک سفری نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے ہمراہ ایک شخت مزاج اوز طی بر ترقیم میں میں ایک اُکٹر میں نہ کی مان نہ میں کہ جارہ نہ در کہا ہے نہ میں اُکٹر میں انہ میں کا میں انہ میں کہ ا

بیٹی ہوتی تھی وہ اسے دائیں بائیں بھرانے مکتب نونی اکر صلی انٹر علیہ درسلم نے فرمایا . ساز میں میں میں ایک میں میں ایک کا قات کر جرائی کے ایک میں سے میان کے مزمر میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک

اسے مائٹہ انری افتیار کرونری حس چنری ہوتی ہے وہ اسے زنیت وی اور حس سے نکال لی جاتی ہے وہ

ہے رہے دہ ہے ارد بات مان ب عیب ناک ہوجاتی ہے: مَا عَائِشَهُ عَكَيْكِ مِالدِّفِيٰ فَا فَهُ لَا يَدُحُكُ اللَّهِ فَيْ فَا فَهُ لَا يَدُحُكُ اللَّهِ فَيْ اللَّ فِي شَكَى عِم الِّذَاكَ فَهُ وَلَكُ أَيْنُ لَكُ عَمِنُ شَكَّ عِم الدَّشَاكَ : (١)

إِذَا ٱلدُّتَ ٱمْرًا فَنَدُ بَّرُعَا قِبْنَهُ مَسَانُ

كَانَ رُشُدًا فَامْضِهِ وَإِنْ كَانَ

آثار:

معرت عمرفاروق رصی الله منه کوخبر ملی که ان کی رما باکی ایب حباعث اینے عاکموں کی سکایت کرتی ہے تو انہوں نے ان کو بالیا جب دہ اُسے تناکب کھرشے موسے اورا مٹرتوالی کی حمدو ثنا کے بعد فرما با۔

سے دوگو! اسے رہایا ابنے شک ہماراتم ریتی ہے کہتم پٹیر پیھیے خبرخواہی کروا درا بھے کا موں ہی معاونت کرو۔
اسے حاکو! ہم پر رہایا کا حتی ہے اور جا ن دو کر حکمان کی بردباری اور نرمی سے بڑھ کرالٹر تعالیٰ کوکوئ چیز پندنسی الٹر تعالیٰ کر حاکم کی جالت سے زبادہ کی جالت سے زبادہ کو نبت سے رکھتا ہے۔
مواکم کی جالت سے دو کوں سے عافیت ہندتی ہے۔
سے اسے دو سرسے دو کوں سے عافیت ہندتی ہے۔

صن وسب بن سندر حراملر فر مانے بی رفی، برد باری کی ہم لیہ ہے۔

ایک مدیث میں موقوفاً اور مرفوعا دونوں طرح مردی سے رحفورعاید السلام کا ارث دکرای عبی ہے اور صابی کا قول

علمون كا دوست معير دبارى اس كى وزيرا درعق إمنا

الْسِلْمُ خَلِيْلًا لُمُوْمِنِ وَالْحِلْمُ وَزِيْرِيْهُ

را، كماب الزحدوا لرفائق مى ماصريث الم را، ميع معم عبد من ٢٠١٧ كماب البروالعسلة

عملاس كاسرياه مصرى اىكا والداور عبائى بس بب والتقل دكيلة والعكل فيمه والرفن والده کھراں کے ٹاکا برہے۔ وَاللَّهِ مُا خُولًا وَالصَّبْرَامِ بُرُورُورُ واللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّ بيض بزركون كا قول سيم روه ابان كتنا الجيام حسن كوعلم سعة رنبت حاصل مع وه علم كنا اجهام على سعم ين

بذالب وه على كهذا الجيا مع حب كورى سے زينت ما مل مؤتى ہے اور جس طرح برد بارى كوعلم ف نبت ما مل ہے اكس

طرح کسی دوسری چیز کوکسی چیزے نسبت بنس سے .

مفرت عروبن ماص رضی الله عنرنے اسیف فیٹے معرن عبدالندرمنی الله عندسے پوچھا کر رفی رنرمی اکیا ہے ؛ انہوں نعة ماياكاً وي محران موتواسينه اتحت ماكمول سيزى رشف لوجها خق رحبات ودرشق كياسيم؛ فراياتم اسبين الم اوران لوگوں سے دشمی رکھو دنمیں نفصیان بنواسکتے ہیں۔

صرت سفیان توری رحمراللہ نے اپنے ساتھ وں سے پوچھا کیا نم جانتے ہوکرفن کیا ہے ؟ ابنوں نے عرض کیا سے الوجحد! اب می نبادی فراا بر کام کواس کے مقام برد کھنا رفتی ارزی اسے سنتی سے موقع رہنی ، اورزی کے موقعہ برزی کی جائے اورکورے کااستمال اس کے مقام بر ہو-

اس بي اكس بات ك طوف اتناره بي كم زاج يس حتى اورزى ملى ملى مونى عاب جيد كماكباب -دَّوَصُّعُ النَّهُ في فِي مَوْضِعِ السَّبُعيِّ بِالْعَسَاكَ مُعنِبٌّرُكُومُنِعِ السَّبُعنِ فِيُ مَتُومِنِعِ الشَّدِئ

جہان تلوارا کھا آبود ہاں م ننبنی اختبار کرا و باسخاوت کرا) اس طرح نقصان دہ سے جیبے سخاوت یا دوشی کی مجاسئے

فلاصدر ہے کہ دیگر اخا، ان کی طرح بہاں مجی زمی اور سختی کے درمیان والی عالت قابل تولیف ہے دیک جب طبیقتی سختی اور الرمی کی طوف فدیاده ماکل موں توزمی کی طرف نزعیب دینے کی صرورت زبادہ موتی ہے اس طرح شریعیت نے جی سختی کی بجاسے زمی کی تعریف زیادہ کی ہے اگر چید اپنے مقام رہنی کھی اچی ہے جس طرح نرمی اپنے مقام برہ الھی ہے -

مكن وب سنى مې ضرورى سونى سے نوحى اورخوائى كامېزىش موجاتى سے اورو ،كى كى كرسے هى نداده كذيذ

. اس طرح معضرت عربن عبدالعزيزرخي اللهوند روايت كرست بي كمعضرت عروب عاص منى الله عندست عفرت معادم رض الله من كو خط مكوا من من ان كوستى كرت يزنب فرانى توحفرت اميرماوير من الشرعند في المرعاب بي مكها- مدوصلوۃ کے بعد ابھیں کے کاموں میں غور ونکر کونا زیادہ ہمایت کا موجب ہوا ہے اور ہم ابت یا فتہ وہ سے ہو جابہ بازی
سے بیتا ہے اور نا سراد وہ ہے جو فعار سے محروم رہا ہے سنظل مزاج اوی ہی اچھے فیصلے تک بنتیا ہے بااکس سے
قریب موجا آ ہے جب کہ مبدی کرنے والا خطائر اسے یا ممکن ہے اس سے خطاسر زد مہوا ورجس شخص کو زمی نفع نہ در سے
اسے سنی اور جو تو تی سے نقصان مو اسے اور جو اوی تجربات سے نفع نہ اٹھا کے وہ بلند مقالت حاصل نہیں کرستا۔
صفرت ابوعون افعاری رحمہ النہ فوائے میں انسان اکیں میں جو سخت باتمیں کرتے میں نواس کے ساتھ ہی زم گفتہ ہم جو تی ہے جو اس کے قائم مقام مو تی ہے۔
ہے جو اس کے قائم مقام مو تی ہے۔

موت مرہ کونی رحمہ اللہ فراتے ہی کہ مزورت کے مطابق مانم رکھوکوں کہ ہر آدی کے ماقد ایک شیفان ہوتا ہے اور مان کوکم من کے فرر سے اور وہ نیارہ بنتر ہوگا۔ مان لوکہ ممنی کے فرر سے اور وہ نیارہ بنتر ہوگا۔ معرب صرب میں رحمہ اللہ فرانے ہی مومن مجم مقرم کے کام کرنے والا منبن متواجے اور وہ لات کو مکر ایاں محم کر سنے والے کی طرب میں ہو یا تھا گیا ۔ ا

توان مانل ہونا جا ہے کہ نو کو مان ہے اس بیے کہ یہ فابلِ تولیف عمل ہے اور عام طور پر اور سے شار کاموں ہے مغید ہے۔ جب کرستنے کی نو بت کہ میں گائی ہے اور وہ فاور الوجود ہے کا باننے فن وہ ہے جوزمی اور منتی کے دو اقع کے درمیان منیز کرسکے اور میر بات کو اس کا بی و سے اگر اس کی بصریت کم ہویا کسی واقعہ کا فیصلہ کرنا شکل ہو جائے تواس صورت بیں نری کی واقعہ کا فیصلہ کرنا شکل ہو جائے تواس صورت بیں نری کی واقعہ کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے ہوئی ہے۔ ورب مانل ہونا جا ہے کہونکہ عام طور برخوں جاس بیں ہوتی ہے۔

## حدكى مذرت، إلى باب ورعلاج وغيره

حسانى مذمت:

مبان ہوا صدیمی کینہ کے نتائج ہی سے ہے کینہ، غفتے کے نتائج ہی سے ہے کیونئ حد، غفے کی فرع کا فرع ہے اور غفنب رغفتہ) اس کی اصل کی اصل ہے۔ بھر صد کی کجھید موم فرو بات ہی جن کو تٹار نہیں کیا جا سکت اور خاص حد کی خرمت ہی بہت سی روایات آئی ہی نی اکر مصلی الٹر عدر کے ارشاد فرایا۔

بہت سی روایات ای بمی نبی اکر صلی انٹرعد نہو سے ارشاد فرایا۔

اکٹھنے کہ یک گُو انگرستان کے ما ما گُل الّنا کُ صدنیکیوں کو اس طرح کھا ما اسے جس طرح اگ کھری

انٹھ کھی و ا

نى اكرم صلى الله عليدوس في مد ال كراب اور تامي سے روكتے ہوئے ارشاد فواا-

ایک دوسرے سے حمد نہ کروا کیک دوسرے سے قطع تعلق نہ ہوا کیک دوسرے سے ڈئمنی نہ رکھوا درا یک دوسرے سے دشمٰی نہ رکھوا درا یک دوسرے سے پٹیریز نہیں و ا در اسٹرتنا لئے بندو اِ مِجائی جائی ہوجا دُر

لاَنْعَاسُهُ وَا وَلِاَنْتَا طَعُوْا وَلِاَبْنَا غَصْوُا وَلاَ نَذَا بَرُهُا وَكُونُواْ عِبَادَا لاَسْلِي إِخْوَانَا –

(1)

معزت انس رضی الله عندسے مروی ہے فراتے ہی ایک دن عمنی اکرم صلی اللہ وسلم سے پاس بنیٹے ہوئے نقے انواب نے خصے انواب نے دوایا۔

ئىن ياتىن ابى بى جن سىكوئى مى ئىجىنىن كان بىل سىداىك بدىكى نى سىدومىرى بدفال اورنىسرى بات نْ الرصلى الدُّعاب وسير من وَالِياب مَنْ وَاللِّيرَةُ مَنْ المُعَلِّدُ وَاللِّيرَةُ مُنْ وَاللِّيرَةُ مُنْ وَاللِّيرَةُ مُنْ المُحَدَّدُ الطَّنَّ وَاللِّيرَةُ مُنْ وَالْعَلَيْرَةُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَلَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

<sup>(</sup>۱) میح بخاری مبدی می ۹۹ مرکتاب الاوب (۲) مسنداه م احدین منبی عبد ۱۲ مسروبات انس بن مالک

ذَبِكَ إِذَا ظُنَنْتَ فَكَ نَعْتِفٌ وَإِذَا لَطَنَيْرُتَ فَكِنُفِ وَإِذَا حَسَدُتَ فَكَ تَبْغٍ -

(1)

مدے اور می منقرب تہیں ان سے نطلنے کا داستہ بہاؤں کا جب نم کسی بات کا گان کرو تواسے فیقت نسمجوجب کوئی باشکون سامنے اکئے توانیا کام جاری رکھوا ورجب معدب با موزو خواہش نرکرو۔

ایک روایت میں ہے "تین باتیں اسی ہی کہ ان سے کوئی بھی نہیں نے سکتاً (مینی) بہت کم لوگ ان سے بیجے ہیں "(۲) تواس روایت میں نجات سے امکان کو ثابت فر آبا -

نبی اگرم ملی اسمعلیدوسیم نے فرایا۔

دَبَّ إِنَبُكُ مُ دَاءُ الدُّم مِ فَنَهُ لَكُ عُالُهُ مُ الْعُمُدُ وَالْبُغُمَّةُ وَالْبُعُمُدُ الْحَمُدُ وَالْبُغُمَةُ وَى الْحَالِقَةُ الدِّينِ مَا لَعَلَقَةُ الدِّينِ مَا لِعَلَقَةُ الدِينِ مَا لِعَنَّهُ الدِينِ مَا لِعَنَّهُ الدِينِ مَا لِيَّا لِمَا لَقَةُ الدِينِ وَلَكِ نَعْمُ لُونَ الْحَمُنُولُ وَلَى الْحَمُلُونَ الْحَمُنُولُ وَلَى الْحَمُلُونَ الْحَمُنُولُ وَلَى الْحَمُلُونَ الْحَمُنُولُ وَلَى الْحَمُلُونَ الْحَمُنُ الْحَمُلُونَ الْحَمُلُونَ الْحَمْلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّه

تم مي بين امنون كى بميار باس مرات كرگئي مين الس ذات كى خدم جون سئة بغيرة قدرت بين حضرت محد صطفى صلى المراهبير وسلم كى جان سيسة مركز جونت مين داخل نيس بهوسكت جب تك الميان نه لا و اور مركز مومن نيس بهوسكت جب تك الميك دومرس سيحبت خرو - سنواكي مين تنهين وه بات در نبا وس حس سيحبت خرو - سنواكي مين تنهين وه بات در نبا وس حس سيخ بيات قائم و تابت بوتى ميم آيس ي مدن المي وركز المي بيد و در المي المركز المي بيد و در المي المي المركز المي بيد و در المي المركز المي بيد و در المي المي المركز المي الميكز المي الميكز المي الميكز المي الميكز المي

قریب ہے کہ فقر، کفر تک بہنیا دے اور قریب ہے کہ حمد تقدر برین غالب کا جائے۔

نبی اکرم صلی الندعلبہ وسلم نے فروالی۔ عنفریب میری امنت کاس پہلی امتوں کی ہمیاری پنھے گی صحابہ کام رضی امندعنہم نے عرض کیا یا رسول الند ابہلی امتوں کی بھاری کیاہے ؟

<sup>(</sup>۱) کنزالعال عبد ۱۱ ص ۱ د حدیث ۲۰۱۲ م (۲) کنزالعال حباد ۱۹ مس ۲۰ حاریث ۱۸۰۸ م (۲) مسندام احمد من حبل عبداول ص ۱۵ مروایت زیبر رکچه تبدیلی کے ساتھ) (۲) کنزالعال عبد ۱۲ مصریث ۲۹۸۲)

آپ نے فرایا۔ اکو ، کجر مرکنزت ال کی نوائن، ایک دومرے سے دوری اور صدیتی کرسرکتی ہوجائے اور کھرفت نہ پراہوگا۔ (۱) نبی اکرم صلی الڈیجلبہ وسلم نے فرایا۔ لکو تنظور کو السنگ ت فقیع کا فیائے اولائے واللہ ہے۔ ایک روایت ہیں ہے جب معزت دولی علیہ السام نے اپنے رب سے ملافات کی عبدی کی تو عرک سے کے سامے بی ایک ایک روایت ہیں ہے جب معزت دولی علیہ السام نے اپنے رب سے ملافات کی عبدی کی تو عرک سے کے سامے بی ایک

ایک روایت بی ہے جب مفرت مولی علیہ السام نے اپنے رب سے ملاقات کی علیدی کی توعریش کے سائے بن ایک شخص کو دیجا آپ نے این مرم دیجا آپ نے این کے مرتبہ پرزشک کیا اور فرمایا بہت خص اپنے رب کے ہاں مرم دمعظم ہے مجبراللہ توالی سے سوال کیا کہ اکس کا نام بنا کے اللہ نام اللہ نام بنا کے اللہ نام بنا کے اللہ بات کی کا کہ اکس کے اعمال میں سے بین ابنی بنا وس کا ایک بات برکروہ عطیات خلا دندی کے سلسے میں توگوں سے مسدس کر اتفا دور سری بات میر کروہ اپنے مال باپ کی نافر انی نہیں کرتا تھا اور تعمیری بات برکروہ کوریش نفا۔

حفرت زکرباغلیالسام نف فرایا اسرتعالی ارشاد فرایا ہے عاسرمبری نمت کا ڈیمن ہے، میرے فیصلے سے اراض موناہے اور یں نے اپنے بندول کے درمیان مونوٹ برکھی ہے وہ اس تقبیم پراضی نہیں متوا۔

رسول اكرم على الترميس الم ني فريا -

نی اکرم صلی الله علیه در ملم نے فرایا ۔ عاجوں کو در اکرم نے میں جہانے کے ذریعے مدرمانگو کیوں کرم نمٹ والے سے صدکیا جا آ ہے۔ (۴) نی اکرم صلی انڈ علیہ درسلم نے فرایا ۔

ب الله تعالى كنعمنون سے كيد وشمن مير عرض كباكيا وه كوك لوگ مي ؛ فرابا وه لوگور كوسكنے والے عطبات خلاوندى ير

(۱) المندك ملى كم حلدام ص ۱۹ اكت البروالصلة
 (۲) النزعيب والنزجيب حلدام ص ۱۱۰ كتاب الحدود
 (۳) لسان المبزان حلدام ص ۲۵ نزجم ۲۹۰
 (۷) مجمع الزوائد علد مرص ۱۹ كتاب البروالصلة

ان سے سرکرتے ہیں۔ وا)

نبی کریم صلی النّد علیہ وسلم نے فرایا۔ چوقیم سے لوگ حباب وکتاب سے ایک سال بیلے جہنم میں وافعل ہوں کے عرض کیا گیا بارسول النّرصلی السّرعلیہ وسلم

آپ نے فرمایا ۱۱) امراد ظلم کی وجہ سے ۲۱) عرب عصبیت کی وجہ سے ۲۷) دمقان بحرکی وجہ سے دم) تاج فیانت کی وجہ سے ده) درجانی جالت کی وجہ سے دم) درجانی جالت کی وجہ سے اورعامار صدکی وجہ سے دلا)

سے صدکیا اور سید کرنے سے انکار کردیا توحد سے اسے نافرانی براجالا۔

منقول ہے کر حضرت عون بن عبداللہ ، فضل بن مہلب کے پاس کے اور وہ اکس وقت واسط دمقام سے حاکم تھے فرایا بن تجھے کچونصبت کرنا چاہتا ہوں بوجھا وہ کیا ہے ؟ فرایا تکرسے بچتے رہا بہلاگ ہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کن فرانی کر گڑر موں کی بند سے در مورد کی نا فرمانی کی گئی مجھراک سنے ہے آہت راجی ۔

ا ورحب ہم نے فرٹنوں سے کہا کہ تضرت آدم علیہ السلام کوسے دوکرو ٹو انہوں نے سیوہ کیا لیکن شیطان نے

يهال سے جلے جائي .

الهُبِطُوامِنُهَا -

سَجُهُ وُالِكَ إِبُلِيثَنَ -

(١) مجمع الزوائد عليه من ١٩٥ كتاب البروالصلة ١١) الفردوس عباتورا لخطاب حبد مام ١٠٢٥ عديث ١٩٨١ ام) قرآن مجد اسورة بقره آبیت ۲۳ ام) قرآن مجد، سور في بقره أبث ٢٨

كاِذُقُلْنَا لِلْعَكَوْنِكَةِ اسْعَبِهُ كَا لِأَدْ مَر

ا ورصد سے بنیا کیو بحرصرت اوم علیہ السلام سمے بیٹے نے اپنے بھائی کوحمد کی وہ سے قبل کیا جرم اُبت راجی -اورأب ان كو تضرت أدم عليه السلام كعد دوميتوں كا وافته سائیں جب ان دونوں سنے فرمانی بیش کی توان بیسے ایک کی قربانی تبول کی تئی میکن مدسرے کی فربانی فبول منر بونی اس سے کہا یں تجھے تن کردوں گا-دومرسے نے حواب وباب شک السرناال سفى لوگول كى فربانى فبول كوام

دَالُ عَكِينُهِ مُ نُبَا آبُنَىٰ ادْمُرِ ذُ فَرْبَا فَرُبًا مَا تَتَعَبُّلُ مِنُ إِحَدِهِمَا وَكَمْ يُنْتَبَّلُ مِنْ الْدُخَرِقَالَ لَا تُتَلَنَّكَ قَالَ الْمُا يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَقِبِّنَ \_

اورجب صابکرام رصی اسمعنم کا ذکر مو تو خاموشی اختبار روزان سے بارے بن کوئی بحث نرکرو) اورجب تقدیر کا ذکر مونوفا موشی اضبار کروا ورجب سنتاروں کا ذکر مونوعی فاموشی اختیار کرو-

حفرت بحرب عبداللدر حمادلد فرات مي كراكب شخص كسى بادنياه سك ياس ماكر كوار اوربه جمله كميا تحامس ك احنان کا بدارد وکبول کر بدی کرنے والے کو تو توراس کی بدی کافی ہے ایک دو سرے تف سے اس کے اس مے اور کار) برصدكيا اوربادت وكياس ماكها كه فلان شخص جواب كساخ كوا بوكرفلان فلان بات كرنا مهاس كافيال يرب كربادتاه كامنه كنده سعادتاه ن كما مجع إس بات كى معت كيد معرم وك اس ن كها اس كوابين باس باور حب وه تمارسے باس آئے گانوا بنے ناک برافقر کو سے گاناکہ اسے بدیونہ آئے بادشاہ نے کونم جاؤیں اسس کا جائزہ لوں کا وہ تفس بادشا ہے یاس سے جلاگ اور اس دوس ا دمی کوا ہے گر بلاکر کا ناکھ اجس میں اس ما یا جب وہ شخص وال سے نکل اور بادات اس مارحب مادت اس کے سامنے کوا ہوا اور کہا میں سے ساتھ میں سلوک کو برائی کرنے والے کواس کی بال کانی ہے بارشاہ نے کہ میرے قریب اوروہ قریب موانو اسف مذہر انھ رکھ یا تا کہ بارشاہ ك بسن ك تون بينجيه بادشاه ف ول بي كما فلال أدى ف سي كما نفا اور بادشاه ال سك بيدانعام باصله كي تحريد كاكرا نفاج انچالس نے اپنے عال کو ایک تحریر مکھی کر مب رہشنعن س کے ایس بخط ہے تہا رے ایس اُکے تواسے ذریح كرك السن ك كال كمين لوا وراكس ي تجوسه جرواكر بما وسي إس جبو و استعن خطر المرك كلاتو دوم اشخص استعراب ين الماكس ف يوقيا بركب خطراع : اس ف كما المناه ف العام ك سلك بن للعام كس ف كما مجع در دواس في الم معانوده معروال سي الله عالى عالى السي الماس مي مكوا مع كري تھے ذراع كرم كال آثاردوں ال نے کہا بہ خط میرے بارے میں نہیں خدا کے بیے مجھے جوڑ دو کر میں باد شاہ کے پاس جاؤں اس نے کہا بادشاہ کا خط والسنس موسكت بنانجراس ف-اس دريح كرك كال أنارى اوراكس بي عوسه جركر بادشاه كم إس بعيج دا وه

ہدا شخص ابنی عادت کے مطابق بادشاہ کے باس آبا ور بیلے والا کلمہ کا بادشاہ کو تعجب ہوا اس نے ہوجیا اس ب خطاکا کی بنا اس نے کہا محصے فلاں شخص ما نظالس نے بارشاہ کو تعجب درے دیا بادشاہ نے کہا اس نے کہا اس نے کہا جھے فلاں شخص ما نظالس نے بارشاہ نے کہا جس سے مرہے مزہے گوائی ہے اس نے کہا جس نے بات نہیں کہی بادشاہ نے بوجھا بھرتم نے اپنے مذہر باتھ کہوں رکھا نظالس نے کہا کہ تھے اس شخص نے کھا نا کھلا یا جس بی بہن تھا تو میں سنے پہند نے کہا کہ اپنی والے کوخوداس کی اپنی برائی کا فی ہے۔
اس کی ٹو اکئے بادشاہ نے کہا تھے نے بیم کہا تھا برائی والے کوخوداس کی اپنی برائی کا فی ہے۔

ا من ابن سروں رعم اللہ فرانے من میں نے کئی شخص سے دنیا نے کاموں می حدر بنی کی کودکد اگر دہ جنی ہے نو میں کیسے دنیا وی بات میں اس سے حدر کروں کو یہ جنت کے مقابلے میں حقر ہے اور اگر دہ جنبی ہے تو می کس طرح الس

سے دنیاوی بات میں حد کروں حال کا وہ جہنم کی طوف جانے والاہے۔

ایک شخص نے تصرف میں رقم اللہ سے بوجھا کیا مومن حدکرا ہے؟ آب نے ذوا احضرت بعثوب علیم السلام کے مطول کا واقعہ مجول کئے ہو؟ ہاں مومن حدکرا ہے لیکن بربات اس کے بیٹے بس می ہونی ہے وہ حب مک اتھ اور زبان کے ذریعے زبادنی ندکرسے تھے نقصان نس بہنیا سکا۔

حضرت الودر دام رضی الله عنه فر مانتے میں اومی حسن قدر زیادہ موت کویا دکڑیا ہے اس قدر اکسس کی نوشی اور حسد کم مؤاہد صفرت معاویہ رضی اللہ عند فر ماتے میں میں میں آدمی کو راضی کرتے بینا در موں گر نعمت کا حاسد زوال نعمت برسی راضی موزنا

اس كيك الإجهد مُلَّى الْعَدَاوَاتِ قَدْ تُرْجَى إَمَا تَتُهَا الدَّعَدَاوَةُ مَنْ عَادَاكَ مِنْ حَسَدٍ \_

تمام وشمنبوں کوختم کرنے کی امید کی جا سکتی ہے لیکن ہوشخص حدی وہ سے تم سے دہمنی کرنا ہے اکس کی دسشمنی خشن میں آن

بعض دانا فرمائے میں صدایسا زخم ہے ہو گھیک نہیں ہوتا اور صدکرنے والے کو ہی سنوکا فی ہے۔ ایک احرابی سنے
کہا میں نے عامد سے بڑھ کرکسی کو مظلوم کے مشاب نہیں دیجھا وہ تہا رہے بائ نعت دیجھا ہے تو گویا اسے سنال رہی ہے۔
صفرت میں بھری رحماط مرفوانے میں اسے ابن اوم اتم اپنے بھائی سے صدکیوں کرتے ہو ؟ اللّٰدُنوا لی نے اسے ہو کھی معطاط اسے والے اللہ من اللہ منا کی مصرت عطاکیا ہے فرا اگر بہاں کا اعزاز ہے توجے اللّٰہ تعالی نے عرب بخشی ہے اس برجمد کمیوں کرتے ہوا در اگر کسی دو سری وجہ سے عطاکیا ہے توجی سے مدکیوں کرتے ہو۔ ؟

بعن بزرگوں نے فر ایا ماسد کو مجلسوں میں دلت اور مذمت لمی ہے فرشتوں کی طرف سے لعنت اور بغن اور قبامت کے دن عذاب اور رسوائی ماصل ہوگی - صدى فقيقت مكم، أقمام اورمراتب

جان لواحد مهينه نفت برينوا مع جب الله تعالى تهارست كسي رسلان) بهان كونفت عطافراً إسه تو السن صورت من تمهاري دو حالتين بوتي من ايك حالت برسيم كه تم اس نفت كونا پ نداولاكس كنوال كوپندكرواكس حالت كوهد من من تاكي در نفت كي نال من كي نال من نامي فت سرنون كرن وال من ناسم

كن بن توكوبا صدفعت كونا يسندكرنا اورانعام ما فترس نمت كا زوال عامناهم

دوك رى حالت بر سے كه نم إس كا زوال بند نه كرواوراكس شے و تو داور دوام كو كروہ نه جانو لين تمبارا دل چا بتا موكر تنبين هي اكس قدم كى نعت ہے اكس كورشك كيئے بي اوراس منا فست بجى كئے بي بعض قوات منا فست كورسدا ور مسكو منا فست كها جا ماہے بين ان دونوں نعفول كوابك دوسرے ك جگد استعال كيا جا اسے اور مفہوم كى وضاحت كے بعد الفاظين كوئى مفائقة بنس،

نبي اكرم صلى الشرعيب ورسلم في فرما يا-

اِقَ الْمُوْمِينَ يَغْفِظُ وَالْمُنَافِقَ يَغْمُدُ وَا) بِي الْمُعُومِن رَبُك رُنَا ا ورمنافق حدر لله - الله المعالى المعالى

ال كانوال اس كانوال اس كانوال اس كانوال اس كانوال الم من الم المناه الم المناه الم المناه ال

مصفنندوفساد ناكرس توبإمعلوم نامور

مدکے حام ہونے پروہ روایات دلالت کرنی ہیں جرم نے نقل کی ہی تیز ہواس بیے جی ناپ ندیدہ ہے اللہ قائل نے بندوں کوایک دوسرے پر نفیدت دینے کے سلے ہیں جو فیعلہ فرایا ہے اس پر نالرضگی کا اظہار ہے اس میں نہ کوئی عذر ہے اور نہی رفضت کیوں کو مسلان کے اکام کونا پہند کرنے سے بڑھ کرکونساگ ، ہوسک تا ہے حالا کھراس میں تمہاراکوئی نفسان جی بنیں ہونا قرآن پاک میں اس بات کی طرف اللہ کو کرنے ہوئے فرایا گیا۔

اِن تَمُسَنُكُ مُصَنَّة تَسَنُّوهُ مُعَ وَالِثَ الْرُنْسِ كُونُ صِلا فَي سِنْجِ تُوان كُورِي كُلَّى ہے اور اگر تُصِبُ كُمُسَنِّةٌ يَقَرُ كُوا بِهَا - ١١) تَهِين كُونُ بِإِنْ يَسِنِّ تَوَاسَ بِرَ فُرَسُ بِوتِي مِن .

بنوش ، شات ركس ك معيب يرفوش إسها ورحداور شات ايك دوس كولازم بي -

 <sup>(</sup>۱) الاسرار المرفوعة من ٢٥ ٢ مديث ٩٩٠
 (٧) قرآن مجيد سويرة كل عران أيت ١٢٠

ارننا د فلاوندی ہے : بت سے اہل ت ب جاہتے ہی کدو کسی طرح نہیں ایان وَدَكَتِٰ يُرْمِنُ اَهُ لِ ٱلكِتَابِ لَوْنَرُدُونُكُمُ سے کفر کی طرف بھروس اور وہ حدی وجہ سے ابساکرنے مِنُ بَعُدِ إِيمَانِكُمُ كُنَّا لًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِانْسُومِدُ- ١١) الله تعالى في بنا إكران كانعت اميان كازوال جابنا صدى وجرس بع -ارشادباری تعالی ہے۔ ارسادبارى نعالى سى-كُدُّوْا كُوْتَكُمْ وُنَ كُمَا كُفُ وْا فَتَسَكُونُونَ وه جاست بن كرتم معى ان كى طرح كفراغتبار كروس نمسب سَوَاعً - (۲) صرت بوسف عد السلام کے بھائوں کے حدا وران کے دلوں کی بات کو ذکر کرنے ہوئے الٹرقائی نے ارتا دفرا یا۔ جب انوں سے کہا کر حفرت ہوسف علیدانسام اوران کے إِذُ قَاكُوا لِيُوسُفَ وَاخْرُهُ إِحَبُ إِلَى ٱبِينَا مِنَّا رسك عائ عارسه ابكوراده موب باورم اب وَنَعُنَّ عُمُبَتُ إِنَّ إِيَّا يَانَا كَفِيٰ صَلَالِ مُبِسَينِ جائت میں اور بے تنگ ہمارے والدان کی مبت میں اقُتُلُوا يُؤسُف إوطر حُولاً أَضَّا يَخُلُ لَكُمُ وولي موست مي يوسف عليدالسلام كوفيل كروباكسي حكير ويجب أبيك مد معینک دو الرتبارے اب کی توصیمباری طرف فاص موائے۔ حب انہوں نے حضرت بوسعت عبدالسلام سے باپ کی مجبت کونا بیٹند کیا اور اکس مجت کازوال جا ہاتوان کو باب کی نظروں سے اوجیل کردیا۔ ارشاد خلاوندی سنے ۔ اوروه ابنے سبنوں میں اس جنرے بارے میں کونی وَلَا يَعِدُونَ فِي صُدُورِهِ مُدَاجَدٌ مِعْنَا مقام انكاريب ارست وفرايا-

> (۱) قرآن مجید، سورهٔ البقروآیت ۱۰۹ (۲) قرآن مجید، سورهٔ نسامایت ۸۹ (۲) قرآن مجید، سورهٔ نیرسعت آیت ۸ (۲) قرآن مجید، سورهٔ نیرسعت آیت ۹

کیا وہ لوگوں سے اکس نفسل دنعت پر*صد کرنے ہی ت*واق كوالله فال قعطافر مان سبعد

لوك أيك جاعت تصيب التدتعال ف انباركام عليم الملام كوصحا توفو تخرى سانے والے اور ڈرانے والے مِن اور ان محصر ما خوت ب آباری ماکه وه لوگوں سے بامی اختدف كم ارسيمي فيعلد كرس اوراس بي ابني لوكول ف اخلاف کیام ن کور دی گئی اور انہوں نے روش کٹا نیال

كنف ك بعداكس مي معدك وصب اختلاف كيا -

ا درا نہوں سنے ملم اُسنے کے بعایمن حمد کی وجہ سسے صاصرالات ندافتياركيا- آمُ يَعْسُدُ وَنَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا إِنَّا هُـــمُدُ مِنُ فضّله - ١١) ارشا دفداوندی ہے:

كَانَ النَّاسُ إَمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النِّيبِينَ مُبَسِّرُي وَمُنْذِرِينِ وَالْوَلَ مُعْهُمُ الكتَّاب بيعُكُ عَرَبُنِ النَّاسِ فِيمًا إَخْلَلُوا فِيهُ وَمَا احْتَكُفَ فِيهُ إِلاَّ الَّذِينَ ٱوْنُوا مِنْ بَعْدِمَاجَاءً نَعْمُ الْبَيْنَاتُ كَنَبَا ثَبْنِهُ مُدِّد

اس کی تغیرصدسے کی کئی ہے۔ ارشاد باری تعالیے: دَمَا تَعَرُّفُوا الْآمِنُ بَعُهُ مِاحَا رَهُمُ الْعِلْمُ

الثنة ال نفطم اس بعيد نازل كي كروه إن كوج كريسه اوراطاعت ضلوندى بران كسه ول بام مل جائب اوران كوحكم دباكم علم ك وربع بالم العنت ومحت اختيار كرونكن انبول سنه ايك دوس مصحد كرت موس في الم اختات كراكمول كم ان میں سے ہوای افتدار کا فوائش مند تھا وہ جا تھا کہ الس کی بات قبول ہواس طرح انہوں نے ایک دورسے کی بات کورد كيا - حفرت ابن عباس رضي المنعنها فوات بن أرم صلى المرعليدوك م كالبنت سے يہلے بيودى جب كن فوم سے الانے توكية باالمدان كورج سع مع الوستيم سع وعده كبااوراس كناب ك طفيل وم بإنار ساكامارى مدفوط \_ نوالله نفال ان كى مدوفراً مب نبي اكرم صلى المدّ عليه وسلم حضت اساعيل عليه السلم كى اولاد مي سع تشريف السل توآب كوسي فض كے باوجورانوں نے آپ كا انكاركيا ارشا و خلاوندى ہے۔ وَكَا أَوْلُ مِنْ تَعِبُلُ يَسْتَفُتُ حُوْلًا حَسَلَى اورومالِ كَأْبِ اس سے بلے كا ووں كے فلاف فع

> ١١) فران مجيد اسور في نسار آيت ه رم) قرآن مجيد، سورهُ بقره أبت ١١٣ اس فرآن مجد اسورة شورى آبت ١٢

النك تصب ال كعباس وة تشريب لا شُعِن كو بهاخة تنصف نوان كا إنكاركرديا - الذي كُفُرُ وَالكُمَّا جَاءَهُ مُ مَّاعَرُفُ وَالكَوْالَةُ وَالْكُوالَةُ وَالْكُوالَةُ وَالْكُوالَةُ وَالْكُولُ وِم - (1) اس كه معدفرايا -

آنَ تَكِفُرُهُ الْمِمَا آنْزُلَ اللهُ بَغَيْلًا

ك وه حدكر متع بوسف اس حيز كا انكار كرب جوالله قال

نے ادی ہے۔

ينى حدكرت يوك انهول ف حنوطب السلام اوروكن باك كا انكاركا -

ام الموسنین صفیہ بنت جی رض الله عنها نے نبی اکم صلی الله علیه وسلم کی فدرت بی عرض کیا کہ ایک ون میرے باب اور جی آب کے بارے بی کی کہتے ہو؟ اور جی آب کے بارے بی کی کہتے ہو؟ انہوں نے کہ میں ہن میں جن کی خوشخری صفرت موسی علیہ السلام نے دی تھی لوجیا تمہاداکی خیال ہے۔ اس سے کہا بیں قوم سٹران کا دشمن ریول گا۔

تورحد كاعلم بيكروه حراي سي-

جہاں کہ منافست کا تعلق ہے نو وہ حرام نہیں بلکہ واجب یا مستخب یا مباح سے بعض اوقات منافست کی جا لفظ مداور حدی کی گرففظ مداور حدی کا تنافست کی جا لفظ عداور حدی کی گرفت نفل بن عباس رضی الله عنہ سنے اوادہ کی کہ بنیا کرم ملی استرعلیہ وسلم کی فدوست بین حاضر وکر عرض کریں کر آب ہیں صدق کی وصولی برمقر سر فرائی توحفرت علی الد تعنی الد تعنی رضی الله عنہ عنہ السال مسلم کے باس نہ جا کو کیون کہ آب ہمیں مقربین فرائمی سے نو وائمی سے نو المی توصل کی باس نہ جا کو کیون کہ آب ہمیں مقربین فرائمی سے نو المی تعنی المرت کی ایک تاب کے نو ورسے ایسا کہتے ہمی رفع نو نوائمی سے نو المی تاب نوحمد کی وجہ سے ایسا کہتے ہمی رفع نوائمی کے اللہ کی تسم ابنی اللہ کی تسم ابنی اللہ کی تسم ابنی اللہ کی تسم ابنی کرم صلی اللہ وسلم نے اپنی صدر نہیں کیا ہے سے حدر نہیں کیا ہے در سال کے در سال کرم سے کا در سال کرم سے کا در سال کی تسم ابنی کی کرم سے کا در سال کی تسم کے بال کرم سے کا در سال کی تسم کے کہت کا حرب دی تو ہم نے آپ سے حدر نہیں کیا ہے در سال کی تسم کی کا در سال کا تعرب کو حدر نہیں کی باکہ موجب کے در سال کی تسم کے بال کی تسم کا در سال کا تعرب کی در سال کی تسم کی کا در سال کی تسم کی کا در سال کا تعرب کی در سال کی تعرب کی کا در سال کی تسم کی کا در سال کا تعرب کی کا در سال کی تعرب کی کا در سال کا تعرب کی کا در سال کی تعرب کی کا در سال کا تعرب کی کا در سال کی تعرب کی کا در سال کی تعرب کی کا در سال کا تعرب کی کا در سال کی تعرب کی کا در سال کی تعرب کی کا در سال کا تعرب کی کا در سال کا در سال کی کا در سال کی کا در سال کی کا در سال کا در سال کی کا در سال کی کا در سال کی کا در سال کی کا در سال کا در سال کی کا د

مَافُسْتِ بنوي طور برنفاست كي عضتنى جها ورمنا فست كے جازى دين الله تعالى كابرارف وكراى ب-كفي ذيك فَلَيتَ فَالْ يَسَنَّا فِسَ الْكُتَا فِيونَ - رم) اورائ بي سبقت كرف والوں كوسبقت كرنى جاہي-

اوراريث دفرما يأ.

<sup>(</sup>١) فرآن مجيد، سورةُ بفره آيت ٨٩

<sup>(</sup>٢) فرآل مبيد، سورة بقره آبيت ٩٠

رم، ميح مع جداول م مهم كتب الزكاة

<sup>(</sup>٧) وَأَن تجبير، سورة مطففين أبت ٢١

سابِغُو االی مغفی قیمِن کردیگئے۔ (۱) ابندب کی مغفرت کی طوف مبقت کرو۔
اورمابقت کی بپیز کے جانے کے ڈرسے ہونی ہے جس طرح دوغلی ابنے آ فالی فدست ہی ایک دوسرے سے
مبقت ہے جائے کی کوئٹ ش کرنے ہی توان کا مفقد میں ہو تاہے کہ دوسراسا تھی پہلے جاکر آ قاسے کوئی بینز نہ لے لے اور
عدیث نٹریف ہیں اس چیزی تصریح موجود ہے

مون دوقع کے بوگ فابل رشک ہب ایک وہ جس کو اللہ تالی نے مال دسے کرداہ تی میں فرج کرنے کی توفیق دی اور دوسرا وہ جے المدتوالی نے علم دیا اور وہ اس برعل بی کرنا ہے اور لوگوں کو سکھانا بھی ہے ۔

آپ نفوالله وَحَدَدًا لِدَّ فِي اثْنَيُنِ رَجُبُ اثَالُا اللهُ مَاكَ مُسَلَّطَعَلَىٰ هَلگتِهِ فِي الْعَقِّ وَرَجُلُ اثَالُااللهُ عِلْمَا فَهُ وَيَعِمَلُ بِهِ وَيُعَلِّمُهُ النَّاسَ-

بھر حضرت الجركبتہ رمنی اللہ عنہ كى رواب بى اس كى وضاحت فرائى أب نے فرایا -«اس امت كى مثال حارض كے لوگوں جبي ہے ايك وہ شخص عن كو اللہ تعالى نے الى اور علم دیا ہيں جہ ا بہنے الى بم عار على كرتا ہے دوسرا وہ آدئى جس كو اللہ تغالى نے عام دیا لیکن مال نہيں دیا وہ كہنا ہے اسے ميرے رب الرميرے پاکس فلاں شخص كى طرح مال مؤتا تو ميں اکس محقل كى طرح عمل كرنا تو ان دونوں كا اجربرا برسے -

تووہ بیات نہیں عابت کو است فض کے باس مال ندر ہے بلکہ اس کی تمنایہ ہے کواس کی طرح اس کے باس ہی مال اللہ اس کی ا ایکے مو ذیا ۔

اورتبرات خص وہ ہے جے اللہ تعالی نے مال دیا مکین عمر منی دیا اوروہ اینا مال اللہ تعالی فرانی میں خرچ کراا ور چوتھا وہ شخص جس کوعلم دیا ور مال منہ دیا اور وہ کہتا ہے کہ کاش میرسے پاس بھی فلاں شخص کی طرح مال مقاتو میں گناہ کے کا موں میر خرچ کرتا توان دونوں کا بوجھ رکناہ ) برارسے (۳)

وں بدروں رہ وال دروں ، جبروں ، جبروں ، جبروں ، جبروں ، جبروں رہ ہے۔ اس کی مذرت فرائی اس وجہ سے بنیں کہ وہ اس کی طرح الذر ہونا چا ہتا ہے۔ اختیار سے اس کی مذرت فرائی اس وجہ سے بنیں کہ وہ اس کی مثل ہونا چا ہتا الدر ہونا چا ہتا ہے۔ اور اس سے اس کا زوال نہیں چا ہتا اور ندا اس کے بیجا س نعمت کے دوام کو نا پہند کرنا ہے۔ ہے اور اس سے اس کا زوال نہیں جا ہتا اور ندا اس کے بیجا س نعمت کے دوام کو نا پہند کرنا ہے۔

۱۶۱ - فرآن مجید سورهٔ الحدید آبت ۱۲ (۲) مسندام احدین صبل هابداول ص ۲۸۵ مروبات این مسعود (۳) منن این ماحدص ۲۴۲ ،الواب الزهد

بان اكرم نعمت، ديني نعمت مواور واحب موصب ايان ، نماز اورزكواة وغيره تواس صورت مي رشك كرنا واجب ہوگا۔ بنی وہ اس کی شل ہونا چاہے کیونکہ اگروہ ایسا ہونانہ جا ہے تو گناہ بررامی ہوگا در سرحرام ہے اور اگر نعمت محص فعنالی ين سعم عيد الجيد الميد كال خرج كرنا اور صدفة كرنا قواكس صورت من رشك سخب اج اوراكر وه نفت ابى ہے کہ اسے من جوازی مدیک ماصل کیا جا اسے توالس میں رشک محف جائز ہوگا اوران تمام صور تون بی الس کا ارادہ ای سخس کے بار مونا اور تعن بن اس کے ساتھ ما با ہے۔ اس بی اس کی نعن کونا پند کرنا ہیں ہے۔ اوراس ست کے خت دویاتی می ایک بر کرس سے باس من ہے اس کا آزام اور دو سور سے مااس سے علاوہ ان تام لوگوں كا نفضان لحامر موناجن كور بغمن حاصل شي سبح-

الدير شخص ان دويا تون بي سے ايك كوناب مركزيا سے اوروه إس كا يجھے ره ما ماسے حب كر اس محملاً ومساوا پاساہے اورا گرکوئی شخص مباح جبزوں ہی اپنے سمھے روح اسے اور نقصان کونا بیند کرسے نواس یں کوئی حرج اس بان اس صورت من فضائل مين كمي آتى مے زير ، توكل اور رصاب كمي مني آتى بال بلند مقامات سے عجاب مي رہا ہے

بان اس سے كناه لازم بنى آيا۔

بر نہایت باریک محترے کیوں کرجب وہ اس قم کی نعت عاصل کرنا بیند کرے اوراس سے بیمیے رسانبر نفشان اللهانا نابسندكرسے تولا داً وہ اس كے نقصان كى خواہش ركھے كاكس كا نقعان نواكس طرح دور بوسكتا ہے كم اكس ك من بائ باكس محود رجس معدرك كيا سعنمت كاندال موجب ان دونون باتون مي سعابك كاراسة بندمو جا ئے تودل دو سرے داستے کی تواہن سے جا بہن ہوگا بیان تک محب محبود سے نعت زائل ہوجا نے نوانس کے دوام کی نسبت اس مورست میاس کے دل کوزیادہ تنفی ہوگی کبوں کہ اس صورت میں اس کا چھیے رہا ختم ہوجائے گا اور ساکس ے اسے براوجا سے گا۔ نودل سے بات نہیں علی کتی اور اگرا سے اختیار دیا جائے نوبر اس سے نمت کے زوال کی كوسشش كرے كانور بنابت فابى مذمت حدى \_\_

اوراگر تقوی کی دھرسے اس کا زوال جا بناہے تور شک ہے نواب اس کے دل کی بنوائش کرمسود کے باکس بر نعت زرجے فابلِ معافی ہے جب کہ وہ اپنے بیے عبی عقل ددین کے توالے سے اسے البنکرے۔

تنابدنی اکرم مکی الشرعبردسلم سے اس ارتباد گرامی سے ہی مراد ہے آب نے فرالی نین مانیں ایسی می کمرنی مومن ان سے ایک بنس موسکنا حد، برگانی اور بدفایی

ثُلَدَثُ لَا بَنْفَكُ الْمُوْمِنِ عَنْفُنَّ الْحَسَدُ وَالظِّنَّ وَالطَّيْرَةِ \_ اولاكس كيان سفطف كالاكترب بباتم حدكرومركثى ناكرد- وَلَدُهِنِهُ مِنْ مَخْرَجُ إِذَا حَسَدُ مَتَ فَلِكَ

بعى جب ابنے دل بى كوئى بات با را تواكس رول ذكرواورىي بات بعيدسے كم انسان نعت كے توالے سے دوس رسان بائ سے مل جائے بداوہ عاجز بخواہے سزاوہ اسسے نعت کے زوال کا خیال حیور دیاہے کونکہ وہ لازاً اس کے بیے ترجع آیا مجانواں اندازی رشک ، وام صد کے فلاف ہے مبدا اعتباط کی فرورت ہے کیونکہ بنطرے

مرانسان البخسس اوپر ایک جاعت کو با یا ہے جن سے اسے شناسائی ہوتی ہے اور وہ اس کے ہم عمر موت بن ووان كرار موناجابنا سے اور مكن مے كربنيال اسمنوع حدثك مع جائے اگراس كا ايان اور تقوى صوف نرو اورجب اس كامرك مدم ساوات كاخوت اوردوس سے مقابلے بن ابنى كى كااحاس بونور بات فابل نرمت حدى طرف سے جاتی ہے نیز دومرے بھائی سے نعت کے زوال کی طرف طبیت کا میلان مؤیا ہے کیوں کروہ نعت کے صول کے وزیعے اس کے برارنس ہو کتا اوراس بات کی اسے بالکل اجازت نس بلکہ برحرام ہے جاہیے دینی مقاصد ك بيد سويا دينوى مقاصدى خاطرتين حبت كمعل نركر ان شار الله تعالى است معافى ملى -

اوراسے ذاتی طوریرنا بندگرای اس کا گفارہ ہے۔ نوبہ جمدی حقیقت اورائس سے احکام ہی۔

(۱) ایک بر که دوسرے اوبی سے نعمت کا زوال جا ہے اگر میرونعت اس کی طرف متقل نہیں ہوتی برانتہائی درھے کی خبانت ہے (۲) الس دومرے اُ دی سے نعت کا زوال جا ہے کیوں کریہ نوواکس میں رغبت رکھاہے جیسے کسی نوبھورت مکان بانوبھورت عورت باطومت با مال وسعت تودوس ادم كوعاصل سے اور برجا بنا سے كرخودا سے عاصل مواس كا مقعود صرف اس نعت كا صول ب دومرك آوى سے زوال مطلوب نين وه الس بات كو كروه جانا ہے كروه الس نعت سے محوم ہے دومرے کا انعام اِفتہ ویا ابت رہیں کریا۔

٧- ابنے بيے بينباكس نمت كى خوائن ركھے بلداكس كى شلى تناكرسے اور اگر اكس كى شلى عاص كرنے سے عاجز ہو مائے تواں شخص سے اس کا زوال جا ہے ناکر ان کے درمیان تفاوت ظاہر رزمو-

ہ۔ اپنے بے اس کی مثل کی نوام ٹی کرے اور اگر اس کو عاصل نکر سکے تو اس دو وسرے اسے اس کا نوال ناجا ہے یہ اخری قد اُخری قدم کا حدمعاف کیا جا اسے اگر ذیا سے تعلق ہوا در اگر دبن سے تنعلق ہو توستحب ہے ، نمیرے درجے کا حمد ندموم بھی سے اور غیر مذبوم بھی جب کم دوسرے درجے کا حدث بیرے دوسرے دوسرے درجے کو بجازا حدکما جانا ہے میکن بہ قابل نزمت ہے۔

اوراس چیزی تنا نکردس کے دریع اللہ تعالی نے تم

كِيوں كم اركِ وَفِلُونِ مِي سِيمِ-وَلَةِ تَنْمُنُوْ آَمَا فَفَنَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعِصَّكُ مِّـ عَلَى لَبُشِ (1)

## صداوررشک کے اسباب

رنگ کا سبب اس چیز سے مجت ہے جس بیں رشک کیا مآبائے اگر بہ دینی امر ہونو اکس کا سبب اللہ تعالیٰ اور اکسس کی اطاعت کی مجت ہے اور اگر وہ دینوی بات ہو تواس کا باعث دنیا کی مباح اشاء کی مجت اور ان سے نطف اندوز ہونا ہے اب ہم بذیوم حدیث فور کرستے ہیں اور اکس کے دلستے بہت زیا وہ ہم ایکن بینام سات با بول بن مخصر ہیں ۔
مداوت ، صول عزت ، شکر، فود بہندی مفاصد محبوبہ کے فوت ہونے کا خون ، حکومت کی فواہش اور نفس کی خوانت

ا وراس کا بخل — اوی دوسرے اُدمی کے ہاس نعت کونا پندکرنا ہے نواس کی وصباً توب ہونی سے محدوہ اِس کا دشمن ہے اور بیاس

سے بھلائی نہیں جا نہا اور اکس رحد، کا نعلق اپنے ہم شل اوگوں سے می نہیں تونا بلکنٹ بس اُ دمی بادشاہ سے بھی حدکرتا ہے بنی اکس سے نعت کازوال جا نہا ہے کہونکہ وہ اکس سے بغن رکھنا ہے جس کی وجہ بہتے کہ وہ اکس سے باای سے مجدب سے نعمت کے باعث سے کرتا ہے اور سیاکس کے بحبر اور فوز کو برواشت بنیں کرسکتا جس کی وجہ اکس کی عزت نفس ہے

مصول عزت سے مرادی ہے۔

یا اس کی مبیعت بین اس آدی سے ٹرائی حاصل کرتے کا جذب یا اجا اس سے وہ حدکر اسے لیکن اس کا معتوں سے مالا مال ہونا اسس راستے بیں رکاوت ہے تکر سے بی مراد ہے۔

یا برکر وہ نعمت اورمنعیب بہت بڑا ہے اوروہ جا ہتا ہے کہ اس ضم کی نعمت ماصل کرسے ٹودپ ندی کامظام ہوکرے تعجب زخود پ ندی سے بی مراد ہے۔ بالس تعمت كى وجب يشخص ابنے مقاصده اصل نهيں كرك كم اس كے سبب اپني اعزاض كے معول ميں مزاحمت كاس مناكر نابط اسميد اور كامن منصب كى نوائش ركھنا ہے جوائي نعمت كے ساتھ فاص ہے جواس كے مساوى نہيں ہے يااس كا كوئى سبب نہيں سونا ملك نفس كى خوائث اور ہندگان فلاسے اجبى اقدام بى نول بى بىل كے باعث ابساكر اسب ان اسباب كى تشريح مزورى سے اور وہ السس طرح ہے .

بہلامبب عداوت اور لبفن ہے اور ہر صرکا سب سے زبادہ تا سبب ہے کیوں کردب کوئی ننفس اسے کسی طریقہ سے افریت بہنیا اسے اور کسی نہ کی محالفت کرتا ہے نورہ اسے دل سے نا پہندگرتا ہے اور اس کوالسس پر عفتہ آنا ہے نیز اس کے دل میں کبنہ کیا ہو جا تا ہے اور کبنیا انتقام کا تفاصا کرتا ہے اب اگروہ عداوت رکھنے والا اس سے انتقام مد ہے سے دشن کو کوئی مصیب بہنچی ہے تواس پرخوش ہوتا ہے اور لویں خیال کرتا ہے کہ اس سے بعداوت کی وجہ سے مکانات عمل کے طور پر ایسا ہوا ہے اور اسی وجہ سے اسے مصیب بنی ہے اور حب اسے کوئی نعمت ماصل ہوتی ہے مکانات عمل کے طور پر ایسا ہوا ہے اور اسی وجہ سے اسے مصیب بنی ہے اور حب اسے کوئی نعمت ماصل ہوتی ہے تواسے بری گئی ہے کہ اس المرت خالا کے بال کوئی منام عاصل بنی ہے کہ السے اللہ کے بال کوئی منام عاصل بنی ہے کہ اللہ تعالی کے بال کوئی منام عاصل بنی ہے کہ اللہ تعالی ہے بیر اللہ تعالی اسے اسے نواسے بیر اللہ تعالی ہے بیر اللہ تعالی کے اسے افریت بہنیائی ہے بیر اللہ تعالی کہ اللہ تعالی کے اسے افریت بہنیائی ہے بیر اللہ تعالی کے اسے افریت بہنیائی ہے بیر اللہ تعالی کہ اللہ تعالی کوئی ہے بیر اللہ تعالی کے اسے افریت بہنیائی ہے بیر اللہ تعالی کہ اللہ تعالی کہ اسے افریت بہنیائی ہے بیر اللہ تعالی کہ اسے افریت بہنیائی ہے بیر اللہ تعالی کہ اسے افریت بہنیائی ہے بیر اللہ تعالی کردیں ہے دور سے اور حسی بیر اللہ تعالی کہ کی سے افریت بہنیائی ہے بیر اللہ تعالی کوئی ہے اسے افریق کی مداخل کے دور سے اسے افریت بہنیائی ہے بیر اللہ تعالی کے دور سے اور حسی بیر اللہ تعالی کہ کی سے افریت بہنیائی ہے کہ کہ اسے افریت بہنیائی ہے کہ کہ اسے تعالی کردیں ہے دور سے اسے کردی ہو کہ کوئی ہے کہ کی کوئی ہے کہ کوئی ہو کہ کی کوئی ہو کہ کوئی ہے کہ کوئی ہو کہ کی کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ

فعاصد سے کردسد بغن وعداور کر لازم ہے اور ان سے عدا نہیں مزیا تو تفویٰ کا تقامنا بہ ہے کہ حدسے نرطیعے۔ اور ذائی طور پراسے نا بہند کرے اور اُرکسی آدمی سے عداوت بھی رکھتا ہوا ور بھیراس کے نزد بہ اس کی فرشی اور کلیف برابر بھی موں توبہ نامکن سے اور کفار کے بارسے میں اسٹر تعالی نے فرایا کہ وہ عداوت کی وجہسے حد کرنے ہیں۔

> كَاذَا لَقُوْكُ مُرِنَا الْكُولُ إِمَنَّا وَاذَا خَ لَكُولُ عَضُولًا عَكِبُ كُنُ الْكَالُمِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمٌ الْعَبْظِ فُلُ مُرُلُولُ الْعَنْظِكُمُ الذَّ اللَّهُ عَلِيمٌ فِذَاتِ الصَّدُولِ وَإِنْ لَكُسَسُلُمُ حَسَنَةُ فَسَنُّوهُ فَ

> > ای طرح الله تعالی سنے ارثاد فرایا۔

ده اس بات کوپند کرتے میں جو تمہیں شفت ہیں والے منفقت ہیں والے منفق اور جو کھیے وہ اپنے مسیوں کی اور جو کھیے وہ اپنے مسیوں میں جھیا ہے۔

وُدُوْامَاعَنِيْتُهُ قَالَ بِكَتِ الْبَغُضَاءِ مِنَ اَنْوَاهِ هِمْ دُوَمَانَ خِينَ صُدُ وَرُهُمْ مُواكَبُرُ

بعن وعادت کی وجسے سد بعن اوقات تھ کوئے اور ہائمی قال کے سے جاتا ہے اور ساری زندگی دی الفت)
نعت کے اذا ہے کے بیتدا ہرا وراس کے بیے کوئٹ ٹن نیز نحالف کی پردو وری اور اس تم سے کاموں میں گزرجاتی ہے۔
دوسرا سبب۔ خود ما فتہ عزت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو اینے سے بندد پر کو کر چھموں کرتا ہے جب
اس کے کسی ہم بلیہ آدمی کو حکومت باعلم یا بال وغیرہ مثنا ہے تو اسے ڈر موتا ہے کہ وہ اس وج سے طرائی کا اظہار کرسے کا
اور وہ اس سے سے برکور داشت میں کرساتا ہی کی غرض اپنی بڑائی کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ اس کے نگر کو دور کرنا ہو ماہے
کیونکہ بعض اوقات وہ اکس سے ساتھ برابری پر راضی ہوجاتا ہے لیں اکس کی ترقی برخوش میں موتا۔

تمبراسب بخرج بین ده فعلی طور بر دومر سے سے برتری جا بہا ہے اسے جغروز لبل سمجھ اور توق رکھا ہے کہ دواس کے ماصفے چھکے اور اس کی اغراض کو پراکر سے لہذا حب اس دوس نے نفس کو نعمت بنی ہے تواسے ڈر بواہ ہے کہ اب دو اس کی بات بنیں سے کا بااس کی برابری کا دعویٰ کرسے کا بااس سے بندم تبر ہوجائے گا تو وہ تحرکر سے گا حالانکم بہدی اس برنی کر تا تھا کھا کہ اور کی میں اس برنی کر تا تھا کھا کہ اور کس مل میں اس سے سد کرنا ان دو بانوں کی دو ہسے تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک بیتم بیر کس طرح ہم سے اسکے بور میں مارے میں اس کے سامنے سرتھ کا بیر بینا نی انہوں سے کہا ۔

ایک بیتم بیر کس طرح ہم سے اسکے بور حیا ان اور کس طرح ہم اس کے سامنے سرتھ کا بیر بینا نی انہوں سے کہا ۔

ایک بیتم بیر کس طرح ہم سے اسکے بور حیا میں ہے اس کے سامنے سرتھ کا بیر بینا کی انہوں سے کسی میں ہوا۔

الگذر آنڈو ک ھیڈا النقران علی دی جو لی میں ۔

عظیم آدمی بر کبوں نازل نہیں ہوا۔

النقر کی تین عظیم ہے۔

مطلب بہدہ کا گرکو فی عظیم خصیت ہوتی تواس سے بیے جھکنا اورائس کی بروی کرنا ہمارے بیے شکل نمو کا (۲) اللّٰہ تعالیٰ قریش کا قول نقل کرتے ہوئے فر نا ہے .

کیا ہے ہوگ ہی کر انٹرتعالی سنے ہمارے درمیان ان پر احسان فرایا۔

اَنْفُوهُ لَاءِمَنَ اللهُ عَكَشِهِ مُ مِنْ تَبَيْنِ -

<sup>(</sup>۱) فراک مجید، سورهٔ اکل عمران آیت ۱۱۸ (۲) مخراک مجید، سورهٔ زخرف آیت ۳۱ (۲) احکام الغزاک مبلد ۱۲ اص ۳ «تحت آیت لولانزل نبا لغزاک (۲) 'فرآن مجید، سودهٔ النام آیین ۳۵

گویا نبون نے ملانوں کو تقیر جانتے ہوئے اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کی۔ چوتھا سبب خود پندی ہے جس طرح اللہ تعالی نے بہا امتول کی خبر دبنتے ہوئے ارشاد فرما یا کہ انہوں نے کہا۔ ما انت حدالا کینے زُمیٹُ کُٹ ۔ (۱) نم تو ہاری طرح سے انسان ہو۔ نیزانہوں سنے کیا۔ كبام إبنے بي دو أدميوں برا بان لائب-ٱنُوْمِقِ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنًا۔ وَكُنِنُ ٱ طَغْنَمُ بِنَثُوا مِثْلَكُعُ إِنْكُ مُ اگرنم اسین جید انسان کی بات مانوسکے نواس دنت نفصان العُا دُسکے. إذا لَعَاسِرُونَ - (٣) توانهوں سنے اس باش پرنعیب کی کہ ان حب ایک انسان رسالت، ومی اورْقربِ فداوندی کا درجہ حاصل کرسے جانچے انہوں منے صدکیا اوران دانبیا دکرام ، سے نبوت کا زوال جا ہا انبی اس بات کا فوٹ ہواکد دھ شخص ہوتنی میں ان کی شل ہے ان پرفضیدن حاصل فکرسے تکبر کے اماد سے حکومت کی طلب اور سابقہ عدادت یا کسی دومر سے مبیب سے باعث انہوں نے ایسانس کیا۔ انہوں سے تعجب کرتے ہوئے کہا۔ كيالشرنفال في انسان كورسول بناكريميا. اَبْعَثَ اللهُ بَشُرًا رَسُولِدً - ١٨)

انبول نے تعب کرتے ہوئے کہا۔

اَبَعَتَ اللّٰهُ بِسُنَّ اللّٰهِ بِالرَّفِي اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ الل

(١) لزآن مبد، سورة يلين آيت ١٥

(١) قرآن مبيد، سورة مومنون أبيت، م

(٣) قرآن مجدد مورة مومنون آبب م

(م) قرآن مجيده سوروُ اسراد أيت ١٩٥

ره، قرآن مجبد، سوره فرخان آنیث ۲۱

(١) فرأن مجيد، سورة إعراب آيت ١٣

پانچواں سبب، مقاصدکا فرت ہونا ہے اور بران لوگوں کے ماتھ فاص ہے ہوا کہ، مقعد در چھکڑتے ہوں ان میں سے ہرشخص دوسرے آدی سے اس نمت پر حمد کرنا ہے ہوں کا جے ہوتوں کا مقاصد ذوجیت پر اہم اختا مت جی اس انقرادی طور پر تقعود حاصل ہونا ہے ہوتوں کا مقاصد ذوجیت پر اہم اختا مت جی اس انتہا ہے۔ اس باب سے دل میں عگر حاصل کرنے ہے ہے جائوں کا ایک دوسرے سے حمد کرنا جی اس نرم سے بیں آئے ہے کیوں کہ اس کے ذریعے وہ عزت اور ال حاصل کرتے ہیں۔

تناگردوں کا استاد کے ہاں مقام حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے حد کرنا ، بادشاہ سے در اربوں کا بادشاہ سے دل میں جگر بانے کے دل میں جگر بانے کہ دوسرے سے حسد کرتے ہیں کیوں کہ ان میں سے ہر ایک شہر والوں کے ہاں مقبول بن کرال حاصل کرنا حاصل کرنا حاصل کرنا ہے۔

ای طرح علاء جوبعبن فود ساخته فقهار کے ہاں مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے صد کرتے ہیں تاکم وہ

ان كريخ كراب مقامد حاص كري -

چین سب ، عکومت کی نوامن اور وائی مرتب کی طلب ہے کسی دوسر سے مقعد کے بیخیا مطلوب بنیں ہوتا جیہ ایک شخص چا ہا ہے کہ وہ کسی فن بیں سیے مثل ہوجائے اور ہا اس وقت ہوتا ہے دب وہ اپنی تعرفیت سنا پندار تا ہے کہ وہ بیا کے مواظ ہے اور اپنے فن بی تانی بنیں رکھت اگراسے معلوم ہوجا کے کہ دنیا سے دور دوراز علانے بی بھی کوئی اس کا ہم بلہ ہے تو یہ بات اسے بری مگئی ہے وہ اس شخص کی موت یا کم از کم اس سے نعمت کا زوال چا ہا ہے ہواس سے ساتھ مشر کیا ہے۔ مثل شجاعت ، علم عبادت ، کاریگری ، حسن اور الداری وغیرہ بی جس میں بہتم انعاد دواسی بات بہنوش بھی تھا ،

اس مورت بن صد کاسب عداوت بنین نه اپنے آب گوز باده عزت والا مجمعنا اور نهی دوسر سے بڑائی مقصود ہوتی سے اس مقدود کے نام ماس کی مقدود کے نام ماس کی اس مقدود کے نام ماس کی ایک مقدود کے نام ماس کی ایک کا میں بنوا وہ نوص نے انوادیت کا دعویٰ کرکے جاہ ومرتبے کی طلب رکھنا ہے عمام

كام جوادكوں كے دوں بن اپنے مقام بداركان كے ذريعے كام كانتے بن دوائ سے الكہ ہے۔

یہ داوں سے علا ، نبی اکرم صلی افتر علیہ وسلم کی بی ن سے انکارکرتے تھے اور ایپ برا عبان نہیں اسے تھے کہوں کہ انہی در فعا کہ اکس طرح ان کا علم منوخ ہوجا نے گا اور وہ اپنی سرداری سے محروم ہوجا ہیں گئے۔

عدكا ما توال سبب نفس كي خبائت اوراند نفال كے بندوں كو لئے والى جدائى پر خل كرنا ہے أم ديجو كے كرجب ايك شخص رباست ، يجراور طلب ال بي شنول نهي متواليكن جب اس كے سائے كى بندة فدا كا انجها ال بيان كبا جائے كم اللہ تعا منے اكس ربافعام فرایا ہے تو اس كو ربائ بو جو جحوس مونی ہے ديك جب بوگوں كى مختلف امور بي بريث أنى ، تنزل اور مقاصد كا ما مل نرمونا و فنبرہ بيان كبا جلك تو وه اس بر نورش موتا ہے اور ايسا شخص مهينه دو سرول كے نقصان كو ب مدكرتا ہے اوراللہ تعالى نے ابنے بندول كو جو فقي عطافوائى ميں ان بينول رائے ہوائي ان بينول رائے علی اللہ واللہ تعالى سے اس عاصل کی ہے کہا جانا ہے کہ بخیل وہ ہے جوابینے واتی ال میں بنی کرتا ہے اور شعیع وہ ہے جد دومروں کے ال میں بنی کرتا ہے اور پر شخص توانڈ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں بنی کریا ہے جو انٹر تعالیٰ نے ابینے بندوں کوعطائی میں عالان کواس کے اور ان کے درمیان د كوئى عداوت مونى ب اوردى رابطدا س حدكاكوئى ظامرى سبب بنب مون اس كى نفسانى فبانت اورطبى كمبلى سب بن يروه بيل موااوراكس كاعلاج ببت شكل سے .

کیوں حدے باتی اسباب عارفی ہوئے ہی اوران کوزائل کیا جا سکت ہے بہذا ان سے ازامے کی طبع ہوسکتی ہے یہ نہا ۔ درصہ کی فطری خبا ثن سبے کبونکہ اس کا کوئی سبب نہیں ہے لیڈا اسے دورکر نا بہت شکل ہے کیوں کہ عا دیا اس کا ازالہمال مذاہب

مور ہے۔ توبر حد سے اسباب ہی بعض اوفات ان ہی سے بعض یا تمام کے تمام ایک اُدی جم موجائے ہی اسس انتبار سے اس ہی حد تھی زیادہ ہونا ہے اور اپنے قوت حاصل ہونی ہے جس کی خیا دہر وہ شخص حد کو جیا نہیں کتا اور اسس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے ذعنی ظاہر موتی ہے عام طور مربعا سدین ہی بہنام السباب جم ہوتے ہی بہت کم ایسا ہوا ہے کہ

دوسرول کے تفایلے میں بامر کے اوگوں مجازاد بھائبول نیزر شنہ داروں سے صدیکے

زباده بونے کی وصر

جان او ان اوگوں سے درمیان حدریادہ ہونا ہے جن کے درمیان وہ السباب بخترت پائے مالمی بن کا ذکر م نے کی ہے اور من اوگوں میں بیتمام السباب جمع مول ان کے درمیان صدر بادہ قوی ہوا ہے۔ ایک سنوس اس لیے صدر ا ہے دو بڑا نہیں سکن بڑا بنا جا ہا ہے یا اس لیے کروہ ( دور الشخص) اس کا دشن ہے یا اس کے علاوہ کوئی سب ہو اسے۔ اوریہ اسباب ان توگوں سے درمیان زباوہ ہونے می جن سے درمیان باسمی دابط ہوتا ہے اور وہ اس دابطے سے بعث ماس بن استعے موتے ہیں یا ایک دوس سے ان کونوف موتی ہے جب ان میں سے کوئی کسی فرض سے توا مے سے دوسرے کی مخالفت کرا ہے تواس سے طبی طور رِنفرت ہوجاتی ہے اوروہ اس سے بنین رکھتا ہے نیزاس کے دل میں کینہ بيلامو فأباج إس ونت وه اس زلباس مفاسع اوز كركا اظهار كرا سع اور تونكراس ف اس كى كى عرض كى عافت ك بدلاده اس سے انتقام لين جا ہا ہے اورائس كوينے والى اس نمت كوناب ند كرنا ہے جس كے ذريعے دوائس عن نك بهنياب اوراكس طرح بدالساب ايك دوس كم يعجيد أت بي اورا كف موهاتي ب كيون كم دواً دى جودو مخلف سنرول من رئة من ال كے درميان حديث مؤلاس طرح وہ دوادى جودو معلول مي

اں جب وہ کسی مکان یا بازار یا ہدرسہ باسمبریں ایک دوسرے سے پڑوسی بنتے ہی اورایسے مقاصد سے مری ہول ہو دونوں میں مشترک ہیں لیکن ان کی اغراض مخلف ہی تواس سے ایک دوسرے سے نفرت اور نبغن پیلا مؤا ہے اورانسس سے حد سے دوسرے اسباب پیلا موتے ہیں -

ای طرح تم دیجو کے کرایک عالم دومرے عالم سے صدکرتا ہے عابد سے نسب کرتا اور عابد دومرے عابد سے تعمد کرتا ہے عالم کرتا ہے عالم سے نبین کرتا نیز تاجر تا جرسے صدکرتا ہے موجی، موجی سے صدکرتا ہے کہ بڑا بھینے واد سے سے نبین کرتا ہاں بیشے کی سز کت سے علادہ صدکا کوئی دومرا مبب مونواکس وج سے عبی صدکرتا ہے .

انسان دورروں کی نسبت اپنے بھائی اور جیازاد سے زبادہ سد کراہے اور ورت اپنی سون اور فا وند کی لونڈی سے
انسان دورروں کی نسبت اپنے بھائی اور جیازاد سے زبادہ سرکتا ہے اور ورت اپنی سون اور فا وند کی لونڈی سے
اندہ کی تاریخ

جناحد کرتی ہے اس فدر حد فا وندی اں اور اس کی بئی سے بنیں کرتی -کیونکہ کی جینے والے کا مفصد موجی کے مفصد سے عبارے اہذا ان کے مفاصد بام محل نے بنیں کیوں کم بزاز رکھا بیجنے

والے) کا مفصد ال حاصل کرنا ہے اوراس کے بیے زیادہ خریداروں کی ضرورت ہے اورائس سے بن دو سراکھ افروث اس سے دیادہ موتی اس سے زیادہ موتی سے دیادہ موتی سے

ہے جانارے دوسرے کنارے رہے دنیا بڑوی دوکا مارے صدر بادہ ہوگا۔

ای طرح بها در شخص کسی دور رہے شجاع سے حدکر ناہے کسی عالم سے حدیثین کر ناکیو کے دو تو اپنی شجاعت کا تذکرہ اور شہرت جا ہا ہے۔ نیزوہ جا نہاہے کہ وہ اس وصف بن اکبلا ہو اور عالم کا اس سلطین اس سے کوئی مقالم بنین ہونا ای طرح عالم ، عالم سے حدکر تاہے کسی بدوان سے حدیثین کر تاہے واعظ میں قدر دو سرے واعظ سے حدکر تاہے اس قدر کسی فقر میں خواج واعظ میں قدر دو سرے واعظ سے حدد کرتا ہے اس قدر کسی فقید با جا میں کہ ان دو نول کے در میان ایک مقصد رہے گوا ہو گاہت توان حدوں کی اصل وحد رشنی کی بنیا دو سے میں برائے میں موضوع ایک دو سرے سے دور سوں بلدان کے در میان کے در میان میں بارہ نہ نہیں موضوع ایک دو سرے سے دور سوں بلدان کے در میان کر در میان کے در میان کے در میان کے در میان کے در میان کی در میان کے در میان کی در میان کے در میان کی در میان کی در میان کا میان کی در می

می قسم کی منا سبت ضروری ہے اس لیے ان دواً دمیوں سے درسان حمد بادہ سم ما ہے . باں جوشفیں جا ہ ومرتبے کی حرص زیادہ رکھنا ہوا ور اطراعتِ عالم میں شہرت کا طالب سونو وہ دنیا کے ہرا دی سے حسامہ میں میں کہ ایس میں میں میں میں مناسات مالک افقال جو سرکہ نار بعد سافنے کا ایس میں اس کا میں میں میں میں میں می

کرے گا اگرم وہ کدر موں بن ای بی وہ فصلت پائی جاتی ہوت کے ذریعے بہ فو کرتا ہے۔

غرض کا اگرم وہ کدر موں بن اور ہوت دنیا ہے کیوں کہ دنیا کے بارے بیں ہی باہم جھکڑھے ہوتے ہی اورانس بی نگی ہوتی ہے۔

ہے جہاں کہ اُخرے کا تعلق ہے تواس بی کوئی تنگی نہیں اُخرے کی شال نعرتِ علم جسی ہے تو جشف الٹرتا الی موفت جا ہا ہے بیزاس کی صفات ، فرشتوں ما نہیا دکرام اور آسماؤں اورزین کی بادشاہی کی بیجان کا خواجشنمدہے وہ کسی سے صدینیں کڑیا ۔

بیزاس کی صفات ، فرشتوں ما نہیا دکرام اور آسماؤں اورزین کی بادشاہی کی بیجان کا خواجشنمدہے وہ کسی سے صدینیں کڑیا ۔

بیزاس کی صفات ، فرشتوں ما نہیا دکرام اور آسماؤں اورزین کی بادشاہی کی بیجان کا خواجشنمدہ وہ کسی سے صدینیں کڑیا ۔

بیراس کی موفت سے فرش موفت میں کوئی تنگی نئی بہر آب بادر دوسروں کی وصب راب آدئی کی لذت میں کی وہ اس کی موفت سے دیک آدئی کا لذت میں کی

وانع بنین بوتی بلکہ جس فار عارفین زیادہ ہوتے ہیں اس فار اُنس و مجت میں اضافہ ہوتا ہے، اورا فادہ واستفادہ برطھا ہے

یہی وجہ ہے کہ علا سے دین ایک دوسرے سے حسر بنیں کرنے کیوں کران کا مقصدا نٹر تعالیٰ کی معزفت ہے اور وہ نہایت و کیے

عندرسہے ہیں بی تنگی نہیں اوران کی غرض الٹر تعالیٰ سے بال مقام عاصل کرنا ہے اور اس بی جبی کوئی تنگی نہیں - کیون کو الٹر تعالیٰ

کے بال سب سے زیادہ خولے وریت نعت ہے وہ اس کی ماقات سے لطف اندوز ہونا ہے اور اکس بی کوئی ممافعت اور

مزاحمت نہیں ہے اور ایک کا دیجھنا دوسرے سے دیجھتے ہیں رکا ورٹ نہیں بنا بلکہ ال کی کٹرت سے اُنس وجمعت میں اضافہ

ہونا ہے۔

الم جب علاد، علم سے مال اور مرتبہ عاصل رنا جائی توایک دوسرے سے حدارتے ہی کیوں کہ مال ایک جم رکھنے والی جبز ہے حب مراد دلوں کا مالک بننا حب برجہ برجہ کے ایک بنا میں جب اور حب ایک شخص کا دل کسی ایک عالم کی تعظیم سے بھر جا باہے تو وہ دولسرے کی تعظیم سے بھر جا باس میں کیھو درکھیں گائی ہے۔ در میں بات با می حد کا باعث بن ہے۔

اورحب دل الله تعالى كى موفت كى خونى سے عرص أنسب تواى سے دوسرے أدى كے دل كے عرف بى ركاور طنبى

ہوتی اورنسی بالس کی فرشی میں ستراہ بنا ہے۔

علم اور مال میں فرق میر ہے کہ مال اس وقت کمکس کے ہاتھ میں نہیں آتا جب کمک وہ دوسرے ہاتھ ہے کو ج ذکر جائے حب کہ علم، عالم سے دل میں جاگزیں ہونا ہے اور اس کے سکھانے سے دوسر سے سے دل میں جا اسے لیکن اس کے دل سے منہن سکھا حب کہ مال حبم اور مادی چیز ہے اور اسس کی ایک انتہا ہے۔

الركونى سنعنى زين كى تام الشياء كا مامك بن جائے تواس معے بعداس معے بعد مال منس بھے گامس كاكونى دولسوا

آدی الک بینے ب کہ علم کی کوئی انتہا نہیں اور نہ اس کو گھیرنے کا تصوری جاست ہے۔

جوشف اپنے نفس کو اللہ تعالی سے عبد ل ، اس کی عظمت اور زمینی اور اُسمانی با دنتا ہی بی نور و فکر کا عادی بنا ناہے

اکس کو مرفعت سے براور کر لذت حاصل مونی ہے نہ اس کے داستے ہیں کوئی رکاوسٹ مونی ہے اور نہ کوئی مزاحمت کرساتا

ہوفت فلا وزری حاصل موجائے تواکس کی لذت میں کمی نہیں آئی بھی اس کو آنس و مجست کی وجہ سے زبارہ لذت حاصل موفت فلا وزری حاصل موجائے تواکس کی لذت میں کمی نہیں آئی بھی اس کو آنس و مجست کی وجہ سے زبارہ لذت حاصل

ابندان اوگوں کو ملکوت سے مطالعہ کی وصب سے جو دائی لذت عاصل مہدی ہے دہ اس لذت سے جلی زیادہ عظیم المادہ علی نیادہ عظیم میں اسے در بعد عاصل ہوتی ہے کیوں کہ عادی کی نفیت اور جہ نت سے در بعد عاصل ہوتی ہے کیوں کہ عادی کی نفیت اسے اور جہ نت معرفت ہی ہے جو اس کی خات کی صفت ہے اور جہ نوال سے محفوظ ہے دہ شخص عمیشیاس کا بھیل جنتا ہے اور جہ نت معرفت ہی ہے جو اس کی خات کی صفت ہے اور جہ نوال سے محفوظ ہے دہ شخص عمیشیاس کا بھیل جنتا ہے

غیردہ اپنی روح اورول سے ذریعے اپنے عام مے تھل سے لطف اندوز ہو تاہے اور ہو جہ تھی ہے ہونہ ہمی ختم ہوگا اور نہ اس سے راستے ہیں رکاور طب ہے بلکہ اس سے ہوسے قریب ہیں اگراس شخص کی طاہری آئے بندھی ہو تھے بھی اسس کی روح بلند جنت ہیں نفع عاصل کرتی ہے اگر عادفیں کی گزت بھی ہوجا ہے توجیجی وہ ایک دوسرے سے حدیث ہیں کرنے بلکہ وہ النر تمالی سے اس فرمان کی طرح ہوتے ہیں۔

اورسم نے ان کے داوں سے کینہ کال دیا وہ ایک دوسرے کے بھائی ہی اور وہ تخنوں پرایک دوسرے کے ملتے موں گئے۔ وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِمِ مُرْمِنَ عِلْ إِخُوانًا عَلَى سُرُدٍ مُنْتَعَامِلِ إِنْ -

رالا كالمستعام ال

ان کابیعال ہے عال نے ابھی وہ دنیا ہی ہی توجب انوٹ ہی ان سے بدہ اٹھالیا جائے گااور وہ مجوب کا مشاہدہ کی سے تو ا کریں گے تو اس وقت ان کے بارسے ہی تمہارا کیا خیال ہے توجنت میں ایک دوسرے سے حد کا تصور می نہیں کی جاسکتا ملک ختن ہیں نہوگی تنگی ہے اور نہی مزاعمت ۔ ملک ختنی لوگ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے حدیثیں کوئے کیونکہ وقت میں نہوگی تنگی ہے اور نہی مزاعمت ۔

جنت کا صول ، الله تعالی کی مونت کے بغیر نئیں ہوسکنا اور دنیا میں اس موفت میں بھی کوئی سرا حمت بنیں ہے تو اہل جنت لاز اً دنیا اور اَ فرنت میں صدرسے باک ہی بلا صدان توگوں کا وصف ہے جوجنت کی وسعنوں سے دور موکر دہنم کی تلی میں

فلنديها ي بيات بيان لعين اس نام عدووم موا-

ائس کی صفات میں ذکر کیا گیا کہ اس نے حضرت کا دسے حمد کیا کہ ان کو انٹرنمالی نے اپنائنٹ بند کیوں بنایا اور جب سے سی سے کی طوف بدیا گیا تو اس نے نکے کہا ، انکار کیا اور سرمٹنی کرتے ہوئے نا فرمانی کی۔

تم نے جان لیا کہ حمداسی وقت ہوتا ہے جب ایک مقصود پر خنف نگائیں لگی ہوئی ہوں اوروہ سب کو لورانہ ہوسکتا ہو یہی وجہ ہے کتم لوگوں کو اسمانی زینٹ کی طاف و میلیفے میں حمد کرتا ہوا نہیں دیکھو سکتے جب کہ وہ باغوں کو دیکھتے ہیں ایک دومرس سے صدکرتے ہی کیونکہ ہرزین سکے ایک چھوٹے سے جسے یں ہوتے ہی اوراسمان سکے مقابلے میں تمام زمیں کچھ جی نہیں میکن

آسمان اس قدروت مے ہے کہ اسے تمام نگائی و کیے کتی ہیں اس نیے اس میں نمز احمت ہے اور نہی با ہمی تعدد-ہذا اگر تم بعیرت رکھتے ہوا ور ا بینے نفس رشفقت کرتے ہو لوائیں نعمت طلب کرویوں میں کوئی مزاحمت نہ ہواور وہ ایسی لذت ہوجس میں کوئی گدلائی نہیں اور دنیا میں ہے بات صوف اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب الدُّتعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات وافعال نیز زمین واسمان کی بادشا ہوں کی موفت حاصل ہوا ور آخرت میں جی اس کا صول اسی معرفت کے

وريع سوگا-

اگرتم النَّدْتَعَالَىٰ كَى معزفت كا شوق نہیں رکھتے اورنیسی اس كى لذنت با ننے ہوتمہارى لأسنے ہى كمزور مواور دنت ہى ضعیف موزقم الى سلط بى معنور موكول كو نام واكدى كوجماع كى لذت كانتوق بني موتاً اور بحيه بادشابى كى لذَّت كانتوق بني ركفناان لذتون كا دراك بالغ مرمون كومةِ السبع بجول اور يحرون كوبس اس طرح لذب معرف بي مردون كوم حاصل موتى ميد -

رِجَالُ لَدَّ تُكُويُهِ فِي مِنْ يَعِجَارَةٌ وَلَدَ بَيْعٌ عَدَثُ مَمْ السِيدِالُ بِي مِن كُونْجارِت اورخريد وفوفت المُرتم کے ذکر سے اس روکی۔

ان سے مداوہ لوگوں کو اس لذت کا شوق نہیں بنوا کبوں کرشونی دونی کے بعد بنوا ہے اور میں نے مجھا نہیں اسے معرفت نهي اورجع معزن نبي اسع سؤق نبي اورجب كوشوق بني سؤا وه الماش نبي كزيا اور بولامش منهي زا وه إنا نبي اورجب كوعال بن موتا دہ ورم دگوں کے ساتھ جہم کے سب سے بچنے راسے بن موگا -

اور وشیف رحمٰن کے ذکرے من عیرے ماس کے بلے ا يك ستيطان مفركرد بنتي بي ده اس كاساتي بوات

وَمَنُ يَعِنُكُ عَلَىٰ ذِكُوالرَّحُمُنِ لَعَبِي لَكَ شَيْطَ الْمَا فَهُولَ لُهُ تَرِينَ - (١)

## وہ دواجو صدی ہماری کودل سے دورکر دبتی ہے

مان اوا حددل کی طری مارلوں میں سے ایک ہے اوردل کی ہمارلوں کا عداج علم اورعمل کے سفر بنہی ہوگ اورحمد كى بمارى كے يصفل فر برہے كر تم تحق كے ما ترجان بوكر صدونيا اور اكف ميں نعقان ديا ہے اورس سے حدكيا جائے اس كاكونى دي يا دمنوى نفصان نيس متوا بكه است دونوں اعتبارے فائد مى متوما جےجب نم ليبيز كے ساتھ سيات حال اورتم ابنے نفس کے دشن اور اپنے دشن کے دوست نبی بنو گے تو لازماً حمدے دور موسے جہاں کا دہن میں صد کے نقصان کاتعلی ہے تواس کی صورت برہے کہ نے صدی تعید انٹرنعائی کے فیلے سے اراملی کا افلا ارکما اور اس ک اس نعت کونا بند کیا جواس نے اپنے بندوں ک درمیان تقسیم کے نیزاس عدل کو بھی اب ندکیا جے اس نے اپنی پوشدہ محت سے تعت اپنے مک بن فائم کیا ہے۔ تونم نے اس کو با جا اور بے مزوسما اور بہ توحید کی آسلی کرا ہا اور امان کی انکوکاکوٹرا ہے تمارے میے دین میں اتنا جرم کی لافی سے حالانکہ تم نے اس کے ساتھ سلمان سے کینہ می رکھا

<sup>(</sup>۱) قرآن مجد، سورهٔ نور آیت ؟ ۲ (۲) فرآن مجد، مورة زخرت أيث ۲۹

اورجب نم جا نے ہوکر حدکی وج سے اخرت بن سخت عذاب ہوگا قداس سے با وجود کیے حدکرو گے۔

اس شخص پرکت تغیب ہے کہ وہ کسی نع سے صول سے بغیرا ہے اب کو انٹرتا کا کی ناراطگی سے بیے بش کرتا ہے بلکہ

نفشان انگانا ہے اور شکلیف برداشت کرتا ہے بول کسی فائرے سے صول کی بجائے دبنی اور دینوی طور پر ہاکت کا

مامنا کرنا پر تاہیے منود (جس سے حدکیا گیا ) کو دینیا ور دینوی طور پر کوئی نفصان ہیں ہونا اور پر بات واضح ہے کیوں کہ کسی

مامنا کرنا پر تاہیے منود (جس سے حدکیا گیا ) کو دینیا اور دینوی طور پر کوئی نفصان ہیں ہونا اور پر بات واضح ہے کیوں کہ کسی

مقروقت اللہ رہے گیا ہے دُور کرنے کا کوئی حبر بنہیں بلکہ ہر چیزائٹر نوائل سے باں ایک مقروفات تک ہے اور ہر کام کا ایک

وفت ملی ہوا ہے ہی و وجہ ہے کہ ایک بنی علیہ السلام نے ایک فلام عورت کی شکا بٹ کی جونکوق بر حکم ان میں جو اکموریا

اس نبی کی طرف وی جسی کہ اس کے ماضے سے بط جائیں حتی کہ اس سے مقرہ دن اور سے ہوجائیں بینی ہم نے ازل ہی جو اکھودیا

ہے اسے بدلنے کا کوئی دارتہ نہیں لہذا جب کہ اس کا افتذار ہے اس وقت تک صبر کریں۔

و توجب صديد نوت زائل نهي بوني تو محمود رجس سے صدي الله الود نياس نقصان مني بينچے كا اور نه مي افزت بي ال

پرگون گاہ ہوگا۔ اوراگرتم کو کہ تما بدمیرے حد کی وجہسے محسود سے نفت زائل ہوجائے توریا نہائی درجے کی جمالت ہے کیول کم یہ ایک اب معیبت ہے جیے عامد سیلے اپنے نفس کے لیے جا ہا ہے کیونکہ اس کا بھی کوئی دشمن ہوگا جواس سے حسارتا ہوگا ۔اگر حد کی وجہ سے نعمت علی جانی تو حاسد سے ایس المرفعال کی کوئ نغمت باقی ضربیتی بلکہ مخلوق ہیں سے کسی سے پاکس بى نررسى بائد ايان كى نعت بى باقى نزرى كيون كركفار، مومؤن سے ان سے ايان برسد كرتے ہي ارثاد ها وندى ہے۔ وَدُكُونُ وَهُ مِنْ اَهْ لِي اَلْكِتَابِ كُونُدُونَ اَهِ مِنْ اِبْتِ سے اللّٰ كَابِ فِيا اِبْتِ بِي كُرُسَ اِبِيا ن مِنْ بَعُدِ إِيْمَا فِكُمْ كُفَّالاً حَسَداً مِنْ سے كُوكُ وَلِن اور وہ حدى وج سے ايسا عِنْدِ الْفَرِيهِ عُد (۱)

کیوں کہ حدکرتے والا مجکھے جاتا ہے وہ اوراہنیں ہوتا ہاں وہ دوسروں کے بارہے ہیں برے ارادے کی وجہ سے خود کمراہ ہوتا ہے کہ بنکو کا رادہ بھی کو سے بس جوشنص جا ہتا ہے کہ حدی وجہ سے عدد سے اس سے نعمت الله ہوجا ہے گویا وہ کھا رہے حدی وجہ سے حدی وجہ سے اس سے نعمت ایمان کو سلب کرنا جا ہتا ہے اور اس طرح دوسری نعتوں کا بی معامل ہے۔

ا دراگروہ جا ہتا ہے کہ اس سے حدی وجہ سے خلوق سے نعمت بی جا سے اور دوسروں کے حدی وجہ سے بنود محت میں نعت سے محود م نہ مو تو بہت بڑی ہوات اور کم عفلی سے کہونی ہر بوقوت حا سر بی جا ہا ہے اور وہ دوسروں سے مور اس بی جا اور وہ دوسروں سے نمیت زائل ہیں ہوئی اس براللہ تھا سے کہا وہ کا سٹ کراوا کرنا جا جیے حالانی جا اس کی وجہ سے اسے نا بہند کو تاہے ۔

کا سٹ کراوا کرنا جا جیے حالانی حاسرا بنی جہا لت کی وجہ سے اسے نا بہند کرتا ہے ۔

این جس سے حدی افغ اس حدی وجسے دین اورونیا دونوں سے تواہے سے نفع عاصل کرتا ہے اور یہ بات واضح ہے دین نفع اس اختبار سے کہ وہ عامدی طون سے مظلوم ہے خصوصاً جب حدکر سے والاتول و فعل سے ذریعے حدکا اظہار کرسے شاہ اس کی غیبت کرسے اس میں عیب نکا سے اس کی پردہ دری کرسے اوراکس کی برائیوں کا ذکر کرسے تو گویا حاسلاس طرح اپنی نیکیوں کا تحفہ اس شخص کو بیش کررہا ہے حتی کہ قیامت سے وں بیب اس سے کے کا ذرک کرسے تو گویا حاسلاس طرح مودم ہوگا جس طرح دنیا میں محروم تھا گویا اکس نے اس سے نعت کا زوال چا یا بین نعت کا زوال تو درکن راسے مزید نوت بی کرماسر کی نمکیاں جبی اکس کویا گار ماس سے اس کی نمان میں اس کویا گئیں گویا حاسر نے اس کی نمان اور اپنی میریختی میں امنا فرکیا۔

مرائے مراب میں اس اس کے ایک ایا ہے کہ ۔۔ ترین میں کورن اور میں اس کے ایک میں میں نوز میں میں ان میں میں ان میں میں میں میں میں میں اس کی میں اس کی ان

تنمارے ویش کوموت نے اسے بلکہ وہ مہینہ زندہ رہید ناکہ وہ نمارے باس وہ بیز دیجھے جودل کو بمایر کرتی ہے تم ہمینہ نعمت کی وجہ سے عود رہوکوں کہ کامل وہی سے حس سے حمد کی جائے۔

ماسد کامنالف اپن نمت براتنا نوش نهی مؤاجس قدروه عاسد کے غم اور سربزوش مؤاسے اورا گراسے معلی عجر عائے کہ حاسر حسد کی تعلیف اور عذاب سے تیوف گیا ہے نوبہ اس سے بیسٹ بڑی معیست اور اکرائش ہوتی ہے تو گویا حاسد کو توغم لاتن ہے وہ اس کے مخالف کی خواش کے مطابق ہے ۔

اگرعا مدان باتوں برفورکرے تواسے معلوم ہوجائے کہ وہ اپنے نفس کا ڈنمن اورا بنے ڈنمن کا درست ہے کہوں کم جب وہ ایسا کام کرتا ہے جس سے اسے دنیا اورا عزت بی نعمان ہوتا ہے اوراس کے ڈنمن کو دینوی اورا عزوی فائدہ عاصل ہوتا ہے ، خالتی اور نخاوتی کے نزو بک بہ قابل ذرست عمرا ہے اور حال واستقبال ہی بدنجتی کا شکار موتا ہے مب

كم مودكو المن والى نعمت مول ك وك رسى معربه على بإنها ع

پر ہی بات ہنیں کر ماسد کے ڈئن کی مادلوری ہوتی ہے بلکراس سے نبطان کو کھی نریارہ نوشی عاصل ہوتی ہے ہو بہت بڑا دشمن ہے کیوں کر جب وہ حاسد کو علم ، تعزی ، جاہ ومر نبر اورائس ال سے محروم دیجھا ہے جواس کے دشمن کے ساتھ فاص ہے تواسے ڈر ہوا ہے کہ کہیں وہ دوسر استحف اس بیلے شخص کے بیسب کچونہ چاہے اورائسس چاہت کی وجہ سے دونوں نواب میں شرک ہوجا دی سلانوں کے لیے جب ان کی جاہت کی وجہ سے نواب سے محروم میں شرک ہوتا ہے اور توشی دینی اعتبار سے اکا برکا درجہ نہیں پاسکتا وہ ان سے محبت کی وجہ سے نواب سے محروم نہیں ہوتا جب اور توشی دینی اعتبار سے اکا برکا درجہ نہیں پاسکتا وہ ان سے محبت کی وجہ سے نواب سے محروم نہیں ہوتا جب اس بات کو ب برکر تا ہو۔

توٹیطان کوڈر موتا ہے کہ اللہ تعالی نے کسی مذہ برجوا نعام واکام کیا کہ اس کی دنیا اور دین کو مبتر بنا یا تو تم ا سے مجت کی وجہ سے تواب ہے تاکم مجت سے تواب سے جسی محروم رہے جس طرح وہ عمل کے تواب سے محروم رہا۔ ایک اطرابی نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدریت ہیں عرض کیا یا رسول اوٹر صلی اللہ علیال وسلم الیک اُدی کسی قوم

معرت كراسيدلين الجي لك وه ان سيدنين ملا-

نبی اکرم صلی النّر علیہ وسیم نے فراہا۔ اَکْمَدُومُ مِنْ اَحْبَ لا) النّان اس کے ساتھ سے جس سے مجن کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی النّر علیہ وسیم خطبہ دے رہے تھے کر ایک اعرابی نے اٹھ کرسوال کیا یا رسول اللّہ اِنیاست کب ہوگی ؟ آب نے فرایا تم نے اس سے بیے کیا تباری کی ہے ؛ اس نے جواب دیا میں نے کھیز دیا وہ نمازی اور دوزے نیارہیں کے گری اللہ تعالی اور اس سے درسول میں اللہ علیہ وسم سے مجت کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسم سے موات کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسم سے موات کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسم سے موات کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسم سے موات کرتا ہوں نبی اللہ واللہ وسم سے موات کرتا ہوں نبی اللہ علیہ وسم سے موات کرتا ہوں نبی اللہ علیہ وسم سے موات کرتا ہوں نبی اللہ واللہ وسم سے موات کرتا ہوں نبی اللہ واللہ بورك س عربت كرت بولاا)

معزت انس رصی الله عنه فر کی نے بی صحاب کرام رضی الله عنهم کواسلام الانے کے بعد میں قدر اُج توشی موگی اتنی توشی کمبھی

میں ہوں ان کی طرف افتارہ ہے کوسی اہر کوم افتاع نم کی سب سے بڑی قوام ش اللہ تفائی اور اس کے رسول صلی اللہ عبد رسے معرف کی طرف افتارہ میں افتارہ میں اللہ میں رقیامت کے دن)ان کے ماتھ ہوں گئے۔

حضرت المرموسى رضى الشرعن فرمان من من من من من يا رمول الله إصلى الدلاك وسم ايك شخص نمازلوں سے مجت كريا ہے مبان كريا ہے مبكن خود نماز بنين رياضاروزو وارول سے محبت كريا ہے ليكن خودروزو نيس رضاحتى كم انبوں سے اور كئى احال كا ذكر

كا تونبي اكرم ملى الشرعليه وسلم في فرايا وه إن لوكون كراقد موكا جن مع مجت كرام - (٢)

ایک شخص نے تضرت عمرین عبدالعزیز رعماللہ سے عرض کیا کہ کہا جاتا تھااگرتم سے ہوسکے توعالم بنواور بول نہ ہوسکے تومتعلم رسيكف واسى بنواورا كرمتعلى عي نه بن مسكونوان نوگون سے مبت كردان سے دشنى ندر كھوا ب تے فرا إسبان الله! النرق أل في مرس بيدراسته باديا -

تود بجوابلس في كس طرح نم سے حدكر كے اس محبت كا تواب بى صالح كرد با بھراسى رفنا عت نسى كى نمبار ب اسلان عجائى كوتمبارسة زويك قابل نغزت بناديا تهين اسسة نغرت برمجوركرك كناه مي طال وبا اورب كيين سر كاحالانكم ہوسکنا ہے کہ ما مدکسی عالم سے حد کرنے موٹے دینِ خلافدی سے سلسے میں اس کی خطاکوب دکرے وہ باتیا ہوکم اس کی غلطی ظامر سوادروه ذليل ورسواسوما سے اس كى زبان بندمومائے اور دولول نسك وہ بمار مومانے اكتفام دنعلم سے موم رہے اس سے بڑھ کیا گناہ ہوگا ہاں اگروہ عالم سے درجے کون بنجے اور اس وج سے علین ہوجائے توگناہ اور اُخرت کے عذاب

وریث متریف می ہے۔

<sup>(</sup>١) ميح بخارى مبدم من ١١ وكتاب الادب

منی بن قم سے من میکی کرسنے وال ، اس سے مجت کرتے والا اور اس سے اذبت کو دور کرسنے والا -

اَهُلُ الْجَنَّةِ تَلَدَّنَةٌ الْمُحُونُ وَالْمُعِثُ لَكُونَةً الْمُحُونُ وَالْمُعِثُ لَكُونَةً لَا اللهِ وَالكَائِنَ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ وَالكَائِنَ عَنْهُ وَ اللهُ وَالكَائِنُ عَنْهُ وَ اللهِ وَالكَائِنَ عَنْهُ وَ اللهِ وَالكَائِنَ عَنْهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

یعی جوای سے اذبت، بغض محداور کوامن کرنا بندیدگی کودور کرا اے -

تودیجوکس طرح سنبطان نے ماسد کوان بن راستوں سے وور کردیا سی کہ دہ ان بن بی سے کسی استے وال بھی نم اوا

تواس طرح شیطان کا حدد حاسدیں داخل ہوگیا ایکن اس کا حمداس سے دینمن میں داخل بنیں موا۔

رین کی کا در اینما میں اینما میں این حالات کی بحد فار بینم کر کے اور میں کا دور کی مار حرک

اسے ماسد ااگریم بیاری یا خواب ہیں اپنی مالت کو دیجھونو اپنے آب کواس اُدی کی طرح دیجھو گے جوابیف رہمیں کی طرف نیرجپنیا ہے اکا سے ناکر اسے نئل کو دیسے بیان وہ اکس کی دائیں آنکھ کی طوف واپس آیا ہے اور اسے نکال دیٹا ہے اس طرح اس کا فقہ برخ سے اور اسے ناکل دیٹا ہے اس کا مقد اور برخ سے بی زیادہ سختی سے ماڑا ہے نودہ اکس کا دوسری انکھ کی طون لوٹنا ہے اور اسے باکل انمھا کر دیتا ہے اب اس کا مقد اور برخ عبال ہے وہ نیسری مرتبہ نیر بھینیا ہے نودہ اس کی طون لوٹنا ہے اور اسے باکل انمھا کر دیتا ہے جب کر اس کا دفتمان ہوال ہیں مفوظ رہتا ہے وہ اسے بار بار ماڑنا ہے بیان ہرابراس کی طون لوٹنا ہے اب اس کے دفتی ہیں اور اس کا نلاق اڑا تے ہیں ۔ تو مسکر نے دالے کی مرکب لوٹنا ہے اس کا خات اور اسے۔

بار حاسد کا حال اس شخص سے زبارہ براہے کیوں کر تو تیر بھینے گیا وہ اُنھوں کی طرف لوٹنا ہے اگر مرا نھیں تھے بھی جائی توموت سے ساتھ لاز اُختم ہو جانی ہیں جب کرحاسد تو گئا ہ سے ساتھ لوٹنا ہے اور گئا ہ موت سے ختم نہیں ہوتا ہوسکتا ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ سے نفذب اور جہنم کی طرف سے جائے تو دنیا ہیں اسس کی انھوں کا جلا جانا اُخرت بیں اُنھوں سے ساتھ جہنم میں جا نہ سے برت سے مرکز برجہنے کی لیا میں اور کی لیا دیا ہے۔

یں مانے سے بہر سے کیو بی جہم کی کیٹ ان کو کال دسے گا۔ اور کھروالٹر تعالی کس طرح حاسر سے برارلیا ہے جب وہ محدود سے زوال نعمت کا ارادہ کرنا ہے لیکن دوالس سے زائل نہیں برتی البتہ جاسر سے زائل برجاتی ہے کیونے گئ ہ سے سلامتی نعمت ہے اس طرح غم اورالم سے محفوظ رہا ہی اعت

ہے اور مروزن تعین ای سے جل گیں۔ برار شاوخل وندی کی تصدیق ہے:

اور بعن المكرا لَسِيْ الله باله باله به در به اور برا دائن خوداس اکرمی کو طاک کرناہے۔ اور معن افغات وہ خوداس بات بین بلام و ماہے جوزشمن کے بیے جا شاہے اور کوئی کالی دینے والا معن اوقات

> الا كنزالعال جدياص ١٠٠ حديث ١٨٠ ٣ ١١) قرآن مجيد سورة فاطر آبت ٢٢

نوداس میں بند ہوتا ہے حتی کر حضرت عاکمتہ رمنی الدعنہائے فرا ایس نے حضرت عثمان غی رضی اللہ عنہ کے بیے جس جبری تمناک وہ محد رب بڑی اور اگریں ان کے مثل کی تمناکرتی توخو دفتل موجاتی -

کے لیے اس کا دل نرم ہویا ہے وہ مہر بانی کا اظہار تریا ہے اوراس احسان کے بدلر پر ابھا آیا ہے بھر ہے احسان بہنے کی طرت

ورات ہو اوراکس کا دل صاف ہو جا با ہے اب وہ بات ہو بینے تکلف کے طور برکر تا تھا اس کی عادت بن جاتی ہے ،

اور اب اسے تبیطان کا ہول گراہ نہیں کر ناکر اگر تم اس کے سامنے عاجزی یا منافقت با خون قرار دسے گا اور بر نہایت

ذلت ورسوائی ہے۔ تو دیر ت بیطان کا دھوکر اور فریب ہے بلر دو نوں طری سے اچھا معاملة محلف کے طور برم و باطبی علایے

بر، دو نوں طرف سے دشمنی کی دیوار کو تو طرد نبا ہے حدکا مرفوب کم ہوجا تا ہے اور دل با ہمی مجت اور الفت کی طرف لوط

استے ہیں اور ایوں دل صدر سے در دا ور مغین سے غم سے آرام پاتے ہیں۔
'' اور حدر کی دوائیں ہی جربت نفع بخش ہیں اگر جہ ہے دلوں کو بہت کراوی معلوم ہوتی ہیں دیکن نفع کراوی دوائی سے
ہی حاصل ہوتا ہے جرآ دی کراوی دوائی پرصبر نہیں کرسکٹا وہ شفا رکی مطماس نہیں یا سکتا۔ اس دوائی کی کراوا ہا اسس وفت ہلی معلوم ہوتی ہے جب اُدی ڈٹمن کے لیے تواضع اختبا دکرسے اوران کی ٹولیٹ سے فرسیعے ان کا قرب حاصل

کرے اور پر اکس وقت مو کا جب ان معانی کوجاننے کی قوت عاصل موجوم نے ذکر سکتے ہیں۔ میز اللہ تعالی سکے فیضلے ریوامنی رہنے سکے ٹھاب ہیں رفیت کی فوت مامل مواور جس جیز کوالٹر تعالیٰ بہند کرناہے

-chi =1

## دل سے س قدر صدكو دور كرنا واجب ہے

مان لوا تو بندار المان موده طبی طور پری معلم مونی ہے اور جن شخص سے تہیں اذربت بینی نامکن ہے کہ تم اسے نا پند نرکر وا ورصب اسے کی نفوت ملے تو ایسا میں ہوسکا کتم اسے ناپند نکر وا ورصب اسے کی نفوت ملے تو ایسا میں ہوسکا کتم اسے ناپند نئر وصی کو تم ارسے بنانی میں اسے کا چھا اور راحال مرار بوجا ہے بلائم میشہ ان دونوں حالتوں کے درمیان فرق محوں کرو سے اور رشیطان ہمیں اس سے حدر پر مجور کر سے کا کہ اور اللہ ایجا ہے اور قول یا فعل سے ذریعے حدر سے اظہار پر ابھارے کہ تم اور الکو ایم کو کمل طور افعال سے حد فل مرموسے کے اور اس صدی وصیسے کن مگا رہو سے اور اگر اپنے ظام مرکو کمل طور پر اس سے موک لوگین باطی طور پر اس سے نفت کا زوال جا ہوا ور اس حالت کونا پندھی نے کو تو بحق ما سوفرار با وال سے اور کن مگار موسے کیوں کر حدول کی صفت ہے فعل کی شیں ۔ ارشا و خدا و ندی ہے ۔

کو انجہ دور کو نوی مگر در جرح می حد کا جراح میں اور وہ اس چیز سے جوان کودی گئی اسپنے نسینوں ہی اور وہ اس چیز سے جوان کودی گئی اسپنے نسینوں ہیں اور وہ اس چیز سے جوان کودی گئی اسپنے نسینوں ہیں اور وہ اس چیز سے جوان کودی گئی اسپنے نسینوں ہیں

کوئی حاجت ہیں بائے۔

(١) قرآن مجيز مسوية حشر أيت ٩

وه چا ہے ہی کران کی طرح تم ی کو کرو اور توں نم سب

ادرارتادفلافلای ہے: وَدَّوُا لُوْتَكُنُونَ كَمَا كُفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً - (۱) بلابه مِاؤر الله مِن المِن الله م

اورارشادباری تعالی سے ؛

وَإِنْ تَمْسَانَكُمُ عَسَنَةً لَيْسُورُوهُ مُدُدرا) اوراكرتمين بهان بنجي توان كوري للي مع

جان ک نعل کانعلی ہے تو وہ نبیت اور حبوث سے اور عمل صدی وج سے صادر موا ہے۔ بلات نود حد نہیں ہے بار حد کامل تودل ہے اعضا ہنیں میں ہاں بیصدالیا کا وہنی ہے جوبندے سے معاف کرایا جائے بلکہ یہ ایک ابیاگن وسے جو بندسے اور ضلاکے ورمیان سے ہاں جب ظاہری اعضاء سے ارتکاب موتوبند سے معاف کروانا

بين حبب نم ابنے ظام كومى د حدست روك دواور و كچيدل بن پيا مؤا ہے اسے جى ناپ ندكروبعى دومرول سے نعت کے زوال کی جا ہت تہیں اب ند ہوئی کہ اس وصب تم اپنے نفس بر عمد کرو نوب اب ندید کی عقل کی جانب . سے ہوگی اور بہطبعی میلان سے مقابلے میں ہوگی - تواس صورت بی نم نے اپنی ذمہ داری کو بیرا کیا اور عام طور بر ہمارے افتیار ين الس سے برا کرکوئی بات نيں ہے۔

جہاں کک طبیب کوبد لنے کا تعلق ہے کہ اس مے نزد کی ا بلارساں اوراحیان بہنیانے والی چیز برار موجائے اور نمت بالكبي كيري عاصل مودونول صورنول بي فوشى اورغم بابرسول توطبعت جب كك دبنوى مفادات كى طرف متوجب اس بات كونس انت البته بركميت فداوندى من ووب ما سے جيد وہ تعفى سوميت فداوندى من دونا بوا بو ساول كے حالات كي تفضيل كى طوت اس كا دل متوه بنهي موقا بلد وه مب كوايك نكاه سے ديجة اجدا وروه رهن كى اسلى سے سب كو خلاكا بنده سمت سے اوران کے افعال کو اللہ تعالی سے افعال سے خیال کرا سے کہ وہ اللہ تعالی کے حکم کے سائے مستحرین -توب عالت ار سترجی ہونی تو بعلی کی حمیف کی طرح ہوتی وائی سر ہوتی اس سے بعد دل اپنی طبعی عالت کی طرف لوسے عانا ہے۔ اور وشمن مجر وشمن مراز آنا ہے لین شبطان وموسول سے دربیع جھالانا سے توجب اس درشیطان) کو این درنے موسے الس كامفالله كرسے اورا بيف ول كواكس حالت برقائم ركھے تواس نے اس كا حق اواكر دباجس كا اسے سكاف

> لا) قرآن مجيد سورة نسار آب م (٢) فرآن مجيد، سورة آل عمران آيت ١٢٠

بناياكي -

بعن صفرات کا خیال ہے کہ اگر صدائعنا دسے ظاہر نہ ہونوکوئی حرج بنیں کیونکر صفر سے صدر کے برسے برجی ایک ایک ہونکہ ایک ہونکہ مورک ہونے ہیں کو کیے تہیں کوئی نقصال نہیں ہوگا - ان سے ایک صدیت موتو نا اور مرفوعاً دونوں طرح مروی ہے بنجا کرم صلی انڈ علیہ دسے نے وایا - قال درم فوعاً دونوں طرح مروی ہے بنجا کرم صلی انڈ علیہ دسے موس خالی نہیں ہوتا اور ان سے نکلنے کا قال بین ہوتا اور ان سے نکلنے کا محد سے نکلے کا درم موتا اور ان سے نکلنے کا محد سے نکلے کا درم سے نماز ہوئے۔ محد سے نکلے کا داستہ ہے کہ عدسے نہائے۔

مُحْرَبُ وَخُورُجُدُمِنَ الْعُسَدِ الْنُ لَا يَبُنِيُ وَ) ﴿ لَاسْتَهُ حِلَوَ مَدَ اللَّهُ مَا لَاسْتَهُ مِ الْعِدَ وَلَا اللَّهُ مِ الْعَدَدُ وَلَا اللَّهُ مِ الْعَدَدُ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّّلْمُ اللَّهُ اللّّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّّلْ ا

كناه كارې-

پھر سرکے حد تودل کا وصف ہے افعال کا نہیں ہے نو جشخص بھی کی سلمان کی برائی چا ہتا ہے وہ حاسد ہے۔
تواب محف دل کے حد سے جب کھی نے مواسس کا گناہ گار مہذا اختاہ ٹی بات ہوگئی لیکن بو کھیے گیات واحادیث کے ظاہر
کے والے ہے ہم نے ذکر کیا ہے وہ زیادہ ظاہر بات ہے اور معنوی اغذیار سے بھی ای طرح ہے کیوں کہ ایک ادبی دوسرے
ملمان کی برائی جا ہے اور وہ اس بات کو تا ہے ہم نہ کرے جیوا سے معان کر دیا جا سے تو ہہ بات بعید ہے ۔ تواسس سے
تھیں معلوم ہوگیا کہ ذخص کے سیلے میں تمہاری تین حالت میں۔

یں سوم ہوجا در وہ سے سے یہ ہر دری ہی تا ہی ہے۔ ۱- ہم طبعی طور پر اکسس کی برائی کو پند کر سنے ہوئیں ہر بات نفلہ تمہیں پندنس کر تمارے دل کا میلان اکس طرف ہو میر تم اکس بات پر اسپنے لفس کی گوشمالی مجھی کرتے ہواور جا ہے کہ کسی جیلے سے بربائٹ ختم ہوجا سے توہ بات نظی طور پر معان ہے کبوئے تمہار سے اختیاریں اکس سے زیادہ کچھ نس ۔

۲- تم اس ربرائی )کولپندکرتے ہوادراکس پر توریش بی ہونے ہوجاہے زبان سے اکس کا افلہار کرویا اعضا دسے ، تو میں حد قطعاً منوح ہے۔

۳- ان دوصورتوں کے درمیان بو بعنی دل بی حدمولکین تم اس براسنے نعن کو برا بھد ہنیں کہتے البت ا بینے اعضاء کو حسد کے تقاصوں سے بچاتے ہور بچل افتاء ف سے فام رات یہ ہے کہ برجی گاہ سے فالی ہیں جس قدر صدیب ند ہواس کی قوت وضعت سکے اعتبار سے گاہ ہوگا۔ انٹرتالی ہتر بات کو جانی ہے تمام تعرفینی انٹرتا لی سے بیے ہی جو تمام جہانوں کو بالنے والا ہے میں انٹرتالی کافی ہے اور وہ ہترین کارساز ہے۔

## ٧- دنياكي ندمت

بسمالتدارحن الرحبم!

تهام توبین الشرتانی کے بیے بی جس نے اپنے دو تنوں کو دنیا کی معیتوں اور اُفات کی بیان کرائی تھی کہ انہوں نے

اس کے شوا ہدا ورعلا مات کو دیجا اور نیابر ب کا گنا ہوں سے مواز نہ کیا اور انہیں معلوم ہوا کہا سی کی برایاں ، اس کی جدائیوں سے

زیادہ بی اس کی اسیدی اس کے ڈریسے بل بینی اور اس کا طلوع کر بن سے مفوط نہیں رہ سک نہ ایک خوبصورت کورت کی

طرح سے جو توگوں کو اپنے تین وجمال کی طوف مائل کرتی ہے اور اس سی کئی برائیاں پوشیدہ بی جواس کے وصال ہی رخبت

رکھنے والوں کو بلاک کرتی میں بھر ہے اپنے طلب کرنے والوں سے بھاگ جاتی سے اور اپنی طرف توجہ کو لائے دیتی ہے اور بھر بول کی دیتی ہے اور میں کے فراس کے شر اور وبال سے بیج نہیں سکتا اگر ایک ساعت بھائی کرتی ہے تو سال میں جاری کوئی سے بیش ان تا ہے اور ایک سام بیار ان کے نو اسے سال بھر جاری کوئی سے بیش ان تا ہے اور ایک بار برائی سے بیش اسے میں میں میں میں میں میں ہوتی ہے۔

تواس کی توج سے وائرے اس فدر قریب بی کہ وہ ایک وائرہ معلوم ہونے بی اور اکس سے من کرنے والوں کی تجارت نقصان پر مبنی ہونی ہے۔ اس کی اُفات سے س مرنی ہی کو بھوا سے طلب کرنے والے ایک دوسرے برطعنہ زنی کرنے ہیں اورطالبان دنباکی ذات براس سے راستے بھی بولتے ہی تو وہشنس اس سے دھو کے میں آیا ہے اس کا ٹھکانہ ذات ہے اور جا دی اس کے دریعے نائے کرنا ہے اس کی مزل کف انوس منسبے اس کا کام طلب کرنے والوں سے جاگن اور ہا گئے دالوں کو تاش کرنا ہے جواکس کی فدمت کرنا ہے اس سے جلی جاتی ہے اور حواس سے مذیعیز اسے اس کے باکس آق ہے برمات بھی ہو تو کدور توں کے فنائیے سے فالی نس ہونی ا دراکر سرور بھی بنجائے تو وہ پیشا نیول سے فعالی نہیں موال س کی سلامتی اینے سے میں بیاری لاتی سے اور السس کی جوانی بڑھا ہے کی طرف سے جاتی سے اس کی نعنبی حرب اور ندامت کے مواکھونس وتیں نوبہ رونیا) دہوسکے باز، مکار، اطب والی اور عباسے والی ہے اپنے عاب والوں کے لیے بہینہ بن سوركررستى سے يمان كك كرجب وہ اس كے دوست بن جائے من تووہ ان بر دانت نكالني سے ران كى بيابى بيانى ع) اورابين اسباب محمقاات عجمر دين معاورا بينتعب محفزان المح بيعكول ديني مع معرابني البغزم سے الاکٹ کا مزہ حکیماتی ہے اورا بنے نبرول سے زخی کرنی ہے جب دنیا دار خوش کی حالت میں ہوئے من نوا ما اک ان معدمته الني معلى ومريشان خواب تصحيران برحمد آورم وكرانهي اوران كوكفن من جياكم ملى سے بنجے ركا ديني م اگران می سے کوئی ایک بوری دنیا کا مال علی من جائے تواسے بوں کا ف کرر کو دیتی ہے کر گویا کل اکس کا وجود رہی نه تفا اسے چاہنے والے نوشی کی تناکر ستے ہی اور بر ان کو دھو کے کا وعدور بنی ہے جنی کروہ بہت زبارہ امیدر ملے ہیں اور

ملات بات بس اور مران محاملات فرول كي سكل افتار كريت بن -

ان كى جاعت باك موجانى سے ان كى كوئش بھرى مونى دارلىنى دالى غبار موجاتى سے اور ان كى دعانيا ، وبريا دموجانى ہے براس ک صفت ہے اور الله تعالی کا فیصلہ موکر رہا ہے رحت کا درصرت می مصطفی صلی اللہ واسلم مربع و جواس سے بندے اوررول بن آب کو غام جانوں سے بیے نوشخری دہنے والا انجام سے اکاہ کرنے والا اور روئن جراع بنا کرجیجا کی اوران لوگوں مرد من موجوآب سے آل واصحاب میں سے دین سے مدد گار اور ظالموں کے خدات مدد دبینے والے من اور أبرببت زباده سلام موحدوصلاه كيدبد

ونیا مندنعالی کی نیزاس سے دوسنوں اور دشمنوں سب کی دشمن ہے اللہ نعالیٰ کی تشمن الس طرح سے کروہ اللہ نعالیٰ کے بندوں کواکس سے راستوں بہ چلنے نہیں دہنی میں وجہے کو اللہ تعالی نے جب سے اسے بعداک اکس کی طوف منیں دیجھا۔ الله تعالى ك دوستوں كا س طرح وشن مے كروه ال كے سائے مرتن موكراتى مے اور اپنى ترو ما ذكى اور آلكش

وكهاتى بعدى كمانىن الس كو تعور في مصراز امراص سے كزر الراب . ا ورامدُناكِي كے وَثَمَول كاكس طرح وَثَن ہے كر كروفر سب كے ذر بعداً مِتراً سِنْدِ ان كوا بنے عال بس بيسادتي ہے حی که دوای می مند بو کرو جانے می اوراس برا غناد کرتے میں اس طرح دنیا ان کو ذہبی ورسوا کرے بہتے سے زیادہ محاج کر دینی ہے اب وہ اس سے کارہ کئی افتیار کرتے ہی میکن صرت و نداست کے سواان کو کھی عمامل نہیں ہو گا ان کے مار کرانے موجاني بي عروه ميتنه ميشر كي بعد سعا دنون سعموم موجاني بي وه اسس ك عدائى بركف افسوس علية بن اوراكس كى مکارلوں سے بینے کے بید مدوطلب کرنے میں لکن ان کی مدونسی کی جاتی بلدان سے کہاجا کہ ہے اس میں ولیل درموا موکر رموا درگفتاگونه کرور

ارت وفدا وندى ب

أُولِيْكَ الَّذِينَ اسْتَتَرَعَا الْعَيلِيَّةِ الدُّنبُ بِالْآخِرَةِ فَلَايَغَفُّ عَنْهُمُ الْعَذَابِ وكَوْهُمُ يِنْفَكُرُونَ - (١)

بدوه لوگس جنول نے آخرت کے بدسے دنیا کی زندگی كوخريدان ال سعداب بلكانس كما جائ كااوريد بىان كى مدىك مائے گا۔

جب دنیا کا فات اور شربت برے بن توسب سے بعد فقیت دنیا کی بیان ماصل را فروری ہے کر سرکیا ہے ؟ اوراس کی دغنی کے ما وجودا سے بدا کرنے کی حکت کیا ہے ! اس کے دمو کے اور شرکا راستہ کونما ہے ! کیونکہ تو شخص بالا کو نہیں جاتیا وہ اس سے بی منیں سکنا اور قریب ہے کہ اس یں داخل ہو م ونیا کی فرمت اس کی شالیں اس ک

حقیقت اس سے معانی کی تفصیل اسسے متعلق امور کی اقدام اور اسسے امول کی طرف حاجت کا ذکر کریسے اور استری اور بین بیان کریں گئے کرئی سے اور اللہ تعالی اپنی بیان کریں گئے کرنجات کا دور اللہ تعالی اپنی بیٹ مدیدہ باتوں میدو فرآ آئے۔

د ښاکي مه: مت:

منائی ندمت کے سلیس قرآن باک کی بہت ہ آبات ای میں اور قرآن باک کا زیادہ تصد ذبت دنیا ہے عنون کے
اس سے بھرجانے اورا فرت کی طرف دعوت برت تمل ہے بلد ابنیا دکوا معلیم السام کا مقسود ہی تصا اور ابنیں اسی مقصد
کے لیے بھیجا گیا تھا ہونکو اس سلیلے میں آبات قرائیہ ظام بین لہذا ان سے استدلال کی حاجت بیں ہے ہم اسس سلیلے بی مردی بعض احادیث ذکر کرستے ہی ۔

> رسول اكرم صلى النُّرعليه وسر لم منع فرايا. الدُّنياً سِيجَتُ الْمُعُومِنِ وَعَنْدَةُ الْكَافِرِ - ١٧) دنيا مون كا قيد فان اور كا فرك جنت سب ـ

نبى اكرم صلى المعليدوس لم في ارشا و فرابا .

اكَةُ مَنْ مُلْعُونَةٌ مَلْعُونَ مَا فِيهُ كَالِرَّ مَا كَانَ وَبَالْمُعُونَ اللهِ اور تَوَكِيدِ السرمي عن الم

يلهمينها - (١٠)

حضرت الإموسى الشعري رضى الشرعنه فر النهم بنى اكرم صلى الشرعليدوس لم سنع ارشا و فرايا -

مَنُ اَحَبُّ دُنِيَا كُو اَصَرَّبِا خِرَتِهِ وَمَنْ اَ اسْحَبُ آخِرَتَهُ اصَرَّبُهُ مِنْ كُونَا مُودُ

دنیا لمعون سے اور حج کھی اس میں ہے وہ بھی لعنت کے سے خابل ہے سولئے اس کے جو انٹر تعالی کیلئے ہو۔ انٹر تعالی کیلئے ہو۔ انٹر علی کیلئے ہو۔ انٹر علی وسلم نے ارشا و فرایا۔

موضّعن این دنباسے مبت کرناہے وہ اپنی اُخرت کو نعقمان بیٹیا اسے اور جوادی اپنی اُخرت سے مجت کرنا

دا، المتدرك الماكم علديم من ٢٠٠٩ كتاب الرقاق

١٢) مين ملم علديوس ، ٢٠ كناب الزهد

دا) سنن ابن ماجهم ۱۲ ، الواب الزصد

ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان بینیا اسے، بین فا ہونے والی بر باتی رہنے والی کوزجنے دو۔

مَا يُبْغَىٰ عَلَىٰ مَا لَغُنىٰ ـ

نبى ريم صلى المدعليه وسلم في فرمايا .

محتُ الدُّنْيَا لَاسْ كُلِّ خَطِيْتَةٍ (٢) دِيْلِي مِت برگناه كي اصل ہے۔

حفزت زبدين ارقم رضى المتعند فرانع من سم حضرت الويح صداني رضى المتعند كم باس تفعيد كراب سفي إنى منكوا اكب ك فدمت بن باني اور شهر ميش كباكب مع حب أب في است دين مبارك ك فريب كيانواك روري عنى كراك كي وم ے باقی صعابرام رضی الشرعنم می رونے مگے تھر بانی خامولت موسکے دیا آب کا رونا بندم مواکب مسل رونے رہے ضی کرصابر کرام نے خیال کیا کہ ہم آب سے کچیومی ہوجی نسی سکی حضرت زیدین ارفم رمنی اللہ عنہ فرما نے ہی اسے خلیعہ ر ول رصی الدعلیہ وسلم) آپ سے رونے کی وجرک ہے ؟ آپ نے فرایا میں رسول اکرم صلی الدعلیہ وسلم سے بمراہ تھا میں نے دىجاكراك كى چيركواسينداك سعدور كررسد مى كبك معيداك كساندكوئى ينزنفرس أرى مي في وفركرا رسول الله! أب استفاك سيمي چزكودوركررسيدى أب في ايدونيا سي حوشال سك بى مير عاسف آتى اور یں نے اس سے کہامجہ سے دور موما وہ ہے آئی اور کہنے ملی ، اگرے آپ مجہ سے دور مومائی سے بیکن آپ سے لیدوالے مجوسے الگ بنیں ہوگ بن گے ۔ (۲)

اس شخص رببت نعب ہے ہوا خرت کے گوی تعدین کرتا ہے لیکن دھوکے والے گور دنیا) کے بے کوشش

رول اكرم صلي الترعليه وسلم نے ارشا وفر مايا -ياعَجَبًا كُلَّ الْعَيَعِبِ لِلْمُسَدِّقِ بِدَالِ الْعَلَوْمِ وْهُوَيْسُعِي لِلهَادِ الْعُرْوُدِ -

ایک روایت میں نبی اکرم صلی النوبلیدوسلم کوٹرے کرکٹ سے ایک ڈھیر بر پھوٹے موسے اور فرایا آور دنیا کی طرف ، پھر آب نے اسس ڈھیرسے کوٹے کا ایک گلاسٹرا صحوا اور گلی سڑی ٹٹری اٹھائی اور فرایی بر دنیا ہے۔ (۵)

(۱) مسندام احدين منبل حلدم ص ۱۲ مروبات الوموسى رم شعب الامان ملد ، ص ۱۲ م حديث ا ١٠٥٠١ (١٧) المتدرك للحاكم جلدم ص ٢٠٩ كناب الرفاق رم) الدر المنفور ملده ص و م انحت أست وان الدارالاخرو رى شعب الايان علد بص ٢٧ صديف ١٠٢٠ برائس بات کی طوب اٹنا و ہے کہ دنیا کی زینت عنقری کم بیسے کے اس محرات کی مطرح کی مطرح الے گی اور جوجم الس دنیا میں برورٹ پانے ہی عنقریب کی مطری ٹریاں بن جائمیں سکے۔

نی اکرم صلی انٹرطبہ وسی نے فرایا۔

إِنَّ الدَّنْبَا عُلُوَةً حَصِرَةً وَأَنَّ اللهُ مُسْتَخْلِفَكُمُ فِبْهَا فَنَا ظِرْكَيْفَ تَعْمَلُونَ اَنَّ بَيْ الْمُكَايِّكُ فَنَا بُسِطِتُ لَهُ مُمَالِدٌ نَبَا وَمُقِدَتُ مَا مُمُو فِي الْعِلْيَةِ وَالنِّسَاءِ كا تَظِيبُ بِ

حزت عبلی علیہ السلام نے فرایا دنیا کورب نہ بنا و ورن وہ نمیں اپنے بندے رغلام) بنا کے گی اپنا مال اسسے بابی بھے کو جواسے منائع بنیں ریا کی وجواسے منائع بنیں ریا کی خران ہوا سے افت کا ڈر میز ناہے اور المند تعالی سے خراف والے کواس بیافٹ کا فرف نہیں موا۔

سخنت على عليهالسام ف فرايا است توارلوا (است ساتهبوا) في شك بى نے تمارسے ليے دنا كواوندھ منہ كرد با سے توميرے بعداس كو طوا نركز اونيا كى ايک خوابی اورفيا شت بہ ہے كماس مي الله توالى كى نافر مانى كى جائے اور در جبی اسس كى فبات ہے كماس كو اختيا ركونے كى صورت بى اخرت كو پايا بنيں جائے سنوا ونیا كو گذر گاہ بنا كو با كو مول نا بنا كو اور عبان لوكوم كناه كى جوا دراصل دنيا كى مجت ہے اور لعبن او فات ايك بكى خوابش او بى كو طوب پرشانى بى بندا كردتي ہے اب نے بر بھى فرمايا كر تم ہوں كے دنیا كو اور عبان اور تم اس برسوار ہو كئے بس اس سے بی تم ہے بادشاہ اور عورتي تم گوابند كري بونى بندا كر دو گے فو وہ تم اور سے در است بند كو دو تم اور سے بادشاہ درا كے بارسے بی بادشاہ درا كے بارسے بی تم اس كے بادشاہ درا كے بارسے بی تم اس كے درائے تو وہ تم اور سے در سے جہیں موں گے ۔

اورجان مك عورتون كانعلق ب توروز عاور نما زك دربع ان سے بچو-

آب نے بھی ذرایک دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی، بیس جوشفی اکفرٹ کا طالب مودنیا اسے ناٹن کرتی ہے حتی کم ووالس می اپنا رزق نمل طور پر ماصل کرنیا ہے اور حواک فی دنیا کوطلب کرتا ہے اُخرت اس سے بھیے گئی ہے دی کموت آکر اسے گردن سے پیولیتی سے .

حنرت موسى بن بسارر منى الدعنه فرات بن أكم صلى الشعليه وسلم سفر إيا-

ب شک الدنفال کے زدیک دنیا سے بڑھ کرکوئی مخلوق قابل نفرت بنیں اور اس فے جب سے اسے پدا کیا ہے اس کی طرف بنیں دیجھا۔

إِنَّ اللهُ عَزُوجِ لَ لَهُ يَخْلَقُ خَلْقًا ابْغَفَ إِلَنْ وِمِنَ الدُّشَا وَإِنَّهُ مُنْذُخُكُ عَلَى عَلَى المُدُ يَنْظُرُ النِّهِا - (١)

ایک روایت میں ہے صفرت سیمان ہو داؤد رحلیما السلام) اپنے ہم ام ہوں کے درمیان این عبار سے تھے کرید دول نے ایک عابد کے دائیں ایک دائیں بائیں جا نب تھے رادی ذائے ہی آپ بنی اسرائیل کے ایک عابد کے ایس سے گزرے تو اس نے کہا اللہ کی نسم اوار علیا السلام سے بیٹے آپ کو اللہ تعالی اللہ نے ہم اللہ کا میں میں میں اس سے بہتر ہے جو صفرت واود علیہ اسلام سے بیٹے کو دہا گیا ہے ہو تھے ای واؤد کو دہا گیا ہو میں جا سے گا ورت ہے باتی درہے گی و دہا گیا ہو میں جا ہے گا ورت ہے باتی درہا گیا ہو میں جا ہے گا ورت ہے باتی درہے گی و

رول اكرم صلى التُرمليدي المنظمة فرايا-النَّها كُفُرا لَيْنَكَا الرَّبِيَةِ فَكَا الْمِنْ الْمُصَالِكِ مَا لِيُ وَصَلَّ لِلْكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مِأَ الْكُمَا الْكُلْبَ

فَا فَنْهِنْ آولِمِتَ فَا بَلِينَ آوْنَصَدَّ فَتَ فَابَقُیْتَ ۔ (۲)

ريول اكم ملى الموليدوسلم سن فوايااكدُّ اللهُ الما الموليدوسلم سن فوايااكدُّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَالُ مَنْ لَا مَالُ لَلهُ وَعَلَيْهُا لَلهُ وَعَلَيْهُا لِلهُ وَعَلَيْهُا لِيُحْدُدُ مَنْ لَا يَعْدُدُ مَنْ لَا يَعْدُدُ مَنْ لَا يَعْدُدُ مَنْ لَا يَعْدُدُ مَنْ لَدُيَّةً بِنَا لَا يَعْدُدُ مَنْ لَدُيَّةً بِنَا اللهُ عَلَيْهُا لِيَعْدُ مَنْ لَدُيَّةً بِنَا اللهُ عَلَيْهُا لِيَعْدُ مَنْ لَدُيَّةً بِنَا اللهُ عَلَيْهُا لِيَعْدُ مَنْ لَدُيَّةً بِنَا اللهُ عَلَيْهُا لَكُونُ لَدُيَّةً بِنَا اللهُ عَلَيْهُ لَا اللهُ اللهُ

۳۱) شی اکرم صلی انٹرملیہ دسسے فرمایا۔

کرت مال کی خواہش نے تہیں فائل کردیا انسان کہا ہے میرامال، میرامال اور تیرامال تو دی ہے جو کچو تو کے اللہ فائل دیا یاست فی کرے باتی میں کر رہا یا سب فی کرے باتی میں کر رہا یا سب فی کرے باتی

دنیا اس کا گرہے میں کا داخرے میں گرشی اور اس
کا مال ہے جب کے نہیں کوئی دوسرا مال منہیں دنیا کے
لیے دہ اُدی جع کرتا ہے جب کے باس عقل بنیں اس میہ
دہ وہ رشمی کرتا ہے ہوجابل ہے اوراس کے بلے دہ حسد
کرتا ہے جس کے باس مجھ نہیں اوراس سے بیے وی گوش
کرتا ہے جس کے باس مجھ نہیں اوراس سے بیے وی گوش

ل) شعب الایکان حلدی صربه ۱۰۵۰۰ مریث ۱۰۵۰۰ (۲) مند الم احدین صنبل جلدی ۲۰ مرویات مطون (۲) شعب الایکان حلدی صرف که حدیث ۲۰۱ - ۱۰۲ ۱۰۹ رکم بعصر نمین سے)

جن آدمی نے بور صبح کی کہ اسس کا سب سے بڑامفقد صول دنیا ہواس کا الٹر تعالی کے ساتھ کچے تعلق بہنی اور الٹر تعالی اسس کے دل بیں چار ابنی لازم کر د تباہے ایسا غم جو کھی فتم نہ مو گا ابنی شنولست جس سے کھی فارغ نہیں مو گا ابنی تحالمی جو کھی الداری کے مہیں ہے تھے گی اور البی الید جو کھی لوری نہ مو گی ۔ مَنْ أَصْبَحُ وَالدِّنْيَ الْبُرُهُمِّ فَكُنْبُنَ مِنَ اللهِ فِي شَنِّ عِ وَالْمُزْمُ اللهُ فَكُنْ ارْبُعَ خِمَالٍ هُمَّا لَا يَنْفَعِلُ عَنْهُ أَبُدا وَشَعْلُا لَا يَشَعُرُعُ وَمَعْلَا لَا يَشَعُرُعُ وَمِنْكُ الْمُدَّالُةِ الْمَلَا مِنْهُ آبِدًا وَنَقْرًا لَا يَبْلُغُ غِنْنَا الْمِالِدُوالْمِلَا لَوْ يَبْلُغُ مُنْنَهَا لَا إَبْدًا -

(1)

صفرت الدمرود بن الترم فرمات بن رسول كرم صلى الدهيدوسم في مجعة فرالي است الدمرو إكبابي تجعة دنيب الورج فيها من بن سب كيون دكا أول بن من فرال المراد الله الدكا الله الدكا الله المرك كرك كالمره بن المالى كور إلى كذكى برائ كرا المرك المرك المرك كرك كالمرك المرك المرك

. ایک معایت میں ہے کہ جب اللہ نعالیٰ سنے صفرت آدم علیہ السام کوزمین برآ ما را قوان سے فرمایا عمارت بناؤ وران ہونے سکے لیے اور نہیے جوزنا ہونے سکے لیے۔

تصرت دا وُرِ بن مهل فراتے می صرت اراہی علیال اسل کے حدیفوں بن مکھا تھا اسے دنیا اور ان کو جوسے کس قدر ذلیل ہے حال انکہ توان کے بین سنور کرآئ ، بی سنے ان کے دلول میں تمہاری نفرت ڈال دی اور ان کو جوسے دوکا میرسے نزد کمک کوئی مخلوق تجوسے زیادہ ذلیل نئیں ہے تہی ہوالت ذلت پر منی ہے اور تو فنا کی طون جارہی ہے میں سنے جس دل تجھے بدا کیا اسی دل فیصلہ کیا توکسی کے باس جیشہ نئیں رہے گی اور نہ تیرسے لیے کوئی ہمیشہ رہے گا۔ اگرم وہ بخل اور تنجوسی سے کام سلے ۔ نیک لوگوں سے لیے توشنی ہے جن سے دلوں میں میری رمنا اور ان کے مفہریں سپائی اور اسے لیے نوشنی ہے ۔

جب وہ فبروں سے سی کرمبری طون آئیں گے توان کی جزا صوف اور صرف فور مہر گا جوان کے اور طرف گا اور فرشتوں نے اسے کھیرر کھا جو گا متی کہ وہ جس فدر رحمت کی مجھ سے امیدر کھیں سے میں ان کوعطا کروں گا-ريول اكرمهلى المرعلب وسلم في فرايا.

الدُّ نَبَا مَوْتُونَةُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْدُنْضِ مُنْدُخُلُقَهَا اللهُ تَعَاكَى لَعُرَيْنُظُرُ إِلَيْهَا وَتَعَوُّلُ يَوْمَ الْفِيَّا مَا وَ بَارَبِّ اجْعَلْنِي لِرَّدُنَى آَدُ لِيَالُكَ الْبَوْمَ نَصِيبًا خَيَقُولُ اسْكُتِي يَالَاشَيْءِ إِنِّ كغرادُ صَلْكِ كَهُدُ فِي الدُّنْيَا ٱلْصَالِبُ كَوْمُ الْبُوْمَ ــ

دنیاس ون سےزین واسمان سے درمیان محمری مولی ہے جں دن اللہ تعالی نے اسے پیدا فرایا اس دن سے اس ف اس کاطوف نطریس فر انی وقعامت سے دن مجے کی اسےمرے رب! اُج کے دن کسی اونی ول کے بیے مجوس مصربنا وسنوا مترنعال فرمائ كاس ماجرخامق رہے میں نے دنیامی تجھے ان لوگوں کے لیے بندسی كيا أج تجعان كے ليے بدكروں كا-

حزت اُدم علیم السلام کے دافعات میں مروی ہے کردب آپ نے ورخت کے بھیل سے تناول فرایا تو آپ کے مورے نے مرکت کی ناکہ وہ نیجے کی طرف جا مے اورونت بی مرف اس ورخت میں یہ بات رکھی گئی تھی اس سے روکا کی راوی فرات بن أب مندنت مين مكومنا كشروع كرديا توالله تعالى في ايك فرننة كونخاطب كرك فرما يا ان سيديوهين كما جاست بى ؛ حفرت آدم عبرانسام نے فرایا بی ابنے بیٹ سے اس اذبت کو دورکرنا جا نها موں فرشتے سے کہاگیا ان سے یو تھو کم كهال والناجام التين ورف ريد ما تخول بر، نهرول بي يا ورخنون كرسائين ؟كيابيان كوئى حكراك كوانس كرمنا سب دكائى دىنى ب، آب دناس ملے جائي-

في أكرم صلى المعليدوس لم في عرا يا-

نیامت کے دن کچواہیے لوگ آئی گے جن کے اعمال نہامہ کے بہاڑوں جیے ہول کے اوران کوجہنم کی طرف سے جانے کا سے مول سے مانے کا سے مول سے جانے کا سے موکا صحابر کام رصی اللہ عنم سنے عرض کی بایرول اللہ ایک وہ عماری مول سے جانے کا سے موکا صحابر کام رصی اللہ عنم سنے عرض کی بایرول اللہ ایک وہ عماری مول سے ج ومنازی شرصتے وں سے اور دورے می رکھتے ہوں گے۔ اور نب بداری می کرتے ہوں سے میں جب دنیالی کوئی بیز ال کے سامنے آئی تھی نووہ الس پرکود بڑھتے تھے (۲)

. نبى اكرم صلى الشيعليدو الم فسايد بنطيبي ارانا و فرايا -

مرمن دونوفوں کے درمیان ہوتا ہے ایک وہ مرت بوگزرگئ وہ نہیں حانیا کہ انسس کے بارے میں اللہ تعالیٰ انسس سے كياسلوك فرمائ كااور دومسرى وه مدت جوما في سبع وه نبي جانيا كم السس سلط بي الترتعالي كا نيصله كي يوكا نوادي كو ابنے بید ابنے نفس سے زاد راہ اِفنا رکرنا جا ہید، زندگی سے موت کے بیداور جوانی سے رطوا ہے کے لیے حصر جا مل كرسي كمول كر دنيا تم ارس لبيد بداك كن اور تنهي أخرت كع لبيد بداكيا كم اوراس ذات في محس كعد فنفذ قدرت من ميري مان ہے موت کے بعرطلب رمنا کا موقعہ نہیں اور دنیا کے بعد جنت یا دوزرخ کے علاوہ کوئی گئر نہیں۔ را)

معنت عدی علیانسدم نے فرایا موس سے دل میں دنیا اور آخرت کی مبت جم نہیں ہوسکتی عس طرح ایک برتن میں یا فی اوراگ م بن ہوسے۔

ایک روایت بی ہے کر صفرت جریل علیہ انسلام سنے تصرت نوح علیہ انسلام سے فرایا اسے عام انبیا وکرام میں سے خطاعہ ایک درواز سے درواز س سے اندرگیا اور دوسرے سے اینکل آیا۔

حفرت عیسی علیه السام سے عرض کیا گیا کہ آب ایک گر بنائیں جس میں رہائش اختیار کریں آب سفے فرایا ہمیں بہلے داکوں

مصفندرات بي كافي ب

نى اكرم صلى الله عليه وسلم تصفر وايا-

دنیا رکے فتنوں) سے بیو کمیوں کرم یاروت و ماروت رِاحُذِ رُوُّا الدَّنْيَا فَإِنْهَا ٱسْحُرُّمِيُّ هَارُوْتَ سے عی زادہ مادو راسے۔

حفرت حسن رمنی المترون مسے مروی میں ایک ون نبی اکرم ملی التر علیہ وسلم، معام کرام رضی الد عنہم کے پاس نشر لوب

كيتم بي سے كوئى جا بتا ہے كم الله تعالى اس سے اندھے ين كوروركے اسے بنيائى عطاكرے بسنو! وشفى دنيا من رغبت رکھاسیے اور اسس میں اس کی لمبی امید ہے اللہ قالی اس مقدار سے مطابق اس سے ول کواندھا کر دتیا ہے اور جوشخس دنباس برينب مرجانا ب اوراس مي اس كاميره مونى م نوالى است بيك بيزعم الكسى كالمنال ك بنيروات عطا فرائے كاسنواتمارے بعدايك فوم أسك كى كران كے باس حكومت قبل اور طل كے بنيرنس رہے كى الدارى عجراور بخل كے بغیر نس مول مجت خواب اتكى سروى كے بغیر نس موكى سنوائم مى سے جوادى برامانہ يلے

> دا، نشعب الدبان عبد، من ١٠ صريث ١٨٥٠ (١) شعب الايان عليه عص ١ ٢٦ صريث ٢٠ ١٥٠

اور فقر برصر کسے عالانکہ وہ الداری بیزفا در مع و نتمنی برصر کرسے عالانکہ وہ محبت بینفا در مور اور اور حصول عرف کی طاقت کے باوجود ذلت برداشت کرسے اوران تمام باتوں سے اس کا مقعد رصائے خلاوندی کا مصول مو توالٹ تعالی اسے بچاس صدیقین کا تواب عطا کرسے گار ۲)

ا كروايت بن مب كرا يك ون مصرت عيلى عليه السلام سخت بارش ، كرج اور يجلى مين ركم كنة نواب ف كسى بناه كاه ئ نائش شروع كردى أب كى نظر دورا بك غصر بريسى أب و لانتزلعي مسكم ومعلوم بواكر أكس بس ابك فاتون ب آب وہاں سے بیٹ آئے چرماڑے ایک فارنی تنزف اسے لود ہاں شرطا آب نے اس باقدر کھر ذوا ایاللہ! تونے سرچیز کو بناہ کا و عطا فرائی اور مھے کوئی جگہنی دی افٹرنعالی نے آب کی طرب وحی صبی اور فرایا آپ کی بناہ گاہ میری رمن مے تھانے بی ہے بن قبامت مے دن ایک موٹور جن کوئی سف اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ، ایپ سے نکاح یں دون کا اور مار ہزارسال تک آپ سے ولیم کا کھانا کھداؤں گاان میں سے ایک دن، دنیا کی عمرے بار مرکا اور میں ا يك نلاديف وال كوعم دول كا جواعدن كرس كا كدنيامي زيرافتياركسف والعيكمان بي ونياس بي ونياس بي وفياس والو إحرب على بن مرم عليم السلام كى شادى و مجو حرت عينى عليه السلام ف فرالي ونيا دار سم ليعزاني ميكن طرح وه مرجانا ہے اورونیا اور جرکھ اس یں ہے ،سب کھر چور جانا ہے وہ اسے دعور دیتی ہے اور یہ اس سے بے نون رہا ہے یاس بھروس کرا ہے اور وہ اس کوذیل ورسواکرتی ہے وہوکہ کانے والوں سے بیے ماکت سے مردنیا ان کو وہ چېزدکهاني ہے جے وہ ناپ ندكر نے مي اوران كى سند بد چېزان سے مدا سرمانى سے اوران كا وعده أيستيا ہے اس خنس سے بیے مزابی ہے جودنیا کو ابنا مفعداور گن موں کوا بناعمل بنایا ہے وہ کس طرح کل زفیامت کے دن) ذلیل ورسوا مولگا-كماكي سب كرابلر تعالى في حفرت موى عليراسلام كى طوف وى جيمي اورفر لايا سيموسى إتراط لموں كے كھر كے ساتھ كا تعنى مع وه مرا كر سي سيماني مهت كواس سے كال دے اوراني عنل كواس سے مبارد سے متنامی لا كر سے النندوة فن تواس مي الحياعل كوس نواس ك بيدا جيا كرج اس موسى عبيانسلام إمي ، ظالم كاك مِن موا بون بيان تك كداى سے مطلق كا بدار كول -

ابد روایت میں ہے کہ نبی اگرم مسلی المرعلیہ وسل نے صفرت الوعبدہ بن جراح مضی المدعد کو بحری کی طرب ہیجا وہ وہاں سے
مال ہے کرفائیس لوٹے الف ارکوان کی آمد کا علم ہوا تو السس وقت وہ نبی اگرم مسلی المرعلیہ وسلم سے ساتھ فبر کی نماز برخے اور جانے گئے توصی بہرام شے آپ کوروک دیا نبی کریم صلی المدعیہ۔ وسلم منی اکرم مسلی المدعیہ وسلم

<sup>(</sup>۱) بعی وہ توگوں کی مجت حاصل کر مکتا ہوئین ان کی طرف سے دشمی بھر کرسے ۱۲ مزاروی (۲) شعب الابیان عبلہ عص ۲۹۰ حدیث ۱۹۵ ه.)

ان کودیے کے مسکواسے اور فرایا میراخیال ہے تم نے سنا ہوگا کہ حضرت ابعبیدہ رضی انڈ عنہ کچیو مال اسے ہیں ؟ انہوں نے بوض کیا جی ہاں با دیول انڈ ا آ ہے نے فرایا تمہیں خوشنری مواور نم اسس چیزی امیدر تھو ہو تمہیں نوش کر دسے گ بیں انڈی قسم اسمجے تم پر تماجی کا خوت ہیں باکہ ہیں اس بات کا خوت محسوس کرا ہوں کہ بیلے توگوں کی طرح تنہارسے ساسنے بھی دنیا کو بھیلا دیا جا ہے اور تم اس میں اسس طرح رغبت کرنے لگو جس طرح بیلے توگوں نے کی اور ایوں وہ تمہیں باک کر دسے جس طرح اس نے بہلے توگوں کو باک کہا۔ ون

صرت الهسبد فدرى رض النزعة فرات من ريول اكرم صلى النرطية وسلم ف فرايا-إِنَّ اكْتُرْمَا اَحَاثُ عَلَيْكُ فُدُما يُخْرِجُ اللهُ مِعِيمَ بريب سے زبادہ نون زي كال بركات كا ہے كُنْدُ مِنْ حَبِرِكَا مَةَ اِلْدُرْضِ - جالزُنعالى تمهار سے ليے ناكم كا-

ون كيا كيانين كى بركات كيامي واكب ف وليا " دنيا كي زونانى" (١)

نبی اکرم صلی الدُعلیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔ کَدَنُشُغِدُ اَ فَلُونِ اَلْمُحَدُّ بِذِکْرِ الدِّنْیاَ۔ (۳) اینے دلوں کو دنیا کے ذکر میں شنول نار کھو۔ تونی اکرم ملی الدُعلیہ وسلم نے اس دونیا ) کے ذکرسے روک دیا اس تک بینیا تو دورکی بات سہے۔

معن میں مرب بور میں معیدر منی اللہ عند فرمائے میں مصنون علی علیہ العام ایک بتی سے گزرے نود کے المراس کے رہائش معنوں اور استوں میں مرب بڑے نے ایک ہوئے ، اگر کسی اور استوں میں مرب بڑے نوایک موسے ، اگر کسی اور وصل میں مرت نوایک دوسرے کو دنن کرنے امنوں نے عرض کیا اسے رُوح اللہ! ہم ان سے بار سے میں جانیا جا ہے بی اس رجصن سے بار سے میں جانیا جا ہے بی اس رجصن سے بار سے میں جانیا جا ہے بی اس رجصن سے بار سے میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ سے ایک طرف وی جیجی کہ دات سے وقت ان داکوں کو بدنا ہے حاصر ہوجائیں کے صب رات ہوئی تو آپ سے ایک شیلے پر کھڑے ہوکر کیا را اسے بستی حالو! ایک ہواب دینے والے سے روح اللہ ایک ہواب دینے والے ایک ہواب دینے والے ایک ہواب دینے والے ایک ہواب دینے والے سے روح اللہ ایک ہواب دینے والے سے روح اللہ ایک ماض ہول۔

دا) چیے بخامی جلد ہمی اوہ کمآب الرّفاق ر۲) میچے بنیاری مبلدہ ص او ہکآب الرّفاق ۔ رس) نشعب اللیان حلہ ہص ا ۲۹ صریث ۲۸ ۱۰۵۰

اور حب وه چلی جانی تو ہم ملکین موت اور روبڑتے - آپ نے بوجھا تمارے دوبرے مافعیوں کو کیا ہوا کردہ تواب نہیں دینے ؟ اس نے عرض کیا کران کو جہنم کی آگ سے نگام ڈالی گئی ہے اور سخت فرشنوں کے بافقوں میں ہیں آپ نے رایا تم نے کیسے جو دیا حالان کر توهی ان مست اس نے کہا بان می ضرور تھا لیکن ان می سے نرتھا۔

حب ان برعذاب نازل ہوا توہی بھی اس میں مبند ہوا اور میں جہنم سے کنارے پردیک رہا ہوں محصے معلوم ہنیں کہ اکسس معرب النام میں اللہ سے نجات ماصل کروں کا بااس میں دھکیں دباجاؤں گا۔

حزت میری علیدالسیدم نے اینے توارلیوں سے فرایا ، بوکی روٹی لیے ہوئے نمک کے ساتھ کھانا کم طی بہنا اور کورسے کرکٹ يرسوابهة مصاكر دنيا اوراً خرت بي سائني مو-

متعل كفكانه نهمجبور

معن على الدوم كى فلامت مي وف كي كرمين ايك الساعل كعادين جن كى وجرست الدُناالي م سع عبت ولمه -أب ف فرايا دنياسے نعرت كروا لله نمالئ تم سے حبّ فرائے كا-

حفرت الودر دادرضی الشرعنه سے مردی ہے نبی اگرم صلی الشرعلیہ وسلم سنے ارشا و فرایا۔ رور دروں میں سروری سے مردی ہے۔

تُوتْعُكُمُونَ مَا اعْلُوكُ مَعْ مِكْتُمُ مُلِيلًا قد الرَّمْ ووات جانت وي جانبابون وتم تعورًا منت لَبَكَيْتُمْ كَتَيُرًا وَلَهَا نَتُ عَلَيْكُ مُ الدُّنيا اورز إده روت اورتمار معلم ونيا حقروذ الرابي

اورتم افرت كرزجع ديء وَلَا تُرْتُعُ الْدُخِرَةُ - ١١)

اس کے بعد مغرت ابودروا ورضی المدّعنہ سنے اپنی طرف سے فرایا اگرتم لوگ وہ بات جائے جو میں عبات ہوں توتم نو دوں کی طرف نکل جا نے اور این المراجنے اور کوکسی محافظ کے بغیر چیوٹر ویستے مرف آنا مال کینے میں کی مزورت ہوتی لیکن تہارے داوں سے ذکر فداوندی فائب ہو سکیا ہے اور وہ امیدسے پُر ہوسگئے دنیاتم پر چھاگئی اور تم جا ہوں کی طرح ہوگئے ہو-

<sup>(</sup>١) صح بخارى عدر ١٥ ص ١١٢ وكت ب الرقاق (۲) سنن ابن اجه اجه ابدابداب الزهد

ادر میں سے بعن ان جانوروں سے جی برزم بوانجام کے خوب سے اپنی خواہش کو منی چوڑنے . تمین کیا ہوگی ہے کرایک دورے سے بحت بنیں کرتے اور نہی ایک دوس سے ک جدائی جا ہے بوطالا نکرتم ایک دوس سے دبنی بھالی موتماری نوامثات کوتمهاری باطی فیانت سنده او اکرتم نی برانفاق کرسیت تو ایک دوسرے سے مجت کرنے مگنے تہيں كيا موكيا كرتم دنيا كے بارسے ميں توالك دوسرے كى فيرخوالى كرنے مولكين آفرت كے معالمے مي ايك دوسرے كو تعبعت بنیں کرتے تم میں سے کوئی ہی اپنے دوست کی خبر خوامی نیں کا دریز ہی اُخرت کے معلصی اس کی مدد کرا ہے يمرف اس بيدم كمتبس دون برايان كى كى ب ارتم افرت ك خروشر كوفتني ما فقص طرح دنيا بريقين ركلت مو توتم ا فرت ك طلب كوترج وفي كيول كرتمهاراكام تواس سے بعث كا-

اگرنم كوكو فرى فائد سے كاجب فالب موتى ہے نوم و مجھتے ہي كرتم دنيا كے وعدول سے ليے فرى ملنے والے نفغ كوهوردية مواوراي معامل ك يدابن نفس كوتكليف اورشقت مي طرائة موص كالما يقين نهي سعة مكت بے وگ موجس جیزے تمارے ایمان کا عمان معلوم ہوائ رتمارا اعتقاد درست سب

الرتبين رمول ارم صلى المرعليه وسلم ك لا يحري وين برتك ب نوجار سى إس اكرم تبار سے بال كرى اور تہیں اسانوردکھائی سے تہارے دل مطنی ہومائی اللہ کا تماری عقل انس نہیں ہے کہ سم تمہیں مفدور تھیں دنیا کے معالمے بنتماری داھے بہت واضح برتی ہے اور عمال دینوی معاملات میں امنیا طری داہ اختیار کرنے ہوتنہ س کیا ہے کہ دنیا کے فورے سے محصے پر فوٹس ہوجائے ہو ہوتمہیں ملنا ہے اوراگر تفور اسافوت ہوجائے لوعگین ہوجا نے ہوجی کریا مم تمہارے يهر اورزبان عظام رموجاً اب استم مسبت كانام ديت موادراس كالوك منات مولكي تم ي سے اكثر لوكوں نے دین کا بہت سا حصہ چورر کھا ہے میں بربات نتہاری جہرے سے فل مرنسی ہوتی اور نرمی نماری حالت بن تبدیلی آتی ہے میں دیجھا ہوں کا الرتفالی تم سے اراض ہوگیہ ہے ایک دوسرے سے مافات کے وفت فوٹی کا اظہار کرتے ہواور قری سے كونى جى دوسرے كے سامنے ايسى بات بني كرنا جواسے ناب شد موكوں كريم الس بات سے ورنا ہے كركس وہ جى الس فعم كى بات ندروس ترتبارے داوں بر کینہ ہے تماری چاہ گا بر کوڑے کرف پراسکنے دالی سنری ہے اورموت کو جھوڑنے برتم متفق مود مي جا تهامون كم الترتعالي مجفي تم سع نجات دساوران نوگول سك سانفه ملادسي كوم و يجفا جا تها مول اگر وہ زندہ موتے نوتماری بات رکھ مسرز کرنے بن اگر تمبارے اندیجال فی ہے تومی نہیں سنا چکا موں اگراکس چیز کے طاب موجوالٹرنوالی کے پاس ہے تواسے آسان یا وُ گے میں ابنے اور تمبارسے لیے اللہ تعالی کی مدوطسے کرا ہوں۔ صرت میسی علیدالسلام نے فر مایا اے توار ہو ؛ دین کی سلاسی کے سما تو تھوٹری دنیا پرطاحنی رہوبس طرح دنیا دار لوگ دنیا

كو ملاست ركھتے موے تعوارے سے دين براحن موتے ہيں ۔اس مفہوم كوبي بال كياكيا ہے۔

آرى رِجَاكً بِإِذْنَى الَّدِيْنِ تَنْعُوا وَمَا إِراً هُمْ مِي مِنْ كِيلُولُ لُو دِيَى مِن مِن مِن مِن مِن مِن

رَضُوا فِي الْعَيْشِ مِا لُدُونِ فَاسْتَغُنِ بِالدِّئِنِ عَنِ دُنْياً الْمُلُوكُ كُمَا السَّنْفُنَ الْمُلُوكِ بِدُنْيَاهُ مُعْنِ الدِّيْنِ -

سے عصر وفاعت استے من اور میں میں دیمتا کہ وہ رہا میں سے تعوار سے براخی موں بس آو دیں کے ذریعے بادا ہوں کی دنا عدب نياز وجامس طرح بادشاه اين دنياكي ومبعدين ے لے نیاز ہوگئے۔

حفرت مدینی علیرانسلام نے فرایا اے وہ تعن حود نیا کواکس مصطلب کڑا ہے کہ تو نیکی کرسے نوئیرا دنیا کو جھوڑ ناسب سے

بمارسے شی حضرت محد مصطفی صلی الشرعلیدوسلم نے فر مایا۔

كَمَانًا كُلُ النَّارَالُخَعَلَبَ - (١)

لَتَا نِيَنَكُ مُ بَعِنْ فَ وَنَبَا تَا كُلُ إِنِمَا نَكُ وَ مَهِ الله مِي مِي مِعْ وَرَبِهِ وَرَبِهِ اللهِ عَلَى وَنَبِاللهِ عَلَى وَنَبِاللهِ عَلَى وَنَبِاللهِ عَلَى وَنَبَاللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اورمرے نزدیک ای سے خاک ، کوئی نیں-

حفرت موسائ عليه السلام ابك أ وم سے باس سے كزرے اور وہ دور باتھا جب آب واپس تشراف لائے توجی دور باتھا جب آب وابس ننزلین اسے تو هی رور بافعا معرت مولی علیم السام سف عرض کیا اسے میرسے رب انبرا بذہ نیرسے فوت کی وجم سے رور ہے اللہ تعالی نے فرایا سے بال سے بیٹے ااگراس کے آنووُل کے مانھ مانھ اکس کا دماغ ہی بہنا نٹروع ہو جائے اور وہ انھوں کوا ٹھائے منی کہ وہ گرعائمی توقعی میں اسے نہیں بخشوں کا کیوں کہ وہ دنیا سے بجت کرتا ہے۔

حفرت على المرتصى رضى الشرعمة نع فراكيا-

من أدمى ين جد بانب مع موعائي الس فعنت كى طلب اور وينم سع بعا گفيم كو فى د فقد فروكذا شت بني كيا -

(۱) الدُّنعاني كوريان كراكس كى عبادت كرسي-

(۲) سشیطان کو نیما نے اور میراس کی بات نرانے .

ال) حق كويجال كراس كے بيميے جانے -

(١) باطل کوسیان کرای سے بیع۔

(٥) دناكى يحان ماصل كركائ كو تفورد

(۲) اوراً خرت کی مونت ماصل کرے اس کی طلب میں رہے۔

حفرت من لصرى رضى التُرعنه فراتعم من ان لوگوں پر اختر تعالی رحم فر المنے جن سے ہاس دنیا امانت تھی تواہنوں سنے امانت ، امانت والوں کے توالے کر دی پھر

ہے۔ آپ نے ہم قرابا جننف نیرسے دہن میں نیرامقابلہ کرسے تو بھی اس کا مقابلہ کر اور بوشفوں نیری دنیا ہی تجھ سے مقابلہ کرے تواساس كے بينے برطال دے۔

حزن فقال عكيم في ايني بيني سي فراا.

إِنَّا حَبَعَلُنَا مَاعَلَى الْآوُرُضِ زِيُبَتَةً كَهَكَ

لِنَبُلُوهُ مُا يُعِمْ أَحْسَنَ عَمَلاً وَاتَّ

لَجَاعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيْدًا كَجِنْدًا

اسے یہ دنیا ایک گراسمندر ہے اوراس میں سے شمار لوگ ڈوب جکے ہی بہذا اس میں المرتعالیٰ کا خوت رافقویٰ ) تبری کشتی ہونی چاہئے اوراس میں ایمان کور کھونے اسٹر تعالی برنو کل کوباد بان بنا کرتا کہ تم نجات حاصل کروا ور مجھے معلوم نہیں ک تر نے ان سام کا ک

حفرت نفيل رحمالله نع فرا إم سفي اس أيت من من غوروفا كيا-

اور توکھ زین بہتے ہے اسے زمین کی زینت بنایا اللہ مان لوگوں کی اُزائش کریں کمان میں کون اجھا عمل كرا سے اور ماس كو جزئي بيسے ، جيل ميلان بنانے

بعن والا فراتے بن تہیں دنیا سے جر کچے عاصل تواہے اس کا بیلے بھی کوئی ال تھا اور تمہارے بعد بھی کوئی اس کے لائق بوكا ورتمار سي ليد رنيا توصون رات اورضي كا كها اسب بين نواسس كها في بركا ورتمار سي دنياس روزوركو اور آمزت کے ساتھ افطار رشک دینوی ال کی بنیا دنواش اوراس کا نفح آگ ہے۔

مى عبادت كزار سيوها كياكه أب دنيا كوكس طرح وعضف بي ؟

انموں نے دوبا بدن پڑنے ہوجا نے ہیں ، ارزو کمین مازہ ہوجاتی ہیں ،موت قریب اُجاتی ہے اور نواہنات دور ہوجاتی ہیں ، ا بیں ، پوچھا گیا کہ لوگوں کا کہا حال ہے و فرا ایجرانس میں کا مباب ہوجاتا ہے وہ تھک جا ماہے اور سے دنیا نہیں اتی وہ پرشان موماً اسے ای سلطین کا گیا ہے۔

اور و بنخس دنیا کی تولف اس عیش کی وجسے راہے جواسے وش کرنا ہے توعفری اس کی فلت کی وجسے

وَمَنْ نَبِعُمَدِ الدُّنْيَا لِعَيْشِ يَشَرُّعُ فَسَوْتَ لَعُمْرِي عَنُ تَكُيْلِ يَكُومُهَا إِذَا إِذُ بَرَتُ

كَا نَتُ عَلَى الْمُرْرِحُسُرٌةً وَإِنَّ ا قُبِكُتُ كَانَتُ اسے لامت كرے كا جب درا بالم عصر في سے نوا دي افسوس كااظهار كرنام اورجب ساسفانى م فواس معظم زباده بوجاتيس.

كى داناكا قول م كردنياس وقت بحي فل جب من بنس تصاور وه اس ونت مائے گ جب من موجود بنس مول كا-بنامي اس ك ذريب كون حاصل نبي كراكيون كر إلس كاعين وصفيت بن المخ ب اوراكس ك صفال (درحقيت) ا کداین ہے اور دنیا والوں کو اس کی طوف سے ایک نوایک فوف رہاہے نفت کے زائل مو نے کا ہو ماکسی مصیب کے التے کا با دوت کے فصلے کا۔

بعن دانا لوگوں کا فول ہے کہ دنیا کے میب می سے بھی ہے کہ وہ کسی کواکس کے استفاق کے مطابق ہیں دہتی

بلکر کمی متی موتی رشی سے۔

باری سی ہوی رہی سے۔ صرت سنیان توری رحداد فراتے میں کے نم نمتوں کوئن و کھنے گویا ان پینسب کیا گیا ہے وہ نبر سخفین کو دی عالی ہے۔ مضرت الجسیمان دارانی رحمداللہ فرمائے میں ۔ جوشخص دنیا سے محب کرتے ہوئے اسے طلب کرتا ہے اسے اس کی طلب سے کم ملتی ہے اور جوافرت سے مبت کرتے ہوئے اے چاہا ہے اسے جی طلب سے کم ملتی ہے اور اسس کی کوئی

ایک شخص نے مفرت الوحازم رحماللہ سے کہ کہ ہیں اکب سے مجت دنیا کی شکایت کرتا ہوں حالا نکے برمیا رمتنفل) گونس ہے اکب نے فرایا دیجو النزنالی نے اس سے جو کھے تنہیں دیا ہے اس سے مرت علال مال لوا ور حوخرج کرووہ اس سے تی ہی

فرق کرواس طرح دنیا کی مجت تمہیں نفعان نہیں سنجا کے گ-آپ نے بہات اس لیے فرمان کم اگر صرف مجت برہی نفس کو موقوت کیا جائے توہب زیادہ مشقت سو گافتی کہ دنیا سے لا تعلق ہوکر موت کی طلب کرتے نگے گا۔

صرت بینی بن معاذر منی او نرعز فر مانیے میں دنیا شیطان کی دوکان ہے بس اس کی دوکان سے کوئی چیز حوری مذکر واس طرح وہ اس کی طلب بن آئے گا اور نمس عرائے گا۔

حضرت نفیبل رحمه الله فواسے میں اگر دنیا سونے کی جی ہونی توفا موجاتی اور اگرا خرت ٹھیکری کی بھی مونی تو ماتی رہی تو بھیں اس ٹھیکری کو اختیار کرنا جا جیے جو باتی رہنے والی ہے اسس سونے کونسی جوفنا ہونے والا سبے۔ ٹوٹمہاری کیا حالت مول کم من فنامون وال معلی کوانی رہے والے موت برزجی دی-

حفرت الوعازم رهم الله فرات من دنيات بجوكون كرمجه يأت بنبي مهد كروشخص دنيا كوعظيم محجام قيامت ك دن الصكوراك مائ كااوركها ما في كاكربر وم منحص بحس في المروعظيم ما جه الدُّنَّالي في حقير

فرارديا-

تحفزت ابن معودر منی انڈوعنہ سنے فرالی برشض صبح اس حالت ہیں کرنا ہے کہ دہ مہان سبے اور اکس کا مال ادھار سے تو مہمان حبح اور ادھار کا سامان لوٹا یا جا اسے اسی سلسلے ہیں کہا گیا ہے۔

وَمَّا الْعَالُ وَالْدَهُ كُوْنَ اللَّهُ وَدَائِعُ وَلَا بُدَيْهُما اللهُ اللهُ اللهُ وَعِبَالُ المانتين مِن اورايك دن النول اللهُ اللهُ وَاللهُ وَعِبَالُ المانتين مِن اورايك دن النول اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

مغرت رابد بصرمه رحمها الذك مربدان كى زيارت ك بيد ما فرموت تو دنيا كاذكركيك الس كى ذربت كرف ك، مخترت رابد بين الم والرقم المتباركر واكرتما رست ولون بن السس كى على نه بونى تولم كثرت ساس كا ذكر من السس كى على نه بونى تولم كثرت ساس كا ذكر من المست ولون بن السس كى على نه بونى تولم كثرت ساس كا ذكر هي نه بايده كرا المعرب وبن من المست المست من المست المست من المست المست من المست من المست المست من المست من المست من المست من المست من المست الم

مصرت اراسم من ادهم رحمه الله معلى المراب كالباحال م -الدائية من الما

توانبون ند فرمايا-

مَوَغُهُ دُنُيَانَا بِتَمْنُوبُقِ دِيُسِنَا فَكَوُدُ بِسُنَا يَبْقَى وَلَامَا مَرُقَعُ فَطُوبُهِ لِعِبُدُا تَكُرا اللهُ مَنَّهُ وَحَادَ بِدُنْبَ أَنْ لَا لَهِ سَا مَنَّهُ وَحَادَ بِدُنْبَ أَنْبَ لَا لِمِسَا

ہم دین سے گرطے گراہے کرسے اپنی دنیا کو بلند کرتے ہی تو نہ ہمادا دیں بخیاہے اور نہ وہ چیز جسے ہم بلند کرتے ہی اس بندے کے لیے خوشخری ہے جوالٹر تعالی کو ترجع دیا ہے جواس کا رب ہے اور دنیا اس کے حوالے کرنا ہے جواس کی توقع رکھ ہے ۔

طاب دنیا کی عمر اگر چیلویل مواوروه دنیا سے سرورا ور نعین عاصل کرسے میکن میں اسے استین کی طرح دیجستا مول جس نے ایک مکان بنا کر درست کیا جب اس کی تعیر کمل موئی تو وہ گرگیا -

تودنیا کو چوڑد سے زبادہ مور تبری طرف اسے گی کہا اس کا معکانہ انتقال مکانی نہیں ہے اور تمہاری دنیا تو ایک مائے کی طرح ہے تمہیں سایا مہیا کرا ہے چرمانے کا اعلان کردیتا ہے۔

اى سطيم بربي كوگياسى -ارى طالب الدئيا كوان طال عُمْرُو دَاكَ لَ مِنَ الدُّيْنَا سُرُوْلا وَانْعُمَا كَبَانِ بَعْل مِنْيَاتَ لَهُ نَا نَامَهُ فَلَمَّا اسْتُوكِ مَا تَدْبَنَا وَتَمْدِمًا -مَا تَدْبَنَا وَتَمْدِمًا -

اولاى ببلغ ين برانعار مي بي -هب الدُّنيَّا شَاقَ إِلَيْكَ عَفْوًا اَكَبُسَ مَصِيرُ ذَاكَ الحَّ إِنْتَقِالِ وَمَا دُنيَّاكَ إِلَّا مِشْكَ فَكُ مِ اَظَلَّكَ ثُمُّهُ إِذَى بِالذَّ وَالِ صزت لقان عجم نے اپنے بیٹے سے زوایا ہے میرے بیٹے اپنی دنیا کو اپنی اُفرن کے بدلے بیجی دسے دونوں ہیں نفع ہوگا اور اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے نہ بچ دونوں میں نفصان موگا۔ حضرت مطرف بن ننم فروا نے میں بادثا ہول کے عبن اور نرم وگدار سنروں کو ہندیکھ ملکہ ان کے حلد جلے مبانے اور سے اندادی کے

ور امنان کے بیدار اللہ بن عباس رضی الله عنها فرانے من الله تعالی نے دنیا کوتین مصوں بن تقبیم فریایا ایک مصدری سے بلے ہے، دور امنان کے بلے اور تبیرا حصد کا فر سے بیدے ہے مون اسٹ نوشہ اک خرت بنا ناہے مون ظاہری زینت اختیار کراہے اور كافرنغ الفااس

مراب المراب المرواد مع المرواد مع المرواد مع المراب المراب المراب المراب والمول كرا المراب ا اس سلے یں کہا گیا ہے۔

اسے دنیا کونکاح کا پیغام دیشے واسے اس بات سے بازاكما مفوظريه كاكبون كرص سع نونكاح كرنا جاباب وہ فبارہے اس سے شادی گناہ کے قریب کر تی ہے۔

بإخاطِبَ الدُّنْيَا إِلَىٰ نَفُسِهَا تَنَعُ عَنُ خِطُبَتِهَا تَسْلَمُ إِنَّ الَّذِي لَكُولِ عُذَازَةٌ تَرِيبُ الْعُرْسِ مِنْ الْعَارِثِيدِ-

حفرت ابو در داور صی الشرعنه فرات می الشرنعالی کے نزد بک دنباکی ذلت در سوائی میں سے میم بات میں سے کہ اسی میں افرانی ہوتی ہے اور اس میں جرکھے ملاسے وہ اس کے تھوڑنے سے ہی متاہے۔

اورای ضن س کا گیا ہے۔

وإِذَا امْتَعَنَ الدُّنْيَا كَبِيْتُ تَكَنَّمْتُ كَدُ مَنْ عَدَةِ فِي شِيَابِ صَدِيْقٍ -

نبزسرهی کالیا ہے:

بَالاَقْدِ اللَّبْلِ مَسْرُولِدًا بَادْلِيم آنَّ الْحُوادِثَ فَدَيْطُونُنَ اَسُعَارًا آنُنَى الْقُرُونَ الْلَحِي كَانَتْ مُنَعَمَةً كُرُّالُجَدِيْدَيُ إِثْبَا لِرُّ وَإِذْ بَارًا كُنُعِ فَذَ ابَارَتُ صُرُدُونُ الدَّهُرِمِنْ مُلُكِ قَدُّكَانَ الدَّمُرُ نَفَاعَا وَمُسَوَارًا بِمَا مَنْ مِيكَانِنَ وَنُبِسَالَا بَقَامَ لِهَا يُمْسِينُ دَيُونِيحُ فِي دُنيُسَاءً

حب كوئى عفلنتض دنباكونورسے ديكفاسے نواسے ددست کے اس می دشمن نظر آنا ہے۔

اے دات کوسونے والے تواس کے بیدے سے پرفوش مواب بے ناک حادثات کھی سری کے وقت می سنجنے م ووبنیاں مونعنوں سے جراور تھیں زمانے کے انعادا ف اس فاكروا زماني ك بدلنسس كني بارتابها خنى موكنين زمان سے نفع مى متاب اور نفسان كبى بننجاب اے وہ شخص معدفانی ونیا کو گلے۔ لگائے این دنیای می والم مغری رہاہے تونے اکس سے

الرقومينه كاجنت بس رمناما مناست نوتجه ماست كم

نْعَانِنَ فِي الْمِعْرُدَةُ مِنَ أَنْكَالًا إِنَّ لَنْتَ سَعِي جِنَانَ الْعُلْدِ تَسْكُنْهَا فَيَنْبَغِيُ لَكَ آنُ لَا قَامَنَ النَّادَ جَمْم ع لِعَوْن مُرو

حضرت الوامر اللي رضى الشرعنه فرانع من حب سركار دوعالم صلى الشعليه وسلم كومبعوث كيا كي توشيطان كالشكراس كم باس آیا ور کنے دگاکہ ایک نی مبوت ہوئے اور ایک امت بیدائی گئی ہے اس نے پوچیا دہ دنیا سے مجت کرتے ہی ؟ امہوں نے کہا ہاں کرنے بن اکس نے کہا اگروہ دنیا سے بت کرنے بن نو مجھے اکس بات کی پرواہ نہیں کروہ بت بین نہیں گرنے من بن بانوں سے ساتھ صبح وشام ان سے اس جاؤں گا۔

(۱) ناحق مال بنیا رم) ناحق على ميخرچ كرنا اور دم) جهان اس كاحق سے وہان سے دوك دينا \_\_ اهتمام مِلائ كا مرجيم اي المي شخص ف معرف على المرتضى رضى الشرعنه المعرض كيا اس المرالموسين المارس ليد دنياكي ومنا حت فرائي انولسنے فر ما كياب اليے مقام كى تولوب كروں جہاں صبحى بمارسے اور جوالس بي امن ميں سے وہ مى اشيان ہے بواس من عاج ہے دو عمر بن مادر جو الدارہے وہ فتنے میں بند ہوا ہے اس کے معال کا حاب اور حرام بیداب سونا ہے اور جس برا شبہ ہواس ریم جول ہے ۔ جب آپ سے دوبارہ یم بات کہی گئی تواک نے فرال محقرب ان كرول باطويل ؛ وف كا كيا مخضر باين فراهي أب في والا الس محملال كاحاب اورحوام برمذاب وكا-

حضرت مالک بن دینار رحمالید سف فرا با اسس ما دوگرنی درنیا اسے بحرکیوں کر بینوعا و کے داوں بریمی ما دورنی ہے۔ حزت الوسيهان داراني رحمدالله في والماجب ول من أخرت موتى سي أفوت الوسيا أكرمز احمت كرتى ب اورحب ونبأول می مونی سے نوافرت اس کا مقالم نہیں کرنی کیوں کر آفوت موزمے اور دنیا ذہیں ۔ اس قول می بری شات ہے۔ اورم امدكرنيس كالسيط برحنت باربن مكم كافول زباده مع مج انبول في دنا وزيا ورا خوت ايك دلي جے ہوتے می اوران بی سے جو فالب اکبائے دوسری اس کے الع موقاتی ہے۔

صرت مالک بن دینار رحماللہ فولنے من نوس فار دنیا کے لیے عکین موگا اس مفاری اکترت کی فکر تیرے دل سے نكل جائے كى اورجس فدر آخرت كے بياغم كا كالى مقلدى دنيا تىرے دل سے نكل جائے كى-

يه بات صنت على المرتعنى رضى السّرعند ك قول سے اخدى كمئى ہے كم آب سے فرايا در آخرت ايك دومرى كى تونين بن سي حس فدر ايك راحن موك اسى قدر دورسرى الراص موك -

حرت من بصرى رحم الله فرانسي -

میں نے کھوایے وگ دیجھے می جن کے نزدیک دنیا اس یاؤں کی خاک سے جی زیادہ ذہبانی وہ اس بات کی برواه نس كرت تفي د وناكر دنيا كا مورج ملوع موا باغوب و بايد ووكس ك باس على كئ- ایک شفن مقده من رحمالله سے پوچپاکداک اس ادمی کے بارسے بین کیا فرات ہی جسے الله تعالی سنے الله دیا اصدوه السسے صدقد کرتا اور صدر حمی کرتا ہے تو کیا وہ خودھی اس سے لطعت ایروز موسکتا ہے انہوں سنے فرایا نہیں کیوں کہ اس سے باور ماقی کو متما می سے دن دسین فہا مت اسے لیے اگے سے باور ماقی کو متما می سے دن دسین فہا مت اسے لیے اگے ہمینا جا ہے۔

حرن نفیل رحمرالد و با تعین باگر دنیا بعورت علال کمل طور پر مجھے دی جائے اور اکفرت بی مجرسے الس کا حاب مجرن با جائے ہوں کو مجرن با جائے ہوں اسے کی جسے اور وہ اسٹے کیروں کو اس سے بیا ہے کہ وجب ام برالمون بن حزت بر فارون رضیا سڑونہ ملک شام میں نشد بعب لائے نوٹونرت ابوعبدہ بن جراح رضیا لئر منہ نے ان کا بول استقبال کیا کہ وہ جس او ٹینی پر سوار تھے اس کی مہمان اسی کی تھی انہوں سنے سام کی اور فتر برت وریا کی جرب ان کی رہائٹ گیا، برنشر لین لا سے نئو و ہان نوا در محوال اور کیا و سے سے سوانچے نہ دیجھا معنوت عمر فاروق رصی الشرعیت میں ان میں توانگا سے ایک ارکون میں ان اس کی حرب سامان میں خوانگا اس کے این میں اور کیا جرج ہے ؟ انہوں سنے عوض کیا اسے ام برالمونین ابر سامان میں خوانگا اسے ام برالمونین ابر سامان میں خوانگا اسے ام برالمونین ابر سامان میں تو اسے ۔)

خفرت سنیان نوری رحمدالله فرانے میں ونیا سے اپنے بدن کے لیے اور اکفرن سے دل کے لیے حاصل کرو۔ حضرت من بھری رحمدالله فرانے میں الله نعالی کی قسم ہی اسرائیل نے رحمٰن کی عبادت کے بعد بنوں کی ٹیوجا کی کیوں کم وہ ونیا

سے بمت کرتے تھے۔

حزت وہب رضی اللہ عند فرانے ہی ہیں نے بعن کنب میں پڑھا ہے کردنیا سمجھ لار توگوں سکے بیے فینیت اور جا ہوں سکے لیے فات میں اللہ عندہ مرتبے دم اللہ کا مسال میں کا مسال میں کے مسال میں کے خوادہ والبی جانے کا مطالبہ کرتنے ہیں بیکن والبی کہاں ہوتی ہے۔ بیو تا ہے۔

الله كي قسم! من فعام لوكون سے زباده كى كواكس جزي رفيت كرتے ہيں ديجها جس سے سركار دوعالم صلى الله عليم وسلم دور رہتے تھے والله كي قسم! آپ بي بين دن جي نه كزرتے كه آپ كى آلدن سے فرض زبادہ ہوتا۔ ال

(١) المتدرك للحاكم جليم ص ١٥ ماكتاب الرقاق

حفرت من بعری رحماللہ نے بہایت کرمیز الاورت فرائی۔ فَلَا تَعْرَّ مَنْ الْحَکُمُ الْحَبَالَةُ اللّٰهِ بَبَا۔ (۱) بستم بین دنیا کی زندگی دھو کے بین فرالے۔

اس كے بعد فرا إيك في است واس نے فرايا جس نے است بداكيا اوروہ اس سے بارسے بن زادہ جا آنے دنياكى شغوليت سے بچوكيوں كردنياكى معروفيات بہت زبادہ ہى اَدى ابنے اور الك مصروفيت كا دروازہ نيں كوفنا كر قرب

ہے کہ ای پروکس دروازے کول دینے جائی ۔

آب ہی نے فرایا اور مبت سکین ہے وواس کھر ریاض موگیاجی سے مدل کا صاب اور وام برعذاب موالا اگراکس محصل السع ببنام واس عداب باجائ كادراكراس محرام سه بنام وناب وكا ابن الكو كم مجساب يكن عل كوكم بني مجمل دبي مصبب يرزوش مؤا ب اور دبوى معسب بررق بشاس -

حفرت من بصرى رحمالله نع حضرت عمر عبد العزيز رعمالله كواكب خط مكما عن ملام ك بعدفرا البني آب كو یون مجین کراب ان لوگوں میں سے اخری ہی جن میموت مکھ دی گئی ا وروہ مرسکے ۔

مصرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله في جواب من سلم سے بعدائها اجنے آب کو دب مجب کم آب دنیا میں ہے ہی منیں اور گویا آپ میشهست آخرت به بس-

معنوت فضبل بن عباض رحما فندفو لمتنه من ونيايي واخله أسان سے ديكن اس سے مكان شكل ہے-

بعن بزرگوں نے فرایا اس ا دبی برتیجب ہے جوجا نا ہے کہ موت بی ہے بھر وہ کیسے نوٹس بواہے ،ادراس بر می تعب ہے جو بہنم کوئی سمجھا ہے بھروہ کیسے ہنتا ہے ؟ وہ شخص ہی نعیب کے لائی ہے جو دنیا کو دنیا داروں کے ماقد براتا د بجنام توده کس طرح اس برمطن سے۔

ان آدى يركي تعب مع برنفدركوس مجينے سے با دور شفت الحقا لاس -

صرت معادیہ رضی اللہ عند کے باس بخران سے ایک شخص حاض بولماس کے عردوسوسال تھا اُب نے اس سے لِدِ چاکم اُور سے اور کوپسال اُلام میں گزرگئے۔ دن لات گزر نے جائے بیدا بونے وزیاکو کیسا با یا ؟ اس نے کہا کچوسال معیدیت میں گزرے اور کوپسال اُلام میں گزرگئے۔ دن لات گزر نے جائے ہیدا بھونے والے بیدا میں موانے میں اگر نے بیدا نہ ہوتے تو مخلوق عتم ہوجاتی اور اگر کوئی کشنوں نہ مان میں اُر نے بیدا نہ ہوتے تو مخلوق عتم ہوجاتی اور اگر کوئی کشنوں نہ مان میں اُر نے بیدا نہ ہوتے تو مخلوق عتم ہوجاتی اور اگر کوئی کشنوں نہ مزما نوونیا تنگ موجاتی ہے۔

آپ نے فوا یا جو عابتے ہوانگو اکس نے کہا میری گذشتہ زندگی وابس ا دیں اورموت آ چی ہے اس کوروک دیں آب نے فرا ایرمرے بس می نہیں ہے اس سے کام مجھے آپ سے کوئ عاجت بنیں ہے۔ حزت داؤد طائی رحماللہ نے فرایا ہے ابن اُدم با تواپنی اکرزو کے بولا ہو نے بیخی ہوا ہے نوہیں جانا کہ عمر خرج کرے تو نے بہ اُکرزو کے بولا ہو نے بیخی ہوا ہے۔

مرک تو نے بہ اُکرزو بائی حہے بھر توعل میں ٹال مٹول کڑا ہے کو با اسس کا نفع کسی اور کے بیے ہے۔

مغرب بشرر حماللہ نے فرایا جو شخص اللہ تعالی سے دنیا ماگلا ہے وہ الٹرتوائی کے سامنے زبادہ دیر تھے ہے کا موال کرا ہے۔

مغرب ابدوائم رحمہ اللہ فرانے ہی کہ انسان کوئی چیز تھے خوش نہیں کرتی مگرا می سے ساتھ تکلیف ضرور ہوگئی ہے۔

مغرب ابدوائی رحمہ اللہ فرانے ہی کہی انسان کا نفس دنیا سے بین باتوں پر افوس کے بغیر برخصیت نہیں ہوگا ایک میں کہو کھا می سے دوسیر نہیں ہوگا اس کی امید بوری نہیں ہوتی ، اور اکوٹ کا سامان اجھی طرح نہیں جمجے سکا۔

میں جا دت گزار سے کہا گیا کہ آپ نے الداری عاصل کی واس نے کہا مالداری دوشخص عاصل کرتا ہے جو دنیا کی فعد ہی سے کرنا در وطلے ہے۔

حفرت الوسایان رحمہ اللہ فوانے ہی دنباسے دہی شخص صبر کہ اسپے جس کے دل ہیں شغبل اَ فرت ہو۔ صنرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فراتے ہی ہم سنے دنیا کی مجت براتفاق کر لیا اس سیے ہم ایک دوسرے کوئی کا عکم ہنیں دیتے ۔اوریز ہی ایک دوسرے کوبران سے روستے ہی لین اللہ تعالیٰ اسس پر عہیں سمان نہیں کرے گا نمعلوم وہ ہم بر پکو نساعلاب الذل کرے ۔

معنزت البرحازم فرانے بن تھوڑی من دنیا بہت سی آخرت سے روکتی ہے۔ حضرت حس بعری رقبہ اللہ فرمانے بن دنیا کو ذہیل جانوانٹری قسم کسسے زیادہ ذلت سے قابل کوئی جیزنہیں۔ انہوں نے ریھی فرایا کرجب اللہ تفال کس شخص کے لیے عبلائی کا الادہ کڑنا ہے نواسے دنیا سے عطیہ دسیف کے بدر روک دیّا ہے جب وہ ختم ہوجا آ ہے نواسے دوبارہ دنیا ہے۔ بکن جب کوئی شخص اللہ تفائی کے بال ذہیں ورسوا ہو تواکس کے لیے دنیا کشارہ کردیا ہے۔

بعن بزرگ ای دعایں فوانے تھے اسے وہ ذات اِ جوآسان کو زمین برگر نے سے روکتی ہے البتہ یہ کم نیری امازت ہوا اکو محد سے دوک د سے "

حفزت محدن منکدر رحماللہ فرماتے میں استخص کے بارے میں ننہارا کیا خال سے جزند کی تجرروزہ رکھتا ہے فطار
ہنیں کرنا دات ہرتیا میں کیا ہے سواہنی اپنا مال صدفہ کر دیا ہے ، اللہ نعالی سے داستے ہیں جہا دکر اسے اور اللہ نعالی محرام
کردہ اثبا ہوسے اجتناب کرنا ہے لیکن جب فیامت کے دن اسے دیا جائے گانو کہا جائے گا ہوہ تخص ہے جس کی گاہوں
میں وہ چیز عظیم تھی جے اللہ نعالی نے چوٹا فرار دیا اور جس جیز کو اللہ نعالی نے عظمت عطا فرائی ہراسے معولی مجتنا تھا ، نو
میں سے کون ہے جوابیا نہ ہو ؟ اکس سے نزدیک دنیا عظیم ہے اور اس کے علادہ ہم سنے گنا ہ اور خرطاؤں کا ارتکاب بی
میں صفرت الوجازم فراتے ہیں دنیا اور اکورٹ کی شفت سخت ہوگئی آخرت کی مشقت یہ ہے کو اس پر تہیں مدر گار حاصل نہیں

بهدنداور دنیای شفت به سے کرنم اس بی سے جس چیز بر افغداد تے جو توقع سے بیٹے کوئی دکول بدکارای کم پنج چا

حقرت الومررورض الشرعنه فرانعيم.

دنیا اسمان وزین سے درمیان پرانے مٹکبرے کی طرح نظی ہوئی ہے الٹرنعالی نے میں دن اسے ببداکیا اس دن سے منا ہوئی ہے الٹر تعالی فرما یا اسم برے رب اِنومجھے کیوں براجاتا ہے الٹر تعالی فرما یا میں میں میں میں ایک میں میں ایک میں ہے اسے اچیز افاموت سوجا۔

صرب عبدانٹرین مبارک رحمہ انٹرفرما نے ہیں دل میں دنیا کی مبت ہویا گناہ ، دونوں اسے بیٹیان کرنے ہیں ، توانس تک

جلان بہب ہے ؟ ۔ حضرت وہب بن منبر رحمداللہ فرماتے ہیں جس ادمی کا دل دنیا کی کسی پیز کے ساتھ نوش ہواس سے مکت دور ہوگئی۔اور جشخص ابنی خواہش کو قدروں کے نیچے رکھتا ہے کشید طان اس کے سائے سے بھی بھاگٹا ہے اور شِشْخس کا علم اسس کی نواش برغالب موويئ غالبست

بروب ہدارہ میں ہے۔ ہوں اللہ کو نایا گیا کہ فلال شخص مرکا ہے انہوں نے فرایا اس نے دنیا کو جے کیا اور اُفرت کا طون جبا کیا اس نے دنیا کو جے کیا اور اُفرت کا طون جبا کیا اس نے اپنے نفس کو ضائع کیا ۔ عرض کیا گیا کہ وہ ٹوفلاں فلان علی کرنا تھا اس نے بیٹی سے کئی دروا (دول کا ذکر کیا انہوں نے اسے اپنے نفس کو ضائع کیا ۔ عرض کیا گیا کہ وہ ٹوفلاں فلان علی کرنا تھا اس نے بیٹی سے کئی دروا (دول کا ذکر کیا انہوں نے

فوما بب وہ دنیا جمع کرنا تھا توم اعمال اسے کیسے فائدہ بینیائیں گے۔

بعن بزرگوں نے فرایا کر ہم دنیا کو دشمن سمجنے کے باد جوداس سے محت کرتے ہم اگر اس کو دوست سمجنے توکیا حال آیا۔ ایک دنیا شخص سے پوچھا گیا کہ دنیا کس سے بیاہے ہے؛ انہوں نے فرایا ہوشفس اسے چھوٹر دے پوچھا گیا اُخرت کس کے مدہ وہ اُلاندا میں ماں سے ب لے ہے اور الم حوات طلب كرے -

ا بك دانا ف وايا دنيا ويران اورخواب كرب اور است زباده خواب وه دل عداس كنير رئاب اورجنت ابك آباد مكان معاوراس سعم زباده أبادوه ول معجوا سعطان ، أنا معد

حفرت منید بغادی رحمدالله فوانے می صرت امان افی رحمدالله ان مربیین می سے تھے بودنیا میں سی بات کہنے والے تصے انہوں نے اپنے ایک دینی اسلامی تھلافی کو وعظ فرایا الله نعالی سے معالمے بن درانے ہوئے فرایا سے میرے معالی ابدیک دن بھیلنے کی جگہ ہے اور قابی ذمست گھرہاس کی عاریب وبران ہونے کی طرف اوران بی رہنے والے قبول کی طرف جاریے بیاس کی جمیت بھرنے والی اور مالداری نقر کے ساخد لی ہوئی سیے اسس بی مال کی فراوانی محتاجی ہے اوراس یں ننگدسی اسانی سے بس نم الٹرتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا در اس سے دبیئے ہوئے رزن پررامی رہونبراس فنا ہونے والے معام کو باقی رہے واسے گور ترجع نه دوکيوں كرنيرى نندى دھلنا مواسام اور گرسنے والى ديوارسے، عمل زباده كروا وراميدي

منرت ابراسم بن ادهم رحمالله نے ابک شخص سے بوجیا کہ کیا خواب بن ملنے والا ابک درهم تجھے زبارہ پندہے یا بیداری کی حالت بن طبنے والا دینار و اس نے کہا بیداری کی حالت بن ملنے والا دینار زبارہ بندہے آپ نے فرایا تو جوط كتاب كوز ورنيا ب وكيول ندكرنا ج كوبا استواب بربندكرداب اورس جبركو آخرت محواسه اجما منس مجمعا كوبا توسياري كى حالت بس است اجعابس مجمعا -

صفرت اساعل بن عیاش رحماللہ فرانے بن جارے دوستوں نے دنیا کوخنزید کا نام دسے رکھاتھا اور فراتے تھے اسے فنزیر اِم سے دوردہ اوراگردہ اس سے می کوئی برانام پانے تواسے اس کے ساتھ مودم کرتے۔

حرت كعب رضى الدين فرانت بب ونباتمها رس ليد اكس فدرموب كردى عبائ كارتم الس ك اوراس سے تعلق سطنے والوں کی لیکھا شروع کردو گے۔

صرت بيلي بن معين راندي رحما مشرفر النه بن -

عقل مذفی تم مسك بها يك وه تو دنيا كو تھوردے اس سے بيلے كردنيا اسے تھوردے دو موزفر مي عالمے سے بيلے قبر الارزا باورنسراوه جراسف فان سعافات كرنے سے علے اسے دامى كراسے -

انبول نے ربی فرمایک ونیا اس فدر منوک سے کہ وہ تمبارے ول می اس چیزی تمن والی سے بوتم میں اللہ تعالی سے غا فل كردك توحب تم ب اس يرجاد وتمارى حالت كاموك -

صرت بمرين عبدالترحم الشرفرات بي ويضف دنبات بيف كعب دنيا اختباركراب وواس آدى كى طرح جبو

تكون ك ذربعة أك كو بحجانات -

حنزت بندار رحمه الله فرات بن جب تم دنیا سے بیٹوں کو زید دتقوی سے بارسے بس گفتگو کرتے دیجھوتو جان لوکہ اکس نے ان کوسنو بنا دیاہے انہوں سے بہمی و ما ایک ہوئشنع دنیا کی طرف متوصہ موتا ہے اسے اس کی اگ بینی حرص عبد دبتی ہے يبانك كدوه لاكه برجاله اور حرادى أنرت كى طوت متوجه بونا بها المون كى حرارت ما ف كردين م اوروه بكله موسة سونه كام مرقام حسينغ الهابا مآبام الرحواد مى المرتبال كالرف متحدم المساح است توميك أك طاكرنات تمتى وسربنادى م

مصرت على المرتفي كرم الشرومبه فرمانت من دنيا جور بنرس من كها أمشروب البالس، موارى ، بدى ا ور توث بو- سب سے منزین کھا ا شہرم اوروہ کمی کا لعاب ہے، سب سے منزین مشروب یا نی ہے اورای بن نبک وبدیوار ہیں ، منزوین باس رسم ہے اور دو کر اس کے اعاب سے بنا ہے ،سب سے ایمی سواری گھوڑا ہے اورانس پر سوار ہو کر اُدمیوں کوننل كيا جا المعسب سے زبارہ معبت بوي كے ساتھ ہوتى ہے اور برسٹیاب كا ہ كا پٹیاب میں جا المب حورت اپنے بدل كے

سب سے اچھے تھے کو سنوارتی سے لبکن اکس سے سب سے بڑے مقام کی فلیب ہوتی سے اورسب سے انچی ٹوٹ بو،کتوری ہے اور وہ خون سیے ۔

## دنیا کی نرمت اورصفت کے بالے میں وعظ ونصبحت

بعن بزرگوں کا قول ہے اسے بوگود اسس فرصت سے وفت عمل رواور اسٹر تعالی سے ڈرسنے رہ وامیدول برمت بھولواں موت کوز مجولو۔ دنیا کی طوف مگل نہ ہو ہے شک یہ دھوکہ اِزے وہ دھوسے سا تھ بن مطن کرتمہارے سائنے آتی ہے اور اپی خواشات کے ذریعے تہیں فتنے می ڈالنی مے طابعین سے یہ وہ اس طرح مزتن ہونی ہے جیے جدہ سکے وفت دہن ہوتی ہے کہ تمام نگاہی اسس کی طوف اٹھنی ہی دل اس کی طوت مائل ہو نے بی اورنفس انسانی اس کا عاشق بن جانا ہے ، اسس نے کتنے ہی عاشفول کو ملاک کیا اور جبنوں سنصاس سے اطبینان ما صل کرا جا ہا ان کو دہیل قر ر واک است مقبقت کی نگاہ سے دیجھوکوں کر بہ معببتوں سے بعر اور مقام ہے اس سے خالی نے اس کی نوت کی اس كانبارلانا بذا ب است جاب والامرط أب اوراك كا اجهاجى فوت بوجاً اب الله نال مرحم فراف ففات مع بدار موجا و، تبندست الكيس كولواسيانه موكه اعدان كياجام فدن فض ميرب اوراس كى جارى في شدت اختبار كرك كونى دواميه ؟ يا واكر كر ك جا ف كي كوئ صورت سه ؛ اب تها رس بي علمول كوبايا جا ا ب ديك شفاكي امدنس موتی بھر کی جانا ہے فلاں نے وصیت کی اور ابنے ال کا ساب کیا جرکہا جانا ہے اب اس کی زبان مجاری مو كئ اب مه البين بعاليون سے بان نهي كرا اور طروسيوں كو بهات نہيں اب نمبارى بينيانى ريسينما كار رونے كا وازي آنے لگیں اور وون کا نفین سوک تمہاری ملیس بندمونے سے موت کا گان نفین میں بدل کیا زبان ففر تعوار ہی ہے تیرے بن جائی رورے من تمہیں کو ا اے کر بنیا رافناں بٹا ہے ، به فلان جائی ہے بیکن او کام کرنے سے روک دیا گیا بس توبول بنیں سکتا تناری زبان برمبر الگ ائی لندا ا حاز نسی ملتی میرنس موت الی اورتبری روح اعصا و سے با مل کئی بعراسي آسان كى طرف ك جابا كبا السن وفت نمارس بعائى جع موسنة بي جرتمارس كفن لا في إورنبي فسل دس

اب تمهاری میاوت کرنے والے فاموسش ہوکر مٹیو جاتے ہی اور تبرسے ما سدھی ادام اِنے ہی گر والے تمارے مال کی طرف متوجہ ہوجاتھ ہی اور تمہارے اعمال گروی ہوجانے ہیں۔

برتبنہ کرمے اسے عموصے کموسے کرد سے یا اسے ابسی چنر کا جانبر بنیان کرسے جے وہ بخل کی دھبسے دوستوں سے بھی چھپا سے رکھا تھا اس وقت دنیا قابل بذمت ہے کیونے ہی وہ بلاہ ہے ورسے کر سے بیتی ہے ، بہہ کر کے وابی بیتی ہے اس دوران کہ ایک دنیا دارمنس رہا ہو یا ہے یہ دوسروں کو اس پر مہناتی ہے ایک شخص اس کے لیے رو تاہے تو خوری دریزی کوئی دوسرا اس پر رو تاہے ابی بہری کو کھے دریئے کے لیے ہاتھ کھولتی ہے تو فررا دا پس لینے کے بیا کھوٹی دیت ہے ایک دن اس کے سر ریٹاح رکھتی سے اور دوسرے دن اس سے سرکے بنجے مٹی موثن ہے کوئی جانے کھول دیتی سے ایک دن اس کے سر ریٹاح رکھتی سے اور دوسرے دن اس سے سرکے بنجے مٹی موثن ہے کوئی جانے بیا بائی رہے اس کے برل برامنی ہوتی ہے ۔

حزت حس بعرى رحمداللرت حفرت عربن عبدالورز رحمتهالله كولكها حمدوصلؤة كع بعدادنياسفر كي جابب هرف ك منب آدم عليه السلام آسان سي زين ريطور عقوب آبار السي سيئ لهذا سے امر الموسنين! اس سيجي كمين كم السن كو جيورنا ہی آخرت کا زادراہ ہے اور میاں کی الداری آخرت کی تحاجی ہے مرونت کی ناکی دیا کرتی ہے اور ہوا ہے جمع کریا ہے اسے علی کردیتی ہے یہ زہری طرح ہے جواسے میں جاتا وہ اسے کا نا ہے اور بلاک ہوجا یا ہے بہندائی۔ اس دنیا من الكطري من حس طرح كونى شفى البنے زغوں كا علائ كرا ب اوروه زباره مدت تكليف الله الله الله عدد بينے كے ليے تھوڑی مدت پرمزر کرنا ہے دوان ک سندت برمبر کرنا ہے کمیں بھاری لمی نم موجا کے داس درو کے باز اسکار اور زمی دنیاسے بھتے رہی ۔ جا ہنے وحو کے سے ماتھ مرتن ہوتی ہے اور دھو کے سے نتے بی بتلائی ہے امیدوں کے ذریعے دلدل میں الرقی اور بلاک رق ہے دلبن کی طرح منی سنورتی ہے کہ ایکھیں اس کی طرف اٹھتی نہیں، دل اسس کی طوت مائل مونے میں اورنفس اس سے عشق میں بتیل موستے میں اس نے اپنے عام شوم وں کو مار ڈیال ایکن ابعد والے ماصی سے عرب عاصل بنس كرتے اور نرى بعدول نے يہے والول سے تفيدت عاصل كرتے بيكى عارف إلى الله كواكس كي فردى جائے نودہ بھی نعیجت ہوں بنیں کرنا بہت سے ایسے ماشق ہی کہ جب دنیا سے ان کی عاجت بوری ہو جانی ہے تو وہ معرور اورسركش موجانفي الدائخرت كوعبول جانفي ابنى عقل كواسى مي لكادينفي منى كدان ك فدم عيس جانفي اور بہت طبی نداست اٹھانا پڑتی ہے اور مبت زیادہ حرت ہوتی ہے حتی کم اس پر سکرات الموت اوراس کی تکلیف جمع ہو جانی ہے نیز مقصد کے فرت ہونے بیغصرا یا ہے وہ شخص دنیا می رفیت کرا ہے وہ اس سے اپنا مطلب عاصل نہیں كرسكااوريني مشقت سے اس كانفس الم م با اے وہ لادراه كے بينر على دنيا ہے اوراس كے باس كوئى بجوزاميس موتا اسے امبالمومنین!ای دنیاسے بچے جو کھا اس یں ہے اس جب زیادہ نوشی ہوتواں کے انجام سے ڈری کیوں کم دنیا دار بب اس سے مطین مورزش مواہے تو وہ اسے رخ بی الدیتی ہے دنیا برجوادی نوش مواہد وہ دھوکے یں ہے اور تواسی اُن نفع عاصل کرا ہے وہ کل نفصان اٹھائے گا۔ اس سے وسعت عیش معیبت سے ذریعے بنتی ہے اوراس کی بقاف انک سے جانی ہے۔ اس کی خوشی می دکھوں اور غنوں کی اور سے ہے۔ اس میں سے ہو کچھ گذر جانا ہے وہ والی بنیں آنا اور معلی نہیں کی چنر آسے گا۔ بیں وہ انتظار کرتا ہے اس کی ارزوئی تھوٹی اور امید بیب باطل ہی اس کا معات لکہ لا اور عبی ، حرت ہے انسان کو اس میں خطرہ ہی خطرہ ہوا ہے اور اکر غورونگر کرے توسلوم ہو گاکہ الس کی نعتوں کے جبرا ہوتے کا خون الگ ہے ۔ اور ریش نیوں کا در بھی رہتا ہے اگر فائق کا ثنان نے اس کے ارسے بی خبر وی ہوتی اور اس کے بیے ختال بیان نہ کی ہوتی بت بھی میرسونے والے کو جگا دیتی اور غافل کو خبر دار کرتی تواب کیسے بدیاری منہو کی جب کو اللہ تفائل کی طرف سے جبڑے والد آگیا اور اس میں واعظ جسی ہی اللہ تفائل کے ان اس کی کوئی قدرو قیمت ہیں اور اس نے جب سے اسے پدای اس کی طرف نہیں دیجھا اور آپ سے نبی مسلی اللہ علیہ دسلم ہراس کی جا بیاں اور خزا سے قبول کو بیشی کئے گئے۔ اگراپ قبول فر ماقے تو اللہ تفائل کے ای ایک مجھر کے بر سے بار بھی کی نہائی کین آپ نے اسے قبول کو

کیزیکہ آپ کو میں بات پ ندنہی تھی کہ الٹر تعالیٰ کی میکم عدو تی کریں یا اس چنر کوپ ندکریں یا اس چیز کوپ ندگریں جسے
آپ کا خالان نا پ ند فر یا یا ہے یا ایسی چیز کی قدرا فرائی فرئی جواللہ تعالی سے ہاں بے قدرہ الٹر تعالی نے نیک لوگوں
کی از مائٹ سے بیے اسے ان سے دور رکھا اور اپنے دشمنوں کو مغالطہ دبنے سے بیے ان سے بیے چیا دبا تو بسے
اس سے دھوکہ ہوجا کہ ہے اور وہ اکس برقدرت عاصل کرائی ہے تواس کا کمان بر ہونا ہے کہ اللہ تعالی سنے اسے اکس
کے ذریعے عزت دی ہے اور اسے وہ معالمہ یا دہنیں رہتا جواللہ تعالی سنے اسپے نبی اکر مہلی اللہ علیہ دوسلم کے بیے
کی کرا کی نے اپنے بطن مبارک پر تقریل فرصوری

بارس العار عام تا وحدث روح الشرا ور کلمندالت علی علیه السلام کی اقتداکردات فرمایا کرتے تھے میراسان بھوک ہے میراشعار خون اور میرالیاس مرونی ہے سرداوی ہیں میری انگیٹی سوسے کی دھوپ ہے میرا چراغ جاند ہے میری سواری میرسے باؤں ہیں میراکھا نا اور فیل وہ ہے جھے زبن اکائی ہے رات کو سوا ہوں تومیرے باس کچھنیں ہوتا اور حب جیج اٹھا ہوں نوھی کچھنیں موتا اور زبن برمجہ سے زبادہ مالدار کوئی نہیں۔

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير المطبر الى جلد واص مرى العلايث ، ٢) رو) جامع التريذي من لام مره الواب الزهد

بن ا بینے دوستوں کو دنیا کی نعتوں سے اس طرح وور رکھنا موں جیسے کوئی شفیتی چروا کا اپنی بکرلیں کو ملاکت میں طی ک طالبے والی چرا گاہوں سے وور رکھتا ہے بی ان کو ان سے اس طرح بچآنا ہوں جیسے کوئی شفیق چروا کی اسٹے اونٹوں کو دھوکے

براى بينهي كران لوكون كى ميرے بان كوئى فدرونيت بني كين اس بيے كدوه ميرى طوب سے عزت كالجوالورا صد عامل کریں میرے دوست میرسے بیے عامزی ، فوت، اور ہا دسے ذریعے زنبت عاصل کرنے ہی نیز وہ تقوی ا ہے مزین مونے ہے جوان کے دلول میں میدا ہوتا ہے۔ اوران کے حبول برنام مرقا ہے بران کا باس ہے جے وہ بنے ان اوربی ان کاشعارہے جسے دہ ظام رکرتے ہی سی ان کی قلبی دولت مصصب کا وہ شعور رکھتے ہی اور وہ نجات ہے جس کے ذریعے کامیابی عاص کرتے ہیں ہی ان ک امید ہے جس کی وہ تو فع رکھتے ہی اور بزر کی ہے جس بدہ فوز کرتے بهاس نثانی سے وہ پیافے جاتے ہم جب نم ان سے مانات کردتوان سے بلے تجک جاؤاورا بنے دلوں اور زبانوں سے انکساری فا ہر کرو اور عان لوکہ جرفت خص مرے کسی دوست کو در آ ہے وہ مجھے لوائی کی دعوت دیا ہے جرس قیامت کے دن اسے سی کابدلہ دول گا۔ ایک دن حفرت علی المرتفی رصی النموعند نے فطیہ دبینے موسے ارس دفوا یا جان لو اتم مرف والعربوا وربوت سے بعدتمیں دویاروز دوک جائے گا بھر منہی اینے اعال سے آگاہی موگی اوران کا بدلہ ویا جا منا الله دنیا کی زندگی نیس دھو سے میں نرا اے کیوں کر وہ مصائب سے ڈانی گئی ہے اکس کا فنامونا معودت ہے اوردهوكردى اس ك صفت م اس مي موكهم مع زوال فيريد البين عالم الول ك ماس كردات مي رائي ہے جیشد ایک عالب پرنسی رہنی الس میں رہنے والے اس کے سرسے معفوظ نہیں رہتے ابھی وہ فراخی اور فوشی کی حالت میں ہونے بی تواجا نک معیب میں جانے میں اس سے طلات مختف اور مرانب تغیر مذیریں اس کی زندگی مزوم اورفرافی عارض ہے اس کے بات ندرے فٹانے پر ہے ہی بال کا طرت تراندازی کرتی ہے اوروت کے دریعے ب كوفت كردتى مون كوسب فعلام

اسے اللہ سے بندو! عبان لوکر تم اور بر دنیا جس میں تم رہتے ہو پہلے لوگوں کی عالت کی طرح سے ان کی ہوئی تم سے زیادہ تھیں ان سے باس قوت بھی زیادہ تھی انہوں نے مکانات بنا ہے دین طول انقلاب کی وجہ ہے اب ان کی آواز مجھی منٹ کئی ان سے جمعی من رائٹ ہوگئے نشا ثابت مسطے کئی ان محلات عمدہ فرش اور گاؤ تھیے نش ہوگئے اور اب وہ قبرول ہیں پتھ وں اور ابنے کا رہے سے بدل کئے قبریں ایک دوسرے سے فریب ہو ہیں قبروں دانے اور مشغول محلے والے ہی ان مکانا ایک دوسرے سے امنی میں وہ ایسے لوگوں میں عابلے سے جو وحنت ندہ نما وقوق والے اور مشغول محلے والے ہی ان مکانا کے دوسرے سے امنی میں اور خبر کوئی میں عابلے سے موسلے ان کا ملاہے مکان ایک دوسرے سے قبر ان کا ملاہے مکان ایک دوسرے سے ان کوئی میں قبال اور مٹی اور تبخیروں نے ان کو فتم کر دیا اور میں بندل ہو ہے اور ان کی میں بندل ہو ہے اور ان کی میں بندل ہو ہے اور ان کے ان کی وجہ سے احبا ب زندگی سے بعد وہ موت کا شکار ہو ہے نہ کے کہ بعد مؤلوے موسے ان کی وجہ سے احبا ب

ارتباد فلادندی ہے۔

ہرگزشیں ، برایک کلم ہے جودہ کہنا ہے اور ان کے بیجے برزغ ہے اس دن کہ جب اٹھائے جائی گے كَلَّةُ إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَفَا لِلْمَا وَمِنْ وَرَاثِهِمُ بَرُزَخٌ إِلَى بَيُومِ يُبَبَثُنُ رَى. ﴿ ﴿

گویاتم عبی ادھر علیے گئے عدھ وہ گئے ہیں اور وہ قرین ننہا نی اور گلناسٹرناہے اس خواب گا" بین تم گردی ہو گئے اور اس شعاب نے سے مل جاؤٹر کے اگر تم بین تمام امرر دیجیونوکیا صورت حال ہو؟ قبور سے تمبین سکا اموا ہے گا اور دل کی باتیں اگلودئی جائیں گی اور اس کے لئے تمبین اس عظیم با دنناہ کے سامنے کھوا کیا جائے گذشتہ گن ہوں کے سبب خوت سے ول افر سے موں کے بیاد تمبین سے اور تنہاری بوشیدہ بائیں سب ظامر ہوجائیں گی اسس وقت بین موں کے بروے اٹھ جائیں گئے اس وقت بین سب ظامر ہوجائیں گی اسس وقت برنفس کو اس کے اعمال کا برام دیا جائے گا۔

ارت دبای تعالی ہے.

الکر وہ برائ کرنے والوں کوان سے اعمال کا بدلہ وسے اور نیکی کرنے والوں کوا عجا بدلہ دسے اور نیکی کرنے والوں کوا عجا بدلہ دسے

لِيَجُنِكَ الَّذِيْنَ آسَاءُ وَالِمِاعَمِ الْمُوَّا وَيَجْنِزَى الَّذِيْنَ اَحْسَنُوا بِالْحُشْنَى (۲) مَرْارِشُا دِوْلَا،

اور مب نامذاعال ركاما سف كاتوج م درن بون

دَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ ضَرَى الْمُحُدِمِينَ

(۱) فرآن مجبد، سورة مومنون أبث (۱۰) فرآن مجبد، سورة النجمه أبت الم

مغرت على المرتعني رضى النرون سنع اسبت نطيع من ارشاد فرايا بين تنهي النرتما لي سع ورسف وراس وزياكو

چھوڑنے کی نصیت کرنا ہوں جرتم ہیں چھوڑنے والی ہے، اگرچہتم اسے چھوٹرنا نہیں جا ہے تمہارے عبول کو برانا کررہ سے جو انکارتم ان کو باکر تا کا ہوں جرتم ہیں جھوڑنا نہیں جا ہے تھے اور سے جو انکارتا جا ہے ہوتم ہوتا ہوں اور دنیا کی شال اس فوم کی طرح ہے جو سفری تصفوہ ایک داست پر جھے اور کو یا انہوں نے اسے ملے کرایا اور پہاڑ کی طوف جلے اور کویا وہان کہ بینج کے واست تہ تو جلتے جلتے ختم ہوجا ہے، اور جس کے باس بے دنیا ہے اس کے سیار کے ایک دان جی باتی نہیں رہے گا اور سس کے پیھے ایک متدائی ہے جواسے اس سے مداکرد سے گا۔

بین تمیں دنیا کی تکبیف اور نفصال بربریشان میں مہوا جا ہے کیؤکریے بالاحرفتم ہونے والی ہے اور اس کی معنوں اور سازوسان برخورش میں مہن میں ہونا چا ہے کہ بہ زوال پذریہ طالب دنیا پر تعجب سے کرموت اس سے بعجے پلی مولیٰ سے اوروہ دنیا کی تدارش میں ہے وہ موت سے نافل ہے حب کرموت اس سے نافل نہیں ہے۔

## مثالوں کی ذریعے دنیا کی کیفیت کابیان

جان نوکر دنیا عبد فنا موسف وال اور فنم موسف وال سے مراکب سے باقی رہنے کا ویدوکرتی ہے اور جروی و لیدا بنیں کرتی تم اسے دیجھو تو تھری موئی نظر آتی ہے عال تکہ مہت تیزر فتاری سے عاربی ہے اسے دیجھنے والا بعن اوقات اسس کی حرکت کو حسوس بنیں کرتا ہذا وہ اسس بیر طلی مؤلہ ہے دیکی جب وہ علی جاتی ہے توجراحالس بیا برتا ہے۔

اس کی مثال سائے جسی ہے وہ می طرا ہوا معلی ہوتا ہے ایک درخفیقت وہ حرکت کررہا ہے مرف ظاہری طور رہم ا موامعوم واب فامرى آ شھے اس كى وكت كابندنس مليا بكه باطنى آ ناھ سے معلوم موتا ہے۔ جب صرت صن بعرى رهم الشرك بالسن دنيا كاذكري كيا توانبون في إلى ينبندى حالت بي فواب سم مازائل مون والاسابه آخُكَ مُ يَوْمِ ٱفْكَظِّلْ إِنَّا يُلِي إِنَّ الْلَّبِيْتِ بے نک مفل مند آ دی کوال فسم کی بیزے دھور ہنی ہوا۔ بِشِلْهَالَابُخْدُمُ. حفرت الم صن رصی الدوند اکثر اس کی مثال اس طرح دیا کرنے تھے۔ اسے فانی دنیا کی لذات سے تعلق رکھنے والے بیشک يَاآهُلُلَاّاتِ مُنْيَالَا بَقَاءَلَهَا إِنَّ ذائل بونے والے سائے سے دھول کھانا بوقوفی ہے۔ رغُ يَرَادًا بِظِلِلُ زَائِلُ حَمَثْ -الماكيب كرآب كالناقول ب-كاكيا ہے كا ايك دياتى ايك قوم كے پاس بطور مهان ازا أبول نے اس كے مان ركھا تواكس نے كھا يا جو وہ فیمے کے سائے یں میلاگیا اورو ہاں سوگیا حب انہوں نے شہدا کھاڑا تو اسے دھوب مسوی موئی وہ جاگا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا۔ سن بالك دنيافيل كرسك كالرح سي اور فرور آلَةِ إِنَّمَا ٱلدُّنْيَا كَظِٰلِ تَنْفِيتَ فِي وَلَا مُدَّالُهُ بُومًا الم ون تمالاماير زائل مون والاب. آنَ ظِلَّكَ زَائِلٌ -العطرة كماكيا ج. الركن شف كاسب سع براغم دنيا موتووه اس معدها وَإِنِ امْرَاءٌ دُنْيَاءُ ٱلْمُرْهِمِينَهِ ٱلْمُعْمِلِكِ کی رسی کو پکڑھے ہوئے ہے، مِنْهَا بِجَبْلِ عُرُوْدٍ. بردنیا کی دوری شال ہے دنیا اپنے فیالات سے دھوکردنتی ہے عیراس کے جانے کے بعد و مفلس ہوجا آ ہے۔ اس اعتبارے بینواب کے خیالات کی طرح ہے۔ نى اكرم صلى الترطب وسلم نسفرا! -ونیا تواب کی طرح سے لیکن دنیا والوں کوجزا و سزا اكَدُنْياً حُلُمٌ وَاَهُلُهَا عَلَيْهَا مُعَالَزُونَ وَمُعَاتَبُونَ - ١١) حفرت یونس مبدرهما لله فراتے ہی میں نے دنیا کو اپنے دل میں سونے والے ادمی کے ساتھ تنظیم دی مے دو تواب مین اپ ندیدہ اور اچھی دونوں طرح کی باتیں دکھتا ہے اجھی دہ اس عالت میں ہونا ہے کہ جا گ جا آ ہے

اسی طرح لوگ ففلت میں بہر جب موت اکے گی توجاگہ جائیں گئے بیکن اس وقت ال کے افذیں کچھو بہنیں ہوگاجی کا سہلالیں اوراس سے خوشی حاصل کریں کس وانا سے بوجھاگیا کہ دنیا کس چیز سے نبادہ شام ہے انہوں نے فر ایا سونے واسے سے مؤالوں کی طرح ہے۔

ایک اور شال جی بیتر مانی سے بیتر مانی اپنے اوکوں سے دشمنی کرتی ہے اور اپنی ہی اولاد کو اہاک کرنی ہے۔
حان لوبا دنیا کی فطرت یہ ہے کہ وہ شروع میں فرمی کا بڑا و کرتی ہے اور بالآخر باکت بھی بنیاتی ہے اور
بہ مورت کی طرح ہے ہونکا ح سے بیے بنا و سنگار کرتی ہے لیکی جب ناملا کرتی ہے تو باک کر دیتی ہے ۔
ایک روایت بیں ہے کہ حفرت میٹی علیہ السام کے بیے دنیا سے پروہ اٹھا یا گیا تو انہوں نے اسے ایک بور اٹھی کورت
کی صورت میں دیجھا جس نے ہر طرح کا بنا و سنگار کرر کھا تھا اور وہ کر در تھی آپ نے پہلے انہ نے کہتی شا دیاں کی ہی ب

پوچاکا وہ سب سےسب مرکے یا انہوں نے تمہیں طلاق دے دی، اس نے کم بنیں بلکہ یں نے ان سب

كوتس كرديا-

حنزت علی علیہ اسلام نے فرایا تمہارے باتی شوہروں سے بیے فرانی ہے وہ تمہارے ہیلے فا وندوں سے عبرت مامل کموں ہیں گرنے کرتم نے س طرح ان کوا کیہ ا کیہ کریے باک کرویا تیجی ہے تھیں ڈرنے دنیا کی ایک اور مثال کر اس کا فا ہراں سے بالمن سے فلا ن سے فلا ن سے وہا تنا جاہیے کہ دنیا فل ہری فور برمِ تن ہے لیکن اس کا بافن بہت تیج ہے ہیاں بوٹھی عورت کی طرح ہے جس نے ذریب وزینت اختیا رکردگھی ہے اور اسپنے فلا ہرسے لوگوں کو دھو کہ دبتی ہے میں حب اور اسپنے فلا ہرسے لوگوں کو دھو کہ دبتی ہے لیکن حب وہ اس کے بافن سے وافقت ہوجائے ہی اور اس کے جہرے سے بدلہ ہمانتے ہی اور اس کی غرابیاں مانے آتی ہی تو وہاں کے چیجے جانے پرناوم ہوئے ہی ۔ اور اس کے جہرے سے بدلہ ہمانہ ہمانہ وہا ہی عقل کی مانے وہا ہے دھو کہ کھایا ۔

کروی سے بعث اس کے خلا ہم ہے دھو کہ کھایا ۔

حفرت علاومن زياد رحمالله فرانع مي-

میں نے ٹواب میں ایک بہت بوری تورت کو دیکھا جس کی عبر سکڑی ہوئی تھی لیکن وہ زیوران سے لدی ہوئی تھی ،

لوگ اس پر عجیے ہوئے اسے تعب سے دیجے رہے تھے میں آیا اور مجھے ان لوگوں سے وہاں کھڑا ہونے اوراس کی طرف
دیکھنے رہنوب ہوا میں نے کہا تھے ہاکت ہونو کو ن ہے اس نے کہاتم مجھے نہیں بچا ہتے ؟ میں نے کہا مجھے معلی نہیں کہ
نو کون ہے اس نے کہا میں وٹیا ہوں میں نے کہا میں تبرے شرسے اللہ تعالیٰ کی بٹاہ چاہا ہوں اس نے کہا اگر تو میرے شرسے
بچنا جا ہا ہے۔ تو درھم ردو ہے جیے ہے۔ سے نفرت کو۔

حن الويرين عياش رحمالت فوات بي مي في العالم من دنيا كود كلا كرود ايك نياب اوراي بصورت اورت ب

ا پنے ہاتھوں سے تا اباں بجاری ہے اور لوگ ای سے چھیے تا بیاں بجانت اور قص کرنے ہیں عبب وہ میرے ساسنے آئی تو میری طرف متوجہ موکر کہنے مل اگر بس تعجمعے قابو کر سے تو تہم ما دائی وی حشر کرتی حجان لوگوں کا کیا ہے اسس سے بعد تصرف الجوام بن عیاش رحمہ اسٹر دوستے لگے۔ اور فراہ میں نے نبواد مشریعیت بیں آنے سے پہلے اسے دیجھا تھا۔

حزت ففیل بن عیان رحم الله فرات می منزت ابن عباس رضی المیزعنهان فرایا قیامت کے وال دنیا کو ایک بھورت بنی وہ نیل ایک بھورت ہوگی وہ نیلی ایک مورت بن لایا جائے گا اس کے وانت آگے کو نکے ہوں گئے اور وہ نہایت بھورت ہوگی وہ لوگوں کی طوف متوج ہوگی نوان سے ہو تھا جائے گا کی اسے جائے ہو؟ وہ کہیں گئے ہم اس کی بچان سے الله تعالیٰ کی بناہ چاہتے ہی نوکہا جائے گا بید ونیا ہے جس رہنا فر کرنے تھے اس کی وجہ سے درشت ہواری کے تعلقات ختم کرتے تھے اس کی وجہ سے درشت ہواری کے تعلقات ختم کرتے تھے اس کے حسب ایک دوس سے حدکرتے ، دشن کرتے اور خرور کرتے تھے۔

بھراس ردنیا) کوجہنم میں طال دیا جائے گا تودہ اُواندے گی اے میرے رب امیری اَباع کرنے والے اورمیری جاعت کہاں ہے؛ استرال فرائے گا ان کوجی اس کے ساتھ کردہ۔

سون نفیل رحمرا مند قرائے ہیں مجھے یہ بات بنی ہے کرایک شخص کی روح کواویر ہے جا ایک اوراسے بی 
ایک مورث تھی اس نے عمدہ باس اور زیرات بہن رہے تھے اس سے جھی گزرتا اس زخی کردتی جب
پہلے مجہ تری تو بہت خوبمورت نظر آئی کی تب مائے آئی تو نہایت جیج موثی بوڑھی، بھورت اسموں والی، اس نے کہا یں
تجہ سے اسٹر تعالی کی بناہ چا ہا ہوں اس بوڑھی مورث نے کہا اسٹر کی قسم ایش اس وقت کے الٹر تعالی تھے مجہ سے نہیں
بہائے کا حب تک تو دورت سے نفرت نگر سے اس نے کہا تو کون ہے ؟ بوڑھی سے جواب وہی ونیا ہوں۔

دناکی ایک اورشال اورانسان کا اس کے پاس سے گزرجانا مان کو! تین حالتین ہی ایک وہ حالت ہے بہت تم کھ عی نہ تھے اور یہ ازل سے نہاری پدائش کک ہے ، دو سری حالت وہ ہے جس بی نم دنیا کونس دیکیو سے اور یہ برنے سے ابد کک ہے ۔ اور ایک ازل وا بر کے در میان والی حالت ہے ۔ اور یہ نیری دینوی زندگی سے تواس کو ازل وا برکی نبت سے دیجو کر یہ کس قد طویل ہے تا کر نہیں معلوم مہ جا سے کہ برایک طویل سفری جو گی سی منزل ہے ۔ اسی لیے نبی

مرادنیا سے کہ تعاق ہے میری اور دنیائی شال اس موار کی طرح ہے ہوگری سے دنوں میں عبقاہے چر ایک در فنٹ ساسنے آنا ہے تووہ ایک سامت اس کے سائے میں ارام کرتاہے بھراسے وہاں ہی چپوڈ کر اکرم صلی النزعیروس منے قرایا۔ مَا یُ وَلِلْدُ اُنِیا وَاِنْعَا مَشَائِی وَمَشَلُ اللّٰ اُنْیا کَمَشَلِ رَاکِ سَارِ نِی ہُومِ صَافِع وَرُفِتُ لَ شَجَرَةٌ فَقَالَ تَعْتَ ظِلِمَا سَاعَةً شُمَّ رَاحٌ وَتَوْكِمَا۔ (۱)

جِلاعِالَاہِ۔

جوت خص دنبا کو اس طرح کی نگاہ ہے دیجھا ہے وہ اس کی طرف رغبت بنس کرنا اور اسس بات کی ہواہ نہب کرنا کر اسس سے اہم زندگی کس طرح گزر سے شکی اور تکلیف میں یا خوشی اورکٹ دگی کی حالت میں ، اور وہ این نے بر این شین منیں رکھتا رصرورت ہے زیاوہ تعمیر نہیں کرنا ) نبی اکرم صلی الشریلیہ وسلم نے نا دم وصال این میر این اور بانس بر بانس نہیں رکھالا، دم کان منی بنایا ) آب نے ایک صحابی کا مکان دیجھا جو چے ہے سے بنایا گیا تھا تو فر اہا معالم اسس سے جدی کا ہے اوراک نے اس تعمیر کو ناب ند فرایل رہ)

صرت عیلی علیہ السلام سے جی اسی بات کی طوت اشارہ کرتے ہوئے فرمایا" دنیا ایک بل ہے اسے عود کرو آباد مكرو" برايك واض مثال مح كبول كردنيا أخرت مك بينيان والدابك السندم بنكمولا ووبيلا نشان مع ج بلے شروع بن بڑنا ہے اور قبراکس کا اُخری نشان ہے اور ان دونوں سے درمیان محدودمسافت ہے بعن وك نصف إلى طع كرف م كيودل أكس كاتبال تصديط كرف بن اوربعين وك الس كادوتبال ف كرف بن جار مجھ والوں سے لیے ایک قدم کی سافن افی رہ کی لیکن وہ اس مات سے غافل نس اور کیا حالت ہوگ عال الدعور مناصرورى باورجب أنم نع بل كومور كرنا ب توجر الس به مكان بنانا اوراس دبنا انتها في درجه كى جہانت اورسوائی ہے دنیا ک ایک اورشال کراکس میں دافل ہونا آسان اوراکس سے نکامشکل ہے جان لوا ابنداء دنباآسان اورخم ظاہر سونی ہے اور اس میں مشغول مونے والاخبال تراہے کہ اس سے معامتی کے ساتھ کل ما ناجي أسان مع حالا كرير بات نيس كيونكراكس من مشنول مونا أسان مع ليكن كرمنى كرما عذا بر أناسب شكل ہے حرت ملی المرتفیٰ رضی اللہ عنہ نے حصرت سان فارسی صفاحہ کو دنیا کی مثال ہوں مکھیم کریر سانب کی طرح ہے اس كاجمز وملام بها أسانى سے جوا حاسك من اس كا زمر ماك كود بنا م لينا اس بن سے جوجيز تہیں اجی سے اس سے دور ہوکیوں کم وہ نہارا ساتھ بہت کم دے گی اس کی عدائ بریقین رکھتے ہوئے اس مے جالات کو دور کردواس کی سب سے زیادہ فوش کی حالت سے زیادہ پرسز کرو کبوں کر حب دنیا داراس سے خوش مورمطئن موجاً اسے نواسے اسسے ابند بدہ بات سنینی ہے۔

حوں ہورسان ہوبہ ہے واسے اسل میں بعد بعد بعد ہا۔ دبنا کی ایک اور مثال کر ہوبشنص اسے تعلق بدا کرنے سے بعد اس کے بیچے عبدا ہے اس سے بلے اس سے جیٹ کا را محاسل کرنا مشکل ہوجا اسے۔

تني أرم صلى الشرطليد وسلم نن ارت دفوالي .

دان بمح الزوائد علد اص ۱۰ ما می بالزهد (۲) سن البداوك جدام ما ما مات الادب

البيشك دنياس أزاكش اورفتنه افى ساورتم ين

سے کی ایک علی رحی کی طرح ہے جب الس کا

اور والاحصرايك بواست نونجا حصرهي باكس بواب

إِنَّهَا مَثَلُ صَاحِبِ الدُّنْيَا كَانْمَا مِنْيَ فِ الْمُنْيَا كَانْمَا مِنْيُ فِ الْمَاءِ مِنْ الْمَاءِ مَل الْمَاءِ هَلُ تَسُنَّ طِينُمُ الَّذِي يَمْ ثِينُ فِي الْمَاءِ آنُ لَّذِ تَبُنَّلُ شَدْمًا مُ

اس سے تہبی ان وکوں کی جانت معلی موجائے گی جن کا خیال ہے ہے کہ ان کے جم دینوی نعمتوں سے لذت ماس کرنے ہی اور دنیا کی خرا بیاں ان کے باطن سے دور میں بہ ب بطانی دھوکم ماس کرنے ہی اور دنیا کی خرا بیاں ان کے باطن سے دور میں بہ ب بطانی دھوکم ہے بلکہ بات یہ ہے کراگران سے دنیا کی نعمتیں سے لی جائیں توجہ بانی ہے بانی بیت نوجہ بانی ہے بانی ہے بانی سے ترموجائے بی اس طرح دنیا سے تعلق فائم کرنے دالے کے دل بی جی اس کا ڈیرہ مونا ہے بلکہ دنیا کا انعلق جب دل سے بوجانا ہے تواس کی وجہ سے عبادت کی جاشنی حاصل بنی ہونی ۔

حفرت عبنی علیہ السلام نے فرایا میں تم سے بھی بات کہ ہوں جس طرح بیار آدمی کی نے کی طون دیجھتاہے بیکن درو کی شدرت کی وجہ سے اس سے لذت عاصل نہیں کرسکتا اس طرح دنیا سے تعلق رکھنے والا عبادت میں لذت نہیں بیااوں چوں وہ دنیا سے محبت کرا ہے اس لیے اسے عبادت کی جاشن محبوس شیں ہوئی۔ اور میں نم سے بھی کہنا ہوں کہ جب عباؤر رہسواری نہ کی جائے اور اس سے لفع نہ اٹھا کیا جائے تو اس کی عادات بدل جاتی میں اسی طرح جب موٹ کی یاد اور عبادت کے ذریعے دلوں کو زم نہ کیا جائے تو وہ سخت ہو جائے ہی اور میں تم سے بھی کہنا ہوں کہ شکیزہ حب سے چھٹ نرجا کے یا خفک نہ ہو جائے وہ شہد کا برتن بن سکتا ہے اسی طرح جب کے دول کو خواہشات سے ذریعے چھاڑا نرجا کے یا طبع کے ذریعے میلانہ کیا جائے یا نعموں کے ذریعے سے نسین ہوجائے تو مفرنے وہ محت کا ظرف

عَنى اَرَمِهِ اللهُ عليه وَسِمِ فَى ذَالِيهِ إِنَّهَ ا بَغِي مِنَ اللَّهُ ثَبَا بِلَاءً وَفِيْنَةٌ مَا إِنَّهَ ا مَثَّلُ عَمَلِ احْدِكُهُ كَمَثْنَ الْوِعَاءِ إِذَا طَآبَ اَعُلَاهُ مَعْبُثَ اَسُفُلَهُ وَإِذَا خَبُثَ اَعْلَاهُ خَبُثَ اَسُفَلَهُ وَإِذَا خَبُثَ اَعْلَاهُ خَبُثَ اَسُفَلَهُ وَاذَا خَبُثَ

الدحب اس كا ومروالا حصرنا باك موزونجلا حصر الماك

دنياك الرمثال كركرت كمصالم الرمثال كركرت كمعالم المركار

راد شعب الديبان جلد على ٢٠١٠ صوريث ١٠٢٠ راد المعراكبرلاطراني جلد ١١ص ١٠٨ صويث ٢١٨ اس دنیا کی مثال اس کوشے کی طرح ہے بعر مشرد رائے کا افریک میں میں ان برا کے کے ساتھ بجا میں مواجع کے ساتھ بجا م مواجعے پس فریب ہے کہ بید دھا کہ بھی گوٹ جائے ۔ رسول اكرم صلى المرّعليه وسلم ندارشا وفرايا: مَثُلُ هَٰذِهِ الدُّهُ فِيا مَثَلُ تَوْبِ شَتَى مِنُ اَدَّلِهِ إِلَىٰ احْدِرَ فَبَغِيْ مُنْعَلِّقًا بِخَيْطٍ فِي الْحِدِمِ فَيُومَنِّكُ وَلِاكَ الْخَيْطُ الْفَيْطُ الْفَيْطُ الْفَيْطُ الْفَيْطُ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ

دنیاکدایک اور شال که اس کے ساتھ بعن تعلقات دوسرے بعن کی طرف بینچا نے بی بی کہ باک کا سامار ا

و من من من من من المام نف فرا الحالب دنیا کی مثال مندر کا بان بین والے کی طرح ہے وہ مب جی بانی بیتا ہے السن کی بیا ہے السن کی بیا ہے اس کی بیا س مراح حاتی ہے حتی کروہ اسے بلاک کر دنیا ہے۔

وبناك ايك اورمثال كماكس كا أخرا ولك فلات م السك شروع مي تروناز لى اوراخ مي خباشت

بوتی ہے۔

جاننا چا ہے کر دیا کی خواہنات دل میں لذیذ ہوتی ہی حب طرح معدے میں کھانوں کی نواہنات ہوتی ہیں دیکن بندہ حلیدی موت میں کھانے کہ دینا کی خواہنات سے متعلق اپنے دل میں کواہن، بدلجوا ور طرابی پا اسپے جس طرح لذیذ کھانے معدے میں پینچنے ہی تو تکلیف محموس ہوتی ہے اور حس طرح زیادہ لذیذ زبادہ مرغن اور بہت بیلے کھانے کی گئر تی رباندہ بدلودار مہوار رہ جو اس کا فتنہ کراہت اور بوت کے وقت اس سے اذہب میں زیادہ مہوا ور اکس کی لذت اور فوت بھی زبادہ مواکس کا فتنہ کواہت اور بوت کے وقت اکس سے اذہب میں زیادہ مہوتی ہے۔

بلدائس کامشابدہ تو دنیا میں بھی ہوتا ہے کرحس آدمی کامکان بھین لیا جائے اطائس کے اہل وعیال اور مال مجھی سے بلاوعیال اور مال مجھی سے بلاج سے تواسس کی مصیب تنکیف اور دُکھ بھی اسی فدر ہوتا ہے جس فدرائس کوان سے لنہن عاصل ہوئی اور اسے ان جیزوں سے سا فاجنٹی مبت اور ان کی حرص ہوتی ہے۔

توجس چیز کے صول کی تواہش زبادہ موادراسس سے زیادہ لذت عاصل ہوجب وہ بلی جائے تواسے ای تسدر مسلم علیت اور کھوا ہے اور کی است کی اور کی مواہے نی اکم میں میں ہے کہ جو کھی دنیا میں ہے دہ انسان سے کم ہوجائے نی اکم ملی انٹر علیہ وسلم سے مردی ہے ۔

 مِنَّا ہے ؟ امنوں نے عرض کیا بارسول الله أب جانتے بب كر وه كیا بن جاتا ہے - بني اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرالي -

الدُّنَا لُ نَے دنیا کی شل اُکس چیز کے ساتھ دی ہے جس سے انسان کا کھا نا بدل جا آ ہے دمینی پاضا ندر (۱) حضرت اب بن کعب رضی النُّرعنہ سے مروی ہے فوانے ہیں رسول اکر تم صلی النُّرعلیہ وسلم نے فرایا۔

دبای شال این اوم سے بیان کی گئی سی دیجور او می سے کیا کا سے اگری وہ اسس میں مصالح اور فک والے کین وہ کہاں جا اسے۔

إِنَّ الدَّنْيَ اَصُرِبَتُ مَشَلَةً لِإِبْنِ آ دَ مَد فَانْفُلُو إِلَىٰ مَا يَحْدُرُجُ مِنِ الْنِي اَدْمَ وَارْنُ قَذَّحَهُ وَسَلَّعَنُ إِنَى مَبِينِرُ - ١١) قَذَّحَهُ وَسَلَّعَنُ إِنَى مَبِينِرُ - ١١)

دسول اكرم صلى الدُّمِلِيهِ وسلم نف فرايا، إنَّ اللهُ صَنَّدَ الدُّهُ بَا يَعَطُعَيدا بُنِي أَدَّ مَر مَشَكَةُ وَصَنَرَبَ مَطُعَتَدا بُنِي آدُمُ لِلنَّدُ نُيْكَا مَشَكَةٌ وَإِنْ تَحَذَّ حَدَّتَ مَلْعَتَد بُنِي آدُمُ لِلنَّدُ نُيْكَا مَشَكَةٌ وَإِنْ تَحَذَّ حَدَّ تَعَلَّحَةً - (٣)

بے شک الله تفال سنے دنیا کی مثال انسان سے کا سنے اور انسانی کھا نے کی مثال دنیا سے دی ہے اگر میں وہ کھا سنے ہی مصالحہ اور فک والے ۔

حفرت صن بھری رحمہ امٹر فو ماتنے ہیں ہیں نے لوگوں کو دیجھا کہیے وہ کھا نے ہیں مصالعے اور نوٹ بولوالنے ہیں بھر سرحہ ان بصلانوں وہ تمہ انساس سیعی سیعیہ

وه اسے جہاں چھلنے ہی وہ تمہاسے علم میں ہے۔

اللَّهُ قَالَى نَصُهُ ارْتُنَا وَلَمَا مِهِ - (٢) بِينَ انْسَانَ كُوجِابِ مِهُ البِينَ كَانْتُ كَاطِفَ ويجع - فَكُنْ نُفُولِ الْجِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

صزت ابن عباس رمنی الٹرعنها فرمات ہیں کہ بافا نے کی طرف دیجے ایک تفص نے حفرت ابن عمر رمنی الٹرعنها سے عرض کی کم میں کہ بیٹ فور کے ایک میں الٹرعنها و مات ہیں کہ بیا آیا ہے آپ نے فرایا جیانہ کرو اور دوجھو - اس نے کہا جب النان مقت کے عاجب النان مقت کے عاجب النان مقت کے عاجب فرشت اس مقت کے عداسے دیکھا ہے ؟ انہوں نے فرمایا ہاں دیجھا سے فرشت اس سے کہتا ہے جن کے اور دیجے کہ وہ کیا بن گیا ۔

حزن بشربن کیب رحمالله فرائے تھے مپولی تمیں دنیا دک اوں میروه ان کو گذر کی کے دھیرسے بالس نے جاکر

<sup>(</sup>۱) مسنداهم احمد بن هنیل مبدس س ۱۵۲ مروایت

<sup>(</sup>٢) مسندام احديق عثبل علده ص ١٦١ مروبات ضحاك بن سفيان

رس، مسندام احمدمن منبل عبرس ۱۱۵ مروبات صحاک ب سفیان

<sup>(</sup>م) قرآن ميرسوره عيس آسيت ٢٢

فرانے ان سے بھلوں ، ان کی مرغوب ان سے شہدا در ان سے کئی کود کھو۔ دنیا کی ایب اور شال کا خرب کے مفایلے ہیں دنیا کی کیا حیثیت ہے۔

نى اكرم صلى السرعلية وكلم في الدشا وفرمايا :

ا مؤن کے مقابے میں دنیا اس جبر کی مثل ہے کم تم میں سے کوئ اپنی انگلی کوسمندری طوات مے تواسے دیمینا جاتے ہوئے۔ جاتے ہوئے ہوئے ہے۔

مَا الدُّنُيَّا فِه الْكَخَرُوْ الْرِّكُمَثَلُ مَا يَجْعَدُ لَ آحُكُلُّمُ اصْبَعَهُ فِه الْيَمِّ فَكُيَنُظُرُ مَا آحُكُلُّمُ اِصْبَعَهُ فِه الْيَمِّ فَكُينُظُرُ مِنْ آحُكُلُّمُ لِمَيْنَ حِبْمُ الْيَهُ وَ (١)

دنیا کا ایک اورشاں کر دنیا واسے اکس کی نعتوں میں مشغول ہوکر آخریت عافل ہو کے ہی اور اسی سب سے

ووسن بالقصان الماتي

ونا والول کی خال ان کور جبی ہے جوکتی میں سوار ہونے ہی اور وہ ان کو ایک جزرہ بی ہنچادی ہے ماح
ا نہیں تعدائے جاجت کے بلے اتر نے کا حکم دبتا ہے اور اسس بات سے بی ڈرانا ہے کہ وہاں زیادہ دیر نہ طمہی وزائتی ان بی سے بعن جار از حلہ تصابح جا جو کی ہوئتی ہی اور خریر ہی ہوئی ہی اور وہاں خال حکم دیجھ کو کھی جگہ اور زم مقامات امنیار کرنے ہی بیزوہ مقام جوال کی مراد کے زیادہ موافق ہیں کہی کہ وہ مور سے بی کھی ہوئی ہی اس کے جو دوں ، خبوں ان کو دیجھ ہوئی ہی اس سے بید دوں سے اجھے تنات اور ان سے عرو موزوں کام کو سنتے ہی خطی بی اس سے بی دور ہو ہوئی ہی اس سے بیادہ ور در جو ہوئی ہی اور در جو جسے حمن کی وج بی اور مختلف شرکا ہوں کو سے جا ہو ہو ہوئی ہی ان سے نقوش عمدہ اور در جو جسے حمن کی وج بی اور وہ بی خبر ہوا نے ہی حور ہوئی ہی اور وہ بی خبر جا تھے ہی توانس کے نکل جا نے کا خطرہ کی کو سنتے ہی وہ جو بی خبر جو انہوں کو اسے بیادہ ہوئے ہی اور وہ بی خبر جا تھے ہی جو دو خواب نفلت سے بیادہ ہوئے ہی اور وہ بی خبر جا تھے ہی ہوئی ہی اور وہ بی خبر جا تھے ہی توانس بی تنا ہوئی ہوئی ہی اور وہ بی خبر جا تھے ہی ہوئی ہیں۔

حب کران بی سے کچھولگ ان موہوں اور تنجروں یک و جائے ہی ان سے حسن کول شکرتے ہی اصابہ و ہاں چولر منس سکتے بکدان میں سے کچھ بنیر اپنے ساتھ سے لیتے ہی اب ان کوٹ تے من شک جکہ بلتی ہے حالا کی ان کے باس ان بنیروں کا بوجہ می ہے اب وہ ان کوسا تھ ہے جائے پر نادم ہوتے ہی لیکن چینک جی نہیں سکتے اور مذہی رکھتے سے یہ کشتی میں جگہ بلتی ہے توکٹنی کے اندران کو اپنی گردن پراٹھا تھے ہی اب انہیں افسوس ہزما ہے لیکن اکس کا کوئی فسامرہ منہ مون ا

بكركي ووك نوج تكون من داخل موكر سوارى كومول جائے بن اور وه اسس بي اس قدود ور جلے جانے بن كم الماح

کی اوازان کک نبی بنین کیونکدوہ مجلوں کو کھا نے اور مجولوں کی خوت بوسونگھنے اوران درخوں کے درمیان نفر رخ بی محوف موستے ہیں لیکن ان کو درندوں کا خود بی ہوتا ہے خطرت اور گرنے سے نیز کا نٹوں سے بھی بے خون نہیں مہو نے ممی ہے کوئی کا نٹا پاؤں میں جُبو جائے بریشان کن اواز سے بھی ڈر نے ہی کا نیٹے دار درخت کا در موج المسے کم وہ کہیں کہوے نہ بھاڑ دسے اور ستر نسکانہ ہوجائے واہی آنا جا ہی تو اکہیں تو اکہیں سکتے اب جب کشنی والوں کی اواز بنی ہی ہے تو سازوسانان کے ساتھ والیں اُنے ہی لیکن کشنی میں عگر ماقی ہیں سہتی ۔

اب درارے رہی موک سے مانے ہے۔

جب كربعن دوم بي دن كم أواز بالكل بني بني اورك تى عَلَى لِانى جاب بعن كو در ندے بير عيال ديتے بي كوئى بينك بين كرم عابا ہے كوئى دلدل بن گركر مرعا با جے بعن كوسان كا جانے بي اور وہ بدلو دار مردار كى طرح

ادحراده بحريات بي.

بے تک میں اور نہاری شال اور دنیا کی شال اس فوم کی طرح ہے جرکسی حبیکی میں فیا ربہ جلتے ہی بہاں کے جب ان کو معلی میں میں ہوتا ہے ان کو معلی میں ہوتا ہے ان کو معلی میں ہوتا ہے ان کو معلی میں ہوتا ہے ان کو دارہ ختم ہوتا ہے اور دو کمرس کھول کر ہے سروسامان الس دنیکی میں بطرے رہی اور انہیں اپنی باکٹ کا بھین ہوجا ہے وہ اس حالت میں اور وہ کمرس کھول کر ہے سروسامان الس دنیکی میں بطرے رہی اور انہیں اپنی باکٹ کا بھین ہوجا ہے وہ اس حالت میں اور وہ کمرس کھول کر ہے سروسامان الس دنیکی میں بطرے رہی اور انہیں اپنی باکٹ کا بھین ہوجا ہے وہ اس حالت میں

مبان او الوگوں کو دنیا میں جو تھجے دبا گیا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک تخص نے مکان تیار کرکے اسے منوارا ا اوروہ لوگوں کو ایک ایک جاعت کر سے علی التر تیب دعوت دیتا ہے ایک قوم کس سے گئر میں وافل ہوتی تو اس پانے اس کے ساسنے سونے کا تعال رکھا اس میں فوٹ یو بین تھیں تاکہ وہ سونگر دو مروں کے بلیے چیوٹر دیں اس بیے بنیں کہ وہ اس کے مالک بن کر اسے رکھ لیں چیا نی نے ایک تخص نے اس رسم سے جہالت کی وجہ سے برسوچا کی اسے ہم کیا گیا ہے اس کا دل اکس برجم کی کیون کا اس سے اپنے کیا سمجھ لیا تھا ۔ حبیب وہاں سے واپس آیا تو اسے بہت رہنے بہنچا میں جوکشنے میں سے واقعت تھا اکس نے اسے اپنے کیا سمجھ لیا تھا کرٹ کرہے اور فورش دلی سے واپس کر دوا یہ ۔

اس طرح بوشخص دنبائے بارے بین اسٹرتائ کے طرافی د سارکہ کو جا تناہے اسے معلوم ہے کہ برمہان فانہ ہے یہ طرف میں مقصد بہہے کہ وہ اس سے افرت کے لیے سامان مقصد بہہے کہ وہ اس سے افرت کے لیے سامان مامل کریں اور عیس فرح مسافر ادبارل ہوئ چیزوں سے نفع اٹھائنے ہیں بربھی دنیا سے نفع اٹھائیں اور اس سے دل نہ تھائی کہ چیروب لئے کے وقت ان کو بہت بڑی معیبیت کاسا مناکر نا رہے۔

بر دنیاکی مثالیں اورائس کی افات اور ریشانبوں کتشبیعات بس م اطبعت و خبر ذات سے سوال کرنے ہی کہ وہ اپنے

## کرم اور فلم سے باری اجی طرح مدد فرائے۔

## بندے کے حق میں دنیا کی حقیقت اور اسب

حب کی بمعدم نہوکہ ندموم دنیا کیا ہے ،مون دنیا کی خصت کافی نیس برجی معلوم موناچا ہے کہس چیزے بجی ما ہے اور سے بینے کی مزورت نبی ہے اس فروری ہے کہم ذموم دنیا کی ومناحت کریں جسسے بینے کاملم كيون كريراسي وتُمن ب حراه خلور محالي والحرواني ب توم كهنام بر دنيا اور اخرن برس ول كى دو صالون كانام ب بوالس كے قریب ہے وہ دنيا ہے اور مرسب كوروت سے بيلے برتا ہے كيونكرونيا كامعنی قريب ہے اور جرحاكت موت کے بعرب اسے اوز کہتے میں نووہ کام جن سے فری دیمین مرت سے پہلے) لذت عاصل موتی ہے الس ک غرف ، فوامش اور صدوغرہ مخاہر وہ تمہار سے من میں دیا ہے لیان جس چیزی طوف تمہارے دل کا میلان ہوا دراس من تما احصر موقود مروم بين معد مكداس كتي قسي من

وہ اسٹیا مجرا فرت بس تمہار ملق دیں گ اوران کا نفی موت کے بعد می تمہار سے ما فار ہے گانووہ مرت دوجری بي علم اورعل - اورعلم سے اللہ تعالیٰ کی فدات اس کی صفات ، اس کے افعال ، فرشنوں اس کی کتابوں اس کے

رمولوں ، زمین و آسان بی اس کی باد نامی اور اکس کے بنی کی شرمیت کاعلم مراد ہے ۔

اورعمل سے مرادفا اس الله تعالى سے بيے عبادت كرنا ہے اور مون اوفات عالم ،علم سے اس فدر الورس ہونا ہے کہ اس سے نزدیک سب سے زیادہ لذیذ چرین جآ اے وہ اس ک لذت بی نیند کھانا اور نکاح الم کو چورد تباہے۔ کیوں کر اس کے نزد کے علم ان عام چیزوں سے زیادہ لذت رکھا ہے۔ بر دنیای فوری ملنے والا صرب مین جب مم مذوم دنیا کا ذکر کرتے ہی توہم الس رعلم کو دنیا سے اس رئیں کرتے بلکم کہتے ہی کم م اگارت سے ہے۔ ای طرح مادت کرنے وال معین افغات میاوت سے مانوں ہوکر اس سے لنت عاصل کراہے اسلاح کم اگر اسے اس سے روکا ملے تو وہ سخت کلیف میں بتلا سوعاً اسے شی کربین بزرگوں نے فرایا کر مجھے موت سے موت اک

ہے ڈرکتا ہے کہ وہ میری نماز تہید میں مائل ہوگ - اور ایک دوسرے بزرگ فرانے تھے۔ یا اطر ا مجھتے ہوں نمان کوع اور سبحد سے کی قوت مطافرا۔ براس ہے کہ اس بزرگ سے نزدیک بے نماز فرى من والاحسم تعا- نودنيا من حجم الماس السر السرك قريب موت كى وصب الصدنيا كم جانات الس

سے عای مراد مندم دنیا بنی ہے

نى أكرم صلى الشطب وسعم في ارشاد فرايا .

معصے تمہاری دنیا سے بن میروں کی مجت دی گئی ہے عورتن خور شہوا ورسری آ محموں کی صُندک نماز میں ہے۔

مُتِبِبَ إِنَّامِنُ وُنْيَاكُ مُ تَلَكُ النِّسَامُ وَالطِّينِ وَقُرَّةُ عَبُنِيُ فِي الضَّلَاةِ - (ا)

الواکب نے نمازکومی دبنوی لذتوں میں مشمار فرایا اس طرح جو چیز محسات اور مشاہدے میں وافل ہے وہ سالم شہادت سے ہے اور وہ دنیا ہے ہے رکوع اور سجد سے میں اعضاء کی حرکت سے لذیت کا حاصل ہونا دبنوی لذت سے ہے اسی بیے دبنا کی طون اس کی اضافت فرائی کبکن اس کی بین میں می رامقصور خروم دنبا کا بیان ہے ہیں ہم کتے ہیں کومیر دنیا سے بنیں ہے۔

دوسري فسم:

نبسمی قسمی بر دونوں طرفوں کے درمیاں ہے ہروہ چیز تو اُخرت کے اعمال مرمدد کارسو جیے طروری غذا اور مولے براے کا ایک جوڑا اور ہروہ چیز جس کا انسان کے باقی رہنے اور اسس کی صت سے بیے ہونا طروری ہے اور اس کے ذریعے وہ علم وعمل کی بینچا ہے تو یہ دنباسے نہیں ہے۔ جیے بیان قم ہے کیؤیری بیان قم کے لیے مدد گارہے اور اس کے لیے ورسیاہ ہے توانسان جب اسے علم وعمل ربیدہ عاصل کرنے کے لیے اختیار کرنا ہے تو دنیا کے لیے نہیں لیتا اور منہی دہ اس کی وجہ سے دنیا دار کہ تاہے اور اگر محض دنیا کا فرری فائرہ اور لذت مطلوب سٹونقوی بردد کا صول مفصد مر تو ت بددوسری قسم سے مل جائے گا اور دنیا میں شمار سوگا۔

موت کے وقت بندے سے ساتھ تنن صفات باتی رہتی ہیں۔

اکیب دل کی صفائی بینی میل کچیل سے اکس کا پاک مج نا اور النز تعالی کے ذکر اور مجبت سے اکس کا مانوس مجنا میں اور دل کی صفائی اور طمارت کا صول اکس وقت تک مہنی مجنا جب کا حود بنوی خواہشات سے اجتناب نہ کرسے اور اُنس النہ تعالی کا بحزات ذکر کرنے سے حاصل مجتا ہے اور محبت کا صول ، معزف کے حاصل مونے برو فون ہے اور معرفت ای کا حدول معزفت ماصل مجتاب میں ترجی ورجی ہیں مفات موت سکے بدنجات دینے والی اور خوکش کئی کی باعث ہیں۔

جہاں کک دنیاک خواشات سے دل کے باک ہونے کا تعانی ہے تو بر نجات دینے والی باتوں ہیں ہے ہے کیوں کہ یر بنزے اور عذاب خلاد ندی کے درمیان ڈھال ہے جبیا کھریٹ شریف ہیں گیا ہے۔

بندے کا حال اس کی طرف سے دفاع کرتے بی حب عذاب پاؤں کی طرف سے آنا ہے تورات کا تیام اسے دور کرتا ہے اور حب ہا تھوں کی طرف سے آنا ہے تو صرفہ اسے دور کرتا ہے۔

اَنَّ اَعُمَالَ الْعَبُدِ مَنَاصِلُ عَنُهُ فَإِذَا جَاءَ الْعَذَابُ مِنُ قِبَلِ إِجُلَيْهِ جَاءَ فِيهَا الْقَيْلِ يَدُ فَعُ عَنْهُ وَإِذَا حَبَارَ مِنْ جِهَدِيرِ يَدَيْهِ جَاءَتِ الشَّدَقَ تَدُفْعَ عَنْهُ - (۱)

جہاں کے انس اور معبث کا نعلی ہے نو وہ خوش مختی کا باعث ہیں اور ہر بندسے کو مانات اور مثابہ سے کی لذت کے بہنوائ میں - اور برسعا دت مون سے فور ابعد حاصل موجاتی ہے اور حبنت میں دیلاتر کہ ہیں حالت رہتی ہے اب قبر حبت کے باغات ہیں سے ایک باغ ہوتی ہے اور اسس کے قرکس طرح جنت کا باغ بنیں ہوگ حب کہ اس کا صوف ایک مجوب نعا اور اس کے دینوی معاملات ہے اس موب سے دائی ائس اور ذکر کی راہ میں رکا ور سے تھے اور جب ال فعل و ذری کی زبارت سے دو کے موسے تھے۔

اب برکاوٹین فتم ہوگئیں اوروہ قبرسے چوٹ گیا اس کے اوراس کے مبوب کے درمیان تغلیہ ہوگیا اور وہ اس کی بارکاہ فوشی اور رکاوٹوں سے محفوظ ہور حاصر ہوا اور دنیا سے مجبت کرنے والے کو موت کے وقت کیے عذاب مرکا ویش اور رکاوٹوں سے محفوظ ہور حاصر ہوا اور دنیا سے مجبت کرنے والے کو موت کے وقت کیے عذاب مرکا حب کہ اس کا مجوب تو صوف دنیا تھی اوروہ اس سے لے لی گئی اس کے اور اس کے درمیان رکا دٹ بہلا ہوگئی۔ اور اب اس کی طرف والبی کے غام ماتے بند ہوگئے اس سے کہا گیا ہے۔

مَا حَالُ مَنْ كَانَ لَدُ وَاحِدٌ غِنْبَ عَنْهُ السركاكِ عال بوكا ص كا إبك بي مجوب بواوروه اس ذَيكَ الْوَاحِدُ - سيدِنيومو وائد.

موت خاتمے کانام نہیں ہے بکہ وہ دنیای محبوب بیزوں سے جبور کی بارگاہ فدا وندی میں عاضری کانام ہے۔

الووہ شخص ال بین صفات بین ذکر ، فکر افرالیہ عمل عود نیا کی خاستان سے اسے دور رکھتا ہے ، کو ہمشہ افتیار

کے رکھتا ہے جو اُخرت کے دلیتے پرجانی ہے دنیا کی لذات سے اسے نفرت ہوتی ہے اور وہ ان سے دور رہا کن امدیم غام باتی اس مورت بی مکن میں جب جمانی معت عاصل ہوا ورجہ انی صف کا حصول در نی ، لبالس اور رہا کن کے بغیر نہیں ہوتا اور ان میں سے ہرا کی سے بیانی معت عاصل ہوا ورجہ انی صف کا تو وہ دنیا دار نہیں ہوگا اور اکس کے بغیر نہیں ہوتی اور اگر ذاتی خواہش اور حصول لذت کے فور پر بے چیزی ماصل کرنا ہے تو وہ دنیا دار اس کے میں دنیا بی دنیا بی مقر دنیا جا سے تو وہ دنیا دار نہیں ہوگا اور اکس کے بین دنیا ، اُخرت کی طون کی خون سے دنیا میں سے ہے اور دنیا بی رغبت رکھنے والد ہے۔

دور میں سے ہے اور دنیا بی رغبت رکھنے والد ہے۔

کین دنیا کی رفیت دوقع مرب ایک وہ تو دنیا دار کو اخرت کے مذاب کاستن باتی ہے اور اسے حام کہنے بیں اور دوسری وہ ہے والی ہے اسے ملال بیں اور دوسری وہ ہے والی ہے اسے ملال بیں اور دوسری وہ ہے والی ہے اسے ملال کی ہے ہیں اور سم بدار آدی جا تنا ہے کہ قیامت کے میلان بیں صاب وگٹا ہے کے نیادہ دیزنگ اس کا کھوار سنا بھی ایک عذاب سے نوجی کو حساب می ڈالاگیا ہے عذاب دیا گیا ہے دا)

ي من رسول اكرم ملى المنزوليه وسلم سنے فرايا -حكودتها حِسَابٌ وَحَدَرامُهَا عَدَابٌ - اسس ردنيا

اکس رونیا) کے علال کاحساب ہوگا اور حرام پر عذاب بوگا۔

اور مبی فرا ما کر است ملا برعذاب ہے لیان اس کا عذاب حرام سے عذاب سے ملکا ہے اور اکرما ب ملی ہوتوجت بی حاصل مونے والے بلندور میں کا جوٹ جا اور حفیرا ورخب دراج و فاتی ہے ، کے بیے افوی کرنا مجی ہوتوجت بی حاصل مونے والے بلندور میں کا جیوٹ جا نا اور حفیرا ورخبر اورخوں سوادتوں بس اکے دیکھنے میں نوعذاب ہے نواکس بات کو دنیا بین ہی دبجر لو۔ کرجب ہم اپنے ہم عمر نوکاں کو دنیوی سوادتوں بس اور گدل میں ان ہوتو فرنا ہم بان کوئی صفائی ہمیں ۔ تو وہ سعادت بس کی عظمت بیان سے بامر ہے اکس سے فوت ہوئے رکس فرافسوں مونا جا ہے نے اس سے فوت ہوئے رکس فرافسوں مونا جا ہے نا ہے نے نا نے گزرگے لین وہ باتی ہیں ۔

را) مجمع بخارى عدم ص ١٩٥ كناب الرقاق -

توجوئنتس دنیای لطعت اندوز بوتا ہے اگر چرپندے کی اُوازے سوسنری اورشاوا بی کو دیجھنے کے ذریعے ہو، طفظ بانی چینے کے ذریعے موتواس سے اُخردی حصریم ہوجاً ا ہے نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے حصرت مرفاروی رضی اللہ عندسے جو کچید فرایا اس کا بہی مطلب ہے۔

آب نے زایا ،

غرضیہ موال کا جواب دینے بی ذات ہون، خطو ، مشقت اور انتظار ہے اور ہسب کچھ اُخروی نقعان کا باعث ہے اس کیے مفروق مقان کا باعث ہے اس کیے حفرت عرفاردق رمنی الدعنہ کو حب بیاس محسوں ہو گا اور اُپ کی فدمت بی شہد ملا ہوا تھنڈا بانی ہش کیا گیا تو اُس سے حاب کو مجہ سے دور کر دوا ور اُس نے بینے سے آکار

تورنیا تعوری ہویا فریادہ حرام ہویا صال جب کم نقوی پر مدرگا رنہو ملعون سبے۔ تغویٰ برمدری مقدار دنیا ہیں سبے جوشنص زبادہ موفت رکھنا ہے وہ دنیا کی نعنوں سے زبادہ بینا ہے حتی کر حفرت عبلی علیہ السام سنے اپنا مرمبارک ایک بینو برر کھا اور آدام کرنے گئے بھراسے بھینک دیا کیونکہ البیس شابی صورت بیں آپ سے سامنے آیا اور کہنے دنیا میں رغبت کی سبے۔

اوربان کے کر حفرت میں السام اپنی سلطنت میں اوگوں کولڈیڈفٹم سے کھانے کھ سے اور مؤد و کرکی رونی کھانے کا دخود کرکی دونی کھانے تو اپنی کو اس طریقے رہا ہے لیے ذہیں اور سونت کرلی تھا کیوں کہ لذیڈ کھا نوں پر قدرت سے

با وجود ان سے مبرکرنا بہت شکل ہے۔ اس بیے ایک روایت میں گابکہ اسٹر تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ ملیہ وسلم سے تعتوں کوکی دن علیفدہ کر رکھا جاتا لا) اور آپ کھانے کے بغیر رہنے اور کھجوک کے باعث اپنے بیٹ مبالک پر نیم بافد صف (س) اور بہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیا دکرام ، اولیا رعظام اور پھران کے بعد دوسرے مقربی کو درجہ بدرجہ اُزماکشوں بس فحات ہے برسب کچھ ان برشفقت اوراحیان سے طور پر منوا ہے تاکہ ان کو آخرت بیں زیادہ صدیلے جی طرح

۱۱) مسندا م احدین منبل حبد ۲ مس ۱۳ سر وابت جابر ۱۷ مسندا م احدین منبل حبد اول می ۵۵ مروبات این عباس ۱۳ ما می تروندی می ۲۷ س ۱۰ الواب الزحد

شغیق باب ابنے بیٹے کو لذبہ بھی سے بجآ ما ہے اور خون کا لئے کے ذریعے اسے تکلیف بینجا ہے تو براکس پر شفقت اور محبت کی وجہ سے مہزا ہے اس کا باعث بھی مہیں ہے اکس تمام گفنٹی سے تمہیں معلوم موگیا کہ جو کھے اللہ تعالیٰ کے بلیے نہ مووہ دنبا ہی سے ہے اور حوکھے اللہ نفائی کے لئے ہے۔ وہ دنبا میں سے نہیں ہے۔

الدكيكيات؛

اگرم کہوکہ افتدتان کے بیے کیا ہے ؟ توہی جوالاً کمناموں کراسٹیا دی نبی قمیس میں -

ا۔ بعن ووات اوم حوالٹر تعالی کے لیے تصور نہیں کی ماک بہن اور بہ وہ ہیں جن کو گناہ اور ممنوع امور سے تعمیر کی ماآ ہے۔ اور می حوالی اور معنی دونوں طرح کی ماآ ہے۔ اور می معنی دونوں طرح دنیا ہے ہے صورتا اور معنی دونوں طرح دنیا ہے۔

٧- بعض وہ بہ جوموتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہوسکتے بہ اوران کوغیراللہ کے بیے بھی کہا جاسکا ہے اوروہ تبن باتیں بین فکراور ذکرافتیا رکزنا اورخواشات سے رکھنا -

یا جوشن ملال دنیا (مال) اس مید عاصل را مه کولسه فاخوگ بر موشخص ملال دنیا (مال) اس مید عاصل را مه کولسه فر کرست تووه الله تقال سه اس طرح الاقات کرست کا که الله تفائی اس بیفان اس بوگا اور جوشف ما تکف سے بیف اور اپنی عزت نفس کو

ريول اكرم ملى المُرْعِلِيهِ وَسِلَم نَصُ ارْثَا وَفُوالِي مَنْ طَالِبَ الدُّهُ الْمُعَاخِرًا مَنْ طَالَبَ الدُّهُ اللَّهُ عَلَاكُ مُكَانِزًا المُعَاخِرًا لَقِى اللَّهُ وَهُمَ وَعَلَيْهُ فَضُبَانُ وَمَنْ طَلَبَهَا اللَّيْفَانَا عَنِ الْمُسَالُكِ فَعَلَا المُسَالُكِ فَعَلَا اللَّهِ الْمُسَالُكِ فَعَلَا اللَّهِ الْمُسَالُكِ وَصِياتَ اللَّهُ الْمُسَالُكِ وَصِياتَ اللَّهُ الْمُسَالُكِ اللَّهُ الْمُسَالُكِ وَصِياتَ اللَّهُ الْمُسَالُكِ الْمُسَالُكِ الْمُسَالُكُ اللَّهُ الْمُسْلِيلُ الْمُسَالُكُ اللَّهُ الْمُسَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَالُولُ اللَّهُ الْمُسَالُولُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْ معوظ رکھنے کے بیے طلب کر اسے دوقیا مت کے دل اس طرح اکسے گاکہ اس کا چہرہ چو دھویں لات سے چاند کی طرح مو گا۔

وَوَجُهُهُ كَالْقَمَولَيُكَدَّ الْكِدَدِ-

تودیجیے کہ الادہ کی تبدیل سے کس طرح ملم می تبدیل ہوگیا توسعادم ہوا کردنیا فرری حاصل ہونے والے اسس فائد سے کا نام ہے جوا خرف میں حاصل نرم واسے موی رخواہش کیا جاتا ہے اللہ نوالی سے اس ارشاد کرای میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

وَنَهَ النَّفُ مَا الْمُعَنِ الْمُعَوِىٰ عَالِنَ الْجَنَّةَ اور صِب نے ابنے فس کو نواشات سے رو کا بِنْ مُک عِنَ الْمَاوِيٰ - ٢١) جن اس کا فیکانہ ہے۔

هِ الْمَاوَىٰ - ٧)

ادر بانج باتی اس خواہن میں شامل بی جن کا ذکر الشرنعالی سف اس کا تھکا ہدہے۔
ادر بانج باتی اس خواہن میں شامل بی جن کا ذکر الشرنعالی سف اس آیت کرمیمیں کیا ہے۔
اِنْمَا ٱلْحَیاۃُ الدُّنْیَا لَعِبُ وَکَلَمُوْ وَزِیْنَتُ ہُ ہے نک دنیا کی زندگی کھیل کود ، زبنت ابک دوسرے وَتَعَا حُذْ بَدَیْکُ مُو اَلَیْ اَلْدِی کَلُوْنَ اَلْدِی کُلُوْنَ اَلْدِی کُلُونَ اَلْدِی کُلُونَ اَلْدِی کُلُونَ کُلُونَ اَلْدِی کُلُونَ اَلْدِی کُلُونَ اَلْدِی کُلُونَ اَلْدَی کُلُونَ اِلْدِی کُلُونَ اَلْدِی کُلُونَ کُلُونَ اِللّٰہِ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ ا

ارات دخلاوندی ہے۔

نوگوں کے لیے عورزوں، بیٹوں ،سونے جاندی کے خزانوں نشان زرہ گھوڑوں جانوروں اور کھینی کی خوامش کی میت مزین کی کئی میر دنیا کی زندگی کا سامان سہے۔

زُيِّنَ الِلنَّاسِ مُحَبُّ الشَّهَاتِ مِنَ البِّنسَارِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِبُرِ الْمَفْطُرَة مِرسَ الذَّهَبِ وَالْفِفَّ إِلَّهِ مَالُخَيِلُ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَفْكَا وَالْعَرْثِ ذَلِكَ مَنَاعُ الْعَبَاةِ الدَّنْيَا - ١٨)

اورب ہات تمہیں معلوم ہوگئ کر کچھا مٹر تعالی کے لیے ہے وہ دنیا سے بنیں ہے حب بغرورت رزق ،اور ضروری رائن اور لباس سے اگر رصائے فلاوندی مقصور موتو وہ اسٹر تعالیٰ کے لیے ہے اور اکس سے زیادہ عاصل کرنا عمالیٰ سے اب برفیر فلاکے لیے ہے۔

<sup>(</sup>١) نشعب الايان جلد، ص ١٩٧٨ مديث ٥١٠١٠

<sup>(</sup>١) قرأن مجيد ، سورة النازعات أبيت ال

<sup>(</sup>١١) وآن مميد ، سوره الحديد أيت ٧٠

رم قرآن مير سورة آل عمران أبث سما

عیاشی اور مزورت کے درمیان ایک درجہ ہے جے حاجت کہتے ہی اس مے دون رسے اور ایک درمیان ہے الككاره ضرورت ك قريب معيس وه نقصال بني ديناكيونكم ضرورت كى عدر اكتفاكر نامكن بني سے اور دورى طرت اجاتی کے قریب ہے اوراس سے مزاح ہوتی ہے اس سے بخایا ہے اوران دونوں سے درسان کھو متنابه درجات بي ادر جب عن شامي جراكاه ك كرد جانورول كو كهناكب تواكس بات كا دربهم وه اندر على مايي اورتفوی افت رکرنے بی اختیاط ہے اور عنی الامکان مزورت سے قریب قریب رہا جا ہے۔ انب وکرام علیم السلم اوراوليا وكرام عليم الرحمرى اقذاب كبون كريفوكس فذك بدابين أب كومزورت كامذمت ركهت تصعنى كمعفرت اوبس فرنی رصی الله عمنه اسینے اوپر آئی تنگی کرنے کران سے گر واسے ان کوممؤں سمجھتے تھے جنانچہ انہوں سے اسینے گوسے دروازے بیان سے بے الگ کو تھڑی بنائی تھی اور وہ بھی ایک سال بعد کھی دو اور بھی بن سال بعد کھر آے تھے انتے عرصہ برکوئی بھی ان کی زبارت نرکزا وہ صبح ا ذان سکے وقت سکلتے اورعشاد سکے بعد وابس تشہیب لائے ان کا کھانا برتھا کر کھیلیاں چننے ورجب کوئی سُوکھی مجوریل ماتی تو اسے افطارے لیے رکھ لیتے اور اگر کھانے کے لیے ایس محورنه منى وكثيبان بيج كركها نے سے بيكوئ جيز خريد ليتے وادران كاباكس بتهاكم كورس كركٹ كے دروں سے کیڑوں سے تکوے اٹھا نے اور در مائے فرات میں ان کودھوکر حوار لیتے اور جر سینتے ان کالبائس ہی تھا۔ بعن ادنات كب كزرنى نو بچے مجنول مجه كر تقر ارست تواكب ان سے فرائے اسے ميرے كا اگرام نے مجے فردراراس سے توجعولی جیوٹی کنکریوں سے مارلیا کروکیونکر مجے ڈر ہے کمیں خون کل اسے اورنا نر كا وفت بهي قرب المائ اور محيع ماني نه ملے - توان كى باكبزه زندگى كا سرحال نفا - نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے ان كى عظمت كى فرف اشاره كرفتے موسے قرایا۔

ہے ہے شکسی مین کی طرف رحمٰن کی فوکٹ بو

إِنْ لَوَحِدُ لَنْسُ التَّرَجُ مِن مِن جَانِبِ الْمُون مِن جَانِبِ

امبرالمومنین! آب است فص سے بارے بن کیوں پو چھتے ہیں الٹرتعالی کی ضم اہم بی سب سے زبا رہ احمق دی ہے اس سے بڑھ کرم فون ، وحتی اورا دنی کوئی دوسرانیں سے حصرت عرفا روف رضی الٹرعندرونے مگے بھرفر ما با میں نے ہو کچے کہا سے براہ سے دواس سے کہا ہے کہ بیں نے درسول اکرم صلی الٹرطلبہ وسلم سے سنا آب نے فر بابر صفرت ادبیس کی تنعاعت سے تبدید رہ میں اور صفر وجنٹے تو گرجنت بیں وافل موں سکے دا)

حضرت حرمبن جان رمنی الدیری فرائے ہی جب ہیں نے صفرت عمر فاروی رمنی الدیری سے سبات سی تو ہیں کوفر
اگیدا ب میرا ایک ہی کام ففا اور وہ صفرت اوریں قرتی رضی الدیری کا کشش تھی ہیں ان کے بارے ہی پوچھ کچے کرنا رہائی کہ
ہیں ان کے باس اس وفت بہنیا جب وہ دو پہر کے ونت فران کے کنارے وضو کررہ جے تھے اور پر اس کے مطابق ان کو پیچان لیا ہیں نے دیچا کہ وہ فوی البحہ گذم گوں
عضی ہیں سرمنظ ایا ہوا ہے اور وار معی گئی ہے ان کو دیکھ کر ٹرکگ تھا ، فراتے ہیں ہی نے ان کو رسام کی اوامنوں
نے ملام کا جماب و بنے ہوئے میری طون دیکھا ہی سنے کہا اسٹونیالی آب کو عمور از عطا کرے اور میں انٹر تعالی آب پر رحم
کے بیے ان کی طوف بانفوظ ھا یا انہوں نے مصافحہ کوئے سے انکار کر دیا ہیں نے کہا اسے اور میں انٹر تعالی آب پر رحم
فرائے اور آپ کو بختی دیے آپ کا کیا عال ہے ؟ چران سے قبت کے باعث میرے آنو ہی نے گئی نیزان ک
مالت کو دیکھ کر مجو پر رفت طاب ہوگئی تھی کہ ہی بھی روی ہے میران سے قبت ایا ؟ ہی سنے کہا انٹر تعالی ہے ۔
مالت کو دیکھ کر مجو پر رفت طاب ہوگئی تھی کہ ہی جی روی ہے میں نے بہا انٹر تعالی ہے جمانی تو کہا ہے میرے عبائی تو کہیا ہے نے میران ہے ہی میں نے بہا انٹر تعالی ہے جمانی خبالے ہیں منے کہا انٹر تعالی ہے جمانی خبالے ہی میں میں میں تھی ہوئی تو کہا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہی انہوں سنے قربی انٹر تعالی ہے جمانی خبالے ہی میں میں تھی ہوئی تو بھی ہوئی ہی سنے کہا انٹر تعالی ہے جمانی خبالے گئے ۔
مالت کو دیکھ کر مجو پر دفت کی اس میں سنے کہا گئی تو کھی اس میں ہوئی ہی سنے کہا انٹر تعالی ہے جمانی خبالے گئے ۔

الله تن ل کے سواکوئی مبور منسی الله تعالیٰ باک ہے اور بے زک ہمارے رہ کا وعولورا موکر رہا ہے۔

كَالِدَالِدَ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ كَانَ اللهُ إِنْ كَانَ اللهُ اللهُ

مجے تجب ہواکہ انہوں نے مجھے بچان کیا اللہ نوالی کی تم اسس سے بیلے نرانہوں سنے مجھے دیکھا اور نہ ہیں نے ان کو دیکھا بین سنے ہوجیا کہ آپ کو میرا اور میرے والد کانام کہاں سے معلوم ہوا حالانکہ اسسے بیلے بین سنے آپ کو ہنیں دیکھا انہوں نے فرایا مجھے جاننے والے فرر کھنے والے داد ٹرتوالی نے تبایا ہے میری مورح نے آپ کی دورح کو بیان کیا وہ بین کے جموں کے نفسوں کی طرح کو دوں سے بی نفس ہونے میں اوروہ اور نقال سے میم سے ایک دوسرے سے میت کرتے ہیں اوروہ اور نقال سے میم سے ایک دوسرے سے میت کرتے ہیں اگرجہ ان کی باہم ملاقات نہ مونی ہواور ایک دوسرے سے بات کی رہے ہیں اگرجہ ان کی باہم ملاقات نہ مونی ہواور ایک دوسرے سے بات کی رہے ہیں اگرجہ ان کی باہم ملاقات نہ مونی ہواور ایک دوسرے سے بات کی رہے ہیں اگرجہ ان کی باہم ملاقات نہ مونی ہواور ایک دوسرے سے بات کی کرنے ہیں اگرجہ ان کی باہم ملاقات نہ مونی ہواور ایک دوسرے سے بات کی کرنے ہیں اگرجہ ان سے گر ایک دوسرے سے ان میں کرنے ہیں اگرجہ ان کی باہم ملاقات نہ مونی ہواور ایک دوسرے سے بات کی کرنے ہیں اگرجہ ان کی باہم ملاقات نہ مونی کی ہواور ایک دوسرے سے بات کی کرنے ہیں اگرجہ ان کی باہم ملاقات نہ مونی کی ہواور ایک دوسرے سے بات کی دیسے کرنے ہیں اگرجہ ان کی کی باہم ملاقات نہ مونی کی ہواور ایک دوسرے سے بات کی دوسرے ب

رورموں اورمنازل عِد عِدا بوں میں نے عرض کیا مجھے دسول اکرم لی اوٹرعلیہ وسلم کی کوئی عدیث سنائیں میں اکب سے منايات موں انوں سنے فرایا بس نے رسول اکرم صلی استرعليه وسلم کونس پایا اور نهی مجھے شرف صحبت حاصل سبع ميرے ماں باب رسول فاصلى الله عليه وسلم يرقر مان مول بكن بن في كيوما بركام رض الله عنهم كود كي سي اور مج مجى أب ك عديث بنبي ہے مس طرح أب تك بيني سے اور بى اپنے اور بى دروازہ كول بنى جا باكم بى مخت ا مفی قافی بنوں ب اپنے نقس میں اس طرح مشول ہوں کہ لوگوں سے ساتھ مشنول بنس ہوسکانے

میں نے عرض کیا کمیں آپ سے قرآن پاک کی کوئی آہت سناچا ہاہوں نیز آپ میرے سے دعا فرالی اور کچھیجت كريب جي با در كون ب شك مي الله فالل كے بيد أب سے بت زيادہ عبت ركف موں فراتے مي حفرت ادبي رض الشعن كوف بوسے اور سرا لاتھ كوكروات كے كارے إكے عمر راحا۔

اَ عُودُ بِاللهِ السَّعِبْمِ الْعَلِبُ عِصِ الشَّبِطُنِ مِن شبطان مردود سے الله تعالى سنن عبان والے كيناه جا شامول-

مجررون فلے جرفرا ایرے رب نے فراا اور میرے رب کا قول من ہے الس کی بات سب سے سے یا ت ہے اوراس کا کام سب سے زبارہ سیا ہے میرے ایب طیعی-

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوٰنِ وَأَلدَّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا كالعباين ماخكفنا هما الدبالكني ولاكن ٵؙػؙؙؙؙڗؙؗۯۿؙ؞ؙۿڒؘڹۼڷڴٷۜٛٛٛؾؙ٥ٳڵؿۜڣٛٵڵڡٚڡۺڸ مِبْقَاتُهُمُ أَجْمَعِينِ ٥ يَوْمَ لَا يُعْنِ مَوْلِيٌّ عَنْ مَوْلِيٌّ سَبْبُ اللَّهُمُ مِنْهُمُونَ-

اورم سف زبن وأسمان اور حوكج ان ك درمبان ہے، کو کھیل کے طور بریش بنایا ہم نے امنی تن کے ما ي بنايا دكن اكثر يوك بني جانتے الله فيصل كا دن انسب کے بیے مقر موجیا ہے جس دل کو ال دوستكى دوست كي كيد كام بني أك كا اورنه بي ان ک دری جائے گی۔

بعراببانوه ملاكبي سجاآب ببيوش موسكتے بي اس كے بعد فرالا سے حبان كے بيٹے نيراباب حبان فوت موگيا ور توعبى منقرب فرت موجا كے كا مجرجنت ميں جائے كايا حيث أير اماب حضن أدم عليه السلام اورتبرى ال حضن وارمليما السلام دونول انتفال فراسك معفرت نوح عليه السلام انتفال فراكئ مصرن الإبهم عليه السلام مجدرب سيخفيل سنفع فت موسمت صرت موسى على السلام جرمنجات بانے والے دنجى ارحمان انتھال كركئے فليفذار حل صرت واور علبدالسام كا انتفال موكي عام جهانوں سے برورد كار كے رسول حضرت محدمصطفى صلى امترطليدد سلم كا وصال موكيا،

قلبعة المسلبين حيزت الوبكرصديق رضى التدعيزهي أنتغال فرما كمئ سيرب يحانى اورمير يصخلص حضرت عمرفاروق رصى التأر عنهي وصال فراكئے بھرانبوں نے بكالا استمرا استغمرا مصرت مرم فرات ميں بن من عرص كيا الله نفال أب بررهم فرائے حفرت عرفارون رض السرعن كا انتقال نبي موافر الممير سے رب نے مجھے ال كے وصال كى خبردى ہے اور مرے مرنے کی فرجی دی ہے جو فرایا میں اور آب فرت سف واکوں میں شام میں گو یا فوت ہو گئے جراب نے نن اكرم ملى الشرعليدوسلم كى فدمت من بدير درود عرف كب اوركيد دعائي ول بي يرهب بعرفرال اسهم من حال إنمار بےمری نصبت بہ ہے کہ امرتنا لی کی تاب اورصالحین مومنین سے طریقے کو اپنامے رکھنا بھے تہارے اور اپنے فوت مونے کی فرل علی ہے آب مون کا ذکر سکر شاکریں جب ک آپ زندہ ہی موت سے دل کو ایک لمحر سے بیے بھی عافل ندر کھنا جب اپنی فوم کی طرف لوٹی توان کو امٹر فعالی کا خوف وائیں اور تمام امت سے بیے خبر خوامی کریں رسانوں ى جاعت سے ایک بالنت جى الگ درس ورند دین سے الگ موجائي سے اور بتر عى نہيں جلے گا اور قبامت كدن جنم مي مالايك كامير بداوران الله دعاكري جرانون في يون دعا مائلي ،

بالسراب شخف ابنے خیال می محب سے نیری رضا کے لیے محبث کرااس وج سے اس نے مجم سے ملاقات ی جے بنت میں بھی اس کی صورت دکھانا اوراسے دارالسام میں میرے اس بھیجا جب کے بہتی دنیا میں ہے جاں میں مواس کی حفاظت کرنا اس کا سامان اسے عطافر مانا اور اسے تھوٹری سی دنبا برراضی رکھنا تو کھیزنونے اسے عطاك ب اس اس ك بد أسانى ما عث بنانا تون اس جونمتين عطا فرائى مي ان براس مشكر كي توفين عطا

ولما ميرى طوت سے اسے بتري جزاعطا فرا -

چرفرایا سے مرم بن حبان! میں تمہیں الٹرنعالی کے مبر دکرتا ہوں تم برا سرنعالی طرف سے سلامتی ارحمت اور رکتیں ہوں اُج کے بعد مجھے تعاش ذکرنا اور خرمبرے باس آنا کیؤ کو مجھے شہرت اچھی نہیں گئی مجھے تنہائی پندہے جبت کسی زنوموں مجھان دوگوں کے ماقوبت غم اور بینانی رہے گی میرے بارے یں کسی نے پوچینا اور

نه سي مجھے مائن كرنا -مان این دل سے تمہارے قرب ہوں اگرمین نہیں اور تم مجے بنیں دیجھو کے مجھے ادر کھنا اور میرسے ہے دعا کرنا میں جی انشاد اللہ تمہیں یا در کھوں گا اور تمہارے لیے دعا کروں گا اب بیاں سے عباور تاکر ہیں جی بیاں سے

جلاماوں -صرت مرم بن حبان فرات مي ميراول جائناتها كرين ايك كروى ان كے سا عقوبلوں ميكن انبول ف انكاركر د با در مع الكرد باجاني وه فود عي روك ادر محصى من اباس ال كود عن رباض كروه كس كلي وافل موسك الس سے بعدیں نے ان کے بارے بر بوچھا لبکن کسی نے بھی مجھے ان کی خبرنہ دی انٹرنوالی ان بررحم فرائے

اوران کی مخشش فرائے۔

توافرت والوں کی سرت اس طرعظی وہ دنیا سے بچتے تھے اس سے بید دنیا کا جوبیان ہوا اس سے تہد میں معلوم ہوگی نیزانبیاد کوام اوراولیا دکوام کے حالات سے جل واضح ہوگیا کہ جرکچے زمین کے اورلاو پر اکسمان کے بیجے جہ وہ دنیا ہے البتہ اکس بی سے جرکھے الٹرنوالی کے لیے ہوروہ دنیا نہیں ہے دنیا کے مقابل افرت ہے اورلی سے مرادم وہ کام ہے جس سے الٹرنوالی کی منا مطلوب ہوا وروہ دنیا سے ضرورت کے مطابق مامل موٹے والی جیزینے اکم اوٹر نوالی کی عبادت پر طاقت حاصل ہوا ورید دنیا میں سے نہیں ہے بربات ایک مثال سے دامنے ہوگی۔

شلّا ایک عامی، جے کے لیت بی ہے اور تسم کھانا ہے کہ وہ جے کے علاوہ کسی کام میں منتول نہیں ہوگا وہ مرف حج کرسے گا چھر وہ نزاد راہ کی حفاظت کرنے ، سواری سے چارے اور آوشہ وان سے سینے باکس ایسے کام بن شنول موج آبان ہے جو رچے کے سیسے میں اس کے بیے ضروری ہے تو اس کی قسم نہیں تو سے گا۔اور دیک حنص مج کے علاوہ میں اس کے بیے ضروری ہے تو اس کی قسم نہیں تو سے گا۔اور دیک حنص مج کے علاوہ

كى كامېي شغول بني بوا-

اسی طرح بدن نفس کی موادی ہے اس کے ذریعے زندگی کا سفر طے کیا جاناہے ہیں اس کی اس قدر کفانت
کہ وہ علم وعلی کے داستے پر جانے کی قوت حاصل کرسکے اخرت سے ہے دنیا سے نہیں ہے ہاں جب اس سے
بدن کو لذت بہنچا نا اور ان اس باب سے جاشی حاصل کرنا مقصود پر نوروہ اخرین سے راستے سے میں ہم اے اور اس کے
دل سے سخت مونے کا خون موکا ، حضرت طنافنی رحمہ الله فرائے ہیں میں مسجد حرام میں باب بنوٹ ہر برات الله
ملک مجو کا روا اگھویں دات ایک سنادی سے سنا اور اکس وقت میں اونکی روا تھا کہ ہوشخس دنیا سے ضرورت سے زیادہ
لینا ہے اس کو خوب مجمواللہ نفالے
برایت عطافہ اس کی آنکھ کو اندھا کر دبتا ہے انسان کے بے دنیا کی حقیقت ہے اکس کو خوب مجمواللہ نفالے
برایت عطافہ اے گا۔

دنبای حقیقت جسی مخلوف اس قدر شنول ہے کہ اپنے آپ کواپنے خالق کو اور دنبایں آنے جانے کوجول کی ہے

دنباان فارم استیاد کا نام ہے جن میں انسان کے لیے حصہ بنے اور دو ان کی درستگی ہی معروف رہتا ہے بیتین امور بنی اور بر گان کی جاتا ہے کہ ان میں سے ایک و دنیا کہتے ہی حالا نکہ معاملہ اسس طرح بنیں ہے۔ جہال تک موجودات کا تعلق ہے جن کو دنیا کہا جانا ہے تو یہ زمین ہے اور جو کچھ اس سے اور ہرہے۔ ارشاد فعدا و ندی ہے ،

بے شک م ان چیزوں کو توزی کے اور میں اکس رزمین) کی زینت بنایا تاکہ م ان دوگوں کو آزماین کم ان میں سے کون اچھاعمل راسے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةٌ لَّـهَا لِيَسْلُونُهُ لَهُمَا لِيَسْلُونُهُ لَهُمَا كُنُسُنُ عَمَلاً -

(1)

توزین انسانوں کے لیے بچھونا، مسکن اور گھکا نہ ہے اور حوکھ اس کے اور ہے وہ ان کے بیے باس، کھانا ہمٹروب اور مجت ہے زمین کے اور ہو کھ ہے وہ نمی فتم کی چیزیں ہیں۔ (۱) معدنیات رہا جوانات اور (۱۷) نباتات جہاں ک نبات رسبراوں ) کا تعلق ہے تو آ دمی ان سے علا اور دوا حاصل کرتا ہے ۔ معدنیات سے سامان ، برتن وغیرہ نباتا ہے جسے بانبا ور لو ہاوغیرہ یا نفذی حاصل کرتا ہے جسے سونا اور چیا نمری ، نیز الس کے علاوہ عی مقاصد حاصل سے عات میں۔

حبول کی دونسیس س ۱) انسان ۱۲) جانور-

جانوروں سے انسان کوکوشت ما صل موباہے جے وہ کھاتے ہی نیز ان کی پیٹھوں برسواری کوشے ہی اورربت بھی مامل ہوتی ہے اور انسانوں کی غرض باتو برمونی ہے کران سے فرمت لی جائے جیے فلام باان سے مجت کے ذریعے نفع اٹھا یا جائے جیے اور انسانوں کی غرض باتو برمونی ہے دلوں کو اپنی طرت متوجر کرنا مطلوب ہوتا ہے تاکہ ان برچکومت کرسے اور وہ اس کی تعظیم کریں اس کوجاں ومرتبہ کہا جاتا ہے کہوہ جاہ کامعنیٰ لوگوں کے دلوں کا مالک مونا ہے۔

تو بروہ موجود اس کی تعظیم کریں اس کوجاں ومرتبہ کہا جاتا ہے کہوہ جاہ کامعنیٰ لوگوں کے دلوں کا مالک مونا ہے۔

تو بروہ موجود واست ہی جو دنیا میں با منے جائے ہیں المترتبالی نے ان سب کواس اکرت میں ذکر فرایا۔

ویری النّا میں محت مربن کی گئی کوئی سے بیاد توں اور اولا دکی محبت مربن کی گئی کوئی نے النّا بیٹ میں اللّا نہ تو اللّا ہے۔

ویری النّا میں محت اللہ تھو آج ہوں البینسی ہے۔

ویرا لُنْہَیْنَ رہا )

یہ توانسانوں سے مبت ہے ،

وَالْقَنَاطِ بُرِالْمُعَنَّطَ رَقَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّ فَ- رَمَ الرسون عِلَائِ كَ مُعْمِرُ اللَّهُ عَلَى اس مِن بَوَا مِراور معدنیات كا ذکر مِن الدَّان مِن با قوت اور موتی وغیره می وافل مِن -وَالْفَیْدُ لُوا الْمُسْتَوَّ مَنْ قِلَا لَعْمَدِ اللهِ ) اور فیتیان نواس مِن میزی اور فیتی سب شامل ہے۔ توبہ جانور مِن - اور فرمایا تو الْعَدُد فِنه اور کھیتیان نواس میں سبزی اور کھیتی سب شامل ہے۔

> (۱) قرآن مجید ، سورهٔ کمهاف آمیت ، (۲) (۱۷) (۱۷) (۵) قراک مجید ، سورهٔ ال عمران آمیت ۱۲

نوب دنباکی میعودات بن البندان کا بندے کے ساتھ دوتھم کا تعلق ہو اہے ابک تعلق دل کے ساتھ ہونا ہے ادر دوان چیزوں کے ساتھ محبت کرنا اوران سے نفع اٹھا نا ہے اورا بنے آپ کو کمل اس طون متوج کرد بناختی کو اس کا دل اس کے غلام کی طرح ہوجانا ہے یا دہ دنبا پر فریفینہ ہوجا آ ہے اورا سن تعلق بین دل کی وہ تمام صفات وافل ہیں جو دنیا سے تعلق رکھنی ہیں جیسے کے مرک کینے محبت زبادہ مال حاصل کرنے دنیا سے تعلق رکھنی ہیں جیسے کے مرک کینے محب ریا ، شہرت بدگانی ، مدا ہمنت ، تعرفین کی محبت زبادہ مال حاصل کرنے اور فوز کرنے کی چا ہدت بی باطنی دنیا ہے اور ظاہری دنیا وہ چیزیں بی جن کا ہم سے ذکر کہا ہے۔

دومرانعای برن کے ساتھ سنو آہے اوروہ ال مذکورہ جیزوں کی درستگی میں مشغولیت ہے تاکہ وہ اس کے اور دوسرول کے نفع اٹھانے کے قابل مجرب اور اس میں تمام صنعیں اور چینے شامل ہیں جن ہیں لوگ مشغول ہی اس فیلی اور بدنی تعلق کی وجہسے لوگوں ونباسے مجن کرنے اور اس میں مشغول ہونے کے باعث اپنے آپ کوجی اور اپنے انجام کوجی بلکہ انعمانے دنیا کوجی مجول کئے۔

اگرادی اینے ای کوسیان نے ، اپنے رب ک مون حاصل کرنے اور دنیا اور اس کے رازی حکمت کو می جان سے تواسے معلوم موجا سے کریم موجودات جن کو ہم دنیا کہتے ہی ان کومرف اس مانور کی خواک کے طور پیدکیا گیاہے جس کے ذریعے آدمی اسرنعالی کی طرف جا تاہے جالورسے مراد بدن ہے وہ کھانے، پینے ، لبائس اور مكان كے بغير نسب رہ كنابس طرح جج كى طوت عباتے ہوئے اونط كے باء كھاكس، بانى اور تو كول عزورى م انسان سنے دنیا میں حواہنے نفس اور مفعد کو تھا دبانوانس کی مثال اسس حاجی کی طرح ہے جواستے کی من زل يرهرناب اوربراباني موارى كوميا وه دے را ہے اس كے ليے طرح طرح كے كاس لذا ہے اور بون مے ذریعے اس کے بانی کو تھنڈاکر ا جے حتی کر فافلہ جلا جا اسے اور برج سے اور فا فلے کے جانے سے فا فل ہوا ہے اوراسے بھی بتر سی جیانا کر اکس طرح جنگ می رہنے کی وجے وہ اور اکس کی سواری در بدوں کا لقمرز من جائی کے جب کسم دارجاجی او بھی سے معاملے میں مرت اننی ات براکنفا کراہے کم وہ جلنے کی طاقت رکھنی ہواوروہ نور ادراس كادل كعنذاد للراورج كى طرف متوصر موت مي اسى طرح جس شخص كوسفر آخرت كى بعيرت حاصل سے وہ جى بدن کے بنانے سنوار نے بی مزورت کی عذاک مدود رہنا ہے جیبے عنس فانے بی اومی مزورت کے بلے ہی مباا ہے کا اپیٹیں داخل کرنے اور اسے بیٹ سے کالنے یں کوئی حرج نہیں کیوں کہ دونوں بانیں بدن کی صرورت ہیں الو توشف صرف اس تعیز کا الادہ کڑا ہے جے بیٹ بی داخل کرسے تواس کی قبت وہی ہے جواکس سے نگلی ہے انسان کوامٹرنمالی سے فافل کونے کا سب سے ٹراسب سے بیوں کر غذا زیادہ صروری ہے حب کر راکش اورلیاس کاموالمہ آسان سے۔

اوراگر ہوگ ان امور کی ماجت سے معالے کوسمج مانے اوراسی پراکنفاکرتے تو دنیا کے شاغل میں دھینے

وه دنیا اوراس کی حکت سے جہالت کی وجہسے اس میں مشغول ہوئے ہیں انہیں بھی معلوم نہیں کرامس دنیا ہے ان کا حصد کس قدر ہے ؟ بس وہ جہالت کی وجہسے غافل رہے اور دنیا کے مشاغل ہیں مسلسل مصورت رہے یہ مشاغل ایک دوسرے سے مفافل دوسرے کو دعوت دینے ہمی تنی کہ ہے انتہاء کام نسک اسے ہمی وہ کثرت مشاغل میں حیران پر شیان ہمی اور اینے مفاصد کو حیول ہے ہمی .

آب ہم دنیا کے متاعل کی تعقب اوران کی طوت عابت کی کیفیت ببان کرنے ہی ببزے کہ کس طرح لوگ ا بنے مقامد سے بھٹ سکنے ۔ ناکر دنیا سے مثاعل واضح ہوجائی کر انہوں نے کس طرح منلوق کوامٹر تعالیٰ سے بھیر دیا اور

كسطرح وه انجام كاركم جول كيفة واس سلطين مهمية بي-

دینوی شاخل صنعتیں اور پیتے ہیں نیز وہ اعمال ہی جن میں تم مخلوق کو بہیشر مشخل دیجھتے ہوا ور مشاخل کی کنزت کا سبب بہ ہے کہ انسان تین چیزوں سے بیے مجبور ہے رزق ، رہائش اور لباس ، رزق کا مقصد فذا عاصل کرنا اور لینے آپ کوبا تی رکھنا ہے لباس کری اور سردی کو دور کر سنے سے لیے ہونا ہے اور مکان عبی کری اور سر دی کو دور کرنے سے بیے ہی ہوتا ہے نیز اس کا مقصد ہے ہی ہے کہ اہل و مال کو میاکت سے اسباب سے بچایا جائے ۔

اورانٹر تعالی نے رزق ، سکان اور لباس کو اکس انداز میں درست کر کے نہیں بنایا کہ اکس بی انسان کھندت کا کوئی دخل نہ ہوالبتہ جانوروں کے بیے اسے اسی طرح بنا یا ہے کیوں کر جوان سبزلوں کو کیائے بیٹر کھا تے ہیں۔
اس طرع گرمی اور دری بھی ان سے جبم ہر اثر انداز نہیں ہوتی لہذا وہ عمارت سے بینیا نہو کر صحرا بر تناعت کرتے ہیں۔
اوران کا لباکس ان کے بال اوران کی کھالیں ہیں لہذا وہ لباکس سے بھی ہے نیا نہیں جب کہ انسان کا معاملہ ایسا

ر بی ہے۔ انوانسان کو ما نج قسم کصنعنوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ تمام صنعتوں کی اصل اور دبنوی مشاغل کا آغاز میں یہ با نج صنعتیں زیا عن مصانور بالناء شکار کرنا کیڑا و منیرہ مُبتا اور عمارت نعمیر کرنا ہے۔

عارت کی تعبر رہائش کے بیے ہوتی ہے اور نتا نیز اس کے متعلقات جیے کا تنا اور سین وغیرہ لبائس کے بلیے ہے اور اس کے سیار کا خیارہ اللہ ہے اور میان اور میں کا شکار کرنا یا معد نیات و فیرہ نکال اس طرح کھا کس کا طنا اور دکڑا یہ و غیرہ چینے کے ذریعے بھی کم یا با اس میں کا نا اور دکڑا یہ وغیرہ چینے کے ذریعے بھی کم یا با اور ان سے فائدہ اٹھا با جانا ہے۔
ان چیزوں کو انٹر تنال نے بید کی باور ان سے فائدہ اٹھا با جانا ہے۔

کات کارسزیاب ماصل کرنا ہے جوایا جوانات کی تفاظت کرنا اوران سے بچے ماصل کرنا ہے اور مجنے والدان چیزوں کو ماسل کرنا ہے اور مجنے والدان چیزوں کو ماسل کرنا ہے جوانسانی عمل سے بنیرخود بخود اُگئی اور نبچے دیتی ہیں اسی طرح وہ زمین کی کانوں سے وہ چیزواصل کرنا ہے جواد ٹر تعالی نے بداکس اوران میں انسانی عمل کاکوئی دخل سنیں۔ آفتناص رئین اسے

بماری مراویسی سے اور الس سے تحت کی صنعتن اور شاعل واحل میں .

بھران صنعنوں کے بیے الات کی مزورت ہوتی ہے جیے بینے ، نواعت کرنے ، عارت بالے اور شکار کرنے یا در شکار کرنے یا کوئی چیز زمین سے کالنے کے لیے اوزار در کار موتے ہی اور میا الات یا تر نیا بات مین مکر اول سے عاصل

موتعم امعدنات سے صورا اور سروغرہ یا حوالات کی کالوں سے مامل کے جاتے ہیں۔

مہذا مزید نین قسم کی صنعتوں کی ضرورت بریا ہوتی اوروہ بڑھی لوہاں اور جیڑا سے والے کاعل ہے اور یہ وہ لوگ میں جواکات بنا نے بی بڑھی سے ہماری مراد مرور شخص ہے تودکڑی کا کام کرتا ہے وہ جبا بھی ہو۔

اور لوہار سے مراد ہروہ شخص ہے جو لو ہے گاکام کر تا ہے اس طرح مدنیات سے برا ہر ض کہ بنیل کا کام کرنے والا بھی اس من ورنہ پیٹے تو ہے شار اب مرف والا بھی اس من شامل ہے ہمارا مفعود پیٹول اور صنعنوں کی اجناس کا ذکر کرنا ہے ورنہ پیٹے تو ہے شار اب ہم جوجو انات سے میڑوں اور ان کے اجزاد کا کام کرتا ہے تو بہا منعنوں کی اصل میں بھر انسان کی تخلیق اس انطاز میں ہوگئے سے کہ وہ نہا زندگی نہیں گزار سے تا بلکہ دہ اپنی جنس کے مدوسر ہے میں دوسر سے شخص کے ساتھ لیکر رہ ہے اوراس کے دوسب ہیں۔

ان میں سے ایک سبب بہ ہے کہ دو مبنی انسانی کو بانی رکھنے سکے لیے نس طرحانے کی عاجت رکھاہے اور براس وفت کے بیان وفت کا جنواع نام و

دوراسب بہ جہ کھانے ، بس اورزب اولاد کے باب کا تاری بایک دورے کی مدددکار
ہوتی ہے کیول کہ بام اجماع کا نتجہ ان کا اولاد کی صورت بن نکاناہے اورایک اُدی ہے کی عفاظت اوراسباب رزق
کے صول کے لیے کف یت بنیں کرنا ہے واہل واولاد کے ساتھ ہروت گریں بیٹھے رہے سے جھی کام بنیں چاتا بلکہ حب
کی وہ مختلف وکوں کے ساتھ مل میل کرنہ رہے زندگی بنیں گزار سکت تا کہ ہرایک کسی ایک کام کی ذمرواری اٹھا ہے ایک
شخص کس طرح تنہا کا شند کاری کے ساتھ میں جب کو اسے الات کی ضرورت سے اور اکا لات سے بے لو بارا ور بڑھی کی
صاحبت ہوئا ہے نبر کھا نے سے بے آئی بیسنے والے اورو اُن بکا نے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔

اوروہ کس فرح تن تنہا باس مامل کرسکتا ہے حالانکہ اسے کیاس کی مفاظت کرنا ہوئی ہے بھر شنے اور بینے سکے الات اور اس سے ملاوہ دیج آلات کی ماجت ہوتی ہے اس بے انسان اکید زندگی ہنیں گزار سکتا اور اس مل جُل محرر ہنے کی خرورت ہوتی ہے جواگروہ کسی کھے صحابی جمع ہوجا ہُی توکر می ہردی اولوں بارش اور تو روں سے اذیت باہی سے مہذا اہنی مضوط عمارتوں کی مزورت سے اور ایسے سکان موں بن میں مرکھ واسے الک الگ رہی اسی طرح ان کے آلات اور گوکا سا زوسامان جی و میں ہواور یہ سکانات، ایسے ہوں توکر گوم ، سردی اور بارش سے محفوظ رکھیں اسی طرع بڑوسی چردوں وغیرہ سے بھی ہے میں اور جو بکہ یہ خوت بھی ہوت کرا ہرسے آگرکوئی چررسب کولوٹ سے موری چروس کولوٹ سے موری دوری و خیرہ سے بھی ہے میں اور جو بکہ یہ خوت بھی ہوتا ہے کہ باہرسے آگرکوئی چروسب کولوٹ سے

لہذا ایک دوسرے کے تعاون اور مدد کی صورت ہوتی ہے اور ایک ایس نعیل کا ہونا بھی صروری سے جوان تمام گھروں کا احاطر کرسے اکس وج سے نئہر بنا مے گئے۔

پھر حب اوک گھروں اور ستہ ہوں ہیں اکھے رہتے ہوئے ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہیں توان سکے درمیان جھکڑے ہی ہیدا ہو درمیان جھکڑے بھی ہیدا ہوستے ہی کیوں کرخا وندکو ہی پرحکومت اور دلابت حاصل ہوتی ہے اس طرح ان باپ کواولاد پرولایت ہوتی ہے کیونکہ نبے کمزور ہونے کی دحروہ اس کے ذریعے قائم رہے کی حزورت محموس کرستے ہیں اصد حب سی عقل زیر دلایت ہوتو خواہ مخواہ حکم اپیلا ہوتا ہے ہاں جا نوروں پرولا بیٹ کا مسلم الگ ہے کیونکم جا توروں پرطاع ہی کی جا سے توجہ وہ جھکو انہیں سے ہے۔

حب میں فادندسے اوراولاد مال باب سے جھالا اکرتی ہے یہ تو گھرکے اندر ہے شہروا ہے جی ایک دوس سے جھالا اکرتی ہے یہ تو گھرکے اندر ہے شہروا ہے جی ایک دوس سے جھالا اکر ان معا ملات میں تھی گڑا ہوجا اسے اور کا کران لوگوں کو اس حالت میں تھی گڑا ہوجا اسے تو وہ ایک دوس سے سے اور تے اور کا است کار برائیں جو گڑویا جا سے تو وہ ایک دوس سے سے اور تے اور کا است کار بھی حب جوا گاہول ، زیبوں اور بانی سے تیموں وغیرہ برجا ہے میں اور وہاں ان کی عرض بوری مہیں ہوتی تو وہ لاز الله کی وصرے سے اور سے سے اور سے سے اور سے سے اور سے میں اور وہاں ان کی عرض بوری مہیں ہوتی تو وہ لاز الله کہ دوس سے اور ہے ہیں۔

چرم بھی ہے کہ اُن بی سے کچھ لوگ کا تشکاری اورصغت سے اندھے بن بماری طِعالیے یا دومرے عوارض کی دھ سے عاجز ہوئے ہی اب اگران لوگوں کو اسی طرح بچھڑد یا جائے نووہ ملاک ہوجا بی اوراگران کی خبرگیری مشترک ہو نوعی وہ ایک دوسرے کورشواکریں گے۔

اوراگرکسی فاص نسبت باتعانی سے بغیر کسی کو اس مفعد سے بید فاص کی جائے تو وہ اس زمر داری کو نہیں انھائے گانو ان موارض کی وجہ سے بغیر کسی کی ان بی سے ایک زبین کی بیمائش کا فن ہے جس سے زبین کی مقدار کا علم موزا ہے تاکہ ان سے در سبان عدل سے سائق تقتیم ہواسی طرح فن سیدگری ہے تاکہ تلوار سے فرریا جا سے اس طرح فیلے کر سنے اور بنجاب کا عمل ہے تاکم حجا کر وورکیا جا سے اس طرح فیلے کر سنے اور بنجاب کا عمل ہے تاکم حجا کر وورکیا جا سے اس طرح فیلے کر سنے اور بنجاب کا عمل ہے تاکم حجا کر وورکیا جا سے اس طرح فیلے کر سنے اور بنجاب کا عمل ہے تاکم حجا کر وورکیا جا سے اس طرح فیلے کر سنے اور بنجاب کا عمل سے تاکم حجا کر وورکیا جا سے اس طرح فیلے کر سنے اور بنجاب کا عمل سے تاکم حجا کر وورکیا جا سے اس طرح فیلے کر سنے اور بنجاب کا عمل سے تاکم حجا کر وورکیا جا سے اس طرح فیلے کر سنے اور بنجاب کا عمل سے تاکم حجا کر ویک کا فیملہ ہو سکے۔

پونقہ کی خرورت ہے بین ایسے فانوں کو جاننا جس کے ذریعے مخلوق کومیے طریعے برضبط وکنٹرول بی رکھا جائے اور وہ اپنی حدود ریز فائم رہ ہے کہ حبائی سے زیادہ نہ موں اوروہ معاملات کے سیسے یں امٹر تعالی صدور اوران کی ٹرالگو کی مونت ہے بیرے اس انور بی جرنہا بیت خروری ہیں ۔

بکن ان کاموں میں دیم لوگ مشغول ہوتے ہیں جو تخصوص صفات شلاعلم، تیزاور مالیت سے موصوف ہوں اور جب وہ ان امور میں شنول موں سکے تو بھرکسی دومرے کام سے بلے فا رخ بنیں ہوں سکے اور گزران نرندگ کی ضویت ہی ہوگ نبزشروا سے بھی ان کے مختاج ہوں سے کیوں کہ اگر تمام ننہر واسے وشمن سے رطوائی میں مشغول ہوجا ہمی توتمام صنعتیں محصیب موکررہ حائیں اور اگر فوج طلب رزی سے بیے کسی عمل میں مصودت ہوجا ہی توملک کی تفاظست کون کرسے گا اور یوں نوگوں کو نقصان بنجے گا۔

ار بنداس بات کی صرورت محسوس ہوئی کہ وہ مال جن کا کوئی مالک سرم ووہ ان لوکوں کے توالے کر دیے جائیں یا مال بندنت ان برخرج کیا جائے گا۔

اگر وہ دیا نت و تفقری کے جب و شمنی کفار کے ساتھ مو بین ان کے سے درنی کا انتظام موجائے گا۔

اگر وہ دیا نت و تفقری کے سے عامل موں کے تو وہ اس مال برق عت کر ب کے اور اگر وہ زیادہ مال جا بن تواس بات کی صورت ہوئی کہ شروا ہے اپنے مال سے ان کی مدورت محسوس موئی کمیوں کہ شروا ہے اپنے مال سے ان کی مدورت محسوس موئی کمیوں کر ایک ایسا اکری جا ہے کی ضورت بولی کی ضورت میں ہوئی کمیوں کے ضورت میں ہوئی کمیوں کر ایسا اکری جا ہے جو کا مختلے دول اور دیگر مالدار لوگوں برانصان کے صافح اور مول کر ب ایسے لوگوں کو معالی کہ جو کا مختلے دول ہوں ہوزی سے صافح اور مول کر ب ایسے لوگوں کو معالی کا ہے چو گوت ہم کہ کہ کہ کہ جو کا منافظ میں سے ساتھ رسانصی ضروری ہے اور میہ خواجی ہی اس سے بعد لیسے لوگوں کی منزورت ہوگی جو معدل و ایس حفاظت سے ساتھ رسان تھ میں ہوئی۔

باس حفاظت سے ساتھ رسانص خوری ہے اور میہ خواجی ہی اس سے بعد لیسے لوگوں کی منزورت ہوگی جو مدل د

برسب ایسے کام بی کو گران کی ذر داری متعدد لوگوں سے بین تو مولیکن ان سے درسیان بر نظام مرابط از برایا انتظام کو طرف جائے بہذا ایک ایسے بادشاہ کی خورت محس ہوئی جوان ان سب کی تدبیر کا ذرمددار موادر ایک ایسا امیر پوجیس کی بات مانی جائے ہودہ اس کی مربیر و اس کے سپر د امیر سرح سب کی بات مانی جائے ہودہ اس کے سپر د کرسے خواج سے لین دبن اور دوائی کے بیے لین کرسے نقر رس انصاف سے کام سے اسی طرح اسلامی آفت ہے ، رطائی کی جب است کا تعین اور ان میں سے مرکد وہ پر ایک امیر اور قائد کی نفرری اس کے خدم ہو۔ اس کے علاوہ سلطنت سے کئی دوسر سے ساملات بھی ہیں بیس اسلور بول فوج اور ان سے نگوان امیر کی نفردی سے بعد منشی بخرانی معیشت کی ضورت ہوگی اور ہے سے کام میں شغول بنیں ہو سکیں و خیرہ کی تھی ضورت ہوگی جو ان کو تھی ابنی معیشت کی ضورت ہوگی اور ہے سی دوسر سے کام میں شغول بنیں ہو سکی ساخا دوسر سے مال کی ضورت ہوگی جے خراج ڈسکیس کی فرع کی جائے ہو اس کے لیزا اصل مال کے ساخا دوسر سے مال کی ضورت ہوگی جے خراج ڈسکیس کی فرع کی جائے ہو ان اس کے ساخا دوسر سے اس کی ضورت ہوگی جے خراج ڈسکیس کی فرع کی جائے ہو اس کے ساخا دوسر سے مال کی ضورت ہوگی جے خراج ڈسکیس کی فرع کی جائے ہو تا ہو گیا ہوئی ہوئیں۔ گئی بین جائی منتقول سے سیامی کو گئی تھی ہوئیں۔

پسلیفیم ا

زائدت بیشہ جانوروں کوجانے والے اورصنعت کاربوگوں پرشتن ہے۔ دوسری قسم میں فرحی وغیرونٹالی بی جونلورکے ذریعے دوئیم سے لوگوں کی ہے ذریعے دوئیم سے لوگوں کے درسان میں اوروہ عمّال وغیرہ رہین منٹی خزانچی، سیکرٹری قسم سے لوگ ہیں۔

تودیجوکس طرح روزی، لبانس اور ربائش کی حاجت سے معاملہ شروع ہوا اور کہاں کہ جا بنجا تو دنیا دی امور کی بی صورت ہے انس کا ایک دروازہ کھات ہے نواس سے لیے بائے شار دروازے کھلتے ہی اور بیں ایک استا ہی سلم جاری موّا ہے کو یا ایک گرموا ہے جس کی گہرائی کی کوئی انتہا رہنیں اور توبشنس اس کے ایک حصیبی گرا ہے وہ وہاں سے دوسرے یں گرتا ہے اور اور مساسل گرتا جا تا ہے .

تورجسننیں اور ہشے ہیں لیکن ان کی تھیں کے بیے مال اور سانو سانان کی خرورت ہوتی ہے اور مال ان بیزوں
کا نام ہے جوزین پر بائی جاتی ہیں اور وہ جن سے نفع حاصل کی جاتا ہے ۔ ان یں سے سب سے اعلیٰ غذائی ہیں چروہ
مکانات ہیں جن یں انسان ہناہ لیت ہے اس کے بعدوہ سکانات ہیں تین میں گذران فرندگ سے بلے وکشش مرتا ہے
جے دوکا ہیں، بازار اور کھیتیاں ۔ اس سے بعدلباس اور بھر گھر کا سامان اور اور اور اور غیرہ ہیں چوان آلات سے آلائی کا آلہ
اور بعض او فات آلات میں جوانات شامل ہوتے ہی جس طرح کن شکار کا آلہ ہے اور گائے رہیں کھیتی باڑی کا آلہ
ہے ، گھوڑا لڑائی میں سواری کا آلہ ہے ،

اس سے بعظ مدو فروخت کی صرورت بڑتی ہے کیوں کر کائت کاربعین اونات ایک ایسی بستی میں رہائش پذیر ہوتا ایسی بستی میں رہائش بذیر ہوتا ہو جہاں کائٹ کار کے جا در وہ کاشت کار کے جا جا کہ ہوئے بی ٹوایک شخص اس بات کا محتاج ہے کہ اس کے پاس ہو کچھ ہے دہ دوسرے کو دیے کراپنی عرض اوری کرے اور بد معاو صف کے طلقے بہر ہوتی ہے گراہی گا ہے کہ اس کے پاس ہو کچھ ہے جہ وہ دوسرے کو دیے کراپنی عرض اوری کرے اور بد معاو صف کے طلقے بہر ہوتی ہے گراہی گا ہے کہ بات کار بائے اور بد میں اوقات کا شتکار کوا کہ کی ضرورت نہیں اوقات کا شتکار کوا کہ کی ضرورت نہیں اوقات کا شتکار کوا کہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور بد میں موجود ہوتا ہے لہذا ہے اس کی ضرورت نہیں بہر صفحت کے الات موجود ہوتا کہ دو کا ندار ان الات کے حاجت میں موجود ہوتا کہ دو کا ندار ان الات کے حاجت میں موجود ہوتا کہ دو کا ندار ان الات کے حاجت میں موجود ہوتا ہے اور دو بال سے بازار والے خرید کر موجود میں میں موجود ہوتا ہے اور دو بال سے بازار والے خرید کر موجود میں میں موجود میں گئے اب کا شنگا را بنا غلد اٹھا تا ہے اور جب اے کوئی ما جن میں موجود میں اس طرح بازار وغیرہ میں کے اب کا شنگا را بنا غلد اٹھا تا ہے اور جب اے کوئی ما جن میں موجود میں کے اب کا شنگا را بنا غلد گھی می ضرورت میں ہوگوں کا انظار کرتے ہیں دیگر سامان اور ان کا میں بہی مال ہے۔ اور دو نہ کی ہو بی کے اس کا میں بہی مال ہے۔

پرشہروں اور بہتیوں سے درمیان کا رورفت جاری ہوئی ہے لوگ دہیاتوں سے علم اورشہروں سے آلات خرید بنے ہیں یوں وہ ادھر اُدھر شقل کرنے اور زندگ گزارنے ہیں تاکہ ان سے ذریعے لوگوں سے امور منظم ہوں کیوں کہ تعبق افغات ہرشہر میں تمام کانت ہنیں بائے جاتے اور نہی ہرب سی سے غلہ حاصل ہوتا ہے لہذا وہ ایک ووسرے کے بختاج

موتے ہں اور بوں مامان دوسری طرف نشقل کرنا ہے اب اس بنیا دیر اسیسے تاجروجودیں اُستے جرمامان اِ دحر اُدھر ہے جاتے ہی اور بقیناً اسس مے بیش نظر ہال کی حرص موتی ہے اسس طرح وہ دوسروں کی اغراض سے لیے دن رات سغرى رہتے بى اوران كا بنامطلب مال اكھاكر ناسے جے بقنیا دوسرسے كاتے بى يا تو داكو وط بنے بب اور یاظالم بادشاه کا شکار موجا تے بی ایکن اطرنعالی نے ان کی نفلت اورجباکت بس شروں کا نفام اور بندوں ی جلائی رکھی ہے ملکردنیا کے تمام کام غفلت اور کم مہتی سے موتنے ہیں۔ الراوك معمدمائي اوران ك مبت بلند موجائے نودنيا من زيدافتيار كرلس ادراكر وواس طرح كرنا مزدع مرب نوزندگ كا نظام معطل مرحائ اوراس كم معطل ورباطل موسف فود زابدلوك على بلاك موحائي-جروه ال حوايك مكرس دومرى حكر متقل مؤلب انسان است المعان درنس مؤل لهذا سے جا اوروں ك مزورت برنى ہے جواسے اٹھائي اور معن اوفات مال والے سے ياس سوارى بني بوتى اب اس سوارى والے سے معامدرنا فیا ہے اسے اجارہ کہنے ہیں ۔اورانس طرح کراب داری علی ایک تنم کاکسب بن گیا بھرسودے ک وجسسے سونے جاندی کی صرورت بڑی کیونکہ وہشنوں کوے کے بدلے غلہ خردیا جا تا ہے تواسے کیے معلوم ہو گاکر کس قدر کراے ك بدا ين كتا عد ب اورما مدمخلف اجناس مع درمبان جارى سرنا ہے جي كوانے كے بدائے برا بيا عالم اوركيرے سے بدلے جا نور كا سودا مؤا ہے جونكم ال چيزوں كے درميان كوئى مناسبت نيس مؤنى لهذا ل كے درميان راری پداکرنے والی کوئی چیز ہونی جاہے اورم مدل اسی چیزوں سے طلب ما اے موجودی اور الی مول عرائے ال ك خرورت بيرى جرسيشه باتى رسيم كيون كدارس كي حاجبت على والحي مؤنى سي ا ورسب سے زيادہ بقا مورزات كو حاصل بول

کافرورت پڑی۔

تواکس طرح برکام ایک دو مرسے کو دعوت دینے رہے بیان تک کرمعا ملہ وہان تک پینے کیا بوتم دیجورہ ہے ہو

تور مخلوق کی شنولیت ہے جوان کی معیشت سے تعلق رکھتی ہے اورہ پیٹے اسی دقت اختیار کیا جاسکتے ہیں جب

شروع بیں ان کو سیکھا جائے اورشفت برواشت کی جائے۔ بعض لوگ بچین ہیں ان سے خافل ہونے کی وجہسے

ان ہی مشنول بنیں موستے یا کو کی دو مری رکاورٹ ہوتی ہے بہٹا وہ کسی پیٹے سے عاجز ہونے کی دجہسے کما سنے

سے جی عاجز ہموتنے ہیں اب وہ دو مروں کی کما ئی کھانے کی حرورت محکوس کرتے ہیں لم بنا دو ہما ہے گئے۔

پیدا ہو گئے ایک بچری اور دو مرا گراگری، اکس لی نواسے یہ دونوں پیٹے ایک جیسے ہیں کم یہ دونوں دوسے دوں کی محنت

کھا تھے ہی ۔

ب ابذا سونے ماندی اور میں سے عاص کے گئے ان کو تھید لگانے اور مقدار مقرکر نے سے لیے تکسال اور مرآن

عروك ابنے آب كوا درائي الى كو جوروں اور گداكروں سے بچا نے بى ابذاان دونوں گروموں نے لوكوں

کا ال بڑب کرنے کے بیے مخلف جیلے اور تلاب اضیار کرنے کی فاطرا بنی عفل کو استعمال کی چدد وں بیں سے بعض نے لینے معاول تلات کر سے لہذا وہ قویت حاصل کرنے سے بعدل کر ڈاکرزی اور رسزتی کرتے ہی جس طرح عرب سے دیباتی اور کرد قبیلے سے بوگ ہیں ۔

لین ان بی سے جو کرور میں وہ نفنب سے کر انتخار دال کر لوگوں کی نفلت سے فائد واٹھانے ہی اور جوری کرتے ہیں اب باتو وہ بیب کا شخے ہی بال چین کر فرار مو جانے ہی اوراکس کے عددہ بھی جوری کی کئی اتسام ہیں ۔
جان کہ مانگنے والے کا تعلق ہے توجب وہ دوسرول کی کما تی سے مانگا ہے تو اسے کہا جا آ اسے تھے کہا تعلیف ہے دوسروں کی طرح تو بھی محن کر تو کمیوں بیار بھر اسے کھی شہیں ویا جا الم المزاب گدا گر بھی لوگوں کا مال نکا لئے لئے بہا تھے بہا نے بہ شلاوہ کے بید جدے بہا نہا ہو اپنی کور دیا جا بہ مسلاوہ اپنے بہوں کو اور خودا بنے آپ کو اندھا بالم بیتے ہیں ٹاکہ اند سے بن کی وجرسے انہیں کور دیا جائے اور لیعن محن المنے بہائی کو ادرہ وہ معنوں باکسی دوسری جماری ہیں بند ظامر کرنے ہی اکس طرح وہ مختلف بالم کر سے ایک اندھا میں کرتے ہیں اور بر بھی کئے ہیں کر قدر تی طور پر ہم اس صادتے کا تسکار موسکے تاکہ لوگ شری کا کر کے دیں۔

بران کے ذریعے المحاصل کرتے ہیں اور بر بھی کئے ہیں کرقدر تی طور پر ہم اس صادتے کا تسکار موسکے تاکہ لوگ شری کور کی جاری ہیں۔

اور بعن بوگ ابسی باتی اور ایسے کام ندش کرنے میں جودگوں کو پندائیں اور وہ اس کام کو دبجے کہ مہنسی نوس انہیں کچھ دے دبی لیکن جب وہ مسرت حتم ہوئی ہے نووہ اسپنسکے بینا دم ہونے میں لیکن اب اسس نداست کاک فائدہ ؟

بہات بعن افزات اس طرح بیا ہوتی ہے کہ وہ سنوین کا مظاہر اکرتاہے تصے کہانیاں بال کرتاہے ، شعبدہ بری کرتا ہے اور بعض افزات اس طرح بیا ہوتی ہے در بعد ہوگوں کو مہنا گاہے اور بعض افزات نوئٹ الحالی سے ساتھ عبیب وغرب اشعار برج سے جائے ہی ا تا نیے ملائے نشر سواگرت ہے اور اشعار نفس ہی اجماعی نا تیر سواگرت میں ضوع جب ان میں نہری تعدب پا باجا مے شنا محا برام یا الی بہت سے منا قب بیان سے جائی یا اس فیم کا کلام ہونا ہے جب با ناروں می ڈھوکی بجانے والے کرتے ہی بہ براکرتا ہے جب با ناروں می ڈھوکی بجانے والے کرتے ہیں۔ بنیار مراج ہون میں موتی ہیں ہونا مشلکا تعویذ اور کوٹیاں دغیرہ جینے ہی اور نظر ایس بی موتی ہیں ہونا مشلکا تعویذ اور کوٹیاں دغیرہ جینے ہی اور نظر ایس بی موتی ہیں ہونا مشلکا تعویذ اور کوٹیاں دغیرہ جینے ہیں اور

ان کودوائی قرار د بنے ہی ایں وہ بچیں اصعاصل توکوں کو معوکہ دیتے ہیں نیزوہ لوگ جنجوی بن کرفال نکالتے ہیں واس اس میں وہ لوگ ہی شا می ہم جو میزر بدئیے کروعظ حرف اس لیے کرنے ہیں کران کو دولت عاصل ہواگران کامتحصد علی فا کرہ پہنچا نا نہ ہو بلکہ ان کی غرض لوگوں سے دلوں کو اپنی طرف متوج کرنا ہو تو ہرسب لوکوں مصول رزن سے بیے اپنے فرہن کو استعمال اور منوق کے مشاغل اور اعمال ہی جن پر وہ جھے ہوئے ہی اور ان تمام شاغل کی طون ان کے جانے کا باعث مرت اور لباس مامسل کرنا ہے لبکن اکسی دوران وہ اسپنے نفس کو بھول جلتنے ہیں اسی طرح اسپنے مقصدا ور وابسی سے میں غافل ہوجائے ہیں بنا بریں وہ بھٹک جانتے ہیں۔

پونکہ ان کی صعیف عقل ان عام دنیادی مشاغل کی جمیرے گذی ہو مکی ہے بندا اس بی فاسر فیالات بیا ہوتے بی اب ان سے مذام ب بی تعبیم ہو گئے اوران کی اُرادیس اختلات بیداموگیا۔

ان بست ایک گروه وه می حسن پرجهانت اور نفلت کاغلبه می است بیدانیام کارکود عیفے کی خاطران کی انھیں منبی گلتین نیا نجہ وہ کہتے میں کر مقصود تو دنیا کے چیندون زیرہ رہنا اور اکس میں عین کرنا ہے لہٰلا ہم روزی کما نے میں سکے رہتے ہیں بھر ہم کھانا کھائے بن تاکہ کما نے بر توت حاصل ہم بھر کھانے کے لیے کمانے ہیں۔

يس ده كانے كے ليے كھاتے اور كھانے كے لئے كانے بي-

یدزمب کا ختکارا ورخناف بیشوں سے متعلق دوگوں کا ہے اور جے دنیا می نعمت ماصل نیس اور نم ہی دین کے ساتھ کوئ تناق ہے دہ دن کو نصلے ہم نوگ کو لھو کے بیل کی طرح ہی جس کا سفرون کے بینرضم نیس ہوا۔

ابک اورگروہ سے جس کا تیا آہے کہ نتر بوت کا مقمود بہنہ پر کوانسان کام توکتا رہے اور دنیا بیں عیش ذکرے یہ نور بختی ہے ، سعادت نوب ہے کہ وہ اپنی دبنوی خواشات کو بھی لیرا کرے اور وہ بیٹ اور نشر مگاہ کی شہوت ہے ۔
ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو بعد دبا اور اپنی تمام بہت کو عورت کے پیھے جانے اور کند بذکھا نے جمع کر سنے پر فرج کرتے ہیں جانوروں کی وار بھی اور یہ گاں کرتے ہیں کہ جب انہیں یہ بدیدہ بات ماصل ہو جائے تو انہوں سنے انہیں اس اس اس اس اس اس اس انہوں سنے انہیں اس اس المرات اور کو ت سے نا فل انہوں سنے انہیں اس اس المرت کی معادت ماصل کرل ۔ چانچہ الس سوچ اور شل سنے انہیں اس اللہ اور کو ت سے نا فل

مردیاہے۔ ابک اور جاعت کا خیال ہے کہ مال کی فراوانی اور خزانے جھ کرنے سے سعادت مندی اور فوش بخی عاصل ہوتی ہے ، چنانچے وہ وات دن اپنے کہپ کوشفت میں ڈوالتے ہی وہ طوبی دنوں اور را نوں ہیں سفر کے دولان اپنے کپ کوٹھکانے

ہیں اور شکل کاموں بن میسے رہتے ہیں ال کا تے ہی اور جمع کرنے ہی اور بخل کی دھرسے کر کسی ال کم نہ ہوجائے معن صرف رق کے مطابق کھاتے ہی اور ان کے لئے دم تک اسی طریقے پر جیلتے ہی اور ان کے

مرے کے بعدان کی کمائی کو باجوزین کھا ابنی ہے یادہ لوگ اسے سے لیتے ہی جو خواہشات سے تحت اسے کھاتے

اورلذت ماصل كرتے مى اور جمع كرنے والے كے ليے تعكاوت اور وبال مى تونا ہے عب كر كھانے والالذت مال

كرنام برده لوك بوقع كرت بي دو إس فنم كى مثالين ديجهن كي بدعى عبرت عاصل بني كرت -

ايك رُوه كافيال ہے كرا چھے نام ميں سعادت ہوتی ہے نيز يكرلوگ ان كى زيب وزينت اورمروت كى تعرفي كرى بدلوگرزن كمانيم است أب كوتفكا ويت مي سكن كاف يا سي اعتبارس اين نفس كونكي بي والندي وہ اپنانام مال اچھے ابالس اور عمدہ جانوروں برخرے کرتے میں است مکانات کے دروازوں اورجرجیز لوگوں کی نكاه مي أتى ما سے سجاتے من اكر كما جائے كريك من الدرج ان كافيال مے مين نيك بخق ب دو دن ات اس حار کو تیار کرتے اور سجاتے ہی جس برلوگوں کی نظر مرتی ہے ایک دوسرے گردہ کا نصورہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جاہ ومرتبہ کاحصول می سعادت سے نیزید کوگ ان سے سامنے محکس عابوی کرب اوران تعظیم كرب الس طرح وه اوكول كوا بني طرف تصنيف كے بيے سركاري شهر اللب كرتے ہي اور حكومتى منا صب اختيار كرنے ہن ناکہ لوگوں کے کسی ندکسی طبغ بران کا حکم نافتہ مودہ سمجھتے ہی کرجب ان کی حکومت وسیع ہوگی اوران کی رہایا ان کے لیے چکے کی تواہیں بہت بڑی سواوت حاصل ہوگ اور بین مطلوب کی انتہا دہے جولوگ فافل می ان رسب سے زیادہ غالب بہخواہش ہے توان توگوں کا شغل بہے کہ دوجا سنے توگ اسٹرنمائی کے لیے تواضع کرنے اس کی نباد كرف اوراين آخرت اوراوشف كے بارے بن سوچنى كى كائے ان كے سامنے عاجزى كا المباركريں -ان لوگوں کے علاوہ فی کچھ گروہ میں جن کا مشمار الممکن ہے وہ سر فرقوں سے بھی کچھ زیادہ میں وہ سب کے سب گراہ ہی اور انہوں نے دومروں کو بھی گراہ کیا اور ہرائس بھے ہے کہ انہوں نے کا نے ، لبائس اور راکنن کی عاجت یں ان بینوں کا سوں کے مقاصد کو معید دیا اور بھی بادندر ہاکران یں سے بھی کس فرر کافی ہے تواسباب کا آخاز ان سے اغری طرف جینے کرنے کیا ور بالاخران کوا سے کھھوں میں کراویا جن سے اسر کلتاناممکن ہے۔ نوح شخص ان اسباب اورمشاغل كى عاجت كاسبب جان كان كے نابت مفعود كى بيجان عاصل كرك دہ کی علی، پیشے اور شغل می معرون ہونے سے بہلے اس کے مفعدد کاعلم حاصل کرنا ہے اور بھی معلوم کرنا ہے کیاس بى إسى كاننا حصر بع نيزيد كررزى اورباس سعيدل كوفائده بنجانا اوراس كى حفاظت كرناج تاكرده باك نمواورا كروه السريس بي عيى كى كرين نواس ك معروفيت خن بوجائے كا اس كادل فارغ بوجائے كا اوراس پر آخرن او در غالب موگا - اوراكس كى من اس كى نيارى كى دون جر جائے كى -ادراگروہ صرورت کی مدسے بڑھ جاتے تو کام زیادہ ہوجائی کے اورایک سے دو الاوردومرسے سے نیسرا کام بھے گا خی کہ ایک دننا ہی کا دنتروع ہوجائے گا اب بہت سے تردد ہوں گے اور جب دنیای طاد اول می تردد کامچوم موها سے تواللہ تعالی کواکس مان کی رواہ نس ہوتی کہ وہ اسے ان میں سے کس وادى مى باكرك \_\_\_ تو تولوگ دنيا ك كامول مى بورى طرح سنزى موما ته بى ان كابى مال ہے۔ اب کھادگ اسے من جودنیا کی مالت سے خبروار مو کے کے بعداس سے اعراض کرنے من اوٹ بطان ان سے

حد کرتا ہے ادران کا بھی اہنیں چوٹر آ ا دراس سلطیں کی ان کو بگراہ کردیتا ہے تنی کہ دہ کی گروہ ول بی تغییم ہوگئے'۔

ان ہیں سے ایک گروہ کا خیال ہے کہ دنیا آ زائش ا در صعیب ہی جگرے اور اُفرت ہر شخص کے بیے سعادت کا مقام ہے جواس ہی بنیتا ہے چاہی ہے دہ نیا گیمت ہے جواس ہی بنیتا ہے چاہی ہے دہ نیا گیمت سے چھوٹ ہے ہے دہ لیے آپ کو ہاکہ کردیں ہندوستان کے بعض ہندو عبادت گزاروں کا ہی طرفقہ ہے دہ لیے آپ کو ہاک کردیں ہندوستان کے بعض ہندو عبادت گزاروں کا ہی طرفقہ ہے دہ لیے آپ کو ہاک کردیں ہندوستان کے میں موثن بالی محنت وشفت سے چھوٹ کئے۔

ایک دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ خو دکئی سے نبحات ماصل نہیں موثن بالی ضروری ہے کہ بہتے بیٹری صفات کو بائکن نتم کردیا جائے اور رسعادت کا حصول شہوت اور محنی کو ختم کرنے ہیں ہے چھروہ مجاہدے کی طون متوصہ ہو سنے بی اور طبح کی اور اس ہی ہی کہ اور اس بی کہ نا کہ دو می کا رہے اور اس بی کہ کو ہاک کردیا اور بعنی کرنے ہیں ہوگئے اور ان برعبادت کا داست نہ بند ہوگیا۔ اور بعنی اس می کو ہاک کردیا اور بعنی کرنے کئی ہے دو رومعا ذالش شربعیت کی بیٹر کو کئی اصل نہیں ہیں وہ سے دین دلمیں کا سملاعت بنایا ہے وہ محال ہے اور رومعا ذالش شربعیت ایک دھو کہ ہے اس کی کو کئی اصل نہیں ہیں وہ سے دین دلمیں ہوگئے۔

ایک دھو کہ ہے اس کی کو کئی اصل نہیں ہیں وہ سے دین دلمیں ہوگئے۔

بعن کے سامنے بر بات ظاہر مولی کر یہ سب محنت اللہ نعالیٰ سے دے ہے اوراللہ نعالیٰ کو مبدوں کی عبادت کا دت کی صرورت بنیں ہے کئی افر مان کی نافر مانی اسے نقصان بنیں بینجا سکتی اور کسی عبادت گزار کی عبادت سے اس کی فعل کی

من اضافه بنین موا-

بنانچوہ برسوچ کرخواہنات کی طرف بلط سکنے اور اباحث کاراستاختیار کرلیا اکرسب کچے جائزہے شریعیت اور اکس سے احکام کی بساطلیف دی اور برخیال کیا کہ بران سے عقبہ و توحید سے خاتص ہونے کی دلیل ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کرانٹرنوائی بندوں سے عبادت کرنے سے بے نیاز ہے۔

ایک اورگرده کا خیال مواکر نبا دتوں سے مقصود مجاہرہ ہے تاکہ بندہ مرفت خلافندی کک پہنچ عائے نوحب موفت مالل موری تو وہ پہنچ گیا اب اس کک پہنچ کے بعد و سبطے اور جلے کی کیا صرورت ہے جنائج انہوں نے محبت اور عبادت چوڑ می اور بہنچ آل کی معرفت خلاد ندی بس ان کو وہ منعام حاصل ہوگی ہے اب وہ تکا بیف شرعیہ سے اوپر جا جگے ہیں عام فوکوں کوعبادت کا مکلف بنایا گیا ہے الس کے علاوہ بھی باطل نامیب اور بلاکت خبر گرامی ہے ان کا شمار کرنامی نہیں سترسے زیادہ فرتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرف نجات بائے والا ہے۔

نمان باف والی جاعت وہ ہے جونی اکرم صلی السُّرطیہ وسلم اور صحاب کرام رضی السُّرطیم کے راستے ہمایی ہے بین وہ لوگ نانو دنیا کو با لکل جھوڑنے ہیں اور رخواہشات کو بالکل ختم کرتے ہیں دنیاسے ناورلوہ کی مقدار کیتے ہیں اورخواہشات سے اس قدر چھوڑنے ہیں جو بشریعیت اور عقل کی اطاعیت سے خارج ہونہ تو وہ کمل طور پرخواہشات سے چھے جیتے ہیں اور

نه تواجنات کو بایس جیور نے بیں مکدانندل کی راہ اضار کرنے بی دنیا کی برحیز کو تھوارنے می بنیں اور برد بنوی چیز كاطلب على نسب ركفت بكد دنياس حوكير سلاك كي دواكس كم مقصد كوجات م اوراكس كے مفقودك عدىك اس كى حفاظت كرنے ہى - وواسى قدررزى عاصل كرتے ہى جس سے عبادت كے لیے بدن کو طاقت عاصل ہو مکان کا معول اس قدر متواجے کہ گری ، سردی اور حوروں سے محفوظ میں اوراسی طرح لباس می فرورت کے مطابق عاصل کرنے ہیں۔ بیان تک کرجب مل، بدن کی مشنولیت سے فارغ موجاً اے توجہ پوری مت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا طرب متوصر مانا سیے۔ اور زندگی جرد کر دفکری شغول رہتا ہے اور وہ میشر شہوات کی سیاست اوراكس صحفاظت برب بعض كروه تفزي اوريم مزكارى ودوس تجاوز بني كرااوراكس بات ك تفصراى وقت معادم موسكتي بعب وو سجات باف والى جائت كا تنداكر اوروه صحابرام بركبول كروب بني اكرم صلى فند عليه وسع فع والكران وننز فرقول) من سے موت ايك كروه نجان بات والا بن نوصحابرام نے عرض كا بارسول الله ملى الشيطيات وسلم وه كول لوك من ! أب نے فرالي وه الى سنت وجاعت مي عرض كيا گيا الى سنت وجاعت كون بن؛ فرایا جومرے اورصاب کرام صی الله عنیم کے راستے پر طانے بن - ۱۱) اورصابكام كالمتها مندال كالمسترفط اوروه إكس واضع راسته يشقص ص كا ذكرهم بيا كريكي وه دنياكو دنیا کے لیے بنیں بکد دین سے بلے اختیار کرنے تھے اور وہ رمبانیت جی اختیار بنس کرنے تھے کردنیا کو با مل حور دیں وہ افراط ونفر بط کا شکار بھی نسی نصے ملکہ وہ بیانہ روی اختیار کرتے تھے بی اعتدال اور وسط ب اورائٹرنسا فی موعى قام اموريس سے بي زياده ب ندہے جياكراكس سے بسے ذكر و حكام اوراللر فعال بنز جاتا ہے۔ مزمت دنبا كابيان كمل بوااول وآخرلائي حدالله تعالى كي ذات جدا ورسارساً فا وحضرت محدمصطفى صلى الشرعليدو علم

(۱) ہرفرقریہ دعویٰ کرتا ہے کردہ نب اکرم صلی الشرعلیہ وسلم اور صحابہ کوام کے داستے پیچلنا ہے بیتین دائی کی دوشنی ہیں بربات واضح ہے کہ اہلِ سنت وجاعت دربیوں کمنب فکر ) ہی حقیقاً سنتِ رسول اورصحابہ کواہنے کواہنا یا ہواہے اورا ہم باسند ہے کہ دوسرے فرقے نب اکرم صلی الشرعیہ وسلم یا صحابہ کوام یا اہل بہت عظام کے بارسے میں گشتا خان طراق کا کا پائے ہوئے ہیں۔

ادرآپ سے آل وامعاب برسام ہو۔

# ،۔ بخل اور مال کی مجتب کی مزمرت

تمام تعربین اطرتعالیٰ سے بیے ہی جوابینے کشادہ رزن کی دج سے لائن حمدسے وہ ایوسی سے بعز کیف کو دور كرف والا باس فعلوق كوسداكر كانس وسين رف عطافرا اورونيا والون كوطرح وح كمال عطافراك ان كوانغارب احوال كعما فد أزائش بي بندك اورتنگى ادراكسانى ، ما لدارى اورمخناجى ، اميداور ما بوسى ، دولت اوراندى عاجزا وراك نطاعت ، حص ا درصر، بخل اورك فاوت ، موجود يرخوني ا ورمققود يرا فسوك ، اثيار ا ورخرج ، وسعت اورتنگی فضول خرمی اور کنوس ، تھوڑ سے براضی رہنے اور زبادہ کو کم سیھنے کے وسان رکھا۔ م سب مجھاس ہے کیا کہ ان کو اُر ما مے ان میں سے کون زیادہ اچھا من کرنا ہے اور کون دنیا کو اُفرت پر ترج ونیا اورا فرت سے بعرتے ہوئے دنیا کو دخیرہ اورخزانہا اے۔

اور رحمت كالم حضرت محد صطفی صلی الله علیه وسلم برازل موجن ك دبن كوتام ادبار كے بين السنع بنایا اوراب

كى شرىعت كے فریعے عام ا دیان كولىدف دیا رمسوخ كردیا)

اوراكب كال واصاب بررحت بوج عاجزي كك توابث رب كواشت برطية بن اوران بربب زباده

حمدوملوة کے بعد \_\_\_ دنیا کے فتنے ہے کشار می اکس کی کُٹ ٹائیں اورکن رہے ہیں اوروہ نہایت ولیع اورفراخ بن كبن سبس برانته مال كافته ب اوراس بن رفح اورمنت عبى نباره ب اوراموال بن زباره خوانى كى وجم ي بي كرون في سننس ال سعب نيازيني موسكة بهروب اس بايتاب تواكس معوظ نبي بوا الرمال من لے توجماجی مونی ہے جو کفر کے قریب سے جا مکنی ہے اور اگر مل جائے تو سرکٹی کا خطرہ ہونا ہے جس کا نتیجہ نقعہ ان محسوا محيس مونا-

فد مرب سے مال فوائداوراً فات دونوں سے فال منیں ہوتا اس سے فوائد نجان دینے والے اوراً فات ہاکت یں ڈالنے والی می اس کے بترکورے سے متازر ابت مثل ہے وہی ہوگ اسس کا تتر کھتے ہی جن کورین كى بعيرت حاصل بوتى سے اوروہ راسىخ ومنبوط علم دالے على دہن من رسى اورد موسے كا شكار لوگ بني الس كا اياك ذكر ببت اہم ہے كوكد دنياكى فرمت كے سليديں مم ف توكھ لكھا ہے وہ فاص ال كے قوالے سے بني ہے بلك دنيا کے بارسے بی عمومی بیان ہے کیوں کرونیا توانسان کو فوری حاصل مونے والے فائدے کانام ہے جب کرال اکس کا بعن مصدید اسی طرح مباہ ومزمر بھی اسس کی جزد ہے، بیط اور شرسگاہ کی شہوت کے بیجے جا انھی اس دنیا کا حصد ہے اس دنیا میں عضہ اور حب بھی شامل ہے ، بحبرا ور بلن رفعام کی طلب بھی اس کا ایک مصدیدے گو ایاس کے بہت سے جے ہیں جن سب کا مجموعہ انسان کو فوری ملنے والا نفع ہے ۔

اس بات بن مم صون مال کادکرکرنے میں کیوں کہ اس کی افات اور نفضانات زبادہ بی اگرا وی اسس کو جھوٹر
دے قوائی پر فقر آجا آج اگر دولت مل جا سے نو مالداری آجا تی ہے اور ان دو باتوں کے حاصل ہونے پرامتحان
اور اگزائش کا سے لم شروع ہو اسے بھر حب کو مال میں من اسس کی دو حالیتی ہونی میں ایک صبر اور دو مری حرص ان
بیں سے ایک قابی تو بون اور دورس قابی ندمت ہے حرص کرنے والے گئی دو حالیتی ہونی میں جو کھے لوگوں کے باس
ہے اس کی طبع اور لوگوں سے ابوسی کے بعد صنعت وحوفت میں مت مدہوجاناان دونوں میں سے طبع زبادہ بری حالت
ہے الی ماں ہونا ہے اس کی عبی دوحالیت ہی وہ بخل اور کنوی کی وجہ سے الی دوک کر رکھت ہے با خرج کرتا ہے ۔
ان میں سے عبی ایک فرم اور دوسری محمود ہے ، خرج کرنے والے کہ بی دوحالیت ہیں یا دوخرورت سے الدخرج کرتا
ہے با اعتمال کی داہ اختیار کرتا ہے اور اعتمال قابل تعرافیت ہے۔

یہ امور چنکہ ایک دوسرے کے شاب میں ایڈا ان سے بردہ اٹھا ما اور ان کو واضح کرنا فروری ہے۔ ہم ان تنام باتوں کو حودہ فعملوں میں واضح کریں گے ان شار اللہ

م ان عام ما لون لو خوده فصلول مي د را) مال ک ندمت

(۱) مال تعرب

رس، السعفوائداوراً فات كانفصل

رم) حرمی اورطع کی ذرست

ره) عرص اورطمع كاعلاج

(٢) سفاوت كي فضيات

() سنی لوگوں سے واقعات

رم بخل كذمن

وم بخیل دو کوں کے واقعات

را) ایناراوراکسی فضلت

(۱۱) سخاوت اورسخل کی نعراف

رما) منحل كا علاج

(۱۲) مال میں لازم ذمرطاریاں (۱۲) مالداری کی ندست اور فقر کی تعریف

# مال کی نیمت اوراسس کی مجیت کی برائی

اسے ایان والو اغمیس تمارسے ال اور تماری اولاد الشرنعالي ك ذكرست غافل أكرست اور تولوك اليا كريك وي نقصان الله سن والدي -

ارشاد فلاوندی ہے، بِٱلْبِيَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوالَا نُلُهِمُ عَامُوالكُو وَلَا ٱولَا دُكُوعَنُ ذِكُوانلُهِ وَصَنُ تَعِنُكُ ذُلِكَ فَأُولِيكَ مُعُوالُخَاسِرُونَ- (١) الشادفادندى سے ،

بخشك تمبارس مال اورنمبارى اولاد أزمأنش سعاور الشرنعالي كے إس بت برا اجرہے. توج سننساب الدادواب اولادكواك جبرر زج وسع جاللرتال كى ياس سے توده بت برس نقدان

والْمَا آمُوا لِكُ مُدُوا وَلَا لَاكُمُ فِي لَكُ مَا لَهُ عِنْدُ وَ أَجْدِ عَظِيمٌ ﴿ (١)

سے۔

وسنص دنیای زندگی اور اس کی زینت ماے - راتو ہماس می اس کا برا میل دیں گے اوراس میں کی بنیں

ارتادفا وندى سبع ، مَنْ كَانَ يَرِيدُ الْعَيَاةَ الدُّنْيَا وَرُيَّنَّهَا-(4)

يفينا انسان مركتى كرا بحبب ديجي وبرماه نهي

الله تعالى سنع ارت د فالي و رِانَّ الْدِيسُ انَ لَيَظُنَىٰ آَنَ رَّالُمُ اسْتَغُنَى -(4)

> ل) قرآن مجيد سورة منا فقون آيت ما (٢) قرآن مبيد، سوية تنابن أبت ١٥

> > رام) قرآن مجير سوية مودأيت ١٥

رم) افران مجيد سورو على أيت ١٥ ٢

بین کی کرنے اوربرائی سے بچنے کی فرت الٹرنعالی معطافر ما المے -

الات و فلادندی ہے :

المَهَاكُمُ النَّكَانُدُ- (١)

سركار دوعالم صلي الشرعليدوس لم ننے فراہا۔

مُتُّبُ الْمَالِوَ الشَّرَّتَ يُنْبِنَكَانِ الْنِعَاتَ فِي الْقَلْبِ كُمَّا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ - ٢١)

اومنی اکرم صلی الندعلبردس لم نے ارث وفر مایا -

مَاذِنْبَانِ صَالِرِيَانِ ٱرْسِلَا فِي زَرِيْبَرِنِهُ

عَنَيِرِ بَاكُثَرَانِسَادًا فِبِهَا مِنْ مُحَرِّ السَّرُفِ

وَالْعَالِ وَالْجَاهِ فِي دِينُتِ السَّرْمُجِسِلِ المسرليه (٣)

رمول اكرم صلى الشرعليروسلم فف فرما يا :

عَلَكَ الْمُتَكَبِّرُونَ اِلدَّمَنُ فَالَ بِ فِ

عِبَادِاللهِ لِمُكَذَا وَلَمُكَذَا وَفُلِيلٌ مَّاهُمُ

اسے اوگ ست کم میں رسنی صدقہ وخیرات کیا) ر ول اکرم صلی النظیروسلم سے بوجھاگی یا رسول اللہ! اکب کی است میں مرسے لوگ کون ہیں ؟ اکب نے فرا یا

" ال دارلوگ » ز ۵)

ربینی جوایا مال راه خداوندی می خرچ بنی کرنے عی طرح گذشته حدیث می گزرا ہے ۱۲ ہزاروی)

نى اكرم صلى الترويس بم في فرايا -سَبَا فِي تَغِيدَكُ عَقَوْدُ بِأَكُونَ أَطَابِبَ الدُّنيا

ننارے بعدایک قرم کے گی دہ دنیا کے برے بن

(۱) فرآن مجيد اسوي انسكا ترآيت ا

رم) مخسر العال علده اص ۲۲۰ صرب ۱۹۸ م

رس المعم الكبرلاط راني جلدواص ١٩ صريف ١٨٩

رم ) مستعام احمين صبل ملديوس ه ٢٥ مروبات البريره (٥) شعب الإعان ملده ص ٢ مويث ٢٠١٥ ٥

روال کی کثرت کی خواسش نے تمبین عافل کردیا۔

مال اور برائی کی مجت ولی منافقت پیدا کرتے ہی معنفیت پانی سنری اگا اہے۔

دومۇ كے بعرائے بو كراوں كرووطس فورد ب ما نم*ب وه اسس فدرنفصان بنس كرشے ختنا نف*صان مسلمان ادمی کے دین میں ماہ ومرتبہ اور مال کی مجت سے

زباده ال واسے باک موے مگرص تے اینا السر تفالىك بندون بن اكس طرح اوراس طرح كردااور وَالْوَانِهَا وَيُرْكُبُونَ فَرْيَا ٱلْفَيْلِ وَالْسَوَانِهَا وَيُنْكِحُونَ آجْمَلَ النِسَارِ وَٱلُوانَهَا وَيَلْبَسُونَ أَجُلُ الثِيَّابِ وَأَلُوانِهَا لَهُ مُرْتِكُونُ مِنَ الْقِلْبُلِ لِاَتَّشْبُعُ وَالْفُنْ مِالْكِيْثِيرُ لِاَتَّفْتُ مُ عَاكِعُونُ عَلَى الدُّنْيَا لِغُدُونَ وَيُرُوحُونَ البُعَا أَنْغُذُ وُهَا آلِعَةً مِنْ مُدُنِ الْهِهِ عُر وَدَبًّا دُونًا رُبِّعِ مُ إِلَى آمُرِهِ أَيُّنْهُ وُتَ وَلِعُوَاهُمُ يَدِّعُونَ فَعَرِيْهَا مِنْ عُمَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ كَمِنَ أَذُرَّكُ ذَلِكَ السِّرْمَانَ مِنْ عَيْبِ نَفِيكُمْ وَخَلَفِ خَلَفِ خَلَفِكُمُ آتَ لَا يُسَلِّدَ عَلَيْهِ مُولَا يَعُودُمَرُمِنَا هُمُمُ وَلاَ يَشْعِ جَنَا لِرُهُ مُعُ وَلاَ بُوقِ رُكِب بُرِهُ عُد فَكُنْ فَعَلَ مَلِكُ ثَعَثُمُ عَلَى عَلَى مَسَدُمِ الْدِسُكُورِ - الله رسول اكرم صلى السعليد والمسن فرالي. دَعُواالدُّنْيَالِوَهُلِهَامَنْ أَخَذَ مِن النُّهُمَّا فَوْقَ مَا يَكُفِيهِ آخَذَ حَتْنَفَهُ وَهُوكَ يَتُولُ (١٤) بنى أكرم سلى الله عليه وسلم في والما. يَثُولُ إِنُّ أَدَّمَ مَالِي مَالِي وَعَلَ لَكَ مِنْ

کے اور نگ بنکے کا نے کائی گے، عمدوا ور نزرنار محورون برسوار مول سك توبصورت عور أون سن كماح كرى سے اورنگ بزنگ عمدہ كراسے بين كے ان کے سیف ففوری بیزسے سبر نبی ہوں گے اور ان کے نفن زباده برعی مبنس کرس کے وہ دنیا باس طرن جھک جائی سے کومبع شام دہی منظر ہوگی وہ اس کوابا معبودا وراب محبب سكاس كي بات ما بن سك اور نواس کی بیروی کریں گئے جوادی ایسے زمانے کو باتے وہ تنباری اولادسے موبا تمہاری اولادی اولادسے بواسے حفرت محدين عبدالترصلى الشرعلب وسلم كى طرف سي فسم بے کہ ایسے نوگوں کوسلام نہ کرسے شان سے مراجنوں كى عبادت كرے دال كے جنازوں كے استھے حاست اور نه ان محد برون کی عزت کرے جس نے ایساکی اس نے اسام کو کوانے میں مود کی

دنیا ، دنیا داروں کے بیے چوٹردو ہو کشخص دنیاسے مرورت سے زبادہ لے کا دہ اپنی موت عاصل کرے گا اورا سے بندھی نئیں جلے گا۔

انسان کہنا ہے میرا مال میرامال اور تبارسے مال سے تنہارسے لیے وہی ہے جوتم نے کہا کر فناکر دیا یا بہن کر بیانا کر دیا یا میں دیا۔ کر بیانا کر دیا یا صدفتہ کر کے آھے جیج دیا۔

د المجم کبر لاطبرانی جلد مرص ۲۲ اصریث ۱۱۵ که دنامکل) ۲۲) کنزانس ل حلیراص ۱۹ و حدیث ۱۱۱۴ ۲۷) سسندام احدین منبل حلریماص ۲۲ مروبات مطون بن عبدادیو

مَالِكَ إِلَّوْمَا كُلُّتَ فَأَفْنِينَ ٱوْلَبَنْتَ

فَأَنْكِيتُ أُوتُكُمُ تَتُ فَأَمْضِيتَ- رم،

ایک نمس نے عرض کی بارسول انٹر اِصل انٹر علیات کوسلم اِمجھے کیا ہوگی ہے کم مجھے موت پٹ من ہے ؟ اُپ نے فرایا کہا انٹر اِسل انٹر علیہ کوسے کا کہا اینا مال اُفرت خوایا اینا مال اُفرت کے لیے دے دے کیونکہ موس کا دل اکس سے مال کے ساتھ ہوتا ہے اگر اس سے مالے کھیے جوڈ دیا تواکس سے مانٹر ہوت کا جا جا در اگر بھیے چوڈ دیا تواکس سے ساتھ ہیں کے رسنا چاہتا ہے وا)

انان کے دوست بن قم کے بہا ایک دہ بوالس کی روح نکنے کہ اس کے بھے جاتا ہے دوسرا اس کی قبر کہ ساتھ جاتا ہے اور تغییرا میدان محتر نک ساتھ دیتا ہے وہ ردوست) جواس سے مرقے تک ساتھ دیتا ہے وہ اس کا ال ہے اور جوقبر تک جاتا ہے وہ اس کے گھروا نے بہا ور میدان محتر کہ ساتھ دینے والا دوست اس کا عمل ہے۔

منزت مینی علیال دام کے ساتھوں نے آپ کی خدمت میں وض کیا کرآپ یانی پر علیتے ہیں اور م ہنیں جل سکتے اس کی کی وجہ ہے ؟ آپ نے فرایا تہا ہے ندیک درج اور دینار کا کیا مقام ہے ؟ انہوں نے عرض کیا چھا مقام ہے آپ نے فرایا لیکن میرسے نزد بک یہ دولوں چیزی اورشی کے فرجسلے بار ہیں -

اب سرزید بی برد حدید بیدون بیری ایرون است بر برد با این میرے بھائی ا دنیا سے اتنامال جمع مخرت ملان فاری رفتی استر من استر من استر من استر من استر من الله و دروار رفتی استر من الله و با ایک و با با ایک و با ایک

(۱) معنف عبدالذاق عبدااص ۱۹ معنف ۱۱ ۱۵۰۰ (۱) معنف عبدالذاق عبدالص ۱۱ موبات اس (۲) معنف عبدالزاق عبدالص ۱۹ حدیث ۲۰۰۲۹

جو کھیم نے زیدا در فقر کے باب میں مال وار کی مذمت اور فقر کی تولف میں مکھاہے ووسب مال کی ذمت سے متعلق سے انداز ہے ابذا ہم اسے دوبارہ ذکر کرے بیان کو طرحا نامنیں جا ہے۔

اسی طرح جو کچھے ہم نے دنیا کی ذمت سے سلنے ہیں مکھاہے وہ عام ہونے کی دعبہ سے ال کی ذمت کو عبی شاں ہے کیونکہ ال دنیا کا سب سے بڑارکن ہے یہاں ہم مرت وہی روا بات ذکر کری سکے جومرت ال سے علق رکھتی ہیں۔

رسول اكرم صى الشرعلير و المست فرايا . الما مات المعيد و المست فرايا . المعدد من كذا مات المعدد من كذا مات المعدد من كذا مات المعدد من كذا مات المعدد المعدد

مَا فَذَهَ مَ وَفَالَ النَّاسُ مَا خَلَفَ ـ

ن*ې اگرم صلى المرعليروك لم نے فرايا :* لَا تَنْتَّخِذُ وا الصَّيُعَةَ فَتَحِيثُولِ اللَّهُ نُيَّا - (۲)

جب کوئی بندہ فوت ہوناہے توفرشنے کتے ہیں اس نے اکٹے کی بیجا اور نوگ کہتے ہیں اس نے پیچے

زمن اختیارہ لو ورنہ دنیا سے محب کرنے مگو گئے۔

ابک روابیت بی سے لم حضرت البرور دار رصی الله و ایک شخص سے مجھ کلیف بینی نواب نے یوں وعاما کی اے اللہ حسن نے میرے ساتھ ناروا سالوک کیا ہے اس کو حیا نی صحت عطافرا، اسس کی عمر دراز فرما یا اور مال برط حاد ہے۔
تودیجھوکس طرح آب نے مال کی کنرت اور اس سے ساتھ حیانی صحت اور عمر کی زیادتی کرھی آن اکش کی انتہا قرار دیا۔ کیونکمہ اس میں میں دور اس کے ساتھ حیانی صحت اور عمر کی زیادتی کرھی آن اکش کی انتہا قرار دیا۔ کیونکمہ

اس موریت میں وہ لاز اً مرکنی کی طافت جآلہے۔

ایک روابت میں ہے کرحفرت عرفاروق رضی اللوعند نے عفرت زینب بنت جمش رضی الله عنها کی طوف ال سے علیات بھیجے انہوں نے علیات بھیجے انہوں نے والوں نے والوں نے عرض کیا حفرت عمر فاروق رمنی الله رعنہ جا ہے انہوں نے فرایا اللہ تعالی ان کی مغفرت فرائے بھرا کی روکھینچا اوراسے بھاوگر تفیلیاں بنائیں اور وہتمام مال اسپنے رشت واروں اور تیموں می تقسیم روبا -اس سے بعد اتف افغار اوں دعا ماملی-

اسے اللہ إس سال مے بعد مج الك صفرت عمر فاروق منى الله عند كا عليد مر يسني رسول اكرم ملى الله عليه وسلم ك

<sup>(</sup>۱) شعب الايمان ملدى م ۲۲ مديث ٥ ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) مسندام احدين صنب مبداول مديم مروبات عبداللر

ومال کے بعد آپ کی انواج مطہرات ہیں سے سب سے بہلے انہی کا انقال ہوا۔ صنت من بھی رحمالتہ فر مانے میں اسکی قتم جوئٹمس درهم دروسیے ہے کی ہوت کرا سے اسٹرتا لاسے ذہبی کرا ہے . کہ گیا کہ سب سے بہلے درجم و دینار نیار سور کے توشیطان نے ان کو اٹھا کرا بنی بیٹ نی پررکھا جران کو بوسہ دیا ادر کہا جب سے ان کو اٹھا کرا بنی بیٹ ان پررکھا جوان کو بوسم دیا اور کہا جس نے موثوں سے جب کی حقیقت میں وہی سرافلام سے ۔

عان والعد والمان علان نفوا اورهم اور دبنا رمن فغول كى تكايم من وه ال ك وربيع دوزخ كالون كيفيني هائم كي مخت حفرت سبط بن عبلان ف فوا اورهم اور دبنا رمن فغول كى تكايم من وه ال ك وربيع دوزخ كالون كيفيني هائم الكراس في الح يحلى بن معا ورض الشرعنه فريات من ورهم بحيومي اكر تواس كادم اهي طرح نهين جانباتو است نهاط كيول مراكر السس ف

تجھے ڈس ل نواکس کا زمر تھے بدک کر دے گا۔

کہا گی کہ انس کا دم کیا ہے ؛ فر بایک ل طریقے سے دوادرانس کا تن ادا کروحفرت علام بن زیاد رحماملر فرائے ہیں وتیا میر سے ملسف مثنال صورت بن ای تو وہ ہرتیم کی زینت سے مرتی تھی جی نے کہا بن تیرے ملرسے اللہ تعالیے کی بناہ جا ہتا ہوں انسسف کہا اگر تھے ہے بات بندہے کہ امٹر تعالیٰ تحصے تجہ سے بچائے تو درجم اور دینارسے نغزت کرانی ہے کہ درجم اور دنیا توسسے سب دنیا ہی ہوئا ان سے ذریعے کری ہوتھے کی درجم اور دنیا توسیسے سب دنیا ہی ہوئا ان سے ذریعے کری ہوتھے کی درجم اور دنیا توسیسے سب دنیا ہی ہوئا ہوان

دونوں سے مرکزے کا وہ دنیا ہے جس مرکز کے کا اس سلم میں کہا گیا ہے۔

إِنَّىٰ وَحَبِدُتُ مَلَا تُطَنَّوا عَبُيرَا عَ مِي مِي مِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

نَاذَا تَهُ رُبِّ عَلَيْهِ الْمُدَّرَّعُ مُنَدَّ عَلَيْهِ الْمُدَّرِعُ مُنَدَّ عَلَيْهِ الْمُدَّلِمِ - فَاعْدُ مِانَّ تُعَنِّ الْمُدُلِمِ -

اس سلط بن برجي كما كي ہے۔

لَاَيْفُرْنَكُ مِنَ الْمُسَرُّرِ قَعِيْبُعُنَّ رُقَعْتُ الْمُسَرِّرِ قَعِيْبُعُنَّ رُقَعْتُ الْمُسَانِ مِنْهُ رَفَعْهُ الْمُلِيَّةِ مِنْهُ رَفِعْهُ الْمُؤْتَدُ خُسلتَ الْمُؤْتِدُ خُسلتَ الْمُؤْتَدُ خُسلتَ اللَّهُ اللَّ

اَرِهُ الْيَّرُهِ عَلَيْهُ مِنْ عَبِّ الْوَقِدُعَةُ \*

میں نے رہ راز) باب ہے بین نم اس کے عدوہ خیال نہ کروکہ تقوی اس در صر کے باس ہے دینی ) حب نم اس ریخادر ہونے کے باوجود اسے چھور دو نہ کے باوجود اسے چھور دو نہ کے باوجود اسے جھور دو دا کے تھور دو کے باوجود اسے جھور دو دا کا تقویٰ ہے ۔

کی اُدی کی فیص پرسکے ہوئے پیوندیا بیٹولی سے
ادپر کی ہوتی ازار بااکس کی جگئی ہوئی بیٹ نی جس میں
رسیدسے کے انشانات ہوں کو دیجوکر دھوکہ نہ کھانا ہے
دیجوکر دہ درهم اروپے بینے اسے حبث کرنا ہے یا
اس سے دوررمنا ہے۔

عزت مدن عبدالملک سے مردی ہے کہ وہ حفرت وین عبدالعوم زرج الله کے وقت ان کے باس حاصر ہوئے اور کہا اسے امرالمونبن اکب نے ایسا کام کیا ہے ہوآ ہے سے پہلے کی نے انس کی آپ نے اولاد ھوڑی سے لیان ن سے یا درحم اور دینارہ میں چوڑے اور اگر سے اور اگر سے شعے صفرت عمون عبدالعوم رحم اللہ سنے فرایا مجھے مجھاؤ جنانچر انہوں نے اکپ کو بھایا اُپ نے فر مایا تنہا لہ ہما کر میں نے ان کے بلیے درھم اور دینا رہنیں ہوڑ سے تو ہی نے ای کاحق نہیں روکا مین دوسروں کاحن ان کونئیں دیا اور میری اولادی دوجاتیں میں اگر دوالٹر تعالیٰ کی اطاعت کریں گے توده ان كوكفابت كرسے كا ورائر تنائى نيك لوكوں كوكفا بت كراجے اوراكردہ نافر ان موسكة تو مجاس بات كى برواه سنس كران كے ساتھ كيامعالم وكا.

ایک روایت میں ہے کہ حفرت کوب قرنی رحمہ امٹر کو سبت سامال ما توان سے کہا گیا کی اچھا ہوا اگر آپ لینے بعدابنی اولاد کے لیے جمع رکھتے انہوں نے فرالی بنیں بکہ بن اسے اپنے بہے اپنے رب سے باس جمع کروں گااورلینے رب ابن اولاد کے بیے جیوروں گا۔

موی ہے کہ ایک شخص نے ابوعبرب سے کہا اے میرے بعائی ایسانہ ہوکرتم دنیاسے برائ کے ساتھ ماؤ اورال ابني اولادك بصحيور ماؤرس كالوعبري في البي الله ورهم خيرات كوبي-حزت بيمي بن معا ذرهم الله ولم تقيي وومسيتي أبسى بي بن كان سيليا وريجها وكول سنه بن سنا اوروه بندے سے بیے اس سے ال میں موت سے وقت ہوتی ہی بوجھا گیا دوکی معیبتیں ہی و دایا ایک بیاد السے تام الهين لاجاب ودورى براتمام الكاداب ديارتاب-

#### مال كى تعرلف اور مذمن من تطبيق

الله تعالى في وأن يك من مقام يرمال و تعطفير سي ما تعد ذكر فرمايا الله تعالى ارتاد فرا الله عالى الله و قاليه و اگروه ال جبورے. اِنْ تَدَكَّ خَيْرًا۔ الله اورسول اكرم صلى الشرعليدوك لم ف فرايا -

نِعْمَا لَمَا كُالُ المَثَّالِحُ مِلتَّدِ مِنْ الشَّالِحِ اللهِ كَامِ الْجَالِ لَكِ الْمِلْ المَّكِ المِنْ الم نیزمدزاورج کے نواب سے سلطین جرکچروارد مواہے وہ ال کی نوبیٹ ہے کیوں کہ ال کے بغیراس کم مپنیا

ا وروہ دونوں رہیے ایا خزام نکالیں آب کے

ارشا دخراوندی ہے: وَيُسْنَخُ رِجَاكُنُوَهُمَا رَخْمَةٌ وَنْ

ورا فرأن مجد اسوية تقرواً بن ١٨٠

(١) مندام احمد بن منبل حلد ١٩٥ مرديات عبدار طن بن حسنه

رب كى دفمنسس

الله تعالى نے اسبے بندوں كو اصان بات موسے فرمایا۔

أوروه مالول اوربطول كصل قدتمارى مدفر آمام

وَيُعْدِ وَكُنُوبِا مَوْالِ قَانِيْنِ وَيَعْعَلُ لَكُمْ

جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمُ أَنْبَارًا .

نبى اكرم صلى السرعليم وسلم نع فرمايا ، كَادَ الْفَقْمُ انْ تَلْكُونَ كُفْرًا- (١)

وْب سے فق کوتک سیادے۔

اورنمار سيانات بناا اورتمار سينري

اور ال کی تعریف اور مذمن کے جمع مونے کی وجر سے آگاہ نہیں موسکتے جب یک ال کے کمت، اکس کا مقصود، اس كى أفات اوراكس كى خرابول كى بيان حاصل فكر لوريهان مك كنهار سيسلف واضع موصل تعداس كا اجهام وااور وم سے جے اور بال کی دومری وج سے بے اور براکس لیے فابل نعراب سے کر بر اچھا ہے اور فرم اس میے ہے كراكس بي خراي بصد زويم من الجعلب اوريم عن برا بلكر بر دونون باتون كاسبب ورج بحيز كا وصعت اس طرح مو وہ مین قابل تعرفیت ہوتی ہے اور کھی لائن فرمن لیکن جڑ شخص بعیرت اور نمیزی صلاحیت رکھنا ہے اے معلوم ہوبالے

م برص صورت بن قابل نولون ہے اس صورت بیں ذروم نہیں ہے۔

جو کھے ہم نے سے کرکے بان می خیرات ، نعمتوں کے درجات دغیرہ کاذکرک وہ تعقیل دہاں ماحظری جا سکتی ہے يهان اكس فدركا في مي كم عقلندا وراراب بعيرت لوكون كامفعد أخروى سعادت كاحمول مع واي نعت اور بانى ربن والى بادانا بى سب اوراكس كا فسد عقل مداور مجدار اوكون كاطريقه ب بول كدرول اكرم ملى المرطليه وسلم سب يوجها

كى كراوكورى مى كون شمن زياده مجدار سخنواب نع فرايا-

الْكُوْفُ مُرِينُمُونِ وَكُنَّا وَاسْتُدُ فَعُمُولَهُ جِرْضُ ون كُوزا وه يا ورا اوراس كے بيات

اِسْتِعْکَدادًا - (۲) نیاده تیاری رئاہے. اور بیسعادت دنیامی اکس وفت کے عاصل نیں ہونی حب تک اس کے بین وسائل کو اختیار زکر ہاتے اور وہ

(٣) سئن ابن اجم ١٧٧٠ الجاب الزحد

<sup>(</sup>١) قرآن مجيرة سوروكبيت أبيت ٢٨

<sup>(</sup>١) قرآن مجير سورة نوح آيت ١٢

دم) شعب الايان مبده ص ٢٠٢ حديث ٩٩١٢

نفیس نشائل بن جیسے علم ، مست فکن اور بدتی فعنائل مشاہ صحت اور سامی نیز بدن سے باہر کے فقائل جیسے مال اور باتی اب بی ان بی سے سب سے علی نفس کی فسیلت ہے جو بدنی اور اکس کے بعد فارجی ، نیز فارجی ففیلت سب سے نچلے ورجے بیں ہے اور بال بی سے سب اور فی فارجی السباب بی سے ہے اور بال بی سے سب اور فی فارجی السباب بی سے ہے اور بال بی سے سب اور فی فارم بنیں بر وفنوں اپنے فیر کے بیے مفعود ہونے بی ذاتی فور برمراد نہیں ہوئے۔
ورفوں فادم بی ان دو نوں کا کوئی فادم بنیں بر وونوں اپنے فیر کے بیے مفعود ہونے بی ذاتی فور برمراد نہیں ہوئے۔
نفس بی وہ جو بر نفس سے جس کی سعادت مطلوب ہے وہ علم ومع وقت اور مکارم افعات کی فارست کرتا ہے تاکم
بیمفات نفس کی ذات میں واض ہوں اور بدیات تواسس اور اعضاء کے دریعے نفس کی فدرست کرتا ہے اور نکاح کا اور لباس بدن کی فدرست کرتے ہیں اور بر بات گرد کی سے کہا نے کا مقصد بدن کو باتی رکھا ہے اور نکاح کا مفصد بدن کو باتی رکھا ہے اسے زبنت مفعد نس کو باتی رکھا ہے بدن کے ذریعے اسے زبنت ماصل ہوتی ہے۔

بوشفس اس ترتیب کومبان کی اس نے ال کی قدر کو بہان لبا اور اسے بیمبی معلوم ہوگی کر اس را ل) کی وجب م شرافت کی سے اور مال بزائ خود کھا نے اور لباس کی مزورت ہے جو بدن کے باتی رہنے کے بیے مزوری میں اور

بدن کا باقی رہا کال نفس کی مزورت ہے جومب سے بہتر ہے۔ موشخوں کس رحز کے فائدے الے ، کی غامت اوراس کے مغد

جوشفس کس چیزے فائدے ،اکس کی فایت اوراس کے مقصودکوجان لیا ہے اور اے ای مقعد کے بے
استغال کڑا ہے اوراس کی طوت متوج ہوتا ہے اسے بعول بنیں توبراکس کے بی بھادر نفع بخش ہے اور و پر کسی
عزف کا ذریعہ ہووہ اس کے بی بن قابل تعریف ہوتا ہے۔ لہٰذا مال صبح مقصود کے بلے الداور وسیلہ ہے لیکن اکس کو قاسد
مقاصد کے لیے اکدا ور درسید بنایا جا سی ہے اور بہوہ مقاصد جی وور کی معاوت سے روکتے می اور علم وعلی کا دروازہ
بندگر دیتے ہی لہذا یہ محود بھی ہے اور مذہوم بھی ۔۔۔ مقاصد محمودہ کی طون نسبت کی صورت ہیں محمود ہے اور مذہوم
مقاصد کی طون نسوب ہوتو قابل ندمت ہے۔ مدیث شراعی کے مطابق ہوشخص دنیا سے مزورت سے زبارہ لیا ہے وہ کویا

ا وان نظور برایی موت مامل زاید دا)

ا ورحب بنین ان خواب کی طوف ماکل موتی می جوالله تعالی کے راست سے روکنے والی می اور مال ان خواب کا کہ ان خواب کی طوف ماکل موتی می جواللہ تعالی کے راست سے روکنے والی می اور مال ان خواب کا آلدا در ان کوآسان کرنے والا ہے نوجوال صورت سے زیادہ ہواکس میں بہت بڑا خطوب ہے اس کیے انبیام کوام عیبم السلام نے اکس سے شرسے پناہ مائلی ہے دسول اکرم صلی اللہ ملیہ دسلم نے ہیں دعا مائلی ۔

ٱللَّهُ مَ اجْعَلُ قُونَ آلِ مُحَمَّدٍ كَفَافًا-باامترا حضرت محرمطفي صلى الترعلبه وسلم كأل كوحسب ضروريت رزن عطافرا-نونى اكرم مىلى السرعليروسلم ف وزاس اى فدر ما نكاجس بى بعلائى مو-(ورأب شعب دعا جي مانكي -اے اللہ! مھے مکین زنرہ رکھ اور مکین موسے ٱللَّهُ عَلَيْ مِسْكِينًا وَامِتُنِي مِسْكِينًا كى مالت من ونيا سي الحالما اورساكين كى ماعت وَالْمُشَرُّ إِنَّ فِي زُمْسُونَ الْمُسَاكِبُنِ-حضرت ابراہم علیدالسلام نے بھی اکسسسے بناہ ا منگنے ہوئے یوں دعاکی اور مجھے اور مرسے اولاد کو منوں کی او جاسے بجایا۔ وَاجْنَبْنِي وَنَيْ آنُ نَعْبُدَالُوصْنَا مَرَس اورامس سے آپ نے یہ دو متھ معنی سوا اور جا ندی مراد بھے کیوں کر بنوت کا رتبرامس بات سے بلند ہے کہ

ان سے ان بچروں کومعبور مانے کا ڈرموکمونکہ آپ ٹونبوت سے پہلے بجین کی حالت میں بھی اس او جاسے محفوظ نھے پیال عادت سے مرادان سے محت کرنا ان کے ذریعے دھوکہ کھانااوران کی طرف جگنا ورونت کرنا ہے .

رسول اكرم صلى الليطليدو سلم فسف ارشاد فرابا .

نَيِسَ عَبُدُ الدِّبْنَارِ وَلَيْسَ عَبُدُ الدِّرُهُ حِر تَعِسَ وَلَا انْتَعَشَّ وَإِذَا رِشْيُكُ فَلَا أَنْتَقَشَ ـ

ديناركابنده ملك موا اوردرهم كابنده ماك موا وه ابسا ماك مواكد المحنين كآاورب اسكالم عجية نونكال

تونی اکرم صلی متر عدم سنے داخ فرایا کر ان سے مجت کرنے دالا ان کی بوجا کرناہے اور جوکسی بند کی لوجا کرناہے وہ بنوں کا بچاری سے بلہ جرشفس می غیر خلاکی ہو جا گرا ہے وہ بت رست ہے مین حرث خص کو دولت اللہ تعالی اوراس سے متوق کی ادائیگی سے روک دے وہ بت پرست کی طرح ہے اور بیٹرک ہے میکن نٹرک کی دوقعیں میں ایک نٹرک خفی ہے

جس کی وجہ سے آدی بمشرحم می سی رہے گا اوراس سے موس مین مفوظ رہتے میں کو کد بر قرحونی کی حال سے جی

زباده مخفى ب اوردوسرا تذرك على معص كى وصب مشرك مبنيد جنم برس كاسم ان دونون سے الله نعال كى بنا ما بنت مي .

١١) مبح بخارى جديم مره وكتاب الرفاق (١) سنن ابن اجرص ما الواب الزهر

### مال كي أفات اور فوائد كي نفصبل

ال سانب كى طرح سے بس ميں زمر مي سے اور زبان ميں، اس سے فوائد، زبان بى اور اس كى أفات زمر بن نو ہوشخص اس کے فوائداور آفات کی بیجان عاصل کرسے اس سے بلے اس کے شرعے بچنا اورانس کی جدال مالس

مال کے نوائد:

مال سے قوائد و طرح سے ہونے ہیں (۱) دینوی فوائد (۲) دینی فوائد دینوی فوائد دیر کرنے کی مزورت ہیں کیونکہ ان کی مونت منہوں کے اور خلوق کی نام اقسام ہیں مشنول ہے اگریہ بات نہ ہونی نودہ اس کی طلب ہی طاک نہ ہونے . المن السرك دين فالدست من فسمول من بندس -

اننے آپ برخرج کرے عبادت برغرج کرے باعبادت بر مددعاصل کرنے کے بیے غربے کرے بادت برغر ج كرف ك شال ج اورجبادير مال خرج كرناسي كوكربر وونون كام مال سك بعير شبي بوست اوربر دونون كام عام عبادات كى

اورفقبرادى ان دونوں كى فنبلت سے محروم سؤاہداور حوكام عبادت بر فرت دنياہد ده كانا، باس، راكن، عاح اورد بر مزورات زندكى مى كونوحب كرما جات عاصل منول تودل ان كى ندير بى معروف بوئا - اوردى كے بيے فارغ سي موا \_\_\_\_اورس چيز كے بنير ادمى عبادت كى ندسنے سكے دہ جى عبادت بول سے۔ البناوين ير مدرهاس كرنے سے بعد ونياسے حب مزورت لينا دبني فوائديں سے سے ليكن فرورت سے زيادہ

بنا اورساش اس ب داخل س بع كونكه وه محن د بوى صرب.

ومال حولوكون بريرون كيا جلسك إس ك عارفسين من العدفد كرنا وم) مرون كعطور بردنيا وم) عزن ك حفاظت کے لیے دنیا اور زم ) اور فدرت لینے کی اجرت دینا صرفه کا تواب بوٹ بدو منس سے سرائٹرتعالیٰ کے فصے کا اُل کو معنداکراہے اس سے پہلے ممدوری نصیدت وکر کر میک میں مرقت سے مماری مراد میرے کہ الدارا ورموز لوگوں کی ممان نوازی یال فرچ ک ملے اِتحد دیا جائے یا مدی جائے اس کوسدتہ نیں کہتے بکد صدر دو مؤاہے جو خرورت مندوكوں كوديا جائے بيكن بروينى فائدي سے معليوں كراكس طرح انسان كو دوست اور يعانى مل جا تنے ہى نيز اس طرح سفاوت کی مفت مامل ہوتی ہے اور ووسنی لوگوں کی جائنت میں شامل ہو جا اسے -کیونکہ وہن شخص سفاوت کی صفت سے موصوت ہوتا ہے جو لوگوں سے سافقات اور مروت کا سوک کرنا ہے اس عمل کا بھی بہت بڑا تواب ہے تتحالف ، مہمان نوازی اور متحاجی اور فقر کے بغیر کھانا کھانا کسے سلسے میں بے مشمار احادیث آئی ہیں -

عزت بچانے سے ہماری مرادیہ ہے کہ آدی اس لیے مال خرچ کرسے ماکہ شواء اور بے و تون اول اس کے فلان برا کلام استفال نریں اس طرح وہ ان کی زبانی مذکرا اوران کے نشر کو دورکر اسبے اس کا فائدہ اگر جبد دنیا ہیں فری ما صل متواہے لیکن اس کا دینی فائدہ مجی ہے۔

رول اكرم صلى الشرعليدوك لم في فرايا -

مَادَ فَي بِهِ الْمَدُوعِ فَ فَيْتِ لَدُوبِ مَن الك وربيد أدى البيد عزت كي هفا طن كرا مسكة فكية - (1)

برخرج دبی کیوں نیں مرکا حب کم اس کے ذریعے نبیت کرنے والے کو نبیت کے گناہ سے رو کا جا آہے اور وہ حداور عداوت کی وجہسے جو بائیں مزسے کا تا ہے اور الس طرح وہ انتقام اور بدلہ بینے کی خاطر شرعی عدودسے تجاوز کرنے سے بھی بھے جائے گا۔

جہاں تک خدمت لینے کی فاطر پیدخرہ کرنے کا معاملہ ہے توادی اسپنے الب کی تباری بیں جن کاموں کامخیاج مؤا ہے وہ بہت زیادہ میں اگر دہ خود ہی تمام کرنے مگئے تو دفت موجا ہے اورا فرت سے راستے پر چینا شکل ہوجائے اور ذکر وزکر حوسالکین سے بلندمقا مات میں ان کی مجا اوری نہ ہوسکے -

اور قین کا دی سے پاس مال نہیں ہوتا وہ اپنے کا خود اپنے ماتھ سے کرنے کا متناج ہوتا ہے وہ فلڈ خرید یا اور بیتا ہے کو کی مفائی خود کرتا ہے جن کر حوکتاب خرورت ہوا سے بھی خود کھنا بٹر تا ہے توجو کا م دوسروں کے ذریعے ہوسکتا ہے۔ اور اس سے تنہاری عرض پوری ہو جاتی ہے جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو تو تنہیں نقصان اٹھا نا بٹر آ ہے کیوں کہ علم صاصل کرنا ، عمل کرنا اور ذکر و فکر میں مشغول رہنا چاہیے کیونکی ہر کام دوسروں کے ذریعے نہیں ہوسکتے بہذا ان کو چوار کردوم ہے کا موں میں مشغول موالقصال کا باعث ہے۔

تبسوی قسم : کسی خاص آدی پر مال خرج کرسے بکن اس سے عام لوگوں کو فاٹرہ حاصل مو۔ جسے مساجد، بل مرائے اور مجارول کیلئے میتال وغیرہ بنان راستے میں بانی کی سبیبی نگا اوراس کے علاوہ اجھے مفا مدیکے بیے زمین وقف کرنا ہر وائی فیرات ہے بس کا فائدہ مرتے کے بعد بھی حاصل ہونا ہے ، اورنیک ہوگ مرتوں اس فوت شدہ کے بیے دعا کرتے ہیں اور ان وعادُن کی برکات اسے حاصل ہوتی ہیں اسس سے بڑھ کر کیا بہتری ہوسکتی ہے۔

توردین کے اعتبارسے مالی فائرسے میں اس کے علاوہ دینوی فوائد بھی میں مثلاً وہ مانگنے کی ذلت اور فقر کی تفارت سے معفوظ رہا ہے اور مغنوق کے درمیان اسے عزت اور بزرگی حاصل ہوتی ہے دوست اور اجباب زبارہ ہوتے میاور دوں میں اسسی عزت اور دفار طبحا ہے میسب مال کے دینوی فوائد میں -

مال ي أفات:

ال کی آفات دینی عی برب اور دمنوی علی ، ال کے دبنی نقصاً ات نین قسم کے بی -ا- مال كن مى وت سے مبال معلى خواشات كانقامنا عيشہ جارى رہاہے اور مال سے عجر بعض اوقات أدى اورگ و کے درسان حائل مؤاسے اور فا درہ مواجی بینے کا ایک ذریع ہے اور جب ک انسان کسی کن وسے ایولس رمناها وفت ك اس كاشوق حركت بن منى آنا ورجن باكس يرقدرت إلى الم توشوق اعراب اورال عي ال قسم كى دكناه برا طاقت مع يوكن مول سك شوى كوركت دينا سب اوفى وفيوري مبله ترا مهار وه ابني فوامش ريمل سرا موّا ہے توباک مزیاہے اور اگر مرکز اے توسٹ رے کا سائر نا لیا ہے کیونے فدست اور طاقت کے اوجود مسر کر نا مشكل مونا ہے اور فراغى كى مالت بى جو از اُئس مونى ہے وہ على كى مالت كى اُزائش سے زبادہ طرى موتى ہے . ٧- ال مباع كامون بي عبش وعمرت كريني أجها دربسي سيبها درجيس نوالدارك دي سد ايساكب وكنام كروه توكى روفى كائے سخت كوردرسے كياسے بہنے اورلذبذ كا نے جيور دسے عبيا كرحفرت بيلمان عليم السلام نے ابنى سلطنت بي ايساك تفا - ايساك دى نو دنباكى نعنول سنت نفع الكاناسي اولاسس كانفس اس بان كاعادى موجاً است لول اس كوعيانى سے الفت مونى سے اوروہ اس كا إسام وب بن مانى سے صسے وہ صر نہيں كرسكا-إوراكس طرح ایک سے دوسری دیائی تک جانا ہے اور جب اس سے انس پام جانا ہے اور بعن اوفات وہ عدل کمائی سے اس تك بني بنج سكنا نوت بات بي بي أب اوروه را كارى، منافقت ، جورط اور تمام برى عادات بي غور و خوض كرنا ہے اگر اس کا دیوی معاملہ منظم ہوا وریبا تی کے لیے اُسانی ہو کو کہ صب کا مال زیادہ موکا لوگوں کی رہ مندی حاصل کرنے کے بے الرتفال کی نافرانی کریا ہے۔

اگرادی بیلی افت سے ربی می علی خوبی اس سے داوگوں کی طوف طابت سے انہیں ربی عباسکنا ورجب مادق کی طوف طابت سے انہیں ربی عباسکنا ورجب مادق کی طوف طاب سے حدد ،کیند، ربا ، تکبر، هور شری عنیب اور ایسے تعام کن و بدا ہو سے میں جودل اور زبان سکے ساتھ فاص بی اور مجربہ عام اعضاد کی طوف متعدی ہوتے ہیں اور

برسب مجھال کی نحست اور اسسی حفاظت اور اصلاح کی عامیت کے باعث ہوا ہے۔ ۲- بردہ آنت ہے جس سے کوئی بھی نہیں بچا وہ بر کہ مال کی اصلاح اسے اسٹر تعالیٰ کے ذکرسے نافل کردنتی ہے۔ اور جو کام بندسے کوالٹر تعالی سے نافل کرفے وہ نفصان کا باعث ہے۔

اى ليحضرت الى عليه السلام نے فرايا

"ال مِن بِن اکنات بِن ایک به کرحوام طرکیجے سے حاصل کرے ، عرض کیاگی اگر جدال طریقے سے حاصل کرسے تو ؟ فرایا سے ناحق استعمال کرتا ہے پوچھا گیا اگر صحیح مقام رپخری کرسے تو؟ فرالیاس کی اصلاح اسے اللہ تعالیٰ سے عافل کردنتی ہے ، ر

اوربیا ماج مرف ہے کیونکر عبادت کا اصل ،اس کا مغزا در دانر النّرتعالیٰ کا ذکر ادر اس سے جا اب بن نفار ہے ادر اس کا تغزا در دانر النّرتعالیٰ کا ذکر ادر اس سے جا ان ہوجب کر ال اور برا زور ما ان وال صبح وشام کسانوں سے الجبا و ہیں رہتا ہے یا اس سے حساب وکتا ہے گا اس طرح تذرکا در کے ساتھ بانی اور زبن کی صدود کا تھا کھا ہوتا ہے خواج سے سلط بین مودوں تھا کا رندول سے احداد تعمیر میں کوتا ہی سے سلسلے بی مزدوروں سے اخذات نیز کا مشترکاروں سے خیانت اور چری سے حوالے سے دھا کا ارتبار است خیانت اور چری سے حوالے سے دھا کا ارتبار است اور است خیانت اور چری سے حوالے سے دھا کوار ستا ہے۔

ازی ال کوفائع کرا ہے اس طرح جانوں کا ماک جی است نیزیہ کو وہ نفع زبادہ لینا ہے اور کام بی کو تا ہے کڑا ہے علاق ازیں ال کوفائع کرنا ہے اس طرح جانوروں کا ماک جی است قسم سے مسائل سے دوجار ہوتا ہے بلکہ مال کی کوئی جی صورت ہوری پریٹانی رہتی ہے دیان جو خزاندزین میں دنن کی گراہوا سس میں مشنولست کم ہوتی ہے اگرم بھیاں جی دل کا ترود باتی ہوتا ہے کہ کہاں خرچ کرسے اس کی مفاظت کیے کرے اس برلوگ مطلع نہ ہوجائیں ۔

غضبه دینوی افکارکی وادبوں کی کوئی انتہا ہنیں ہے اور جس ادبی سے باس ایک دن کا کھانا ہووہ ان تمام بانوں

سے محفوظ ہے۔

توب دبنوی آنات ہی اس سے علاوہ جی دنیا واروں کو رہنیانی ، غم نون ، حاسدوں کے حدکو دورکر سف کہ مشقت مال
کی حفاظت اور کی ان کے سلسے میں سخت خطرات ہیں لہنا مال کا نزیاق رعلاجی ہیں ہے کہ اس سے گزرا وقائٹ سکے بلیے
لینے سے بعد بانی اچھے کا موں برخرچ کرد سے کیوں کراس کے علاوہ حرکجہ ہے وہ ندم اور آفات ہیں۔
ہم اللہ تمالی سے سعامتی اور اچی دو کا سوال کرتے ہی اللہ تعالی ا ہے لطعت وکرم سے نواز دیسے بی وہ اکس

برقادرے۔

## حرص وطمع كى نرمت اور فناعت كى تعرلف

مانام ہے دفقر قابل تولیت ہے مبیاکہ ہم نے فقر کے بیان میں ذکر کیا ہے میکن فقیر کوصابرا ورمخلوق سے طی نہرے دالا ہونا چا ہیے جو کچھ دو گوں کے پاس ہے اس کی الات توج نہرے اور نہ دوگوں کی کمان کی حوص کرے

وه کائی جس طرح کی مو-

اور بات اس وتت ہوسکی ہے جب وہ مزوری کھانے ، دباس اور راکش رفناعت کرے اس ک مقدار کم بمواورادن قنم كام واوراني اميدكواك ون الك مين كالموت يمرد اور ميت ك بعد وكهر المسال من دل نه مكائے اكرزباده كا شوق كرے كا يا لمبى اميدر كھے كا توق است كى مونت سے ووم موجائے كا اور لاز ما طبع كى سل عراج گاورموس کی ذات بردا شف کرنا بوگ بهرموس اورطمع اسے بری عادات اور برائوں سے انہاب کی طرت سے اللّٰ من سے مرورت ختم موجا مے گی اور موس وطع انسان کی فطرت میں رہی گئے ہے اور وہ فطراً قناعت بہت کم كرا ہے.

رسول اكرم صلى المتعليه وسلم في ارشاد فرما يا. تُوكَانَ لِوبِنِ ادتم واديانٍ مِنْ ذَهب لد تُبَعَىٰ لَهُمَا ثَالِثًا وَكَدُ بِيُلاءَجُوْنَ ابْنِ الدَمَ إِلَّا السَّرَابُ وَيَتَّوْبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ

رىوع كرے الله تعالى رحمت اس كى طرف متوم بولى . صنب البوواقد لبيى رضى الترعيز فريات برجب رسول اكرم ملى الشرعليروس لم كى طرف وى أتى توسم أب كى خدمت می ما مزبوت اوراک میں اس وی ک تعلیم دینے ایک دن بی میں حام فرمت موانو آب نے فرایا۔

«الله تعالى ارتاد فرق اب بي شك م ن ال نماز قام كرف، ذكواة اداكرف كعياناك وواكرانسان كياس وفى ايك وادى بوتوده يسندكراب كم اس کے باس دوسری وادی عبی مواور اگردوسری عبی بو تھ وه ما بتا ہے کرننبری مجی موا درانسان کے بیٹ کو تو صرف ملى بى بعر سكتى ب اور جوشف الله نعالى كى وف

اگرانسان سے باس سونے کی دو داریاں ہوں تووہ نمبری

وادی تاش کرا ہے اورانسان کے بیٹ کو مٹی سے

سواكولى فيزننس عركتى ادر وتخص الترقال كى طرف

إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يُعُولُ إِنَّا ٱنْزَلُنَا ٱلْمَسَالَ يعِقَامِ الشَّلَاةِ وَإِينَاءِ النَّزُكَاةِ وَلَوْكَ تَ لِدُبُنِ آدُكُمُ وَادِمِثُ نَعَبِ لَدَجَبَ انَّ بَكُوْنَ لَدُتَانٍ وَلَوْحَانَ لَكُ الثَّانِي لِدُّحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا تَالِثُ وَلَا بَهُ لَهُ حُوثَ ابْنِ آدَمُ إِلَّا اسْتُوابُ وَبَيْوْبُ

سے يہ آيت لوگوں كوياد ہے -

إِنَّ اللَّهُ بُنُوتِيدٌ هَذَا الدِّينَ بِأَتَّوَامِ لاَ خَلَانَ لَهُ مُوكُولًا لَا يُنِ الدُّمَتِ الدُّمَتِ وَادِيَانِي مِنْ مَالٍ لَقَنَى طَادِبًا ثُا لِثَا وَلَا يَعُلَامُ بجوْنَ ابِت ادْ تَمَدالاال الْوَالْ وَيُبَوِّدِ مِ اللهُ عَلَى مَنْ مَا بَ

ب ننگ اسر تعالی اس دین کی ایسے توگوں کے ذریعے مد فرأ است عن سے كوئى افعان نہيں مي اور اگرانسان کے لیے ال کی دووا دیاں موں نووہ تبسری دادی کی منا كرسے كا ورانسان سے بيٹ كوتو مرف مى ہى جوسكتى مے اور و شخص نور مرزا ہے استرفان اسس کی توم فول

دو ورمیں بر بندن ہوستے ایک علم کا حرای اور دوسرا مال کی موس ر کھنے والا-

ادی بور صام وما تا ہے میکن اس سے دوجیزی بوان

رسى من ابك امبداوردوسرى الى مجت -

رول اكرم ملى الترعيب السلم في فراك م مَنْهُوْمَانِ لَوَيَشْيَعَانِ مِنْهُ وُمُالُعِينَ لُعِد وَمَنْهُو الْمَالِ - (٣)

رسول كريم ملى الشرعليدوك لم ف أرث وفرالي ا يَهُوهُ إِنَّ ادْمُ وَلَيْنَاتُ مَعَهُ اثَّنْتَانِ

الْدُمُلُ وَحَتُّ الْعَالِي - (١١)

اورمب برانسان کی نطرت ہے اور ہم بلاکت اور گمراہی کاسب ہے نو استرفالی اورائس سے دسول مسلی اسٹر عليه وسلم ف فناعت كانعراف فرانى مع رسول اكرم ملى الليطليد وسلم ف ارشاد فرالا -

استخص محب فوشخرى مصص اسلام كى الموت رائنان مامل بوق اس کارن اسے کفایت کرناہے

اورده اس يرقاعت كرام.

مُولِي لِمَنْ مُدِي يِلُوسُلا هِ وَكَانَ عَيُشُدُكُنَّا فَأَوْفَنَعَ بِهِ-

(۱) شعب الایمان ملیری ص ۲۰۱ مدیث ۲۰۲۰ را) مجمع الزوائر طبره ص ١٠٠٧ كن ب الجباد ام) كنزالعال مبد ١٠ص ١٥٩ صربت ١٨٩٠ ام) ميح سرملداول ص ١٠٠٥ كتب الزكاة (٥) مندام اعدين عنل علدوس وامرويات فغالبن عبيد

تبامت کے دن مرفقراور الداراكس بات كويسند كرك كاكرونياس سع فرورت محصطابق رزق متا

مالدارى زباده مال ومناع كانام نيس بلكه مالدارى نفر نفس ک مون سے۔

نبى اكرم صلى الشرعليد وسلم سف ارشاد فرما با مَامِنُ ٱحَدِ فَقِيْرِ وَلَاغَيْ إِلَّا وَذَيْرُمُ ٱلْفِيَّامَةِ آتَنهُ كَانَ أُوتِي قَوْمًا فِي الدُّنيا- (١) بنى كريم صلى الترعليه وكسلم سنة ارتشاد فرايا كَبْسُ الْفِي عَنْ كَثِّزَةً الْعَرْضِ إِنَّكَ الْغِنْ رسول اكرم صلى المرعبروسلم ف زباده حرص اورطلب من مبالعنه سع منع فرابا.

آپ نصارشاد فرايا . الرَّابُّهَا النَّاسُ آجُرِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّهُ كَبُسُنَ لِعَبُدِ إِلَّامَاكُتُنِ لَهُ وَكُنَّ يَذُهَبُ عَبُدُم مِنَ الدُّنْبَاحَتْ يَأْنِيَّهُ مَاكَنِبَ لَيْمِيتَ الدَّنْبَ وَهِيَ رَاغِمَةً -

اسے اوگوا طلب می اجھاط لقہ اختیار کردیے شک ہر بنرے کووی ملے گا تواس کے بید ملے دیا گیا ہے اور بدودنبلساس وقت تكسس عائم كاجب تكاس مے پاس سے لیے مکھاموا نراصائے اوروہ دنیا ذلیل ہوکراں کے پاس آئے گی۔

ابك روایت بی ہے كر حفزت موسى عليه السلام سف این رب سے موال كي اسے برسے رب انبراكونسا بنده زباده الدارسي والترتعالى نف فرما إ ونتخص حوان من س اس جزريب سنراوه فاعت كرف والاس وي سال اسعطاكي ہے۔ عون كياسب سے زيادہ عدل كرنے والاكون ہے إلىٰ تفائى نے ذوا يا جواب افات زياہے۔ صرت عبداللري مسودرض الترمة واستعيب رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم نف وايا-

ب شک ورح القدس و تعزت جربل عليدالسدم سے ا مبرے دل بن بربات والی سے کر کو اُن نفس ابنا رزق كمل فوريامل كرنے سے بيلے مركز بنس كرنا بيس تم الله ننا لى سے دروا دراجے طریقے سے نکو۔

إِنَّ رُوْحَ الْقَدْسِ نَفَتَ فِي رُوْعِي استَ نَفْيًا لَنْ تَمُونَ حَتَّى تَسْتَكُمِلَ رِزْتَهَا فَاتَّغُوا اللهَ وَاحْبِيلُونِي الطَّلَبِ-

(۱) مندام اهمرين صبل عليد ٢ ص ١٩ مروبات انس بن مالك

١١١ صح سفارى مبدام مه مه كاب الزفاق (١٧) المشتدك للحاكم مبلدة مس اكتب البيرع

(۲) شرح السنة للبغوى جلداماص مراحديث ١١١٧

صرت الرسرو و في المرعن بست مروى سے فرائے ہيں ربول اکرم صلى المرعند و کسے خصف فرایا۔

اَلَّ اَبَاکُهُ وَ اِنَّا الشَّنَدُّ بِكَ الْحَجْوعُ السلامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

نی اکرم ملی انٹرعلیہ وسلم نے طبع سے منع فر با جھڑت ابوا بوب انساری منی افٹرعنہ سے مروی ہے کہ ایک دیساتی رسول اکرم صلی افٹرعلیہ وسلم کی فدرت میں ما فرسول اور اس سنے عرف کیا یا رسول افٹر بھیے ایک محقر وصبت فرائیں آپ در ال

جب نماز پر حواد زندگی کی آخری نماز رسبه کوری برطور اور مرگزایسی بات نه کرد حسست تنهین کل معذرت کواپڑھ اور لوگوں کے پاس جو کھی ہے اس سے ناامید سوما کہ۔ إِذَا مَسَلَيْنَ قَصَلِّ صَلَّاةً مُوَدَّعٍ وَكَ تُحَدِّتَنَ مِحَدُيثٍ تَعْتَذِ رُمِنُهُ عَسَدًا وَاجْمَعِ الْيَاسَ مِعَافِي اَعْتُدِ وَمِنْهُ عَسَدًا وَاجْمَعِ الْيَاسَ مِعَافِي النَّاسِ مِعَافِي النَّاسِ م

<sup>(</sup>۱) انگامل وین عدی جلدومی ۲۲۲۵

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجرس الأمريم الواب الزهد

ر٣) سنن ابن احبص ١١٦ ابوب الزهد

آب كے فرایا: آن تَعْبُدُوا اللهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ سَنَيْتُ كَا وَتُعْبِيثُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ سَنَيْتُ كَا وَتُعْبِيثُ وَاللَّهِ مُعُوادًا وَتُعْبِيعُوا وَتُعْبُعُوا وَتُعْبُولُوا وَلِمُ اللَّهُ وَعُمْ وَالْعُلُولُ وَلَمْ وَالْعُلُولُ وَلِي اللَّهُ وَلَوْلُولُ وَلَمْ وَالْمُعُمُولُ وَلُولُولُ وَلُمُ وَلَمْ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُعُولُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُعُولُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُولُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُعِلِي وَلِي اللَّهُ وَالْمُعُولُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُعُلِقُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُعُولُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُولِ وَلِي اللَّهُ وَالْمُولِ فَالْمُعُلِقُولُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُولِ فَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلِي الْمُعِلِي وَالْمُوا لِلْمُ الْمُعِلِي وَالْمُوا لِلْمُ الْمُعِلِي وَالْمُولُ وَالْمُوا لِلْمُ الْمُعِلِي وَالْمُوا لِلْمُ الْمُعِلِي وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُولِ وَالْمُوا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُ

الله تعالى عبادت كرواوراس كم ساقه كى كوشرك. مع معراد باغ غازى براه و اور دابنے اميرى بات)

ادرائب نے ایک بات است است فرائی اور وہ بنہی کہ توگوں نے کئی چیز کا سوال نرکرور ا) لادی فرانے بن چانچ محا مرکوم میں سے معن کی لائھی گھا تی تو وہ تو کئی سے سوال نرکرنے کہ وہ ان کو کیڑا دے -

مغرت عرفارون رمن المرعن والني بي ب تل ملع نقرب اورنااميدى، مالدارى ب جوشفس السرجيزي المريد بعد المريد بي المريد المريد بي المريد بي المريد المريد اس ف كها تنا كم روا در و كويمس كاني مواس رافي رمو

ای سیسی کا گاہے۔

ٱلْعَيْشُ سَاعَاتُ تُمَثِّرُ وَخُلُوبُ أَبَّا مِس تَكُرُّا فَنُعُ بِعَيْشِكَ نَرُعُكَ وَلَوْكُ عَمَ إِكَ تَعِيثُ حُرَّفِ كُرْبٌ حَتُعَنٍ سَاقَهُ مُعَبُ رَبِاقُوتُ وَدُرُ-

میش میر کوالوں کا ہے جو گزرمانا ہے اور فید دنوں ک مالت برل مائے گا ای زندگی برتناعت کررامی سے گااورایی نواش میوردے افادی کے ساتھ زندگی گزارے کا اورکی مرتبر موت مونے، یا قوت ادر موتوں کے دریعے آت ہے۔

منت محدین واسع رحمدان فرف روئی کوبانی کے ساتھ ترکم کے کانے جمعے اور فراتے بیٹنی اس برقنا دست کرناہے وه كسى كامخداج سي سوا-

منزت سفيان رحمالله ولمت بنهارى بنزي ونباوه بعض بن نم بنلانه موجا دُاور بهري بيزجن بن تمادى ازائش برتی ہے وہ سے جزنمارے باقدسے کل جائے۔

منت عبلاللرب مسوورض اللرعنه فرات بي سرون ابك فرشته أكازديبا ب اسابن أدم إتحورًا حوتمين كعابت كرے اس زبادہ سے بہتر ہے وہنس مرکش بنا دے۔

حزت مبط بن عجلان رهم الدفرات بي اسان! نها رابيط اكب بالشن كعب مع يروه تيجه دوزخ بي

کرں ہے جانا ہے کی دانا ہے ہوچاگی کہ آب کا مال کیا ہے ؟ انہوں نے جواب دیا فا ہرس اتھی حالت میں رہا، باطن میں میان روی افتیار کرنا اور حرکھ ہوگوں سے باس سے ایوس موا۔

ایک روایت میں ہے انٹرتنا کی نے ارش دفرایا اسے انسان! اگرتمام دنباتیرے بیے ہوتی جرجی تجھے غذا ہی

لمن تواكري تجهي فذا دے دوں اوراس كا حاب دوسروں مرد طون تورمراتج مراحان ہوگا۔

سى دا اسے دچاك كر تقلند كے بيے زيادہ توشى كابا عث كي چزے اورغم غلط كرنے مى كون مى چيز زيادہ مددگار بى كى تى ہے ؟ اس نے جواب ديا اس كے ليے زيادہ توشى كاباعث وہ اعمال بي جوالس نے استے بھيے بوں اور اسس كا

عم اس وقت دور موسكت ب حب وه الدُّنَّالى ك فيصل برراهي مو-

کی اور وانانے فرایک میں نے سب سے زیادہ ممکنی حدکرت والے کوبایا اور سب سے اچھی زندگی گزارنے والا اس شخص کوجوزیادہ قناعت کراہے زبادہ سکیف وہ اٹھا تا ہے اور اس برمبرکرتا ہے جو حص کرنے والا طمع رکھنے والا ہو. جو شخص ارک الدنیا ہواس کی زندگی آسانی سے گزر تی ہے اور جو عالم کوتام کرنے والا ہواسے ندامت زبادہ ہوتی ہے۔ اسی

-جالانك

ٱرُفَّ وُبِيَالٍ فَقَ ٱمَٰى عَلَى ثِفَةِ ٱنَّ الَّذِ فُ تَمَّ الْدُرُزُانَ يَدُرُنَ فَكُ فَالْعِرُونُ مِنْ مَ مَصُوْقُ لَادِيدَ ثِبْ وَالْوَعِدُ مِنْ مَهُ حَهِدِيدُ مَصُوْقُ لَا يُهَ ذِينَ الْقَنَاعَةَ مَنْ يَحُدِيدُ لِبُسَ يَخُلُقُ كُولَ الْقَنَاعَةَ مَنْ يَحُدِلُ بِسَاحِينِهَا لَدُيلُنَ فِي دَهُدِهِ شَدُينًا يُورُقِهُ بِسَاحِينِهَا لَدُيلُنَ فِي دَهُدِهِ شَدُينًا يُورُقِهُ

ده نوجهان زیاده نوکش حال براسی جواکس بات کایفین رکف ہے کہ جوفهات رزق تقسیم کرتی ہے دہ اسے بھی رزق دے گیب اس کی ذات محفوظ موتی ہے سیان بس مونی ادر چیرہ نازہ رہا ہے برانا نہیں موتا ادر جس اُدی کے معن بین فناعت انرے نہ انداسے کسی چیز سے فروم میں کرتا۔

یاں کک کردب یں آنے جانے میں ہوتا ہوں طویل می کڑنا ہوں بھی آسگے آنا ہوں اور کھی پٹے بھیرا موں گھرسے اوربهم) که کیا ہے۔ حَتَّى مَتَى إِنَّا فِيُ حِلِّ وَتَرْحَالٍ وَطُولَ سَمِّ وَادْ بَارِوَ إِثْبَالِ وَنَازِحِ الدَّادِلِاَ انْفَكُ

مُغُتِرَبًّا عَنِ الْاَحِبَّةِ لَا يَذُرُونَ مَا حَالِيْ بِمَشْرِتِ الْاَرْضِ عَلُولًا نَعْرَمَعُ رِبِهَا لَايَغُطُرُ المُونْتِ مِنْ حِرْصِيْ عَلَىماً لِ وَكُوْقَنَعُنتُ آتَا فِي البِّرْدُنِي فِي بِمَدِّةٍ إِنَّ الْقَنُوعَ الْفِيل لَوَكُنْرُةُ الْمَالِ -

دور بنوا بوں دوستوں سے الگ بوکر اجنی موجاً ا بول اوران کومیرے مال کاعلم بنی ہوا کبی زین کے مشرفى بى اوركى مغرب بى مال كاحرص كى دىم ست مجي موت كافيال منين أما اكرس فناعت افتياد كرون أو كه مكون سے وزق ملے كيوں كم مال دارى تناعت كانام سے مال کی مرت کا بنس ۔

عفرت عرفارون رض الشرعندن فرالي كي مي تنهين نه بنا وس كرب المرتبالي سے مال بي سے س قدراب بے بيدهال سمجھا ہوں سردیوں اور کرمیوں سے لیے ، درجور سے اور عرو کے بیے سواری اوراکس سے بعد اس فدررز ق توکسی فی ذریق کے لیے فروری ہے میں ان سے بندم نبر عی نس مول اور ا دنی عی نہیں -- الٹری فیم می نس جانا کر مرعی مرسے بے ملال سے بابنی و گویا آب کورٹنگ تھا کرم مقدار کھا بت کے انداز سے سے زیادہ سے جس رفاعت داحب ہے۔ ابك اعراب ف ابن عال كوم ص كرف برهم كمن موس كم است بعائى إ توطاب بي سب ا ورمطاوب عن تراطالب وه مبعب سے نوج بنیں سکنا ر موت مرادمے) اور تووہ جیز ڈھونٹھ رہاہے جو تھے صرور ملے کی ررزی مرادہے اگویا جوتجهت غائبسب وه سلفسع اورترى عالت برل دى عائى اسے بحائى!معلوم مؤلب كراب سے خيال بى مريس معى محروم نيس بونا ورزائد كوكم رزق نيس لنا-اس سليدي كواكات-

الاًكَ يَبِذِيدِكَ الْدِيْرُ وَوَسَاعت لى مِي دَيَمِنا بول كه ما لدارى تها رى دبنوى حرص كورفيها رمى التُنْ اللَّهُ اللَّهُ لَا تَعُوفُ فَهَلْ مَكَ عَايَةً ﴿ حِلُو مَا كُنْسِ وَتَ سِي آئِ مُكَ كَا يَمْ المَا كُولُ انتها بھیہے کم اگر کسی دان تم اس تک بنجوں تو کو بس بسویں

إِنْ صِرُتَ يُومُا إِلَيْهَا قُلُتَ حَشِي قَدْدِ

صرت شبی رحمیاند فوائے میں بان کی گیاہے کو ایک شنص نے چندول ایر ندو) شکارکیا اس نے کہاتم مجدے کیار نا عائے ہو ؟ اس فے کہا تھے ذریح کرکے کھا دُل کا پرندے نے کہا اللہ کا قسم بنیری جوک کی نواش کو اورا منی کرک اور نہی مجه کا کرنوسر بوگا البندس تعجین باین سکها ابول مجھے کانے سے دوبتر بی ایک بات نواجی سکهاول کا ببترے تعضے بن موں دوسری بات اس وقت سکھاؤں گا جب درخت پرعلیا اول گا اوز نمیری بات اس وقت بنا دُن گا حب بهارا

اس اُدی نے کو بینی بات بناؤ ، پرندسے نے کہا گزری ہوٹی بات پراخوس نرکزا الس سنے اسے تھوڑ دیا جب برنده ورخت برجداً توانس نے کہا دوسری بات بٹاؤ اسے نے کہا جو کام نہیں ہوسکتا اس کے ہونے کا بعین مرکزنا پھروہ اڑکر درخت پر جابیطیا اور کہا ہے برخت؛ اگر تو مجھے ذریح کرتا تو مرہے پوٹے بیں سے دوموتی نکاتا ہرموتی کا درن بیس شقال ہے حضرت شغبی فرائے ہی بیس کرائس شفس کوافسوں ہوا اور کہ بیبری بات بتا اس نے کہا تو تو ہیں دور باہی بھول چکا ہے بنبری بات کیے بتاوُں کی بیب نے تھے بنیں کہا تھا کرجو بجھ باتھوں سے نکل علمے اس پیافسوں نہرانا اور تو بھی بنی ہوسکتا اس بریقین نہرنا جمیں تو ایک گوشت ، خون اور بروں کا مجوعہ ہوں اور برسب بچھ ماکر بسی شقال ور بنیں ہوسکتا نومیرے پوٹے بی بیس بیس شقال کے دو موتی کیسے ہو سکتے ہیں ؟ بھر دوہ پر ندہ اور کر جلاگی برمثال انسان سکے زیادہ طبع کرنے سے متعلق ہے کاس دطبع ہی وجہ سے آدمی تن بات کو باپنے سے اندھا ہوجاتا سے متی کر ترکام نہ سکتا ہو وہ اکس کے بار سے بی خیال کرتا ہے کہ ہو جائے گا۔

صرت ابن سماک رحمامنہ فرمات ہیں کرامبد ترے دل کی ایک رسی ہے جربائوں کی بیٹری بی ہوئی ہے جب تو دل سے امید کو نیکال دسے گانو تیرے یا دُن سے بیٹری خود بخو د نیکل جائے گئ ۔

حضن ابعی ریدی فراتے ہم میں بارون الرئے بیسے باس کیا قدیجھا کہ وہ ایک کا فذکود بھی رہا ہے جس کی تحریم سونے کہ ہے جب جھے دکھا توہش ٹیا ہیں نے کہا میرالومنین اللہ تعالیٰ آپ کی سامت رکھے کوئی فائدہ مند حیر ہے ؟ اس نے کہا باں ہیں نے بنوامیہ کے ایک خزانے کوان دومٹغروں کو پایٹوان کو اچاسمجھا اوران کے ساتھ تبسرا شعرجی ملا

حزت عبدالله بن سام رضی الله عنه نے کعب اجار رض الله وندسے پر جھا کے عاد کے داؤں سے عام کو کون سی جیز ہے جاتی محب وہ اسے سمجد میں بینے ہیں ؟ انہون نے فر ایا نفس کی حرص اور حاجات کی طلب، ۔

ایک شخص نے حفرت فضیل رحمہ اللہ سے صفرت کعب سے اس قول کی وضاحت پر جی تواہنوں نے فر ایا جب ادبی مسی چیزی طبع کڑا ہے تواسے طلب کڑا ہے تو ہوں وہ اپنیا دبن کھو بیٹھا ہے جہان کہ حرص کا تعلق ہے تو نفس کی حرص میں چیزی طوت جاتی ہے اور کوجی اس چیزی طوت متی کروہ کی بھی چیزے کے انھوں سے نمل جانے کو ب ندکت الا اور کھی کسی شخص سے خون موتی ہے اور کوجی اسس سے کام میزیا ہے اور حب وہ اس کاکام پورا کر دیتا ہے تو نکی اس

کے ہت ہے باعث جب وہ جہاں جا ہتا ہے دہ تجو برفادر سویا ہے اور تواس کے سامنے بھتا ہے ا در دبا کی مبت کے باعث جب اور تواس کے باس سے گزرا ہے تواسے سام کرتا ہے جب وہ بھار ہو تا ہے تو تواس کی عبادت کرتا ہے تواسے رمنا سے خلاوندی کی خاطر سام مہنی کرنا ور نہ ہم عیادت سے مفاٹ نے المی مفصود ہوئی ہے بس اگر تھے اس سے کوئی کام نہ ہو تا تو نیر سے بیا تھا تھا چر حفرت نفیل رحمہ اللہ نے فرایا کہ یہ بات فلال کاس وباتوں سے بہرہ ، کسی دانا کا قول ہے کہ انسان کا معاملہ ہم عجیب ہے اگر اسے کہا جا سے کہ نوروس نہ ہونی جب کر انسان کا معاملہ ہم عجیب ہے اگر اسے کہا جا مدر ندگی جند منون کی ہے۔

کی اس قدر حرص نہ ہونی جب کہ انسان کا معاملہ ہم عجیب ہے اگر اسے کہا جا سے کراتو ہیں سے لوچھا آب کہاں سے کھاتے معن نے عبدالوا صدب زیر رحمہ اللہ فرما نے ہم بی ایک کرم سے دھیر سے کھا انہوں جس نے بیچھا آب کہاں سے کھاتے ہم وہی ہیں ایک دورے دانٹ بنائے ہم وہی ہی میرے دانٹ بنائے ہم وہی ہیں ایک در میں سے کہا مہر بان خبر رکھنے والد باک ہے۔

## عرص اورطمع کاعلاج اوروہ دواجس سے فناعت کی صفت حاصل ہوتی ہے

بد دوا بین چېزول کامرب سے بعی صبر، علم اورغل اور با نجی با توں میں بنینوں چیزب اُ عباقی ہیں -۱- ببلی چیز عمل ہے بین معیشت میں اخترال اور خرج بی کفایت حوشخص فناعت بی بزرگ عباب ہواسے عباسیے کم صرورت سے مطابی خرچ کرے -

اورجین قدر خمکن ہوا ہے اور پر بیات کا دروازہ بغرارے ایک موٹے کو در سے کیڑے پر فناعت کرے اور تو کھا نا میٹر سواسی پر صابر تماکر ہوجی قدر مکن ہو سائن کم استعمال کرے اور اپنے نفس کواکس بات کی عادت ڈالے ۔ اگر وہ ما حب اولا د ہو نوان کو بھی اسی مقالد پر رکھے کبوں کر یہ مقالرا دنی محت سے جی حاصل ہوجاتی ہے اور طلب جی اجی رشتی ہے قناعت کے سیلے ہی اصل چرز معینے میں میان دوی اختیار کونا ہے اور اس سے ہماری مراوخرج کرنے ہیں نوی اختیار کونا ور مجے سے سیلے ہی اصل چرز معینے میں میان دوی اختیار کونا ہے اور اس سے ہماری مراوخرج کرنے ہیں نوی اختیار

بے شک المزنوان برسالے بین فی کو پ در اے.

ريول اكرم ملى الشرعب وسلم سندفراليا. إنّ الله يُعِيثُ الرِّفِي فِي الْاُسْدِ كُلِبُ (ا) اورني اكرم ملى الشرعب وسلم سند فراليا: بوتنص مبانه روى افتيار راسع وه تنكدت بين مراء

تنی باتین نجات دینے والی بن بورت بدو اور ظاہری صا مي النزنوال سے درنا الارى اورفقردونوں صالتوں یں میا نہ وری اختبار کریا اور حالت رصا ادر عضب دو<mark>ول</mark> صورتون مي انصان سي كام لينا -

مَاعَالَ مَنِ اقْتَصَدَ - (١) اوراک بی کاارت در کرای ہے۔ ثَلَوَتَ مُنْعِيَاتٌ خَشْيَهُ ٱللهِ فِي السَّيْرِ وَٱلْعَكَوٰنِيَةِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنْ وَالْعَقْدِ وَالْعَدُلُ فِي الرِّصَا وَالْعَفَتِ-

ایک رواب بی سے کہ ایک شخص سنے تعرف الو در دار رضی امراعنہ کو دیجھا کہ آپ زمین سنے ایک دانامجن رہے تھے اور فوانے تھے کرند کی سولت کے ساتھ گزارنا تھے داری کی دلیل ہے۔

حرت ابن عباس منى الشرعنها فران مي رسول اكرم صلى الشرعب وسلم ف فرايا -ميانه ردى اجهاط بقرادراهي سرت نبوت كالجربسوال ربانجیسوال) حسرہے۔

جُزُرُ مِنْ بِصْعِ وَعِينُونِ جُزْعٌ مِنَ النَّوْ أَرَا رمطلب بہے کر بیضائل انبیا وکرام سے خصائل میں اوران کو اینا نا ان کی اقتداکر ناہے ورند نبوت سے اجزا اس موا

ابك مديث شرافية بي ج:

ٱلتَّدُبِيُّرِنِصُ الْمُعَيِّنَةِ -رسول آكرم صلى الترمليه ويسلم في واليا: مَن أَفَتَمَدَ أَغُنَا لَا اللَّهُ وَمِنْ بَدْراً فَقَلَهُ اللهُ وَصَنْ ذَكَرَ اللهُ عَنْزُوحَ لَ آحَةُ اللهُ-

الإُفْتِيمَادُومِحْنُ السَّمَتِ وَالْهَدِّيُ القِّالِحُ

تربي كام لبنا ضعن معينت مع

بختفص رافراجات میں) اعتدال اختیار کر الب المسر نفال اسے مالدار سا اسے اور حراک فی ضرورت سے والمرخ وكراب المتعالى است عاج كردتاب اورو شخص المرتفالي كاذكركرام الترتعالي اس يبنكرام-

(١) مسنداام احدين منبل فبلداول مى ، مهم مروبات عبدائكر

(٢) شعب الا عان حلداول ص ١١ صرب ٥٨٧

رس كنزالعال حليساص ١٠٠ صريب ١٠٢٥

(٢) كنزالعال عبديوس اه صرب دسامه

ره) مجع الزوائد علد اص ۲۲۵ كناب الزحد

حب نم کسی کام کا اراده کرونونم په اخبر رجاد بازی نه كرنا) لازم سے حتى كرا متر تعالى تمبار سے بيے كشا وكى لور رائسته کھول درسے۔

فريع كرفي من اخركوا ومنى علد مادى من سب كيد خرج الرنا انهابت الم مات م ٧-جب فى الحال ال كفايت كرنا بولوستق كي بيد زياده بريث فى كافروت من ب اوراس بات يراميد كم ركها تمارا مدكار وكاحقيقت به برمن فدرن تماري لي مقدر م وه تمار ماس فرور آئ كاارم بشديد حص نذكرے - كبونكەزبادە موس رزق كے بينے كاسب سنب كلكمانسرنغالى كے وعدے بيخة نقين سوناچا ہے كيول كه

ايت دخلاوندى ي

نى اكرم صلى الله عليه ديس المست فرايا:

إِذَا ٱرُّنْتَ ٱمْرًا فَعَلَيْكَ بِالتَّوْءَ كَاهِ حَقَّ

وَمَامِنُ وَإِنَّةٍ فِي الْاَرْضِ الْرَحْبَ لَى

يَنْعَلَ اللهُ لِكَ فَرُجَّا وَمَخْرَجًّا -

اورزمن بيطيف والى مرحير كارزق المرتعال كم دمر

الله رِزُفها - (۱) اوردوسری بات بہ ہے کرائی اسے متابی سے درانا اور بے جانی کا مم دیتا ہے اور کہنا ہے کہ اگر تم مال جمع كرف اوراس وخرو بنا ف ك موسن كروك توكيى ايسا موكاكر بماريوما وسكاورهم عاجز مر ما وسك اوراكك ك ذلت برواشت كرنا بوگ نووہ ندندگ معرطلب مال مي الس كو تفكا اسے كبونكرا سے اس دموم م انفكاور كا در روت كا در روت مثبطان اس بست ہے کروہ تکلیف برداشت کررا ہے ادر اس کے ساتھ ساتھ دو الٹر تعال سے غافل جی ہے جس ک

وجرون برے کر وہ دو سرے موقعہ کی مشقت اور کلیف کا دیم رکھا ہے مالا کہ ہو سکتا ہے اسے سقبل میں بہ

روشانی انفانا مروساسی فسر کے معاملی کا گیاہے بوتن فقر مے فوت سے اپنا عام وقت مال جمع كرنے

رَمِّنُ يُنْفِنُ الشَّاعَاتِ فِي حَبْعِ مَالِهِ مَخَافَةَ ين صوف كريا ہے اس كاتمام عمل فود نقر اور حمامي ہے۔ نَفْرِنَالَذِي نَعَلَ الْفَقِدُ رُ-

حضرت خالدر صی انٹرعنہ کے دوصا حبزادے ، نبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم کی خدمت میں حاض ہوست فواک سنے ان مونوں

جب نک تمارے سروں میں حرکت ہے تمرز ق سے

وَلَوَ بَيْأَكُسَامِنَ الرِّزُقِ مَا تَعَرُّهَ ذَبُ

(۱) كنزالعال علدموص ۱۰۱ حديث ٢٠٠ ٥ رم) فرأن مجد اسورة معد أيت ١

ما بوس نم سوانسان کوامس کی مان جنی سے نووہ مرخ رنگ كابونا ب اس جمط اي نيس بوا جرايتر تعالى ك دزق دیاہے۔

مُرُوْسُكُمُا فَإِنَّ الْرِنْسَانَ تِلَدُّ الْمَثَ الْمُحْسَرِ لَيُسَ عَلَيْ وَيِشُرُّنُ مَ يَرُزُنُ فَ اللهُ ثَعَالَىٰ ۔

رَ ثُكُيْرُ هُمَّكَ مَا يُقَدَّرُ يَكُنُ وَمَا نُرُزَّنُ

نی اکرم صلی انٹریلیروسلم حضرت ابن مسوور صنی انٹرینز سکے پاس سے گزرے اور وہ ممکین نصے آپ نے فرایا ۔ زبادہ عکس نہ ہو تو مقدر سے وہ مو گا ور تورز ف ملحا كيا ہے وہ أستے كا۔

كاثرك- الا رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في فرايا. الْدَابِّهَا النَّاسُ آجُهُ لُوا فِي الطَّلِبِ فَإِنَّهُ كَبُسَ لِعَبُدِ إِلَّامَا كُنْبَ لَـُولَكُ يَدُهُ هَبَ عَبْدٌ مِنَ الدُّنْبَاحَتَّ يَاتِينُهُ مِاكُنْتِ لَدُمِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَتُهُ - ٢١)

اس اوكو! سنواچى طرح طلب كباكردكيون كربندس کے بیے ہو کھ الکا سے وہی اسے ملے گا اور کولی شخص دنیا سے اس وزت کے بنیں جا اجب کاس ك يد مفدرونيا اس كساست دييل مورنه المعلي.

بنده حرص كي تيكل سعداك وفت ك ازاد بهني موكتنا جب ك وه بندول كدن سيمتعلق المزندا سل ى تدسبر براهیاا عنفادند رسکھے اور بہ بعقبہ مواج اسبے کہ انجی طلب مونوفرور سلے گا۔ بکی اسے اسس مان کا بعین مواج کسے كرالشرنغال كى عبانب سے بندے كو توزياده رزق متاہے وہ ال مقامات سے آباہے بن سے بارے بن اس كالكنان عي بيس موا-

> ارشاد خلاوندی ہے ، وَمَنْ يَيْنِ اللَّهَ يَخْبُلُ لَّذُمَ خُوجًا وَيُرُزُفُ

مِنْ حَبِثُ لَا يَحْتَسِبُ -

اور جرفن خص الله نفالي سے فرزا سے الله تعالى اس كے بے رشکات سے تکنے کا) استہادیا ہے اورات وہاں سے رزق دیاہے جاں کا سے گان عی سی موا۔

توص دروازے سے اسے رزق کا نظار تھا اگروہ بند سوجائے تواس سے اس کے دل بن اضطراب ا در

(۱) سنن ابن امرص ۱۳۱، الواب الزهد را) تمنز العال حلداول من ١٠٩ حديث ٥٠٥ رس المن ندرك للحاكم جلدس سراصرية ١٨٥٥ رم) فراك مجدوسورة طلاق آست ١٠١٢ النرفال ایف وس بندے کود ہاں سے می رزق دیتا ہے جس کے بارے بی الس کا گان بنیں مزا۔ پریشانی نہیں آئی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اسٹرعلبہ وسلم نے فرمایا: اَلَیَ الله آنُ تَیْرُوْنَ عَبُدَهُ اَلْمُدُومِی اِلاَّ مِنْ حَیْثُ لَا یَنْحُنْسِے۔ (۱)

حزت مغان رهزاند فراتيم.

المرنعالى سے دروتم كى دننى كومتاج بنيں و كھوسے يعنى الله تعالى كى متنى كولوں بني تھول آكم اسس كى خور نني ليوى نهوں بلكه الله تعالى مسلمانوں سے دنوں بي ڈاتا ہے كہ وہ السن كار اس كارنے ق بنجائيں -

صفرت مفض صبی رحمالہ فرماتے ہی میں نے ایک دہاتی سے کہاتم کہاں سے کھاتے ہتے ہو؟ اس نے کہا جا بوں کی نذر سے ، بین نے کہا جب وہ جیے جاتے ہی نوجر کہاں سے کھا نے ہو؟ اسس پر وہ رو بڑا اور کھنے سکا اگر ہم اور زندگی گزارتے کہ میں معلوم تھا اگر ہم زیدہ نرسینے صرت ابوحا زم رحم الٹر فر ماتے ہیں بی نے دنیا کو دوجیزوں کی صورت میں بابا ایک وہ جو میرے نیے ہے تو یں اسے آسما نوں اور زمین کی قوت وہ جو میرے نیے اس کے بیے جاری ہیں اسے آسما نوں اور زمین کی قوت سے ملعب کروں اور دوسری چیزوہ سے ہو میرے نیے کے بیے ہے وہ مجھے بہلے بھی نہیں ملی اور اکندہ بھی نہیں سطے کی دوسرو کی جیزوہ جو میرے نیز کو جو سے اسی ذات نے روکا ہے جس نے میری چیز کو ان سے روکا ہے تو بی ان دویا نوں ہی اپنی زندگی کیوں تباہ کروں وہ کو جو میرے ناکہ میں بیا کہ دورا وہ کی جیزو جو سے اسی ذات نے روکا ہے جس نے میری چیز کو ان سے روکا ہے تو بی ان دویا نوں ہی اپنی زندگی کیوں تباہ کروں وہ ان کی جیزو جو سے اسی ذات نے روکا ہے جس نے میری چیز کو ان سے دورا سے حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ میٹ بیطان کا درا نا

اورمتامی کافوت دلانا ختم موجائے۔

اورا مان اقص ہے،

نبي أكرم صلى الشرعلبردك لم ستصفر ما يا:

مومن كى ون دوكوں سے بے نیا در سامے۔

رعنوالمومي إستغياد لأعن الناس (١) تفاعت بن آزادی مجی ہے اور عزت بھی ، اس بلے کہا گیا ہے جس سے مجھ بنا مانہا ہے ، اس سے بنازر ہ اس کی مثل موجائے گاجس سے کوئی حاجت طلب کڑا ہے اس کا اسپروجائے گاا درجس برجا ہے احسان کواس کا امبر

م. يهدود نصاري كي عيش بينني ، ذليل ورسوا قدم كوكون بيونوت كردول ، وكرد اي فيدير مع ا وقد ديها تغول اور السيديكون كالنبكور كوم كانكون وين مع اورنونقل، جرانبيا وكرام اوراوليا وكرام كالوال ما حارفلو المعام را تذرین اور بانی محابرام سے حالات زندگی دیجہ تابعین کودیجہ اور میران کی باتیں غورسے سن ان سے حالات کا مطالع راوراس سے بعدائی عفل کواختیار دے کہ وہ ذلبل ورسوا قسم کے لوگوں کی بیروی کوپ شد کرتی ہے باان بوگوں ى اقتدا جائى ب جواللر تعالى كى خلوق بى سے سب سے زيادہ معززين الدمسيث كى تنكى اور تھور سے رزى برفات أكان مومات أرسي كوى زياده بعراب نوكدها زياده كالماج ارجاع كى داوان جاب تواس يغزركارنم زیادہ ہوگا اگر اس اورسواراوں کی زینت مطلوب ہے نوکئ ہوداوں کوزیادہ زینت حاصل سے اصار تھوارے بر تفاعت كرے اور راضى رہے تواس صورت بى موت انبيا وكرام اورا دريا وكرام كے ساخ شرك بوگا۔

٥- ال جمع كرف كا بونطوب است مجناجا بي جبياكه مم ندا فات سف ذكري بيان كيا ب السي يورى تُوط، كلسوف اورضا كغ موف كاخطور بتلب اورجب بانفالى بؤائب نواس اور فراعنت مون سب بهف مال ى أفات كم معلیں جو کھے درکیا ہے ان سب بینورکنا چاہے اس کے ملاوہ کر پانچ سومال کے جن سے دوررہے گااور حب وه بقدر كفايت برقنا عت نبيركر تا تواغنبار كروه بي شابل مؤلا ب اور فقرا وكي فبرست سي كل جانا م اوربه غور و تكراكس طرح بورا موكاكه دنيا سمع معاطع من بميشه استفسيد يتي سمع يوكون كي فرون ديجه ادر والون كي طرف مر دعه كيون كوشيطان بميشداس كى نظركوا وبروالون كى طوف جيراب اوركها مي كهطلب مال بي كوتابى كيون كرست موحا لان كم ال دار لوگول کو اجھے اچھے کھانے اور عمدہ بس صامل میں اور دین کے معالمے میں مشیطان اس کن تگاہ کو اپنے سے بینچے والوں کی مرت بھیرا ہے اور کہنا ہے کہ اپنے نفس کوکیوں مشقت اور تنگی ہیں ڈائے ہوا ورائڈ تعالی سے ڈریتے رہتے ہوجالانکر فلال شخص تنجم سے زیادہ علم رکھ ہے اور وہ اللہ تعالی سے بہیں ڈرنا تمام او گوں عبش وعشرت میں شغول می نم ان سے موں

صرف البرذر غفاری دمنی النرعن فرا تعے بس مجھے میرسے خلیل دنی اکرم صلی النرعلیہ وسلم بسفے وصیت فراتی ہے کم

یں دونیا کے معاملے میں) اپنے سے نکلے درجے والے کود کھوں اوپر والے کونس وا) صرت الومريه رض الترعنه فراست مي رسول اكرم صلى الشرعيم وسلم ف فرمايا-إِذَا لَظُمَا حَدِيكُ عُوالِيَ مَنْ فَضَيَّكَهُ الماشْهُ حبتم میں سے کوئی شخص اس ادمی کود بچھے جے الرتعالی عَكَيْهِ فِي الْمَالِوَالْخَلِقِ فَكُينُظُرُ إِلَىٰ مَثَ منعاس برال اورجم ك لخاط سے ففيدت دى سب هُوا سُفُلُ مِنْهُ مِثَنَ فُضِيًّلَ عَلَيْهِ-نواسے اس فی طرف می دیجفا چاہئے تواس سے کنرہے اوراسے اس رففنین عاصل ہے۔

ال امور سے سانے قناعت کی صفت ماصل کرنے ہے تا درموجائے گا تواصل بات یہ ہے کہ صبر کرسے اور امید کم درکھے اورسيا ت جان سے كردنيا مي اس سے صبرك انتها چند دل سے ايكن اكس كا نفع ايك طوبل زانے ك موكاليس وه اكس مرین ک طرح ہے جودوائی کی کرواہٹ بیمبر آنا ہے کبوں کواسے شفادے انتظار کاست دید طبع بوا ہے۔

سفاوت كى ففنيات :

جان لواجب ال نبوتو مبندے کو تناعت اختیار کرنا اور عرص کم کرنا چاہئے اور جب ال موجود ہوتو ایتار اور سخاوت اختیار کرسے اختیار کرسے افغان سے سے اختیار کرسے اور کنجوسی اور سخل سے دور سے کیوی کرسے اختیار کرسے السلام سے افغان سے سے اور نجات ک اصل عب سے۔

> سی اکرم صلی الله علی وسلم نے بوں ارشا دفرایا۔ ٱلسَّفَاءُشُجَزَةً مِنْ شَجُولِكُجَنَّةً اغْمَامُهُا مُتَدَدِّلِتَةُ إِلَىٰ الْكُرُضِ فَعَنْ أَخَذَ بِنُسُنٍ مِنْهَا فَكُونَهُ ذَٰ لِكَ الْفُصُنُ إِلَى الْجَنْبَةِ -

قَالَ حِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اللهُ نَعَالُ

إِنَّ هَـنَدَادِيْنُ ٱزْنَضَيْتُ لَهُ لِنَفْسِ وَلَمَتُ

سفاوت جنت کے درخوں بی سے ایک درخت ہے جى كى شنبا رزين كى طرف جى بوئى بى توجرشفى ان یں سے ایک مہنی بہتا ہے وہ اکس کوجنت کی طرف جاتی ہے۔

حفرت جابررض الترعنة واتعين نبي أكرم صلى السرعليه وسلم في فرا إ -حزت جربل عليم السام من فرايا الله تعالى فرأناسم مروه دين سب جيم بي ف إسبة بي إب ندكيا اوراس كي

(١) مجمع الزوائد حلدم ص ١١٦ كتاب الوصايا

١٢١ مجمع بخاري جلد احن ١٩ كتاب الرقاق

رس كنزالعال جلد ٢ مى ٢ ١٣ صريث ١٩٢٤ ٥١

يُسْلِعَهُ إِلاَّ السَّخَاءِ وحَسْنُ الْعُلْقِ فَاكْرِمُوهُ اصلاح سخاوت إوراجه اخلاق بيه مخصرسيم بس حب قدرم بهمامًا استطعتم - (۱) سے ان دونوں صروں کی عزت کرد۔ ایک دوسری روایت میں ہے آب نے فرایا جب مکتم اسس دین بررموان دونوں باتوں کا احترام کرورہ حزت عائشه مديقيرض الشرعنها فرماتي مي-رسول اكرم صلى السعليدوس السف فرايا ، الترنعان ف إين برولى كوا چھے اخلاق اور سخاوت كى مَاجَبَلَ اللهُ لَعَاكَا وَلَيَّا لَـرُ إِلَّا عَلَىٰ حُسْنِ نطرت عطافرائى ہے . الُغَلُقِ وَالسَّغَاوَةِ (١) صنرت جاررض الله ونه سے مروی ہے فراتے ہی عرض کیا گیا یا رسول الله اِصلی الله علی کونساعمل افضل ہے واکب نے فرایا "صباورسخاوت" (۲) حزت عبدالله بعرصى الله عنها فوانعين أكرم صلى الله عليه وسلم ن فرايا-درعادتیں ایسی بہت کواٹنرنوالی پندفر آلہے اور «خُلْفَانِ يُحِبَّهُمُ اللهُ عَزْوَجَكَ وَخُلَعَانِ دوعا د توں کوا مٹرنعالی ناب<sub>یٹ</sub> کراہے جن دوبانوں کوانٹرتعالی يَبْغَضُهُمَا اللهُ عَزْوَجَلُ فَأَمَّا اللَّذَانِ يُحِبِّهُمَا يند فرأكب وه الحصافان اور خاوت ما ورجن در اللهُ تَعَالَىٰ فَحُدُنُ الْخُلْقِ وَالسَّخَامُ» وَأَمَّا الَّذَانَ يَنْعَفُهُمَا اللَّهُ فَسُورُ الْخُلْقِ كوناب در اب وورب اخلاق اور بخل م اورب المرتبالى كى بنرك سے عبد أى كا الاده فرأا ہے توليے مَدَالُبُغُلُ وَإِذَا اَرَادَ اللهُ بِعَبُدِ خَسُبِتُ ا لوگوں کی عرورتوں کولورا کرنے میں لگا دتیا ہے۔ اسْتُعَمِّلُهُ فِي تَصَنَاءِ - الله

المعلمات و المعرف و المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف و المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المع المعرف ال

> (۱) جی الزوائد حبده می ۲۰ تاب الاوپ (۲) الترغیب والترمیب عبد ۱۲ می ۲۰۰۱ ، کتاب الاوپ (۱۱) مخترالعال مبلد ۲ می ۱۹۱۱ (۲) سسندا بام احدین عبل مبلدیم سی ۱۹۲۵ (۵) محترالعمال مبلد ۲ می ۱۹ ۲۱ حدیث ۲۰۱۲

ب نک مغوت کو داجب کرنے واسے امور می سے كَانَا كُلَانًا ، سلام يَصِيلِ مَا اورا يَحِي كُفَتَ رُّسِي -حفرت ابو مرمو رضی ا نشرعنه فرمانے بی نبی کرم صلی انشطیبه وسیم نے فرمایا .

مغاوت جنت كاابك درخت سيع بس توشخص سخي مونا ہے وہ اس کی ایک شی کو کیڑا ہے اور جنت میں داخل مون ك وه منهى الس كونس هيورتى اور بخل تهنم كا ایک درخت سے نو توشف خیل مواہے وہ اس ک ایک منى كويكر اس اوروه منى است بس تعور فى حى كراس جنم س سے مانی ہے۔

يَدُخِلُهُ النَّارَ-صرت الوسعد خدرى رض السرائد فرات من رسول كرم صلى السرعليدوس لم ف ارتباد فرا إ-النیقالی ار ثنادفرایا ہے میرے رحمدل بندوں سے عطیہ کی درخواست کروا دران کی بناہیں رہو کہونکریں نے ان من این رحمت رکادی ہے سخت ول لوگوں سے دمانگو کیوں کمیں نے ان برا پنا نفب ازل کیا ہے (س)

سنی کے گناہ سے در گذر کرد کو عرجب وہ سخاوت کرنا ہے توالشرتفال السب كا ما فقامالے-

اوس كى كوبات ك حيرى النى جلدى منين منعتى مننى جلدى كفانكهان واستنك رزق بنتيام اورالمرقالي وشو ك عبس بي ان يوكول مرفخر كا المار فرمّا الم حوكم ا - سات بى

حفرت ابن عبامس رمني النرعنها فراننه مي رسول اكرم صلى الشرعليه ومسلم فسف ارشا وفرابا . نَعَافُواْعَنُ ذَنْبِ السَّخِيِّ فَأَنَّ اللَّهُ ٱ خِب أَ بيدة كُلُماعَتْن - (١٨) حفرت عبداللرين مسودرضي الشرعن فراسنيمي -ٱلدِّرُقُ إِلَىٰ مُطْعِيمِ الطَّعَامِ اَسُرَحُ مِنَ السِّكِّينِ إلى وَرُوَةِ الْبَعِيْرِ وَإِنَّ اللَّهَ نَعَالَىٰ يُبَاهِيُ بِمُعْلِعِ عِللطَّعَامِ الْمُلَائِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - (٥)

إِنَّ مِنْ مُوْجِبَاتِ الْمُغْفِرَةِ بَ ذُلَّ

الشَّغُامُ شَجَرَةً فِي الْجَنة فَمَنُ كَانَ

سُخِبًا آخَذَ بِنَحْسِنِ مِنْهَا فَكُوْرُيُّ وَكُدُ ذَلِكَ

الفُعْسَى حَتَى يُدْخِلُهُ الْعَبْنَةَ والسِّح شَجَرَةً

فِي النَّارِفَهَ نُ كَانَ شَجِيعًا أَخَذَ بِغُمْسِ

مِنْ أَغْسَانِهَا فَكُوِّيَ ثُوْلُهُ ذَلِكَ الْعُصُسُ حَتَّى

الطَّعَامِ وَإِنْشَاءَا لِسَّلَةَ مِرُحُسُنَ ٱلكَّكَ مِ-دا،

را) الترخيب والزمب مبدس ٢١ممن ب الدب رم كنزالعال جلد دص ووس صديث ١٩٢٠٨ رس) الضعفا والكبيرللعقبل طبراص سرترهم > ٩٥ ام) مجع الزوائد حبد ٢ ص ٢٨٢ كتاب الحدود (٥) سنن ابن ماجرم مهم م والواب الطعمة الحج تبدلي كيساته)

بے سک اللہ تعالی سخاویت فرمانے دالاہے اور سخاوت کوب ندکر آما ہے اور موجھ اخلاق کوب ندکر آما ہے اور مدافعات کوب ندکر آما ہے اور مدافعات کو نما ہے در

بى ارم صلى الدعليه و الم ف فرايا: إِنَّ اللهَ جَوَّادَ يُحِبُّ الْجُوْدَ وَبُجِبَّ مَكَارِمَ الْوَحُلُاقِ وَلَكُرُكُومَ سِفْسَاهَا.

حزت انس رض النوعة فرا نے بی بنی اکرم صلی النوعلیہ وسلم سے اسلام شکے ام پر یو کھی انگاکی آپ نے عطا فرایا ایک شفس آپ کی فدیمت میں حاصر بولا وساس نے آپ سے بچھ انگا آپ نے اسے بہت سی کہاں دہنے کا حکم دبا جودو بہاڑوں کے درمیان تھیں اور صدفہ کے ال سے تھیں وہ اپنی قوم کی طوف لڑا تو کہنے لگا اسے میری قوم! اسلام قبول کر د بے شک صفرت محد مصطفیٰ صلی النوعلیہ وسلم اس قدر در بیتے ہی کہ فاقہ کا خوف بافی بنیں رہتا رہ)

صنرت عبداللرب عررض المترعنها فركم تعلى رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم في أيا-

مے شک النرقالی کے کچو بندے ہے جن کواللہ تعالیٰ کے کچو بندے ہے اللہ تعالی نے نصوص معنوں سے نوان سے ناکہ وہ بندوں کو نفع بہنچائیں ہے جو سندوں کو نفع بہنچائیں ہے کام لیتا ہے بندوں کے سلسلے ہیں سنجل سے کام لیتا ہے تواللہ نعال پرنمتیں اس سے دوسرے شعف کی طرف بھیر

إِنَّ يَثِهِ عِبَّامًا يَخْتَمَّ مُهُمُ بِالْيَّعَ مِينَا فِعِ الْعِبَادِ فَهُ نَ يَغِلَ بِسِّلُكَ الْمَنَا فِعِ مَلَى الْعِبَادِ نَعْلَمَا اللهُ نَعَالَى عَنْ مُ وَعَوَّلَهَا إِلَى عَنْ مِ اللهِ عَلَيْهِ -

(۳)

حضرت ہولی فرانے ہیں رسول اکرم صلی السّرعلیہ وسلم کے پاس بنوعنبر فیبلے کے کچھ فیدی اسٹے تواکب نے ان کومّل کرنے کا حکم دیا البترا بک شخص کو الگ کردیا بعض نسطی المرّفئی رضی السّرون نے عرض کیا یا رسول السّر ایک ہے ، دین ایک ہے اور دال کا اجرم عبی ایک سبے نواکپ نے اس کو ال ہیں سے الگ کموں فر مایا ؟

نبي اكرم صلى الله عليه وسلم ف فرا با -

حنرت جربل علیر انسلام میرے باس آئے اور انہوں نے فریا باان سب کوفنل کردولیکن اکس ایک کوھیوٹردوکہوں انٹر حالیٰ نے اسے سنحاوت کا بدلہ ہوں دہا ہے ،

۱۱) کنزانمال حبدہ اص ۵۸ مصبت ۲۰ مسام
 ۱۲) البدایہ والنہا یہ مبلد ۲ مس ساہ فصل کرم صلی اللہ علیہ وسلم
 ۱۳) حلیترال ولیاء حبلہ ۲ می ۱۱۵ ترجیع ۸ سس

الے شک مرجیز کا ایک جل مواے اور نیکی کا بھل جاری جيم كارايات-

رسول اكرم صلى الشعلية وسلم سنصفرال : إِنَّ بِكِلِّ شَيْءٍ تَعْدُرُةً وَتَعْدُرُهُ الْمُعْرُونِ تَعَجِيلُ السَّرَاحِ- (١)

حزت ناقع ، حفرت ابن عرور ضى الله عنهم اسے روایت كرتے ہيں . كرنى اكرم صلى اللوليدوك من ارشاد فراكيا-

طَعَامُ الْجَوَادِمَوَاءُ وَطَعًا مُسَالُبُحْثِلِ دَاءُ (١)

سنى كاكفانا دوا اور بخبل كاكفانا بجارى ب-

نبي اكرم ملى النرعليه وسلم في فرايا: مَنْ عَظْمَتُ نِعْمَنُهُ اللَّهِ عِنْدُ ﴾ عَظْمَتُ نَعْمَنُهُ اللَّهِ عِنْدُ ﴾ عَظْمَتُ مُويَةً

جستخص کے پاس اللہ لعالی نعتین رادو مون میں اس بردوكون كه در داريان عن زياده موتى بن-

النَّاسِ عَلَيْهِ - سِلَّا

توجوادمى إس مشقت كورداشت نس كزا الس سے ير نعت زائل موجاتى ہے۔ حزت على عليه السلام في فرا) اليى حزىجزت مامل كروجة إلى ذكا في وي كالكاوه كاسع وآب فوالا وه نكى مع.

حضرت عائشه رضى المترعنها فراتى من رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم نع قرايا -

مِت مِي لوكوں كا كارے

الْجَنَّةُ مَارُ الْوَشْخِبَاءِ (١)

مصرت الجسررة رضى السُّرعنه فرمات من شي اكرم صلى الشرعلية وسلم في الد ب شکسی الله تعالی سے قریب اوکوں کے قریب اور جن سے قریب مواہ اور منم سے دور مونا ہے اور

إِنَّ السِّنِيُّ قَرِيْكِ مِنَ اللَّهِ قَرِيْكِ مِنَ النَّاسِ قُرِيْبُ مِنَ الْجَنَّةُ تَعِينُدُ مِنَ الْنَادِ وَالِتَّ الْبَخِيْلَ بَعِيدٌ مِنَ اللهِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ

بخیل المرتعالی سے تور، لوگوںسے دورونت سے دور اور حبنم کے قرب بنوا ہے اور حابل سنی اللہ تعالیٰ کے

مِنَ الْجَنْدَةِ قُرِيْكِ مِنَ النَّارِوَجَاهِلُ سَخِيًّ

نزد بك سخيل عالم سے بہترے ادرسب سے بری جاری

آخَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَالِمِ بَخِيْلٍ وَٱذْ وَامُ الَّذَارِ الْبُخِيلُ-

(١) الغودوس مِا تُورالخطاب مديث ١٥ ١٩ رم النرغيب والتربيب مبدس اوس كتاب الحدود رس النزعب والترسب جديه مي مهم كأب الحدود رس الصنعاد الكرللعقلى صلد باص بما ترجمدا وه

اس آدی سے جی نی کروجواس کا اب ہے اور اس سے جی جواس کا اب نہیں ہے اگر تم نے اہل سے نیکی کی ہوگی تو گئی ہے اور وہ اس کے تو گئی ہے اور وہ اس کا اہل نہیں تھا تو تم تو اکس کے رُتُواب کے اہل ہو۔

میری امت سے ابدال داولیا دکرام) (محض) نمازا وردوزے کی وجہ سے جنت ہی نہیں جائیں گئے بلکہ اسٹے نعسوں کی سی ویت ہسینوں کی سلامتی اورسلانوں کی فیرخواہی کی وجہ سے جنت ہیں جائیں گئے ۔

المترفيروسم سے وابد۔
بات الله تعالی نے اپنے بندول کے لیے بیکی کا کئی صورتین بنائی ہیں ایک ہے کو دنیکی کرنا انہیں اچھا لگا ہے دوسرا برکز کئی اوراحسان کرنے والوں سے مجنٹ کرتے ہیں میں نمیرار کرا حیان طلب کرنے والوں سے مجنٹ کرتے ان کی طرف چھیر دیا اوران سے بیے عطا کرنا آسان کردیا جیسے ختک علائے ہی اوران سے بیے عطا کرنا آسان کردیا جیسے ختک علائے ہی بربارش کا برسنا آسان کردیا کراس سے ذریعے اللہ تعالی اس علاقہ کوسر سبز کر سے دہاں کو دولوں کے دولو

تام نیکی صدفہ ہے اور آدی ہو تھیا ہے اکب بہا ور

نَّهُ الْمُعْلِيهُ وَلَمْ الْمُعْلِيهُ وَلَا الْمُعْلِيهُ وَلَا الْمُعْلِيهُ وَلَا الْمُعْلِيهُ وَلَا الْمُعْلِيةُ وَلَا الْمُعْلِيةُ وَلَا الْمُعْلِيةُ وَلِي الْمُعْلِيةِ وَلَا الْمُعْلِيةُ وَلِنَّ الْمُعْلِيةِ وَلِي الْمُعْلِيةِ وَلِي الْمُعْلِيةِ وَلِي اللّهُ ولِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ و

صرت ابوسعيد فدرى وفي الشرعن فرات بي بني اكرم صلى الشرعليرو للم في فواليد البناة عَذَّ وَجَدَلَ جَمَلَ لِلْمَعُ وُولِيد المَّن اللهُ عَدُّ وَ وَمِن اللهُ عَدُولُ وَ اللهُ عَدُولُ وَ اللهُ عَدُلُولُ وَ اللهُ عَدُلُولُ وَ اللهُ عَدُولُ وَ اللهُ عَدُلُولُ وَ اللهُ عَدَا لَكُ وَ وَعَمَل اللهُ عِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدُلُ وَ اللهُ عَدُلُ اللهُ عَدُلُ اللهُ الله

(س)

نباكرم ملى الشرعار وسلم ند فرابا : مُلُّ مَعُرُونِ صَدَقَةُ وَكُلُّ مَا أَنْعَنَ الرَّحِلُ

(۱) ميزان الاعتدال علد الص ٥٠ وترعب ٢٨ ١٨ (٢) كنزالعال علد الص مراصيت م ٢٠ ١١ مع (٣) كنزالعال علد الاص ١٩٥ صري مدام

عَلَى نَفْسِهِ وَٱلْقُلِهِ كُنْتِ لَـ أُصَّدَ تَدِيُّ وَمَا وَتَى بِهِ الرَّحِبُ عِرْصَهُ فَهُولَ مُعَدَّنَةُ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ مِنْ نَفَعَتْ إِفْعَلَى اللَّهِ خَلَفُهَا - الله

رسول اكرم صلى السُّرِعليه وكسلم من فراي: كُلُّ مَعُورُونِ صَدَقَةً قَالَدًا لُ عَلَى الْخَيْرِ كُفَّاعِلِم وَاللهُ يُحِبُّ إِنَّاثَةَ اللَّهُ عَلَى الْخَيْرِ

رسول اكرم صلى الشعلب وكسلم نف فراي. مُكُنُّ مَعُرُّ وُمِنِ نَعَلْتَهُ إِلَىٰ غَنِيِّ اَوْ فَعِيبُرٍ

ابت الى دىبال برخرى كراسيد ده اس كے بعلور صدفر كلماجاً است اكرى جس مال ك درسيد اپنى عزت بإناب وهي صدقه م اورادي توكيفر واكالب ال كاعوض الشرتعالى ك ذمر كرم بديرة الب-

مرنیکی صرفہ ہے اور نیکی کا طون راہنا ٹی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرحہ اورانٹرتعالی فر یاد کوہنچے دانوں كوپندفرالات.

تم كسى الدارسينكي كرو بامخاج سے وہ دنكي عدقه

ایک روابت بیسب المرتفالی نے حضرت ہوسی علیہ السام کی طرف وجی جمیم کے دون نہ کرنا وہ تی ہے۔
مصنرت جابر رضی المترعنہ فریا تے ہیں رسول اکر مسلی المترعلیہ وسلم نے حضرت فیس بن سورعبادہ رضی المترعنہ کی مربا ہی
میں ایک اٹ کر جیجا انہوں نے جہاد کیا حضرت فیس سنے ان سے بلے نوا وشط ذریح سے نی اکر مسل الله علیہ وسلم سے عرف
کی گیا تو آب نے فرایا سنی و سنا و س

انتار: صرت على المرتفى كرم الشروج، فرانے مِن اگرنهارسے باس دنیا آجائے تواس سے خرچ كرد كيول كرا سے فنانہ مِن اوراگردنباعارى بوتب جى خرچ كوكبول كيه باقى رسنے دالى بني سے اسى ليے كما كيا سے -لدَنْنَ خَلَقَ مِدُنْنَا وَهِي مُقْيِلَةً جب دنيا آدهى بونوبغل فرويوني فرج كرف سے وہ فَكُنُسُ يَنْقُصُهَا النَّبُ ذِيرُوالسَّرَى

كم بنين بوك اوراكروه بينه جيروس توهي سفاوت رنا

<sup>(</sup>١) شعب الايان مبدم صم ٢٩ مريث ١٩ مم

انکائل لابن عدی حلیسا می م ۱۵ نرچبسفیان بن وکیع -

<sup>(</sup>٣) المطالب العالبة جاداتول ص ٢٩٢ صريف ١٩٨٥

<sup>(</sup>٢) منزالعال حاريواص ٢٥ ٥ صديث ٢٧٢٥

زياده مناسب سيكون كرك وحد توباقى --

صفرت معاوبرتی اندون اندون ام سن رضی الندون سے مروت دبیری اور کرم سے بارہے بیں اوجھا تو انہوں نے فرالیا مروت یہ ہے کہ او می ابنے دبن کی مفاطت کر سے نفس کو بجابی کرر کھے مہمان کی مہمان نوازی اجھی طرح کرسے اورا گر بھی طرف اور کروہ کام بیں حافل موا پڑھے طریقے طریقے سے اختیار کرے دبیری اور مرائ کر بہے کہ مما بری صعیب دور کرے اور مرکزہ کام بی مارک کرے اور مرکزہ میں میں کرکھی کے مارک کرکھی سے میکے بیانے نو دابنی طرف سے نبی کا سلوک کرسے ، ضرورت مند کو کھا نا کھیا ہے اور سائل کو کھی دبینے ہے ساتھ ساتھ اس سے مر کم بی اور رحمت کا سلوک کرسے ۔

ابک شخص نے معنوت الم خسن رصی المرعنہ کی فدمت ہیں ایک درخواست بیش کی آب سنے فرما یا تہاری حاجت بوری کردی گئی وض کی گئی وض کے اور میر اللہ وہ میر سے مطابق جواب دینے آپ نے فرمایا وہ میر سے دری گئی وض کیا گئی است نواز کی اللہ وہ میر سے اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا۔

ھزت ابن سماک رحمداللہ فرمانے ہیں مجھے اس شخص بہنو اسے ہواں خرج کرے ندم خرد ہا ہے لیکن کی سے در اب سے لیکن کی سے در ہوں کو منہ بن خرید ہا۔ در بعیدے ازاد لوگوں ارکے دلوں کو منہ بن خرید ہا۔

کی دیبانی سے پوچپاگباکہ تمہارا سردارکون ہے ؛ اس نے کہا وہ نخص جوہاری کابیوں کو برداشن کرے ہمارے مانگنے دالوں کوعطا کرے ا در ہمارے جا ہوں سے درگزر کرے۔

سخرت على بن عبين را مام زين العابين) رض المترمنها فران من وشخص ما تكن والون كوربنا ہے وہ فى بنين ہے بلك سنى ده ہے كرجواد لئر تعالى كى الماعت كرنے والوں كے سلىلے بن الله تعالى كے حقوق كو خور بخور بوراكر ناہے -اور شكر بر كى لا بچے نہيں ركھنا كبور كے ده كمل نواب كے حول كا بقين ركھنا ہے -

تفرت سن بھری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ سناوت کیا ہے ؟ آپ نے فرایا سناوت بہے کہ نواللہ کے راستے بیں اپنا مال فرج کرنے اللہ تعالی کے راستے بیں مال کوروک دے بعر چھا گیا اسراف کیا ہے؟ فرایا نواس کے راستے میں مال کوروک دے بوجھا گیا اسراف کیا ہے؟ فرایا نواج کرنا۔

ری ی معرف ام حبوضا دن رضی المرعنه فرماتے بی عقل سے زیادہ مددگار کوئی مال نہیں جالت سے بطر کرکوئی گئاہ نہیں مشورہ سے بطرہ کرکوئی گئا، نہیں جالت سے بطرہ کرکوئی گئا، نہیں مشورہ سے بطرہ کرکوئی گئا، نہیں سفورہ سے بطرہ کرکوئی بنیاں مشورہ سے اور المن المان کا مصرب اور المن امیان ما مصرب اور المن امیان میں جائیں گئے۔

من الله من الدون والتي من المرات من المواني كرف والع المن المراني معيث من الله كاشكار موت من

بكن وه سخاوت كى وجرسے جنت بين عائمي كے .

ایک روایت بی ہے کرحضرت اختف بن فیس رحمر اللہ نے ایک نفس کود بھاجس کے ہاتھ بی درعم تھا امہوں نے پوجھا بہ درحم کس کا ہے ؟اس نے کہام براہ انہوں نے فرایا تر ااس وقت مو گاجب ترے ہاتھ سے نکل جائے گاای مفیوم یں کاک ہے۔

جب تک نومال کوروک ریکے تونو ال کے بیے ہے اورجب تواے خرچ کردے تومال تبراہے۔

آنتَ يِلْمَالَ إِذَا آمُسَكُنَّةُ فَإِذَا الْفَقْتُةُ فَالْمُالُ لَكَ-

صرت واصل بن عطاء كوغزال اس بلے كہتے تھے كہ وہ شوت كاننے والوں كے باس مبھاكرتے تھے بب وہ كم ور مورت كو ديجية نوات كيود سے ديتے .

حضرت اصمعى رحمه الشرفر ملت مي حضرت المام حسن رضى المشرعيز في حضرت المام حسبين رضى الشرعير كو مكها كم اكتبام وا كوكيون ديني من و توانبون في تواب من فراياكرمبترين ال ده مي جس ك وزيع عزت ك صاطنت كى جائے -حضرت سغبان بن عيبندرهم الشرست بوهياكيا كرسخاوت كي كيت بي ؟ آب في فرايا رمسلان) جا بُول سے نيكى كامارك كرنا اور ال عطا كرناسخاوت مع فرا إمرس والدما مركو ورانت بي ايك مزار دوهم ملي نوانون في ايان عرجركراب جعابيون بن تقب كردين اورفرا ياكرين عازين الله تعالى ست ابنه بجائيون كسي الميان الكراكز الفاتوال بران ال

صرت من بصرى رحمالت فرمانے من موجود ميز كولورى من اور مبت سے ما قاخر چ كرنا حُردو كاوت كى انها م مى دانات بوعياكباكه وكون من سے كون شخص آب كے زديك بديديون، انبون نے فرا إجس نے مجھے زيادہ ديا مود بوجها كباكرابسا نهم تو ؛ فراباجس كومن ف زباره دبامو-

حفرت ببالعززبن مروان كنفي برجب كوئ ننفس محجه برموقع دے كدمي الس كے ساتھ شس سوك كرون تواى كالمجي كيودنياس طرح بع جيد يب اس ويا بو-

خلیعة مهدی نے تنبیب بن شبہ سے پوچھا کہ آب سے میرے گھری ہوگوں توبسا پا جانہوں سنے جواب دیا امرالونین ا لوك وبإن اميدسك كرمانة مي اورراحي بوكرواب أت بي اكي شخص ف حضرت عبدالله ب عبدر مداللر ك سامن

احمان اس وتت احمان موا ہے جب وہ موقع مل کے مطابق موتوحب تمكونی احسان كرشے مگوتوالسرنعال كى داه ب دوما قرابندارول كو دوما تحور دوم

رِنَّ الصَّنِيُّعَةَ لَوَ يَكُونَ صَنِيْعَةً خَنَّهُ بُهَا إِبِهَا طَرِبُنَّ الْمَسْنَعِ فَاذِا اصْطَنَعْتَ صَنِيعَتْ فَاعُمِدُ بِعِبَا ولله آولياً وي الفكراتية أودع -

حنرت عبداللہ بن معفر رحمہ اللہ نے فرمایا یہ دوشعر تو لوگوں کو بخیل بنا دیں گے لیکن بی نوموسلادھار بارش کی طرح نبلی کو طرح نبلی کو لاگاروہ اچھے لوگوں تک بہنچی تو میں اکسس کا اہل ہوں - مستحی کو گوں تک بہنچی تو میں اکسس کا اہل ہوں - مستحی کو گوں کے واقعات :

حفرت محدب منكور رمنی الله عنه محفرت ام در و رمنی الله عنها سے روابت كرنے ہي اور وہ محرت عائمتہ رمنی الله منها كى فدرت كياكر نى تھيں وہ فراتى ہي حفرت ام رمعاوب رضى الله عنه نے ابک لاکھ اسى ہزار ورحم دو تصبلوں ہي حفرت ام لمونين كے باس بھيجے اَب سنے ابک تعال منگوا با اوران ورائيم كوئوگوں ہي تقت م كروا دبا حجب شام كا وقت ہوا توفر ابا اسے الم كا باس افطارى لاڈ وہ روئى اورزينون لائيں ام درہ نے عرض كباكرا ہے نے اتنا مال تقت مرابي اگر ابک ورحم كا كوشت خريد بيتي توم السس سے افطارى كرتے ۔ انہوں سے فرابا اگرتم مجھے يا مكراني تومي ابساكرائي ۔

حضرت ابان بن عثمان فراتے ہیں ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کو نقصان بنجا نے کی کوشش کی اور قرش قریش کے سرداروں کے باس حاکر کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے فرا یا کل صبح کا ناست نہ میرے باس کرا وہ سب اُسکے حتی کر گھر جرکیا انہوں نے لچھ چھا کیے اُنا ہوا ؟ ان لوگوں نے واقعہ تبا یا توصفرت عبدیاللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے چل خرید نے کا حکم دیا اور کچھ کو کوں سے فرایا کہ کھا کا نیار کروا ب بھی ان سے سامنے رکھ دیا وہ چیل کھا کہ فارخ میں ہوئے نھے کہ دسترخوان بھیا دینے سے کھا کہ کھا کا نیار کروا ب بھی اور والیں جلے سے کے

صرت عبدالله رسی انترعنی انترعنی انتران الم می این ایر کی این ایر کی این ایر می این ایر است این این این این این ان بی جواب دیا تو آب نے فرمایا به لوگ روزانه مهارے پاس نائمٹ ندگیا کریں -

حضرت مصعب بن زہر رصی انٹرونہ فواتے ہی حفرت معاویہ رضی الترعنہ نے جج کیا جب واپس مربنہ ملی ترشر لوب لاستے تو هن اس حبن رضی انٹرعند سنے اپنے عبائی حضرت امام حسن رمنی انٹرعنہ سے فولیا کہ منان سے ملاقات کرنا اور نہی انہیں سلام کہنا۔

صرت معاوب رصی الله عند جب با ہم آئے نوصوت المام صن دصی الله ناہم نے وایا ہم برفرص ہے ہم ان سے صنر ور اللہ سے بنائے جائے ہاں اسے بنائے جائے ہاں کے بینا نجہ آپ سوار ہوئے اور ان سے جاکر المافات کی ان کو سلام کیا اور بھی ا بہنے قرص کے بار ہے ہیں بتایا جنائی ان کو سلام کیا اور بھی ایک گررے جن سے بھے لوگ گزرے جن سے بار اس من ارد نیا در اونٹی میرا سے بھے دو نما دہ برجی اللہ عنہ نے کرے دو سرے اونٹوں سے بھیے روگئی تھی اور کچھوگ اسے ہائک کر اے جا رہے تھے تھرت معا و سبرجی اللہ عنہ نے بوجہا یہ کہا ہے ؟ آپ کو صورت عال بنائی گئی تو آپ سے فرما با اسے مع دینا روں کے حضرت امام حسن رحنی اللہ عنہ کے باں بنیا و دو۔

صن واقد بن محدوا قدى فرائے بن مجھ سے میرے والدنے بیان کیا کہ انہوں نے خلیفہ امون کو ایک رندہ مکھا جن میں مکھاکہ مجھ بہت نربان فرض ہے اوراب مجھ سے صبر شہر ہوسکتا اموں نے رفعہ کا ہوں ہے اوراب مجھ سے صبر شہر ہوسکتا اموں نے رفعہ کا جو اور جا جع بن سخا در سے باتھ ہیں کچھ بنیں جھوڑوا ور جیا ہ کی وجہ سے تم نے اپنی حالت مہر سے سیان نہیں کی ہیں تنہا ہے لیے ایک الکھ در حم کا حکم دیتا ہوں اگر میری برکا روائی تھیک اور مناسب ہے تو فوب باتھ ہوں اگر میری برکا روائی تھیک اور مناسب ہے تو فوب باتھ ہوں اور استا در سنا کی کی محمد رہ میں اسلامی سنا میں اسلامی سنا میں اسلامی ا

اسے زبر اِ جان لو بے شک بندوں سے دراق کی
جا باب عرش سے بالمقابل ہم اللہ تعالیٰ ہر بند سے
سے حرج کے مطابق اس کی طرف بھیما ہے توزیارہ
حرج کرتا ہے اسے زیادہ دبنا ہے اور تو کم خرج کرتا ہے
اس کی طرف کم میں جا ہے

يَازُكُ وُاعِكُمُ آنَّ مَفَا تِبُحُ اَرُزَاتِ الْمِيَادِبِإِنِ الْعَرْشِ يَبْعِثُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ عَبُ دِبِعَدُرِ نَفَقَتِهِ فَمَنْ كَثَرَّ الْمَا تَعْرَفُ وَمَنْ قَدْلًا قَدَلًا لَكَ مَا لَا مَا اللهِ اللهُ الل

اورآپ خوب جانتے ہی، واقدی نے فرایا اللہ کاتم امون کامجھ سے عدیث کے بارسے یں ذکر زااس انعام سے جوایک لاکھ درحم ریٹ تیں ہے، زیادہ بہندیدہ ہے۔

دامے سے کرآباتی آپ نے اپنی چا دران کوکرائے ہیں دسے دی آب سے غلاموں نے عرض کیا اللہ کی قدم ایمارے باس تو ایک درھم کیں آئی ہیں ہے آپ نے فوالی مجھے امیر ہے کہ انٹر تعالی سے بال مرب ہے ہیں ہیں ہے آپ نے فوالی مجھے انہوں نے لیمور سے اس میں انٹر عنہا کی ضورت میں عامز ہوئے ان دنوں آب بھو سے حاکم تھے انہوں نے عرف کی کہ ہمار سے بڑوس میں ایک شخص رہنا ہے جو دوزہ دارا وردات کو غاز بڑھے والا ہے اور میں ہیں سے ہرایک اس کی مثل مونا چا ہا ہے اس نے اپنی بیٹی کارٹ تد اپنے بیننے کو دیا ہے اور وہ ایک فقر اکھی سے اس سے ایس میلی کو جہنے میں میں میں کی دیا ہے اور وہ ایک فقر اکھی سے اس سے ایس میلی کو جہنے میں سے کے پہنس ہے۔

حزت عبدالنری عباس رضی النه عنها کور سے اور ان کا باقع کو گراہیں گورکے اندر سے سکنے ایک صندوق کولا اور اس سے چوتھا لباں تکالبی اور فرایا ان کالیاں کواٹھا لو، اہنوں نے وہ نصالیاں اٹھائی نوا ب نے فرایا ہم نے افعات ہنیں کی ہم نے اسے جو کھوریا ہے وہ اسے رات سے قیام اور روز سے سے دور کروسے کا جمار سے ساتھ طبو ہم اس لولی کے جہز کے سلسلے ہیں ای شخص کے مدد کارینس دنیا کی اتن حیث ہیں کہ وہ کسی موس کو عباوت فعلاوندی سے روک ہے اور ہم ہیں تھی اتنا تکر بین ہے کہ ہم الند تھا کی سے دوستوں کی مدونہ کریں جنا نجہ اب نے ان سب کے ساتھ ل کر جہز سے دول عن اندار کر میں موں کو عباد سے ساتھ ل کر جہز سے دول عن اندار کے میں انداز تھا کی سے دوستوں کی مدونہ کریں جنا نجہ اب نے ان سب کے ساتھ ل کر جہز سے دول ۔

ابوطا ہرب کثیرت یہ زیب سے تعلق رکھنا تھا ایک شخص نے اس سے کہا معزت علی المرتفیٰ رضی اللہ عنسہ کا مدقع فعال فلاں باغ مجھے بطور علیہ درے دواس نے کہا ہیں نے تمہالا مطالبہ بوراکر دیا اور اکس کا حتی ہے کہ اکس سے ساتھ متصل باغ بھی یہ نے تھے دے دیا ورب اکس شخص سے مطالبہ سے ودگ تھا۔

الدم تذاکی شخص تھاکی شاعر نے اس کی تواس نے شاعر سے کہا اللہ تعالی کئے مہر سے ہاس تھے و بینے کے لیے کہونہ بن آئی کے افرار کروں چر میں کے لیے کہونہ بن تم ایسا کرد کہ قامنی کے ہاں تھو پروس مزار درھم کا دعویٰ کرد سیار تا کہ کرمیں تنہار سے افرار کروں چر مجھے تید کی حالت میں بنس جو درس کے الارتہ بیں رقم دے دیں گے ) اس نے اس طرح کی شام ہونے سے دیتے اینوں سے دسس مزار درھم دسے دیئے اور ابوم تارکو فیدسے چھڑ والیا۔

معن بن زائدہ بن دنوں عراق برحاکم موسنے کی وج سے بعرہ میں تھے توان کے دروازے پرایک شاعراً یا وہ صخت معن سے باس جانے ہے ایک عوصہ کک وہاں مقیم رہائین اسے کامیابی نہوسکی ایک دن اکس نے صخت معن کے خادم سے کہا جب امبر باغ میں واخل مو توسیحے بنانا جب امبر باغ میں واخل مواتو خادم نے اطلاع کودی شاعر نے ایک مکڑی بیشو مکھ کراس بانی میں ڈال دیا جو باغ میں داخل مور با تھا اکس نے دیکھا تو اکھا تھا ۔ د اے معن کی سخاوت تو ہم اس سے میری حاجت بیان کر د سے معن سے باس تیرے سوام راکوئی سفارتی منس سے یہ

حفرت معن نے پوچھا ہے سے دس خصابے ؛ جنانچہ اسٹ خص کو بدیا گیا ور بوچھا کہ تم نے ہشوکس طرح کہا ہے ؟

اس تے وہ شور طرچا توبا دشاہ نے اسے دس خصیدیاں دینے کا حکم دیا اس نے لے سے اور بادشاہ سنے تکوئی اپ بجھونے سے نیج رکھ ہی ۔ جب دوسرا دن موالو اس نے اسے بچھونے سے نیج سے نکال کر بڑھا اور اس شاعر کو بد کرایک لا کو درھم دیئے اس نے سے توبلی بین سوچنے مگا کہ کہیں وہ والیس نہ سے لیے وہ وہاں سے جدا گیا جب ننبرادن ہوانو با دشاہ سنے چر دہ شعر بڑھا اور اس شاعر کو بدیا اسے دھو ٹراگ ایکن وہ نہ دام حضرت معن سنے کہا مجھ پر لازم ہے کہیں اسے اس فدر دو کہ میرے گھریں ایک درھم اور ایک دینا رہمی باتی نرہے۔

حفرت ابوالحسن ملائن فرات ہی حفرت اہام من ، صفرت اہام ہیں اور حصن عبواللہ ب بور می الشرعبہ ہے لیے استے کے اس می اب سے بھو اسے کے وجو کے اور بیاس محدوں ہو گی اس دوران ایک بور می مورت کے باس سے گزرے جوائے نے بہی ہی ہے ہے ہے ہے ہے ہی ہے۔ اس منا قرب نے کہا اس دوران ایک بور می مورت کے باس سے گزرے جوائے نے بہی ہی ہی کہی تھی ۔ اس منا قوب نے کہا اس کو دو دھ کواکس کا دودھ لوش فرائی ۔ بیاس نیعے سے ایک کا رہے ہی مون ایک جھوٹی سی کمی تھی ۔ اس منا قوب نے کہا اس کو دو دھ کواکس کا دودھ لوش فرائی ۔ بیاس نیعی سے ایک کورٹ نے اس کے کہا اس می کھال آبادی بھواس نے دو ہے اس نے کہا اس کہی کے سوا بھوس سے دفتی اور اسے ذریح کر دے ۔ ناکہ بی آبادی بھواس نے اس نے کہا ہم نہیں کے لیے اس نے کھانات کی بینوں تھات نے کہا یا دورھوپ می شدت کا ہونے کہا تو جارے یا بیا آبا ہم تم سے ایک اس کے لیے کھانات کی بینوں تھات کے کہا اور دھوپ می شدت کا ہونے تک می ہوئے ہو ہے اس کی کھال آبادی بھواس نے کھانو فرایا ہم فریش کے بھر طبے کے اس کورت کے اس کو اس کی کھانات کی بینوں تھات کو خوال میں بھی کو فرائی ہم کہا ہم تھی ہے کہا کہ ہم کہا کہ کہا تھی ہم کو کہا ہم تھی ہم کہا کہ ہم کہ دو قربی کے بھر طبے کے اس کورت کے دورت بھی دو دورت کی دورت بھی دورت کے دورت اور میں میں جو کو گوالوں کو دورت کی دورت بھی دورت ہیں جو کورت کے دورت اور میں دونوں میاں ہوی کو دورت کی مورت بھی دورت کی دورت بھی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت اور میں دونوں میاں ہوی کو دورت کی دورت کی دورت کی دورت کا دورت اور میں دونوں میاں ہوی کو دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت اور میں دونوں میاں ہوی کو دورت کی دورت

ا بنے گرکے دروازسے میں بیٹے موسے ہیں آپ نے اس عورت کو بچان یا لیکن وہ آپ کو بچان ناسکی آپ نے علام کو

بھری رخالون کو بلیا اور فرایا اسے امٹر کی بندی ا مجھے بچانتی ہو ؟ اس نے عوش کہا ہیں۔ فرایا ہیں فلاں فلاں وہ تہادسے

پاس مہان تھا ہوڑھی عورت نے کہا میرسے ماں باب آپ پر فر بان ہوں آپ وہی میں ؟ فرایا ہاں، چرتصرت ام حسن رضی

امٹر عنہ نے حکم دیا تو صدقہ کی کمرلوں ہیں سے ایک میزار کمریاں خریر کا درال سے باتھ ایک میزار دینا راسے دیے اور لینے

علی کے عمراہ معٹرت امام عسبین رضی الٹر عزر کے پاس بھرجا انہوں نے پوچھا میرسے بھائی کے تمہیں کا دیا ؟ اکس سنے
عرض کیا ایک ہزار کمرای اور ایک میزار دینا رے صفرت امام سبین رضی الٹر عنہ نے بھی اسی فرر مال دینے کا حکم دیا بھراسے

اسی علی کے عمراہ حضرت عبداللہ بن حمعفر رضی الٹر عنہ کے پاس بھرجا تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی الٹر عنہ نے اسے دو

موکر بابی اور دومیزار دینا ر دیئے اور فر ایا اگر تم بیلے میرسے باس آئیں تو میں نے تمہیں آنیا دینا کہ ان دونوں کے لیے شکل

موم بابی اور دومیزار دینا ر دیئے اور فر ایا اگر تم بیلے میرسے باس آئیں تو میں نے تمہیں آنیا دینا کہ ان دونوں کے لیے شکل

موم بابی اور دومیا ر دینا ر دیئے اور فر ایا اگر تم بیلے میرسے باس آئیں تو میں نے تمہیں آنیا دینا کہ ان دونوں کے لیے شکل

موم باب وہ ماتوں جا ر میزار کم باب اور وہ بار ر دینا ر سے کرا بنے خاوندی طرب وابس آئیں۔

معنوت عبدالندی عامرین گریزمن پریت اکیلے گر جائے سے بیے نکلے تونبیکہ تفیف سے ایک اول کا آپ سے پیھیے ہوگیا اوراکپ سے ماغد ماغ چینے لگا معزت عبداللہ نے فرائی اسے راسے نتہیں کوئی حاجت ہے ؛ اس نے کہا اللہ تعالے آپ کوفلاح و درستگی عطا فرمائے مجھے کوئی کام نہی بیں نے آپ کو اکیلے جیٹنا دیجھا تو بیں نے سوچا آپ کی حفاظت کردں اور بیں اللہ تعالیٰ کی بنیاہ چا نہا مہوں کہ آپ کو کوئی کھروہ بات بہنچے۔

صرت مبالند نے اس کا ہاتھ مکڑا اوراسے اپنے ساتھ گھر ہے سکتے بھر ایک ہزار دینار منگواکراس اڑ کے کوفینے اور فرایا یہ خرچ کرو تہا رسے گھردالوں نے تمہاری بہت اچی ترتیب کی ہے۔

منقول ہے کہ اہل عرب ہی ہے ایک جماعت اپنے ایک سنی گذیارت کے بیے اس کی قبر کے باس کئی وہ لوگ بہت دور سے وہاں پنچے تھے انہوں نے دہاں ہی رات گزاری تو ان ہیں سے ایک شخص نے خواب میں صاحب قر کو د بچا کہ وہ اس سے مہر رہا تھا اپنا گھوڑا میرے گھوڑے ہے تبدیل کر لوا وراس سنی کا ایک مہا بیت عمدہ گھوڑا تھا ، بومشہور تھا ، اور اس آدمی کی باس ایک موٹا ہا وہ گھوڑا تھا اس نے خواب ہی ہاں کردی اور اس سے گھوڑے سے اپنے گھوڑے کا تبادلم کریا جب ان کے درمیان سودا ہوگی تو اس سنے فواب ہی ہاں کردی اور اس سے گھوڑے کو ذرئے کر دیا جب ہم آدمی نبندسے بدار سرم انور کے ماس اور نس کی گردن سے خون ماری ہے جا نچہ دہ شخص اٹھا اور اس نے اور نس کو ذرئے کر سے اس کا گوشت تھت ہم کردیا قلے دانوں نے گوشت بچایا اور اپنی ضرورت کو لوپاکی ۔ چروہ وہ اس سے جی بڑھے جب دوسرے دن براگی رائے میں نسل کون ہے ؟ اسس آدمی کا نام سے کرکہا اس نے کہ میں میں سے ایک سے کہا ہم میں نسل میں نسل کون ہے ؟ اسس آدمی کا نام سے کرکہا اس نے کہا میں میں ہم ہم کہ میں میں میں میں اس کرنے ہم اس کون ہے ؟ اسس آدمی کا نام سے کرکہا اس نسل

اسسف اس قروا سے کانام سے کر بچھاکی تم نے اس کوئی چیز بی سے ؛ اس نے کہ ہاں بی سے تواب ک

مان میں اس کے اور مے بدلے انیا و نط دیاہے - اس نے کہا ہے اس کا گوٹھا ہے ہے ہو۔ محراس سوار نے کہا کہ وہ رصاحب فری میرے والدین بی سنے ان کوخواب میں دیجھا کہ وہ فرمانے ہی اگر نم میرے بیٹے ہو نور گھوٹھا ندں آدمی کودے دو را درا نہوں سنے تمارا نام لیا ہے)

وبین بی سے ایک نفس سفرسے والیں آباتو رائے بی ایک دہاتی کو دیجھا جیمفلس اور ہمارتھا اسس نے کہا ہمارتھا اسس نے کہا ہمارتھا اسس نے کہا ہمارتھا اس کہا جو جھ ہمارے خرج سے بہا ہماری مدوکرواس آدی سے اپنے فلا سے کہا جو کھ ہمارے خرج سے بہا ہمووہ اسٹ نفس کو دسے دو تو فلام نے اس آدی کی گود بیں چار مزار درھم انڈیل دیئے۔ وہ الحصف سکا تو کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہ سکا اور دور اللہ اس شخص نے بوجھا تم کیوں روشے ہو ؛ شاید جاریے عطیہ کو تم ہے کم سمجھا ہے اس نے کہا بہات بہیں ہے بلکہ بربائ یا دکر کے دور ہا ہوں کہ شاید زمین نیرے کرم کوھی کھا جائے گی۔

من تعدالله بامر فی حضرت خالدی عقبہ بن ابی معیط سے ان کا بازار والا مکان نوسے ہزار در هموں بن خریا جس ان کا بازار والا مکان نوسے ہزار در هموں بن خریا جب رات کا وقت ہوآ اول سے وقت ہوآ اول سے بوجہان کو کا بول با انہوں سنے اپنے گروالوں سے بوجہان کو کا بول با انہوں سنے اپنے علام سے فرایا ان کے پاس

حاكركه وكمال اورمكان دونون ان محم موسع -

ارون الرخید نے وعزت مالک بن انس رضی الاعد کی خدرت بی با نیج سود بنار بھیجے وعزت لیٹ بن سود رحمداللہ کواکس بات کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کی خدرت بی ایک ہزار دینار جیجے دیئے ۔ ہارون الرخید کو عضا یا تو اس نے اس نے کہ بی نے باغی سود بنار دیئے اور آپ نے ایک ہزار دینار درسے دیئے حالا نکر آپ میری رہا یا بی شامل ہی انہوں نے فرایا ہے امیر المونین ! مجھ ہروز ایک ہزار دیناری آمری ہوتی ہے نویں نے نئر محول کیا محدا کی دن کی می دوں۔

منغول ہے كر حضرت ليث بن سور پر كون كھى واجب سن مولى عالا نكدان كى يومبراً مدنى ايك مزار دينار تھى

رکیوں کہ وہ خرج کر دہتے تھے اور معاصب نصاب نہیں ہوتے تھے ) منقول ہے کہ ایک مورت نے حفرت کیٹ بن سعدر حمداللہ سے کچھ ننہد مانگا توانبوں نے ایک مُشک ننہد دہنے کا کھم دیا کہ گیا کہ اکس کا کام اس سے کم سے ساتھ ہی چیل سکا تھا آپ نے فرایا اس نے اپنی صرورت سے مطابق مانگا

ہے اور ہم برس قرنعت خلونری ہے ہم نے اس صاب سے داہے۔

ہے اورم پارٹ بن سعدر حمد اللہ روندا نہ ویہ ہے۔ ہی سوس الله مسکینوں کوصد قرند دسے دینے اس وقت تک کلانہ کئے۔
صفرت اعمش رحمد اللہ فرات میں میری ایک بمری بماری ہوگئی توصف خینہ بن عبدالرحمٰن صبع وشام اس کی عیادت کے
ہے آتے اور مجھ سے بوچھے کیا وہ گھاس القی طرح کھاتی ہے اور نیجے اس سے دودھ سے بغیر کس طرح گزارہ کرتے ہوگے؟

ادر میں ایک فدے پر بیٹھاکرتا تھا جب وہ جاننے تو فراتے فدے کے نیچے جو کھی ہے لو ربینی وہ الس کے بنیچے کھے ترکی م کچے رتم رکھ دینتے تھے ہی کہ کمری کی بیاری کے دوران مجھے بین سوسے زیادہ دینار نیچے گئے۔ اور میں فیقناکی کہ کاکٹن مجری تندرست نہوتی ۔

عبدالملک بن مروان نے تھزت اسماد بن خارجہ رحمداللہ ہے کہا کہ مجھے آپ کی حزیدا جھی عادات کی فرہنجی ہے مجھے۔ سے بہان کیجے امنوں نے فرایا کہ میری ہجا ئے کسی دوسرے آدمی سے سنتے تو زیادہ بہتر ہونا عبداللک نے کہائیں آپ

كوفتم ديبًا مون كراب مي مجهي سائي -

ا بنوں نے فرالی اسے امرالوسنین ا میں نے اپنے منتین سے سامنے کبی باری نہیں جبلا سے اور جب بھی لوگوں کے لیے کھانا کا اور ان کو دعوت دی نویں نے اپنے احسان کی بجائے اپنے اور بان کا احسان مجا اور جب کبی کئی تھی نے مجے سے سوال کیا فویں نے حوکھ اسے دیا اسے زیادہ خبال نہیں کیا۔

سے دے سیدبن فالد سیمان بن عبد الملک سے باس تنزیف کے اور تھزت سیدبہت سی آدی تھے جب ان کے پاس کھی نہو یا تو ایک فی میں الملک سے ایک کھی دے دوں کا سیمان بن عبد الملک نے آپ کو پاس کھی نہو یا تو ایک بخور دے دسے دسینے کرمب کچھ اسے گاتو تھے دسے دوں کا سیمان بن عبد الملک نے آپ کو

دیجهانواس شو کے سابھ مثال دی۔

اِنْ سَمِعْتُ مَعَ المَسَّاحِ مُنَادِيًا يَا مَن مِن مِن مِن مِن مِن مَن ابِكَ مَلَادِ فِي وَالْ سَعَلَامُ الْ يَعِينُ عَلَى الْفَتْ الْمُعْوَلِي - كون بهت زياده مدوكار نوجوان كى مدوكرنا ہے -

بھر اوچھا آب کو کوئی ما جت ہوتو بنا ہے انہوں سے فرا یا مجر پر قرض ہے سبدان نے پوھیا کٹنا قرض ہے ؟ فرایا بنین ہزار در حمی ہے۔ اس نے کہا آپ کو قرض کی رفع مبی مل عائے گی اور اسس سے ساتھ آنا مال مزید بھی ہے گا۔

ی مرجود این ہے کہ قدین بن سورین عبادہ ہمار موسکے نوان کے دوست اہباب نے عیادت بن اخبر کر دی آپ سے عرض کیا گی کہ جوبی انہوں نے آپ کا قرض دینا ہے اس لیے وہ شرم محسوس کرنے ہیں۔ انہوں نے فرایا انڈ تعالیٰ اس مال کو ذلیل ہے رسوا کرے اس نے دوستوں کو ملاقات سے روک دیا ہے چرا کی سنادی کو کھ دیا کہ وہ اعلان کرے کہ جس اُدی پیھنرت فیس کا قرض مودہ اس سے بری الذمر سے دادی کہتے ہیں شام سے وقت اس قدر فلاقائی ہے کہ ان کی سیرطی اُوٹ کئی۔
حزت ابوسیات سے منقول ہے فراتے ہیں میں نے کوفہ کی سعجد استحیث میں فیجر کی نماز بڑھی ہیں اپنے ایک قرص دار کو تائی کر رہا تھا جب ہی نماز سے فارغ ہواتو کس نے کوفہ کی سعجد استحیث میں فیجر کی نماز بڑھی ہیں اپنے ایک قرص دار کو تائی کر رہا تھا جب ہی نماز سے فارغ ہواتو کسی نے کی ورک کا ایک جوڑ ااور جو نے میر سے ساسے دکھ دیتے ہیں نے کوفہ کی سے دلئی اور جو نے میر سے ساسے دکھ دیتے ہیں نے

کم مین والسن سجد والوں میں سے نہیں ہوں انہوں نے کہا حصرت اشعث بن نیس کندی گذرشتہ شام کم کرم سے آئے ہیں اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ جوڑا دیا مائے۔ ہیں اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ جوشخص مبی اس سجدی نماز بڑھے اسے کپڑوں اور حوتوں کا ایک جوڑا دیا مائے۔ حذرت شیخ الوسعد حروشی نیٹ اپوری رحم النٹر فریا تھے ہی ہی سے محدین محد حافظ رحمہ المائے سے سنا وہ فریا تے ہیں یں نے شافنی مجا در کرسے سنا انہوں نے فرابا کر مصری ایک شخص نظا جس کے بارے بی شہور تھاکہ دہ فرار کے بے
کوئی جیز جنے کرتا ہے ایک شخص کے بال لاکا بدا ہوا دہ کہتا ہے ہیں السشخص کے باس کیا اور ہیں نے کہا کہ میر سے
ماں بچہ ببدا مواہ ہے اور میرے باس کچے تھی نہیں ہے تو دہ میرے ماقد علی میڈا ایک عیافت کے باس کیا ایک کچے دنہ لا چر
ماک شخص کی قبر کے باس آیا اور وہاں بیٹھ کیا کہنے لگا اللہ نعالی تجہ میر رحم فرمائے تازندگی میں مہت کچھ دیشتھے ہیں آج ایک
جاعت کے باس کی اور انہیں اس نومولود کے بیے کھے دہیا کہ کہا تین کسی نے مجھے کھے نے دیا۔

رادی کہناہ جہرہ افکہ کواہوا اور ایک و نبار نکالا اور اکس کے دو گرے کرے ایک حمد سائل کو دیا اور کہا کہ بہ بخرس سے جبرہ افکہ کوئی جیز لی جائے نو مجھ لوٹا دبنا، وہ کہناہ ہیں نصف دینار سے کر دائیں آگیا اور اپنی مزوت برخرے کیا وہ ہتا ہے اس معری چندہ کرنے والے نے رات کے وقت اس فرد بھا اس نے کہا تم نے جو کہے کہ جب بی نے سن اب نفائیں اکس فقت میں جب بی خواب کی اجازت نہ تھی میرے گھر جاؤ اور میری اولاد سے کہوکہ انگری کے نیجے جب بی نے سن اب نفائیں اکس فقت میں جب کے جو کہا کہ میں کے نیجے کہا کہ کو کو کہ انہ ہوں کے ایک مشکیرہ کالب جس بی جائے سور نیا رہی وہ سے بڑو اُس شخص کو بنی دیں۔ معرب وہ سے ایک مشکیرہ کالب جس بی جائے اور ان کو نمام واقع رہنا یا انہوں نے ہا میں جہ جاؤ جر انہوں سے میں کے سلنے رکھ دیے۔ سنے وہ مگر کھودی اور دینا رنکال کرنے کے گھروالوں سے سامنے رکھ دیے۔

ایک دوایت بی ہے کو صفرت امام شافعی رحمہ اللہ جب مصری مرض الموت بی بندا موسے تد فر بایا فلال ادی سے کہنا کہ وہ مجھے عنس دے جب اب کا انتقال موا اور کہنے لگا ان سے کہنا کہ وہ مجھے عنس دے جب اب کا انتقال موا اور کہنے لگا ان سے اخلامات کا دھر اللہ میں مرحمہ اللہ میں اس میں مرحمہ اللہ میں دون اپنے نام میر کرسے اواکر دیے اور فر مالے کمیران کو غس دیا ہی محالاران کی مراد جب بی کا کی دول ۔)

صفرت الوسعيد واعظ حرکوش فرائے ہي جب مي معرى اكا تو بي في استنفى كا مكان تاش كا وكوں نے ميرى المان كى مير المان كى مير في مير في كى مير في كامر كى مير في م

ویکان آبو هما مسال می است است است است است می است می است می اور ان دو اور ریجون کا باپ نیک آدی تھا۔

صفرت ایم شافنی رحمہ النہ فرمات بہن بہت ہوئی سے حوال بی ایک دن اپنے دراز گوٹ ریسوار تھے ابون سے مجھے ایک بات بہنی ہے دہم اس مجت کا باعث ہے وہ یہ کہ دہ ایک دن اپنے دراز گوٹ ریسوار تھے ابون سے مسے محکت دی تواس کا نسمہ ٹوٹ کی وہ ایک درزی سے کی رہے توارادہ کیا کہ انز کرائس تسے کو تھیک کروائی درزی سے توری کھوٹے ہوکت مردست کردیا انہوں سنے ایک کروائی درزی سے توری کھوٹے ہوکت مردست کردیا انہوں سنے ایک تھیلی کالی جس میں درس دیبار تھے اوروہ درزی کے تواسے کودی اور معذرت کی کہ برقم کم ہے صفرت الم شافی رحم المیر نے یہ شعر رقرے۔

ا کے میرے دل کے افوی اس ال برجس کے دیاہے بی مردت والون میں ہے کم ال والوں بریخا وت کراہوں جوشن میرے ایس اکر انگاہے میں اس سے معذرت کرنا ہوکہ کسی ضرورت مذکے لیے میرے اس کیونسی .

بَالَهَفَ قَلْبِي عَلَىٰ مَالِ ٱجُودُ بِ مَكَىٰ الْمُودُ بِ مَكَىٰ الْمُودُ بِ مَكَىٰ الْمُودُ الْمُؤدُ بِ مَكَىٰ الْمُؤدِّدِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّ

صرت رہے بن سیمان فرمانے ہی ایک خص نے معزت اہم شا فی رحماط رکی مواری ) کی رکاب کیکی نواکب نے فرمالیے ربع اسے جار درجم دسے دواور میری طرف سے معزرت بھی کرو-

ركفا بديكن ميرك مال كى كمى وبال كم منفي نيس دين مرانس مجے بخل کرنے ہیں دیا اورسفاوت کے ميمرے اس الس مَيْلِفِهِنَّ مَالِئُ نَنَفُرِي لَوْنُطَا وِعُنِي ْبِبُخُلٍ وَمَالِيُ لَا يُسْلِّغِنِي فِعَالِيُ -

محدین عبادمین فراتے ہی میرے والدامون ربادشاہ) کے باس کئے تواس نے انہیں ایک لاکھ درجم دسیے جب وہ دہاں سے اٹھے نوتمام درهم صدقه كرد بے امون كواس بات كى خبردى كئى حب وہ دوبارہ اس كے باس كے تر اس نے ان کواس بات برجور کا نہوں نے کہا اے امبرالمومنین ! موجود میر کوروک معبود کے بارے بی مدگ فی کرنا ہے اس فعان كوايك لاكا درهم مزيد وس دبيم-

ایک شخص نے صرت سیدین عاص سے مجموع الل تو انہوں نے ایک الک درجم دینے کا عکم دیا وہ نخص روم اسمیدین عاص نے روسنے کی وجربوش نوالس نے کہ میں اس بات پررور ہا ہوں کرزمین تیرے جیے ہوگوں کوشی کھا ہے گی اس نے کے

مزيدايك لاكودرهم دين كاصاديا -

الوتمام شاع محواشعار سے ساتھ الراميم بن شكار كے باس حاضر ہوا ان اشعار مي الس نے ان كى مدح كى تھى وہ ممار تھے اموں نے قصدہ رکولیا اور دربان سے کہا کہ اس کے مناسب عطبہ دسے دو اور فرایا شاہد ہیں تھیک ہوجاؤں تو اس كالبدابدا بداردول كاوه دو مين عمرار بانباره ديرهمرن سي اكناكيا تواس ف اباسم بن الكركوما

إِنْ حَرَامًا قُبُولُ مَنْ حَيْنًا وَنَزْكُ مَا م رس مصر تصدس كوفول كرنا ادرجس عطي كيماميد ركفتين اسع جوارينا حرام سع جس طرح درهمول نَزُنتَجِيُّ مِنَ الصَّغَلِمِ كَمَّا الدَّرَا مِسمُّ اوردسناروں کی سے نقدی جا رہے ورہ حرام ہے. وَالدُّنَا نِيْرُ فِي الْبَيْمِ حَرَامُ اللَّهِ بِدُا تِبَيدٍ -

حب به دوشعرابراسم كوسني توانبول ف اپنے درمان سے پوھيا بتنف دروازے بركنا عرصه كرا درا سے اكس نے

بناباكر دومين، فرما ياستنب بزار درهم دس دوا ورمبرس ياس دوات لاوجبانيراس فامرك طرن مكى -

آعُجَلْتُنَا فَاتَّاكَ عَاجِلُ بَرِيَّا قُلَا وَلَهُ وَلِهُ نم نے عبدی کی توم سے جو موسکا ہم نے کیا اگر تم ہیں كجوميلت ديت تواس قدر تعوران مؤمار تعوراك لوادر امُهَا لُمُنَا لَمُ نَعَلِلُ فَعُدِ الْقَلِيلُ قَلَىٰ كَامَاكَ یوں مجور نم نے کوشی کہا اور ہم سمجھیں سے کرم سے

كَنُوْنِفُلُ وَنَعُولُ نَعْنَ كُمَّا مِنْكَالُمُولِغُعُلِ.

مروى سبع كم حضرت طلى رضى الشرعنها ك ومرحفرت عثمان رضى الشرعنه كسي السس بزار ورحم فحصابك ون حفرت عثمان صى الله عندم مسجد كى طوف تشيعب سے كئے او صوب طلح رف وايا أكب كا مال تيار بے فيف كيے صفوت عثمان غنى رضى الله عن نے فرایا میں نے آپ کو دے دیئے ناکر آپ کوم وت اسخاوت ) پر ماد حاصل مو

صفرت سعد کی بنت عون رضی الله عنها فراتی ہیں ہیں صفرت طلح رضی الله عنہ کے پاس صاصر ہو کی نوان کی طبیعیت کو او جھل دیکھ کر لیہ جھا اُپ کوکیا ہوا؟ انہوں نے فرمای میرے پاس مال جمع ہوگی ہے جس کی وصیست بن عمکیس ہوں ہیں نے بیچھا اُپ کوکی عنم ہے اپنی قوم کو ملاکر تقسیم کردیں جنانچہ انہوں ا بیٹے غلام کو بھیج کراپنی قوم کو ملایا اور دہ مال ان بی تقتیم کردیا ہیں سنے فادم سے یو چھا کرکٹنا مال تھا؟ اِس سنے کہا چارلاکھ۔

ایک اعرائی مضرت طلیر منی المدُعنه کی فدمت بین حاصر ہوا اور اپنی فرابت کے ذریعے فرب حاصل کیا اور کھیے مانگا آپ نے فرفا یا مجھ سے فرابت کے نام پر آج تک کسی نے سوال میں کیا سری ایک زبین ہے مصفرت عثمان منی رمنی المُعرف مجھے اس کے تین لاکھ درھم دہتے ہیں اگر نوعا ہے نواس برقیف کر سے اور اگر جا ہے تو بس اسے مصفرت عثمان غنی رمنی المُعرف پر فروخت کر دوں اور وہ رقم تمہیں دہے دوں اس نے کہا مجھے رقم دسے دیں چنا کچے آگ سف دہ زبین صفرت عثمان رمنی المنرعنہ برزیجے دی اور اکس شخص کو نقد بہتے دہے دیئے۔

كها گيا ہے كه ايك ون مصرت على المرتضى دمنى الله عند روٹیے لوچھا گيا اَپ كيوں روشتے مې ؟ اَپ سنے فوا يا سات دن سے ميرے باس كوئى مهمان منهن اَ باسمجھ ورسیے كه كهن الله تعالى شے مجھے ذہبل تومنهن كر دبا -

ایک شخص اسبنے دوست کے دروازے ریگا اور دروازہ کھٹھٹا یا اس نے پوچھا کیسے آنا ہوا ؟ اس نے کہا مجھ پرچارسو درھم فرض ہیں الس سنے چارسو درھم تول کراس کے والے کر دیٹے اور روٹا ہوا واپس آیا ہوی نے کہا اگر تجھے ان درھموں کا دنیا شاق تھا تونہ دینے اس نے کہا میں تو اسس ہے رور ہا ہوں کہ تھے اس کا حال الس کے بتائے بہنر معلوم نہوں کا حتی کہ وہ میرا دروازہ کھٹکھٹا نے پرمجبور ہوا۔

عربوگ ان صفات کے الک بی الشرتعالی ان برجم فرائے اوران سب كوش دے -

بنحل کی نربت:

ارت دفيادندي إ

وَمَنُ يُوْنَ شُكَّ نَشْبٍ فَالْلِيكَ مَسْمُرِ الْمُنْكِعُونَ لا)

اورائے د فلادندی ہے ،

وَلَا بَيْسَبَنَ الَّذِينَ يَبْعَلُون بِمسَ

اور حن نوگوں كونفس كے لا ليج سے بچايا كيا وي نوگ كاميابى بيانے والے بن -

اوروہ لوگ جوالٹر تعالیٰ کے عطاکردہ فعنل ( مال) بیں بخل سے کام لیتے ہی وہ مرگز بہنجال نزکریں کر ہے وا ان

بَلُ هُوسَتُرِلَّهُ مُدَسَّيْطُونَوْنَ مَا بَخِلُوْابِهِ كَوْمَ الْقِيَامَةِ-

(1)

ادرارتادخلاوندی ہے : ٱكَّذِينَ يَبِيْحَكُونَ وَيَاصُودُنَ السَّاسَ بِالْبُكْخُلِ وَيَكُمُّونَ مَا اتَّاهُ مُدَاللَّهُ مِنْ نى اكرم صلى الشرعلبروك لم تصوراا . إِيَّاكُوْوَالشَّحَّ فَارَّهُ أَهُلَكَ مَنْ كَاتَ قَبُلَكُمُ حَمَلَهُ مُ عَلَى أَنْ سَعَنَكُوا رِمَارً هُنُورًا شُنَّحَلُّوا مَعَارِمَهُ مُدَّارِمَهُ مُدَّارِسٌ سركاردوعالم صلى الترمليروس لمسف فرايا إِيَّاكُهُ وَا لَشْعُ فَإِنَّهُ دَعَامُنُ كَا إِنَّهُ فَبُلِكُ مُونَسَفَكُوا رَمِاءَهُمُ فَاسْتَعَلَقُ متحارمه فمرد دعاه فرفق كم فم فرا آرُيعًا مَهْدُ (١) نى اكرم صلى السُرعليدوك لمست ارشاد والما . لَوَيَدُخُلُ الْجَنَّةَ بَغِيلٌ وَلَا خَبُ وَلاَ فَا يُنْ وَلِدَسَيِّى الْمُلَكَةِ - (٥)

کابخل کرنا ان سے تی بی بہرسے بکریم ان سے بلے براہے منورب فیامت سے دن امہیں اس چیز کا طوق بہنا یا جائے گامس بی وہ بخل کرتے ہیں۔

وہ لوگ جوخود می بخل کرتے ہی اور دوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہی اورا سرتال نے انہیں جوفضل عطا کیا ہے اسے چھیاتے ہیں -

الم کی رہنی سے بچواسی نے تم سے پینے اوکوں کوہاک کیا ان کو ایک دوسرے کا فون بہانے اور وام حبزوں کوصال کونے برا بھا را۔

ا بنے آب کو لا پھے ربخل) سے بچاؤ اس نے بہلے دورا کو ایک دوسرے کا خون بہلنے کی دعوت دی تو اسوں نے ایک دوسرے کا خون بہا با حرام کو صلال تھا اورزشترداری کا تعلق تورا ۔

بخبل، مكار، خیانت كرف والداور بداخدان حبت بن بنبر حالي كي كي -

> ۱۱) قرآن مجید سورهٔ اک فران آیت ۱۸ ۱۲۱ : قرآن مجید ، سورهٔ النساء آیت ۲۰ ۱۳۱ ، مسندا مام احمد بن صنبل صلد ۲ ص ۱۹۱ مرویات ابن عمرو ۱۳۷ ، مسندام احمد بن صنبل جلد ۲ ص ۱۳ مرویات الوبهرو ۱۵) مسندامام احمد بن صنبل حلد اقدل ص ۲ مرویات الوبج

اكر دوايت بن سے اوركوئى " جار رسى اوراك دوايت بن سے بہت نيادہ احدان جانے والا بعي جنت یں دافل بنیں مول سے (ا)

> رسول اكرم صلى الشرعليه وكسلمن فرايا-ثَلَوَثُ مُهُلِكَاتُ شَحُّ مُطَّاعٌ وَهَــوَى مُنْبَعُ وَاعْجَابُ الْمُرْبِنِفُسِهِ-

نبى رم صلى المدِّعلِد وكسلم ني ارشا دخر ما با ، إِنَّ اللَّهُ يَنْعُفُ شَكَّ لَا ثُنَّا أَنْشَيْحُ السَّوْلِينُ وَالْبَغِيثُلُ الْمَنَّانَ وَالْمِعِيلَ الْمُخْتَالَ-

نى اكرم صلى السّرعليه وكسلم في ارشا وفرايا -مَثُلُ الْمُنْفِينِ وَالْبَحِيْلِ كُمَثَلَ رَجُ لَيْنِ عَلَيْهِمَا بَعِبْنَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لُذُنْ تَدُيهِ مَا إِلَى نَرَافِيهُمِمَا فَأَمَّا الْمُنْفِينَ فَلَا بُنُفِقُ شَيِّيْتُ إِلَّاسَبَعَتُ أَوْوَفَرِنُ عَلَى حِلْدِهِ حَتَّى نَخْفِي بَنَانَهُ كَأَمَّا الْبَيْغِيثُ فَلَا يُرِيثُهُ إِن يُنْفِينَ شَيْئًا إِلاَّ فَلَمَّتُ وَلَيْزِمَتُ كُلُّ حَكَقَيْرٍ مَكَانَهَا حَتَّى إَخَدَتُ بِثَوْفِيهِ فَهُوَ كُوسِمُ عَالَمُ

تين بأني بوكت من والنفوالي مي لا را وراخل) ک اطاعت نواسش کی سروی ا در اُدمی کا خودسی ندی مِن مبتد بوطأا-

الشرنعالى نبى فسم كے لوكوں سے تغض ركفنات ران كوناب ندكرنا كم ابررهازانى احمان جناف والا بخبل اورفقر تكركرن والا-

ال فرج كرف والعاوز خبلى مثال اس طرحسب جیبے دواً دی موں اور ان بربوسے سے دوئیتے ہوں ہو جاتی سے کر کرون کر موں خرچ کرنے والاجس فدر خرج كراب اسى فدروه ببه بعيلنا جدما إسادر اس كى كولى وصلى بونى جانى بي ديكن بخيل بوكي بي خرج مرى بنس جابت المس رُق كروان مكون على عاتى بي حى كروواس كا كل داتى بى ودوس عيدنا حاسب مكن تصانبين كيا-

> (١) مسندام احدين منبل حلوياص اسهم موبان الومرره (١) شعب الاعان علد إول من ١٧١ صريب ٥٧٥ رس مع الزواد صابع من الهاك ب البيوع (١١) ميح سلم عداقل من مرم كتاب الألاة

رسول اكرم على الله عليه وسلم في فرالي:

مومن بی دو باتی جع منی برقی ایک منی اور دومری بداخلافی -

یا انٹر امی بخل سے نبری بناہ چاہا ہوں ، بزولی سے نبری بناہ کو اور حقیز رہی عمری طرف بھیرے جانے سے جانے سے تبری بناہ کا طالب ہول -

الماسے سجو ہے شک ملا روز فیامت کا مھیر لوں اور ابنے آب کو فحن کلای سے سجا و کے شک الدتعالی الدتعالی الدتعالی کونے شک الدتعالی کوئے شک الدتعالی کوئے شک الدتعالی کوئے شک کوئے میں کے اور شکلت میں کا بی کوئے ہے کہ کوئے ہوئے اس بجل سے اور شیاری کا موجو طویر آمادہ کیا تو انہوں نے جوٹ اولا اس سے الک ہوئے اس بجل کوئے اولا اس سے الک ہوئے اس کے دیا تو انہوں کوئے داری سے نعلقات تو اللہ کے دیا تو انہوں کی

خَصْلَتَانِ لِإِنْجُتْمَعِانِ فِي مُوْمِنِ ٱلْبُحْلُ وَسُوعِ الْخُلْقِ - الا) نى كرم صلى الله عليه وكسلم لوب دعاكبا كرنے تھے۔ ٱللَّهُ مَا إِنَّ الْمُؤْدِبِكَ مِنَ الْبُخُلِ وَأَعُودُ إِلَّ مِنَ الْجُنْنِ وَأَعُودُ بِكَ أَنْ الدَّالِي آثِفَلِ الْعَمْدِ - ١٧) رسول أكرم صلى الشرعلية وسلم في فرايا: إِنَّا كُدُ وَالنَّالُمُ فَإِنَّ النَّاكُومِنُ ظُلُمَاتِ بَعُ مِلْ لَقِبَا مُدِّرٍ ـ وَاتِّياكُ وَوَالْفُحْشَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ الْفَاحِشَ وَلِدُ الْمُنْفَجِّنَ رَاتِيَا كُمُع وَالشُّخَّ فَالِمْ الْهُلُكَ مَنْ ثَبُلَكُ مُد الشَّحُ آمَرَهُ مِهِ بِالْكِيْبِ فَكَذَبُوْا وآمتره فربالظلي فظلموا وأمرهم بِالْقَطِيْعَةِ تَقَطَعُوا -

ر۳)

نى اكرم مىلى الله على وسلم نسادشا دفرايا ، شَدَّى كَا فِي السَّرْحِيلِ مَنْ هُمَا لِنَّ وَجُهُ بَيْ حَالِحُ رُمِ) مِت زباده بخل اور خن بندلى انسانى بلائى سے -رسول اكرم صلى الله على وسلم كے زمانے بى ايك شخص شنه بدير كي انواس پر ايك خافون رونے كيس اس نے

> دا) جامع الترذي من 40 كتاب البروالعلة (۷) ميم بخارى جلد اص ۲۲ و كتاب الدعوات (۳) المتندك للمائم جلد اقداص الآب الابيان (۲) مت دليام احد بن صنب حبد ۲ ص ۲۰۰۷ مرويات الومررو

کہا اسے اوشہدا ۔۔۔۔۔رسول اکرم صلی انٹرعلیہ درسلم نے ارشا دفوایا : تہدی کی معلوم کہ وہ تشہید ہے ہوسکتا ہے اس نے بے مقصد گفتنگو کی ہویا ایسی تیزر کے ساتھ بن کیا ہے جس دکے دیشنے )سے اس کو کوئی نفضان ہنیں ہوتا " لا)

معزت جبرین مطعم رض الٹرعنہ فر ماتے ہی ہم رسول اگرم صلی الٹرعلیہ دسلم سے ہمراہ جارہے تھے اوراک کے ساتھ کچھ لوگ ہے ساتھ کچھ لوگ ہے سے کرد جع مورک چر مانگنے مگے حتی کہ انہوں سے آپ کو بول سے کرد جع مورک چر مانگنے مگے حتی کہ انہوں سے آپ کو بول سے درخت کی طوف مجور کر دیا اور اسس سے ساتھ آپ کی چا در مبارک لئک گئی نبی اکرم صلی الٹرعلیہ درسلم عمر سکے۔ اور فرایا ۔

" میری جا در مجھے دو اس ذات کی قدم س سے قبضہ فارت میں میری جان ہے اگر مبرسے باس ان کانٹوں سے برابر جانور سے درمیان تقسیم کردنیا بھرتم مجھے نجیل ، جھوٹا اور بزدل نہاہتے ہے (۲)

صرت عرفارون رصی الله عنه فرمات بن رسول اکرم صلی الله علیه و مست کمچه مال تقبیم فرابا بن سن عرض کیا کم ال سکے علاوہ دوسرے لوگ زبادہ ختی دار نجھے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرما اِ

ان لوگوں کو مبرے بارسے میں دو بانوں کا اختبار ہے یا توفش کا می سے ذریعے کچھ مانگ ہیں یا مجھے بنیل قرار دیں لیکن ہی نجیل نہیں ہوں رس المہذا ہم ان کی بری معلی باتوں برصبر کرنا سول)

تعزت الموسع بدفدری رضی النوع فرمانے میں دو آدمی رسول کریم صلی الشرعلیدوسلمی فدرت میں صافر ہوئے احدر آپ سے ایک ا آپ سے ایک اورٹ کی نیمت مانگنے لگے آپ نے ان کو دو رینارعطا فرمائے جب وہ اکپ سے باس سے چلے گئے تو مصرت عرفاروق رضی الشرعنہ وسلم کے تسن سلوک کی تعرف کی امروں نے دسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے تسن سلوک کی تعرف کی اورکٹ کرم اورک کی۔ کی اورکٹ کرم اورک کی۔

صزت عرفاروق رض النرعنه، نبی کرم ملی النرعلیه دسلم کی فدمت می حامز بوسے اور ان دونوں کی بات اکپ کو بالی اکپ نے فرابا میں نے فلاں کو دسس اور سو کے درمیان دیئے لیکن اس نے ایسی بات نہیں کہی تم میں سے معنی لوگ مجھ سے انگئے ہی اور مجبروہ منہ مانگی مراد بغل کے بیٹے دبا کر جلے جاتے ہی حالانکہ وہ دوزرخ کی اگر سے ، حزت عرفار دق رض الندعنہ نے عرض کی آپ ان کو دوزرخ کی اگر کیوں دیتے ہی آپ نے فرایا وہ مجھ سے مانگے

<sup>(</sup>١) النزغيب والترميب حليم من ام ه كنب الاوب

<sup>(</sup>۲) مبعے بخاری طبراوک ص ۴م م کماب الجباد مهر م

ر١١) ميح مسلم جلدا لص ٢٢٠ كناب الركواة

سخاوت ایک ایسا درخت ہے ہوجنت میں اگائے یس حنت یں سنی ہی دافل ہو گا اور بنی ایک ایسا درخت ہے جوجنم میں اگلے بس بنی جنم میں جائے گا۔ رسول كرم صلى النزعليه وكسلم في فرماياء السَّخَاءُ سُنجَرَةٌ تَثُبُّتُ فِي الْجَنَّةِ فَلَا يَلِمُ الْجَنَّةُ الِدَّسَخِيُّ وَالْبُحُلُ شَجَرَةٌ تَنْبُثُ فِي النَّارِفَ لَدَ بَلِمُ النَّارَ الَّذَ بَخِيدُ لُ - (٣)

حزت البرره رض الشرعة فرات بن اكرم مل الشرعيه وسلم في بنولجيال كه وفدس بوجها كمتمالا كسرداركون

عن البرره رض الشرعة فرات بن بهارس سروارم ليكن وه بنيل آدى بن باكرم صلى الشرعليه وسلم ف فرايا و

بنى سے بری بمیار کوشی سے دین تمها لا مر دار حصرت عرب جورح بیں - ایک روایت بیں ہے امہوں نے عرب

کی کہ جدین قبس ہمارے سرواری آپ نے فرایا تم نے ان کوسر دار کیول بنایا ہے ؟ انہول نے عرف کیا کہ وہ ہم بی سب

سے زیادہ ال دارم بی لین اس سے با وجود ہم دیجھتے ہی کہ ان بی بنی پایا جا اسے - نبی اکرم صلی الشرعید و سلم نے فرایا بنی سے بطور کرکونی بنیادی ہے وہ تمہارے سردار من بی انہوں نے عرف کیا بارسول الشرام مال سردار کون ہے ؟ آپ

نے فرایا تمہال سردارلیشرین براد بین - رام)

<sup>(</sup>۱) الدالنشور عبداول ص ۲۹۰ تحت آیت للفقراد المهاجری (۲) کمنزالعال حبدیه می ۲۹۳ صربی ۱۹۲۱۰ (۳) الفروس مباتورانها ب حبدیاص ایم صربی ۲۵ م (۴) المستدرک للی کم حبدیاص ۱۹۷ کناب معرفیة الصحابر

حعزت على المرتفي رمني الشومنه فرما تصيم منى أكرم صلى ب تك الله تعالى السنعف كوناب ندكونا ب جوزندى رِكَ اللَّهُ يَبُغَفُ الْبَخِيلُ فِي تَجَالِهِ ٱلسِّعْي عِنْدُمُوْتِهِ - (۱) من عنيل مواورمرت وقت سني موها م، حفرت الدمرره رصى المدعن سعموى سع رسول اكرم صلى الشرعليروك لم في فرايا اَسَّخَى الْتَجْهُولُ آحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْعَابِدِ عالى فى الله تعالى كوماً دت كرار بخيل سے زياده الْبَحِيْلِ (۱) اورآب في سيايي فرمايا می بندسے دل میں بخل اور ایمان جع نہیں ہو سکتے۔ اَسَّحُ وَالْدِيْمَالُ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي فَكُلِ نبى اكرم مىلى الله عليه وكسلم نے فرما يا، دو عادتین کسی مومن میں جمع مہیں ہوگ تیں رابعنی انجن اور بدا فلاقی -خَصْلَتَانِ لَوْ يَجْتَمِعَانِ فِي مُوْمِنِ ٱلْبُحْلُ وَسُوْءَ ٱلْخُلُقِ - رم، رسول أكرم صلى الشرعلبروك لم في ارشاد فرمايا : الى مومن كے يدمنا سبنس كروه بخيل اور مزول لَوْ بِيْبَنِي لِمُوْمِنٍ آنُ تَبَكُوْنَ بَغِيدُ لَا وَلَدْ

اورآب نے فرمایا۔

اوراب سے کوئی کہا ہے کہ ظام کے مقابلے میں نحیل کا عذر زیادہ مقبول ہوگا نیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بنل سے بڑھرکر کونسا فلم ہے ؟ اللہ تعالیٰ سنے اپنی عزت بعظمن اور عبال کتم کھائی ہے کہ کوئی کا بچی اور نحیل رہیلے سر علی یں جنت میں داخلنس موگاره)

<sup>(</sup>١) الفردوس بما لورالخطاب جلداول من ١٩٨ صرب ١٢٠

<sup>(</sup>٢) كمنزالهال عبدا ص ١٩٢ صديث ١٧٢١

<sup>(</sup>٣) السنن الكبري للبسيق حلدوص را١٩ كأب السبر

<sup>(</sup>م) جامع النرندي ص٠ و٢ ، الجاب البروالصلة

<sup>(</sup>١) الترغيب والترسب طدم من ١٨ كتب الروالصلير

ا بكروايت بن ب كررسول اكرم صلى الله عليه وسلم خان كعبركا طوات كررسي تھے كرا يك شف خان كعبر كے يردول سے جٹامواکہ را تھااک گوک حرمت مے مدحے مرب گن ہنش دے نبی اکرم صلی الدعليدو کے ساؤ تنارای کا ه مع داس نعون کیاده بت براگاه مع بن آب کونا نبین کا آب نے دلیا تنہیں کی جال كناه زياده بطواسه يا زمينيس ؛ اكس نے عرض كيا بارسول الله! مبراك ه زياده بطراسے اكب تے فركا انتهاراك ه زياده بط سے با بیار ؛ اس نے مون ک بارسول اللہ امراک و زیادہ طراسے آپ نے فرا با تماراک و زیادہ برط سے باسمند ؟ اس نے وفن کیا یا رسول الشرامراک ہ زیادہ الباسے ؛ آپ نے بوتھا تراک ہ زیادہ الباسے یا آسان ؛ اسس نے وفن کیا بإسول الله إميراكناه نساده سراسي - آب مع قرما نيراكناه زباده سراسي بالله نعالى واست عرض كيا الله نعالى مبت برا اورسبت بلندها إب سفاراً إلى الحيالياك وباين كرواس فعص كيايا ريول النرس ايك ما حب نرون اور الدارادي بوں اور انگنے وال آ کر مجسس وال کرنا ہے تو مجے وں محسوس مؤلم ہے کہ آگ کا کوئی شعارم سے سانے ہے نی اکرم

مجدسے دور سوجا مجعے اپنی اگ سے نب نا اس ذات کی قیم سے مجھے ہات اور کامن سے ساتھ بھیا ہے اگرتم عراسود اور متعام ارا حبر سے درمیان کوسے موربس لاکھسال نماز پڑھو چرروو می کہ تمہاری ا تکھوں سے انسو جاری ہوجائی اوران سے درفنوں کوسراب کی ماسے عرتم مرجاد اوراس سنل کی حالت میں نہیں موت احاسے نوالٹر تعالى تمين مين اوندها كرك فراك كاكر تمين معلوم بن كريخل كفرب اور كافر جبنم مي حام كالكوان نعمت مراد مع حقیقی کومراد بنس کانم بنس جانے استرتعالی سف ایشاد فرایا ہے۔

وَمِنْ يَدِيْخُ لُ فَالِمُّا يَدِيْخُ لُ عَنْ نَفَسِهِ (١) اور فِنْحُصِ عَل كُرْنَا مِهِ اس كانففان اسعى بيغيام ادرارشاد خداوندی سید:

ا ورح ہوگ اسپنے فعس کی ل بھے سے سجائے گئے وہی ہوگ فلاح بإنے والے بی-

وَمَنْ يُوْنَ شُعَّ نَسْبِهِ فَأُولِيكَ هُــُمُ المُفْلِحُونَ۔ (۲)

صرت مبداللہ بن عبالس رصی الله عنہا فرائے ہی جب الله تعالیٰ نے جنت عدن کو میدا فرایا نواس سے فرایا زمین اختیار کر اس نے اپنے اُپ کو مزتن کی جھر فر مایا ، بنی نہروں کوظا مرکز اس نے سلسببل کا فررا وزنسنیم کے چنے ظامر

(۱) قرآن مجيد، سورهُ محداكيت ١٦٨ را تواك مجيد، سورة التعابن آيت ١١ ان سے بنتوں میں شراب، شہراور دودھ کی نہرس جاری ہوگئیں جرفر بایا اینا تخت، جیسر کھٹ، کرسی، زبور، باس اور گورھین
طام کرالس نے ظام کریا اللہ تعالی نے اسے دیجی توفر بایا کچر کہو، اس نے وض کی الس شخص کے بیے خوشخبری ہے جو
مجد بی داخل مو کا اللہ تعالی نے فرایا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے بین کسی تغیل کو نبرے اندر بہیں تھے ہواؤں گا۔
صفرت عربی عبدالعزید و محمد اللہ کی بہت و حضرت ام النب بین در حم جا اللہ سے فرایا بخیل پر افسوس ہے اگر بخی قمیص
موتی تعرب بہنتی اور اگر بخل راستہ موتیا تو بین الس مرید جانی ۔
موت تا طعرب عبداللہ رضی اللہ نعالی عنہ فرائے ہیں۔ مم اسبنے مالوں سے ساتھ وہ و پیزیا ہے ہیں جو بی بی باستے ہیں۔ مم اسبنے مالوں سے ساتھ وہ و پیزیا ہے نہیں جو بی بی باستے ہیں۔ مم اسبنے مالوں سے ساتھ وہ و پیزیا ہے ہیں جو بی بی باستے ہیں۔ مم اسبنے مالوں سے ساتھ وہ و پیزیا ہے ہیں جو بی بی باستے ہیں۔ می اسبنے مالوں سے ساتھ وہ و پیزیا ہے ہیں جو بی بی بی باست

ميں ليكن ميم صبر كرتنے ميں - ربعني ميم خرچ كرے صبر كرتنے ہيں) ميں ليكن ميم صبر كرتنے ميں - ربعني ميم خرچ كرے صبر كرتنے ہيں) حدد بند مير ميں بير كرت ميں الله خدا المر ميں بيان ميں بيان الله بير كرد ترك المام الله الله بير الله بير الله

حفرت محدین منکدر رحمه الله فرائے میں یہ بات مشہور تھی کہ الله تعالیٰ جب سی قوم کو برائی میں بتلک کرنا جا ہے تو ان میں سے برسے توگوں کو ان کا حاکم بنا دنیا ہے اور ان کا رزنی ان میں سے بخیل توگوں سے باخص رکھ دنیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رصیٰ اللہ ونہ نہ اسے ابنے خطیہ میں ارشا دفر مایا عنوری ہوگؤں برایک نرائم اکے گاجس میں مال وار اوگ اپنا مال اپنے دانوں سے ربینی مضبوط ایکر میں سے حالا تکہ ان کو اس مانت کا حکم نہیں دیا گیا۔ ادشا دخلاوندی ہے :

وَلَا تَنْسَوْ الْفَعْنُلُ بَيْنَكُمْ الله الريامي فضيلت كو عبول من جاؤاء

حزن عبداللہ بن عرور من اللہ عنہ فر مانے بن شع را الج الحل سے نبارہ براہے کیوں کر بخل کونے وال اللہ اس اللہ اس جزیں بخل کرنا ہے جودوسر سے ماہی ہوئی ہے دی کہ اسے لیے لیٹا سے اور حرکیجداس سے ہاں ہی جی اس بس اس بن کرنا ہے جب بخل کرنا ہے جب کرنجیل عرف اس چیزیں بخل کرنا ہے جواس کے قبضے بن ہوتی ہے ۔

حزت شعبی رعمداللہ فراتے میں تجھے معلی منی سنجل اور جھوٹ بی سے کونساعمل جہنم کی زیادہ گہرائی میں سے

بالی ہے کہ نوشروان کے پاس دو طبع کے ایک ہنوات انی تھا اور دوک واس نے ہندوک تانی کے اور دوک واس نے ہندوک تانی کے ایک ہندوک کے مالت میں باوقار رہے ، گفتی میں تھے ہواؤ ہوا در رقعت کی حالت میں تجی تواضع کرنے والا ہو۔ نیز تمام رشتہ داروں برشففت کرنے والا ہو۔ نیز تمام رشتہ داروں برشففت کرنے والا ہو۔

مُردى عكيم كورا موا تواسس نے كہا بنيل أدى كارش اس كے ال كادارت بونا ہے جوادى مُشكر كم اداكرا ہے

دو کامیابی نہیں پاسکتا جوٹے لوگ تابل مذمت ہی اور جنل تور حالت فقر میں مرتبے ہی اور جو کا وی رقم نہیں کر نااس پر بے رقم شخص مسلط منواجے -

حزت صحاك من الله نفالي ك ارشاد كراى -

بے تک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے۔

الْ جَعَلْنَا فِي إِعْنَا تِهِ مِنَا عَنْ الْعِلْمَ الْعَلَادَ - (١)

ئىنىسىرى فرااكد اكسىك فى مرادىك .

الله تعالى سفان توكوں سے اضوں كواكيف راست بس خرچ كرفے سے دوك ويا بس ان كو مرابت كى راه نهي الله عفرت كعب رحمدالله و المتے مي مرج دو فرشتے مقر موستے مي جو اور كيارتے مي -

يا الشرا ال روسيف والے ك ال كو علدى منابع كردے اور خرج كرف والے كو اجر علدى عطافرا-

صنت اصمی رحم الشرفوا نے بی بی سے ایک اور ای سے سنا اس نے ایک شخص کا تعارف کراتے موے کہا کہ وہ میری نگاہ میں چھوٹا ہے کیوں کر اس کی نگاہ میں دنیا بہت بڑی ہے گوبا وہ مانگنے والے کو موت کا فر شنہ سمجھا ہے جب وہ اس کے یاس آنا ہے۔

وواس سے بال الم الموسنفر حمدالله فر لمت بی مرسے نزدیک کئی فیل کوعادل کہنا جمع بنیں کیونکہ بخل کی وجبسے وجم سے وہ اسے فرسونا ہے کہ اس کو نقصان نہنے ۔۔۔۔ بہذا وشخص اس فیم کا ہواں

کے اس اانت محفوظ شی سوکنی۔

صرت على المرتفى رصى الشرعنه فريات من الشرى فلم إكريم آدمى مبى ابناكا ل حق بني لينا ارشاد خلاوندى م-عَرَّفَ بَعْضَهُ قَدَاعُ خَلَقَ عَنْ تَعِفْدِ - رنى اكرم ملى الشّرطيم وسلم نے ابنی نوم كو) كھيا اور (٢) بعض سے اعراض كي رنه نبالي)

جا حظ بعری نے کہا کہ لذاؤں میں سے مرت تین چری بانی رہ گئی می بنجی لوگوں کی مذمت، مجمنا ہوا کوشت کھ آیا اور خارش محبلانا۔

حزت بشرین حارث رحماللہ فرماتے می بخیل کی غیبت کرنا ،غیبت شمار منی بونی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرایا۔

نوتم بخيل مو-

اِنَّكَ إِذَّا لَبَخِيثُلُ

(۱) فرآن مجدِسورهٔ بلبن آیت ۸ (۲) فرآن مجید، سورهٔ تنحریم کبیت ۱۳ نبی اکرم معلی انٹرنلپہ درسے پاس ایک عورت کی تعریف کائی معام کرام سف عرض کیا کہ وہ بہت روزے رکھنے والی اور مات کو تیام کرنے جائے ہوں کے دولات کو تیام کرنے بھادئی نئیں ہے ۔ اس نے آپ نے ذالے "قالس میں کوئی بھادئی نئیں ہے " (ا) حضرت بیشر رحمالتہ فرا تنے ہیں بخیل کو دیجھنے سے وال خت ہوجا آ ہے اور نجیں توکوں سے مافات مومنوں سے دول کے دول کو رہے ہے۔ کوریا نیان کرتی ہے۔

تعزت بی بن معاذر مرالله فر ملتے می تخوں سے ارسی ول می مجت بی بونی ہے حب کر بخیل او کو ن سے نفرت اور عداوت بی بونی سے - اگر صرور نیک بول ،

حضرت ابن معتنز فر مانے بن جونشخص مال میں زیادہ بخل کر تاہے دہ اپنی عزت کی زیادہ تخاوت کر ما ہے ربعنی اپنی عزت کی رواہ بنس کرا)

حفرت کی بن زکر با رعلیہ السلام) کی تبطان سے اس کی اصل صورت بی مانات ہوئی تو آب نے ذما اسے شیطان اسمجھ بنا تبجھ سب سے زیادہ کمی سے محت ہے اور لوگوں بی سے کون اُدی تجھے زیادہ کا بخت ہے بنیطان نے بواب دبا کہ مجھے بخت ہے اور فاستی سی مجھے سب سے زیادہ برا گئا ہے کہوں بخیل کا بخل مجھے کا فی ہے جب کہ فاسن سنی سے ارسے بیں مجھے فررسے کم الٹر تعالی اس کی سفاوت کو قبول کر سے ، پھر سنیطان نے وابس جانے ہوسے کہا اگرا ب حضرت بی علیہ السلام نہ موتے تو میں بریات نہ بنا آ۔

### بخبل لوگوں کے واقعات:

کنے بیں کربسروہ ایک بخیل مال داکر تنحق تھا اس سے ایک پڑرسی نے اس کی دعوت کی اور اس سے سلنے ہانڈی بی بھنا ہوا گوشت رکھا اس نے اس بیں سے سبت زبادہ کھا یا اور دھر یا نی پینے لگا جنا نجاس کیا ہوئے بھول کی اور وہ سخت تکلیف اور موت تک مالت میں بند ہوگیا اور ترج و تاب کھانے لگا جب معالمہ بھول کو اس کی حالت بتائی گئی اس نے کہا کوئی مرح نہیں جو کھے کھا اسے اسے نے کر دو اس نے کہا زنرا یہ عمدہ تھینے موسے گوشت کو کیے نے کر دو اس موت نبول کر لوگا اسا نہیں کروں گا۔

لوگا اسا نہیں کروں گا۔

کہا گیاہے کہ ایک اعرابی کس شخص کو تلاش کررہا تھا اور اسس کے سامنے انجیررکھا ہواتھا اس نے انجیر کوجا در سے چھپا دیا اعرابی بیٹھ گیا اس اُدمی نے اس (اعرابی) سے کہا کہ قرآن باک سے کھے رٹیھ سکتے ہو؟ اسس نے کہا ہاں مجھ موں چنا نجہ اس نے بڑھا۔ وَالنَّرْسُونِ وَهُورِسِيْنَبِّنَ - ١١) اورزسون اور طورب بنارى قىم -اس شخص نے پوچها تین کہاں ہے رکبول کہ بر والنبن والزیون ، ہے ، اکسس کہا وہ نمہاری حادی جادر کے نبیے ہے دانجیر وَتَبن کَشَعْمِنِ)

ایک ا دمی نے کسی دوست کی دعوت کی کبن اسے کچھی نہ کھایا عفریک روسے رکھا یہاں تک کرجب جوک سخت سحکتی اور جنونی کیفیت موسف مگی تو گروائے نے ستار دگانے بجانے کا اُلہ) لیا اور کہا تہیں کون سی اُواز لیہ نہے اس

ف كاكوشت محضى أوازب ندسى -

منقول ہے کہ محرب کی بن خالد بن بر کم بہت زادہ نجیل تھا اس کے کسی رخت دارسے جواس کو اچھ طرح ما ما تھا پوتھا گیا کہ اس کے دسترخوان کا کچھ ھال ببان کرو، اس نے کہا وہ انگر شعے اور شہادت کی انگی سے درمیان والی علم ہے بعنی "نگ ہے اور گویا اس سے بیا ہے نشخی ش سے دانوں کو کھرچ کر بنا مے گئے ہوں بوچھا گیا اس سے باس کون آنا ہے! اس نے جواب دیا کراگا کا تبین و فرشنے ) اس نے کہا اس سے ساتھ کوئی بھی کھا اپنیں ہوگا ؟ اس نے جواب دیا کیوں نہیں مکھیاں کھاتی ہیں -

اس نے کہانم اس سے خاص اوی ہواگر تمالاستر ننگا موجلے اور کبڑے عث جائی نوجرکیا ہوگا ؟ اسس نے کہا اللہ کی فنم مبرے بیس توسوئی جی نہیں حب سے ساتھ بی اس کی سائل کروں -

اورا گرمحدین کیلی بعدادسے نوبر منفام کک التے بڑے ہے گھر کا ماک ہواور وہ سوٹیوں سے جرام ہوا ور ور صفرت جبریل اور ان سے ساتھ صفرت بین اور ان سے ساتھ صفرت بین ناکہ موں اور وہ اس سے ایک سوئی ماکسین کا کہن کا کہ حضرت بوسف علیہ السلام میں مسلسل کی تقییمی کی سلائی کریں جو بھے سے صبط کئی نفی نووہ سوئی میں دسے گا۔

کہا جاتا ہے کہ مردان بن اب عفد بنی کی وجہ سے گوشت بنین کھا اتھا اور جب اس کا بی جا بہتا توہ علم کو جیج کر ابزار
سے سری منگوالی اور اسے کھا الس سے کہا گی کہ م دیجھتے ہیں کہ آب گرمیوں سرداوی میں سرای بی کھانے ہیں اس کی کی ایس سے موفو
وجہ ہے ؛ اس نے کہا یہ علیہ ہے میکن اس کی وجہ بیسے کہ مجھے اس کے زیخ کا علم ہے ابذا ہیں علام کی جانت سے محفوظ
رہتا ہوں اور وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سات اور برابیا گوشت ہے کہ علام اسے بیاتے وقت اس میں سے کھا ہنیں ساتا
اگردہ اس کی آئے ، کان یا چہرے سے کھا ہے تو مجھے بینہ جل جا آب کہ ہیں اور دہ المخت خاصل ہوتے
جی آٹی کھ کا ذا گفتا اگلہ ہے ، کان کا ذا گفتہ جا بران کا فا گفتہ مختف ہے اس کی گڑی اور دہ ابنے می وا گھی جا جا ہیں
اور میں اس سے پہانے کی شقت سے جس محفوظ رہتا ہوں نواس ہیں سرے یہے کئی آسا نیاں جمع موتی ہیں۔
اور میں اس سے پہانے کی شقت سے جس محفوظ رہتا ہوں نواس ہیں سرے یہے کئی آسا نیاں جمع موتی ہیں۔

بہن خص خلیفہ مہدی سے باس جانے سکا تواس سے گھروالوں ہیں سے ایک عورت نے کہا اگر خلیفہ نے تھے انعام دیا تواس ہی سے میرا صد کہنا ہوگا ؟ اکس نے کہا اگر مجھے ایک لاکھ ملے نو تھے ایک درسم دوں گاجنا نچہ اسے ساٹھ میزار درھم ملے تواس نے اسے عہار دانق د بھے را یک دانق درھم کا چھٹا حقہ ہوتا ہے اس طرح چار دانق درھم کا سیار صعد ہوا۔) ایک مرتبراس نے ایک درھم کا کوشت خرملے ادھراس سے دوست سنے اسے دعوت دی تواس نے گوشت نصاب کو والیں کردیا اور ایک دانق کا نقصان اٹھا یا اور کہنے ملک مجھے فضول خرچی لیٹ نہیں ہے۔

صرت اعش کا ایک گوا اور فک بنی کرول گا اعمش اسکار بین گرانے کی دعوت دنیا اور کتا اگرائ ایک توب ایک کوروئی

کا ایک گوا اور فک بنی کرول گا اعمش اسکار کرنے اس سے ایک دن آپ کو بھر بنیکش کی اتفاق سے اس وقت آپ کو بھر بنیکش کی اتفاق سے اس می وقت آپ کو بھر بنی کی ہوئی گا ایک محوا ایک محوا اور فک بینی کی است نے بھر بوال کیا تو اس می مورول کیا بند ہے ہیا بار می مورول کی کو مورول کی مور

### ا اینارادرانسس کی فضیلت :

سفادت اور بخل دونوں سے کئی درجات ہیں سفاوت کا سب سے اعلیٰ درصراتیا دہے جس کا مطلب سے ہے کہ اپنی ما جت سے با وجود، رک سفاوت کرنا اور سفاوت کا مطلب ہی ہے کہ اُدمی کوجس چیز کی فود ضرورت ہو وہ کسی مقام جا غیر مناح کودسے دسے رحاجت سے با وجو دخرج کرنا ہہت بڑی بات ہے۔

توص طرع سفاوت کی انتہا رہ ہے کہ اُدی جا جت کے باوجودو مروں بیسخاوت کرے تو بنحل کی انتہا ہے ہے کہ صورت کے سفاوت کی انتہا ہے ہے کہ صورت کے باوجود انسان اپنے اورخرج نکرے۔ کتنے ہی بخیل ایسے ہیں کہ وہ مال روک کرر کھتے ہی بجار بوت ہی تو دوائی ہیں لیتے ۔ اورکوئی خواہش پیدا ہوئی ہے تو مون اس کیے اے پورا نہیں کرنے کہ میر خرجی کرنے بی بخل سے کا م لیتے ہیں اگر وقت ہیں مل جا کے تو صورت کی ایسے نور کھیے کے دو دو اپنے نفس سے ساتھ بخل کرتا ہے نور کھیے دونوں میں کٹنا فرق ہے اخلاق الله تا عطیہ ہے جہاں چا ہتا ہے۔ دونوں میں کٹنا فرق ہے۔

سفاوت میں انتارسے بڑھ کرکوئی در میں ہے اوٹر تعالی نے صحابہ کرام کی تعرفین کرتے ہوئے ارشاد فرایا۔ وکیڈیٹرڈٹ کا کا کفی میسے مذکوکات بھیلے کہ اوروہ (دوسروں کو) اینے نفسوں پر ترجیح دیتے ہی خصاصیۃ کے دان چشخص کسی چیزی خواہش رکھنا ہو بھراس خواہش کو رد کرسے ( دوسروں کو) اپنے او برتر جیح دے نواس کی بخشنش ہوجانی ہے . اورنى أكرم صلى الترعلب وسلم في ارزا د فرابا : الله المري الشقي في منه فورة فرد سهوت في المروث الشهوت في المروث ال

(U

ام المون بن حض مالندر من الله عنها فر ماتی بن کرنی اکرم صلی الله علیه وسلم فین دن متواز سیر بوکر کھانا بنیں کھا با حنی کہ آپ دنیا سے تشدید بنی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے باں ایک میمان آبا نواک سے گھر من کو بنیا چنا نجہ ایک الضاری اسے اور حمهان کو اپنے ساتھ ہے سے گھر من کو بنیا چنا نجہ ایک الضاری اسے اور حمهان کو اپنے ساتھ ہے سے سے میں کے سامنے کھا ارکھا اور میوی کوچراغ بجھانے کا حکم دیا خود کھانے کی طرف ما تھ برطوحاتے گوبا کہ کھارہ بنی صالانکہ کھانے میں تھے میمان سے کو بائد کھا است میں اللہ علیہ دسلم میں میں میں میں اللہ علیہ دسلم نے ان سے بوسلوک کی وہ اللہ تعالی کو بہت بیت دایا اور میر آبا اور بر آبات اور میمان سے جوسلوک کیا وہ اللہ تعالی کو بہت بیت دایا اور بر آبات اور بر آبات اور جھے دینے ہیں اگر جم حقیا صدہ ہے۔

ویو دی تو تو دی تو تو کو کے آب بھید کے آب بھید میں مونود جھو کے ہوں۔

منگا صدہ ہے۔

ویو دی تو کو کو تو کی کو تو کے آب بھید کی میں مونود جھو کے ہوں۔

(٣) قرآن مجير سورة المشركيت ٩

(٥) فرآن مجيد سورة انقلم أبيت ٧

وا كنزالعال جلده اص ١٨٤ حديث ١١١ ١١٢

<sup>(</sup>٢) سنن ابن اجرس مرم ١ الواب الاطعنة

<sup>(</sup>۱۷) مصح بخاری مبلدی ص ۲۰ کناب التفسیر

ہے اور ہیں اسے اپنی جنت ہیں گھکانہ دبتا ہوں وہ جہاں جی چاہے۔

دیکا وہاں ایک فلام کام کررہا ہے جب اس سے باس اس کا کھانا آبا تواسی وقت ایک کن بھی باغ ہیں دافل ہوگیا اور وہ فلام سے قریب میں کہ گانا کام کررہا ہے جب اس سے باس اس کا کھانا آبا تواسی وقت ایک کن بھی باغ ہیں دافل ہوگیا اور وہ فلام سے قریب جب گیا علیم نے ایک روٹی اس سے طال دی اس نے اسے کھایا چر دو سری اور چھر نہری روٹی جی طال دی اس سے قروں روٹیاں کھالیں تھڑت عبدالٹرونی اسٹرین و کبھر رہے تھے آپ نے وزیال اس سے میں کشاکھانا ملاہے ہوں دی ؟ اس سے مون کیا وہی ہو آپ نے دیکھالو جھاتم نے اس سے کوتر جو کیوں دی ؟ اس سے میں کھالی اس سے اس میں ہوتے ہیں ہو کہ اور سے آبا ہے اور جو کا تھا تو جھے ہو بات اچھی نہ گلی کرمیں سیر ہوکر کھائوں اور پیم ہوکا درہے آپ سے اور جو کا تھا تو جھے ہو بات اچھی نہ گلی کرمیں سیر ہوکر کھائوں اور پیم ہوکا درہے آپ سے اور جو کا فاقہ کروں گا۔

حفرت فبداند بن حبف رضی اند عنه نے سوچا میں اسے سخاوت پر طامت کرد یا موں لیکن بر غلام مجے سے زبادہ سخی
ہے جینا نجر اُپ نے باغ ، غلام اور باقی سامان خرید لیا اور غلام کو اَزاد کرسے وہ سب کجھ اسے دسے دبا۔
حضرت عرفارون رضی اند عند فر ماتے میں نبی اکرم صلی اند علیہ دسلم کے محابہ کرام میں سے سی صحابی کو مکری کا سربطور
سخد ما انہوں نے سوچا کر میرا بھائی مجھ سے زبادہ حاجت مندسہ چنا نجہ وہ سرائس کی طرف بھیج دبا اسی طرح وہ سب اکے
دوسر سے کو بھینے رہے سی کرمات مگروں سے موکروہ بہلے صحابی کی طوف والیس اگیا۔

صرت الوالحسن انطاکی رحماللہ سے منقول ہے کہ رئے اعلاقہ ) کے منقبل ایک بتی بی نیس سے کمچھ زا کہ لاگ ، مع ہوئے ان درگوں کے باس روٹیاں کم نصین جوسب کو پوری نہیں موکتی تصین چانچے انہوں نے روٹیوں کے کرائے کرفینے جواغ بجھا دیا اور کھانا کھانے کے لیے بیٹیو کے جب دستر خوان اٹھا نے لگے توسب کا سب کھانا موجود تھا گو ہان بی سے مرائک نے دوسرے ساتھی کو ترجیح دیتے ہوئے فود کھانا نہیں کھایا۔

بعن صوفیا کا بیان ہے فراتے ہی ہم طرسوس میں نتھے نوم ہیں سے ایک جاعث شفق ہوکر جہا دکے لئے نکلی شہرسے ایک کنا بھی ہمارے پیھیے بچھیے آنے نظاجب ہم شہر کے دروانسے سے باہر نکلے نو وہاں ایک مردہ جالور پڑا تھا ہم ایک بلند مقام پرجا کر جیڑے گئے جب سمتے نے مردار کو دیجا تو وہ شہری طرب میدگیا کچھ دیرسے بعد واپس کیا تو اس سے ساتھ نقریباً

 <sup>(</sup>۱) تفسیرالدرالمنتورزبرایت مذکوره
 (۲) قرآن مجید؛ سورة انبغره آیت ۲۰۰

بیس کے تھے وہ اس موار کے باس آبا اور ایک طرف موکر پڑھ گیا تی کتے موار پر چھیٹ پڑسے وہ کھاتے رہے اور ہم کہا پیٹ کران کو دیجشا رہا جب وہ کھا چکے اور بڑیاں باتی وہ کئیں اور باقی سنے واپس جلے سکتے تو اس سے نے اٹھ کران پڑیوں سے گوشت نوجنا شروع کردیا اور چھروایس چہ گیا ۔۔۔۔ ہم نے فقر اور زہر سے میان بیں ایٹارسے منعلق روایات اور اولیا ، کرام سے حالات ذکر سکتے ہی دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت ہیں امٹر تعالی ہی توفیق دینے والاسے اس پر نوکل ہے جو کھے وہ بیند فرط تے۔

## سفاون اور شحل كي تعرفف اور تقيقت

شاید تم کموکر شری شوا برسے بیبات معلی موگی کہ بخل ، باکت بیں قرالنے والے امور میں سے ہے لیکن نحل کی تولین کیا ہے اور کس عمل سے آدی بخبل بن جانا ہے وہ ہرادی اپنے آپ کوسنی سیمنا ہے جب کہ بعض دو مرسے لوگ اس نخبل سیمنے میں اورا بک شخص کوئی کام کرنا ہے تواس سلط بیں لوگوں کے خیالات مختلف موسنے میں کچھ لوگ کہتے ہی کام بخل ہے حب کر بعض لوگ کہتے ہی کام بخل ہے میں میبخل بنہیں ہے اور رہ جی تقیقت ہے کہ ) میر شخص کے دل میں مال کی جب بوتی ہے اس حب اور رہ جی تقیقت ہے کہ ) میر شخص کے دل میں مال کی جب بوتی ہے اس کے دوہ مال کی حفالات کرتا ہے اور اسے دوک کر رکھا ہے اگر ال کو دوک رہ کھنے کی وصیسے وہ بخبل قرار آبا ہے تو کوئی جی شخص بخل سے خال اور عب مطلق روک بایا جا ہے تواس سے بخل ادر مہیں آنا اور بخل تو ال روکھنے کو می مینے میں توکس بخل سے ہائت لازم نہیں آنا اور بخل تو ال روکھنے کو می مینے میں توکس بخل سے ہائت لازم نہیں توکس بخل سے واور اس سلسلے میں نے اور سخاوت کی تولین یا ہے جس کی وصیسے اور اس کوت اس سلسلے میں ہے گئے ہیں۔

ا کیمن توگوں نے کہا کہ بخل واحب کوروکٹ ہے لہذا آدمی پر جو کچہ واجب ہے اگراسے اواکر دسے نووہ بنیل نہیں ہمتا ہے۔ ہتا ہے۔ لیکن یہ نامکن توبین ہے کیونکہ و پنجفی ضاب سے گوشٹ یا نانبائی سے روٹی لیٹا ہے بھر کھیے کم قنیت کے

ساقدواب كردياب تواسى بالانفاق بخيل ي عالاب-

اس طرح برشخص ابنے اہل و بیال کوفامی کی طرف سے مقرر و زینہ دیتا ہے جو اگروہ ایک آدھ تھہ نہا وہ انکہ بن نو بہنس دی ہے یا اس سے مال سے ایک مجور ھی کھائیں تو وہ اس بات کوب ند بہن کرنا تو یہ جی بخیل کہ ہوتا ہے اس طرح کی شخص کے سامنے دو ٹی رکھی ہوئی ہواور کوئی ایسا اُ دمی جاہتے جس کے بار سے بین اس کا خیال ہو کہ وہ اس کے ساتھ کھائے گا تو وہ اسے چھپا دیتا ہے تو ایسا شخص عی بخیل شار ہوتا ہے و مالا لکہ بہند کورہ بالا تعربی ان ان کہ جودوس سے کھپا دیتا ہے کہ نوش کی جی بال سے جو عطیہ دینے بی مشکل تحویس کونا ہے۔ لوگوں پر سامن کو نورہ اس سے موادیہ ہے کہ نوش کا عطیہ اس میر گرال گزر تا ہے تو کہتے ہی بخیل ایسے بی جو تھوڑی سے جو تھے ہا کہ کوس کر کوس کونا ان برگرال گزر تا ہے تو کہتے ہی بخیل ایسے بی جو تھوڑی سے چرز دینے میں شکل محکوس نہیں کرتے جہیا ایک دودا نے دریا ۔ لیکن اکس سے نریادہ دینا ان برگرال گزر تا اس سے نریادہ دینا ان برگرال میں عطیات دینے بین اکس سے نریادہ دینا ان برگرال میں عطیات دینے بین شکل محکوس کر سے بہن جو بھی عطیات دینے بین اکس سے نریادہ کی ایسا عظیم

جواں کے تمام مال کو گھرنے یا بہت بڑا مال دینا پڑسے تواس کو بخل نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح سخاون کے بارسے بی بھی بحث کی گئے سیے کسی نے کہا کہ احسان خِلٹے بغیر دنیا، اور دیا کاری سکے

بعن کنے ہی ماسکے سے بینر دنیا اوراسے جی تھوڑا خیال کرناسخادت ہے ،کس نے کاسخادت مر ہے کہ سائل کو دع كم خوش مواور جن قدر مكن مواس قدر وسے اور خوشی خوشی وسے بیجی کیا گیا ہے کہ بہم محکر دینا کہ مال تو الله تعالیٰ کا مادرسنده معیاس کام به لاده الله قال کا ال اکس کے بنرے کو دے رہا ہے اور دہ ففر و فاقہ سے معی ہیں ڈر آاکس في كاكركي ال دينا ادركي ردك ركفام خاوت مع ادرزياده دنياعب كفور الياركفائجود س

اور جرعن فود کلیف اٹھا کردوسروں کو ترجع دے دہ اٹنا رکرنے والے سے اور جرشف کھو مجان مرح نرکیسے وہ

بنام افنال حُرِداور بخل كى خنيف كودا صخ بني كرت بلكنيس بول كناج جيكمال حكمت اورمقصور كيديدا كياكي ہے مين منون كى ما جات كو يوراك جائے اور ايسامكن ہے كوس برخرج كرنے كے بيے اے بيداكيا كيا اس كے بے اسے روکا جائے اورا سے وہاں فرچ کی جان فرچ کرنا اچھا ہے۔ بھر سر مدل کے ساعظ ج کی جائے یعی جہاں اس کی مفاظن واجب ہے وہاں اسے مفوظ رکھا جائے اورجہاں فرچ کرنا جا ہے دہاں فرچ کیا جائے تو جاں فرچ کرنے کی حزورت ہے و إلى سے روك دينا بخل ہے اور جہاں روك جائے و ہاں فرچ كرنا نفول فرجى ہے ان مونوں کے درمیان عندال کاراسنہ ہے اور وہ محدو ہے اسی درمیان والے راستے کا نام سخاوت اور تج دہے كبون كرس كاردوعام صلى الدعليه وللم كوتوسفاوت سى كاحكر ديا كيام اوراب س زاياكيا-

ا وراینے باظ کوائی گردن سے ساتھ بندھانہ رکھ ا ورنهی است کمل طور برکھول دو دمنی مال کے خرج کرنے مِن سُلُ عِي مَا مُواور خرورت من زائد على من مو)

اوروہ لوگ حب خرچ کرتے ہی تو ہز خرورت سے زائد خرے کرتے ہی ورنسی اس می کی کرتے ہی کار درمیان والی راه اختیاد کرست بی-

اورارت دفرادنری ہے: والبيانة إذا أنفقواك مرشر وفوا وكث يَقْتَرُوا وَكَانَ بَأِنَ ذَلِكَ تُوامًا-

وَلِرُ تَجْعَلُ بِيهُ لِي مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ

(١) فرآن بجيد سورة اصراداً بيث ٢٠ رم) فرآن مجيد اسورة الفرقان آبت ٢٠

وَلَا تَبْسُطُهَا كُلُّ الْبَسُطِ-

توجود رسخاوت، فعنول خرجی اور تنجیس کے درمیان میں ہے۔ نہ نو ہاتھ کو ابکل کھلار کھا جا اور نہیں بند کیا جا آیا ہے اور نہیں بند کیا جا آیا ہے۔ اور نہیں بند کیا جا آیا ہے۔ اور نہیں بند کیا ہے ہور کے کرنے اور دوکئے ہیں طروری مقال کو اختیار کرنا ہے اور نہ بات صرف اعضاء سے کا فی نہیں بند کرسے اور وہ اختیار کر آوی و ہاں خرجی کرسے جہاں خرجی کرنا واجب ہے لیکن السس کا ول نہ ماننا ہوا لبنتہ ہم اس خرجی برصر کرنا ہے توریش خص سی وت بین تعلیمت کرنے والا ہے رحقیقیا شنی بہیں ہے بنا مال کے ساتھ تودل کا تعلق اس فدر مون ایما ہے کہ وہ ضوری مقامات بیر خرجی کرسے۔

جان ک اس بات کاتعلق سے کہ واحب کی بیان مجی مونی جا ہے کہ کہاں خرج کرنا واجب ہے اور کہاں میں توبی کہنا ہوں کراس کی دوقعیں میں ایک شریعیت کی طون سے واجب ہے اور دوسرا عادت اور مرون سکے حوالے سے

ضروری مو کاسے۔

توسنی وہ مے جوز تو شراعیت کے واجب ہے روک ہے اور مرقت وعادات کی صورت میں واجب غرج سے بازرت ہے اگروہ ان بی سے سی ایک جارفری کرنے سے جی بازرہ کا تو دہ بنیل ہوگا۔

البان جوشف ننری واجبات برخرج نهی گرناوه زیاده بخیل ہے جیے کوئی شخص کوۃ آوانہ کرے اور اینے اہل و میال کونفظہ نددے یا دسے کبات برخرج نہیں گرناوه زیاده کونفظہ نددے یا دسے کبات بہات اسے گراں گرزتی ہوا ہا کہ ی طبی طور پر بنجیل ہونا ہے اور وۃ کلف کے ساتھ نحاق کرنا ہے یادہ اور اس کا دل نہیں جا ہا کہ اچھا مال دیے کا داردہ کرنا ہے اور اس کا دل نہیں جا ہا کہ اچھا مال دیے یا درصیا نے تعم کا مال خرج کرے بہ تمام صورتیں بنحل کہلاتی ہیں۔

جہان کی مروت سے طور برخرج کرتے کا تعلق ہے تواس کا مطلب برہے کہ معمولی معولی چیزوں سے خرج کرنے

من تنگی مذکر سے اور اس فیم سے مصارت تلاش کرے کیوں کہ ان جگہوں برخرچ نہ کر نابری با ت ہے اور میر برائی حالات
اور شخصیات سے اختا من سے مختلف ہوئی ہے جس آدمی سے بالس مال زیادہ ہوالس کا خرج بی تنگی اختیار کرنا فغیر
سے تنگی اختیار کرنے سے نبادہ براہے اس طرح اپنے گھر الوں ، قربی برت نہ داروں اور غلاموں برخرچ کرنے بی کمنجو کا فقیار
کرنا احبی لوگوں برخرچ کرنے میں تنگی اختیار کرے نے سے زیادہ براہے برخوس سے ننگی برتنا دور والوں سے تنگی کی راہ
سے زیادہ براہے برخوس سے ننگی برتنا دور والوں سے تنگی کا سلوک کرنے سے زیادہ فہیج ہے معاملات بین تنگی کی راہ
اختیار کرسنے کی نبیت مہمان نوازی میں کمنجوسی زیادہ فری سے تواسی تنگی سے اختلات کی ختلف صور نبی ہیں۔

١١) حب خرج من تكى ك راه اختيارى مائے مندلا صبانت اور معاملات كاخرج -

(۱) جس چیز سے ذریعے نگی اپنائی جائے شلا کیڑا اور کھانا ،کیوں کھانے بینے کی اث بام میں نگی، دوسری چیزوں ہیں مسئ تکا سے زیادہ جیجے سے اس طرح کفن کا کیڑا خرید نے باقرانی کا جا نورخرید نے یاصدفر سے بیے روٹی خرید شے بی ننگی، دوسری چیزوں میں تنگی سے زبادہ مُرّی ہے۔ (۱۷) کس سے نگل برتی جائے ، مثال وہ دورت ہے ایجائی قری برشند دارسے یا بیوی نہے یا اجنبی دینرہ ۔

(۱۲) ہو نگل کر رہا ہے شلا وہ بجہ ہے یا عورت یا بوڑھا، نوجان ، عالم جاہی ، مال داریا فقیر۔

(نوان صور نوں بین نگی کا حکم مندف ہوجائے گا کہیں نگی کرنا زیا وہ براہو گا اورکہیں اس بی برائی کم ہوگی)

توخیل وہ کر وی ہے جالس مقام برخرج کرنے سے بازرہ ہم بہاں فرج کرنا شرعی اعتبار سے طروری ہے یا بورت مروت سے جالس کی مندار معبن نہیں ہوسکتی اورٹ اید بندل کی بہتولیت ہو کہوں کہ دین کی حفاظت ، مال کی حفاظت سے اہم ہے اسی طرح مروت کی حفاظت ، مال کی حفاظت سے زیادہ ا ہمیت میں حکم ویت کی حفاظت ، مال کی حفاظت سے زیادہ ا ہمیت میں حروت کی حفاظت ، مال کی حفاظت ، مال کی حفاظت سے زیادہ ا ہمیت میں حکم حروت کی حفاظت ، مال کی حفاظت سے زیادہ ا ہمیت سے رکھتی ہے۔

فوجوئ خن معولی تیزولی ان توگوں کے ساتھ تنگی افتیار کرسے جن کے ساتھ الساسلوک مناسب بہن ہے تو

وہ مال کی مجت میں مروت کو توری اے اور تنایخیل ہے۔

چرایک اوروره بانی رسمامی وه برگرایک شخص واجب بھی اواکرنا ہے اور مروت کی بھی مفاظت کرتاہے

ایکن اس سے باس بہت زیادہ مال جمع ہے وہ صدفات اور شاجوں پرخرچ نہیں کرتا تواس صورت ہیں حفظ مال

مخرض بھی بائی جانی سبے کہ مصائب کے وفت کام اسے اور تواب کی غرص بھی موجود ہے رکم خرچ کرے گاتو تواب

بیا ہے گا) اور اخرت ہیں درھ بابند ہوگاتو اس صورت ہیں عقل مند توگوں کے نزد کی مال روک بخل ہے اگرچ ہوام ان ک

کے نزد بک بنی مہیں ہے کیو کی بوام کی نگاہ دینوی فوائد ہم ہوئی ہے بہذا وہ مصائب سے وقت سے بلے جمع رکھنے

کوا ہم سجنے ہمی اوفات عوام سے نزد کے بھی ایسے لوگوں ہے بہذا وہ مصائب سے وقت سے بلے جمع رکھنے

مثل اگر اس سے بیووں میں کوئی شخص مختاج ہوا در ہم اس کو مال نہیں دیتا اور کہنا ہے کوئی سے نزلوٰۃ اداکردی ہے

مثل اگر اس سے بیووں میں کوئی شخص مختاج ہوا در ہم اس کو مال نہیں دیتا اور کہنا ہے کوئی سے نزلوٰۃ اداکردی ہے

بو مجمد برواجب ننی اسس کے علاوہ مجر پر کچھ بلازم نہیں ہے۔ اس بات کی خوابی ال مقدار کے ختلف ہونے سے بدلتی ہے اس طرح مناج کی صاحبت تندیر ہو توریخرا ہی مجی نہ یادہ ہو تی

ہے اگری اج شخص زیندار سوا ورستی ہم موتواسس اعتبار سے جی اس بخل بی خرابی ندبادہ ہوگ توج شخص شریب کی طرن سے واجب کی ادائیگی کرے ادر اس طرح مرویت کے مواسے سے جی ذمدواری کولوراکر تے ہوئے خرج کرسے تو وہ مکل سے

ياك ہے۔

چری دوسفاوت کی صفت سے اس وقت موصوف مہر ما ہے جب اس دواجب) مقدار سے زیادہ خرج کرسے اس صورت میں فضایت حاصل موتی ہے اور در جان کا حصول میں اسی صورت میں مکن ہے ۔ اورا گرشری ذمہ داری میں نہ مواور عاد تا میں اسس خرج کی صرورت نہ موتواس صورت بی خرج کرنے دالا بہت بڑا سی م ین جن قدراکس کے لبی بی مواسی اعتبار سے سفاوت کی صفت سے موصوف ہوگا اور ان درجات کا شفار سنی ہوگ بعن لوگ دوسرے بعن اسے معن سے زیا دہ سنی موستے ہیں ۔

فلاصر بہ ہے کرمیں قدر عادت کے توالے سے صروری ہے اس سے زیادہ خرج کرنا مجود ہی اوت ہے لیکن تشریط یہ ہے کہ دل کی خوش سے ہوکئ قیم کاطع ، خدرت کی امید ، سے کر دل کی خوش سے ہوکئ قیم کاطع ، خدرت کی امید ، سے کر یہ باتعریف کی لائح نزرے \_\_ کیوں کر ہوشنعی شکریہ با تعریف کی طع کرتا ہے وہ سودا گرہے سی شہر ہے کیونکہ وہ مال سے قریبے تعریف خریا ہے اور تعریف لذیذ ہونی ہے اور بیمی مقصود ہوتا ہے جب کرمی کوش سے ایس مقبالہ مقصود ہوتا ہے جب کرمی کوش سے ایس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عوض سے بینے مال خرج کرے حقیقت ہی ہے اس ما عقبالہ سے مجد کہ توال میں اس کا طلب کے دی ہواس لفظ رقبود) کا اطلاق مجازاً ہوتا ہے۔

سین جب اسی عفون مرت امرت کا ثواب با تجدو کی فضیت کا صول مونیز وہ اپنے نفس کو بحل کی فیات سے باک کرنا چاہا ہم امونواسے جواد کہا جا ناہے۔ اور اگر اسس بات کا خون ہو کہ کوئی اسسی کر بائی کرتا ہے با لوگ طامت کری سے بالاس کی برائی کرتا ہے با لوگ طامت کری سے بالاس نصور نوں ہیں اسے مجدا در خاوت ہنں ہے ہوئہ دوہ ان رذکو و بالا) امور کی وجرسے ال خرج کر برخیا ہے اور بر فوری طنے والے عوض می گویا وہ بدلہ وصول کر رہا ہے سخاوت ہنں کرتا ہو بیا کہ کہ بادت گزار خانوں سے بارے میں منقول ہے کہ دو حبان بن بلال کے باسی طری مولی اور وہ اپنے ساخیوں ہنں کرتا ہو بیا کہ بادت گزار خانوں سے بارے میں منقول ہے کہ دو حبان بن بلال کے باسی طری اور وہ اپنے ساخیوں کے ساتھ بیٹھے موے تھے اس خانون نے کہا تم میں کوئی ایس شخص سے جس سے بی مسئلہ پوچھوا ور امنہوں نے حبان بن بلاک کے جانبوں سے کہا ہم نو جہا تم کوئی سے بہتے ہیں وہ بانہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تنا لی کوئ جب اور کری ہمارے دل تنی مول اسس میں ویرد دی ہیں سخاوت کہا تم بات ہمارے دل تا مول کے بانہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تنا لی کوئی جب اور کری ہمارے دل تنی مول اسس میں ویرد دی ہمارے دین ہمارے دل کہا تم بات کہا ہمارے دی ہمارے دین ہمارے دین ہمارے دل کے بانہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تنا لی کوئ ہمارے دین ہمارے دل تھی ہمار کرتے ہو جا اس سے کہا تا مول اس سے کہا ہماری دین کہا ہمان اللہ وجوب نما ایک وہ سے کہا تا مول ہمارے دین ہمارے در سے کہا ہمان اللہ وجوب ہماری دور کرتے ہو جا اس میں کہا ہمان اللہ وجوب تم ایک وہوں کرتے ہو جو بی میں کہا ہمان اللہ وجوب تم ایک وہوں کرتے ہو ج

انوں نے پرچاتم کس چرکو سخاوت کہتی ہو؟ الترتعالی تم پررحم فرانے اس خاتون نے کہا میرے نزدیک سخاوت یہ ہے کہ آنٹرتعالی کی عبادت کرے اس سے لطف اندوز ہوتم اکس میں مچھ کرا ہت بھوس نکرو۔اور بزاکس پراجم طلب کرو۔
می کہ تہا را مالک ہوسلوک جا ہے تم سے کرسے کیا تم الٹرتعالی سے جیا نہیں کرنے کہ وہ تمہار سے دلوں پر مطلع ہوا ور اکسس کو اس بات کا علم ہو کہ تم فلاں کام سے بدسے فلاں اجر جا ہے ہو۔ یہ بات نود یوی اعتبار سے شری ہے۔
اس بات کا علم ہو کہ تم فلاں کام سے بدسے فلاں اجر جا ہے ہو۔ یہ بات نود یوی اعتبار سے شری ہے۔
ایک عبادت گزار خاتون نے کہا کی تم ہوا خیال بہ سے کہ سی وت مون مد ہے جی ہونی سے الیہ جا گیا توا ور

صخت محاسی رحمدافد فرمانے میں دین ہی سناوت بر ہے کڑم اپنے نفس کی نخاوت کرواسے اللہ قالی سے سیے ہوکہ اپنے نفس کی نخاوت کرواسے اللہ قالی سے سیے ہوکہ کردوا ور اللہ تنعالی سے بیت اپنی جان کی قربانی و سے دو اور بیمل دلسے کروکس کے مجبور کرنے سے نہیں نما کی سے فوری اجرک خواہش مواور منہ کی اخروی تواب مقصو و ہو۔ اگر جہنم تواب سے بنیاز منہ ہو سے لیکن کمال سخاوت کا حسن نمیا رہے و نہیں ہیں السس طرح بیمی جائے کہ تم اکس اتواب کو افتر تعالیٰ کے اختیار بہ جھوڑ دومتی کہ اللہ تعالیٰ نم سے وہ حسن سلوک کرسے جو تم اور کان می حق منہ ہو۔

# بنحل كاعلاج:

جان لو ابخل کا سبب مال کی مجت ہے اور مال کی مجت سے دوسبب ہیں ایک ان خواہ ات کی جا ہت جن کہ مال کے بغیر بنیخیا بھی ایک ان خواہ ان خواہ ات کی جا ہت جن کہ مال کے بغیر بنیخیا بھی ایک امید بھی ہوتی ہے اکرادی کو ہم معلوم ہور بعنی نظین ہو) کم دو ایک من بعد مرحائے گا تو وہ مالین خل نم کرے کیوں کرمیں مقدار کا وہ ایک دن با ایک مہنے یا ایک سال سے بے محتاج ہے وہ قریب ہے اور اگر امید کم ہولین دہ صاحب اولاد ہوتو اس طویل امید کی جادلاد کو ایک دن مالی سے کہوں کہ دہ مالی سے کہوں کہ دہ مالی سے باتی رہے کو اپنی بقا کی طرح سمجھ اسے بہال ان سے بے مال کوروک کرد کھتا ہے اسی بیے نبی اکرم صلی اسرعلیہ وسلم نے ارشاد فرط یا۔

جى سى بوي -

آبیے شخص کی شال اس آدنی کی طرح سے جو کمی شخص پر عاشن ہوجاً باہے نواس کی دجہ سے اس سے اپنی سے ممبت کرنے مگنا ہے جبرا بینے بحوب کو جول جا اسے اوراسس کے قاصدین شغول ہوجاً اسے۔

تورومبیر بیسیر حاجات کک بینجے کا ذرابع بن اور اسی جہت سے ان سے بحث کی جاتی ہے کیوں کہ جوجیز لذبذ چیر بر کم بہت سے ان سے بحث کے دو بر بیدی مجرب کک بہتا ہے اور اس کے نزد کی روبیر بیدی مجرب سے باغ ہے وہ بی لذبذ مونی سے بیارہ خوشن سونے اور بخبریں حاجت سے بورا ہونے کے علاوہ کوئی فرق سمجے میں مونی اور بخبریں حاجت سے بورا ہونے کے علاوہ کوئی فرق سمجے اور بخبریں حاجت سے بورا ہونے کے علاوہ کوئی فرق ہے ؟ ۱۱ مزاروی) وہ جا بہت را مطلب بر کہ سونے سے فرورت بوری کی جانی ہے اکس کے علاوہ سونے اور بخبریں کیا فرق ہے ؟ ۱۱ مزاروی) نوجور فی مزورت سے زائد موجود اور بخبر ایک جیسے ہیں ۔

یہ مال کی محبت کے اسباب ہیں اور سربیاری کا علاج اسے سبب کی خدد کے ساتھ ہو اہے ذبادہ مال کی خواشات کا علاج تھوڑ ہے۔ ال برقاعت اور صبر سے ذریعے کیا جائے۔ زندگی کمبی اجد کا علاج موت کوزیادہ بادکون نے خواشات کا علاج موت کوزیادہ بادکون نے دریعے کیا جائے۔ زندگی کمبی اجد کا علاج کیا جائے ان توکون نے موت ہو اور کا سے خدر بیعے ہونا ہے نیز ہم عصر کوکون سے فوت ہون کی بات کو سامنے درکھنے سے علاج کیا جائے ان کا کہا نے کہ ان کہا نے کہ ان کو جائے ہے ہون کو اس کا علاج یوں کہ دریا ہوگیا اگر دل کی توج بچوں کی طوت ہوتواس کا علاج یوں کر ہے کہ ان کو ایسے ان کا رزق بھی ساتھ ہی بیدا کیا ہے اور کہتے ہی جے ایسے ہی جن کو باب کی دریا ہے کہ اولاد کو ایجی حالت بی چوڑ ہے لیان بعن اوقات وہ برائی کی طوت چھے جے جو مال جی کرنا ہے اس کا معتصد بربونا ہے کہ اولاد کو ایجی حالت بی چوڑ ہے لیان بعن اوقات وہ برائی کی طوت چھے جائے ہی اگر اس کا اس مال کے ذریعے جائے ہو گا۔ گا میں ہو تو وہ اس مال کے ذریعے کا دریا دریا ہو گا۔ گا دریا دریا گا۔ گا دریا دریا گا۔ گا دریا کہ دریا ہے۔ اورائ کا دبال اس مال مجھوڑ سے والے بربوگا۔

دل کے علاج کا ایک طریقہ مریجی ہے کہ جواحا دیث بجل کی فرمن اور بیخا وت کی تولیت بس آئی ہم ان میں فورو کر کرے اور بخل کی صورت میں بی خت عذاب سے ڈرلیا گیا ہے اسے جی بیٹ نظر رکھے۔

نغ بخش دوائیوں بی سے ایک برحی ہے کہ بخیل لوگوں کے حالات بی زیادہ بخوگرکرے ان سے نغرت کرسے اور ان کوبرا جانے کبوں کر مربنج لی دوسرے آدی سے بخل کوبرا سمجھتا ہے لہذا ہے یہ سوجہا جا ہے کہ اگر ہیں بخل کروں گا فولوگوں کی نگا ہوں میں خفراور میافزار با دُن گا جس طرح دومرسے بنج بوں کا حال ہے۔

بن سے دل سے علاج کی ایک مورت بہی ہے کر مفاصد مال بن فور دنگر کرسے کہ اس کوکس مقصد سے بیدا کیا گیاہے اور مرف حاجت سے مطابق اس کی حفاظت کرسے اور ما تی مال کو اپنی آخرت سے بیے دخیرہ مبلکے بینی اسے خرجے کرسے ٹواب حاصل کرسے۔ یرسب عداجی موفت اور علمی جہت ہے ہوتے ہیں جب اسے فرر بعیرت سے معلوم ہوجائے کہ مال کو روکنے کی بائے خرج کرنا دنیا اور اکفرن ہیں بہنر ہے نواگروہ قل مند ہے تو خرج کرنے جیں رفیت نربا دوہ ہوگی بیکن نواہ بن کے پیلا ہونے ہے۔ سے بیٹے پہنے اس رہیل کرسے اور در برنز کرسے کیونکہ شیطان فقر کا ڈر بپیا کرسے اسے اس عمل سے روک دسے گا۔ منقول سے کو حضرت ابوالحسن اپنٹنی رحم اللہ ایک دن بہت الحلام بی نشر بیٹ نے کے تو اپنے نشاگرد کو بلایا اور فرمایا میری یہ فیمن آنا کر فلاں کو درسے اور اس نے عرض با کہا ہا ہم آنے ناک توصیر کر لیتے فرمایا مجھے یہ فیمن دسینے کا خیال ہوا تھا۔ من جائے اور اس وقت مجھے یہ فیمن دسینے کا خیال ہوا تھا۔

اور بخلی کی مفت اسی صورت بی زائل ہو گئی ہے جب تکلیف کرتے ہوئے خرچ کرے جس طرح عثن اسی وقت زائل ہو سکتا ہے جب معثوی کے مقام سے جلائی اختیار کرسے تی کرجب وہ وہاں سے جدا ہوجائے اور ایک مرت نگ اس سے صر کرے تواس کے دل کواکس سے نسلی ہوجائے گئے۔ اسی طرح جو شخص بحل کا علاج کرنا چا ہتا ہے اسے جائے کہ جب کہ جب کے متاب کے دریا ہی جائے ہے اسے جائے ہے جب کر بنا مان کرچ کرسے اور لوں اسے اپنے کہ سے جدا کر سے باکر ہے باکر سے ب

اس سے بین ایک بطیف عیلہ بیہ ہے کہ اپنے نفس کو اچھے نام کا دھوکہ دسے کونوسی مشہور مہوجائے گااں طرح
ربا کاری کے اراد سے برخ چ کرے گا دراسے تجود و خادیث کی طع بین خرچ کرنا نا گوار معلوم نہ ہوگا اور اس طرح اس سے
نفس سے بنل کی خابت نائی ہوجائے گی اور با کاری کی خابت حاصل ہوگی لیکن اس سے بعد ربا کاری کی طون توجہ ہو
کماس کے ازا سے کی کونٹ ش کرے تو ہم نام و منو و مال سے جانے ہے بعذات بن فلب کا سبب بنتا ہے جے بچے کو
دورہ چھڑا نے کے بوجڑ ہوں وغیرہ سے کھیلنے بیں لگا و بیتے ہی ہم مقصد شہر ہوتا کہ وہ بیش ان سے کھیلنا رہے بلکہ مقدود
توجہ و دورہ چھڑا نا ہے جھڑا سے اس کھیں سے جی علیمہ کردیتے ہی اسی طرح ان بری عادات کو ایک دوسرے پرستط
کردینا جا ہی جی بیف اوفات عقے برخواش کو غالب کر کے اس کی نیزی کو توٹرا جا با ہے اور لیمن اوفات عقے کو
خواش برغالب کرتے اکس کی رعونٹ کونٹم کی جا تا ہے۔

البن به علاج اس خوص کے تن بس بہتر ہوتا ہے جس بہنی ، ریا کاری اورجا ہ دمزنبری خوام ش سے بڑھ کرغاب ہوتا ہے اس طرح اس معلاج اس خوص کے تن بس بہتر ہوتا ہے جس بہنی ، ریا کاری اورجا ہ دمزنبری خوام ش سے بڑھ کرفاب کوئی فائدہ منبوط کو کر درسے ساتھ بدل دیا گیا اور اگر طال کی طرح جاہ ومزنبری مجب بھی بائی جاتی ہوتا اس کی علامت ہے ہے میں کر ایک میاری ہیں بتلا ہوجا کے کا لیکن اس کی علامت ہے ہے مریا کی دھ بسے مال خرچ کو نے ہیں ہوجے محکوس نہ ہواس سے واضح ہوگا کر اس پر رہا زیادہ غالب ہے اور اگر رہا کاری کے باوجود خرچ کرنا منا سب ہے کیوں کر ہدا سے اس بات پر دلالت ہے کراکس کے دل بہنی کی بیاری غالب سے۔

ان ابری اصفات بی سے بعن کو دوسری بعن سے ذریعے دور کرنے کی مثال یہ ہے کہ مردے کے تمام اجزاد کی ٹوں بین بدل جانے ہی بھربین کی طرح دوسرے بعض کو کانے ہی بھرات کی انداد کم ہوجا تی ہے بھر کے کھرے دوسرے کیڑوں بین بدل جانے ہی بھر وہ دونوں ایک دوسرے دوسرے کیڑوں کے کھرات میں مھربی دوسرے کے اس کے دوسرے کیڑوں کے دوسرے ان بی سے ایک ، دوسرے بیغالب آجا تا ہے اورا سے کھا کرموٹا ہوجا تا ہے جر دہ مسلسل میرکا رہنے کی دھرسے مرفات ہے اس طرح ان صفات خبیثہ کا معالم ہے ان بی سے بعض کو بعض برمسلط کرنا ممکن ہے تاکہ ان بی سے کم درکو مل قت ورک فذاب سے جائیں بیان مک کہ حرف ایک رہ جائے جوالس کا ادادہ کرتے ہوئے مجامع سے خرور کو اس مطاویا جائے ہیں اس کی خولاک ختم کر دی جائے۔

اوران صفات کی خوراک کوروک بر ہے کہاں سے تفاضے سے مطابق عمل نہ کیا جائے کیونکہ برنا کا کہ کی ان کا تھا منا کرتی ہی اور حب ان کی مخالف کے خور کی ہیں اور حب ان کی مخالفت کی جائے تو مبر صفات خود بخود ختم ہوجاتی ہی فشکہ بن کا تقامنا پر سبے کہ مال روکا جائے جب اس کا تقامنا پورانہ کی جائے اور کو کشش کرکے بار بار مال خرج کی جائے نوبخل کی صفت ختم ہوجاتی ہے اور مال کا خرج کوا فطری اور طبی بن جانا ہے اور اب اس میں کوئی دقت محموس منہ ہوتی ۔

بنل کا علاجے علم اور عمل سے فرریعے مؤیا ہے اور علم سے مراد ہے کہ خل کی افت اور سنجاوت کے فاکد کی بیجان علام ہو جائے اور علم سے مراد ہے ہوئا ہے۔ اور علم سے مراد ہے ہوئا ہوتا ہوئا ہوتا ہوئا ہے۔ اور علل سے مراد ہوسے کہ تکلف کو سکے سنجاوت کرسے اور مال خرج کر سے بن بوتا ہوئا وقات مجمع نے سخت قتی نہ ہے کہ وہ انسان کو اعما اور ہم اکر دنباہے اور لوب وہ معرفت سے داستے ہیں رکا ورف بن بانا ہے اور وہ بن کے معرفت سخقی نہ مور غبت ہوئی اور عمل اسمان نہیں مہرا ۔ اور لا علاج مرض کی صورت بیدا موجوباتی اور ہدا بسی بجاری کی صورت اختیار کرتا سے جو دوالی کو تبول نہیں کرتا اور اسس سے استعمال کا اسکان باتی نہیں رہتا اس صورت ہیں موت تک صبر کرنے سے سواکہ کی حید کا رکونس موت تک صبر کرنے سے سواکہ کی حید کا رکونس موت ا

بعن بزرگ موفیادگرام کا طرابیہ برتھا کہ وہ اپنی مریزیہ سے بخل کا علاج کرنے ہوئے ان کوکی ایک کو نے سے ساقد خاص ہوجانے سے روسے تھے تھی کہ جب و بیٹے کہ ان کا کوئی مریدیں ایک کونے ہے تواسے دوسرے کونے ہے کو سے ہی جہ دستے اور دوسرے کے تواسے دوسرے کے توالے رردیت اور اسس کا نام سامان بھی دوسرے کے توالے رردیت اور جب دیکھتے کہ وہ شنے کپڑول بانئے سیا دہ پر فوش ہور ہا ہے تواسے تکم دینے کہ بہ چیزی دوسروں کودے دینے اور اسے برائے کی طرف اسس کا دل مائل بنی ہوتا تھا۔

اس طرح اس کادل ونبوی سامان سے الگ موجاً الوجوا دی اسس طریقے پرنہ چلے وہ دنباسے انوس موتا ہے اور سے انوس موتا ہے اور سے پاس میزار سامان موتو اس کے ہزاد بجوب موتے میں بہر وجہ ہے کہ جب ان یں سے ایک پینر حوری موجائے تواکس کی مجت سے اعتبارے اس شخص کو معیب پنجتی ہے اور مرحاً نے بہت ہے اور مرحاً نے بہتے مزار

معیدین بیک وقت اترنی میں کیوں کہ وہ ان سب سے مجت کرنا ہے اور موت کی صورت میں وہ سب جھوٹ ماتی ہیں بلکہ زندگی میں مجب کرنا ہے۔ زندگی میں بھی اسے ان چیزول شے ضائع اور کم ہوتے کا خطرہ رہنا ہے۔

ی بی بی است ان برای سے میں برا ہوئے اور دور پالمنات بے مثل تھا۔

بادثاه اس کے ملنے بربت خوش ہوا اس نے اپنے پاس بھے ہوئے ایک آیا سے لیے کا کہ آپ سے نزدیک اس

کی فدو قرت ہے؟ انہوں نے بواب دامی تواسے معیست یا فقر سجنا ہوں اس نے بوجیا وہ کیسے ؟ انہوں نے بواب دیا کہ اور ا دیا کہ اگر برٹوٹ کیا توبرا کی ابسی مصیبات موگی جس کا ازاد نہیں ہوسکتا اور اگر چیری ہوگیا تو تم اس سے متاج موجا واسکے

وبادارجروت بالرسيط المادين المعالم المستحصول على بليام معيب اورفقر مامون نصف عيرانفاقاً

ايك دن ده بالرثوط كي باجوري موك اور بادشاه بن برى مصيبت كاشكار بوك جنا نجراس ني كاكراس دا المشخص

### انسان كى الى دمه داريال:

مبداریم نے میان کی مال کسی دجہ سے اچھا ہے اور کسی وجہ سے براء بر سانٹ کی مثل ہے منتروالدانس کو کمرٹر کر اس سے تریاق نکان ہے بین خافل اُوئی کمرف گا توانس کا زمراسے ہاک کرد سے گا کبو بحراسے اس کی فہر نہیں موتی ۔ مال سے زمیرسے وہی شخص نے سکتا ہے جو ( درج ذبل ) پانچے ذمہ دار لوبل کی حفاظت مرسے ۔ ۱- مال سے مقصد کو سمجھے کہ اسے کس مقصد سے لیے بدا کیا گیا ہے اور اس کی حاجبت کمیوں موتی ہے اس مورت بن دہ کا نے گااور ما جت کی مقدار ال کی مفافت کرے گا اور مال پراکس سے انتقاق سے زیادہ اپنی مہت خرج منبی کوسے گا-

اجالی آرنی کاخیال رکھے گا اور محض حرام سے اور جس برحرام کی جہت غالب ہوجیے بادے کا مال اسسے بھی اجتناب کرے گا اور کروہ طریقوں سے بھی پر میزکرسے گا جواس کی مروت کو نفضان مینجانے بی جیے وہ تحالف جن بی رفتوں کے دور کا نشائیہ ہوا ور سوال کرنا جس کی دوم سے ذلت اٹھا نا پڑتی ہے اور مردت ختم ہوجاتی ہے اور استن می دوم کی کی دوم کی کی دوم کی کی دوم کی کی دوم کی دوم کی دوم کی کی دوم کی کی دوم کی دوم کی دوم کی کی کی کی کی د

سائن مقارم مال کمایا جائے نم اس سے زبارہ مواور نری کم، بلکہ واجب مقارموا وراسس کا معیار حاجت ہے بس ، رہائن اور کھانے کی حاجت ہون ہے اوران ہیں سے ہرایک کے بنن درجے ہیں اونی، درمبانا اوراعلی درجبر ہے جب از کی قلت کی حاجت ہوئی سے اوران ہیں سے ہرایک کے بنن درجے ہیں اونی، درمبانا اوراعلی درجبر ہے جب بن کر اس کے درجب ہو تو وہ نی سے اور وہ خن والوں بی سے ہوگا اگر اس سے نباور وہ نی خاور وہ نی خاور وہ نی خاور وہ نی منے زبرہے بیان میں ان اس سے نباور کی کوئی صد نبیر ہم نے زبرہے بیان میں ان درجات کی تفصیل ذرکی ہے۔

ہ ۔ خرج کی جہت کا خیال رکھے اور خرج کرنے میں اخذال اِ صَبّار کرے نہ توصر ورت سے زبادہ خرج کرسے اور نہ کم جب کہ مہنے ذکر کیا ہے لہذا ہو جادل ال کایا ہو وہ اس سے مجمع مقام پر خرج کرسے ناحتی جگہ برخرج نہ کرسے کیوں کر ناحق مال لبنا اور ناحتی حکہ برخرج کرنا دونوں برابر ہیں ۔

٥- ال بين ، چوررف ، خرج كرف اورروك من بت صبح مونى چا جي اس بيال حامل كرے كرعبادت بردد حاصل مورد اور ال حيور ان برد اور ال حيور ان برد كاتوال كا حاصل مورد مونا موتوز مركى نبت سے اورا سے حقر سے خور سے چور سے جور اسے مقان من برخ اللہ اللہ كا اس بي حضرت على المرتفیٰ رضى الله عند من الله الله كوئى ك خص تام رؤك نبن كا مال مال مال الله من الله الله كا الله من الله من الله من الله من الله الله من الله

ٹونمہاری نمام حرکات دسکنات الٹر تعالی سے بیے ہوں اور عبادت سے با ہرنہ ہوں یا مبادت پر مددگار ہوں عبادت سے زبادہ مقدر کھا ٹا کھا ٹا اور قضا سے صاحبت سے ملین یہ دونوں تھی عبادت پر مددگار میں جب ان سے تنہالا مقصود میں ہوگا تو در بھی تمہارسے خی میں عبادت ہول کئے ۔

ای طرح ہو جیزی تیری حفاظت کرتی ہی مثلاً فیص ،اندار بستر اوربرتن دغیرہ توان میں تھی اچی نیت ہونی جا ہے کوں کر دین سکے سلسلے میں ان تام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور تو کچھ ضرورت سے زائد موالس سے بندگان فدا کو نفع ہنیا نے کی نیت ہونی جا ہے اور حب کسی شخص کوالس کی صرورت ہو تو انکار کرسے جشخص اس طرح کا عمل کرے گا اس نے مال کے سا بہت اس کا جو براور زبان سے ایا اور نہرسے محفوظ رہا اسے مال کا کڑت نقہ ان

ہنب بہنا نی بکن برکام ومی شخص کرسکتا ہے جس کے قدم دبن بی مضبوط ہوں اور بطم زبا دہ ہو۔

عام ادمی جب زبادہ مال حاصل کرنے بیں کسی عالم سے شاہب اختیار کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ مالدار صحابہ

کرام کے مشابہ ہے تووہ اس بیعے کی طرح ہے جو منٹری ماہر کی شخص کو دیجتا ہے جو سانپ کو پڑا کرا ہنے میں کے

ذریعے اس بی سے تریان نکالت ہے تو ہر بیجا اس کی افتدا کرتے ہوئے برخیال کرتا ہے کہ اس نے اس کی صورت

اور شیح کی کو اچھا سمجھ کر اور اس می جو کر کھڑا ہے تو ہر بھی اس کی نقل کرتے ہوئے سانپ کو کھڑتا ہے تو سانپ

اسے اسی وقت باک کر دیتا ہے البتہ فرق یہ ہے کرسانپ سے ڈونے سے باک ہونے والا معلوم کرتیا ہے کہ وہ مر

گیا لیکن جو شخص مال سے باک ہوتا ہے اسے ہتہ بھی بنیں جاتا ۔ اور و نیا کو سانپ سے تشبید دی گئی ہے کہا
گیا ہے۔

هِ وَيَا كَحَيَّةِ تَنْفُ استَدَ وَإِن كَانَتِ بِرِنامانِ كَالْمِ بِرِنَامَانِ كَالْمِ بِهِ الْمُعَامِ الرَّبِ المُجَنِّةُ لَا نَتُ - السَّامِ المُعَامِمِ مِنَامِ اللَّهِ اللَّهِ المُعَامِدَ مِنْ المِعِ - السَّامِ اللَّهِ

جى طرح نا بنا دى كا دىجىنے والے كے مناب بى كربياروں كى چوٹوں اور درباؤں كے كارون كى بنجانى كانے دارداكستوں سے گزر المحال ہے اس طرح مال عاصل كرنے كے سيلے بى عام آدمى كاكس كامل عالم كى شابب اختيار كرنا جى محال ہے ۔

الس سے بن افقان ہے کہ شکر گزار مال دار کو صبر کرنے مان اللہ میں افقان ہے کہ شکر گزار مال دار کو صبر کرنے مان مان کی فرخ میں اللہ میں اللہ

سم میاں مرت وہ بات نقل کریں گے جو صفرت محاسی رحمہ انڈرنے اپنی کسی کاب بنی ذکر کی ہے انہوں نے ان
بعض الدارعلاء کا روکی سے جوالدارصی برکام سے استدلال کرتے تھے نیز یہ کر صفرت عبدالرحمن بن بوت رمنی الدارعد کے بایں بہت زیادہ مال تھا چانچہ وہ عالم اسینے آپ کو ان سے شاہت دبیتے تھے صفرت محاسی علم معاملہ میں امت کے بایں بہت زیادہ مال تھے ،عوب نفس ، آفاتِ اعمال اورعبا واٹ کی گرائی میں بحث کرنے والوں سے امہنی سبفت مامل تعمالات کا کلام اکسی لئن ہے کہ اسے اسی طرح زمن دعن انقل کیا جائے انہوں سنے علیا در سوکار دکرنے کے بعد مکھا ہے۔
" جیس بر بات بنجی سیے کر صفرت عبیلی عبہ السلام نے فرایا۔
" جیس بر بات بنجی سیے کر صفرت عبیلی عبہ السلام نے فرایا۔

اسے علمار مو اتم روزہ رکھتے ہو، نماز برط صفے ہوا ورصدقہ دینے ہو سکن جس بات کا تہیں عکم دیا گیاہے وہ میں کرتے

اسس بات کا درس دینے موتوزور نہیں جانئے تو نم کتابی ٹرا فیصلہ کرنے مو زبان سے نور کرنے ہو لیکن خواہ ات برعمل بھی کرتے سپاس بات سے نہیں کوئی فائدہ حاصل ہنیں ہوگا کہ تم اپنے ظاہر کو باک صاف کر لولیکن تمہارے دل جیے ہوں۔ میں سے کہتا ہوں چیلنی کی طرح نہ ہوجا وُ کہ اسس سے باریک کا ایک جا اسے اور تھوگ رہ جا اسے جب اکر نم زبان سے محت کی باتیں کرنے ہولیکن تمہارے ول میں کھوف بافی سے۔

اسے دنیا کے بندوا وہ شخص حود نیا می خواہ تا کہ نہی تھولا اوہ اَخرت کو کسے یا سکا ہے بی تم سے بھے کہا ہوں تم رے دل تم رے دنیا کی سے بھے کررکا ہے تم رہا ہے دنیا کو اپنی زبانوں سے بھی اور عمل کو اپنی اُوں کے بھی کررکا ہے میں سے کہنا ہوں نے اپنی آخرت کو خواب کر دیا تما رے نزدیک اُخرت کو منبر بنا سنے سے دنیا کو منبر بنا ازبارہ استدبیہ

ہے ارتم مانتے مونور تائی تم سے زیادہ نقصان بی کون ہے ؟

تہارا براموکب تک انھیرے بیں جانے والوں کولاستہ دکھا ڈیسے اور خور تیران کھڑے رہوگے گوبا کہ تم دنیا والوں کو رکھا ہے تو کو رہا رہتے ہوکہ وہ اسے تمہارے رہے جیے ہور دہن رک جاد تمہا رہے لیے خرائی ہوا کڑھ بارغ کھری تھیت پررکھا جا سے تو اندر دوشنی کیسے ہوگی اسی طرح اگر ملم کا فورصوت تمہاری زبانوں برسو اور فیہارے مل خالی ہوں توکیا فائدہ ؟

اسے دنیا کے بندو اِتم برمبر گار بندوں کی طرح بنیں مہوا ورنہ ہی آزاد ، معزز لوگوں کی طرح ہوذرب ہے کہ بر دنیا تہیں جڑسے ہی اکھاڑ بھینے اور منہ سے بل ڈال دے اور تم اپنے تھوں بیا وندھے گرجا دکتے جر تہاری خطا دُں نے تہیں بٹنیانی سے پرطر کھا ہوا وروہ علم نہیں بیجھے سے دھکا وے اور نہیں تمہارے مالک کے ساھنے یوں بٹنی کرے کہ تم برمز جم اور تنہا ہو جھ وہ تہیں تمہارے جرسے اعمال کے سزا دسے ، رہ بیان کرنے کے بعد ) جھید صنرت حارث محاسی رحم المتر نے فرایا:

ورسے مرسے جائیو ابر علاد شوہی جوانسانوں ہی سے شبطان ہی ہی لوگ ، لوگوں سے بے سے فندہی انہوں نے دہنوی سامان اور جا دومر شبے کی حرص کی دنیا کو آخرت پر ترجع دی اور دنیا سے سے دہن کورُسوا کیا بدلوگ ونیا میں عارونگ کا باعث ہی اورا خرت میں نفصان المحصائیں کے یا وہ کرم فات اپنے فضل سے معاف فواد ہے۔

یں نے دنیا کو ترجیج دینے کے باعث بلک مؤنے دانے ادی کو دیجھا ہے کاس کی نوشی عموں سے بھری ہوتی ہے۔ اس سے عری ہوتی ہے۔ اس سے طرح طرح کے غم اور کئی فتم کے گناہ مرزد ہونے ہیں وہ بلاک اور نباہی کی طرف جا رہا ہے بہضغوں اپنی امید برخوش ہوتا ہے بہن ندواسے دنیا لئی ہے اور نہ اس کا دہن سامت رہا ہے وہ دنیا اور آخرت میں نعفیان اٹھا تا ہے بہت و داختے نفضان ہے۔ اور نہ اس کا دہن سامت رہا ہے وہ دنیا اور آخرت میں نعفیان اٹھا تا ہے بہت و داختے نفضان ہے۔

قران إك بي ايرت دسجا-خَسِرَاتْ بَنِا وَالْدَخِيرَةَ ذَبِكُ هُوَالْهُسُرَاتُ

وه دین اوراً فرن بی خارے بی را اور بی واضح

اس سے بڑی مصببت اوراً فت کونسی ہوگی اسے میرے بھائیو! اٹرنمالی کی طرف وصبان کردنے بطان اورانس کے دوست تہیں دھوکرن دیں جوباطل دلیل پرڈسٹے ہوئے ہی وہ دنیا میں متعزق ہی اور عفراس کے لیے جیلے مانے تناش كرتے مي اور دعوى كرنے مي كر محابر كرام كے ماس مال تعاقور و حو كے مي ريسے موسے او ك محاب كرام كے ذكر سے اپنی بات کوزمنت دیتے ہیں اگر ہوگوں کے ساننے مال جع کرنے کا عذر میں کرسکیں حالائر میر ایک شعطانی وسوسہ ادران كوسجد بنس أري-

تجھے کہا ہواار سے کمبنت اِنمہارا حضرت عبدالرحمان بن عوب رض المترعن کے مال سے استدلال تنبطانی کروڈری ہے، وہ تماری زبان پریہ باب جاری کرے تجھے ہاک کرنا ہے کیوں کہ جب فرسفال کرناہے کرجلیں القدر رہا ہرام نے ال كارت ، شرف اورزین سے بیے ال حاصل كرنے كا الاده كيا توان قائدين كي نيبت كرا سے اورانس ايك بهت بری بات کاطرف منسوب مرتا سے اور حب توخیال کرتا ہے کرمدال ال جمع کرنا جھوٹر نے سے افغال اور اعلیٰ ہے تو صرت محدمصطفاصلی النرملیروسلم اوردیگرسل عظام علیه السام کومعولی جانیا ہے اوران کی طرف حیالت کی نبیت کرنا ہے كمنم اور تنهار سے سانھی مال جمع كرنے كے ذر سبع بونكى كررہے ہواس كى طرف انہوں نے توجرنه كى اور اكس سے كناوہ كن اختيارى اورجب نورجبال كراسيه كهدال مال جيور في كم مقابلي من الصحيح كرنااعلى سے وتراخبال مر ہے كم نى اكرم صلى الله عليه وكسلم سف المنت كى خبرخوابى نبي فرائى اوران كومال جمع كرسف سے منع فرما دما ، وا

مال تكرآب ما نتے تھے كمامت سے بلے ال جمع كا بهرہے تورسا ذائش تنهارے فيال بن أب نے است كو وحوكر دباكران كومال جمع كرف سي منع كردبا أسمان كرب كي فهم إنم ف الشرك رسول سلى الشرعلير وسلم برجعوف ما ندها

م آب توامت سے خرخواہ ،ان ریشفن اور مہران تھے

اورحب نم به خیال رف مور مال جمع كرنا افض ب توتمها را خیال بر سب كمالله نفال في است بدول برنظرومت بنبى فرائى كيون كران كوال جمع كرف سي من فرايا عالاكدوه ما نتاتفاكد ان كي حق من ال كاجمع كرابيز سب يا تنهارا خيال علم ہے کم ال بن مجد الى اورفضالت سے اس ملے تم زبادہ مال كے حصول بن رغبت ركھتے ہو۔

را) قرآن مجيدي سورة حج آيت اا

<sup>(</sup>۱) رول اكرم مى الشرعليه ولم ف ولا الشرنعال سف ال جع كرسف سے سلطين تجديدوى نبي فرائى اوربركم بن اجوں ين س بوماوس والكامل دين عدى علده ص ١٩٥٠ نرجم عيني من سليمان

كريا جدائى اورفضيات كے مقام كوتم الله تعالى سے زيادہ حانتے مو-اسے بدیخت اِاللہ تعالیٰ کی خات تمہاری جمالت سے ایک ہے اپنی عقل سے فور وفکر کروکر مشیطان نے کس فرح تمیں فریب دیا کھا ہرکام سے ال سے استدلال کوتم رہے لیے مزین کیا ۔حضرت عبدالرحلٰ بن ویت رصی اللہ عند كے مال سے الندلال نمیں كيا نغ وسے كاجب وہ فياست كے دن ما بس كے كركائت النبي محن فوت المبوت مى حاصل سونى نرياده مال برنتا - اور مجھے برخسر سنجي ہے كرجب حضرت عبدالرحل من عوت رضى الشرعة كانتقال مواتو كنى صابرًا م رضى الله عنهم في عند فروا بين حضرت عبد الرحمان برور من كبول كم انهول في بر مال جهور الم محصوت كعب رصی اٹر عرمے فرفایا سبحان اوٹر اِئم میں مصرت عبدار طن پرکی خوف سے انہوں نے پاک مال کیا یاک طریقے برخرچ کی ا در پاک اندازی بانی تھوڑا ہر بان حفرت الودرغفاری رض الشرعنہ کمک بنی تو وہ فضے کی حالیت با مرتب لیف لاسٹے وہ حفرت کعب رضی الله عنه کونلات کررہے تھے انہوں نے اون سے جبطرے کی بھی اٹھائی اور حفرت کعب کی ندائش میں کل کھوسے موسے صرت كب رمنى الله عنه كونيا ياكي كر حصرت الو ذريضى الله عنه آب كى تاش مي مي تووه عماك سيمين حتى كر حصرت عثمان رض المرون المرون المرود الكف ك اوران كولورا وافعرت المحضرت الو ذروعي المرعزان ك فدمول محسراً ع بروبال بني كئے اور جب حضرت فنمان رض المرعد شے تكويس داخل موسے نو حضرت كعب صى اللوعد الكوكر حضرت عنمان رضى التُرعنه كي يجهد المجديكي وه مصرت الوذرروني التُرعنه من طورر ب تصح مصرت الوذرر صى التُرعنه الدين ولما إلى بهودى وريت مي بيج ادهر تبراخال سے كر صورت و ارحن بن ووت رصى الله عند في حوال جيورا سب الس بركون مرج بنیں مالائد نبی اکرم صلی الندعکم یہ دوس ام ایک دل احد کی طرف تشریق سے سکتے بن آپ سمے ساخه طاآب نے فرایا اسے الجوند! درصی الشرعن می سنعوس کیا حاصر موں یا رسول الله! آب نے قرابا۔

دہ لوگ جزربادہ مال والے ہیں تیاست کے دن ان کا مرابہ بہت کم موکا گرجس نے اس طرح اسس طرح دیا دائمی، ائمیں، استے اور پیچھے کی طون اشارہ فرمایا اور فرایا ایسے لوگ کم میں ۔

ماهده المراب المراب المراب المراب المراب المرب المرب

ٱلْاَكْتُرُونَ هُمُ الْاَقَلُونَ بِوَهُمَ الْعَيْبُ مَنَهُ

إِلَّوْمَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكُذَا عَنْ يَمِينِهِ

وَيُعَالِمِ وَفُذَامِهِ وَخُلُقِنِهِ وَظُلُونِهِ وَقُرِلِينُ لُ

اگرسیب پاس اعد سے سرارخزانہ میں سنوا اور بی اسے اللہ نقالی کے داشتے میں خرج کرنا توجی دن ہیں انتقال کرنا تومیرے باس دو قبراط میں ہوئے نومجھے یہ بات بندنہیں ہی سنے عرض کیا یا رسول اسٹر دوخزانے بھے جاتے تومیی ؛ فرمایا بلکہ " دوقیراط " چرفراما ۔ اسے الب ذرائم زباہ جا ہے ہوا ور میں کم جا ہتا ہوں ۔ (۱)

تونی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم اس بات کا الادہ فرانے ہی اور اسے ہودی عورت کے بیٹے ہم کہتے ہوکہ حض بعدالر حل بی عوف رضی الشرعیہ نے جو کچھ چوڑا سے الس ہی کوئی حرج نہیں ہے تم نے جی جبوٹ کہا اور حرکوئی یہ بات کے وہ بھی جوٹ کہنا ہے ۔ اوروہ انٹرلین ہے جوٹ کہنا ہے ۔ اوروہ انٹرلین ہے جوٹ کہنا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی الشرعنہ کے خوت سے ان کی اکس بات کا کمی نے جواب نہ دیا۔ اوروہ انٹرلین السر علی الشرعنہ کے بیس من کا ایک فالم آیا تو مدینہ طلبہ میں مسئور می گیا ، حضرت عالیہ مرضی الشرعنہ ارجل بی عوث رضی الشرعنہ سے ایک شور می گیا ، حضرت عالیہ مرضی الشرعنہ انٹر عنہا نے بوجھا یہ ہی سے ؟ بنایا گیا کہ حضرت عبدالرحمٰ بن عوف رضی الشرعنہ السر علی اور اس کے رسول الشرصی الشرعلی الشرعنہ ہے ۔ ایک مقرت عبدالرحمٰ بن عوف رضی الشرعنہ کو بر بات بنی تو انہوں نے حضرت عائیہ رضی الشرعنہ سے با ایس کے بارسے بی وربا فت کیا ، ام المومنس نے فرایا ہیں نے رسول الشرعلیہ وسلم سے نا آب نے والیا۔ وربا فت کیا ، ام المومنس نے فرایا ہیں نے رسول الشرعلیہ وسلم سے نا آب نے فرایا۔ وربا فت کیا ، ام المومنس نے فرایا ہیں نے رسول الشرعلیہ وسلم سے نا آب نے وربا فت کیا ، ام المومنس نے فرایا ہیں نے رسول الشرعلیہ وسلم سے نا آب نے فرایا۔ وربا فت کیا ، ام المومنس نے فرایا ہیں نے رسول الشرعلیہ وسلم سے نا آب نے فرایا۔ وربا فت کیا ، ام المومنس نے فرایا ہیں نے رسول المومنس الشرعائی میں دی کھا کہ مہا حربن اور اعام مسالانہ میں رات میں دی کھا کہ مہا حربن اور اعام مسالانہ میں رات کی دربات کی دربات کے دربات کی دربات کے دربات کی د

بیں شے جنٹ میں دیجھا کہ مہاجرین اور اعام مسلانوی میں سے فقر لوگ دور اسے دور اسے واخل ہور سے ہیں اور بیں میں نے ان کے سافلاکسی مالدار شخص کو داخل ہو سنے ہوئے ہنیں دیکھا البتہ حضرت عبدالرحمٰ بن عوث رضی اللہ عنہ کو دیجھا کہ دہ ان سے سافھ گھنوں کے بل جل کمر

داغل بورسے ہیں۔

صفرت عبدار حمل در شده نے درس کر) فرایا بہ عام اورف ان کے بوجھ کے ساتھ اسٹرقائی کے داستے ہیں خبرات ہیں اوران کے ساتھ دورتیا ہوا داخل ہوجاؤں (۱) خبرات ہیں اوران کے ساتھ دورتیا ہوا داخل ہوجاؤں (۱) اور عہی بہ خبر ہنچی سے کمنی اکرم ملی اسٹرعلیہ درسیم نے حضرت عبدالرحمٰن ہی عویت رضی الٹرعنہ سے فرایا ۔
میری امت کے الداروگوں ہیں سے سب سے بہلے اب جنت میں مائیں گے کیئی گلنوں کے بل ہی داخل ہوں گالا المرسی المولی کے بل کی داخل ہوں گالا یہ حضرت عبدالرحمٰن ہی عویت رضی اسٹرعنہ ہی جو اپنی فضیلات ، افوی من بھور برمائی دابل بنا یہ حضرت عبدالرحمٰن ہی عویت رضی اسٹرعنہ ہی جو اپنی فضیلات ، افوی من سیاسا عمال ، اسٹر تعالی سے در سینے اور رسول اکرم صلی اسٹرعلہ کے صمی بی موسنے اور حبن بی خشنجی نی خشنجی

وَالْمُسْلِمِينَ يَذْخُلُونَ سَعْبًا وَلَهُ

إنداَحَه امِنَ الْدُغِنِيكَاءِ كَيدُ خَسلُهَا

مَعَهُ مُ إِلَّا عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ عَوْدِي

كَانِينَةُ يَدُخُلُهَا مَعَهُ مُحَبِّرًا-

<sup>(</sup>۱) مبيح بخارى حلدودم ص ٢٠ ه كتاب الاستبذان (۲) المعجم كبسر ملطبراني حبداول ص ٢٩ اصريث ١٩ ٢ (٣) المستدرك ملى كم حبار ١٣ ص ١١ همت ب معرفية العماية

ماصل ہونے (۱) کے با وجود اپنے مال کے سبب نبامت کے میلان اور شخنیوں بی کھر طے رمای گے عالانکہ انہوں نے

انگنے سے بچنے کے لیے علال مال کما با اور اکس سے نبک کام انتجام دسئے اس مال بی سے میا نہردی کے ماتھ خردج

مرتے رہے نبز اللہ نفال کے رائے بی سخاوت کی کبن ان کو فقرار مهاجرین کے ساتھ دوڑ تے ہوئے جت بیں جانے

سے دوک دیا گیا اور دہ ان کے بچھے گھٹنوں کے بل جائیں گے نوج رہے جیے لوگوں کے بارے بی تمباراکیا خیال ہے

مدوک دیا گیا اور دہ ان کے بچھے گھٹنوں کے بل جائیں گے نوج رہے جیے لوگوں کے بارے بی تمباراکیا خیال ہے

من تمارے سامنے نمارے اپنے افوال اور بیلے بزرگوں کے مالات رکفنا ہوں ناکہ تہیں اپنی فرائی اور معابم

کرام کی نفسبت کی بھان ہوجائے۔

بعض صحابہ کرام سے باس مال تھا لیکن ان کا مقعد ملکنے سے بجنا اور اللہ تعالی کے راستے بی خرج کو انھا انہوں نے نے حال کا یا، باک کھا یا اعتدال کے ساتھ خرج کیا اور اپنی آخت کے لیے اسکے جھیا ان پر تو کھی لازم تھا انہوں نے اسے ملال کی بیا اور اپنی آخت کے لیے سے کام ب مکر انہوں نے زیادہ مال اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے سے کام ب مکر انہوں نے زیادہ مال اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے سے کام ب مکر انہوں نے زیادہ مال اللہ تعالی کی رضا جوئی تھے دی قدم کھا کر کہوئی تم اسے تو تو تام مال خرج کر دیا اور سختی کے دفت جی عام طور پر اللہ تعالی کے علی کو اپنی خات بر ترجع دی قدم کھا کر کہوئی تم

ال جامعترندی میره ، ابواب الناقب

بمبی بربات بینی ہے کرمیب دنیا ان کی طوٹ متوجہ ہوتی تو وہ نمگین ہوجائے اور فرمانے کریں گناہ کی فوری سنوا ب جواللرتالي كارت سے آئي ہے اور سب فقر كو اپني طرت منوم ديجيت نوفر مانے صالحين كى علامت كا أنا مبارك مو-ہمیں سربات بھی مہنی ہے کہ ان بس سے معبن جب صبح کے وقت اپنے گھر دانوں کے باس مجمد مال دیجھنے تو عملین

سرحاتے اورجب ان سے باس کچھنہ مرنا توٹوش موعانے ان سے پوچھاگ کہ لوگوں کا درسنورا سسے خلات ہے حب ال کے باس کی میں ہوانووہ ظائب موسے ہی ادر حب ان کے بان کچے مواہنے نووہ ٹوکٹ مونے ہی حب کر آپ کی صورت حال بدنس ہے - انہوں سنے فرایا جب بی جمع سکے وقت دعجت ہوں کرمیرسے اہل وعبال کے یاس کھونس ہے

توی نوش بوابول کونکرمبرے سائے رسول اکرم صی ادارعلبروسم کی مبارک زندگی کانونہ ہے اورجب مبرے گر والول سے یاس کچر ہونا ہے توبی عمین مونا ہوں کبوں کر آکس مصلے میں میرے سامنے آل رسول اصلی الشرعلیہ وکسلم کا کوئ

اور عبی بربات بھی معلوم ہوئی ہے کہ جبب ان کو مال کی کشاد گی حاصل ہوتی ہے تورہ عکیس ہونے ادر درتے اور فراتے مالا دنیا سے کم انعل سے بیت نمیں اسس کاک الادہ سبے گوبادہ خوت محوس کرستے اور حب وہ کسی کلیف کی حالت میں موسنے توالس پیغوش موسنے اور فرمانے کم اب ہما رسے رب سنے ہماری خرکتری فرمائی ہے۔

تواسلات كاطريقها دران سے اوصات كى صورت بنى ان سے اوصات مارسے بيان سے زبادہ بن \_\_\_ تم كاكرتباؤتم عى اسى طرح مو ؟ تمهارى ان لوكول كے ساتھ شابہت بہت بعبد بات م اب ين ال كے حالات كے فلات

مالت بران کروں گا۔

ہم الداری کی حالت میں مرکئی کرتے ہو، ارزانی میں فخر کرتے ہوا ورکٹ دگ کی حالت میں اکرائے ہوتھتیں عطا کرنے والے کے ساکرسے خانل ہو جملیعت سے وفت نا میں موجا نے ہوا زماکش سے وفت نا داخل ہوتے ہوا وراکس سے فيصلے برداخی شن ہونے۔

ال ، تم نظر کوناب دکرتے ہوس بنی سے نغرت کرتے ہو عالانکہ بر رسولوں کا فخر ہے اور تم ان کے فخر روالے کام) سے جا گئے ہوتم مناجی سے ڈریسے مال جمع کرتے ہوا در براسٹر نعالی پر بدگا فی اور الس کی خانت بر نفین کی کی ہے تمہارا ہی الناه كافى ہے۔

معلوم موّاج تم دینا کی بیاشی ، نرو نازگی ، خوابشات اور لذنوں سے لیے مال جع کرتے ہوعالانکہ میں رسول اکرم

صلى الشرعلية وسلم سے برحد بيني ہے آب نے زمایا۔ شِرًا وُلَّمْتِي الَّذِينَ عَنْدُو إِبِالنَّعِبُمِ فَرَيَّبَ عَلَيْهِ إَجْسًا مُهَمَّدً - (١)

نم غفلت من مواور دبنوی فعمنوں سے باعث اُخروی نعنبی تم برجرام ہو کی بیب اکس سے بڑھ کرکونسی حسرت اور مصیبت بوگ -

تم مال کے اصافے انگر اور عزور نیز دینوی زیزت کے بیے ال جع کرتے ہو حالا نکہ ہیں یہ بات رحدیث بینی ہے کہ بوشخص زبادہ مال بڑھا نے اور دوسروں پر فنز کا اظہار کرنے کے بیے مال جع کرتا ہے وہ اسٹر تفالی سے اکس حالت بی مان فات کرے گاکہ اسٹر تعالی اس پر نا راض ہو گا۔ اور تمہیں اس ماراضگی کی کوئی پرواہ نہیں جب کم مال کی کنزت اور ندی سے صول میں منگے ہوئے ہو شاید اہمیں کا خرت کی طون جلنے کی نسبت دنیا میں رسٹا بیت دسے تم الثر تعالی سے ، ملاقات کو بیت دونیا میں رسٹا بیت دسے تم الثر تعالی سے ، ملاقات کو بیت دونیا یہ کرنے حالانکہ اللہ تو د تمہاری ملاقات کو نا بیٹ دفراً تا ہے ، تم نقلت ہی برجے سوسے ہو۔

تنا بدنم دنیا کے اس مال پرافسوس کررسے موجونمہیں بل مہن کا حالانکر مہی نبی اگرم صلی انڈ علیہ وہ ، کی مرحد بنت تغریب پنجی ہے آپ نے ارشاد فرایا ،

جو کشخص دنیا کے عباتے رہنے پرافسوس کرے دہ جنم سے ایک اہ کے فاصلے پر موگا۔

مَنُ أَسِنَ عَلَىٰ عَلَىٰ مُنْياً فَا تَتُنَهُ إِنْ مَنْ أَسِن عَلَىٰ عَلَىٰ مُنْياً فَا تَتُنهُ إِنْ مُسَيِّرَةً مَنْهُ إِن را)

ایک سال کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اور تم مال کے نہ ملے پرافسوں کررہے ہوا ورا دیڑنا لی کی طرف سے بینینے وا سے عذاب کی پرواہ مہیں کرنے کی وجہ سے سی دن اپنے دہن سے ہی خارج ہو عذاب کی پرواہ مہیں کرنے کی وجہ سے سی دن اپنے دہن سے ہی خارج ہو جائد۔ دنیا سے اسٹونش موسنے موا درائس خوش میں داورت پاتے ہو۔ حالانکہ عمیں پربات بینی سے کہ نجا اگرم مسلی اللہ علیہ دیسے می نے ارشاد فرایا۔

مَن اَ حَبُّ الدُّنْيَا وَسُرَّعِهَا ذَهَبَ خَرُفُ جَوَّ مِنْ الْمُنْيَا وَسِن الْمُنْيَا وَمِل سِن فِي الْمَن الْدُخِرَةِ مِنْ قَلْمِهِ - (٧) ہے اسے دل سے آخرت کا خوت چاہ جا ا

ہیں بعفِ اہل علم کا یہ تول بھی بنجا ہے کہ ال دنیا کے جانے برافسوں کرنے اور دنیا کے اسے برخوش ہونے کا عبی حساب ہوگا دیا ہے اسے خوت نکل مہاہے۔ عبی حساب ہوگا دیسے خوت نکل مہاہے۔ عبی حساب ہوگا دیسے خوت نکل مہاہے۔ شاہدتم دینوی امور کی نسبت دوگا مشقت اٹھا تے ہو۔ اور ممکن ہے تنہیں گناہوں کی مصیبت دنیا سے کم موجا نے کی مصیبت سے کم علوم ہوتی ہو۔ تم گناہوں سے اس قدر خوت محوس نہیں کرتے جانے کم موجا نے کی مصیبت سے کم علوم ہوتی ہو۔ تم گناہوں سے اس قدر خوت محوس نہیں کرتے جاتے

-4

<sup>(</sup>١) كنزالعال جلدموس ١٩٩ حديث ١٩٨٢

ہاتھ کی سُل سے بو کچھ لوگوں کو د بینے ہواس کا مقصد صی دینوی بلندی اور مرتبہ کا حصول ہے نم اسْرُفعالی کونارا من مندق کونوش کرنے ہونا کہ منہاری عزت ونٹی مہم ہوتی رہے -

الویا تباست کے دن بارگاہ فدا دندی میں حقیر ہونے کے مفالے میں تم دنبایں لوگوں کے سلفے عقیر ہونے کو معلی سی سی معتبر ہونے کو معلی سی اینے گئا ہوں سے باخر معلی سی اینے گئا ہوں سے باخر سے گئا ہوں سے باخر سے گویا بوگوں کے سامنے ذلیل ہونے گئا ہوں سے باخر سے گویا بوگوں کے سامنے ذلیل ہونے گئا ہوں کا اللہ تعالی کی نسبت سے گویا بوگوں کے سامنے ذلیل ہونے کا اللہ تعالی کے بال ذلیل ورسوا ہونے کو معمولی سے جے ہو، کو یا اللہ تعالی کی نسبت اللہ تعالی کے بندوں کی فدرو معروب تم ہمارے نزد یک بہت زیادہ ہے ۔۔۔ اللہ تعالی بناہ تم کمس فدر حال ہو۔

ہمیں برخبر بنی ہے کہ ایک محانی رضی النیوندنے فراہا۔

صدیقین کی تنبیت و دینوی ال بے توبان کونه بل سکا اوران کی عاجت وہ ہے جوان سے لیبیٹ کی اور جس شخص کی ہے۔ بہ حالت نہ مجدون نہ دنیا میں ان کاسائفی ہوست سے اور نہی اکٹوٹ میں \_\_\_\_

سبحان الله ادونوں فریقوں کے درمیان کس قدر فرق ہے آیک صحابہ کرام کا گروہ ہے جو اللہ تعالی سے ہاں بعند
مقام برفائزہ اوردوسرا گروہ تمہا ہے جیہ لوگوں کا ہے جو نہا بت کم درجہ رکھتے ہیں یا بہرکہ اللہ تعالیٰ بخت دسے
علادہ ازیں تمہارافیاں برہے کہ تم بھی صحابہ کوام کی طرح مانگئے سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے ماستے میں خرج کرنے کے لیے
مال جن کرتے ہوتو غور کروکیا تمہارے وانے میں اس طرح صلال ال بل کا تاہے جس طرح ان کے زانے ہیں مسترتھا یا
تمہاراکیا نیال ہے کہا تم ان لوگوں کی طرح اختیاط کوسکتے ہو۔

مجے بہات سنبی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عند نے فرایا کہ ہم حوام سے دروازے میں داخل موسف کے توب سے حلال

مے ستردروازے چھوڑ دبیتے تھے۔ کی تم اس قسم کی احتیاطی امیدر کھتے ہو؟ رب کسید کی قسم! میں تہیں اس طرح کا خیال بنیں کڑا، بھیں سے جال کے ا بھی کے بیے مال جے کرنے کا تمارا تصورا بک ت بطانی جال سے اکر وہ نیکی کے در میصین شبعات میں ڈوال دے جن میں حرام مام اس اس علیہ وسلم نے فرایا ۔ مام میں براہ میں ہے کہ نی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم نے فرایا ۔

مَنِ الْجُنَرُ الْعَلَى الشَّبِهَ الْتِي الْفَيْفَ الْتُعَلَّمَ الْعَلَى الْفَيْفَ الْعَلَى الْمُعَلَّمُ الْعَ في الْحَدَاهِ - (1) كروه حرام كام من طيع الشيء

ا سے دہو ہے ہیں بند اکبا تر بنیں جانا کم ت بدوالی کمائی اورا سے اللہ تعالیٰ سے واستے ہی باکسی جی بنیک کام سے لیے خوج کرنے کی نسبت شیمات میں بولیے سے نبر اور نا اللہ تعالیٰ سے جان نبری فدرو منزلت کو برط قایا ہے بعض اہی علم کا میں قدل مہم کہ بہنچا ہے انہوں نے فرایا اگر تو ایک درجم اس خوت سے چیوٹر یا ہے کہ ننایدوہ حلال نہ ہونور اس مابت کا علم منہوکہ وہ حلال ہے یا نہیں ، سے بہنز سے کہ نا درجہ اللہ منہوکہ وہ حلال ہے یا نہیں ، اگر تنہا لا خیال بہ ہے کہ نم سے بوائے مال میں بولیے نے سے معفوظ مواور تم اپنے کمان کے مطابئ عدال مال کما نے موناکہ اللہ تنہا کی کے راستے ہی خرج کر وہ با معرفی اگر تم اسی طرح موجوج جم تھی تیا مت سے جیا جا ہے کہوں کہ موناکہ اللہ تنہا کی کے راستے می خرج کر وہ با معرفی اگر تم اسی طرح موجوج جم تم میں قیامت کے حاب سے بینا جا ہے کہوں کہ موناکہ اللہ تنہا کی کے راست کے حاب سے بینا جا ہے کہوں کہ

مبیل افذر صابہ کوام احساب سے دارتے تھے۔

ہمیں مربات بنی ہے کہ ایک صابی رمنی اوٹر منہ فرایا اگریں روزاند ایک ہزار دینار صال مال ہے کا وُل اوراسے

الله تعالی کے داستے می خرج کو کول اوراکس کمائی کی وصب میری باجاعت مازیں رکاورٹ بھی دیڑے جے بہ

بات پند ہنیں ، حاصری نے پوچیا اس کی کیا وجہ ہے ؟ اوٹر تعالی آب پررجم فرائے۔ فرایا میں قبامت کے دن کھوا ہونے

کے اختیار سے غنی ہوں گا اور اغنیا سے اللہ تعالی پرچے گا اسے مرب بند سے اوٹر نے کہاں سے کمیا ؟ اور کہاں خرج کیا ؟

قرب لوگ متنی تھے اسلام کے ذریع دور کے لوگ تھے کہ اس زمانے میں حدل فرائع موجود تھے بیکن صاب کے

فرون سے انہوں نے مال کو ترک کرو با انہیں اکس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ان کی نبی ، بدی میں بدل دجائے اور تو نہا ہے کہ وور بی ہے جرزیا فیال ہے کہ توصال مال جو کرنا ہے ،

وور میں ہے نہ ہے نوا فعیں حملال مال مفعقود ہے باتھ کی میل پرچھ ٹیا ہے چرزیا فیال ہے کہ توصال مال جو کرنا ہے ،

مدل مال مال کہاں ہے جے توجع کرتا ہے ؟

عجر بات بی سے کواگر تہارے ہاں ملال الموجود جی ہو توکیا تجھے اس بات کاخون ہیں ہے کہ مالدار ہو اللہ کے بعد تہارا دل بدل جائے ور ہیں ہے کہ اللہ موجود جی ہو توکیا تجھے اس بات کاخون ہیں ہے کہ اللہ محالی ملال مال سکے وارث ہوئے تومون اس ڈرسے اسے بعد ترقی ہے اور اسے فیال میں تہلا دل معا ہرام سکے دلوں سے زیادہ شقی ہے اور کی نیرا دل مقا ہرام سکے دلوں سے زیادہ شقی ہے اور کی نیرا دل مق سے تو تو اور کی نیرا دل مقا ہے۔ کیا نیرا دل مقا ہے۔ کیا نیرا دل مقا ہے۔

ہم تو ہم ایسے خیر نواہ میں تجھے صرورت کے مطابن مال برتنا عت کرنی چاہئے نیک اظال سے لیے مال جی کرسے اپنے اپنی کو کے اپنی کروہ ہیں ہم بات بہنی ہے کہ نبی اکرم صلی انٹر علیہ وسسم نے فوالی۔ اپنے کپ کوصاب کے لیے پیش نہ کروہ ہیں ہم بات بہنی ہے کہ نبی اکرم صلی انٹر علیہ وسسم نے فوالی۔ میٹ می فیر قیت المیسیات میں نیز ب (۱)

اوردسول اكرم صلى الشرعليدوسلم في مرابا-

مجردہ سب لوگ آئیں گے اوراس سے جھکٹا کریں گے دہ کہیں گے بااللہ اِنونے اسے مال عطا کبا اور مال دار بنایا اوراسے مکم دیا کہ وہ میں دسے اور جاری مدر کرسے، اب اگراس نے ان کو دیا ہوگا۔ اور فرائن بیں کو ای جی نہیں کی ہوگ جراور فتر بھی نہیں کیا ہو گا ہو جس کہا جائے گارک جا ایس نے تیجے جوقعت دی تھی وہ کھانا تھا یا نی تھا یا کوئی لذت تھی، ان کا

كراداكراس طرح سوال بوتا رسي كار

تونبا در ان سوالات کے بیے کون نیار سو کا جواکسٹنفس سے پوچھے جائی گے جی نے معدال طریعتے سیکا! تام حقوق اور فرانس کا محد اوا کی اس سے یہ حساب مو گاتو ہار سے جیے لوگوں کا کیا حال مو گاتو د بنوی اسس سے اختداط ، شبات ، شہوات اور زینت میں طو بے موسے میں ادھے کمبخت ان سوالات کے باعث منتی لوگ د نیا ہے۔

آلوده سونے سے ڈرتے ہی دہ فرورت کے مطابی مال دینا پرراضی ہوتے ہی اورکسی مال سے طرح طرح کے اچھے کام کرتے ہیں۔

تہر ان نبک لوگوں سے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا اگر تم اس بات کونہ ما تو اور دوں کہو کہ نم تقوی اور برسنر کاری بی
انہا کو پینچے ہوئے ہوا در تم اپنے خیال بی صلال مال کا نتے ہوا ور تمہا الم مقعد بھی سوال سے بچنا اور الٹر تعالیٰ سے لیے بین خرچ کونا ہے اسے اور اللہ تعالیٰ کے پہند یہ وہ سے نمار اول الٹر تعالیٰ سے بہت نہ ہونا تھی اسے بار میں ہیں ہے اگر جہ الب ہونا تھی موسے سے جی بھی نہیں مزور الٹر تعالیٰ نماں براضی رہنا جا ہے اور مال دار لوگوں سے علیم ذکی اختیار کرنی چا ہے کہوں کم سے بھر بھی تمہیں ضرور ت سے مطابق مال برراضی رہنا جا ہے اور مال دار لوگوں سے علیمذگی اختیار کرنی چا ہے کہوں کم حب ان کوسوال سے بیے روکا عالیہ وسے بی خا فلم سے ساتھ تھوت مجموع مطابق الٹر علیہ وسلم کی جا عت بیں شان ہوکرا سے بڑھ جا ور سے اب و تناب اور سوال سے بیے روکا بنیں جائے گا کیوں کم حماب میں ہور سے بعد خوایا۔

فقرادمها جرین الدارمها جرین سے بارنج سوسال بیلے جنت بس جائی گے۔

نقرومن ال دارموسوں سے بہلے جنت میں جائیں گے اور دہاں کھائیں گے اور مزسے کریں گے جب کہ دو سرے کھٹوں سے بیٹے جن کی میرامطاب مگٹوں سے بیٹے ہوں گے اللہ تقال فرائے گامیرامطاب تم ہی سے سے تم ، لوگوں کے بادشاہ اور جا کم تھے تو مجھے تباویس میں تم نے کیا عمل کیا۔

نَدُخُلُ صَعَالِبُكُ الْمُهَاجِرِينَ قَبْلُ اَغَيْبالِهِمُ الْمُهَاجِرِينَ قَبْلُ اَغَيْبالِهِمُ الْمُهَاجِرِينَ قَبْلُ اَغْيَبالِهِمُ الْمُهَاجِرِينَ قَبْلُ اَغْيَبالِهِمُ الْمُجَنَّدُ الْمُجَنَّدُ الْمُحَدُّمُ اللَّهِمَ اللَّهُمَّةُ عَلَيْهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمَّةُ عَبْلُ الْمُخْلِقِينَ الْجُنَّةُ قَبْلُ الْمُخْلِقِينَ الْجُنَّةُ قَبْلُ الْمُخْلِقِينَ الْجُنَّةُ قَبْلُ الْمُحْمَدُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللْمُلْعُلِيْ الْمُلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اور عبی بربات کبی بینی ہے کرکسی عالم دہن نے فرایا مجھے بربات پندنہ کہ مرب باس مرخ اون ہوں لیکن میں پہلے قافلے کے ساتھ مبنت بی واخل نہ ہوں ہوں کی اللہ علیہ وسلم اور آب کے کروہ پر شخل ہوگا ۔۔ اے قریم اللہ مسلم اللہ علیہ وسلم سے جھے رہنے سے اس طرح منفی لوگ ڈر نے میں۔

<sup>(</sup>١) مندام احدين من جلدام ٢٩١ مروات الومري

مجھے بہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ایک صحابی اور وہ صفرت ابو کمرصد پی رضی افٹرعت ہیں، کو بیای محوص ہوئی اور اس کے بیاس بانی لایا گیا جس میں شنہ بد فاہم ان ان اس سے بیرا اور جی بادھ کئی بھر وہ روبیٹ اور حاضرین کو جی رونا ایک اس سے بعد انوبی شجھے اور گفتی کر نے سکے تو دوبارہ رونا ایک بعب رونا زیادہ ہوگی اور طوبی کی کے اس مگونٹ کی وجہ سے ہے ؟ فرمایا ہاں ۔ ۔۔ بھرارشا و فرمایا ایک دن میں رسول اکر مسلی انٹر علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہو ہے دور ہوجا ہیں نے عرض کیا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا تواب سی چیز کو اپنے آپ سے ماتھ میرے علاوہ کوئی نہیں تھا تواب سی چیز کو اپنے آپ سے ماتھ میرے علاوہ کوئی نہیں تھا تواب سی جیز کو اپنے آپ سے ماتھ میرے علاوہ کوئی نہیں تھا تواب سی جیز کو اپنے آپ سے ماتھ میرے علاوہ کوئی نہیں تھا تواب سے ماتھ نواب کے بیر تواب سے ماتھ میرے ماتھ میرے ماتھ میں نوب میں میں میں اور میں اور

اے قوم اعمده اور بندیدہ لوگ بر تھے وہ اس طرح ورکے کہ اس مدال بانی بھی ان کورسول اکر مسلی اللہ علیہ دسلم سے الگ ندکر دے ، عجب بات ہے تم طرح طرح کی معمون ۱ ورخوا شات بین بندہ ہوجو حرام اور ست تبدطر بیتے برحاصل کی کئیں لیکن تمہیں اس حبوائی کا خوت نہیں تم برافسوس ہے تم کس قدرجا ہی ہو۔

کردیا ادر اپنے تمام کا موں کورف ائے فعا دندی سے موافق مفبوط کر دیا اب تو ہرگز صاب کے بیے روکا نہیں جائے گا۔
اور نہی تبسرے جسے متنی توگوں کا حساب ہوگا۔ نیرا ملال یا ہی کر نا اللہ ننا لا سے داستے ہی فرج کرنے سے لیے ہوگا۔
ارسے بیو توف! سوچ نوسہی کیانو نہیں جانا کہ مال کی مشغولیت کوچوٹ کر دل کو ذکر دفکر سے بیے فارغ کرنے بی دبن کی سلامتی نبادہ ہے جساب میں اکسانی اور سوال میں تحقیقت کا باعث ہے اس سے قباست کی ختیوں ہیں اس نی مورد میں اس نی مورد میں اس نی مورد میں اس نے اور اور دوہ توگوں ہے ہوگا۔
موتی ہے اور نوا بھی میت زیادہ منا ہے اور اور نوایا اگرا باک شخص سے ماس میں دینا رسوں اور وہ توگوں کو دسے اور دوسرا اللہ توائی کا ذکر کرسے تو ذکر کرسے والوافضل ہے۔

کسی عالم سے اس شخص کے بارے میں بوچھا گباح نباب کاموں کے بیے مال جمع کرتا ہے انہوں سنے فرما اِالی مال کا جھوٹرنا سب سے بڑی نبکی ہے۔

ہیں ہربات جی ہنی ہے کہ کس طبل القرز ابھی سے دوادمیوں کے بارسے میں پوچاگیا جن میں سے ایک نے دنیا کا علال مال نلائٹ کرے اسے ماصل کیا بھر اسے اپنے رکت ماروں پرخرج کیا اور اپنی افرت کے بلیے اسکے بھیا اور دوسرے سنے نہ تو مال تلائش کیا اور نہ ہما اسے باباتوان بی سے کون افضل ہے وانہوں تے فرابا اللہ تعالیٰ کی قسم ایان دونوں کے درمیان بہت دوری ہے تو دنیا سے بہنے والا ہے وہ اس مال والے سے اسس قدرافضل ہے جب ندر بین سے مشرفوں اور مغربوں کے درمیان فاصلہ ہے۔

اگرتم دنبا کواکس سے طلب کرنے والوں پر تھپورٹر دو ٹوئنہ ہی جی پیضیلت ماصل ہو جائے گی بلکہ مال بی شنولت کو چھوٹرنے کی صورت بی تمہارے بدن کو زیارہ واحت ملے گی ، قفکا ورف کم موگی ، ندنگ زیادہ چین سے گزرے گی اور غم کم موں گے -اب مال جع کرنے سے لیے تمہارے پاس کیا عذر ہے جب کہ تم مال کو چھوٹرنے کی وج سے اس آ دی سے بھی انفل فرار باؤر گے جونیک اعمال کے بیے مال کما گا ہے ۔

اں! اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرج کرنے کی نسبت اس کے ذکر میں مشغول ہونازیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اس طرح تہیں فوری راصت کے حصول کے ساتھ ساتھ اکٹرے میں سلامتی اور فضل بھی ماصل ہوگا۔

معادی بانون مال جے کرتے ہی بہت بڑی مضبلت بھی ہوچر بھی اچھے افدان کے صول کے سلیمیں اپنے نی ملی اسٹرعلیدوسے کمی پروی کرنی چاہیئے کیونکہ آپ سے فرسیعے ہی خہیں داریت می سب لہلاجس طرح آپ نے لینے لئے دنیا سے کن روکٹی کو اختیار فر مایا تم محمی اس بات پر لئی رہو۔

جو تمجة تم نے سنا ہے اس برغور کروا ور اکسی بات بریقین رکھو کہ نیک بخی اور کامیابی دنباسے بچنے ہی سہے پس تم سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وکسیا سے جھنڈے سے نیعے جنت باوی کی طوف حادث میں یہ بات بہنی سہے مربول

جنت می مومنوں سے سرداروہ لوگ موسکے جن کوجیے کا كانالما ج توشام كاكها امني مناحب وه قرض الكبي توان کو قرض نس منا ان سے باس شرمگاہ وحانینے سے زبادہ كركوانس مونا وہ إثنا مال كما فيريعي فادر بنیں ہونے جوان کو کھایت کرے اس کے با دجود وہ صحو تام این رب سے داخی ہوتے ہیں۔

اكرم صلى الشرعبير وسلم سنت فرمايا سَاَدَاتُ الْمُؤْنِيِّيَ فِي الْجَبِّنَةَ مَنْ إِذَا تَعَنَّدَ ى كَمُ يَعِدُ عَشَاء وَإِذَا اسْتَغَى مَنَ لَمُ يَعِدُ قَرُضًا وَلَيْسَ لَهُ نَعْمُلُ كِنُونَ إِلاَّمَايُوارِيهِ وَلَهُ يَفْدِرُ حَلَى اَنْ يَكُنِّيبُ مَا يُغْنِيهِ يُمُرِعَث مَعَ ذَلِكَ وَيُمْبِعُ رَاضِيًا مَنُ رَبِّ -

ارث د فلاوندی سے: فَاوْلِيكَ مَعَ الَّذِينَ ٱلْعَسَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ هُد مِنَ النَّايِّيْ مِن وَالصِّرْدُيْنِ مِنَ وَالسُّهُ عَالِم وَالْصَالِحِيْنَ وَحَسَنَ أُولِيكَ رَفِيْقاً- (١)

بس وہ لوگ ان لوكوں كے ساتھ مول كے جن برالمرتعالى ف انعام كيا ووانب وكرام ، صدّنين كشبهداد اورصالين بن اوربرلوك كنن بي الحيف مانفي من -

اے جھائی اسنواس بیان سے بعد جی اگر تم ال جح کرونو تمہادایہ دعوی چیوٹ ہوگا کہ تم نیکی اور فغیلت سے لیے جع كرت بونس بلانم خناجى ك فررسے اورعباشى، زينت الدارى، فغر ، تكبر، رياكارى اورشان و شوكت كے صول كے بيع م كرنے م وجر تمارا خيال م كم نم نك إعمال كے بيے مال جمع كرتے ہوا سے دھو كے كے سكار!الله تعالى كولينے سامع اوراب ووي ك سليم باكر-اكرانواك فقفي متلاسي كمال اوردنيا كوب دركام ال بات كاقرار كركم مرورت مح مطابق مال بررامى ربا إورزائدال سے بجیاسی فضیبت كاباعث ہے ، بال مال جمع كرّاب خ نوابنے نفس كو حقبر حان اور ابنے كناه كا قرار كلى كردساب سے دركيونكرمال جمع كرنے بردالك بيش كرسنے كى نسبت يدات زباده نجات دسند اور باعثِ نصبات سے -

میرے بھائی! اس بات کوجان لوکرمی ایرام رضی الٹریننے کے زمانے میں حلال مال موتو دفیا اس سے اوجود وہ مال سے باتی تمام لوگوں کی نسبت زیادہ بچتے تھے اور وہ بھی ما کرمال سے۔

جب كريم ايسے نرانے بى بى جب على مال مفقود سے حتى كريوم روزى اورستردها نينے كے بيم كرا بھى ملال ال مسرس الله تعالى ال عم كرف سعب عبي اور تمسى على كاف - پھر بات مجی سے کو نقوی اور زردی ماراسی برام سے کیامنا بردان کی طرح ، ل اور انھی نبیت ہمارے پاکس کہاں سے .

آسان سے ریب کو تشم اسم لوک نفس کی بماری ا درخوامشان بس چینے ہوئے بہ ادرطنفزی نبامت کی عامزی ہو کی ذیبامت سے دن وہ لوگ سعادت مند مہوں سے تو والے بچیلے ہول سے ادر حن بوگوں سنے زبارہ ادر مخلوط مال مال اکھی کیا وہ بہت زیادہ عمکین ہوں سے اگرنم فنول کر و تو س نہیں نصبحت کرنا موں میکن فیول کرنے والے بہت کم می المرتفال اپنی رحمت سے بہیں اور غہیں بھی نرتسم کی نیکی کی توفیق عطا فرائے "

حصرت حارث محاسی کا کلام کمن موگی اسس کلام میں الداری برنقری نفیدت کو کانی حدیک کلام کردیا گیا ہے ہم نے دنیا کی ندمت اور نقروز ہدسے بیان میں جواحا دیث ذکری میں وہ جی اسس بات پردلات کرنی میں۔ نیز اسس سلسے میں صفرت ابوا امر بالمی رضی اسٹر عند کی روا بت می شہادت دیتی سے روا تعربوں ہے کہ انعلم میں حاصل طیب نے رنبی اگرم می انترا علیہ وسلمی خدمت میں) عرض کی بارسول اسٹر آ آب دعا فرا میں کہ اسٹر نفال مجھے مال عطا فرمائے نی کرم می انترا علیہ وسلمی خدمت میں) عرض کی بارسول اسٹر آ آب دعا فرا میں کہ اسٹر نفال مجھے مال عطا فرمائے نی کرم میں

صلی السُّرعلبہ وکسلم نے ارشاد فرایا۔

ا مستعليه! تفوضًا ال حبن برنوًا منذ نعال كالشكراداكري اس زباره ال سه بهرب برب زنونكرامانه كم مے تعلبہ نے چرعرض کیا کرمیرے لیے مال کی دعا کریں آیسنے فرایا اسے تعلبہ! تمارے لیے میری زندگی میں نون ہے کیا نواسٹر نعانی کے نبی کارج مونا ہیں جا شامنو!اس ذات کی قیم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگرمی جاموں کر بربیا ٹرمیرے ساتھ سوناا ورجاندی بن کرملین نیے جلی طیب سکے ، ابونعلبہ نے کہا اس ذات کی قسم جس سنے آب کوسیانی بناکر بھی اسے اگراپ اسرنعال سے رعا مالمین کروہ مجھے مال عطا فراسے نو بر ضرور الاس می سے ، ہرتن دار کاحتی ا واکروں گا -اور بہروں گا اوروہ کروں گا - نبی اکرم صلی انٹریلبہدسے مے دعا مائکی ، یا انٹر اِتعلبہ کو مال عطافرما دے ، اس نے کچے مجرماں لیں اور وہ کیڑوں کی طرح بڑھنا نشر درع ہوگئیں سی کر بدبین طبیبیں جائے تنگ ہوگئی تووہ وہاں سے ایک وادی بی جا گئی بہان کے کہ وہ طہراور عصری نمازجا عت سے ماتھ ریخصا اور باتی نما زوں بی جاعن كوج وزيبا بجروه اورزياده موكئين نوره وبال ست عبى أكي حياكي حتى كه جعرالمبارك سيسے عداده باتى نام غازوں كى جائت جھوٹ می اور کرماں کبوسے کوروں کی طرح بڑھنی رہی تن کر جعدی نماز علی جھوڑ دی حمظ المبارک سکے ون وہ مسام دن سے لا فات كركے دينظيب كے حالات يو جولتا ، نى أكرم حلى الشرعاب وسلم ف اس كے بارسے بى يو جھنے ہوئے فرما يا تعبدت عالمب كوكم الموا ؟ عرض ك كيا بارسول امر إس ف بريان لقضي رسيز طبيب بي علية منك بوائن نجرسارا وافعسر بنادیا رسول اکرم صلی اسلوعلیه درسم نے بمن مرتبہ فرایا تعلیہ کے بیے ماکت ہے، اکس سے بعدیم آیت کرمیراتری -خُذُمِنْ آمُوا لِمِدِ مُصَدَّقَةً تَقُلُقِ رِهُمُ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ الراول ال

کو باک کردیں اوران سے بیے دعائے رحمت کریں بے شک کپ کی دعاان سے بیے سکون کا باعث ہے۔

وَتُنَوِّينِهُ مِنْ وَصَلِّعَلَبُهِمْ أَنَّ صَلَا نَكَ اللَّ سَكُنْ المَعْدُ - اللهِ اللهُ

نبزالشرنا لی سے زکواۃ کھی فون فرادی تونی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک آدی بنیا جھیتہ سے اور ایک قبیلہ بز سیم سے زکواۃ کی وصولی پریتھ رفر با بان موصد فہ کی وصولی کا اختیار نامہ لکھ کر دیا اور سکم فرایا کہ وہ حائی اور سلائوں سے
نرکواۃ وصول کریں اور فرایا کہ تعلیہ اور فلاں فلاں کوزکواۃ کی امائیگی سے بے ہووہ دونوں رخصت موئے حتی کہ تعلیہ سے
پاس سے اور ٹریکس کا بھائی ہے جا کہ فا رخ موکر مبر ہے باس آتا ۔ وہ ایک سیلی کے باس سے تواس نے عمد عمدہ ملی کھائی گوئی سے
ہور کے صدفہ سے لیے رکھا بھر ان دونوں سے سامنے بیش کیا انہوں نے دیجے کر فرایا تم پریہ واجب بنیں اور منہ یہ ہم
کرسے صدفہ سے لیے رکھا بھر ان دونوں سے سامنے بیش کیا انہوں نے دیجے کر فرایا تم پریہ واجب بنیں اور منہ یہ
دونوں صدفہ کی وصول سے فارغ مو سے نووابیں تو مین خوشی سے دسے رہا ہوں یہ اسی بھیسے کہ تم اسے لوجب وہ
دونوں صدفہ کی وصول سے فارغ مو سے نووابیں تو مینہ ہوئے تعلیہ سے باس کے اور اس سے زکواۃ کا مطالبہ کیا اس
موکر نی ان دونوں نے کہ وصور سے دی فورست ہیں حاصر موٹے آپ نے ان کو دیکھتے ہی فرایا تعلیہ سے بھے ہاکت ہے مالائم میں تھی ہوئے۔

مرانبوں نے تعلیہ سے متعلیٰ مام وافعہ بالار حرکھا سیبی نے کیا تفادہ می وض کو یا اس برالٹرتعالی نے

تعليه ك بالاسميرية آيت نازل فرائى -

ادران بی سے کوئی وہ ہے جواللہ تعالی سے وعدہ کرناہے
کہ اگر دہ میں اسپنے فضل سے عطافرائے گانوم صرور صرفہ
کرب سکے اور نباب لوگوں میں سے موطائیں سکے بس
حب اس نے ان کوابنا فضل عطافرالی تو انہوں کے اس بی
مخل سے کام لیا اور منہ بجر نئے ہوئے چھر گئے تواللہ تعالی نے
ان کے دبوں بی اس دن تک سے بیے نعان ڈال دیا جب
وہ اس سے مانوات کریں سے کہوں کہ انہوں نے انٹرتعالیٰ

وَمِنْهُ مُرَّمِنُ عَاهَدَا اللهِ لَكِنُ انَانَا مِنُ الْمُنْ الْمَا الْمِنْ الْمُنْ الْمَا الْمِنْ الْمُنْ الْمَا الْمِنْ الْمُنْ الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمُنْ الْمَا الْمُنْ الْمَا الْمُنْ الْمُنْمُلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُلُولُولِمُ الْمُنْ الْمُ

<sup>(1)</sup> فران مجدوسور كوسراب سور

ا۱۲ معلوم مرکاردوع ممل الشرطيروسلم الشرفال سے تبانے سے فيب کی باتبي عبائے بي ۱۲ فيلودي

کیڈ بوق کا اور تھوٹ بول اکرم صلی الٹرعلیہ وسیم سے ماہی تخص بھی میں ماہ ورزی کی اور تھوٹ بولا۔

اس دنت رسول اکرم صلی الٹرعلیہ وسیم سے ماہی تعلیہ کا رشتہ دار ایک شخص بھی ہوا تھا اس ف تعلیہ ہے بار سے بیں نازل ہونے دالی آبیت ہی وہ وہاں سے نملی کر تعلیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا سے تعلیہ ابنہ کی اس مرسے تمہا رسے باسے بی اسٹر تعالی نے اس طرح کی آبیت نازل فرائی ہے۔ تعلیہ وہاں سے نملی کر بنی اگرم صلی الٹر تعالی سے صدفہ تبول کرنے کی درخواست کی آب نے فرایا الٹر تعالی سنے مجھے غیارا صدفہ تبول کرنے سے روک دیا ہے وہ اپنے سریم ٹی الیے سے بی ایک سے فرایا الٹر تعالی سنے مجھے غیارا صدفہ تبول کرنے سے روک دیا ہے وہ اپنے سریم ٹی الیے بی سنے بی ایک سے بی فول کرنے سے انکار فرایا تو وہ واپس اپنے مقام برطیا گیا ۔

رسول اکرم ملی انٹرطبہ وسلم کے وصال سے بعدوہ مضرت الو بجرصد بنی رمنی انٹرعنہ کی فدمت بیں ہا خرہوں ہے۔

المی الس سے صدفہ تبول کرنے سے انکا رکردیا چروہ معزت عمر فارونی رمنی انٹرعنہ کی فدمت بیں ہا ماخر ہوا تو انہوں سے بھی اس کا صدفہ تبول مؤول یا چر مصرت منفان غنی رمنی انٹرعنہ سے دور فعافت میں تعلیہ کا انتقال مہو گیا ۔ (۲)

توبہ مال کی سرکٹنی اور تحوست سے جو اس حدیث سے تمہا رہے گئے واضح ہے بہی وصبہ کو فقر کی برکت اور اللہ کا کو مست کی وصبہ سے کو فقر کی برکت اور اینے المی موست کی وصبہ سے کو فقر کی برکت اور اینے المی موست کی وصبہ سے برکھ میں ایک موست کی وصبہ موری ہے وہ فرانتے ہیں مجھے بارگاہ نبوی میں ایک منفام حاصل تھا تو اکر سے وہ فرانتے ہیں مجھے بارگاہ نبوی میں ایک منفام حاصل تھا تو اکر سے ارشا و فرانا ،

اسے عران ! ہما سے ہاں تمہاری فدرومنزلت ہے اگرتم جا ہو تو صرت اخاتوں جنت ) فاطمۃ الزمبرا در وہی الدّمنها الدّمنها الدّمنها الدّمنها الدّمنها الدّمنها اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ وسلم اللّه علیہ وسلم سنے دروازہ کھ تک ملی اللّه علیہ وسلم سنے دروازہ کھ تک ملی الدر فرا یا در اسس علیکم " کی اسکان کے دروازے کے اللہ الدر فرا یا در اسس علیکم " کی اسکان کے دروازہ کھ تک ملی اور فرا یا در اسس علیکم " کی اسکان سے دروازہ کھ تک ملی اور فرا یا در اسس علیکم " کی اسکان سے دروازہ کھ تک ملی اور فرا یا در اسس علیکم " کی اسکان سوں ؟

انہوں سنے وض کی بارسول اللہ اِنٹ لیف اسٹے آپ سنے ذیا بی بھی اور حرکونی میرے ساتھ ہے وہ بھی و انہوں سنے موض کی آپ سے ساتھ کون ہے ! آپ سنے ذیا یا مصرت عمران بن مصین رضی اللہ عنہ میں انہوں سنے عرض

<sup>(</sup>١) فران مجيد سورة تويه آميت ١٥، ٢٥،١٥)

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني حليم ص ١٩١١١ مريت ١٨١٨)

اسے ابنے اور اِس طرح اس طرح اس طرح لیسیٹ ایس انہوں نے عرض کیا ہیں نے اپنا جسم نو جھیا لیا سرکو کیے وہ ھابنوں بنی اکم میں اسے ابنے اور اِس طرح اس طرح اس طرح لیسیٹ ایس انہوں نے عرض کیا ہیں نے اپنا جسم نو جھیا لیا سرکو کیے وہ ھابنوں بنی المم ملیا اسٹیلیہ وسیا ہے ہاں ایک برائی جادر تھی اُپ نے ان کی طون چینک دی اور فر ایا اسس کے ساتھ اپنا سرنہ پی اور فر ایا اسلام علیک اسے میری بیٹی ایم راکیا حال سے ایوں اور فر ایا اسلام علیک اسے میری بیٹی ایم راکیا حال سے ایوں نے میری بیٹی ایم راکیا حال سے ایوں سے میری بیٹ کے اور فر بایا اسلام علی اسٹی اور فر بایا سے میری است میرا است میری است گھرا میری میں انٹری فیم میں سے میری اسٹری اسٹری فیم میں سے میں انٹری فیم میں سے میں انٹری فیم میں سے میں انٹری فیم میں سے میں اور فر بایا ہے میری اسٹری انٹری فیم میں سے میں اور وہ مجھے کھلا سے گا ۔ بیکن ہی سے دنیا یہ اخرے کو ترجے دی ہے۔

بھرنی اکرم صلی الدعلیروسی نے اپنا دست مبارک تھزٹ فاتوں جن سے کا ندھے پر ما دا در فرایا تہیں توشخبری ہو الدگی فسم اہم جننی عورتوں کی مردار مہر۔ ابنوں سے عرض کی افرعون کی بوی حضرت اسبہ اور حضرت سربم بنت عمران در من الشرع بنما) کا کیا ہوگا ؟ آگپ سے فرمایا آسبہ ابنے زمانے کی بورٹوں کی سردار مہی، حضرت مربم ابنے زمانے کی بورٹوں کی سردار میں، حصرت خدیجہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار میں اور تم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار مہرکی۔

تم السے مکان میں رہوگی جس میں کوئی تکلیف اور شوروشنٹ نہ ہوگا پھر فرمایا اسبنے بچا زاد رصوت ملی المرتفیٰ رضی اللہ عند مرادیں جوحضور علیہ السام سے جانیا د بھائی تھے ) کے ساتھ قناعت کرویں سنے تم بالانکاح الیسے شخص سے کیا ہے جودنیا میں بھی کے مطابقہ اور آخرت بن جی ۔ وا)

ای من روٹیاں نعیں انہوں نے دوروٹیاں کھالیں اور نمیری روٹی باتی رو گئی جزت عبی علیم السام نہر کی طرف نشریف نے گئے اور بانی نوش فر مایا واپس لوٹے توروٹی نہائی اس آدی سے بوجھاروٹی کون سے گیا ہے؟ اکس نے کہا تھے معلوم نیں راوی فرانے میں آب نظریون، سے کئے دہ آدی ہی آب کے ساتھ تھا آب نے ایک سرنی دعی صلے ساتھ ابد بیے کوبدیا وہ ایانواک مے اسے ذراع کرسے اس بی سے کچھ گوشت بھونا وراک بنے بھی اور اسٹنوں سنے بعى كا إعيران بج سے فوال الله قال سے حكم سے أله عاده أله كومدك أب نے الس تخص سے فرايا الس ذات ك نام يرتجو س بوها مون حس ف تحف بمعرو دكايا تنا روى كون كي والس في كوا محصالم الله پھردونوں ایک بانی کے باس مینے مفرت عیلی علیہ السام نے اس کدی کا باتھ بحوا اور دونوں یانی برجانے سکے حباس سے یار پینے سے نواک نے اس شخص سے فراجس فات نے تھے بہمعزہ دکھا یا ہے اس کے نام بربوصا موں تاروئی کون سے گیا ہے ؛ اکس نے کہا تھے معوم نین میرودنوں ایک جنگ میں سیجے کے وہ دونوں شیعے تو حضرت عليى علىرالسام منع ملى حي كرك ايك وصربنا إلى فراي النه تعالى كي على سيسونابن عا، ووسونابن كي آب ن اس کے تین مصے کے بعرزایا ایک نبال میاہ دوراتبائی اورتمراتبائی اس آدی کا ہے جس نے روائی لی ہے اس اب دوادی اس شخص کے باس اسے اور وہ ابی دبگل بس می تھا اوراس سے باس مال جی تھا انہوں سے ادادہ الماك كونى كرك مال معالى - اس ف كرا برال الم بينون بوار بارتف بمركت بن ايب أدفى كوبستى مِن بعيمة الدوه كانا لا مي اورم كائن وينانجر انون في المداء بعيم ديا ورشنص كواف سي الدي المان نے سوجا مال تعتب کرنے کی کیا حزورت ہے میں کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں تاکہ وہ دونوں ہلاک ہوجائیں ا درمیں تمام مال سے جاؤں جانچہ اس سے اس طرح کیا اُدھران دونوں نے مشورہ کیا کرد، تبائ کیوں سے جائے وہ واپس اُ مے توہم اسے مَّلَ رديك اورال أيس ين فتب كريس سك في نجرجب وه دايس أيا تو انهول سفاست نن كرديا اوركها الحايا تووه دونوں بھی مرسے اس طرح بعلی میں بڑارہ کیاا وروہ بینوں اس سے باس مرے بڑے تھے حزت میلی علیدالسدم دہاں سے گزرے نواس مالت کود یجھ کرا بینے ساتھوں سے ایا دیکھ اور نیا کار مال ہے لہذا اس سے بور منقول ہے کہ سکندر ذوالقرننی ایک قوم سے یاسے گزرے نوان سے یاس دنیا کا کوئی بھی سامان نم تفاجی سے اوگ نفع الحات میں ان کاطر لیتر بہنا کروہ قرس کو د تے جب صبح ہوئی توان قروں کی صفائی کرنے اوران سے باس نا زرم سے مانوروں کی طرح ساک سنراں جرتے اوران سے لیے دہاں مرطرح کی سنری موجود تھی - ذوالقربین نے ان ك بارشاه ك پاس بنام بھيج راسے بديا اس نے كا جھاس كى كوئ حاجت بنيں ہے اگرے كوئ كام ہے تو

وہ مبرے پاکس آئے مفرن دوالفرنن نے فرایا اکس نے تھیک کہا ہے جنانچہ وہ اکس کے پاکس ترفوف سے کے اور فرا إين في بنام جيح كرنيس بله إنها تو أنك أوي فود أكيا من الس في الرجع كونى كام بتوا توي عامز موجاً ا حنت دوالغرنين فعالس سعار حياكم من في م لوك كوابس طالت من ديمها مع جس بركسي دومرى قوم كونني و مجهااى كى دج ج ؛ اسى ف بوجهاد ، كى ؛ فرما يتهار بالس ونياك كوئى چيز نبي ج تم سونا ورجاندى مے كواكس سے نفى كيوں بنیں اٹھا نے انہوں نے کہا ہم نے سونے اور جاندی کو اکس سے براجا کہے کہ جب کی کوان میں سے کچھ مل جانا ہے وہ اکس سعين افض جات بعد بوجهانم نف فرس كيون كودى بي صبح بوتى بيت وتم ان كوصاف كرت بواورو بال غاز را صفى مو-المول في الما مقدريسي وأربي ونياكى كوئي طع بوجا سي تؤان كو ديجيكر سم الس سع رك جائي إوجيانها الكانا مرت زبن كى سنرى كون جدائم جا قركون بن بلت ان كا دوده عامل كروان بيسوارى كرداوراك سك عدوه فائده المفاق انبول سف كالمبرب بات ليسندس كرم اسيف بديل كوتبري بائي السي سبرى سع مارى كزراوقات بومانى ب ادوانسان كونندك كارف سے ليداون جزم كانى ب اور صاف سے بيجا اگركرب چنرى ايك جسبى بوطانى مى ال كا دالفة ممسكس من بواجراكس زين كے بادنيا وقت زوالقرن سے بيجے سے افغر شعاكر ايك كوراي الحالي اور اوجها اے دوالفرني إ تم جانتے ہوں کون ہے؛ انہوں سے کہانہیں منہیں جانیا تاؤیر کون ہے ؛ اسس نے کہا یزوی سے بادشا ہوں می سے ايك بادناه بها الترنعاني في الصفرين بربادنابي عطافر ما في نواسس في مرشى اورطام وسنم يه والترنعال في بالسس كابر عمل دیجھانومون سے فریعے اس کونتم کر دیائیں اب یہ ایک بتھری طرح بڑا ہوا ہے اسٹر تنائی کواکس سے اعمال کا علم ہے اور تهامت کے دن اسے ان کا بدار سے گا بعرایہ اور پران کورٹری اٹھائی اور اپر جیا اے ذوالقرنین! آپ کوموم ہے کریا کون ج بكاين نين جانانم ى تاور كون مع إس في كاس بيله باداناه ك بعد بادانا مى اس فيله باداناه كى مركتى، علم اورجبركو ديجها نفاع إس ففاواض أخبارك اوراثه تغال محس مضعها استضكار ندول كوالفات كاحكم وبأنواب اس طرح ہوگی جس طرح آب دیکیوں ہے میں اسٹرنعالی نے اکسس سے اعمال بھی محفوظ رسکھے اور آخرے میں اسے ان کا بدلہ

بھراس نے ذوالقرنین کی کورٹری کی طرف تھیک کر کہا ہے بھی ان دونوں کی طرح ہو جا سے گی اسے ذوالقرنین! جوعل مجی کرد دیکھ بھال کر کرد، ذوالقرنین نے اکس سے کہا کیا تم میرے ساتھ بھلے ہو میں تہیں اپنا بھا ٹی اور وزر رومت بناؤں کا اور المرافنال نے مجھے جو کچے عطا ذیا یا کسس بی تہیں شر کا برکوں کا اکس نے کہا ہیں اور اکب ایک مجگہ نہیں ہو سے ذوالقرنین نے پوچھا اکس کی کہا وجہ ہے ؟ اس نے کہا اکس بیے کرتام اوگ تمہارے وشمن اور مبرے دوست ہی بوچھا وہ کیوں ؟ اکس نے کہا تھا ہے پاس جوال سے وہ اکس کی دحم سے نم سے دشمن کرنے ہی اور مبرے باس بوئے کال منیں لہذا تھے سے کوئی بھی دشمی ہیں تو ب 

# ٨-جاه ومرتب اورر با كارى

تمام نعريني الشرتعالى ستصيب بي جوغب كى باتول كوخوب جاننے والا اورول سے بھيدول برمطع سے كبروك مون بول سے درگزر کرنے والا اور دلوں میں بورٹ یدہ عیبوں اور دل کی نیتوں کو جاننے والا ہے وہ ان ہی اعمال کو فبول کرتا ہے جو ممل اورلوپرسے ہوں نیزوہ دکھاوے اور شرک کے ثنا ئے سے بھی محفوظ ہوں ۔اور رحمت دک اور صفاح معطفیٰ صل التزمليه وسلما ورآب سكال واصحاب برموحو خيانت اور هوك سے باك تحصيت زياده سام مو-حدة صلوة ك بعد بنى اكر مصلى السرعليه وسلم ف فرايا -

مجصابني امت برربا اوراد كشيده فواشات كازباده توت والشُّهُوَّةُ النَّفِيفَيَّةَ آلَيْن هِي آخْفَى مِنْ مَرِيسُر مِن مَرِيسُر مِن مَرِيسُهِ والى سياه حیونی کے ملنے سے جمل زیادہ پورٹ یدہ ہے !

إِنَّ ٱحْوَنَ مَا ٱخْافُ عَلَى ٱمَّتِي السرْبَياءُ النَّمُكَنْدِ السَّوْدَاءِ حَلَى الصَّخُونَ إِلْعَمَاءَ -

اسی بیدائسس کی اَفات سے بڑے براے علامی اَگاہ میں موسکے عام عبادت گزار اورمتقی لوگ نوایک طوف رہے بإنفس سے آخری ہاک کرنے واسے امورا وربائن مروفرب سے سے اس میں علاعبادت گزالدر آخرت کی منزل کھے کرنے والمص بنع كم عاني بي ودبين اوفات البين نفس كوم برس ك زر بع مغاوب كرس خوابنات سے الگ كرنے اور شبات سے بجانے می اورزر دستی اس سے طرح طرح کی عبادات کواتے میں توان کے نفس اس بات سے توا جز ہوتے میں کہ ظاہری گناہ حواعمتاء مرواقع مزاہے اسس کی طبع کریں مین وہ نکی کوظ مرکز نے سے در سے راحت کے طاب موسنے میں عمل اورهم كوظا مركرست من نواب مشارسك مشفف سے چھكا دا اير مفتون سمے ال مقبوليت اوران كاطرت ميني تعظم وزوتبرى لذن هاصل كرنتيم إب المسصورت مي لغن علم وعل كوظ بركرين كم علدى كراسي مغون كى إطلان ك لاست المن كرنا مع اورخانى كى اطلاح بريفاعت بني كرنا السربات يرفوش برنام ميكارك السرك تعرف كان كى طون من عاصل مون والى تعرفية برينا ون نسي كذا اسع معلى مؤاسب كرجب وكول كواس بات كاعلم موجاً كم كاكم وه خوابتات كوجهوراكيد الشبهات سے اجتاب كرا بع عبادات مي سخت سنفت برداست كرا الهان كى زبانوں

عالائم بندول سے مائے زبنت اور تصنع سے بیے نفس سنے اس خوامش کو جھیا رکھاہے اسے ہوازت و وفار مذاہے اس بروہ نوش ہو گاہے اس طرح عبا دات اور عمدہ اممال کا نواب منائع ہو جا ناہے اور اس کا نام منا نفوں ک فہرست بن مکھاجاً اسے اور وہ سمجھاہے کہ اسے اسٹر تعالی کا فرب عاصل ہے۔

برت بالمار فرب ہے اس سے مون متر لیتین ہی جے سکتے ہیں براب اگر الما ہے جس سے مقربین کے علادہ کو اُک بی اور بنیں اکت اس بے کہا کی ہے صدیقین سے سب اُخربی جاہ و مرتبہ کی بحث دور ہو تی ہے جب رہا کاری ایک باطئی بہاری ہے جرات بطانوں کا بہت بڑا جال ہے تواس کے رہیب ،حقیقت ، درجات ،افسام ،طریقی ، علاج اوراکس سے پر میری نت رکے خودری ہے اس اختبار سے اس بیان کو دوفسموں میں تعتبہ کیا گیا ہے۔

### بهد حمه عاه ومرتبرا وزنبرت كى جاست

اکسن بین درج ذبل اموربان ہول گے۔ (۱) شہرت کی ذرمت (۱) عاجری کی نصنبات (۱۷) عام و مزنبری ذرمن (۲۷) عام در تربر کا معیٰ اور حفیقت (۵) آدمی کا مجرب ہو جانا ال کی مجنت سے جی زیادہ بخت ہے (۲) جاء در تبردی کال سے تفیق کمال نہیں ہے (۲) جاء و مرتبر کی محدو احد خدموم مجنت رد) توریف کی جا میت اور خرمت کی کراہیت کا سبب رو) جاء دمرتبر کی جت کا علاج (۱۱) مدح کی جا ہت کا علاج (۱۱) خرمت کی کامیت کا علاج (۱۲) مدح اور خرمت سے سلے میں کوگوں سے حالات کا خلف ہونا۔ برکل بارہ نعملین بی ان سے رہا کاری کا مفرم بیل ہوناہے لہذا پہلے ان کا بیان کرنا صروری ہے انٹرتعالیٰ ا پسنے تطف معلف وکرم ا وراحیان سے مسجدھے لاستے کی نوفیق دسینے والا سہے۔ پہلی فصل ہ

شهرت ادر لوگول سي مشهوري

جان ہو! الٹرنعالی نہیں جب ای عطا فراتے جاہ کا مطلب ہوگوں ہیں مشہوری ہے اور یہ فرم ہے بلکہ گنا ہی قابلِ مواند سے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اٹرنعالی کسٹنف کو اپنے دین سے بھیلا نے کے لیے مشہور کروسے اورا کس ہی صول منبوت کے لیے تکیعن نہ ہو۔

حزت اس رض الله عن فرا نعيب رسول اكرم صلى الله وسلم نع فرمايا-

کی انسان کی برائ کے بھے یہ کا فی ہے کم لوگ اس کے دین یا دنیا کے توالے سے اکس کی طرف انگلیوں سے انسارہ کریں البتہ جس کو النہ تعالیٰ صفوظ فرائے۔ حَسَبُ الْمُرِيِّ مِنِ السَّيِّرَانُ يُنْفِيرَالنَّاسُ إلَيْهِ بِالْدُصَّا بِعِ فِي رُبُنِهُ مُدَنْبًا مُرَالدٌ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ - (1)

صرت جارين عيداندرض الشرعة فواتفين بي اكرم على الترعليه وسلم ف وايا-

کی شخف کی اِل کے بید اِنابی کافی ہے وک اس کی طون اس کے دبن اور دنیا کے تواسے سے انگیوں سے اشارہ کریں ابتہ حب کو انٹر تعالی برائ سے محفوظ فرائے بے شک افتر تعالی تمہاری صور نون کو ہنیں دیجھا دہ نہارے داوں اوراعمال کو دیکھیا ہے۔ بِحَنْ الْمُرْءُ مِنَ الشَّرِّ الْآدَمَنُ عَمَمَهُ اللهُ مُرِتَ الشَّوعِ آنُ يُشْرُكُ النَّاسُ إلَهُ إِلْاَصَالِعَ فِي دِينِهِ وَدُنْهَا هُ إِنَّ اللهُ لَا يُنْظُرُ الْيَصُورِكُو وَكَكِنُ يَشْظُرُ إِلَى فَكُوبِكُ مُدَواعُمَا لِكُوْ-

(1)

حزت من بعری رحمدا مرنے جب بہ حدیث روایت کی نوائی سے عرض کیا گیا اسے الوسعبدا لوگ جب ایک و بھیے

میں توائی کی طون انگیروں سے ساتھ اشارہ کرتے ہیں تواہوں نے اس حدیث کی بون اویل ذائی اورائس (اویل) ہیں حرج

ہیں کر انسس سے بیات مراونہیں بلکہ انسس سے وہ شخص مراو ہے جو دین ہیں بدعت کا تناہے اور دنیا میں فاسن سے مصرت علی المرتفیٰ رضی الر عند فراتے ہیں خرج کرونکی مشہور نہ کرو۔ اپنی شخصیت کواس طرح بلندر کروک تمہا لا ذرکی جائے

اورلوگ نہیں جانبی بکہ اسٹے آب کوچھیا کرر کھواور خامینی افتیا رکر و محفوظ رمو کئے۔ نیک لوگوں کوخوشی موگی اور بد کار پوگوں کوخصہ آ کئے گا ۔۔۔۔ سخنٹ اراہیم بن ادھم رحمرانٹر نے فراباجس نے نئہرت کو اچھا سمجھا اکسی نے اللہ نفالی کی تصدیق ہنیں کی۔

۔ حضرت ابوب سختیانی رحمہ اللہ فرما شے میں الٹری قیم السس دنت تک بندہ الٹرتعالی کوسچاہنیں جاتیا جب بک اسے بہ ہات سے ندر ہوکہ لوگ اکس کے مکان سے لیے خبر ہوں۔

حزت فالدین مدان رحمان رحمان رحمان را و بوج بات را و بوج است تووه شرت سے نون سے اٹھ کر علیہ جاتے۔
صفرت الوالعاليہ رحمه الله سے مردی ہے کہ جب ال کے بابن بن سے نباده اُدی بیٹے نوده اُٹھ کوٹے سوت ، صفرت طلح رضی اللہ من عن کو جو تقریباً و کسس افراد پر شتل تھی اپنے ساتھ جنتے دیجھا نوفرایا طبع کی کھیاں اور جہتم کے روا نے ہیں۔
روا نے ہیں۔

پروائے ہیں۔ معرف سبم بن منطلہ رحماللہ فرما تعرب مج صفرت اُتی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بیجیے پیچھے چارہے تھے کہ صفرت عمرفاروق رضی اللہ تنا ان عنہ نے ان کو دیجھا اور ابنا کوٹھا بلند کیا انہوں نے عرض کیا امبرالمومنین! دیجھے آپ کیا کررہے ہی جھڑت عمر فاردق رضی اللہ عنہ نے فرایی بر پر مواقعہ بیچے چینے والے سے لیے ذات اورا کے جیلے والے سے بیے کارہ اکٹریہ میں۔

حفرت میں نجری رحما اللہ سے مروی ہے کہ صفرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ نظر ایک دن اپنے گرے باہر تشاریب اسے نوکچھ لوگ ان کے چیچے ہو گئے آپ نے ان کی طرف متوجہ ہوکر فرایا تم میرے چیچے کمیوں جیتے ہو۔اللہ کی فیم اگر انہیں وہ بات معلوم ہو جائے جس کی وجرسے بی ابنا دروازہ بندر کھنا ہوں تو تم میں سے دوآ دمی جی میرسے پیچے بنجلیں۔ حفرت مسن بھری رحمہ اللہ فرماتے ہی مردوں کے ارد کرد ایا پیچے) ہو توں کی اواز بر بیونو فوں سے دل کم فوجب

اب ایک دفعہ با مرتشر نعب الائے ایک جماعت آب سے چھے ہوگئ آب نے چھالمہیں مجسے کون کام ہے؟ اگر نہیں تو ہوسکتا اس طریقے سے دل بن کھ اسوفت ہافی ناریجے ۔

مروی ہے کہ ایک شخص ابن محمر رز سے ساتھ سفر بین گیا جب جدا ہونے لگانو کی مجھے کوئی نیسوت کیجئے انہوں نے وزایا اکرانہ سے ہوسکے توانسس طرح ہو جاور کرتم دوسروں کو جان لولیان تمہیں کوئی نجانے تم علوقو تمہارے ساتھ کوئی نہ جلے تم پر فھو تر تم سے کوئی نہ ہو چھے۔

حفرت الدب سخیانی رحمه الله ایک سفرس سکلے نوبت سے لوگ ان کے پیھیل بڑے نواب نے فرایا اگر بھیے اس بات کا علم مزمو اکر اللہ تعالی جانا ہے کوب اکس اب کوباجاتیا ہوں نوجھے عناب کا فرمونیا۔

صرت معررهما للفراست من من سندا بك ون حصن الوب خنباني رحماللكر كي تمبس سے لما موسف مع ماعث ال كو تواكا توانوں سف فرایا بیلے زمائے بن فتیں کا لمباہونا شہرت کا باعث نصالین آج اس کواور حراصا نے بن شہرت ہے۔ بعض اگا بر سے منفول ہے فواتے میں مرحفرت الوقع مرحمرا للر کے را فقا کران سے مانور ایک شخص ایا جس سے مراب يهي موسى نفعة انبول سفة والااكس بولن واله كدص سه بحيوان كااساره طلب شرت ك طرف تها.

حمزت أورى رحمالته فرمات مي اسلات نفرت سے بہتے تھے جاہے دہ عمدہ كروں ك در سع ہو با ملك قسم كے كروں سے موں كر نگامي دونوں كى طرت الحقى مي -

ایک سنفس نے مصرت بشربن عارث رحمداللری فدرت بی عرض کیار مجھے کوئی نصیحت فرائی انہوں نے فرایا است ذكر كومخفى ركھوا درحال كھانا كھاؤ۔

حزت بوشب رحمه النررون نصح اور فوان نصح كرمبر الم جامع سب تك بنج كاب محض بشر ممالله فرات بيري كى اليه شخص كونسي عانما جوشهرت جائها بوا وراس كا دين تباه اوروه خود ذليل نهوا بوانسول في برجى فرايا ، جرشعن ماس بات كوپ ندكراً مبه كروه وكون بي مشهور بوده أخرت كى لانت بنيي پاسكنا .

دوسى فصل ،

### لتمنامي كي ففبيلت

نى اكرم صلى التركيب وكسلم في فرايا. رُبُّ اشْعَتْ آغُبُرُ ذِی طَمِرَبِنِ لَا يُوْلِدُ كَ هُ لُوْ أَنْسُ عَلَى اللهِ لِاَ يَرَّةً مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ م الْسُبِرَّاءُ بِنُ مَالِكِ -

میت سے ایسے لوگ ہی می سے بال مجھرے ہوئے ہرہ كرداكود بران كرون والصحن كاون برواه بس ك مان الاالدتال رقعم كالبن والشرتعال است بواكرناس ان بن حصرت براون مالك رضي النرعنه عبي م

ئى دوىرپائىفى كېرون دا ئىے جن كوڭھا يەنىس ريا جا ما اگر وه المرت الى منيم كاليس توره است بوراكر است اكرده بون کے اسے اسرایس تجے سے منت کا سوال کڑا ہوں تو

معزت عبداللرن مسود رض اللرعنه وللتهين بي اكرم صلى المرعليه درسم في وابا-دُبَّ ذِي طَمِيرُينُ لِرَبُوْتِ لِمُكْوَتِهُ لَدُلُوا فَشَيَعَ عَلَى اللهِ لِرَبِّرُو لُوقًا لَ اللَّهُ مَّدَ إِنِّي ٱسْكَالُكُ العَبَنَة كَدَعَمُاكُ الْحَبَنَةَ وَكُفُرُمُعُ فِي الْحَبَنَةُ وَكُفُرُمُعُ فِي الْحَبَنَةُ وَكُفُرُمُعُ فِي ا

#### الدُّشَالَةُ اللهُ اللهُ

الله تعالى استحبت عطافر آلسيد كبين است دنيابيس

ک می تیں منی لوگوں سے بارے میں نہاؤں ؟ ہر كزورجي كمزوركردباكي الراش نعال برقسم كاك توالشر تعال اسسى قتم كوبراكرنا معادر مرسخراك كرمين والاحتمى مائے گا۔

رسول كرم صلى الشرعليه وسلم نے فرمایا : ٱلدَّا ذُلْكُمُ عَلَى اهَٰلِ الْعَبَّنَةِ كُلَّ صَعِبُعنِ مُسْنَصَعُفِ لَوَا فَسُمَعَلَى اللهِ لَا تَبِرُوْ وَأَهُلُ النَّارِكُلُّ مُنكَيِّرٍ مُسْتَكْبِرِ عِلَاظٍ-

حضرت الدررورض المرعنه مصصروى ج فرمات بن أكرم ملى المرعديد وسلم في الم جنت بیں جانے والا مروہ شخص ہے جو بی الوں اور گروا لورجیرے والاہے الس سے کیاہے بلنے بی اوراسے کوئی طفکانہ نہیں دیتا یہ لوگ جب با دشاموں سے پاس جانے کی اجازت طلب کرتے می نوال کو اجازت بیس دی جاتی اور حب مورنوں سے نکاح ارامیا ہے بن اوان سے نکاح منس کیا مآیا جب وہ بات کرتے میں نوان کے لیے خاموشی افسیار منین کی جاتی ان کی خروزی ان کے سینوں می حرکت کرتی ہی اگر قیامت سے دن ان سے نورکونف می ما سے زمام وال كوبوراموجائےرس

مری امت ب اسے لوگ جی بس کداگروہ تم سے سے ایک سے پاس ا کرایک دینار مالکیس توانیس کون جی نے اور اگرا کے مسمانگیں نوکھی کوئی نہ دے اور اگر وہ النوال مصحنت كاسوال كربي توالله تعالى ان كوحنت عطافرا دے اور اگروہ اکس سے دنیا مالین توالٹر تعالی انس ونیانس دنیا وران سے دنیا اس بے معکی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے زدیک خبرہے، بہت سے دوعا دروں

نبي أكرم صلى الشطلب وسلم في فراليا -بِلَنَّ مِنْ ٱمَّنِي مَنْ لَوُا فِي ٱحَدَّكُ مُ يَشًاكُ مُ دِبْنَارًا كُنْ يُغِطِهِ إِنَّاهُ وَكُوْسَالَهُ دِنْهُمَا كَفُنْ بِطِهِ إِيَّاءً مَكُوسًا لَدُ فَلُمَّا لَمُ تَعْطِهِ إِمَّا ﴾ وَكُوسُنَا لَ اللَّهَ الْعَجَنَّةَ لَرَّعُكُا ۗ إِبَّاهَا وَلَوْسَأَلَذُ الدُّنْبَالَكُ مُعْلِمِهِ إِبَّاهَا وَمَسَا مَنْعُهَا إِبَّا وُ الْآلِهُ وَلَيْهَا عَلَيْهِ وُدِيَّ ذِى طِمْرَيْنِ لِنَدْبُغُ بُهُ لَهُ لُوكُواْفَهُمْ عَسَلَى اللَّهُ

(١) الغروس مبالور النطاب علراص ٢٠١٥ وربث ١٠١٥ را مع بخدى ملدم م مهكن بالديان والتندر

توڑا سادکھا ما بھی شرک ہے بے نگ الٹرتغالی منقی پورٹ یور ہے والے لوگوں کوپ دفرنا ہے وہ لوگ کرمیب غائب ہوں نولوگ ان کو تلائش نہیں کرنے بب کہیں تیں نوان کو کوئی جانتا نہیں ان کے دل ہدایت سے جراغ ہی وہ ہرگر آلودا ندھرسے سقام سے نجانب

إِنُ الْبَسِبُرَمِنَ الْرَيَاءِ شَرُكُ وَإِنَّ اللهُ بَحْرِبُ الْاَتْفِيَاءَ الْاَخْفِيَاءَ الَّذِينَ إِنْ غَا بُواكُمُ يُفْتَقَدُّ وُا وَإِنْ حَصَرُقُ الْمُدْيَةِ رَفُوا الْفُولِمِمُ مُصَامِبُحُ الْهُذِى بَنْحُونَ مِنْ كُلِّ عَسَبُرَاءَ مُشَامِبُحُ الْهُذِى بَنْحُونَ مِنْ كُلِّ عَسَبُرَاءَ مُشَامِبُحُ اللهُ ذِي بَنْحُونَ مِنْ كُلِّ عَسَبُرَاءَ مُشَامِبُحُ اللهُ الْمَالِي الْمُعْلَى اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

الم الم

صرت محدین سویدر حمد امتر سے مردی ہے کہ ایک مرنم بدینہ طبیع بی قنط بڑگیا ادرو ہاں ایک نیک خص تھاجیں کی کوئی پرواہ
ہنیں کی جاتی تھی وہ سے بنبوی میں رہتا تھا۔ جب اوگ دعا یا تک رہے تھے تو ایک شخص آیا جس نے دو برا نے کیڑے ہیں رہتا
تھے اس نے دو منقر کفنیں بڑھیں بھر ہاتھ اٹھا کر اوں دعا کی ۔۔۔ « اے میرے رب میں تجھے فسم دیتا ہوں کہ اس وقت ہم
پر بارٹ رسادے "اس نے ابھی اپنے ہاتھ والیں میس کئے تھے اور دعا بھی فتم ہنیں ہو ہوئی تھی کہ آسمان بادلوں سے ڈھک
گیا اور بارش برسنے لگی دین کہ بربہ طیعہ واسے ڈو بنے کے فوف سے چھنے جیسنے کیے اس نے عرض کیا اے میرے رب!
اگر برے علم کے مطابق یہ بارٹ کافی ہے توان سے اٹھا دے اسی وقت بارٹن تھی گئی۔

تھے۔ بنگ مرور جو سب بی رہ تھا ، اس بارش مانگنے والے کے سبھے چاہی کم اس کا گر معدی کرلیا بھر دوس دن سوری سوری اس کے گرگیا ورکہا کر ہن ابک کام کی خاطر آگا ہوں اس نے پوچھا وہ کیا ہے اپنی دعا وُں یں خاص کر دیں اس نے کہا سبحان اور ایک جو سے رسوال کررہے ہی جا انکہ اکب نواعلی مقام والے ہی بھر و تھا کہ آب اس مقام تک سے پنجے جو بی نے دیجھا ہے ؟ فر مایا اسر تعالی سے احکام ہجا اتا ہوں نواب جب یں نے دعا کی نواس نے فدا کی اور

فبول كرلى -

مضن عبدالله بن مسعودرض اللعنه في الوكوا) علم مع جشع ادر مابت سع جراع بنو، كرون بن بيطي رمورات

<sup>(</sup>۱) الترفيب والترسب علدم ص ۱ ه ا (۲) المت درك للحاكم علد اول ص ام كنب الايان

حضرت ابواما مدرض المرعنه سعمروی سے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔

الله تفالی ارت دفر قاریم میرافا بی رشک دوست وه بنده مید میرافا بی رشک دوست وه بنده مید میرافا بی رشک دوست وه بنده مید درب کی عبد الله و تبال کم مول ده نمازی می اس کی اطاعت کرسے اور لوگوں میں کمنام موالس کی طرب انگیوں سے ادر لوگوں میں کمنام موالس کی طرب انگیوں سے اشارہ نہ کی جائے جیراس مالت بی مبر عبی کرسے و

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى إِنَّ اغْبَطُ الْولِبَائِي عَبُدُمُونُ الْحَدِينَ الْعَادُ وُوحَظِّمِنْ صَلَاةٍ احْسَنَ خَيْنُكُ الْعَادُ وُوحَظِّمِنْ صَلَاةٍ احْسَنَ عِبَادَةُ وَيَبِهِ وَاطَعَهُ فِي السِّرِّوكِ الْحَادَ عَامِضاً فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ البُهِ فِإِلْدَ صَامِعِ نُعْصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ -

راوی فرانے می اسس سے بدنی اکرم ملی انٹر علیری مے ہاتھ برباتھ الاز تالی نہیں سجائی بلکہ انگلیوں برانگلبال ماری) اور فرایا اس کی موت عبدی اگئی، اس کی مرانت کم اور رونے واسے بھی کم ہیں۔ (۱)

معرف عدالله بن فرمن الله عنها في ولا الله تعالى كالمناده المن نديده بندسه وه بن بحولوگون بن احبني بوت بن وها كاب بركون لوگ بن و فرما وه لوگ حو است دين كساته لوگون سه موريجا كت بن قيامت كه دن وه معزت عيلى عليه السلام كم إس جمع مون سك -

حفرت نضبل بن عیاض رحماد از و اتنے میں مجھے بربات بینی ہے کوالد تعالی نے اپنے بندوں بر جوانعامات کے بین ان میں سے بعض کے ارسے میں اول کوے گا کیا میں نے تمہیں نعمت عطانہیں کی کی میں سنے تمہاری شہرت کو گنا می میں نہیں رکھا ۔

حرنت فليل بن احدر عمر الشروب دعا ما نكاكرت خص

سے اللہ المجھے ان لوگوں بن کر دسے جو تبریت نزدیک نہایت بلنددرحر برفائر بن اور مجھے فود اربرسے البیغ نزدیک سب سے کم مرتبر بنا دسے جب کہ لوگوں سے نزدیک مجھے اوسط درحری مخلوق بن سے کردے۔ حزت سفیان وری رحماللہ فراتے بن بن اسنے ول کو ملہ کرمرا ور رمیز طبیبہ سے غرباد سے ساتھ صبح آیا ہوں جوایک وقت کی روزی پر قناعت کرنے والے کن دہ کش ہوں۔

حزت اراہم بن ادھم رحم الٹرنے فرایا دنیا بی شیری انھے کو ایک دن ٹھنڈک نصیب ہوئی ہے بی نے ایک رات شام کا کی دنتی کی ایک سے دیم گزاری اور مجھے پیٹ کی تکلیف تھی موذن نے مجھے پاُوں سے یو کر گھسیٹی اور مسی سے باہر

ماں موبا۔ صزت فینل رحمداللہ فراتے ہیں اگر تم ایسا کرسکتے ہو کہ تمہاری پہچان نہ ہوتو ایسا کر و۔اورانس یں کوئی عرج انسی کم کوئی تمہیں نہ پیچانے اور اکس میں بھی کوئی حرج انہیں کرتہاری تعرفیت نہوا وراکس بات یں بھی کوئی حرج انہیں کم کم اوکوں سکے زدبك مذموم موجب كمالله نغالى كيال محود مو-

بر روایات و آنار می بن سے تمہیں شرت کی فرمت اور گنائی کی فضیدت کاعلم ہوگیا شرت کا مقصد اوگوں کے دلول میں اینا مقام بنا ایج اور بینوایش مرفساد کی جو کر ہے ۔

اكرتم كوكرانميا وكرام عليم السام ، خلفا والمت ين اور وطب بطيس على وكرت سے زياده كس كا شهرت موسكى ہے نوکس طرح ان سے فضلت کی نفی مو گئ -

تعلب شرت نرموم ہے اگر مندسے کی طون سے کمی کلف سے بغیر محف عطبہ خلاوندی سے طور ریشرت حاصل موتور پذیری نہیں سے، ہاں اس سے کرور لوگوں کو خطرہ ہو المسے دا بان میں مضبوط لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں سویا جیسے کوئ کمزوراً دی در سنے مے اورائسس کے اردگردئی لوگ موب رہے موں نوسترسی سے کہ اسے کوئی نہ جانیا ہو ورنہ وہ سب اس سے حیط جائیں مے اورم ان کی وج سے مزید کر ورم حاسے کا لیکن اگروہ معنبوط سے نواس کا تعاری اچھاہے تا کہ لوگ اکس کے ساتھ حیث عابی اوروه ان کوبی کر نواب عاصل کرے۔

تسبى فصل .

#### جاه دمرتبه ی جابهت کی ندمت

بہ اُفرت کا گھرہے جسے مم ان لوگوں سے بیے بنا نے رِتلُكَ الدَّالُوَجُونَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْتِ لَهُ بِيُرِينُهُ وْقَاعُلُوا فِي الْاَيْضِ وَلِاضًا والْ ب جوزبن بس بندى اورفساد بنس جا سف الله تعالى نے بلندي اورفساد سے اراد سے کوجے فر ابا اور واضح فرایک کم آخرت ان دونوں ارادوں سے خالی سہے۔ ارشادباری تعالی ہے۔

جشخص دنبای زندگی اور اسس کے زبنت جا ہا ہے ہم اسے اسس کے اعمال کا پر الورا بداری کے اور اس کے بیاس بی کی شین کی جائے گیے وہ لوگ بی جن سے بے اخرت میں جہنم کے سواکھ نسب انہوں نے وکھے بنایا دہ سب ضافع موگیا اور ان سے اعمال می برباد موسکے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَيَاةَ الدُّنْ الْحَدْ وَزُنْ الْمَالَةُ الْحَدْ وَالْمَنْ الْحَدْدُ الْحَدُ الْحَدْدُ الْحَدْدُ الْحَدْدُ الْحَدْدُ الْحَدْدُ الْحَدْدُ الْحَدُدُ الْحَدْدُ اللّهُ اللّ

یہ آت بھی اپنے عموم کے مطابق ماہ ومرتبہ کی محبت کو شامل ہے کیوں کر دمینوی زندگی کی سب سے بٹری لذت اورسب سے

موی زمین سے

مال اورمرتب كرمجت دل مي منافقت كوالس طرح برهاتي ب حس طرح بإني سے سبزی اُلتی ہے۔

دو شکاری کتے ہو کر بوں کے ربو الر بھی واسے جائیں وہ اتنے اس ربوال کوخراب نس کرتے متنی جلدی مرتبے اور ال کی عبت سلان کے دب کوخراب کرتی ہے۔ اور ال کی عبت سلان کے دب کوخراب کرتی ہے۔

وگوں کی لوکت کا باعث خواہش سے پیھے جانیا اور تعریفی کلات کوپند کرنا ہے۔ رسول الرم صلى المرعلير وسلم سنة فرايا .

خُتُ الْمَالِ وَالْجَاءِ يُنْمِينَانِ النِفَاتَ فِي الْعَلَبِ كَمَا بَنْمِينَا الْعَلَمُ الْمَعْلِيدِ وَمِنْ الْمَعْلِيدِ وَمِنْ الْمَعْلِيدِ وَمِنْ الْمُعْلِيدِ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلْكِ فِي ذَرْنِيدَةِ عَنْهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤْلِيّا : وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤْلِيّا : وَمُعَلِيدُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْلِيّا : وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْلِيّا : وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ وَمُونَ وَحُدِينَ اللّهُ وَمُؤْلِيّا : وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْلِيّا اللّهُ وَمُؤْلِيّا : وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْلِيّا اللّهُ وَمُؤْلِيّا اللّهُ وَمُؤْلِيّا اللّهُ وَمُؤْلِيّا اللّهُ وَمُؤْلِيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُؤْلِيّا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُؤْلِيّا اللّهُ وَمُؤْلِيّا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُؤْلِيّا الللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ہم الله تعالی کے فضل وکرم اورانس کے احمان کے ساتھ اسم میبت سے عافیت ما ہے ہیں۔

(١) قرآن جيه سوره مود آست ١١ ١١)

(٢) منزالعال عبدس، ص ده احدث دسنه ٥

ال) كنز العال حلدهاص ١٢٠ صديث ١٩٨٠ م

### جاه ومزنبه كامعنى اور حفيفت

جان جا ہے ہے مال اور جاہ دنیا کے دور کن ہیں ال کا معنی ان چیزوں کا مالک سونا ہے جن سے نفع حاصل کیا جاتا ہے اور جاہ کا مطلب دلوں کا مالک سونا ہے جن سے اپنی تعظیم و فرا نبرواری مطلوب ہوتی ہے اور حب طرح الدارا دمی در طموں اور جان کا مالک ہوتا ہے بین اس بات پر فادر موتا ہے کہ ان سے در بیعے اپنے اعزاض و مقاصد اور خواہ ہات کی تکمیل ایک ہوتا ہے اور تمام تعنائی فوائد حاصل کرسے اس طرح جس کوجاہ و مرتبہ حاصل ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں کا مالک ہوتا ہے بینی وہ ان میں قدوت پر تفاور میں خواہ ہے ان کوگوں سے اپنے مقاصد اور اعزاض حاصل کرسے اور جس فرح اور کی مختلف ہو اور کی مختلف ہو کوگوں کے دلوں کے وابنی طرح مختلف محالمات کے در سے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرح مختلف محالمات کے در سے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرح ان کی کو اپنی طرح ان کی مختلف ہو توجی ہو ہے ہیں جب اس شخص کی معرفت اور اس پر اعتقاد ہو توجی دل کی میں موجی ہوتا ہے اس طرح اس کے در جب کو گوروہ اس میں میں موجی کو گوروہ اس کے درجہ مطابق ہوتا ہے اس طرح اس کے دل کا جھاؤاس کو یہ صف کال کے درجہ مطابق ہوتا ہے۔

بے شرط میں کہ واقعی اس بی وصف کمال مولکہ الس سے بے اتنابی کافی ہے کہ وہ الس اُدی بی السود معن کمال کا بقین کرلت سے بایک لعبی اور اس تعفی سے بارے بی التجاب کی ایک مال کو کمال سمجھا سے اور اس کا عنقاد رکھنا سے اور دلوں کی حالتیں ان سمے تعقادا ' اینے ولی بن کمال وصف کا بقین رکھنا ہے کیونے دل کا چھکا کہ دل کی ایک مالت اور کیفیت ہے اور دلوں کی حالتیں ان سمے تعقادا '

على اورتخيلةن سے ابع بونى بى -

اورجس طرح مال سے عبت کرنے والد نداس کا مالک بنا جا ہا ہے اس طرح جاه کا طالب اُزاد لوگوں کو اپنا ندام بنا اُجاہا ہے اورودہ ان کے دلول کا مالک بن کران سے فل ہر کا مالک بنا ہے بلہ جاہ و مرہ کا طالب جس فلائی کوطلب کرنا ہے وہ بہت بڑھ کر ہے کہوں کہ مالدار اُدمی لوزش اور غدموں کا زردسی مالک ہونا ہے اوروہ لوگ طبع طور براکس کو ہنیں جا ہے اور اگران کو کھا گئے کا داکستہ بلے تو اس کی فرا مبرواری سے نکل جائیں لیکن جاہ و مرہ ننے والے کی اطاعت نوش سے کی جاتی ہے اور اُن اولوگ طبع طور براکسس کے غلام بن جائے ہی اوراکسس فلاقی اور اطاعت برخوش ہوتے ہیں امہ اور کھیے برطلب کرنا ہے وہ لوزش فلام کے الک کی طلب سے بہت زیادہ ہے۔

تونیجہ بہمواکہ جاہ کا معنی لوگوں سے دلوں میں اینا مقام بیراکرنا ہے بینی لوگوں سکے دلول بی الس سے وصف کمال کا اعتقاد موقوض فدروہ الس سے کمال کا اعتقاد رکھتے ہیں اس سے دل کی طوت جھکتے ہی اوراس تھ کا اُسے مطاباتی وہ ان سے دلوں برخواسے دلوں برخوش ہوتا اندر

اسے جا شاہے۔

توجاه کامنی اور تقیقت برہ اور اسس سے نتیج بی مدح سرائی اور صدسے بڑھا ہے کیونکہ جرت خص کی کال کا اعتقاد رکھا ہے وہ اسس کے ذکرسے خاموش میں رہ لہذا اسس کی تولیف کر تا ہے اسی طرح اس جاہ کے نتیجے بی خدمت اور مدد کی جاتی ہے کیوں کر معتقد اپنے اعتقاد کے مطابق اسس کی اطاعت میں بنی سے کام شہری لیٹ توجس طرح ایک خلام ا پہنے مالک سے اغراض و مقاصد کے بیے اس کے سامنے سنتر ہوتا ہے اسی طرح بیر بھی سنتر ہوتا ہے۔

مالک سے اعراق و مفاصد سے بیے اس سے ماسے عربی اجماعی طرف ہر بی حربی ہے۔

جاء ومرتبہ کا بیجرا بنا اور حکر کو انہ کرنا تعظیم کرنا سام میں استان کرنا بلکہ تمام مقاصد میں مقدم کرنا ہے

قد صب کسی سے بیے دل میں جاء آتی ہے تو اس کی علایات اس طرح ظاہر موتی ہیں بینی جب دل میں کسی شخص کی صفات

کال کا افتقاد آتا ہے جاہے وہ علی کمال مو با عبا درت، حسن اضائی جسب ونسب ولا بیت، ظاہری خسن ، بدنی قزت، باہروہ

بات جے لوگ کال سجھے ہی تو دل میں اس شخص کا جاء ومرتبہ خائم موجا آ ہے کیوں کر سبتمام اوصاف دلوں بی اسس سے

مقام کی عظمت کوا جا گر کرتی میں لہذا ہم اس سے جاء ومرتبہ کے قائم موجا تا ہے کیوں کر سبتمام اوصاف دلوں بی اس سے

مقام کی عظمت کوا جا گر کرتی میں لہذا ہم اس سے جاء ومرتبہ کے قائم موجا تا ہم ہونے کا سبب ہیں۔
داندہ میں فیصل ،

## جاه ومرتبهطبعاً مجبوب بواب اورراي عنت سدل كواس خالى زايراب

جاننا چاہیے کو سبب سے سواا درجاندی اور دیگر اقدام کے ال مجوب ہونے ہیں بعینہ وہی سبب جاہ کو ہی تحبوب قرار دیتا ہے بلکہ دہ اسے مال سے جی زیادہ محبوب بنایا چاہا ہے جی طرح جاندی کے مقابلے ہیں ہونے کی مجست زیادہ ہوتی ہے جب دہ مقاربین برا برہوں کیوں کرتم جانتے ہوکہ درھم اور دینار ذاتی طور پر مقصود نہیں ہونے کیونک وہ کھانے بینے ، نکاح اورلیاس وغیرہ کی صلاحیت بنیں رکھتے بلکہ دہ نو کنکر لوں کی طرح ہیں لیکن سامس لیے بہندیہ ہونے میں کہ بینام موب بینروں کہ کرتے ہی کہ بینے کا در بیداور خواہشات کی تعبیل کا ذریعہ ہیں اسی طرح جاہ ومرتبہ کا حال ہے کیونکہ جاہ کا مطلب دلوں کا مالک ہونا ہے کہ بین اور جب فراح سونے اور جاندی کی ملکیت اکس طاقت کا فائدہ ویتی ہے جس سے ذریعے انسان اپنی تام اغراض کو لواکرنا ہے اس طرح آزاد لوگوں کے دلوں کا مالک ہونا اوران کو صفر کرنے پر قادر ہونا اغراض کو لورا کرنے کہ جاہ ، مال سے زیادہ مجبوب اشتراک محبت ہیں اشتراک کو بیا جا ہے اور حال میں مالی ملک ہیں ہوتا ہوتا ہی مالی بیتر جسے ہوتا ہیں جاندہ کی ملک ہی کہ کہ بیت بیتر جسے ہوتی ہے۔

ورورب فی بیست و بال کے بنویا مال کے ڈریعے جاہ تک پہنچے کی نسبت زبادہ آسان ہونا ہے عالم اور زاہد کا جاہ ومرتبر دوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہونا ہے اب اگروہ مال کا ناچا ہی تو ان سے بھے آسان ہونا ہے کیونکہ جن لوگوں سے دل ان کی طرت مانی ہیں ان سے ال ان سے دلوں سے تابع ہونے ہی اوروہ ان لوگوں پرخرج کرنے میں جن سے ان کو تعبیت ہوتی ہ البن ابر بخسیس آدی جس بی کوئی صفت کال نہیں پائی جاتی جیب اسے کوئی خزاجہ لی جائے اور اسے جاہ ومرتبہ حاصل نم

ہوتو وہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اور بال کی ذریعے جاہ و مرتبہ حاصل کرنا چاہا ہے لیکن اکس سے لیے بربات آسا ن

ہنیں ہوتی تو گو یا جاہ ، مال سے بیے آلد اور وکس بدسے لہذا جو شخص جاہ کا مالک ہوتا ہے وہ مال کا بی مالک ہونا ہے اور جو

مال کا مالک ہونا ہے وہ کسی صورت میں جی جاء کا الک منیں ہوتا ۔ اس بیے جاہ ، مال کے مقابلے میں زیادہ پہند ہوہ ہے ۔

ال کا مالک ہونی ہوک تا ہے مثلاً چوری ہوجائے کوئی تھیں ہے بادشاہ اور ظالم اکسن میں طبع دکھیں اور اس اعتبار

سے اکس می حفاظت کی مزورت ہوئی سے اور تو کیدار اور خائرن کی حاجت بڑی ہے اور اکسی میں کی خطات ہوتے ہیں۔

یکی جب دلوں کی ملکیت حاصل ہوجا کے توان میں یہ خطرات ہیں ہوئے ابذا حقیقی خزانہ ہیں ہے اس پرنا تو تو پرول کو خواج موجود ہے اور وہ بی حفاظ ہیں اور خوری سے امن میں دول کے عزانے محفوظ ہیں اور خود اس می خودان کی حفاظت ہوئی ہے اور حاج و ور خبر خصب اور حوری سے امن میں ہے ۔

منا میں خودان کی حفاظت ہوئی ہے اور حاج و ور خبر خصب اور حوری سے امن میں ہے ۔

ہاں! برموسکنا ہے کہ کوئی شخص جاہ ومزنبہ والے کی بائی بان کرے اکس کے اوصائب کمال سے دوں کو بھیر دے لیک ابسی بات کو دور کرنا آسان سے اور عام طور پر ایسا کرنے واسے (دلوں کو بدلنے والے) سکے لیے بیکام آسان ہیں ہوتا۔

جى نىكى مال كاتعنى جے نوجو كوئى اكسى بيں سے كسى بنركا مالك ہؤا جے تووه اسى كا مالك ہؤا ہے اور محنت وشفت
اور رفتی الحقائے بغیراس بي اصافہ بنيں كرسكنا ليكن جاه و مرتب سينہ خود بخود بطرفقاہے اور كرائس كى كوئى عد بنين بوتى جب كم مال ابك جگہ تھے ہوئا ہے بني وجہ ہے كہ جاه و مرتبہ زياده ہؤا ہے اکس شہرت بھیل جانی ہے اور زیا بني تعرف بي جائم بي تو السس كے مقابلے بي مال خقير معلوم ہؤیا ہے۔

توان وجوہ سے جاہ و مرزبہ کو مال برترجے ہوتی ہے اگر تفصیل میں جائی نوترجے کی وجوہ اسس سے بھی زبادہ ہی اگرتم کہو کہ مال اور جاہ دونوں کی صورت میں احتراض فائم ہے لہذا انسال کو مال اورجاہ دونوں سے بحبت مہدنی جا ہے ہاں آئی مقداد جس کے ذریع اعراض کا حصول اور نقصان کا دور کرنا مقصود ہو وہ معلوم ہے جسے ایک شخص لباس رہائش اور فورلاک کا محتاج ہوتا ہے یا کوئی اُدی بھاری با سزایں بتلا ہے جب وہ اسس سزاکو مال با جا ، ومرتبہ کے بغیر دور نہ کرسکنا موتوانس کا مال اور جا ، سے مجت کرنا معلوم ہے کیونکہ سروہ چنرجی کے بغیر محبوب کسند بننے سکیس وہ عبی مجوب ہوتی ہے ۔

تبین طبیعتوں میں اس کے علاوہ عجیب معاملہ ہے بینی تمام الوں ہے جت ، خزانے جح کرنا اور ضرور بات سے زبادہ مال اکٹھا کرنا تی کراگر کسی بندے کے بیے سونے کی دو وادباں ہوں تو وہ نبیری وادی تاش کرنا ہے اسی طرح انسان جاہ ور مرتبہ می وسعت اورا طلات عالم میں شہرت جا ہے حالانکہ اسے قطعی طور پر معلوم ہے کہ دوان علاقوں میں بھی ہیں جائے گا اور نہ دہاں کے دور بیعا اس کوفائرہ بہنجا بُر باکسی دور مری عرض میں الس اور نہ دہاں کے دور بیعا اس کی فائدہ بہنجا بُر باکسی دور میں عرض میں الس کی معاونت کریں ۔ لیکن امیدی سے با وجود اسے اس جاء ومر نہ سے بہت زبادہ لذت عاصل ہوتی ہے ۔ اور الس بات کی صربت دلوں میں جاگزیں ہے اور قریب ہے کہ اسے جمالت سمجھا جائے کیونکو الس کا دنیا اور آخرت دونوں میں کوئی فائدہ ہیں ۔

میں ہے ہیں دلوں سے بر محبت دور منہیں موسکت اوراکس کے دوسبب بین ان بی سے ایک واضح ہے جس کا ادراک سب اوروہ نہا ب باریک ہے اور دوسراسب بین اور کی کا کیونکہ اکس سب کونفن کی باطنی رگ اور لوپٹ بیدہ طبیعت سے مدینی ہے سب میں بالاترہ بنی اور کم ذہن لوگوں کا ذکر ہی کیا کیونکہ اکس سبب کونفن کی باطنی رگ اور لوپٹ بیدہ طبیعت سے مدینی ہے مدینی سب

اس سے آگا ہی مرت ان بوگوں کو سوتی ہے جومعونت کے سمندر میں عوطرز ن ہوتے ہیں ۔

پہلاسب ۔ فوت کی افریت کو دور کرزاہہے کیونے برگمانی کا شکارا نسان عربی ہوتاہے اورانسان کواگر چی الحال سپ مردرت مال عاصل ہواس کی امید لمبی ہوتی ہے اور السی سے دل ہیں یہ بات کھائی ہے کہ بہ مال جو اسے کا نی ہے ہوسکتا ہے منا نع ہوجا نے اوراس سے دور ہرے مال کی ضرورت بر سے جیب الس سے دل ہیں یہ خیال بیدا ہوتا ہے توالس سے دل سے ایک فوت افتاہ ہے اورالس فوت کی تطبیعت اس صورت ہیں دور ہوسکتی ہے حبب اسے دوسرے ال سے ذریعے المبیان عاصل ہوکہ اگر ہیں مال بلک ہوگیا تو دور سوا کام آئے گا تواسے ہیں دور ہوسکتی ہے حبب اسے دوسرے ال سے ذریعے وہ اطبیان عاصل ہوکہ اگر ہیں مال بلک ہوگیا تو دور سوا کام آئے گا تواسے ہیں دور رہا ہے اور زندگی سے عبت کتا ہے وہ فون کو نیز کر رہا ہے اور زندگی سے عبت کتا ہے وہ فون کر لیتا ہے کہ زیادہ در پڑنک ذریو در ہے گا اور برجی فرض کرتا ہے کہ عاصات زیادہ ہوں گی ۔ تبزاکس کا خیال بہ تواسے کی موجودہ مال پر بربہت می آفات آئیں گی اسس سے فوت ہیں ہوتا ہے اسٹا وہ اسس فوت کو دورکر نے کا سامان تاک شن کرتا ہے اورودہ مال کی ترب ہے کراگرا ہی مال بلک ہوگیا تو دورکر ۔ لوگا کام اسے گا۔

اور مخوف مال ی کسی خاص مقدار بنس عفرزاسی بیدال کاطاب یمی کسی حدر بنس طنزا بکه وه دنیا کے تنام مال کا مالک

بناجاتاب.

اس بين اكرم ملى التُرعليرو المستعارِث وفرابا. مَنْهُوُ مَانِ لاَ يَشْبَعَانِ مَنْهُوُمُ الْعِسَلُمِ

ووعريس سرسني موسف ابك علم كاعريس اور دوكسوا

مال كى حص كرسف والا-

دَ مَنْهُوهُ الْمَالِ - (1)

اس فسم کی بہاری جا، ومزسر کے طالب بی جی ہوتی ہے وہ اپنے وطن سے ووررہے والوں سے دوں بی جی جگر بنا ا

وہ فرص کرلیا ہے کہ الیاسبب پیدا موجائے جواسے وطن سے ان اوگوں کہ لے جائے یا وہ اپنے اپنے دطنوں سے اسس سے وطن بی احبائے یا وہ اپنے اپنے دطنوں سے اسس سے وطن بی احبائی اوراسس کا ان کی طرف محاج مرنا ظاہری طور پر بحال جی بنین نو ان سے دلوں بی جاہ سے بیدا ہونے کی نوشی اور لذت محسوس کرتا ہے کیونکہ اسس میں بھی وہی خوت کا رفر ما مہنوا ہے داوراکس طرح اکسس کا ازالہ ہوتا ہے )

دوسراسب - برزباده مضوط ب وه بركروح ايك امرنى ب

جيے خودا للرنوال نے ارک وفرالا۔

اور دلوگ) آپ سے روح سے بارے بی پونچتے ہی توآب فرا دیجے روح میرے رب سے علم سے ہے

وَبَسُكُونُكَ عَنِ الرَّوْرِجِ ثَلِ الرَّوْمُ مِثُ اَمُدِدَ بِيُّ - (۲)

اس درو ح) کے امر رمانی ہونے کا مطلب بہ ہے کر برعلوم کا شفہ کے اسرار میں سے ہے اور اس سے اظہار کی احبازت بنیں ہے کیوں کرنود سرکار ووعالم صلی الٹرعلیروسے نے اسے طاہر بنین فرایا رس)

ایکن اس بات کوجانے سے پہلے یہ بات معام ہے کہ دل کا جانوروں کی صفات کی طرف میلان ہوتا ہے مثلاً کھانا ادر جائے کرنا نیزورندوں کی صفات کی طرف رغبت ہوتی ہے جیے قتل کرنا ، ارنا اور ایڈا بینجا تا ای طرح سنبطانی صفات کی طرف ہی کہ اور رانی صفات کی طرف بھی دل مئی ہوتا ہے شکا سیجر، عزت ہنبنی اور رطبائی طلب ہی کوئی ہوتا ہے شکا سیجر، عزت ہنبنی اور رطبائی طلب کرنا ، کیون خواس سے امول سے مرکب ہے میں کی فقیل وقت رہے کانی طوبل ہے نوچ تکہ اس میں امر نے ابی اس بے اس بے وہ طبق اور فطری طور بر دو بیت روب بننے کو بیٹ در اسے ور دو بیت کامنی بیہ ہے کہ کمال بن کیتا ہو۔

ادرستقل وجودی کاند ہوا در جو کر کال صفات امید می سے ہاں کے انسان فطراً اسے بندکرنا ہے وجود میں کمیا ہوا کا ل سے کبوں کوجود میں شرکت ما جا انسان منظ سورج کا کمال سے کراکس کا وجود ایک ہی ہے اگر اکس ساتھ کوئی ووسرا سورج کا کمال یہ ہے کراکس کا وجود ایک ہی ہے اگر اکس سے بی مرفق میں فق

دا، کنزالعال ملا اص ۱۰۹ صریث ۱۳۹ م ۲۸ دلا فرآن مجیر ، سورهٔ اسراد آتیت ۵ ۸

رم) صبح بخاری جلدم می ۱ ۱۸ کتاب انتفسیر

ہوا کیوں کراس وقت بینہ کہ سکتے کرسورج کے مفہوم میں کمال صرف اسی میں پا جاتا ہے لیکن وجود میں منفر ورف السر تعالی فرات سے کیونکہ الس سے ساتھ اس سے سواکوئی دوسرا رمعود) بنہیں ہے کیونکہ با نی جہوج بھی ہے وہ الس کی قدرت کے آثار میں سے ایک اثر ہے ذاتی طور برق ائم بنہیں ہے بلکہ وہ اس سے ساتھ فائم ہے لہذا وہ الس سے ساتھ موجود نہیں ہے کیو بحکی ساتھ مونار شربی مساوات کا نقاضاً کرتا ہے اور رہ تیم میں مساوات کمال میں نفصان ہے بلکہ کا مل وہ ہے جس سے رہ بی اس کی کوئی مثال نہ مود

وں ماں ہم ہدے اور میں ان کے کناروں پر عکیا ہے توبہ بورج بین نقصان نہیں ہے بلکہ براس کے کمال سے ہے اور میں ان کے کمال سے ہے سورج کا نقش بیم کا کہ اکس کے ساخلوئی دور اسورج کی ہوجور تنہ ہی اس کے مساوی ہوا وراسے الس سورج کی

ضرورت شامو-

بین اس کے بیے اس کی مجال نہیں ہے مین وہ میا ہا ہے کہ کمال میں کینا ہوئیکن ایسا کرنٹی سکتا اور ہر اسی طرح ہے جے جیسے کسی بزرگ نے فرایا کہ بندہ بنتا اپنے نفس پر دباؤ ڈالنا ہے حب کر اوب بت انسان کو طبعی طور ترب ندھے کیوں کر سرانسس رمانی نسبت کی وجہ سے سے جس کی طرف اس آیت ہیں اشارہ کیا گیاہے۔

نگوالو و فی اکموری قراب می می است می این الموری این است می این الموری این الموری این الموری این الموری این الموری این الموری ال

را) قرآن مجدِ سورهٔ النازعات أثبت ۲۲ (۱) قرآن مجدِ ، سورهٔ اسار دائبت ۸۵

ابی ذات اور کمال ذات کوجا ہا ہے۔ اور اکس سے لذت عاصل کرتا ہے۔ لیکن کی چیز رینلبہ اکسی ذفت ہو کہ کا ہے جب اس بی تا نیر ریز فدرت عاصل ہوا ور اپنے الادے سے اکسی بی تبدیلی کرسکے اور اکسس بی تروِّد نمہارے ہے۔ سیٹے ہوئم جیسے بھی چاہو۔

توانسان کوبر بات مبوب ہے کواس کے ساتھ جو کچے موجود ہے ان سب پراسے غلبرعاصل ہولیان موجودات کی کی قعمین ہے۔
موجودات کی ایک قسم وہ ہے جوابنی ذات بن تغیر و تبدل کو تبول منس کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات ، دوسری قسم
موجودات کی ایک قسم وہ ہے جوابنی ذات بن تغیر و تبدل کو تبول منس کرتی ہے۔
موسیے جو تغیر و تبدل کو تبول تو کرتی ہے لیکن اس مرینون کی طاقت کا غلبہ نئیں ہوسکتا جیسے اسمان ، سنا ہے ، اسمالوں کی
پوسٹ بدہ حکومت ، فرشنے ، جن ، شیطان ، مہاڑ ، سمندر اور جو کچے پیاڑوں اور سمندروں کے نیجے ہے۔
پوسٹ بدہ حکومت ، فرشنے ، جن ، شیطان ، مہاڑ ، سمندر اور جو کچے پیاڑوں اور سمندروں کے نیجے ہے۔

اورنبری فیم وہ ہے جربندے کی طاقت سے تبدیل ہوکتی ہے جینے زین اوراس سے اجزادا ورزین بن جومعدنیات اور جوانات دغیرہ بن اوران بن لوگوں سے ول بھی شام ہے۔ان بن تا ثیر بھی ہوتی ہے اور تبدیلی بھی جب طرح نوران سے ا

جمول اور جوالات كي حبول من تبديلي مولى م

نوجب موجودات كنفت مان طرح موى كربين بى انسان تقوت كرنے پرفادرہ اور عبن بى تفون نہيں كرسكنا عيد استفالى كى ذات فرشتے اور اسمان — نوانسان جا نہاہے كہ آسانوں بيعلم كي بہت سے ملبہ ماصل كرے ان كا احاط كرسے اوران سے اسرار برمطع موسم بھى ايك قىم كا غلبہ ہے كبول كرم ب خبر كاعلم حاصل ہونا ہے اور وہ على احاطے بى اعانی ہے كوبا وہ علم ميں داخل موجانی ہے اور عالم كوبا اكس بيغالب ہونا ہے۔

اسی میے وہ انٹر تعالی، فرٹ توں، ستاروں، آسانوں سے تمام عجائبات سمندروں اور بہاڑوں کے عجائبات دینے و کی موت عاصل کرناچا جا ہے کیوں کربیران پرایک فلم کا غلبہ ہے اور غلبہ ایک قسم کا کمال ہے۔ یہ اسی طرح سے جیے کوئی شخص ایک عجیب چنر بنا نے سے عاجز موز اور سے بنانے کا طرافیة معلی کرنے کا شوق رکھنا ہے جیے ایک شخص شطر نجے بنانے سے عاجز ہو تو وہ

اس كے ما فر كھيلنے كا شوق ركھا ہے۔

نبزد كرده كيد بناياً كبا ورجيد المستخص مندسه ، ننعيده بأنقبل چيزكو كينيد كى عجيب صنعت ديجتنا م اورده عانبا م كم من ايسا بنين بناسكتا بيكن اسعاس كى كينيت معلوم كرف كاشوق مؤاجه نواكرم اسعالس سعما جرى كار بنج مؤاجه ليكن اكمه اسس كاعلم عاصل موجاب نه نواس كمال علم سعدات عاصل مؤتى ہے -

دوسری فسم بعنی اضیات بن برانسان قا در متواسی ان سے بارسے بی انسان فطری طور برجایتها سیے کہ وہ ان برابنی فارت سے تحت اس طرح خالب ہوکہ جیسے جاب بی نفرت کرسکے اور ان کی دفتی ہی ایک جیم ہی اور دوسری ارواح ، جم سے سراد درجم ، دینار اور دیگر سامان ہے وہ جا ہتا ہے کہ ان پر قا در ہوکر جیسے جا ہے ان ہی عمل کرسے مثلاً ان کو اٹھانا ، بیچے رکھ دبنا کسی کو دسے دینا یا اس سے روک بین به قدرت ہے اور قدرت کمال ہے جب کر کمال ، راو بہت کی صفت سے ہے اور ربوبیت طبی طور پرپ ندمونی ہے اسی بھے وہ ال سے مجت کرتا ہے اگرچا سے اپنے لبالس کھانے اور نفسانی خواہشات کے سلطے میں مال کی ضرورت نہمو۔ اس طرح غلاموں کو اپنی غلامی میں النا اور آزاد لوگوں کو زبروشی ا ور غلامی ساتھ علام بنا جا ہا ہے۔ تاکہ ان کوسخر کر کے ان کے حبول میں نصوب کرسے اگر جہان کے دلوں کا مالک نہمو کم پونکم مدوں کی تسخیر اس کے حال کا عقیدہ ہوا ب بی غلیم اور زبردستی اس سے جب الس سے کمال کا عقیدہ ہوا ب بی غلیم اور زبردستی اس سخیر قلوب کے فالم مفام ہوت ہے اور بد دبر براور غلیم کی لذیز مواسے کبول کرائس میں قدرت موتی ہے۔

ارهنیات کی دوسری قسم انسانوں کے نفوس اور ان کے دل میں اور زمین پریوکچہ ان بی سے بیسب نیادہ نفیس میں انسان جا ہا ہے کہ ان بیغلبہ اور فاررت مونا کہ وہ اس کے بیمسخر ہوں اور اس کے اشارے اور الاحے کے مطابی ان بی ہوتے ہوں کہ اس میں کمال غلبہ اور صفات ربوبیت کے ساتھ منظر میں تصریح ہوئے ہوں کہ اس میں کمال غلبہ اور صفات ربوبیت کے ساتھ منظر میں نہونے ہیں اور محبت کے بیاد مرحبت کے بیاد مردب ہونا ہے اس بیے کہ کمال صفات الهیم بی سے ہے اور تمام صفات الهیم بی سے ہوئے میں کہ بیاد میں کہ بیاد کا میں ہوئے ہوں کا انسان سے علق مونا ہو کہ اس بیائی جاتی ہے جس کا انسان سے علق مونا ہو کہ اس بیائی جاتی ہے کیونکہ ایمان اور مونت کا محل ہو کہ اس بی اندربی اندربی اندربی اور میں کے ایک نہ فات ہے اور زمی اس بی سلط ہو کہ اس کے سے کیونکہ ایمان اور مونت کا محل ہو در میں اندربی اند

" نوگویا میاه کامعیٰ دلوں کی تسخیر ہے اور حس کے بید دل مسخر ہوجائی اسے دلوں پر فاررت اور غلبہ ماس ہوتا ہے۔
اور قدرت وغلبہ کمال ہے اور بہ صفاتِ ربوبیت سے ہے تواب دل کو فطری طور پر علم اور قدرت سے ساتھ کمال بند موتا ہے۔
ہے اور جاہ و مال قدرت سے اسباب سے ہیں اور معلوات کی کوئی انتہا بنیں اور ہز مقدورات کی کوئی انتہا ہے ابذا جب یہ معلم و مقدور بانی موں گے شوق کو سکون بنیں ملے گا۔اور فقصان جی باقی رہے گا۔

الى بينى اكرم على المرعليه وسلم في ارت دفراابا-

وقتم کے حربی ہجی میں آر در سات کیا ہے۔ (۱) دوقتم کے حربی ہجی سر شہی ہوتے۔

ربین ابک ال کا حربی اور دوسرا علم کا حربی) تو نتیجہ ہر ہواکہ دلوں کا مطلوب کمال ہے اور کال علم اور قدرت کے ساتھ ہوتا ہے۔

ہے اور اس سلطین درجات کا تفاوت غیر محدود ہے ہمزاانسان کو عبن قدر کمال کا ادراک ہو کہے اس قادر مور قلا ہے۔

توعم، ال ، اورجاہ ومرتبہ کے مجوب ہوئے کا ہی سبب ہے اور ہر وجراس کی خواشیات کی عمب کا فدر مجہ بنے کی وج سے موجوب ہوئے ہے ہوئا انسان ایسی سے محبوب ہونے برجی باتی رہ ہے ہوئا انسان ایسی معلوات بھی عاصل کرنا ہے جواع اور تا ہوئے کی صوب میں کھی ہوئے ہوئی انسان قطرت تمام عجائیا ت اور شکلات معلوات بھی عاصل کرنا ہے جواع اور تا ہے اور ہر ایک ہے اور برایک قدم کا کمال ہے جورما بی صفات ہیں سے ہے ہمذا یہ طور پر اپ خدم کا کمال ہے جورما بی صفات ہیں سے ہے ہمذا یہ طور پر اپ خدم کا کمال ہے جورما بی صفات ہیں سے ہے ہمذا یہ طور پر اپ خدم کا میں مور میں ہوئی کے دور اس کا میں موردی ہے۔

ان شا دار الرفعال ر جيمڻي فصل ۽

### كمال حقيقي أوركمال ويميي

جننا چا ہیجے کرمبب وجودیں انفرادیت نہیں ہوسکتی تواب علم اور فدرستیں ہی کمال ہوسکتا لیکن اسسسے میں کمال مقیقی اور دہمی کمال خلط ملط موجا آباہے۔

اس تعفيل أكس طرح مي كما إعلم نوالله تعالى كوصاصل مع بن دوه بن -

۱) معلوات ببت زیادہ اوردسی میں اورائٹر تعالی ان تمام کا اعاطر کئے ہوئے ہے ہی وجہ ہے کوب بندے سے معلوم زیادہ ہونے دوہ اللہ تعالی کے بہت زیادہ قریب ہوجاتا ہے۔

را) علم کا معلوم کے ساتھ اس طرح کا تعلق کراکس کی حقیقت معلوم موجائے اور معلوم اکس کے سامنے واضح طور پر منکشف موجائے اور معلوم اسے کا ہ ہے۔ اس ہے پر منکشف موجائے اور وہ ان کی حقیقت سے آگاہ ہے۔ اس ہے حب بندے کا علم زیادہ واضح زیادہ بھینی نہایت سے اور صفات معلوم کے زیادہ موافق مولو اسے اسٹر تعالی کا زیادہ ذرب مامل میں ماری سے اسٹر تعالی کا زیادہ ذرب مامل میں آگا ہے۔

سا-الله تعالى كاعلم مبشيرك بيه باقى رئېسى السى مى ئولونى تنبرىلى أتى سے اور نى وه زائل بۇئاسى كون كالله نالى كا علم باقى سے السى مى ئولۇچ تىلى كا علم باقى سے السى مى كالىلى بىلى بىلى كا علم باقى سے متعلق بوج تغیر العمانقلاب كوتبول بنى كرتى تووه الله نالى كزياده قريب مؤلسے -

معلومات ي أفسام:

معلوات ی دوقسمین ب - ایک معلوات جن می تبدیلی آسکتی ہے اوردوسری ازلی بن -جن معلوات بن تبدیلی آئی ہے ان کی مثال برہے کرنبدے مکان بن بوسٹے کاعلم حاصل ہو برا کے ملم ہے جس

سے بیے معلیم کا دجود سے نبین بر تصور بھی ہے کہ زیدگو سے بہر نکل جائے البنز اس کے گویں ہونے کا انتقاد ہا تی رہے، تواب برعلی جہالت ہی بدل جائے گاا ور کمال کی بجائے نفص بن جائے گا۔

المنا المبنية تم كسى البي بأت براغقاد ركو واكس معمان المولكين اس بات كالقوري الوسك وسك وسرائه المتقاد المحاتها السن من تنبد بلي آسكني توكو التمهار اكمال انفق من بدل سكناسها ورعلى جهالت كي صورت اختبار كرك كالمنفخ معى تغير يذير المورمي ال كواس مثمال سيساته ملايا عابست سها-

شنًا تمها فركى بلندى، زين كى بيائش اور شهرول كى تعداد اوران ك درميان فاصلے كا علم ركھتے ہو اور دوسرى تسام

بائیں جو استوں اور ممالک کے بارسے بین ذکر کی جاتی ہیں ، اسی طرح افات کاعلم رکھنے موجوا صطلاحات ہی اور زمانوں امتوں اور عادات سے بدلنے سے بدلتی رہتی ہی تو ہے وہ علوم ہی جن کی معلومات بارسے کی طرح ہیں جوایک حال سے دو سرسے حال کی طرف بدنیا رہتا ہے نوان میں فی الحال کمال ہے مکبن ہے کمال دل میں باقی نہیں رہتا۔

دوستری قسم : ازلی معلوات میں منتا گائز امور کا جائز مونا واجب امور کا واجب اور محال بانوں کا محال مونا بیمعلوا ازلی ابدی میں کیو بحد واحب کہی معلی بدل کرمحن جوازی صورت اختبار میں کرنا اور نہی جائز کام محال بنتا ہے اسی طرح ہو محال ہے وہ واحد بہ میں رہنتا ۔

تورينام الشرنعالى معفت اورج كيراكس سهيد واجب سياس مي داخل بن بنزان كا تعلى المرتعاليك

يد عال صفات اور جائزا فعال سے ہے۔

تواشرتعانی اسی کی صفات ، اس کے انعال ، زمین و اسمان کی بادشام ہوں میں اسس کی عکمت ، دنیا اور اکفرت کی ترتیب اور ہو کھیں میں اسسی موسوت ہوگا اسے الله نعالی کا قرب حاصل موسوت ہوگا اسے الله نعالی کا قرب حاصل موسوت ہوگا اسے الله نعالی کا قرب حاصل موسوت ہوگا اسے بعد بھی بے گا اور عارفین سے لیے ان کے وحال سے بعد بھی سے معرفت نور کا کام دیتی ہے ارشاد خدا و ذری ہے۔

ان کا نوران کے آگے اوران کی دائیں جانب دوڑاہے وہ کہتے ہی اسے ہمارے رب اہمارے بلے ہمائے نور کو کمل کر دسے۔ ٷۯۿؙ؞ٛ؞ڵۺۼؙؠۻٛٵڮڋؽۿٷڮٵؽؙۼٵڔۿؚۿ ڝٷٷڽڒڗۜڹٵۯؿ۫ۼۣؾڠڒؽٵڣۅۯؽٵ-

اس سے مراد وہ موفت ہے جورائس المال راصل مال ہوتی ہے ہوائس ہے کہ اس سے دو مراج راخ دوشن کے بنجاتی ہے جو دنیا ہیں منکشف موا۔ جیبے کی شفس سے باس ایک دُصندا ساجراغ ہوتو ہوسکتا ہے کہ اس سے دو مراج راخ دوشن کورشا با جائے تواس طرح بروشنی اس چراغ سے لیے کمل ہوجا نے لیکن جن شفس سے باس چراغ بالکانہ ہواس سے لیے کسی قسم کی امید شن کی جائے ہے اس نور راور معوفت یا لیکن ہوائٹ ہے لیے اس نور راور معوفت یا لیکن ہوائٹ ہوائس سے لیے اس نور راور معوفت کی امید شن ہوائس سے لیے اس نور راور معوفت کی امید شن ہوسکتی اور دوائس شفس کی امید شن ہو اس میں ہوا در وہاں سے نکل نہ سکتا ہو بکہ اسس کی مثال اس

جے گرے سمندر کے اندھیرے بی پر موج عراحی ہوئی۔ موادراکس موج سے ادبر موج موض سے ادبر بادل كَفُلِمُاتِ فِيُ بَخْرِلُجِمِي بَعْنَا كُمُوجٌ مِنُ فَفُلِمُاتِ فِي بَخْرِلُجِمِي بَعْنَا كُمُوجٌ مِنُ فَوْقِ مِن فَالْمُ مِنْ فَوْقِ مِن فَالْمِنْ فَوْقِ مِن فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمِنْ فَالْمُنْ فَالْمِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمِنْ فَالْمُنْ فَالْمِيْلُ فَالْمِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَلْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُلْمُ فِلْ فَالْمُلْمُ فَالْمُنْ فِي فَالْمُلْمُ فَالْمُنْ فَالْمُلْمُ فَال

ور المات بعضها فوق بعض - سون قرب انهر من المراك ووم مربع والصفي المات بعضها فوق بعض - المات الم

البناجب کے معرفت خلاوندی منہ ہوسعادت کا حصول ممکن سنیں اس سے ایے جتی معرفتیں ہیں ان ہیں سے بعن کا ہاکل فائدہ بہنیں جیسے اشعار کی معرفت اور اہل عرب کے نسب کی معرفت وغیرہ ، حبب کران ہیں سے بعبن معرفت خلاوندی کے سلسلے میں مدد کار مہرتی ہیں جیسے عربی لعنت ، تفت ہواور اصادیث ہیں کیوں کر است کی معرفت تفسیر قرآن کی معرفت ہیں مدد کار مہرتی ہیں ۔ اور تف ہی معرفت قرآن باک ہیں مذکورہ عبادات کی کیفیت کی معرفت برمدوکرتی ہے اور اعمال ، ترکیب نفس کا فائدہ ویہ ہیں ۔ جب کر ترکیبہ نفس سے طریقے کی معرفت نفیدں کو معرفت خلادندی کی طوف راہنائی کی قبولیت سے بیان ایرکرتی ہے۔

میں ارک د خداوندی ہے -

جس نے اپنے نفس کو الک کر اس نے قلاح پائی۔

تُدُا فُلُحَ مَنُ زَكَّا هَا دِهِ) السَّادِ فَالْوَلِدِي اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِل

اورده لوگ تو ہمارے ماستے میں کوسٹش کرنے ہیں ہم اسی استے دکھا تے ہیں۔

وَالْذِيْ جَاهَدُوا فِيْنَاكَنَوْدِ مَنْهُ مُ

گویا ان تمام چرزوں کم مونت ، انٹر تعالی کی معرفت سے ثبوت کے بیے واسطہ ہے اور کمال ، انٹر تعالی کی مونت اور اسس کی صفات وا فعال کی معرفت ایک معرفت کوشا کی سے کبول کہ تمام موجودات ، انٹر تعالی سے افعال ہی صفات وا فعال کی مونت ہیں ہوشخص ان کو انٹر تعالی سے فعل کے طور برپا وراسس اعتبار سے کہ اسس کا انٹر نعالی کی فدر سن ، ارا دے اور عکمت کے ساتھ تعلق ہے ، جان لین ہے تور معرفت فعال وندی کو کمل کرنے کا ایک فرر جربے اور سر کمال علم کا حکم جربم نے فرکر کیا اگر جم با ور میا ہو جان کے ساتھ برب ان اس بے فرکر کیا اگر میں میں ہو جان کیا ہے۔ اور ساتھ بیان کی میں ہو جان کیا ہے۔ اور ساتھ بی میں ہو جائیں ۔ اور رہا کا ری کے ساتھ بیر مناسب نے فالی نم نے اسے اس بیے فرکر کیا اگر کمال کیا قدام کمل ہو جائیں۔

این جان کی قدرت کا تعلق ہے تو اکس میں بندے کے بیے کمال حقیقی نہیں ہے اور نہی اسے حقیقی قدرت عامل مے مقیقی قدرت کا اللہ تعالی کوئی ہے۔ بندے کے اراوے ، طافت اور حرکت کے بعد حجامور بہرا ہوتے ہی وہ اللہ تعالی کہ میں میں اور اللہ تعالی کوئی ہے۔ اور اکس کے علاوہ اور کے پیدا کوئے سے پیدا ہوئے میں جیسا کہ ہم نے میراٹ کر اور توکل کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ اور اکس کے علاوہ اور میات ویٹ کے بدی اللہ میں کے ساتھ ماتی رہا ہے میات ویٹ کے بدی اکس کے ساتھ ماتی رہا ہے۔

۱۱) قرآن مجید ،سورهٔ نورائیت ۲۰ ۲۱) فرآن مجید ،سوره انتشس اکیت ۹ ۱۳) قرآن مجید ، سورهٔ عنگبوت اکیت ۹۹ اوروہ اسے الله تعالىٰ كسني السيد كيكن كال قديث كابر طال من سب-

الدُّن ل کی صفاتِ کی لیہ بی سے کوئی بھی صفت نہ تو تبدیل ہوتی سے اور شاکس پر کوئی دوسری چیز ہوتر ہوگئی ہے اور چ اور چوٹ خص عوارض کے اثرات اور تغیر و تبدل ہے دور سو وہ اللہ تخال سے زیادہ قریب اور فرٹ توں کے زیادہ شام ہوتیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اکس کا بہت بڑا مفام ہو یا ہے اور بہ علم اور قدرت کے علادہ تبراکال ہے۔ ہم نے اے کمال کی اقدام میں وکرش کیا کبوں کہ اکس کی حقیقت عدم اور نفصان کی طوت لوثی ہے اس بے کہ تبدیلی ایک نقص ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صفت جوموجود تھی وہ معدوم اور بلاک ہوجائے ۔ اور بلاک لذات اور صفاتِ کمال بی نقص ہوتی ہے۔

تیجہ بہواکہ اگر ہم خواہشات کے ساخہ تبدیلی نہ ہوئے اورخواہشات کے سامنے نہ جھکنے کو بھی کمال قرار دیں تو کمالات تبن ہوجائیں گے۔ ایک کمال علم ، دوسرا کمال حریث بین خواہشات کا بندہ نبنا اوراکسیاب دینوی پرنظوند رکھنا۔ اور تمبیرا کمالی قدرت ہے۔ جو کمالی علم اور کمال حرمتِ سے اکتساب کا داستہ ہے لیکن ایسا داستہ میں مال سکتا۔

جس سے فریعے کمال فارت موت سے بعایم باتی رہے کیوں کہ الول اور لوگوں سے دلول اور صبول پر فارت موت سے ساعظ فنم برجانی ہے میں اسے در موفت اور ازادی حاصل موق ہے وہ موت کے ساتھ ختم نیں مونی بلدید دونوں کمال موت سے بورى انى رستىس-

تود كجيف كس طرح عابل لوكول كامعا لمه العظ موكي اوروه اندهول ك طرح اونده مذكرك - ابنول في ال اورها ه ك ذريع كال فدرت كى طوت توجرك حا و يكري كال ملاحت بني مؤا اولاكرات ما من حاصل موتو باقى مني ربا اوران وكون نے حرمت اورعلم كے كال سے اعراض كا مالانكرية كال حاصل موجا منے توب ابدى سے مجی فتم نہيں موا۔ ان لوكوں نے اخرن كے بدلے وتبا خرول ليزايقيا ان سے عذاب بن تحفيف نيس سوگ اور سرى ان كى مدد كى جائے كى مى وولوك من حوامد تفالى كاس ارشاد فداوندى كوسم منس سك -

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَا أُو الْحَيَاةِ السَّدُنْيَ الْمَالُ وَالله دِينَى زِيْرُ فَى كُرْبِنِ مِهِ حِبِهُ اِلْيَاتِ الْمُعَالُ وَالْمُعَالُ وَالْمُعَالِقُ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الللَّال وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَبُرُ عِنْدَرُيِّكَ والسَّاجِ اللهُ الْوَابِ مَا السَّارِ السَّارِ المراجِ المجل

تُوابًا وَخُيْرًامَكُ دِا)

توعلم اور آزادی بانی رہنے واسے بیک اعال ہی جونفس بی بطور کال باقی رہتے ہی اور مال وجا ، جلدی ختم ہونے والے ہی . مے ارشا دفد وندی سے :

> إِنَّمَا مَثَلُ الْعَيَاةِ الدُّنْيَاكُمَ إِمِ انْزَلْنَاكُ مِنَ ٱلتَّمَاءِ فَاخْتَلُطَ بِهِ نَبَاتُ الْاُرْضِ مِسَمَّا يَاكُلُ النَّاسُ وَالْدَنْعَامُ حَتَّى إِذَا آخَ نَبِتِ الْاَثْنِ رَخُرُفِهَا وَإِنْبِينَ وَظَنَّ آهُلُهَا الْمُصْفَر قَادِرُنُ عَكِيهُا اللَّهَا ٱمُرُّنَا لَيُكُدُّ اَوْنَهَا رَّا فَجَعَلْنُهَا حَصِبُداً كَانَ لَا أَنْ بِالْرُوسِ كَنَالِكَ نُعَمِّدُ الْحَالِيَ الْتِي لِقَوْمِ لَيُعَكِّرُونَ -

وینوی دندگی کی شال اس یانی کاطرح سے بھے ہم نے كسان سند آنادائي السرك سا تفاذين كامبزى مل عاتى ہے جیے ادفی اور جا اور کھانے میں بال کے دجب ران نے اپنا سنگھارہے بیا اوروہ خوب اُراسترموکئی اورانس کے مالک سیمھے کراب م اس برقادر مو کے تواس بر مارا مر موارات یا دن می توم نے اسے میام سے کردیا کو ایک وه كل في بي بي اليسے بي مم اين آيات نفصيل سے بيان اتے ہی فوروفار کرنے والوں سے ہے۔

اورارشاد فداوندی ہے ،

(۱) فرأن مجيد، سورة كبعث آبت ٢٦ (٢) قرآن مجيد اسورة يونس آبث ١٢ م

وَاصْرِبُ لَهُمُ مُنْكُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاكُ مَاءٍ آنزلناً ومِنَ السَّاءِ فَاخْتَلَطَ مِهِ مَبَاسِعِ الْاُرْضِ فَاصَيْحَ هَيْشِيمُ ٱنَّذَرُوكُ الرِّي حُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكِّيءٍ مُعْتَدِدًا۔

اور آب ان سے بعے دینوی زندگی کی مثال سیان فرائی بر اسان سے ارفے والی باش کی طرح ہے جس سے ساتھ زمین کی سبزی مائی تووہ صبح کے وقت سوتھی کھا کس مو كئ جع بواؤں نے اڑادبا ادراسٹرنعال مرحیز سر لیر ی

قدریت رکھاہے۔

اور حس ببر کوموااڑ اکر اے جاتی ہے وہ دینوی زندگی کی تروانا زگی ہے اور جس کومون فتم مذکرے وہ باقی رہنے والے نبك اعمال من يتواس گفتوسے واضح مواكه مال وحان سے قدرت كوكمال سمجفا ايك فلى بات سے بس كى كوئى اصل بنس سے اور و الناس النور كومقعو و قرار دسیتے ہو سے ان برا بنا وقت صوت كرنا ہے وہ حابل ہے ابوا تطبیب دشاع سفے اس بات كالون الثاره كرشف موسى كاسے ـ

جوشخص اینا وزن فق کے فوت سے ال کوجع کرنے میں خرج كراب اس كابيمل خورمفلى اورفقرب دادني ودخال ہاتھہی جاناسہ۔ وَمَنُ تَنْفِقِ السَّاعَاتِ فِي حَبْمِعِ مَالِهِ مِعَافَةً نَقُرِفَا لَّذِي فَعَلَ الْفَقَ

العرب قدرال كمال حقيق كم بيغين كا ذريعه مواكس كصول مي كوئى حرج بني إالتربيس ان توكون ميسكر دے جن كوتوت بعدائى كى نوفىق عطا فرائى اوراينى مهرانى سے توسف ان كو برابت فرائى -

### جاه کی مجت کس فدرمحود اورکس فدر مذموم سبے

حب تمہیں معلم ہوگیا کہ جا ہ کا مطلب ولوں کا مالک مونا اوران برقدرت حاصل رئاسے توانس کا حکم دی سے جو ماول کا ہے موں کر بہم دینوی سامانوں سے ایک سامان سے اور مال ی طرح موت سے سا تھاس کا بھی خاتم ہوجا اسے اور دنیا اخرت کی صیتی میدا می جدای ای سے اس می سے افوت کے بیے زادراہ اختیار کیا جاسکتا ہے اور میں طرح کچونکھ ال کھا نے بینے اور بینے سے بلے ضروری ہوتا ہے اس طرح مخاوق کے ساتھ بسراوقات سے لیے تعوارے مبت عاه كى مرورت مى بونى سے اورس طرح أدى كهانا كهانے سے بے نباز شب بوسكة ابذا كهانے يا وه ال جن كے بدالے ين كهانا فردیدے اس کی جا ہت جا رئیہے اس طرح خدمت کے بیے خادم ، مدد کے بیے درست ، داہمائی کے بیے استاذ، مفاظت اور

شربیندوں کے مفالم کو دور کرنے کے لیے بادن ہ کی صورت کی ہوتی ہے اہذا الک کے دل بی برجابت کو فادم کے دل میں اس سے بیے ایک مفام ہوا کہ وہ فعرمت کے لیے اسے بوسکے ،کوئی بری بات بنیں ہے اور استاذ کے دل بی اس کے لیے اتن جگہ ہوجی کی بنیا در وہ الس کی تعلیم و تربیت اچی طرح کرسے یا دوست کے دل بی اس کی مجت اس قدر ہو کہ وہ اس کی بدی کرسکے ،کوئی بری بات منیں ہے ۔ اسی طرح با دشاہ سے دل بی اس کے مقام سے ہونے کی چا ہت جس کی وجم سے وہ اس سے نظر کو دور کرسے قابل بذرت بات منیں ہے کبونکہ ال کی طرح جا ، جی اغراض کی منجے کا ایک وسید ہے میزاد دونوں بیں کوئی فرق میں ۔

سوال:

ا بنے استاذ، خاوم ، دوست بادشاہ یاجس سے ساتھ اسس کاکوئی کام متعلق ہے ان لوگوں سے داوں بی ایا تھا کا بنانا مطلقاً جاڑرہے جیبے بھی ہویا کس مفوص حداور محضوص طریقے برجائز ہے ؟

جواب:

مبرکتا مول برطلب بین طریقوں پرسے ان بی سے دوصورتی جائر اورا یک ممنوع ہے۔ منوع صورت بہ ہے کہ ان سے ولوں میں اپنا مقام بنانا کہ وہ اس بن کسی ایسی صفت کا اعتقاد رکھیں جواکس میں بنیں جیسے علم ، تعویٰ اورنسب وغیرہ کردہ اسے ستبدیا عالم بابنتی سمجیب حالانکہ وہ البیا بنیں سے توبہ عمل حرام ہے کبوں کہ بہجوٹ اور دھوکر ہے جاہے فول موبا معاملہ کی صورت ہیں۔

مائز صورنوں بیں سے ایک بیر کہ اسنے اند موجودکی صفت کے در ایسے اس مقام کاطالب ہوجیے صرت بوسف علیہ اسلام کا قول ہے قرآن باک میں ارشا د فدا و ذی ہے۔ اِجْعَلَیٰ عَلَیٰ خَذَا بِنِ الْدَّدُ مِنِ الْنِیْ حَفِیْ طُعِلْمِ ہِمِنِ مَصِحْ النے بِمِقْرِدُ دِیں ہے شک میں امین اور علم رکھنے

(۱) والاسول -

آب جاکم کے دل ہی اس مقام کے خوا ہاں ہوئے کہ آب این جی ہی اور عالم بھی، اور با دشاہ کوا پسے خص کی ضرورت بھی
تھی اوراً ب اس بات بس ہے جی نفے جوائی دوسری صورت بہ ہے کہ اپنے عیبوں ہی کسی نبیب باکسی گناہ کو چھپانا چا ہنا سہت ناکمہ
کسی کواس کا علم نہ ہوسکے اور لوں اسس کا بنا بنا بامز نہ کم نہ ہوجا ہے بہ جی جا گزیہے کیوں کہ برائیوں کو پورٹ یو دکھنا جا گزیہے
برائی سے پروہ اٹھا کا اوراسے فل ہرکرنا بری بات ہے اوراکسس ہی دھوکہ نہیں سے۔ بکی عقصہ بہے کہ اسے السس کی بائیوں کا
عدنہ ہوکہ ذکہ السسے اللہ کا کوئی فاکرہ نہیں۔

منلاً الك شخص بادشاه سے اس بات كوچيا إجابتا ہے كه وه شراب بتيا ہے ايكن اسے بربات باوركوا انس جا بتا

كروه منفى ہے۔

منوع اموریں سے بہ بات بھی ہے کہ دوسرول کے ماشنے اچھ طرح نماز پڑھے تاکہ وہ اکس کے بارسے یں اچھے خیالات رکھیں بررایکاری ہے اور برتنی دھوکہ دسے رہا ہے کیول کر یہ اکسس پڑھا ہر کرنا جا ہا ہے کہ ہم الٹرنی اللے سیالے افعال کے سیالے افعالی اللہ مالار خاص اور ختی میں اللہ مالی کے سیالے افعالی اللہ مالی کا ایسنے عمل میں دکھا واکر تا ہے تو وہ کس طرح مخلص موسکتا ہے۔

دندا اس طریفے پر جاہ کی طلب حل ہے اس طرح ہرگناہ کے دریعے اس کے حول کا حکم سے براسی طرح سے جیسے حلم طریقے پر ال حاصل کیا جائے اور کوئی تمیز نہ کی جائے اور جس طرح اُدی کے لیے بہ بات جائز نہیں کہ دھوسکے کے ذریعے می دوس کے مال کا الک بنے چا ہے اکس کا عوض دسے یا موض سکے بغیر ہو، اسی طرح دھوسکے سکے ذریعے دوسروں سکے دلوں کا مالک مہذا بھی جائز نہیں کیونکہ دلوں کی ملکیت مال کی ملکیت سے بڑھ کرہے۔

أتهوب نصل،

# مدح مرائى كى خوام ش اور مزمت سے نفرت كاسبب

ابني توليف كوب ندكرنا اورول كااس سے تطعت اندوز منا جاراك باب كي تحت منوا ہے -

جرب سے زیادہ قوی سب ہے یہ ہے کا تولین کے بائٹ نفس مجنا ہے کہ بھے کال ما صل ہے جبیا کہ ہم نے بیان كيا جهر كمال مجوب مؤاج اورم مجوب كا اوراك لذيذ برتا مع مذاجب نفس كوابين كمال كالشور صاصل مؤاج تواكس سے اسے الام مللہ ورلذت عاصل موتی ہے اور تعرفیت سے انسان کو اپنے کمال کا شور مخاسبے کوئم جس وصف کے باعث تربعية كى جانى ب ياتووه ظامر اورواضح موكا يا السن بن ك موكا اكروه وصف واضح ، ظامر اورم وسن موتواس صورت من تربعيكر في سے ادت كم عامل مون سے دين لذت سے خال نبي مونى جيے كى كى توليف كى جاسے كواس كا قدلبا اور زاگ سفيرے بہم کمال کی ایک فسم سے دیکن اسس سے نفس عافل مواہے اسس سے لنزے سے فالی مواہد دیکن حب دوسمرا أدمى العيم بات فناستة توشور كابيلا بوالذت كصول معالى من بوا-

اوراگر سراب وصعت مع حسن من مل كاعل دخل مؤاس من الدنت زباده مونى سب جيد كمال علم ايكال تغوى يا من مطلق برتولعت كى جائے - كيول كرانسان كولعن اوفات البنے كمال حسن ، كمال علم اور كمال تقوى مي سك موتا سے اور اسے اس بات کاشوق ہوا ہے کشک زائل ہوجائے اوراسے بقین ہوجائے کران ا مورمی کوئی بی اسس کامٹل نیں ہے كيولك اس طرح اس كيفس كواطمينان حاصل بؤاجي لهذاجب دومرا أدى اس وصعت كا ذكركتاب تواس سے اسے اطبنان مامل مراس اولاس كمال كاوتون موجان يرلذت بطه ماتى ہے۔

اوراكس سبب سے زبادہ ازت اس ونت ماصل مونی ہے حب ابساستی تومین كرے جے ان صفات كى بعيرت

اوروا تفنت عامل مو-اوروة تحقق سے بغیرات زكرا مو-جیے کوئی استادا بنے نشاگرد سے عقامند سمجدار اورفاض مونے کاذکر کرے توانتہائی درجے کی لذت ماصل موتی بصاورا كربهوده اور فرتحقیق كام كرف والا تعرف كراس ياساس وصف كي بعيرت عاصل نهو لو لذت ب كرورى موتى س اورای سبب سے ذرت ایسندیدہ اور کروہ موتی ہے کیوں کراکس سنفس می نفس کا پتر جانا ہے اور نقص کا اُن کی مذہبے اور كما ل بجوب بوا ب منانفس صرور را معلوم بوكا ورجب اس براطلاع بوتو تكليف بوتى بي وصب كم اكر وه شخص مزمت كرسے جو قابل افعاد سے تواس سے اویت بڑھ جاتی ہے جیا كريم نے مرح سے سلمين وكا ي

کسی کی دج سرائی اس بات بردوالت کرتی ہے کہ تولیف کرنے والے کا دل ممدورے کی ملیت بن جہا ہے اور ہر اکس کا مربد مت متقد اور اکس کے حول کا شور لذیز ہوتا ہے متقد اور اکس کے حول کا شور لذیز ہوتا ہے اور اکس سے حب وہ تخص نولون کرسے جس کی طاقت زیادہ موتی ہے اور اکس کا دل قابویں آنے سے نفع صاصل ہوتا ہے تو اس صورت بی لذت بڑو جاتی ہے جب بادشاہ یا دیجر بڑے دلوک کے دلوں کی تسخیر کا معامل ہے۔
اور اگر تعرب نے والدا بساشف ہوجی کی کوئی پرواہ ہیں کی جاتی اور اسے کوئی طافت جی حاصل ہیں ہوتی لذت کم ہوتی ہے۔ بود کہ اس میں موتی ہے بدا سے تعرب موتی ہے۔ بی ویکد اس میں سے دل کو رہنے بھی ہنتیا ہے۔ بی قدرت نافضہ پردالات کرتی ہے اور اسی سے ذریت نا ہے۔ بدوم جی ہے۔ اور اکس سے دل کو رہنے بھی ہنتیا ہے۔ بی قدرت نافضہ پردالات کرتی ہے اور اسی سب سے ذریت نا ہے۔ بدوم جی سے اور اکس سے دل کو رہنے بھی ہنتیا ہے۔

اوراگراکابری سے کوئی برائی بیان کرسے تورنج زادہ مؤناہے کیوں کر الس طرح ایک برامطلب فوت ہوگیا۔

تسراسبب،

تولین کرتے والے کی تولین اس بات کاسب بنی ہے کرسٹے والوں کے ول بھی معتقد ہوجا بی ضوط اجب الولیہ کرنے والد ایس تحص ہوجی کی تولین بیاری بات کی طون توجہ کی جاتی ہے اور اس کی تولین کا اغتبار کی جاتا ہے لیان بیج بس بی کی جاتے والی تولین کا اغتبار کی جاتا ہے لیان بیج کہ اس کی والی تولین کرنے والد اس لی ہوکہ اس کی جات کی طون توجہ کی جائے تو اس تولین بی لذت زیادہ ہوگ اور اس صورت بی خدمت بی نفس پہنے گال گزرتی ہے۔

چوتهاسب:

صورت من زائل ہوجانی ہے لیکن اکس کے دل برجھاجانے دفیرہ کی لذت بانی رہنی ہے۔
اور اگر اسے معلوم ہوجائے کر تولوب کو نے والا جو مجھ کہر رہاہے وہ فود اکس کا اغتقاد بہیں رکھنا اور ہم بھی معلوم ہے
کہ اکس دعمدورے ) ہیں جی بہ صفات پائی ٹہی جا تیں تو دوسری لذت بھی باطل موجائے گی اور وہ اکس کے دل برخالب آنا
سے اب طام ری دبدم اور شوکت کی لڈت باقی وہ جائے گئے جس کی نبیا دیواس کی زبان ننا دکوئی پرجم ورمونی ہے ۔ اور اگر
یہ تعرف کی وجم سے نہیں بکہ مذاق کے طور رپر کرتا ہے تو تام لذنین فتم ہوجائیں گی اب اس بی لذت باسلی باقی نہیں ہے
گی کونکہ تینوں اک باب ختم موسکے۔

تونفس کونولون سے بجولات عامل ہوتی ہے اکس کی وضاحت یہ رندکورہ بالا) ہے ہم نے اکس کا ذکر اکس کیے
کیا ہے ناکہ جا ہ کی مجت، تعرفین کی جا ہت اور بذرت کے فوت کے علاج کا طریقہ معلوم ہوجاتے کیوں کرس بیاری کا بیب
معلوم نہ ہوائس کا علاج ممکن ہنں ہوگا اکس بیے کہ علاج تو مرض کے اساب کودور کرنے کا نام ہے۔
اللہ تنالی بنے لطف و کوم سے توفن و بنے والا ہے اللہ تعالی کے مرب ندیدہ اور مختار بندے پر رحمت ہو۔

الله تمالى ابنے لطف وكر سے توفني دينے والائے الله تعالى كے مركب دري اور بخار بندے برحمت مو۔ نوس فعسل ،

#### حب جاه كاعلاج

مان داجس اُدی کے دل رہاہ کی مجت خالب اُجا کے اس کا مقصد صرف مغنوق کی رہابت کرنارہ جا آب وہ صرف ان سے دوسی سکانا اور ان سے بیے عائش کرنا ہے وہ اسبیتے اور ان ان کے بیان کرنا ہے وہ اسبیتے اور ان ان کا اور ان کے بیا عائش کرنا ہے وہ اسبیتے اور ان ان اور ان ان کی موت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ لوگوں کے بال اس کا بہت بڑا منام ہوا در رہی بات منا فقت کا بھی اور ان اور ان ان میں بات منا فقت کا بھی اور ان ان اور ان کی موسے اور ان کالہ بربات عبادات ہیں سے کو کو رہے اور ممنوع کا مول سے از کا ب کا باعث بنی سے کہوں کہ وہ توگوں کے دلوں کو اپنی طوف لوغیب کرنا جا اس ہے ہے ہی اور ان میں اور ان کی وجہ سے دبن کے جانے کو نقضان بنی نے والے دو بھیر بورسے مث بہ قرار دیا ہے اور کی سے بری اگئی ہے کورک ہی فقت ، ظاہر و باطن موجہ بری ان میں موجہ بری گئی ہے کہوں کہ میں مقام و مرتبہ جا ہی ہے دو اور حوبہ شخص لوگوں کے دلوں ہیں مقام و مرتبہ جا ہی ہو اسے دو اور حوبہ شخص لوگوں کے دلوں ہیں مقام و مرتبہ جا ہی ہو ان اسے خال ہو اسبی خوالے اور حوبہ شخص لوگوں کے دلوں ہیں مقام و مرتبہ جا ہی ہو ان ان سے خال ہو اسبی خوالے اور حوبہ شخص لوگوں کے دلوں ہیں مقام و مرتبہ جا ہی ہو ان کے سا فقت کرنے پر جمور ہو جا آب ہے نبر دہ شکلف الیمی خصابی طام ہرتا ہے حالا کہ وہ ان سے خال ہو ان سے خال ہو ان سے خال ہو ان سے خال ہو ان سے حال ہو نہ کا میں منان فقت کرنے پر جمور ہو جا تھیں نا ہم خوال ہو ان سے خال ہو ان سے خال ہو ان سے حال میں منان ہو ان سے ساتھ منان ہو ان سے سے میں منان سے ساتھ منان ہو ان سے ساتھ منان ہو منان سے ساتھ منان ہو ان سے ساتھ منان ہو ان سے ساتھ منان ہو منان سے منان ہو منان سے ساتھ منان ہو منان سے منان ہو منان سے ساتھ منان ہو منان ہو منان سے ساتھ منان ہو منان سے ساتھ منان ہو منان ہو منان ہو منان سے ساتھ منان ہو م

بیں جاہ کی مبت ہاک کرنے والے اموری سے ہے لہذا اس کا ملاج اور دل سے اس کا ازالہ واجب ہے کیونکہ ال کی مبت کی طرح برجبی ابک فطری اورطبی امرہ اوراس کا علاج علم اور عمل دونوں سے مرکب ہے۔

### علم سے جاہ کی مجت کا علاج

اس کاطرافة يہ ہے كواسے الس سبب كاعلم وحب كے ذريعے وہ جاہ ومرتنه كى جا بت ركھا ہے اوروہ لوكوں كے معدد اور داول بريمل طورقا ورمواجا بناج اورم نع ببان كباكه اكربه بات مع طور يرفاص عي موجائ توموت مك باق ربتی ہے۔ بافی رہنے واسے اعال صالحہ سے بنیں سے اگرمنرق سے مغرب تک قام رو سے زین سے لوگ مجھے سجوہ جی كرين نويجاس سال كسد سبوك والع رمي سك اورنه وه باتى رب كاج سبوكباكيا -اوزغماراهال عاه ومرتبه ر کھنے والے اور ان سے سائنے جکنے والے ان لوگوں کی طرح ہوگا جوم سے ہے۔ لہذا اس مقسد سے بلے اس دبن کونے چھوٹرا عائے جوابدی زندگی ہے کہے تم میں ہوگی اور وستنص کمال عقبی اور کال وہی کوسم مانا ہے صبا کر سے بان ہو حکامے تراس كى نكاه مي ماه ومرتبه كى كوئى مينت بني ربنى ميكن باس كى نكاه مي حفر بتواج وآخرت كى الدن نكاه كرما جه كويا ده اخرے ور کھ کروری فائدے کو حقیر بحقا ہے اور گوبا سے موت ایجی ہے اوراس کا عال حضرت حس بفتری رحمدانٹ كالان بوطاب كجب آب فصرت عربى عدالع نزرحم الشركونكها-

محدوملؤة كے بعد ا كواكد أب وہ أخرى أدى من برموت كلى كى اوروه مركباي، \_\_ توديجوكس طرح انہوں نے مستفنل رنظ ركلى اوراس موتوونغوركيا- حضرت عمران عبدالعزيز وحمدالله كالجبي بني مال ففا انبول في حواب بن مكوا وحدوملاة كعبدالكواكب دنياب استعنى بنين اور ميشدا كون بس رجه و قوان لوكون كاتوج انجام كاطون في اوراكس كے بيدانبوں فيتفرى اختياركياكيونكدان كواس بات كاعلى خاكر اخرت كا انجيا انجام تنفى دكرك كے بيد سب- دہذا انبول نے دنیا ہی جاہ ومال کو حقیر جانا لیکن عام لوگوں کی بنائی میں کمزوری سے وہ صرب فوری نفع کو دیجھتے ہیں ان کی انتھوں کا فرانجام كي شابه كى طون بنس طبقنا - اسى ليه الله تعالى ف ارشا وفراً با -

مرائن ، نا ونیا کو بند کرتے ہوا در اُفرن کو چھوڑ فینے

ادرارت دفدا وندى سيء كَلَّوْ بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَوُّنَتَ الدخرة -

> ١١) اوران مجيد، سورة الاعلى أبت ١١ ١١٠) (١) خرآن بحد، سورة القيامة أيت ٢٠

بیں جس کا ہر حال ہواسے جا ہے کہ جاہ و مرتب ہے اپنے دل کا عداج فری آفات کے علم کے ذریعے کرے بین ان خطرات میں فورو فکر کرے و نیا ہیں ارباب جاہ کو بیش آئے ہی ہوئی کہ ارباب جاہ سے صدکیا جانا ہے اور لوگ ان کی ایڈا کے در سے ہوئے ہی نیزائہ بی ہمیشہ اپنے جاہ رکے جانے ) کا خوت لگارت ہے کہ ہمیں لوگوں کے دلوں سے اکس کا خرت ہوئے ہی کہ جو ارباب جاہ کہ کہ خراب کے اور دلوں کا حال بہ ہے کہ جنڈ با کے ابال سے جی زیادہ منفر ہوئے ہی کہ جی رابا ہے اور دلوں کا حال بہ جاہ کہ جنڈ با کے ابال سے جی زیادہ منفر ہوئے ہی کہ جی رابا ہے ہی دونوں کے بیان ہوا واربی کو اور کر نا اور دستنوں کی طوت سے بیان ہو جا اس کے دلوں ہے اور دور کرنا اور دستنوں کی طوت سے بیان ہی والی ایڈ کو دور کرنا اور دستنوں کی طوت سے بیان ہی والی ایڈ کو دور کرنا ور دور کرنا جا ہے ہیں امید چوٹ جانی جس کی جانوں کا جن اور کی جن اور کی جانوں ہی جانوں ہی کہ جانوں ہی ہی اس خوٹ کے منا ہمیں جن اس سے ادک ہے تواس طرح کم دور صدرت کا عداج کرنا چا ہے دیان جس کی صدرت کام کرن ہوا در اس کا ایمان مضبوط ہووہ دنیا کی طوت نوم بی ہیں کرنا برنوع کی سے اس سے ادک سے اسے دو اس سے ادک ہے تواس طرح کم دور صدرت کا عداج کرنا چا ہے دیان جس کی سے امار سے کام کرن ہوا در اس کا ایمان مضبوط ہووہ دنیا کی طوت نوم بی ہیں کرنا برنوع کم سے اعتبار سے علاج تھا ۔

عمل کے ندیدے علاج :

عل کے ذریعے جاہ کا علاج اس طرح ہے کر ایسا کا مرسے جس پر ملامت کی جاہ وراس طرح محنوق سے دلال سے اس کا مقام کر جائے کا اور جبران کی نکا ہوں بی جی اس کی وقعت بہنیں رہے گی یوں اس سے قبولیت کی لذت جوا موگی اوروہ گذا می اور محلوق کی طرف سے روسے جانے سے مانوس ہوگا اب وہ صوت فائق کی قبولیت پر قاعت کرے گا ملامتی فرف کا ہی بندر ہے جہ وہ لوگ کئ ہوں کا از کا ب کرتے ہی تا کہ لوگوں کی نگا ہوں سے گر جائی اور جاہ کی افت سے محفوظ ہوجائیں بین وہ تحقی ہیں وہ اور اس کے بید بر صورت جائز نہیں اور اس کی وجب ہی وہ اول میں دیں گی ہٹک کا موں ہی سے وہ کام کر اجائز نہیں اور اس کی وجب ہی نقول ہے کہ ای اور حالی تخص کا موں ہی سے وہ کام کر اجائز کی اس کی قدر فررہ ہے جیے منقول ہے کہ کسی با وشاہ نے ایک کاموں ہی سے وہ کام کر جب اسے با وشاہ سے کا علم ہوا نواس سے نکا اور مراب کی وی وقت کی طرح کا نا اور مراب کی وی وقت کی طرح کا نا اور مراب کی وہ کہ اور اس کی وہ کہ ہوا اور مراب کی وہ کہ اور اس کی وہ کہ ہوا اور مراب کی وہ کہ کہ اور میں جب اور شاہ نے ایک وہ اس جب کی اور مراب کی وہ کر ہوا ہوں جب کی اس کی کو کی وہ سے دی کا تو اس جب گی زائر بنے کہا المر تھا گا اس کر ہے جب سے دی کھا تو اس کر نے کہا المرت کی کہا المرت کی کہا کہ نوالی کا سے جب بار شاہ نے اسے دیکھا تو اس کی گاہ ہی اس کی کو کہ قدت سے دیکھا تو اس جب گی زائر نے کہا المرت کی کہا کہ خواج ہوں نے جب سے دیکھا تو اس کی گاہ ہی زائر ہے کہا المرت کی کہا کہ نے جب بار شاہ نے اس کے جب سے دور کر دیا۔

سی دومرے آدی کے میڑے بینے اور با برنکل کئے وہ لاننے می کھڑے ہو گئے شی کہ لوگوں نے پیچان با کہ بر کیڑے ان کے بنی بی توانبوں نے ان کو کی کرمارنا مشروع کردیا اور کی ہے سے نیزانبوں نے کہنا شروع کردیا اور کی ہے نبزانبوں نے کہا شرد ع کردیا کریشخص چرہے اور یوں ان کو تھوڑ دیا جاہ وم تبری جا ست کو ختم کرنے کا نہاہت مضوط والديب كراوكون سعادك افتياركر كاسى عاميه عاسفهان استكوئي زعانا مو بمون كون فسابغ كري گوشہ نشنی اختیار کرنا ہے اوراسی شہری رہنا ہے میں میں وہ شہور ہے تواس گونٹہ نشنی سے بوگوں سے دلوں میں ا<mark>سس کا</mark> مقام اورم تبربیدا موف کی چا ست بیدا مولی کیونکر بعض ادفات انسان خیال کرنا ہے کہ اسے جاہ وم تبری جا مت مناب ہے عالا فكدوه دعوكي بيلا موام والب كيول كرجب نفس كواس كامغفووى حبابا بخواسي سكون عاصل مؤاس اوراكراكس ے برے یں موگوں کا عقاد بدل عائے اوروہ الس کی ذمت کرب یا اس کی طوف کی غیر مناسب کام کی نسبت کرب توالس وفت اس کا ففس مفطرب مواورا سے رہے بینے -اور موسکتا ہے کہ وہ کوئی عذر میں کرمے لوگوں کے دنوں سے غبار کو ختم کے اوربعن افقات وہ تو گوں سے دلوں سے الس كردكو زائل كرنے سے بے جبوٹ لدلنے اور دھوكم دى كا مخاج ہونا ہے اور وہ اس کی پرواہ نیں کرتا ایسی صورت بی واضح بولہ کے ابھی کا اس کے دل بی عام ورتبہ کی جا بت ہے اور ورتشخص جاه اورمزند کی جاست رکھا ہے وہ مال سے حبت کرنے والے کی طرح ہے بکدیداس سے بھی زیادہ براہے کیوں کرجاہ و مرتبه كافتنه ببن براس اورابساس موك الساوكون سطع عى مواوروه لوكون سے دلون برا بنامغام كى سرجا لكن جب وه محنت كرك روزى كمائ ياكى اورطر ليق سے اسے حاصل ہوا ور لوكوں سے اكس كى طبع بالكن فتم موجاتے انواكس كے نزد بك قام اول گئيا ہوں كے اور اسے اس بات كى برواہ بنيں ہوگى كر اولوں كے داوں بى اكس كا

وی میں مہر جو یہ ہیں؟

جو طرح وہ اس بات کی پرواہ بن کر آکہ جو لوگ اس سے نہایت دور شرق بی بی ان کے دلوں بی بیائے اور

کیا نہیں کیونکرنہ تووہ ان کو دیجھا ہے اور نہی ان سے کوئی طع رکھا ہے اور لوگوں سے طع اسی صورت بین ختم ہوگئی

ہے دیب تناعت کی دولت عاصل ہو۔ اس ہے کہ جو تنفی تناعت اختیار کر تاہے وہ لوگوں سے بے نیاز ہوجا ہا ہے۔

اور دیب بے نیاز ہو جائے تو اس کا دل لوگوں کے معاقد مشنول نہیں ہونا اور اگر لوگوں کے دلول بی الس کا مقام ہو ہی

تواس سے زنو بل اس کی کوئی اسمیت نہیں ہوتی اور جاہ کی جا ہت کو کم ل طور پراسی صورت بی جھوڑا جا سکتا ہے جب

آدی قناعت اختیار کرسے اور طبی ختم ہوجا کے۔ اور ان تمام بران احادیث سے مدوحاصل کرسے جوجاہ کی فرمت اور کیا ہی

اور تواضع کی تولون میں وارد ہی جسے اسلام کا قول مشہور ہے کہ مومن ذلت ، تولی سے خالی نہیں ہوتا نیز برزدگوں کے

مالات کو دیکھے کہ انہوں نے عزت پر ذلت کورجے دی اور ان خوی تھا ہے ہی طلب کار رہے الٹر توال ان اسب سے

عالات کو دیکھے کہ انہوں نے عزت پر ذلت کورجے دی اور ان خوی تھا ہے ہی طلب کار رہے الٹر توال ان اسب سے

#### دسويي فصل:

## مدحى جابت اورندت كى نابىندىد كى كےعلاج كاطرافية

عان نوا اکثر لوگ اس بیے ہاک ہوتے بریکان کو لوگوں کی طون سے مزمت کا خون اور مدح سرائی کی چاہت ہو؟ ہے اکس بیے ان کی تمام حرکات لوگوں کی مرمنی سے موافق ہوتی ہری کیونکوان کو تعرب کی امیداور برائی بیان کرنے کا خوف مواجے اور ہر بات ماک کرتے والے امور ہی سے ہے امرا اکس کا علاج ضروری ہے۔ اور اکس کاطر لفتہ بر ہے کہ ان اسباب کود کھا جا تے جن کی وجرسے تعرفی پندا ور مذرت نا پندم تی ہے۔

ببهالاسبب

تنوبی کرف والے کے قول سے اپنے کمال پر معلیم ہونا ہے اسس کے علی جے کہا ہی تھل کی طرت رہے کا کہا ہی تھل کی طرت رجوع کرف واور دل ہی سوتو کو کہا وہ صفت جس کی بنیا در تیم اور تیم اور تیم اور تقوی وی مستقی موسوت ہو المبنی ۔ اگرتم اس صفت سے موسوت ہو تھے جو کہا ہم اس کے ماعث تم مرح کے مستحق ہوتے ہوجے علم اور تقوی ویزہ با ایسی صفت سے موسوت ہوتا ہے اور تیزی سامان مستقی قرار ہم ہی بانے جیہ مالدار ہوتا ، جاہ ومرتب کا با با با اور دبنوی سامان کا صول ۔۔۔

الرم صفت دینوی سامان بی سے ہوتو الس پنوش ہوا زبن کی سنری پنوش ہونے کی طرح ہے جو نوتر ہے ہوگی گا س بن جاستے کی جسے ہوائیں اطراق میری گی - اس صفت پرخوش ہذنا کم علی کد ابل سے بلکہ عقلند تواس طرح کہتا ہے جسے متنبی رشاع رہے کہا-

برے نزدیک سب شدیر عم اس نوشی کی حالت بی موا ہے جس سے اس کا جار شقل مونا صروری مو۔ آسَتُهُ الْغَدَّغِنُدِي فِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الْعَدِينَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

لہذاانسان کے لیے مناسب بنہیں کہ وہ دینوی سازوسسا مان پرخوش ہوا وراگر اس پرخوشی کا اظہار کرسے تو بھی تعریف کرنے والے کی تعریف سے بنیں بلکہ اسس سے باتے جانے کی وجہ سے فوش ہو۔

اورنرلیناس رسان سکی وجود کا سبب بنی ہے۔ اور اگروہ صفت ایس موجو خوشی کا باعث بن سکتی ہے جیسے علم اور تقویٰ ، نوعی اس برخوش بنی ہے جیسے علم اور تقویٰ ، نوعی اس برخوش بنی ہوئی ہیں ہے کہ کا عالم ہیں کہتے موگا۔ البتہ ان صفات برائس اعتبارے نوش موکر یہ قرب ضلوندی کا ذریعہ ہی لیکن خاتم کا خطرہ بابی ہے اس سے اس سے ادبی رہے فاتے سے خوف سے دنیا کی کی چرز بوش بہت میں موتر المبکد دنیا تو عموں اور بریشا نہوں کا کھر سے خوش اور مرور کا گو بنیں ہے۔

اوراگرتم مسن فاتم كا ميدى بنيادر خوش بوست موتوماس برب كمتم اس بات برخوش موكم الله ناك به

علم ادراننوی کی صورت مین تم برا بنافضال فرایا \_ تعرفیت کرنے واسے کی تعرفیت برخش نم موکیوں کہ لذت تواس بات سے حاصل مولی ہے کہتمہی ایک کمال کاشعود حاصل موا اور کمال الٹرنوالی سے فضل سے وجودین کیا ہے تعرفیت کرنے کی وجہ سے نہیں تعرفیت تو اکس کے تاہع ہے لہذا تعرفیت برخوش مہیں مونا چا ہے کیوں کر تعرفیت سے فضیلت میں اضافہ نہنی منونا ۔

اوراگر وہ صفت جس کی مذیا در تمہاری تعریف کی عبار ہی ہے جہ تم میں بائی ہنیں جاتی تو اس صورت ہی تعریف سے برخولت ہونا انہائی درصہ کا باگل ہیں ہے اور تمہالس شخص کی شل ہو سے جس کے ساتھ ذائی کرنے ہوئے کہا جائے واہ آ ہے بہط میں ہو کہو ہے وہ کس قدر معطوب اور حب آپ قضا کے حاجت کے لیے جاتے ہی تو کستی ایجی خولت بوآئی ہے حالانکہ اسے معلوم ہے کواس کی افتوں میں گندگی جری ہوئی ہے جر بھی اس برخوش ہونا ہے اس طرح جب لوگ تمہاری نعریف کرتے ہوئے تمہیں میں اور شقی قرار دیں اور نم اس برخوش ہونا ہا نم اس میں خوش ہونا جاتے ہیں اور شقی قرار دیں اور نم اس برخوش ہونا جائے گئی خبات اور اندر ونی خوابوں برسطاع ہے قرار تمہالا خوش ہونا چا ہے کہوں کہ اسٹی خوش ہونا چا ہے کہوں کہ سے کہا ہے تو نہیں الٹرنوالل سے فضل پرخوش ہونا چا ہے کہوں کہون مونا چا ہے کہوں کہون مونا چا ہے کہوں کہون مونا چا ہے کہوں کی محاتے پر بنیان ہونا چا ہے۔
یہ صفت اس کا فضل ہے اور اگر اس نے جو ول کہا ہے فیم ہونا ہے اس پرخوش ہونے کی بجائے پر بنیان ہونا چا ہے۔
یہ صفت اس کا فضل ہے اور اگر اس نے جو ول کہا ہے فیم ہونے نوش ہونے کی بجائے پر بنیان ہونا چا ہے۔

دوسراسيب:

توبیت اس بات بردادات کرنی ہے کہ تولین کرنے والے کا دل خربومیا ہے اواکس سے دومروں کے دل عبی مسخر موں گے اس کا نتیجہ بر ہوتا ہے کہ لوگوں کے دوں میں اپنے مقام ومزنبہ کی چا ہت بربیا ہوتی ہے اکس کے علاج کا طرافیہ بینے بیان ہو چکا ہے کہ لوگوں سے طبیخ ختم کر کے اللہ تعالی کے بال اپنا مقام بنا نے اوراس برخوش موسف سے اللہ تعالی سے بال تنہا کا مرتبہ کم ہوجا ہے کا ۔ تو تم اس پر کیسے فوش ہو نتے ہو ؟

نسراسب

مدوح کے دبدہی دوبرسے تولیب کرنے والا اس کی تولیب کرنا ہے بہی ایک عامضی فلات ہے جو ایکارینی ہے

اس بے بہتون کا سب ہنری ہی کئی بھر تہر ہی جا ہے کہ اس رغگیں ہواسے نا پندکروا ور تنہیں فقد آ نا چا ہے جبسا کہ بعن

اسد ن سے منقول ہے کبول کم تولیت سے محدول مرہ نے بڑی آفٹ کا شکار ہو جا نا ہے جبسا کہ ہم نے زبان کی آ فات کے خسن میں ذکر

کی ہے ایک بزرگ کا قول ہے کہ تو بناخص تولیت برخوش ہوا ہے وہ شیطان کو اینے اندروا فل ہونے پرطافت د بناہے۔

اور دوسر سے لعبن اکا برکا قول ہے کر ب تہیں کہا جا ہے کہ نے نام اچھا دی ہوا ور تجھے پر بات اس بات سے زبارہ لہند

ہرکر تنہیں کہا جائے تم مہت برے آدی ہوؤتش بخوا تم ہوا تھی ہو۔

روای است مردی ہے اور اگر مصح ہے نوب کمر توڑنے دالی ہے دہ ہم رسول اکرم صلی المبرطین و سلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے دوسرے اور کی کنولیٹ کی نوالیا اگر دہ شخص رمدوح ) حاضر سوتا اور وہ تہاری اس بات کولیٹ ند

كتا وراسى بت باس كانتال موماً اتروه جنم مي داخل موالا

اورنبی اکرم صلی النوعبہ وسلم نے ابک مرتبہ کسی تولین کرنے واسے سے فوابا۔ وَبُحَكَ تَسَمُنَى ظَلَهُ رَهُ مَوْسَمِعَكَ مَا اَ فَلَحَ اِلَى شَيْرا بِلِا مَوْمَ نِے السس احمدورح) کی کم توڑوی اگروہ اسے یَوْمِدالْفِیَا مَدَّہِ۔ (۱) سن بیتا دا وراس پرخوش ہوا) توفیارت کک فلاح نہا اُ۔ اوراکیٹ شفیر میں ارشاد فراہا،

الد كة تعادَ عُواْ وَا ذَا رَأَيْتُمُ الْمَسَادِ حِسِبُنَ مَا وَمِ اللهِ وَمِرَ مَا مَنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَاحْتُوْا فِ وُجُوهِ هِ مُعَدَّالِ فَالْور یه وجه سے کرمعا برکام رضی المنزعنم تعرفیت کرنے اوراس سے فتند نیزاس کی وجه سے جوفلی مرورعاصل ہوتا ہے ،اسس سے بہت زیادہ ڈرنے نھے تھی کرخلفا و را کت رہن ہیں سے ایک رضلیفٹر را شد) نے ایک شخص سے کوئی چیز ما گئی اور کہا اسے امرالمومنین ایا ہے مجہ سے زیادہ بہتر اور علم والے ہی توان کوخف آیا اور انہوں نے فرمایا میں نے تھے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم میر ا

بالله المندان المراس من من المورس ورب من الما المراس الماله من تبعه كواه بنا ما مول كم بي السس من المون مول -المول في توليف كواكس بيد بند خرايا كركس البيام موكر وه خلوق ك تعريف كرف بي فوق مول اوران كا خالق ال من المول الموران كا خالق ال المن المول الموران كا فوال الموران كا فوال الموران كا كالمورد و المراس بي معمون ربة عفى كران المال كالمال كا كالمال مالموكا السن بي معنوق كا نويف كرا المراس كالمورد و المورد و ا

جوالحدوں اگر الد تعالی کے زدیک اہل جہم میں سے ہے تووہ کس فدر عابل سے کہ دوسروں کے نعرفی کرنے پر نوکس ہوا اس کا معاملہ ہے۔ دوراکر دو اہل جنت بی سے ہے تو استان اللہ کے فضل اوراکس کی شنا در پنوش ہونا جا ہے کیو کو اکس کا معاملہ مغلق کے دوراکر دو اہل جنت بی سے اور حب اس کا عقیدہ سم کا کررز فی اورون اور دوت اوٹر تعالی سکے با نعرب ہے تو مخلون کی طون سے نورین مشنول با خرصت کی طرت اکس کی نور وہ اسم دبنی اور اس سکے دل سے مدرح کی جا بہت ختم ہوجا کے گی اور وہ اسم دبنی امور میں مشنول با خرکا۔ اوٹر تعالی بی ابنی رحمت سے داہ راست کی توفیق دینے والا ہے۔

01

د۲) مسندام احدین صبل عبده ص ۱۵ مروبایت ابر کجره دم) جیح مسلم ملیرم ص ۱۲ کاب الزهد

كيارهوب نصل:

## ندمت سے نفرت کا عسلاج

اس سے بیلے بہات گردی ہے کہ ذمت سے تفرت کا سب تورون کی چاہت کے سب کی فید ہے لہذا اس کا علاج بھی اس سے معلوم ہوجا اپنے اس سلیے می خفر بات بہ ہے کو کو شخص جماری برائی برائی کرا ہے وہ بنی مات بس ہوگا باتو وہ اپنی بات بس ہوگا اور وہ ہوگا ہے اور اس کا مقصد ہی ایکن اس کا مقصد ہی اور اپنی بات بس جموط ہے اگر وہ سے اس سے نیم خواہی ہے نو بارس کا مقصد ہی اور اس کا مقصد ہی اس سے نو خواہی ہے نو بارس کا اصاب مند مونا جا ہے کیوں کہ وہ تہیں تنہا رہے بیب دکھا اسے اور وہ ایوں وہ ہات کے مقام کی کہندر کو دیا بنہیں اس کا اس مند مونا جا ہے کیوں کہ وہ تہیں تنہا درے بیب دکھا اسے اور وہ ایوں وہ ہات کے مقام کی فنا میں کہنے ہو ۔ اس کی اس بات بنوا تہیں اس بنون سونا اور بری عادات کے ازالہ بی مصروت مونا جا ہے اگر تم فنا میں کہنا ہے اور اس کی خرصت کونا انہا تی درجہ کی جابات ہے۔ اگر تم اس کا ادارہ تہیں اس کا معلم نہیں تونا ہے تو بھی تنہیں اس کی بات سے نفع پنچے گاکوں کہ اس نے تنہیں تنہا ہے بور کو ایک کے تنہیں تنہا ہے کیوں کہ تمہیں اس کو بنی تنہیں کی خواہد اور در بنے با تمہاری نفروں میں اس کو بنی قرار سے اگر کا معلم نہیں تھا بائم غافل تھے تو تہیں وہ جیب باد دلا د بنے باتمہاری نفروں میں اس کو بنی قرار سے ایک کا علم نہیں تھا بائم غافل تھے تو تہیں وہ جیب باد دلا د بنے باتمہاری نفروں میں اس کو بنی قرار

دیا۔ تاکہ اگرتم ان کو اچھا سیمقے ہوتو ان سے ازائری رعبت بدا ہور تام صورتی تنہاری سعادت کے اسباب ہی جہمہی اس اس شخص سے بطور تعفہ حاصل ہوئے مہزا جب اس سے مذمت کی بات سننے کے سبب تمہیں برا سیاب سعادت حاصل ہوتے اور بہر صول سعادت میں شنول ہونا چا ہیں۔

شگاتم بادشاہ کے باس جانا جا ہے ہواور تمبارے براوں میں گندگی لگی ہوئی ہے جس کا تہیں علم نہیں ہے اگر نم اس عالت بین اس کے باس جا ڈو تو تہیں ڈر مور گا کہ کہیں وہ تمہاری گردن نہ ماردے اب کوئی شخص تہیں کہا ہے کہ تمہارے کیراوں بین بیاست ملی ہوئی ہے اپنے آپ کوصات کرونو تمہیں اس بات پرخوش ہونا چاہیے کیوں کراس کا تہیں آگاہ کرنا غنی تن سے۔

اوز خام بری عادات اَخ دی میاکت کا باعث بین اوراَ دمی کوان کا علم ، ابینے دشمنوں کی بات سے مختاہے لہذا سے جاہے کہ اکس بات کوغنبمت جانے۔

روسرے آدی کو مور باسے بہتا ہے۔ کا رادہ کیا ہے تو ہدائس کا اپناجر سے اوروہ اپنے دین کو نقصان ہی پار باہے تہا رس پے نوبر ایک نعمت ہے مہذا تہیں اکس میغمتر شہری آ کا چاہئے حیب کرتم اس فول سے نفع اٹھا رہے ہوا ورنفصال اکسس دوسرے آدی کو مور باہے۔

تبسری بات جس بن فورون کرنیا چاہئے بہہ کواکس بیجار نے اپنادینی نفقیان کرکے اپنے اکب کواسر تعالی ک نظروں سے گرادیا نیز تھوبط بول کرا ہے اکب کو ہاک کیا اور دروز ماک عذاب سے بیٹین کیا توثیرے بیے مناسب نیں کہ ٹواکس پر خفیتاک ہوج ب کہ خودالٹر تعالی اس پر غفیتاک ہوج ب کہ خودالٹر تعالی اس پر غفیتاک ہوج ب کہ خودالٹر تعالی اس پر غفیتاک ہوج ب کہ خودالٹر تعالی اور در عاکر نے ہوکہ باالٹر اس کی اصلاح فریا یا الٹر ااس کی تو بر قبول فرایا الٹر ااس کی اصلاح فریا یا الٹر ااس کی تو بر قبول فرایا الٹر ااس بیر رحم فرا۔ حب غزوہ احمد سے مؤقد رکھ ارتب نی اکرم صلی الٹر علیہ دسلم کے وائٹ مبارک شہریو کئے آپ سے چمرا الور کو

زخى كيا اورآب كے جياحفرت مزور من الله عنه كوت بيدكي اوراب في إول دعا مالكي -

اللَّهُ عَا غَفِنُ لِقِوْمِي اللَّهُ عَوَا هُدِ تَوْمِنِ يَاللَّهُ الْمُدَامِرِي قَوْم كُونَانِ اللَّهُ المَّرامِري قَوْم كُومِلَاتِ فَإِنَّهُ عُولَةً بَعُكُمُونَ - ١١ وصحة تنك بِمَالِكُ جَانِتَهُ فِي -

ابک شخص نے خود (اوسے کی ٹوپی) کے ماقع حضرت ابراہم ہن اوت مے اللہ کا سرافر زخی کیا نواہب نے اس کے تن بیں دعا مانگی اسس سیسے بیں آب سے بوجیا گیا تو آب نے فرایا مجھے معاوم ہے کہ اسس کے سب مجھے اجر کے گا ابدا اس ادی سے مجھے بعد ان ہی ملی ہے تو مجھے یہ بات ہے نہ بہب کرمری دھ سے اسے عذاب کے ۔ اگر طبع ختم ہوجا سے نو فرمت کی ناپذید کی معولی بات بن جاتی ہے کیوک حب تم اس سے بے نہاز ہو گئے تو اسس کا تمہاری فرمت کرنا تمہار سے دل پراٹرانداز نہ ہوگی۔ اور دین کی اصل قاعت ہے۔ اوراس سے ال دوباہ کی طبع ختم موجاتی ہے اورجب تک طبع موجود ہو توجی سے تہیں طبع ہوگی تم ہی جاہو گے کہ اس کے دل بی تمبایا مقام بنارہے اور تمباری تمام نز توجہ اسس کے دل بی ابنا مقام بنانے پررہے گا در اس صور کی میں دین کی سلامتی کی توجہ ہیں ہوسکتی امپذا جو سننے میں دین کی سلامتی کی احد مدح سرائی کا خوام شین رہے نیزوہ برائی بیان کرنے والوں کو نا بست در تا ہے اس دین کی سلامتی کی امید مہن رکھی جا ہے بیربت بعید بات ہے۔

بادهوب فسل:

### مح وذم کے سلسلیس اوگوں کے احوال میں اختلان

رائ بہاں کرنے والے اور تعرفی کرنے والے کی طوت نسبت سے توالے سے دوگوں سے احوال عپار تعم کے ہیں۔ یسلی حالت،

تری تولیب بخش ہواہے اور تولین کرنے والے کا مشکرے اور کرنا ہے نیز برائی بان کی جائے تواسے مفعہ آنہے اور برائی بیان کرنے والے سے کینہ رکھتا ہے اس سے برا بینکہے یا براد بنا جا ہا ہے مام وگوں کا بین حال ہے اور اس سلسے میں بربیت طراک ہے۔

دوسى حالت :

#### تبسري حالت:

اور سے کال کا بیلا درصہ ہے بین اُدی سے نزدیک تولیت اور برائی دونوں برابرہوں نہ ٹواسے مذبت ملکین کرتے اور منر ہی تولیف پرخونی ہو بعب عبادت گزار خیال کرتے ہیں کہ وہ السوصفت سے موصوف ہیں بکین اگروہ الس کی علامات سے ساتھ اپنا استان مزلین تو دھو سے ہیں ہونے ہیں۔ الس کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر اس کی برائی بیان کرنے والا اس کے پاس دبرتک بیٹیے تواس سے زبارہ بوجہ محسوس نہ ہو جنبا تولیف کرنے والے کے السس کے ہاس بیٹے سے محسوس ہو تاہے اس طرح برائی بیان کرنے والے کی حاجت کو پر اکرنے کی نسبت تولیف کرنے والے کی حاجت کو لوراکر نے برزیا دہ خوشی نہ ہواور مزم می زبارہ مورت کی اعد شدیمی

اگزانس کی بدائی بیان کرنے وال اور توبعیت کرنے والداس کی مجلس سے خائب موں توبرائی بیان کرنے والے کی عدم موجودگی کوزیادہ محولی بات نہ سیجھے برائی بیان کرنے والے کی موت کی نسبت تعربیت کرنے والے کی موت کا غم زما دہ نرمج اگر

تولين كرنے والے كواس كے وشمنوں كى طوت سے كوئي تكيف بينے تو مذمت كرنے والے كو بہنے والى تكليف كى نسبت اس سے زیادہ ممکین مرس موعل وہ ازیں برائ بران کرنے والے کی لغرش سمے مقابلے بن توبعیت کرنے دانے کی لغریش معول معلوم منہو دمی دونوں کامعاملہ دار برار ہو) جب توبعث کرنے واسے ک طرح برائ بیان کرنے واسے کا معاملہ جی معول معلی مواور مراعتبار سے دونوں برا ربون نوگو یا اسس شخص نے مرتب پال کی مربات بہت بعیداور دلوں بربہت سخت سمے اکٹر لوگ ای تولین پردل بی دل می فوش موتے میں میں جو نیک وہ ان علانات سے اپنی اُزائش نہیں کرنے اس مجے ان کواکس بات کا شعور

بعض اوفات عبا دت گزار شخص کواس بات کا شور حاصل منواہے کرانس کا دل توبیب کرنے والے کی طرف انل ہے بائى بيان كرت واسه كى طوت متى اورت بعان اس سے بيداس بات كواچھا قرار ديتے ہوئے كتا جرا تمهارى بدائى بيان كرنے والے نے اس عمل کے ذریعے اسٹرتعالی کا فرمانی کی ہے اور تعریف کرتے والے تے تمہاری تعریف کرسے اسٹرنعالی کو انبرداری كى بدندا بددونون كس طرح برار موسكت بى براى كرف والے كونتها دا براجا ننا دين كى وجرسے سے توبرت بطانى دھوكرہے كيونك إكرىبادت كزارتفى غورد فكركرك نواس معلوم بوجائ كراس فص ف جوارتكاب كناه كياس تواس سيكس زیادہ لوگ کبیرہ کن ہوں کا انتہا ہے کن می ہے تواس سے کسی زیادہ لوگ بروکن ہوں کا ازتکاب کن می ہے تواس سے كمين زياده لوك كبيره كامول كارتكاب كرف والع بي بين نزوه ان كويرًا حانيًا بع اورز بي ان سعنوت كرنا ب اور اسے بہم معام ہے موسی تحص اس کی تولوث کرنا ہے وہ دوسروں کی ذمت خال منب ہے اور مزمت حب کنا ہ ہے نواس سے وی فق منی برانا کر کس کی ذرست کی جارہی ہے۔

الهذا عابدكا مذمت كرنے والے رفیصة كرا البنے نفس ك طرف سے بھرٹ بلان اسے دھى دنيا ہے كہمادا بعل دین سے تعلق رکھ ہے حنی کروہ نفسانی خواہش سے تحت اسے نیل مجتما ہے اورای طرح الشرفال سے مزمد دور ہو

اوروننحف شبطان کے کراورنفس کی اُفات برطلع نہ مواس کی اکثر عبادات محف تھکاوے ہے اورمن الح ہو جانی ہے اسے دنیا بھی نہیں لئی اوروہ آخرے بی مقصان اٹھا اسم ابھے ہی دروں کے بارے بی اللہ تعالی نے ارشاد فرایا۔ آب زاد سے کیام میں ان لوگوں کے بارے بی نَلُ هَلُ نَنْبُكُتُهُ بِإِلَّا خُمَرِينَ اَعُمَا الَّا ربتا يس جوايف اممال كاعتبارس زباده نفصان مي ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعُينُهُ مُ فِي الْحَبَاةِ السُّدُنيَا بى بەرەبوگ بى كدىنا بىران كى كۇستىش دائىكال كى ادر وَهُ وَلِيجُسُبُونَ أَنَّهُ وَمِدُ مِنْ مِنْ صَعْمًا ده سيمية بي كروه اليماكام كررمين.

جوتهى حالت:

اوريه عبادت بن مداقت ب ين تولف كولي تدريك اور تولف كرف والے سے ارامن وكيوں كر وه جا نتا ہے كربه بات الس مح بلے نشر سے اور اس كى كمركو توڑنے والى ہے نيزوه اس سے دين كونقىدان بينيانى سے علاده ازيں ہو سخس اس کی برائی بیان کرتا ہے اس سے محبت کرے کیونکہ اس نے اسے اس سے بیب بناکراہم بات کی طرف اکس کی رائنانى عى كى اورائنى ئىكىول كانحفه هى دبائى كرم صلى الترطيبه كوسلم سنع ومابا . لَأُسْ النَّوْ اَضْعِ اَنْ تَكُووَ اَنْ تَدَكُّمُ اِلْبِيرِ فَ لَا النَّا عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اله

بعن روایات بن ایون مروی سے که وه تعرفیت مارسے جے لوگوں کی کم توٹر نے والی ہے بٹر طبکہ بروایت میں مور کیوں کم

نى اكرم صلى الدُّعليدوك المستف فرما ياً ـ وَيُلُ يِلصَّا لِمُووَدِّيلُ بِلْقَائِمِ وَوَيْلُ بِلْقُونِ اِلرَّمَنُ نَقِبْلُ يَارَسُولَ اللهِ اِلْرُّمِنُ؛ نَقَالَ اِلدَّ مَنُ تَنَزَّهَتُ نَعْسُهُ عَنِ الدَّنْبَأُواَ لِغُمَّنَ الْمِنْحَةَ وَالْسَنَعَبُ الْعَذَقَةَ.

روزے دارے بے فرائی ہے شب بدارے بے خرائی ہے اُونی لبالس بیننے دائے رصونی کے لیے خوالی ہے مروه مصحاركام تعظم كما بارسول المروه كون الس ك استثناوهم) فرما بوسنض اینے نفس كودنبا سے یاک رکھے انی نوبیٹ نایٹ دکرے اور مذمسنت كواجهاجاني

اوربر نہایت ونتوار بات ہے۔

ہارے جیب وگوں کی طبع دوسر سے درصری موسکتی ہے لینی ندمت کرنے والے کی برائی اور تعرفیت کرنے والے سے خوشی دل ہی موا ور قول وعمل سے اسے طاہر ہ کرے جہان کہ بنہری حالت کا تعلق ہے بعنی نولیٹ کرنے والے اور مذمت كرنے والے سے ايك جساسوك كيا مائے تواس مي مارى طبع نہيں بوسكتي بھراكر مم اسپے نفسون ميں دومرى حالت كى عددت ماش كرب مؤربه باب عبى بورى نهي مولى كونكر منم نواوب كرف واست كي مؤت اوراس كي صاحات كوبوراكر في كي جلدى كرين بي اور بذرمت كرف والف كى عزت كرنا الس كى عاجات كوبورا كرف كى جلدى كرف بي اور بذرمت كرف والع كي المزت كنا اس كتوبيب كنا اوراس كى حاجات كوبولكنا م يركران كرزائي - اورفا مرى عمل مي ان دونون سع مساوى سلوك نیں کر سکتے جس طرح قبلی طور پرہم ایسا بہن کرسکتے اور ہو بیٹی توقی کونے والے اور برائی کرنے والے سے ایک جیسا سلوک کرنے پرقا در مودہ اسس زیا ہے ہیں پیٹیوا بننے کے لاکن ہے دہ کبرت احمر ہے جس کا تذکرہ ہونا ہے لیکن وہ دکھائی بنیں دیتا تواکس سے اوپروا سے دوم رہے کہاں ہوں گئے۔ اکبریت احمر مرخ یا قوت کوئی کہتے ہیں اور منقا و پرندہ می مراد ہوتا بین ایسا پرندہ جو دکھائی بنیں دیتا کبکن اکس سے فائدہ صاصل ہوتا ہے ۱۲ سزاروی

ان مراتب میں سے ہررت ہے مخلف درجات ہی توبی کے سلے ہی درجات اس طرح می کر بعین اوگ اپنی توبیت کے سلے ہی درجات اس طرح می کر بعین اورات ہی جی کو وہ عبادات ہی جی کے وہ عبادات ہی جی دکھا واکرت میں اور نوگوں سے دلوں میں عگر بنانے کی خاط منوع کام کرنے کی پرداہ منیں کرتے وہ چا ہے ہیں کہ لوگ ان کی توبی کرنے رہی میرلوگ باک موتے والے ہیں۔

حب کمران بی سے نعن اوگ جا اور کا موں سے ذریعے برمطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں مزنوہ الس مقصد کی خاط مبادت کرتے ہی اور نہ ہی ممنوع کا موں کا ان کا ب کرنے ہیں۔ یہ لوگ گرفے والے کن رسے پر ہونے ہی کیوں کر جس کلام اور اعمال کے ذریعے وہ لوگوں سے دلوں کوا بنی طرف مائل کرنے جا ہتے ہیں ان کی کوئی حد تقریب اسس بیداس کو ضبط جی نہیں کی جا سکت ہذا قریب ہے کہ وہ مدح و زننا در سے صول کے لیے ناج کڑکام اختیار کرسے ایسے لوگ نبا ہی سے قریب ہوتے ہیں۔

بین بعض لوگ نہ توا بنی تولون جا ہے ہیں اور نہ اس کی طلب کی کوٹ ش کرتے ہیں لیکن جب ان کی تولون کی جا ہے توان سے ول میں سرور مبدا مہر تا ہے۔ اب اگروہ کوٹ ش کرے اس حالت کا مقاطم نہ کریں اور شکلف اس کی نا ب ندبدگی ظامم نہ کریں تو قریب ہے کہ فرط سرور امنہی اس ورصہ بر ہمنیا و سے جو الس سے بہلے والا سے اور اگر نفس بر بجا ہوہ کرسے مدح سرائی کی افات بر فورو فکر کرے دل کواکس کی نا ب ندیدگی بر مجور کریں اور خوشی کونا ب ندکری توا ہے ہوگ جا ہرے سے خطو میں رہے ہیں بر فورو فکر کرے دل کواکس کواکس کی نا ب ندیدگی بر مجور کریں اور خوشی کونا ب ندکری توا ہے ہوگ جا ہرے کے خطو میں رہے ہیں بھی جیت جانے میں اور کھی بارٹ نے ہیں۔

جب کرمون ہوگ ایسے ہی کرفیب وہ اپنی تولعیت سنتے می تون الس پر فوق ہونے ہی اور نہی عملین الکماس تولعیت کا ن رکوئی از بنس سزیا پر لوگ بھلائی پر میں اگر جد بدلوری طرح مخلص نسی ہوئے۔

ان برکوئی انریس برنایہ لوگ بھلائی پر من اگرمہ بنہ بوری طرح مخلص منی ہوئے۔ کچھ لوگ ایسے میں جو تولیت سنتے میں تواسے نا پ شدکر نے میں لیکن انس بات کے فورٹ میں بنی کار تولیف کرنے والے پر عقصے موں اور اس براعتراض کریں۔

نبکن سب سے اعلیٰ درعیریہ ہے کہ وہ اپنی تولیف برنالاص ہواسے ناب ندکرے اور اس وج سے اسے نعتہ آئے اور اس کا پر دعمل صلاقت بر بنی ہوا بیا نہ ہوکہ دل سے تولیب کولپ ندکرے اور فل بچوطور پراسے خصر آئے کبونکہ بر منافقت ہے وہ اپنی طرف سے اخلاص اور سیائی کا ہر کرنا جا ہنا ہے دب کہ ان دونوں سے خالی ہوّاہے۔

اسى طرح مزمت كرف والے كے حق من مى مخلف احوال من بوان بيلے احوال كى فيدى - ان بن سے سب سے بيلا درج

عصی کا اظہار ہے جب کر آخری درجہ نوست برخوش ہو کہے اور توشی کا اظہار وہی شخص کرے گا جواہنے نفس کے ہیںے دل میں کھینہ رکھے کر بنفس پڑا مرکش اور جب دار ہے اور وعدہ ضادت بھی ہے ہزیر بر فرو فرب اور فرٹ رکھا ہے لہا وہ اس سے اس طرح نفرت زیاجے بس طرح دشمن سے نفرت کی جائے ہوا ہے اور جو بحد انسان اپنے دشمن کی مذرت برخوش ہوتا ہے اور اسے یہ نفس کا در میں اس کا دشمن ہوتا ہے اور اسے در میں اور معبولا مع بیانی اور معبولا مع بیانی اور معبولا مع بیانی اور میں نفس کے لیے کو ایک ہم کا تسلی میں اور معبولا مع بیانی اور معبولا مع بیانی اور معبولا مع بیانی اور میں نفس کے لیے کو ایک ہم کا تسلی اور خوا کہ اور ہونکہ کہ اور ہونکہ اور ہونکہ اور ہونکہ ہونکہ

دوسراحصه

# ربا کاری لعنی عبادات کے ذربعے جاہ ومنزلت کی طلب

اس جعے ہی درج ذیل امور سان مول سے رہا کاری کی ذمت ، رہا کی خیفت ، کس چیز میں رہا کاری مول ہے ، رہا کاری کے درجات ، مخفی رہا کاری ہی کون کون سے اعمال اسٹے ہیں اور کون کونے ہیں آئے ، رہا کاری کاعلاج ، مباول کے درجات ، مخفی رہا کاری کاری ہی کون کون سے اعمال اسٹے ہیں اور کون کونے ہیں آئے ، رہا کاری کاعلاج ، مباول کے اظہار کی اجازت ، رہا اور آفات کے خوف سے عباوات کونرک کرویا ، مخفوق کے دیجھنے کے اظہار کی اجازت ہیں جارئ ہے ، مباوت سے بہلے اور لعدم ریوپر کیا بات ول بی جائے رکھنا واجب سے سے سے بادات پر مندہ کس دور الٹرنوال ہی توفیق و بہنے والا ہے۔

بهىلىفسلء

### ربا کاری کی نزمت

جان چاہے کر باکاری حام سے اور دکھا و کرنے والے پر الشرنعالی کا نصب ہوتا ہے اورانس بات برآبات وَان اور احادیث و آثار کی مشہودت بائی جاتی ہے -

آبات:

پس ان تمازلوں کے بیے خوا فی ہے جوابی نمازیں سی کرتے ہی بیروہ لوگ ہی جو رہا کاری کرتے ہیں۔

اوروہ لوگ جو قریب کا ریاں کرتے ہیں برے کا مول کے لیے ، ان کے لیے سخت مذاب ہے اوران کا کرو فریب تناہ موکررہے گا-

حفرت عابدر حمالترفرانے من اس سے رباکارلوگ مراد میں -ارشاد خلا وندی ہے -

وِنَّمَا نُظْعِمْ كُمُ يُوحِبِ اللهِ لَا نُرِينَهُ مِنْ كُمْ اللهِ اللهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَ جَرَّاءً وَلَاَ شَكُورًا - كَانَا كُلاتِ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَن سنبی کرتے -

تواس آیت بین ہرائس مل کی نفی کرے حوالٹر نعالی کے رضا جوئی کے علاوہ ہو بخلص ہوگوں کی نفرنی وہ آتی ہے اور ربا کا ری اسس اخلاص) کی صینہ ہے۔

الله تفالى في ارشاد فرايا-

ارتباد فداوندی سے۔

تَوْنُكُ يِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ الْمُنْكِ تَهِمِعُ

وَالَّذِينَ بَمِكُونُ لَا لَشِّيبًا تِ كَفُهُ مُ عَذَابٌ

سَاهُونَ الَّذِينَ أَهُدُ وَيَرَاعُونَ - (١)

اوراسترتمالی نے ارست دفرایا۔

سَدِيدٌ وَمَكُوا وليكَ هُوَيَدُورُ

قَمَنْ كَانَ يَرُحُولِنَا ءَرَيْهِ فَلْبَعْمَلُ عَمَلًا بِسِ مِنْ فِن البِيْرِبِ سِي المفات كَ البِير رَهَا ج مَالِعًا وَلا يُسْفُولِكُ بِعِبِ اَحَةً وَتَبَّهِ آحَدًا - اس جَالِي كُمُ الْجِصَاءَال رَس اورا بِنِي رب كَ عبادت (١) يُركى كوشرك من فقرات -

براتيت استفس سے بارسي منازل موئى جوعبادات اوراعمال كے ذريعے اجرا ورتعرب كا كا اب تا- (٥)

دا، قران مجيد، سورهُ ماعون أميت ٢ ، ٥ ، ٢

(٢) ترآن مجيد أسورة فاطر أيت ١٠

رفها قرال مجيد؛ سوية الدحر آيت ٩

رم) فرأن مجبد ، سورهُ كهف أميت ١١٠

(٥) المت درك الماكم طبد ٢٥ ما ١٥٠ كتاب التغيير

نى اكرم ملى الله وسلم سے ايك شخص نے بوجها يا رسول الله انجات كيے عاصل بوسكتى ہے ؟ أب نے فرايا -آنُ وَيَعْمَلَ الْعَبْسُ عِلَاعَةِ اللهِ يُرِيدُ بِهَا بنواسْرَفال يعبادت وروس ركودكان) كي به م

مصنت ابوسربرہ رضی اللہ عنہ سے بنری رقعم کے) آدمبوں مینی شہید؛ مال کاصدفہ دینے والے اور فاری کے بارے میں اور صرف ذكور م الدرم نے اسے اخلص كے بيان من نقل كيا ہے اكس ميں بون سے كم الشرفعالى ال ميں سے ہرا كيا سے فواتے گاکہتم جھوٹ بوطئے ہوبلکہ تم وال خرج کرنے والے سے ارا دہ کیا کہ کہا جائے فاں شخص سخی ہے را مہدسے کہا جائے كا انتهجوط بولت بوتها دا مفقد من في كها جاست فلال أدى مبا درسب (اورفارى سے كم اجاست كا) تم جور اور لن جوتم ال مفدر بناک کوا جائے فلاں آدی فاری ہے تو سی اکرم صلی اللہ دسلم نے بتا ایکران لوگوں سے بی تواب نسی ہے (۱) اوران ک ریا کاری کی وصیسے ان سے اعمال صالع موسکئے۔

حفن عبداللرب عررض الشرعنها فراخنيم بني أكرم صلى السُّرعلب وسلم نف والا. 

الس كابدلر دنتا ہے اور جوادی ر دومروں كى سانے

کے بیے اشہرت کے سے احمل کرنا ہے امٹر تعالی السن

سے ایسائی سلول کرسے گا۔

ایک دومری طوبل حدیث شریعب بی سے الله تفالی فرانسنوں سے فرنا ہے کم استعمل سے میں رصا کالادهنیں کی لیداستجین دووزخی می طال دو دس)

اورسى اكرم صلى الشرعليه وكسلم مقيفر الإ-اِتَا اَخُوَنَ مَا اَخَا فَى عَلَيْكُمْ الشَّرُكُ الْدَصْعَرَف مِحِيمَ برسب سے زیادہ خون شرک اصغر کا ہے۔ معابہ کوام نے عرض کیا یا سول اسٹر شرک اصغر کیا ہے ؟ آب سے خوابا دکھا دے کے بیے مل کرنا۔ قیامت سے دن

حب الله نفالى مندوں كوان كے اعمال كابدله دے كا تو ارشاد فر مائے كان بوكوں كى طوت حافظ عن سے بائے مرفیا موسل

(١) صحيح مسلم، حيار من ١٠٠ كناب الا ما زف

دم) مجع مسلم احلدم من ١١١م كماب الزهد رم) كنب الزهدوارفائق من ٥٠ اصريث ٥٥٠ كرنت نصيس ديكوكيان كي إس تنس كون اجرانات را) بى اكرم صلى الشرعليدوك المف فرايا.

" حُرن (عم) ككنوب سے يناور ماني "صحاب كوم في بارسول الله! ووك سب ؟ أب في وايا جہنم من ايك وادی ہے جوریا کارلوگوں سے بعد نیاری کئی ہے۔ ر۲)

نى اكرم صلى الشرعليددسساف فرايا-

يَفُولُ اللهُ عَنَّ وَقَلَ مَنْ عُمِلَ إِي عَمَلًا ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رِفِيهِ عَنْبِيُ مَفْوَلَنُ كُلُّ وَأَنَا بُرِيُكُمِنْهُ وَآنَا أَغْنَى الدَّغْنِياءِ عَنِ السَّرْرُكِ-

النرنعالي ارك دفراً الم توتيض ميرس بيعل كرت موثے اس برمبرے غیرکوشر مک کرے نووہ تمام عمل اس رغيرا كصبيح بصاورمبر القداس كاكوني تعلن بنس اورس منرك سے سب سے زیادہ بے نازیوں۔

الشرنعالي السيعمل وفول من كرناجس بي الك ذره سك

حضرت عيلى علبه السلام نع فرمابا و حبب نم بي سے كسى ايك كاروزه بونوده ابنے سراورداڑھى بي تبل تكا سے اور موظوں بر معى با تصبيرات كاكدوكون كوسعلوم ما موكرب روزه وارسع اورحب والي بانفرس وس توباش باند كوتمرنه موادرجب ماز 

رسول اكرم صلى الشرعليه وكسلم في فرابار

لاَ يَعْبُلُ اللهُ عَرُوجَ لَا عَمَلَا فِيهُ مِنْ قَالُ ذَرْةٍ مِنْ سِيَاءِ الم

مارهی دکھاوا ہو۔ سخرت عرفادون دمنما مُدِّين نسي معادب معاذبن حبل رضى الدُّين كوروننے بوستے دبجھانورونے كى وج لاچھى انہوں سنے فرالا میں نے الس فروا سے بعنی سرکار درعالم مل المرعليه وسلم سے ایک حدیث سی ہے آب نے فرالا۔ ہے شک تفوری سی ریا کاری میں کے رک سے

اِنَّ آوُنَى الرِّيَاءِ شِرْكُ - (٥)

اورمنی اکرم صلی اللهدر رسب مسنے فرایا ،

(۱) شنعبالايمان حلدهص سهم مع حديث ام ۲۸ (٢) سنن ابن اجب ٢٢مقدر الكتاب رس النرغيب والترسيب جلداول ص ١٩ مفدم الكتاب (٧) النزغيب دلنزمب جلداؤل ص١٠ مغدم الكاب ره) المستدرك للحاكم عبديوس ٢٤٠ كذب معرفة العماية مجے نم برر باکاری اور لوہشیدہ سنبوت کا زبادہ ڈرہے۔

آخُوَنَ مَا إَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّرِيَّاءُ وَالسَّهُونَ

اورب بات بھی ریا کاری کی خطاؤں اورائس کی باریکیوں کی طرف اولی ہے۔

نى أكرم صلى المشرعليه وسلم في فرمايا.

إِنَّ فِي ظِلِّ الْعَرُسْ بَوُمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّ عَلَّ اللَّهُ ظِلَّ فَ رَجُلَا تَفَدُّقَ بِمَيِيْنِهِ فَكَادَيْخُونِهِ

عَنْ شِمَالِهِ -

بے ٹک جس دن عرائ سے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ندموگا اکس دن وش سے سائے ہیں وہ شخص رحبی ) مولا جودا بن القوس صدرة ديبائ ترقرب سي كم وه اس

ائن انوسے جمائے۔

اس بے مدیث نترلف میں آ باسے کہ اور شیوعمل ، فل سری عمل سے دستر گنا ، فریادہ نضیلت رکھا ہے۔ (۱۳)

نى اكرم صلى التعليه وسلم نع قرايا-

تنامت کے دن رہاکا کوآ دازدی مبائے کی اے فاجرا اے دھوکے باناہے رہا اے رہاکا رنبراعل منائع ہوا اور تواب ما بارا با اجراس سے محس سے بے توعمل رّيا تھا۔ إِنَّ الْمُزَّا فِي لِنَادِئَ عَكَيْ إِنَّ الْفِيهَا مَسَةِ بَافَاحِرُبَاعَادِرُبَامُرَاقِ صَلَّ عَمَالُكَ وَحِبِعَدُ ٱجُرُكُ إِذْهَبْ وَخُذُا جُركِتَ مِعْنُ كُنْتَ تَعْمَلُ لَدُ

حزت شداد بن اوس صى الله عنه فرما ننه مي مي سف نبي اكرم ملى الله عليه وسلم كورون مي ميك د كيما تومي سف عرض كيا يارسول السراكب كيون روت بي؟

حفرت سندون اوس رصی الله عنه فرما نف من میں سنے نبی اگرم صلی الله علبه وسلم کورد نفه موستے دیجھا تو ہیں سنے عرض کیبا بارسول النراكبي بون روشفي ؟

آب نے فرایا: اِنْی تَعَوِّنْتُ عَلَیٰ اُمْنِیُ اسْتِیْرُكَ اَمَا اِنَّهُ مُدُ

بے تنگ مھے اپنی امت پرشرک کا خوت ہے لیکن وہ ہون

(١) نتعب الابان جلد وص ٢٦٢ مديث ١٨٢٨

(t) جھع بخاری صلداول ص اوا<sup>ک ہ</sup>ب الزکواۃ

رس كنزالعال جلداول ص ٢٠ م حديث ١٩٢٩

(٧) الدرالننورعلاول مس اتحت آيت بخادعون النرر

مورج ، چاندا ور بخرول کی لیجانین کری گے بلکہ وہ لینے اعال بی را کاری کریں گے۔

لَا يَعْبُدُ فَقَ فَ مَنْ أُولَا فَهُمُساً وَلَا تَمَسُرًا وَلَا تَمَسُرًا وَلَا تَمَسُرًا وَلَا تَمُسُرًا وَلَا تَمُسُرًا وَلَا تَمُسُرًا وَلَا يَعْبُدُ وَلَا يَا عُمَا لِهِمُد - لا) رسول اكرم على الشرطير وسلم في فرايا -

حرن عبدالله بن مبارک رحم الله ابنی سندسے ایک شخص سے روایت کر انے ہیں انہوں سے صفرت معا ذہب جب رضی الله عندی خدرت و وزی کو الله با بی معرف سائیں توباب نے بنی اکرم علی الله علیہ کسے سی ہو رادی فوائے ہی صفرت معا ذری میں اللہ علیہ کے خدرت و وزی کو اللہ بی سے جی الی کی اس کے بعد فرایا ہیں نے بی کرم علی الله علیہ کہ سے سے بنی کہ ہی سے جی الی کی اس کے بعد فرایا ہیں نے بی کرم اور الله میروں علیہ کے اس کے بات کو ایا اسے معاذا ہی نے والی الله میروں الله میروں ماں باب آپ بر فرایان ہوں بی معافر ہوں آپ سے فرایا میں نم سے ایک صدیث کہت ہوں اگرتم نے اسے یا در کھا فو وہ تمہیں نفع دے گا اور اگر ضائع کو برا اور باد فرایا سے معاذا ہے جا تھا گی اسے معاذا ہے شک الله تقالی نے آسمانوں اور نہین کو بریا کرنے کے اس کے ای فرشند دربان کے بیار در ایک فرشند دربان کے بیار در ایک فرشند دربان کے بیار در سے بیار در سے ایک ایک فرشند دربان کے بیار در سے ایک ایک فرشند دربان کے بیار در سے بیار در سے ایک ایک فرشند دربان کو بیار کو بیار کر سے بیار دار سے ایک ایک فرشند دربان کو بیار کر سے بیار در سے ایک ایک فرشند دربان کی ایک فرشند دربان کے بیار در سے ایک ایک فرشند دربان کو بیار کو بیار

<sup>(</sup>۱) مسندانام احمد بن صبل حلد من ۱۲۸ مروبات مشداد بن اوس (۲) مسندانام احمد بن صنبل طد ۲ ص م ۱۷ مروبات الش

کرمانے ہی اور وہاں سے گزرتے ہوئے اسے باک اور زبادہ تجھتے ہیں جب وہ دوسرے آسان مک بینیے ہیں تو وہاں کا موز فرٹ نہ کہتا ہے تھم جاؤ اور بیٹمل ، عمل کرنے والے کے منہ پرارواس کشنص نے اپنے اس عمل سے دنیا کا سامان حاصل کرنا چا ہاتھا مجھے مرسے رب نے عکم دبا ہے کم ہی اکسس کے اس عمل کو بہاں سے اکٹے گزرنے نہ دوں وہ مجلسوں ہیں بیٹھ کر اپنے اس عمل پرفنر کرتا تھا۔

آپ نے فرایا پر فرشتے بندے کا اور عمل جرصد تنے ، روزے اور غانر کی مورت میں ہوگا ہے کر جائیں گئے۔ اس ہی ایبا فرد عمیان ہوگا کہ فرشتے بھی حبران رو جائیں گے وہ اسے نبرے آسان تک لے جائیں گے نو دہاں کا مقر فرشتہ ہے گا میں جا دُ اور اسے عمل کو اس عمل کرنے والے کے مذہر ہا رو میں تنجر کا فرشتہ ہوں مجے میرے رب نے حکم دباہے کہ بن اکس کے عمل کو رہاں سے اکے بڑھنے ند دوں وہ مجانس ہیں توگوں پر بحر کو اگر تا تھا۔

آب نے فرایا چرورٹ: بندے کا مل ہے کے جاتا ہے جو سنادے کا طرح میکا ہے اس بی سنان اورج کی واز موتی ہے بہاں تک کرحب وہ اسے پوشھے اسمان پر مینفینے ہم تور ہاں مقرور شند کہنا ہے عظم حا والدا کسس عل کوعل کرنے والے سے منریہ اروا وراسے اس کی مٹھ اور سط پر ارو می تودب ندی والا فرت ندموں میرے رہے عم دیا ہے کہ بہائی عمل کومیاں سے اسکے برطصے نز دوں ویب بہنفی عل کرنا تفاقیانس میں خود ب ندی کودافل کرنا تھا۔ آپ ف فرایا جروشت ایک اورعل مے کراور جاتے ہی بیان تک کرجب وہ بانچوں آسمان کم جانے ہی اور وہ عمل دلهن کی طرح الاسنبوتات تودبان مقروت تدكتاب عرجاؤا والس عمل وعل كرن والمس عمر باروا وماكس كانده برركادوس حدكافرات برك مب كوئي تنفس كم الرح سبكفنا ماعل زا تور صدك الرافعاا ي طرح بندول بي سعيس كوكونى فغنيلت عاصل موتى توببان سے حدكرنا اوران كوراكنا عاميے ميرے ديا ہے كمين كى عمل كواكس سے أكر بصف دول نى اكرم صلى المرعليه وسلم ف فرما الجروشة بند كاعل حرنماز، ندكزة المج ، عره اور دوزول يرشنهل موا ہے، الے کراور جا نے میں وہ چھٹے اسمان کر جانے می تووہاں مقرور سنت کہا ہے گھر جا دُا وراكس على وعلى والے كم مزيرار وجب بندكان خدا مي سے كى كوكى مسيت يا تكليف بيني قوده الس ير رحم نس كفانا تفا بلداكس يرمنساكوا تفااور می رحمت کافرات تمیں مجھے میرے دیا سفطے دیا ہے کہ من سی علی کو سال سے ایکے بڑھے ندووں عیسر فرشت على كرماتوس آسان كاوت ما تعين الدوه عمل روزس ، تماز ، تقفة ، زكاة ، اجتباد اورتقوى كى صورت بى بتواج الس كا واز كلى كرك اورجك سورج كى جيك جيس بونى جدا دراس كسافة بن بزار فر شق بوت بي ده ال عل کو ہے کرسانوب آسان کی طوف بڑھتے ہیں تومیاں مقرفر شند کہنا ہے میں جاذ اوراس عل کوعمل کرتے والے کے منہ پاروالس کے اعضاء بڑھکواورالس کے ذریعے اس کے دل پڑالاڈال دو بوعل الٹرتعالی کے لیے سنی کیا گیا میں اس كران بركاوت بنول كاستنف ف إب عل عن فعاكاداده كباب كامقعدفقها وكانديك بلندى عال

کرنا علادکے درمیان تذکرہ اور شہروں بی مشہوری ہے مجھے برسے تھا دباہے کہ میں اس کے علی کو اکئے نہ جانے دوں اور سروہ علی جو الشرقائی کے بینے خالص نہ ہو وہ دکھا وا ہے اور الشرقائی دکھا وا کرے الیے المان کی الی اور فر شخص بالی دکھا وا کرے الیے الیا اور فر شخص بالی دکھا وا کرے الیا اور فر شخص بالی اور فر شخص بالی دکھا وا کہ بالی اور فر شخص بالی اور فر سے ایک بڑھ کو الشرقائی کے ذکر سے ساتھ اور برجا نتے ہی اور اس سے ساتھ اسمانوں کے فرشتے ہوتے ہیں جو نا کہ برجی کہ وہ تمام بردوں سے ایک بڑھ کو الشرقائی اور الس سے ساتھ ہونے ہیں اور الس سے مسلم کے فرشتے ہوتے ہیں جو المان کا اللہ ہونے کے برا السرق اللہ برسے کے اللہ میں اور اس سے مسلم کے فرشت ہوتے ہیں اور السرق اللہ میں اور میں اور میں اس سے نام اور شخص کے اللہ میں اور میں اور میں اور میں اور میں معاور السان میں کہا کہ ور میں اور میں معاور السان ہی کہتے ہیں اسے حضرت معا ورضی اللہ میں اور میں معاور السان اور میں اور میں معاور میں دیں کی کروں ؟) آپ نے فرایا اسے حداد امیری افترار کروا کروئی تمہار سے علی میں ہوں اور میں معاور میں دیں کیا کروں ؟) آپ نے فرایا اسے حداد امیری افترار کروا کروئی تمہار سے علی میں ہوں دیں کیا کروں ؟) آپ نے فرایا اسے حداد امیری افترار کروا کروئی تمہار سے علی میں ہوں۔

ا سے معاذا تیر سے ہو بھائی قرآن بڑھنے وا سے میں ان سے مارسے بی اپنی زبان کی مفاطت کر اپنے کناموں کو اپنے اور ڈالودوسروں سے ذھے نے لگاؤان کو مراکمہ کر اپنی باکٹر گی کا اظہار نہ کروا ہے آپ کوان بیلندن سمجود بنوی ممل کواکوت سے معل میں مداخل نہ کرو اپنی مجلس میں نکبر نہ کرو گا کہ ہوگ تہاری براخل فی سے محفوظ رہی نیسرسے ادمی کی موجود کی میں کس سے سرگوش مذکر ولوگوں برائی عظمت کا اظہر نہ کروا سرطرح نے دبنوی جلائی سے محودم موجاؤ سے لوگوں کی میت سے مرور درہ نیا مت سے مدام موجاؤ سے لوگوں کی میت سے مرورہ نیا مت سے

دنجم من ال مصلة تهس فير صاردي ك

الترنعا في ارشا وفرماً المعيد

والدان کی شم جواسانی سے بدکور کون ہیں ہیں نے عرض کیا بارسول اللہ اائب برمیرے مال باب قربان موں بیان فراسینے
اسے معاذا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون ہیں ہیں نے عرض کیا بارسول اللہ اائب برمیرے مال باب قربان موں بیان فراسینے
آب نے فربان جہم کے گئے ہیں جو گوشت اور الم بوں کو دانٹول سے نوبیس کے ، ہیں نے عرض کیا بارسول اللہ ااکب برمیرے مال
باب فربان موں ان فصائل کی طاقت کیسے ہوسکتی ہے ؛ اور ان دوز نے کے کتوں سے کون نج سکتا ہے ؟ ایس نے فرما یا ،
اسے معاذا بیر کام مراکس شمس کے بیے اسان سے جس کے لیے اسٹر فنالی اسے اسان کر دسے براوی کہتے ہیں میں
نے حضرت معاذا میر تھی اللہ سے نبادہ کسی کو تداور سے کرتے سنیں دیکھا وہ اکس صدیف کے طورسے ابساکرتے تھے ۔ (۲)

<sup>(</sup>١) قرآن پاک ، صورة الن نعات أيت ٢

<sup>(</sup>١) الترعيب والنزميب عبداول مفرية الكتاب من ماه)

مروی ہے کہ حفرت عربن خطاب رصی المدعن نے ایک شخص کو گردن تھا کے موتے دیجھا توفر ایا اسے گردن والے! اپنی کردن الحاو خشوع رعاجرى الدون من منس بلد دون من مواسع

صرت البوالمم باصلى رضى اللهونية في الكين تنفس كود يجاكه وه سجد سكى هالت بن روايا ب تواب في والما الرقم بركام ظر بركست واهانفا

و معن میں المرتفیٰ دخی الله عدے فرایا رہا کاری تین علامات بیں جب ننہا مؤاہد نوستی کا مظاہرہ کرتا ہے اور جب الک کی میں میں الما فرمون خوست رہتا ہے جب اس کی نولون کی جائے تواس کے عمل بین اصافہ مونا ہے اور جب برائ بیان کی جائے اللہ میں الما فرمونا ہے اور جب برائ بیان کی جائے ہے۔

ابکشف نے صرت عبادہ بن صامت رمنی المرعز سے پوچاکہ اگریں اللہ تعالیٰ کے راستے بن اپنی توار سے لرطون اور اللہ تعالیٰ کی رصا جوئی کے ساتھ ساتھ ہوگوں کی طرف سے تولیث کاجی ارادہ کروں توکیا ہے ؟ آپ نے فرایا تجھے کچھ کا تواب مہیں ملے گا ، اس نے بن مزنبر پر بات برحی تو آپ نے تینوں مرتبر ہی جواب دیا بھے نعیبری مرتب ہو جی فرایا کہ اللہ تعاسلے فرا ہے من شرک سے سب سے زبادہ سے نیاز ہوں۔

الك ستحف في صفرت معبد بن مسبب رضى إلله عندس إرها كم مم ب س اكم شفى أي كرنا م الم المسادر ما بها ب كراكس كالعراب مى كى جلمے اور سے نواب من لے آپ نے فرایا كيا تم ب ذركت موكر تم بار مذر خالى كا غضب مو؟ - اس نے عرض كيا لا منب س آپ نے فرایا توجب اللہ تعالى كے بيے عمل كرد نو خالص اس كے بيے كرد صفرت ضاكر حمد الله فرلم نے بي تم بس سے كوئى شخص يہ مذہبے كر به كام الله تعالى كے بيے عبى سے اور نم ارسے سے عبى اور مرسى نہ كھے كم به كام الله تعالى كے بيے عبى سے اور نم ارسے سے عبى اور مرسى نہ كھے كم به كام الله تعالى كے بيے عبى سے اور نم ارسے سے عبى اور مرسى نہ كھے كم به كام الله تعالى كے بيے عبى سے اور قرابتداروں کے بیے جن جروں کہ استقال کاکونی سف کے نہیں -

صرت عرفارون رصی المرعند نے ایک شخص کوا بنے ورے سے مدا جرفرایا مجھ سے اس کا بدار لواس نے مرض کما 

ب الب نے فرایا ہاں اب بات موثی ہے۔

مزت حسن بھری رحمۃ اسم علیہ فرانے ہی میں نے کھر ہوگوں سے مجبت افٹیا رکی اور ان سے دلوں ہی حکت کی ایسی اتنی گزرتی تھیں کم اگر روہ ان کو زبابن پر لاستے تو وہ ان کو عنی اور ان سے ساخیوں کو بھی نفع دیتیں بیکن انہوں نے شہرت سے خون سے ان باتوں کو ظاہر سنیں کیا اور ان ہی سے کوئی ایک راستے ہیں اذبیت دینے والی چیزد کچھا تو وہ اس کو صوب اس ہے، ہاا کہ شرت نہو کہائی ہے کہ قیامت کے دن را کارکوچار ناموں کے ساتھ کیا ا جا کے گا۔

ا سے ربا کار! سے دھوکہ باز! اسے نفصان اٹھاسنے والے اور اسے بدکار! جاڈ اور اپنا نواب السسے لوجس کے بیے تم نے عمل کیا ہے ہما رسے پاس تمہار سے بیے کوئی اجر نئیں ہے۔ حصرت فعبل بن عیاض رحمہ انٹر فر ماننے میں پہلے لوگ عمل کرسے رباکاری کرنے تھے اور اکس زمانے بن عمل سے بغیر رباکاری کرنے میں ۔

حضرت عكرم رضى النرعنه فرات بي النرفعالى بنركواس كعلى بيانا نواب بني دبيا من فدينت بر أواب عطاكرا من ومطلب بير مطلب بير مطلب بير مطلب بير مطلب بير مطلب بير منطلب المعلى المجار المعلى ا

سعزت سن بھی رحمہ اللہ فرمانے ہیں رہا کارا دمی اوٹر نفال کی تقدیر بہنالب آناجا ہے اور دہ برا ادمی سہے اور دہ بوا دمی است اور کارا دمی اوٹر نفال کے نوبک سے اور وہ بات نبک کمہ سکتے ہم جب کہ وہ انٹر نفالی سے نزوبک کیے لوکوں میں سے سے لہذا مومنوں سے دلوں کھا جئے کہ کہس کی بیجان صاصل کریں ۔

معزت فأده رضى الله عنه فر ات بن حبب بنده ربا كارى كرنا ب نوالله فالسي مبر بند المحر و بهو مجه سے مان كرنا ہے . منان كرنا ہے .

حفزت الکبن دبنارها النرفرات بن قاری تین قدم کے بی رحل کے فاری ، دنیا کے قاری اور بارشا ہوں کے قاری اور مرحل کے قاری درجہ النروحمان کے قرار سے بی -

معزت نصبل رحمدالله فروات بن عبر المستخص كسى رباكارى كود كيفنا جاتب وه مجعه ديجه (واضع ك الورم فوايا ورنه اكب نوداى كالل تهد)

مزت محرین مبارک صوری فراتے میں الی فیری وضع دات کوانسیار کرودن سے دفت بر عالت افنیار کرسنے سے بر بہنز ہے کیوں کہ دن سے وفت بر عالمت اختیار کرانے کوئی میں بہتر ہے۔ کیوں کہ دن سے وفت بر عالمت اختیار کرنا محلوی کے دیے ہے اور دان سے وفت تمام جہانوں کو بالنے واسے سے بیے ہے۔

حزت اوسلمان رماملرة فراياعل سيبياعل كرني سوزباده منت بواس

صرت بن مبارک رحمہ اللہ فرمانے میں ایک شخص خان کر کو بدکا طوات کرتا ہے دبکن وہ خواساں میں مو کہے وہ جہا گیا وہ کیے ؛ فرمایا وہ جانہا ہے کہ مجا ورکم کے طور پراکسس کا ذکر کیا جائے۔

معضن اراميم بن ادهم رحم الشرفر ات بن جوستنع شرت جائا ہے اس سے الله تفال كي تعديق بنس كى -

دوسری قصل ا

## ربا کی حقیقت اورجس بات میں ربا ہواہے

جانا چاہے ہریا، رؤیت ددیجنا) اور صحة، ساع رسنا) سے مستق ہے اور با کی اصل بہدے کو اچھے اعمال کے دلول بن ابنا مقام بنایا جائے البتدوں بن جاہ وحرت کا صول عبا دات اور غیرعبا دست اچھے اعمال کے فدیعے جو بہ ہوتا ہے دلول بن تقام بنانے کانام ہے۔
فدیعے جو بہ ہوتا ہے جب کر رہا عام طور برعبادات کے اظہار کے ذریعے لوگوں کے دلول بن تقام بنانے کانام ہے۔
بسر بائی تولیف ہے کہ احد نقائی عبادت کے اظہار سے فریع بندوں کا الادہ کی جائے ہیں بیاں ایک ریا کار موقا ہے جو باطال ہی جو دلول میں جو برا ہے جو اعمال کے دلول میں جو برا ہے جو اعمال کے جائے ہیں اور دیا اس سے اظہار سے الادسے الادسے الادسے کانام ہے جو اعمال کے جائے ہیں اور دیا اس سے اظہار سے الادسے المان خود و نما کئن کو ایک ہو جہ برا ہی جو برا بالی خود و نما کئن ہو جو برا کا میں کے ساتھ جو مبادات ہیں ہی جو بادات کے ساتھ دیا کاری کرتے ہی البتہ جاہ کی طلب اور دیا کا قصدان کا موں کے ساتھ جو عبادات ہیں ہی جو دات کے ساتھ دیا کاری کہا ہے۔
مقابلے میں ہاکاری کرتے ہی البتہ جاہ کی طلب اور دیا کا قصدان کا موں کے ساتھ جو عبادات ہیں ہی جو دات کے ساتھ دیا کاری کے اس جے ساتھ دیا کاری کرتے ہی البتہ جاہ کی طلب اور دریا کا قصدان کا موں کے ساتھ جو عبادات ہیں ہی جا دات کے ساتھ دیا کاری کہا ہے۔
مقابلے میں ہاکا ہے۔

پہلی ہے۔

دین کے سلے بی بدن کی غائش کرالین ا بینے بدن بر کمزوری اور زردی ظاہر کرنا تا کہ اکس سے دین می بہت زیادہ میں اور زردی ظاہر کرنا تا کہ اکس سے دین می بہت زیادہ میں بہت نا دہ میں ہوا در ملوم ہوا در ملوم ہوکہ بہت میں اور کمزوری اس بات بدلالت کرے کربشب بدلارہ اور مبت نیادہ مین کرنا ہے نیزوین کے جوالے سے بہت نیادہ مین کرنا ہے نیزوین کے جوالے سے بہت نیادہ مین کرنا ہے نیزوین کے جوالے سے بہت نیادہ میں ہونے کا اثر دیتا ہے اور باور کرنا کہے کہ اسے قربال منوار نے کاونت عبی بنیں ملانا ۔

حب براسباب طاہر موتے ہی تولوگوں کو ان بالوں کا بتہ جلیا ہے اوراس سے اس کانفس اگام با اسے کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگئی۔ یہ وہ ہے کہ نفس آرام بانے ہے ہے اس کام کی دیوت دیتا ہے۔ اس کے قریب بربات بھی ہے کہ اواز کو بہت کوسے ، آٹھوں کو افرر کی طوت دھنا کر اور لوں کو بیٹر مردہ کر سے بربانا جا جا در مردہ کو بہت کو ہے ، آٹھوں کو افرر کی طوت دھنا کر اور لوں کو بیٹر مردہ کر سے اس کی طاقت بس کم زوری آئی ہے ۔ اس بے حفرت مردی سے دفار کی خاطر اس کی اواز سیت موتی یا مجوک کی وج سے اس کی طاقت بس کم زوری آئی ہے ۔ اس بے حفرت مربع علید السام نے ذوبا رصب نام میں سے کوئی ایک روزہ رکھے تو اپنے سرسی تین لگائے بالوں یں کنگی کرسے اور آنکھوں میسے علید السام نے ذوبا یوب نام میں سے دورا کی دورہ رکھے تو اپنے سرسی تین لگائے بالوں یں کنگی کرسے اور آنکھوں

میں مرمزی لگائے ، معزت ابوم رہ رضی الدی خدسے ہی اسی طرح مردی ہے یہ تمام باتیں اکس بیے ہیں کہ تشیطان اسے رہا کی طوف مائل نرکسے اسی کی طوف مائل نرکسے اسی کی طوف مائل نرکسے عبداللہ ہوا ہو۔ کی طوف مائل نرکسے اسی کی بعدن سے ذریعے رہا کاری ہے جہاں تک دنیا داروں کا تعلق سے نووہ بدن کو کو مواکر نے ، رنگ کی صفائی ، فدر کے اعذالی میں ہے کہ خوصور تی بدن کی پاکیزگی اوراع صابی کی قرت اور زنا سب سے نواجے رہا کاری کرنے ہیں۔

پیوندگے ہوئے کیڑے بیننا ،سبجادہ پرغاز بیضا ،موفیا دی طرح نیلے پہلے کرٹے بہنا حالانکہ با طی طور پرتصوف سے بالکل خالی ہے یونبی عامرسے اور چا در لینیا اور اسے آنھوں پرڈوالنا تا کہ معلوم ہوکہ وہ راستے کی بنار سے مبت زیادہ بجنے کی کوشش کرتا ہے نیزار سی معامرت سے وہ ممتاز ہوگا اور لوگوں کی نگا ہیں اسس کی طرت اٹھیں گی۔

امى طرح ويشفى جومل سے فالى ج وہ دكا تے كے بيے ملاوك ساتھ محصوص لباس بنيا ہے تاكہ داكوں كواكس كا عالم

بوامعلوم بو-

دوراطبقہ وہ ہے جُوسونیا وکرام کے نزدیک جی مقبول ہونا چا ہتے ہیں اور دنبا داروں مین بادشا ہوں، وزاداور اجروں کے کے ہاں بھی مقبولیت حاصل کرناچا ہتے ہیں اب اگروہ عمدہ لبانس پہنیں توفقرا وال کو رز کر دیتے ہی اور اگروہ عام قسم کے
اور چھٹے ہوئے کیچڑے ہیں تو بادشاہوں اور مالدار لوگوں کی نگاہوں ہیں ان کی دفعت نہیں ہونی تواکس اطرح وہ دیندار
اور دنیا دار دونوں قسم کے لوگوں کے ہاں مقبول ہونے کا ادارہ کو سنے ہیں اس بیے وہ نہایت باریک اُونی اور بیوند
افد دنیا دار دونوں قسم کے لوگوں کے ہاں مقبول ہونے کا ادارہ کو سنے ہیں اس بیے دہ نہایت باریک اُونی اور بیوند
سنگ ہوئے رنگین بہاس چہنتے ہیں اور شادان ہیں سے سی ایک کا لباس امبرادی کے لباس کے برارتبہتی ہوتا لیکن اکس کازیگ اورسیت صوفیا کے باس جبی موتی سے تواس طرح وہ دونوں فریقوں کے ہا ن قبولیت کے متماناتی ہونے ہیں -ان لوگوں کوار سید اور موقا کی طرح ہوں دونوں فریق کے این اور موقا کی این بازشاہوں اور انتیا ای لفادوں کوار سید اور موقا کی طرح ہوتا ہے کیوں کہ الہمیں بازشاہوں اور انتیا ای لفادوں سے کرنے کا خوت موتا ہے اور اگران کوریشی اور سفید باریک سونی کہر ابابیل بولوں والاکہوا بہنا ، جاست تو اگر جہالس کی فیت اس کی تعیت اس کی قبت سے کم ہوان برگراں گزرتا ہے کیوں کہ دہ اس بات سے وار سے میں کہ فقر ادا کہیں گے تم نے دنیا دار وکوں کے باس کی قبت اختیار کرلی ہے۔

ووں ہے ہوں کر جسے اسیر روں ہے۔ نیتی بہ ہواکہ عوطیقہ حس مخصوص لباس میں ایا مقام د کجھا ہے اسس سے دوسری طرف منتقل موا اسس پر بوجھل ہوا ہے۔ نہ دہ الس سے کم درسے کی طرف آ گاہے نہ اوپر کی طرف ، اگر صبروہ لباس بیٹنا حائز ہی کبوں نہ ہو کبوں کہ اسے ڈر مہا

كرلوك إسے براكس سے۔

سامان ہے۔ دنیا دار لوگوں کا تعلق ہے توان کا دکھا وائدہ کہڑوں اعلیٰ درجہ کی سوار اور لباس ، رہائش اور گر بادساند بیں وسعت اور عُدگی کے ذریعے ہوتا ہے وہ عمدہ قسم کے گھوڑوں زئیس کہڑوں اور نفیس جا دروں سے ذریعے غائش کرتے بیں اور بہ بات لوگوں میں ظاہر ہے وہ گؤم سے کھورسے بینتے ہیں لیکن اس حالت بیں لوگوں سے سامنے جانا ان برگزاں کرڑا ہے جب کے وہ انجی طرح زینت اختیار فرکیں۔

نسري سم :

گفتگی فرریعے نو دو فائش کرا ہے اہا دہن کی فائش وعظ دنے ہے۔ جگمت بھری گفتگی ، افیار وا تا رکو یا دکرا آنا کم معن مرہ کی گفتگی میں است مال کریں اور لوگوں کوان کی علی عبد الت اور احوال سعت مربب نربارہ توجہ معلوم ہو وہ لوگوں کے سامنے ذکر کے ماتھ مین طوں کو بہ نے میں محلوق کے سامنے نبائی کا حکم دبنے اور برائی سے دو کتے ہیں برائیوں برسخت خصے کا اظہار کرنے میں اور اس بات برافسوں کا اظہار کرنے میں کہ لوگ کا ہوں میں ملوث ہیں گفتگا میں نرمی اختیار کوئے ہی قوان ایک براحظ ہوئے اور نہیں دبت بدیر کرتے ہیں ناکہ معلوم موکر ان کو بہت زبارہ خوف اور غم ہے۔

وہ دنوی کرنے ہیں کہ ان کو احادیث باد ہی اور انہوں نے شیوخ حدیث سے ماقات کی ہے نیز حب کوئی حدیث بیان کرسے نواس میں ماخلت کرستے ہی جا ہے بوں کہیں کر یہ حدیث صحیح یا غیر جسے ہے کا کرمعلوم ہواکہ اس شخص کو حدیث میں ابک مقام حاصل ہے نیزمخالف کو لا تواب کرنے سمے بلے مجادلہ کی راہ اختیار کرنا تاکہ لوگوں کو اسس کی علی قوت کا بہتر جلے

الفتي ك دريع رباكارى بيت زياده مون ب دراسى ك بيشارافسام بي-

دنا دارگفتوکے ذریعے ہوں نما تش کر شعب کو اشعارا ور صرب الا شال یا دکرسنے ہی گفتوکی میں فصیح عبادات اور ادر جید بولئے ہی علم دفعن والوں کو تعب میں الار جید بولئے ہی اور اوگوں سمے دلوں میں جبگہ بنا نے سے لیے مراکب سے دوستی کا اظہاد کر شعبی -

چونهی هم : عمل کے ذریعی را برای کرا جید نمازی کا نماز بی دیز تک قیام کرنا بیٹے کو چید دینا ، دکوع اور سیدے بی دیر نگا ناسر کو عمل نا اوھ وادھ بند دیجمنا سکون اور وفار فل ہر کرنا اور ہاتھوں اور باؤل کو برابر رکھنا -

اسی طرح روزے ، جے ، جہاں صدفہ اور کھا نا کھانے سے ذریعے رہاکاری کرتا کسی سے ملاقات کے دفت عاجری کا افہار کنا جے آئی بین نمیں نمی رکھنا ، سرکو ہیکا نا اور دفارسے کام کرتا بیہاں نک رہاکاری کرنے والا بنے کام کے بنے جائے تو تیزی سے چانا ہے کہ بی بول سے چان ہے اور اس درسے سرکو ہیکا اسے کہ بی بول سے جا در حب و شخص فائب ہوجات فوفور اصلای چانا سے موجاتا ہے ۔ اور حب و شخص فائب ہوجات فوفور اصلای چانا سے موجاتا ہے دور اسرنا کا کو بادکر کے بنیں بلکر انسانوں کو در جو کو خنوع اختیار کر لیتا ہے وہ اس کا خوف ہوتا ہے کہ لوگ اسے عبا دین گزارا درصالی نہیں مجھیں ہے۔ اسے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ لوگ اسے عبا دین گزارا درصالی نہیں مجھیں ہے۔

اوران بیسے بعض نوگوں بوں رہا کاری کرتے ہی کہ نوگوں کے سف جو چال اختیار کرتے ہی تہا تی بی بھی اسس فیم کی چال کی مشق کرنے ہی بو بحد امنیں اس بات سے بیا آ ہے کہ علیم کی والی چال نوگوں کے سامنے والی چال کے خلاف ہوا ور ابیا مزمولہ نوگوں کے سامنے چال کو بدن اپر سے اوران کا گان م ہو باسے کہ وہ رہا کاری ہیں کرتے عالا بحران کی رہا کاری دو کئا مرحیا تی ہے ابیا شخص خلوت بن بھی رہا کار بتی اسے کیونکہ وہ خلوت بن اپنی چال کو اس بیے درست کرنا ہے کر عبس بی بھی اس کی ہی چال رہے اللہ تقالی کے خوت اور ایس سے چاکرتے ہوتے ابیا ہیں کرنا۔

ہمان کی دنیا داروں کا تعلق ہے نوان کارہا کاری تکر سے ساتھ اور اکو کر چیٹے نیز ہاتھوں کو حرکت دینے کے ذریعے ہمان کی دنیا داروں کا تعلق ہے نوان کارہا کا رکھتے ہم بنا وہ ازب اپنے پیلوڈن پر ہاتھ دھتے ہم تاکہ الس سے ان کھا ہ وحشت کا پنز جینے اور دامن کو تھا مے رکھتے ہم بنا وہ ازب اپنے پیلوڈن پر ہاتھ دھتے ہم تاکہ اس سے ان کھا ہ وحشت کا پنز جینے

بانچوب قسم المده المرائد المر

یں خلف مقاات برگیا اور بزرگوں کی خون کی ہے اس طرح کی دیگر یا تیں بھی کرا ہے۔

به دوصورین بی جن سے ذریعے رہا کارلوگ نودوغائش کرنے میں اوران سب کا مقعد دوگوں سے داوں میں ابیا مق م بنا ہو اسے ان میں سے بعث توموت اسی بات برقناعت کرتے ہیں کہ لوگ ان سکے بارے ہی اجھا انتقادر کھیں کتنے ہی داہد دعاوت گزار بئی سالوں کے اپنی عبادت گاہ بیں رہتے ہی اور کتے ہی عبادت گزار عرصہ دراز تاک کسی پیہاٹ کی جوٹی پر توسنہ

نشی اختیار کرنے میں وہ اسس علم کے ساتھ زندگی گزار نے میں کہ لوگوں کے دلول ہی ہما رامقام قائم ہے .

اور اگرا سے معلوم ہو کہ لوگوں کے خیال میں وہ اپنی عبا درت گا ، ہم کی جرم کا مرتکب ہو اسپ کا دل پریت ان ہو جانا ہے وہ اس بات پر قنا عت میں کرنا کہ اسٹر تعالیٰ کو اس کے بنے گئ ، ہو نے کا علم ہے بلکہ اس سے وہ مہت زیارہ خمائن ہو جانا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں سے اس شک سے ازا ہے جیدے بہانے کرنا ہے حالا نکر اس کے الموں میں کوئی ان کے انسی ہوتی دیک وہ اس کے ارد ہے اور یہ بات لذبد ہے جب کہ مم نے اس کے اسباب کے سے بین وہ ان کے دلوں میں اپنا مقام چاہتا ہے اور یہ بات لذبد ہے جب کہ مم نے اس کے اسباب کے سے بین درکی ہے کہ وی دری مور برزوال پر بر ہونے والا سے اس سے وی لوگ دھو کہ سے میں اکر کرکی ہے کہ وی دری مور برزوال پر بر ہونے والا سے اس سے وی لوگ دھو کہ کا تیم جوجا ہل ہی گئیں اکثر لوگ جا ہم ہیں۔

دکھا واکرنے والوں یں سے بعض مرف دلوں ہیں پائے جانے واسے جاہ ومرتبر برقا عن ہیں کرنے بلکہ اس کے ماتھ ساتھ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ شہر دل ہیں ساتھ ساتھ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ شہر دل ہیں ان کی مشہوری ہوا کہ اور اجسے کہ ان کی مشہوری ہوا کہ اور اس کی تعریف باس آئیں جب کہ جوریا کار، بادشا ہوں کے ہاں شہور ہوا جائے ہوں ان کی مشہوری ہوا کہ ان سے دریجے ہے دولوں کے مسائل حل موں اس طرح عام دوگوں کے دلوں میں ان کا مقام سنے گا۔

بعض ربا کا رائس عل سے ذریعے ال ومتاع جمع کرناچا ہے ہی اگرصیہ اوقاف بابتیمیوں کے ال سے باکسی جمی دوسرے حرام ذریعے سے ہویہ لوگ ربا کاروں سے سب سے برے طبقات ہیں۔

بربائ تفیقت اوران چیزوں کا بیان ہے جن کے ذریعے رہا کاری ہوئی ہے اگر نم کہوکہ رہا حرام ہے باسام ہے با
اس بی کچی تفصیل ہے ؟ نوی اکس کے جواب بی ہمتا ہوں کواس بی تفصیل ہے کیونکر رہا کا مقصد توگوں کے دلوں بی ابنا تھا ا بنانا ہے اور برعبا وات سے ہو اسے اگر عبادات کے علادہ امور سے ہو توبہ مال طلب کرنے کی طرح ہے ہدا حرام نہیں ہوگا کہونکم وہ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانا چاہتا ہے میکن جس طرح مال سے حصول میں وہو کے اور فریب کا اسکان ہو الہے اسی طرح د اس بی جی مونا ہے اور حن طرح حسب صرورت تھوٹوا سال مال حاصل کرنا قابل تعرب ہونا ہے اسی طرح تھوٹوا بہت مقام بنانا ہی انات سے محفوظ ہو فی ابن تولیف ہے اس کو حضرت یوست علیہ السام نے جی طلب کیا تھا جی ای سے در بزیان قدران اور حس طرح مال می زیر اور تربان دونوں نفی بخش ہوتے ہی جا، ومرتبر کامعا طرحی اسی طرح سے اور جس طرح مال کی اور حس طرح مال میں زیر اور تربان دونوں نفی بخش ہوتے ہی جا، ومرتبر کامعا طرحی اسی طرح سے اور جس اور حسال کی کڑت ام و دونوں بن کردیتی اور در کش بنا دہتی ہے اور خر کر فدا و ندی اور اک خرت سے جو لئے کا سبب بنتی ہے اسی طرح نہا بدہ جا، کا معاملہ جی سے بلکہ یہ السس سے جی زیادہ میں نبات ہے اور جا، ومرتبر کا نشنہ مال سے فتن ہے اور جا، ومرتبر کا نشنہ مال سے فتن ہے جا، حساس ال حسب مال کے مرتب کا زیادہ ہونا ایمان کا مول کی ترغیب دھے تو اب حرام ہوگا۔

میں کہتے کہ زیادہ ومرتبر کا زیادہ ہونا ایمان کا مول کی ترغیب دھے تو اب حرام ہوگا۔

ال این قام بهت اور نوم کو ها ، ومزنبر کا کنزت بی نظار بنا برائبول کا اصل کے جیبے انسان کی قام بهت مال کا کنزت ک طون کا جائے نور خوابیوں کا باعث بے اور و شخص عام و مال کی ها بهت رکھتا ہے وہ دل اور زبان وغیرہ سے کئا ہوں

كو حدور في برقادرس موا-

بین اگر تنهاری خواہش کے بغر تنہیں بہت زبادہ عزت لی جائے اور اس سے زوال پرتنہیں کوئی دکھ بھی نہتو تواسس میں کوئی حرج بنہیں کیوں کہ رسول اکرم سے جاہ ومر تعبر نیر خلفا در است بین اور بعد سے علا و دبن کو ہو مقام ومرتب بلا اس سے زیادہ مقام کیا ہوگئا ہے اس بنا دین انسان کی نوم اور ہم ہت حصول جاہ کی طرف مگی رہے یہ دینی اعتبار سے نفسان ہے لیکن اسے حرام میں کہ سکتے ۔ اس بنا پڑتم کہ سکتے ہوکہ باہر جائے دفت اچھے کیوسے بہنا کہ لوگ دیجے بی حرام نس ہے کیوں کر بعبا دس سے فرائے ذریعے ہوکہ باہر جائے۔

لوگ جن بیزوں سے زینت حاصل کرتے ہیں ان سب کا ہی حکم ہے اس پر حضرت ما کنٹر منی اللہ عنہا کی مواہت دہیں ہے کہ ایک دان نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے ایک دان نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے ایک دان جو ایک دان نبی اکرم صلی ایک مسلکے ہیں دبھے کرا بینے عامر مبادک اور ما اول کو درست کی ام الموسنین نے عض کی بارسول اللہ ایک ایساکر دسیے ہیں ؟

آب نے فرایا۔

نَعْدِ اِنَّالَا اللهُ تَعَالَى يَحِبُ مِنَ الْعَبْدِ النَّ اللهُ اللهُ تَعَالَى بِهُ وَالْمَهِ مِنَ الْعَبْدِ النِّ مَيْ تَنَابُ اللهُ اللهُ

البندين اكر صلى السرطليد وسلم كا برعمل عيادت محطور بقاليونك أب كوهم فعاك وكوركو الاسلام كى) دعوت دب، ان

<sup>(</sup>١) قرآن مجد سوره لوست آیت ۵۵

کواپنی اتباط کازفیب دہب اوران کے دلوں کو اپنی طرف مال کرب اگران لوگوں کی نگاموں بن اکب کا کوئی مقام نرمونا تو وہ
اپ کی اتباع میں رفیفت مزر کھنے اس سے اب برلازم تھا کہ ان سے سائے ابنے احوال کو اچھے طربیجے سے ظاہر کربی نا کم وہ
اپ کو حقارت کی نگاہ سے رویجیس کیوں کہ لوگوں کی نظام ربیطیتی ہیں باطن پر پنہیں ۔ تونی اکرم صلی اللہ بھل یوسلم کا بیمل فقد ان نظام کوئی شخص اراد تا میمل کرسے نا کہ لوگوں کی نگاموں میں اچھا قرار باتے اور وہ اکس کی خرصت اور طامت فری میں اور وہ اکس کی خرصت اور طامت فری کی اور وہ اس کی خرصے در بیجے راحت با سے نواز میں اور جا سے نواز میں کے تو وہ ان کی اور دوست وں کے آنس کے ذریعے راحت و انسان کواس بات کا حق بہنیا ہے کہ وہ خرص کے ذریعے راحت و میں اور دوست وں کے آنس کے ذریعے راحت و آلام کرے اور دب وہ اسے تفقیر سمجیس کے تو وہ ان کے ذریعے راحت و میں ایسے گا۔
اندان کواس بات کا حق بہنیا ہے کہ وہ خرص کے تو وہ ان کے ذریعے راحت بنیں یا سکے گا۔

تو ده ربا کاری جب کانعلق میا دات سے نہ ہو وہ ہم محض حائز ، کہی میادت اور نعض اوقات مذموم ہوتی ہے بینی اس کے ذریعے جو مقصد ماصل کرنا مطلوب ہواس سے مطابق اس کا حکم ہوگا -اسی بے ہم کہتے ہیں کر حبب کوئی شخص اپنا مال ماللاس لوگوں کی ایک جماعت برخ رچ کرنا ہے عبادت اور صدفہ سے ملور مرخ چے ہیں کرنا بلکدانسس کا مقصد ہم سوتا ہے کہ لوگ اسسے

سی سجیں توبہ خود ونائٹ ہے بیکن محرام سی ہے اس طرح کا دیگر شالیں علی میں۔

سین عبادات جیسے مدند، غاز، روزہ ، جہازا ورجے سے سلسے ہیں رہا کاری دوحالتیں ہی ایک برکم اس کا الادہ محق رہا کاری ہوخا تال ہے کہ اس کا الادہ محق رہا کاری ہو تواب مقصود نہ ہو تواس سے اس کی عبادت باطل ہوجاتی ہے کیونک اعمال درکے تواب کا دار مدار نہیت برہے اور اس عمل ہیں جا در اس کے مسال کی ہونے ہوئے ہیں جہانی کہ ہم کہیں یہ برہے اور اس عمل ہی جہ برہ خان کا الادی کارتا ورک ہ کارم وا ہے جیسا کہ اس عمل کی وج سے نافر مانی کا الرس کا درگ ہ کارم وا ہے جیسا کہ اس عمل کی وج سے نافر مانی کا الرس کا درگ ہ کارم وا ہے جیسا کہ اس عمل کی دوج میں۔

پربیک و مرب و من و من منطق ہے بین کا من و موکد اور فریب دیاہے کدوہ المترفعالی کی اطاعت میں مخلص ہے اور ایک بندول سے متعلق ہے بین کا س نے ان کو دھوکہ دہی تو دینوی معاملات میں جی صرام ہے حتی کہ اگر وہ کھچے لوگوں کا قرض وہ دینارلوگوں سے ہے عالانکہ میاب ہیں ہے اور دھوکہ دہی تو دینوی معاملات میں جی صرام سے حتی کہ اگر وہ کھچے لوگوں کا قرض اوا کرسے اور لوگوں کو تبائے کہ وہ فیرات دے رہاہے اکم وہ اس کی مخاوت کا عقیدہ رکھیں تو برجی گنا ہ ہے کیوں کم ہردھوکم

ہے اور کروزی کے ذریعے لوگوں کے دلوں کا مالک بناہے۔

گناه کی دوسری ده بالله تعالی سے تعانی ہے کیوں کہ جب وہ عبا دت فعا و ندی کے ذریعے بخوق فلاکا قصدرتا ہے تو وہ الله تعالی سے مذاق کر تاہے اس بے حضرت قبادہ رضی الله عزنے فرا با حب بنور با کاری کر اسبے تو الله نعال فرت توں سے ذرا تا ہے اس بے حضرت قبادہ رضی الله عزن کر اسبے اس کی شال بر ہے کر کوئی شخص سالاول با دشاہ کے سامنے کھڑا رہے میں طرح فدام کی عادت ہوئی ہے میں وہ بادشاہ کی کسی لونڈی باکسی غلام کو دیجھنے کے بلے کھڑا مہتوا نوبر بادشاہ سے کے دواس سے کسی مذاق ہے کہوں کہ وہ بادشاہ کی فدر سے دواس سے کسی مذاق ہے کہوں کہ وہ بادشاہ کی فدر سے دواس سے کسی مذاق ہے کہوں کہ وہ بادشاہ کی فدر سے دواس سے کسی مذاق ہے کہوں کر دوہ بادشاہ کی فدر سے دواس سے کسی مذاق ہے کہوں کہ وہ بادشاہ کی فدر سے دواس سے کسی مذاق ہے کہوں کہ وہ بادشاہ کی فدر سے اس کا قرب صاصل کرنا میں جا شا بلہ اس سے در ایسے دواس سے کسی مذاق ہے کہوں کہ وہ بادشاہ کی فدر سے اس کا قرب صاصل کرنا میں جا شا بلہ اس سے در سے دواس سے کسی مذاق ہے کہوں کہ وہ بادشاہ کی فدر سے اس کا قرب صاصل کرنا میں جا شا بلہ اس سے در سے دواس سے کسی مذاق ہے کہوں کہ وہ بادشاہ کی فدر سے اس کیوں کہ دور بادشاہ کی فدر سے کسی دور سے دور اس سے کسی دور اس سے دور سے دور اس سے دور سے

فلام كن تاك بين بنواج تواكس سے زيادہ مقارت كيا بوگى كم كوئى شخص الشر تعالى كى عبادت اس كے منبعت بندے كو دكا سف كے بيك كرسے جواكس كے جياں بين الشر تعالى كيا بيت سے بندہ اس كے بيك كرسے جواكس كے جياں بين الشر تعالى كي نبست بينخص فرب كو الله تعالى بين الشر تعالى كي نبست بينخص فرب كے زيادہ لائق ہے كيونكم الس شخص نے بين بندہ اس كا عراق ہوں كے بادشاہ برتر جي دى اور ابني عبادت كا مقعود بنا با اور اكس سے مجاندات كي بوك تا ہے كہ بندے كو مولى برخ فنجت دى جائے بربت برى باكت بين والى بات ہے بين وج سے كر بى اكرم مىلى الشرعب وسلم في المسال الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله بات ہے بين وج سے كر بى اكرم مىلى الشرعب وسلم في الله والى بات ہے بين وج سے كر بى اكرم مىلى الشرعب وسلم في السے شركى اصغر فرارو يا ہے ل

المان ربابون برون المرسود کرا کارنے اپنے دل می توقی کی تعظیم کی ہے اوراس عفلت کے تقاضے کے تت وہ ملاح اوراس عفلت کے ذریعے اللہ تعالی کی تعظیم ندی اور سوف اور سود کی تو بر نزل کے خریب ہے ایک اعظیم موٹی اور جب ہے اس کے دل بی اپنی عفت بھارا ہے کیوں کم اور عظیم مائی تو می نواد اللہ میں تو وہ اس کے دل بی اپنی عفت بھارا ہے کیوں کم خلام میں تو وہ اسٹری نواد اللہ تعظیم کررہا ہے اس کے دل بی اپنی درمیری جابات ہے اور خلام وہ بی خواد کر بیا انتہائی درمیری جابات ہے اور خلام وہ بی خواد کر بیا انتہائی درمیری جابات ہے اور بیا فلام وہ بی خواد کی تعظیم کررہا ہے اسٹری نواد کی تعظیم کررہا ہے اسٹری درمیری جابات ہے اور بیا فلام وہ بی خواد ہوگا اور بیا انتہائی درمیری جابات کے دور فلام وہ بی خواد ہوگا اور بیا اس کے مورکہ کی تاریخ کی اور دو اور کی کی درمیری کی

توجابل تنفس كس طرح أخرت كانواب اور قرب فدا وندى كيب عاص كرست كاجب كماس في بوعل كيا دنباكي هو في طع سم

طور پرکی اہذا اس بات بی بہی تک بنی ہونا چا ہے کہ لوگوں کود کا نے کے بے اشرتعالیٰ کی عبا وت کرنے والا عقل نقلی دلائی
کی روک نی بی الشرنعالیٰ کی نا دافتگی مول لبنا سے بر ابس صورت بی ہے جب اجر مقصود نہ ہوا ورحب نماز اور صادقہ کے ذریعے
اجرو تواب اور تولیت دونوں فقصود ہول تو بر سن رک ہے جو اخلاص کے مقابلے میں ہے اوراس کا حکم ہم نے اخلاص کے
بیان بیں ذکر کیا ہے اور ہم نے جو آثار نقل کئے ہی ان پر حضرت سعید بن صبیب اور حضرت عبادہ بن صارت رضی الشرعنها کی قول
دلالت کرنا ہے کہ ای شخص سے بید کو تی اجر نسی ہے۔
دلالت کرنا ہے کہ ای شخص سے بید کو تی اجر نسی ہے۔

تسري نصل،

### ریا کے درجات

جاننا چاہیے کہ راکی بعن سورین دومری بعن کے مقابلے میں زیدہ سخت ہیں اور بیافقات ریا کے ارکان اور درجا کے افکار ا کے مختلف ہونے کی وحیت ہے ریا کے نین ارکان ہی (۱) ریا کا تصدری حب عمل کے ذریعے ریا ہوتا ہے اور رسم ) جس کے بے ریا ہوتا ہے ۔

بسلاركن،

مبر رہا کا قصد ہے اس کی دوصور تیں ہیں با تواسس ہیں الٹرقائی کی عبادت اور تواب کا ارادہ نسی موکا یا نواب کا ارادہ ہوگا میں ٹائل ہوگا۔ اگردوسسری صورت موتو اس کی نین حالتیں ہوں گٹواب کا ارادہ نوادہ قوی اور خالب ہوگا باصعیعت ہوگا یا دونوں مرابر موں سکے ۔ تولیل ہے جار درجے بن جاتے ہیں ۔

ہداد درجہ سب سے زبادہ سخت ہے بینی وہ نُواب کا ارادہ با سکل منہیں کرتا جیسے ایک نفس ہوکؤں کے سامنے ما زبرطفنا ہے سکین اکبلا ہونو نماز بنسی بڑھنا بلکہ بعن اوفات ہوگؤں کے ساتھ بھی طہارت سے بغیر نماز پڑھنا ہے اس شخص کا ارادہ تھن ربا کا ری کے بیے ہے اوراس شخص برائڈ نوال کا عضب ہو تاہے اسی طرح جوسنخص ہوگؤں کی طرف سے نومت سے تون سے صدفہ دیتا ہے اور نُواب کا ارادہ منہ سکر زااکر وہ تنہا ہونو صدفہ نہ دسے سے نوب ربا کا سب سے میڑا درجہ ہے ،

دوسی ا درجید به جه که وه تواب کا الاده می کرتا سے سکن به الاده کمزور موتا ہے اسس طرح کراگر وه تنهای میں ہوتو میکا کا مرح اور بدالاده اسے علی کر توجید بین اور اگر فواب کا الاده منز مؤنا تو نمود و نمائش کی وجہ سے وہ برکام کرتا ہے، بینے درجہ کا قویب سے میوں کہ اس خواب کا اس فدراراده میں کیا جواسے علی برامجادے بندا برالاده مونا نہ مؤنا برابر ہے ادر برمجی الشرفالا کے عند اور گان ہ سے سے میں سکتا ۔

ننسوا درجہ یہ ہے کو تواب اور رہا در اون کا ادادہ برا برہوئی اگر در اوں میں سے کسی ایک کا ادادہ ہوتو وہ علی فر کرست میں جب دونوں ادادے جمع ہوں توعل کی رفیت میں جب ایک اگر اسس میں اس قدرائید تصدیح الوعل کی رفیت میں ہوت میں ا

نواس سے جو کوپرسنوارا تھا اسے بگاروبا تو یم امبدے کہاں معاملہ برابر برموجائے گان ثواب زعذاب باجن قار عذاب ہوگا اسی قدر تواب بھی ہوگا ، طاہری روابات اس بات بردلالت کرنی ہی کربٹنفس بھی نہیں بہے گا ۔ اور ہم نے اخلاص کے بان من اس برگفتگو کی ہے۔

جونها درجه برب كراكس عادت برلوكون ك اطلاع اس كوشى كوزجع دس اورمضوط كرس اوراكر مات نهمو توهى وه عبادت كوسني جيول الكاكس كامفه محض رباكارى مونى توده عمل خرنا الشرتعالى سترح إنا مهام عبان مارا خيال ب سے کو اسے کمل تواب سی مے کا ملک ای بی واقع ہوگی باریا کے ارادے مے مطابق عذاب ہوگا اور تواب سے الدس سے مطابق فواب مو گانی اکرم مسلی الله علبه وسلم کے درج ذبل ارشادسے وه صورت مرادسے بب دولوں فعد برارموں باریا کے الادے وزیع ہواک نے فرایا۔

يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ آنَا آغَنَى الدُّغُنِياءِ عَنَ الدُّعُنِياءِ عَنَ الدُّنَالِ فَالْاَصِ مِي الْرَكِ سِي الْمُركِ سِي الْمُركِ مِي اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُلِمُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الل

يَقُولُ اللهُ نَعَالَىٰ آنَا آغَنَىٰ الدُّغَنِياءِ عَنَيِ

جس کے ذریعے ریا کاری کی جائے اور وہ عبادات میں اس کی دوصورتیں میں (۱) اصل عبادت سے ریا کاری اور دس عبادات کے اوصات کے ذریعے رہا کاری -

اصل ایمان سے ربا کاری منفسر اور بر با کاری کے سلطی سب سے زبارہ سخت ہے اوراب استخص میشد میشد جہنم میں رہے گا بروہ شخص ہے جفا ہری طور پاکم شہادت برصا ہے لیکن اس سے باطن میں جوٹ سونا معاصل المسلان فلمركزنا مع الشرق الله فران بأك بن ايس الكور كا منتدومفا الت برداركيا ب.

جب منافی اکب سے است بن نوکتے بن م گوامی دہتے جِنِ رَبِ نَشَكَ أَبِ السِّرْنَعَالَى مُصِدِرُولَ مِن اور السِّرُعالَ مان ہے مائے اس سے رول میں اور نٹر نفالی الس بات ك شهادت دنيا سے كر الله منانى جو الى بى-

صب ارشادفلوندی ہے بإذَا جَاءَكَ الْمُنَا فِقُونَ قَالُوْا نَسْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كرسول مُوادنه كيشه كال المنا فيسين

١١) الترغب والنزيب حلداول ص ١ ٢ مقدمة الكاب (٢) قرأن مجيراسورة منافقون آيت ا

مطلب مب کر ان کا قول ان کے دل کے موافق میں ہے -

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تُعُجِبُكَ قُولُهُ فِي الْعَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْعِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَالَدُّالْخِصَامِوَاذِا نَتُولِّك سَىٰ فِي الْدُرْضِ لِيُغْشِدَ فِينْهَا-

ارثادفدادنری ہے ، وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنًا وَإِذَا حَسَكُوا عَفُّوا عَلَيْكُ عُلَاكُمُ الْدَنَامِلَ مِنَ الْغَيْفِلِ-

ارشاد بارى تعالى سبے -يُواءُ وَنَ النَّاسَ وَلِدَيْنُكُرُونَ اللَّهُ اِلَّا تَعِلْبُلَّا مُذَنْدِبَيْنَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَدَاكَ مَوْلِكَ وَلَكَ

اسسلے میں متعدد آیات وارد میں ابندائے اسلامی منافقت بہت زبادہ تھی وہ لوگ اپنے منعا مدکی تکمیل کے بیے فا ہری طور راسلام می داخل موتے تھے اور ممارے زملنے میں مصورت مبت کم ہے ایکن اس طرح کا نعاق زبادہ ہے کمجھولوگ المدین سے داستے پر علتے موے باطن طور پر حبّت ، دوز رخ اور اخرت کا انکار کرنے ہی یا اہل ا باحث کی طوت ماکل ہو کرنٹر تعبت اوراس معاملام ك بساطلبيف دبيتين (عل شي كرنه) إبيكه وه كغرا بعنت كا عققا در تصفي بيكن اكس مع فلات بت فامركرت بي سافقين اورربا كاروكون كابر منظم ميشر ميشر مبنى مبنى مرب كا وراسس رباس برع كوني ربابس اوران و کی کا مال ظاہری کا فروں سے حال سے عبی زیادہ برا ہے کہونک انہوں نے باطنی کو اور ظاہری نعاق دونوں کو اکٹھا گیا۔

اورلوگوں میں سے بعن وہ بی زر دینوی زندگی سے سلسلے یں اس کی بات اکب کو الجی معلوم ہوتی اور وہ اسے دل ی بات براسرتعالی کو گوا ہ بناما ہے اور وہ بہت رطا محکوا لهد اورب بعرام نوزین ین ساد باکرن کی كونش كام

اورحب وه رمانن) تم سے افات كرتے من تو كتے بن ہم ایان لاسے اور حب وہ علیدہ موتے ہی تو عفے سے ابنی انگبول کے پورے کا شتے ہیں .

وه لوگوں كودكھا تے ہى اورائٹرتعالى كومبت كم يادكرنے بی وہ درسان میں ڈانواں ڈول بی نے ادھر کے اور نے

<sup>(</sup>١) قرأن مجد سورة بقروأيت ٢٠٥، ٢٠٥ روى قرأن مجدِ آل عمران أبت 119 (س) فواك مجيد الورة الشاواتيت المها المهام

دوسری قسم ،

امل دین کی تفید این کرنے ہوئے امول عبا دت سے ریا ہوا گرچ بر را بھی ا مٹر قال کے ہاں بہت بڑا ہے ہیں بہا وروہ اسے اس فی قدم کے مقابے بیں بہت کم ہے اس کی شال یہ ہے کہ ایک آد فی کا مال کسی دوسر سے شخص کے اقدیں مواوروہ اسے اس فون سے زکوہ انکا سنے کا حکم دسے کہ کہیں وہ اس کی فرمت نہ کرسے اور اور ٹر نفال جا آتا ہے کہ اگر وہ مال خود اس کے لینے با فود وزکوہ تنہ درتیا یا ماز کا وقت آجانا ہے اور وہ لوگوں کی جاعت بیں ہے اور اس کی عادت برہے کہ تنہائی می فار حجو پر منان نثر لین کا روزہ رکھتا ہے کہ تنہائی می فار حجو پر دیتا ہے لیکن اب لوگوں کے سامنے کے بھو رہا ہے اس طرح رمنان نثر لین کا روزہ رکھتا ہے کہ تون نہ ہوئا نہ جا دراگر اسے فرمت کا تون نہ ہوئا نہ جا دراگر اسے فرمت کا تون نہ ہوئا نہ جا دراگر اسے فرمت کا تون نہ ہوئا نہ جا اس میں رغبت نہیں ہوئی باکدوگوں کے تون سے ایساکر تلہے اسی طرح وہ ج یا جہا درائی اور والدین سے صلر رحمی کرتا ہے لیکن اس میں رغبت نہیں ہوئی باکدوگوں کے تون سے ایساکر تلہے اسی طرح وہ ج یا جہا درائی ایک ادار بر برگر ایسے۔

براباری ہے اوراکس کے ماقد اصل اجان یا اللہ ہی بابا جاناہے اس کا انتقادہے کہ اللہ تقالی کے مواکد کی معبود میں اگر کوئی شخص ای سے خبر اللہ کی مباوت اوراسے کے حوالے کا مطالبہ کرسے تودو ایب نہیں کرنا ہجن کے دجہ سے عبادات کو چیوٹر دبتا ہے دیکی لوگوں کے سلسف مجالا سفے برخوش موتا ہے اس طرح وہ البند تعالی کے ماں مقام حاصل کرنے کی بجستے ہوگوں کے بجستے ہوگوں کے بیارت کو اور میں اور میانی اور میانی کی اور میانی کی اور میانی کی اور میانی کی نواجہ کی نسبت ہوگوں کی طون سے توریف کی زیادہ رخبت رکھتا ہے اور میانی کی خواجہ کی نسبت ہوگوں کی طون سے توریف کی زیادہ رخبت رکھتا ہے اور میانی کی خواجہ کی نسبت ہوگوں کی طون سے توریف کی زیادہ رخبت رکھتا ہے اور میانی کی خواجہ کی نسبت ہوگوں کی طون سے توریف کی زیادہ رخبت و اسل ایمان سے فارج میں موتا ہوں است خواجہ کی نسبت ہوگاں کی نا دائل کی نا دائل کا زیادہ سنتی ہے اگر چہوہ اعتقاد کے اعتبار سے اصل ایمان سے فارج میں موتا ہوں۔

دوسواركن :

نہیں نوگویا اس سے نزد کب تحلیٰ کی ندمت فالق سے عذاب سے زبادہ بڑی ہے لیکن اس درسرے شخص نے یہ کام نہیں کہا کہا ہ کہا کیونکہ اسے نوافل چوڑنے برعذاب کاخوت مہیں تھا گو باباس کی ریا کاری مہلے کی ریا کاری سے نفایع بین نصف سے ادر اس کے معاملے میں اسے نفعت عذاب ہوگا ۔ نو برامول عبادت میں ریا کاری ہے ۔

دوسىى سم:

عبا دات سے اومان بی را کاری ہے مف عبادت بی بنی اس کے عبی بنی درجے ہی۔ بعلادرجب -ابی عبادت کے ذریعے نمائش موجس کے حیوار نے سے نقع ان عبادت مو۔

جیے کی نفس کا آرادہ ہوکہ وہ رکوئ آور سجب میں تخفیف کرسے اور فرآت کی کمبی نے کرے بہن جب لوگ دبھے ہوں نووہ انجی طرح در کوئ اور سب ور کرنا ہے ، اوھ اُدھ نوم بنس کرنا اور دوسب وں کے در سیان انجی طرح بلیتے اسے بخرت عبد لئر بن سود رمنی الٹری سود رمنی الٹری سے دہ اس کے ذریعے این ایس کرنا ہے بین اسے اس بات کی برداہ نہیں کہ الٹر نوالی اسے خلوت میں دیجے رہا ہے اور جب کوئی اُدی دیجو رہا ہو تو وہ انجی طرح نماز برسے اور جبتی کی دو مرب اور انجاب کرنا ہو اور انجاب کرنا ہو تو وہ انجی طرح نماز برسے المجاب اور جبتی ہوئے ہوئے اور جب کوئی اُدی دیجو رہا ہو تو وہ انجی طرح بلیتا ہے اور جبتی اسے اور جبتی اسے اور جبتی اور جباب کوئی اُدی دیجو رہا ہو تو وہ انجی طرح بلیتا ہوئے اور جباب بی ایس کے الک کی تو ہن ہے رہا کا دی حالت بھی ہی ہے کہ وہ جباس ہیں آجی طرح رہا ہوئی ایس کے الک کی تو ہن ہے رہا کا دی حالت بھی ہی ہے کہ وہ جباس ہیں آجی طرح رہا ہوئی اسے تنہائی ہیں نہیں ۔

اسى طرح جستفى كى عادت ہے كر ده روى قدم كا مال زكاة بى دياہے كىكى جب كوئى دوسرا د بجررا موتو ارست ك

نون سے عرہ ال دیاہے.

ای طرح وہ روزہ دار جو مخلوق کی مذمت سے نون سے اپنے روزے کوغیبت اور بے میائی کی بانوں سے محفوظ رسکھتے ہی روزے کی بھیل کی نبیت سے ایسا ہنیں کرتنے تو رہی ہمؤح ریا کاری ہے کیوں کر اسس مورت میں مخلوق کو خالق پر مقدم کر تا ہے لیکن مے صورت اصل عبادرت ہیں ریا کاری سے مقابلے میں مکبی سے۔

دوسوادرهبر - ایسے علی بی دکاواکرنا جس کے چیوٹر نے میں کوئی نقف ال نہیں لیکن اس کے کرنے سے عبادت کی تیکس ہوتی ہے جس طرح رکوع اور سجد سے بیں دہر لگانا، عباق مرنا، اچھے طریقے برادا کرنا، بہتی بجبر کے ذفت ہا تھوں کواچی طب درح اٹھانا اور علدی کرنا، اعتدال کی لاہ اچی طرح اختیار کرنا عاد تا بیٹر می جانے والی سورت سے نیادہ قرائت کرنا، اسی طرح رمان سٹر لعیت کے روزے میں زیارہ خلوت اور زیادہ نما موشی اختیار کرنا، زکواۃ دیتے ہوئے بہترین مال دینا کھارسے میں بیش قیمت علم الاد کرنا

اردونتاني برمواتوان برسے كون كام فرا-

نیسواده به ایسے اعال بی را کرنا جونوافل سے بی خارج بن بن طرح نماز با جاعت کے بیے باقی وگوں سے بیلے ان اور دہ بن کم بن بونواکس بات کی بیواہ بن کرنا کہ کماں کھوا بدا ورک کی بر کر میر کیے۔

رباکاری کے درجات اس علی کنبت سے بی جس سے ذریعے ربا کاری کی جاتی ہے ان بی سے بعنی دوسرے بعن کی نبیت زبادہ سخت بریا گرھی تمام کے عام قابل ذرمت ہیں۔

نسرارين ؛

س کے بیتے رہاکاری کی جاتی ہے بکیوں کر یا کارکاکوئی نہکوئی مفعود فرور ہوتا ہے وہ یا تو مال ما مسل کرنے کے لیے ریا کاری کرتا ہے یا جا و مفضود مہوتی ہے باکوئی دوری عرض ہوتی ہے اکس کے جن بین درجات ہیں۔ بیلا درجہ ، بیسب سے زبادہ سخت اور بڑا درجہ ہے بینی اس کا مفعود کی گناہ برقادر مونا ہے جے کوئی شخص اپنی مبادت میں دکھا واکر تا ہے زبادہ نوافل بڑے صفے اور شبحات والی بیزی کھاتے سے بیخے کے ندیدے تقوی فل مرکز تا ہے، کس ک

غرمن برہنی ہے کہ وہ امانت میں معروت ہواوراكس طرح اسے فاضى اوقات كامنولى بنا يا جائے يا وميتوں اور نيموں سے مال ی ذمرداری سونی جائے یا سے زکورة اور صدقات کی تقیم بیامور کیا جائے تاکہ جن قدر مکن مورہ مرب کرنے یا انتب اکس ك والعلى مائي اوروه كا بي را كاركرد سي الح كرات بي خرج مون والا مال الس كسير كيا مات قوده تمام يا بعن ال مے اور اس سے ذریعے ما جوں کو اپنا تا ہے باکس کے ذریعے اپنے مقاصد فاسدہ کولول کرے گناہ کا مركب مو بعن وكو موفون والا لبالسرين كرمكين مورت بن كروعظ وتضبحت كاندز من حكمت موكا كفت والرف بن اوران کا مقعدیر بہوناہے کراس طرح کی عورت یا راہے کو دام ترویدیں جینا کرکن ہ کا ارتفاب کیا جائے وہ علم وعظاور وَأْت كى كالس ب آئے بي اور علم و قرأت بي رغبت ظام كرتے بي ليكن ان كامقصد كور قون اور او كوں كود كھينا ہوتا ہے يا وہ ج کے لیے جاتے ہی لکین ان کامففود قافے ہی موتود مورنوں اور کوں سے نفع اندوز موا اس اس ما کاراللہ تعالی ے باں مبت زیادہ نا بیندیدہ ہی کمونکوانہوں نے عبادت فداوندی کو گن ہ کا زینداوروسید بنایا اوراسے الراور مارکیدہ بنا بانزاكس كوفش وفجور كامال قراردما-

اس جائت كة وب وه الرفي مي جركنه كارتكاب كرت من اولا مطرح الن يرتمت على مع اوروه الرجيكنه ويرعى ولي المراج المراج المراج المراج المراج ووركونا عام المراج الم المراج الم المات كالكاركيك إلى ينهت مكافع مي تودواينا الصدقد رئاسهة الكراط المعدية كرتا معدوروں کا مال کیے کھا سکتا ہے اس طرح کسی عورت یا اور کے سے ساتھ کن ویں مورث ہونے کی نسیت کی جاتے تووہ خنوع اور تغویٰ کے اظہار کے ذریعے اس تمہت کا الاار کا سے تو ایسے لوگ اگر جیاس بیاے گروہ کے قرب میں لیکن ان سے

دوسواددجم، ریاکارکامقعددنیا کا جائز فائده حاصل را مواج مثلة مال عاصل كرنا اكسى فولمبورت معزز عورت سے ناح كرناجيدكوئى مشخص كرمير وزارى اختيار كرس اور وعظ ونصيحت مي متنول بوتاكم لوك السوى مالى خدمت كرب اسى ا و دو کسی مورث سے نکاح کرنا جا ہا ہے کسی معین مورث سے نکاح کر سے باکسی شریب زادی سے ،ای طرح ایک شخص سی عالم وعابد کی بی سے نکاح کرنا جا ہا ہے تو دہ اس سے سامنے علم اور عبادت کا المبارکرتا ہے تاکروہ اپنی میں السس كے كاح بن دسے توريعي ممنوع رياكارى مے كيوں كروه عبادت فلاوندى كے ذريعے دنياكا سامان طلب رئامے سكن ربیلے درجے کم ہے کوں کرای ریا کے ذریعے وہ مار کام کی طلب رکھنا ہے۔

ننسوا درجه - اس كا مفدر بنوى فائده ، مال كاحمول بانكاع منبي بزنا لبكن وه اسس ليدعباديث كوظا بركرياسي كمولى متحق اس مقادت ك نكاه يهد نديج بزايداد موكاسه عام لوكون بر مجاجات فاص اورزابد لوكون بي شمار دي جائد اكمة شخص تزعين كاعلاى مع مكي حب لوك الصد مجين بن تو تبز طيا حيور ديبا محاور المحي طرح عبدا عنه ماكم لوك مدم كهين

کریشخص بافزناریس سے کھلنڈراساہے ای طرح کوئی آدی ہنتا ہے با مذاق کر بیٹیفنا ہے بھراسے ڈر بہزاہے کہ لوگ جھے تفارت کی نگاہ سے مز دیجھیں اس بیے اس کے بعد لمباسانس لینا ہے ، استخفار کرتا ہے اور عنم کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہا کسی ابینے آپ سے کس فدر غافل ہے اوراد ٹرتوال جا نتا ہے کہ اگر بیٹیف تنہائی ہیں ہوتا توہ کام اسس پر کھلاں نرکز زیا اسے تومرت اس بات کا خوت ہے کہ لوگ اسے خفارت کی نظر سے دبچے ہوئے عزت واحترام کی نگاہ سے بہیں ۔

پیربین اوقات دوید بات بانی پنے کے فور البدنس کو تبال ذکیا جائے کہ دوریا کاری کے طور پر عذریش کردہا ہے بلکہ کے دیرا تنظار کرنا ہے عجر بانوں بانوں بن بر بہائم ہش کر دنیا ہے۔ مثلادہ کہنا سے کہ فلاک شخص دوستوں سے بہت کرنا ہے ادر کا اس کی شد خواہ ش ہوتی ہے کہ ادمی اس کا کھا فا کھا سے اورا کی اس نے بھرسے بہت زیادہ اصرارک با اس سے دل کی فاطر جھے کھانا پڑا با اس طرح دہ کہنا ہے کہ میری ماں کا دل بہت کم دور ہے دہ مجھ بریر بہت زیادہ شغین ہے اوراس کا فیال یہ ہے کہ اگری میں دین ۔ تواستی می بانی رہا یہ ہے کہ اگری سے بی اور زبان بانوں کا اگری اس سے کی افات بی سے بی اور زبان بانوں کا اگری اس بات کی عوامت ہے کہ رہا کاری اس کو کہ دہ ہے بی سرا بت کی موامت ہے در اس کاریا کاری اس کی رگ د ہے بی سرا بت کی موامت ہے کہ رہا کاری اس کی رگ د ہے بی سرا بت کی موامت ہے کہ رہا کاری اس کی رگ د ہے بی سرا بت کی موامت ہے کہ رہا کاری اس کی رگ د ہے بی سرا بت کی موامت ہے کہ رہا کاری اس کی رگ د ہے بی سرا بت کی موامت ہے کہ رہا کاری اس کی رگ د ہے بی سرا بت کی موامت ہے کہ رہا کاری اس کی رہا کاری اس کی رگ د ہے بی سرا بت کی موامت ہی موامت کی موام ہے کہ رہا کاری اس کی رگ د ہے بی سرا بت کی موام ہے۔

نین منلعن آدی اسس بات کی پرواہ نہیں کا کم منون اسے کس نظرسے دیجی ہے بس اگراسے روزسے کی رفیت نہو اور الٹر تعالیٰ کو اسس بات علم سے تو وہ منس جا سا کہ لوگ اس سے خلاف اختراک اور کویں وہ وھوکہ دینے والا بنے ، اوراگر اسے الٹر تعالیٰ کی رضا کے بیے روزہ رکھنے کی رضیت ہو تو وہ صرف الٹر تعالیٰ کے علم برفناعت کرنا ہے اوراکس میں کی کونٹریک نیں کڑنا بعن اوقات اس سے دل میں جال بعا ہوتا ہے کہ اگری اس عبادت کوظا ہر کروں تولوگ میری افتدا کریں سکے اور بوگؤں کی رینیت سے بیے ایک تحریب ہوگ لیکن اس میں سن بیطان کا فریب اور وھو کہ سے اس کی تنٹ رہے اور شرائط کا بیان اسکے آسے گا۔

توب رہا کے درجات اور رہاکار لوکوں کی مختلف افسام کے مرائب ہی اور بہسب الترفتالی کے خفنب اور نالاملی کا
باعث ہی اور یہ بات سب سے زیادہ ہاکت فیز ہے۔ اور الس کی مشدت میں سے یہ بات بھی ہے کہ الس میں بائی جانے
والی میزش جوزش کی رفتار سے بھی زبادہ لوپ شیو ہے جبا کہ مدیث نفر لعین میں کیا ہے ہی وجہ ہے کہ الس میں بڑھے بڑسے
على دلفزش کھا جائے ہی نفوس کی آفات اور دل کے مہلکات سے نا واقعت لوگ نوکس شمار بی بہن ہیں۔
عداد مذہ واللہ میں میں میں میں اس اور دل کے مہلکات سے نا واقعت لوگ نوکس شمار بی بہن ہیں۔

يجونظى عال سے بھى لورث بده ريا

جان چاہے کرباکی وقمین ہی ایک جلّی اور دورسواختی ، جلی وہ ربا ہے ہوعل برا بھا زیا ہے اورانس کی ترونب دینا ہے ارکھ تواب کی نین کرے اور بسب سے زیادہ واضح اور ظاہر ریا ہے اس سے ذرا پوسٹبدہ زیادہ ہے مون ای کی وج سے مل کی ترغیب بنیں مرتی لیکن جس عل کے ذریعے اللہ تنائی کی رصا مطلوب ہوتی سے اس راکی وج سے اکس كالزا أمان موجانا ب صيداك سفى كادت ب كروم رات بنجد راح اب كان اس بوق على سوى مواج ادرجب اس سے پاس کوئ مہان استے تو خوشدلی سے راب اس سے میے میے مہدم خصا اکسان بھی ہو جاتا ہے اور وہ جاتا ہے کہ اگر نواب کی نوقع مزمونی نوعمن مہمان کو دکھا نے کے نے نہ بڑھنا ۔ اس سے جن کا درا وہ ہے جوعمل را تزانداز نين بواا ورنه ي وه الس عن كامانى كاما عث بنا ب لين الس معما وقود الس ك دل بي رباكا تقور موجود ب اور یول کھل میں اکس کا اثر نسی متنا اکس بے ملامات کے بنیراس کا بیا تیا مکی نہیں ہوتا اوراس کی سب سے واقع ملامت بہ ہے کہ لوگوں کے اس عبادت پرمطلع ہونے سے اسے خوش ہوآل ہے لوکئ عبادت گزار ایسے ہی جوا ہے عمل میں خلص ہوتے ہیاور ایکا عقیدہ نس رکھنے بلکاسے ناب ندکر تنے ہی اوراسی انداز برعل کو کمل کرنے ہی لیکن تب لوگ اکس على بمعلع مول نواس برانبس نوش مونى معاورها دن كى سندت كالوهران سے دل سے انرجا الم عقور فرش برشيره ربابر دادات کرتی ہے بس کی وصب برا موام بداموا اوراگردل لوگوں کی طرف متوصد موانو لوگوں سے مطلع مونے کے وقت اس نوش مر فی توبیں ریااس کے ول بی جے برا ہے جس طرح بنویں آگ بوٹ بع ہوتی ہے اوراب لوگوں کے على برطاع بونے سے بر را نوش كى مورت بن ظاہر موك عراكراكس اطلاع سے عاصل مونے والے مردر كے مقابل \_ بن نفرت منمونور رای پوشده ورگ کے بیدورت اور غذا کا کام دینا ہے تی کروہ اس کے نفس پر ایک تعنیف می کت المراج من کروہ کی ایسے سبب کا نقاضا کرتا ہے جو اٹ رہا اور کن بنا کوگوں کی اطلاع کا باعث ہو۔ اگرچ مراضاً نہو۔ اور بعن اوفات رہا اس قدر پوٹ بدہ ہوئی ہے کہ نہ فوصا خنا اکس کا پتہ چلنا ہے اور خرکنا سے اوراشا دے سے ، بلکہ عادت اور خصلتوں کے ذریعے اطلاع جا ہنی ہے شنگ ا پنے اندر کھڑوری اور دنگ کی زدی طام کرنا ، اواز لیبت کونا ، مونٹول اور فقوک کی خشکی ، اکسوول کے آنا را ور نین دکا غلب طویل ہم کھڑا ری پر دالت کرنا ہے۔

اورا سے بھی ہوت دورا سے بھی ہوت دورا ہے جو کہ تو ہوگوں سے مطلع ہونے کی تواہش ہوا ورنز اس عادت کے ظاہر ہو سے پر پرفونی ہولئیں اس سے سافر سافر اس بات کی فوتی ہو کہ ہا فات سے وقت ہوگ اسے بیلے سام کرب اورا سے مخت دہ پیشانی اور عزت وگ اسے بیلے سام کرب اورا اس کی فرونوں کو فوتی نوتی لورا کرب خربد و فروضت ہیں اس کے سافر رہا ہوں ہوئی اور اگر اس سے میں کوئی شخص کونا ہی کرے تواس سے دل ہوئیت ہوئی ہوئی اس سے دل ہوئیت ہوئی ہوئی اور اگر اس سے میں کوئی شخص کونا ہی کرے تواس سے دل ہوئیت ہوئی اس بور معلی ہوئی ہوئی اور اگر اس سے مور پرشر کر ہا ہے اگر جو بر نہیں جا ہا کہ وگر کہ اس سے مور پر کر رہا ہے اگر جو بر نہیں جا ہوئی کا میں دو بر بھید ہوئی ہوئی کا ہوئی ہوئی ہوئی کے عدم کی طرح نہیں ہوئی تو لوگوں کا ہوئی ہوئی کا مور تو اس سے عدم کی طرح نہیں ہوئی تو اور اگر اس سے بھی زیادہ فنی ہوئی ہے (1) اوران تا مور تول ہی اور اورائی اسے بھی زیادہ فنی ہوئی ہے (1) اوران تا مور تول ہی اور اورائی اس سے بھی زیادہ فنی ہوئی ہوئی کہ جو نہیں مور تول ہی مور تول ہی ہوئی کہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تا ہے اور ای سے مون مور تھیں ہی مور قول دیتے ہی۔
منا کو ہوئی تے اور اس سے مون مور تھیں ہی مور قول رہتے ہی۔
منا کو ہوئی تے اور اس سے مون مور تھیں ہوئی کا جائے ہیں۔

حزت علی الرتنی رض النروز ہے مردی ہے فرماتے ہیں الدلوقال قیامت کے دل قاری حفزت سے فرائے کا کیالاگ تہیں است سے ا ستا سودا نہیں دیتے تھے ؛ کیا تہیں سلام کرنے میں وہ ہیل نہیں کرنے تھے ؛ کیا وہ تمہاری حزورتیں اوری نہیں کرنے تھے ! "

اورمديث شرعب بي معتمار يا كوئ اجرنس نها المردمول رايا-

جب یہ بات ان کے بادشاہ کک بینی تودہ ایک شکر کے ساتھ آیا جنانچہ بیار اور سیدان لوگوں سے جرکئے ،اسس سیاح درویش نے پوچھا یہ کیا ہے ، کہا گیا بادشاہ آب سے طنے آیا ہے اس نے خلام سے کہامیرے پاس کھا الاومچنا نجروہ اس سے ہاں ساگ ذبنون اور همور کے تو نئے لایا اس درویش نے توب مذکول کر اے باسے لتے اوالے شروع کرد بیے بادشاہ نے پوئیا تماراوہ درولیٹ کا ب جے؛ وگوں نے جواب دیا ہی ہے بادشاہ نے اوجیا آپ کا کیا حال ہے ؛ جواب دیا عام لوگوں کی طرح ہے ایک دوسری دوایت میں ہے کہ اجہا عال ہے بارتناہ نے کہا اس شخص سے باس کوئی جلائی بنیں اوروہ وابس جلاگیاسات دروایش نے کہا اسرات الل کا سے سے سے مجھے مجھے مجھے کا کہ میری مذمت کررہے ہو۔

توخلس بوگ میشر اوست در اے در تے رہے وہ اس بات کی کوست ش کرنے رہے تاکہ لوگ انہیں ال کے اعمال صالحر کے سیسے یں دھوکہ زد سے مکیں لوگ جس فدر برائیوں کو چھپانے کی حرص کرنے ہی اسے زبادہ وہ اپنی نیکیوں کو چھپانے كے حريم و نے بن اور اس كى وجر مرت بر ہے كہ وہ اپنے نيك اعمال كو خالص ركفنا جا ہے بن اكم الله تعالىٰ فيا من سے دن سب در کوں کے سامنے ان کوان کے فانس اعمال کا تواب عطا فرائے کبونکہ وہ جانتے ہی کوانٹر تعالی کے ہاں قیامت مےدن مرت فالع العال مي قبول مول كے ال كو مرج معلوم ہے كرتيا مت كے دن وہ بہت منت ماجت منداور هو كے اول كے اوراس كامال اوراولد نفع بني دسے كى اور نہ كوئى باب ابنى اولادے كام أسفے كاتنى كرص نفين كوهى ابنى بركى اور ہر تعنی نعنی نعنی کیار رہا ہو گا جب صریفین کا ہر صال ہے تو دومر سے کس شار میں ہوں گے ان کی شال ان وُگوں جب سے او كم كرم كي طوت جا تنه مي تواپيف ساقة مزى خالص سكر سائے ميں كيوں كدوه جا نتے ميں كر اہل عرب ميں كو الاور دى سكم رائج نیں اور وبال خرورات وحا مبت بھی موں گی سزا بناوطن مو کا جہاں بناہ لی جائے اور ندی کوئ گرادرست جس سے مدد عامل کی جاتے ہذا دباں موت کو اسکہ یکام اُسے گاای طرح نیامت سے دن اہل دل کامعاملہ موگا اورانس دن ہوتونٹر کام آسے گاوہ

تو پر شیره ریا کاش نبربت زیاده موتا سے جس کاکونی شارنس حب تک ادمی اپنی عبادت سے سلے میں کسی انسان یا جوان کے مطلع ہونے کی مورت یں فرق سجعے گا اس بی ریا کا کث بہ موگا کیونکروب آدی جانوروں سے جی طبی ختم کردے تواب اسے اسن بات کی برواہ بنیں ہوگ کاس کے پاس جانور یا دور صیتے بھے موجود ہی با بنی ؟ وہ اس کی حرکت برمطلع

پس اگرو خلص مرکانو وه صرف علم خدا و ندی پر فنا و ت کرنے موٹے عقل منر بندوں کو عبی حقیر حافے گا جیسے وہ مجوں اور باگلوں ى برداه نىي كزاادرلسداكس بائ كاعلم مركاكم يعقلندلوك اس كرنق موت ، نواب كامناف اورعذاب كى تمي يزفلدم ہنیں ہے جیا کو اور ان بیوں اور با گلوں کو اس بات کی طافت عاصل میں سے اور اگر مرعفیدہ نہ مو تو اس بی اور ایسیدہ رباكا شائبر مركالكن برآميزش سے تواب باطل اورعل فاسرس بنوا بكداس بن تغفيل سے -

اگر تم كرد مم ديجهة بي مرتفى عبادت به دومرول كے مطلع مو في سے نوش ہوتا ہے توك مرقم كى فوشى دوم رو

سرور قابل نِعرلفِ اور بعض فابل مذمن مِن ؟

واس کے جواب میں ہم مجت بر بہلی بات برہے کر سر مرور مذموم شی ہے ملکہ الس خوشی کی دوسیں بی ایک محود اوردد مری مروم ، محودمرور کی چارفسی می-

اس كامقصد توبى موناميد وه عبادت كو لوست بده ركھ اوراس برا خدص موسكن جب لوكول كواكس براطلاع موتى ج قوده سمختا ہے کہ اشرتعالی نے ان لوگوں کو اس برمطلع کی ہے اور اس سے انجال کو ظامر کی اس سے معلوم مؤاہد كالشرنفالي في مجمديرم فرايا اور مجه نظر عنابت سے ديجهاكيوں كد وي عبادت اوركناه بربده والا ب نواس سے راكم كباموكاكاك سف ببرك ك مول كوتها با ادرعبادت كوظام فراياتوده اكس وصب نوش مؤتا مهدكم الله تعالى في السياس نظر رحت سے دیکھا اس میے بین کر لوگ اس کی تعریف کرتے ہی اوران سے دلول میں اس کامقام ہے -

اریما دفدا وندی سے:

آپ فرماد بیجے برالله تنالی کے فضل اور رحمت سے ہے نواس برانس خوش فوش موناجا ميك.

قَلَ بِغَضَلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيِخَ لِكَ فَلْيَفُرُضُوا - (١)

توكوبا الرتعالى نداكس كے بين ظامر فرايك وه الله تعالى كے ال مقبول معتوده اكس رينوش موا-

نے اس سے اعل ل صالح كوظ مركميا اوركن موں كولومشيد ركھا توافرت وه دون خال رك خوش موكر حب دنياب الشرتعال مين في وه سي سلوك فراست كا يمون منى اكرم صلى الله على وسلم في فرايا-

الدنال دنیا می صبندے سے تاہوں بربرده دانانا ہے

مَاسَتَرَاللهُ عَلَىٰ عَنْدٍ ذَنُبًّا فِي النَّهُ نُبَا إِلاَّ

تیامت سے دن جی الس کی پردہ یوشی فرائے گا۔

سَنَرُهُ عَلَيْهِ فِي الدَّخِرَةِ: ١١١

توسى صورت بين في الحال فبوليت برخوشى فى مستقبل كالطرز فقا اوراكس صورت بي متقبل ك والفيس خوكس

ناسرىتسم،

١١ والمعبر سورة لونس أبيت مده (١) صحيح مسلم علدياس ومهاكن بالذكر اس کا خیال ہر ہوکر مبرسے اعمال مسالح برمطلع ہونے والوں کومیری اقتدا کی رغبت ہوگی اورائس طرح مجے دوگن آواب ہے گا توبیہ آواب اس بات کا ہوگا کہ اس نے عمل کو بوبٹ یہ و رکھا اور دوسرا تنواب اس سے فاہر ہونے واورائس سے معابق دوس لوگوں سے عمل کرنے اکی وجہ سے ہوگا ۔ کیوں کر عبا وات وطا عات ہی جب کی اقتدائی جائے اسے افتدار کرنے والوں کے عمل کے برار تواب متنا ہے اوران سے تواب ہر عبی کمی نہیں ہوتی توابس توقع سے خوش کا بہدا ہونا مجی مناسب بات ہے کیوں کہ نعنع کی ملا بات کا ظہور لذید ہوتیا سے اور لقین و فوش کا باعث بنتا ہے۔

حوثهي قسم:

جولوک ای کی عبادت گزاری پرطلع موراسس کی تورین کرتے ہی تودہ اسس دجہ سے نوش ہواہے کہ برلوگ اکس مرح مرائی کی وجہ سے استرائی کی فرانبرواری کررہے ہی اوراس کی اطا عت کرنے والے سے مجت کرتے ہی اوران کے دل عبادت من اس فلا وندی کی طرحت مائی ہم کر اس پرنا را من مونے ہی اس کی فرمت کرنے ہی اس کی خوش کی خوش کی خوش کی مومت ہے کہ اس بانی تولیت ہی توریا سی میں اور اسے رہا کا ایمان ورست ہے ۔ ای تنم ہی افعاص کی عدمت ہر ہے کہ جن طرح اسے اپنی تولیت پرخوش میں اس کے جو موموں کی تولیت کی خوش موری کی تولیت کی اس کے لیے باعث مسترت ہوتی ہے۔

ندموم خوشی اور وہ بانچر آب نسم ہے اس کی صورت ہے ہے کہ وہ لوگوں سے دل یں با سے جانے والے اپنے مقام ومرتبر پرخوش ہوتا ہے کہ وہ میری تولیف اور نعظیم کریں میری صور توں کو بولا کریں اور آمدور فٹ بی مجھے اُسے کریں یہ سوچ ناپندیدہ اور اللہ تعالیٰ خوب عبا نما ہے۔

پانجوي فصل ،

## خفی اور علی رہاسے کون سے اعمال باطل سونے بل درکوت باطل نہ ہو

اس سلے بی ہے ہے ہیں کرمب بندہ افدا میں سے جادت کرنا ہے اور عیراس میں با اُجآنا ہے تواکس کی دومور نہیں یا تو علی سے فارغ ہیں ہوا تھا اگر فراغت سے بعد انہا رہے بغیر خود بخود سرور علی ہوا تھا اگر فراغت سے بعد انہا رہے بغیر خود بخود سرور بیا ہوا تو ہیں ہوا تھا اگر فراغت سے بعد انہا رہے بغیر خود بخود سرور اور ہوا تو ہیں ہا ہوا تو ہیں امیر ہے کہ اس کا عمل پر اِنْر نہیں ہوگا خصوصا جب وہ خودا سے کوظا ہر کرسنے کے بیان تکلف ہیں کر رہا نہ کس سے اکس کا اس کا اس کا عمل پر اِنْر نہیں ہوگا خصوصا جب وہ خودا سے کوظا ہر کرسنے بیان تاکم کا میں ہوگا ہوا ہوا ہے ای اور کرک اسے اور نہیں اور کرک تمن کرتا ہے اور کس سے اور اس کے اور اس کے طاہر کرنے سے طاہر ہوا ہے ای اور کی کا دفان توموت ای فرر سے کہ دہ اس پر خوش ہورہا ہے اور اس سے دل کو داصت پنہنی ہے۔ دفل توموت ای فرر سے کہ دہ اس پر خوش ہورہا ہے اور اس سے دل کو داصت پنہنی ہے۔ ہول کو در اس کے بغیر معمق اخدا میں کی بنیا دیر کمل ہوجا سے لیکن بعد ہیں است خلا ہر کر سنے کی رغبت ہوا ور وہ میں است خلا ہر کر سنے کی رغبت ہوا ور وہ

ا سے بیان کر کے فل مرکز سے توبہ خوف والی بات ہے اور وابات میں اسس بات پر دالات بائی جاتی ہے کہ اس کا عمل من گع موک حضرت بداللّٰہ بن مسود وض اللّٰہ عنہ سے مروی ہے انہوں سے ابکی شخص سے سنا وہ کہ رہا تھا کہ بی سنے گذات ندلات مورة بغروکی تلاوت کی ہے نواک سنے فرایا اس شخص کا حصہ میں تھا۔

باکوئی با دشاہ آما سے اوراس کا خواہش مے کہ اسے دیجھا جائے یا اسے اپنا مجدلا ہوا مال غازیں با دا کہائے اور وہ اسے وصور ند نامیا ہتا ہے اب اگر دہاں لوگ نہ موسلے تو نماز نوٹر دیتا لیکن لوگوں کی فرمنت سے خوف سے اسے پراکر تاہے نواس کا احرضا کا موگل اگر وہ فرض نماز میڑھ رہانھا تو اسے دوبارہ میڑھئی جا ہے دمینی دوبارہ بڑھنا بہرسے ورینماز موجاتی ہے

١١ مزاروى) نى اكرم صلى الله طلبه كالم في وايا-

آلْتَكُنُّ كَانْوِعَاءِ إِذَا طَآبُ اجْرُولُطَابِ آوَلَتَ عَلَيْ الْمِالِدِينَ الْمُعَامِلِينَ الْمُؤْلُطَابِ

ینی اس کے فاتے برنظر ہوتی ہے۔

على ربن كى طرح مبي رجب اس كا أخراها بوكا تواقل على ربن كى طرح مبير وب اس كا أخراها بوكا تواقل

ایک روایت میں ہے کہ بوشخص ایک گھڑی جمی ریا کوسے گا اس سے پہلے اعمال ضائع ہوجا بٹی گے لا) برصورت غائرسے متعلق ہے صدفذا ور فوائت بربرجکم منیں آنا کمیؤ کد ان کی ہر جزد الگ الگ سے بہذا تجربا طاری و کا وہ با نی کوفاسدکرسے گاکزرسے موسٹے کومنس حب کہ روزہ اور جج نمازی طرح ہیں۔

ایکن حب رہا س طرح اسے کہ وہ تواب کی خاطر علی کو کمیل کرنے ہیں رکا وط نہ سنے جیسے غاذ سے دوران کوئی جا عت
اکھائے اوروہ ان سے اسے پرخوش ہواور دکھا و سے کی صورت بیدا ہوجائے نیز وہ ان کو دکھانے سے بچے اچھی طرح نماز
پڑھنا کہ نہ وہ کا کردسے اور اگر وہ نہ اسے تب جی غاز کو لورا کر اتواس ریا نے عمل پراٹر کہا کہ نماز بن ان حرکات کا باعث بنا
اب اگرب ریا خالب آجا ہے تن کہ اس کی وہ سے عبادت اور نواب کا احساس ہی ختم ہوجائے بلک ببادت کا قصد چھپ جائے
تواس صورت بیں جی نماز فاسد سونی چاہتے بسٹر طیکہ نماز کا کوئی رکن اس صورت بیں اداکیا ہو کہوں کہ ہم نفروع کی نیت کا اس
انداز بیں اعتبار کرتے ہیں کہ اس کہوئی جیزوار دنہ ہوجائے کو دھا نب سے اور چھپا دسے اور بھی باتی ہے اگرچہا ہے
وقت کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے نماز کو فالسد قرار نہ دیا جائے کیونی اصل تواب کا الادہ اب بھی باتی ہے اگرچہا ہے۔
سے خالب قصد کی وجہ سے کمزور سو حکا ہے۔

صخرت حارث محاسی رحمانٹہ تو اس سے بھی آسان اور ملی بات پر خانے مناد کا قول کرتے ہیں وہ فرانے ہیں جب لواس کو کو سے میں اس کو کو سے معن خوشی کا قصد کہا بعنی ایسی خوشی جوجاہ ومز الت کی جاہت کی طرح ہے تواس سے میں دوگوں کا اختلات ہے جا بعت کہی ہے کہ اس سے عمل صنائع ہوجا تا ہے کیوی اس سے بہدا داوہ ٹوٹ عباتا ہے اور اب وہ مناوی کی طرب سے تولیب کی طرب آئی ہوگی اور اور اس کا عمل اضام میں پر کمل نہیں ہوا اور عمل تو ابنے خاتے کے اور اب کا عمل اضام میں پر کمل نہیں ہوا اور عمل تو ابنے خاتے کے اور اب

سائد كمل موتاسيد.

اس کے بدر تعزت مارٹ ماسی رحمداللہ فریانے ہی بی فطی طور پر اس کے علی کو باطل ہیں کہا اگر حیال سے عمل کو باطل ہیں کہا اگر حیال سے عمل میں اصافہ ہیں بنوا اور ہیں اس کے بعلان سے بے فوت بھی ہنیں ہوں بہلے ہیں لوگوں کے افتدات کی وج سے اسس ہیں تو قف کرنا فغالبہ ن میرے دل بر جوبات زیادہ غالب ہے وہ بہ ہے کہ اگر وہ اپنے عمل کو دیا پرختم کرے تواس کا تواب منافع مومائے گا۔

ا المرفر الما الركوئي تنفى كے كر صفرت من بعرى رحمه الشرائے فر ايا ہے السس كى دوحالنين بين اگر سابى حالت السر نعالی سے الميام خالت السر نعالی سے الميان خالت السر نعالی من عرض كيا الميان والبت بين سبح الميان خال خال خلاوندى بين عرض كيا الميان الشراصل الشر

بعرى لوكوں كواكس كى اطلاع سوماتى سے اوراس سے ميں نوش مؤناموں نبي ارم صلى الشرعليروس لم نے قرايا۔ لكَ آجْرَاكِ آجُدُ السِّيرِ وَآجُو العُكَوِنِيَةِ - تمبارك فيه دواجري الك بدر المعنى الدروم

اس کے بعد تعزت مارٹ ماسی رحمداللہ نے اس مدیث اور تعزت مس بھری رحمداللہ کے فول مر گفتا کو کرتے ہوئے فرال التفرن صن اجرى رحم الله نع جور فراليكم دوسرى حالت استنفسان مني دي تواس كامطلب مرسيم كروه رباكي دعرس على دنه جور المدنوالي كرمنا كاراده كريا بهنواس فعم كاخيال است نقصان نهي دست كاأب نے بر نبس فرايا مرجب اس نے افعامی کے ساتھ مل ک وع کیا توال کے بعدریا کا پیلمونا اسے نفعان نہیں دیا۔ جبان تك مديث نزلون كانعلق مي أواس من مم ميطول القال كوي كيس كا فده فني التي من -

ا- يريخى اخمال كراس شخص ند عمل سے ذاغت سے بعد كاظهورم ادب الله اور حدیث شرف برب بات نس معے كم وہ

فراغت سے سلے مؤاہے۔

بد بوسكتا ہے وہ اس بيے فق بوتا ہے / اس افتدال جائے ياكوئى دوم اسرور بوج محود بوجياكم م نے بيا دركي ايا سرورم ادنه بو جرعاه ومرتبه كي عابت كسبب سيدا مواا وراس كى دليل برب كراس وجرس اسدا مركامتن قرارديا ك بداولات بي سي كسي على تفل بي بني سيدك الكوني تنفي ابن على بداس بي فوش بوكم لوك الس في نولعب كرين تواس راست نواب مع - زياده سه زياده به بولكاكه ال قيم كے سرور برمعانی ملے بركيے بوسكتا ہے د خلص كوابك اجر العاوريا كاركودوام صاصل بول -

٧- اس حديث ك اكثر وادى حفرت الومرور من الشرعة سع منفل روايت بني كرن الكدان بي سع اكثر اس مديث كوصن الوصالى رحمه اوربير فؤون كرسن بب كعين اسعر فوعًا روابت كرت بي مهذار بالحيار ي وارد عام

روایات برعل کرنامترہے۔ حفرت مارك كا بنول ب اورانبوں نے وئی بقین بات بنی فرائی بلکا بنوں تے عمل كے مائع بونے كى طرف ميان ظامركا بدلكن مارے زوبك زباره قربن فياس برسے كوائ فيم كا سرور حجمل برا زانداز مزمو ملكم على محن دين كے باعث مادر بوفوش مون نوكول كم معلع بوسفى وجرس بونواس ساعل فاسرنس بوناكيونكه الس مرورى دعب امل نبت معدوم نس بوتی - بلاعل سے بعث سے طور رہ نت باقی رہی ہے اوراسے بورا کرنے کی راہ دکھاتی ہے۔ وه روایات جورباسے بارسے می واردمولی می ده اس بات برجمول می کداکس سے مرت مخلون کو دکھا المفعود مو

تاسىرى قسم ،

وہ ریا جونیت کے دقت موجود ہوشاہ وہ دکھا و سے کے لیے نمازی نیت اور ابتدا کرنا ہے اگروہ سام بھیر نے کہ اسی مالت پر ہے تواس ہی کوئی افقات بنیں کرا سے قضا کرسے اوراس کی بہ نماز سعتہ بنہ ہوگی اور اگروہ دوران مازنا دم ہوئے اور است نفار کر سے تکمیں نماز سے بیلے اپنے خیال سے رجوع کر سے نواس صورت کے بار سے بی بین قول ہیں ۔

ایک گروہ کہا ہے کہ چونکہ ریا کے اراد سے سے خارشروع کی تھی لبندا اس کی نماز شروع ہی بنیں ہوئی اس بیے دورا بو اور کرے اور سے گروہ کا عادہ کر سے کیونکی بیا افعال پر سے دور سے گروہ کا اعادہ کر سے کیونکی بیا افعال فاصد ہو گئے دیک نماز کی تحریمی ایک عقد ہے اور ریا دل بی بیدا ہوئے والد ایک خیال سے جس سے فاسد ہو گئے دیک بین میرا ہوئے والد ایک خیال سے جس سے فاسد ہو گئے کہاں میں ایک عقد ہے اور ریا دل بی بیدا ہوئے والد ایک خیال سے جس سے فاسد ہو گئے کہ میں ایک عقد ہے اور ریا دل بی بیدا ہوئے والد ایک خیال سے جس سے

عفد تحرميض سنا-

عبراگرده کہنا ہے کہ اس برکسی عمل کا اعادہ ہیں ہے باہ دہ دل سے نوب واستعفار کرے اورا فلاص سے ساتو غائز
عمل کرے کیول کرعبا دہ سے اختتام کا عنبار بو اے جیبے اخلاص سے ساتھ شروع کرکے رہا کے ساتھ اختتام کرے توای کا علی فاسد بو جاتا ہے انہوں سے اس کا علی فاسد بو جاتا ہے انہوں سے اس کا علی فاسد بو جاتا ہے انہوں سے اس کا علی فاسد بو جاتا ہے انہوں سے اس کی مارز درکوع اور سب بو و فیرواللہ تعالیٰ سے بیے ہوئے ہیں لہذا منی خوا سے ادبی کا فر بوجا اے لیکن اس سے ساتھ ایک عادمی رہا ملا ہے جو نوب اور ندامت کی وجہ سے زائی ہوگیا اوراب اس کی حالت ابنی ہوگئی ہے کہ اسے وگوں کی طوف سے سے اکٹن یا مرمت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگئی ہوگی ہے کہ اسے وگوں کی طوف سے سے اکٹن یا مرمت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگئی ہوگئی ہوگا ہے۔

روس دوگروسوں کا ذرب فقی نیاس سے بہت زیادہ خارج ہے خصوصًا جولوگ ہے بیں کہ اس پر کوٹ اور مدور سے دوگر و سول کا ذرب فقی نیاس سے بہت زیادہ خارج ہے خصوصًا جولوگ ہے بیں کہ اس پر کوٹ اور سے وکا لڑانا ہے دوبارہ شروع کرتے کی مزورت بنس کیوں کہ اگر کوٹا اور سے وہ بی کہ اگر کوٹا اور سے بیوں تو وہ غاز سے نوائد افعال قاربیا تے بی اور این نماز فاسد سوجانی ہے اس طرح مجولوگ کہتے بیں کہ اگر غاز اخلاص بر ممل کرے تواخت کا عنباد کرتے ہوئے نماز کو میں قرار دیں سے بدیات میں کم دور ہے کیوں کہ رہانیت بی خوالی پیدا کرتی ہے اور احکام نیت کی رہا بت

سے سید مین نفی قیاس سے مطابق درست بات ہے سے کہ اگر ابتدائے عقدی فقال سے مطابق درست بات برہے كم اكر ابندائے عقد ب اكس على كا باعث محض ريا بوطلب أواب اور تعميل حكم نه جو تو آغازي صبح نه بوگا وريد اكس سے بعد کامن درست ہوگا۔اوربہ ایسے بوگوں کے بارے بی ہے جو تنہائی میں نماز بنیں بڑھتے اور حب بوگول کو دیکھتے ہیں نو عادمندوع كرديت بياوران كى حالت نوبيب كراكران سك برطب الإكرى مون توسى توكون ركودكها ف) كى فاط ناز برصت بن اوربه نماز منت كع بغرب كوى نبث كامقصدوين كى خاط حكم كتمب اوربيال منتواك كاسب دين ہے اور نہی حکم خداد ندی کی تعبل ہے۔

اوراگراس کی حالت برموکرلوگ مذو بیجفت مول تنب بی وه نماز پرطفنا ہے لیکن نوبیب وستائن میں بھی اکس کی دینیت ظاہرموتی ہے نواب اس عمل کے دوسی ہو گئے ہیں یہ بات یا نوصدقہ، قرائت اورا سے عمل میں ہوگ جس می صال کوعام اور جام کوهال فرار نس دیا جایا یا نمازا درج سے عقدی ہوئی اگرے صدفدے سلطے یں ہوتو اس نے ریا ہے سب کا عكم اننے سے روكروانى كى اور باعث نواب كوتبول كرنے ميں اطاعت كى اور ارتثاد خلاد ندى ہے:

فَمَنْ تَغْمَلُ مِثْفَالَ ذَرَةً إِخْبُرا تَبِهُ وَمَنْ تُومِنْ فَمِنْ مُورِ خُصَابِ ذرب كم بالرعي هبالي كرب وه اے دعجمے گا اور حو آدی ایک درے سے برا برخی رائ

تَعِمْلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ سَنَّا بَرَهُ -

كرے ووات دیجے كا۔

لنلا سے مجع نبت کے اندازے بڑواب اور فا سوارادے کے مطابق عذاب موگا اوران میں سے ایک بات دومری بات كوبا فل ش كرے كى اوراگرامى صورت غازى بدلوجى سے ضا دبيدا بوركة سے نونيت برخل آسے كا اب با تو وه فرمن غاز سوئی یا نفل ، اگرنفل ماز سو نواس کا حکم وی موگا جرصد فرکا ہے دبند اس نے ایک اعتبار سے نافرانی کی اور دوسرے اعتبارے اطاعت وفرا نرواری کی کول کراکس کے دل میں عمل کے دو باعث اور دی اور ایسا کہا مکن بنیں کم اسس کی نماز فاسد سوکئی اورانسس کی اقداد با طل حتی کم ایک شخص نماز تراوی پیضا ہے اورانسس کی حالت سے فزائن بتا نے ہس کم وہشن فران کے المبار سے زریعے ریا کا تصدر رہا ہے اور اگراس کے پیچے لوگ نہوتے اور وہ گھریں تہا ہونے کی صورت یں تراد بع نربر صانواس کو انتراصی ایس کیوں کر ایسا گان کرنائلی بہت دور کی بات ہے بار مسان سے بار سے بی تو ہی تفور مِنْ بِيم وففل فازك وربيع مي أواب كا تصدر اب بنااس بات كا اعتبار رفع سوع اس كى فاز كوصى فرار ديا عافے گا اوراس کی اقتداعی صبح مولی اگر جراس سے ساتھ دور را فصد می بوا دراس سے زریعے وہ گناہ گار قرار با یا ہو۔ ا وراگروہ فرمن نماز برط حرام مواور اسس کے دوباعث موں لیکن ان میں سے ایک جی متقل نم البتہ دونوں مل کر

منتقل باعث بن نواس سے واجب ساقط بہن ہونا کیوں کہ اکس کے حق میں دھرب کا باعث منتقل طریقے پر بنس بایا گیا اور اکر مرباعث مستقل ہوئی کہ اگر اکس غاز کا باعث ربایہ بھی ہونا تو وہ فرض غاز اواکر اا اور اکس کا باعث فرصن نہ ہوتی تو رہا کاری کی خاطر نفل غاز برخض آور مصورت قابل غور سے برجی اختمال ہے کہ کہاجائے واجب تو امر فلا دندی کی تعمیل سے فلاوندی سے بادہ میں کیا اور برجی کہاجا سے کہ واجب تو امر فلادندی کی تعمیل سے فلاوندی سے بہدہ برا اور اس کا باعث کا بلنا اس شفس کے فون سے بہدہ برا اور اکس کا باعث منتقل منتقب ہے جو بایا گیا اور اب اس کے سافھ کسی اور باعث کا بلنا اس شفس کے فون سے بہدہ برا موث بین میں ماز برصے نو وہ اگر جگناہ گار مرتبا ہے کہ اکس سنے موت بین میں غاز برصے نو وہ اگر جگناہ گار مرتبا سے کہ اکس سنے معموم نرین میں غاز برصے نو وہ اگر جگناہ گار مرتبا سے کہ اکس سنے معموم نرین میں غاز برصے نو وہ اگر جگناہ گار مرتبا سے کہ اکس سنے معموم نرین میں غاز برصے نو وہ اگر جگناہ گار مرتبا سے کہ اکس سنے معموم نرین میں غاز برصے نو وہ اگر جگناہ گار مرتبا سے کہ اکس سنے معموم نرین میں غاز برصے خون نوعے میں جی تو اس سے دہ اطاعت گذار ہے اور اس سے ذمہ سے فرضیت ساقط ہوجاتی ہے۔ اور اس کے درم سے فرضیت ساقط ہوجاتی ہے۔ اور خون نوعے میں جی تو قال اس کی ساتھ کو میں گار مرتبا کا اس کا مسلم کا درم سے فرضیت ساقط ہوجاتی ہے۔ اور اس کے درم سے فرضیت ساقط ہوجاتی ہے۔ اور اس کے درم سے فرضیت ساقط ہوجاتی ہے۔

ادراگرربا نماز میں سبقت کرنے سے حواسے سے ہواصل فانر سے اعتبار سے منہومتاً ایک سنحی جماعت سے سے اتھ شامل ہونے کے سیے ادل ونت می نماز کے لیے سبفت کڑا ہے ایک اکبلہ ہوتو در میا نے وقت تک نماز کو موخر کڑا ہے اور اگر فاز فرض نہ ہوتی توصوت رہا کی خوض سے نماز شروع مزکزا تواہی صورت میں اسس کی نماز کو نظمی طور پر صبح قرار دباجائے گا اوراس سے فرض سافط ہو جائے گا بول کر نماز اسس اعتبار سے کہ وہ نماز ہے اس کے باعث میں کوئی بات ظرائی نہیں بلکہ تعارض وقت کی نمین کے اعتبار سے سے اس سے اصل نبیت میں فرانی کا واقع ہونا بہت بعید بات ہے۔

یہ اس ریاک بات ہے ہوعمل کا باعث ا دراس کی ترفیب و بینے والا مولیکن لوگوں سکے عمل برسطانے ہونے سے محفل سرور کا حصول ہوعمل میں موٹرنہ مجواس سے نیاز کا فاسد تعبیر بابت ہے۔

یربان ہمارے نزدیک فانون فقر کے لائن ہے اوراکس اعتبارے بیمٹ نہایت دقیق ہے کونفہا کرام نے فقر بی اس مسلم ند کونی ہے کونفہا کرام نے فقر بی اس مسلم کا کوئی ہے کوئفہا کرام نے فقر بی اس مسلم کا کوئی ہے اس بی غور کیا اور کھے تصوت کیا انہوں سنے نفتی قوانین کا کا ظربین کیا اور نہ ہی نازی صحت و فعاد کے سیلے بین فقہا رکے قاصوں کو بینی نظر رکھا بلکہ ان حضارت کا مفعود الس بات کی حص ہے کہ دل باک ہوں اوراضاص کی ضرور ن کے باعث ربا کاری سے عبادات فاسد سوجانی ہی اور کھے ہم سے ملحا وی راہ اعتدال ہے اور بی مادانظر بر ہے بانی اسٹر قالی بہتر جانیا ہے وہ فیب اور ظاہر کا علم رکھتا ہے اور وہ رحن ورجم ہے۔

جمعی فصل :

# ریاکی دواا دراسسے دل کے علاج کاطر لقیہ

سابق بیان سے آب نے مان بیاکر راسے اعمال صنائع موجانے بی اور را کاری الٹرنوالی کے نفنب کا سب ہے

اورہ بڑی بڑی مہمک باتوں بیں سے سے اور تو کام اس قیم کا بھاس سے از المے سے بیے بہت زیادہ کوسٹن کرنا عزوری ہے اگرے مجا بہت اور شقتوں سے برواشت سے ذریعے ہوا ور شفا واسی وقت عاصل ہوتی ہے جب اُدی کڑوی دوا بتیا ہے اور تمام بذرسے اس مجا بدرسے کی طون بجور میں کیونکہ بجر سند و حیب بر موبیدا ہوتا ہے عقل اور تمیز میں کر در موتا ہے اور کان کی طرح میں کی بہت زیادہ طع رکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ساسٹ بناوط سے کام لیستے ہیں نو لاز گا اس سے دل میں اس تکلف کی بحبت فلیہ باکر مفنوط ہوجا تی ہے اور اس سے مہاک ہونے کا معرب اس کے مطاب ہونے کہ باک موب کا علم اس وقت تک رہا اس کی در میں گر کری ہوتی سے لوگ بی سند میں موب نواس میں بالم موب کے میں اور اس می بالم سے اور اس سے بعد اس

بسلامقام:

اسی اصل کوئی ختم کردینا اور اسسی اصل جاہ و منزلت ہے اگراسی تفقیل ذکری جائے توہین اصول بنتے ہیں بعی تولی کی لدنت فرمت کی تکلیف سے فرارا ور جو بچے لوگوں سے بابس کی لائے اور طبع ، بربات کر ہی باہیں رہا کا سبب ، ہیں اور بہی اسسی کر نفید برین ہیں اس مربع مغرت البر موسلی من انترائی میں ایک دبیاتی نبی اکرم ملی الشرعلیہ و سم کی فدمت ہیں سوال کرنے ہوئے و من کیا یا رسول اللہ ! ایک شخص غیرت کی فاطر لو اسبے ۱۱) مطلب ہر کہ وہ مقبور و مقلوب ہونے کی فرمت کرتا ہے بھر کیا کہ ایک شخص اپنا منعام ومرتبر بنا تھے کی فرمت کرتا ہے بھر کیا کہ ایک شخص اپنا منعام ومرتبر بنا تھے کی فرمت کرتا ہے اور بیراؤلوں کے دلوں ہی اپنا منعام ومرتبر بنا تھے کی طلب سے اور غیراشخص اپنے ذکر سے بیے لوق اسے بعنی زبان سے تو لون کی جائے تو نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسر سے نفر مایا۔

جوشخعي اس سے رونا ہے كم الله تعالى كاكلم مى بلند موتو وہ الله تعالى ك رائن بن روانا ) ہے -

مَنُ قَاتَلَ لِتَكُونَ كُلِمَةُ اللهِ هِمَا لُصُلُبَا فَهُو فِي الْصُلُبَا فَهُو فِي الْصُلُبَا فَهُو فِي الْصُلُبَا

معنرت عبداللہ بن سعود رض الله عنه فرانے بن حب رجنگ بن ) درحباعیں باہم مقابل ہوتی بن قوفر نئے الرتے بن اور لوگوں کو ان کے مطابق میکھیے ہی کوئن کے بیے لاتا ہے فلاں آدی صول مکومت سے بیے لاتا ہے

<sup>(</sup>۱) مجمع بخاری مبداول م ۲۷ کتاب العلم (۲) مجمع بخاری مبداول ص ۲۹ کتاب الجهاد

عومت سے بید را نے بی دینوی طبع کی طرف افتارہ ہے حضرت عرفارون رضی انٹر عند فرماتے ہیں اوگ کہنے ہی فلال اُدی کتے ہید ہے اور موسکتا ہے اس نے اپنی سوادی کے دونوں طرف جاندی جری ہو۔

نی اکرم صلی الطرطلب وسلم نے فرایا۔

تمن مَنْ مَنْ اَلَّا بَيْنِي اِلدَّعِفُ الدَّفَ مَا نَوْى - جِشْف جاد كرك م من ادنيك كاس كالم الدَّا الم الله ال (١) بيه وي سيم بس كاس نينت كي سيم

ان بی طمع کی طون اشارہ ہے۔ اور معنی اوقات وہ توریف کی خواہش اور طرح بہنیں رکھا ایکن ندرت کی تعلیف سے بچند کے بیاد ہونے کو کر اسے جیسے کی کو اس کے درمیان بجبل بوتا ہے کہ وہ بہت سامال سے اور سے بوار برخی رہے طعنے ) سے بچند کے لیے تھوٹر اساخری کرتا ہے اسے اپنی تعرفین کا طوع ہنیں ہوتی کے دومرے بولا راس سے بائد کی کرنے اسے ستائن کی طوع ہنیں ہوتی کو کو رہے درمیان کوئی برزول شخص ہوتو وہ جا مورے موجود ہیں ہاگٹا کہ لوگ براکس کے اسے ستائن کی طوع ہنیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اسے نور فرمیت کو نامی ہوتی ہوتی ہوتی وہ جا درمیان کوئی سند کو اور میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور میں اوقات انسان لذت محدر صربر شہر کرکے اور اس طرح وہ میں اوقات انسان لذت محدر صربر شہر کرکے اور دوہ علم خرمت کی تبلیف میں برداشت ہیں کرک تا ہی وج ہے کہ وہ بعنی اوقات کی بات کے علما میں ج ہونے کے با وجود وہ علم خرمت کی تبلیف میں برداشت ہیں کرک تا ہی وہ ہے کہ وہ بعنی اوقات کی بات کے علما میں ج ہونے کے با وجود وہ علم میرٹ کا دوگر کا سے جا بل کہرالس کی برداشت ہیں کرب اور اس طرح وہ علم کے اپنے توی دیتا ہے اور جا بل ہونے کے با وجود وہ علم میرٹ کا دوگر کرتا ہے اور جا بل ہونے کے با وجود وہ علم میرٹ کا دوگر کرتا ہے اور جا با ہر ہوت کے با وجود وہ علم میرٹ کا دوگر کرتا ہے برتام با ہی فردیت کے باوجود وہ علم میرٹ کا دوگر کرتا ہے اور جا بھی ہوت کے باوجود وہ علم میرٹ کا دوگر کرتا ہے برتام با ہی فردیت کے خور دوہ علم میرٹ کا دوگر کرتا ہے برتام با ہی فردیت کے خور دوہ علم کے اپنے تو کو کردیتا ہے اور جا بال ہوتے کے باوجود وہ علم میرٹ کا دوگر کرتا ہے برتام با ہی فردیت کے خور دوہ علم کے اپنے تو کی دیتا ہے اور دوہ علم کے دور کردیتا ہے دور کردیا ہے دور کردیتا ہے د

تورین امور را کارکور با برمجور کرتی می اوراکس کاعلاج ہم نے اکس بات کے شروع میں اجا لی طور بہ طور بہذکر کی جہے ا کیا ہے اب ہم اس علاج کا ذکر کرتے میں جوریا کے ساتھ مخصوص ہے اس بات میں کوئی پوٹ بدگ میں کہ اُدی کئی چیز کا قصد اس لیے کرتا ہے اور اس بنیا در پر اس میں رغبت رکھنا ہے کہ دو اس کے لیے بہتر، نفع بخش اور لذیذ ہے۔ چاہے فی ایجال ہویا مستقبل میں، جیسے ایک شخص جانیا ہے کہ شہدلذیز ہے تکی جب اس پر واضح ہوتا ہے کہ اکس بی زم ہر ہے تو دو اس سے اِعراض کرتا ہے تو اس رغبت کو جی اس طرح ختم کیا جاسکت ہے کہ دو ریقین کر سے کہ اس بی نقعیان ہے۔

اوروب بندے کوریا کے نفضان دہ ہونے کا علم ہو جائے اور بر کواس سے ذریعے دل کی صداحیت جلی مباتی ہے اور وہ دنیا بین توفق اور کا خوت بی الٹر نفائی سے ہاں تقام وم زنبسے صول سے محروم ہوجانا ہے نیزاسے بہت بڑے مذاب اور سنت نا دافعی کا سا منا کرنا پولسے کا ورکھا کھلارسوائی ہوگی حب لوگوں سے ساننے اسے آوازدی جائے گیا سے فاجر ا

اے دہوکے بازا اے راکار اکی بی تھے جاندائی کر نونے الٹر تعالی کی عبادت کے دریعے دنیا کا سامان عاصل کیا لوگوں کے
دلوں کی حفاظت کی اورعبادت فعداوندی سے ساخھ بنائی کی بندوں سے نود کی مجبوب بنااورا شرقالی کے نزویک قاب توبین
موکوں کے بیے زمین اختیار کی اورا دلاتھا کی سے نزویک عیب دار ہوا ، الٹر نفالی سے دوری اختیار کرے دلاک سے فریب
ہوا، الٹر نفالی کے بان فابل بذرت ہوکر لوگوں کے نزویک فابل تعرفیہ ہوا الٹر نفالی کی نالاضکی مول سے کر لوگوں کی رضا کا طاب
ہوا کی تنہارے نزویک الٹر نفالی سے بلکا کوئی نہ تھا در معافات خب بندہ اس ذلت اور رسوائی بی بنوروفکر کرتا ہے اور
بندوں کی طوف اسے تو کوچہ حاصل ہو نہزوین فرین کا آخروی نفضان سے مقابلہ کرتا ہے کہ اس کے اعمال کا تواب
بندوں کی طوف اسے تو کوچہ حاصل ہو نہزوین فرین کا آخروی نفضان سے مقابلہ کرتا ہے کہ اس کے اعمال کا تواب
فنا مع ہوا حالات کہ ایک عمل سے نکیبوں کا بلوا بھاری ہوست ہو بنٹر طرکہ اس بی اخلاص موبیس جب رہا کی وجہ سے بیا مل

اگرباکا از صرف اسی قار بہتا کہ اس سے ایک عبادت منائع ہوجاتی تواکس کے نقصان کو بیجا ہے لیے بی بات

اگر باکا از صرف اسی خارجو ذبکیوں کا پاوا بھاری رہا کیوں کراکس ایک بیکی سے ذریعے وہ اسر تعالی کے ہاں انہیا دکرام

اور صدیقین کی جماعت میں شامل ہو کر ملبند مرتبہ عاصل کرتا ہے لیان دیا کی وجہ سے ان کے درجے سے نیجے گرکیا اور اولیا اکرام

عمر مقام سے جو توں کی جگر پرا بڑا اس سے ملاوہ اسے علوق سے دلوں کی رعایت کرنے کی وجہ سے بہت ذبادہ پریشانی

عمر اعظان پر تی سے کیوں کہ لوگوں کی رضا مندی کی کوئی حد نہیں اکس میے کہ اگر ایک جاعت کسی بات پر راض ہوتی ہے تو

دوسرے کروہ کو بربات بین مدنس ہوتی معن کو راضی رکھنے کے لیے دوسرے بعض کو ناراض کرتا پڑا ہے اور جو شخص

احد تعالی کو ناراض کرنے ہاں کو راضی کرنا چا ہا ہے انٹر تعالی اس بینا داخس ہوتا ہے بلکہ وہ لوگوں کو بی اکس سے ناراض کردیتا

ماتی ہے ان کے تولی کرنے سے نواس کا رزق پڑھا ہے اور نویس اصافہ ہوتا ہے اور نوی جاری ماری منائل کے دن اس کے دن

الوگوں کے پاس جو کھی ہے اس کی طبع کا علاج اس بات کا یقین رکھنے میں ہے کہ مال دینے اور روکئے کے سلسے

میں اللہ تعالیٰ ہی دلول کو سنح کرنے والا ہے اور لوگ اس سلسے میں جبور میں لازی تو صوب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہو شخص،

وگوں سے طبع رکھنا ہے وہ ذلت اور رسوائی سے بچ منہیں سکتا اور اگراسس کی مرا دلوری بھی ہوتو بھی احسان المھانا ہے تو اسے خوق امیدیں بارگاہ و خداوندی سے ملنے والے تو اب کو تھیے جبور رہا ہے اور اس کا وہم فاصد ہے بھی درست نگا ہے

ورکھی غلط مو اسے اور اگروہ صبح بھی ہوتو تھی احسان اور ڈنٹ کی تعلیمت سے مقابلے میں اس کی لذت کیونس ۔

اور کھی غلط مو اسے اور اگروہ صبح بھی ہوتو تھی احسان اور ڈنٹ کی تعلیمت سے مقابلے میں اس کی لذت کیونس ۔

جہاں کہ اس بات کا تعلق ہے کہ لوگ اس کو را بھلا کہیں سنچ سکتا ان کی خرمت سے اسے موت جلدی آتی ہے اور سے ملحا ہوا نہ موان کی خرمت سے اسے موت جلدی آتی ہے اور

دی اس کے رزن میں انیر موگ سے اور اب ابنی نہیں کہ اگروہ جنی سے تواس ندمت سے بینی ہوجائے گابا وہ اسٹر تعالیٰ کے زدیک محود تھا نوایب اس براسٹر تعالیٰ نارامن موجائے گاکبول کر تمام بندسے عاجز ہیں وہ اپنی فانٹ سے لیے نفع نقصان موت ذندگی اور دوبارہ اسٹھنے سے مالک ہیں ہے۔

اگردیا کارک الر نال کر ایک دل بین ان اسباب کی معیب اور فرز کا فیال بیچه جائے توریا کی رغبت سست ہوجلئے گی اور اکسی
کادل الر نعالی کا دے توجہ وجائے گا کبول کو تعقیندا دی کو اپنی بات کا رغبت بہیں ہوتی جس کا نعصان زیادہ اور نفی کم ہوا ور اس کے بیسے بین بات کا علم ہوکراس کے دل میں رہا کا قصد اور ظاہر میں اغلاص سے تو وہ اسے برائے جی بین بات کا علم ہوکراس کے دل میں رہا کا قصد اور ظاہر میں اغلاص سے تو وہ اسے برائے جی وہ اس کا بر بعید کھول دسے تی کہ وہ لوگوں کے تردیک عبی قابل نفوت ہوجائے اور لوگوں کو اس بات کا علم ہوجائے کہ بہتفی رہا کا رہے اور اسٹر تعالی اس سے ناراض سے اور اگروہ اسٹر تعالی سے اور اسٹر تعالی اس سے ناراض سے اور اسٹر تعالی اس سے ناراض سے اور اگر تعالی سے بیاد میں اس کے بیاد میں اور میں کا میں ہوجائے ہوئی کا ل بنیں اور میں اگر جہ ان کی توقیف میں کو تو اس کی توقیف میں اور میں کا میائی توقیف کیا ہوئی کا ل بنیں اور میں اسے میں کو نام میں کو نوٹی کا میں میں اسے میں کو نوٹی کا اس سے دولی کی توقیف کیا ہوئی کا ایس کے بیاد زیشت کا اسٹر تعالی کا میں میں میں اسے خوالے بیا دی گردیت اسے میں وب بنا دیتی ہے۔ تو نوب کو میں اسٹر علیہ وسلم نے اس سے قرایا۔ تم نے جو ل کہا یہ تو اس کو اس کی میں اسٹر فیل کی شان ہے جب کی زیست اسے میں ور بنا دیتی ہے۔ تو نوب کا میں اسٹر علیہ وسلم نے اس سے قرایا۔ تم نے جو ل کہا یہ تو اس کی شائل کی شان ہے جب کی زیست اسے میں ور بنی دیت اس سے قرایا۔ تم نے جو ل کہا یہ تو

کیوں کر زبنت اسے حاصل مونی ہے جس کی تعرف اللہ تعالی کرسے اور دیمِ معبوب موتا ہے جس کی مذمت اللہ تعالیٰ خرکنے تو حب کوئی شخص اللہ تعالی سے باں ندموم افروجہنی مونو توگول کی طرف سے تعرفنی کلمات میں کیا بھیاں ٹی موگا ۔ لیکن جب تم اللہ تعالیٰ کے ہاں محمود مہوا ورمق بن کی جاعت میں شامل موتو توگول کا برائی کرفائم بین کیا نقصان حصے کا۔

دوائی ہے جس سے ربای جڑھی نکل جاتی ہے ریا کاعملی علاج بہے کہ اپنے نفس کو بیٹ بدہ طریقے پر عبادت کا عادی بنائے اور حس طرح سے جیائی سے کاموں کو دو سرول سے چھیا یا جاتا ہے اسی طرح عبادت کو بھی دوسروں سے چھیا ہے سی کراکس کادل اللہ تعالی سے علم پر فناعت کرسے وہی اکس کی عبادت برمطلع ہوا در اس علم بی نفس کوغیرفول کا طلب نامو .

منقول ہے کہ حفرت البرحف آ ہنگر رحمداد شرک کسی حرید نے دنیا اور دنیا داروں کی ندمت کی توانہوں نے فرمایا
ہو بات بنہیں پورٹ بدہ رکھی جا ہے تھی تم نے اسے ظام کر دیا اس کے بعد جمارے پاس نہ بیٹھنا۔ توانہوں نے اس قدر عبی ظام کر دیا ہے رہے ہیں نہدوتنوی کا دعوی ہے تو بورٹ بدہ مل سے بڑھ کر دیا کا وقی میں جا برے کے آغاز میں یہ کام شکل معلوم مزاہے لیکن حب نکلف کرے ایک باصر تک اس بر معرکرے تو اس کا بوجوختم موجانا ہے اورائٹر تعالی کے فضل وکر م اور حسن تونیق جس کے ذریعے وہ بندوں کی مدر فر فانا ہے اور ان کو اس کے بوجو تنہ ہوجانا ہے اورائٹر تعالی کے فضل وکر م اور حسن تونیق جس کے ذریعے وہ بندوں کی مدر فر فانا ہے اور ان ان موجانا ہے رہے دان کو دنہ بدلے کو ایک توم اپنی عالت فودنہ بدلے انٹر تعالی اس کی حاف کو رہم ہو ایک عرف سے ہوا ہت ہے بندہ دروازہ کھی گھیا ہے توانہ توانی کو مون سے ہوا ہت ہے بندہ دروازہ کھی گھیا ہے توانہ توانی اس کی حاف کو دیا ہے اور انٹر تعالی اس کی حاف کو دیا ہے اور انٹر تعالی اس کی حاف کو دیا ہے اور انٹر تعالی اس کی حاف کو دیا ہے اور انٹر تعالی کی طرف سے ہوا ہت ہو بدلہ دروازہ کھی گھیا ہو کو کئی تھی ان کر انٹر تعالی کی طرف سے ہوا ہو اس کی حاف کو دیا ہو اس کی حاف کو دیا ہو انہ کی کرنے والوں کا اجرائے میں کرنا۔

ارست د فلاوندی ہے:

اوراگر شکی موتو وہ اسے بڑھادیتا ہے اور ابنی طرف سے بہت بڑا تواب عطافر آیا ہے۔ وَانْ تَكُ حَسَنَةً لِنَّهُ مَاعِفُهَا وَكُبُوتِ مِنْ تَكُنُّهُ أَجُرًا عَظِيمًا مِنْ

دوسرامقام،

عبادت کے دوران میں آنے والے عارمنہ کو دور کرنا ہے اس کا علم عاصل کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ وہشنوں ابنے اس نفس سے عاموہ کرتا ہے ، تفاعت کے ذریعے ریا کی جرا کی اڑھیں تھے ہے منے تھے کرد بنا ہے ، مخلوق کی نگاموں سے ابنے آب کو گراد بنا ہے علون کا اس کی تعوین کرنا ہا ہے نزد کی نہا ہت مقبرام قرار بابا ہے تورشطان اسے عبادات کے دوران نہیں چور تا بلکہ ریا کے غیالات بدائر ہے اور سے ختم نہیں موتے اس طرح نفسانی خواہش کی بالل نا اور "
نہیں ہوتی اس سے خطرات تین قدم کے بیے ست عدم نا مذری ہے اور ریا کے خطرات تین قدم کے ہی بیفن اور قات مدری کے اور ریا کے خطرات تین قدم کے ہی بیفن اوقات سب کے سب اکھے آتے ہی اور ایل معلوم موتا ہے کہ بایک می خطو ہے اور لیمن اوقات ندر ہے آئے ہیں۔

وقات سب کے سب اکھے آتے ہی اور ایل معلوم موتا ہے کہ بایک می خطو ہے اور لیمن اوقات ندر ہے آئے ہیں۔

بیجھے آتے ہیں۔

بهدخطره : جب اس بات كاعلم تراب كرمنون كواس ك عبادت ك الملاعب اوراستاس اطلاع ك امداقي

6..

نہیں جاگیں گے بیکن موت پرسعیت بنس کی تھی (ا) بیکن غزوہ حنبن بی السس سعیت کوچھول کر مھا گ کھوٹے موسے حتی کہ اُ کا زائی اسے درخت والوا والیس اُ کا اُو نو

ده لوسط آسٹے ہم بات اس سید ہوئی کر دلوں میں خوف جرگیا اور سلا عبر باد شریا منی کریاد دلایا گیا اور عام خواست ہو بکرم جوش مارتی میں ان کی ہی کیفیت ہوئی ہے کموری اسس دنت مقدا بھان ہی جو نقصان موتا ہے اس کی موقت عبول جاتی ہے اور

عب موفت عول عبائے تو كاربت رناب نديدگى عن ظامرنس موتى ليون و موفت كانينج سے -

مرت ہوں بات وراب رہ ہوتا ہے اور وہ جانباہے کراکس سے دل میں جربات بیلا مو ان ہے وہ رہا کا خطرہ ہے جو

بعن دوات اس بن وال المرت کو تھے والے اور اور اس کی خواہش اس کی عقل برغالب اُجاتی ہے اور وہ فوری ماصل ہونے
والی لذت کو تھے وہ شی سکتا تو توبہ کے ڈر بیع اللمول کرتا ہے یا شدید خواہش کی دھر سے بور دنکر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا
کفتے ہی علی والیسے ہیں جو حرف رہا کی وہر سے گفتگا کرتے ہیں وہ اس بات کوجائے بھی ہیں لیکن اس رپولے نئے ہوئے ہی تو اللہ اللاک ہی اللاک ہی اللاک ہی اللاک ہی اللاک ہاں معرفت کوئی فائرہ نہیں دنتی ہوں کر الس معرفت کے با وجود کررہا مہلک ہے اور اللہ نفال کے ہاں
مذبور سے الس سے رہا کو قبول کیا تو اب ہم عرفت کوئی فائرہ نہیں دنتی کیوں کر الس معرفت کے با وجود دریا کی طرف وائی علی کر قبول کرنا ہے لیکن الس کے با وجود دریا کی طرف وائی علی کو قبول کرنا ہے اور اس برعمل تھی کرنا ہے کیونی شہوت کی قوت سکے مقابلے میں کرا مہت کم ذور مونی ہے تو یہ نا یہ ندید کی کئی غیر مغید ہے اور اس برعمل تھی کرنا ہے کیونی شہوت کی قوت سکے مقابلے میں کرا مہت کم ذور مونی ہے تو یہ نا یہ ندید کی کئی غیر مغید

مبولی کیونکراس کوست زناب ندیدگی) کامفعدزوعل سے دوررہا تھا۔

مہذا نتجہ بہ ہواکر جب یک تبنوں باننی مینی مونت ، کا بہت اورا نکار جمع نہوں کوئی فائدہ ہیں ہوتا۔ انکار ، کوا بت کا اور کواہت ، مونت کا نتجہہے اور معرفت کی فرت ، ایمانی قوت اور علی نورسے صاب سے بہتی ہے اور مونت کی کمزوری کا

سبب غفلت ونباك مبت ، آخرت وكهول جانا اورالله أنا كاسك بان حركه السساس بم فكرانا ب-

نیزدینوی زندگی کی قات اور افزوی نعتوں کی طفت سے بارے بین فورد فکر نراسے ان بی سے بعین بائیں دوسری بعن بائوں کا منبع بعن بائوں کا منبع بعن بائوں کا منبع بائوں کے باعث وہ افرت سے باس بیدا ہو اس کے باعث وہ افرت سے بارے بن نکر نہیں کر ناسے اور زمی کا ب وسنت اور علوم کے افارسے روٹنی ماصل کر سکتا ہے۔

اگرتم ہور جوشفس ریا کونا بیندر را سے اوراس کواہت کے باعث وہ اسس سے انکار کرتا ہے اسس کے جبیت جی اس کی طوف مائل ہوتی سے اس کو جا ہت ہے لیکن وہ اس محبت اور میلان طبح کو جی نابیدندر تاہے اور اس کو نہیں جا ہا تو کیا دہ

عى را كارون ك صف بس تال موكا- ؟

بی در مرس کا سن ال بندوں کوان کی طاقت سے مطابق ہی تکلیف دہا ہے اورانسان سے بس میں بنیں کردہ سن بطانی ورود کوروکر سے باطبیت کو روکر سے باطبیت کو روکر سے باطبیت کو اس مان ہوں کا متحد کردہ خواہتات کی طرف مائل نہوا نسان تو ہی کرسکتا ہے کہ دہ خواہتات کی مقابداس کو میں کرسکتا ہے کہ دہ خواہتات کی مقابداس کو میت اسے ماسل ہوئی سہے مقابداس کو ایس سے اسے ماسل ہوئی سہے جب دہ ایسا کر سے نواس نے اس عمل اورائی میں انتہائی کو سنٹن کرلی اوروہ اسی بات کا مکلف ہے ۔

جب وواب ارسے واس سے المام دوا میں اوا بھی ہی امہاں موسی مری اور المام الله والم می الله والم الله والله والم الله والم الله والم الله والم الله والم الله والم الله والله والله

اوران کے دلوں می وسوسے اوران کی ابندید کی بائی جاتی تی توبین کہا جاسکت کومریج ا بیان ہے آپنے وسوسے مراد ان وسوسوں کی کراہت تھی ہوان روسوسوں) کے ساتھ ہوتی اس سے مراد ان وسوسوں کی کراہت تھی ہوان روسوسوں) کے ساتھ ہوتی نے رہا اگر جاہت بڑا گئا ہ دور سے بڑا گئا ہ دور مراد کی دربا اگر جاہت بڑا گئا ہ دور مراد کی دربا اگر جاہت بڑا گئا ہ دور مراد کی دربا اگر جاہد کی دربا کا دربا کی دربا کا دربا کی دربا کا دربا کی دربا کی دربا کا دربا کی دربا کر جاہد کی دربا کا دربا کا دربا کی دربا کا دربا کا دربا کی دربا کا دربا کا دربا کی دربا کا دربا کی دربا کا دربا کر دربا کا د

مِوكًا توريا كاحرر لطريق أولى دورموجانا جائي-

حزن البغازم رعم النافر مات می جوخطره تیر سے نفس کی طرف سے ہوا ور تیرانفس اسے ا بینے بیے ناپ ندکر سے آفر اگروہ دشن کی طرف سے ہوتو اکس سے شجھے کوئی نفصان میں بنتیا ور جوخطرہ نیر سے نفس کی طرف سے ہوا ور تیرانفس لسے ابنے بیے لیے بیٹ کرسے بکن اس بر تو اس کو تھڑکی بھی رہے تواس صورت میں سنیعانی وسوسہ اور نفسان خیا لات جھے نقعا میں بہنیا میں سکے جب انکار اور نا بہت بدگی سے ذریعے نفس وسٹیطان کی مراد کو فوران موسف دسے ۔ مل میں بیوا مو نے والے وہ خیالات جورہا کے اسباب کورہا تکی تا میں بیا ہوران کی باد دلات میں

<sup>(</sup>۱) سنن البعدادُد حليه من الهم ، كماب الاوب (۱) سنن البعدادُد حليه من الهم كناب الادب

بهلامريته

فیبان کاردکرسے اسے جھٹا کے اوراس پراکتفا ناکرے بلماسے جھکڑنے بی شغول ہوا وردیز ک افرائے ہے کہوں کہ اس کے دل کوزیادہ محفوظ رکھتی ہے مالا نکر حقیقت بیں یہ نقصان کا بائٹ سے میوں کہ اس کا گان یہ ہوتا ہے کہ بیا ان اس کے دل کوزیادہ محفوظ رکھتی ہے مالا نکر حقیقت بیں یہ نقصان کا بائٹ سے در ہے میوں کہ اس کا حس سے در ہے میروں کے ساتھ والا میزوں سے دارا ہے آ ہے کو رہزوں سے ساتھ والمائی بیں معروف رکھنے والا میزل کا طرف جانے میں نقصان اٹھا تا ہے۔

دوسرامرتب،

اسے اس بات کی سپان مرکز سندیطان سے رطائی میں مصروت رہنے سے سلوک میں نقصان سے اور اور وہ مرصت اس کو جھٹل نے اور دور کرنے ریا کتفاکر تاہے اس سے ساتھ جھکوسے میں مشغول میں ہوتا۔

نسيرامرته

دە سنبطان كو جھنلة البى بنى كيول كراكسسى بى جى تھم زابونا ہے اگرم قورا ہى موبلكد بعض او فات اس كے دل مي ريا كى كرا بت اور شيطان كى تكذب جا گزي بونى ہے تووہ ابنى حالت بررہا ہے بين ريا كونا پندكرنا ہے ميكن نتو شيطان كو جھنلة نا ہے اور نزمى اكس سے معبكة اسے -

بوتهامرته

وه جانتا ہے کہ جب ریا سے اسباب بیدا ہوں سے نوٹ بطان اس سے صدر سے گانورہ اس بات کامزم کرتاہے کرجب شیدطانی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تورہ افعاص، الٹر تعالی عبادت میں شنولیت، صدقہ چیپا کر دہنے اور دیگر عبادات بیں امنا فرکر سے سنیطان کو منعہ دلانا ہے ہی وہ لوگ ہی جوسٹ بطان کو عضہ دلانے ہی اور اس کی بیخ کنی کرسے اسے نا امید محروستے ہیں حتی کروہ دوبارہ ان کی طرف ہیں آئا۔ معن فضب بن فزوان رحمدالله کی خدمت می عرض کیا گیا که فلان شخص آب کا نذکرہ کرتا ہے آب نے فرما اللہ کی قدم میں اس خصر دلا وُں کا جوالس کا حکم دبیا ہے بوجھا گیا اے کون حکم دبیا ہے ؛ فرایا در تب بطان " بجرآب نے بول دعا مائکی" یا اللہ الس شخص کو بخش دے " اس کے بعد فرما یا میری اس دعا ہے ت بطان حبابا ہوگا کیوں کر میں نے اسس شخص کے بی بھی خدا و فدی کی تعمیل کے اور جب سند بطان بند سے کی اس عادت کود کھتا ہے توالس ڈر سے اکس کا بچھا جھوڑ دیبا ہے کہ اکسس طرح اس ادی کی نیکیاں بڑھ جام کی گی۔

را الماس کی جمد الد فرمات میں شبطان بندے کوگن و سے ایک دروازے کی طرف بلانا ہے ادروہ بندوانس کی بات بنی مانیا بلکہ اس کی جگہ کوئی بنکی کرتا ہے جب شبطان مرصورت حال دیجھا ہے تواسے تھوڑ دیا ہے ۔۔ انہوں نے برجی فرا ا کرجب سنبطان تنہیں متر دد دیجھا ہے رکبھی تکی کی ادر کھی تھوڑ دی) تو تم میں طبع رکھتا ہے ادر جب تنہیں ہمینٹہ نیکی کرنا ہوا دیجھا

بت تنم سے نفرت را ہے اور تمہیں مورد تا ہے۔

مون عارت عارت عاسی رها او برای ای با ان کی نها بت عمده شال بیان کی ہے دہ فراتے ہی ان کی شال ان کی شال ان چار آدبوں ہیں ہے بوعل دورت کی علی کا فضد کرتے ہی ناکر اس سے فائدہ ، فضیت ا در بدایت عامل کی اب کوئی مجان کا قضد کرت ہے ہی ناکر اس سے فائدہ ، فضیت ا در بدایت عامل کی اب کوئی مجان کی خود ہی برای برای برای کی خود ہی برای برای کی برای کی خود ہی کہ برای کی برای کی برای کی برای کی در کرنے کی خاط محکم کو بیجان برای کردتیا ہے جب وہ برحالت دیں تھا ہے بہری ہے کہ در کرنے کی خاط محکم کو برای کی برای کو در کرنے کی خاط محکم کو برای کی برای کو در کرنے کی خاط محکم کو برای کی برای ہی مفعد تھا تا کرہ شخص یہاں معروف ہو کرائس فائد سے موروم رہے ۔ بھروب دو مرا کو خوا ہو کرائس فائد سے موروم رہے ۔ بھروب دو مرا کو خوا ہو کرائس فائد سے موروم رہے ۔ بھروب دو مرا کو خوا ہو کرائس کراہ کرنے والے کو دھا دے کر برای کی برای ہی برای ہی برای ہو کہ برای کی برای کی برای خوا ہو کہ برای ہی برای ہو کہ برای کی برای کو برای کو برائی ہی برای ہو برای کو برای ہو برای کو برا

اگرتم مورکروب سنیطانی وسوسوں سے آدی خالی منی موّا ترکیا ان وسوسوں سے ببیا موسنے بہاان کی ان وسوسوں سے بہا مان کی ان میں مرتبا درگات سکانا جا ہے تاکہ ان سے زیج سکیں بالشرنعالی مرجود مرکز دنیا جا ہے کہ وہم ان کو دُور فراسنے گا باہم کم عبدت میں مشتول موکر شبطان کو مجلاد دینا جا ہیئے۔

ہم کہتے ہی اسس سلے بی تیں قول ہی اہل ہو ہی سے ایک گروہ کا خال ہے کہ جولوگ مباوت ہی مغبوط ہی ال کوسٹیطان ان سے بیعنے کی کوئی ضرورت بنیں کمونکہ وہ اوٹر تعالی سے بیے سب کچھ چھوٹر کرم حت اس کی عبت میں شنول ہو گئے ہی تو کشیطان ان سے ناامید ہوگیا جہتا ہو ۔

سے ناامید ہوکرا الگ ہوگیا جیسا کہ وہ کہ خوار برا ہو ہی تار نالوگوں کو شارب اور زیا کی دعوت و بینے سے ناامید ہوگیا ہے تو ان عباد دہ ان کو بالمی تھیوٹر دیتے ہی اس لیے سنیطان کے لیے ان تک پنجنے کا کوئی لاستہ ہیں ہے بیں ان کوکوئی ڈرٹیں۔

ان کو بالمی تھیوٹر دیتے ہی اس لیے کہنے بطان سے بینے سے بینے وہ لوگ گھات سکاتے ہی جن سے بین اور تو کل میں شام بول کا ایک گروہ کہنا ہے کہ سنی بولد انٹر تعالی کی تدمیری کوئی شرک نہیں وہ اس کے غیرے ہیں ڈرٹا اور دہ جانیا سے کہنے ان ایک ذہیں خون ہے اور اس سے بیا ہو کچھ انٹر تعالی جانہ انہ حرب ہوا ہے وہی نفع اور لفق ان کوئی انٹر کی بالمی خون سے بیے نیاز کر دیتا ہے ۔

کا مالک ہے اور اکس سے بیا آن ہے کہ وہ اکس کے غیرے لہذا تو حید فیلا و نہد و نہ ہوا ہے وہی نفع اور لفق ان می خون سے بیا نیاز کر دیتا ہیں ۔

کا مالک ہے اور عارون کواس بات سے بیا آن ہے کہ وہ اکس کے غیرے لیا تو حید فیلا و نہد فیلا و نہد فیلا و نہد و نہ اس کوئی ہو انہ ہو کھے انٹر تعالی جانہ و کہ نہا تو حید فیلا و نہد و نہ اس کی خون سے بیا زار دیتا ہیں ۔

اور بنی صیام نے آپ سے بیلے کوئی رسول اور نہ کوئی نی گرصب اس نے کچھ رہے اوٹ بطان نے اس سے بیٹے کوئی رسول افر نہ کوئی بیٹر اسٹر تعالی سے بیٹر اسٹر تعالی سیٹر بطان کی دخل اندازی کو مطاد بنا ہے بیٹر اسٹر تعالی اپنی آیات کو تحت کرونیا ہے۔

اورمرے دل پرفلم برجا آہے۔

وَهَا اَدُسَلْنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنَّ رَسُولِ وَلَا نَبِّ إلاَّ إِذَ أَنَّى الشَّيْطَانُ فِي أَمُنِيَّتِ الشَّيْطَانُ فِي أَمُنِيَّتِ الشَّيْطَانُ فَي أَمُنِيَّتِ الشَّيطَانُ فَي أَمُنِيَّتِ الشَّيطَانُ فَتُحَمِّدُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيطَانُ فَتُحَمِّدُ اللهُ المَا يَنْ السَّيطَانُ فَتُحَمِّدُ اللهُ المَا يَنْ المَّدِيدِ السَّيطَانُ فَتُحَمِّدُ اللهُ المَا يَنْ السَّيطَانُ اللهُ المَا يَنْ السَّيطَانُ اللهُ المَا يَنْ السَّيطَانُ اللهُ المَا يَنْ السَّيطَانُ اللهُ المَا يَنْ اللهُ المَّذِينَ اللهُ المَّذِينَ السَّيطُ اللهُ المَّذِينَ اللهُ المَا يَنْ اللهُ اللهُ المَّالِمُ اللهُ اللهُ المَّالِمُ اللهُ المَّالِمُ اللهُ المَّالِمُ اللهُ المَّالِمُ اللهُ المَّالِمُ اللهُ المَّالِمُ اللهُ المَا يَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَّالِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

> اورنى اكرم على المرعلي وكسلم سنن فرايا -إِنَّهُ كَبُعْنَا نُّ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

عالانكماك كالشيطان مسلان موكباتها ورده آب كوهبلائى كعدوه كوئى بات نس كهناتها را) جوتفی بات كنا ہے كدو الشرفالى كى عبت بى رسول اكرم صلى الشرعليدوس لم اورد مكر انبا وكرام عليم السلام سے بھى طرح كوشفول ہنووہ دھوسے بی ہے حالانکر محبت فداوندی میں مشغولیت کے با وجود مدحفرات سیطان کے کرسے معفوظ میں رہے اور بن وجر سے کر جنت بی تعزن ادم اور تعزت وارعلبمااللام الس کے دھو کے سے ذریح نہ سکے مالانا وہ امن اور سرور كامفام سے اوراس سے يلے النرتال نے إن دونوں سے فراد ما تھا۔ بے تک برنبر الحبی وسمن ہے اور تبری روب کا علی کمیں إِلَّ هَنَّا عَدُّولًا كَوَلِزَوْجِكَ فَكُو يُخْرِيِّنِكُمَّا ابسانهموكر وه نم دونون كوحنت سے نكالدے اور تم مِنَ الْحَبُّنَّةُ فَيْتَنَقَىٰ إِنَّ لَكَ ٱنْ لَّذَ نَعُمُوعَ فِيهَا معبیت بر راه جادئے نک تمارے لیے برے کم وَلَوْ تَعْرِيٰ وَأَنْكُ لَوْنَظُمَ أُونِيْهَا وَلَا تَفْتِحِلِ یماں مہیں نہ بھوک کے کی اور نشکے موے اور نہیں ياس مك كاي اورنه ي دهوب سات كى-ا درامس سے باوجودان کورون ایک درخت (محے فریب جانے) سے مع کیا گیا تھا باتی ہرفتم کی اجازت تھی توان کا دل جا ہے توجب ایک نی جن بی جوامن اور سعادت کا کھر ہے، سنبطان سے کروفرب سے محفوظ ندرہ نو کوئی دومراشخص دنیا سے کھر می تبطان کے مروفر سے سے کیسے معفوظ روسکتا سے حالانکد میر فوقتنوں کا گھرا ور مسنوعہ توا مشات کا مرکز ہے حفزت موسی علیالسلام نے ونا امسا کر قرآن اگ نے نقل کیا ہے۔ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ - السا

برشيطاني عمل سے مع سينے كا مح ديتے بوك ارتباد فرايا. اے اولاد ادم! اخیطان تہیں فتہ ہی سنال فرے جياكم الس في تماد على إب كوجت سے نكالا-بے نک وہ را شیطان) اوراس کا تعبد میں ریمائے

اسی لیے اللہ نعالی نے تمام مخلوق کواکس سے يَابِيُ ادْمَ لَا يَفُتِزَنْنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجُ الْوَكْمُ مِنَ الْجَنَّةِ - ١٨١ إِنَّهُ يَرَاكُوهُ وَكَانِي لِلْمُعِنْ كَيِثْ<u>. و</u>

(١) مجمع الزوائر صلد من ٢٢٥ كتاب علامات البنوة ري قرآن مجيد اسورة طله أبيت ١١١ ، ١١١ ، ١١٩ (١١) قرآن مجيد سورة نصص آيت ٥١ رم، قرآن مجيد سورة اعرات آيت ٢٠

جاں ہے مان کوئیں دیجھنے۔ وران باک اول سے آخ تک سنبھان سے بھینے کی مرا بات ریاشتمل ہے تواس سے امون ومفوظ مونے کا دعویٰ کیے كباجا سكتاب اورحس مقام سے استرتعالى نے بجنے كا حكم ديا ہے وہاں سے بيخا مبت فلا وندى مستوليت كم منافى بنیں ہے کیونکہ اللہ تعالی سے احکام ہجاتا کا بھی اس کی عبت کا ایک تصدیبے اور اس نے دشمن سے بھنے کا حکم دیا ہے۔ عباكرالد تعالى ف كفارس بيف كاحكم دبا-ارشادفداوندی ہے. ا ور كميرك ركعين ابنے بچا و كاسامان اورا بيا السلم وَلْبَاخُذُو احِذُرَهُمْ وَاسْلِحَنَهُمْ اللهِ اورارتاد عارى تعالى ب ا ورتبار رکھوان کے بیے مبنی استطاعت رکھتے ہو وَاعِدُ وَالنَّهُ مِمَا اسْتَطَعُهُمُ مِنْ فَسَوْدَ توت وطاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے۔ وَمِنْ رِبَّا لِمِدَالُخَيْلِ - (١٧) توجب مكم فداوندى كے قت كافر وتنن سے بيئاتم بر ان فرم جے بولطر أربا جے نواكس وشن سے بيا جوتم بن ديمجنا سے الكن الماس ويحونس عند بدرصاول فردرى م اسى بيے مفرت محررز رحماللہ نے فرایا میں شکار کو تور مجتا ہے لیکن وہ تھے نہیں دیجھا قرب ہے کر توالس ریکا میانی مال كنه لكن وه شكار و تنجيد و بحدر الب اورتواس بنس ديكفا توقرب ب وه تجه قالو كرك -

کرنے دیکن وہ شکار جو تھے دیجھ رہا ہے اور توا سے سین دیکھا تو قرب ہے وہ سے قابو کرتے۔
تواس سے انہوں نے سنبطان کی طرف اشارہ فرایا ہے اور بہ کیسے نسی موکا حب کو ترب کا فرکی عداوت سے عفلت
موتواً دی قتل موجا آ ہے اور پہنہادت ہے جب کر شبطان سے مفاظت کی پرداہ ناکرنا اپنے آپ کو بہنم اور در دناک عذا اسے لیے بیش کرنا ہے اور حب آدی اس بات سے دنیے حس سے انٹرتنالی نے بینے کا ملم دیا ہے کہ وہ کس طرح محبت خداد ذری

میں مشغول سمجا جا سکتا ہے۔ اس سے دوسرے گروہ کا ذرب باطل ہوگا جن کے خیال میں تبطان سے بچنے کی کوشش کرنا تو کل کے ضعت ہے

اس سے دوسرے روہ 8 مراب باس ہو بات بال کے حصری اور خندی کو دی سک اسے اب کے عقیدہ توکل مال کا مرب سے اب کے عقیدہ توکل مال کا در سندہ اس کے عقیدہ توکل میں اور خندی کو دی سکی اور خندی کو دی سکی اور خندی کو دی سکی اسے اب کے عقیدہ توکل

ين كولًى فرق نس برا توجى سے اللہ تعالى نے دلا يا اور بينے كا على ديا اس سے درنا اور بينا توكل كے حلات كيے بوسكا ہے ؟

لا) قرآن مجید سورهٔ اعراف آیت ۲۲ (۲) قرآن مجید سورهٔ نسار آیت ۲۰۱ (۱۲) فرآن مجید سورهٔ انعال آیت ۲۰ ہم نے توکل سے ببان بی ان لوگوں کی غلطی کو واضح کیا جن سے خبال میں نوکل کامفہم اسباب کو کمل طور برجھوڑ دیا ہے۔ ارشاد خلاوندی ہے ،

وَآعِدُ وَالْهُدُ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ تَعَيْزِ وَمِنْ الرَّيْ اورَ الرَّالِ وَكُوانِ وَثَمَوْنِ كَعُمَا اسْتَطَاعِت رِبَاطِ الْخَيْلِ - (1) قوت وانت اورگورس بنرھ ہوئے -

براتبت نوکل رعن کے فلان ہیں ہے جب ول ہیں ہے عقیدہ ہو کہ نفع اور نفضان کا مالک نیز زیرہ رکھنے اور موت دینے والام ان اللہ نیز زیرہ رکھنے اور موت دینے والام ان اللہ نیز زیرہ رکھنے اور موت دینے والام ان اللہ نیز نوالی کے پاس ہے اور اسباب کو وسید سبھے ہوسنے کر دیا گیا ہے جب طرح ہم سفے تو کل کے بیان میں ذکر کیا ہے حضرت حارث محاسبی رحمنہ اللہ شف بہم بات بہد فرائی اور بہی بات صبح سے جس بر نور علم گواہ ہے اور اس سے بہلے جورو فول ذکر کے گئے ہی وہ ایسے خبارت کو ارس میں کو اور اس سے بہلے جورو فول ذکر سکے گئے ہی وہ ایسے خبارت میں کو ارس میں میں میں میں میں ان کو جواللہ تعالی کی ذات میں استخراف حاصل بنوا ہے وہ دائی سے لیکن بربہت و مؤل بات ہے ۔

بھر جوجاعت برسز کرنے کی قائل ہے ان سے نزد کی سنتیطان سے نکھنے کی بنن صورتیں ہیں۔ ایک طبقہ کہنا ہے کرحب النز نفالا سنے بمیں دکشت من سے ڈراباہے تواب ہمارے دل براس کے ذکرسے بڑھ کرکوئی بات غاب منہو ہم ہروقت برسز کریں اوراکس کی گھان میں دہی کیوں کہ اگر ہم ایک لحظ بھی غافل دہم نو ہاک کا خطرہ ہے۔

شیطان اس برکاسانی عامل کرہے اور دواس سے اپنا دفاع بنیں کرسکنا تومین اس بات کا عکم بنیں دیا کیا کرم سند سطان کا انتظار کرمی اوراسے میلند بار دکھیں -

دوسرافرنق میں بیلے گروہ کے ساتھ نشر کی ہے کیوں کہ اس نے دل بن الدنانال اور شیطان دونوں کے ذکر لو ع كرابا ورحب فدرول سنبطان كى يادي مشغول موگا اس فدر التر نغالى كى ذكرى كمى أستم كن حالانكرامتر قالى سفي خلوق كو عكم داكروات يادكرس اوراس كيسواس كجهول عائس عاس ومنيطان مواكوني اور \_ أوزاده مناسب بات برہے رہندے کو چاہیے روم تبطان سے بیتارہے اوراینے دل س اس کی عدادت کو کا کرے بب ودائ بات کا انتها در سکے اور اس میں جا مونسر اس کے دل یں اس کا خوت جی مو وہ اوری عمت کے ساتھ ذکر خلاف میں مشخول سواوراكس كے دل مي سنيطان كا دراجر جى خيال ندائے كيوں كر جب اس ك دشمنى كى سيان عاصل كرنے كے بعد ذكر خدا وندی بی مشغول ہو گا اور پھر سنیطان کوئی وسوسر بیدا کرے گا تووہ خبردار معطاب کا اور اکسی وقت اسے دور کرنے ک كوستش كرس كا ورذكر خدا وزى من منغوليت سفيه بات لازم نبي اكن كه شيطاني عليك ونت اسے اللاع، مو-ملاك آدى اس عالت يى سوا ہے كه اس منے صبح مورسے كون كام كرناہے اوراسے در رونا ہے كدوہ رہ مذجانے نو وہ جا ہا کہ اس وقت بریار روجا مے اب اس وقت سے اسفے سے بہلے ہی دان کوئی بام بریار موزا ہے حالا تک نعنید کی وجہ سے وہ اس کام سے فافل بڑا ہے نوالٹرنوالی کے ذکری سنفولیت اسے تبطانی تلکی آگا ہی سے کیسے روک مکنی ہے۔ ا دراسی فسم کا دل دشن کو جبکا نے کی قرن رکھا ہے جب کرمون ذکرا بئی مشنول ہونے کی وجرسے اس کی نفسانی فواش مط على من السن بى عقل اورعلم كالورط هموتود مواور اس سے خوامثات كے اندھرے كا فورمو ملے مول -ابل بعيرت لوگ اپنے دلوں كوت بطان كى دشن اوراس كے انظارے اكا ، ركھتے بى نيزاس سے دينے كا حكم ديتے می اور مراس سے ذکری نہیں بلک اللہ تعالی سے ذکری مشنول رہتے میں وہ اللہ تعالی سے ذکرے فریعے وشن کے شرکو دور کرتے ہی اور اور ذکرسے روستنی عاصل کرتے ہی کا دشمن سے وسوسول کو عیرو بہتے ہی دل کی مثال ایسے کنوں كى سے جيے كذرے يانى سے باك كرنا مفصود سوناكر مات بانى آئے توج شخص سے بطان كى يادىي ہى مستول بونا ہے دواس ي كندايان جهورًا ب اور وشخص خبطان اورالله تعالى دونون كى يا دكوجم كرناسي وه ايك طرف سي ناياك يانى كونكاتا ج تودوسری طرب سے اس کے اندراس ناپاک بانی کو آنے دنباہے اس طرح وہ بہت زبادہ فک ما اسے میں اس کے

ہا دجود کنواں ناباک بانی سے باک نہیں سونا جب کوصا حب بصیرت شخص گندے بانی کواس سے اندر اکنے نہیں دنیا اوراسے صاحت بانی سے جوبیا ہے اور حب گندا بانی آنا ہے توکسی مشقت اور کلیف سے بغیراس سے آ سکے رکا دٹ کوٹوی کرسے لسے روک دنباسیے ۔

#### سانوس قصل:

### عبادات كے اظہار كا تصدكرنا جائزے

عبادات کوچیا نے کا مقصد افعاص کا فائرہ حامل کرنا اور رہا سے شجات یا اے جب کرعبادت کوظاہر کرنے کا نائرہ سے کہ کوگ است کی بیروی کریں اوران کو نکی کی رغبت مبدا ہوئیان اکس میں رہائی مصیب سے ۔

صرت ص بحری رحمہ اللہ فرانے می مسلانوں کو معلوم ہے کہ بوٹ بوعمل میں بہت زبادہ بچاو سے لیکن اسے ظامر کرنے میں جو اس سے اس بیا اللہ نعالی نے دونوں تسم سے عمل کی نعریف فرائی ہے۔

ارشاد خلاندی ہے ،

اِن مُنْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَامِنَ الْمُعْمِدِينَدُ الْمُعْمِدِنَا لَهُ الْمُعْمِدِينَدُ اللَّهُ السَّدَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

یعی نفس مل کوظ ہرکتا اس طرح ہے کہ شلا کوگوں سے مرا سے مدفتہ دبیا ہے ناکر لوگوں کوھی رغبت ہوجہا کہ ا بلب انساری معابی رضی النوعنہ سے بارہے ہیں مروی ہے کہ وہ ایک تھیلی سے کرائے تواس سے بعد لوگوں سنے ان سے دیکھا دیجی

عطيات دنيا منروع كرديث تونني اكرم صلى المتعليد والم فف فرما إ -

تمام اطال بینی غاز، روزسے، جج اور جہاد وغیرہ کا بین کا ہے بیکن صدقہ بی انباع کرنا طبیعتوں برزیادہ فالب ہے البتم حب فازی سکلنے کا ارادہ کرے اور باتی لوگوں سے بیلے نیاری کرے اور سوادی بھی تیار کرسے اکر دو کسروں کو حرکت کی نرغیب ہوتو سیاس کے بیے افضل سے کیول کر حباد اپنی اصل کے اعتبار سے ملائیہ اعمال ہیں سے سے اسے جھیا یا ممکن ہیں

> دا، قرآن مجد، سورهٔ نفره آیت ۱۲۱ ۲۱) مسندام احمد بن صنبل جلد ۲ ص ۵۲۰ مروبات الومررهِ

بہذا اس کی طون عبدی کرنا اظہار کے زمرے میں نہیں آنا بلامحن ترغیب ہے اس طرح بعض اوقات کوئی شخص رات سے دقت بلندا واز سے غاز بڑھتا ہے تاکہ اپنی پڑوس بوں اور گھروالوں کو حباک اوروہ اسس کی بیروی کریں۔ نوبروہ عمل جسے تھیا یا نہیں جاسکتا جیسے جج ،جہادا ورحمجہ وغیرہ توان کی عبدی کرنا اور ترغیب کی خاطرا طہار یعبت افضل ہے بیشر طرکہ اسس میں رہا کاری کی آمیزش نہو۔

سیکن میں کو کھیا ایم کی ہے جیسے مدفراور نماز ہے تو اگر اس سے اظہار سے بوگوں کو ترخیب ہوتی ہوئی ہوئی وسر تر الم ویا گیا ہے اسے اذبت بہنی ہوٹو لوپٹ یو رکھنا افضل ہے کبول کر اذبت بہنیا نا حرام ہے اور اگر اسس را المہار) سے اذبت منہ ہوتی ہوتو اب افضل طریقے ہیں اختد سے ایک جاعت کہی ہے کر خفیطور برونیا افضل ہے اگرے کھا کھا دینے بیں اقتدام وتی ہوجیب کہ دو سرے گروہ کے نزدیک پوٹ یدہ طور بردنیا اکس صورت میں افضل ہے جب علانیہ دینے بیل قتدا منہ ہوتی ہولیکن اکس نیت سے علانیہ طور بردنیا کہ دومرے بیروی کریں ، افضل ہے۔

اس موقف کی دلیل بر ہے کہ اللہ تفال نے انبیا وکرام علیہ السلام کو اظہار علی کا کم دیا یا کہ ان کی پردی کی جائے حالانکہ ان کومضب نبوت سے ساتھ خاص کیا اور ان سے بارہے ہیں سرگان نسبی کیا جاسکنا کہ وہ افضل عل سے عوم رہے ینی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی بہ حدیث متراحیت جی اس بات پردلالت کرتی ہے "آئے وہا وَ آئے وہ مَنْ عَمِلَ بِ

ایک صدیث شراف میں اوں آیا ہے کہ بوٹ بدوعمل علی نبرعمل سے سنرگنا زیا دہ فضیلت رکھ سنے اور حب علائم علی ما قدا کی حالی میں اور حب علی میں عمل سے سنرگناہ زبارہ تواب رکھتا ہے را)

اس دبیل بن اختلات کی کوئی گنجائش منی بوکر جب دل رایک این میش سے پاک مواور دوحالتوں بن سے ایک پرافلاص مکن بوجا سے توحس مورت بن دومرے بیروی کریں وہ افضل ہے ظہور عمل سے رایک افون ہوتا ہے اور جب ریا "کی آمیزش ہوگی تو دوسرے کی اقتلاسے فائرہ حاصل منی موگا بلکہ یہ بات موجب بلکت ہے تواسس بات میں کوئی افتلات بہنیں کراسی صورت بین خفیہ عمل افضل ہے ۔

نیکن جوشخص ابنے عمل کوظام کر کہ ہے اس کی دو ذم دار باں میں ابک ہے کہ ایسی جگہ ظام کرسے جہاں افتداکا یقین ہو با کم از کم الس کا گمان ہوگئی ہوگ ا ہے ہیں بن کی افتدا ان سے گھروا ہے کرتے ہیں طروسی نہیں کرتے کئی ایسے ہی کہ ان سے بڑوس ان کی ہیروی کرنے میں بازار والے نہیں ، اور کئی لوگ ابسے ہیں کہ ان سے محلہ دار ان کی افتدا کرتے ہیں یہان منہور عالم کی افتدا سب ہوگ کرتے میں بہزا جب غیرعالم بعن عبادات کوظام کرسے گا توموسکتا ہے اسے ریا اور نفاق کی طوت منسوب کیا جائے اور لوگ السس کی بیروی کرنے کی بجائے السس کی بلائی بیان کریں۔ تواظ مارعل کاکوئی فائدہ نہوگا اظہار تو بیروی ک نیت سے ہوتا ہے اور پرنیٹ اس شخص کوکرنی جا ہیے جس کی اقتدا کی جاتی سبے اور وہ ان لوگوں کے درمیان ہو جوالسس کی بیروی کریں۔

اس بات کا جائزہ بوں لبنا جاہئے کہ دل سے کے اگر شحصے کہا جائے کہا ہے علی و بیت بدہ رکھن تاکہ لوگ کی دومرے کے علی افتداد کریں جو نبرا می عصر ہے اور شحصے علی ہے بور سندہ سر کھنے کا آواب اس قدر ہے گا جس فدر طام کر سے سے حاص ہذنا جے اب اگراس کا دل اس بات کی طوت مائل ہو کہ اس کا قندا کی جائے اور وہی عمل کو ظام کر رسے تو اس بات کا باعث رہا ہے طلب تو اب بنیں نہ لوگوں کو اپنے پیچھے لا باہے اور دنہی ان کو بھلائی کی ترغیب دینا ہے کبول کہ لوگ فود وہر سے سند رہا ہے کبول کہ لوگ فود وہر سے سند رہا ہے کبول کہ لوگ فود وہر سند کی مرفیت میں احدا سے عمل کو لوٹ ہوں سے کا نیادہ تو اب مل جا آ ہے تو اگروگوں کو دکھا نا مقدود میں سے تو اس کا دل اس بات کی طرف کیوں مائل ہے۔

دوستري سم :

عل سے فرامنت سے بیماس کا ذکر کرنا جی عمل کونا ہر کرنے کی طرح اوراس میں خطرہ بہت زیادہ ہے کیوں کم

حزن عرفارون رصی الله منه فرمانے بی مجھے اس بات کی کوئی برواہ نہیں کہ میں نگی کی عالت بس من کروں یا آسانی کی

مالت میں کون کر مجھے معوم اس کوان میں سے مرے بدی ابر ہے۔

صرف عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرما نے میں میں حمالت بیصنے کرنا موں اسس کے علاوہ کی تمنا مہیں کرنا (کر دوسری بیر آن تو اجہ انتہاں

حفزت عثمان فنی رصی الله عنه فرات میں جب سے بی نے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے دست حق پرست پرسجیت کی ہے نازیکھی گانا گایا نه کسی فسم کی نمان کی اور نہ ہی داہنے ہاتھ سے شرسگاہ کو تھیوا۔

مرت ندادین اوس رضی المرعد فرانے ہی جب سے بی سے الله متول کباہے بی سنے موجے سمے بنرکوئی بات زبان سے نہیں نکال سوا کے اس کلمر سے حواج مبرے منہ سے نکلا ہے انہوں نے اپنے غلام سے فرابا تھادسترفوان سے آڈ کرا سے بیج کر کھانا منگوائمیں ۔

میں بہت ابرسفیان رض اللہ عنہ نے وفات سے وفت اپنے کھر والوں سے فرایا مجے پرندرونا کیوند میں نے اسلام الا نے کے بعد کوئی گئا ہنوں کیا۔ کے بعد کوئی گئا ہنوں کیا۔

حفرت عربن عبدالعزيزر حمالله نف فرايا الله تعالى نے ميرسے بارسے بي توعبى فيصد فرايا دي اسس باس طسرح راضي رائد) بين مقدم مين عبدالعزيزر حمالله الله تعالى الله تعالى الله الله الله الله تعالى الله تعا

به تام باتب الجهاموال كا اظهار باكر را كار أدى ايس بانون كا اظهار كرس تووه انتهائ درص كر را كارى موك

ایکن جب ایسے لوگوں سے بھا مرموں بن کی اقتدا کی جاتی ہے تو ہے انتہائی درم کی ترغیب ہے جولوگ مغبوط میں وہ اگر ان شرائط کے تعت طا ہر کریں جن کا ہم نے ذکر کیا تو جا کر سے اہدا عمال سے اظہار کا دروازہ بذکر نامناسب نہیں سے جب دوسروں سے مشاہب اختیار کرنا وران کی اقتدا کرنا انسانی فطات بن داخلی ہے بلکہ دیا کار آدمی عبادت کو طا ہر کرے ادر لوگوں کواس کے دیا ہونے کا علم نہو تو اسس میں بھی لوگوں سے بیے بہت زیادہ معبائی سے البند دیا کار کے بین مضر ہے کتنے ہی مخلص موگر بن بن سے البند دیا کار کے بین میں مضر ہے کتنے ہی مخلص موگر بن بن سے البند کیا کار ایس میں میں ان لوگوں کی اقتدا کرنا ہے جواللہ توالی سے میان ریا کار میں۔

منفق ہے کہ ایک دنت ایبا تھا بب کوئی شخص بھروگی گلبوں میں گزر تا تواسے گردن سے نما زلوں کے تران بڑھنے کی اورائی اس کے بعدی نے بیمان چیوٹر دیا اور لوگوں کی رفیت ایک تناب مکھی تو انہوں نے بیمان چیوٹر دیا اور لوگوں کی رفیت بھی ختم ہوگئی اب وہ کہتے تھے کا سنس میں بنا نہمی جاتی تو رہا کا رہے اظہار سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جب کم اس کا رہا مردف نہ مور جب کہ بعض روایا ت میں ہے۔

بے شک اللہ قالی فاجر آدی سے ذریعے عی اس دین کی مدوفر اتا ہے اور برالفاظ عن اُسے میں -

كرابي وكورك وربيع مدوفراً إن كا دوين بس كوني

۱) حدیثی ہے۔ اور دن ریا کا رول کو دیجھ کر لوگول عمل کرنے ہی وہ بھی ان ہی بیں سے بہی -آنھم دیں قبصل :

# گناہوں کو چیا نے کا جوازا در لوگوں کے ان بر مطلع ہوکر فرمت کرنے کی کرا ہت

افدى كى اصلى جى كى ظاہر د باطن يى كميانيت موجىيا كر صفرت عرفارون دينى الله عند نے ابك شفس سے فرايا علانيد على دا بينے اوپر لازم كرلواكس نے عرض كيا اسے امير الموشين ! علائيم عمل كياسے ؟ أب نے فرايا وب كوئى شفس اس بيسطلع مو تو تسبى اكس سے حيال أكئے -

من ابرسلم خولانی رحمال فراتے ہی تین کا موں سے ملاوہ میراکوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس براوگوں سے مطلع ہونے کی برواہ ہو وہ بن کام حقوق زوجیت کی اوائیگی، بیٹیاب اور قضا نے حاجت ہے لیکن بربہت بڑا درجہ ہم ہم

إِنَّ اللَّهَ بُوَيِّدُهَ ذَا الَّذِينَ بِالرَّحُبِلِ

ا كىروايت بى سے يوں ہے-

مِا قُوامِ لِرَحْكَدَنَ لَكُمُدُ-

ا دوراس مان کونا پستد کرنا ہے کہ لوگ اس برمطلع مول خصوصاً دہ خواہشات جودل بی حنم لینی میں اورانشرتا الی ان سب
انوں بر مطلع ہے بعین اوقات گن موں کو بندوں سے مفنی رکھنے کا ارادہ ممنوع ریا خیال کیا جاتا ہے حالانا کہ بہات
ہنں سے بلہ منوع بات اس نیت سے گا ، کو جھپانا ہے کہ لوگ اسے تقوی خیال کریں اوراس خص کو انٹر نقائی سے درنے
والا مجیس صالانکہ وہ ایسا بنس ہے تو رہ رہا کار کاعمل کوخفی رکھنا ہے کیکن ہجا آومی حوریا کاری بنیں کرتا اسے کن ہول کو کوئی اسے اور لوگوں کے اس برمطلع ہونے سے عمیس موالا کھی وجہ سے میں موجہ ہے۔ اورائس سے بیان موالا کھی وجہ سے میں موالا کھی میں موالا کھی وجہ سے میں موالا کھی موالا کھی میا کھی میں موالا کھی موالا کھی میا کہ میں موالا کھی کی میں موالا کی موالا کھی میں موالا کھی میں موالا کھی میں موالا کھی موالا کھی میں موالا کھی موالا کھی میں موالا کھی میں موالا کھی موالا کھی میں موالا کھی میں موالا کھی میں موالا کھی میں موالا کھی موالا کھی موالا کھی موالا کھی میں موالا کھی میں موالا کھی موالا کھی میں موالا کھی موالا کھی میں موالا کھی موالا کے موالا کھی مو

بهلیوجه

الله نفال كالوت سے بروہ بوش برخوش نفاا درسب است بردہ فاش فرایاتواس سے عملین ہوگیا اوراسے السن بات كاخون مواكد كان فيامت سك دن على اس كا بردہ فاش نہ موجا سے كيوں كر صديث خراف ميں ہے كم

الله نعالى حربت فف كيك وكو دنياس جيبادے قبامت كا مت كار كار الله الله كار مائے كار

آقَ مَنُ سَكَوَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي التَّدِنْيَا ذَنَبُكَ ، سَتَرَوُّ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْاَحْرَةِ ، (1)

اورم غم توت ایان ک وصب بیاسوا-

دوسری وحید:

اسے لیتین ہے کو اللہ تعالی گن ہوں کے ظام رہونے کو ناپند فرما اسے جب ان کی پوٹ بدگ اسے بند ہوتی ہے

صبياكرنى اكرم صلى الشرعلبردسلم ففرايا.

جوشخص ان نا پاک کاموں میں سے سی عمل کا ارتکاب کو۔ نواسے چاہیے کراسے اسرتھالی کے بردسے سے

مَنِ إِرْتَكَبَ شَيْئًا مِنْ لَهُ ذِعِ الْقَا ذُوْرَاتِ فَلْيَشَنْفِرُ بِسِبَ ثَرِّا مِنْهِ -

د المان وس

<sup>(</sup>۱) مصح سلم عبد ۲ مل هم مه کتاب الذکو (۱) المستدرک مل کم عبد ۲ مس ۲ م ۲ کتاب التوب

نسري دجه:

دواس بات کونا پسند کرتا ہے کاس کن ہ کی دھب ہوگ اس کی مذرت کرین کیوں کہ اس طرح وہ عملین ہوجائے کا اور
اس کا دل اور عفل اللہ تعالی کی عبادت سے بھر جائے گی کیوں کہ ذرت سے تکلیف کا پہنچنا طبعی بات ہے اور اس سے عقل
پر انز رقیا ہے اور عبادت سے طبعیت روگر دانی کرنی ہے اس سبب سے تعریف بھی البند میونی چا ہے کیوں کہ بر ذکر قداونہ کی
میں مائیں ہوئی ہے اور اس کا دل اس میں معروت رہا ہے اور بولی وہ ذکر سے معنو بھیر لینا ہے ہر بات کلی قوت اسان کی دھر
سے ہونی ہے کیونک دل کوئیا دت کے بیے فارغ کرنے کی طون سی رغبت کا تعلی بھی ایمان سے ہونا ہے۔

چوتنی وجیه :

وہ اس بے علی کو پوٹ بدہ رکھا ہے کہ اسے لوگوں کی طون سے مذمت کا خوف ہونا ہے اور اس سے طبیت کو اذبت بنی ہے کا خوت حرام نہیں اذبت بنی ہے جس طرح مار پڑنے سے بدن کو تکلیف ہونی ہے اور فرمت کے باعث دل کو تکلیف پنجنے کا خوت حرام نہیں ہے اور فرمت کے باعث دل کو تکلیف پنجنے کا خوت حرام نہیں ہے اور فرمت سے مبور ہوکرا ن کے اور فرمت سے مبور ہوکرا ن کی مذمت سے مبور ہوکرا ن کی مذمت سے مبور ہوکرا ن کی مذمت سے مبائی بیان کرنے سے فلکین نہویا اس کے دل کو اور نیت نہینے ۔

ہاں کمالِ صدق برہے کہ مخلوق سے لیے غود و نمائش بالکل زائل ہوجائے اورانس سے نزد کیہ مرمت کرنے والا اور نمام نفر بھین کرنے والدو نوں ہلر بروں کیوں کروہ اس بات پر بقین رکھتا ہے کہ نفع د نفضان الٹرنیائی کے باتھ ہیں ہے اور نمام بندے عاجز ہیں، لیکن اس طرح سے لوگ ہبہت کم ہونے ہی اکثر لوگ مذرت سے تعلیق محسوس کرتے ہیں کہ وی کھا اس ہی نفضان کا شور سوتا ہے اور مون او قات مدمت سے زمجیدہ ہونیا چھا ہوتا ہے جب کہ مذمت کرنے والا دہن ہی صاحب بھیرت ہو کہ بول کو کہ برک کو ایک برگ انٹرنیا لیک طوب سے مذمت اور دہن میں نقضان کی دہیں ہے تو اس مراح می کیسے محلین نہ ہو۔

کی دہیں سے تو اس مراح می کیسے محلین نہ ہو۔

کی دہیں سے تو اس مراح می کیسے محلین نہ ہو۔

ی دبی ہے وال چات بیات کا غم کر تفویٰ بیاس کی فرلیب کبوں نہیں گئی، ندموم غم ہے گو با دواکس بات کو پ ندکرتا ہے کہ تفویٰ بیاس کی تعریف کا اس کا نفر کی بیاس کی تعریف کی جائے ہے کہ تفویٰ بیاس کی تعریف کی جائے اس طرح دوالشر تفالی کی مباوت بیاس کی تعریف کی جائے ہے اگر دل میں اس فسم کا خیال بیلا مو تواکسس برواجیب ہے کراس بات کی مباوت بیاس سے فیرسے فواب ملاب کرتا ہے اگر دل میں اس فسم کا خیال بیلا مو تواکسس برواجیب ہے کراس بات کی

الم بندندگ اور د کے درسے الس کا مقابدر ہے۔

جہاں کے گنا ہ پر ندمت کونا پہند کرنے کا تعلق ہے تو بہ فطری بات ہے اہذا فدم انہیں ہے اہذا اس ندمت سے بیخے سے لیے گنا ہ کو چیبا نا مباکز ہے اور بہی مکن ہے کہ آدمی تعریف کا نوائشمند تونہ ہو دیکن ندمت کو نا پ ندکر تا ہو اور اس کی مراد بہ ہوکہ لوگ نہ تواس کی تعریف کری، اور نہ ہے ندمت کریں، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہی جو تعریف کی لذت سے صر کر لینے بن بیکن درمن کی تکلیف برمبر بنب کرسکتے کیوں کر تعرفی ، لذت کی طالب ہوتی سبے اور لذت سکے مذیا سے جانے ك كون تكلف مس موتى جب كر مرمت تكلف ده مون ب

عادت برنون کی جا بت فری نواب کی طلب ہے سکن کی دیر ذرت کی نا پند بدگ میں صوت ایک بات کا خون مخواہے دو ہے کہ ہوئے سے خافل نے کود سے کہوں کہ بین فعلت بت بوادین نقصان ہے بلکہ اس سے سے سامعی ہے کہ اللہ تعالی کی اطلاع العر ندست کا عم نیادہ ہو۔

با نجہ ہیں وجہ و

وہ ندمت کواس بجے ناب ندکر ناہے کہ مذمت کرنے والے نے اسٹرنوالی کی افرانی ہے اور سے اور سے ایان سے تعلق رکھتی ہے اس کی علمت یہ جب کہ دوسرے کی مذمت سے اس کا طرح اپنی مذمت سے رنج ہوا ہے جبکہ فلى رخى الكيات ہے۔

بعد و من المسلم المسلم

معن جا و کے باعث گا ہ کو تھیا آ ہے بہ جی ایک قسم کی تعلیق ہے جو بذمت اور لقصان کے الارے سے پہنچے دائی تعلیق کے الارے کے اللہ المجا وصف ہے جی میں میں جب مقل کا فرح کیا ہے تواس ونت سے بیمفت بہدا ہونی ہے اور اس کے بعث وہ را ایوں سے جا کرا ہے جب اس برلوگ مطلع موں لہزا مر وصف محورہے۔

> حیاد مکن طور ربھیائی سے۔ حباد ایمان کا ایک شعیہ سے۔

نى اكرم ملى السّرعليروك لمن فرايا -- ديراً والمروز وي الحياء حير لكله - (ل اصاب ف إرشاد فوالم الْحَيَامُ شُعْبَةً مِنْ الْدِيْمَانِ - (١)

ال معصم ملد اول مدكت الايان رى مجمع طرول من ٢٠٥ ب الابان دياء، اچھے كاموں كائي سبب ہے۔

بے شک الله تعال حیا کرنے والے برداراً دی کوبند وناتا ہے ۔ ريول كريم صلى الشّرعليه وسلم ف ارتفاد فرايا -الْعَيَاعُ لَا يَا إِنَّا مِنْ مِنْ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِن مِن اكرم صلى الشّرعليه وسلم ف فرايا : إِنَّ اللَّهُ يَعِيبُ الْعُجَيِّ الْعَبِي الْعَلِيمُ مِنْ

(4)

جوادی گناہ کرتا ہے اوراس بات کی پرداہ ہیں کرتا کہ لوگوں سکے سکست اس کافش فلم مور ہا ہے وہ فس کے ساتھ

پردہ دری اور بے بیائی کوجی جمع کرتا ہے اورا بی کا عال اس شخص کے عال سے زیادہ براہے ہوگنا ہ پر برچہ المالا اور میا گرتا ہے

بہن جیار ، ریا کے ساتھ مل جا اہمے اور اس کے ساتھ اس کے مشا بہت بہت زیادہ موتی ہے جے بہ کو گسمجہ سکتے

ہیں اور مرر یا کا رید دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بیا کرنے والا ہے اور اس کی عبادات کا حسن تو گؤں سے حیا کی وجہ سے ہے عالا نکر می تعجوم کہ اس اور مرر یا کا دی کرتا ہے ہو اور اس کے بعد دیا یا اخلاص کا سب جون مار تا ہے اور اس کے بعد دیا یا اخلاص کا سب جون مار تا ہے اور اس کے اور اس کے بعد دیا یا اخلاص کا سب جون مار تا ہے اور اس کے اور اس کے بعد دیا یا اخلاص کا سب جون مار تا ہے اور اس کے ایک امکان موتا ہے کہ وہ دیا کر دیا ہے یا مخلف ہے۔

اک کی دمناحت ایوں ہے کہ ایک تنفی ا بینے کسی دوست سے قرمن طلب کرتا ہے ادر وہ ملبی طور براسے قرمن دینے کے بیے تیار نہیں ہوتا ۔ لیکن اکس کا مطالبہ رد کرنے سے حیا کرتا ہے ادر بہ بھی جانتا ہے کہ اگروہ تنفی کسی دو مرسے ادبی سے فرریعے اسے خرمن مانگ آتو اسے حیا نہ اور وہ اسے مزور باکاری کرتے ہوئے قرمن دیتا اور دہ ہی تواب کی خاطر دیتا تو اکسس صورت یں اس سے کئی احمال ہیں ۔

بهلىحالت:

وہ صاف جواب و سے دے اس بات کو جائی کی پرمجول کیا جاتا ہے اوریہ ایسے ادبی کا کام ہے جس بیں جا ہیں ہوتی کو پلا جس بی جیا ہو وہ یا تو کوئی بہانہ کرتا ہے یا فرض دے دیتا ہے اگر وہ قرض دے دنیا ہے اگر وہ قرض دے دیتا ہے تواس مور بی تین حالتیں ہوسی بی ایک بیر کرجا ہیں رہا کی آمیزش ہوشنگ یہ کر ہینے جیا اسے اور جو اس مورت بی جواب دیتا برامعلوم ہو اور اسس طرح رہا کیا خیال بیلا ہوا ور وہ اپنے آپ سے بھے کہ قرض دیتا جائے تاکہ وہ تمہاری تولیب کرسے اور سے اور نہی تمین نخیل سے اب اس مورت بی ساتھ تمہارانام مشہور ہو با اسس بے دیتا جا ہے کہ وہ تمہاری مذہب نہ کرسے اور دیم تمین نخیل سے اب اس مورت بی اگر دیتا ہے توریا سے ساتھ دیتا ہے اور دیا کا بھا ہونا ہے

<sup>(</sup>١) ميح مسلم علدا ولص مرم كتاب الايمان

<sup>(</sup>١) المعم الكبير للطران علدا ص ١٠١١ صريث ٢٠١٢ ١٠

دوسری حالت،

جیالی دحبہ سے اس کا سوال روکر ناشکل ہو لبکن نفس بی بخل باقی رہے اس صورت میں قرض دینا مشکل ہوگا لہذا افلاص بیلا ہوگا اوروہ ہے کا صدف دینے کا ایک ٹواب ہوگا دروہ ہے کا صدف دینے کا ایک ٹواب ہوگا دروہ ہے کا صدف دینے کا ایک ٹواب ہوگا دروہ ہے کا ایک ٹواب ہوگا دروہ ہے کا ایک ٹواب ہوگا دینے ہوگا ہذا اس میں بہت بڑا اجر سے نیز امنی ایک کوئیٹ دوست سے دل کو بی فوش کر تاہے اور میات اسٹر تعالی کوئیٹ دھی ہے اب اس مورت میں دل فرض دینے پر رامنی ہوجانا ہے توب اور میانے اس میں افعامی پداکردیا ۔

تيسري حالت :

اسے نہ تو تواب کی رفیت مواور نہ ہی فرمت کا خوت ملکہ توقیب کی ہا ہت بھی نہ موہوں کہ اگر وہ شخص کی درمرے اکری سے ذریعے قرض منگونا توسید درتیا تواب من جیا کے درمیعے قرض منگونا توسید درتیا تواب من جیا کے باعث درسے رہے کیوں کہ اس کے دل میں جیا کا رفیج موجود ہے اگر میا نہ موسید موسید میں اور تواب کی اجتباب کی اجتباب کی اس کے بیاں ایسا شخص اسے جس سے اس کی اجتباب کی وجہسے میا نہیں کرتا یا وہ گھیا قسم کے لوگوں میں سے ہے تو وہ اس کے سوال کور دکر دیتا اگر صیاس صورت میں تواب اور تولیت زیادہ می کیوں نہو۔

اور میں ہی میش کا دنیا جا ک وجہ سے بڑتا اور حیالی می مورت بری باتوں میں ہی میش آئی ہے جیے بخل اور کن ہوں کا ارتهاب ر ریا کا رتومباح کا موں بس می جیا کرتا ہے تھی کہ اگر وہ تیز جارہا ہوتو لوگوں سے دیجھنے بر آہتے جیان شروع کر دیتا ہے یا مہس رہا ہوتو دوسروں سے دیجھنے برہنت بند کردنیا ہے اور گان کرتا ہے کہ برجیا ہے حالانکہ برعین رہا ہے۔

یہ جومشہورہ کربعف میا کمزور میں (معنی مناسب نمیں) نوبر بات صبح بے اوراس سے مرادان کا موں سے حیاکر ناہے ہورے مہنی میں جسے لوگوں کو وعظ کرنے سے ، نمازی امت کرنے سے منز انا بجی اور عور توں سے اپیا جا فا بی تعرف ہے ایک عقی مذ لوگوں کی طرف سے ابساحیا قابل تعرف نہیں ہے۔

بعض اوقات ادمی کسی بور سے شخص کو گن ه کا از کاب کرتے ہوئے دیج شاہے ایکن اس کے بڑھ اب سے بیا کرتے ہو اسے منع بنیں کڑا کیو بحد بور سے سے باکر انعظم خلاو نری ہے ، توبیر بیا چھا ہے اور اللہ تالی سے جا کرنا الاس سے بھی زبادہ اچھا ہے ۔ بس امر با لمعروف کی ذمہ داری کو نرجو سے جولوگ مضبوط میں وہ اللہ تفال سے جا کو انسانوں سے جیا پر ترج دیتے ہی اور کمزور کی مزاد ہے ) توان اسب سے تحت برایکوں اور کمزوری مراد ہے ) توان اسب سے تحت برایکوں اور کمزوری مراد ہے ) توان اسب سے تحت برایکوں اور کمزوری مراد ہے ) توان اسب سے تحت برایکوں اور کمزوری مراد ہے ) توان اسب سے تحت برایکوں اور کی نور کی مورد کے بیان مائے نہیں کرے گئی ہوئی کو اس کا مورک کو جھیانا جائز ہے ۔

آنهوب وجهد

وکن و پرنوکوں سے مطلع ہونے سے خلین موسنے کا کھوی وجہ اس بات کا فوت ہے کر اگراس کاکن و ظاہر ہوگی تو دوسر سے ہوگ جی گنا و کی جڑن کریں سکے اوراس کی اقتدا کر ستے ہوئے اس گنا و سے مرکب ہوں سے عبادت کو ظاہر کر سفے کی جی ہی وجہ ہے کراس کی بیروی کی عبارتے) اور بران ہوگوں سے ساتھ خاص ہے توائم دین ہی باجن کی اقتدا کی عالی ہ ا دراس علت کے پیش نظر آدی کو چاہیے کہ اپنے گر والوں اور اولادسے کن و کو چھپائے کیوں کر وہ است سیکھتے ہیں۔ توگناہ کو چھپانے سے یہ آئے مغرر ہیں اور عبا دہت کو ظاہر کرنے کی مون یہ آخری و حبہ اور حب کن و کو چھپانے کا مقصد یہ ہو کہ لوگ اسے متنی سمجیس تو وہ ریا کار سوگا جیسا کر عبادت کو ظاہر کرنے سے بہات مفعود موتوریا کار موتا ہے۔

اگرنم کم وکرکی بندسے کے بلے جاڑ سے کہ وہ اپنے نبک ہونے کی جہت سے لوگوں کی تولف کو مجوب جانے اور لوگ ای محصر سے اس سے مجت کرتے ہوں اور حدیث خرافی میں ہے ایک شخص نے بارگاہ بنوی میں وض کیا۔

وجر سے اس سے مجت کرتے ہوں اور حدیث خرافی گئی تاک مجھے کوئی ابسا عمل بنائے جس کے باعث اللہ تعالیٰ مجمی کوئی ابسا عمل بنائے جس کے باعث اللہ تعالیٰ مجمی الدُھی ڈی الدُنیا یُعِی بھی اللہ تعالیٰ مجمی میں کرنے اللہ کو بھی محبت کرنے لکی ہے محبت کرنے لکی ہے محبت کرنے لکی ہے ہوا میں اور کی محب کرنے اللہ محب رفیات ہوجا میں اور کی میں اور کی سے محبت کرنے کا اور اس اونی مال کو اللہ تعالیٰ تعد سے مجت کرنے گا اور اس اونی مال کو اللہ تعد سے محبت کرنے گا اور اس اونی مال کو

اواؤں کی طرف نعینک دسے وہ تجھ سے مجت ارسی سکے۔

جواب،

م کہنے تمہالا اس بات کوبیت کر تاکہ لوگ تم سے مبت کری کھی عن جائز من اسے کھی قابل تولیب اور کھی ذروم ہوتا ہے۔
تابل تولیب صورت یہ ہے کہ تم اس محبت کوم ت اس بیے لیے ندر کروکہ اس سکے ذریعے اللہ تنا ل کی مبت کا علم ہوکموں کرافٹر تعالی جب کسی بندھے سے محبت کرتا ہے تو لوگوں سکے دلوں میں اس کی مجت ڈال دیتا ہے۔

قابی درست صورت بر ہے کئم کسی فاص عبادت مثل جے ،جہاد ، نماز وغیرہ ریان کی مجت اور تعرب کو پہندکرو کیوں کہ بر توعبادت خداد ندی پر نواب کے علاوہ فوری عوض کی طلب ہے بعض مبار صورت یہ ہے کہ معین قابی تعرب عبادات سکے بغیر صرف نماری اچی صفات کی وصرسے نم سے مجت کرس اس صورت میں تمہا را اس محبت کوجا ہنا ایسے ہی جیہے ال سے مجت کی مباتی ہے کیوں کہ دلوں برم کرانی الوں کی ملیت کی طرح مقاصد کمک ہیں ہے کا وسید ہے بعد ال دونوں بس کوئی فرق بنیں ہے۔ ندوس فصل ،

### ریا ورا فات کے درسے عیادات کو حبور دینا

مان لوا لعن لوگ اس بات سے ورسے عل جوڑ دیتے میں کہریں ریا کاری نہ مومائے نوبر باب فلط ہے اور شیطان

کی موافقت ہے۔ بلکہ افات محفون سے اعلاک و هپورٹ بانہ جھورٹ نے سے سلے بہتی بات وہ سے جے ہم ذیل بی ذکر کررہے ہی ا بعض عبادات وہ بہت میں ذاتی طور برکوئی لذت بہتی ہوتی جھیے غان روزہ ، جج اور دبار دغرہ کیوں کہ ان بہی محنت اور بحابرہ ہے یہ اس اعتبار سے لذبذ ہوتی ہمیں کہ ان سکے ذریعے لوگوں کی طون سے تعریفی کلمات عاصل ہوستے ہم اور لوگوں کا تعریب کرنا لذیذ ہوتا ہے اور ہم اسی صورت بہ سہتی اسے حب لوگ اس عبا دت برمطلع ہوں اعمال کی دوسمری تسم وہ سے بو ذاتی طور برلذیز ہوتے ہیں اور وہ عام طور بربدان برموقوت بہت ہوت بلد مخلوق سے متعلق ہوستے ہیں ۔ جیسے خدافت ، قضا ، ولایت اعتبا غاز کی امامت، وعظ دنصیعت ، تدریس ، مخلوق بر مال خرج کرنا اور اسس سے علاوہ وہ اعمال جن ہم بہت ہوی افات ہم کیونکم ان می لذت سم تی سیعے ۔

برایسم:

وہ عبادات جربان کو مازم ہیں اور عنبر سے شعل نہیں ہیں اور نہ ہی ان ہیں ذاتی طور بر بازت ہوتی سے متا گوزہ ، خماذ،

ادر ج سے نوان میں رہا کے خطرات بین ہی ایک یہ کہ عمل سے بہلے رہا بیدا ہواکس طرح اسے ابتداؤی لوگوں کے دکھا ہے

کے بیے علی ترغیب ہوتی ہے اور اس صورت بی کوئی دبنی باعث نہیں ہوتا ایسے عمل کو چپوط نا مناسب ہے کیونکہ بیموں گناہ

ہے عبادت نہیں ہے بلکہ بیعادت کی شکل می منزلت کی طلب سے اگر آدمی اکس بات پر فادر ہو کہ اپنے نفس سے رہا کے باعث کو دور کر سے ایک اسے میں کرا باعث فی سے ایک اسے میں کرا ہوئی ہے اور اکس سے ایک باعث فی میں مشغول ہے ایک اور اس سے ایک باعث فی میں مشغول ہوجا ہے اور الس سے بیر با سے میں کی مزاور اکس کے ایسے علی نہیں کرنا بلکم مختوق کے بیر کو اور اکس سے ایک باعث فی میں مشغول ہوجا ہے۔

کا کفارہ ہو کا اور اب وہ عمل میں مشغول ہوجا ہے۔

دور اخطوب سے کر شروع میں نووہ صوف اللہ تھائی سے بلے عبادت کرتے برنیار موالے کیان عبادت کے آغازے سے رہا بیدا سوحاتا ہے اس صورت میں عبادت کو تھوٹرنا نہیں جا ہے کیوں کرائ کا باعث دین ہے لہذا اسے عمل کشدہ مال کا جا بیٹے اور اب وہ ریا کو دور کرے ہیں ان کے ذرائج افراب وہ ریا کو دور کرے ہیں ان کے ذرائع افلاص حاصل کرسے ۔ اور اس کو نبول کرنے سے انکار کردے ۔ افلاص حاصل کرسے ۔ اور اس کو نبول کرنے سے انکار کردے ۔

ربایی نبری صورت بہ ہے کہ دہ میا دت کا آغاز اضاص سے کرنا ہے اور نفس پر دباؤڈ ال کرعمل کو اضاص کے ساتھ ہی کمل کرنا ہے کیوں کہ بنت مانے تواب وہ اسے ربا کی میں کمل کرنا ہے کیوں کہ بنت مانے تواب وہ اسے ربا کی دعوت دیتا ہے اگروہ اسے بھی قبول نہ کوسے اوراس کو دفع کر دسے تو اس صورت میں سن بطان کہنا ہے بعل فالی منبی سیے بلکہ نور با کار سے اور تھا دی محت ضائع ہوگئ ہے لہذا جس عمل میں اضاص مزمواس کا کہا فا فکہ ؟ الس طرح شیطان اس کو عمل سے بلکہ نور با کار ہے اور تھا ہی محت اب اگر تم عمل کو حقور دو گئے نوٹ بیطان کا مقصد لورا ہوجا ہے گا۔

بوستنص را كيون سعل وهورديا مياس كى شال سطرح ميكداب شخص كواكس كا تا فالي كندم دى

جس بن گذم مے مثابہ ودمرے وانے کے بوٹ نفے اوراس نے عکم دیا کہ اسے باکل صاف کر دو بیان کک کواکس بن گذم مے علاوہ ایک بھوڑ کے علاوہ ایک بھی وانہ نر رہے اب وہ نخص اس خوت سے کوٹٹا یدیں اسے با لیل صاف مزکر سکوں ،اکس عمل کو با لیل ہی چوڑ دنیا ہے توہی عال اکس شخص کا ہے جوافعاص بیلیٹہ ہونے کے خوت سے عمل کرنا ہی چھوڑ دنیا سیے اور کہنا ہے کوجب افعال ہی نرموکا توعمل کا کیا فائدہ موکا ؟

اس فون سے عمل فجور دبنا کہ لوگ اسے دباکارہی سے اوراس طرح دوگ و گارہوں کے اسی قبیل سے ہے
اور برت نیطانی کروفری ہے ہوں کہ سب سے بہلے تو دو مما لؤل سے بارے ہیں برگانی کا شکار ہوا اوراس کو ان کے باب
ہیں برگانی کا کو گئی فتی نہ تھا ۔ چورا گریہ بات ہوتی ہی تواس سے اس کو کیا نقصان ہوتا اس طرح وہ تواب ہے اتھ دھو بیشا ہے
اس کا عمل کواس نے ترک کا کہ لوگ اسے دبا کا رکمیں کے بعینہ دیا ہے اگران کوان کی تعریف اور فرصت کو کو اسے دبا کا رکمیں کے بعینہ دیا ہے اگران کوان کی تعریف اور فرصت کو دبا کاری سے الا اس میں بیٹن نظر عمل تھورڈرے با وہ اتھی طرح عمل کرتا ہے کہوں کہ اسے اس بات کا خوت موتا ہے کہ لوگ کہیں گے بہ خاتا ن میں ہوتا ہے کہوں کہ اسے اس بات کا خوت موتا ہے کہ لوگ کہیں گے بہ خاتا ہے
اور عمل ہی کوتا ہی کرتا ہے کہ عمل کے تھورٹر نے سے دوسی شیطانی فریب ہی جو جائی ہیں ہوتا اس کا بچھا نہیں تھورٹیا
گراب وہ اس سے کہ کا کہ لوگ ہی ہی ہم نے عمل اخلاص کی وجرسے تھوٹا ہے اور تم شرت سے طالب مہنی ہوا۔ سی المراب میں اور ان کو تمہارے میا گئے کا عام ہے دید ااس وجہ سے دہ تماری تعظیم کرتے ہی تو تم شیطان کو اسے میں اور ان کو تمہارے میا گئے کا عام ہے دید ااس وجہ سے دہ تماری تعظیم کرتے ہی تو تم شیطان میں ہو ہو ہو سے میں اور ان کو تمہارے میا گئے کا عام ہے دید ااس وجہ سے دہ تماری تعظیم کرتے ہی تو تم شیک میں وہ سے دہ تماری تعظیم کرتے ہی تو تم شیک میں وہ سے دہ تماری تعظیم کرتے ہی تو تم شیک میں وہ بھر سیکھ میا وہ بھر سیکھ میا ہو بھر سیکھ میا ہے دیا ہو تھورٹی ہو سیکھ میا ہے دیا ہو تھورٹی ہو تماری تعظیم کرتے ہیں تو تم سیکھ میا ہو بھر سیکھ میا ہو تھورٹی ہو سیکھ کا عام ہے دیا اس وجہ سیکھ میا ہو تھورٹی ہو تھورٹی ہو تماری تعظیم کرتے ہیں تو تماری تو تماری تعظیم کرتے ہیں تو تماری کرتے ہیں تو تماری تو تماری تو

سے کس طرح بی سے کے کا بک ہم القہ ہے کہ تما نے دل یں اُفٹ رہا کی موفت کو لازم کو لونیاں بات کا بقین کر لوکہ الس سے آخرت میں نقصان موگا ور دنیا میں کو اُن نفع نہ ہوگا تا کہ تم اسے نا ب ند کرواور تم بالادل اس کا انکار کر دے اوراس کے
ساتھ ساتھ سے سل علی کرواور کسی بات کی برواہ نے کو اگرے بیٹمن وسوسے ڈوالے کیونکہ ان وسوسوں کو فی تم کیا جا سات ہے اور
نہ ہم ان کی کو اُن انتہا و ہے دہ اور باعث و بن ہو علی کو چھوٹ انہیں جا ہے بلکہ ریا اور نیک اعل کو چھوٹر دینا ہے
ہے جا کو دل میں لازم کر لوکہ تم اور باعث و بن ہو علی کو چھوٹر انہیں جا ہے بلکہ ریا کے وسوسوں کا مقا بم کر واوراد لڑھا سلے
سے جا کو دل میں لازم کر لوکہ تم او انفس الٹر تعالی کی حمد کی بجائے لوگوں کی سے نائن کا طالب ہے جا لانے وہ تعالیٰ تم ہارے دل
پر سطع ہے اگر تحاوی تم ہوئے اور نفس سے ناوان ہو کہ علی کرسکتے ہوتو البیا کرواب اگر شیطان تم سے کہ
بھر اگر اپنے رہ سے جا کرنے ہوئے اور نفس سے ناوان ہو کہ علی کرسکتے ہوتو البیا کرواب اگر شیطان تم سے کہ
مرتم رہا کا مرتوز الس سے جھوٹ اور فریب کو جان لوکھ ویکھ اس کرا ہے تم اوی دی نفرت اور انکار سے میں موالے بی بے میں میں کرتا ہے ہیں۔

اوردد كرتم رياكا خوت ركضة مواورا ملرتعالى سع حياكرت بواوراكر متبارس ول مي رياسة نفرت يا اكس كا خوت مرمواورم مى عمل كاكوفى دىنى باعت موبلك محض رباكارى كى وحدست عمل كررسي موتواس صورت مي عمل كوترك كر دونيان بربت دور ی بات ہے ہیں جو اُدی اطرنعالی کی رضا کے صول سے لیے عمل شروع کرسے تواس کے ساتھ اص تواب کے قصد کا اق رسامروری ہے۔

اگرتم کہوکہ کئی بزرگوں نے شہرت سے خوف سے عمل کرنا چھوڑد یا منقول ہے کر حضرت ابراہم تمفی رحم اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس دفت آیت قرآن یاک برطر ورجے تھے تو آب نے قرآت چھوڑدی اور فرمایا اسس ادی کو میابت معلوم بنیں ہونی جا ہے کہ مہر وقت قرآن یاک برطر ھتے ہیں۔

دى جاسبية كريم مرونت وران باك برست بي -حرن الإسم نني رهمالله فرمات بي حب أدى كوابيا بولنا الجها معلوم موتوفا موش موجات اورسب فالوش الجومعلوم

روسو رست می رحمدانٹر فرما نے ہی بعض کا برراستے ہیں اذبت بنیانے دالی چیزی دیکھیے تھے بیکن شہرت کو تا پہند کرستے ہم سے ان کو دور نہیں کرستے تھے اور معبن کو رونا آنا نو شہرت سے ڈرسے اسے ہنسی ہیں تبدیل کر دہتے ادر اولائ سليمي ببت سے الارم وى بي -

بروا فنات عبادات سے المهارست منعلق بے شمار بزرگوں ست منقول وا قمات سے مقابل میں مجر مرکز مقرت مس بعری رحمالترفیم بات بطوروعظ فرائی اوراس وعظمین حس قدر تنهرت سے وہ روسفے اور راستے سے تکایف دہ چیز کو ہٹانے مِن بائے جانے دانی شرت کے خوت سے نیادہ ہے مکین اس سے باوجوداک سنے وعظ کو ترک نہیں فرایا .

خدا مرب مواكه والمس فون سے انوافل كو حيوال ناجاكذ سے ليكن اختاه ب افضليت بي سبے اور إفضل برتو قوت والے فادرموتے بن مزدر نس يرون كاففل مرسے كم على كولوراكرسے افدص كى جرادركوكسٹش كرسے اوراس كونرك ماكرسے اورارباب اعمال مجمى اسبنے نفسول كاعلاج انفل سے فلاف سے كرتے بي حب نوف زيادہ موليدا (دبن بي) مضبوط لوگوں كاتدائي رنى البيء

جہاں مک حضرت ارام بم نحق رحمد اللہ کے قرآن باک بند کردینے کا تعلق ہے تو ممکن ہے وہ جانتے ہول کر اس شخص کے آنے پر اہنی قرأت موقوت کرنا بڑے گی اور اس کے جانے کے بعد بھر راجولیں سے کیوں کو اس سے گفتو کی مزورت بھی مولی توان کا بی خیال کرف ان کو قرادت کرنے موسے مرحصے ریا کے مقابلے یں زیادہ بعیدات ہے حب او واکس كے ساتھ كام يىمشۇلىت كى دوم سے قرأت جيورنے كاعزم ركھنے تھے ماكم دونادہ مجى أسكے اور راسے سے ازت بنيانے

دال چیز کون اٹھانا اس اعتبارے ہوتا ہے کہ اس سے شہرت ہوگی اورلوگ جے موجائی سکے اور یوں وہ عبا دات جواس چیز کے ہٹا نے سے زیادہ اسمیّت رکھتی میں ان میں رکاور ف موجا سے گی تواس عمل سے بڑی عبا دات کی حفاظت سے لیے اسے چوٹرا گیا محف رہا کاری کے فوٹ سے نہیں ۔

جہاں تک حضرت ابراہم نمی رحمہ اللہ کے فول کا نعلق ہے کہ جب تہدیں گفتہ کو کرنا اجھامعلوم موتو فاموسش مہجاؤ تو ممکن ہے اس سے وہ کلام ماد موجو تحف جا کرنے ہے رضوری ہیں) جیبے وافعات سے بیان ہی فصاحت کا اظہار وغیرہ کیوں کہ اسس سے فودیت میں میروہ سے تومطلب بہواکہ اسس صورت ہی تودلیندی سے فودیت میں تودلیندی سے بینے کے لیے ایک مباح کے وائر فاموسی پر تو د بسندی میں مروہ سے تومطلب بہواکہ اکسس صورت میں تودلیندی سے بینے کے لیے ایک مباح کے وائر دومرام باح کام اختیار کیا جا اسے جہاں تک سخب کلام کا تعلق سے تواکس کے بارے ہیں وضاحت بہیں ہے کہ اکسس سے میں اختیار کیا جا ہے ۔

عددہ ازب کام میں جو افت واقع ہوتی ہے وہ دوسری قسم ہیں ہوتی ہے اور ہماری گفتگوان عبادات سے متعلیہ جو بدن کے ساتھ فاص ہیں اور دو رہے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق منہیں ہوتا اور ان بی زبادہ آفات بھی بنیں ہیں بچھر حضرت حسن بھری رحمالشہ کا کلام کہ دہ وگ رونا اور راستے سے اپذارساں چیز کو مٹنا اچھوٹو دیتے تھے اوروہ شہرت کے خود سے ایسا کرنے تھے تو ہوک کتا ہے بران صغیمت لوگوں سکے احوال سے متعلق موجواف ن مورت کا علم منہیں رکھنے ۔ اور ان بار بکیبوں سے واقعن نہیں ہی انہوں سنے لوگوں کو شہرت کی آفت سے ٹورا نے کی خاطر اس بات کا ذکر فر بایا اور اسس کی طلب سے دان کو روکا ۔

ان کو روکا ۔

دوسى قىم:

میوه عبادات می جوخوق سے متعلق میں اوران میں آ فات اور خطات زبادہ میں ان بیں سے سب سے زبادہ خطرہ غلانت و امامت میں ہے بھر قضا ، بھروعظ ، تدرلیں ، فتویٰ اور بھیر مال خرچ کرنا۔

فلافت والمرت سب سے طبی عبادت ہے بشر طبیکہ مدل آور افدص کے ساتھ ہونی اکرم صلی المدعلیہ وسلم نے فرایا۔ لَبَوْتُ مِنْ إِمَاهِ كَادِلٍ حَبِيْرُ مِنْ عِبَاكَ وَ مَالَ مُلِكُمُ مِنْ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ اللّهِ حَبْلِ وَحْدَةً سِنِبْنَ عَانَاً۔ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

تواس سے بڑی کونس عبادت ہوگی جس کا ایک دن سافھ سال کا عبادت سے برا برسے ۔ اور رسول اکرم منی اسمعلیہ وسلم

رويا -آوَلُ مَنْ يَدْ حُنْلُ الْجَنَّةُ تَلَكَ ثَنَةُ الْحِمَامُ س

سب سے پہلے حنت بی داخل مونے والے نین قسم کے

الْمُقُسِطُ آحَدُهُ عُدُ وَ العَالَ اللهِ وَالعَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

توسخوانی ا ورفلافت بڑی بڑی بادات بیں سے ہے لیکن متنی لوگ اس سے میشہ نیجے رہے اوراس کو افتیار کرنے سے بھائے رہے کیوئی اس بی خطور نبادہ سے اس بیے کہ اس بی با ملی صفات کو حرکت برتی ہے اور نفس پرجاہ ومرتبر کا بمت میں سے برس سے بڑی لذت ہے جب ولایت بحرب علی اور حکم جاری کرنے کی لذت ہے جب ولایت بحرب ہوگی تو حکم ان نفسانی مفاصد سے صول کی کوسٹش کرسے گا اور بوسکتا ہے کہ وہ اپنی خواہش سے بیجے چے اور سر اس کام کی طون بڑھے جو اس کام سے بازرہے جواس سے جواس می اگری وہ وہ کی کوں نہ مواور ہر اس کام کی طون بڑھ جو اس کے مقام کو بڑھا ہے اور طالم با وٹناہ کا ایک دن سا گئی سال کی برائی سے زیادہ برا ہے یہ اکسی حدیث کا مفہوم ہے جو ہم نے اس سے پیلے ذکر کی سے اس عظیم خطوی کی وج سے سال کی برائی سے زیادہ برا ہے یہ اکسی حدیث کا مفہوم ہے جو ہم نے اس سے پیلے ذکر کی سے اس عظیم خطوی کی یہ بات صبح کیوں بنیں لیتا ۔ اور آپ کی یہ بات صبح کیوں بنیں لیتا ۔ اور آپ کی یہ بات صبح کیوں بنیں لیتا ۔ اور آپ کی یہ بات صبح کیوں بنیں مورث کے دیا ہے کوئی نہیں لیتا ۔ اور آپ کی یہ بات صبح کیوں بنیں مورث کی دیا ہے کوئی نہیں لیتا ۔ اور آپ کی یہ بات صبح کیوں بنیں مورث کی دیا ہے کوئی نہیں لیتا ۔ اور آپ کی یہ بات صبح کیوں بنیں مورث دیا کہ مرکار دو عالم صلی الٹر علیہ دیس کے ارشاد فرایا ۔

موشفن دس آدمیوں کا بھی حاکم مونیامن کے دن اس طرح آئے گاکراس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بنرھے ہوں سے اس کا انسان اسے تھی وادے یا اس کا فلالے باک کردھے ۔

مَامِنُ وَالْيَ عَسَّرَةٍ الْإِحَاءَ لَيُومَ الْقَيَامَةِ مَعْلُولَةً بَدُهُ الْمَاكِلَةُ مِنْ الْمُعَنِّقِ مَا مَلْكَفَ هُ عَدُلُكَ الْوَادُنِقَةَ مَوْدُهُ -

(5)

۱۱) میچه سلیملد ۲ مس می ۱۳ کتب المحینه ۲۷) النزغیب والترمهب جلد ۲ می ۱۵ کتب القضاد ۱۳) النزغیب والنزمهب حلد ۲ می ۱۲ کتاب القضاد ۱۲) صلیت الاولیا و حلمه ۲ می ۱۸ ترحیر ۲ م

اس مدیت کو صفرت معقل بن بیبادر صفی الله عند بنے روایت کیا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی الله عند نے جب ال کوکسی مقام کا والی مقرر کرنا چا با توانوں نے عرض کیا امپر الموشین ! اکب مجھے مشورہ دیجے حضرت عمر فاروق رضی الله عند سنے فرایا را کر میں بات ہے تو ایک عند و تر عبدہ تو ایک الله عند سنے خام را کر میں اللہ عند سنے باک میں کے سامنے ظاہر نزکر ا کر مصرت عمر فاروق رضی الله عند سنے برمشورہ دیا ہے)

حضرت حن بصری رض الله عنه سے مروی ہے کونبی اکرم صلی الله علیہ دسلم نے ایک شخص کوکسی حبکہ کا ولی بنایا تواکس نے عرض کیا آپ ہی بنا ہے کہ میرے بیے بہر کی ہے ؟ آپ نے فرایا بیٹھے ربو رقبول زکرف (۱)

صرت عبدارحن بن سمرورض النه عنه ک روایت جی اسی طرح سے کرمیب بی اکرم ملی استرعلیہ درسیم نے ان سے قرابا۔ ۱- اسے عبدار حن مکومت کا موال نے کر وکمونکہ اگر نہیں ہے انگئے سے بغیر دی جائے تواس بہ تمہاری مدکی جائے گی اور اگر مانگنے بریلے تو تمہیں اکسس سے حالے کر دیا جائے گا۔ ۲۱)

سخرت الو کررمنی اللہ عذب تصرت رافع بن عمر صی اللہ عذب فرایا دوا دمیوں برخی امیز بنا پھر جب تضرت الو کم صدین رمنی اللہ مذکو فعا فت عاصل ہوئی توصرت رافع رصی اللہ عند سنے عرض کیا گیا گیا ہے تھے سے فرایا ہیں تھا کردوا د بول پر جی امیر نو بنا جب کراپ بوری امت محدید کے امیر بنائے گئے ہیں؟ آپ نے فرایا باں ٹھبک ہے تہیں ہی اب جی پی بات کہتا ہوں جو شخص اپنی امارت سے دوران افعات نرکرسے دوا ملہ تعالی کی رحمت سے دوررت ہے۔

اور ثنا ید کم فیم لوگ امارت و ضافت کی فضیلت میں وارد احادیث اور مماندت کے سلط بی مردی روایات بی افغان میں معجم نے ہوں حالا کہ بہ بات میں ہے بلکجتی بات یہ ہے کہ خاص اور دین بی مغبوط لوگوں سے بیا مدان سہن ہے بنے سے انکار کریں لیکن کم ورلوگوں کو عباہیے کہ وہ اس سے دور رہی ورۃ بلاک ہوں کے مفبوط لوگوں سے مراورہ لوگ ہیں جن کو دنیا اپنی طرف مائل میں کرتی خال آتی ہے اور نہ ہی وہ الله تعالیٰ کے معالمے بی کسی مامت کرنے والے کی معامست مناب آتی ہے اور نہ ہی وہ و الله تعالیٰ کے معالمے بی کسی مامت کرنے والے کی معامست میں ایس بی مور نے بی بیر وہ لوگ ہیں کہ ان کا میں معلون کی کوئی صفیت ہنیں وہ دنیا سے بھر نے اور نہ ہی معاون کی کوئی صفیت ہنیں وہ دنیا سے بھر نے اور نہ ہی معاون کی کوئی صفیت ہنیں وہ دنیا میں مور نے اور نہ ہی معاون کی ورئی ان لوگوں کی حرکت وسکوں کا محور صورت میں ہوئی ہے اگر جی کے لیے ان کی جان ہی جان کی جان ہی جان ہی جان گی جان ہی بی جان ہی ہی جان ہی ہی جان ہی جان ہی جان ہی جان ہی جان ہی ہی جان ہی جان ہی جان ہی جان ہی جان ہی ہی جان ہی جان ہی جان ہی ہی جان ہ

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائي مبده من ب النافة (۱) مجمع الزوائي مبده كتاب الا بان والندور

اور حب تشخص کوا بیف نفس کا تجرب مور وہ حق بات رمسبر کرنے والا اور ولایت و امارت کے عداوہ نواستات سے رکنے والا معصليكن استعاس بأت كا درم واسي اقتدارى لذت اورجاه ومزنبرى شيرني سع اسس بي تبديلي نه المجلف ادروه اس عمدا كوهورناب ندن كرس اورمزولى مع بيف ك بيمنا نقت سي كام ل توايي تنفس كم ارسيم علاوكا افتلا ہے کہ کیا اس سے سیے صروری ہے کہ ولابت اختیار کرنے سے بھا سے یا نہیں بڑو عبن علاد اس بات کے قابل میں کہ ایسا کرنا السررواجب بني ہے كو يحرب اكسابى بات كا خون ہے جوستغبل بى بيش اسے كى حب كرفى الحال وہ تق كوافتيا ركرنے اورنفان لذات كوجه ورف بن ابنے أب كومفبوط مجتاب بكن صحيح بات بر بے كراست برمز كرنا جا ہے كيونكرنفس مكار ہے وہ من بات کا دعویٰ کرنا اور معدال کا وعد مرا ہے لیکن اگروہ لیا وعدہ می کرسے توصول ولایت سے دقت اسس میں تبريلي آسف كاخوت مؤنا سے توحب وعدسے ميں نرددسو نواس مورت ميں اس مريكيے اعماد كياما سكا سے حب كروايت مامل مونے کے بعدائس سے معزولی کی نسبت شروع یں اس کی قبولین سے انکارزیادہ آسان ہے کیونکہ معزول سے ادنت مونی ہے مساکہ کہا کیا سے معزول مردوں کی ملان سے ابذاحیب وہ تفروع کر دسے نواب نفس معزولی کو قبول ہیں کرسے کا اس میے وہ منا فعت سے کام مے گااورامرحق کو باطل کرنے کی طرف مائل ہوگا اور اوں وہ جہنم کے كرمعين كرسكااورمرت دم ك اس عين عل الك كابان بركم است زيردى موول كرديا جاست اوراى (مودل) ین اقتلارسے مجت کرنے والے نے ابے فوری عذاب ہے اور حب نفس خود حکومت کی طلب کی طرف مائل مواورا سے مطالبه کی نزغیب دے توبیشر کی عدمت ہے ای لیے نبی اکرم صلی التُعلیہ و کے فرایی ۔ را تَا لَدَ فُو آیِ آمْدَ مَا اَسْنَ سَالِناً ۔ ہم اینے معالم کا عالم اس شخص کونسی بنانے جو ہم سے

جب نمبین مسبوط اور کمزور کے حکم میں اختلات کا علم ہوگیا تو تمہیں ہے بات بھی معلوم ہوگئی کو حضرت الج بحر صدیق رف السّر عنہ کے حصرت رافع رضی اللہ عنہ کو روکنے اور بعیر خود الرت کو فبول فرمانے میں کوئی تنا فلی نہیں ہے۔ فضار قافی بنتا الرّصیہ خلافت اور اماریت سے کم ورسے بیں ہے لیکن اس کا بھی ہیں حکم ہے میوں کہ ہروالی امیر ہوتا ہے بینی اسس کا حکم نافذ موتراہے اور اماریت طبی طور بر مجد ب ہم تی ہے اگر قضای صورت بیں حق کی اتباع کی جائے تو اس کا تواب بہت بڑا ہے لیکن حق سے منہ جے برنے کی صورت میں عذاب بھی بہت زیادہ ہے۔

قاض تین قسم کے میں دوقعم کے قامی جہنم میں جائی گے۔

سُرُكاردوعا لم صلى النُّرُكليروك لم سن فرايا - و النَّارِ وَقَامِنِ النَّارِ وَقَامِنِ

اورا كم تم ك قافى جنت من حائس كك -

بوشخص خودع به قضاطلب كراسيد ركويا) وه جمرى سے بغر ذريح كيا كيا -

فِي الْجَنَّةِ - (۱) اوراكب شعب مجارات وفرايا -مَنَ اسْتَعْفَنَى نَقَدُ ذُرِيحَ لِغَيْرِ سِكِبُن ِ - ا

دہذا تفا کا مکم دی ہے جو حکومت وافتدار کا ہے کر در لوگوں سے یے اسے تھوٹر نا سناسب ہے اس طرح جن لوگوں کی نظامیں دنیا اورانسس کی لذات کا کوئی وزن ہو وہ بھی اسس کے قریب منجائیں -

ابن جول مفنوط بن اوروه استرنعالی کے احکام کے سلے یں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی برواہ بنیں کرتے ابنی جائے ا ابنی چا ہے کہ اسے اختیار کریں اور حب محران ظالم ہول اور قامی منا نقت اختیار کے بغیر فیصد نزکر سکے نیز اسے ان کم اول اور ان کے مناقد فیصلہ کرنے کی مورت میں وہ اسے معزول اور ان کے مناقد فیصلہ کرنے کی مورت میں وہ اسے معزول کردیں گئے یا وہ اس کے فیصلے کو تسلیم کی ایس کے فیصلے کو تسلیم کی میں کے فیصلے کو تسلیم کی میں کے فیصل کو تسلیم کی کی سے تواس مورت میں عہدہ و قضا قبول نہیں کرنا چا ہے۔

اوراگرده اسس عبد نے وقبول کڑائے توآس برلازم ہے کہ ان سے حقوق کامطالبہ کرے اور حقوق کوھپور سفی بی معزول کر معزول ہونے بیل معزول کر معزول ہونے کا تواس کا در میں بن سکتا اور نہ ہما اس کواس نبیا در فلط فیصلے کی اجازت دی جا سکتی ہے بلکر جب اسے معزول کر دیا جا گاتواس کی ذمہ دادی فتم ہونا جا ہے اور اگر معزولی نفس برگراں گررسے تواس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نواسش اور شبطان کی بیروی سے نواس کے ساتھ جمہم کے کہ بیروی سے نواس کے ساتھ جمہم کے سے نیا کہ در صبی ہوگا۔

دعظ رنے والات ض جب دیجھا سے کراس کے دعظ کا لوگوں کے دلوں بیاٹر ہوا ہے اس کا وعظ س کروہ روتے

رود المستدك الماكم جديم من و ، كتاب الاحكام رود المستدك الماكم جديم من و الأستاد كالماكم جديم من الم

اور دینیے بی اوراس کی طون توج ہوتے ہی تواس سے اس کوابسی لذت عاصل ہوتی ہے جب کے برابر کوئی لذت ہیں۔

اس کے دل پر بربات فالب آجاتی ہے تواس کی طبعت ایسے مبیح مقصع کلام باطل ہوا در وہ ہرا ہے کلام سے بھاکت ہے جوام کراں سیجھتے ہیں اگرے وہ خی ہو وہ ایسا کلام کوسٹے کی کوسٹٹی کرتا ہے جس سے عوام کے دلوں ہیں حرکت پید ام ہوا در الن کے دلوں ہیں اس کا بہت بڑا تھا م مورہ جب کوئی حدیث باحث مت کی بات مثلث ہے تو وہ اس سے عرف اس سے عرف اس سے عرف اس سے مون اس لیے فوئن ہوتا ہے کہ وہ اس سے مون اس سے مون اس سے نوائم اکس لیے فوئن ہوتا ہے کہ وہ اسے منہ ریر باین کرے گا حال نکواس سے سیاست یہ نھاکہ وہ اس وجسے فوئل ہوتا کہ اللہ نفائل سف نے معاورت کا ایک والم سے نوع عطافر کیا اور موروں تک بنیا سے گا اگر دہ ہی اس نفع سے بنی موں اس سے بنی موں اس سے بنی سے گا اگر وہ ہی اس نفع بیں ترکیب موں ۔

بیں ترکیب موں ۔

بی ترکیم موں۔

انو وعظ میں جی بہت بڑا نوت اور فتنہ ہے اکس بلے اس کا حکم میں سیم ان کے حکم جیسا ہے ہو تحف صوت طلب جاہ کے بیت وعظ می جی ابت اس بلے اس کا حکم میں سیم ان کے حکم جیسا ہے ہو تو وط کرنا ہے اور اکس کے درسیے ابنا مقام بنا نا جاہتا ہے دہن کو حصول رزی کا در بعیر بنا ہے ہے کہ دعظ کرنا چور وسے اور اس سلے بن اپنی فوامش کی می افت کرے بیاں کہ معن مضوط ہوجا ہے اور وہ اپنے نفس پر فتنہ سے لیے خون ہوجا کے اس میں میں اکس کی بمت مضوط ہوجا ہے اور وہ اپنے نفس پر فتنہ سے لیے خون ہوجا ہے اس وقت وفظ کی طرت اور طرح جائے۔

اگر کہ جائے کہ علی و بریر تکم مگانے سے علوم مدے جائیں گے اور جانت بھیل جائے گ۔ تواس سے جواب بیں ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی انٹرعلیر دسیام نے طلب حکومت سے منع فر مایا (۱) اورانس سے ڈرایا ن کرآپ نے فرمایا۔

تم عکومت کی موس کرنے ہو حالانکہ پرفیا مست سے دن افوق اور نلامت کا باعث ہوگی سوائے ان ہوگوں سکے ہواکس سکے حق سے ساتھ اسے اختیار کرنے ہیں ۔

دوده بانے دالی دورہ چڑانے دالی سے بترے -

إِنْ عَنْ تَكُونُ فُونَ عَلَى الْاِمَارَةِ وَانِمَّ اللَّمَارَةِ وَانِمَّ اللَّمَارَةِ وَانِمَّ اللَّمَا اللَّ حَسُرَةٌ فَانِحَقْهَا اللَّهَ الْقِبَامَةِ اللَّهِ مَنْ اَخَذَهَا بِحَقِّها اللَّهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَا عِلْمَةً اللَّهَا عِلْمَةً اللَّهِ اللَّهَا عِلْمَةً اللَّهَا عِلْمَةً اللَّهِ اللَّهَا عِلْمَةً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَا عِلْمَةً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّ

دا) جیج بخاری حلیه می مرد کتاب الا بجان والتذور (۲) میچ بخاری جلد ۲ می مده اکتاب الاحکام (۱۷) جیچ بخاری مبلد ۲ می مده اکتاب الاحکام ادرا گرسلانت اور حکومت نام وقودین اور دنیا دونون معلی موجائیں لوگوں سے درمیان را ان تفکوا شروع موجائے اور اس ان ختم موجائے اور جب اس سے باد حجود آب نے منع فرایا ور حفرت عمر فارون موجائے اور جب اس سے باد حجود آب نے منع فرایا ور حفرت عمر فارون وضی الشرعن من موجائے اور جب اس سے باد حجود آب نو د فارون من الله کا آب بن کعب رضی الشرعنہ سے بیجے بربت سے لوگوں کو جلتے دیجی ان کو فران مال کر آب نو د فران میں کو میں اللہ کا میں اللہ میں اور آب ان کو فران ماک سے اور حضرت عمر فار کی سے اور حضرت عمر فار کی سے لوگوں کو ان میں میں اور آب اور قرمایا اور قرمایا برم میں میں تھے۔
منے لوگوں کو ان سے جھے جانے سے منع فرایا اور قرمایا بیر میں میں تھے۔
منی اللہ عند خود نظیہ دیتے اور وعظ فرانے تھے اور سے وسے میں میں تھے۔

ایک تخص نے حض تر فرارون رمن اللہ عنہ سے اجازت طلب کی کہ وہ نماز فرسے فراغت کے بعد لوگوں کو وعظ کی کرے نوائد آب منے اور فرائد کے اسے منع کرنے ہیں ؟ آپ سے نوائد کی ایک مجھے لوگوں کو نصیحت کرنے سے منع کرنے ہیں ؟ آپ سے فرایا مجھے ڈرسے کہ کس تم میں فران کر اس مان مریز بنج جاد کیونکہ آب سنے استخص میں وعظ کے ذریعے جاہ و مرتب حاصل کرنے اور لوگوں میں مغیول ہونے کی رغبت دیجی تھی۔

قضا داورخدنت ان اموری سے ہی جن کی لوگوں کو وعظ ، تدریس اور فتویٰ کی طرح دینی اعتبار سے ماجت ہوئی سیے اور ان ہی اور ان ہی سے ہر ایک ہی فتنز اور لذت سے لہذا ان سے درسان کوئی فرن ہیں -

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وعظ سے روکنے کی صورت بی علم مطی جائے گاتو بہ غلط بات ہے کہوں کہ نبی اکرم ملی الم ملی الم ملی الم میں الم میں ہوا۔ بلکہ رباست اوراس کی مجت لوگوں کو اس کی طلب پر عبور کرتی ہے اس کی حبت علوم کوسٹے نہیں دبتی بلکہ کر لوگوں کو قبد کرد با جائے اور ان کو بیٹر باب ڈال سران کی طلب سے معکا جائے جن ہی لوگوں سے ہاں عبول بونا اور جا، وم اس دبن کی مددا بھے بولوں کے معاملات میں تورکوں سے معاملات میں مشغول نہیں ہونا جا ہے۔ اور املہ تعالی نے وی و فرایا کہ وہ اس دبن کی مددا بھے بوگوں سے معاملات میں مشغول نہیں ہونا جا ہے۔

اسے بادودی کہا موں کہ اگر شہری ایک ایسی جائنت ہوجود عظ کرنے کی ذمہ داری بھا رہے ہوں تومون چند لوگ اس مانعت کی وجے سے رکس سے سب سے سب بنیں وسکتے اور نہ ہی دہ لذت جا، کو چوڑ سے ہی اور اگر شہری ایک ہی دعظ ہر اور اس کا دعظ لوگوں سے بیے نفع بخش بھی ہو کہ اسس کا کلا) اچھا ہے اور طاہری طور طرافیۃ بھی صبحے سے اور لوگ سجھتے ہی کر بہت خص معن رصائے فلاوندی سے بیے وعظ کرتا ہے دنیا کا تارک ہے اور اس سے منہ چھیڑا ہے تواہیے شخص کو وعظ سے روکن ہیں جا ہے بلکہ اس سے یہ کہوکہ اپنا کام جاری رکھو لیکن فن سے بجارہ کرد اور اگر وہ کہے کمیں لین نفس برئم ول بني كرسمة توجر بهي م يي كس سك كر وعظ كوا ورنفس كانقابه كردكول مم جانت من كراك وه وعظارنا محيود توسب لوگ باک موجائي سے كول كر دان كول دوسرائنفس وعظ كرنے والد بن ب اوراكروہ سلسل وعظ كرا رہے اور اس کا مقصد جاہ ومرتبہ کا حول موتودہ الیوم ہاک ہوگا اوران سبے دین کی سامتی ہارے نزدیک اس ایک کے دین ك الدى سے زبادہ كى ندىدہ مے يس مم اسے قوم برفداكردى سے اورم كى سے كرت بري وہ شخص موص كے بارسين رسول اكرم صل الشرعليدوك لم يف ارتفاد فرايا -بے شک الرفال اس دین کی مداسی قوم کے ذریعے کرنا إِنَّ اللهُ يُؤُيِّدُ فَذَا الرِّينَ بِإِنْوَامِ لِاخْلُدُنَّ (1)

ہے جن کا دین میں کوئی حصر شنی موا۔

مجردا عظ نو كہتے بى استفى كى بى جوا بنے كام اور ظاہرى سيرت كے ذريعے آخرت كى ترفي دنيا سے اور دنيا سے ب رفت کردیا ہے حب کم اُرج کے دورس واعظین نے تو رفات جاری کردی ہی کہ وہ کان میں باور العاظ من قا في مان على العبار المتعامية المناركية المناركية المنارك المنارك المنارك المراب المنارك المراب المراب المراب بی سمانوں کو خوف دلایاجا اے بیکہ ایسے نکات بیان کرنے ہی جن کے ذریعے کا ہوں برجرات اوران کی ارزوب ا ہوتی ہے نوا میصدر کو سے شہروں کو فالی کرنا واجب ہے کول کر بدوجال کے نائب اور سے بطان کے خلفار ہی بم تواسي واعظى بات ررسيم بن كا وعظا جها مواورظ برجى مده مواورول بي مقام ومرتب كصول كى مبت

کے مواکجے نہو۔ ا درم ف ملم کے بان بی علادمو کے حق بی داروجس وعبد راسن کا ذکری سے اس بی اس بات کی وضاحت كردى مج كم علم مح فننول اور خرابول سے بجبا لازى م اسى ليے حفرت عيلى عليه السام في ال

اسعلات موانم روزع بن د كف مو فادي مي راعة مواور مد فري ديت بولين مس بات كاحكم ديت وخودان برعل بن كرتے اور ہوكام توديس كرنے اس كادر س دينے ہوتم كيا مى بافيصد كرتے ہو، توب كى بات كرتے ہواور اسس ك مرزو كااظهارهم كرنے موليان فواہنات رعل كرتے موطا برا صر كو بجانا تمين كوئى فائدہ نس دے كالب كرتمهارے ول یکے بول بی تم سے سے کتا مول چھلنی کی طرح سرموعا و کراس سے عمد آما نکل مانا ہے اور دول بافی رہ جانا سے تماری بھی میں مالت ہے تہاری زانوں سے مکن کی اس شکاتی میں لیکن تمہارے داول می کمینو تور ہے۔ اسے دنیا کے بندد! وہ شخص افرت کو کیے صاصل کرسکتا ہے جس کی دینوی خواش اور رفیت ختم مولی مور بی

تم سے بیج کہنا ہوں تمہارے دل تمہارے اعمال وجسے روتے بن تم نے دنیا کواپنی زبانوں کے نیجے اور عمل کو اسب

قدمول کے نیچے کھا ہے می تم سے بن بات کہا ہوں نم نے دنبا کو گلیک رہتے ہوئے اپنی اُفرت کوفراب کر دبا تو تمہارے نزدیک اُفرت کی اصلاح محے مقابلے میں دنبا کی اصلاح زادہ لیٹ دیدہ سے توکوں شخص تم سے براح کرکسنہ ہوگا ؟ ننارا را ہوکب یک انھرے یں جلے والوں کوراک تن بنا و سے اور خود سرت والوں کے مطع بن کھراے رہو سے كوماكمة دياوالون كوالس بان كى دون وية موكروه دياتهارس بيع جوردي رك ماؤركما وتمني مان كماكم جراخ مكان ك صبت بركا مائ توانده رس كرب كرك فائرموكا الس كاندتو تارك اور دراو ابى بوكا اى طرح الر نوريلي تهارى زمانوں پر مواورتهارے دل وحشت زده ادر أجرے بوئے موں تونیس کیا حاصل مو گا؟ اسے دنیا کے بندو اک فائدہ جب کتم متق بندوں یا معزز بندوں کی طرح نہیں بنتے ؛ فریب ہے کہ بر دنیا نہیں موط سے بی أكهار بينيك اورتمين اوندهاكراد سي عير نقفول سح بل اوند هي بوجاد ويمار سي كناه تهارى بينيانى كو يمرض اورملمنس سعیے سے دھادے اور تہیں اس مالت میں کہ تمہار اسم اور یاؤں نظے ہوں حقیقی بادشاہ سے سامنے بینیا دے اور وہ تمین تناری برائوں برمطلع کرےان برے اعال کی سزادے " اس مدبث كوحفرت مادث محاسى رحمدالله ف ابني كسى كناب بب مكها اور بعير فرما بابي عدما و شوي بوانسانون بي سس سنيطان ئي بوگوں سے من بي نفز بي دينوي سامان اوراكس كى رفعت بي رغبت ركھتے ہي انبوں نے دنيا كو اكون پرترجع دی اور دنیا کے بیے دین کودلیل کیا۔ بس بہ لوگ دنیا میں باعث ننگ وعیب میں اورآخرت میں نقصان اٹھا کیں سکھے۔ الرُّمْ كُورِكُ بِرَنْ طَامِرِي أَفَات مِن حِب كُومُ اوروعظ مِن مِن سي رغبتين مِن حَي كُونِي اكرم صلى السُّطب وسم فع الله الله تعالى الرَّمْ الله عليه وسم فعلى الله تعالى الله عليه وسم من الله تعالى الله تعال لَدَنْ يَهُدِئَ اللهُ بِكَ رَجُلِا خَبُرُلْكَ مِنَ ووه تهارے میے دنبا ور تو مجوالس می ہے اس سے الدُّنْيَارَمَا فِيهَا-اورآب في ارشاد فرمايد جوشفس دابت کی طرف باناہے اوراس کی سروی کی جاتی ہے ٱبْبُكَ دَأْرِعِ دَعَا إِلَىٰ هُمَدَّىٰ كِلاَ بَنِعَ عَلَيْهُ وِكَا تَ تراسياس ديوت كا تواب عي بوكا ا ورجو لوك اس كى لَنْأَجُرُهُ وَٱجْرَمُنِ الْبَيْحَةُ -اناع/س سكان كاتواب مى است مل كا-

> (۱) ميع مسلم طبوس و ٢٠ كتاب نفائل العماية (٢) سنن ابن ماميص و ١١ المقوم

اس کے معددہ روایات جی ہیں جو علم سے فضائل بان ہوئی ہیں۔ امرا مناسب یہ ہے کہ عالم سے کہا جائے کہ عالم میں مشغول رہو اور لوگوں کو دکھا نا چھوڑ دوجیے کسی شخص کو نمازیں راکاد سے پالا پڑنا مونوات کہا جا اے عازمِصا نہ چوروبکہ اپناعل بورا کردا ورنفس کا مقالم کرو۔

مان لوا خلافت والارت كى طرح علم كي فنيست هي ببت زباده سب اوراس كاخطره على ببت برا سب اورم كى على بندهٔ فلاسے بنیں کہنے کم علم کرجھ وردو کیوں کر نفس علم ب آفت ہیں ہے بلکرانت نو دعظ ، ندریس اور روابت صرب معانهار کے در ہے ہونے بن ہے اور حب مک دہ اپنے نفس بن کوئی دبنی سب یا اسے جو باعثِ رہا کے ساتھ الماموا ب نواس وفت عي مم است ترك علم كامشوره من ديت البنه حب اس كامحرك مرت ريا مولواس مورت يس اظهار كاترك زباده نف بخشس سے اوراسى مى سلامتى جى زباده جے نفلى غاز كا جى بىي معاطر سے حب اس مى محض را كارى ہوتواس کوجھوڑنا واجب ہواہے میکن جب نمازی حالت بی ریا کے وسوسے بدا موں اور وہ اکس بات کوا بید مجمی كرا موتواكس صورت مي عازيدها من جورك كرعبادات بس رياكى افات كمزور موتى بي مكراني ولايت اورعلم ك مامب عاليم ك در اليعمون من قات زياده اورطرى من -

خلاصه سي مواكن نن مرانب س-

به ولابت سے متعلق مے ان بس بن فری طری ا فات بیں اور افت کے خون سے اسلان کی جاعت نے ان ماصب كوجهوردا-

دوس اسرنبه ،

نماز، روزه، جج اورحباد ہے اسلان بی سے مغبوط اور کم زورسب بوگوں نے ان عبادات کو اضار کبا اور آفت کا خون ان سے ان عبادات کورک نے کرواسکا کبوں کہ ان میں اُفات ضعیف ہیں اور عمل کو کم ل کرنے ہوئے ادنی قوت کے ساتھ ان آ فات كو دوركيا جاسكةسيد

ید دونوں در جوں کے درسیان ہے اور یہ ونظ ، نتوی ، روایت حدیث اور تدریس کے دریے موناہے ان میں یا فی جانے والی اُفات، ولایت کی اُفات سے زیادہ کم میں میان عازی آفات سے زیادہ میں تو نماز کو نہ تو کمزور آدی تھوڑسے اور عنى مضبوط بلك رياس خطرات كو دوركرى جب محملاني ا ورفضاء وعنره كوكمزور لوك باكل ترك كردي مضبوط لوك زهوري اور علم كاسفىب ان دونوں كے درمان ہے اور عبى أدى كومف علم ك أفات كا تجرب ہے اسمعلوم ہے كم عالم،

عکران کے مثابہ ہوتا ہے اورصنب کا اس سے بین زیادہ سلامی کا باعث ہے - والسّاطلماورہماں ایک ہوتھا مرنبہ بھی ہے اور وہ مال جع کرسے متعقبی ہی تقت مرنا ہے توال خرچ کرنا اور کاوت کو طاہر کرنا تولیٰ کان سے معول کا ذریعہ ہے اور ہوگوں کے دل خوش کر سنے سے نقس کو لذت حاصل ہوتی ہے میکن اس میں بہت زیادہ اُفات

ہیں ہی وجہ ہے کہ حفرت من بھری رحم اللّہ سے پوتھا کی کرایک شخص طروری رزن حاصل کرنے کے بورگ ہا ہے اور دومرا عزوری روزی سے بھی زیادہ نما شرک تا ہے جو اسے صدفہ کر دنیا ہے تو انہوں سنے فرما یا جو روزوری رزق کے حول کے بعدی بہتے جا ورافرون کی اسے جو اسے جو اسے اور افرون کی اور اور کی جانے تھے کہ ونیا ہی مسامتی کم ہے - اور افرونی کی وہ لوگ جانے تھے کہ ونیا ہی مسامتی کم ہے - اور افرانی کی اور اور جو مامل کرسنے کے لیے اسے جو طرد دنیا بھی زیر و تفوی ہے ۔

تعزت ابودردادری الله عنه فرمانے میں مجھے بربات ب ندون کر مجھے دمشن کی جاس مسید کی سطر حیوں برروزا سر بہاس درصم حاصل موں اور بہان کوراہ خلاوندی بی خرچ کروں السس کا برمقعد نہیں کہ بی خرید دوخت کوحرام سمحمقا موں ملکہ بن توجا نیا موں کوان لوگوں بی سے ہوجا فی جن سے بارسے بی ارتباد خلاف ندی ہے۔

لَا تُلْمِينُ مِنْ مُنْ يَجَارَةً وَلَا بَبُعُ عَنْ نَهِ حَسُرِ الْ لُولُول كُوتْجَارِت ادر خريد وفروخت الله تعالى سك الله ي را) و لا الله ي را) و لا الله ي را)

اس سے میں علاد کے درمیان اختات ہے ایک جائٹ کا قول ہے کہ جب دنیا کا عدل مال نائٹ رکرے اور دینوی آفات سے محفوظ بھی رہے اور تھی وہ ال معدنذ کردے نوب بات عبادات اور نوا فلی مطفولیت سے مہتر ہے۔ دومری جائت کا خیال ہے کہ ذکر خلادندی کی عبس میں دائمی شرکت افعل ہے اور لیبن دین الٹر تعالی سے غافل کمر

محرت سی علیدانسدم نے فرمایا سے ملاب دنیاتو بھی کرناچا ہا ہے تونیرادنیا کورک کو دینا زیادہ نکی ہے اہموں نے فرمایا دنیاک کم از کم خرابی ہے کہ اس کی اصلاح اطرتها لا سے ذکرسے روکتی ہے اورا مٹرنعالیٰ کا ذکر بہت مٹرا اورافضل ہے اور بیران لوگوں کے بارسے بی ہے حودنیا کی آفات سے محفوظ رہتے ہیں۔

ا ورجی شخص کور بای آنت کا در سواس کے بیے ترک دنیا زبادہ نبی ہے اور اسس میں کوئی اختدات ہیں کہ ذکر میں منفولیت افضا ہے فلاصہ ہوا کہ جوعل مخلوق سے تعلق رکھتا ہے اور نفس اس میں لذت محسوس کرنا ہے نووہ آفاست کا جودہ ہے بہتر سی ہے کہ اسس عمل کواختیار کرسے اور آفات کو دور کرے اور اگر عاجر سم جا کہ اسس عمل کواختیار کرسے اور آفات کو دور کرے اور اگر عاجر سم جا وراکس میں بائے جانے والے شراور خیر کے درمیان مواز نا کرسے اور وہ کام کرسے جس

پرنورعلم دلالت ترائے وہ کام شرکے جس کی طرف اس کی بیعت کا مبلان ہو۔

تیجریہ جواکہ جو بیٹر دل بر آسان معلوم ہوئی ہے اس کا نفضان زیادہ ہوتا ہے کیوں کہ نفس شرکا مشورہ دنیا ہے اورا جی
بات کی لذت ا دراس کی طرف میلان کم ہوا ہے اگرے بعض حالات میں یہ بات کچھ بعید بنیں ہے۔ یہ وہ امور بی بن سے باہے
بین کوئی نفضیلی نصیا بنس ہوسکتا نہ تو اثبات کی صورت میں اور نہی نفی کی صورت میں ۔۔۔ یہ معاملہ تلبی احتماد سے
موالے ہوتا ہے ناکہ اس میں دینی حوالے سے فور و فکر کوسے اور شکوک بات کو چھوٹر کر ایسی بات کو اختیار کرسے جس میں کوئی شک میں۔

پر بعض اوقات جاہی آدی کو اکس بہان سے دھوکہ ہوجاتا ہے ادروہ آفت کے فون سے مال غرج نہیں کرتا اور بہ بنی ہے اور اس بات ہیں کوئی اختلات نہیں کہ صدقات تو کی مباح کاموں برال خرچ کرنا جع کونے اور روک رکھنے کی تببت افضل ہے۔ اس بات ہیں اختلات ہے کہ جوشخص کمانے کی ضرورت محسوں کرتا ہوتو کیا اکس کے بیے سے بات افضل ہے کہ وہ مال نہ کمائے اور نہی خرچ کرے اور ذکر فداو ندی ہی مشغول ہویا مال کما کر غرچ کرے اس افتلات کی وہ بیہ ہے کہ مال کما کہ غرج کرا ہر کی وہ بیہ ہے کہ مال کما کہ غرج کرا ہر کی وہ بیہ ہے کہ مال کما نے بین کی آفات بی بیان جو مال علال طریقے سے حاصل ہوا سے دو سے کی بجائے غرج کرنا ہر مال میں افعنل ہے۔

اگر تم كوك عالم اور واعظ كوكس علامت ك ذريع معلوم بوجاً اسب وه سيا اورخلس به اورخلس به اورخلس به اورخلس به اوراس كي علامات مي -

بهایعلمت ه

الركون دومراعام فامر موتواكس سے البجاد عظارتا ہے یا دہ اس سے بڑا عالم سے اورلوگ اس كى بات كوبہت فيادہ قبول كرنے بى كوئى حرج نہيں ہے بين ا بنے ليے البے علم كانناكر سكتا ہے۔

#### دوسى علامت ؛

عب اس میس می کار مرجود مون نواس کے کام بی تبریلی نه اسٹے بلکہ بیلے کی طرح رسے وہ تمام مخلوق کو ایک نگاہ سے و بجھے بیزوہ اس بات کی جا ہت نررکھے کہ راستے ہی لوگ اس کے بیھے جا ہیں اور مازار ہی ہی اس کے بیھے جے ہیں اس کے بیھے ہیں اس کے علاوہ ہے تفار علامات ہی بی کا اصاط نا محل سے سعیدین الوم وال سے مروی سے کہتے ہی ہی تھا میں مرحمہ النہ کے باس منجھا ہوا تھا کہ سی رسی ارائے اس کے ساتھ کا فط بھی تھے اور وہ زرد رنگ کی خجر برسوار نقا وہ خجر رسوار اندراکیا اور مسجد میں ادھرادھ و عیف سکا اس نے صاب حسن سے موجہ ہوگی جب بینیا توسواری سے از کراپ کی طرف متوجہ ہوگی جب قریب بینیا توسواری سے از کراپ کی طرف

بر ما حفرت مس لجری رحمداد لر سنے جب اسے دیجا تو تھوڑی کا گھڑ جہ گردی حفرت سعید کہتے ہیں ہیں نے بھی تھوڑی سی جگہ جھڑ دی تھی کہ میرے اور حفرت میں بعبری رحمداد لرکے درمیان تھوڑی سی جگہ جھاج کے بیٹینے سے بیدی گادروہ آگر عہدے درمیان بھر گیا حفرت حس رحمدالٹر حب اکلام موزاز کرنے تھے وہ کام کم رہے رہے آب سنے اپنی گفتا گو منعقل ہیں فرائی تھڑت مسجد کہتے ہیں من افرائی من استان بھر کہتے ہیں ہیں سنے دل ہیں کہا کہ حضرت حس کی آزمائش کرول کا اور دیجھوں گاکر کیا آئے آپ جاج کی وج سے اپنے کام ہیں امناف فراکر اس کا قرب حاصل کرنے کی کوئٹ کریں گے باس کی ہیت سے آپ سے کلام ہیں کہ بھی گام ہیں امناف فراکر اس کا قرب گفتا گو کوئٹ کی کوئی پولی اور اپنے کام ہیں گھڑ کی کوئی پولی اور اپنے کی کوئی پولی اور اپنے کی کوئی پولی کی کوئی پولی اور اپنے کی کوئی پولی اور اپنے کی کوئی پولی کے ایسی اور اس قدم کی مجاب ہے اور اور اس قدم کی گفتا کو کوا بنا اض تی اور عادت بنا ذرکہ و بھر جھے دیول آکر ہوئی ہے اس کی موجود کی کوئی ہوئی کوا بنا اض تی اور عادت بنا ذرکہ و بھر جھے دیول آکر ہوئی۔

أَنَّ مَعَالِسَ الدِّكُورِيْبَامُ الْعَنَّهِ - ١١ مَاسِ ذَر ، بنت كم باغات بي -

اگریم ، لوگوں سے امور میں معروف منہ وسے موسے توان مجانس ہیں تم سے زیادہ بیٹے کیوں کر بھیں ان مجانس کی فضلیت کا علم ہے۔ ہے مجاج نے گفتنگی شروع کی ادرائیں گفتنگی کہ صفرت میں بھری وحمہ اللہ اور تفام عاصر من اسے بعد وہ اٹھ کھڑا ہم وقوطی در سے بعد نام کا ایک ادری صفرت میں بھری وحمہ اللہ کی فدرست ہیں حاصر ہوا اورائس وفت مجاج جا جا تھا اس نے کہا اسے اللہ تعالیٰ کے سلان بندوا کی میں تعجب بنیں ہونا کہ میں ایک بوطرحا تفق ہوں میں جاد کرتا ہوں اور محصے خیے گھوڑ سے اور غیر کی صورت سے مجھے تیں مسود رحم کا عظیم ملا ہے اور میری سات بیٹیاں ہیں اس نے اپنی تنگرتی کی شکایت کا میں کھوڑت سے مجھے تیں اصحاب مجاس کو اس برحم اکی حضرت میں مرحم کا سے موسے نصح جب اس شخص کی گفتنو و ختم ہوئی توصوت میں امراد کو ہوا کہ رہے اور کی ہوا انہوں سے اس شخص کی گفتنو و ختم ہوئی تو موسوت میں اور اس سے موسول کی اور اس سے در سے موسول کی اور اس سے موسول کی اور اس سے موسول کی اور اس سے موسول کی میں ہوئی اور میں ہوئی کر سے اور میں اور حب باری کر میں اور موسول کی موسول کی ہو اور کو میں کو اس کے میں کو اس کے دسمول کو جہاد کے بیا میں میں کو اس میں کو اس کو این کو میں رہنے ہیں اور حب با اس کو این کی میں اور حب باری کر میں اور حب باری کر میں اور میں کو اس کو این کو جہاد کے بیاس میں کی اور اس کو طلب کیا ہے معزت میں اور کو میں کو طلب کیا ہے معزت میں اور کے سے ایس جو گھوٹری اب کو طلب کیا ہے معزت میں اور کو میں کی میں میں گھوٹری اس کی میں میں اور کے سے اور کو کھوٹری اس کی میں میں میں کو طلب کیا ہے معزت میں اور کو کھوٹری اس کی میں میں کو طلب کیا ہے معزت میں اور کو کھوٹری اس کی میں میں کو طلب کیا ہے معزت میں اور کو کھوٹری اس کی میں میں کی میں میں اور کو میں کو طلب کیا ہے معزت میں امری کی میں میں میں کو طلب کیا ہے معزت میں اور کو میں کو طلب کیا ہے معزت میں امری کی میں میں کو طلب کیا ہے معزت میں امری کیا ہوئی کو کھوٹری کیا ہوئی کیا ہوئی کو کھوٹری میں کو کھوٹری کیا ہوئی کو کھوٹری کیا ہوئی کو کھوٹری کیا ہوئی کیا ہوئی کو کھوٹری کیا ہوئی کیا ہوئی کو کھوٹری کو کھوٹری کیا ہوئی کو کھوٹری کو کھوٹری کو کھوٹری ک

<sup>(</sup>١) مسندام احدين منبل عبده ص ١٥٠ مروطات أنس

اٹھ کوٹے ہوئے ہیں آپ کی سخت کلامی کے باعث ڈرموس موا بکن تعواری دربعد ہی حضرت حسن رحماللہ مسکوانے ہوئے واپس ابنی مجلس میں تعراف ہے اور این نے آپ کو کھل کر ہنتے ہوئے ہیں نہ کہ دہجا ہے آپ اور این بالی این کے بیت کہ دہجا ہے آپ اور این بالی اور فر دایاتم امانت کے ساتھ ہیتے ہوگیا تما داخیال ہے ہوئیا تما داخیال ہے اور حب ابنی خوالی موجود ہوئیا ہوئیا تھا دام ہوئی ہوئیا تما داخیال ہوئیا ہوئیا

توان ملا مات سے باطنی حالت کا پنزهپانا ہے اور حب تم علما دکو دیمجوکہ دو ایک دوسرے سے حدکر سنے ہی اور عبنے ہی اور عبنے ہی ایک دوسرے سے میں دنیا کو خرید لیا عبنے ہی ایک دوسرے سے میں زیا کو خرید لیا ہے این اور نقصان اعلی سنے والے ہی یا اسٹر اسٹے خاص لطعت ورسے مم بررم دنا سے سب سے بڑھ کررم فرانے والے ۔ دسوبی قصل ،

مغلوق کو دیجھنے سے بندے کوئیادت سے حاصل ہونے والی کونسی خوشی جائز اور کونسی نا جائز ہے

جان لوا اکری کھی ایسے لوگوں سے ساھ کسی مقام پرات گزاڑیا ہے جوسب کے سب ہجد سے بالان میں سے بہوگھریں ہوں تو ہیں سے بعض کھڑے ہے ہیں اور بران لوگوں میں سے ہے جوگھریں ہوں تو تعدر ٹی در جا گئے ہیں لیکن اب حب ان کو دیمشا ہے تو ان کی موافقات سے شوق اجر تاہے تن کر وہ عادت سے زیادہ تنام مونا ہے یا وہ نماز پر بھتا ہے صاله نکر اسے مات کو نماز پر بھنے کی عادت باکل شی سے اسی طرح لبعن ا وقات ایسے مقام بر ہونا ہے جہاں لوگ روزہ رکھتے ہی تو اسے بھی روزہ رکھنے کا شوق بیدا ہو تا ہے اوراگردہ لوگ ندم و تے تو اسے بیشوق نہونا تو اسے بھی روزہ در کھنے کا شوق بیدا ہو تا ہے اوراگردہ لوگ ندم و تے تو اسے بیشوق نہونا تو اس صورت کو بعین اور قات دیا ہے اور اس صورت کی موافقات نہ کر سے لیکن بر جم معلم اس بی تفصیل ہے ۔ کبونے ہر مون کو الٹر قوائی کی عبادت ، رات کے قیام اور دن کے دنت روزہ معلم اس بی تفصیل ہے ۔ کبونے ہر مون کو الٹر قوائی کی عبادت ، رات کے قیام اور دن کے دنت روزہ مولائ

رکھنے کی رفیت ہوتی ہے سکن بعض اوفات کچھر کا دیٹیں بیش آتی ہیں جن کی وجہسے وہ ادا نہیں کرسکتا معروفیت کی رکا وط ہوتی ہے ،خوا شاست کا غلبر رکادط بٹ ہے یا غفلت کا شکا ردہ اس اور جب دوسروں کود بجسا زوال نفلت کا باعث بنا ہے یا بعن مقامات پریم رکادیٹی دور سوح انی ہی تواب اس کا شوق براضا ہے۔

ابک آدمی گرس موزا ہے نوبعن اسباب، تہدی راہ بس رکا در بنتے ہی مثل نرم بستر پر نیند، بوجی سے لطفت اندوز سونا گردانوں سے گفتی ، اولاد کے ساتھ مشغولیت ، جن کے ساتھ معاملات میں ان سے ساتھ حساب کتاب ہیں معروت

مِونا ونيرو-

بین جب می دوست بی گرفت مرفعت ایس سے بی مشاغل علیٰ و سوجات بی جن کی وجرسے بیکی کی رفیت مرفور میں اور اس بیت اسب حاصل ہوجا نے ہی جو بیکی کا باعث بنتے ہی جیے دوسروں کوجادت ہی مشغول دیکھنا اوران کی دبنا سے رفیق ملاحظہ کرنا۔ ان کو دیچھ کراسے رفیت بیدا ہوتی ہے اور اسس بریم بات گراں گزرتی سے کر جبادت فلاوندی میں وہ لوگ اس سے سبقت کرحا بھی تواب دینی اعتبار سے حرکت بیدا ہوتی ہے ریا کاری کی وجرسے نہیں۔

اور بعن اوفات و بیا بھی ہونا ہے کر بنی جگر ہونے کی وجرسے باکسی اور سبب سے اسے نبذینیں آئی اور نبتد کے نوال کو غذیمت بھی ہونا ہے۔ اور بعن اوفات اس کی وجب ہوتی ہے کہ تو نکہ وہ گر میں اس پر نبند کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور بعن اوفات اس کی وجب ہوتی ہے کہ تو نکہ وہ گر ہوں ہی مربی ہوتی ہے کہ تو نکہ وہ گر ہیں ہوتی ہے دور ہو بھی ہیں جو بھی ہیں۔

موسکتی ہے عدد در بہشے تہور پڑھنا نفس کو گوارہ نہیں ہوتا البتہ کھی بھی بڑھ سے تا ہے تواب شوق کی فراوانی کی ہے وجب ہوسکتی ہے عدد داری بی تام رکا و ٹی بھی دور ہو بھی ہیں۔

اور تعین او فات گویس روزه رکفا اسے مشیل معلوم موتا ہے کیونکہ اچھے اچھے کھائے موجود ہوستے ہی ہمذا ان سے مبرکرناگراں گزرا ہے لیکن حب وہ چیزیں بنب طین تواب صبر کرنامشکل بنیں موتا لہذاروزہ سکھنے کا باعث دینی بوتا ہے کیوں کہ موجودہ نوامشات مجی ایسی رکا ڈیس ہی جودینی باعث برغالب رہتی ہیں جب وہ ان سے محفوظ موجانا کہے

نو باعث دی کونوت صاص مومان سے۔

اسق مے اسباب کا واقع ہونا مکن ہے اور اسس سے بن عبادت کا جوسب ہے وہ لوگوں کو دیکھناا ور ان کے ساتھ ہونا ہے اسس کے با وجود بعض ا فعات شیطان عمل سے روکنا ہے اور کہتا ہے عمل نہ کر واسس طرح تم ریا کار ہوگئے ہوئا ہے ان کے باوت نہیں کرتے اور اپنی عادت کے مطابق عبادت پراضافہ نہ کرو۔

ریا کار ہو گئے ہوئے تم گو بیں ہم عبادت نہیں کرتے اور اپنی عادت سکے مطابق عبادت پراضافہ نہ کرو۔

بعن اوقات عبادت میں اضافہ کی رفیت کا سبب ان توگوں کو دیجنا اور ان کی طون سے ندمت کا خوت ہوتا ہے نبر یہ درکہ وہ اسے سست قرار دیں کے نصوصاً اس صورت میں جب کہ ان لوگوں کا خیال ہو کر بیشف شب بدار ہے تو اس کادل میں میا ہتا کہ ان کی نظروں سے گرجا ہے تو وہ اپنے مقام و مرتبہ کو مفوظ رکھنے سے بیادت میں اضافہ کرتا

ہے بعبن اوقات ابسی صورت میں شیطان کنا ہے عار مرجوع تو مخلص مؤنم ان لوگوں کی قصبہ سے بنیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی

رمنا کے بیے نماز بڑھنے ہوتم من علی درہ سے تمام را توں بی عاز بنیں بڑھ سکتے اب نمہارا غاز بڑھنا ان رکا دول سے خانے کی وجہ سے نہیں ، نوب صورت ارباب بھیرت سے علادہ لوگوں برمٹ بندر ہی ہے لیا وجب بہذیال ہوکر اسس اصاف کا محرک ریاہے تواب عادت سے زیادہ نماز نہ بڑھے بلکہ ایک رکعت کا اصافہ جی ذکو سے کیوں کہ اب عبا دت فواوندی پر لوگوں کی ک انش کا لالب ہونے کی وجہ سے کن ہ کارم و گا۔

اوراگررکاوٹوں کے دور مونے کی وج سے سوق بڑھا اور دومروں کی عبادت کو دلجوکر شک بہدا ہوا تواب ان کی موا فقت کرے اوراس کی معامت بہ ہے کہ دل میں موجے کہ اگر میں ان کو اس طرح غاز پڑھتے د بجفا کہ ان کی نظر مج بہذا کہ ان کو اس طرح غاز پڑھتے د بجفا کہ ان کی نظر مج بہذا کو کہ سے میں ہوئے یہ شون مونا جب کہ دوہ مجھے دیجے بسی میں مجھے یہ شون مونا جب کہ دوہ مجھے دیجے بسی رہے اگر یہ بات ہے اور اس طرح بھی اس کا دل عادت سے بڑھ کر نماز بڑھا کا اس سے تو اس جا ہوں کا دل عادت سے بڑھ کر نماز بڑھا کا اس گزرتا اس جا تو جوٹر دسے کہونے اس کا باعث امر حتی سے تبکن ان سے فائب موسنے کی صورت بس نماز بڑھا کا ان گزرتا موت جوٹر دسے کہونے اب اس کا باعث رہا کا رہے۔

اسی طرح بعن اوقات انسان غازم به کے بیے جس شوق و ذوق سے مبا اسے دومرسے دنوں ہی اکس طرح بین اس طرح بعن اوقات انسان غازم به کی چاہت ہواور بہ بھی مکن ہے کہ دوسروں سے شوق کی وجہسے اسے یہ شوق بہلا ہوا ہوا ورح بنک وہ بولیوں کو اللہ تعالی کی طرف متوج و کہفا ہے تواکس سے اس کی غفلت زائل ہوجاتی ہے اور بعض افتات اکس صورت بی عباوت کی باعث و بنی متحرک ہوتا ہے اوراکس سے ساتھ ساتھ تعریف کی مجت بھی نفس میر وار در مورق سے۔

حب اسے بقین ہوکہ ول بردین کا امادہ غالب سے نوتو ہین کے باعث بیادت کو جھوڑنا ہیں جائے بلکہ
اس کے بلے مناسب ہے کہ اس بات کو نا پہند کرنے ہوئے دور کرنے کی کوشش کرے ۔ اور عبادت بی مشخول ہو۔
اس کے بلے مناسب ہے کہ اس بات کو نا چہ کرنے ہوئے دور کرنے کی کوشش کرے ۔ اور عبادت بی مشخول ہو۔
ہوتی اگر وہ اکدیا ہے کام مستقا تو ناوقا کی کا رونا اس سے دل کو نزم کرنے ہی انزانداز ہونا ہے اور لوش افقات رونا
ہیں آنا اور وہ ہیکا عند وقا ہے اکس کا بیمل کمجی دکھا وے کے بیے مونا ہے اور کھی دہ اکس ہی سیا بھی ہوتا
ہے کیونی حب وہ دور سوں کو رونا ہوا دیکھا ہے اور اس سے انسونس کلتے تو ہہ ہیکلف رونا ہوا دیکھا ہے اور اس سے کوئیکہ اسے
ایٹ دل کی بختی کا نوف ہونے وہ اسے ہیں دیکھنے تو کیا اکس وقت بھی وہ نفس کی سی کے خون سے رونے کی کوشش مزاے یا باہی وہ سے ہوگا کہ
اگران کارونا سنتے ہوئے وہ اسے ہیں دیکھنے تو کیا اکس وقت بھی وہ نفس کی سنتی کے خون سے رونے کی کوشش مزاے یا باہیں ؟ اگر وہ ال سے بور شیاہ بورنے کی کورٹ ش مزکرے ۔
اور کہیں گے میسمن دل سے بورا اب رونے کی کورٹ ش مزکرے ۔

حفرت لقان محبہ نے اپنے بینے سے فرایا ہوگوں کو اپنا تون فعل اکس سے نہ دکھا کہ وہ نیری عزت کرب حال انکہ تو مل سے برکار ہوا ہی طرح قرآن پاک کی تا وت یا ذکر کے وقت یا بعین دو بر سے حالات میں چینے مارنا ، کہ بعزا اور رو نا بعین اوفات مقبقت بربنی ہوتا ہے اورائس کا سب غم ، فوت ، ندامت اورافسوں ہوتا ہے اور بھی دو سرے کاغم اورائی سنگدلی دیجھ کرتکلفاً آبیں جزا اور غم کا اظہار کرتا ہے اور بہ بھی اچھی بات ہے بیان اکس کے ماقع ساتھ بہ فواسم شری ہوتا ہے اور اگر اکس سے ساتھ ساتھ بہ فواسم سے بھی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو بعین زیادہ غم کھانے والا جانیں اگر محض ہی بات ہے اور اگر اکس سے مارند کا اور اگر اکس سے مارند کا اور ایک اس کو بیا جاند کی اور ایس کا اور ایس کا تاب کا دریا ہے اور اگر ایس کا اور ایس کا تاب کا دریا ہوگا وراگر دیا کو قبل کرتا ہے اور اکس کا قبل قدیماؤ اس کا دریا ہے تو اکس کا اجر ضائع اور کو کشکار میں گا۔

اور کو شش کرنا درست ہوگا اور کا کر سے خصف کا شکار میں گا۔

اور کو شش کی بلکہ وہ اسٹر تعالی سے خصف کا شکار میں گا۔

ادر بعض او فات رو نے کا سب غم ہو اسے بہن وہ اواز بند کرا ہے اور بین اس کو بڑھا ا ہے توہ اضافہ رہا ہے اور بین او فات اس کور خوف بڑھا ہے کہ رہا ہے اجا ہوں ہے کہ وہ کا ابتدا اس سے موئی ہے اور بعض او فات اس قدو خوف بڑھا ہے کہ بندہ این ہے اور بین او فات اس قدو خوف بڑھا ہے کہ بندہ این ہے اور این اس کے اور اسے قبول کر لیتا ہے اور اب وہ زیادہ غم کا اظہار کرتے ہوئے یا تو اواز کو بلند کرتا ہے یا آسوؤں کو حیر ہے بہاتی رہے دیتا ہے تا کہ دومروں کو دی ان ویں بین ان آسوؤں کے ایش کو میں ان آسوؤں کو جیر ہے بہاتی رہے دیتا ہے۔

ای طرح تعن اوقات ذکر سنا ہے تونون کی وج سے اس کے توی کرور ہوجا ہے ہیں اور وہ کرہ با سہے
اور جھرا ہے شدم محس موتی ہے کہ لوگ ہیں سے اس کی عقل جھی زائل نہیں ہوئی حالت بی شدن جی بنبی اتی تو ہا ہے
گریا ۔ نواب وہ کا بنیے لگنا ہے اوز کلف کے طور پروجہ کی کیفیت اتا ہے تاکہ لوگ ہے جو سن مور کر کہ اسے حال کہ ابتداد ہیں ایس کا گرا در رہ کر کو گا ہے بیان جار کہ طیب کے مقال کام نہیں کرتی اور وہ گر جا تا ہے بیان جار کے طیب کہ ایس کے میں اوقات عقل کام نہیں کرتی اور وہ گر جا تا ہے بیان جار کے طیب کے مقدار کھٹر اتواب دریا ہے اب ول بی خیال ہیا ہے کہ لوگ ہیں ہے ہے اور یہ تو محف بحل کے مقدار کھٹر اتواب دریا کہ برق ہوتا ہے ہو اور اور قص کرتا ہے تاکہ طاہر کرے کو اس کی حال کا کر اس کی بہوتی جی مقدار کھٹر انواب ہوجا تا ہے ہو اور میں ہوتی جی مقدار کھٹر انواب کی اسے میں اسے در سور ہے کہ کہا جائے کا کر اس کی بہوتی جی نہیں ور دریا کی کا صفحت نہا وہ میں ہوگا ہے بیان اس کی بہوتی جی نہیں ور کو گرا ہے تاکہ اور کھٹر کی کا مسام ایت ہے تاکہ اور کا میں ہوتی ہی کر در دریا ہے دوسر ہو کہ وہ تیز طبخ بی کم دور دریا ہو کہ کہ کر دری کو گرا ہے تاکہ دو سر ہوگا ہو کہ وہ تیز طبخ بی کم دور دری ہوتی کر مولوں ہو کہ وہ تیز طبخ بی کم دور دری ہوتی کو گرا ہوں کہ کہ میں کر دری گھٹر کر تا ہیں دریا ہو کہ کا کر اس کی بہوتی جو کہ کا کہ اسے دور کر کو گرا ہو جو کہ کہ دو تا ہو کہ کہ کہ دو تا ہو گرا ہو گ

نوبہ تمام بائیں تشیطان کے مراور نفس کے وسوسے ہیں حب اس فنم کا خطرہ بیدا موتواس کا علاج سے کماس بات کو با دکرسے کما گرلوگوں کو اس کے اندر کے نفاق کا علم موگیا اور وہ اس سے بالمن پرمطلع ہو گئے تو بہت نفرین ہوں سے اوراسٹر نعالی نواس سے اندر کی باتوں کوجانا ہے اوراس کی نارافی بہت سخن ہے جیسا کر تعزرت ذوالنون معری رجم النرسي منقول ہے كرا ب كوسے ہوئے توكا نينے كے آب كے ساتھ ايك دوسرات خ عبى كوا مواحب بن تكلف كا الردكماني ديبا تفاآب في فرايا است ينخ! وو ذات جو تحصي كوارون كالت من د كمين به داك تمارى حالت كا علم ہے بدانکاف کیوں کرنے مہم چانچہ دوستن ببلے گئے۔

متام کام منا فقین سے اعمال بن اور صدیث شراب ایا ہے۔

تَعَوَّدُوْ بِاللهِ مِنْ خَشَفْ عِ النِيْفَاقِ () مَا فَعَنْ كَ عِرْكِ الله تَعَالَى بناه الكُو ـ

اورنغاق كاعجزيه بهاعضاد خنوع اورعاجزي كاللباركري ليكن دل بي عجز نه مو-

ای سے ہے اللہ تعالی سے بخشش ما مگنا اورائس سے عذاب اورغفب سے السری بناہ جا سا کبونکر مربات بعن اوفات ول مي خون بدا بوسف ، كن م بار إسف اوراس بدناست سے بونی ہے اور كھى دكھا دے كے طور

تودل بى ائنے دامے بروسے ایک دوسرے سے مخالف اور قرمیے قرب دارد ہوتے ہی اور ایک دوسرے سے ملتے مجلتے ہی لہذا دل میں حودسوسم بدا موالس سے دل کی حفاظت کروا در دیجوکہ وہ کیا ہے؟ اور کہاں سے آباب، ارده الدنواني كى طرف سے موتوا بناكام جارى ركھولىكن اكس كے اوجوداس بات سے در نے درہ كر راي سے کوئی بات تم سے مخفی ہوکیونکہ وہ توصیفی سے میلنے کی طرح ہے۔

نبزعیا دت کے سیلے بی بھی در سے رم ورعفلوم فبول موئی ہے یا بنی اوراکس کا سبب افلاص کا فوت ہے اوراس بات سے می در نے رمور افاق کے ساتھ عبادت کو نٹروع کرنے سے بعدالس بات کا تصور میدام مركراك ميرى توليف كرس كيول كرب بان اكثر ما في جاتى ب الرابسانيال بدا موتواكس مات بعور كروكه الشرافاك منهارے مال برمطل ہے اوراکس صورت بی تمہیں اس مے فعنب کانشانہ بننا ہوگا ۔اوراکس بات کو باد کروجو تین أدميون بن سيدايك في مفرت الوب عليم السلام كوجواب ديا تفا الس سفكها اس الوب عليه السلام إكب أكب كومعلوم بس كربنده حس ظامرى عمل سے دھوكر دنيا ہے دوجيد جانا ہے اورائشر تعالى اسس كے باطني امر سے بدار وسے كا-اورب بات مي يادر كص حوكس ف باركاه خلا وندي من وف كد يا الله! من السنات سي ترى نياه ما منا

بوں کدوگوں کواکس ابن کا علم موکر میں تجھ سے قدیا موں حالانکہ تو محب سے الماض مو۔

حزت الم زین العابدین رض النرعنه لول دعا مان کا کرتے تھے یا الندا بس اسس بات سے نبری بناه جا تا ہوں کم

دوگوں کی نگاہوں میں میرام عاملہ اچھا ہولیاں حب ان سے انگ ہوں تومیرا باطن تیرے بیے برامودگوں کے دکانے کے بلے
ا بنے نعنس کی مفاظ ت کروں بیکن جیں بات برجون تومطل ہے اسے صافع کردوں توکوں سے سائے اپنے معاملے کو اچھا
کروں اور تیری طرف نہا بٹ برے عمل کے ساتھ جا اُں نیکیوں سکے ذریعے دوگوں کا قرب حاصل کروں اور ان سے فرار
افتیار کرسے نیری طرف گنا ہوں کے ساتھ آؤں اور اور ان نیرے عفیہ اور عذاب کا مستمتی بنوں اسے نمام جبانوں کے
پرورد دکار اِ مجھے کس بات سے بچا ہے۔
پرورد دکار اِ مجھے کس بات سے بچا ہے۔

مین اُدی توقفرت اوب بلیرانسام کے ہاں حاصر ہوئے تھے ان بی سے ایک نے عرض کی اسے اور بنا برانسام! کیا کہ کومعلوم نہیں کر جولوگ اسپنے ظاہری حفاظت کرتے اور باطن صائع کرتے ہی اصداکس حالت بی اپنے رہ سے حاصات کا موال کرتے ہی ان سکے چیرے سیاہ موں سکے۔

ریای یہ افات میں ابڑا بندے کو دل کی خوب مخافات کرنی جا ہے ناکہ ان پر مطلع ہو ہوریٹ سنرلفینیں ہے کہ
ریا کے سنر درواز سے ہیں ابرا بندے جان ایا کہ ان ہی بعض دروازے دوسرے بعض کے مقابلے ہی نمایت پوشیدہ
ہیں حتی کہ وہ ہونٹی کے چلنے سے موافق ہی ادربعض اکس سے بھی ذبا دہ پوکشیدہ ہی اور جو جز حوثی کی حال سے بھی زیادہ پوکشیدہ ہیں اور جو جز حوثی کی حال سے بھی زیادہ پوکشیدہ ہیں اور جو جز حوثی کی حال سے بھی زیادہ پوکشیدہ ہیں اور جو منافی کی مان کی اس کا منافری بات ہے توج شخص دل کی نگرانی ہیں کرنا نفس کو امتحال ہیں جنال اور جن کا اس سے محدوفر ہے کی تا تی کرنا ہے اور اک کی امید کیسے کرک سے ہیں محفوظ رکھے آگا۔
وہ اس سے ادراک کی امید کیسے کرک سے ہمی اسٹرنوالی سے دعا کرنے بھی کہ وہ اپنے لطف دکرم سے ہمیں محفوظ رکھے آگا۔
گیا دھوں فصل :

# عل سے بہلے ادر لب مربیک نفس کے لیے کیابات لازمی ہے

مردیکے حق میں سب سے بہتر بات بہ ہے کروہ اپنے تمام اوزات میں تمام عبادات میں صوف اللہ تعالی سے علم برنیا تعلیم کرے اور اللہ نقالی سے علم برنیا عت وہی شخص کرسکتا ہے جو اللہ نقائی سکے سو اکسی سے بنیں ڈرٹا اوراسی ذات سے امید رکھتا ہے اور ہو شخص غیر فعداسے فررسے یا امیدر کھے وہ اپنے اچھے احوال براس شخص کی اطلاع کی خواہش رکھتا ہے اگر بہ صورت ہو تو بنقل اور ایمان کی جہت سے اکس بات سے قلبی نفرت کرے کیونکا کس سے اللہ نعائی کی نارافسگی کا فرموتا ہے اور وہ عظیم نیز مشکل عبادات ہواکس کے علاوہ کوئی دو کسرانہ کرسکتا ہوان عبادات کے وقت نفس کی ناکر نیر سے کرے کیونکہ موکنا ہے اس وقت نفس میں اس عبادت کوظا ہر کرنے کی حرص ہوش مارے اور یوں کے کراگر نیر سے ار س عظیم عمل، مبت بڑے خوت اورسب زبادہ رونے برلوگوں کو اطلاع موجائے تودہ سمیدہ کرنے مکیس مخلوق میں کوئی دومرا تنفن الساكام بس كرك السي صورت بن أو استعمل كوجهاف بركس والى السن طرح تولوكول كوتير عمام و مرتبہ کا علمین مولا دہ تبری قدرومنزات کا انکارکریں سکے اورتیری اقتا سے محوم رہ جائیں گے۔

نوامی صورت بن اے نابت فدم رہا چاہے اوراسے جاہے کوا بنے بڑے عمل سے مفایلے بن اخرت کی بہت برای ملکیت اورجنت کی نعمتوں کو یاد کرسے بیزر ہے کہ وہ نعمتی ہمیشہ رہے والی ہی اورب بھی موسے کہ جب خص الله نعالی کی عبادين ك ذريع اس عبندول سے اجركاطالب بونا جاس برانٹرنعانى كا غضنب نازل بونا ہے اور بھى مان مے کہ دوسروں سے مدینے عمل کوظا ہر کرنے کی صورت ہیں وہ اس کے نزد بک نومجوب ہوجائے گالیکن اللہ تنالی سے نزدیک اس کا مفام گرمائے کا عدوہ ازیں بہت بڑا عمل ضائع ہوجائے گااب نفس کو اس طرح سمجائے كم بس كس كس طرح اسعل كولوگوں كى تولف كے برسے بيج دون وہ تو فود عاجز بس نہ تو وہ مجھے رزى دسے سكتے بن اورزس موت وجات کے مالک ہیں ۔ اس بات کودل بن مفیول سے جا دے۔

الدى كانسكار موريس كبنا جاسية كرا فاص ير توصوت مصوط لوك بى فادر بوسكف بى فلط ملط كرف والول كى برشان منی بے اوراک مطرح وہ اخلاص کی کوئشش نرک روسے بوں کہ ایسا ادمی متنی شخص سے مقابلہ زیادہ تخاج مؤمات اس سي كما أرمت في شخص ك نوافل باطل عبي سوجائي تواس ك فرائض كمل طور برباتي ربية بي حب كرغير من الشخص ك فرائفن هي نفضان سے مفوظ سن مونے سے اوراسے نوافل ك فرسيے اس نقصان كولولاكر نے كى عزورت رسنى اور اكراكس ك نفل ص مفوظ نه مول أو وه فرائض م يوا جائے كا اوراكس طرح باك موكا لمذاغير متنى شفى كوافلاص كا عزورت

زباده موتی سے۔

حضرت بنيم دارى رضى الله عنه بي اكرم صلى الله عليه وسعم ست روابت كرست بي أب سف ارثاد فرايا-تامت کے دن بندے کا حاب یا جائے گا اگرامس سے فرائف بی می مونی توکہا جائے گا دیھوکیا اس سے یاس نوافل می اگراس نے نفاع ادت بھی کی ہو گی تواس مے ذریعے فرمن عبادت کو کمل کردیا جائے گا اوراگر اس کے پاس نفلی عبا دت نہیں ہوگی تواسے دونوں طرفوں عير المرجم من والا جامع كاي

يَعَاسَبُ الْمُتُدُيِّهُ مَ الْفِيَّامَةِ فَإِنْ نَفَعَرَ فَهُنَّهُ فِيُلَ انْظُرُواَهِلُ لَدُّمِنْ تَكُونُعِ فَإِنَّ كَانَ لَدُنْطُوعٌ اكْبِلَ بِهِ نَسُومُ لُهُ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَدُتَعَوْحٌ أُخِذَ بِطَرَفَيْ هِ فَالُّقِيَ فِي النَّادِ-

توجس کی عبادت خلط ملط ہونی ہے وہ نباست کے دن اس طرح اسے گاکراسسے فرانس نا تھی ہوں سے اور اس پر بہت سے گنا ہوں کا لوجہ ہو گا تواب اسے فرائش کا نفقان پواکر سنے ادر کتا ہوں سے کفارہ کے بینے کوشٹش کرنی چاہئے اور سیاسی صورت ہیں ہوسکتا ہے حیب نوافل ہی خلوص ہو۔

جہاں تک منتی سننس کا تعلق ہے تو اس کی کوسٹ ش درجا ت سے اصافہ کے لیے ہونی ہے اگرانس کی افعال تا میں مائی میں داخل افعال میں ہون کی اور اور اور میں داخل افعال میں مورث کی دوران کی اور اور اور میں داخل میں داخل

ہوجا سے گا۔

بنا بریں آدمی کوجا ہے کہ دل بی اس بات سے خوت کو لازم کرنے کاسی کی عبادت فیر فعا کو دکھانے کے لیے نہ موناکہ اس سے نوافل درست ہوں اور جب فارغ ہوجائے تو تی دل بی اس بات کو جائزیں کرنے تھی کہ ندائس عبادت کا اظہار کرسے اور نہ ہی اسے بیان کرسے اور جب بیسب کچر کر بی تو اب بینے عمل کے بارسے بیں فرزنا رہے کیوں کہ نیمن اوقات بور شیع مربا وافل ہوجانا ہے جس کا بہت ہیں چیتا ہیں اسے اس عبادت کی تو بیت اور عدم تو بولت بیں شک ہونا سے ہوجانا ہے جس کا بہت ہیں جا اس کے اس عبادت کی تو بیت اور کی ناموانا کی کا باطائی کا جا عین وہ سوجے کہ موسے کہ اس کے اس کے اس کی فعید نیت سے وقت نہیں با کہ اس سے مرت اور شک نیت سے وقت نہیں باکہ اس سے اور مہذہ رہ ہونے ہوئا جا جا ہو تو ہم خوت اور شک نیت سے حرت اور تا کا کی رہا جا جا ہو تو ہم خوت اور وہ اپنے عمل سے حرت اور تا کیا کی رہا جا جا ہے کہ دہ محت میں اور تا ہوئی ہوئی ہیں گزرے تو اکس سے بعد کو تی تحق میں اور تو کی بی گزرے تو اکس سے بعد کو تی تعظ میں گزرے تو اکس سے بعد کو تی تعظ میں گزرے تو اکس سے بعد کو تی تعظ میں گزرے تو اکس سے بعد کو تو تعذیہ نائم بایا گیا ہوجس سے عمل منا تی جو الے یہ براس نفلت میں شا پر رہا کاری یا خود پ ندی کا کوئی خونہ شائم بایا گیا ہوجس سے عمل منا تھے جو جا ہے کہ اس نفلت میں شا پر رہا کاری یا خود پ ندی کا کوئی خونہ شائم بایا گیا ہوجس سے عمل منا تھے جو جا ہے کہ اس نفلت میں شا پر رہا کاری یا خود پ ندی کا کوئی خونہ شائم بایا گیا ہوجس سے عمل منا تھے جو جا ہے کہ اس نفلت میں شا پر رہا کاری یا خود پ ندی کا کوئی خونہ شائم بایا گیا ہوجس سے عمل منا تھے جو جا ہے ۔

ا بكن خوف كے مقابلے من اسد غالب بونى جائے اوراس وج سے الله نفال سے مكافى اور عبادت كى لذت زيادہ موكى توا فلاس مات كولى اور ماكى فغلت بى موكى توا فلاص بعين كان م ہے اور اس كان شك سے فوف اس بات كولى سے كواكر فغلت بى

رباکا خیال بیدا ہوگی ہولو وہ اسے دور کرسٹ ہے۔

ہوائی ہولوں کی مزدرتوں کو دربا کرسنے اور ان کوعلی فاٹرہ بنچانے سے ذریعے الٹرتھا لی کا قرب ماصل کرنا ہے

اس برانا دم ہے کہ دہ موب اس شخص سے دل کوتونٹ کرے جس کی حاجت کو اور اکر رہا ہے ، اُلواب کی امید رکھے اور

مرت اس وجہ سے تواب کی امید درکھے کر بیکھنے والداس سے سما ہے ہوئے عمر بڑھل کرے گا، یہ اُلو تع نار کھے

کہ دہ الس کا سنکو ہے اواکرے ، اس کا بدلہ دے یا وہ الس کی توبین کرے اس سے اجروائواب ضائع ہوجاتا ہے ،

جب وہ طالب عامے صدرت گزاری یارائے ہیں ساتھ جینے کی توقع درکھے کہ ساتھ جینے والے زیادہ ہوں یا اس سے بور کام لینے کا سویے تواس نے ابنیا جربے لیااب الس سے بیا اس کے ساکوئی تواب نہیں ہے۔

کوئی اور کام لینے کا سویے تواس نے ابنیا جربے لیا اب الس سے بیاء اس کے ساکوئی تواب نہیں ہے۔

بان اگرده الس كو سكھانے سے حرف توا ب كالماب موتاكراسے إننابى اجر ملے سكن شاكرد تور بخور خدمت كرے اوربراس خدمت كوقول كرسة توعي الميد المياك الرضائع نس موكا كبونك فأوده الس كانتظرت المعاورة اس سے خدمت کا ادادہ کرا ہے اور اگروہ خدمت مرسے نواسے بعید بھی منیں ما آیا اس کے باو تور ہے ما اطلبار سے خدمت لینے سے نیجے تھے دی کران یں سے ایک کنویں یں گرگئے کھ لوگ آسے اورانہوں نے ان کو نکا سے کے لیے می والی توانوں سفتم دی کم ان در کوں سے ساعة کوئی ایبانٹی کھوا نہوس نے ان سے قرآن باک کی کوئی ابك أبت رطيعي موما كوئى حديث سى موانس اكس مات كا دريفا كركس ان كاعمل صارئع منهوها كير حفرت شفین بنی رحم الله فران بی بی سے صرت سفیان نوری رحم اللکو ایک کیرالطور تحف دیا نوانہوں سنے مجھے وابس کردیا میں نے عرض کیا اسے الوعبداللہ امی آب سے حدیث بڑھنے وا دوں میں سے منب موں مانب والی كرسيسي انهوں نے فرا المحصے معلوم سے بكن أب سے بعالی نے تو محصہ صدیث متربین سی ہے تو مجھے اس بان کا درسے کہیں میراول تمارے بھائی کے لیے دوروں کی نسبت زبادہ نرم نرم وہائے۔ الم شخص حضرت سفيان نورى رحمه الترك إس إب بادو خفيلبان معكر با وراكس كا والداب كا دوست تھا اور کے اکثراس سے یا س جا ایرتے تھے اس نے کہا ہے ابو دبراللہ ایک سے دلیں مبرے والدی طرف ے کول بات ہے؟ آب سے فرایا مند تعالی تمبارے ببرجم فرائے دہ ایباتھا ایبا تھا ابوں نے اس ک تغرب ونافى است فرض كا إس الوعبدالله! آب كو علوم من ال مبر ما سيم إلى ميم الما مون كرآب يم مال كياب اوركساب ابل وعبال برخرج كرف مضرت سفيان رحمالشرس وه رقم قبول فوالدادي كميتي حب وه شخص على كواكب في الإصلى المحالي الصمارك اجاد اوراس مبرى طرت بالادر وه والس آيا تواب في فرايا من جابت مول مم إينا مال مع جاذاك في بن امراري بين أب نها في كويا اس سے باپ سے ساتھ آب ک دوستی الشرف الی سے بینظی اس سے ایب نے اس سے مجھولیا بندن فرمایا۔ ای سے صاحبزادہ حضرت مبارک رحماس فرانے سی جب وہ سنمی مبدی تو مجمد راند کیا اوری نے مامنر فدمت موكوز في كاب كوك موكر مع كراب في بين في مول والي كردين كراب كاب كابل وعيال نين بن ؟ كالب كومحورية ورمن أنا أب اب على أبول رهى رحم منس فرمات مارس الى وعيال برعى أب كوره نبي تا عب نے بت انس کس۔

ہ ب نے فرالیا سے مبارک اہم تو نہا بہت اچھے اور خوٹ گوار طریقے پر کھا وُکے بین سوال مجب ہوگا۔ تو مام کوجا ہے کہ لوگوں کو دلیت دینے کا اجر صرف الله تعالیٰ سے طلب کرے اور اسی بات پر اپنے دل کو حما رکھے اور طائب علم پریمی لازم ہے کہ اپنے دل میں صرف الله تعالیٰ کی تعداور تواپ کی طلب کا نیال رکھے اللہ تعالیٰ کے ہاں مفام ومرتبرحاصل کرنے کی کوئٹش کرسے استا ذیا مخلوق سے ہاں فدرومز لت کے صول کی تمنا ندکرے۔

بعض اوقات شاگرد یہ خیال کڑا ہے کہ وہ عبادت خواد ندی کوظا ہر کر سے استاذ کے ہاں دنئہ باتے اوراکس
سے عمر حاصل کرے توب سورچ غلط ہے کبون کا اللہ کی عبادت کرکے اس کے غیر کا الرادہ کڑا فوری نقصان کا با عث ہے
اور علم کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بہتر تو او بینی وہ مٹ کوک ہے انوعلم کے وہمی فائد سے معوض لقد نقصان کیے اٹھائے کا
بہتر ناجا ٹربات ہے بلہ اسے جا ہے کہ اللہ تو اللہ کے لیے سیکھے، اس کی عبادت کرسے اس میے نس کر استاذ کے ہاں تفاعی
مرتبہ حاصل ہوا گروہ صول علم کوعبادت بنا جا ہتا ہے راوب بولقر اختیار کرسے ) کیول کہ بندوں کو علم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ
توالی کے سواکسی کی عبادت سے کری اور نہی عبادت کے ذریعے کسی دوسرے کو رصا جوئی کریں۔

ای طرع جرآدی ماں باپ کی خدمت کرنا ہے تووہ اس سے خدمت نہ کرے کر ان سے بال مقام ومزنبہ ماصل کرے بلکہ اس سے مان کی خدمت کرے کران کی رضایں اسٹر تعالیٰ کی رضا ہے۔ اس سے عبادت کوظا ہرکر نا بھی جا گزینس کرامی کے ذریعے ماں باب سے بال مقام حاصل ہو کیو بی بہ فوری گناہ ہے اور سوسکتا ہے کہ اسٹر تعالیٰ اسس سے دیا کوظا ہم کر

ے ماں اپ کے دل سے اس کے مقام کوزائل کردے۔

دہ زائد عبولوں سے الگ تھاگ رہنا ہے اسے جاہے کہ اپنے دل میں ذکر خلا وندی کو لازم کرلے اور اس کے علم برنا عن کرت اس کے مقام علم برنا عن کرے اس کے دل میں برخیال میں آنا جاہیے کہ لوگوں کواکس کی موفت کا علم ہوا وروہ اکس سے مقام کو مبت طراسمیں اوروہ میں جانتا کرہی وہ بات ہے جس کے باعث دہ عمل کو عمولی سمجھا سے۔

معن الرابيم بن ادھ رھر اللہ فرانے من ہیں نے ایک طاہب سے معون کیلی ہے اس کا نام سمعان تھا۔ ہیں اس کے عادت فاخیں ہو؟ اس نے کہا ہے سمعان اند کہا ہے اس عادت فاخیں ہو؟ اس نے کہا سے موحد اس سے تباری کیا فرض والب تد ہے؟ ہیں نے بہت ارس نے کہا ہے موحد اس سے تباری کیا فرض والب تد ہے؟ ہیں نے بہت ارس نے کہا ہم سرات سے کہا ہا کہ داخہ ہیں نے بہت ارسے دل میں کیا بات نے کہا ہم رات سے کہا ہم رات سے کہا ہم داخہ ہیں نے بہت اس کو دھے ہم؟ ہمن ایک داخہ ہیں ایک داخہ ہیں نے بہت اس کو دھے ہم؟ ہمن کے کہا ہم والس کا فی سوئ اس نے کہا ہم والس نے اس کو دھے ہم؟ ہمن کہا ہم والس کا نہ کو المالسند کرتے ہمی کہا ہم والس کا نہ کو المالسند کو المالسند کرتے ہمی اور الس معاوت خانہ کو المالسند کرتے ہمی اور اس معاوت خانہ کو المالسند کرتے ہمی اس کے کرد طوات کرتے اور میں تنظیم کے بیاد اس کا موجود کے بہت کہ والمالسند کرتا ہوں تو اس ایک ساعت کی عوث سے بیاد ہمال کو کی مشقت بواشت کرتا ہوں تو اس موصل ہمیشری موت خالا ہمی کو تھے اس نے کہا کہا میں موت خالوں تو اس میں ہمار یہ بنا ہے اس نے کہا کہا موجود تا خالوں تو اس نے ہمار میں بیا ہمی اس نے کہا عمادت خالے ہمی طرف تھے اور کو کو کست میں جاتا ہمی موت خالوں کو کہا کہا میں موجود کو اس نے ہمار میں بیا ہمی اس نے کہا عبادت خالے ہمی جاتا ہماری کو کہا میں دیا ہمی حال میں جات ہمی جاتا ہمیں جاتا ہمی موت خالوں کے دو جہزد کھی نے کہا کہ جاتا ہمی جاتا ہمی جاتا ہمی جاتا ہمیں جاتا ہمی جاتا ہمی جاتا ہمی جاتا ہمی جاتا ہمی جاتا ہمیں جاتا ہمی جاتا ہمی جاتا ہمی جاتا ہمیں جاتا ہمی جاتا ہمی جاتا ہمی جاتا ہمی جاتا ہمیں جاتا ہمی جاتا ہمیں جاتا ہمی جاتا ہمیں جاتا ہمیں جاتا ہمیں جاتا ہمی جاتا ہمیں ج

اگر کوئی کشیخی عبا دت کرے اوراس بہتام لوگ مطلع موجائی تواکس سے اس سے خشوع میں کچھ اما فہ مہیں ہوگا اور نہ ہی ان سے مطلع مونے سے دل ہی سرور جا گری ہوگا اورائر تقوظ بہت کسرور ہو جی تو وہ اس کی کمزوری کی در ہی اسے مطلع مونے سے دل ہی سرور جا گری ہوگا اورائر تقوظ بہت کرنے ہوئے اسے دد کرنے ہی قادر موا دراس کام کی جلدی کرے اور کا سن می مون وہ اس کی کوئٹ نا کام مہیں ہوگی۔ اور کا گوئی جا کہ اس کی کوئٹ نا کام مہیں ہوگی۔ اور کھٹن کا زیادہ اظہار کرسے تا کہ لوگ اس کی طوف زیادہ مقومے نہ ہوں تو اس میں کوئی حرج سنیں میکن اس میں دھوکہ ہوئے ہی کوئی کوئٹ نا کام مہیں ہوئی اور کھٹن کی بوٹ بو فوات اظہار ختوع کی فاظ ہوتی اس میں دھوکہ ہوئے ہوئی کہ انسان میں اور اس ماری کا خوام شروع کی ایک اس سے دور دور رہتے کہ اگر اسے معلی ہوجائے کہ اکس سے دور کر جانے مزیادہ ہننے یا زیادہ کھا نے سے لوگ اس سے دور دور رہتے ہیں تو میکام کرسے اوراگر اس کام سے ذر سے بین بی عبادت سے دکھا و سے کی صورت ہی ہے میں میں کوئٹ جا ہا ہوئی تو اس مولی کوئٹ میں میں معلی ہوئی کے بال مقام و مرتبہ حاصل کرنے کا خوام شروع ہی ۔

اس نیال سے وی شخص نجات عاصل کوسکت کے جس سے دل بی بیابت مفبوطی سے ماکوی ہوجا کے المرقال کے سے سواکوئی موجودی بنیں اب وہ اسس انداز بربل کرسے کا گردنیا میں موت دی ہوتا دور اکوئی نہ ہوا تواس وقت وہ جس طریعة پرعل کرنا در مطلب برکم اکس وقت دکھا واند ہوتا) مہذا مختوق کی طرف توجہ بنیں ہونی چا ہے البنہ کمزور قیم سے

ورسون مي كو في حرج نس كو كدان كا زالمشكل نس ب-مب برصورت عالى مولى تولوكول مے ديتھنے سے جا دت بى فرق نبى براسے كا اور الس سلطي الس كے عیا ہونے کی عدمت یہ ہے کہ اگراکس سے دوساتھی ہوں ایک مالدارا دردوسرا فقربوتو الدارسے اسے دل میں زمادہ عزت كا احماس نمو إلى الدارادي ك إس زياده علم يو يا ده متفى مواب وه اكس وصف كم اعت زياده معزز موكا. الدارى كى وصر سے سن - ليكن حواضض مالدار لوكوں كود بھ كرزيادہ واحدث أيا ہے وہ ريكار اورلالي سے ورنه فغزاد کودی کافرت کی رونت زیادہ ہوتی ہے اور دل می متاجی ہے مجت بدا موتی ہے جب کہ مالداد توکوں کو دیجھتے ہے الس سے برعلی نتی مکنا ہے تو فقر کے مقابلے می الدار کو دیکھنے سے کیے ریادہ رادت مے کا منول ہے کا حضرت سفيان تورى رحم كى عبس بى مالدار لوگول كوش فدر ذليل در كيماكي اكس فدركى دوكسرى عبس مرسني در كيماكي أب ان كو كھيل صف بن اور فقراد كو اللي صف بن عمل تے تھے حتى كروہ تنا كرتے كروہ آپ كى عبس بن فقر كى حيثت بن ہوتے۔ النم الدار اكدى كاعزت اس مورت من زباده كركت موجب وه تهار عدراده فريب مويا تمار ساوراس ك درمیان پیلے سے دوستی اور تعلق مولیکن اس کی حالت بر بونی جا ہے کہ اگر ہی تعلیٰ فغیر کے ساتھ جی موتو تم عرت و توقیر ے توا مے سے اس ما لدارا دی کواس فقرے اسے ما کرد - کبول کوا مٹر تعالی سے بال امبر کی سبت فقر کور یادہ عزت مال ہے -اب تمام اسے تربیح دیا محن اس سے ہو گاکنم اس سے اللہ رکھتے ہواور دکھاوا کررہے ہو عرجب تم ان دونوں ك نشت ير بارى ركو مع تواس بات كالدرج ك فقرى نسبت اس امبرك يصلت اورفتوع كا الله رنباده كرواور يربوب ورايا بوب يده لا مح جه بساكراب سماك في اي لوندى سوزلا تمعلوم كا وصب كرحب بى بغدادي أنا ہوں تو محدر جامت کے دروازے کی جانے می رمین حکت بعری باتیں کتا ہوں) اس نے جواب دیار الدیج سے آپ کی ران نز ہوماتی ہے۔ اوراکس نے سے کہ جیکو کو ال وارا دی کے اس زبان جس اندازی کلی ہے فقر کے ایس مس کھاتی۔ ای طرح نفیر کے مقابلے میں امبر کی موجود کی میں فتوع می زبادہ ہوتا ہے۔ غرضكداكس أن يستبطان كے خفيد كروفري بے شارى اوران سے تجات كا ايك ى راستہ ہے وہ يركم اينے ول سے غیر فداکو نکال دو- اور ندا کی عرفف ریشفیق رمواور ان خوام ثات کے باعث جنم میں نے روامی منهو تو علد صلد بدلنى بن اوردنيا بى اس بادشاه ى طرح رمو يف خوامشات فى كركا بواوداكس ك باس برقهمى لذت كا سامان وود ہوسکن اس کے جم میں ایسی بماری وجس سے اسے مردقت باک مونے کا خطرہ رہا مجا گروہ شہوات کی عمیل رہا موساور ا سے برجی معلوم ہوا اگروہ برمزر سے اور شہوات کے خلات مجا بدہ کرے تواس کی زندگی جی اسے گی اوراکس کی ادنابي مي ميشرب كا-حب اسے بات معلی ہو جائے تو دہ ڈاکٹروں کے ایس بیٹنا ہے اور دوا سازوں کی عبس اختیار کرنا ہے

نیزوه اینے نفس کو کروی دوائی بینے کا عادی بنانا ہے اور انسس کی نا ب ندید کی برصر کرائے اور بوں وہ تمام لذتوں کو چور کران سے علیدگی برصبر راسیم اور کم کھانے کی وج سے اس کا مدن دن بدن کرور موا جا اے میں نترت برمیز کی وجسے اس کی بیاری مرروز کی کی طرف بڑھتی ہے جب اس کا نفس کسی خواہش کے سیلے میں اس سے جاگوا ہے توتمام درمداورتكاليف جوسلسل أنى مي اوروه السسك اوراس كى ملكت ك درسان جلائى كاباعث بنى من فرراً دس میں احاق می اوروہ سوچاہے کر بر اور دستون کی خوش کا سبب ہے اور صب دوائی کا میا مشکل معلوم مرا سے اور وہ اس شفاد كود يجتاب حواس دوا فى كے بينے سے ماصل بونى بے اوراس شغاد كے حاصل موسفى صورت ووابنى باداناى اوراكس كى نعموں سے فائدہ صامس كرے كازندكى فوسننكوار سوكى، بدن محت مندا ور دل فارخ البال موكا اور لول وه حكم نافذكر الله كاس سوچ سك ساتو ال ك يك لذون كوجيورنا اورناب نديه باتون برصبركرنا أسان موجاً اله -ای طرح مروه دون جو آخرت کا داده کرا ہے وہ مرای على سے بجلہے جو آخرت كى بات كا بعث مواور وہ دنيا کی لذیب اور ترونازگ ہے وہاس میں سے تعوارے برگزارہ کرتا ہے وہ اللہ تفالی کے نفنب اور اکس کے باعث ہاک مونے كا دارسے كردرى، وحشت براشانى اور خون وغ نبر مخلوق سے اُنس كو هجور سنے مبيى باتي اختيار كرنا سے وہ عذاب فداوندى سي منجات كالمبرر كمشاب اورسب اس اب انجام كابورايين مومِلًا ب توريمام كام اس كع ب أسان ہومانے می عدوہ ازیں رصا کے الی ک صورت بی دائی نعتوں کا صول می اکس کے میں نظر ہو اے۔ بھراسے بمعوم مونا چا جے کہ اللہ نفالی رجم و کریم ہے اس کے جوبندے اس ک رمنا چاہتے ہی وہ مہشران ک دو كواب اوران يرمربان سے اگروہ حام انوان كوشفت سے بے نياز كردينا كيكن وه ال كو آزانے اوران كے مدق اراده کی بیجان کا اراده فرفا سے یاس کی حکت اورعدل ہے . معرصب وهابتلامي مشقت اختبار كرئاب توالسرتها لى الس ك طرف توصر فراكراس كو مددا وراكساني عطا فراتاب، السوست دوركر دينا م اواس بيمبرنا آسان كردينا م اوراسهايي مناجات اورعبادت كي وصرانت على فرانا ب جسسے وہ تمام لذتوں کو مجول مانا سے خوام تات کو مانے کی فوت عطار اسے بلکمان کومٹا اے اورانس ک مدد فالما ہے کیوں کرم امیدر کھنے والے کی کوسٹش کومائع بنیں کرنا اور مجت کرنے والے کی امیدوں کونام اد بنیں کرنا ای دات ریم نے قرایا ہے ارج شخص ایک بالشت مری طرف رہے مری رحمت ایک گزاس کے قریب موماتی ہے اوراللہ تعالی فرانا ہے میک لوگوں کا محبوسے ملاقات کا شون طویل ہوگ اور محبے ان کی ملاقات کا شوق اس سے علی زیادہ سے . تومند المحاوم بي كرائي كوات ش،معن اوراخدص كااظهار كرنے ہوئے آغاز كرے جرعفرب وه الله تعالى كارن سے دہ کیجدد یے گا جواس کے شابان شان ہے اور دہ اس کا جود دارم اور رائت ورحمت ہے .

عالممدوشر؛ ماه ورباكابان كمل سوا-

# و کراور خود بیندی کابیان

نام تعریفیں اللہ تعالی کے بیے میں حرفالی ہے ، بدا کرنے والوشکیس بنانے والد ، غالب ، الله في والد اور اسالمبند ہے کوئی اسے نیجائیں وکھاسکنا ، وہ جبارہ اورمرسرش اس سے ساسنے دلیل ورسوا سے مرتب راس کی بارگاہ عالی شان میں سکیں اورعاجزے وہ ایسے دبرہ والاسے کر کوئی تھی اسے اس کی مراد کو دیا کرنے سے روک نہیں سکنا وہ با شرکت فیرے ، غى ب وه فادر ب اورخلوف كى آن كول براكس كاجلال وجال غاكب ب اكسس كاستواد، بليمى اورولايت سن عرض جدى كردن كو تفيكا ديا اس كى حدوثنا وسع انبيا وكرام عليم السلام كى زباني عي عاجزين وه الس كالتاريس كرسكة -چا پنا اس سے جدال کی مقبقت کا وصف بیان کرنے سے اکس سے فرسٹنوں اور انبیا و کرام علیم اسلام نے می عجز كا عراف كر بها اس مع عليه اور مبندى في ارانى ما دشامون كى معنى توط كررك دى بي اوراك كاعلت م كبريانى مع ما مضعوى بادشاموں كے باتوجى رك سے برعات وكر باقى اس كاب سے اور وستخص اس لباس كے بے اس سے معال اکرنا ہے وہ اسے تور کرر کھورتیا ہے اوراب موت کے سوااس کاکوئی ملاج میں اللہ تعالی کی سٹان مبند اوراس کے اعاد گای برقسم کے بیب سے باکس ۔

ا ورحمت كا طرحفرت محمصطفى صلى المترعليه وسلم مية نازل موحن برابسا تورنا زل مواجس كى روشنى ميار والك عالم ب تعبلي مدن سب اوراب سے ال واصحاب ير عي رحت موجوا دارتمال كے دوست اور محبوب بي اور الس كے

منخب بندے بن اوربت زباده سلام مو-

مدوصدة كع بعد وسول اكرم ملى الشرعلية وسلم ف الشاد فرايا الشرنعالى فراما ع. براني سرى عا دراورعفرت مرى ازارسيس وشغص ان دونوں کے لیے توسے تھاگوا کرے یں اسے وزار كورك

ٱلكِبْرِيَاءُ رِدَا فِي وَالْعَظْمَةُ إِذَا رِكُمَتُ نَازَعَنِيُ فِينْهِمَا فَصَمْتُهُ-

اورنبي اكرم ملي الشرعليد وسلم سنے فرمایا -

تین بانیں ماکت میں ڈالے والی میں اولیج میں کا اطاعت کی جائے نوائش حیں کی بیروی کی جائے اوراً دمی کا اپنی خات کو بہندرزا۔ ریحبرزا)

نَلُوتُ مُهُدِيكًاتُ شُحْ مُطَاعٌ وَهُويَ مُبَتَّعٌ قَاعِتُجَامِ الْمُرْءِ بِنَفْسُهِ -

(1)

تجراد رخود بندی دومهاک مباریاں ہی ادر کجرکر نے والااور خود بندی کا شکاراً دمی دونوں ہمار می اور دہ دونوں استرا استرانی کے نزدیک ناپ ندیدوا وراس کے غضب کا شکار ہیں -

جب کنب راجیاد العلوم ہے اس حصے بی بلاک کرنے وائے امور کا ذکر ہور ہاہے نو صروری مواکہ تکر اور خود سندی کی دونا حت جی کی جائے کیو بحر ہر بہت زیادہ بلاک کرنے والے میں حیا نجر ہم ایک حصے بی تکر کا اور دوسرے حسم بی خود بندی کا ذکر کریں گے۔

بهلاحصاء

مکترکے بیان ہی

اس مصير ورج ذيل باتون كابيان موكا-

(١) تنجر کي ندمت -

(۱) ازاکر طینه کی ذمت-

رم) تواضع کی فضیلت

ري تحرك عقبقت اوراس كأنت

(۵) مس کے تعلیمین تحرکیا جاسکنا ہے۔

لا) تخرمے درجات

(>) مكبركس بأن بن مؤا ہے۔

(٨) منظر كا باعث كيا مؤام -

(4) تواضع كرت والورك اخداق اور كركاظ وركبال سؤام

دن تحبر كاعلاج

(۱۱) كمبرك سلط بن نفس كا المتحان -

(١١) قابل تعريب نواضع اور مذموم تواضع

### بدافصل و

## " کبرگی نرمت

آبات واحابت ،

اس طرح الله نعالى مرمننجر سركت دل برمبر رسكا دبيت

بشكوه عركف والون كوب درسي كرا.

ا وررسولوں سنے بنی کی فتح سے بیصا نباکی رج خبول ہوئی ا اور نا مراد ہو کیا مرسرکش منکریتی -

اوروہ اپنے دلول یں اپنے اکب کومبن طرا سمجنے سکے تھے اورانہوں نے عدسے بڑھ کرمرکی کی - الدُّوَالَ نِهِ وَآنِ الْكَ مِن كُن مَفَا اللهُ وَكَن فَوَ سَاَصُرِفُ عَنْ اٰ مِا فِي الْآذِينَ يَسْتَكَبَّرَ وَقَنَ فِي الْدَرْضِ بِغَبُرِ الْحَقِّ - (۱) الورارِثُنا و فرالِ ا كَذَ يِكَ يَعْمَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ فَلْبِ مُسْكَبِّرِ حَبَّادٍ - (۲) ارْثاد فلا و ندى ہے -

ارت و المستكبري - س

وَا شَنَفْنَكُوا وَخَابُ كُلُّ جَبَّادٍ عَنِيْدٍ -

السُّرِنَّ لَى شَصِيرِ النِّهُ وَوَالِيا -كَقَدُ السَّنَّكِيرُ فَا فِي الْفُسِيمِ فِي وَعَتَوْاعَتُوا كَبِيرُرُّ اللهِ (۵) ارشاد مارى تعالى سے -

> (۱) تراًن مجید، سورهٔ اعرات آیت ۲۱۱ (۲) قران مجید، سورهٔ خافر آیت ۲۱۰ (۲) قران مجید، سورهٔ شحل آیت ۲۲

الم) فراك مجد مورة الإمم كيت ١٥

ره قرآن مبر سورهٔ فرخان آیت ۲۱

به تک وه لوگ دو ماری مبادت سے محر کرتے ہی عفري مم ان كوجهم ب دافل كريك ساس عال مي كم وہ ذليل وربوا بول سكے-

ِاتَّ الَّذِيْنَ بَسُنَتَكُ بِمُرْوِنَ عَنَ عِبَادَ تِيْ سَيَدُخُلُونَ مَنْ الَّذِيْنَ بَسُنَتَكُ بِمُرْوِنَ عَنَ عِبَادَ تِيْ سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّ هَ وَاخِرِيْنَ -

قرآن پاک بی بے تفارمقامات پرتکتری فرمت بیان کی ای سے۔

نى اكرم صلى الشرعليه وسلم ف ارتشاد فرابا .

لَا يُذْخُلُ الْجَنَّةُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَزُدً لٍ مِنْ كِسْبِرِ وَلَك يَدُخُلُ النَّارَمَنُ كَانَ فِي تَكْلِيهِ مِثْنَالُ

حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنُ الْمَانِ - لاا

جس شفف سے دل بی رائی سے دانے کے دار بھی مکر ب و وجنت بن دافل بني موكا اور وو تفن جنم بن بنس جائے گاجی کے دل یں رائے کے دار عی

المرنفالي ارشاد فرفاك سبع لرائي ميرى ما در اورعظمت ميرا نبدرے رامین مر دونوں وصف مرسے شایان شان میں بس توشخصان دولوں میں سے کمی ایک س تھی مجھ سے تھا گئے كابن است جنم من وال دون كا ور مجه اس كى كونى

حزت الومرره رمى المون سيم ردى ب ومات بي رسول اكرم صلى المعليه وسلم في ارشاد فرابا-يَعْوَلُ اللهُ تَعَالَىٰ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيُ ۖ وَالْعَظْمَةُ إذارِئ فَكَنْ مَا دَعَنِيُ كَاحِدٌ مِنْهِ حَسَا ٱلْفَيْنَةُ فِي جَهَتَ مُ وَلِدُ ٱبَالِي -

مصرت الوسل بن عبدالرحمان رضى المنزعة سي مروى مع فوات من صفا برحض مراستري عمروا ور حضوت عبدالله بن عمر رمنی السّرعنبم) کی ما قان مونی کچے در چھے رہے ہے بعد صرت ابن عمرور صی السّرعنہ علی سکتے ایکن مصرت عبداللّٰہ من عمر رضی السّرعنبا وبال كوطه رون رب ما من سفع من كيا اسه ابوعباله من اكب بول روت من والهول نف فرما استفى من عدت

عبالنون عرورض النرعة كاخيال سي كرانول سفرسول اكرم صلى عليه وكسلم سيدسنا أب نف فرايا -

مَنْ كَانَ فِي قَلْبِ مِشْقًا لُخَوْدً لِ الْمِنْ مَن عُل مِل مِن اللَّه عَالِي والْح كراب مِثَ كِنْرِ إِكْبُ وَلَنَّهُ فِي السَّادِعَلَى بِي سَكِيرِ وَكَاللَّهِ تَعَالَى استادِندها رك جني بي

(۱) قرآن مجبدعا فرآیت ۲۰ (٢) يعيم مسلم مبدا دل ص ٥٧ كناب الديان (١) مندام احدين صنى حلدا صى امم وبات الوسريره ڈالیے گا۔

رسول اكرم ملى الترعيب وسلم ف فرمايا -لَا يَزَالُ الرَّحِلُ يَدُّ هَتُ بِنَعْسِهِ عَنَى يُكُتَبَ فِي الْجَبَّادِينَ فَيُعِيبُهُ مَا أَصَابَهُ مُعَ

امدی اینے نفس کواونیا کرنا رہاہے یہاں کد کاسے جاري رسكش ، دكون بي مكه دبا ما ماست حراس ويي مذاب سخاے وان کوہنچا ہے۔

حصرت سلِّمان عليه السيام في إيب ون برندول ، انسانون ، جنول اورْميوانات سي فرايا ، علو ، بس أب دولا كوانسانون اوردولا كو دبنول بن تعلياً ب كواعًا إلى حى كراً ب ن آسا نون مي فرت تون كى تسبيح كى اكداً دسى عيريني لا إلى حتى كرا مب کے باؤں مبارک مندکو حیونے کے آب نے ایک واز سی کا ارتما الا آفا رصرت سیمان علیالسدم اسے دل میں ایک ذرہ سے برار بھی تکر مخانوان کرس قدر بلندکیا گیا ہے اس سے بھی زیادہ نیمے وسنا یا جانا۔

نباكرم صى الشعليه وسلم سے فرايا جہنم ميں سے ايك كردن عظے كى حس كے دوكان موں سكے حوسن سكے دواً علمين ہوں گی جود مجیس کی اور ایک زبان مولی ہو او کے کی وہ کے کی مجھے ہی قسم کے لوگوں پر مقرر کیا گیاہے مرسر کش جار مید، ہراں شخص ریج اللرتفالی مے ساتھ کسی اور کی اج جا جی کرتا ہے اور تصوری بنانے والوں رہے۔ (سا)

نى اكرم صلى الشرعلبدوس لم سنضغوا با -

لَا يَيْخُلُ الْعَبَّةَ بَخِينُكُ وَلِاَجَبَّا ذُولَا شَيِّي

الْمَكَكَةِ - (١٣)

كوئى بخيل ، سركتن رمنكبر ، اوريد اخلاق ( يبيع مرحلة بن ) بنت بي داخل بس مو گا-

نى اكرم صلى الترول وكسلم في فرايا-

جنت اوردوزخ كابام حمالًا موانودورخ نے كا مجھ كيركنے والوں ا ورسركن لوكوں كونديع ترجع دى كئ مع اور دنت نے كما مجھے كم اللہ على كرور، إفاده اور عاج زلوگ ميں كے تو النر تعالى في جنت سے فرا بانومري رحمت ہے بین نیرے در سے اینے بندوں یں سے میں کو عام وں گا اپنی رحت سے نواز دوں گا اور حینے سے فرایا تو میرا عذاب ہے یں حب کو ما ہوں گا تبرے ذریعے مذاب میں بنن کروں گا-اور تم دونوں کو لوگوں سے بھر دوں گا- (۵)

(٥) جيم بجاري حديوس ١٩ مكتاب التعسير

رن جمع الدوائد عبداد لص ٨٩ كنب الإيان

<sup>(</sup>٤) انترونيب والترميب حليدًا من اء ه كماب الادب

<sup>(</sup>١) الترغيب والترميب علدم ص ٢٨ كتاب الادب

<sup>(</sup>١) مندامام احدب منبل صبداول مرواب الوكر

بُنُسَ الْعَدُّةَ تَجَبُّرُواعْتَدَى وَنَبِي الْجَأْدِ الْاَعْسَلَى بِنُسُ الْعَبُدُّعَيُّذُ تَعَبَّرُ الْحَسَلَ وَنَسِى الْسَكِّبِيْ الْمَنْعَالَ بِنُسُ الْعَبُدُ عَسُدٌ عَغَسَلَ وَسَهَا وَنَسَى الْمَثَالِ بِنُسَ الْعَبُدُ عَسُسُ بِنُسُ عَبُدُعنَا وَبَنِى وَ نَسِمَ الْمُبُدَالُهُ وَالْمُنْهَى -

(1)

سے دن نابت رضی اللہ دنہ سے مردی ہے فرما تے ہیں میں یہ بات بیٹی ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اصلی اللہ علیہ درسلم فلاٹ محف کتنا را با متکہ ہے آپ نے فرما لیک اس سے پیھیے موت مہیں ہے (۱) حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ فرمانے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ درسلم نے فرایا۔

" صفرت نوح علیالسه کامب ونت وصال مواقو آئی سنے اپنے دو بیٹوں کو باکر فرا پی تمہیں دوانوں کا حکم دیا ہوں اور دوبا توں سے روکتا ہوں بی تمہیں سنرک اور بحیرت روکتا ہوں اور " لاالم الا اللہ" (اللہ تعالیٰ سے سواکوئی معبود بنیں) کا حکم دیتا ہوں رہیشک تمام آسمان تمام زمینیں اور حرکجوان بی ہے اگران کو تمازد کے ایک بلیسے بین اور " لا الم الا اللہ" کو دومر سے بلوسے بین درکھا جلئے تو بہان دونوں سے وزنی ہوگا - اور اگر تمام آسمان وزبین اور حرکجوان بی ہے ایک طفق ہوا ور "لا الم الا اللہ اللہ کو دومر سے بلوسے بین درکھا جلئے تو بہان دونوں سے وزنی ہوگا - اور اگر تمام آسمان وزبین اور حرکج بوان بی سے ایک طفق ہوا در "لا الم اللہ اللہ کو ای بیر حضور کا حرک بیر سے اللہ اللہ اللہ کا میں بیر ہمیں اللہ و بحدہ " پر الصف کا میں بیر جیزی نماز ہمیں اللہ و بحدہ " پر الصف کا میں بیر بیر جیزی نماز ہمیں اللہ و بحدہ " پر الصف کا میں بیر بیر کو رزق ماتا ہے - دس)

حرت عيني عليهالسام نے فرا إ"اس شخص كے ليے خوشخرى ہے جب الله تعالى نے اپنى كتاب كا علم ديا مجروه سركش المنكر)

יפלויטין-

وه تام لوگ دوزنی می جرسخت مزاح ، مشکر، وب جع

نْبِاكُرِم مِلَى الشَّرِعلِبِ وَسَلَم مِنْ فَرَايا -اَهُلُ النَّادِكُلُّ جَعُظَرِيِّ جَوَّا فِلِ مُسْتَكُبِ

<sup>(</sup>۱) الترنيب والترمهب عبد ۱ ص ۱۱ م کتاب البيوع (۲) شعب الايمان مبلدا حص ۲۹ ۲ مديث ۲۰۹۹ (۲) سندا ۱ م احمد بن صنبل عبد ۲ ص ۱۰۰ مرويات ابن عرو

كرف دا لے اور خرج نہ كرف والے بي اور جنى لوگ كزور اور كم ال واسے لوگ بي -جَمَّاعِ مَنَّاجِ وَاَهُلُ الْعَبَنَةَ الضُّعَفَاعُ المُقِلَّىٰ - (ا)

نى اكرم ملى السّرعبروك لمستفرطايار إِنَّ آحَتُبُكُمُ إِلَهُ أَكَا قُرْنَكِكُ مُ مِنًّا فِي الْاَحِرَةِ وكالسينكم أخلة فأوإن أيغفنكم الينت وَآنِهُ ذَكْ عُدِينًا السُّونَا الْمُتَكِّدُ فَوْلَ المُنفُ وقولًا.

قامت کے دن تم می سے وہ لوگ میں زبادہ مموب اور ہمارے زبادہ قرب ہوں سے جن کے افعاق اچھے بن اوردہ لوگ میں زبارہ نابندموں سے دروہ م بن سے زباده دور حجى بول سے توضول گفتا كار نے والے اور فضا كا ألمار كرف كے ليے منهار ميار كريات كرت ور تكرك

واليس -

صحام کرام نے عرض بارسول اللہ اِصلی الشرند بکٹ وسلم" تر نارون اورمتند فوں کوم ما نتے ہے" متفیہ غون "کون لوگ بن الب فوايا (الكركرف واله - رام)

نبي أكرم صلى الشرعلير وسلم في ارشا دفر ايا-

مُعْتَدُّرًا لُمُتَكِيِّرُونَ بَيْمَ الْفِيَامَةِ فِي مِنْ لِ صُوْرِاكَ زِبْعَلُوهِ مُلِكًّا مِنْ ذَرًّا فِي مِثْلِ حَمُورِ الرِّحِبَالِ يَعِنُوهُ مُرِكُلِّ شَيْءَ مِنَ الصَّغَا رِلَمُرَّ بُسُا قُوْنَ إِنَّى سِجُنٍ فِي جَهَّكُمْ بَيْأَكُ لَكُ كُولَسُنُ يَعُلُوهُ مُعِنَّا رُكُنْبًا رِيَسُقَوْنَ مِنُ طِبِينَ ٱلعَبَالُ عَسَارَةُ اهْلِ النَّادِ - (١١)

حزت الوسرره رضي الترمنه فركم فنع بي نبي أكم صلى المسرعليه وسلم سنسه فركا إ

بُعِنَّ وَالْعَبَّ إِدُونَ وَالْمَتَ كَبِّرُونَ يَثْمُ الْعِيَامَةِ

تامت کے دن محررت والوں کو چیونی کی صورت میں المحايا جائے كا لوگ ال كو باؤں سے روندي سميدوالماني شكل كي حبونتيال مول كي ان برم قدم كي ذلت موكي بجر ان وجہتم كى وت مانكاجائے كاجس رطبقہ وجہتم اكانم بونس موگا اسس بغام آگون کی آگ غالب موگ ان کو بدلودار كويراور حبنبون كيب سيايا جائے كا-

تیامت کے دن تجر کرنے والوں کو پیونٹیوں کی شکل می

١- مندام احدين منبل علد ٢٥ ١ ١٨مرو بات طارشين ومب ٧- مسندام احمدين عنبل عليه من ١٩٢ مروبات الويعليد

(٢) الزعب والترسب علديم من مديم كأب البعث

مِنْ صُورِ الذَّرِ تَطَوَّهُ عَدُ مُالنَّاسُ لِمِعَوَانِهِدُ الْعَالِمِ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهِ اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ المُلْمُ اللهِ المُلْع

عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ - (١)

حفرت محدين واسع رحمه النفروات من بي معفرت بال بن الورده رحمه النرك باس كيا اوران سع كهاا معلى اكب مے والدنے محبرسے ایک صریت بابان کی ہے وہ اپنے والدسے اوروہ نی اکرم صلی السِّطليہ وطمسے روایت کرنےم یا کیا سے ارشاد فرابا مي شك جنم مي ايك وادى مع جس كومهيب كيت مي المرتعالى كافيصله سب كراس مي عام تحركرن والون المطرك كات بال بنماس مى تقرف والون مىسے نىمونا۔ دى

رسول اكرملى الشرعيبه وسلم نے فرایا -

ہے تک بہنم میں ایک محل ہے میں میں تکر کرنے والوں کو خال کرا دیر سے مندکر دیا جائے گا

إِنَّ فِي النَّارِقَعُسُ النَّجُعِلُ فِيهُ الْمُتَّكُمِّرُونِينَ ويُطبقُ عَلَيْهِم هـ (٣)

يالمدين تنجرى عيوبك سيترى بناهيات مون -

نى اكرم صلى الله عليه وكسلم في بوب دعامانكى -

ٱلْلَّهُمَّا فِي ٱغُودُ بِكَ مِنْ نَعْخَ بِالْكَبِرِ ياءِ-لا) رسول اكرم صلى الشرعلبه وسلم فعارشا وفرمايا

جس شخص کی روح اس حال بی حبم سے جلام کر دو بین بانوں سے بری موتو دہ جنت بی داخل موگا، (۱) تکبر (۷) قرمن اور رسا خیانت ۔ مَنْ فَارَقُ دُومُ مُرْجَبُدُهُ وَهُوبُدِي مِنْ مِنُ ثَلَاثِ دَخَلَ الْجَنَّةُ أَلِكُيْرُ وَالَّذِينَ وَالْعُلُولُ - (٥)

حزت الدِ حرصدين رض الشرعند ف و اليكون كشخص كسى دومرے كوم ركز حقير شريجه كونكه وشخص مالوں كم إلى تجوا موكا وه اللرتعالي مصال براسي-

المترى مصاب رحمالله فرات مي الله تعالى ف حب جنت عدن كوميدا فرايا تواكس كاطوت ديكه كرفرايا تومر مسلم مير

١١ الدر المنتور عليه وص الم انحت أيث البس في جنم متوى المسكري \_

(١) المتدرك العالم حليم ص ، ٥ لا كتاب الاحوال

اس شعب الاعان حدوص ومرو حديث ١٨١٨

رس سندام احدين منبل حلده ص ٥٠ ٢ مروبات الوالمم

ره) الترعب والترسب جلداص ١٩٥ كنب البيوع

وام ہے - حفرت احف بن فیس ، حفرت مصعب بن زمبر رصی الله عنم ) مح ساتھ ان مستخت برید بھا کرتے تھے ایک دن وہ کے فوحفرت معمب رصی الله عند اپنے بابی بھیلد کھے اور ان کو اکھی ندکیا حضرت اصف بیٹے توان کو کھے تنگی ہوئی انہوں نے صن معدب کے چیرے باس کا ازریجا نوفرایا انسان پنعب ہے کروہ تکرکرا ہے حالا تکہ وہ دوم تب بشاب کی علیسے تکا ہے را یک مرتبہ ما دہ موس کی صورت یں اور دو کسری مرتبہ بیا ہوتے وقت) حضرت حسن رحمالملروًا نعمي انسان رتيعب مع وه روزانه ايك بادوم ننبر اين باقف بإغام دهوا مع برده امعانول مع باركامقاله كريا ہے۔ ارشا دفادندی م

وَفِيْ اَنْفُسِكُمُ اَفَكُو اللَّهِ مِنْ وَنُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللّ

حرت سیان فارسی رضی اولم عندے اس مرائی کے بارے یں بیرچھا گی جس کے ساتھ نکی نفع نہیں دنی او انہوں نے

ر بر میر است میں بہتر رضی اللہ عند سے منبر سے قرابی ہے شک مشیطان کے باس سے جندے اوجال ہم ان میں سے اللہ تعالیٰ منتوں اِترانا، مطبات فلدندی برفز کرنا، بند کان فلایت کرنا ورامشرنا لی کی ذات سے سوادومری جیزوں بی فوائن

# چلنے اور کیروں کو لئے کا نظارے کے ذریعے نگیر کا اظہار

الله نعالى السر تفسى طوف نفر رحمت بني فرايا بو تكبر معدر رياني جا در ربا سلوار كو كلسيشان -

نى اكرم صلى الترعب والم فى فرايا -لاَ يَنْظُرُ اللهُ إلى رَجُبِ لِي رَجُدُ إِذَا رَهُ لِلكَوْآ -

(I) قرآن مجيد مورة الذاريات آبت ٢١ (٢) منداءم احدين صنب علمة ص ١٠مروبات ابن عمر

نى أكرم مىلى لىدىلىدوكسىلمست فرايا . جوشفن اني دوعيا درون من الوفاح ا دراسس كوا ينا نفس الجيامعلوم مؤلامية نوده قيامت كم زين مي دهنا رج كا رسول اكرم صلى الشرطير وكسسلم سندفرايار جادى تكرك اورياب كراس كوهساب قامت مَنْ حَبَّر ثُوْبَهُ خُسَّلَاءَ لَدَينُفُكُر اللهُ إِلَيْهِ مے دن الرقال اس كواف رحت كى نظرنس فرائے كا-يَوْمَ الْفَيَامَةِ - (٧) حفزت زبدين اسلم رضا منزعت روابث كرنف بي مي حضرت عبد المنرين عمر من الشرعنه كي فعرمت بي عاضر بواتو السس وتت الفرت عبداللهن وافذ سنت كبرط يبت موسف وبال سے كزرے يس ف سنا حصرت عدالله بن عرص الله عنما سفورا با باالين تهدكوادم كروين في نجاكم ملى الله عليه وسلم سے مناسبے آپ في والما-(١٧) فيادر كوتكر كے طور ركھسيات ہے-ایب رواست بی ہے بنی اکرم صلی انشر علبہ وسلم نے ایک دن اپنی تنصیل مبارک بریعا ب ڈال کراس براٹ کلی رکھی اور فرمایا انٹر تعا<sup>لی</sup> مقاك بنا دبا تودو ما دروں ين اكس طرح منا مع كرنين عي تم سے وا وكرتى سے تو نے مع كيا ورخرج كرنے سے إزر احتى كم جب رُوح طلق السيني توتُونے كما من مدفراتا موں اور من مدفر دينے كا كونسا وقت مے (١) نى اكرم صلى الله على وكسلم نے قراباً-

جب مری است اکو کر جینے گئے گی اور اہلان اور روم واسے ان کی فدمت کریں سے نوائڈ تفالی ان میں سے بنی کوبعن بریم ندار دسے گا

إِذَا مَشَكُ اُمَّتِي الْمُطَيَّطُاءَ وَخَدَ مَهُ عُرَّ خَادِسُ وَالرُّوْمُ سَلَّطَ اللَّهِ بَعْمَنَ مُهُ عُرَكَى بَعْنِ - (۵) ابن اعرابی نے کہا کہ «مطبطاء» اِ تراکر جیلئے کو کہتے ہیں ۔

(۱) مستعدام احمد بن صنبل حلد ۲ مل ۱۲ مروات الومرروف (۲) مستدام احمد بن صنبل حلد ۲ مل ۱۲ مروات البن عر (۲) مستدام احمد بن صنبل حلد ۲ من المروات ابن عر (۲) مستدام احمد بن صنبل حلد ۲ من المروات ابن عر (۲) مستندام مرم موا ، الواب الوما يا (۵) عامع ترذى من ۲ م ۱ الواب الفتن جدادی ابنے آب کو طراسم اسے اور الزار حقیا ہے وہ الله تعالى سے اس طرح مافات كرے كاكم وہ اس

اورزين سي اكو كرية علو والسوطرح أغرزين كو بركز عياط

منیں کو کے اور نہا روں کے بابر ابندی کے بہتے

رسول الرم على السرعليروسلم نب فرابا -مَنْ تَعَظَّمَ فِي لَغْسِيهِ وَاحْمَالَ فِيْ مَسَنُّرِيتٍ إِ كَفِي اللَّهَ وَهُو عَكَدُهِ فَضُبَانً -

آثاره معزت الجدع بذل فران بم حفزت من بعرى رحماللر كے باس تھے كمان استم مارے باس سے كزرا اورو مفعود ك وان عارباتها الس ف كي ريشي مبت بن رك فع - جو بنالى ير تنبر بنه فع اوران بي سه تباكل ري في وه اكرا كرجل را تفااس بحضرت من بعرى عراطرى كاه بين نواب في راياتف ميناك جرانام مي كردن بعيرنا محدودن طرت دیجتا ہے اے بیوتون! دونوں طوت کی دیکتاہے دونوں طوت نعنیں میں جن کا تونے سے کرمیرادانس کیا ور مرمی ان كاذكرك با الشركة المرافع الله المرافع الله المرافع الماك المركة الماك الشركة مم إلوك الكون كي المون عمل تجك كريطية بن انسي معلوم نبي كران سي مرعضوس الشرتعالى كي فمت معدور شيطان كافتنه على - ابن انتم في منات سى لو دائس دوك كرمعذرت كرف لكاآب نے فرالاميرے سلف معذرت فرو بكرا بنے رب محصور تو اردكيا تم ف الشرقال كابر ارث دكراى بني سنا-

وَلَوْ تَمُشِ فِي الْاَدُوْنِ مَرَجًا إِنَّكَ لَنْ تَغُرِقَ الْوَرْضَ وَكُنْ تَبْلُغُ الْجِبَالَ كُمُولاً-

ا كم مرتبر ا كم عدول ال ووال وحرت صن لصرى رهم الله ك بالس سے كرزاتو آب نے اسے باكر فرايا انسان اپن جوان براتراً عج اوراني فصلوں كوب دركا مج اول مجناجا ہے كركوا فرنے بارے بدن كوجها ويا اوركو يا تو سے ابنے عل ( ر مرا) کو الیاتمیں کا مواجا و این دل کا عدج کروا سرتالی بندوں سے صوف ان سے دلوں کی اصلاح جا ہا ہے۔ منقول ہے اسفرت عمران عبدالورزر عمدالشرف صول خلات سے پہلے جمایا صفرت عادس نے آپ کو دعمال آپ ى چالى بى مجە اكسىسے توانبول ئے اپنانكى اب كى بورى ارى جرزا ايراس شفى كى جالىنى بے جس كے بيا ين غلاظت موصفرت وبن عبدالوز رحمه الترف معذرت كرتے موئے فرایا جیاجان ! میرسے معنونے مارکھا کھا كرمبرط لفنہ

> (١) مسندام احدين صبل عبده ص ۱۱۱ مرويات ابن عر (۱) قرآن جيد، مويه منى امرأيل آيت ٢٠

سیمائے۔

من معدین واس رحماللہ نے بیٹے کو اکو کھتے ہوئے دیکھا تواسے بدار بوجیا جانتے ہوتم کون ہو ہم تہاری ماں کو بن نے دوسودر حموں سکے بدلے خریا تھا اور تہارے باب کا حال بر ہے کراللہ تعالیٰ مسلمانوں ہیں اسس جیبے دوگ زیادہ پہلے نہ کرسے۔

حضرت ابن عمرض العنزعنها ف ابك شف كو د كجها حوابي جا دركو كينج ربا نفا نواب ف دويا تين بار فرا إستبطان كم مي كيديناني من

ابک روائیت بی ہے کر صفرت مطرف بی عبدالمثار بن شخیر سے مہلت کو دیجا کہ وہ رکتی گئے ہیں اکو کر کہنا ہے تو انہوں نے وطایا اسے عبدالمثر الشرائ اللہ اللہ معلیہ ہوئے میں اللہ علیہ وسلم کو یہ جا اب نہ میں ہیں ہے ہیں ہے واللہ ہاں کیوں بنسی بی بیا نما ہوں تنہا لا آغاز ابک بدلنے والے نطفہ سے ہوا اور تنہا را انجام بدبودار مرداری صورت میں ہو گا وراکس درمیان والے وقت برب گندگ الصائے بھرتے ہو ۔۔۔۔ بنانچہ مہلب چیدگی اوراک سنے برجال چیوڑ دی ۔ مرت عبا ہر رحمہ الشاکس آب کرم بی تفصل میں مامنی اکو کر حمیلیا کہا ہے۔۔ کہ میں تنہ بیان کی ہے نو تواضع کی فسنیت کا ذکر جی مناسب ہے واللہ تنالی اعلم۔ حب ہم نے اکو نے اور تبکر کی خرصت بیان کی ہے نو تواضع کی فسنیت کا ذکر جی مناسب ہے واللہ تنالی اعلم۔ میں میں میں وقصل ،

### تواضع كى فضيلت

جیتخص معاف کرنا ہے اللہ تنالی اس کی عزت کو سراھا ہے اور حوا دمی اللہ تنالی سے لئے تواضع (عامزی) کرناہے اللہ تعالی اسس کا مرتبہ بلیند کرناہے۔

برشخص سحاقد دوفرشت بهنغ بب ادراس ابك

نى الرمى الدُوليروكم من فرايا-مَا ذَا داللهُ عَبْدًا بِعَفُوالِدٌ عِنْ وَمَا تَوَاصَعَ اللهُ عَبْدًا بِعَفُوالِدٌ عِنْ وَمَا تَوَاصَعَ اللهُ وَمَا تَوَاصَعَ اللهُ وَاللهُ وَمَا تَوَاصَعَ اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِلْمُواللّهُ وَلّا لِللللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(۲) نبی *اکرم صلی الٹرعلیہ وکسا سنے فر*لیا۔ مَاوِنُ اَحَدِ الَّدِ وَمَعَدُ مَدَکَانِ وَعَلَیشِهِ

> (۱) قرآن مجدسورة القيامة آئبت ۲۳ (۲) صحيح مسلملد ۲ص ۱۲ساکآب البروالصلة

باندكوے -

حَكَمَةُ ثُمُسِكَايِهِ بِعَانَانُ هُوَرَفَعَ نَفْسَهُ جَيدُاهُا تُنَدُّ فَالَّهُ اللَّهُ مَنْعُهُ وَإِنْ وَضَعَ نَعْسَهُ نَسَالُ اللَّهِ عَلَّا ارْفَعَهُ -

أب في أرشادفر مايا-هُوْنِ لِمَنْ تَوَاضَعٌ فِي عَنْ بُرِيمَسْكُنَةً وَأَنْفُقَ مَالَّوْ حَمَعَ فِي عَيْرِمَعُوسِيةٍ وَرُحَعَاهُلَ الَّذُّلِّ وَالْمَسُكَنَةِ وَخَالَطَاهُ لَا الْفِقْهِ وَالْحِكُمْ فِي

السشخص كع لي فوشخرى سع ومماجى كى حالت من برمونے سے با وجود تواضع کرناہے اور حومال جم کیا اسے ك ه ك ملاوه مقام يرخرج كرنا جكروراوركبن الوكول بررحم كالاسج اور نقر وعمت والول كالحلس اختيار كريائي -

لگام ڈالی جانی ہے جس کے ساتھ اسے روکنے ہی اس اگر

وہ اپنے نفس کو اونجا کرنا ہے تووہ اسے کھیفیے ہں جر

دعا كرتين بالله اسيست كردس اوراكراسين

نفس كوليت كراس نوون وماكرتيمي اس المراك

مفرت ابرسمہ دبنی اپنے والدسے اوروہ ان کے داواسے روایت کرنے ہی کہنی اکرم صل اندعابہ وسلم ہمارسے یا سیدنیا بن تندیف رکھنے تھے اوراک روزے سے نھے افعاری کے دفت ہم آب کی فدمت می دورہ کا ایک بياله اسكا واس من كوشهد دال ديا أب في است الحاكم على الواس من شهد كام عاس المان في المياب من المياب الميان الم عرض كيا بارسول الله الم سن اس بي كي شير والله ع أب في است ركود با اور قرابا ... بن است حرام بني كنا بان -جوشفس عاجرى كراب الشرتعالى اس بلندمقام عطاكرنا ہے اور جوا دی تکر کرنا ہے اللہ تعالی اسے دلیل کرنا ہے جفض کفایت شعاری کراہے اللہ تعالیٰ اسے مالدار کردیا ہے جوائی ففول خرجی کرا ہے الله نعالی اسے محارج كرونيا سي اور وراسخس الله تعالى كوكثرت سع با وكرنا بالفرتفال السسعين كرام

مَنْ تَوَاضَعَ اللَّهُ رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ وَمَنِي إِنْنَصَارَاغَنَاءُ ١ اللَّهُ اللهُ وَمَنْ بَدَّما فَعَتَرَا اللهُ وَمَنْ اكْتَرَ ذِكْدَاللهِ آحَبَهُ الله ـ

U) مجمع الزوالد عبد من ٨٨ كت ب الا دب ولا السنن الكبرى مليهن حليه ص ١٨١ كق بالزكوة رس النزوف والرسب عليم مع ١٩٥ ك ب النوية والرجعد

ایک روایت بن ہے کو نبی اکرم ملی الله علیہ وسلم است دولت کدہ میں چند صحابہ کرام کے ساتھ کھا یا تنا ول فرار سے تھ کہ دروازے ہر ایک سائل آیا وہ ایا بھی تھا جس سے قیمن آئی تھی آب نے اسے اندلا سنے کی اجازت دی جب وہ داخل ہوا تو آپ نے اسے اسپنے ساتھ سجھا یا بھر فرایا کھا گولا) فریش میں سے ایک شخص اس سے نفرت کرنے ساگا تووہ مر لے سے پہلے سائل کی طرح اس بھاری میں بتند ہوگیا۔

نبى اكرم صلى السُّرِطيبه وكسلم ني فرمايا -

خُبِرُ فَا رَبِّي بَائِنَ آمُرَنِ إِنَّ أَكُونَ عَبُدُ ارَسُولَاً الْمُولَا الْمُؤَلِدُ الْمُثَلِدُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ

(4)

میرے رب نے مجے دوبانوں بی سے ایک کاافتیار دیا یا توجی بندہ اوررسول بنوں یا بادشاہ اور شی بنوں مجھے معدم من تفاکر میں ان میں سے کس بات کو اختیار کروں اور فرنتوں میں سے حفرت جربل علیہ السدی مبرے دوست نصے بی نے ان کی طرف سرا تھا کرد بچا تو ابنوں نے فرایا اینے رب کے لیے تواضع کیئے ۔ تو میں نے کہا میں بندہ اوررسول موالیے ندکر تاموں "

الله تعالى في معرف موسى عليه السلام كى واحت وحى بعيم كريم المستضعى كى غاز قبول كراموں بومرى عظمت كے سامے قرافع افتياد كريا ہے اور ميرے بندوں برطبائى خلام نركرے دل بى ميراخوت جاگزى كرسے دن بوميرى يا دميم شغول رہے اور ميرے بے اپنے نفس كوخواہشات سے دو كے ۔

نب كريم ملى الشرعليروس لم نف ارشا و فرايا . آمك رَمُ اللَّهُ قُولَى وَاللَّهُ رِفُ اللَّهِ الْمُؤَالِيَةِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ المُنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَ

U

حفرت عیلی علیہ السام سفر بایا ان لوگوں سے بھے خوشخری مربع دنیا میں تواضع اختبار کرتے ہیں وہ قیامت کے دن منبروں واسے ہوں سگے ان لوگوں سے بھے خوشخری ہے جو دنیا میں لوگوں کے درمیان صلح کرانے ہیں ہی لوگ قیامت کے دن جنت فردوس کے دارث ہوں سکے ان لوگوں کے بھے خوشخری ہے جو دنیا میں اپنے دوں کو باک کرتے ہیں ہی لوگ قیامت کے

(1)

(۲) کنزالعال حبلد ۱۱ می ۲ سام صدیث ۲۲۰۲۹ دس) کنزالعال حباری ص ۹۲ حدیث ۲۳ ه

دن الله فالى سے دبدارسے مشرف موں سے ۔

كى بزرگ كا قول ب فرائع بى مجعى بنى اكرم صلى الله عليه وسلم سے بدروايت بني سے اكب نے فرابا-الندنال حب كى بندس كواسام كى داه دكما اسماس إذَاهَدَى اللهُ عَبُدًا بِلْدُسِلَا مِرْوَحَسَّتَ

كالجيم صورت مطاكرتام، وراس اليي مكر ركمة ب صُوْرَتَهُ دَجَعَكُهُ فِي مُوْضِعٍ غَيْرِيثًا ثُنِ لَتَهُ

بواس مے شابان شان منب مونی الس سے با وجوداسے وَدُرُتَ اللَّهُ مَعَ ذَلِكَ تَوَاضَعًا مُذَالِكَ مِنْ تواضع بجرعطا فرماكا سيع نزر يتحض الله نغالى سي فتخب بندول صَفَوْتُ اللهِ-

عاراتي البي م حوالترنالي صوت إفي محرب بندول

كوعطا فرأنا سے فاموشی جرعبادت كا أغازىم الله تعالى

تواصع بنرس كوسر لمبندى بى عطا كرتى بيسم تواضع

برتوكل انواضع اور دنيا مصاب رغبني -

نبى اكرم مل المرمليه وسلم في المار ٱرْبَعُ لَا يُعْطِيهِمُ اللهُ إِلَّا مَنْ ٱحَبَّ

وَهُوَاوَّلُ الْعِبَادِةِ وَالنَّوْكُلُ عَلَى اللَّهُ وَالنَّوْاضُعُ

كَالنَّهِ دُفِي الدُّنيَّا- (٢)

حفرت عداللين عباس رضا فلرونها فركنفي يني اكرم صلى الله عليه وسلم ف فرايا -

حب كوئى بنده تواضع اختبار كرتا ب توالله تعال است إِذَا نَوَاصَعَ الْعَبَدُرُفَعَهُ اللَّهِ إِلَى السَّحَسَاءِ سانوی اسمان کم بندی عطافرآ ا ہے۔

السَّالِعَةِ - ٢١١)

نى كريم ملى الدهليرك لم في ارتباد فرايا-

ٱلتَّوَامُثُمُّلاَ بَزِيْدُ الْعَبُدَالِّورِفُعَةٌ فَتَوَا

صَعْواً وَرْحَمُ كُواللَّهُ ﴿ (١)

انتبار كروناكم اللرتفالي تم بررهم فرات -الى رواب بن م مدنى اكرم صلى المرعليد و المعانات ول فرار م تصد كرابك اله ولك كالتحل آيا جديدك

على بوئى عنى اورچيك كے دانوں سے بانى رس را تعا و وجن كے باس بيٹنا وہ كورا سوعاً اننى اكرم صلى الشرعليه وسلم ف اسے اپنے بہومی بھایا (۵) اور فرایا۔ مجھے بیات اچھی معلوم ہوتی ہے کہ اکدی اپنے باتھ بی کوئی جرزا تھا سے جواکس کے

(٢) المعم الكبير الطبراني حلياول ص ١ ١٥ صديث اله

ر١٧) كننرالعال حديث ١١٠ صريب ٥٢٠٠

(٢) منزالعال مليسم ١١١هديث ١١٥ ٥

(۵) حامع ترندي ص ۲۷۴ الواب الطعمة

گر دالوں سے کام کی مواور لیں وہ اپنے آپ سے تخر کو دور کرسے۔ (۱) ایک دن نبی اکرم صلی الٹر علیہ دسلم نے صحابہ کرام صنی الٹرعنہم سے فر لمایا۔ کیا وجہ ہے کہ مجھے تم ہر عبادت کی حلاوت (مٹھاس) نظر منہی آئی ؛ انہوں نے عرض کیا عبادت کی حدوث کیا ہے ؟ آپ نے فر ملیا " تواضع ہے۔

نبى أكرم صلى الشرعليدوسلم في وايا-

جبتم مری است بی سے تواضع کرنے والوں کو مجھوتوان سے بیے نواض اختیار کر دا درجب نے کرنے دالوں کو دیجھوتوان سے ساخت محبر کا افہار کر وکبوں کر بران سے سیے ذلت اور رسوائی سے۔

المارء

حفزت عرفاردن رمن المرعن سنع المرعب بنه المرتعالى كے بے تواض كرا ہے نواللہ تعالى اكسى عمت كو ملبند كرديتا ہے اوروہ فرآ اسے بلند بواللہ تفالی تجے بلند كرسے اور جب وہ نكبر كرتا ہے اورا ہنے طور طریقے سے نجا وزكرا ہے تو اللہ تعالى اسے زمین كى طوت دھيل دنيا ہے اور فرانا ہے دور موجا ور تھے اللہ تعالى دوركرسے رہيات فرشة كہتا ہے السائنے ما ابنے آپ كو مراسم تھا ہے ليكن لوگوں كى نظروں میں حقبہ موتا ہے حتى كروہ ان كے نزد كي خنز رہسے جي زيادہ ذابن موتا ہے۔

حزت جررب عبداللر رحمالله فرمانے بن ایک مزند بن ایک ورضت سے باس بنیا جس کے نیجے ایک شخص اگرام کر رہا تھا اوراس نے ایک جیڑے سے اپنے اوپر سابہ کرر کھاتھا سورج چیڑے سے مہٹ کیا تھا اس لیے بن نے درست کر دیا جیب وہ شخص بیلار ہوانو بن سف دیکھا وہ صرت سان فارسی رضی اللہ عنہ نصفے بی سف ہو کچھ کہا تھا ان سے ببان کی تو امنوں نے مجھ سے فرمایا سے جرسے اونیا میں اللہ تعالی سے سے نواض اختبار کروکم و نے جو شخص و شامیں اللہ تعالی سے سے عاجری اختبار کروکم و نے جو سے اللہ تعالی میں میں میں بندی عطا فرما ہے گا۔

ا تعجر ایک آب ملفظین کرتا مت کے دن کا انھر ای ہوگا ؟ میں فعرض کیا ہیں اب ف فرایا دنیا ہی لوگ ایک دوسرے رہوزیادتی کرتے ہی ساندھیا ہوگا۔

ام المونين محرف عائشہ معدلفہ رضی المرعنہ اللے فرایاتم افضل عبا دت بعنی تواضع سے عافل ہو۔ صفرت بوسعت بن اسباطر حمداللر تے میں زبادہ عمل سے مقابلے ہیں تھوڑا ساتقویٰ کافی ہے اور زبادہ کوشش اور مجا بدے کی حاکم تھوڑی سے عاجری کھا بن کرنی ہے۔ معن خیر فیرا در الله سے تواقع کے بارے بن بوتھا گیا کہ وہ کیا ہے؟ آب نے وایا تم بن کے بے تھک جاؤ اگر تم کسی نیچے سے بھی دی بات ب نو تواسے تبول کو اگر کسی نہا بت ہی جا ہا شخص سے سے توجی تبول کرو۔
صفرت ابن مبارک رحم اللہ فر مانے بن اصل نواضع یہ ہے کہ ہم دینوی نفتوں میں اسپنے آب سے کم آدی کے سامنے بی عاجزی کا اظہار کروستی کہ تم بیتن کر لوکہ تنہیں دینوی اغذبارسے اس برگوئی فضیلت عاصل ہم سے اور ج شخص دبنوی اعتبار سے تم برفوق بت رکھا ہے اس سے اپنے آپ کو برنز معبوسی کہ لیتن کر لوکہ اس شخص کو دینوی اعتبار سے تم برکوئی فضیلت منہ سے ۔

ور معزت قداده رضی الله عند فراند می حسین می وال ، با جمال با بس یا علم دباگ بجراس نداس می نواضع اختیار نه کی

توبجيزى فامت محدن اى بردبال بول كا-

کہاگ ہے کا اللہ تعالی سفے تعذرت عینی علیہ السام کی طوت وی تھیمی کردب میں آب کوکوئی نعمت عطا کروں نواسے انک می سے ساتھ تبول کریں میں اسے آب کے بیے کمل کردوں گا۔

صرب معب رمن المرعن فرانے من اللہ تعالى بنوے كو دنيا من جونوت عطاكرتا ہے كارود اس بيشكر إداكرتا اوراكس كے ذريع توان كا ہوت اس كے ذريع اللہ توان كا است و نبا من اس سے نبغ علا فرانا ہے اور قيامت كے دن اس كے ذريع اس كا درج بندكرے كا واول ترقالى است و نبا من حوافر آنا ہے اگروہ اس براللہ تعالى كا سنكر ا دانسي كرا اور من كرا اور من اللہ تعالى كا سنكر ا دانسي كرا اور من من اللہ تعالى سے اللہ تعالى سے اس كا دبؤى نفع روك دنيا ہے اور اس كے ليے جمم كا ايك طبقہ كھولى دنيا ہے اور اس كے ليے جمم كا ايك طبقہ كھولى دنيا ہے اور الكرم ہے تواسع عذاب دسے اور جا ہے تو معان كر دسے۔

عبداللک بن مروان سے پوچھاگ کہ کونسا بندہ افضل ہے؟ اس نے کہا جوفاتت کے باوجود تواضع اختبار کرے رغبت سے با وجود ہانے کھینے سے اور طانت کے با دجود انتقام نہ ہے۔

ابن ساک محدالله بارون الرست بدکے باس سکے اور کیا اسے امیرالمونین اس بزرگ کے ساتھ نواضع کرنا آپ

کے بیے اس بزرگ سے بھی ستر ہے بارون الرث ید نے کہا آپ نے کتنی اچھی بات کہی ہے انہوں نے فرایا اسے
امیرالمومنین اا مترن کی سے بھی کوشن صورت عطا فرائی ہے اچھا خاندان اور مالی وسعت عطا فرائا ہے اب وہ سن بی
با کدامی اختیار کرتا ہے مال سکے فرسیع عمنوادی کرتا ہے اور حسب ونسب میں عاجزی سے کام بنا ہے تواللہ تعالیٰ کے بال
وہ اکس کے خاص دور سنوں میں مکھا جانا ہے ۔ بارون الر سبد نے رہیں کر) دوات اور کا غذمنگواکرا کس
بات کو خودا بنے باتھ سے مکھا۔

۔ حفرت سلمان علبالسدام صبح سے وقت مالدار اور معزز لوگوں سے مالات معلی کرنے کے بیٹسکین لوگوں کے بات سلمان علبالسدام میں میں اور فرمانے ایک مسکین دوسر سے مساکین سے ساتھ ہے۔

بعن بزرگوں نے فرایا کر حس طرح تم اسس بات کونا بند کرتے ہوکم ا مرلوگ تمین معولی کپڑوں ہی دیجین اس طرح تمین بربات بھی نا بند مہونی چا ہے کہ فقا و بنہیں نیتی لبامس میں دیجین -

ابك روایت بن به خرای دفه حضرت بونس ربن ببید) حضرت ایوب دسختیانی) اور صفرت حسن ربهری) رجمه اندر بام رسطی اور توافع سک بارے بن گفتا گرائے سکے حضرت حسن بھری رحما دشرے فربا کیا تم جانتے ہوکہ تواضع کیا ہے ؟ آواخ بہرے کہتم گھرسے سکا توجی مسلمان کود مجبواسے اجت سے افضال سمجو ۔

معرف عبدرحما لله فرات من الله تقال في جب حضرت نورع عليه السلم كى فوم كوغرى كيا تومر بهار اونجا موسف لكا الكي يجددى بهار السف عاجرى كى اس بيدالله تقال في السب تمام بهار ول سعد بندك اوراست كنتى سے علم سف ملے ب

حفرت ابوسیمان رحمالته فرمانتے میں اسٹر نعائی سنے انسانوں سکے دلوں کا عال معلوم کیا تو صفرت موسیٰ علیم السلام کے
دل سے بطرھ کرکسی سکے دل کو زبادہ عاجری کرنے والا شربایا تو اسٹر تعائی نے کہا کہ کوسٹر دن مہلا می کے بیے می ابا و میں معبدر حمدالتہ عرفات سے واپس لوٹے تو فرمایا اگر میں ان لوگوں سے ساتھ مذہوتا تو بقیناً ان بررهت موتی مجھے اس بات کا مرسے کہ وہ میری وج سے رحمت سے محودم موسے ہول۔

کہاجاً اسپے کرموں جس قدرا بینے آک کولیت سمجھا ہے اسی فررائٹر نعالی سے ہاں سر بیندی اختیار کر ناہے اور حتباً ا ابنے نزدیک اونچا مؤاجے اتنامی انٹر تعالی سے ہاں بہت ہوتا ہے۔

حفرت زباد نمیری کا قول ہے کہ تواضع کے بغیرزا کہ ہے جیل درخت کی طرح ہے۔ حضرت مالک بن دینار رہم اللہ فراتے

ہیں اگر کوئی اعلان کرنے والاسب جدکے دروازے برکھڑا ہوکر اعلان کرے کہ تم بی سے توسب سے بُراہ ہو وہ اہم نکلے

توا دیٹری فتم مجھ سے بیلے کوئی نہیں نکلے گا ہاں جس بی دوڑنے کی زیادہ طاقت ہو وہ مجھ سے بیلے نکلے گا۔ داوی کہتے ہیں
حب حصرت مالک بن دینا درجم اطری مے بات حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو بنی تو انہوں نے فرال اس وجسے تو
وہ مالک بن ۔

حفرت فنسبل رحمالله فرات من توشفس رباست کی جائب رکفنا ہے وہ کھی بھی کامیابی ہنی باآ۔ حضرت موسلی بن قاسم رحمالله فرمات میں مم زلزسے اور سرخ اُندھی بی مبلا ہوئے تو بی صفرت محد بن مقاتل رحمالله سے باس گیا اور عوض کہا اسے الوعبد الله آگری مارسے امام ہی الله تقالی سے مہارے ہے دعا کر بن تو وہ روبڑ سے بھر فرمایا کا ش میں تمہاری ماکٹ کا ماعث نہ مقاصف موسلی بن قاسم فرمات ہیں جو بی سے خواب بی نبی اکرم صلی الله علیہ والم کی زیاوت کی توائی سنے فرمایا اللہ تفالی شے صفرت محدب مقائل کی دعا سے معیب اٹھادی ۔

ايك شخص حضرت سنبلي وحمداللرك بإس أيا نواكب في جيات كالرية تعالس

نے کہا میں باد سے بیج کا نقطر موں آب نے فرایا استے نفس کو یہ مقام دو دربنہ الله تعالی تمہاری حجب کو منقطع کردے گا۔ حزت الدرهما وراف المعن على من ولا مرى رسوائي في يبودلون كي دلت كوعي بالاررديام كما ما السيد كر جوافض البيد نفس كوفيتى جانيا مي است توافع سے كيوهد مين ما-حزت الوالفي بت خود رحدالله فرات بس ب سف معزت على بن ابي طالب رض الشرعة كو فواب بس ديجا نوان كي فرمت

بى مون كاكراك الوالحسن المجيد كوئى تغيرت فرائي تواب النفراي الرفغيرون كى مجلس مي الداروك تواب كى فون سے تواضع كربي توكيائ اهيا ہے اولاكس سے جى زيادہ اهي بات يرجے كرفقوا دالله تعالى برجم وسركرانے بوسے امرام ب

حفرت ابوسلیان رحمدالله فرانسے میں بندہ اسی وقت کک تواضع نہیں کرسکنا حب کر اینے اب کو بیجایاں نہ سے۔ حرت اورزدر عمراطر فرات بن حب مك بنده برخيال كرا بي معلون مي محب بدر لوك بن نووه منجر مع وي الكك وه تواصع كرنے والاكب موكاء فرايا جب اپنے نفس كے ليے كوئ مفام يا حال مديجے - اور مرانسان اسى حاب سے تواضع كزام المين دروه اين رب كراور فواين أب كوبيا ناس .

حرن البسلمان رحمه الله فوانع مي اگرتام مناوق اكس بات ريشغنى بر جائے كروه مجے اكس قدرسبت كردي جتابي خورا بنے أب كوبست كرنا مول تودواكس بات يدفاور بنى موسكة -

حزت ووہ بن ورور حمالٹر فرانے بی آواضع حصول شرف کا ایک عبال ہے اوراً دی سے تواض کے علاوہ ہر

كم ولا ب كرام منون ك طون سے تواضع الحبى بے ديك الدار الدكوں كا تواضع كرناسب سے الجھا ہے ۔ اور

العرص الله المان فراد كالمحرك زاران رام يعى كما كا ب كرون كاستى وبي ب وابن إلى الرتعالى كے بي حبكاديا ب اور بلندى كامستى دي

عنى متاب جوالله تعالى كي بية نواضع اختيار كرنا جهامن كاحنى داروي بي حيراند نغالى سے دريا م اور نفع اسے ہی عاصل مواہے جوابنے أب كوالسراقال بربیج دیناہے .

تواسے برضائل عطافرآ اسے اب حب اس کے دل میں بجری آگ جوم کے گئی سے نوالٹر نعالی کی مدسے تواقع اسے مجھا دیتی ہے اور حب موسی کے درج ہے اور حب موسی کے اس مجھادیتی سے اور حب موسی کی آگ جو کئی ہے نو تا نید خداد فری سے تناوت اسے بجھادی ہے ۔

صرت منبدرهم النرن مجم کے دن ارشاد فرایا اگرنی اکرم صلی النوالدی مسے بات مردی نہ ہوتی کہ۔

کیکُون فی اخیدالذّ مان دَعیم کے المقد میں المران میں سے دلیل ترین المرن فی اخیدالذّ مان داران میں سے دلیل ترین الدّد کھٹے۔

ارد کھٹے۔ (ا) ادر کھٹے۔

توسى تنس مركز كيوية سناا-

آب سف می فرایا" ایل نوحید سے نزدیک تواضعی تجرب، شاید آب کی مراد بر بوکه تواضع کر نے وال بہلے اپنے نفس کو کھیسمق سے چواسے سیت کرتا ہے جب کہ موحدا پنے نغس کو کھی نہیں بھیا کہ اسے بیت کرسے بالمبند-

حزت عرون شیدر عدامتر المراست بی به کمرمری معفا اورمروه کے درمیان تھا کہ بی نے ایک شخص کو نجر پر بوار دیجا اس کے اسک اسکے کچھ فلام بی ہو لوگوں بر شنی کر سنے اور ال کو بٹی تے بی فرائے بی بھری کچھ موسہ ابد ابنداد شریف واپس آیا بیں ایک بی بر کھڑا تھا کہیں نے ایک شخص کو دیجھا جو نظے یا دُل اور نظے مرج اور اکس سے بال لمیے بی بی نے ایسے فور سے دیجھا نئر ورع کی تو وہ کہ نگا کیا بات ہے جھے دیچے رہے ہو ج بی نے کہا تم السر تفقی سے بلتہ تھی ہے اور اس منان کی اس تفقی سے بلتہ تھی ہو ہی سے کہا اللہ تفائی نے ترسے میں نے کہا میں دی شخص موں بی سے کہا اللہ تفائی نے ترسے ساتھ بیک ملوک کیا ہو بال مورت حال براگر اواض اختیار کرتے ہی میں نے بلتہ کا کا افہار کیا تو امٹر تقائی سے بھے وہاں بست کر دیا جاں لوگ بڑائی کی ہرکرتے ہیں۔

صرت مغیوسی المرعن فراتے ہی ہم ، حرت ابرا ہم نی رحماللہ سے اس طرح ڈرنے تھے جیسے بادشاہ سے ڈرا بات میں ہوردہ (تواض کے طور رہ) فراتے تھے جس زانے ہیں ہی کوفر کا نقیہ بنا ہوں وہ برا زمانہ ہے۔

حزت عطا دسلی رحم المرحب بحلی کی گرج سنت توانی بین شروع کردیتے اور اسپنے سیا کواس طرح پراست جے در درن میں بتا عورت مورجس کا بجہ بعلا موسف والا می اور فراتے تہیں سرمعیت میری وج سے مبنی ہے اگر عطام حا آ فولوگ آرام بات ۔

صرت بشرمان رهمان فرات نص دنیا داروں کوسلم کونا چھوڑدواورلوں اپنے آب کومفوظ کرلو۔ ایک شخص معرف عبدانٹرین مبارک رحمهانٹر کو دعا د بتے ہوئے کہا انٹرفالی آپ کواکپ کی امیدسے مطابق عطا فرانظ نہوں نے

<sup>(</sup>١) عامع ترندي ص٧٧٧، الواب الفتي -

زادا میدنومون سے بعد بوئی ہے معرفت کہاں ہے ؛ - اہل تریش ایک دن تعنون سان ناری درخی استرعد کے اسس فخر کا اظہار کوشف سے نوئسزت سان رہنی اعد مند سے فرا ایس نوایک کا ایک نطفہ سے بیدا ہوا ہوں چرا کیک برلودار مردہ موجادُن گا چرمیزان میا کُرن کا اگر دیکیوں کا برط ای جا رہ ہوا تو معزز ہوں گا ا دراکر ایک ہوا توبر سوں گا۔

معرت الو كمرصداني رمني السرون السرون في المرائم في عزت كولفوى من الدارى كويقين من اورشرت كونوا صعب بالمامم الشرتعالى ست حسن أونين كاسوال كرست مين -

چونیس نسل

#### يحبري تقنفين إدراس كي آفت

حب بہتین بائی جائیں تواکس سورت بی اس بی تیمری صفت بائی جائے گی بیان اپنے آپ کو بڑا سیجنے سے بی تیمری نفی بنی ہوک تا گی بیان اپنے آپ کو بڑا سیجنے سے بی تیمری نفی بنی ہوک تا کی نفی بنی ہوک تا کہ کی نفی بنی ہوک تا کہ کی نفی بنی ہوگ کے دیا مائی۔ طون میدان با یا جا اس ہے دونا مائی۔ میں تیمری بیا ہ جا آپ ہوں ۔ آ تھوڈ تی اور میں تا کہ بھو یک سے تیمری بناہ جا آپ ہوں ۔

(ا) مسندام احدين صني جاره ص ٢٥ مربات ابواء مر

ای طرح حفرت عمر فاروق رضی المترعند نے فرایا مجھے ڈرسے کہ تو گھول کرٹر ہا تک نہ بہنچ جائے آہب نے بریات اس اک دی سے فرائی تھی جس سے نماز فجر کے بعد وعظ کرنے کی اجازت انگی تھی۔

گویا جب انسان ابنے آب کو آس نگاہ سے دیجنا ہے بین اپنے آب کو بڑا سمجھا ہے نودہ تحرکز اسمے اور مجول جا آ ہے اور ابنے آپ کومعزز سمجھا ہے نو نگر ایک ایسی مات کا ام ہے جوان اعتقادات سے نفس میں پیدا ہوتی ہے اور اسے عزت اور اپنے آپ کویڑ اسمحماعی کہتے ہیں۔

اى كيام الأعباس رض السّرمنها السس أبث كرمم

کی تغیری ذرا کا کرد وعظت ہے جس کا دونیں پنجے تو آب نے تکر کی تف بوظت کے ساتھ فرائی ہے۔
جریے عظت کچھ میں اوراطبی اعمال کا تقاضا کرتی ہے جو اس کا تمرہ یا نتیجہ ہونے ہی اوراسے نکر کیا جا آ ہے توجب
دہ دوسروں کے مقابلے میں اینے آپ کو بڑے دینے والا مجھا ہے تو دوسروں کو تقی جا ناہے اوران کو اسپنے آپ سے
دورکرتا ہے ان کے ساتھ الحضا بیٹھ اور کھا اپن پ ندش کرتا اور حب بجر برط ھو جا اسے تواس کا خیال ہے ہوتا ہے کہ دوسرا
شخص اسسے ساتھ جھک کرکھ مواور ہم اسس کا حق ہے اور حب نکر من مزید اصافہ ہو تاہے توان لوگوں سے
خدمت لینے میں بھی مار سمجھا ہے اوران کو اپنے ساتھ کھو ہو سے کا اہل ہی ہمجھا بلکہ ڈیور ھی کی خدمت بھی ان سے لینا
مناسب سن سمجھا ہے اوران کو اپنے ساتھ کھو ہو سے کا اہل ہی ہمجھا بلکہ ڈیور ھی کی خدمت بھی ان سے لینا
مناسب سن سمجھا ہے اوران کو اپنے ساتھ کھو ہو سے کا اہل ہی ہمجھا بلکہ ڈیور ھی کی خدمت بھی ان سے لینا

اوراگرتگرکھی کم موتواکس کی بابری سے تفرت کرا ہے تنگ داستوں بین اکس سے ایکے بڑھا ہے اور مجالس بین اونچی علیہ بیٹھا ہے اور اس انتظار میں رہا ہے کہ سام میں وہ شخص ببل کرسے اور اگروہ اس کے کام کام کام کام کام بین کوتا ہی کرسے تو اس بات کو مہت بعیدا ورتع ب خبر سمجھا ہے اور اگروہ اس کے سامنے کوئی دلبل میش کرے یا شاخرہ کرسے تو اس کو جواب دینا مناسب نیسی مجھا۔

اوراگرده نفیمت کرے نواے نبول کرنے سے نفرن کرنا ہے اوراگر بہتی کرا دی خوددوسروں کو نفیعت کرسے نو بہا سے توسخت مزاجی سے کرنا ہے اور اس کی بات کوردی جا سے توسخت غصصی آتا ہے اگردہ نعیم دیتا ہو توطلبا دسکے ساتھ بڑی نہیں بڑتا ان کو ذلیل جا تنا ہے اور چھوائ ہے ان براهان جند اور ان سے خدمت لیتا ہے اور عام کو کوں ۔ کواس طرح دیجھا ہے کوارد کا موں میں ان کو جا ہل اور حقبر خیال کرتا ہے تکری وجہ سے ہوا عمال صاور

مونے ہی وہ بہت زیادہ ہی اور تماری نہیں استے بہذا ان کو تمار کرنے کی خرورت بہیں کیوں کم بہ شہور ہیں۔ تو بہ بحبر ہے اور اس کی آفت بہت بڑی اور مہلک ہے اس سے خاص لوگ بھی نباہ ہوجا نے بی عابدین، زا ہرین اور علادھی اکس سے بہت کم محفوظ موتے ہیں عام لوگوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اور اکس رنگر کی آفت کیوں بڑی نہوگ جب کرنی اکرم صلی الٹرعلیہ وسسلم نے ارزا و فرمایا۔

دہ تخص بنت میں منیں جائے گاجس کے دل میں ایک ذراے کے برار لئی تکر ہو۔

كَرُيُدُ حُكُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَةً مِنْ كَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَةً مِنْ كِبُرِ - «

ری عادات تجرکواندم ہوتی میں اور ان میں سے لعبن دوسری لعبن کا تعامنا کرتی ہیں تنجر کی سبسے ری قسم وہ ہے جوعلم کے استفادہ اور قبول بق کے راستے ہیں رکا در شبنتی ہے اور السن سلطے میں قرآن باک کی کئی آبات آگی ہی جن می

اورمتكرين كى مذرت كى كئى ہے ارشاد فلاد ندى ہے۔

ادر فرشت ان کی طرف با تو برهارسے موں سے را در کہیں سے اپنی جانیں کالوائے سے دن تہیں ذات والا مذاب دباجائے گااس بھے تم دشر فنا لی بڑنا فن بہنا ن باندھتے ادراس کی کیات سے تو برنے تھے ۔ وَالْمُلَا يُلِدُّ بِاسِمُلُوا اَيُدِيْهِ مُ الْحُرُو وَالْفُنْكُمُ الْمُلَا يُلَا الْفُلَا الْمُلَا الْمُلَا اللهُ وَالْمُؤْنِ بِمَا كُنْمُ الْفُولُانَ عَلَى اللهُ وَالْمُؤْنِ بِمَا كُنْمُ الْفُولُانَ عَلَى اللهُ وَالْمُؤْنِ بِمَا كُنْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

<sup>(</sup>۱) مستدام احمد بن صبل حلداول می ۹۹ مرویات عبدانترین سود (۱) "وان مجد ، سورهٔ انعام کیت ۱۴

جہنم کے دروازوں سے داخل ہوجا در تم الس می عیش ر موسكيس كررسف والون كاكباي را محكانه ي محرتها باكرسب سے زبادہ عذاب والے وہ جہنی موں سے جوسب سے بڑے مركش من ارك دفادندى سے .. بحريم الن حين كر) الك كريس من مركرده سع ال لوكول كو جور مذاوند، رحمٰ سے بخت نافران تھے۔

بس جولوگ اُخرت برا بیان نس لانے ان کے دل منگر بی اوروہ تی کررنے دالے ہیں۔

کہیں گے دہ لوگ (جود نیامی) کمزور سجعے ماتے تھے ان سے جوبڑے بنا کرنے تھے اگر تم نمونے تو ہم فرور ایماندار ہوتے۔

بے شک وہ لوگ ہماری عبادت سے سی کر نے ہی وہ عنقر بب ہمنم میں زئیل موکرداخل ہوں سگے۔

عنوب بن اپنا کیات سے ان نوٹوں کو بھیر ددن گاہو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔

أُدُخُكُوا آبُواتِ جَهَنْعَ خَالِدِ بْنُ رِيْهُمَا فَيِشُ مَثْوَى الْمُتَكَيِّرِيْنَ - ١١ تُعَكَّنُوْعَنَّ مِنْ كُلِّ سِنْ يُعَدِّهِ ٱلْيُعُمْوُ ٱسْتُدُّ عَلَى الرَّحُمْنِ عِنيّاً - كا) ارثادخلاوندی ہے۔

فَالَّذِيْنَ لَا يُومُنِّونَ مِالَّهُ خِرَةٌ رِقُلُونُهُمُ مُنْكِرَةٌ حَقْمُ وَمُنْكُمُ وُنَ - (٣) الشرتعالى فيارتنا دفرمابا يُغُولُ الِّذِينَ إِسْتَعَنَّعِفُولُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُفُأُ لَوُلِا آنْتُ هُ لَكُنَّا مُومِنِيْنَ -

ارثناد خلاوندی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُمْ وَنَ عَنْ عِبَا ذَ فِي سَبُّدُ خُلُونَ فِيُ جَهَنَّمُ وَاخِرِينَ - (٥) ارتادباری نوالی ہے۔

سَاصُرِتُ عَنُ أَيَا تِيَ الَّذِيْنَ يَتُكُنَّرُوْنَ فِي الدُرْضِ بِغُنْرِالُحَنَّ - (١)

(۱) تزآن مجید سورهٔ زمرآیت ۲۲

(١١ قرآن مجيدا سورة مريم آيت ١٩

الله قرآن بجيد مسورة النحل آبت ٢٧

رام) قران مجيد سورة سه بادائيت الم

(٥) قران جبر سررة عافر أثبت ١٠

(١٦) قرأن مجير سورة اعرات أيت ١١١

امس آب کرمری تفتیری کیاگیا ہے کہ ہم ان سے قرآن باک کی تعبوا تادیں ہے۔ بعن تفاہر بی ہے کہ بن ان کے روں کو ملکوت رعالم نیب ) سے ردک دوں کا ۔ صفرت ابن عرق خراف بی اس کا مطلب ہے ہے کہ وہ فور دفکر ا در نصبحت عاصل کرنے سے تورم ہوجائی گے ای لیے صفرت آبی علیدا میا ) نے زیابی نام نری تربیا ہوا ہے تھر پہنیں مرکوجیت تا کہ اون کے دارے کے دل میں منس کیا آبادی ا بیت مرکوجیت تک اون کی تو دوس کا در تحیا اور جو اپنے سرکوجیکا مے گا قواسے سابع جی ملے گا در کھا نہیں۔ بہا ت بھر کرنے والے سے موم رہتے ہیں ۔ اسی لیے نبی اکر می انشر بہا بان مولی کہ دو کس طرح حکمت سے محرص رہتے ہیں ۔ اسی لیے نبی اکر می انشر بیا اور اس حقیقت کو مشاشت کرتے ہوئے تا ا

با نجوب نسل.

## جن لوگون بریکر کیا جانا ہے ان کی درجات دافسام اور کر کا نتجہ

جان لو النرفال پر بحرکیا باناہ ہے باس کے دسولوں یا باقی قام مخلافات پر ۔۔۔چونکہ انسان ظالم اورجا ہل بید ا کیا گیا ہے اس میں دو مجی نوعنون پر سی کرتا ہے اور کھی اپنے فائن سے سامنے سی کرتا ہے توجس پر تکرکیا جا سے اس سے جوالے سے بن تسبین جن بی ۔

ا۔ امٹر فال برنگر کا اوروہ سب سے قباتک ہے انداس کا باعث من جالت اور سرکتی ہے ، جس طرح نرود نے میرکی ہے ، جس طرح نرود نے میرکی ہے ۔ وودل میں کہنا تھا کہ وہ اسمان سے دب سے اور سکا اور عیبے بعن جابل وگوں بکر ہراس شخص کے بایے بین منفول سے دب ہونے کا دنوی کرتا ہے جیبے ذبون وغیرہ اس نے تکبری دب سے کہا تھا ۔

اکنا رَ ایک ہُدا اُلّٰہَ مُن کیا ۔ (۲)

اکنا رَ ایک ہُدا اُلْہَ مُن کیا ۔ (۲)

ان ربط والرق ال كابنده مون سي نوت ك اس بيدا المرت الل سف ايرت وفرابا .

بے شک وہ تو بری بادت سے نگر کرنے ہی منفری در اس مرکز جہنم ہی جائی گے۔

(۱) مع الزدائر حاره من ۱۲ کن ب اللباس (۱) فرأن مجدِ سوره النازعات آیت ۲

جَهَنَّ عَدَا خِرِينَ - ١٣١

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَكُ بِرُونَ عَنْ عِبَادَنِي سَيْدُخُلُونَ

رس قراك فبيرسوره موس أيت ٦

حزت سے بیٹی بلیدالسلم اسٹر تعالی کی بندگی سے مرکز نفرت بنیں کرستے اور منہی مقرب فرشنے (نفرت کرنے ہی)

اور حب ان سے کہا جب کہ رحمٰی کوسیدہ کر و تورہ کہتے میں رحمٰی کی سے کہا میں اسے الحدولاں میں رحمٰی کی سے تم کہوا درلاس میں سے ان کی تفریت بڑھ گئی۔

۱- رسولوں بر بحبر کونا بین ا بین ابنے نفس کو عزت والدا ور بدند مجھنا اور بین تصور کرنا کہ عام لوگوں جیسے ایک انسان کا کی کیسے انا جائے بین اوزات یہ بات نور وفکر سے روک دننی ہے تو بوں وہ شخص جائت کے اندھیر سے بین بھٹکنا رہنا ہے اور تنگر کرنا ہے کرنا ہے اور ابنے اب کوئن پر سمجھنا ہے تھی وہ موفت کے باو تو دا طاعت سے کرکنا ہے اس کا نفس اسے تن کے سامنے تواضع کرنے سے بازرکھتا ہے جیسا کہ انٹر تعالی نے ان

كي عم اين عب دوانسانون بإميان لائي -

تم لوگ تو بماری طرح انسان ہو۔

اوراگر تم ابنے جیب انسان کی باست انوتو تم اس وفت نقصان انتخانے والے ہوگے۔ وَلَهُنَّ الْمَعْنُ مُ لَبِّشَرًا مِنْ لَكُ مُ إِنْكُ

إِذْ الَّعَاسِودُن - (٥)

ارشادفدا وندى سے -

لَنْ تَيْسَتَنْكِفَ الْمُسَيْعِجُ آنُ كَكُنُونَ عَبُدًا

وَإِذَا فِيْلُ لَكُمْ مُاسْجُرُهُ وَلِلرَّحُمْنِ قَالُوا

وَمَا الرَّخُمُنَ ٱلسُّعُهُ لِمَا نَّامُرْيَا وَزَّادَهُمُ

وللهِ وَلِدَ الْمُلَاثِئِكُهُ الْمُقْرِيْنَ - ١١)

ارشادضا دندی سے

ارثنا د خلا وندی سے۔

(۱) قرآن مجید سوره النشا دائیت ۱۰) (۲) قرآن مجید سورهٔ الغرقان آئیت ۴۰ (۲) قرآن مجید ، سورهٔ مومنول آیت به ۲۰ (۲) قرآن مجید ، سورهٔ الرابیم آیت ۱۰ (۵) قرآن مجیب د ، سورهٔ مومنون آئیت ۲۲ اوران لوگوں نے جو ما دی ما فات کی امید نسب رکھتے کہا کہ میں مرحضے کہا کہ میں فرشنے کیوں میں انارے سکتے یا ہم اب ورب کو میں میں اور میں کا میں ہما کہا کہا ہم کا میں کا کا میں کا کا میں کا میں

ادرانہوں نے کہا کہ ان پر فرٹ نہ کیوں نازل نہیں ہوتا۔ یا اس سے ساتھ فرشنے آتے کہ اس سے پاس رہے۔

اس دفرنون )اوراکسسے کے لئے دین ہی<sup> کا ج</sup>ی تکرک ۔ وَقَالَ الَّذِبْنَ لَا يَزُعُبُنَ لِفَاءَنَا لَوُكَ اُنُسْزِلَ عَكَيْنَا الْعَكَ كِلَةُ اونولِي كَتَبَاكَقَدِ اسْتَكُبُرُوْا فِيُ الْنُسُومِ فُدَ عَنَدُاعُ قَالَ إِلَيْ مِنْ السَّنَكُ بَرُوْا

(1)

وَا سُتَكْبَرِهُو وَجُنُودٌ الْأُورُ فَنِي الْأُورُ فَنِي لِينَ الْأُورُ فَنِي لِي الْأُورُ فَنِي لِي الْأُورُ فَنِي لِي الْأُورُ فَنِي لِي الْأُورُ فَنِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

كُوْلَدُا نُنْزِلَ هَذَا الْفُرُانَ عَلَى رَجُبِلِ مِنَ مَ بِي مِنْ اللهِ اللهِ وَلِبِيْنِول ( كَمُر مُرَم اوردين طيب) الْقَرْيَة بُنِ عَظِيمٍ - (٥) حكسى فغيم أدى بركمون نازل نس موا-

حزت تناده رمى المرعنة فرات بن دولوك وليدين منبو اورالومسود تعنى كوان بتبول كع عظم ادى قرار ديست كل

لا قرآن مجیرسودهٔ فرفان آیت ۱۲ ۱۲) قرآن مجید، سورهٔ انعام آیت ۸ ۱۳) قرآن مجید سورهٔ زخری آیت ۳۵ ۱۲) قرآن مجید سورهٔ فضعی آیت ۲۹ ۱۵) قرآن مجید سورهٔ فضعی آیت ۲۹ ادرانهوں نے ایسے ادی کا مطالبہ کی جوریاست بی سر کاردونالم صلی الٹرملبہ دسلم سے بڑھ کر ہوکیوں کو انہوں نے کہا بر ایک بتم لڑکا ہے اسے الٹرنٹالی سنے کس طرح ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انٹرنقالی سنے اسس سے جواب بی ارتا د فرایا۔ كياده أب كرب كى رحمت كوتفتيم رت ي -اَهُ عُلِينَ فَوْنَ رَحْمَةٌ رَبِّكَ - (1) ا درادشا دفدا وندی ہے:

"اكروه كيس كركيا برلوك مي كر الشرقالي في مسبب ہے جن براحمان کیا۔

بَيْنِياً - (١) بعن انبوں نے مسلانوں کو حقبر طالا دران کی نقدم کو عقل سے بعید خیال کیا فریش نے نی اکر صلی النز عابدوسی سے کہام آب کے اس کیے بیٹے بیٹے بی سے اس کے اس بول ہونے بی انہوں سے فقرار مسانوں کی طوب اشارہ کیا نوانہوں نے ان كے نقرى وجرسے ان كوتقر مانا اوران كے ساتھ بيٹنے سے سے كرا نوائد نعائى نے براكب كرم ازل فرائى۔

اوراكب ان دور مريج وص شام بفرب كو بارنے ہی دہ مرف اس کی رضاحیا ہے ہن کے پران كيمابي سے كوئى يزربنى ہے۔

اوراب أب كوان لوكول كسانفرروكين حواب رب كوصيع وشام يكارت من داور) وه اكس كى دما يلي بن اورأب كى نكابي ان سے من ميں كيا أب دينوى

النَّهُ مَيْاً۔ (م) زندگی کی زینت چاہتے ہیں۔
اس کے بعداللہ نفا لی نے ان کے تعب کی خبردی کردب وہ جہنم میں داخل موں سے نوان وگوں کو اپنی دیجیبی سے جن كوده تقرصان تعصاورده كسي كي وبرج مان دوكان كونس ديلختي ويم به وكون بس معتق تع كما

حِسَا بِعِمْ مِنْ شَيْ يَرِ - (١٦) ارثنا دخلاوندی سے۔ وَاصْرِبُونَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ مَدَدُعُونَ رَبَّبُسْدُ بِالْعَذَاةِ وَالْعَشِيِّ كَرِيْدِدُوْنَ وَحُجِهَ هُ وَكَ تَعُدُّعَيْنَاكُ عَنَّهُ مُنْوِيْدُ زِيْنَةَ الْعَيَاعِ

وَلِدُ نَظُرُ الَّذِينَ مَدُ عُونَ مَنْهُ مُرا لَذِي

وَالْعَيْنِي مُبْرِدْكُ وُنَ وَمُعَهَةُ مَاعَكُبْكَ مِنْ

لِيَفُولُواْ الْمُولَا مِمَنَّ اللَّهُ عَكَبْهِمْ مِنْ

را) قرآن مجيد مسورة الزخرف أيت ٢٦

(۲) قرآن مجيره سومة العام آيت ساه

(٣) قرأن محيد اسورة انعام ايت ٧٥

رم) فران مجيرا سورة كبعت أيت ٢٨

(٥) مسنن ابن ام من ١١٧ ، الجاب الزهد

ا به که ان وکون سے ان کی مراد صورت عمار ، تھڑت بال ، حفرت صبیب اور مفرت تنداد رضی الٹرینم تھے۔ میران بی سے بعض موکوں کو ان سے بی رف کورسے روک دیا نو وہ نبی اکرم صلی الٹریلیدوسم سے بی نور سے سے جا ب رہے ہوئ جا بل رہے بعض نے آپ کو بیجا یا لیکن تکبرنے ان کو انترات کرنے سے روک دیا الٹرینا کی ان سے بارسے بی خبر دیتے ہوئے ارٹنا دفر کا اسے ۔

وَلَمَّا جَاءُهُ مِعْمَاعُرُهُ وَالْفُرُوا لِهِ -

اور مب ان کے باس دہ بی اصلی المرعلب وسلم النزلف فرا موسمے بن کو دہ جانت تھے تو اموں نے ان کا ایکار کردا۔

اورانہوں نے ان رایات ) کا اکارکیا حالا کا ان سکے دوں میں ان کا نقین تھا وانہوں نے ایسا ) ظلم اور ٹکروکی وجب سے کیا۔

نبسري سم

مام بندوں پر تجرکرنا ہے اس ک صورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو طراسم تھا ہے اور دومروں کو تعقیر جا تا ہے اور بول اس کا نفس دومروں کے سامنے تھکنے سے انکار کر دیا ہے اور دہ اسے ان پر برتری کے اظہار کی دیوت دیا ہے دہ ان کو حقیرا سمجنے ملکنا ہے اور ان کے ساتھ مساوات سے نوت کرنا ہے اگر جہ بینے سی دوتھ کے نیکر کے مقابلے میں کم ہے میں دوجہ سے بیمی بہن بڑا ہے ۔
لیکن دوجہ سے بیمی بہن بڑا ہے ۔

اید وجربہ ہے کہ طبائی بڑون عطت اور بلندی نوفا در و ماک کے تایاب شان ہے جب بندہ مملوک ، منعیت اور ماہ رہے جب بندہ مملوک ، منعیت اور ماہ رہے جب بندہ مملوک ، منعیت اور ماہ رہے جب بندہ جب بخبر رہا ہے تو وہ الشرف الی ماہ رہے جب ہے کہ علام ارتبا ہے اللہ ایس صفت میں جب کو اور ہے جو جب کہ علام ارتبا کی ٹوپ سے کرا بیف مرمر در کو سے اوراس کے تخت پر بیٹے جائے تو وہ کس قدر با دشاہ سے عضہ ہے اور ہی رہول کا میں اسی طون افران کی میں میں وررسے ہیں جیشنوں اسی سے میں مجھے سے تھا کو اور کہ رہول کا۔

عفلت میری ازار اور کہ برائی میری ما دور سے ہیں جیشنوں اسی سے میں مجھے سے تھا کوارے کا میں اسے تو کو دول گا۔

(۱) خرآن مجيدُ نبرو آيت ۹۹ (۲) خرآن عجب دسورهُ على آبت ۱۸ بین بر فاص مبری صعنت ہے اور صرب میرے الی ہے اور اس سلسلے بی جھڑھنے والد بیری صفات یں سے کسی اہم صفت یں مجہ سے جھڑڈ اسے توجب بندوں بر بڑائی کا اظہار صوف الٹر تعالی کے شایان شان ہے توجوا دی اس کے بندوں پر بحر برائی کا وہ الٹر تعالی کا مجرم ہے کیونکہ ہجر شخص بادشاہ سے خاص فلامول کو حقیر ورسواجا تنا ہے ان سے خدمت بت ہے ال پر بڑائی کا اظہار کرتا ہے اور جو معا طہر تا ہے تو وہ الٹر تنالی کے اظہار کرتا ہے اور جو معا طہر تا ہے تو وہ الٹر تنالی کے کسی معاطے بین اسس سے جھڑٹ تا ہے اور تنہا مکومت کسی معاطے بین اسس سے جھڑٹ تا ہے اگر جربیاں شفس کی طرح بنیں جو اور شاہ سے تقت پر بینین جا بنا ہے اور تنہا مکومت کرنا جا ہے۔

توج بخف اس بیے مناظ ، کرتا ہے کہ وہی فالب ہما ور دوسر سے و خابوش کرد سے اور حق کی تحقیق مفصود نہ مووہ اس عاد میں کفارومنا نقین سے سافھ شریک ہوتا ہے ۔۔۔۔ اسی طرح تلی اور نھوٹی عزت وعظ کی فبولیت سے بھی رد کمنی ہے جیسے ارتاد

ا درسب اس سے کہ جائے کا مٹر تعالیٰ سے ڈرو تو اسے گاہ کی اور مند چڑھتی ہے۔ كَا ذَا يَنْكُلَكُ النَّنِ اللهُ آخَذَ تُهُ الْعِذَا اللهُ الْعِذَا اللهُ الْعِذَا اللهُ الْعِذَا اللهُ الْعِذَا اللهُ العِذَا اللهُ العِذَا اللهُ العِذَا اللهُ اللهُ العِدَاللهِ اللهُ العِدَاللهِ اللهُ اللهُ

سون عرفاروق رضی اللوعز کے بارے ہیں مروی ہے کا آب نے یہ آئیت بڑھنے کے بعد" آنا لئروا آ البرواجون ابڑھا راور فرایا) ایک شخص نے کو طب موکر نبکی کا حکم دیا تواسے مثل کردیا بھردوسرا کھڑا ہوا اورانس نے کہا کیا تم ایسے لوگوں کو قتل کرنے موجو نبکی کا حکم دیتے ہی تومت کرنے اس کو بھی فٹل کردیا تواس شکرنے نبکی کرنے ماکم دینے والے اور قتل سے منع کرنے والے (دونوں کو) کو محض شکری وجہ سے قتل کردیا ۔

صفرت عبداد منزین مسعود رضی الشرعنہ فرما نے میں کسی شخص کے گناہ کار ہونے کے بیم انتی بات ہی کافی ہے کر جب اسے

كا جائے كرالله تعالى سے دُرونوده كہا بي فكر كرو-نبى اكرم صلى الله عليه وكسم نے اكب شفس سے قرابا اپنے دائيں القرسے كا وُنواس نے جواب و با ميں ايسا منبي

رك اس باب في فرايا تورداني ايسانس كريك كا- تواست كرف ال بات سے روكا (١)

راوی فرانے می السس سے لبدا سے کھی ابنا ماتھ اٹھا نانسب نرمواکبونی وہ بعاری میں مبند ہوگیا۔ تواگوں پرتئے کرنا بڑاگنا ہے کیونکہ اس طرح وہ منفزیب انٹرتعالی پر بحرکر نے گئے گا اکس سنسے میں المبسب کی جوشا ل

مِيَ اس دادم عبرانسام) سعيمتر بون-

تورنسبى ومب فرنفاكيونكواس في كالم-اَنَا خَدُرُ مِدِنْ خَلَفْتَوِى مِنْ تَنَادِ وَحَلَفْتَ هُ

اَنَا خَابُرُ مِنْ ﴾ - (١)

بهان سے بہتروں نونے مجھے اگ سے بیا کہا در ان کومٹی سے بیلا فرالی۔

مِنْ طِیْنِ۔ (۲) ان کومٹی سے ببیا فرایا۔
تواس نخر نے اسے اس مجدے سے روکا جن کا اسٹر نوالا نے اسے طم دیا تھا ابتلائیں تکمر صنرت آدم علیم السام کے
مقابلے میں نصا اور ان سے ہی حدثھا ایکن ہی تیجر اسے اسٹر نوالی سے حکم سے سامنے نکیر کرنے کی طون ہے کیا اور سیاس کی
دائی ہاکت کا سبب بن گیا۔

تو بندوں پر تیجہ کے مقابے میں بیٹی بہت بڑی افت ہے اس سے نبی اکرم صلی الٹرطلیہ وک مسے جب حضرت تا ہت بن قبیں بن شماس رضی الٹرعنر نے بوجھا کہ پارسول الٹر المحصے نفاست اور بنا سنورا بیند ہے جیسا کہ آپ دیجھ رہے ہی توکیا

يەتكرىي سے نونىي ہے ؟ تواك نے زمايا .

 نیں ملہ عکر توسے کا دی حق کے مقابلے من الرا جاتے

لاَ وَلِيكِنَّ الْكِنْرَمَنْ لَلْكُرَاكُ فَي مِعْمَعْتُ

الكحق مے مقابلے من جراور دوسرالوگوں كو حقرف تيا۔

ایک دور ی مدیث شرافیت می این آبا ہے۔ مَنْ سَفِهُ الْحَقَّى ۔ (۱) جوفن کورد کردے۔

معنمن الناس "كامطلب بسب كروه بندگان خاكو تفرور واسمع مالانا وه مى اس جيب بندس باس بنزم باوربيلي أفت سے اور سفرالن "بعن عن بات كوردكرد بادوك ريا فت ب.

انوجوادی برخیال تراکرده این اسان عالی سے اجھامے اواری کو حفیر جانا ہے اسے تقارت کی نظرے دیجمام اخی بات کوروکر دنیا ہے مالائکہ وہ مانیا ہے کہ بہتی ہے تو وہ محلوق کے معاملات مین تکرکرتا ہے اور حرادمی الله تعال کے ساستے جینے اور تواضع سے ساتھ اس کی عبادت کرنے سے نفرت کیا ہے ای طرح اس کے رسولوں کی ا تباع سے بی نفرت کرنا ہے تواس کا تی اللہ نفائی اورائس سے رسل عظام سے معا مات یں ہے۔

#### كن بالون من تكر بنواب

مان اوا تعراسی وفت بول جوحب ادی ، ابنے آب کو با سمجے اور اپنے آب کو دی تفی براسمجھامے جوا بنے بارے میں کسی معنت کال کا عقید ورکھنا ہے اور کہ اللہ اور وہ نب ، بارے میں کسی معنت کال کا عقید ورکھنا ہے اور کہ اللہ کا باتھ ہور کھنا ہے اور وہ نب ، جال ، توت، ال اور دوسنون كى كثرت سے توبسات اسبابى -

علم کے دریعے سکر پہاسب علم ہے - اورعلا وہن تخریب جلد آنا ہے اس بے بی اکرم ملی اللہ دسلم

افّةُ الْمِدَالِمِ الْمُحْبَدُورُ ورا) علم كافت ، تكرسنج . والم بت مبدالم كسب سے وحوے بن اُمالکہ وراسنے اُب بن علم سے حال اور كال كانفور كرے اپنے

(۱۰۱۱) مجمع الزوائد ملده من ۱۳۱ ت باللناس الا) كنزائمال صلددام ١١١ حديث الاامهم

آبِ کوربن بڑاسمِتنا ہے اور لوگوں کو حقیر ما تنا ہے ان کو حافوروں کی طرح سمجھا اور جابی قرار دنیا ہے اوراس کی توقع ہوتی کم وگ اے سام کرنے بی بل کری اورا گرکی کوسلام بن اندا کرنے یا نوشی سے سلام کا جواب دسے باکس کے میں کوٹا موبااكس كى دعوت قبول كرمية واسعاس بإصان مجتاب اداكس كامت كراز مونا لازم محباب اسكا اقتقاد برتاب كراس فاس كرن ك ب اوراى ف ال محساقة جرسوك كيب وواس كمستن سي تعداداب ان ریازم سے دوالس کی عزت اور فدمت کری اور براس کے سلوک کا مشکر یہ اداکرنا ہے بلک مام طور پر لوگ اکس کے ساتھ تکی کرنے ہیں مکین وہ ان کے ساتھ صن ساول بنس کرنا وہ اکس کی مافات کو اسے میں مکن دہ ان کی ماقات کے بلے س جا دواس کی بماریس کرنے ہیں لین بران کی بماریس بنیں کرنا اور اگر کوئی اس سے میل جول رسطے تواس سے فدمت بن ہے اوراگردہ اس میں کونائ کرے تواہے براجا تاہے۔ گوبا کر دواس کے بند) بام دور ہی گوبا اس کا علم مكهااان كساعة حس سوك اورنكي مع اوراكس وجرست استان بعن لل كيام بنورنيا سيتعلق م ادرافرت كومفاط يركس عالم كالن ير يحرب مع كرده إبنة أب كوالله فال دوسر عالى كالن يركم عالم یں افضل اوراعلی سمجھاوران کے بارے میں زادہ خون موجب کہ اپنے بارے میں نون کم مواوران کے مقالے میں اپنے ليے زيادہ امير ركھے، نواليے عالم كو جابل كها زبادہ ماسب سے بار علم ختيتى نووہ سے جس كى دم سے أدى ا بنے آب كواور ابنے رب کو بیجان کے خاتمہ کے خطرے کو جان نے نیزید کمعلیا دے زبادہ ابراہ گئے ہوگی ا درعلم کا خطرہ زبادہ ہے جب اکمعلم مے ذریعے تکر کے ملاج کے من یں بیان مو گا-اور معلم توا منع ، فوت اور خشیت کو مر بالے ہے اور اس کا تفاضا یہ ہے کہ عالم، تام لوگوں کوا بنے آب سے بہر جا نے بو کھ علم کی وج سے اس را مٹر خال کی جن بہت بڑی ہے۔ اور اس نے علم کی معتبرات كراداكرفيس كواسىكى -ای میے معرت ابد دردادر صی استون نے قرایا کرفس شخص کا علم زبادہ مہونا ہے اکس کا درد می زبادہ بنوا ہے اور تو کھ انوں نے فرایا بات وہی ہے۔

علماد كا و الرقم كورك وج ب بعن وك علم ك وج سے منظرا ور ب نون كيوں بوجا تے ہي - ترجان لوكم اس

ایک سب ہے ہے کہ دو شفی ابسے علم میں منٹول ہونا ہے جے علم کہا جانا ہے لیکن وہ خفیق علم نہیں ہوتا کبول کر حفیقی علم نہوں کہ معنیق علم نہوں کہ معنیق علم نہوں کہ معنیق علم نہوں کے ذریعے اور ایسی محتاب میں سونے کے دریعے اور ایسی محتاب میں سونے کے سالم میں خطوسے آگاہ موتا ہے اس سے خشیت اور تواضع بہلا ہوتی ہے تنجرا ور بے خرفی بیلا نہیں ہوتی ۔ ارتباد خلاوندی سبے ،

بي شك الله تعالى السيك بندول بي عون

إِنْمَا يَغْنَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ

العُلْماع - ١١) علم والع بي قرست بي -

اس کے علادہ جوعلی میں جیسے علم طب ،حساب ، نون ، شورگوئی نکی ، مقد ات کا فیصلہ اور مناظروں کے طریقے تو اور اور نفاق سے عبر حاباً سیے بہذا ان کو علم کئے کی بجائے منعت اور فن کہنا زبادہ مناسب سے بلکھ علم نود ہی ہے میں سے بندگی اور ربوبیت کی مونت حاصل ہونی ہے اور عبادت کا طرافیۃ معلی ہوا ہے اور کا اور بر نواضع می پیرا ہوئی ہے۔

دوسواسيب:

علادین نیمر پیلا آبوست کی دوسری دصیر سے کرجب اُدی علم کا اُ عاز کرناسے تو اِس کا باطن اچھا نہیں ہوا نفن علما ہوتا ہے۔ اوروہ بداخلاق ہوتا ہے کہ جب اُدی علم کا اُ عاز کرناسے تو اِس کا باطن اچھا نہیں ہوتا نفس اور ترکیبہ فلب میں مصورت نہیں ہوتا بین مختلف فیم سے جا ہم نہیں کرنا اور ا بہت رہ کی عبادت بیں اس کا نفس رائی نہیں ہوتا تواس کا بوسر بدبانی رہنا ہے جرحب دہلم میں مشول ہوتا ہوں علم اس سے دل میں خبیث جگہ پر رہنا ہے بیں اس کا نیجرا جھا نہیں ہوتا اور نبی بی اس علم کا انرفا ہر شہیں ہوتا اور نبی بی اس

چھ بی سی افر علبہ وحس مصف وہایا۔ تاخفیض جَنَا حَدَثَ لِمَنْ مَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - اور ابني رحت كا بازو بجادي ابني بيروى كرنے والے

مومنوں کے لیے۔

را) قرآن مجدِ بهورهٔ فاطرآیت ۲۸ (۲) قراکن مجدِ به سورهٔ الشفرارائب ۲۱۵ ادراگرائب تندمزاج سخت دل ہوستے تو حزوروہ اکپ کے گردسے پرلیٹان ہوم ائے۔

اورارشا دفرها -وَكُوْكُنْتُ فَظُّاعَ لِيُظُالُقَكْ مِ لَانْفَضُّوا مِنْ اوراينے دوسترن كا دصف لوں بيان فرايا۔

ملانون برزم اور كافسرون رسخت دين الم قوم آ مے كى جروال باك براعب كريكن وہ إن كے من سے بیے اس اڑے کا دہ دوی کری گے کہ ہم نے قرآن باک برطهام سے زبادہ کس نے بڑھا ہے اور كون تحف يم سے زيادہ علم والاہ

ٱذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٱعِرَّةً عِلَى أَنكَا فِرِينَ - (١) اى طرّع حفرت ابن عباس من اللرونها سعم وى جدائي اكر صلى الترفيليروس من إرشاد فرايا-\* يَكُونُ قَوْمُ يَغْرَءُونِ الْقُرْانَ لَا يُجَا وِرُ حَاجِرَهُ مُولِعُ وَلُونَ قَدْقُراناً الْقُرانَ فَمَنْ آذُرَاُمِينًا وَمَنَ آعُلُمُ مِنَّا " تَعَالِمُنْفُث الى إصابِر مقال أُولِيْكَ مِنْكُمُ البَّبُا الْدُمَّتُةُ اُولَيْكَ هُــمُ

اس ك بعدنى اكرم ملى الله عليه وكسلم ف إين صحاب كوام رضى الشرعنيم كى طوت د مجعا اور فرمايا -أُولِيكَ مُنكُمْ أَيُّهَا ٱلدُمَّةَ أُولِيكَ هُمْ السامن وولوك تم ي بسعول كاوروولوك جہنم کا اینص ہوں گے۔

وَقُودُ النَّارِ- رمَّا

اس مید صرت عرفاروق رض الشرعند في فرابا سے داكر ! تم جا برعالم نرفتها راعلم تهارى جالت كے برابر نم و-اوريي وحرب كرحب حضرت تميم دارى رض التروية في عضرت عرفاروق رض الترعة سع وعظ كرف ك اعازت اللب ك تواكب في اجازت دين سانكار ديادران سه فرايا كربه ذرع موا ب-

ادرا کی الم نے آپ سے اجازت طلب کی کہ وہ غازسے فارغ ہونے کے بعدو عظ کیا کری توآپ نے فرا المجھے فرسب كركس تم يُول كرزيا بك نبهنج جاوار

صرت حدید رضاد الدعند سنے ایک حباعت کو نماز پر جائی حب نماز سے سن کھپراتو فرایا کوئی دوسرا ام تارش کرد یا اکیلے اکمیلے نماز پڑھو کہوں کر میرسے دل میں بہ خیال بیداموگی کو مجمد سے افض کوئی نہیں ہے توصیب صرت عذیفہ رضی انسرا

<sup>(</sup>١) فرآن تجير، سورة الشعرارآيت ١١٥

<sup>(</sup>١) قرآن مجير سورهُ ما رُواتيت سه

وس) المعجم الكبير للطبراني حلد ١١ص ١٥٦ كوريث ١٠٠١٩

عب وگرمحفوظ نردہ سکے توای امت سے بعدے کم درور کے ہے محفوظ رہی گے۔ ایسے علادرو نے زین پر بہت کم ہی ہونا لم الملائے کا است تھا تو دو اپنے زمانے کا دری کے السے الدی با یا جائے تو دو اپنے زمانے کا دری سے دائوں سے ملید گی اختیار کر نامنا سب بہیں بکر اکس کو دیکھنا بھی عبادت ہے ایسے لوگوں کی ذات ا درلان کے احوال سے استفادہ تو بہت بڑی بات ، ہے اگر بھی ایسے تفس کا علم بوجائے تو دہ جین کے در سرے کارے برجی ہوتواکس کے باس جائے گور میں ہوتا ہے تو دہ جین کے در سرے کارے برجی ہوتواکس کے باس جائے گور شرف میں بالم الم باس کی برات سے مالا مال ہوں ۔ اورالس کی برت دخصلت سے برہ در بہوں کے باس جائے گور شرف بی بالی الم خوش خت اور دورت مند ہی بہی اور دورسری صدی ہی ہی ایسے ختم ہوجی تھے بکہ ہمارے دمانے بی تو دہ عالم بھی نا درالوج دہی جوان صفات کے در بلے جانے بیافسوں کریں ہول گائی بالی معدوم ہیں با کھیا ہیں ۔

اور اگرنبی اکرم صلی السّرعلیب درسیم کی بیر توشخبری نه مرزی کم -سیاقی علّی النّاس ذَیّات کُون تَسَسّل فَی فِی اُ مِنْ سُلِ اِللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اللّه اللّه کا کرتوشش (است بیسندُرِ مَا اَنْتُ مُعَكَبُ فِی نَجَا - صحابر رام ) نما درسی عمل کے درسی ہے برا رجی عمل لا) کرے کا میات بائے گا-

توم ابیضبرے اعمال کی وجہسے ناامیدی کا شکار مرجاتے اللہ تفائی ہیں اپنی پناہ میں رکھے ۔۔۔ اور ہم ہیں سے
بی کون ایسا سبے جوصوا برکرام کے عمل کے دسویں تھے کے بلابر عمل کرتا ہو کا کشن کرہم اس کا سودان مصدی عمل کرتے۔ ہم
بارگاہ خلاوندی میں دعا گو موں کرا ٹر تفائی میں اپنی شان رحمت سے مطابق ہم ہے ساوک فرما نے اور اپنے نفل وکرم کے مطابق
جارے برے اعمال بر مماری بروہ یوشی فرمائے۔

عمل اورعباوت کے فرریع تکمر سے عابد اور زاہد لوگ بی خال بن بن ان لوگوں سے دین و دنیا کے سے ان براور زاہد لوگ بی خال بن بن ان لوگوں سے دین و دنیا کے سے انجبر ٹریٹ ہے دنیا بن لوں کر ان کو دومروں کا ان سے پاس آٹا خود ان سے پاس جا نے سے انجا معلوم ہو تا ہے وہ لوگوں سے توقع رکھتے ہی کہ دومروں کا ان سے بان کی عوت کرنے ، کبانس بن ان کو کٹ دہ جگہ دینے تقوی اور بہ بن کا رک کے ساتھ ان کا ذکر کرنے اور نمام امور میں دومروں سے مقدم رکھنے کے لیے کمربستہ ہوں اور وہ نمام بانی اور بہ بن کا ذکر ہم نے علاد کے تذکر سے بن کیا جہ ان کی عبادت کر سے بوگوں براحسان کر سے بہاں کہ دین کا تعلق ہے تو وہ لوگوں کو نباہ و بربا د مہونے والے اور اپنے آپ کو نجات بانے والے سے بھتے بن حال نا کہ حقیقاً دہ خود دین کا تعلق ہے تو وہ لوگوں کو نباہ و برباد مہونے والے اور اپنے آپ کو نجات بانے والے سے بھتے بن حال نا کہ حقیقاً دہ خود ہاک موریے من اگران کا بہ تصور مو۔ نبی اگرم صلی اللہ علیہ دکسلم سنے خرا ہا۔ را ذَا سَیْعَتْمُ الرَّجِلُ یَقُولُ هلک النّا صَحَفَی وَ سِب نَمُ کَسَتَعْفَ کُورِ بات کہتے ہوئے سنو کہ لوگ ہاک ایک مونے الرَّجِلُ یَقُولُ هلک النّا صَحَفَی وَ سِب نَمُ کَسَتَعْف کُورِ بان اور وہ ان سب سے زبادہ ہاک ہونے

والاب-

ہے نے بہ بات اس بید ارتباد فرائی کم اسس کا بر کہنا اس بنیا دبر سبے کردہ ہوگؤں کو تیٹر جانیا ہے اور اللہ تعالی پر مغرور سبے اس سے عذاب سے بین اور اس کی سطوت و مقام سے ٹڈر سبے اکس کے بارے ہیں ہاکت کا خوت کیوں نہ موجب کہ دوسروں سے بارے ہیں الس کا بہ فقیدہ اس کے برامو نے کے لیے کافی ہے۔

> نبى كريم ملى الدُّر مليه وكسلم ف ارشاد فرايا-كَفَى بِالْعَرُو مِشَرِّاً أَنَّ يَجُ نِنْدَ أَخَسَاهُ

مى انسان كى برائى سے بيدىي بات كانى سے كروه ابنے سلان بعائى كو حقير جانے -

تواس نخف می اوراسی می تنا فرق ہے جوالٹر خالی سے بیے اس سے مجت کرنا ہے اس کی خبارت کواری کی وجہ سے اس کی نعظیم کرنا وراسے طبا مجفتا ہے اس سے سیے اس بات کی امید کھنا ہے جب بیاری ایند تھا اور کی اسٹر تھا لا کے بیے اس کی نعظیم کرنے ہی اوراکس کے فریب ہو کرالٹر تھا لی کا فرجاصل کرنے ہی اوروہ ان سے بیجے اور دورر ہے کی وجہ سے الٹر تعالی کے خضب کا سے می ہوتا ہے گو یا وہ ا بینے آپ کوان کی مجانس سے بلند ہر نہ ہم تھا ہے ۔ نوکس قدر وہ اکس بات کے لائن ہی کرائی مجت کی وجہ سے الٹر تعالی ان کو عمل کی وہ وہ دو ورج عطافہ لم نے جواسے وہا ہے اور وہ اس بات سے کس قدر لائن ہی کرائی وحقیر جانے کی وجہ سے الٹر تعالی اس بے بیمل آدی سے درج ہیں منعل کروں ہے۔

اسے بس ادبی اسرائیں میں ایک شخص تھا جے کزت فیادی دوب سے خبیث دفیادی) کیاجا تا تھا وہ ایک دوسے ادبی کے بیال بنی اسرائیں میں ایک شخص تھا جے کزت فیادی دوبر سے خبیار بادل سایہ کرنے تھے جب وہ فیادی دہاں سے گزرا جیسے بنی اسرائیں کا عبادت گزار کہاجا تا تھا اس عابر کے سربہ بادل سایہ کرنے تھے جب وہ فیادی دہاں سے گزرا تھا سے اگریں اس سے اس بیٹیوں توامید سے کم میں نبی اسرائیل کا منا پر ہوں اور بر اسرائیل کا منا پر ہوں اور بر اسرائیل کا منا پر ہوں اور بر اسرائیل کا منا پر ہوں اور بر

را) جیم مسلم مبدی و ۱۷ یک ب البروالعلا (۱) میم مسلم مبدی می ۱۲ ک ب البروالعلا

فادی ہے یہ میرے پاس کیے بیٹے سکتا ہے چانچہ اس فاس سے نفرت کرتے ہوئے کہاکہ بہاں سے اٹھ جا کہ اس ب السرتال نے اس زبانے سے بی علیالسدام کی طون وجی جبی کران دونوں سے فرائیں کروہ نئے سرے سے عمل نٹرورع کریں یس تے اس فعادی شخص کو تحنیٰ دیا اور عبا دت گزار سے عمل کو ضائع کر دیا۔ ایک دوسری دوا بت بیں ہے کہ بادل اکس فعادی سے معری طرف جو گئا۔

چربہ جابل مغرور کمان کرتے ہی کہ الدنعالی سے نزدیک وہ انبیا وکرام علیہم انسلام سے بھی زیادہ معزز ہیں کہ اکس نےان کا انتقام لیا جب کر انبیادکرام علیہم انسلام کا انتقام منبی لیا - ہوسکتا ہے کہ مینشنخص اپنی خود پیندی اور تکری وصب الدنوالی سے نفیب کا شکار موجیکا ہومکین وہ اپنی نفسانی مالکت سے غافل ہو، پیکر کرنے والوں کا بی عقیدہ ہونا سے ۔

بین دانا بادت گزار دو بات کتے ہی جو حفرت عطا دسمی رحم الٹرنے کی تھی کہ جب آندھی علی کرتی تو فراستے کم لوگوں کو جو تعلیم بنتی ہے اس کا باعث بی جو حفرت عطا دفت ہوجائے تولوگوں کی جان اس مصیب سے چھوطے جائے گا ساب دوسرے تفل سنے عزوات سے والی ریکھا کہ مجھے ان سب سے بھر حمت فلا وندی کی امبد تھی اگر می ال با بات میں کہا کہ مجھے ان سب سے بھر حمت فلا وندی کی امبد تھی اگر می ال بین می اور باطنی طور براسٹر تعالی سے ڈر اے اسے نفس پرخون رکھتا من ہوتا ۔ تو دیجھے ان دو بھی ان میں بخون رکھتا ہے اور خوا میں اور باطنی طور براسٹر تعالی سے ڈر اے اسے اور وہ دو مراشخص معین اوقات رہا ، نیم بوسدا ور کھیتے چھیا ہے دکھتا ہے اور خیطان اس کا خداق اطراق ہے دو میں بھی دو اسٹر تعالی ہے اور خیطان اس کا خداق اطراق ہے دور سی بھی دو اسٹر تعالی ہے اور خیا ہے۔

تونی اکرم صلی النرعلیروسی منے نور نوبت سے اس کے دل کی بات کواس کے جہرے مریث بطانی نشانی کی مورت میں دیکھا۔ توبیروہ اُفٹ سے جس سے کئی بھی بندہ محفوظ شہر ہے البترجے الله تعالی محفوظ فرائے ایکن تحرکی اُفت کے سلسلہ میں علمادا ورعبادت گزارتنی در حول می تفت ہے ہیں۔

بهلادرجه

بہ ہے کہ نگراس سے دل میں جم جائے اوروہ ا بنے آپ کو دوسروں سے منز سیجنے سے دیکن اس کے ساتھ ساتھ

دہ آوانع بھی کڑیا ہے اور ایسے کا موں کی کوئش کڑاہے جواہنے اکب سے دوسروں کو بہر سمھنے والے لوگ کرتے ہی سردہ سنحص سامی کی سامیں کے دوسر سن کے دل میں تعبر کا درخت مضوط سود کیا ہے بیان اس کی شاخیں کمی طور برکا طردی کئی ہیں۔

دوسك ورحيد:

اَلَتَقُرِيْ عُلَمًا اِن اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

اورنی اکرم صلی الٹرالمیہ وکسے تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کر سز زاور متنی تھے آپ کا اخدای سب سے زیارہ وہی تھا اور آپ سے جبرہ انور پریش شن اور تبہم ھی موسردں ہوکوں سے مقابلے ہی زیادہ تھا (۲)

اس مے بی اگرم صلی الشرعلیہ دیسے میں مصرت مارٹ بن عزو زبدی رہی اللہ خوانے ہیں مجھے قرائ کرنے والوں میں سے مناوہ رُدو اور خدم بیننانی والے گئے ہیں میں وہ لوگ جن سے تم کتادہ بنتانی سے ملوا ور وہ تم سے ماک منہ جڑھا کر ملیں اور نم بیا ہے علم کا احسان بنائی تو اللہ تعالی مسی اون ہیں ایسے لوگوں کی ترت ندر سے اگر اللہ تعالی کو یہ بات بید ند مرق تو وہ اپنے نبی ملی اللہ تعلیہ ورسے ہرات مرفرة تا ا

ا در برده لوگ می جن کا تکران کی مارات دا حوال برطائر برخا ہے توان سے احوال نیسرے مرتب والوں کے احوال سے ملکے بین -

(۱) میجیع مسلم طبریاص ۱۲ م کن ب البرط لصلتر (۲) محتراً انعال حدر اص ۲۲۲ ندریث ۱۱ مرا (۲) تراًن مجدد مروع شواد اگیت ۲۱۵

نبسرا درجد:

بردہ شخص ہے جس کی زبان پر تکبر طاہر ہو اسے حتی کہ دہ اسے دعوی کونے دوسروں پر نز ادر اپنے آپ کوباکی سمجنے کی طون با آہ ہے ای طرح وہ احوال دمقا ات کا ذکر کرتا ہے اور معلی بین دوسر دل بر غلبہ اختیار کرتا ہے عابد شخص فخر سے طور پر دوسر سے عبادت گزار لوگوں سے بارسے بی پوجیا ہے وہ کون ہے ؟ اس کا عمل کیا ہے ؟ اور اسے نر بد کہاں سے حال موانو وہ دو کسروں سکے بارسے بین زبان درازی کر آہے اور ان کی بیب بوئی کرتا ہے بھر اپنی تولیف کرتے ہوئے گہا ہے بی موانو وہ دوسر سے دورہ وہ اس تعوی اور فلاں شخص محری کہ اسے بی مورا رہ بی لات کو سوتا بھی میں ہوں میں دوزان ایک با زختم قرآن کرتا ہوں اور فلاں شخص محری کہ مویا رہا ہے جو ایس تعوی اور فلاں شخص محری کہ مویا رہا ہے۔

بعن اوفات وہ اپنے نفس کی باہر کی فتمنا بیاں کڑا ہے اور کہنا ہے فان ادی نے مجھے تکلیف دینا جائی تواکس کا بیل مرکن یا ال کھے گیا باوہ ہمار ہوگیا، وغیرہ وغیرہ اس طرح وہ اپنی کو امت کا دعوی کڑا ہے مبابات وفزی الس طرح کرتا

ہے کہ اگر کسی ابسی جماعت کے ساتھ اسے اتفاق ہوجائے جولات کے وقت نماز بیاہے بہ تودہ کھڑا ہوکر بیدے سے زبادہ
نمازیڈ فقاہے اوراکر دہ عبول برداشت کرتے ہی تو دہ مجھان برفالب اسفے کے بیٹ تعلق بوکارہا ہے اوراکس طرح
وہ اپنی قرت اوران کا عجز ظاہر کرتا ہے اسی طرح وہ عبادت میں زبادتی اس فوت سے کرتا ہے کہ کوئی برنہ کے کہ دوسرے لوگ
اس سے زبادہ عبادت گزار اور دین بی زبادہ مضبوط میں جہاں کہ عالم کا تعلق ہے تو فروہ فو کرتے ہوئے کہنا ہے بی تمام
فرن کا عالم ہوں ، حقائق سے آگا ہوں اور میں نے فلال عالم کود سے اور توکون سے بی نیری نشیت کیا ہے بی تو سے کسی
سے مات کا جوادر کون کی مدریش سے ب

لَا يَدُونُ الْمَجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مَثِنْقَالُ حَبَّةٍ وَمَتْفَ مِنْ مِن وافل مِن مِرْكا مِس ك دل مِن وافل

نبى أكرم صلى السرعليدو الم ف ارشاد فرمايا-رمن خَرَدُ لِ مِن كَثِرٍ - (١) كه دان كراري تكر بو-

والوالس مدرب مع باوجود) وه كيد ابنية أب كوعظيم عجسام وردوم ون ينحركنا سب عالا كم نبي اكرم صلى المندعليه وسلم نے فرمایکم وہ جہنمیوں بی سے معطمت تواس تنفس کو حاصل موتی ہے تواس سے خال ہوا ورحباس (تکبر) سے خال ہو آ ہے وہ اپنے آب اور اس سجما اور عالم تو وہ سوتا ہے میں کو ۔ بات سمجہ اکا سے کمانٹر تعال نے اس سے فرما ایمارے ال تمهارى قدرومنزلت موكى تب كم نم فودا بينة أب كويطان مجهو الرتم خودا بين آب كو تدرومنزلت والمهجوسك تو ممارسے ہاں تماری قدر مرکی حرادی اس بات کو دین سے میں عبانیا اسے عالم کہا جوٹ ہے کونکہ علم کا تفاضا ہے كم تكبريز كرك اورة ي ابنے نفس كے بے كوئى فدر عانے \_\_\_\_ ترب على وعمل كے ذريع تكبر ي

عسب ونسب کے فریعے کیر نب دالوں کو حقیر جانتا ہے اگراس شفس کوعلے وعل میں اس سے باند

مقام حاص ہواور تعض اول حب ونسب سے ذریعے اس طرح تکر کرتے ہی اگو با دوسرے اول ان کی ملیت ہی ہی اور غدم موں وہ ان سے مبل حول اور ان محمواس بیٹے سے نفرت کرنے می اور اس کا نینجہ ان کی زبار ن بروں آتا ہے انتجركرت بوم دومرول كو كلم السي الفاظي بكارت بكارت بي اور كن بي كون بود اور تهارا باب كون بدد بي فلاں کابٹی فلان موں نمیں مجرسے بات کرنے یا میری طرف دیجنے کاک بنی ہے تومیرے جے لوگوں سے بات کرا ہے استسم كى تفتاكي كرماسي ـ

يرا يك امنى بوستيده رك سي كوئ عبى نسب والداكس سي خالى سن موا الرحين يك اورعل كرف دالامو، ليكن بعن افغات حالات اعتدال برمونے كى صورات بى بات طاہر سنى مونى اور حب السس برعف كاغلب موتووه اى كے نور

بصرت كو كهاديا سے اوراس قسم كى تفتي زبان براتى ہے -

حزت الوذر ففاری رضی المدعم فرانے بن بی اکرم صلی المتر علیروسلم کی موتودگی می ایک شخص سے نکوار ہوگئ تو میں نے كها معكالى ورت مع بيت ونى اكرم صلى الشرعليدوس من ارشاد فرايا-

مَا آبَا ذَيِّطَتُ السَّاعِ طَعْ السَّاعِ تُسُن كُدِيْنِ الْبَيْفَ اعْرَعَكَى إِن السَّوَادِ مع بيع كور اعورت مع بيد بي كون نُصْلِب سِيرانِي

تمسب مي كي عجس طرح يعاد بورا هراسي مآيا كه كمنواع، حنن الودررض المدنغال سنفرا في بي من بيك كرا وراكس شفس سه كما كراهوا ورمبر حدر خما ركويا بال كردويو د بین کس طرح نی اکرم صلی الشریلید وسیلم سنے ان کو تنبیر فر مائی حبب انہوں سے سفیدخا توں کا بی اوسنے کی وجہ سے اسینے آب کواففال سجعا ۔ اور پربان فعطا اور نا دانی ہے۔ اورد مجھے کرانوں نے کس طرح توب کی اوراپنے آپ سے تکر سے درفت کوالس کے نوے کے ذریعے جراہے اکھار مجب بالس سے مقابلے بن نکر کیا گیا تھا کیونکہ آپ کومعوم ہوگیا کہ تگر كورت توافع كے ذريعے ضم كياما مكنا ہے۔

ای سیسے بی مروی سیے کہ نبی اکرم صلی انٹرعلیہ دسم کی موتودگی میں دوآ دمیوں شے ایک دوسرے برفخر کا اظہار کیا ایک سنے كاس فلان كابط فلان بون تم كون مو ؟ نمارى توان مى منب تواكس بيني اكرم صلى الشرعليه وسلم في ارشا دفرايا-تعزت وسی علیراسام کے سلنے دوا دمیوں نے با م فرکیاان بی سے ایک نے کہا بی فلاں کا بی فلاں موں اکس مرح وه نويشنين شمار كركيا المزنفالي فيصفرت موسى عليه السام ك ظرف وحي جيبي كرس فنفركا اظهار كياسهاس سعفر ما

دیجے که وه نوکی نوشتیں سبنم میں جا أب كى اور تم ان سے ساتھ دسوب ہو سے- (۲)

الوكون كواسين اً باو واصراد برفز كرنا تهور ديا جاسيده سنم كولرين كفي ما وه الشرنعالي مصندد يك الكرون مع الماده دليل من جواب اك سكند ك كود كليك

نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سنے فر مایا۔ بِبَدَعَنَّ قُوْظَ لَفَجُرَبِا بَالِمِعِمُ وَفَتَدُصَادُوْا فَحُمًّا فِي جَهَنَّ هَ أَوْلَاكُولَنَّ أَهُونَ عَلَى ١ مله مِنَ الْجِمُلَانِ النِي تَدُدِئُ بِإِنَا فِعَا

المركاح تعاسب سن دجال م اورد عام طور مرعورتون من إياما الم

حسن وجمال کے ذریعے کا اس كانتيم عي بي مواسي دوسرون بي نقص الكسل كياما اسيدان كينيت ك عبال المراوكول مح عبب بان كي عالت من الى وج معمديث شرف من حضرت عائستروني المرعنها معموى

<sup>(1)</sup> فشكل ألة ارجلدم ص ١٩٧٧ باب شكل في طف الصاع امسندام احمد ب صنبل حليده من ١٥٨ مروبات الودر

ولا مسندامام احمد تب صبل جلدم ص ١٧١ مرواب الوريمانة

وس منداع احدين عنى علدم عن م وم ويات الومرود

<sup>(</sup>م) اس مدبث من ستركين سے آبا فاجداد كا ذكرہے سكانوں كے سكان آباد دا جداد توصیق مي اور فابل فر بھي ١٢ مزاروى

ہے کہ ایک مانون ، نی اکرم سی انڈ علیہ و کے فورس یں حاضر ہوئیں توجی نے ابینے اقع سے اٹنارہ کیا کہ اس کا قد جھڑا ہے ۔ تو نی ااکرم سی انڈرعلیہ و کا اِنم نے اس کی علیت کی ہے دا)

تواس كا منشادهی بیرن بون كرنها كبرى را كراكب انودهی چوستے ندى بنونين نواس كے چوستے قد كا ذكر در تين كويا انهوں نے ابنے قد كو اچھاجا أا در ابنے مقابلے ہيں الس عورت كو تھي اسم بھركر بيات فرائى -

ا کمرکا یا نجواں سب ال ہے اور ہم اوشا ہوں کے درمیان ان کے خزالوں میں اور امروں مل اور امروں کے درمیان ان کے درمیان ان کے سامان سے سالے میں ہو یا ہے اس طرح دیما تیول میں زبن اور

ارائش دانون باس اور سواری می سواسے الدارادی ، نقبر کو فقیر سوسے می مواسے ای طرح دہا بیون بی رئین ادر میں اور کہا ہے کہ نو سکین اور فقیر سے اور کہا ہے کہ نو سکین اور فقیر سے اگری جا ہوں تو کر سے بیاروں تو کون سے فدمت بنا ہوں تو کون سے فدمت بنا ہوں تو کون سے وار کہا ہوں سے اور نیرے ساتھ کون ہے ؟ اور نیرے ساتھ کون ہے ؟ میرے کو کا سا مان تیر سے نام مال سے بڑھ کر ہے ہی تو ایک دن بن اتنا خرچ کرتا ہوں جن تورال کھر میں بنس کھا ا

دہ یہ تمام باتی اس بے کرنا ہے کہ مالدار ہونے کی ویرسے اپنے آپ کو بڑا سمجتنا ہے دب کراست فن کونفر کی مصب حقیہ جا است فن کونفر کی مصب حقیہ جا است کے دہ فعر کی فضیلت اور مالداری کے فتنزے مے خبر تو اسے اللہ تعالی

فياس بات كى طرت الناره كرست بوسف فراياء

نَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُولَعُمَا دِرْهُ آَنَا أَلَـٰزَرُ مِنْكَ مَالَّ وَآعَرُّ نَفَرًا لَـ

(1)

لیں اس نے پنے سافی سے کیا اور وہ اس سے حت مباحث کررہا تھا اکر) میرے باس نم سے زیادہ ال ہے اورانسانی تزت می زیادہ سے .

اگر تو مجھے مال وا وادی اینے سے کم دیجتا ہے تو رتب ہے کہ میارب مجھے ترب باغ سے اچھا دے اور تبری باغ پراسان سے مجلباں آ اسے تو وہ پیشل میلان مج ہوکر رہ جاست رحی برفوم نہ مطہر کسی، بااس کا بانی زین میں دھنس جائے جرتواسے فائی نہر سکے۔ فَهُ دومر من بَواب دبا و الله و الله

 تواس بیلے شخص کا قول مال اور اولاد کے ذریعے تیجر کے طور پر تھا بھرا مٹر نعالی نے اس کے انجام کا بول ذکر فرایا۔ عَا تَذِينَانِيُ كُمُا مُشْولِكُ بِرَقِيْ اَحَدَاءً۔ لہے اضوں بن ابنے رب کے ماظ کسی کو شرکا ب نہ (۱) مُعْمِراً ا

قارون كالمحرهي اسى الداركا نفا الشرتعالى ف اس ك تكركا ذكر كرف موسف وما .

نووه اپنی اُرائش می اپنی قوم ک طرف کل تو ده مجردنیا کی زندگی جا ہے تھے کہنے گئے کاش ہمارے باس عمی ایسار مال) مونا حوق دون کو ملا بے شک اس کا طراحضہ قَعَرَجَعَلَىٰ فَرَمُهُ فَيُ زِينَتِهِ خَالَ الَّذِيثَ مُرِيدُدُونَ الْحَيَاءَ اللَّهُ فَيَا كَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُونِي خَارُونَ إِنَّهُ لَذُونَ خَطِعَظِمُ-

انت کے ذریعے کر ماتے۔

بخرگاسا توان سبب میردکار، رد، شاگردخام، فبید، دستندهار اور منتج وغیره بن بادشاه سند کری فرن سے باعث نکررنے بن اور

دوست احباب کے ذریعے تکبر

على دخاگردوں کے زبادہ موسف کے باعث بھر ہیں۔

فلامد بہ جے کر جو جیز بھی تعمت ہے اوراس کے کمال ہونے کا عفیدو رکھا جا گاہے اگر جو وہ فی نفسہ کمال نہ بھی ہوتو وہ تنجر

کا ذریعہ بن سکتا ہے جنی کہ ہم جو بھی اپنے ساتھیوں پر بھر کرتا ہے کہ ہیں اس فن میں زبادہ معرفت رکھتا ہوں اور مجھے زبادہ فوت حال کے ذریعہ بن کہ کہ دو اس بات کو کمال سمجت ہے اور اوں اس پر فوز کرتا ہے اگر جو اس کار فعل نباہی اور منز کا باعث موالے ۔

ہے کیونکہ وہ اس بات کو کمال سمجت ہے اور اوں اس پر فوز کرتا ہے اگر جو اس کار فعل نباہی اور منز کا باعث موالے ۔

ہے ہوندوہ اس بات و عال بھا ہے۔ اس طرح بعض ادفات فاس اُدمی زبادہ شراب پینے برفتر کرتا ہے نیز عورتوں اور بچوں سے ساتھ بدکاری برغی فخر کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے گان ہی اسے کمال سمجتا ہے اگر ہے وہ غلطی ہر متواہے۔

تویدان باتوں کا مجودہ ہے جن کے ذریع ہے لوگ ایک دوس سے پینی کرتے ہی جسے وقی مینز عاصل ہوتی ہے وہ السس پزی برتا ہے جس کو کچھ عاصل نسی ہوتا یا اسس کے فیال میں دوسرے کو کم مد ہے سان نکم ہوسک ہے وہ الشرتعال کے نزدیک اس کی شل ہویا اس سے فوقیت رکھنے والا ہوجس طرح ایک عالم ابنے سے کم علم والوں پر فنز کرتا ہے کیوں کروہ سمجنا ہے کم میرے یاس زیادہ علم ہے وراپنے بارے بن حسن اختصاد رکھتا ہے ہم الٹر تعالی کے لطفت وکرم سے السس کی مدد کا سوال

> (۱) قرآن مجدِ سورة الكبعث آيت ۲۲ (۲) فرآن مجدِ ، سورة قصص آيت ۲۹

كرتے بي اور وہ مرحزر بي قادر ہے۔ سانوس قصل و

## بحبركا باعث امور

ربر ارطانی با طی خُلی کانام ہے جوافلانی وا فعال ظام ہوستے ہیں وہ اسس کا تیجہ ہی اسی ہے ان کو بحبر کہنا مناسب ہے مبرصرت باطنی امر کانام ہے اور وہ ا ہے آب کو براسم جفاا وردوسرول کے مقابقی بی اسس کی قدر کو زیاد ہ تکیال کونا ہے اور وہ ایف اور وہ خود اپندی ہے جو شکر کے ساتھ قلاق دھی اسس کا مفہوم کئے بیان ہوگا کی ویکر جب کوئی آدمی اپنی ذات ، علم ، عمل باکسی اور سبب سے خود پندی کا شکار ہونا ہے تو وہ اپنے نفس کو بت بیان ہوگا کے ویکر جب کوئی آدمی اپنی ذات ، علم ، عمل باکسی اور سبب سے خود پندی کا شکار ہونا ہے تو وہ اپنے نفس کو بت بیاسم جما ہے اور چکی کرتا ہے۔

ظاہری نگرکے بن اکباب ہیں۔ ایک سبب خود متکریں ہو اسے دوسرا اس اُدی ہی سونا ہے جس پہنگر کیا جاراہے اور تمیراسب ان دونوں سے فیرے شعلق ہونا ہے ہو سبب متکبر سے تعلق رکھنا ہے وہ خود پ ندہے اور جرسب اس اُدی سے شعلق ہے جس پر تکر کیا جانا ہے دہ کینہ اور حسد ہے اور دونوں کے فیرسے جرستعلق ہے وہ ساہے اکس طرح یہ جاراک باب بن جاتے ہیں یہ خود پ ندی کینہ ، حسرا ور رہا۔

نودنیدی کے بارسی ہم نے ذکرکیاہے کہ وہ بالمی کر رسپلاڑ تاہے اور باطئی کمرکا نیتجہ اعمال افوال اور التوالی خلام مونے والا تجرہے کہ نے کہ اس میں خود رہندی ہیں ہوتی جیسے وہ شخص جواس ادمی پر بخبر کوا ہے جے وہ این مثل با ابیف سے بلنہ مجتا سے تیکن اکس میں خود رہندی ہیں ہوتی جیسے وہ شخص کمیڈ بریدا کرتا ہے اور اس کے دل میں بغض راسخ ہوجا آ ہے اکس وج سے وہ اکس کے سامنے تواقع کے لیے تبار ہیں ہوتا اگر حبر وہ تواقع کا مستی موتا ہے کہ کے لئے ہی رزین فرم کے دا کر مور کا مستی موتا ہے کہ کے لئے ہی رزین فرم کے دل میں کین رکھتے میں با اس کی وجہ اور ان کی دور ان میں کین رکھتے میں با اس کی وجہ ان سے تبول کرنے ہیں وجہ ہے کہ اگروہ لوگ تی بات بھی کہیں تو یہ ما نئے کے لیے تبار ہمیں موت اور ان کی موت اور ان کی موت اور ان کی دور ان میں موت اور ان کی موت اور ان کی دور ان میں موت اور ان کی دور ان میں موت اور ان کی موت سے نفون کرنے ہیں۔

آوان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے ہی اکر آھی وہ جا ناہے کراسے اس بات کامی حاصل نہیں ہے اگر وہ اس بندگ شفیت برظام کرسے تو ندمعانی مانگ سے اور نرمی معذرت کرنا ہے اور ص بات سے دعلم مرزاہے اس کے بارے بیں اس سے لوجھتا بھی منیں ۔

حدى السن الني سے بغن بداكر البے بس سے صدكيا جا الب الرجان ك طرف سے ايلان بيني موا ورن عف اور كين كاكوئى سبب ظاہر موا موحدى وجرسے سے انكار هي كيا جا نا ہے جنى كدوه تغيمت جى قبول بنس كراا ورعام هي صاصل

ہیں کرتا۔

میت می جابی علم کا شوق رکھنے ہی لیکن اپ شہروالوں میں سے سی عالم سے علم حاصل کرنے کو اچھا نہ سمجنے کی وج سے جہالت کی روالت میں رہتے ہی وہ سدگی وجہ سے اپنے رہت داروں سے منہ چرتے ہی اور نظر کرے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہی کریٹ خص عالم فاضل سہے لہزا اس سے ساختواضع اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن حسواسے اس بات پر مجور کرتا ہے کہ وہ مذکر لوگوں کا طراحتی اختیار کرسے اگری وہ بالحن طور رہا بینے اک کو اس سے اور نہیں بھیتا۔

ریا بھی متعیر لوگوں کا داکستہ افتیار کرنے کی دوت دبیا ہے تھی کہ ایک ادمی اس شخص سے بھی مناظرہ کرتا ہے جیسے وہ اپنے آپ سے افضل جانتا ہے اوران دونوں سے در میان نرکوئی مبان ہجیان ہوئی ہے اور نہ ہی حمدادر کینہ بہتوا ہے لیکن دہ اکس سے حق بات تبول ہمیں کڑا اور نر ہی اکس سے است ماندہ کے لیے تواضح افتیار کڑا ہے اسے یہ ڈرمؤ ا ہے کہ لوگوں لئے مجھ سے افضل خواردیں گئے تو محن ریا کاری کی وج سے دہ سے برکڑا ہے ہی وج سے کہ اگر دہ تنہائی بن اکس سے ساتھ موتو تنظیم سے اسے اسے میں اس سے ساتھ موتو تنظیم سے اسے اسے میں اس سے ساتھ موتو تنظیم سے اسے اسے میں اس سے ساتھ موتو تنظیم سے اسے اسے میں اس سے ساتھ موتو تنظیم سے اسے اسے میں اس سے ساتھ موتو تنظیم سے دہ سے مرکز اسے بہتی وج سے کہ اگر دہ تنہائی بن الس سے ساتھ موتو تنظیم سے اسے میں اس سے ساتھ موتو تنظیم سے دہ سے میں دوج سے دہ اس سے میں دوج سے دہ سے میں دوج سے دوج سے دہ سے میں دوج سے دوج سے دہ سے میں دوج سے دوج

اور جا دی خود پندی ، صد با کینے کی وج سے تکبر کرناہے دو اکس وقت بھی تکبر کرناہے جب وہ خوداور وہ شخص ہوتا ہے جس پر بکبر کرناہے اور کوئی تبیرا آدمی نہیں ہوتا اسی طرح بعض فرفات وہ رہا کی خاطراہ نے بیے شریف نسب بتآ اہ حالانلم وہ جوٹ بول رہا ہوتا ہے بھر دہ اس آدی پر شخبر کرنا ہے جواس نسب سے منسوب نہیں ہے مجلس ہیں اکس سے بلندی اختیار کرنا ہے اور لاستے میں اکس سے اکے بڑھتا ہے اور عزت و تو قبری براری کو پ ندمنیں کرنا حالانکہ وہ باطنی طور پر جانتا ہے کہ دہ اکس منصب سے لائن منیں ہے اور اس کے باطن ہی جی ٹرائی نمیں سے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ نسب سے دوئی بیں جوٹا ہے لیکن دہا کی وجہ سے وہ تکبر کرنے والوں جیسے کام کرنے پر بھور ہے۔

ر با عام طور بر منی اس شخص کو کہتے ہی جو بالمئی تکر کی دھ سے یہ کام کرنا ہے اور بہ بودب ندی اور دوسروں کو تفارت کی نظر سے دیجینے کا بیتی ہے اور ربا کا رکو متیم کہنے کی دھ بہ ہے کہ اسس سے کام کمر سربیبی افغال کے مشاب ہوتے ہی ہم اللہ تعالی سے احمی توفین کا سوال کرتے ہیں۔ والٹر تعالی اعلم

آ وطوي فصل،

## تواضح کرنے دالوں کے افلان اور نواضع دیکر کے اثرات

مبان ایکبرانسان کی عاوات میں علی ہوتا ہے جیسے جیرہ محیانا ، ترجی نظروں سے دیجھنا، سرکو ایک طوب تھیکا اور جوکڑی مارکر ما کمیر مگاکر بیٹھنا، اسی طرح گفتوا میں علی ہوتا ہے جی کراس کی اکان اور مبان بی عبی ایک قسم کے فن کا مطاہرہ ہوا ہے ایسے بیٹھنے ، چلنے مجر نے اور حرکات و سکنا ت سے بھی تکر تھیکت ہے اس طرح احوال وا موال اورا فعال کی تبدیلی بیں بی کمبر کا اظهار موزا ہے بعض متکری ہیں ہے تام بائیں جع ہوئی ہیں اور کچھیں بعض امور ہونے ہیں جب کہ بعض امور ہیں وہ تواض کا اظهار کرتے ہیں شائا بعض لوگ اس بات کو ب خرکرتے ہیں کہ لوگ ان سکے بیان کے ساسنے کھڑے ہوں سیدنا حضرت علی الرتعنی رمنی الٹر عرصے فرایا ہو شخص کسی جہنی کو دیکھ نیا جا ہا ہے وہ ایسے اُدی کو دیکھے ہو بیٹھا ہوا ہے اور الس کے ساسنے کچھ لوگ کھڑے ہیں۔

بعدون طرحه بن من المنزن فران بن ما برام كوني اكرم ملى الله عليه وسلم سے طرح كركى سے بت بني تلى البن جب ده آب كود يجت نو كور النه بن مور نے سے كور كا الله بن معلوم تعالى فرا ما ملى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم كى تواضع كا دوط :- اس كا يم طلب بني كرك كى آ در يكوم بولا نا جائز ہے بلك مركار دوعالم ملى الله عليه وسلم كى تواضع كا بيان ہے كم آب البن الي بات كور بند بنين فرات تھے سام را روى)

عرى مدان مى سے ايك عدمت يہے الحب الى اس كے بچھے چلنے والاكون نرمو وہ بنى جاتا -

حفرتُ ابودر دادر من السُّرُونُ فرانے ہی حب ککسی اکری سے پیچے علینے والے ہوں السُّرُ قالی سے اس کی دُوری مِی ما ذر موار رہا ہے۔

عبدالرحمٰن بن عود ی رض الشرعنم ابنے غلاموں بی بیانے نس مانے نفے کیونکہ اُپ ظامری صورت بین ان سے متاز بین موست متاز بین موست نے نام کا دیا اور فر مایا اس متاز بین موست نے نام دیا اور فر مایا اس متاز بین موست نے نام دل بی کویعی ماتی نیس رہا ۔

نجاكرم ملى الله عليه وكر معن او فات البين من بركام ك ساخ تشركيب مد جائة توان كو است بيلن كالحكم فراق ا ورخودان ك درميان جلت آب كا يمل با تودوسرون كى تغيم كى فاطر بونا تفايا يركر البين آب سے تكبراور فود بندى سے متعلق سنبطانی و مومول كو دور كرنا مقدر تھا۔ (١)

میاکر آب نے اہی دومقامدیں سے ایک کے تحت نازی سے کرامے آنار کو رہائے کروں سے بدل را (۲) داور والالباس مین جبروغیرہ مراد ہے)

علیر کی ایک عائمت یہ ہے کہ مشیح آدی دومروں کی ما قات سے بیے بنی جانا اگر میا اس کی ما قات سے دومروں کو برکت حاصل ہوتی ہے توب طریقہ بھی نواضع سے فان سے۔

<sup>(</sup>١) ما ح تردى م ١٩١٠ ، الواب الادب

لا كنزادمال حلده اص قديم صديث ١٩٢١م

وسى صبح بخارى مبد اول ص م دكناب العسواة

مروی ہے کے مصرت سفیان نوری رحمة المرطلم دے لمرطم می تشریف لائے تو صرت الراہم من ادھم رحم اللہ نے ان کو مین ام بھیاکہ ہما رسے باس تشریف الکرکوئ عدب سنائی حضرت سفیان رحما مشرات بھی لاسے تواک سے مرض کیاگ اسے ابراسى إرحفرت الرابيم ب ادهم كى كنيت ماكب السيد كون كوبون لا تفي فرالي بال تواضع د بجف ما ياتما -متارين كى ابك عادت به سے داگركو في أدى ان ك فريد بينے نونفوت كرتے بي اور اكر سانے بينے تو تھيك سے -مالانکہ تواقع اس کے خلان ہے -حرت ابن ومب رحمه الله فر ملت مي مي حفرت عبد العزيزين ابى رواد كي باس مليا أوميرى ران ال كى دان مع ما على الكي تو م نے اپنے آب كوان سے دوركر ديا انہوں نے ميراكم الجام مجھ اپني اور فرما بيرے ما تق جابر ومتا والوكول والاسلوك كباكرنت موبي تم من سي كسي وجى ابنية أب سي مرامين سمحساً-حفرت انس رضی المعظم فرانے بی دب طبیب کی لوظ اوں بی سے کون لوٹری بھی سے کار دو بنا لم صلی المنتظم کا الم تھر مانی اورمیاں ما بن کے جاتی رفین آب اس کی ضرورتوں کو دراکرنے سے بیے سٹراھی کے جاتے ) متر آدمی کا ایک عاوت بر سے کر دو معاروں سے پاس بیف سے بھاگنا ہے اور معنی کمبر ہے مالد کا بنی اکرم صل اسر علىبروسلم كافدمت بن ايك شخص أيا اوراسے جي بنكلي بولي تفي آب سے باس صحابرام كى بي جماعت كانا كاربي تعي وه جس معالى كے باس مبى بيناده ابن جكر سے الله كوطے موت تونى اكر صلى الله وسلم نے اس شخص كو اپنے بيلومي جمايا-محزت عبداللُّرى غررى الدُّعنها ) سبنے كائے سے كسى وارحى! درسفيدداغ واسے بككرى عبى مرلين كوروكنے بنس تھے بلكم اساب دسترخوان برعمان \_ - كمرك ايك عدمت يرم كرايا تعفى عرب اين القد على كل بني را حب كرير بات تواضع ك فان . منغول ہے کو ایک رات حفرت فرین عبدالعزیز رحداللہ کے ہاں کوئی مہان آیا اوراکب مکھ درہے تھے قرمیب بھا کہ جرف مجھ جا آنا مہمان فرون كاي ما الله رفيك كرديّا مول وآب ف فرايا مهان م فروت لينا الجي بات مني م - الس ف كما عندا كو جادون؟ فرمایا وہ اعبی اجبی سوبائے چنانچہ آب خودا تھے اور کی سے کرمراغ کونبل سے عبر دیا ، مہمان سے کہا امبرالموسنین آپ سے فود ذاتى طور بربر كام ك ؟ فرايا حب بي داس كام ك ني توضي عرضا درجب طايس آيا توجى عرضا بير عنام ميكوني كى سيراك اوربترن أدى دوج حوالله تعالى كم بال تواضع كرف والمرو عبرى ابك عامت به م كايسا شخص ا بن الخدس كوئى بيز الحاكر كريس ك جانا اور بواض كرف والول ك مريق كي خلات ب ني اكرم صلى المربليدوس لم خورا بين بأخو سي سامان سي ما نني نصي اور حضرت على المرتعنى رضى المر عند نے وایا اگر کوئ کا بی سند این گرداوں کے بیے کوئی چیزاٹھا کرنے جائے اس سے اس سے کمال کوئ کی

سين أي

حزت ابوعبدہ بن مراح رض الشرعة حب الم كر كے امر نفطے بائى كا كرا تود تمام ميں سے جانے ( اور فسل فر اننے) تعزت تا بت بن ابو مالک فراننے ہي ميں نے حضرت ابو مربرہ برض الشرعة كود كچها وہ بالزارسے لكڑ لي كا كھا اٹھائے كرسے نفے اور ان دنوں أب مروان كى طوت سے غليفہ تھے - آب فرار سے نفھے امبركو داستہ دد -

معزت اصبغ بن نبانہ رحماللہ فرمائے ہی گوبا بی حصرت عرفاروق رض اللہ عنہ کود بھے رہا ہوں کہ آہ ہے بائی ہاتھ بی گوشت سطک رما تھا اور دائیں ہاتھ بی اور میں مافل ہو گئے۔
گوشت سطک رما تھا اور دائیں ہاتھ بی درّہ تھا اسس صالت بی آب بازار ہی گھوم رہے تھے حتی کہ گھر میں دافل ہو گئے۔
بعض بزرگوں سے روابیت ہے وہ فر مانے بی بی نے حصرت علی المرتفیٰ رضی الله و دیکھا کہ آب نے ایک درحم کا کوشت فرمیا اور اسے اپنی جا در میں اٹھا ایا بی نے عرض کی امبرالمونین! میں اٹھا کر سے جا ای فرا یا نہیں عیال دار آدی کو خود بی اٹھانا مناسب ہے۔

ابك عادت لباس پیننے کی ہے كبونكه اس سے بھن كر اور تواضع كا فرق معلى مؤاہد - نبى اكرم صلى اللہ و سلم نفو اللہ - نبى اكرم صلى اللہ و دم ال

اَلْبَذَاذَةُ مِنَ الدُيْمَانِ - (١) ادني لياكس ايان سے -

حزت بارون رحمالترفرات بي بي ف حضرت معن رضى الترعندس بذاذة كامعى وجها تو انهول ف ف را إ الى لباكس -

حضرت زبین ومب رحماللہ فرماتے ہی ہی سے صفرت عربی نطاب من اللہ عند کو بازار جانے موسے دیجا آپ کے باقع میں در می الدر ایک سے اور ہو جا در تھی الس میں چیڑے کے جودہ پوندسکے موٹ نے ۔

صرت على المرتفى رضى الله عندربيوند ملى عيا در ك توالي سے اعترافن كي أيّ تواكب نے فرايا اس سے لوك مون كى افتلاكرنے مي اورول من خشوع بيلا موتا ہے -

حرت میں علیہ السام سنے فرا یا عمو کو اے دل بن محبر میدا کرتے ہیں ، اور صفرت طافس فرا سے ہی ہیں ا بنے ان ہی دو کی وں کو دھو ا ہوں لیکن اس سے با وجود حب ک یہ اُسطے دہتے ہی میں دل کو بہجای بنیں سکتا ۔

تواس سے اوپردالے مرتبے کا شوق رکھتا بہاں کے کردیب خاہفت کامرہ حکھا جوسب سے بلندطبقہ ہے تو اب اسس چیز کا شوق مواحوالله تعالى سفياس سب

حفرت معدین سویدر حمدالله فر انتصابی معزت عربن عبدالعزیز رحمدالله فی معتبالمبارک کی نمازی هانی اوراسس کے بور تسزیف فرا ہوئے آپ نے جو فمیص بین رکمی تھی اسس سے اربان براکتے اور بیمے پوید سے موے تھے الم بشخص ن عرض كيا إسام الموسين الشرقال في أب كوسيت كيود باسي آب سنن كيون بنبي اكب نے كي درسر فيكا من وكا مجرا کایا اور فرما بنرس میاندروی، مالداری کی حالت بر مونی ہے اور سب سے اچھاموات کرنا طاقت کے وقت مواہم ا ودني اكرم صلى المشَّرعلير وسسلم سنَّفوا كأ

مَن تُوكَ ذِينَةً مِنْهِ وَوَصَحَ نِيْدًا كَسَنَةً تُوَاضُعَادِلَٰهِ وَالْبَيْغِاءُ لِمُرْضَاتِهِ حَسَانَ

حَقّاً عِنَى اللهِ آنُ يَدَّخِرَكَ هُ عَبُقُرِيُّ

المرنوال سك لب تواضع كرنے بوئ اچھ كبرے مینیا ترک کردنیا ہے اوراللہ تعالی کی رضا کا طاب موّا ب توالٹرتان کے ذم کرم روا جب ہے کاسے جنت كاعمده لباس سنائے۔

المنفى الله نال كم الجدريت حور ونياس اور

اكرتم موك معفرت عبلى عليه السلام سف فرمايا عمد محرف مل بن تحريدا كوشف مي اورم اس نبي صلى الشرعليدوس م عدہ کیروں کے بارے ی بوھاگ کر کیا ۔ بھی کر ہے؟ توآب نے فرایا۔

لَدُ وَلَٰكِكَ مَنْ سَغِيةَ الْعُقَى وَغَمِصَ النَّاسَ -

منیں ملکہ نگراس جیز کا نام ہے کہ تق مے بال رہے اورادگوں کی بب ہون کرے۔

توان دونوں باتدں کوکس طرح جمع کی جاسکتا ہے؟ تواس کا جواب برہے کہنے کیرے پیننے سے دارم نہیں آنا کہ ہر بنے دالانکبر کرسے اور مدرب شریب بی اسی بات کی طوف اثارہ ہے۔

اورنباكرم صلى المرعليرد كسلم في حضرت ابت بن فيس رضى المرعم كى مالت مع الله معلوم كى فى جب المول سف عرمن كي كرمي ايك ابسا أدى بول بين فن لباس رباب ندسي هباكراب ملاحظه فرارسي من ١١٠٠

> (١) حليتم الاوليا وعلم مرص مهم ترهم مهوم وم) مجمع الزوالم صلده ص مهاكتاب اللباس اس) مجع الزوائد صدوص ١١١١ ، كتب الباس

تونى اكرم صى الشرعليه وسلم منے معلى كر كِ ال كا مبابان باك صاف رہنے اور عدہ كباس كى طوت ہے دومروں براكم الريا مقصود من كبول كرعمده لباس سي تحبركا بدا موا صروري منس ب-البتر بعض ا وفات ننجري دم سعي إب مواسع جيباكر بعض ا فات ا منى كيرون برراضي رسا قواضع كي دم سع بخدا ہے - دبان کر کی ملامت ہے کرمب اے لوگ دیجنے ہی تروہ اچھے کرے بنتا ہے اور مب تہا ہوتو کوئی برواہ میں كالبين وادى سى دجال كالاب وله الى عدمت بدا كده مرجيزي جال كويد دكراب الرح تنابوج كالحر معير دون من عي امس بات كافيال ركفتا سي اور ده كيرى دجه سي ايسانيس مزا-فيتجربه بهواكرا حوال مختلف من اور صفرت عيلى عليه السلام كافول بعض عالات ميمنعان مهاكر بعض ا وفات عده لهاس دل من محربيد كرد تباسب اورنبي اكرم صلى الشرعك وسلم كافران عالى شان عبى درست ميكرد اس كى بنياد كربنس مع عنى يركام كرى وجهسے ميں مونا بھراكس سے تكربداس اسے -فلاصديه بها من استنامي صورت بن حالات مختلف بن اور درميان لباس ينديده معنى ناتوعدى كى وجرس شهرت مواور نہی الس کے ا دفام سے کی وہرسے ۔ نبى اكرم صلى الشرعليه وكسلم في فرايا -کھاؤ، بیو، بینو اورصدفر روبین نه توصه زباده بو كُلُوا وَا سُنَرَ ثِوْلَ وَا بُسُولًا وَتَصَدَّدُ فَوْلُ فِي عَبْرِ اورن بطورنگریو-سَرَفِيْ وَلاَ مَغِيثُلَيْرٍ - (١) اوراً ب نے ارشاد فرطایا۔ ب شک الشرنعال اپنے بندے براینی نعت کا از دیمیا إِنَّ اللَّهُ يُعِيرُ ۖ إِنْ بَرِكِ اَنْزُ يِغُمُنِهِ عَلَى صفرت بحرین بدانشر مزنی رحمدانشر فرانے میں با دننا ہوں کی طرح ابس بنولی خون خداسے اسینے دلوں کو مار در۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انہوں نے بیات ان توگوں سے فرائی تی نیکو کا رلوگوں کا ابس بن کرنگے طلب کرسنے سے

سخرت عبلی علیہ السام نے ذرایا۔ کیا دھ ہے کہ تم میرے باس را موں رعبادت گزار توگوں ) کے تباس جیا اباس بہن کرائے ہوئین تمہارے دل فردوما بھیٹریتے کے دل جیسے میں با دشا ہوں کالباس بہنو سکین اینے دلون شنیت الہیں سے زم کر دو۔

دا) مستن ابن احرص ۲۹۹ ، الجواب العباس (۲) المستدرك للحاكم حلد بهص دسوا، كتاب الطعمنة

توافع کرنے والوں کی ایک طاوت برہے کر جب کوئی تخص ان کو گالی دیا ہے بان کواؤیت بیٹی اسے یا ان کائی بارا ہے تو وہ نہایت عاجزی سے اسے مر واشت کر لیتے ہیں ہم نے نفسب اور صدے بیان میں برواشت کے سلطیمی اسلامین اسلامی سے منقول اقوال مکھے ہیں -

فاصب بواکم من اف ن اور تواضع کا محبونه اسر کا رود عالم صلی الله علیه دسم کی سرت طیبه سے صفرت ابوسلم رونی الله علیم فرانے می میں نے معرف الوسلی در اور کھانے سے متعلق مونی کی بات میں مشروب الوری اور کھانے سے متعلق مونی کئی باتیں مشروب الله تعالی ایک بارسے میں آب کا خیال ہے؟ المہوں نے فرایا اے جنیے ! الله تعالی ایک رونا اسے بینے کئی بات میں میں ایک بارے جنیے اور الله تالی سے بنو -اور ان میں سے جس علی میں میں بی بی اور شہرت کا دخل ہوا وہ کنا ہ

حرت الوسم رونی الله عند فرات بن بن ام المون بن صورت عائش رضی الله عنها کی فدست بی حافز بولا اور نی اکرم صلی الله علیه دسم کے زرد کے بارے بن حصرت الوسعد رونی الرئی الله عند من الله عند و سال کی تصاام المونین کی فدمت بن وض کردیا امنون کی فدمت بن وض کردیا امنون کی فدمت بن وضی کردیا امنون کی البته کچه با بن عیور دی کمبری افغال سند کی البته کچه با اور آب کوفوش حالی اور ما لداری تنا کا کم نی اگرم صلی است من و کما اور اور من اوقات آب نمام رائ بھوک سے گزار دینے اور عیران کوروزہ رکھ لینے حال اور ما لداری این منزی در منزی کے مشرق ومنوب کا در سے عیش آب کوعطافی الحق و این کو منا ور این کوعطافی الحق و این کا در سے میں آب کوعطافی الحق و این کو منزی کے مشرق ومنوب کا در سے عیش آب کوعطافی الحق و این کا در سے عیش آب کوعطافی الحق و این کا در سے عیش آب کوعطافی الحق و این کا در سے عیش آب کوعطافی الحق و این کا در سے عیش آب کوعطافی الحق و این کا در سے عیش آب کوعطافی الحق و این کا در سے عیش آب کوعطافی الحق و این کا در سے عیش آب کوعطافی الحق و این کا در سے عیش آب کوعطافی الحق و این کا در سے عیش آب کوعطافی الحق و این کا در سے عیش آب کوعطافی الحق و این کا در سے عیش آب کوعطافی الحق و این کا در سے عیش آب کوعطافی الحق و این کے در این منزی در منزی کے مشرق و منزی کا در سے عیش آب کوعطافی کا در سے عیش آب کوعطافی کا در سے میں آب کو علی کی کا در کا در سے عیش آب کو علی کو در کا در

الدّن الى علا فراد بنا - اور بعض او فات بن آب كى بحوك كو دي كرترس كها تنے ہوئ ورا بنا باقد آب كے بيت مبارك برعير كركہ في ميري جان آب بر فران مواكرا ب و نباسے آنا ہى سے بين اگر سے بين من اور اس سے اس مارك برعير كركہ في ميري جان آب برقوان مواكرا ب و نباسے آنا ہى سے بين اگر ب مواكر اس سے اس مارك بر عبد اولوالعن مرمول في اس سے اس مارك و مناوز دى بين حاصر موسك تواللہ تعالى سن ما ورسخت اول بين اس مالت بررہ اور جو باركا و فلاوز دى بين حاصر موسك توالله تعالى سن ما من موسك توالله تعالى ان كواجها تفكان اور مبترين تواب علا فرايا اور مجھاكس مات سے جيا آتى ہے كہ اگر بن خوشى لى كر ندگ كرارول توكميں ان سے جھے بن رہ جا دي ۔

جندون صبر کرا مجھے اکس بات سے زیادہ پندہ کر اکفرت بی میراحصہ کم موجائے اور مجعے اپنے بھا بُوں اور دوسنوں کے ساتھ سلفے بڑھ کر کوئی تیز بندنس سے ۔

ام الموسنين صفرت عائشة رضى المدعنها فرياض بين المدنالي كي فسم اسس كعب البيم بفته هي ممل نه مواكه أب كا انتقال مركبار ()

نجاکرم صلی النوطبه دیسی مسے جوهالات ذکر کے گئے ہی وہ نواضع کرنے والوں سے عام اخلاق کے جامع ہی بہذا جوا دمی تواضع کا طالب ہووہ آ ب سے نفش قدم برسطے اور بوشخص آ ب سے دنبرسے اجبنے رنبر کواونجا جا تا ہے اور ورق کا توں کو بنی کریم سلی النوطبہ وسلم سے این کے بند فرایا ہم ان کوا بینے بیے بیدند رنبر کرتا تو وہ کن برا جا جا ہم سے اللہ بال کوا بینے بیے بیدند رنبر کرتا تو وہ کن برا وی باندی اور عربت حاصل ملی النہ علیہ وسلم کا دینی و دبنوی منعیب تمام علوق سے مقام سے مطاب اور ایک افتدا کے بنیر کوئی بلندی اور عربت حاصل میں ہونی ۔

ای یے تصن عمر فارد ق رصی الله عند نے مابا ہم وہ فوم ہی جی کواللہ فعالی نے اسلام سکے ذریعے عزت بختی ہے ہیں ہم اس سکے علاوہ کسی بات ہی مرکز عزت ملک ضام ہیں واضل ہم اس سکے علاوہ کسی بات ہی مرکز عزت ملک ضام ہیں واضل موسنے وقت اُس کی خل مری حالت اچی نہ موسنے براعتراض کیا کہا تھا۔

معزت ابودردادرضی امنزعد فران بی جان نوکه امنز نالی سے کیوبندے ایسے بی جن کو ابدال کہا جاتا ہے وہ انبادلام علیم اسلام سے خلفادی بر برلوگ زین کی مینیں ہی جب نبوت کا سساختم ہوگ نوانٹر نفائی نے تفاز می مصطفی صلی انٹر علیم اسلام کی است بی سے ابک جاعت کوان سے فائم متعام کردیا وہ ابنی نمازوں اور دوزوں کی کنزت اور علیہ سے باعث لوگوں میں نبیت ہم مسلانوں کے بیان سے بینے کی سلامتی اور امنز نمائی کی رضا سے برفضیات نہیں رکھتے بلکہ سی برمنز کاری مشن نبیت عمام مسلانوں کے بیان سے بینے کی سلامتی اور امنز نمائی کی رضا سے بینے ان کی خبر خواجی کی وجہ سے ان کو فضیلات حاصل سے دو بردلی سے بغیرصر اور ذلت سے بیاک تواضع اختبار کردنے ہیں بیالی کو میں اور ذلت سے بیاک تواضع اختبار کردنے ہیں

١١١ كمنزالعال صبيه ص ١٠١٥ صريت ١٠١٥ - والعاظري كمل نندلي سميانفي

به ده لوگ مِن جِن كوا شرتعال ف منخب فروا اصل بنے بیے خاص كها ده جالبس صدانی باندين مرد موسنے مِن ان كے دلول مِن ضرت امرام عبدالسلام كے نفین جيسا نفین مؤلا سے ان میں سے جب جبی كسى كا انتقال ہوتا ہے الشرتعالی اسس كا نائب بريا روزن

اسعجائی ! جان بوكد ده كسى چېزىرلىدىت بىش مىنىد دكى كوادىت بىغانىدى ، ناحقىر جائىدى دىكى بردست درازى كرنتي اورنه يكسى سيحد كرستيمي وه ونياكي وصحي بني وه سب يوكون سي الحطية تجرب كار، زباده نرم طبيعيث اور سنی ہونے ہی سفاوت ان کی علامت ، مشائل بشائل رہاان کی عادت اور سلامتی ان کا دصف ہے وہ ابسے ہیں ہی کم أع انهين خوب خدام واوركل وه غافل موجائي ملكروه مهينه ظاهرى حالت بررجة بي الترنفالي ك ساخوان كاجرمعا لمرسع اس سطيع بي ان كونه نونيز موا پاسكني هي اور نتيز رفتار كلورسد، ان كاول الله تعالى كي فوق اوراس كم إلى العت بإن بي ترنی کرتے ہیں نیز نیکیوں سکے استنبان ہیں ان سکے قدم الحصتے ہی ہی لوگ الٹرنعالیٰ کی جماعت ہی سنو االٹرتعالیٰ کی جامت

ہی فلاح پانے والی ہے۔

راوی فرمات میں میں سے عرض کیا اسے الوردوا در صی اللہ عنہ ہیں نے ان سے زیادہ سخت وصعت بھی نسیر سا بہلی صفت تک کیسے بنج سکتاموں انوں سنے فرایا اگر تواس کو اجھی طرح عاصل کرنا جا تا ہے تو تجھے دنیا سے نفرت کرنا ہوگی كيول كرمب تودنياس نفرت كرسكا نواخرت كى تجنت بيدا موكك اورحس فدرا خرت كى محبت موكك اسى قدرونيا سے بےرفیتی ہوگا - اور اس طرح نتیمے تفع نجش باتیں دکھائی دیں گیا الرنبال حب بنرے سے اتھی طلب دیجھا ہے تو اسے بدھے لات بركت دى عطافرانا ب اوراسيانى حفاظت بى ك لبام.

الصعائى إجان لوكريه بات المرتفالي كتابي معواس فانارى م

ارشاد خداوندی ہے

مع شک الله نعالی ال او کول کے ساتھ ہے جو در انے می إِنَّ اللَّهَ كُنَّ أَلَيْهِ إِنَّ الْفُوَّا وَالَّذِينَ هُــــمُــ اوروه تونكي كرتے بي -(1)

حزت بیلی بن کثیر رحمدا مدفر وانتے بن مم نے اس سلط بن فور کیا نومعلوم مواکد لذت حاصل کرنے والوں کو اللہ نغالی کی مبت اوراس ک رماجری سے بڑھ کرکوئی لذت عاصل سب موتی -

یا اللہ اجمیں ان لوگوں کی محبت عطافر ما تو تھے سے مجن کرنے ہیں اسے تمام جہانوں سے برورد کار اکبوں کہ نیری محبت كے فابل وائ موسكنا ہے جے نوليند فرا ئے اور جارے آفاحفرت محد معلفی اوراً پ كے ال واصحاب برحمت وسلام مو.

لا) فرأن مجير سورهُ النحل أبت ١٢٨

## بكبركا علاج ادرنواضع كاحصول

جاناجا سيے كر اير باك كرنے والے كاموں ميسے ہے اور خلوق بن سے كوئى بجى السن سے خالى نہيں نيزاكس كا زالم فون عبن ہے اور بر محن تنا کرنے سے زائل نہیں ہونا بلکرعلاج کرنے اورائبی دوائباں استعال کرنے سے زائل ہونا ہے تو اس كا قلع في كردني بباكس كعال من دومفام بي -

میں مقام برہے کہ دل بی موجود اس کے درفن کو جواسے اطار کھنکا جائے۔

اوردوسرامقام برب كران السباب كوفتم كيا مبائع جردوس ينشركا باعث بنفيس بهامقام بعى اسع حراس ا كهار يسكنا على اورعلى طوربر بنواسيه اورسب كسبر دونون اتس حاصل مرس شفا د حاصل بنس بوني .

على طرابع، علاج يرسے كدا بينية ب كوعي بي نے اورا بينے رب كى موفت بھى حاصل كرسے تكر كے ازاله كے بيے ب بات اسے کفایت کرنی ہے کیو کے حب آدمی ابنے آب کوا ھی طرح پہان لیتا ہے تواسے معلوم ہونا ہے کہ وہ ہر ذلیل سے بھی ذلیل نرسے اور سرفلیل سے قلبل سے نواضع عاجزی اور ذلت وخواری سی اسس سے حال کئے مطابق ہے اور دب وہ ابنے رب کی مونت عاصل کراہے توا سے معلوم ہوجا اسے کوعظمت وکبریائی تواسی دات کے ثما بان ثنان ہے۔

الله نفائي كى معرفت اوراس كى عظمت وبزرگى كے بارے بي طوبل كائى ہے اور برعلم مكاشفىرى انتہاء سے جہال نگ ابنے نفس کی سیان کا تعلق ہے نووہ معی طویل محث ہے بہان مم اس بی سے کچھ ذکر کرتے میں جو تواضع کے سلسلے میں فائدہ منرب السن سلسة بن فران إك كى ايك اكبت كامفهوم ومعنى جانا كفايت كرنا مي يون ما حب بعيرت ك يا قرآن

مجدم ببلون اور تھالوں سب كاعلم ہے۔

ارىنادغدا وندى ہے۔ فُسِلَ الْدِنْسَانَ مَا الْفَسَرَةُ مِنْ ايِّ شَكْءٍ

مِنْ نُطُفَةٍ خَلَفَهُ نَفَدَّرَهُ ثُمَّ التَّبِيبُ لَ بَسِّرَةُ ثُنَّمُ امَاتَهُ فَأَنْسَبِرُهُ تُغَذِّ إِذَا

شَاءَ ٱلْشَرَةُ-

انسان المركم ودوكس فدرنا سشكرام است كس تيرس بنا این کی بوندسے اسے بیدا کیا عیراسے طرح طرح سے اندازوں بررکھا بھراس کے لیے راستہ اسان کیا بھراسے موت دی اور قرب رکھا بھر حب چاہے گا اسے باہر BUK.

يے نک ادى بايك وقت وه گزرا كهيناس كانام د

ننان عي نه تها ب نك م في ادى كو (مرد دورت كي)

اوراس اکیت کرم کاتھی میں معنی ہے۔

هَلُ آ قَيْ عَلَى الْوِنْسَانِ حِيثِنَّ مِنَ الدَّهَ مِن لَكَ مَنْ الدَّهِ مِن الدَّهِ مِن الدَّهِ مِن الدَّهِ مُن الدَّهِ مِن اللَّهُ مِن الدُّن الْوِنْسَانَ مِنْ نُطُفَ فِي المَنْ الْمِنْ الْمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن الللّهُ مُن اللّهُ مُن الل

مِنْ نُطْفَة المَنْ إلى مَنْ الله مَنْ الله مَاسَل مَنْ الله مَاسَى الرائسُ كرياً - معلوط من سعبيل كياكم مم اس ك الرائسُ كرياً - توانسان كى بيلائش كا الفالاس طربعة برموا يجراس بإحمان فرايا -

ارشا دخداوندی ہے، تُستَّما دسیّب کَ بَسِیْرَی ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ سے جواس کی زندگی بی موت کے آسانی حاصل موتی ہے ۔ اس طرح ارشاد فرایا۔

> ان قرآن مجیرا سورهٔ عبس آبت ۱۹، ۱۹ (۱۲) قرآن مجیر اسورهٔ دهرآیت ۱، ۲ (۲) قرآن مجیر اسورهٔ عبس ابت ۲۰

مخلوط مادہ منوسر سے پیدا کیا کہ ہم اسے اُزما نیس سیم نے اسے سننے ویجینے والامنا با بے شک ہم نے رائنے کی ہوامیت دی راب) یاوہ توسٹ کرکرنے والاہے یا ناشکرا ہے۔ مِنْ نُطُفَةِ آمَشًا جِ نَبْتُلِيْهِ فَجَعَلْتُهُ سَمِيْعَا تَصِيْرًا إِنَّاهَدَيْنَاءُ السَّيِبْلَ إِمَّا سَاكِلًا قَالِمَا كَفُولُاً-

(1)

اس کامطلب بہ ہے کہ وہ ایک بے حبان مردہ تھا تو ہم سے اسے پہلے مٹی کا ٹیل ہیں اور بجرنطفہ کی صورت ہیں ہدا کیا وہ مہرانھا ہم سنے سنے کی فرت دی ، جا ہل تھا علم دیا آٹ وہ مہرانھا ہم سنے اسے بینائی عطا کی کمزور نھا توت دی ، جا ہل تھا علم دیا آٹ سے اعدار سکے اعدار سنے اسے الدار سکے اعدا بنیں نصے تو مم سنے اس سکے بیا عضا دبیواس کے جن ہی عجائیا تا ورنشا نیا ل بہی محتاج تھا ہم نے اسے الدار کیا حبو کا تھا اسے نسکم میرکیا ، نسکا تھا اسے لیاس بہنایا ، اسے راست ہمعلوم نتھا تو ہم نے اسس کی را ہما تی کی تو دیجو کس طرح کس کس کس تدبیرے ساتھ اسے بنایا اور صورت عطا کی ، اور اس کے بیے راستہ اسان کیا اور انسان کی سرکشی دیجھے کم وہ کس قدر اسٹ کراہے اور کیسا کھی جا ہے۔

ارتناد فداوندی سے:

اَوْلَهُ يَرَالِدِ مُسَانَ اَنَّا خَلَقْتُ مَ مِنْ نَطُفَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَ فَإِذَا هُوَخَصِيْمٌ مَّيِّ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَل

اورفرايا.

اوراس کی نشاینوں سے بہ ہے کر نمبیں مٹی سے بدا کیا پھر جھی تم انسان مورنیا بن چھلے ہوئے۔

كِمِنْ ايَاتِهِ اَنْ خَلَعَكُوْمِنْ نُرَابِ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِ

تودیجیوالدنوالی نف اسل کوکس طرح ابن نفت سے نوازاکہ است اللس ذات قلت ، بھی بن اور گندگ سے اللس بندی اور عرفت مقام کے بن اور گندگ سے اللہ بندی اور عرفت سے مقام کا میں مقام کے میں اور گذات بن خوا اور عرفت سے میروہ اللہ تا اللہ میں ہے ہے ہوں اللہ تا اللہ کے میں سے میروہ اللہ تا اللہ کے میں سے میروہ اللہ تا اللہ کے میں سے کھون گیا ۔

النرتوالى نے اس كوسى سے بيداكيا جے قدمول كے ينجے روندا عابات اور كھرعدم محن كے بعدا باك ما دومنوب

كُلُ وَإِن مِيدِ، سورة وحراب ١٠ س

<sup>(</sup>١) قرآن مجيدا سورة يلين اتب > >

<sup>(</sup>١٠) قرآن مجير، سوره روم آيت ٢٠

پداکہ آلا وہ اپنی فاتی خیاست کودیکھ سکے اور بوں ا بنے اکب کو پہانے اس پر اپنی نعتوں کو اس بیے کمل کیا کہ اس طرح وہ ا بینے رب کو پہانے اوراسے اس کی علمت و حبال کا علم مونیز پر کر کمر بائی سکے لائن توصوت و ہی فات ہے اس سبلے الٹرننا لی نے اینے احسان کا ذکر کرنے موٹے ارنٹا وفرایا۔

ٱلْوُنَجْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَبُنِ وَصَانًا وَشَفَتَبُنِ

کی ہم نے اس کی دو انتھیں اور زبان اور دو ہونط نہیں بنامے اور دوا عری ہونی چنروں ربیتان) کی طرف راہنمائی نہیں کی -

پس اسے پدائی بھر تھیک بنایا بھراس سے تورا ارتعنی ا مردا ورعورت کو بنایا-

كروه كرائي مائے والىمنى كى ايك بوند نتا چريؤن كى

پھراس رہا ہنے اصان کا ڈکرکرنتے ہوئے فرایا۔ فَعَلَیّٰ صَّدُوّْی فَجَعَلَ حِنْهُ الزَّوْحَبِیْنِ الَّذَکَرَوَاٰلُا نُنْ ۔ سس

ل) قر<del>ال ب</del>يوم المبياد آيت ۱۹۶۸ ۱۰ ۱۷۷ س) قران مجد، سورة القيامنداكيت ۱۲، ۲۸ ، ۲۹

جان تک اس کے انجام اور ٹھ کا تعلق ہے تو دہ موت ہے دس کا طرف اس آبیت میں اتنارہ کیا گیا ہے۔ شُمَّدًا مَّمَا تَهُ فَا ثُمْثِيرَ اللَّهِ مُشَمِّدًا شَاعَ اَشْتُرَا اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ میں اللہ می (۱) اسے اٹھائے گا۔

مطلب برہ کہ کہ اس کی رقوح برماعت ، میں اس ، علم فدرت ، احساس وادراک اورمرکن سے کی جائے گی اور نہ وہ بیلے کی طرح محن ہے جان و ہے گئے اور اس کے اعدن راورصورت باتی ہوگی خاص میں کوئی جس ہوگی اور نہ بی حرکت بھراسے فرین کے اور اس کے اعدن راورصورت باتی ہوگی خاص میں کوئی جس ہوگی اور نہ بی حرکت بھراسے فرین کے اور اس کے اور اس کے بدن کو کھا ہیں کے اعدن در برائے ہوجا ہیں گی اور کیڑے اس کے بدن کو کھا ہیں کے دو اس کے اور اس کے بدن کو کھا ہیں کے دو اس کے اور اس کے اور کھا ہیں کے اور وہ کیڑوں سے حیوانات جی جا کیں گئے اور میں کا دو میں جا کو کھا ہیں سے اور میں کا دو اس کے بدل کی دو سے اس سے حیوانات جی جا کیں گئے اور میں کا دو اس کی سخت بدلو کی دو ہرسے اس سے جوانات جی جا کیں گئے اور اس کے میان کے اور میں کا دو اس کی سخت بدلو کی دو ہرسے اس سے جوانی سے اور اس کی میان کا دو سے اس سے جوانات جی حالان کی حالان میں کے اور اس کی حقود ہو جائے کا حالانا کم میرون تی تو دہ میں گئے ۔ اور اس وہ مفقود ہو جائے کا حالانا کم میرون تی تو دہ میری گئے ۔ اور اس وہ مفقود ہو جائے کا حالانا کم میرون تی تو دہ میری گئی تکلی اختیار کرے گا جی سے برتن بنیں گے اور عمل اس تو میں گئی ۔ اور اس وہ مفقود ہو جائے کا حالانا کم میرون تی تو دہ میری گئی تکلی اختیار کرے گا جی سے برتن بنیں گے اور عمل لات تو برس کی ۔ اور اس وہ مفقود ہو جائے کا حالانا کم

بيد موجود تعا اورلوں موجائے كاكركو ياكل تعابى نس كو يا مدتوں بيلے تك إس كا وجودى مذتحا -كيا اچھا مؤيا سيدكر اس طرح بافی رہنا اور اس کا سی کی صورت ہیں رہنا کیا اچھی بات تھی لین الیا میں موگا بلکہ اسے بور بدہ ہونے کے بعدود بارہ زندہ كياجا شے كا ناكر سونت معيب برواننت كرسے اب اس كے اجزار جع بول سكے اور وہ قرسے علے كا اور قيامت كے بون ك منظر كاساسًا كموام وكاليسا وه ويجهد كاكو فيامت فائم به آسان يعث كريزه ريزه موكي ب زين بدل كن، بهارادهم ے اور مارے بوتے بیات ارس اندھے ہوئے اور سورج کو کمن لگ کیا مرط وف اندھیرا ہے فرشتے بہت سخت بي دوزرخ سے اور ارا را مي اور مي ويت كى طرف ديجه و مجه كر حرب كى تقور بنے بوئے بى اعمال نامے كليمونے بي اسے كا جانا ہے ابنا المراعال برحورہ كھے كابركيا ہے ؛ سجاب ديا جائے كا كرننارى زندگى بي تم بردوفر شنة مور نعے ہوتمہاں سی اف کو انے تھے اکس وقت بعب کرتم اپنی زندگی برخوش تھے اس کی نعموں پر میجرا وراکسس کے اکسباب

تم جو کھے کرنے تھے یا توبات زبان سے کا لئے تھے برونوں فرشنے اسے لکھ لیتے تھے وہ کم مونا بازبادہ نمبارا كا أبنا اورا تضابطيناسب سے كيد لك اكباتم اسے عول كئے موليكن الدنكالي سے شمار ميں سب كيورود سے-اب ساب کی طرف ادا ور دواب کی تباری کرو دونه عذاب سے گھر کی طوف سے جا سے جاور سے۔ بربات سن کر فوف كا ال كادل عديث حامي كا حال المراس كا ناممُ اعمال اس كما من كالدين موكا ورزيم السون است كالمام مولا حب اسے دیجھے کا نوسے کا بائے افسوس!اس نوسٹندکو کیا مواکس نے نوسر حیوٹی طری بات کوتھارکرر کھا ہے۔ نوب انسان کا اکفری معالم ہے اس ارشاد خداوندی سے سی مراوہے۔

نُسَعِّادًا شَاءً أَنْشَرَةً - (١) بجرحب جاب گاا سے اٹھائے گا-توص آدن کا برحال ہواس کا تجرسے کی تعلق ہوسکتا ہے بلکردہ تو ایک لحظ سے بیعی توش میں موسکتا اکرانا اور تخرِرُنا نوا لگ بات ہے انسان راس سے عازا وردرمیان کاحال نو داضے ہے اوردما ذاللہ) اگر اکس سے آخر کا حال مجى ظاہر موجائے تو موسكتاہے وہ كتا باخنزرينا بندكرے اكرجانوروں مے ساتھ ملى موجائے اوروہ انسان نم موا ع كرنه توضطاب سننا اورنهى عذاب مي الال جنا اوراكرووا مندنال كے اب عذاب كالمستحق مے نواس سے خنز برز بادہ اچھا ہے کوں کم اس سکا آغازوا نجام دونوں می کی صورت میں میں اورود صاب وعذاب سے علی ہ رہے گا-اور صرب کم لوگ کنے اور فننريرس عباسكتے ميں -حب كركسىك و كار أدى كوجہم بي د بجولين نووه الس كى وحشت اور بيب اك صورت كو و ي كرين ارا شروع كردى - ادراگردہ اس کی برنوسو کی اس نواسس برنو کی وجہ سے مرحائی اوراسے جومشروب پیا جائے کا اگراس کا بہت نظرہ بھی دبنوی مندروں میں گر جائے تووہ بانی مردارسے بھی زیادہ برنوبار ہو،ادرش آ دی کا انجام بہہ البتہ ہے البتہ برکر البرنقال مان فرادسے اور بریمی مشکوک ہی ہے توابیا کہ وی کس طرح خوش موتا اور اکو تاہے وہ کس طرح تکبرکرتا اور مرکش نشاہے وہ کس طرح اینے آپ کو کچھ مجھتا بلکہ اپنے آپ بی فضیلت دیکھا ہے۔ کونا بندہ ہے جس نے ایساک ہ مذک ہوجس کے باعث وہ عذاب کاستی مواف کردسے اور اپنے لطف میں مساف کرد سے اور اپنے لطف میں سے اس نقصان کو بورا فراحے اور اپنے لطف میں سے اس نقصان کو بورا فراحے اور اپنے لطف میں میں جس سے اس نقصان کو بورا فراحے اور اس سے حادراس سے بارسے بی حسن طن کا بی تقاصا ہے کہ اس سے معفود کری کی امید رکھی جائے اور نام فرن اس سے قبضہ قدرت بی سے ۔

کیانم شنی ریجے کہ کوئی شخص بادشاہ کا مجرم فرار باکراک ہزار کوروں کا مستنی بنیا ہے اور وہ اسے نبدخانے ہیں دال و مینا ہے وہ شخص اس بات کا مشظر رہتا ہے کہ اس کو دوگوں سکے سا شے لاکر سنادی جا سے گی اورا سے معلی بنیں کہ اس کو معافی سے گئی یا نہیں تو وہ تدبوں سے سانے کس طرح دسی مرتبا ہے تہ رای خیال ہے وہ دوسروں قبدلوں بر شکر کوسے گا ، ربین ان بر شکر بنیں کرتا ) اور برانسان سکے لیے دنیا ایک قبدنانہ ہے اور وہ اللہ نوالی کی طون سے سنا کا مستنی مرحبا ہے اور اسے ایس کے عملی اور نوف زدہ ہونے نبر ذات ور سوائی کے لیے کافی مرحبا ہے اور اسے ایس کے عملی اور نوف زدہ ہونے نبر ذات ور سوائی کے لیے کافی ہے تو بہ نی برکم کا علی علاج سے تواسے جو سے نوال جینیا ہے۔

کبرکاعلی علاج تواض سے الٹرقالی اور عام معنوق کے بیاد کا اص اختیار کرسے اور جس طرح ہم نے نیک اوگوں کے مالات بیان کئے ہم تواض اختیار کرنے والوں کے اختاق کو میشدا پنا نے رکھے اس سلسلے ہم ہے نی اکرم ملی الٹرعلیہ وسلم کے معالات مبارکہ ہی ذکر کئے ہمین حتی کہ آپ نرین بریٹھ کرکھانا کھانے دا) اور فرانے -

رِيْمَا آنَا عَبُدُا كُلُ كُمَا يَا كُلُ الْعَبُدُ مَ يَنْ اللهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ السلام كَا المولَى ا

(۲) طرح کوئی بندو کھا آہے۔

حعزت ملان رمنی المرعز سے پوچھا گیا کہ آپ نیا لباس موں نہیں بینتے ؟ توانہوں نے فرایا یں ایک بندو اعلام) ہوں بن دن اگزاد موجادُل کا نبا کیڑا بین لوں کا -آپ نے آخروی آزادی کی طرف اشارہ فرایا ۔ اورمعزت سے بعد واضع عمل سے بی کمل موتی سے بی وج سے کوائی عرب جوا مٹر تعالی اوراس سے رسول می امٹر علیہ وسلم بر تک کرتے تھے، ان کوامیان اور غاز دونوں کا محم دیا کیا اور کہا گیا کہ نماز دین کا سنون سے اور نماز کے بھواسرار میں جن کی وج سے دہ دین کا

رد) كنزالعال عبدى الماحديث ١٨٩٥ رو) كنزالعال عبده اص ١٩٢٢ حديث ٢٠٠٠

دوسرامقام ،

وه تنجر تر ذکوره بالا سات اسباب سے بیط بونا ہے اور مہنے جاہ ومرتبر کی فرست سے بیان ہی ذکرکیا ہے کہ

کال حقیقی علم اور عمل ہے ۔ اس سے علا وہ کچر مرنے سے ختا ہو جا باہے وہ وہی کمال سید اس القبار سے عالم کیلئے

تر سے بہا مشکل ہونا ہے لیکن ہم ان سانوں اسباب میں علی اور علی علاج کا طریقہ ذکر کرتے ہیں۔

ا۔ بیلا سیب نسب ہے بیں جو تفص نسب کی بنیا در نزی برتا ہو وہ دو لافول کی بیجان سے ذریعے اپنے دل کا علاج کرے۔

پہلی بات ہر ہے کہ دوسروں کے کمالات سے اپنے آپ کو معزز سمجھ جا النہ سے اسی بلیے کہا گیا ہے۔

تکون فَخُونَ بِا بَا بَو دُدُی سَنَّ ہِیَ اَمْتُ صَدَقَتَ اگر تم اپنے معزز آبا وُا حداد پر فر کروتو ہے تھیک ہے

قرائے ن خُور ہوگی بیٹ مراول کے دوسروں ہے کہا ہوں موالا میں اولاد کو جم دیا۔

اپنے نسب پر بیم کرنے والداگرا بی ذاتی صفات کے اعتبار سے نسبی ہوتو دوسروں سے کمال سے اس کی بیمینگ کے دوسروں سے بیا ہوا تم اول ہو ج

(١) مندام احدين عنول عدم ص ١٠٠ مرويات عكم بن عزام

جو بڑا انسان سے بنیاب سے بہرا ہوا وہ اکس کر سے بہر ہے جو کھوٹ سے بنیاب سے بہرا ہوانس ہرگز منیں بلکہ دولوں برا برہی شرافت وعزت توانسان کوعاصل سے بڑے کوئنی ۔

۱۰۲ پیف خفیقی نسب کو پیجانے اور لوب ا پینے آباؤ اجداد کی پیچان ماصل کرئے کیوں کر اسس کا قریبی باب ایک ناپاک نطفہ تھا اور میتر بعبید دور کا دادا) ذہبل ملی سے نھا -اورا مٹر تھائی سنے انسان کواسس سے نسب کی پیچان کواشے ہوئے ارتا دفر ایا-

وہ جس نے مرحیز خوب بنائی اورانسان کی ابتدامی سے فرائی میں ان میں ایک سے اس کی نسل رکھی۔

ٱلَّذِي اَحْسَنُ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدُا خَلْقَ الْهِ تُسَانِ مِنْ طِيْنِ ثُوَجَعَلَ سُكُهُ مِنْ سُلَدَلَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَعِيْنٍ -

توجس کا اصل با ال ہونے والی مٹی ہو جواس کا خمر نیارگی نووہ سیاہ اور بدبودار ہوئی وہ کس طرح کم کرستا ہے جس کی طرف اس کی نبیت ہے وہ توسب سے نریادہ دلبل ہے کیونکہ کہا جا اسے وہ شخص ابور بٹی سے بھی زیادہ سے بھی زیادہ سے بھی نریادہ سے بھی نریادہ سے بھی نریادہ کا لیے کے سے بھی نہیں ہے ۔

اگر صدیدہ مٹی سے نریادہ قریب بنیں کئیں باپ کے زیادہ قریب نوسے نویم کہتے ہی قریب والے برفز کرو دوروالے برم کرو نطفہ اور حما ہوا خون نمہار سے نریادہ قریب سے باب اسس قدر قریب ہیں سے تو اس اعتبار سے بھی اپنے آپ کو حقیر جان جا جے ۔

بجردومری بات برہے کر اگرنسی رفعت و بلندی کا باعث ہے توجہ اعلیٰ می ہے بیدا ہوئے اہنیں کہاں سے رفعت عاصل ہوگا اور اگران کو سر بلندی ماصل مزہ تر توا و لا دکو کہاں سے لئے گ - نوجب اس کی اصل مٹی اور جبلائی نطفہ ہے ، توہ اس کی کوئی اصل ہے اور نہ می علمدگی ، اور بر نسب کا انتہائی ہکا ہیں ہے ۔ اس کی اصل قد مول سے بیجے روندی ماتی ہے اور حب سے فرانسان کا حقیقی نسب بر ہے جس اگری ماتی ہوا سے اور حب سے فرانسان کا حقیقی نسب بر ہے جس اگری میں اور حس بات کی بیماین موجائے وہ نسب پر تی بنیں کرا اور اس معونت اور انکشان بوقیقت سے بعداس کی مثال اس طرح موفی سے جسے ایک شخص مہینہ اسے آب کو بائی خیال کرنا ہے اور بر بات اسے اس کے والدین نے بتائی ہے وہ اسی نسبی شرافت بر تک کرنا ہے اور بر بات اسے اس کے والدین نے بتائی ہے وہ اسی نسبی شرافت برت کرنا ہے کہ اچا کہ اسے کھر بیجے لوگ بن کی صواقت بین کہ وہ دھو کے بن کہ وہ اب بند کرنا باب ہند کرنا ہے ہوں اسے اس کے ماتھ بنا تے بین کہ وہ دھو ہے بن کہ وں رہا اب ہند کرنا ہے ہوں اسے اس کے ماتھ بنا تے بین کہ وہ دھو ہے بن کہ وں رہا اب اسے اس کے ماتھ بنا تے بین کہ وہ دھو ہے بن کہ وں رہا اب اسے اسی اسی سے بین کہ وہ ابنے آپ کوسب سے زیادہ اسے اسے اسے اس کے ساتھ بنا تے بین کہ وہ ابنے آپ کوسب سے زیادہ وہ اسے ان کرنا ہوں گائی رہے گائیں بلکہ وہ ابنے آپ کوسب سے زیادہ وہ اسے ان کرنا ہوں گائی رہے گائیں بلکہ وہ ابنے آپ کوسب سے زیادہ وہ سے ان کرنا ہوں گائی رہے گائیں بلکہ وہ ابنے آپ کوسب سے زیادہ وہ سے ان کرنا ہوں گائیں بلکہ وہ ابنے آپ کوسب سے زیادہ وہ سے ان کرنا ہوں گائی رہے گائی رہے گائیں بلکہ وہ ابنے آپ کوسب سے زیادہ وہ دھو کے بی کوسب سے زیادہ وہ دھو کے بین کھر باتی رہے گائی کرنا ہوں کیا کہ کرنا ہوں کے بین کرنا ہوں کہ کرنا ہوں کرنا ہوں کیا گرائی کیا کرنا ہوں کے بین کو کرنا ہوں کرنا

ذليل درسواخبال كرست كا وه تواپني ذلت ورسوائي كائس كرا پنے آب بي اس طرح كم موجا سے كاكد وسروں به تكبركرسف كي فبر ي نبس رہے كي -

قرصاحب بعیرت ادمی جب این اصل می مؤرکر تا ہے اور اسے معدم مجوباً اسے کردہ نطفے ،خون اور می سے بیابوا سے تو دہ نظفے ،خون اور می سے بیابوا سے تو دہ نظر نہیں کڑا کیوں کہ اگر اسس کا با سینگی سکا نے کہ وجہ سے اس سے باقتر پر وزت خون آلود مرہت تواسے اینے بلکے بن کا حساس موجاً اکیوں کراکس کے باپ سے اعتباد نے می اور خون کو تھیوا ہے توجہ اسے معدی موکر وہ خود کی بنون اور نایک است است بیلا مواجن سے ادبی بیاسے کو وہ اپنے آپ کو بلاسمے گا۔

معلی مورد می فوردی نون اورنایک است به مواین سادی بینا مجاست نوده اینه آب کوبنا سعی کا
ادوسراسید من وجال سے باعث بحرکرنا ہے اس کامل ج بہتے کہ تقامندوں کی نظر سے اپنے اندر دیجے جانوروں

کی طرح اپنے ظاہر کونہ دیجے اور سب دہ اپنے باطن کی طرف دیجے گاتوا ہی خابوں برنظر براہے گی جسے باعث اس کاحی جالی اسے معزز نبنا کا فرر ہوجائے گا۔ اس کے تام اعضاد میں گذرگی جری ہوئی ہے آئزوں بی بول و برازمناند میں بیتا ب ،

اگ بی ریخہ منہ بی تھوک ، کانوں بی میں رگوں بی خون ، چرط ہے ہیں اور بعنوں سے بینے بدوسے وہ روزماند

ایک با دوبار اپنے ہاتھ سے باعانہ دھونا ہے اور بردن ایک بادوبار بہت الخارہ میں جاتا ہے تاکہ اسے اندرسے اس چرکو

ایک بادوبار میں نباز دندگی کی حالت بی ہے وادر اس کا آغاز بہت کروہ نہا بیت گندگی بی نطف اور میں سے بیا ہوا اور سے نباز دندگی کی جائے اسے جا کا جہاں سے جینا و ریخ بیا تا سے سے نکا ہے ہے کہ دو اپنی گندگی اور اسے جینی نام کی بیا جہاں سے بیا ہوا ور سے کہا تا ہو سے نباز میں گئدگی کی کار کی جائے سے بیا دو بار سے جینا و ریخ بیا ہے مقام کار تا سل سے نبال کی بیاجہاں سے جینی نباز میں گئدگی کی جائے سے بیا دو بار سے بیا ہوا دو ہو گئدگی کی جائے ہو دیم سے نکا ہا ۔ بیاجہاں سے جینی نباز ہو کہا ہے اور اس کا آغاز بہت کے مقام سے نکا ہے اور اس کا گار تا سل سے نبال ہے دو کھی گئدگی گئدگی کے مقام سے نکا ہے اور اس کا کار کیا ہو اس کے مقام کار کار سے دیا ہو کہا ہے مقام سے نکا ہے اور اس کا کار کار سے مقام سے نکا ہے اور اس کا کار کار سے دیا ہو کہا ہوں کی گئدگی ہو کہا گئا ہوں کہا ہے دو کی گئدگی ہے مقام سے نکا ہا ہوں کی گئدگی ہو کہا ہوں کیا ہے دو کھی گئدگی ہے مقام سے نکا ہو

تحزت انس رضی الترعنه فرانت می حزت الدیکرمیدانی رضی الشرعنه اسبنے خطبہ بن یم بریم اسے نفسوں کی گندگی کی طرون متوج فرباننے احدار نناد فراننے کرتم معامرتیم، بیٹیاب کی حکیہ سے نکلے ہو۔

حفرت لائوس نے تعفرت عمری عبدالغرز رحماللہ سے ہی بات فرائی تھی کرحس اُ دی سے سپطے ہی فلاظت ہو دہ اکس طرح کیسے جِل کتا ہے ابنوں سنے جب اُپ کواکڑ کر جانتے ہوئے دیکھا تو سربات فرائی اوراس و تنت صفرت عربی عبدالعزیز رضی العر عنر منصب خلافت میرفائز نہیں مورکے تھے۔

یہ تو انسان کا آغازاُور ورمیانی مرت از ندگ کے اہم کی صورت سے اور اگردہ اپنی زندگی بن ایک دن ہی طہارت عاصل مذکرے اور میں ایک دن گئی ایک در دہ جانور ہو اپنی زندگی بن ایک در ہو میائے۔
حجب انسان اس بات برغور کرے گا کہ اسے گئدگ سے بیدا کیا گیا اور گئدکوں میں علم ایا گیا اور عنقر ب وہ مرفے کے بعد مردہ موکر باقی تا یا کیوں سے طرح کر طبغہ موجا کے گا تو وہ کھی ہی اپنے حسن دھال برفوز منہ کر سے گا کیونکی برحبال تو گئدگی کے مردہ موکر باقی تا یا کیوں سے طرح کر طبغہ موجا سے گا تو وہ کھی ہی اپنے حسن دھال برفوز منہ کی کے دور موال موال مولی موجا میں موجا کے گا تو وہ کھی گئی ای اور عنوا موجا میں موجا کے گا تو وہ کھی گئی ای ال اچھا موجی موجا ہے میں جند دانوں کے بعد شکا تنکا موجو موجا میں ادا دا

پھڑا ہے اوروہ کیے بحرکر کنا ہے حالانکہ اگریس کا حُسن و حمال با میدار بھی ہوا اور اس بی برقباضیں بھی نہ ہونیں توجی کسی
برصورت سے مفاہل بحرکر نا جائز نہ تھا کیوں کر کسی برصورت کی برصورتی الس سے اپنے اختیار میں بنیں ہوتی کہ وہ اس سے
معفوظ رہے اور نہ بی سی حسب ن کا محسن اس کا اپنا کمال ہے کہ اس کی وجست وہ قابل تعریف ہوا وربیاں نوحالت بر سے کہ
معن و جمال بافی رہنے وال منہ ہے ملکہ ہروفت اکس بات کا خطرہ رہاہے کہ وہ بماری جبک رخم باکسی اوروم سے لاکل
موجائے کہتنے ہی حسین جرب ان اسساب سے برصورت ہوگئے اگرا دمی ان اسباب کی بھیاں حاصل کر لے نو دل سے
اس نیچر کی بھاری زائل ہو جانی ہے ہوئ ن کی وجہ سے بدیا ہوالیان برای شخص سے بیا ہے جان کی حدید اس سلسلے
میں سوخاہے۔

نوجس صغت بین جانورتم سے آگے موں اکس برفر کیسا ؟ هم ، ۵ - نئیر کا جو تھا اور اپنجیاں سبب مالداری ا ور مال کائزت سے پیرو کا روں اور مدد کا روں ک کنزت کی اسی معنیٰ میں

م ، ه - نیم کا بی سلطنت بید کر کرای اس فیم بی شام سے اور سے نمام سی اور سے اور سے اور سے اسے بوانسان
کی ذات سے فارج سے جسے جس وجال ، قوت ا ور عام فیم اور از بیری سب سے بری فیم ہے ہوئے مال بر شکر کرنے والا
اس شخص کی طرح سے جوابینے گھوڑے اور مکان بر شیر کرا ہے اب اگر اس کا گھوٹرا مرجا ہے یا سکان گوہا نے نووہ ذابل و
رسوا ہوتا ہے اور ہوشنف با دشا ہوں کی طرف سے افتیا دان پانے بر شکر کرنا ہے ابنی کسی ذاتی صفت پر نہیں ، نووہ ایا معا لمرا سے
در ارد کا ہے جو منڈیا ہے بھی زیادہ تو سے ماریا ہے اب اگر اس سید بی کھوٹر نیدیا کا جائے نو نورہ شخوق بی سے سب سے
دربادہ ذابل موٹا ہے اور ہروہ شخص تو خاری امور کی وجسے شکر کرنا ہے اس کی جہائے نو نورہ شخوق بی سے سب سے
دربادہ ذابل موٹا ہے اور ہروہ شخص تو خاری امور کی وجسے شکر کرنا ہے اس کی جہائے اور کو سے اور ایساکیوں ایس ہوگا
دیا میں نے میں توابیہ سرون پر فیر کورے نورہ بھے گاکہ کئی ہودی مال ودولت اور شمن و حمال میں اس سے براھے
میں توابیہ سرف میں بازونوں سے جس میں بیرودی مال ودولت اور شمن و حمال میں اس سے جسے چرا یک

توب ده اسباب می جه است خص کی ذات بین بین باشی جانت اور حمال باس کی ذات بین بلت جانت بی ان کا دجود می توب بی ب ب جه است بی ان کا دجود می توان بین بین به به است به ان اور سنا کا باعث بول سے توان بی باتوں پر فخر کرتا جمالت ہے اور جو بر آدمی سے اور کی جیز بی بیادی بین بار جو بر است کا مالک بنی جو ما اوران چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نیادی بین بار جس نے برعطید دیا ہے وہ ان می بین در کا مالک ہے اگر تمہارے باس جور شرے توره سکتی بین اوراکرده دایس سے لے قوتم سے جل جائی گئی تم ایک ملوک غدم ہواس ہے میں جائے دون میں ہو۔

حس ادی کواس بات کی مونت ماصل ہوگئ اس کا تجر صرور دور مواہے مثلاً ایک تعفی غفلت بر ابنی فوت، جال ،

مال ، از دی ، استقلال ک دہ گھ ، سوار لوں اور غلاموں کی کٹرت بہت کے برازا ہے کہ جازت دوعا دل گوا ہ منصف حاکم کے

باس گواہی و بیتے ہیں کر ستی فول کا غلام ہے ادر اس سے ماں باب بھی اس ستی کے فلام تھے حاکم فوری طور براس کے

ماک کوا طلاع کر دیتا ہے اب اس کا ماک اگراسے بھی اور اس سے تمام مال واسب اب کوجی لے جانا ہے اور اس کے

ماک کوا طلاع کر دیتا ہے اب اس کا ماک اگراسے بھی اور اس سے تمام مال واسب اب کوجی لے جانا ہے اور اس کے

مائے اسے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں مال ہیں کمی زیادتی کرنے اور اس سے امل مال کو اللاع مذکر سے کو دیکتا ہے کہ ایک وہ مال دیں بندگر دیا گیا ہے

اسے میڈ از اسے اور در کر شرے کو رشے میں اور وہ سرونت ان سے ڈر تا ہے ادھواس کا مال بھی اس سے باس بنی سرا باب

اسے حیٹ کا لا پانے کی کوئی صورت نظر بنیں اتی ۔

توکی تمہ رسے خیال میں ایسانتفس اپنی طاقت ، مال ودولت اور کمال پر فر کرسکنا ہے باہے کہ وہ ذلیل ورسوا ہو گاہے ہم پر بر عفل مند کا طریقہ ہے وہ اپنے نفس کو اسی طرح دمکی نا ہے ہیں وہ اپنی گردن اپنے اعتمادتمام بدن اور مال کا الک بنیں موال ورسانیوں کی طرح ہے بن سے بلاک کا فوت مونا اور جی بروہ آفات ، خواسہ نا اور بھارلوں میں مبتلا ہونا ہے جر بھی وُل اور سانیوں کی طرح ہے بن سے بلاک کا فوت مونا ہے توجی کے بیار موافقت بر تکر بنہ یکر آگیو کہ وہ جاتا ہے کہ اسے قدرت ماصل ہے نہ قوت ۔

مونا ہے توجی کا برمل مو وہ اپنی فوت اور طاقت بر تکر بنہ یکر آگیو کہ وہ جاتا ہے کہ اسے قدرت ماصل ہے نہ قوت ۔

تو خارجی اس باب کے ذریعے نئے رسے علاج کا بہ طریقہ ہے اور علم دعمل کے ذریعے تکر سے علاج کے سفا ہے ہیں ہم طریقہ اور علم دعمل کے ذریعے تکر سے مقابلے ہیں ہم طریقہ ا

توخارجی اسباب کے ذریعے تکر سے ملاج کا پرطریقیہ ہے اورعلم دعمل کے ذریعے تکر سے علاج سے مقابلے ہیں، طریقیہ زیادہ اُسان سے کیونکہ وہ دولوں نفسانی کمال ہی جن برخوش ہونا مناسب ہے لیکن ال برتک برنا ایک قسم کی پیرسٹ یہ جہالت ہے جیسا کہ عنفاری ہم اس کا ذکر کریں سے۔

ال کے السن بی میں کے ذریعے تی کرنا سے بہ بہت بڑی افات سے اور برایسی بمباری ہے جس کا علاج بہت مشکل ہے اس کیے الس اس کیے السن بی منت کی مزورت ہے کیونکہ اسٹر نعال کے ہاں علمی بہت زیادہ قدرو منزلت ہے اور لوگوں سے نند دبک اس کی عفلت بہت زیادہ ہے اکس کی قدر مال وجمال اور دور سری باتوں کی قدر سے زیادہ سے بلکے ال وجمال سے ساتھ علم اور عمل نہو تو وہ بالکل ہی ہے فار موں -

اس ليد مفرت معب احبار من الله عند فرايا " مال كى سركتى كاور علم ك سركتى مجى موتى مع - اسى طرح مفرت

عرفارون رصى الشرعندسف فرما با ٱنْعَالِتُعْمَاذًا زَلَّ كَلَّ بِزَلَّتِهِ عَالِلاً -عالم جب بيسلنا بين نواس كے بيسك سے ابك بيان بجسلتا ہے (گراہ ہواہے)

اس بع عالم جائل کے مفاہد بن ا بنے آب کو عظیم نا انفے سے عاجز بواسے ربعن عظیم ماتیا ہے ) کبول کم شراعیت یں عالم کے بہت زیادہ نضائی بیان ہو شے ہی - اور عالم تکر کو دور کرنے بیاسی وقت قادر ہوتا ہے جب اسے دو باؤں

کی پیمان صائدل مو۔

الب بيكرا درنانا لى كي حبت على وربيب زياده موكديه اورها بي مسعد دركناه ابرداست كياماً اب عالم ساس كارسوال حصم مى برداشى نس كيا جا ما كبونكر وتنطق علم ومعرفت ك باوجودا مترنعا لكى نا فرانى كرس اى كاجر مبت بواب كرول كراس فعلم كسليل من الشَّرْفال كي نعت كاحق ادا مني كي اسى بي في اكرم صلى الشَّرعلير وسلم في فرايا-

م قیامت کے دن ایک عالم کولا کرچینم یں ڈالا عائے گااس ك أنس بالركل ألس كى توده ان كے ساتھا س طرح حكر سكات كاجس طرح كرصا جلى كرد كومناب ابل تبنم وہاں جمع موں سے اوراس سے اوھیں سے کہ تھے کیا موا وہ کے گاس ملی کا حکم دیا کر اٹھا کین فود نکی سی کر ا نفا اور رائی سے روکتا تھا لین خوداس کا ارتکاب کر اتھا،

يُوْقَى بِالْعَالِمِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ نَسُكُونَ فِ النَّارِنَّتَنْدَنِّنَ أَنْتَابُهُ فَيَهُ وُرُبِهَا كُسَا بَدُوْرُ الْحِمَارُ بِالرَّحَا فَيَلِيْفُ بِهِ إَهُلُ التَّارِفَيَقُولُونَ مَالِكَ؛ فَيَقُولُ كُنْتُ آمَرِمِا لَخَيْرِ وَلَرَايَتِهِ وَانْهَىَ عَنِ السَّنْزِو آنتيه،

النرنمان في نيمل عالم كوكرسے اوركن كى طرح فرار دباہے ارشاد خدا وندى ہے -ان لوگوں کی مثال من کو تورات دی گئی جرا ہوں سنے اسے مذافعا ما رحمل نرک ) اسس گدھے کی شال ہے ہولوجو اکتأ ما ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ \* يَدُّلُوا لَنْوَكَا لِإِنْ مُرْكَمُ بَعْمِلُوْهَا كَمَثَلَ إِلْحِمَا رِبَعْمِلُ آسُغَادًا-

راے محبوب !) ان لوگوں کو اس شخص کا حال سنائیں جیے بم في أبات دب نووه ال مصاف على كبالس شيطان

اس سے میودلوں کے علماد مراد میں - اور ملیم من باعور کے بارے میں فر ایا۔ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ مَا أَكْنِ يُ ايَتُكَا وَ أَيَاتِكَا فَانْسَلَحَمِنْهُ فَانْبَعَهُ الشَّيْعَ السَّبْعُ طَاتُ

<sup>(</sup>١) مجع سخارى عبداول ص ١٦٢م ، كتاب بردالخلق (۲) فراک مجید، سورهٔ حجمعه آیت ۵

اس كے پیمے نگانوره ممرا ہوں میں ہوكيا م جائے تو آبات. كسب اسع المحالية للكن وه توزي سع لك كا اور ا بنى نوا بش كا ما بع مواس كا مال كنه كى طرح ب اكر تو اس برحمد كرس نوره نران كاح اور حيور دس وزبان نكامے بران لوكوں كا حال ہے جنہوں نے برارى آيات كو جسلها الونم نصيمت ادكريس ده دصان كرس كيا برى منال ہے ان توگوں کے بنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلد با اور دہ اہنے آپ بری ظلم کرنے تھے جس کوانٹرنعا لی ہراہت دے وہ بات باننہ ہے اور جے گراہ کرے دی تقصان میہ ا دربے نک م نے جنی کے لیے بہت سے جنوں اورانسانوں كوبداك ان سكے دل ميں ميكن سجينے سب اوران كي انكھيں بس مكن ان سے دعجتے شيما دران سے كان ميں حب سنتنس ده جو الوں ک طرح سے میں بکدان سے مراہ کر گراہ

ذَكَانَ مِنَ الْغَارِيْنَ وَلَوْشِئْنَاكُرَ نَعْنَهُ بِعِسَا وَلَكِنَّهُ آخُلُدَ إِلِى الْدُرُضِ وَاتَّبَعُ هَوْسَهُ نَمَشُلَهُ كَتَثَلِوا كُلُكِ انْ نَعْمِلُ عَكَيْثِ مَيُّفَتُ ۚ ذَٰ لِكَ مَذَ لُ ٱلْقُنُ بِ الَّذِينَ كَنَّ بُوُا بالنينا فاقمنس التفكس تعلَّمهُ مَن يَعَالَمُ مُن يَعَالَمُ وَاللَّهُ مَا يَعْمُ لُرُونَ مُّ آءَ مَنَّكُون الْقُوْمُ الَّذِيْنَ كُنَّ بُرًا بِالْمِلْتِينَا وَٱنْفُسُهُ مُ كَانُو ۗ يَغُلِمَوُن مَنْ تَيْفُو اللَّهُ فَهُوَالْمُهُنَّذِئُ وَمَنَ تُهُنُلِلُ فَالْوَكَيْكَ هُءُ الْغُسِرُوُنَ ، وَلَعَدُ ذَرُانَا لِبِحَهَّنَدَ يَدَ كَثِيْرًا مِنَ الْجِنْ وَالْدِنْسِ كَهُءُ قَلُوبَ لَّرَ يَفِيْقَهُ رُن بِهَا دَلَهُ مُعُ اَعُيُنُ لَا يُتُصِرُونَ بِهَا وَكُمُنْدُ اذَانٌ لَا يَهُمَ يُونَ بِهَا ٱوْلَيْكَ كَا لُكَنَّا هُمُ مِنْ الْمُسْمُ إِصَالٌ ٱولَٰكِكَ هُسَمَّد العلينكون.

ایک عالم کے لیے ہی بخطرہ کانی ہے اور کونسا عالم سے جوابی خوا بنات سکے پیچھے بنسی جانا اور کونساعالم ہے جو اسسن بی کاحکم بنیں دیتا جے وہ خود ہجا بنیں تا آتوجب کسی عالم کوجا بل سے مقابلے میں اپنی ندر زبادہ معلوم ہو تواسے اس عظیم خطرے سے بارے میں موجا جا ہے عظیم خطرے سے بارے میں موجا جا ہے جوا ہے میں طرح دومروں سے مقابلے میں اسس کی قدر و منزلت نیاوہ ہے تو میر دونوں بائیں ایک دومرے سے بردے میں ہوگئیں جے کسی بادشاہ کوا بینے ملک بی دشنوں کی کڑن کی دوبرسے نیاوہ خطرہ موتوجب اسے پھڑا جائے اوراس مربطم کیا جائے تو وہ فقر ہونے کی تماکر ناسیے ادر کھتے ہی عالم قیامت کے دوناس باندی اگر دوکری کے دجا بوں سے نی جائیں ہم اسٹر تعالیٰ کی فقر ہونے کی تماکر ناسیے ادر کھتے ہی عالم قیامت کے دوناس باندی آمزد کریں گے دجا بوں سے نی جائیں ہم اسٹر تعالیٰ کی فقر ہونے کی تماکر ناسیے ادر کھتے ہی عالم قیامت کے دوناس بات کی آمزد کریں گے دجا بوں سے نی جائیں ہم اسٹر تعالیٰ کی

بناه جا ہے ہی .

جس براس کا مالک راخی ہوں بات اس کے دل سے بحر کو دور کردے کی اگر جیاس کو اس بات کا بقین ہوکہ اسس نے کوئی منبی کی بارس بات کا بقین ہوکہ اسس نے کوئی منبی کی بارس بات کا تصوری ہو، انبیا دکرام علیم السلام اس وجہ سے تکھرسے دور رہے کیوں کہ ان کو معلوم تفاکہ جو تفض تکمر سے کو دیتا ہے صالع کہ انٹر تعالیٰ سے حفکوا کرتا ہے انٹر تعالیٰ اسے نوٹر کرر کھ دیتا ہے صالع کہ انٹر تعالیٰ سے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ا بنے نفسول کو چیوا سمجھیں تاکہ انٹر تعالیٰ کے بال ان کو عظیم مفام صاصر ہو۔ یہ بات مجی اسے تواضع کی نوغیب دھی۔ مسال ،

جستنفی کافن ظاہر مواور وہ بعق می مولواکس کے ساسنے تواضع کرناکس طرت صحیح ہوسکنا ہے اور وہ کس طرح الیسے لوگوں کے سامنے ایش قبالی ہے اور کی نفیدت عطائی ہے اس کے سامنے ایش آب کو بلکا سمجھے حالانکہ ہے عالم وعا برہے نیز اللہ تعالیٰ ہے اس کس طرح سب علم موجاتے اور ہر کیسے موک کنا ہے کہاکس کے دل پر علم کا خطو گزرے حالانکہ وہ حبا تنا سبے کہ فاس اور بدعتی کونبادہ خطو ہے ۔

جواب:

اس کا اسکان خاننہ کی فکر کرنے سے ہوسکنا ہے بلکہ اگروہ کسی کافر کی طون دیجھے تو بھی اکس کے لیے بی کرناممکنی ہی کیونکہ ممکن ہے کافراس م فبول کرنے اوراکس کاخانتہ ایمان برجوا ورب عالم بھٹاک جائے اوراس کاخانتہ کفر برہورا العباف بانٹر) اور حقیقاً بڑا وہ ہے جسے تیامت کے دن افٹر تنالی کے ہاں بڑائی حاصل ہوگی حبب کرتا اور خنز بر اکس ادبی سے زیادہ رتب رکھتے ہی جوائد تنالی کے ہاں جہنی ہے اوراسے اکس بات کا علم نئیں ہے۔

کتے ہے سلان ایسے ہی بوصفرت عرفالدی رض الٹرعنہ کوال کے اسلام لاٹے سے بہلے ان سے کفرکی دھ سے خفاریت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور حب الٹرنڈال سنے ان کواسام کی دولیت سے الا کمال کیا تو وہ حضزت ابو بوصد لین رضی الٹرعنب کے علاوہ کام مسلمانوں پرنوفیبنٹ سے گئے۔ نوانجام ، بندول سے پوسٹ یوم ہونا ہے لیکن دانا اُک می بھیٹر اپنے انجام پرنظر

رکھنا ہے اور دنیا یں عام فضائل کا مقصود آخرت ہی ہے۔

تر مندے کوجا ہے کہ کسی بڑی مرخے کرے بلکسی جابل پرنگاہ براے تو کے کہ اس نے جہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نا فرانی کی ہے اور میں ہے با وجود نا فرانی کی لہذا میرے مقابلے میں اس کا عذر فرطودہ قبول ہوگا۔ اور حب کسی عالم کو دیجھے تو اور میں ہے کہ اس سے جن کا مجھے علم بہن ابذا میں طرح اس سے برا برموسکتا ہوں اور اگر کسی ایسے آدی کو دیجھے جو عمر بن اسس سے برا ہو تو ہے کہ اسس نے مجھ سے بہنے اللہ تعالیٰ کی فرانبر واری کی ہے اللہ تعالیٰ کی میں اللہ میں اور اگر کسی چھو ملے برنظر برط سے نوبوں کے کہ میں نے اسس سے بہلے اللہ تعالیٰ کی میں ہے اللہ تعالیٰ کی بے اللہ تعالیٰ کی بے تویں کیے اس جب امریکتا ہوں۔

الركس كافريا بدعتى بيزيكاه بيست فولوب كي كر مجيع معلوم بن شايدالس كافائد اسلام بهموا ورمبراخا تنه السس باست

برسر بس برسالس وفت ہے کوں کہ بات کا باقی رہا ہرے اختیار بی بنی جیاکہ الس کا آغاز مرے انتیاری بنی فعا .
حب آدی اپنے فائے کوشش نظر رکھے تو دہ اپنے آپ سے پی کر دور کرنے پر نادر ہوسی ہے اور برسب کچھاسی صورت بس ممکن ہے جب دہ اس بات بر بھنین رکھے کر اخردی سعادت اور اشر تعالی کا قرب ہی اصل کمال ہے دنیا میں جو کچھ فا ہر ہو تا

بفیناً به خطرہ بحر کرنے واسے اور جس بہت کی جائے دونوں بن مشرک سے دیان ہراکری برلازم سے کہ رہ اپنے اکب کو اپنے آپ کو اپنے تنس کی فکر بن معردت رسکھے اورول عا قبت کے خوت میں شنول ہونا چاہیے دوک روں کے خوت بن معردت مہدکتان کی وجرسے کلیف اٹھا کا سے ہرادی کواپنے نفس کی فکر ہونی جا ہے۔

حب ایک جامعت کوکسی جرم می فیرکرد یا جائے اوران سب کی گردن مار نے کا حکم دیا جلسے نوان کوایک دو مر سے پرتیکر کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی اگرے سب کوخطرہ لاحق ہو کیو نکر ہر ایک کواکسس کی اپنی فکر دوسرے کی الب شوج نسی ہونے دینی گو ایون معوم ہو اسے کہ ہر ایک معیست اورخطرے میں بندا ہے۔

سوال:

ارتم مہور بینتی اور فاسن سے بعف کا حکم ہے توان سے سامنے تواض کیے کی جائے کو نکر بعض اور تواضع در نون ایک دوسرے کی صند میں جو رحمع بنیں ہوسکیں۔

جواب:

ایک ہے کرتم آبینے سابعہ کنا ہوں اور خطا دی کی طرب تو جروتا کر اس وقت تم خودا بنی نگاہ بیں ہے قدر موجا و دو مری بات یہ ہے کہ تم جس علم جرح منفید اور عمل صابح کی وصب سے ان لوکوں سے متناز ہوا کس سے بارے بی لوں تصور کرد کرتمیں الله قال نے برنعت مطافران سے مہذاب اکس کا حسان ہے تہارا ابناکوئی اختیار میں ہے جب بہ خیال کرو سے لوخود کے دخود کی سے بیاد کا حسان ہے تہارا ابناکوئی اختیار میں ہے کہ ختیب ابنے انجام کی خرہے خاص سے کہ ختیب ابنے انجام کی خرہے خاص سے انجام کی حدید ہے جادئے ہے۔ پیش نافرر کھنے سے تم سے جادئے ہے۔ پیش نافرر کھنے سے تم سے جے جادئے ۔

<u>سوال؛</u> حب به صورت حال مو گی نوفاستی دیدعنی بر غصے کا علم کیسے ہو گا۔ حواب ؛

بن دات کے بیس ہوگا۔ اورجب بنہ بن اس بی فقد کروسے کبوں کراسی نے نہیں اس بات کا مع دیا ہے بر عفیہ اپنی ذات کے بیس ہوگا۔ اورجب بنہ بن اس بی فقد اسے بوٹ بنو و بن اور اللہ تعالی ان کو جانیا ہے اوروہ ہوں اور اللہ تعالی ان کو جانیا ہے اور بنوف زیادہ ہونا ہا ہے کہ دی کہ خات کا علم میں ہم ایک مثال کے ذریعے یہ بات واضح کرنے مہت ان کر تمہیں معلوم ہو جائے کو اللہ تعالی ہونا ہا ہے کہ اللہ تعالی اللہ تعالی ہونا ہے کہ اللہ تعالی سے برات واضح کرنے مہت کا علم میں ہم ایک مثال کے ذریعے یہ بات واضح کرنے مہت ان کر تمہیں معلوم ہو جائے کو اللہ تعالی ہونا ہوں کو بھی ہونوں میں ہونا ہوں کا بھی ہو جو اس کی خفد کو اس کے معلوم ہونا ہونا کی معلوم ہونا ہونا کی معلوم ہونا ہونا کی معلوم ہونا ہونا کی ہونا ہونا کو باللہ ہونا ہونا کی خوالا معلوم ہونا ہونا کی جائے ہونا کی خوالا ہونا ہونا کا خوالا ہونا ہونا کی خوالا ہونا ہونا کی خوالا ہونا ہونا کی خوالا ہونا ہونا کا خوالا ہونا ہونا کی خوالا ہونا ہونا ہونا کا خوالا کا خوالا کا خوالا کا خوالا کا خوالا کا ہونا کا خوالا کا خوالا

تونیقریه موکه عصے کے لیے بی کا اور تواقع کاند مونا مزوری منبی ہے اسی طرح نمبارے ہے بی ممکن ہے کہ تم بدق اور فاس کو دیجو اور دخیال کروکر موسک ہے اخرے ہی ہدونوں اللز قال سے بال ظفت والے ہوں کیوں کہ تقدیم میں ان کے لیے اچھا خانہ مکھا گیا۔ اور تمہارے لیے تقدیمی خاتمہ اجھا نہ ہوا ور تمہیں اسس کی خبر میں بھیر دوسری بات بر ہے کہ تم اینے آفالی مجدت ہیں اس کے حکم کی تعمیل کررہے ہوکوں کہاں لوگوں سے ایسے اعمال صادر موت جوافاکو نابیندیں۔

بہن اس سے با وجودان سے تواضع اختبار کرد کمیوں کم موسکتا سے وہ فنیا منت سے دن اسٹرنعالی سے ہاں تم سے زیادہ قرب

علادا ورعقل منداوكوں كالبغض اسى طرح بنواسب كراس مي خوف اورنواضع كى أميزي جى بونى سے يبكن غروراً دى تكركر ا ہے اوروہ اپنے لیے س جزی امید رکھتا سے دومروں کے بلے بنیں رکھتا حالا تکہ وہ انجام سے بے خرہے اور بغوار کی انتہا ہے تو ہوا دی اللہ تعالی کی افر اِنی کر اسے یا بدیدت برمنی عقا کدر کھنا ہے اس بر بنصر کھانے کے ساتھ ساتھ تواضع اختیاد کرنے اورملی کی افتیا رکرنے کابر ریکورہ بالا) طابقہ ہے۔

يد نكر كاسانوان سبب تفوى اورعبادت بين كركواسم بيهي بندول كي ليع مبت فرا امتحان م اس كاعلاج برع كنفام بذول كے ليے دل ميں توامنے كولازم كر الے بنى اكس بات كوعبان سے كم جرشخص علم مي اكس سے سفت لے كيا ہے اس برکسی صورت میں بھی تی بنیں کر سے کہوں کہ عامی نصنیات معروف ہے ارتباد خوا دندی ہے۔

د براز سی)

هَلْ يَسْتَوِي اللَّذِينَ بَعِلْمُونَ وَاللَّهِ بَيْتُ لِا مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَم اور بِعَ عَلَم اول الرام وسكة بن -

اورنى اكرم صلى الشعلب وكسم في ارشاد فرايا -عالم كوما دربراس طرح فضيلت ماصل سيحب طسرح نَصْلُ الْعَالِمِيَعَلَى الْعَادِيدُ كَفَضُ لِيُ عَسَلَى من ابنے ا دنی صحابی سے زبارہ فضیلت رکھا موں۔ اَدُنیٰ رَحُبِهِ مِنْ اَصْعَا بِنْ- (۲)

اس کے عداوہ آیات واحادیث علمی نفیدت کے بارسے بن آئی میں اگرکوئی عابد کے کمیر تو باعمل عالم کے بارسے ين بعد ورب بعلى كناه كارعام بين نوكها جائك كاكرك نوسس جان كربكيان ، رائون كوفتم كردي بي اورس طرح علم ، عالم کے خلاف دلبی بسکا ہے اس طرح بر بھی ممکن ہے کر وہ اس سے لیے واسسید اوراس کے گناموں کا کفارہ سنے ال بی سے مریات مکن ہے۔ اس بات کے وابات شا برمی توجب برمعالمراکس رعابد)سے فائب ہے نواس کے لیے جائز اس

كركسى عالم كو حقارت كى تكاه سے ديجے لكم الس رواجب الم كالم كے ليے تواض اختيار كرے . اگرام كوروب بات بول سے نوعالم كوعا بے كم اپنے أب كوعا برسے لم ندسم كبول كم حضور على السلام سف وال عالم كوعابدرإسى طرح فضبلت ما ص ب جيس عجه ادفاصابي پرم وحوالر يجي بكرويا ب

تواس كا جواب بر ہے كريد إن اس دفت نفى حب عالم كو ابنے انجام كاعلم مؤاسم حب كر اس كا فاتم مشكوك م

لا) قران مجيد اسورة زمر اكب ١ دا مام ترزىص مريا والواب العلم به بھی اخمال ہے کہ اس مورت ہیں موت اسے جب اسس کی حالت جاہل فاسنی سے بھی زیادہ بری ہوا ور اکس کی وقہ بہت کہ اس سے کسی تناہ کو تو الٹرتفائی اکسس پر نا رافن ہوا ہو۔

کہ اس سے کسی تناہ کو تو الٹرتفائی سے بال بہت بڑا ہے ، معمولی بمجا اور اکسس دھ بست الٹرتفائی اکسس پر نا رافن ہوا ہو۔

تو حب بہ بات ممکن ہے تو اسے اسپنے بارے ہیں وٹرنے رہنا چاہیے ۔ اور حب عالم وعا بر بس سے مرایک

کو اسپنے نعنی برخوف ہے اور اسے اسپنے نفس کے بارے بیں مکلف بنایا گیا ہے دوسرے سے متعلق بیش تو جا ہے کہ

ابنی فات سے متعلق خوف اور دوک روں کے حق بی امید غالب ہوا ورب یا ت اسے سرحال بی کمبر کرنے سے روک گئ،

تو حابہ کی عالم سے متعلق جو درت ہے۔

تو حابہ کی عالم سے متعلق جو درت ہے۔

اور فیرعالم رین کررنے سے بینے کی صورت میں د کھفا ہوگا کہ دوسرسے لوگ دوفعم سے ہی بعض سے مالات پوسنبدہ ہیں ان رینکر نیس کرنا جا جیے ہوسکا سے اس عا برسے مقابلے ہیں اس سے گناہ کم اور عبادیت زیادہ ہوا دروہ المرنغالیٰ ہیں ان رینکر نیس کرنا جا جیے ہوسکا سے اس عا برسے مقابلے ہیں اس سے گناہ کم اور عبادیت زیادہ ہوا دروہ المرنغالیٰ

سے زیادہ حبت رکھتا ہو۔

اوردن لوگوں کی حالت واضح وظا ہر ہے نو ہوسکتا ہے اس عابد کے گن ہوں سے ان سے گناہ کم ہوں تو کس طرح وہ ان پر بخبر کرسکتا ہے اور نہ بھی نہیں کہ سکتا کہ ان سے گناہ مجہ سے زیادہ ہیں کیوں کہ اس سے مرجم کے گناہ موں با ان سے زندگی مجر کے گناہ ان کا نشار شہیں ہوسکت ابذا کہے بہتہ جلے گاکہ کس کے گناہ زیادہ ہیں۔

الربرات اس وفت مکن ہے جب اس عابد کو معلی ہو کردو سرے آدی کا گنا ہذبارہ صفت سے شلا اس نے قال کیا،
عزاب نوشی کی از تاک ہے لیکن اس کے باوجود علی اسے اس پنجر نہیں کرنا جا ہے کیوں کر دل سے گناہ شلا شکر حسد اسا،
عبادت گزاراً دی کے دل میں ایسے پر بنبرو گناہ ہونے میں جن کی وجیسے وہ انٹر تفالی سے عضب کا نشاخ بن حبا اس ہو اس موقات ہوں موسے اس کے دل میں اختیاری کا موسے موہ انٹر تفالی سے عضب کا نشاخ بن حبا اس موقوق اور تعظیم جسی اجھی صفات ہو توجود اور تعظیم جسی اجھی صفات ہو توجود اور تعظیم جسی اجھی صفات ہو توجود موسے دل میں اخترافی کی مجب اخلام می خوت اور تعظیم جسی اجھی صفات ہو توجود موسول مولی ہو تا ہو انٹر تفالی سے اس کے دل میں اخترافی اس ما بر سے دل اور سب کی موسول مولی کا تو اس میں ہو گا در سب کی مولی مولی مولی مولی ہو تھے آپ سے بلندم شہر سمے گا اور سے بات ممکن سے اور امکان بعبد کو ایک مان خوب رہے مولی ہو تھے آپ سے بلندم شہر سمے گا اور میں باشکا کی گا اور دوسرے کا غذاب ایک خوب سے نوب مولی ہو تھے آپ سے بلندم شہر سمے گا دوسر کا بوتھ ہنیں اٹھا کے گا اور دوسرے کا غذاب اپنی ذات سے بارے بن خوب رہے ہو کوئی ہو تھے اٹھا سنے والد دوسر سے کا بوتھ ہنیں اٹھا کے گا اور دوسرے کا غذاب اپنی ذات سے بارے بن خوب رہے ہو کوئی ہو تھے اٹھا سنے والد دوسر سے کا بوتھ ہنیں اٹھا کے گا اور دوسر سے کا عذاب میں میں کوئی گا۔

عبتم اس نطرے یں غور کروگ نوب بات تہیں تکرسے اور ای بات سے معفوظ رکھے گا کم اپنے آپ کو

دوسرول برفوتيت مدر

تعرف ومب بن مندرهم الله فرما في بذر كى عقل السى ونت تك كمل بني بوتى جب كالسوي داسس

خصلتین نہ یائی جائی انبوں نے نوئک گنے کے بعد فرایا وسوی فصلت اوروہ کیا ہے؟ فرایا ی کے باعث اس کے ذریعے بزرگ عاصل ہوتی ہے اوراس کے سب اس کا ذکر بلندس یا ہے وہ یہ سے کرا دی تام وکوں کو اسے اکب سے بہزد مجھے اور لوگ اس سے نزد کب دوجاعتوں برتقے موں ایک وہ جاعت ہے جواس سے افضل دار فع ہے اوردومری جاعت وہ ہے جاکس سے تری اور اونی ہے ٹووہ دونوں جاعنوں سے بیے دل سے تواضع کرے اگروہ اینے سے متر جاعت کو دیجھے تو اسے دیکھ کرخوش مواور ان کے ماتھ ل جانے کی تناکرسے اور اگریہے وارن کو م نجھے نوبوں مے کرشا بدیر لوگ سجات بائمی اور میں ماک موجاؤں کو ان کو دیجھتے وقت اپنی عاقبت کاخوت مونا جا ہے اور اون کہنا جا ہے کوشابدہ بالمی طور برنیک ہوں اور بہات اس سے بے سنرے اور مین جانت ف بداس می کوئ انجی عادت موصلی نبیا دیرالٹرفال اسس میرح فرائے اس کی توبہ قبول کرسے اوراچھے اعال براكس كافائد مواورميرى نيكى ظامرى ب جومير سحن من اهي بني سبحب وه ابنى ظامرى عبادت من أفات سے داخل ہونے اوراکس کے ضائع ہونے سے بے نوف نہ ہو، جب دونوں گروہوں سے اکس طرح بیش آئے كاتواكس ي عفل كالي موك اورا بين زائ على مرواري كالسيد حضرت ومب بن منبر رحمالله كاكلام كمل بوا-فلاصرب ہے کہ وشخص اللہ نوال سے بال بدخت ہے اورازل میں اسے بربخت مکھ دیا گیا ہے وہ کسی حال میں جی تنجر منیں کرسکنا - ہال حب اس برخون غالب موتو سرایک کوابنے آپ سے بہزر عبانیا ہے اور ہی ففیلت ہے جیسا م منقول ہے کم ایک عابد نے پیار میں بناہ حاصل کی تواسے خواب کی حالت میں کیا گ فلاں موجی سے پاس حاکر اپنے م دما كراد و السرك باس ك اوراكس كعل ك بارس م الحقا السرك بناباكروه دن كوروزه ركفا مع اورات مزدورى كرسے كمائى كا كجور حدم مدفر كرديا بے وركحور حديث والول كوكھانا سے دوشخص واپس لوما اور كہنے لگاا تھى بات سے لین براسٹر تعالیٰ کی عبادت سے لیے فارغ ہونے کی طرح نہیں ہے اسے ددبارہ نواب میں کیا گیا کہ فلاں وی کے باک جادا وراكس سے كوكر تمارانگ زردكوں ہے ، وہ آيا اوراكس سے بوتھا تواكس فے تواب دياكم س تى كولى د كھنا بول توسی خیال کرا موں کر یہ نجات یا ہے گا اور میں الک موجاؤں گا عابدے کہا پہنٹی اسی وصب مقبول ہے ۔اس خصلت کی فضلت برب آیت کرمیردلالت کرنی ہے۔ اوروه لوگ تودیتے ہی توکچے وہ دیں اس حال ہی کران کے دل ڈررسے ہی کرانبول نے اپنے رب کی طرف وَالَّذِينَ لِمُوتُونَ مَا آنُوا وَنُكُولُهُ مُ مُوحِلًا

ٱنْهُمُواكِ رَبِّهِ مُدَاحِعُونَ -

یعنی وہ لوگ عبادت کرنے ہوئے اس بات سے ڈرنے میں کر تعلیم ساقبول ہوابنہ ؟ ارشادفداوندی ہے: بے تک وہ لوگ جو خشیت الب سے ڈرسے رہتے إِنَّهُ إِنَّا لَذِينَ هُدُمِنْ خَشَّةً وَيَبْهِدُ مُنتَفِقُونَ - (ا) اورارشاد اری تعال ہے: إِنَّاكُنَّا قَبُلُ فِي آهُلِنَا مُشُفِقِينَ -

ر کنے مگے اب شک مم اس سے بیلے اپنے گووں میں سے ہوئے تھے۔

الله تفالى سنه فرك يروصف بيان فرما إحالانكه وه كناسول مسيم عصوم بن اور يميشع بأوت بن معووف رست بن لكن مكي وه خون زده رست من الله تعالى فال ك بارس من خرد بن موسل فرايا-وه دات اوران المرتعالي كي تسبيع بان كرين إاور مُسَبِّعُونَ الْلَهُلَ وَالنَّهَارَادَ بَغِنْتَرُومُنَ -اس کی الی شی کرتے۔

اورارشادفرايا .

وَهُنُهُ مِنْ خَشْكَةِ رَبِيْهِ عُرِمْ فُقُون - اوروه ابنے رب كنون سے درتے ہي ـ

اورمب اً دی ازلی تف برسے ہے خوت ہوجائے اورزندگی سے خاتمہ برصورت حال واضح موجائے توالٹرتعالی کی خفیہ مریب اس غالب موجاً اسے اور سے تکبر بیا مؤلا ہے اور یہ بابکٹ کاسب سے نو تکبر بے خوفی کی دہیں ہے اور بر مے خوفی ماکت میں ڈالنے والی ہے اور تواضع خوف کی دلیل ہے حوسعادت مندی کی عدامت ہے توعبادت گزاراً دی کی كابرى عبادت اس قدراكس كاصلاح بني كرنى جس قدراكس كا باطن كر معلون كوحفر عاننا اوراك وحيواسمهنا اسع

فال كرنا ہے۔ ہ وہ بائی میں من و مبانے سے واسے تنجرزائل موّاہے اس کے عددہ تنجر کا کوئی علاج ہن اگران بانوں کی مونت ماصل کرنے کے بدوی کرتا ہے بنانی مونت ماصل کرنے کے بدوی کرتا ہے بنانی دہ جھوٹا موّا ہے بنانی م

(١) قرآن مجيد ، سورة انبيا آت ٢٨

<sup>(</sup>١) قرالَ مجيد ، سورة مومنون أبيت

<sup>(</sup>٢) قرآن مجد، سورة طور آست ٢٦

<sup>(</sup>٣) فراك مجيد، سوره انباد آيت ٢٠

جب ول بات امانی مے تو وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ ما اسے اور وہدو محرل ما اسے ۔

لبنائس موفت سے اس معلاج پراکتفار کرے بلکہ عمل کے ذریعے اس کی تکیل کرنی چاہیے اور جب نفس بن کم ببلا موتو نواضع کرنے والوں کے اعمال کے ذریعے نجر ہر کرسے الس کا بیان میں ہے کرا بینے نفس کو با نجے امتحالوں سے گذارے ان کے ذریعے باطنی حالت معلوم ہوجاتی ہے اگرہ امتحانات بہت زیادہ ہیں۔

بهلاامتعان:

اکسی ہم عمر سے سی سے لد برساخاہ مولیں اگراس سے مقابی شخص کی زبان بریق بات جاری ہواوراس کے سیا
اس کا قبول کرنا ،الس سے بیے بر تسلیخ برنا ،اس کا اعتراف کرنا اور بریان جی براسس کی تعریف کرنا اور اس کا اعتراف کرنا اور برادا کرنا اور نظر مشکل معلی موقو بیاسس بات کی ولیں ہے کہ اس سے دل یہ تحبر موجود ہے قواس سلیمیں اسے الشرفال سے ڈرنا اور نیجر سے معلاج کرسے بینی نفس کواس کی کمینگی یا دولا سے اور ان اور نیا ہے کہ برائی تو صوف الشرفالی سے مثالی سے اور علی سے اکاہ کرسے اور بنا سے کو برائی تو صوف الشرفالی سے شکامت فرائے ہوئے المان کی تولی ہے ہوئے المان کی تولی ہوئے کہ اور اس کے اس میں عمدہ بات میں کہ برائی کو میں میں جائے دیا ہوئے کہ اس سے منافل میں اسی کا میں ہوئے کہ اس سے خافل میں کرائے ہوئے کہ اس سے خافل میں جرائے خبر عوا فرائے کہ نے شیعے کا گاہ کہا کہ ویکھ کے تو ہوئے کہ اس سے خافل میں کہ سے کہ اس سے خافل میں کہ اس سے خافل میں کہ میں سے خافل میں کہ سے کہ اور اب قبول حق حل مور اسے کا میکہ بخوشی فیمل کرسے گا۔

ادی اسی وقت کی معصورگوں کی تعلین کرنا شکل مجھنا سہے جب کہ اس بن بحبر بقاسے اگر فنوت میں اسسے م بات بوج بحسوس نہ محاور محبلس میں محسوس کرنا ہے تو ہتر تحبر نہیں بلکہ رہا کاری ہے لہذا اسے رہا کا ملاح کرنا جا ہے بعن لوگوں سے طبع ندر تھے اور ول کو یا دولائے کو اکس کا نفع ذاتی کما ل میں ہے جوالٹر تعالیٰ کے باں کما ل مو بخلوق کے نزد بہنہیں اور اکس طرح کی دیجر باتیں جوریا کا ملاح ہیں ۔

ادر اگرخلوت و حاوت ( دونوں مالوں) میں توسف کو اسٹیل معلوم مونواکس میں تکے اور با دونوں بائیں ہوں گی ا در صون ایک کے تعوار نے سے فائدہ نہ موگا جب کک دونوں مملک میں۔ مملک میں۔

#### دوسراامتمان:

، معافل بن ابن سن معمرا تعانشت ورغاست رسکے اوران کومقدم کرسے نودان کے سیمیے بلے اوران سے بیمیے بلے اوران سے بیمی بلے اوران سے بنجے بیٹیے -اس بات کی پابندی کوسے تی کواکس بات کی گرانی اس کے دل سے نکل ملتے اس طرح تکرختم ہوجائے گا یہاں

سنبطان کا ایک فریب علی ہے وہ یہ کہ اُدی چینوں کے باس بیٹے یا اسٹے افراہنے ساتھوں کے درسان کچھ رذیل قسم سکے

اوگوں کو سٹھا دسے اوراس عمل کو تواضع خبال کرے عالا نکہ بہانو بعینہ نکر ہے اور سہ بات تکر کرنے والوں سے نفسوں پر آسمان

معاوم ہوئی ہے کہوں کہ ان کو ہر وہم ہو ما ہے کہ انہوں نے استحقاق اور فضیلت کے حصول کے با وجودا بنی جگر تھے وار دی

معاوم ہوئی سے کہوں کہ ان کو رہا تھا ہے کہ انہوں نے استحقاق اور فضیلت کے حصول کے باوجودا بنی جگر تھے وار مقدم کرسے اور

خودان کے ساتھان کے بہلویں بیٹھے اور ان سے می کر جو تیوں میں نہ بیٹھے یہ وہ عمل ہے جودل سے تکر رہے خبت کو نکال

دیتا ہے۔

تبسراامتحان.

فقری دون بول کرے نیز دوست احباب اور رئت دارول کے کام کاج کے بیے بازار بی جائے اگراسے بیٹنکل معدم ہوتور نی جہ بہوئی ہے کام اچھے اخلاق سے تعلق رکھتے ہی اور ان پر بہت بڑا تواب متاہے کس بے ان کامول سے نفرت باطنی کی دجہ سے ہوتی ہے لہذا ان امور کی بابندی کر سے اس خبٹ باطنی کوزائل کرنے کی کوشش کرے اوراکس کے ماقدوہ قام ملاج بھی بیش لطر ہوں میں کا ذکر م نے اس سے پہلے کی سے۔

چونها امتحان،

ابنی اور گردالوں کی صرور بات کاسامان بازار سے اعظا کر گھر لائے اگردل نہیں مانیا تو بہ بحبر ہے بار با کاری ۔ اگر لاستے میں کوئی نہ ہو بچر تھی برکام شکل معلی ہو تو بہ بحبر ہے اور اگر صوف کو گئی کی موجود گئی میں ہو جو تھی ہو تو بہ رہا ہے اور بہ دو نوں صور تون قبی بیاری سے نوبی رہا ہو ہا کت ہے اگر اس کا ملاج نہ کیا جائے ۔ اور لوگوں سنے دل کا عسلاج مرکز رویا ہے جب کہ جمانی علاج بین شنول رہنے میں حالانکہ جمول پر موت لاڑا کے گیا ورسعادت اس وقت حاصل ہو مسکن ہے جب دل ملام سن موں ادر شاد فعا و ندی ہے۔

مروه توساست ول كساغوبارگاه فدا ولدى مى مامز

إِلَّ مَنْ آتَى اللهُ يَعَلُّب سَلِيمً -

معزت میداللہ بن سام رض اللہ بن سے بارے ہیں مروی ہے کہ انہوں نے لکولیل کا گھ اٹھ ایا توان سے عرض کیا گیا اے ابو پوسف اگریٹ کے بال کام کرنے والے بیٹے بیٹیاں ہی جوارس کام سے لیے کافی ہی ۔ توانہوں نے فرالی بی اپنے نفس کی آنائش کرر ہا ہوں کہ اکس کام سے انکار تو ہنیں کڑا تو آپ نے عون اس سے الادسے بالتفائیس کیا مکمانس کا تنجر ہی کیا کہ آیا ریغنس جا ہے وہ ہوت ہوت ہے وہ مدیث تنویز ہیں ہے۔

ال وال مجد معدة شواد آبت 11

بوشفس مل ما كونى دوك رى جيز المائ وه نكرس ياك

مَنْ حَمَلَ الْفَاكِمَةَ كَاوِالنَّنَى مُ فَلَكَذْ بَرِئُ مِنَ ٱلكِنْدِ - (١) يانجوان امتحان،

عام كاج كيراك بين الرحلس بي السن في كراك بين سينف سينفرت رسة توب ربابوكا اورغلون بي عي نفرت رب نور تنكرے و مون عمر بن عبدالعور بزرحم السُّرات كے وفت الله كالباس بَنْتِ نف اورنبي اكرم سى الله عليه وسلم ف فرايا . مَنِ اِنْتَكُمْ لَا الْبَعِنِ رَوَكِ بِسَ القُّنُوتَ فَقَدَ بِحِيثَمُ مِن الرسط اوراوني برطب بين وه تكرب

بَرِئُ مِنَ الْكِبْرِ ر٢) اورآب في ارشا دفرايا-

بن ابك بنده مون زبن بركه آنا مون ادني لبائس بينيا بول اونط كوباندها مول انگلبان جاشابون ا ور عنام کی دعوت می فبول کر اسوں بس حب نے میری سنت سے اعرابن كالمحبيكوني تعلق نبي - إِنْمَا ٱنَّاعَبْدُاكُنُ بِالْإِرْضِ وَالْبَسُ المُتَّوْتَ وَآعُفُلُ الْبَعِيرُواَلْعَقَ اصَا بِعِنْ وَأَجِيبُ دَعُوَّهُ الْمَدُلُولِي فَكُنْ رَغِبَ كَنْ سُنَّيْنِ فَكَيْسَ مِنْ - (۳)

ایک روایت بن سے حضرت الوموی استوی رضی النرعندسے کہا گیا کہ کچھ لوگ (عمدو) لباس نر بونے کی وصیصے معمد كى غازكے ليے نب اسكنے نو آب سے صرف ايك عباد ميں غاز طربھائى : نوان مغامات برربا اور يحركا اجتماع بونا ہے جركام على كے ساتھ فاص بودہ رہاہے اور جوفلوت بس بودہ تكرسے ليدااكس كى بى ان ماصل كردكوں كر جے سرائى كى بىيان مروده الس سے بچ سكتا اور حب كو بجارى كا على منهوده على ج بني كرسكتا۔

#### تواضع مي انتهائي درجه كي رباضت

بافی اخلاق کی طرح اس فکن سے بھی دوکن رے اور ایک درمیان ہے اگرانس میں زبادتی کی طون تھیکا دموتواسے بكبركهن بي اورا كرنقصان كى طوت مبلان موتواست ولت ورسوائى كها جانا مصحب كم درمبانى عالت تواضع م ادر تاب نونون بات يرب كراس عدك تواضع كى جله عبس ب ذلت اور بكاين نهوكبول كرغام امورس افراط وتفريط

<sup>(</sup>۱) سنعب الايان ملد ٢ص٢٩٢ صوب ٢٠١ ١

<sup>(</sup>١) شعب الايبان عليروص ٢٨ عديث ١٨٩

رس) الدرا لمنتور حلدم مى ١٥ انخت آيت انه لايب المستكرن -

فابلِ مرتب ادرافندل الشرنعال كرب ندم.

بن جاری این جواری این جید و الاسے بولے وہ میجرہ اور جوان سے بیجے رہے وہ نواض کرنے والا ہے کیو کا منواضع وہ ہو اہے جواستھاق کے مطابق قرومنز لت سے کچھ کم کرے اور وب کسی عالم کے باس کوئی نوتی ائے اور وہ اس کے پیچے چھے وروازے کہ جائے نواس عالم نے ذیت ورسوائی کو گلے لگایا بیجی ناپ ندیدہ بات ہے بیکہ النہ تھا لی کے ہاں اعتدال پ ندیدہ ہے بین ہر حفار کواس کا حق دے بندا بنے سانھیوں اور ہم بلہ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا جا ہے۔

می با داری کے لیے عالم کی تواض اسی قدر ہے کہ اس کے لیے کھوا ہوا اور فندہ بیٹیائی سے گفتو کرے سوال کرنے میں مزی اختیا کر سے اس کی دعوت قبول کرے اس سے مزی اختیا کر سے اس کی دعوت قبول کرے اس سے بنزید سیھے بلکہ دوسروں کی نسبت اپنے بارے میں خوت زبادہ مودو سروں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیجھے اور سنہی جو اللہ سیمے کیوں کم بہ نوخود اپنے خاتے کے بارے بی شہری جا نگا۔

ماصل بہہ کر تواضع کے صول کے بہدا چنے ہم بلہ اور کم درجہ کے دوگوں سے بھی تواضع کے ساتھ بیش آئے تاکم عدہ عادات میں اسس کے بید تواضع کرنا آسان ہوجائے اوراس سے بخرزائل ہوجائے ۔اگراس کے بیے دیکام آسان ہوجائے توگو یا اسے تواضع کا نافق حاصل ہوگیا ۔اوراکروہ بوجہ بحسوس کرسے بیان اس کے با دجود تواضع کرسے تور نسکف ہے حقیق ذافعن بنیں ہے کیوں کہ خُلتی وہ ہوتا ہے جس کی وحب آدی کسی کام کو آسانی سے کرنیا ہے اور اسے بوج نسی ہجتا ادر مذمی با کادی

ا دراگرائس فدرا سان سوجائے کا بنی فدرکی دعایت جی شکل مجوجائے شکی فوشا مداور ذلت درسوائی تک نوبت بہنچ جائے نور نفضان کی جانب چیدگیا اب اپنے نفس کو بہندی کی طرف ہے جا ایا جا جیے کیون کمکی موس سے بیے جائز ہنیں کردہ اپنے آپ کو ذلیل ورسواکر سے درصۂ اوسط صراط ست غیم ہے اس کی طرف راح کرتا جا ہے اور سبدرصہ نواضع اور درگرنام اخلاق حسن میں بچرٹ یوہ اور مبہت بار کی ہے۔

درمیائے درجہ سے نقصان کی جائے طورت سے زیاد کرنا ، زبادتی کی طوف میلان بعی پخرکے مقابل ہی آسان ہے جس طرح مال میں بخوسی اختیا رکرنے کی بجائے طورت سے زیادہ خرچ کرنا لوگوں کے زدیک زبادہ پندیدہ ہے توانتہائی درجے کی بخوسی اورانتہائی درصری نفول خرمی قابل ذریت مرب کی ان میں سے ایک زبادہ مراہ ہے اسی طرح انتہائی درجے کا تحبر اور انتہائی درصری ذات بھی ذرم ہے میکن ان میں سے ایک دور سے کے مقابلے میں نیا دہ فدموم ہے مطلق محمودا عقال اور مرجیز کواس کے مقام پررکھنا ہے جس طرح تغرب اورع ون سے بربات معلی ہوئی سے بہ بی بحراور تواضع کی عادیت کے سے میں اس قدر بهای براکھنا کوئے ہیں۔

#### خودليندي كابيان

دوسرلحمته:

اس مي خود سيندى اوراس كي آفات ، خود بندى اور فاز نخر سے كى حقيقت اوران دونوں كى نولف خود بندى كا علاج ، خودسندی سے اسباب اورعاد جی تقصیل بان مولی ۔

بهای فصل ،

#### خودبندي كي ندمت اورافات

عان لو إخودينى فرمت فرآن باك اوراحاديث مباركه دونون سے ابت سے ارثاد فاروندى ہے۔ اور (عزوه) منین کے دن مب نم اپنی کترت پر اِتراکے تھے نووہ تمارے کھام نہ اُئی۔ وَيُومَ حُنَابُنِ إِذُا عُجَبَتُكُمُ مُكَنَّزُنُّكُمُ فَلَعُرْتُغُنِّ عَنْكُمُ شَيْئًا (١)

يبات مرسبل الكار ذكر فر مائي ربعي تمين إنر أنامن جائية تما)

اورارشادفداوندی سے :

اوروه سمحق تھے کمان سمے قلعانیں اللہ تعالی سے بچالیں کے ٹوانڈ تنالی کا حکم ان کے پاس روہاں سے ایکا جمال سے ان کا گمان عبی نتھا۔

وظَنَّوْا اللَّهُ عُدَّمًا نِعَنَّهُ مُدُّمُ وَمُونِهُ مُدَّا مِنَ اللَّهِ فَأَنَّاهُ مُاللَّهُ مُن حَبُّثُ كَسُعُه يَعْتَسِقُ ا- الله

الله تعالى فكوركا بي تلول اور توكت برازا في كارو فرا إ-النه تعالى نے ایک دوسرے مقام بریوں ایشاد فر مایا۔

دَهُ مُ لَيَغْسِبُونَ أَنَّهُ مُ نَعْسِبُونَ صُنْعًا - (٣) اوروه سجة بي كروه ا جِعا كام كررب من -به بات عبى عمل براترا في كرون راجع ب أدى بعن إدهات ابنے غلام لى براترانا سے جب اكروه اچھے عمل براترانا ،

نى اكرم صلى المترعلبه وكسلم سنے ارشاد فرا با -تُلَدُثُ مُهُلِكًاتُ شُرِّحُ مُطَاعٌ وَهَوتُ

ين إنبي بوكت من والمن والى بي لالج حبى كى اطاعت

(۱) قرآن مجيد سورة الوسرآسية ۲۵ رد) قران مجيد سورة حث رأيت ١ رس قرائ مجد ، سورة كبعث أحبت ١٠١ ی جائے فراش میں کی بردی کی جاتے اورا دن کا اپنے

مَنْبَعُ وَإِعْجَابُ الْمُسْرَعِ بِنَفْسِهِ .

بى اكرم ملى الشرعلب وسلم ف اس امت ك أخرت كاذكركرت مع ست حضرت تعليه رضى الشرعنه سعة فرمايا . جب نم دېجوکه ارج کې اطاعت اورخواس کې سردي إذَا رَأَنُنَ شُخًّا مُطَاعًا وَهَـوِّي مُنْبِعًا كى جانى سے نزمررائے دينے دالے اي بى رائے

وَاعْجِابَ كُلِّ ذِئُ لَأَيِّ بِزَابُ فَعَلَيْكُ

كويسندكريا م الواس ونت) ابني فكركرو-

حفرت عبدافدین معودرضی المرعن فرمات میں دوبانوں میں ماکت ہے ایک نا امیدی اور دواسری خود اب دی ا آپ نے ان دوبانوں کو جمع فرما یا کیوں کر سعادت کا صول ، کوکٹش ، طلب ، محنت اور ارا دے سے بغیرنا ممکن ہے۔ نا ابدآدى كوستشنى شي كرما اورية ى طلب كرما سے جب كم فودلي ند تفض برعقيد و ركھنا ہے كروہ نوش بخت سے اور این مراد کے حصول میں کا میاب ہو چکا ہے اس میے دہ کو کشش سی کرنا اور تو کھو موتور یا محال ہواکس کی طلب من ہوتی تابکہ نودببنگ می مبل اکسی سے انتقاد کے مطابق اسے معادت حاصل ہوئی سے اور مایوس ونا ا مبترخص کے نزدیک سعادت کا حصول محال سخ اسع اس بليد النول سندان دونون با تور كواسطها كيا -

ارشاوفلوندی ہے:

مَنَدَ تُذَكِّوا الْفُسْكُولُ - ۱۲) اپنی باکن الله بان نه کرد - معنون ابن مرد الله علی مرد الله عند الله می است علی کیا و معنی بیست کم جسب تم ایجا عمل کروتو بر نه کهو کم بیست عمل کیا و معنون زیرب اسلم رضی الله عند فراند بی اسپند نفس کو نیکو کار فراد نه دو بعنی به عقیده نه رکتو که ده نیکو کار سیم کمول کمی خود

عزوہ احد سے دن صفرت طلح دضی الدّعنہ ، نبی اکرم صلی السّرعلبر وسلم کو بجانے سے لیے آب برگر کے فتی کم ال کی منطق موٹی ۔ (۲) کو با ان سے اس عظیم عمل نے ان کو خود بندی میں بتلا کردیا کیونکہ النہوں نے نبی اکرم صلی السّرعلب وسلم برائے آپ کو فداکی احد زعمی مو کئے صفرت عمر فاروق رضی السّرعلنہ نے ان بی میں بات معلوم کرلی اور فرما بوب سے

(١) منزالهال جلد ١٦ ص ٥٤ صديث ٢ ٢ ٨ ٢ ١٧ (١) كسنن ابن مامير ص ٢٩٩ و الواب الفن (٣) فرأن مجيد، سوية النجم آيت ٢١٢ (١) مسيح خارى عددول من ٢٥ وكتاب المناقب

سون على رضى الدُّعنه كى انگى رسول اگر مسى المُرعليه وسے مانھ زخى ہونى ہے السس دقت سے ال مِي نود پندى مسول مرر بى سبے كبول الرم مان المُرا من الله والله ورجب شورى كا دقت مرر بى سبے كبول كريا ہو الم منظول بنيں سبے كم انهوں نے اس بات كا المهار كيا ہو المجمع الله والمرجب شورى كا دقت موالاً حضرت ابن عباس رضى الله عنها نے تعارف مرف الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله تھے آله كم ورب اس فيم سے لوگ خود بندى سے خالى نه تھے آله كم ورب اس فيم سے لوگ خود بندى سے خالى نه تھے آله كم ورب الله عب الله الله عب الله الله عب الل

معزت مطرف رعمالله فران به باگری ران سوکراور صبح ، زامت محساته گزارون توبه بات مجھے اس بات سے زبادہ پند ہے کہ بات مبارت میں کوڑے موکراور صبح خود پندی میں گزاروں ۔

نى اكرم ملى الشرعليه وكسلم في وابا -

تُولَمُونَدِ الْحُوْلَ الْحَيْثِ عَلَيْكُوْمَا هُوَاكُبُ الْمُ الْمُرْبِ الْرَمْ الْحَادُ مِرْدِ الْمُولَو عَجِهُمْ بِإِلَى سَعِلَى بَبِّ الْمُولِ عَلَيْهُ مَا الْمُولِ الْحَدُثُ الْعُجُبُ الْمُعَجِّبُ (ا)

عرم كاخطره مجاوروه خودلِ ندى كومبت براك ه فوار ديا تواب من خودلِ ندى كومبت براك ه فوار ديا -

حفرت بنندی کرتے تھے بنانجر آب سنے ایک دن طویل نماز طرحی ایک شخص بہتے کھڑا دیجہ درہا تھا میں کو دیجہ کھڑا دیجہ درہا تھا حضرت بنئر کو معلوم ہوگیا آب نے کی بابندی کرتے تھے بنانجر آب سنے ایک دن طویل نماز طرحی ایک شخص بہتے کھڑا دیجہ درہا تھا صفرت بنئر کو معلوم ہوگیا آب نے نمازسے سلام بھیرالو فرایا ہو کچھ تم نے مجھ سے دیجھا ہے اس سے نمیں تعجب بندی ہونا جا ہے کہوں کر سنبطان لعنتی سنے فرشون سے مہاوا کی طویل عرصة مک العمر نمالی عبادت کی چھوالس کا جوانجی م ہوا وہ واضح ہے۔ ام المومنیں صفرت عائد شرونی اللہ عنہا سے بوجھا گی کر آدمی کی ہ گارکب موناہے ؟

لاَ نُتُكِلُو اصْكَفَا نَكِ تُدَيِّا لَمَنِ وَلَا ذَى ۔ این معدفات کوا صان جند نے اور اینار سان کے دراینار سان کو دراینار سان کو دراینار سان کو دراینار سان کا دراینار سان

نودلپندی کی آفت

جان اوا خود دبندی کا فات بت زباره می کیون که خود بدندی تکری دعوت دبتی سے کیو الحدیث تکر کے اسباب

<sup>(</sup>١) الترغيب والترسيب عليه من ١٥ مكتب الادب

<sup>(</sup>١) قران مجيد، سورة لغره أيت ١١١

من سے ایک سب ہے میا کہ ہم نے ذکر کیا ہے ہیں خودب ندی سے تکر بیل مؤا ہے اور نیجر سے بیٹمارا فات جم اپنی ہیں جسا کہ یہ بات مخفی نہیں ہے۔

بہ تومندوں کے ساتھ معاملہ ہے اور اللہ تعالی سے ساتھ اس طرح ہے کہ خود بندی گن ہوں کو جول جانے اور نظر انداز کرنے کی دعوت دبتی ہے جانے ہو وہ بعن کن ہوں کو باسکل ہی جول جاتا ہے کیونکہ وہ ان کی ان سے لیے نیاز ہو جا آ اسے لیڈا وہ مجا دہی جانے ہی اور جن گن ہول کو با درکھنا ہے ان کو جی معمولی جا تیا ہے اور ان کو کو کی اہمیت نا وہ ہے دی وہ ہے ان کے حالے میں کا بلکہ اسے برگان ہوتا ہے کرہے بخش دسیے عالی گئے۔

بكن عبادات اوراعمال صالح كومب عباسم صاحبان برخش موا اوران كى بجا أوارى كو الترتماني بإحسان حاتا سم احتونين على كمورت يس من وال نعمت خلاوندى كوجول حانات جرجب خوديدن كاشكار مونا مع تواكس ك آفات سے اندھا موحآیا ہے اور حرآ دی اعمال کا فات سے خافل موتاہے اسس ک زیارہ محنت ضائح موجاتی ہے بمونی فل سری اعمال حبب ک خالص اورآ مبزش سے باک نہوں ، نفع بخش منس موسے اورآ فات کر جب جودہ اُدی کڑا ہے جس ر تودب ندی کی بجاتے فوٹ عالب موا ہے اور خودب ندا دی اجتے اب براور اپنی اسے برمغرور مزامے وہ المرنفال ففية يسراوراكس كعذاب على فون مواج اوراكس كافيال يرموالم الرقال ك إل ابب مغام صاصل مع نبزوه ابنه اعال ك فريع الله تمال بإحسان فبأنا بعصاله بمرب توني اعمال الله نغال كى نعمتون من س ایک نعمت اوراس سے عطیات بی سے ایک عطیہ سے لیکن خودیدی کی دھے سے وہ اپنی ڈائ کی تعرفی کراا ورامس کی باكيزى فامركنا سے اورجب وہ اپني لائے ،عمل ،اورعقل مرا بزانك بت وفائده عاصل كرف ،مشوره يت اور لو عي سے با ذربنا ہے اور این اپنے آپ براوراین مائے بر بھر وسرکزنا ہے دو کس وسے مالم سے بوجینا اچھائیں مجتنا الد بعن اوا این فلطرائے پرازا اے جا اس سے دل می گزنی ہے اوراس بات برخوش متا ہے کر اس کے دل میں بیغیال آیا اور دوسرے کی اً لادکولہندنیں کرااس ہے اپنی لائے پراصرارکرتا ہے کہ نصیحت کرسنے واسے کی نصیحت نہیں مننا اور نہ می کسی واعظ کا وعظ سناہے بکر دوسروں کو وں دیجنا ہے کرکو یا وہ عابل میں اور اپنی خطار وطف عناہے اگا اس کی دائے کسی دینوی معلم ين مونواس اس ريفين مونا جهاورا گراخروى معامل بالخفوص عقائد سے شعلق مونوالس كم ماعث تباه موجاً اسب اوراكروه ابنے نعن برتنمبت سكانا، اپني دائے براعمادية كرنا، نور فران مصدور شنى حاصل فرنا، على وزن سے مدولينا، علم كے براعظ يرهاني معوف رب اورابل ببيرت سيسلسل بيعيقارت توسيات اسعن كرينيان .

توریات اوراس طرح کے دیورا ورخود کی نات یں سے ہم ای بیے تود میندی ہاک رنے والے امور بن سے ہاور سب سے بڑی اُنت یہ ہے کہ وہ کو سٹن ہی کونا ہی کرنا ہے کیو عمد اس کا خیال بہتو ا ہے کہ دہ کا مباب ہو چکا ہے اور اب اسے عمل کی ضرورت اپنی سے حال نکہ میر واضح ہاکت ہے جس میں کوئی سٹے بہنیں ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اس

کی اطاعت کے سیے میں توفین کا سوال کرنے ہیں۔ منبسوی فصل:

## نودلبندى اورنازنزك كي حقيقت اوراس كي تعرف

حانناچا ہے کم خودلیدی ایسے وصف کی وجسے ہوتی ہے جولقیا کمال ہو۔

اور و شخص علم ، عمل اور مال مستے در سعے اپنے نفس من کمال جاتیا ہوائٹس کی دوحالتیں ہی ان می سے ایک برہے کم اسے اس کمال سے اس کمال سے اس کمال سے دوال کا خوف ہواوراس بات کا ڈر ہوکدائٹس میں کوئ تبدیلی آجا ہے گئی یا با سکل ہی سلب ہوجا مے گا

تواليا أدى خودك دنسي ستوا-

اوردومری حالت بہ ہے کہ وہ اس کے زوال کا تون ہنیں رکھا بکہ وہ اس بات پرخوش ہونا ہے کہ اللہ تعالیات اسے بنعت عطافر ائی ہے اپنی ذات کی طون اس کی نسبت کی دھبسے نوش ہیں ہوتا یہ تھی تو دیا ہے ہی نہیں ہوتا اس کے لیے ایک ہمیں جا دراس کے لیے ایک ہمیں ہوتا ہے ہو خود اس پرخوش اور طمش موتا ہے اور اس کی خوشی کا باعث برہ خوال ہم منت ، جھائی اور سر بلیدی ہے اس لیے خوش ہیں ہوتا کہ ہما اللہ تعالی کا علیہ اور نوس ہے اس لیے خوش ہیں ہوتا کہ ہما اللہ تعالی کا ورسر بلیدی ہے اس کے خوش ہیں ہوتا کہ ہما اللہ تعالی کی موت ہے اور اس کی خوشی اس وجہ سے خوش ہیں ہوتا کہ ہما اللہ تعالی کی طرف شوب ہے کہ ذکہ ہما کی خوب ہوتا ہے کہ بیا لیر تعالی کی طرف شوب ہے کہ ذکہ اس کا علیہ سے سے بین حب اس کے دل پر بربات عالی ایک جات ہوتا کی موت ہوتا ہے کہ بیا لیر تو اللی کی طرف شوب سے کہ والی نمت ہے وہ جب جا ہے اس کے دائی سے خود کے کہ بیا لیر توالی کی طرف سے گئے والی نمت ہے وہ جب جا ہے اسے واپس اے سات کی موت ہیں ہے۔

نوگوباخودبندی نعمت کو مرا جانیا اوراکس کی طرف جھنا ہے لین اکس بات کو جول جانا کہ اکس کی نسبت منع کی طرف ہے اوراکروہ السس کے مناقع اس بات کا اضافہ ہی کرے کہ اس کا اللہ تفالی پرتی ہے اوراسے ایک مقام و مرتبہ حاصل ہے تی کر دہ بات پنینے کی بعید جائے ہیں ہو ہو کے اور کسی کر وہ بات پنینے کی بعید جائے ہیں ہو در سے فاسفوں کوکوئی خواب و خواس بات کوعل نواز کرنا کہتے ہیں گویا وہ اپنے علی کے ذریعے اللہ تفال کوا بنا ناز بردار سمجفنا ہے ای طرح کسی کو کوئی چیز دہیا ہے تو اس بات کوعل بہت بڑا کام سمجفنا ہے ای طرح کسی کو کوئی چیز دہیا ہے تو اسے جی بہت بڑا کام سمجفنا ہو اسس ہے اور اور وہ اکس کی طرف اس سے کوئی خورت سے باکس سے کچھ بائے یا اپنی حاجب کے دوبا کرنے ہی اکس کی طرف سے کونای کو براجا ہے اور کوئی اکس کے بارکس سے کچھ بائے یا اپنی حاجب کے دوبا کرنے ہی اکس کی طرف سے کونای کو براجا ہے تو گویا اکسی میزناز نخرے کرتا ہے۔ ارشاد خدا و ندی ہے ،

اورزیاده بننی نیت سیسی براحمان نارور

وَلَاتَمْ مَنْ تَسْتَكُمْ وَا

اس ایت کی تفسیری تعزت تباده رضی الله عنه فرانے میں ، کہ اپنے عمل برناز نہ کر اورا کی حدیث شرعین بی اور اگر اورا اِنَّ صَدَلَدَةَ الْمُدِ لِلَّ لَا تُذَفِعُ خُونَى كَا سِبِ الرون خرے والے کی نمازاس کے سرسے اور بنیں جاتی اوراگر وَلُاکُ نَصَنُحَكَ وَاَنْتَ مُعْتَرِفُ بِذُنْهِ لِلَّاحَدِيْنَ مَمْ البِنِهُ كُنامِوں كا اعزاف كرنے ہوئے بنو تورياكس مِنْ اُنَ تَسْكِى وَاَنْتَ مُدِلَ يَعِمَدِكَ - وف سے بہر ہے جوعل پرناز كرنے كورت بي ہو۔

المن خودب ندی کے بعد مہاہ جہزا ہو شخص نا زکر نے والا ہوگا وہ خودب ندھی موگا اور کئی خودب ند، ناریش کرنے کوں کم خودب ندی اچنے آپ کو مراجا جانے اور نعمت کو بھول جانے سے مہر تی ہے اسس بی جزائی توق ہنیں ہوتی بیان ناز کی تنجیل م وقت ہوتی ہے حب جوالی توقع ہو دہا اگر کوئی کت خص اپنی وعائی قبولیت کی توقع رسکھے اور اس سے روہونے کو دل سے ناب ندکر سے اوراس برا ترا کے توجہ اپنے علی مین نازکر تا ہے کیونے وہ فاسنی کی دعا قبول نہ ہونے پر نعجب میں کرتا بھر اپنی دعا سے رومونے پر نعجب کرتا ہے تو ہم خودب ندی اور ناز دونوں باتوں کا مجموعہ سے تو بھر سے مقدات اورا کسا ب بی سے مواللہ تا کا اعلم۔

خود بیندی کا علاج

١ دراكس سيد مي است دومردل برزجع دى-

بین اگریہ جی با دنیاہ کا عظیہ ہے تو تم اس پر انزانس سے بلکہ ہم اس طرح ہے کہ اگر وہ تمیس گوٹیا دنیا تو تم اس پر فود لیندی کا شکار نہ ہو ہے اور اب غلام دیا تو تم اس پر فود لیندی اس بید دیاہے کہ میرے باس کھوٹیا ہے اور دو کسروں کا شکار نہ ہو ہے اور دو کسروں کے اور دو کسروں کے اور دو کسروں کے بات میں کھوٹرا اور فساس کے بات میں کو فرق نہیں کھوٹرا اور فساس کے بودد ایک ساتھ دسے با ایک کے بعد دو مراحے ۔ توجیب دو توں چیزی اس کی طریب سے بہن نومنا سب ہی ہے کہ تم الس کے بودد کی مرا ورفضل پر فوز کروا بنے نفس پر ہنیں ۔

اوراگروه صفت سی غیری طرف سے موتواس برا تراسکتے موکیونکروہ با دشاہ کی طرف سے نہیں لیکن بربات د بنوی با دشاہ بول کے بین بیں بوسکتی ہے اللہ توالی جرحقیقی با دشاہ ہے جبار و قہار ہے اور نمام با دشاہ ہے وہی تمام محلوق کو ببدا کرنے والا اور صفت وموصوت کو وجو د بی لائے والا سے اس کے مقابل اترا نا جائز نہیں ہے۔ اگرتم اپنی عبادت پراترات مول اور ایوں کہتے ہو کہ اس نے جھے عبادت کی توفیق اس لیے دی ہے کہ براس سے عبت کرنا ہوں تو کہا جائے گاکہ تبرے ول محت کسی نے بدیا کی ہے و توخور ہی کے گاکرانٹر توالی نے ہی بدی کر برا جائے گاکہ محبت اور عبادت دولوں اطراقال کی معت کسی نے بدیا کی ہے اور نرمی کو گاکرانٹر توالی نے ہی بدی کر در کا جائے ہوں ہوں کو گاکہ واسطہ۔ معت کسی نے بدیا کہ ہے اور نرمی کو گاکو اس میں کو گاکہ واسطہ۔ معت کسی ہے جود و کرم پر فر کرنا جا ہے کہ اس نے تبہیں عمل نو نبنی دی اور اس سے اسباب جی عطافرائے برسب کھای کو نامی سے جود و کرم پر فر کرنا جا ہے کہ اس نے تبہیں عمل نو نبنی دی اور اس سے اسباب جی عطافرائے برسب کھای

بنابری عابدکواپی عبادت برعالم کواپنے علم برخوصورت کواپی نوب ورتی پراور مالدارکواپی مالداری براترانے کا تی نہیں بنچنا کیو بحریہ سب کچھ اللہ تعالی سے فضل دکرم سے ہاور بر شخص تواللہ تعالی سے نصل اور حود دکرم سے فیضان کا عمل سب اور محل بھی تو اس سے جو دو کرم سے ہے اگر کوئی سہے کہ ہم جوعمل کرتے ہی الس سے خافل ہیں رہ سکتے کیو بحریم تواب کی توقع ر محقے ہی اور الس سے منتظر ہتے ہی اور اگر مراعل مرعل مرعل مرعل من تواب کا منظر نہ میں الگرم یا عمال تھی المرت اللہ کی مخلوق ہمی تومیرے بے تواب کہاں سے اُسے کا ماوراگر اعمال کا تعان مجھ سے ہے اوراکس میں میں طاقت کا دخل ہے توہی اکس برفز کویں بنی کرسکا۔

ترجان دکراس بات کا جواب دورالیوں پرہے ایک نو داضح تی ہے اور دور مرسے میں کچے فیٹم پوشی ہے صرح بی تی ہے کہ

تم ، تماری فدرت تمارا الادہ اور تماری حرکت سب مجھا میٹر تیا لی سے بدا کرنے سے وجود میں کیا ہے لہٰ احب المرا الادہ اور تماری حرکت میں بھیلی تو تم نے شہیں جینی بی تی ہے

تو دل والوں پر شکشف سوا ہے اور ان کو اس کا تو مشاہو ہوتا ہے وہ آئے کھوں کے ساتھ دیجھنے سے نیا دہ واضع ہوتا ہے

جودل والوں پر شکشف سوا ہے اور ان کو اس کا تو مشاہو ہوتا ہے وہ آئے کھوں کے ساتھ دیجھنے سے نیا دہ واضع ہوتا ہے

عقل اور علم رُخلیق کیا نیز الادہ کو وجود دیا۔ اب اگر تم ان بی سے کسی ایک چیز کو عی اپنے آپ سے دور کر نا چا ہوتو ا بسانہ یں

مقل اور علم رُخلیق کیا نیز الادہ کو وجود دیا۔ اب اگر تم ان بی سے کسی ایک چیز کو عی اپنے آپ سے دور کر نا چا ہوتو ا بسانہ یں

کرسکتے۔

ای سے بعداس نے تمہارے احضا ویں حرکت بدای اور بہ عمی مون اسی ذات کی طوف سے ہے اس بی تمہاری کوئٹرکن میں ہے۔ بہاری کوئٹرکن میں ہے میکن سب کھیٹر تئیب سے بداک جست کے اعضا ویں فوت بدا بنیں کا اس وقت کک حرکت کو بدا بنیں کیا اور دل بن ارادہ بدا کی ہے دیکن اس سے بیلے مراد کا علم دیا ۔ اور علم کی تمبلتی السس وقت کہ بنی فرمائی عبت کے علم کا محل دل بدا نہیں کیا تو ایک سے بعدو دسری چنری دریگ تعلی نے تمہیں اسس وسم میں ڈال دیا کہ تمہارے اللہ تعلی نے دیکر دہ بدا کردہ میں حال کہ تمہاری میانت فلط ہے۔

اس بان کی وضاحت اورالٹرنیالی سے پراکردہ عمل پڑواب کی کیفیت سے بار سے میں منظریب شکر کے بیان میں ذکر موسط کا کیوں کر میں اس کے بیان میں ذکر موسط کا کیوں کرمیراسی باب سے زبادہ لائن ہے اس لیے وہاں رحوع کیجئے -

اب ہم الس اعزامن کا جواب دوسرے طراینے پردہتے ہیں جس بن کچھیٹی بیٹی سے کما گرادی بہ مجتنا ہے کمانسس کا عمل اس کا

ادر علی کا وجود عالی کے وجود کے بعر بنیں ہویا اور تنارے عمل کا وجود ، ثنها ما ارادہ اور طاقت نیز ننہارے عمل کے تمام اسباب اللہ تعالیٰ کی طون سے میں ہم سے بنیں اگر عمل طاقت کے ذریعے موثو طاقت اس کی میابی ہے اور مربع پابی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور حبت کمک وہ نہیں جاتی نہ وے تنہا رہے بیے عمل می نہیں۔

پی مجاوات وہ خزانے ہی جن کے در میص سعادتوں کک رسائی ہوتی ہے اوران کی بیابیاں فدرت اورا ملم ہیں جو یقینًا اللہ تعالی کے باس بیس بیس بیس ہیاراکیا خیال ہے اگر تم دنیا سے نام خزاؤں کو ایک مضبوط تطبیع ہی جع دیجواوراکس خطع کی جابی خالان کے بیس ہوا ب اگر تم اکس کے درواز ہے پر پیٹے جا و یا اکس کی دلیاروں کے گروا یک ہزارسال تک گھرے رہو تو تم اکس میں سے ایک دینا رہی ہیں دیجو سے اوراگروہ تمہیں جابی دے دے تو تم اے قرب سے براسے ہوئی باقع بڑھا کر ہی پکی طور کے۔

امی طرح حب فدرت بیلای کئی اور بیته اراده مسلط بی ،عمل کے دواعی کورکن دی گئی اور کا ویلی کئی اور کا ویلی کئی اور کا دی گئی اور کا دی گئی کی عمل کرئی است سے عمل کرنا آسان ہو کیا اور با عضی عمل کا تو کی بیت مواخ کا ازالہ اور اسب کی اور تر بی بیار نوال کی طرف سے سے ان بی سے کی چیزی تنہا دا دفل بن سے تو توب کی بات سے کہتے کہ تم ایسے آپ پر از اور اور حس سے تبعین نرجع دی کہ فساوی میں مالے اسے اس سے فعل در کرم کے اس سے تبعین نرجع دی کہ فساوی میں ڈالے والے امور فامن کو گوں پر مسلط کئے اور تم سے ان کو گھیر دیا میسے میں نرجع دی کہ فساوی اور تم سے ان کو دور رکھا شہونوں اور لذتوں سے اسب بربیان کو قدرت دی مورد کی اور تم سے ان کو دور رکھا شہونوں اور لذتوں سے اسب بربیان کو قدرت دی اور تہیں ان سے محفوظ رکھا نیکی سے اسب و دواعی کو ان سے بھیرو با اور تم بران اسب ب کو مسلط کیا تھی ہیں اور تب بربیا کو قارت بنا گؤ بر کہ کا امان ہوگی اور برم سے تب کی تنہا ری جا نب سے کسی سابقہ در سیا ہے برائی کونا اور بربن کا بی بینے کوئی جرم منتھا بکیا کسی سے جس نا تیں جا بختے ہو تو اپنے آپ براز انے کا کیا مطلب سے و

تونتج برم بواکر حس کام برقدرت کار گریوتی سے الٹرتعالی اسس سے لیے اس بی ایک ایسا شوق پداکر دیتا ہے جس کی وہ مخالفت بنیں کر مک اگر حقیقتاً انسان ہی فاعل مونو ہی الٹرتھائی ہی است اس مجور کرتا ہے بہذا اس کا صال ہے اور شکر ہے اپناکو اُن دھل بنیں سے عنقریب نوحید و توکل کے ببان بی اسب اور مسبات سے تسلس سے سلط بی اسس بات کا بیان آسٹے گاکرا نٹر تعالی سے سواکوئی فاعل بنی اور زمی اس سے سواکوئی خالق ہے ۔

جی شخص کوانٹر تعالی نے مقل عطافر ائی بکن مِن لوگوں کو علم شی دیا بلکہ مال دیا ان سے مقابے میں اسے حاج رکھااس کا بہ کہ انٹر تعالی نے مقل عطافر اٹی بکن مِن لوگوں کو علم شی دیا بلکہ مالہ وعاقل ہوں اور میر شخص حاب و غاقل ہے لیکن اسے دبنوی نعتیں عطاکی میرجی کر ترب ہے بیٹی میں بات کوظل خار دسے لیکن ہم معرور آدمی شی ماتنا کہ اگر الس کے دیادہ مشابہ ہوتا کیوں کہ الس وقت جاہل فقر کہنا ہے مرب بی حقل و مال دونوں مجمع کرد بیک ما سب کہ معرف ال دونوں سے مور کھا تو سے مجمع میں دونوں جری کیوں عطام نیں رب اتو نے عقل اور مالداری کو کیوں جمع کیا حب کہ معرف ال دونوں سے مورم رکھا تو سے مجمع میں دونوں جری کیوں عطام نیں بائم از کم ایک ہی دے دیتا ۔

مفرت على المرتفى رمنى الشرعند ف اسى بات كى طرف اشاره كي جعب أب سعديد كي عقل مندلوك مختاج كرون

موتے می اواب نے فرایا انسان کی عقل می رزی خلاوندی می سشمار مونی سے.

العب کی بات ہے کہ کوئی عفل مند فقر حب کسی جاہل مالدار کو اپنے آب سے بہتر حالت میں دیجف ہے تواگرا کس سے کہا جائے کہ کہا تا این عفل اور قر کے بدلے بس اس کی جالت اور مالداری کو ترجیح دینے ہوتو وہ اکس بات کوئیں مانیا معلوم مماکداکسس برالدان کی کوفت زیادہ بڑی ہے توکس وصب وہ اس بات برتعجب کرنا ہے۔

خولمبورت مخاج مورت مب کس بر شکل مورت بر زاورات اور حوام ردیجتی سے تو تعجب کرتھے ہوئے کہی ہے کر میرائی کسی خوان کیے زنیت سے محروم موگیا ورائس فیرے شکل کوزینت حاصل ہوگئ اور وہ نہیں جانتی کرائسس کی خوبصور تی جی عطیات خداد الا بی شار سوتی ہے اوراگر اسے حسن اور برجوئی میں اختیار دیا جائے جب کر برصورتی سے ساتھ مالداری ہی ہوتو دہ حسن و حمال کو ترجیح دسے توگو یا اسے اسٹر نال کی بہت برلمی مغمت حاصل ہوئی ہے۔

آورکی دانا عقل مندفقر کادل بی این کها که اسے مرسے رب اتو نے مجھے دنیا سے کموں محردم کیا حب کہ حابل اوگوں کو تو نے دنیا دی سے بیاس شخص کی طرح ہے جس کو کسی بادخاہ نے گئوڈا دیا ہوا ور دہ ہے اسے بادرت ہ اتو نے بھے علام کیوں نہیں دیا جب کر مبرے باس کئوڈا میں ہے تو با دشاہ جاب ہیں ہے اگر میں تھے گئوڈ اند دنیا تو تھے فلام کے نہ ملئے پتعجب مزنا فرمن کر بوکریں نے تمہیں گئوڈا بنیں دیا کیا تو میری ایک نعت کو دو سری کا وسسید اور حجب بنا اسے اوراس سے ذریعے دوری نعمت طلب کراہے ۔

حزن ابن عباس رضا مدعنها فرمانے میں مصرت داور علیہ السلام پر جو کچے گزرا وہ عمل بر خودب ندی کی دج سے نصا کیو بح اکپ نے بطور نازال داور کی طرف اسس کی اضافت کی حتی کہ آپ کو آپ سے نفس سے جائے کی گیا اور آپ سے ایس لنزش ہوئی

جوغم اورندامت كاباعث بنى

محزت دا وُدعلید انسلام نے بارگاہ فعا و ندی س عرض کیا اسے میرسے ب بنی امرائی تجو سے حضرت ابراہم معزت اسلی ادرصرت بیغفوب عیدہم انسلام یمے وسیلے سے دعا انگئے ہی رائس کی دجہ کیا ہے ؟) الٹر نعائی نے زیا یی نے ان کو آزیا کئن میں طالاتوا نبول سنے صبر کردں گا تو آپ نے وقت میں طالاتوا نبول سنے صبر کردں گا تو آپ نے وقت سے بیلے عمل پر ناز کیا اکسس میا لیڈنوال نے ارشا دفر یا ہیں سنے ان کواس بات کی جرنبی دی فی کر ان کوکس عل کے ساخف کس میسنے ہی اورکس دن آزما دئی گا درآ ہے کو خرجہ سے رہا ہوں کراس سال اوراسی میلئے ہی کل سے دن ایک عورت سے ذریعے آپ کو گا زا کورک گا تو رکھ فوظر رکھنا بھر حو کچھ سے در مواورہ معلوم ہے۔ (۱)

اس طرح حب صحابہ کرام رضی النزعہٰم نے عزوہ عبی سے دن اپنی توٹ اور کنزت بر عبروسرکی اورا بنے اور بر اللہ تنا لی سے نسل کو عبول سکنے اور فر مانے سکے کہ آرج ہم قلت کی دھ سے مغلوب نہیں ہوں سے توان کو ان سے نفوں سے نزیر سائل میں نہیں میں نہیں نہیں نہیں نہیں تاریخ کے ایک میں میں اس میں میں اس کے توان کو ان سے نفوں سے نو

بنيرد كروباك الله تعالى ف ارت و فرايا

اور میں سے دن جب نم اپ کرنٹ بہاترانے ملے تواس منے تم کھ نغ نر دیا اور نم بہزیں با دود کٹ دہ ہونے کے منگ ہوگئی جو تم پیٹھ چیرنے ہوئے بھرکئے۔ كَوْمَرَ عُنَائِنِ إِذَا فَحَبَنُتُكُمْ كُثُرُّنُ تُكُمُ فَلَوْتُعُنِ عَنَاكُهُ شَيْئًا وَضَافَتُ عَلَيْكُمُ الْكَرُضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّةً وَلَّيْتُمُ مُدِّيرِثِيَ - (٧)

مصرت ابن عیدندرمی الله و سے مروی سے کم حضرت ایوب و بالسام نے بارگاہ فدا و ندی میں مرض کیا ابی انونے مجھے اس اُزائشن میں ڈالا ہے مالانکہ مجو بر بوجی واقعہ کرزا میں سے بنری رمنا کوائی خواہش بر ترجیح دی ہے جیانی ایک بادل سے دس مزاراً وازی سے مال کر ہے ایوب ایر با بات انزجیح دیا ) مجھے کہاں سے ماصل ہوئی ؟ راوی فرائے میں حضرت ایوب عید السام نے فاک سے راب بری طوت سے رب بری طوت سے میرے رب بری طوت سے عید السام کی عبول خم مہول اور اک سے اسے الله زمالی کی طوت مشوب کی ۔

۔ تو صفرت ایوب علیہ السلام کی عبول خم مہول اور اک سے اسے الله زمالی کی طوت مشوب کی ۔

اسی ہے المی نوالی نے ارشاد فرایا۔

اوراگرتم پرانٹرنغال کا فضل اوراس کی رعمت نہم کی تو تم مب سے کوئی بھی بھی باک نہ نہوا۔ وَيُولَهُ وَخُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَنُ مُ مَاذَكَا مِنْكُمُ مِنُ آحَدٍ اَبَدً - (٣)

<sup>(</sup>۱) سیدین منصور احداین انی نتیب ، حضرت سعیدین جبرینی الشرعنسسے تعامیت کرتے ہی کہ انہوں سنے فر ایا حضرت واور علیرانسدام الخطر و بیجنے ، سے فدیسے کز دلیا گیا ۔ انحاف مجلہ مص ۱۵ ہم

<sup>(</sup>۲) قرآن مجید، سورهٔ توسه ایت ۱۲۵ دانل النبوی جده می ۱۲۱ ، ۱۲۲ برده دنین (۲) قرآن مجید ، سورهٔ نورکیت ۲۰

صابركوم رضى النُرْق الْ عَنْهِم حَرِّمَام لوگوں سے بہر خصے ان سے نبی اکرم صلی النُرطب وسلم نے وا! مَا مِیْنَکُنْدُ مِنُ اَ حَدِد بِنِنْ جِنْدِهِ عَمَّلُهُ ۔ تم مِن سے کسی کومی (محن) اکس کاعمل نجان بہنب ما میں دسے گا۔

انبوں نے عرض کی بارسول اللہ! آپ کوهی ؟ آپ نے فرابا۔ وَلَدَ اَنَا إِلَّذَ اِنَّ تَبَعَدَ اللهُ مِرْحُدَيْدِ - اور مجھے بھی شہر النبدر کم الله فعل ابنی رحمت کی (۱) جا در میں فرطانی ہے۔

اس کے بعد صحابہ رام بناکیا کرنے نے کہ کائل وہ ملی ، تکے اور پر ندے ہوتے حالانکمان کے اعال اور دل پاک مان تھے۔

الوک فی صاحب بصبرت اولی کمی طرح اپنے علی پر ائز اسکنا ہے بانا ذکر سکتا ہے اور کہتے وہ اپنے نفس پرخوت نہیں کرے گا۔

توسہ خود کب ندی کا علاج ہے جسے بی ان کا ما وہ باسکل جڑھے اکو ہو جا اور حب ہر ول پرغالب اُنا ہے توسیب نعمت کا خوت اسے اِنزائے سے بی آیا ہے ملکر حب وہ کا فروں اور فاسقوں کو دیری ہے ہے کہ کسی گاہ سے بینے اِن کا ابیان اور اطاعت میں سے بی توان کا ابیان اور اطاعت میں ہوئی تواس سے ڈر نے ہوئے کہتا ہے کو جس فات کواس بات کی برجاہ نہیں کہی جرم سے بنہ برحوم کروے یا کہی وسیلہ سے بینے عطاکر سے وہ دی ہوئی نعمت کو جی واپس نے سکت ہے مومن رمعا ذائد ) مزیدا ورا طاعت گزار فاستی ہوگئے اور ان کا خاتم ایک ایس طرح کی سوچ سے خود بہندی باتی نہیں رہی ۔ والٹراعلم ان کا خاتم ایک اس طرح کی سوچ سے خود بہندی باتی نہیں رہی ۔ والٹراعلم

ال چېزول کی اقعام جن سے خودلیندی پیدا ہوتی ہے دراسکے علاج کی فقیل

مان لوا خود پندى كے اسب وي بي تو بجرك اسب بي جب كه بهت ذكر كيا سے اور بعض اوقات ادى اليي با پرازانا سے مس بر نكر بني كوا جيے فلط را محے پر از زاع جرج الت كى وج سے الحق معلى بوتى ہے توجن الوركى وج سے فود پندي بيلا موتى ہے ان كى آگھ قميں ہي -

بهائسم ،

آ بینے بین کے سیسی اس کے عُن وجال اُسک وصورت، صحت ، قوت ، نناسب اعدا و مُن صورت اورا بھی آواز پر از اف گے ا بینے مُن وجال کی اون متر حبر ہولکین بربات مجول جائے کر بر اللہ نغالی کی اون سے ملنے والی نعمت ہے اور وہ برحال زوال بذیر ہونے والی ہے ۔۔ اس کا علاج وہی ہے جو ہم شف صن وجال سے وزیدے تی کرے ملاج سے خمن میں مکھا ہے کرائی باطئی گندگوں می غور کرسے اسنے آغاز وانجام سکے بارسے میں سوچ و بچاد کرسے اور سوچے کم کس طرح نول و جرسے اور عمدہ بدل ہوند فاک موسے اور فور میں اول بداوجا رموسکے کم طبیعنوں کوان سے نفرت موگئ ۔

يونا اور قوت مجيساك قوم عاد سے بارے ميں بيان كياكيا قرآن باكسفان كا قول نقل كيا سے كرا ہوں سے كہا۔

برر کھناچا اللین اسکر مالی کے معم سے مرم برریندے انے ہات کرور ہونے سے اس بیار میں ایسا سوراخ کردیا کہ وہ اکس ك كردن كالموق بن كيا مون جى ايني قوت برجروسه كرناميم حس طرح حضرت سبعان عليدانسام سے مروى معانبوں في ايم ایک مات می سوعور توس کے ایس جاؤں گا میکن انہوں نے تعظان شا دانٹرنہ کہا (۲) تو وہ اسس اولاد سے عوم رہے جس کا

اسى طرح مصرت دا دوعب اسدم كاب قول كم اكرنوسف مجھ أزمائش مي دالا نومي صبركروں كا نواك سف ابني فوت بر خودبندى كا المهارفر الما ورجب عورت كم ساخدا زمايك نواب صبر الرسك -

قوت ہراترافے کے باعث آدی وائروں مرکفس جانا ہے اوراینے آپ کو بداک میں ٹال دینا ہے اور حریثمن الس بان كا تعدرتا ہے اسے ارف اورقل كرنے كى علدى رًنا ہے الس كاعلاج مى م ذكر كرھيے ہي -بعد جان ہے كہ ايك ون مے بخارسے فوت دھیل طیعانی ہے نیز حب وہ اس بازانا ہے تو موسکت ہے اللہ تعالی کوئی ادنی سی آفت اس برمسلط کرکے اس قوت کوسلیہ کرلے۔

عق اورسمجداری نیزدین ودنیا کے حوالے سے باریک اور کومی سمجد لینے باتنا اوراس کا نتیجر برقاہے کہ و، ای دائے کوئی سب کھر محق ہے مشورہ نہیں لینا اور جولوگ اس کے اس کارائے کے محالف ہوتے ہیںان کو ماہل کردات ہے اہل علمی باتیں بہت کم سنا ہے کیو کرووائی عقل اوررا کے سے مقابلے ہی السس کی مزورت محسوس نس کرانیزان کو حقر اوروس محقاب اسكاعدج الرقائى كاستعرادا كرنام كراكس في است عقل عطاكى نيز سوج كراكرد ماغ برممول سا مرمن معى آماب ئواكس طرح وه وسوس كاشكار موجا ئے كا اور بابكى بن جائے كالد بوك اس پر بنس سے اكر نقل پر إرا الم

١٥) قرآن مجيد اسورة فصلت أيت ١٥ (۱) صبح بخاری ملداول ص ۱۹۵ کتاب الجباد

اور خدا کا تشکر ادا نہیں کرنا تو اسے زوالِ عقل سے بے خون نہیں ہونا جا ہیے اپنی عقل اور علم کو کم سیمی اور جان کے کا سے بہت
کم ملا ہے اگرم اس کا علم بہت وسیع ہی کیوں نہ موز نہر جن با توں کو لوگ جا نتے ہی اور وہ ان سے لا علم ہے وہ ان امور سے
زیادہ ہی بی کو وہ جا نتا ہے اور جو باہی دوسروں کو معلوم میں ان کا کیا سالمہ ہو گا اپنی عقل کو تہمت کا کے اور جو فرق تو کوں کی طرف
د بچھے کہ وہ کس طرح اپنی عقلول پر اِزا تھے ہی لیکن لوگ ان پر ہنے ہی تو دہ اس مات سے ڈرسے کہ ہیں وہ ان ہی سے نہ مو
ا وراسے یہ مان معلی نہ ہو۔

کیون کم عقل اُدی اپنی عقل کے قصور سے بے خبر مہوا ہے بندا اپنی عقل کی مقدار دوسروں کے حوالے سے معلوم کرے
اپنے توالے سے بنیں دشمنوں کے توالے سے بنیں ڈنمنوں کے توالے سے جانے دوسنوں کے توالے سے بنیں کیونکہ جو لوگ منافقت
سے کام لیتے میں دواس کی تعریف کریں گئے اور اوں اکس کی خود سے بدی بی اصافہ ہو کا حالا کروہ اپنے آپ کوا چھا ہی جھتا

معاورات ابنى جالت كاعاض مواليلا فودب دى ب افافر موحاً اسم

چوتعی قسم:

ا چید نب برقز کرا ہے جیے اپنی ہونے براز آنا می کر بعض لوگوں نے کمان کیا کہ وہ اپنے نبی نٹرن اورا کا واجداد کے بیان عامل کرنے کے سب نجات پائی گے اور ان کو بخش دیا جائے گا اور بعنی کا خیال تو بر ہے کہ تمام محنون ان کے الرافعائی بین اس کا علاج بہت کہ وہ اس بات کو جان ہے کہ اگر وہ اضاف و اعمال میں اپنے آباد اجداد کی مخاصف کرنے کے باوتود ان کے درجے کو بنی گرفت کرنے کے باوتود ان کو بنی کے خوب کے درجے کو بنی کا درخوی کا دعوی کو ترا سجنے تھے نیزوہ اپنے تفض کی فرمت کرتے تھے ان می نوجوں نصاور وہ اپنے آپ کو مقد جانے تھے جب کہ دوسرے توگوں کو بڑا سجنے تھے نیزوہ اپنے تفض کی فرمت کرتے تھے ان میں نوجوں نصاور وہ اپنے آپ کو مقد جانے تھے جب کہ دوسرے توگوں کو بڑا سجنے تھے نیزوہ اپنے تفض کی فرمت کرتے تھے ان میں نے عاد میں اور میں خوا میں نوب کے درجے مقام و مرز و موجوب کرتے ان کو میں سے اور میں میں کے بہت وہ معزز و محرب کرتے ہوئے جب کرتے ان اور اس میں ایک مواد میں کہ مواد میں ایک مواد میں کہ تو اس میں کہ مواد میں گراہا ہے اور میں کہ مواد میں گراہا ہے اس میں کہ تو اور میں کہ مواد میں گراہا ہے کہ کو برا سے اور میں کہ مورب کے اور میں کہ مواد میں کہ کو رہ سے مواد میں گراہا ہے کہ کورت سے خواد میں کہ کو برا سے اور میں کہ مواد میں گراہا ہے کہ کو برا ہے کہ کہ کرائے کہ کو برا سے اور میں کرائے کی کو برا سے کہ کرائے کی کو برا سے کرائے کی کرائے کی کو برا سے کرائے کی کو برا سے کہ کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کرائے کو کرائے کرائے

والمى - () من المراد المرد المرد المرد المرد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد ا

دومرے کی سمان صامل کرور لِنَعَادَنُوا- دا) اكس كے بعد بيان ذالي كرعزت كا تعلق نفزى سے سے نسب سے منتان ہے۔ ارست د خلاد ندی ہے ، إِنَّ ٱلْرَمَكُمُ عِنْ اللَّهِ ٱلْقَاكُمُ دُ بے شک الله نالی کے تردیک تم میں سے زیادہ معرز وي سے توقم بن سے سب سے زبارہ منقی ہے۔ مب نبي اكرم ملى المرعب والمست يوجها ك كروكول بي سيكون تفض زبارة معززيد كون فص زباره وانا اور محمدارس تواكب تے بہن فرمایا كرص كانسب مجم سے لما سے للك اكب فرما باء ان بي سي ورسنن موت كوزباره بادكرا سي اوراكس ٱكُرِمُ هُمُ النَّرُ هُو لانتقون ذِكْراً وَاسَدَهُمُ کے بیسب سے زیادہ تباری کرتاہے استنعدادًا اس حفرت بدال رضی الله عند سنے حب فتح کم سے موقع مرکومبنداللہ کی تھیت براذان دی نوحارت بن شام سببل من عمره اور خالدىن اسبرسف كهاميرسياه قام فلام اذان دتياس اسس براملرتنا لاسف آبت كرمير الفرائي-إِنَّ ٱكْرَمُكُمْ عِينُدَاللَّهِ ٱنَّفَاكُمُ -بيشك الله تفالى سك إلى تم يس و وتفن زاده معزز سے حورب سے زبادہ منتی سے۔ نبى ارم صى الله عليه و الم المناد فوايد إِنَّ اللهُ فَدُاذُ هَبَ عَنْكُوعَيْبَ الْعِاهِلِيَّةِ وَيُمْكُونُ اللهُ فَدُادُمُ وَادْهُ مِنْ نُسُلِيِهِ سے شک اللہ نفالی تم سے مالمیت کا عیب رسی نگر کے گرا کے گرا کے اللہ اولاد آدم مواور اکم علیم السلام می سے ربیا مورے ) شعے ۔ ، ريول ارم ملى الله عليه وسلم نع ارثنا دفرايا. يَامَعُنَسُوقِو نُسْتِي لَاتَّانِي النَّاشَ بِأَلْدَعْمَالِ

ا ع فريش كاروه إابيانهوكر قيامت ك وك لوك

١١) قراك مجيد، سورة حجاب أيت ١١١ ۱۲) فرآن محبد ، سورة مجرات آیت ۱۳ ٢٦) نسسنن ابن معيم ٢٧ م ،ابواب الزهير (٢) فران مجير، سورة حراب أكيت ١١ (٥) سنن ابي داؤر حديد ص ١٦٦ كناب الادب ا عال لے کرائی اور نم دنبا کے ساتھ اگذاست اپنے کا ذھوں پراٹھا تے ہوئے ہوا ور کم واسے محد! اسے محدا صلی النر علیہ درسلم توہم تم سعصا عراض کروں - يُوْمَ الْقِيَّامَةِ وَتَا تُوُنُ مِالَّهُ بِيَا يَعْمِلُونَهَا عَلَى اللَّهِ بِيَا يَعْمِلُونَهَا عَلَى اللَّهِ بِيَا مُعَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمِّدُ يَعْمِلُونِهُ إِنَّا مُعَمِّدُ يَا مُحَمِّدُ يَا مُحَمِّدُ يَعْمِلُونِهُ عَلَيْ مُعَمِّدُ يَعْمِنُ يَعْمِدُ يَعْمِ يَعْمِدُ يَعْمِعُ يَعْمِدُ يَعْمِلُونِ مَا يَعْمِدُ يَعْمِعُ يَعْمِدُ يَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ مِنْ إِنْ يَعْمِلُونِ مَا يَعْمِلُونِ مُعْمِعُ يَعْمِدُ يَعْمِ

اس صرب شرعب من آب فع بان فرایا که اگروه دنیا کی وق مائل موسی نوان کو ذبیتی موسف نع بن دے گا در حب بایت کرمیز نازل موق -

وَانْذِرْ عَسِيْدُونَكَ الْاَ قُرِمَتِي - (٢) اوراك البخري ركت، والول كورُ البي-

تونباکرم ملی املز علیہ دسم نے ابک ابک قبیلہ کو بہا واسی کر فر مایا اسے فالمہ بنت محد اسے صفیہ بنت عبد المطلب (رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھر بھی ا اسپہ لیسے فود عمل کرویں املہ نفائل کی طرف سے پینچنے والے کسی مغاب سے نہیں بجاؤں گا (۱۲)
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھر بھی اب اوراسے بہ بھی معلوم ہوگا، کر کہ اکس کا نٹرف تقوی سے انداز سے سے مطابق ہو گا اور اسے بہ کہ اس کے اب و اجداد کی حادث تواضع تھے تو وہ تقوی اور تواضع بی ان کی بیروی کر سے کا ور نزیان حال سے اپنے نسب بہ
طعن کرسے گا کہو کہ نسبت ان کی طرف ہوگ کی نواضع بقوی اور خوف میں ان سے مشار بنہیں ہوگا۔

سوال ،

اگرم کورک نبی اکرم ملی الله طلبه وسلم منصر خانون جنت اور حضرت صفید رضی الله عنها کو حب بر فرما یک میں تنہیں الله تنال کی طرف سے بچانہیں سکوں گانوالس سے بعد میں بھی فرمایا کم تمہیں محبر سے قواب ہے میں اسے قرر کھوں گانوالس کا حیٰ ادا کروں گا)

اوراًب نے بھی ارشا دفرایا۔

کبا قرم کسیم میری شفاعت کی امبدر کھنی ہے اور بنوعبد المطلب اس کی امید منیں رکھنے (۵)ای سے معلم ہوتاہے کم اہپ کی قرابت والول کوخصوص شفاعت حاصل ہوگی۔

<sup>(</sup>١) كنزالهال حديدا من ٥٧ حديث ١٩٨ ١٩٨

<sup>(</sup>١) فراك مجيد اسورة سفراد آيت ١١٢

<sup>(</sup>۲) میں مبخادی طبیاص ۲۰۰۷ بالتغسیر

<sup>(</sup>٧) نوف سبن بعلم دگوں نے اس صربت سے بنتیج نالاکر فی اکرم صلی نشید دسلم کسی کو عذاب سے بچانیں سکتے اوراک کوکی اضیار نہیں رمعا ذائش صافا کہ صرب نثر بعد بی مول کی ترفیب ہے ورز خاتون مبنت اور صربت صفیہ وضا اور ما دائش میں بہر کی تحب المبند الله علیہ میں استرادی ۔ معا دائش میں بہر کا تحب المبند الله میں استرادی ۔

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبيرالطبراني جلد اص ١٢٧٥ صريب ١٢٢٥)

جان وابرمسان نجاكم صلى الترعليه وللم كي شفاعت كانتظر الراكب كا قرابت وارعى السس اميد كا زياده في ركفنا مع بشرط کم الدرنال کے غضب سے ڈرے بوکم اگر اکس نے عضب فرا الوکسی کو کی شفاعت کی اجازت نہیں موکی کو ل اکاه دوفع کے ہں ایک وہ جونعنب فرمایا توکسی کومی شفاعت کی اجا زیت ہیں ہوگ کیونگرگ ، دوفع سے ہی ایک وہ جونفنب الیٰ کے موصب بہان کے بھے شفاعت کی امازت بنیں ہوگی اورورس وہ جوشفاعت کے اعدان مومانے ہی جے

دینوی ادا ایوں کے بال سرا سے کیونے لعن گناہ ایسے ہونے ہی جن بریا دیناہ کواس قدر تفدرا نا ہے کا سے تمام تو بین سفارین بن کرسے ۔ تو معن گاہ وہ بس جن سے شفاعت سے باعث می عظما انس ملے گا۔

ارِثَادِفُوا وِنِرَى ہے ، وَلَدَ يَشِفُعُونَ الِّذَعِنَ اُرْتَضَى -اوروه حرف ای کے سفائش کرمی سے جسے اللہ تعالے ا

الدارث وبارى تعالى ہے ، کون ہے عوالٹرتعال سے ہاں اس کی اعازت سے بنیر شفاعت کرسے -مَنْ ذَا الَّذِي لَيْنَفَعُ عِنْدَ ﴾ إِلَّا بِإِذْ بِهِ-

يريجى ارشادفر ماياء العراكس (الله تعالى) بإس اس كوشفاعت سے فائدہ وَلَهُ نَنْفُعُ الشَّاعَةُ عِنْدَ كَا إِلَّهُ لِمَنْ أَذِ كَ ہو کا جس سے اب وہ امازت رسے کا۔

رم) بس شفاعت كرف والون كى شفاعت فائده مر دے كى. نُمَا تَنْفَعُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ -

جب كناه دوقسول بي تقسيم موسك اكده جن من شفاعت فائده وسے كاور دو مرسے وه من مين شفاعت نفع بخش نه بوگ نو درنا واجب موااگر تمام كامول بن شفاعت فول موتى تواب فريش كوالاعت كا حكم مر دست - اورنى اكر معلى الشعبيروك مم مصحوت فاطمة الزمر ورضى الشرعنها كوكناه سعاض مذفوان اوران كوخواب التكي بيروى كي اجازت وليق الران سے بعد دنیا میں لذنوں کی عجب سول جران سے بید اکٹرت میں سفارش فرمادینے اکسان کو افروی لذات کمل طور إ

(1)

CU

عامل ہوتی بدا شفاعت کا مدریک ہوں میں بنلا ہوااور نقوی کو جوڑ دینا مریق کے فواشات میں بند ہونے کا طرح ہے حب ووكسى المرحكيم راعما وكرا إحداد وواكس كافريبا ووشفى جيعنى السس كاباب ما بعائى وغروس اورسراعما وجالت ہے کبوں کر جلیم کی کوسٹش اس کی بعث اور مہارت میون بھا روی سے ازالے یم نفع دیتی ہے تنام بھار ہوں کے ازالے کے يينس بنامض فاكرار اعفادكر مع مطلقائر سركونزك كردينا جائز ننبي طبيب كالترمة واسي معولى امراص اوراعدال مزاج کے غلبہ سے دفت ہو اسبے لہذا نبیا و کرام اور ملی اعظام کی عنا بہت شفاعت ابنول اور غیروں سے لیے اس انداز می مونی ہے اوراکس کی ومست خوت اور بہ بر کوزک بنیں کرنا عاسے اورا سے کیے ترک کر سکتے میں عب کم سرکارود عالم صلی انٹرعلیہ دکستا ہے۔ بعدسب سے مبزحی ابرام رہی الٹرعنبہ تنصر میکن وہ آخریت سے خوت سے تمنا کرنے تھے کہ وہ <mark>ہوگئے</mark> سوت مال نكران كا تفوى كابل اعمال عدو اور دل صاف تصے اور نبي اكرم صلى الله عليه درسام سيجنت كاخوصي وعده عبى س میے تھے اور وہ غام سلانوں کے لیے عوی طور برشفا عت کے بارے بس عبی حانثے تھے ایکن انہوں نے اکسی م بحوسنن كاوران ك داوس الموخون اورخشوع جدائن موااور جولوگ محابب ك در جريم فأزنن اورانس اسلام لا نقي بي منفت عبى عاصل مني وكس طرح فودلب ندى بي مبل بوسكت بي اوركس وه شفاعت بريكيدالك تي بيم بي -بالجوب نسم:

الله بادشاموں اوران کے در اسے ذریعے ازائے دین اور علم مے نسب سے فوز کرے اور بہایت درج ى جالت م الس كاعلاج برم كان كى رسوائى اور بندگان خدا برجوانبول مفظم كيا نيز الله تعالى كدين بي ضادكي ان سب بالوں مرغور كرسے ورسى موسى كروه الله تمالى ك عضب ك لئى بى اوراكروه جنم كى ان كى صور نوں ، برلواور گندگی کود بچرسے نوان سے نفرت کرے اوران کی طوف نسبت سے برامت کا اظہار کرسے بکے توکوئی اسے ان کی طرف منوب

كرے اس ياعتراف كرے اوران كو حقرور بواما نے -

ا دراگراس بران کی فیامت کے دن کی ذلت منکشف موجائے کوب لوگوں پر انہوں نے ظام کیا ہو گا وہ ان سے چٹے ہوں سے اور فرشنے ان کوان کی بیٹیا نیوں سے پوا کر بھینج رہے ہوں سے وہ ان کے مظالم کی دھ سے ان کو ہم ہی سے عائیں کے تواس مورت کے شکشف ہونے بروہ ان سے برائٹ کا اظہار کرسے ور ان کی نسبت کے مقابلے بی سے اور خنزر کی طرف نسبت کوزج وے۔ توظا لم توگوں کی اولاد کو اگر احدثنا لی ان سے علم سے مفوظ رکھے نوان کوا مٹرنالی کا كراداكرنا عاب كران كادبن سامت معاوراكران مع وه باب دادا رح ظالم نص مسلان تص توان ك سب بخشش کی دوا مانکس دیکن ان کی نسبت سے خوالے عمی میں مبل سونا جہالت ہے

اولاد، خلام، فلاموں ، فنبلے ، رائن تدواروں ، دو گاروں اور بروکاروں کی کنزت براترانا جیا کر کفار نے کہا۔

ارٹاد فلا دندی ہے : نَغْنُ أَكُنَّ مُامْدَالِدَّ قَا كُلْدَدًا - (1) مارے ال اور اولا وزیادہ ہے .

ا ورجیے غزوہ حنبن سے ون سلان کی اور ان ہے اپنی اور ان لوگوں کی کم دری سے بارے ہیں سوچے اور یہ کر ہے تمام کے تسام
اللہ ن ال سے عامز بندے ہیں ذاتی طور پر نفع اور انقصان کے مالک بنس ہی اور کتنی مرتبہ جھوٹی جاعت بری جاعت پر عالب کئی
اور بالٹر ن ال سے عامز بندے ہیں ذاتی طور پر نفع اور انقصان کے مالک بنس ہی اور کتنی مرتبہ جھوٹی جاعت بری جاعت پر عالب کئی
اور بالٹر ن ال سے حکم سے سخواسے بھروہ ال پر کس طرح از آنا ہے مال کا گر جب وہ مرجا ہے گا تو وہ اکس سے منفر تی ہوجا ئیں
سے اور خیلے والوں میں سے کوئی جی اکس کے ساتھ ہیں ہوگا دہ اسے گلنے مطرف کے بیے نیز سانبوں ، جھوڈی اور کیم دل کورٹ اس کے حالے کردیں سے کوئی جی الس سے کھو جی عذاب دور انسی کر سیس سے حالا کہ اکس وفت اسے ان کی زیادہ حاجت ہوگی
ای طرح قیا میت کے دن جی اس سے بھائی جائیں گئے۔

اررت دخدا وندی ہے ،

ب جس دن آدی اینے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے میٹوں سے بھا سے گا۔

يَوْهَ يَعْنِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِينُهُ وَاحِّهُ وَاَ بِيعِهِ وَصَاحِبَتِهُ وَمَنِينُهِ - (٢)

مال مراترانا ہے جب اکر اصر تعالی نے دوباغوں کے مالک کا واقعہ بیان فرایا جب اس نے کہا۔ اَ مَا اَکُ اَرْمَالاً وَاَ عَنْدِ نَفَى اَ ۔ میرے پاس مال مجی زیادہ ہے اور مجھے افرادی غلبہ می

ا) حاصل ہے۔

الرأن مجيد سورة سبارائيت هم
 الرائن مجيد سورة عبس آيت مم
 الرائن مجيد ، سورة كمن أبيت مهم

اورنی اکرم ملی الشرعلیدر کے سفایک مال دارادی کو دیجها جس کے بہلوی ایک نقیر بیجها تو اکس نے کوطے سمیٹ سیار اورم کوگی ،نبی اکرم ملی الشرعلیدو کے سف فر مایا کی شجھے اکس مابٹ کا ڈورسے کراس کی متماجی تیری طرف نبی وزکرسے گی (۱) است به كام السوليدك وه است مال بالراتاء

اس کا علاج بہہے کہ مال کی آفات اس کے عقوق اوراکس کی عظم فتنہا مانی سے بارے بی سوجے فقرار کی فضیدت نیز فیامین سے دن ان سے عیت بی سبقت نے حانے کو دیجھے اور بر بھی سوچے کہ مال تو اُنے جانے والی چرنے اور نا پائیدار سے اور اس بات کو بھی دیجھے کہ کئی ہیو دبوں کے پاس اسس سے بھی زیادہ مال ہے علاوہ ازب نی اکرم ملی امٹر علبروس كم اس رننا وكراى كوهي بيش نظر ركھے أب في ا

الكشخص بيض منى لباسى بى اكرر با تقااوروه ابنا ب بياترا القا كمالمرنال كم مم سعزين في العبير ليا

اب وه قيامت بك زي بي دهنسا جله جا شے كا - (٢)

آب نے اس بات کی طرف انبارہ فرمایا کہ اسے اپنے مال اورنفس میا تراسنے کی برسے نا بل رہی سے حفرت الوفس غفاری رصی الله عند فرانت بی می نبی اکم صلی الله علیه وسلم سک جراه تھا آب مسجدی داخل موسے اور فرا باسے الو ذر إ ابناسرانفاد، بن نے اپناسرانفایا تو دیجا کرا مک تف عدد کراے ہے ہوئے ہے جرز ایا "ابناسرانحاد" ی نے سرافایا ترابک برانے کیڑوں والاکشنعی نمانی اگرم صلی السرعلیہ وکسلم شیغ الیا سے ابو ذرا بیٹنمف ، اس رعمدہ کیڑوں واسے انتف<mark>ی سے</mark> منزے اگرے اس جیے وگوںسے دین عری ہوئی ہو(٣)

ہم نے زبرے بیان ، دنیا کی منت مے بیان اور مال کی منت سے بیان میں جو کیے ذکر کیا ہے وہ الله تعالی مے زدیک الدارول كي مقارت اورفقرا وكرعرت وشرافت كوواضح كرناسية نوكس مومن سع يربات كيد منعور موسكتي سبيدكم ووابني مالداري باترائے۔ بلکمون مالی تفوی کے فائم کرے یں کو ابی سے خون سے خالی میں سن اکدا یا صلال طریقے ریواصل کیا مانس مجر من سب مقام برخرے کیا یا بنی ؟ اور ور مضخص ای طرح بنی کر ااس کا تھاند ذلت اور باکت سے - لہذا وہ کس طرح اسب

ال براز ااسے

غلطار سُرارًا كا- الله تعالى في ارست و فرايا -أَفَّمَنْ زُبِّبَ لَهُ مُسُوُّمُ عَمَدُ لِهِ فَرُأُهُ

وک ووشنص سے ہے اس کا براعالم سوارا کی تو

ده اسداجمانیال را مع رابنی اسدایانین را علی

اورار شاد فرايا-وَهُمُ وَيَجْسَبُونَ الْهُمْ يُجْسِبُونَ صَنْعًا- (٢) اوروه فيال كرنے مي كروه افيا كام كررہے مي -ا در بن اکرم ملی الله والبرد سے خردی کوغلط رائے پر انزانا اس امت سے اُخریب غالب مو کا اسی وجہ سے بیلی امنیں باک سويس دوب ووفرتون من مط كين اور برايك اني دائے برا ترانے سكا روس

توسر كروه ا في مائے يه خولت مؤاسبے اور قام بين اور كراه لوك اپني ابن آراد براترانے كى وصب اس بردات صف من اوربست برازات كامطلب برسي رو مأت دواش كم مطابق موادى اسے اچا سمع اوراكس ك فال بى

دىيى تى مو-

اكس قتم ك توديب مدى كاعلاج دوسرى صورتوں كى نسبت زادہ سنت ہے كيوں كر خلط رائے دالداني خطاسے كے علم ہوتا ہے اگروہ اس بات کوب ناتو اسی رائے کو چھوڑ دیا اور میں ساری کا بنہ نہ جیا کے مادے مشکل مقولہ اور جمالت ایسی بماری ہے جس کا پتر نس مل الماس کا عدج بی بہت مشکل ہے کیوں کرعارف کیونکہ ما دیت بر توکرست ہے کہ جابی کواس کی جمالت معضرواركرساوراس ساسكا ازادكرس البين جب وه ابنى التا ورجالت براترانا موتوعاوت كى بات بركان س دھرے گا بلکا سر بنبت ملکے گا۔ تواس سالٹرنمائی نے ایسی افت مسلط کی ہے جو ہاکت میں ڈالنے والی ہے ا وروه اسے نعمت مانیا ہے تواس صورت بی اس کاعلاج کسے ممن موگا اور وه اس بات سے کیسے جا گے کا جے وہ ابنے عقیدے ك مطابق سعادت عجما سبح اس كا اجال علاج يرم كم جيشراني رائے ير نترت سكا رسب اوراكس ك وهو كے ين ن آئے بت ک آب الله استراست رسول صلی الله علیه درسم سے کوئی دلیل نر موباکوئی صبح عقلی دلیل نہ بائی جائے ہو دل کل کی خام

ادرانسان شرعی اور تقلی دائل اوران کی شرائط نیز غلطی سے مقابات کوای صورت بی جان سکتا ہے جب کا مل نظرت، نیز عقل فری الستعداد اور شغی کے ساتھ ساتھ کاب وسنت سے روزمرہ کا دا سط ہو مرمورالی علم ی محاس افتیار کرسے اور در دندرس کا سلمان رکھائس کے بادور بعن اور ی فلطی کافوت موجود ہونا ہے۔

یم وج ہے او تعص اپنی زندگی علم کے مصول می ذاگرار سے وہ زامب می فورو فوق مذکرے سلف مذامب کے لوگوں کی باقوں برکان شرحرے اورنہ ان کی باتیں سے بس معقیدہ رکھے کہ انٹرنمالی ایک سے اسس کا کوئی مشرک بنی اس کی

<sup>(</sup>١) فرأن مجيد المعودة كعت أبيت ١٠٢ (١) كسنت ابن ماسيس ٢٩٩ ، البواب الفتن

مثل کوئی نیں ادروہ سنے دیجنے والا ہے اور اللہ تذالی کے ربول ملی اللہ علیہ وسلم نے توخیردی ہے وہ تن وصرات بہنی ہے نیز وہ اسلان کے طریقے پر ہے اور حرکجے گاب وسنت ہیں کہا ہے، سب پراعان لائے اور مرقع کی بحث اور تفصیل سے سنعلی سول سے بارسے - بکی موٹ بہ کے کہ ہم ایان لائے اور مم نے تصدل کی یعنوی میں مشغول ہو، گن ہوں سے نہے، میادت کی ادائیگی میں مشغول ہو، گن ہوں سے نہے، میادت کی ادائیگی میں مصرون رسے سلانوں پر شففت کرسے اور اچھے اعمال اختیار کرسے اگر مذا سب اور مدر بنوں کی بحث اور عقائد میں تعصی کی طون متوج معلا وراس مین بحث میا حذا کی توغر شعوری طور ربی ملاک موجائے گا۔

# اغرور کی نومت کابیان

تمام تعربینی الله نعالی کے بیے می جس سے قبعثہ فدرت بین عام امور کی جابیاں ہی اور تمام اچھے اور رہے کا مول کی کنیا بھی اس کی فدرت میں میں وہ ابینے دوستوں کو اندھیروں سے روشنی کی طون نکا لینے والدا ورا بینے دشمنوں کو غرور کے بعنور میں <u> ڈالنے دالاسبے۔</u>

اور حمت كالمحضرت محدمصطفى صلى الشرعليه وسلم بر، جو مخلوق كو اندهير سيست كالملف واسل بي اوراك كال امعاب بریمی حن کو دنوی زندگی سنے وموسے بریس ڈالااورنسی وہ اللان الله سکے بارسے بریکی مفاسطے کا شکار سوئے زمانوں کی أمدرفت اورساعنون نبرمسنوں سے تحوار سے مسلسل رحمت نازل موحمدوصلوہ سے بعد - خوش نخنی کی حالی مبدارا ور موت ا رسام عبب كربرخى كامنع مغالطها ورغفلت كاشكار مواسيدس بندون براللرنفال كىسب سے برى نمت إيمان ومعرفيت ہے اورنورمبین سے بینے کی کٹ دی می الس تعت کی طوت وس بہسے تفود کنا دسے بڑھ کر کوئ برائی نہیں اور دل کا اندھاہن ہوجات کے اندھبرے سے بدا ہو اسے اس کا داعی سے نوعقل ندا درار ماب بھبرت اوگوں کے دل اسس ارشاد عذا وندی

سے مطابق ہں۔

ابك طاق كى منل ہے جس ميں جراغ سبے وہ جراغ ايك فانوس مي ہے وہ فانوس كوبالك ستارہ موتى سا جمناروس براج ركت والحدرفة زيون سه، وہ شرق ہے مغربی قریب ہے کدالس کا تبل عراک المفے الرُمِ إسے اک نامجورے نوربر نورسے۔

كُوشُكَا يَعْ بِنِهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّعِاجِةُ كَانَّهَا كُوْكَبُّ دُرْقُ يُوْفُدُمِنْ شَجَرَةٍ مُبَادُكَةٍ رُيُتُونَةٍ لِامَندُ فِيَةٍ وَلاَ عَزُيِنَةٍ يِكَادُ زِيْنُهُا لِمِنِيءٌ وَكُوْلَمُ نَمُسَدُهُ نَادُ نُورُعُلَى نُورُ ١١

یا جیسے اندھیر ای کس گہاری دا اسے دریا میں ڈھانب رکھا ہے ای وج نے س کے اور موج ہے اکس کے اور بادل مِي اندهر سے مِي ايك برايك حب إينا لا تو نطائے تو

اورجن لوگوں سے دل دموسے میں ب ان کی مثال بوں ہے ۔ ارشاد فعا وزی ہے۔ ٱرْكَفُلُمَاتٍ فِي بَحْرِلْجُي، يَعْشَاهُ مَسُوجُمِنَ نَوْتِهِ مُوْجٌ مِنْ قُوْتِ سَعَابٌ اظْلُمَاتَ بَعَضْهَا فَوْقَ تَعِمُنِ ﴿ إِذَا آخُرَجَ بَكِهُ لَهُ لَهُ

مَكُهُ يُكَاها وَمَنَ كَمُ يَعِبَكِ اللهُ لَدُ نُولًا تُعَالَمُ وَكُولُ مَ وَكَانَى مَ وَكُولُ وَكُلُولُ وَلَا مُعَلِي وَلَا مُعَلِي وَلَا مُعَلِي وَلَا مُعَلِي وَلَا مُعَلِي وَلِي مُعْلِي وَلَا مُعَلِي وَلَمُ مُعِلِي وَلَهُ وَلِي اللّهُ وَلَا مُعَلِي وَلَا مُعَلِي وَلَا مُعَلِي وَاللّهُ وَلَا مُعَلِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالِمُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

مِنْ فَوْ یِد ا)

توعقلندلوگ دہ ہی جن کو انٹرتالی سنے ہایت دینے کا ارادہ کی بی ان سکے سینوں کو اسلام اور بدائی سنے سلے
کھول دہا اور دھو کے ہی دہ لوگ می جن کی بھیرت کو کشادگی ہیں بلی کروہ اپنی ہوایت سے کفیل ہونے وہ اندھے رہے اور
ا نہوں سنے اپنی خوامش کو دلیں اور کئے بطان کو لاسما بنالیا اور حرشخص دنیا بی رداد کی سے ) اندھام وہ اکوت می جی اندھا اور استے سے بیت بھیکا موام وگا۔

حبب بات معلوم موگئ که دهو سے بیں بڑنا ہی نمام بر بختیوں کی جڑا ور ہاکت میں ڈوالنے والے امور کا منبع ہے تواکس کے استوں کا بیان اوران حالات کی تفصیل ضروری ہے جن میں دھوکر مہوجاً اسمے تاکہ راہ حق ہے اوران کو بیجائے ہے بعدان سے پر سنز کرے اور محفوظ رہے تو بندول میں سے وہی لوگ توفیق خلا و ندی سے بہرہ ور مہوتے میں بول فات اور فساد سے راستوں کو بیجا نتے ہی ان سے نیجے ہی اور اپنے کی نباد اصتباط اور لیمیرے کو بنا نے ہیں۔

اب ہم دھو کے سے راستوں کی اقسام اور جولوگ دھو کے ہیں بوٹرنے ہیں جیسے فامنی، علادا ورصالحین ال کی انواع بیان کرتے ہیں جیسے فامنی، علادا ورصالحین ال کی انواع بیان کرتے ہیں ہو ووگ ہیں جواسیے بنیادی امورسے فافل رہتے ہیں جن کا ظاہرا جھاا ور باطن بیسے ہے۔ ہم اکسس بات کی طون بھی افثارہ کریں سے کرم لوگ کیول خافل رہتے ہیں اور ان کے مغالطے کی وجرکھا ہے اگرھہ یہ امورشمارسے باہر بی لیکن کیجھ شالوں سے اکس فیم کی آگاری ہوک کئی ہے کہ سب کہ حاجت ندر ہے۔

دھوے کے شکار لوگوں نے بہت سے فرتے ہیں بیکن اجمالی طور پر وہ سب ان جار قسول ہیں جمع ہوتے ہیں رہا) علاو(۲)
عابدین (۲) صوفیا (۲) مالدار لوگ بھران ہیں سے سرقیم یں مغور لوگوں کے بہت سے فرتے ہیں اور ان سے دھو سے لی جہت ہیں جب وہ لوگ جو حرام مال سے مبحدیں بنا تے اور ان کی ارائٹ کرتے ہیں اور ان ہی سے بعن اپنی خدات رکے بے عمل اور اللہ تفالی کی رصاحوی کے بے عمل ہیں اہمیاز نہیں کر بیکتے جب وہ واعظ بی کو فرو کر فرخ وام ہی ہے جو ان ان ہی سے کچولوگ میں کا فرخ والم میں مشخول ہوجا ہے ہیں ان ہی سے کچولوگ میں کو فرو گر کو فیور کر فیر ایم میں مشخول ہوجا ہے ہیں ان ہی سے کچولوگ فرائس کو تھو گر کر خیلے کو اختیار کر لیتے ہیں جیب وہ شخص جو نماز میں مفاول میں مشخول ہوجا ہے ہیں اور ان کی وضاحت میں دیا تہ ہونے کے بے شار راستے ہیں اور ان کی وضاحت میں دیا تہ ہونے کے بے شار راستے ہیں اور ان کی وضاحت اس سے علاوہ بھی دھو سے ہیں جبتا ہونے کے بے شار راستے ہیں اور ان کی وضاحت اس کے علاوہ بھی دھو سے ہیں جبتا ہونے کے بے شار راستے ہیں اور ان کی وضاحت اس کے علاوہ بھی دھو سے ہیں جبتا ہونے کے بے شار راستے ہیں اور ان کی وضاحت اس کے علاوہ بھی دھو سے ہیں جبتا ہونے کے بے شار راستے ہیں اور ان کی وضاحت اس کے علاوہ بھی دھو سے ہیں جبتا ہونے کے بے شار راستے ہیں اور ان کی وضاحت اس کے علاوہ بھی دھو سے جن جبتا کی جب کی جب کی جب کی جب کی جب کی میا ہوئے۔

تواب م سب سے بیلے علماد کے فرور کا ذکر کرستے می سکن اس سے بہلے غرور کی ذمت اوراکس کی حقیقت کا باب

-6/2

### غرور کی نرمت، الس کی خفیفت اور مثالیس

بهلى فصل

جان لو! عرورا ورد صومے کی ذریت میں درج ذیل دو آئیس کفایت کرتی می ارشا دفداوندی سے۔

یس تمیں دنیا کی زندگی و موسے من ندوا سے اور کوئی دھوکر تنہیں اسرتنالی کے بارے میں مغلطے کا شکار نربنگ ۔

لین نم نے تواپی حابی فتنہ میں طوالیں اور سمانوں کی بائی کا انتظار کرتے اور شک رکھنے اور تھو کی طبح سے تنہیں فریب دیا۔

عقل مندلوگوں کی مبندا ورروزہ رکھنا کی ہی اجھا ہے یہ لوگ بیرتوں کی شب میلاری اور کورٹشش کوکس طرح نا تص کرتے ہی اور تفوی ولقین والے اکوئی کا ایک ذرہ سمے برار عمل دھوکے کے شکار لوگوں سے زمین کھر کے عمل سے افضل ہے۔

عفل مدورة مص مع جواب نفس كيات بني انا اوروت ك بعد ك بلي على زا مها اور بر قون وه مها جواب نفس كونوابش ك بيجي لكا ديا مها اورا لله تعالى سه ارزي مها اورا لله تعالى سه ارزي من كرام دو قَلَّ نَعْدُ نَنْكُ مُالُعُنَا الْمَدُنْ الْمَدَّ الْمُعَلَّ الْمُنْكَ مُلَّ الْمُكَا وَلَا يُعْرَفَكُ مُ وِاللهِ الْعُرُورُ - (۱) اورارت وارى قال ہے ، واللّ نَكُوفَلَتُ مُ الْفُسْكُمُ وَثَرَبَّهُ مُنْ مُدَّ مُدَّ وارت بُنْ مُوفَعَ مَنْ مُنْكُمُ الْاَ مَانِيُ الْمُسَاكُمُ وَثَرَبَهُ مُنْ مُدَّ وارت بُنْ مُوفَعَ مَنْ مُنْكُمُ الْاَ مَانِيُ الْمُسَاكُمُ وَثَرَبَهُ مُنْ مُدَّ مُنْكُمُ وَثَرَبَهُ مُنْ مُ

الديني اكرم ملى المرعليه وكرا من المنا وفرا أ. حبّاذًا فَوْمَدَ الْاَكِيَاسِ وَفِطِرُ هُدُ مُد كَيَّفُ يَعْبِونُ لَ سَهَرَ الْحَمْقِي وَاجْتِهَا دَهُ مُدُ وَ يَعْبِونُ لَ سَهَرَ الْحَمْقِي وَاجْتِها دَهُ مُدَ وَ النَّفَالُ ذَرَّةً مِنْ صَاحِبِ تَفْوَى وَيَقِيبُنِ اَفْعَنَ مِنْ مِلْ الْكَرْضِ مِنَ الْمُفْتَرِينِ -المَفْنَلُ مِنْ مِلْ الْكَرْضِ مِنَ الْمُفْتَرِينِ -

اورب اكرم ملى المرعليه وكسائ زابا -الكيش من دان نفشة وعميل لما بعث الممون والد حكمتى من المبعة هواها وتعمق من المبعة تفسية هواها وتعمق من المبعة تفسية هواها وتعمق من المبعة تفسية هواها

(6)

(۱) قرآن مجيد، سورۇلىقان أبت ساس (۱) قرآن مجيد، سورة الحديداً بيت ۱۲

(4)

(۲) منداام احمد ب عنبل عبد م ص ۱۲ ، م و بات اوس اوس

المناغرورنفس کا اس بات برهم وا اسے جو نوا بن سے مطابق بوادراسسی وان طبیعت کا میدان بواور بربات نئے اور سنیطان سے دھو کے سے بدا بوتی ہے بس جو نوا بن کے مطابق بوادر کو شہری دھو سے بیر عقبہ و کہ دہ فی الحال یا مستقبل میں محلائی بر بوگانو وہ دھو سے بیر سے اور اکثر لوگ اپنے آپ کو مجد ٹی برخیال کرنے بی جالانکہ دو اس می خطا کا دمو شہر میں مستعبل کرنے بی جالانکہ دو اس می خطا کا دمو سے بین اکثر وگ دو مور سے بال کو تعمیل اور درجا سے تعمیل کا دھو کر زیادہ فا سراور سخت مرد سے امراد سے الم دور کے بیے حقیقت مرد رہے مرد سے امراد سے نوا ہے اور سے بیان کا رہز نا فر بان اور ناسی لوگوں کا دھو کہ سے لیز اسم ان کے بیے حقیقت مرد رہے سے بین شالیں ذکر کرنے ہیں۔

بههای مثال،

کفار کامفالطیں بڑا — ان میں سے بعین کودنیا کی زندگ سے دھوسے میں ڈالداورلدین کواٹٹرنفالی کی ذات سے توالے سے دھوکر لگا وہ لوگ جن کورنیا کی زندگی سفے دھوکر دیا بیوہ لوگ بی تو کہنے میں کر نقد، ا دہار سے بہتر ہوا ہے اور دنیا لقد ہے جب کہ اُخرت اوھار ہے لہذا دنیا کو زرجے دیا زیادہ منا سب ہے وہ بیھی کہتے ہی کر یقین ، شک سے مقالی بہتر ہے اور دینوی جب کہ اُخرت کو اور نیوی کتھیں ہی جب کہ اُخرت کی لذات مشکوک بی اہرا سٹک کی نہا در یقین کو تھی ٹرینی سے تھے لیکن میں فاسر فیاس میں جوابلیس کے قیاس کی طرح میں قرائ باک میں سنے بطان کا قرل نقل کیا گیا ہے۔

ارشاد خلوندی سے:

خرمایس ان سے نہ نوغاب کم موگا ورنسی ان کی مدد کی جا شے گا۔ بِالْهُ خِرَةِ فَلَا يُخَفُّفُ عَنْهُمُ الْعُدَابِ وَّلاَهُ مُ الْبِيْفَ وَقِن - ١١) اس غردر كاعلاج بإنوا بيان كي تصديق سيم بواج يا دلبل سيم من ايمان كي تصديق برسي كم الله نفال كان أوال كوسي مانے ارتباد ضلوندی ہے۔ جو کچو تمبارے باس وہ ختم موجائے گا اور تو کچ اسٹر نالے کے باس سے وہ باتی رہنے والاسے۔ مَاعِنْ كُوْنَفُكُ وَمَاعِثُ الله اورارث دبری تعالی سے: اور حج کچھ اللہ نغانی کے این ہے وہ بہتر ہے۔ وَمَاعِثُدَاللَّهِ خَيْرً - ١٣) اورارشاد ضلوندی سے: اوراً عرف بمتراور ماتى رہے والى بے۔ وَالْاخِرَةُ خَيْرَ وَالْفِي-ادرارشاد خداوندی سیے: حِمَا الْحَلِوةَ الدُّيْكَ إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ \_ ١٥) اوردناكى زندكى تودعو كامان م اورارشادباری تعالی ہے، فَلَد تَعْنُدِينَكُو الْعَيَاةُ اللهُ نَياً - (١) بستمين دنيا كازندگى مرگز دهوسكين نادالے - نبحاكم مل الله عليه وسلم الله نقال كي مجاعتوں واس بات كافردى توانبوں نے اب كى بات كوسليم كيا ورتصدي رئے موسلے اب برايان سے اُسلام اورانبوں نے دليل طلب بنرى وى)

ان بيسكى بين المنتام أب كوتسم دے كريو جيت كركيا الله تعالى ف أب كورسول بناكر بھيجا ہے ؟ آپ فرمات مال

<sup>(</sup>١) قرآن مبيد، سورة لقره أيت ٨٦

<sup>(</sup>١) فرآن مجيد، سورة نحل آيت ٩٦

وما) قراك بجبير، سوروفصص أبيت ٢٠

ربه قرآن مجد، موره الأعلى أبب >

<sup>(</sup>ه) قرآن مجيد العران آبت مدا

<sup>(</sup>١) قرأن مجيد، سورة تقسان آبيت

دى مسندانم احدين صبل جلدم ص ٢١٧م، مرومات جابر

كيون كدا سيستقبل بي بيان كى وجرس بيني والى كليف كاخوف مؤاس نوبهان اس ف نفدكو فيور كرادهاركو سيلها اورتام ناج سمندي سفركرسن بي اورسفر بي نقد تعلاوف مروانست كرسته من اكرانس بعد بي راحت اور نفع

حاصل مو-

ار سنقیل بردس ملے کی توقع ہو تو وہ اپنی نی الحال ایک ملے سے بتر معلی ہوتا ہے اگر دنیا کی مرت کو اخرت کی مدت کی افراد کی مرت کو اور وہ اکنون کا کر وال حصر کی نسبت سے دیجیاجائے (تو یہ بجیجی شرک برنگ انسان کی عمرزیادہ سے زیادہ سوسال ہوگا اور اور اکر امتدار کی بائے کا اور اگر (متدار کی بائے کے اور ایس جے جو اور کا کہ وہنوی لذات بن طرح طرح کی بریشا بیاں اور خوابیاں بھی بی جب کے لذات مان بی اور ان میں کئی قسم کی آمیز ش بی ہے۔

کی لذات مان بی اور ان میں کئی قسم کی آمیز ش بیں ہے۔

ہ لارے مات ہیں ہرس کی میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوا جو تواسے بہترہ ، غلط موگا ۔ توبہ بھوکرا کی ایسے نفظ سے بدا مواج اور اس کا ہم کہنا کہ نفذ اور اور اس کا ہم کہنا کہ نفذ اور اور اس کا ایک خاص مغروم ہے بین وجو کے کا شکار سونے والاستحف اس کے مضوص معنی سے عافل رہا کمیوں کو جب کہا کہ نفذ اور اور ایک جب ہوں عافل رہا کمیوں کو جب کہا کہ نفذ اور اور اور ایک جب ہوں ایک جب ہوں کو نفذ بہتر ہے اس کا مطلب بہتے کو جب نقد اور اور اور اور ایک جب ہوں کو نفذ بہتر ہے اس کا مطلب بہتے کو جب نقد اور اور اور ایک جب ہوں کو نفذ بہتر ہے اس کی و مناحت مہم کی ۔

ال جعي بخارى مبداوّل صم اكآب العلم

دوسراجمله کر آخرت بینی نبی ہے بلکہ اس بن شک سے، بھی فلط سے بلکہ موسوں سے نزدیک اخرت بینی ہے اور است کا بینی ہوا دوبانوں سے معلوم ہوا ہے ایک توابان ان ااور تصدیق کرنا ہے اور بور ابنا کرام اور علی ہا کا راست اختیار کرنا ہے اکس سے معالط زائل موجا آ ہے عام لوگوں اور اکثر خواص کا بین اسی طرح کا ہوتا ان لوگوں کی شال اس اختیار کرنا ہے اس سے موابی میاری کا معارج مین جانتا گئی ناں بوٹی ہوئے ہیں ماس می دوائی نداں بوٹی ہوئے ہیں ماس کی تصدیق کرتا ہے اور وہ ان سے اس میاری بات کا مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ اپنی بات کی بات بریفین کر کے عمل کرنا متروع کردیتا ہے۔ بات کی بات بریفین کر کے عمل کرنا متروع کردیتا ہے۔

اگر کوئی مدموش اورسودائی ان ڈاکٹردس کی بات کو جیٹنا آ ہے صالاکہ مریض خود توا تر اور قرائن حال سے جانا ہے کہ اکس رجیٹاں نے والے میں ان روا اکر وں) کی تعداد زیادہ سے ان کاعلم دنضل جس میت زیادہ سے اور وہ

عم طب بی بی اس آدی سے بڑھ کر ہیں باک اس کو توظم طب صاصل ہی منیں ہے تودہ ڈاکٹردں کے قول کے تقابے ہی السن كى بات بنى مانے كا اور نراكس كے كہنے بران كى بات كو تھوڑے كا اور نہى اكس ولا سے اپنے عقدے كو كم وركرے كا. اوراكرده السس كى بات كا اعتباركر كے واكور ل كى بات كوچور دے تو بر جى مرموث اور مزور بوگا اسى طرح جو تنف اخرت کا فرار کرنے والوں اس سے بارے می خبرد بنے والوں اوراس بات کے قالمین کو دیجتا ہے کہ اخردی سات بک بینینے کے بیے تقوی می نفع بخش دوا ہے اوراسے بریکی معلوم ہے این لوگ نمام معلوق سے بہتر ہی بھیرت ،معرفت اورعفل مي ان كارتبربت بنديج اورير انبياد كرام عبهم السلام اوليا وعظام ، محاد اورعالوي اواكس سيدين ما موك ان بى كى بات ما نتى بى لىكن جولوگ باطلى برست بى ال برخواشات كاغلىر جدا دران كى نفى دىنوى نفع كى طوت مالى بى خواشات كالجيورا ان بركان كزراب اس اس الرك السك يساس بات كا احترات كزاكم وه ابل جنم من سعمي بهت مثل معلى موا بي ووافرت كامى انكاركرد بنين اوراني وكام عليم السار كوصل في -توجن طرح كسي يعيا باكل كى بان واكثرون ك قول سے صاص مونے والے المينان فلبى كوزائل بني كركتى اسى طرح اس غبی اور خواہشات سے بچاری کا خول ہے انبیاد کرام ،اولیا دعظام اور علادین سے افوال کی صف کوشکوک نہیں کرتا۔ نمام معلون کے لیے اس فدرا بان کا فی ہے اور سیختہ بقین ہے جو لا محالہ عمل کی توفیب دیا ہے اوراکس سے معالطہ دور موعلاً ہے موفت آخرے کا دوسرا ذریعانباد کرام کی دھی اوراولیا دکرام کا اہام ہے اور تنہیں بدخیال نیس کر ناجا ہے کہنی اکر مل السطيرك كالمراخ ف اواموردين كموفت صرف صرف بالسام سي كادران كي تقليدي عاصل موئى مع صدرته نبى اكرم مىلى التدعليد وسلم كي تعليد وسرم مع فت حاصل مولى يعنى كرم برخيال كروكر نبى اكرم صلى الترعليد وسلم كى معرفت اور بمارى موق ایک جسی ہے بھن تقلیدرنے والے مختلف ہی ، سرگذشی، تقلید معوف کانام میں ہے بلا تقلید توضیح اعتقاد کا نام ہے اور انبیا دانسدام توعارف می اوران کی مونت کامعنی یہ ہے مران کے لیدائے ای حقیقت منکشف موجاتی ہے جسی وہ ہے اوروه باطن بعبرت سے إس كامشا بده كرتے بن جس طرح تم اپني ظا مرى آ كھے سے صوصات كامشا بره كرنے بوتوده و كور خرد بنے بی سن کریا تفلید کرے نسی - اکس بے کہ ان برصفیت رقع کا اکشاف ہوتا ہے اور وہ الٹر تعالیٰ سے امر سے جاورالمرتفالی کے اس امرسے مرادوہ امر منی جرنی سے مقابے می ہواسے کوں کر سرامر کام ہے اور روح کامانی ہادرام سے مراد شان عن سے کال سے لازم آسے کدم عض الله فعالی محلوق سے کیونو سے بات توتمام معلوق کوشامل ہے الم عالم دومی ایک عالم امرہے اور دومرا عالم خلق ، اور امروخلنی دونوں الٹرتنال سے اختیاری میں -ترصم مقدار سطنة بن ادرب عالم خلق بن سے بن كيوك منوى طور بيفاق كا منى انداز كرنا ہے اور جو حيز كميت اور مفارس بالم مرع تعلق کھئے ہے اورا سے مردوح اردح کے ان سے تعبیر کرتے میں اوراکس مے ذکر کی اجازت بسب كون كم الس سے سننے عام اوكوں كو نقصان بول ہے عباكم تقدير كاراز فاش كرنے سے منع كروا كيا تو جو

تشخص روح کا لاز سمجرهائے دہ اپنے آپ کو بچان لینا ہے اورب اپنے آپ کو بچان لینا ہے کرر کی بہان لین ہے تواسے اپنے رب کی بہان مامل ہوجا کے تواسے معلوم ہوجا اسے کرر درجا بی فطرت وطبیعت کے اعتبارسے امریانی ہے اورجیانی عالم میں وہ احبی ہے اور اس کا عبم کی طرت انزا اس کی طبیعت فطرت وطبیعت کے اعتبارسے امریانی ہے اورجیانی عالم میں وہ احبی ہے اور برام عارض اجبی کو اس کی طبیعت مہلیا اوراس کی دارت سے آبا براحال اند جنت ہی ان کی دات سے زیادہ اُن تھی کوں کردہ الدیال براحال اند جنت ہی ان کی دات سے زیادہ اُن تھی کوں کردہ الدیال کے وجب ہے اور بی طون شوق و دو وق طبی دات ہے گر ہر کا اس احبی علم سے میروب کے وجب اس صورت بی دوا ہے آپ کو جبی اور امریانی کا اپنے رب سے قرب کی طون شوق و دو وق طبی دات ہے گر ہر کا اس احبی علم سے عوارض میں ہے کوئی عارض اسے مقتبائے ملی سے جبر دے اس صورت میں دوا ہنے آپ کو جبی اور اپنے دیت کو جبی اور اپنے ایس کو علی میں دوا ہنے آپ کو جبی اور اپنے دیت کو جب اور بی اپنے نفس رہا کہ کرنا ہے اس سالے میں فرایا گیا۔

وَكُونَكُونُواْكَا لَّذِيْنَ نَسُوا اللَّهُ فَا نَسْلَهُ مُ الْمُولِيِ اللَّهِ فَالْكُولِ كَا طَرَ مَنْ مِوما وُجِهُولِ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا نَسْلَهُ مُ الْفَالِيفُونَ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْم

فافِل كروبا وي لوك فاسق من ـ

 اوربے تنک میں الس شخص کو بختنے والا ہوں میں نے توہ کی اور الیجھے اعمال کہا بھر راہ داست برجید-

بے ثاب اسرتعالی کی رحمت نیکی کرنے والوں سے ترب بے

وَإِنِّي لَغَغَازُ لِمِنْ ثَابَ وَعَمِلَ صَالِعًا ثُعَدّ

احسان بہے کہ اللہ تفالی عبادت اس طرح کو گوا تم اسے دیکھ رہے ہو۔

رس) امرارت وفلوندى سے -وَالْعَمْرِانَ الْدِيْسَانَ لَغِيُ خُسْرِ الِدَّالَذِيْنَ

المنوا وعملوالصالحات وتواصوابا لتحتق

اورزمانے کی قسم اِ بے نگ انسان خسارے میں سے گردہ اور زمانے کی قسم اِ بے نگ انسان خسارے ممال کئے ایک دریا مال کئے ایک دریا ہے۔ دوسرے کو جن کی تلفین کی اور صبر کا حکم دیا ہے۔

وَلَوْاصَوْلِمِ الصَّنْ بِي مَنْ مَغُونَ كَا وَعِرَه الْجَانِ اوراعمال صالحہ سے منعاب ہے حرن المان سے سائعہ ہیں۔ توب لوگ تو بررے قرآن بائی مغون کا وعرہ المبان اوراعمال صالحہ سے منعاب ہے حرن المبان سے سائعہ ہیں۔ توب لوگ بھی دھو کے میں ہیں بینی وینوی ٹرندگی بربطائن اورخش ہیں، اسس کی لذات میں طوو ہے ہوئے اوراس سے محبت مرف والے میں نروہ دینوی لذات کے فوت ہوئے کے فوت سے موت کو ناب شکر نے ہیں اس وجہ سے ہیں کہ اسے کہا ہوگا۔ تور دنیا کی منا لے ہے منا لے کہ منا لے ہے کہ منا لے کہ منا لے کہ منا لے کہ شال اور دو مری گناہ گار مسلانوں کی مثال ، کفار کو اسٹرنعالی کی کمی فات کے والے سے دھو کے والے سے ذکر کرنے ہیں ایک کفار کو اسٹرنعالی کی کمی فات کے والے سے دھو کے دور سے میں درکہ کرنے ہیں ایک کفار کو اسٹرنعالیٰ کی کمی فات کے والے سے دی کو اسٹرنا کی کمی فات کے والے سے

را) فرأن مجيد، سورة طه آيت ۸۲ (۲) فرآن مجيد، سورة اعراف آيت ۸ ۵

(م) مبحر مبخاری عبد ۲ می س۰) (۲) قرآن مجید سورة العصر و کمل) مغالط كامتال السس طرح سبي كم إن بن سع معن ابنے ول بن هي اورزبانوں سے عبى كنتے بن كم اكروا في الله تعالى فيامن تالم كردسة نو دوسرون مي مقاب مي سم السن مك زياده حق دارس الى يم بالاحدر باده مع اورم زياده نوش فحت مول معيب كالشرفال ف دوا دميون كالفتال تعلى كرت موس فرايا-

وَمَا الْطُقُ السَّاعَةَ فَالِمُهَ مَلِيِّ نُدِدِّت مَن مِن الله عَلَم الله عَلَم الله الله الله الم اللي رَيْنِ لَدَ حَبِرتَ حَدِينَ عَنْ مَا مِنْ عَلَمَ مُنْقَلِبًا - الرمه يرب رب كورن اولايا عي كي نوي الس دونا) ال سے اوشنے کی استر عالم اول گا۔

ان دونون كا وافعه تفاسيري ليد منغول سب كران دونون بي سي كا فرسف ابك مزارد بنار كامحل بنا با ايك مزار دینار کا باغ خربدا، ایک بزار دینا رسے علام خریب اور ایک بزار دینا رخرج کر کے ت دی کوان سے سرکام کے موقع ر دوسر استنفس جوموم نعااسے نصبحت كرتے ہوئے كتا توسف مع فردا تو نباه ہو ما ئے گااكس كى على تونت من محاكموں منس غرية اكراس قان تون عاغ خريا حرزاب اورنباه مرجائ كانوجنت مي باغ كيون نبي خرنا اج ننائس وكا اوراب جنی فادم جوفنا ہوں گئے نمری سے اور ایسی ورجے مون سی اسطے کی دموں منی خریدا ؟ مربات سے جاب بی کا فر كنا وال كيدهم بني اوراكس سلسك بي توكيه كاكباب و وسب جوث مها ادراكرايساني موا تر محي جن بي اكس ست بنرك كاسى طرح الشرنعالي سنع عاص بن وأكل كافول نقل كي اكس في كيا-

كَوْدُوْتَيْنَ مَالاً وَوَلداً - را) مجيم وريضرورال اور اولاد لم كي

النرتعالى نے اكس كى بات كوردكرے موسے فرايا۔ (۳) . كوكات

معنوت خباب بن ارنت رصی الله عند سے مروی ہے فر مانتے ہیں عاص بن وائل کے زمرم پر افرض تھا میں السس کی والیسی کا مطالب كرف كے لئے اس كے باس كياتواس ف مجھے فرض واليس ندكيا بي في اخرت بي اے توں كا اس ف كها اگر بن أخرت مين كبا توويان مص اولادا ورمال مل كاجس سيمين نيرافرض اداكردوگان برامتران الني اين الله مالي (٢)

<sup>(</sup>١) فرأن مجيد اسورة كبعث ائيت ٢٧

<sup>(</sup>٢) فرآن مجيدسورة مريم آبيت سك

<sup>(</sup>۱۳) قرآن مجيد سورهُ مربم آب ٢٨

<sup>(</sup>١/) جمع بخارى ملد ٢ من ١٩١ كناب التغيير

اور الله تعالى سف ارشاد فرايا.

وَلِئُنَ آذَتِنَا لُارَحُمَةً مِنَّامِن بَعُو مَسْرًاءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولُنَّ هَذَا لِي وَمِنَا أَظُنَّ السَّاعَةَ تَا لِمَةٌ وَلَـٰئِنُ تُرْجِعُتُ إِلَىٰ كِذِبِي اِنَّ لِيُ

يراس مفاسط ك مثالين بي توالله تعالى ك وات سے توالے سے مؤیا ہے اور اسس كا مب سيطان قياس معماس سے الله تعالی کینا ، جاہتے ہی السس کی وصبرے کر دنیا می ایک بار الله تعالیٰ کی طرت سے منے والی نعمنوں کو دیجھتے ہی اور عجران با ورا من المعنول كوفياس كرنے من اور مجمد و الله الله كوفورى طور مرعداب من منا تواكس برا خرا اسك وذاب

كوتياس كرنے بي جيب ارشاد خلونرى سے -وَلَيُولُونَ فِي ٱلْفُرْمِهِ مُلُولِ كُعَدِّهُ مَا الله

بِعَاَنَفُتُولَ۔ ۲۳)

الله نعالي في السيات كاجواب وبنة موسك ارشادفرايا-حَسْبُ وَرَجَهَنَّ وَيَسْلُونَهَا فَرِسُسَ الْمِيرُ

ان كوهنم كافي ہے دو اكس ميں داخل بول كے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے لوشنے کی ۔

میں عذاب بوں شیں دیا۔

ک آپ نے اس شغص کود کھا جس نے ہماری کابات کا

اوراكرسم اسے ابنی طرف سے رمن عجمائيں لعداس

اللف کے جواسے مینی توقو فنرور کے کا میمرے کے اور مراف ال میں کہ فیا مت فائم ہوگ اور اگر مجے مرب

رب کی طرف او ایا گیا توالس کے پاس میرے ہے اچھا

وہ اپنے دلوں میں کہنے میں کہ اسٹرتعالی ہماری بانوں بمر

كا انكاركما اوركها كم محص صرور بعزورمال ادر اولا دسلے كا.

اورکھی وہ مومنوں کود بھتے ہی اوروہ ففیری بال عجرے ہوئے اور جہرے سرگردوغبار بڑی مونی تو وہ ان کو خفر عافت

یں اور کہتے ہیں۔

أَهُ فُولًا وِ مَنَّ اللهُ عَكَبُ هِ مُعْدِمِنَ

ك بديس وه اوك برجن ما الله نفال في مارس ورمان

(ا) قرآن مجيد سورة سرميم آنيت · ·

(۲) قرآن مجید، سورهٔ فصلت آبت، ه

(١٧) فران مجيد، سورة مجادله أبيث م

احسان فرابا.

المُنا الله الله

الاسكنة بي-

الريبتر والروه الس كافن م المائية بيق.

لَّوْكَانَ خَعْيُرًا مَا سَبَعْثُونَا إِلَيْهِ - (١)

اوروه ابنے دل یں بون اس مزنب کرنے می کرا مٹرنغالی نے عیں دینوی نعنوں سے لاز اسپے اورا صان! ی پری جانا

ہے جس سے محبت ہونی ہے اور جس سے محبت ہوگی اس برستقبل میں جی احسان کیا جائے گا جدیا کہ کسی تنام نے کہا۔ تعدد آخستن الله ویکما متعنی اسلامی استرانی اللہ انتخابی سے معنی میں احسان فرمایا۔

اى طرح وة ننفيل بي هي اصان فرائے گا۔

كَذْ وِكَ بُحْسِنُ فِيْمًا بُعِي

ومستقبل کو ماضی پرفیاس کرتا ہے کیوں کو اپنے آب کو معرز بھی جا نتا ہے اور اللہ تا الل کا محبوب بھی بہیوں کر وہ کہا ہے حب اللہ تا اللہ تعلی کے مجب بعیب اللہ تعلی کی توب بھی موں اوراس کے نزدیک معرز بھی ، نو وہ اللہ تعالی پردھو کم کھنا ہے کہ وہ السب کے دو السب کا تعبی کا ہے جو کرامت وعرت پردالات بنیں کرتی بلکہ ارباب بھیرت سے نزدیک ہے نوذلت وربوائی کی دلیل ہے اس کی مثال اسس طرح ہے کہ ایک شخص کے دو غلام موں اوروہ ال بی بعبرت سے نردیک ہے نوذلت وربوائی کی دلیل ہے اس کی مثال اسس طرح ہے کہ ایک شخص کے دو غلام موں اوروہ ال بی سے ایک سے دیمنی رسکھے اور دو مرب سے دو میں کو دسے دو تا ہے اور سکول جو ایک ہونے ہیں دیتا گا کہ وہ اور بسب بھیے اور جس سے نفرت کرتا ہے اسے کھلی چھٹی ویتا ہے جا ہے جب با بذر تا ہے اور سکول نہ جا ہے اور جو کھانا دل جا بنا ہے کہا کہ تو بہ غلام جے کھل چھٹی ویتا ہے جسے جا ہے وہ کھیل کو دمی مصروت رسبے اور سکول نہ جا ہے اور جو کھانا دل جا بنا ہے کھائے کی گئے۔ توبہ غلام جے کھل چھٹی ویتا ہے رکھی ہے اپنے آپ کو مالک سے نزدیک عبوب و مکم سمجھا ہے کیوں کہ اس نے اسے خواہیات ولذات اور تا ما مزافن بہر رکھی ہے اپنے آپ کو مالک سے نزدیک عبوب و مکم سمجھا ہے کیوں کہ اس نے اسے خواہیات ولذات اور تا ما مزافن بہر اختیار دیا ہے اور اس برکہی قدم کی بیا بندی بنیں سکائی تو برمین دھو کہ سے۔

اس طرح دنیا کی نعمین اورلذین میں جوانسان کو ما کرتی اوراللہ نعالی سے دور کرتی میں کیو بھاللہ نعالی اسپ اکسس بندے کو دنیا سے بہا اسپ وہ میں سے دو کتا ہے حالا نکہ وہ اسے کوئی ایک اپنے مرلین کو کھانے پینے سے روکتا ہے حالا نکہ وہ اسے پیندگر تا ہے ، حدیث شراعی میں اکر صلی اللہ علیہ وسے اس طرح منعول ہے۔ (۳)

اورعقل مندلوگوں کی صالت نوم ہے کرمب ان سے پاس دولت آنی تو وہ مگین ہوجاتے اور کہتے برکسی گناہ کی فوری سزا ہے اور اسے اعلم تعالیٰ کی نا رافلگی ا وراس کی عدم توصیر کا سبب حبائے اور حبب ان برفقر آتا نواسے نیک لوگوں کا شعار سم پر زفوش آپریر

ال قرآن مجيرا سورة انعام آيت ١٥

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد اسورة الحات أيت ال

<sup>(</sup>٢) جامع ترمذى ص ١٩٨، الواب الطب استدام احدطده م ١٢٨ مرويات محابي سبيد

منے مین وہنفس دھوکے ہیں ہے جب اس کے پاس دنیا اُتی ہے تووہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی عزت مجتا ہے اور حب، دولت میں جاتی ہے تواسے ذلت ورموائی کا باعث مجتا ہے صبے اللہ نائی سفارٹ دنایا۔

بس انسان کوجب اسس کارب آزائش میں ڈالتے ہوئے عزن ونعمت عطار تا ہے تو دہ کہا ہے میرے رب نے تھے معزز بنایا ورجب اسے آز اسے ہوئے اس پرزق تنگ کرد تباہے تو وہ کہا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ كَامَّا الْوِنْسَانُ إِذَا مَا الْبَتَكَ لَا يُرَكِّهُ فَاكْرُمَهُ كَنْعَلَمَهُ فَيَقُولُ لَنْ إَكْرُمَنِ • وَإَمَّا إِذَا مَا الْبَلَاكُ لَا تَعَلَّدُ وَلَوْنَ فَيَعَوْلُ رَجِّهُ الْبَلَاكُ لَا تَعَلَّدُ وَلَوْنَ فَيَعَوْلُ رَجِّهُ اهَا نَقِ • وا

ای دھوکے کا علاج برہے کہ مزت وذات کے دائی کی بیان حاصل کی جائے بربیان یا توخود بھیوت سے حاصل کرے یا ابنیا و واوب و اور بلا محرام کی تقلید سے حاصل کرے بعنی اسس بات کی بیجان حاصل کرے کہ دینوی خواہشات کی طوت توصراللہ تعالی سے دور کرنے والی ہے اور ان خواہشات سے دور کرنے والی ہے اور ان خواہشات سے دور کرنے والی ہے اور ان خواہشات سے دور کرنے والی ہے اور اس کی فرائش تھے علوم مکاشفہ سے متعلق ہے علم معا ملے لائق مہیں سے ایکن تقلید و تصدیق میں الہم سے معلوم ہوتی ہے اور اسس کے دسول صلی الشرعلید دوسلی تعدیق کرے ۔ سے طریقے برجوقت اس طرح حاصل ہوگی کو انٹرت الی کتاب برایمان لاسے اور اسس سے دسول صلی الشرعلید دوسلی تعدیق کرے ۔

ارثاد فداوندی ہے:

رَيْسَبُوْنَ اَنَّ مَا لَيْ يَعْفُدِهِ مِنْ مَالِ وَنَبِيْنَ ثَنَارِعُ لَهُ مُؤْدِنَ بَدُّ لَاَيَشِعُورُدَنَ - (٣)

اورارشا دفرايا-

کبان کا خبال ہے کہ مماور بیٹوں کے ذریعے جان کی مدور نے میں رہے اور کا خبال کے دریعے جان کی مدور نے میں ان کے لیے علمان کرتے ہیں۔ میں در رہیں کا کہ وہ سمجتے میں -

(۲۰۱) قرآن مجد، سوروالغرائیت ۱۵، ۱۹، ۱۷۰ (۱۳) قرآن مجید، سورهٔ مومنون آسیت ۵۰، ۵۰ يمان كوا منذا سند سعط كي سكة السن كران كوعلم في

سَنْسَتَهُ رَحِهُ وَ مِنْ حَيْثُ لِرَ يَعِلُمُونَ -

ارشادباری تعالی سے:

فَنَحْنَا عَلِيهُ مِعَ أَبُواَبَ كُلِّ شَيُ عِكَنَّى إِذَا فَرِحُوابِمَا أُوتُوا إَخَذُنَاهُمُ لِعُنْتَةً فَاذَاهُ مُ مُنْكِيدُونَ -

مم نے ان پرمرجبرکے دروازے کول دیے حق کرجب وہ اکسی چیز بہنوش ہوتے ہوان کو دی گئ تو ممنے ان کواچا کک پڑا ہیں ای وقت ان کی اکس

آیت کرمیز استندر جم (آخریک مذکوره بالا) کی نفسیرس آبایه کرحب بھی وہ کوئی گنا ہ کرتے ہیں ہم انہیں الم نى نفت عطا كرتے بن تاكدان كا دھوكر براسے -

اورارشاد خلوندی سے۔

إِنَّمَا نَهُ لِيَ لَهُ مُ لِيَ زُوَادُ مُا إِنَّمَا مُ

سم ان کواکس مید مبلت دینے میں کردہ کن موں

اورالدنغالي كوظ لمون سے اعال سے سے خبر

فیال نرکرودوان کواکس دن کے بیے مہلت

ارشا دخدا وندی سے :

وَلِوَ لَتَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلاً عَنَّا بَعُمُلُ الْطَالُونَ إنمائزُ خَرِّهُ مُ لِيَوْمِ لِسَخْصُ فِبِ فِ

الدَّنْمِيَادُ - (١٩)

اسسسد من ان کے علاوہ جی آیات واحادیث آتی ہی جوان برا بان لاکے گا وہ اکس دھوسے سے جے طبے كاكوں كراكس دھو كے كى نبيا دائدنعائى اوراكس كى صفات سے جالت سے كيوں كر وشخص الدنعالى كو بيان ليتا ہے وہ

اس کی فقید تد سرسے سے فوف سی وسکا۔

امدوہ اس قتم سے خیالات فامدہ سے دھو کے میں جی شی آنا بلکہ وہ فرنون ، لمان ، فارون اورزین کے دوسرے

لا قرأن مجيد سورة العلم أنب مهم ري قرآن جيدسورة انعام آنيت ٢٦ رين فرآن مجيد، سورة أل غرآن آيت مرى

رم، قرآن مجدي سورة امراميم آيت ٢١م

دينا جسس أنحين كلي كليره عابس ل-

بادتا موں اور حرکمجان محصات موا، اسے دیجت ہے کہ الله تعالی نے ابتدا می کس طرح ان رباحسان فرایا (اور عروج دبا) پران سب کوتبا مردیا -

الشرنعال ارست وفرمايا -

هَلُ نَعِشْ مِنْهُدُمِنْ الحَدِدِ (ا) کیانم ان بیسے کی کود بجنے مواحسوں کرتے مو) الدُّن اللَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

> اورار شارفرایا: وَمَكُونُوا مَكُولًا وَمَكُوبًا مَكُولًا وَهُسَمَّد لَدَ تَشُعُونُونَ - سِن ا

التُّنْ الله في الشّار فرايا :

وَمَكُرُوا وَمَكُواللَّهُ وَاللَّهُ خَبُرُ الْمَاكِرِينَ .

اورائنوں نے فریب کیا اورائٹرنمالی نے خفیہ تدہبر زبابا ورائٹرنعالی سب سے بہنر خفیہ تدہر فرمانے والا ہے

اولانوں سے فریب کیا اور مم نے نفیہ تدبیر کی اور وہ

شعورتسي ركفت

ارشاد فداوندی ہے ، اِنْهُ عُرَیْ کُیْدُ اُ قَالِیهُ کَیْدُ اَ قَالِیهُ کَیْدُ اُ اِنْهُ کَیْدُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

حدیقی استا حرید است کے آنا نے کلی تھٹی دسے دکھی ہورہ اس ارادی اور فعر سے معمول سے براستدلال توجن طرح وہ غلام جسے اس کے آنا نے کلی تھٹی دسے دکھی ہورہ اس ارادی اور فعر سے معمول سے براستدلال نیں رسکا کر اس کا آقا اس سے مجت کرنا ہے بلکہ اسے اس بات سے ور ناجا ہے کہ س ہر آقالی کوئی جال ہی نہو با وجو کمیر اس سے کہ آنا نے نما کواس بات کی اطلاع جسی نہیں دی کروہ اسے مزا دسے گاتواس قسم کی سوچ اوٹر نمالی کے بارے بیں

(١) قرآن محبيد، سورة آل محسان ١٥٥

ره، فرأن مجب رورة الطارق أبت ١٥

<sup>(</sup>١) خسواً نعيد الورة مرميم آيت ١٩

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيده مورهُ اعراف آيت ٩٩

<sup>(</sup>١) فرآن مبيد ، سوية النل آب ٥٥

كب ورست موك مالانكراكس فتوجا بجااني خفيد مرس فراا بي -

توجہ خف الدنالی کی ضبہ تدبیر سے لیے خوف ہو آھے وہ وھو کے بیں ہے اوراکس دھوکے کی بنیا دیہ ہے کہ اس نے دینوی نعتوں کے حصول کو اکس بات کی دلیل بنایا کہ وہ اللہ تعالی کے ہاں معزز و کمرم ہے صالانکریہ اختال کی ہے کہ کم یہ اکس کی دلیل ہو لیکن یہ اضال خواہشات نعسانی کے موافی نہیں اور سنبطان خواہش نعسانی کے واسطہ سے کم یہ اکس کے دل کو اس طرحت جھکا اسے حجالس کے موافی سے اور ہم اکس بات کی تعدلیٰ ہے کہ وہ اپنی عزت کو دلیل بنا ا

## دوسرى مثال:

گناه کارمومنوں کا دھوسے بی بنام و نا اور بہ کہا کہ اسٹر نیا لاکر بم ہے اور مجھے اس کے عفود درگزار کی امید ہے اور مجھے اس کے عفود درگزار کی امید ہے اور مجرای بات پر جروسہ کرکے اعمال سے عافل ہو جا نا اور وہ السس تمنا اور دھو کے کانام رہا دامید ، در کھنے ہی ان کا خیال ہے کہ رجا دین بی محمود ہے اور اسٹر نیا لی کی نعمت و سیح اور رضت و کرم عام ہے اس کی رحمت کے سمار سے مناز سے میں بندول کے گئا ہوں کی کی حیثیت سے ہم توجید کو ماننے واسے اور مومن ہی اور ایمان سے دسیا ہے اس کی رحمت کے امیدوار میں ۔

اور لعمن اوقات اس امیدی دلیل به مونی ہے کہ ہمارے باپ دادا نیک لوگ نعے اوران کا درصہ بلند تھا جس طرح سا دات اسپے نسب کی وج سے دھو کے کا شکار میں عالانکہ وہ خون خلا انعوی اور برہنے گاری وغیرہ کے سلے میں اسپے اباقہ اجداد کی سبرت سے خلاف چلاجی اور ان کا لگان ہے ہے کوہ الشرنیالی سے نزدیک اپنے باپ وا داسے جمی زیادہ معزز بیں کبز کہ وہ انتہائی درجہ سے نفوی کے باوجود خوت زدہ منصے اور ہم انتہائی درجہ سے فننی وفیور سے با وجود بے نوت ہوں اور میم انتہائی درجہ سے فننی وفیور سے با وجود ہے نوت ہیں ، اور برا منزنالی کی ذات بر بہت بط دھوکہ ہے۔

توت بطان سامات کے دلوں ہیں یہ بات ڈالن سے کہ جوکسی انسان سے مجت کرنا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی مجت کرنا ہے اورا لٹر نعائی نے چونکہ تم ارسے آبا ہوا جداد سے مجت کی ہے اہذا وہ نم سے بھی عجب کرنا ہے اس لیے تہیں عباوت کی مزورت شہیں حالانکہ دھو کے کاشکار وہ شخص اسس بات کو تجول جانا ہے کہ حضرت نوح ملیا اسلام نے اپنے بیٹے کوا پینے ساتھ کشتی ہو سوار کرنا چا ہا ایکن اکسس نے ایسانہ کی اور بھاکہ ہونے والوں بی سے ہوگی یحفرت نوح علیا اسلام نے بارگاہ فلوندی میں عرض کی ۔

اسمرس بهشكمرا بليامرى المرسي

كَتِدِاتَ أَنْنِي مِنَ آهُلِي - (ا)

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة مود أثبت ١١٥ ١١٩ .

اسانوح! برآب کی اہل بی سے بنیں ہے کیوں کم اکس کے اعمال اچھے بنیں ہیں۔ نوالنُّرْ*قَالُ شَيْحِوابِ بِي ارِشَّا وَفُرا يَا-*بَا نُوْحُ اِنْنَهُ لَنِّسَ مِنْ اَهْلِكَ إِنَّهُ عَصَلَّ عَنْدُوصًا لِحِـ (۱)

صفرت الاسبم علیرالسلام نے اپنے باب رچیا) کے بینے خشش طلب کی بیکن اکس دعائے اسے نغع نہ دیااور ہا ہے نئی اگرم صلی الشرعلیہ وسے اپنے رہے سے اپنی والدہ ماجدہ کی فبری زبارت اور ان کے بلیے طلب بخشش کی اجازت ما کئی از ارت کی اجازت دی گئی بیکن است خفار کی اجازت نہ کئی چا نچہ آپ ما دری عجت کی وج سے وہاں بیٹھ کر روشت رہے حتی کراردگر والے بھی دو برطے ۔ (۱)

توہ بھی اسرتھائی فات بردھورہے بیونکہ اسرتھائی الحاست گزار کو بندرتا اور گا، گارکو نا بند فرقا ہے توجی طرح کن م کار بیٹے کو مراجا ننے کی وجہ سے اس سے فرانبردار باب کو مرانسیں جانتا اس طرح فرانبردار باپ کی اطاعت گذاری کی وجہ سے اس سے گناہ کا میٹیے سے عبت بھی نہیں کرتا اگر محبت باپ سے بیٹے کی طرف چی مباتی تو قریب تھا کہ نفرت بھی سرایت کرتی بلکرتی توجہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھا نے والا دوسر سے کا بوجھ نہیں اٹھا آ۔

ادر حب اُدی کاخیال ہوکہ وہ اپنے باب سے نقوی کے باعث نجات بائے گا وہ اس اُدی کی طرح ہے ہوگان کرنا ہے کہ باپ سے حک نا کھانے سے وہ سر ہو وہ اُس کے گا اور باب بانی چئے تو بیا سے اب ہوجائے گا اور باب کمبتہ اللہ بنج جائے تو اس سے وہاں پنجے سے بدعی وہاں بنجے جاتا ہے اور مباللہ کو دیجہ اللہ سے دہاں پنجے جانے تو اس سے وہاں پنجے جانے تو اس سے دہاں پنجے سے بدعی وہاں بنجے جانا ہے اور مباللہ کو دیجہ اللہ سے۔

تقویٰ ہرایک پر الام ہے اس بی والدا ہے بیٹے کی طرف سے کھایت ہیں کرا اس کے برعکس بھی بی جا مرا اللہ نفال کے ہاں تفویٰ کی جوااس دن کے گی جس دن آ دمی اپنے بھائی ، ماں اور باب سے بھاگنا بھوسے کا ہاں جس پر اللہ تن الی کاعفنب خنت منہ مودہ شغاعت کے طریقے پر نجات یا نے کا اوراس سے لیے شفاعت کی اجازمنت ہوگی جیسا کم

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد، سورة مود آيت ٥٩، ١٠

<sup>(</sup>۱) صبح مسلم عبداقدل ص ۱۱۳ مناب البنائز نوف باس سے نابت مواکد رسول اکرم صلی الشرطیہ وسلم کی والدہ کا جدوم و من نقین کیوں کر کفار کی قربر پکوٹر سے منع فرایا گیا ارشا د مداوندی ہے والد نقسل علی احد منه مد مات ابدا ولا تقتم علی ت بر « دسورة توب آیت ۱۸) آپ کفار بین کسی کی نما نہ جنازہ ندیج جب اور ندان بی سے کسی کی قربر پکھر سے موں " جوزکر والدہ ماجور کے لیے استعفار کر سف سے کسی کو وہم ہوسکتا تھا کہ شاید انہوں نے کوئی کنا دکیا ہواس کیے استعفار سے منع فرایا د شرح میے مسلم طرع میں ۱۸۹۷ د موم مندی رسول سعیدی

تیراور خودب دی کے بیان بی گزر دیا ہے۔ اگر نم ہوکہ جب نا فرمان اور فاسن و فاجر لوگ کہتے ہی کہ سے ٹنک اسٹر تعالی کریم ہے اور ہم اکس کی رحمت و مغزت کی امیدر کھتے ہی توجہ فلط بات ہنیں کہتے کیوں کہ اسٹر تعالی نے خودارٹ و فرمایا کہ بندہ معجے اسی طرح پا اسے جس طسر ت میرے بارسے بیں بقین رکھا ہے تو اسے میرے بارسے ہیں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ توہم کلام جمعے سے اور دلوں ہیں اکس كمقبوليت فاسرس

تواس کا جواب بہ ہے کرٹ بطان انسان کو اس کلام کے ذریعے گراہ کرناہے جوفل ہر بی مقبول اور مابلن بی مردود ہو اگراس کا فل مری حشن نہ ہونا تو دل دھو کے میں نہ آتے لیکن نی اکرم صلی الٹرعلیہ وسیم نے اس فول کی حقیقت واضح کرتے

عقل مندوة تفس سع جوابين نفس كومطبع كرك موت کے بعد مے مے عل راہے اور بوقوت وہ ہے ، او ابنے نفس کی خواہنات سے سمجھے میں سے باوجودالسرتاليسي أرزوين راسه

ٱلْكَيِّنْ مَنْ دَانَ نَعْشَةً وَعَمِلُ لِمَا بَعْدَ المون وَالْرُحُمِيُّ مَنَّ النَّبِعُ نَفْسَهُ هُوَاهَا تَلَمُنَّ عَلَى اللَّهِ \_

ا ورسي الدتعالى بيننا بي سنبطال في اس كانام بل كررجاد دابيد) ركاب حتى كاكس ك ذريع جابل كودهوكم

دیا الٹرتنا لی نے رصا دوا میں کی تشریع کرسنے ہوئے فرایا۔ رِاتَ الَّذِيْنَ امَنُواُ وَالَّذِينَ هَا حَبُرُ وَادَجَاهَدُهُما

رِيْ سَبِسُلِ اللهِ ٱولئيكَ بَرْجُونَ كَحُسَمَةَ

الله - ۱۲)

مے شک جولوگ ایان لائے اور انہوں سنے المرتعالی معراسة بن مرت اور حباد كيا دى وك اللرتعالى كى رحمت کے امیدواری -

ببنى رجاءان لوگوں سكے نبارہ لاكن سے ادرم إس بيدكر النرنوالى ف أخرت سمے قواب كواعمال كا اجراور مبراقرار

را ہے۔ارشاد فداوندی ہے۔

بال کے اعمال کا بدلہ ہے

جَزَاءً يُمَّا كَانُوا بَعُمَا كُونٍ - (٣) اورارت دفاونری ہے:

(١) مسندام احدين صنبل علدم من ١١مرويات سشودبن اوس

(t) قرآن مجيدِ ، سوروُ بقره آيت ٢١٨ رس قرآن مميره سورهٔ الوانسدايت ۱۲

صرت صن بعری رحم الله سے عرض كباكي كر كھ ہوگ كہتے ہم ہم الله تعالى سے اميدر كھتے ہم بيكن اس كے ساتھ ساتھ وہ عمل و منالخ مجى كرنے ہم ران كے بارسے بي كما خيال ہے ؟ )

آپ نے فرایان کی آب عقل سے بہت دورہے بیان کی فواہنات ہیں جن کو دہ ترجیع دیتے ہیں جوادی کسی جنر کی امدر کفتا ہے اسے ملاب جن کرنا ہے اور ویشخص کسی جیزے منٹا ہے تواس سے بھاگنا ہے۔

سون مسلم بن بسیار رحمہ اللہ فراتے ہی میں نے گذشنہ رات سب کی حتی کمبرے سامنے سے دونوں وانت ٹوٹ کھے ایک سنے میں اس بیدر رفق سے ایک شخص نے ان سے کہ بررکھتے ہیں راس بیے ممل شہی کرتے اکب نے فرایا میں بات بعید زروعقل سبے جوا دی کئی جیزے والے سے نواس سے موال سے نواس سے موال سے دورہ شخص کی چیزسے والی سے موال سے موال سے موالت ا

نوص طرع الكي شخص دسياس اولادك الميدر كه المحتام وليكن الجي ك اس ف نكاح مذكيام وبانكام كي ليكن مجاع بني كيا باجاع كياليكن است ازال بنس بوانواكس كي براميد بإگل بن ہے اسى طرح جوشف الشر تعالى كى رحمت كى البيدر كفاہے ليكن وه ايال بني لايا با اعان لايا ليكن اكس ف الجھے اعال نئيس كے بالچھاعمل توكيا ليكن كن بول سے ماز بني اكا تورشفص وهو كے من سجد

توجس طرح ایک شخص دنیای اولادی امیدر کھتا ہو لکی البی کساس نے کاح نزکی ہو یا نکاح کی لیکن جاع نیس کیا یا جاع کی لیکن جاع نیس کیا یا جاع کی لیکن جاع نیس کیا یا جاع کی لیکن اے ازال نیس ہواتواسس کی رامید یا گل بن ہے اس طرح جشخص الله تعالی کی حمد سے از نس کی امیدر کھتا ہے لیکن دہ ایمان نہیں لایا بایمان لایا لیکن اکس نے اچھے اعمال نہیں سکتے یا اچھا عمل تو کیا لیکن کئم وں سے باز نس کیا تو پہنے می دھو کے

توجس طرح نکاع اوروطی کرتے کے بعدا نزال مجی ہونواب اولاد کے مونے منہونے بی تردد ہوتاہے وہ ڈریاہے اور اولاد کی سیائش ، عورت سے رجے سے انات کی دوری وغیرہ سے سے بی اسٹر تنالی کے فعنل کی اسیدر کھتا ہے بیات کم کم

يسلسله كمل بوجا ئے توابيا شخص عقل مندہے اس طرح جب وہ ابان لا اسے اچھے اعمال كرا اور برائموں سے بازر مناب اورا میدوخون کے درسیان منز دورہا ہے اسے اس بات کاڈر مو اہے کرائس کاعمل قبول ندمورہ مہینہ عمل ند کرسکے اس كا خاتم اجهان موليك السس كالفرائد الله تعالى سے اس بات كى الميدى دكھا سبے كرود اسے مضبوط اور ابت قول بر ابت قدم رکھے ۔اس کے دہن کو موت کی سختیوں سے بچائے عنی کر وہ توحید بر دنیا سے رخصت ہوا ور باتی زندگی اس كادل نوا مبنات مص محفوظ رسب حنى كم وه كناه كى طرف مائل نهوتوايسا آوى عقلبند مؤملسي لمكن السس سے علاوہ لوگ دھو یں می اور سنقرب حب عذاب کود بھی سے توانس معلوم موجائے گا کہ کوان خص سب سے زیادہ مشکا موا تھا۔اور مجھودت کے بعداس کی تعرفم ضرور جان بوسکے اس وقت وہ کس سے۔

رَبُّنَا آبُفُرُنَا وَسَمِعْنَا فَارْحِفِنَا نَعْمَلُ صَالِحًا السهمار المرت رب الم في ديجها ورائلي تومي

بنى مى معلوم وك كرجيے جاع وكاح كے بغرج بدائس فرا زبن بن نيج وا لفاور ال جلاف كے بغرفسل بدا منبى مونى اى طرح أغرت بى اجرو تواب اجعامل ك بغير ننبى مؤما السر انومين والس بجيع د سهم الجعامل كرس كر اب میں نیری بات کی صداقت معلوم مورکئ ا در سریعی معلوم مورکیا کرانسان کودی کمچه لمفاہے میں سے لیے دہ کو کسٹش کرنا ہے اور منقرب وه ابني كوشش كاييل ياسته كار

ارشادخاوندی ہے:

مُكَمَّا ٱلْقِيَ فِينْهَا فَوْجَ سَأَنَهُ مُ حُزَّيْتُهَا ٱكَمُ كَيَا يَكُمُ مُنِ ثِيرٌ قَالُوْ اللَّهِ قَدْ جَاءَ مَا

جب مي دالى جانى بعد اس رحبتم من ايك جاعت تواس مے نگران پو چھنے میں کہا تمارے باس کوئی ڈرانے وال س ایا تو کتے ب بال کیول س تعین ہمارے بالسس مركست والآأيا

كباسم فيتمهين بندون مصما فوالشرنعال كالحريق نبيرسنا بالورس كم مرنفس كواس محيعمل كالبورا بولا بدله مط كااور مهر نفس ابنے عمل سے برے بی رس رکھا گیا ہے نوبرسب کھوسنے اور سمجنے سے بعد تمیں کس چیزنے اور نا اللہ کے بارے مِن دحوسے مِن ڈالا -

وہ کس سے (ارتناد فداوندی سے)

(١) فرآن جبه سورهُ اسعِده آبيت ١) (٢) قرآن جمد، سورة الملك آب ١٠٨ ادر کس سے اگریم سنتے یا سمجھنے نو دورزخ والوں میں منہ میوسے اب اینے گن م کا افرار کیا تو عین کار مودوز خیوں کو۔

ر ودر ويريا سُمُع اونَعقِيلُ مَا لَكُنَا فِي اصْحَابِ فَالُوالْوَكِينَا سُمُعِ اونَعقِيلُ مَا لَكُنَا فِي اصْحَابِ السُّعِبُرِينَاعُ تَرِقُوا بِدُنْبِهِ مُونَدُكُ فَالرِّمْعَانِ الشّعيرِ ـ

حب بيصورت مال إنواميد كامقام محروكونسائع ؟

عبان لوكم المبدود عبد فابل تعرب سے ان بیسے ایک وہ شخص ہے جوسرا یا گنا ہوں میں داویا بہوا موجب اسسے دل میں توب کاخبال سدام واور اسسے شبطان کے کہ تماری توب کیسے قبول موسکنی سے وہ اسے المدنوال کی وحمت سے والوی اردتیا ہے نوائس صورت بی مزوری ہے کہ ماہوسی کو دور کرکے امیر رکھے اور اس بات کو باد کرسے کہ اللہ تعالی تمام کن موں کو بختے والا ہے اور بے شک اللہ تفالی کریم سیے جبندوں کی تو بہ نبول کر اسیے نیز تو مرعیادت سے جوگن ہوں کو مطادیتی سے . ارسناد خلاوندی سیے:

> قُلُ يَاعِبُادِى الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَى ٱلْفُسِّهِ مِهُ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ تَكْتُمَ لَهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَعْفِرُ الذَّ وَبُ حَمِيعًا إِنَّهُ هُوَا لُعُفُولُ الرَّحِيمِ وَأَ بِنْهُوا الِّي دُتِّ إِكْمُ ـ

آپ فواد بی اے مرے وہ بندر! جنہوں سے اپنے نفوں کے ساتوزیادنی کی اسرتمالی کی رصت سے ابوں م بوب شک الله فعالی فام کن موں کو بخشت ہے بیشک وسى بخن والامبران ب اورا بن رب كى طرف

توالدتوالي في اين طوت رجوع كرف رتوم كرف كا حكم ديا - اورارشا دفوايا -وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِيِّنَ ثَابَ وَعَمِلُ صَالِعًا تُعْرّ

توجب نوبہ کے ساتھ مغزت کی نوقع مونو ایسا شخص امید کرسنے والا سبے ادراگر گئاہ برام ارسکے با وجود مغزت کی توقع مونو بشخص دھو سکے بیں سبے جیسے ایک شخص بازاری ہواورالسس پڑھ منہ المبالک کی غاز کا ونت تنگ ہوجائے اب اس سکے

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد المورة الملك آيت ١١٠ ١١

الا خرآن مجيد، سوره نرمراكيت ١٥٠ ، ١٥٠

<sup>(</sup>١٧) قرآن مجيد، مورة طائد آبت ٨٢

دل بن خبال اکے کروہ نماز حمد سے لیے جائے دیکن شیطان اکس سے کہنا ہے کہ تم جم کی نماز نہیں ایکتے لہذا بہاں ہ گھرو وہ تبطان کو حبال نے موسے دوڑ جا اسے اور اسے امید ہے کہ نماز حمد باسے گا توبیشخص امیدر سکھنے والا ہے اور اگر کاروبار میں مصروت رہے اور میا میدر کھے کہ اہم میرے یاکسی اور سکے لیے درمیانے وقت کا انتظار کوسے گا باکسی اور وجہ سے منتظر رہے گاجی کا اسے علم نہیں سے توریش خص دھو کے ہیں ہے۔

ارتنادگرای کویش نظر رکھنا ہے۔

ب شک مرادکو سینے ایان والے ، جرائی غازیں گڑ گواتے ، بن اور وہ جو کسی بہودہ ماست کی طون نوص نہیں کرنے اور وہ کر ان کر خوات کی حفاظ من کرنے ہیں کا ور دہ جرائی شرکا کو کی مفاظ من کرنے ہیں گرائی بہولوں اور لونڈلوں سے ان برکوئی ملامیت نہیں تو جوان سے سوا کچھا در جاسے وی مدسے فرصف والے ہیں اور وہ جوائی امائق اور این مائنوں اور این میں اور وہ جوائی غانوں این کا کہانی کو سے میں ہوئے وہ اس میں میشر در ہیں گئے۔ کی میراث بائیں سے وہ اس میں میشر در ہیں گئے۔

قَدُ اَ فُلْحَ الْمُوْمِنُونَ الّذِيْنَ هُدُونِ هُمَا فَوْكَ مَلَا فَيْنَ هُدُونِ مَلَا فَيْنَ هُدُونِ مَلَا فَيْنَ هُرُعَتِ مَلَا فَيْنَ هُدُونِ مَلَا فَيْنَ هُدُونِ مَلَا فَيْنَ هُدُونِ وَالّذِيْنَ هُدَ لِينَ هُدُودِهِ مِلْمَوْنَ وَالّذِيْنَ هُدَ لِينُرُودِهِ مِلْمَا مَلَكُ مُنَ الْمَا فَيْنَ اللّهُ مُنَا اللّهُ فَي اللّهُ وَمَا مَلَكُ مُنَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ و

الربیج فیمی امید، نا امیدی کوختم کردینی سے اور دو سری فیمی امیداس سنی کوزائل کرتی ہے جوعبادت بن لات و سرور سے صول سے مانع ہے تو مروہ او تع مجاورت بین سرور کی رغبت بیدا کرے وہ رجاد دامید ہے جیے کئی شخص سے دل بن خیال بیدا ہوکہ وہ گناہ کو ترک کرد سے اور عمل بی شغول موجائے اور اس سے شیطان کے کہم اپنے آپ کو کیموں عذاب وا ذیت میں محالت موتما دار ہے کرم ہے بغور اور رحیم سے چنا نجہ وہ توب اور عبادت میں سستی کرنے مگا ہے تو ایسا شخص دھو سکے میں موتا ہے اس صورت میں مبد سے پروا جب سے کنوت کا استعمال کرسے اور ا بنے نعن

کوالڈ تفالی کے نفنب اوربہت بڑے عذاب سے قطائے اورکے کم اس کے با وجود کر اللہ تعالی کن ہوں کو نخشے والا ۔ تو سر

بول کرنے والا اور سخت مذاب والا ہے اور با وجود کم روم ہے ، کفا رکوم بنیر ہمینیہ سے بے جہنم ہیں گما سے گاان کا گفراس کا
کچھ بھی بگاڑ ہنیں سے گا لمکہ وہ عذاب ، منفقت ، بہاریاں ، فغراور معبوک وغیرہ بی جس طرح دوسرے بندوں کو بنلا کرا ہے
وہ ان سے دُورکر سکتا ہے تو بندوں کے ساتفونس کا ببطر لقیہ مواسس سے مجھے ا بہنے عذاب سے درایا تو کسے بی اس
سے مندوں اور میں کس طرح اس سے دھو کے بین مہوں۔

توخون اورامبد دورا ہماہ جو لوگوں کوعل کی ترغیب دیتے ہی اور جوبات عمل کی رغیت بیلا نکرے وہ تمنا اور دھوکہ ہے اوراکٹر لوگ جوامید لگا مصبیعے ہی اوراکس کی وجہ سے وہ عمل ہی کونا ہی کرتے ہی، دنیا کی طرف متوجہ رہتے ہی، الدفالی سے منہ چرتے ہی اور اکفرنس کے لیے عمل نسی کرتے توہ امید نہیں بلکہ دھوکہ ہے۔

نباکرم ملی اولم علیہ وسے مستے اس مانٹ کی خبردی اور باب فرا کی عنقرب ای امت سے بھیلے لوگوں سے دلوں ہم وحوکہ غالب موجائے گا آپ نے جو فرمایا وہ ہوکرر ہا۔ لا)

پہنے ذرائے سے لوگ دن رات مبارت کرتے اور وجی علی کرتے دل می خون خدارہا تھاکہ انہوں نے اپنے رب
کی طرف لوٹ کو مبا کا ہے وہ رات دن عبادت بیں گزار نے سے باوجود اپنے نفول سے بار رود وہ تنہائی بی اپنے نفسوں سے وہ بہت زبادہ تو کی امنیار کرسنے اور خواہ ان اور شہمات سے بہتے تھے اس سے باوجود وہ تنہائی بی اپنے نفسوں سے سے بے تھے اس سے باوجود وہ تنہائی بی اپنے نفسوں سے سے دور تنہ تھے۔

بین اب مان برب کرتم اولوں کو مطرئ ، خوش سبے خوف دیجو کے مالانے دوگنا ہوں پر اوند سے گرتے ہیں دنیا بی پوری توجد کھے ہوئے ہیں دنیا سے منہ جبر کھا ہے ان کا خیال ہے کہ دو الٹر تعالیٰ سے نظر و کرم پر کالی لیسی منہ جبر کھا ہے ان کا خیال ہے کہ دو الٹر تعالیٰ سے نفر و کر کررا ور مغزت کی امیدر کھتے ہیں گو بایان کا گمان یہ سے کہ انہوں نے میں طرح الٹر تعالیٰ سے نفرالی کے نفرالو کرم کی معرفت مامل کی سبے اس طرح النباء کوام می ابرام اور سبے بزرگوں کو می ماصل منتھی اگر ہم بات محف تما اور آسانی سے معاصل موجاتی ہے نو ان بزرگوں سے روشے ، خوف کھانے اور عملین ہونے کا کیا مطلب تھا۔ ہم نے خوف اورام یہ بیان ہی ان امور کی تحقیق ذرکی سبے ۔

حزت معق بن بسار رض المرعن المرعن سع بن اكر ملى المرطب وسلم سع روابت كرتے ميں آپ نے زمایا۔

ما فِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ يَخْلَقُ فِيْهِ الْقُرانُ لَوْلِ بِرَابِكِ ايسا ذمان اَسُعُ كا جس بن وَاَن باك ان كے

فِى قُلُوْبِ الرِّحِ بَالِى كُمَا تَخْلَقُ الرِّشِيَا وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى الْعَا

جاتے میں ان کا تمام معامل طبع مولاجس میں توت بنس ہوگا اران يس سي كوئي افيها عمل رس كانو كے كاب مقبول بولا اوراگر رائی مرے کا توکے کامیری بخشش ہوجائے گا-

عَلَى الْوَبُدَانِ آصُرُهُ عُرِكُلُهُ مَكُونٌ طَمَعًا لَدَ خَوْنَ مَعَهُ إِنْ آخْسَنَ آحَدُهُ مُعَوْقَالَ يُتَعَبَّلُ مِنْ وَإِنْ أَسَاءَ قَالَ يُغِفُرُ لِي - ١١)

توني اكرم صلى المرعليروسلم سنے بنايا كروہ لوك فوت كى حكر برطع ركودين كي كيوں كروہ قرآن باك كى درانے والى آبات

بس ان كے بدكور اخلف أك بوكت ب ك وارث موت وه ام ا دنی درنیا ) کا سامان کیتے ہی اور کہتے ہی عنقریب عارى بنشش بولى-

عیاس کے بارے من اس میں فردی فی سے ارث دخل وندی ہے۔ فَخَلَفَ مِنْ تَعِدُهِ مُ خَلْفٌ وَرِثُوا ٱلكَّابَ ياحذُون عَرَمَن هٰذَ الْوَدُىٰ وَتَعْمُونَ

مطلب برجے کہ وہ کنا سے وارث ہو سے بعنی وہ علمار تھے لکین مرگھیا ال لیتے تھے اور وہ دینوی فواسٹان ہیں جاہے

حرام سے سول باحلال سے، ۔ ارشاد فدا وندی ہے: وَلِمِّنُ تَحَاقَ مَثَامَ رَبِّ جَنْنَكُون -

اور حواینے رب کے مامنے کوال ہونے سے ڈرس اس محے لیے دوجت ہی۔

یاں کے لیے ہے جس کومیرے ماسے کوا ہونے

اورارشا دفرمايا.

ذٰلِكَ لِمَنْ خَاتَن مَقَائِيُ وَخَاتَ وَعِيُدٍ-

کا در سواورمرے مذاب رے مکی سے درا ہو-قرآن باک اول سے اخریک ننبیہات برمشنل ہے اس یں جرشنعس می غور د فکر کرسے گا اس کا عم اور خوت برھے كا اكروه اسس برايان ركفًا مواورتم لوكون كود يحقة موكروه است ركفاى كى طرح ) كاستنة جله جائة بي حروف كوان سك عارج سے كالتے بياوراكس كے جزار فع اورنسب كافيال كرنے مويكا وہ عرى اشعار براہ وسبے موں اكس كے معانی كى طرنترم كا تعديني كرت اورىزى اس بعلى كى طوف متوم بوت بى كى كسى عالم كى لي است بره كركونى دهوكم بوكا ؟

<sup>(</sup>١) الفردوس بمانورالخطاب عليده ص مرمهم ، ومهم ، صريب ١٠) م نوط : مرصدت حضرت ابن عباس رفني الله عنها سے مروى م ١١) قرآن جميد المورة الالن أيت ١٩ ١٦١) قرأن مجيد سورة رحل آب ٢٨ ام) قرآن مجير سومة الراسم أيت ١١

توب غرور (دھوکے) کی شالیں اور امیداور وھوکے ورسان فرق کابیان تھا اس کے قریب ان ہوگوں کا دھو کھی ہے ہو عادت بھی رہے ہیں اور گن و بھی الکین ان سے گنا ہ زیادہ ہی لکین اکس کے اوجود وہ مغفرت کی توقع رکھتے ہیں۔ ان کافیال ہے کہ ان کی نیکیوں کا بلوا بھاری ہوگا اسس سے با وجود کر دومرے بلوے بی برائیاں زیادہ ہوں گی یہ انہائی دره كى جالت سے يتم ديجو سے كر ايك تفس حرام وطال سع مخلوط فيدور هم خرج كراً سب اور حين فدر مسلانوں كا مال نيز شد والدال اس في به وه إس كي كنا زياده ب اوروكما بعير فيرات مي مانون ك ال مي سعروكيان كواس برجروس معاصل كاكان معلماك بزارحوام ورهم كانا دس درهم مدفة كرف ك برارج باب وه مدفة علال مال سے مو ما حام سے، اورب الس طرح ہے كم ايك شفى زازد كے ايك باراك من وى درهم اوردومرے می مزار در حمد مصاور اس کا داده برو که جاری باور سلک باوا کے بار بروبائے برانها فی درم کی جاات ہے۔ امدان بن سے بعن کا خیال ہے کران کی نیکیاں اک بوں کے مقابلے می نریادہ بن انس کی وجربے کر وہ برایوں كوشمارنين كرف اورنهى ابن نفس كامحاكب كرن بن اورجب كوئى نيلى كرت من نواس بادر كففا ورك اركال مي جيداكب أوى ابنى زبان سے استعفار كرنا ہے بادن ميں ابك سوم تبدالله كاللي تسبيح كا ہے بجرمسلافوں كي نيب كرنام اوران كرت ك درب بواج اوردن بي بيك عارم تبرا بباكام كرا م جوالله فعال كول در بين ماين اس کی نظرتسیے کی نغداد کی طرب ہوتی ہے کہ اکسی سف ایک سوم ننبر فلب مغورت کی ہے۔ اور دن ہی جرب ہورہ گفتگو کی ہے اس سے فافل رہا ہے مال کداسے محصے تودہ ایک سوار ایک ہزار مرتبر سے جی زیادہ ہوا در کرام کا تبین نے بیس کیم تکھ دکھا ہے اور انٹرنوالی نے مرلوکلہ پر عذاب سے درایا سے ارشا دخا و ندی ہے۔ مَا يَكْفَظُ مِنْ فَولُ إِلاَّ لَدَ يُهِ رَقِينُتِ كُونُ ابت وه زبان سے بنين كان كراكس كے باكس عَيْثُة - (١) ايك مما فطرتيار ينه بطيعا مور ادريتنف مهية تبيات وتهليلات كوديمة اس اورغيب كرف والون ، حوالون عنورون ا ورمنا نقين كي سزاک بارے بن وکھے ایا ہے ووکس فلاسے اورزبان کی اُفات بے شارمی ، نویر شخص محن دھو کے بی ہے دھیے الرفر شقاس كى بيروه كفتكي مكفف رحوت وتهليل مستدياده بعام ساطلب كرشف توده فرورى كفتال معلى احتماب كزاا ورجن باتون كونتبع كع بارتبحتا سهان سيطي بازربنا اكمان كمع مكين كاجرت زباده ندموها مئے۔ توای اُدی برتعب سے جوابینے نفس کا محاسبا ورامنیا طالس خوت سے کراہے کم اس سے مکھنے کی اجرت بی تعویرا بہن خرج ہو گا لیکن اسے جنت الغرودس اورائس کی نعتوں سے محرومی کا خوت بنیں ہے یہ بن بنی مصیب سے سالن ال اوردھرے ہے ہو جے بی سو جے میں کونکہ دہ کام کرنا بڑنا ہے کہ اس میں تک کفردا نکارہ اورائس کی تعدیق کری تو بوقون اور دھرے سے شکار لوگوں بی سندار ہوا ہے لہذا ہو شخص قرآن باک سے مطابی کی تعدیق کرا ہے دہ ایسے اطال شین کرنا ہم اس کے داردہ و فات ہواس قسم کی نفلت اور قرور کو دوں پر سلط کر نے پر قادر ہے وہ اس بات سے نیادہ لائن ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور ہوئی تمنا نیز شبطان اور خواہ شات کی پیروی پر بھروس کرسے دھوسے بی نسب بڑنا جائے۔ دوسری نمسل:

دهوكي ببنالوكون كى افسام ادر برقهم بي شامل فرقول كابيان

ہوناہے اور ڈاکٹر کی ندش کرا ہے حتی کہ کسی اسر ڈاکٹر کے بیٹے مآناہے اور وہ اسے دوائی بنا آناہے۔ وہ ڈاکٹر اسے مختلف مفردات کی نفصل افسام اور مقدار تھی بنا آ ہے اور یہ بھی بنا آ ہے کہ وہ چیزیں کہاں سے ملیں گ ان کوکس طرح کوفنا اور کس طرح آبین ہی ماناہے اور نہایت عمدہ نتحریریں ایک نسخہ دے دیتا ہے دہ شخص والیں گوراگیا وہ اسے باربار بڑھنا ہے اور دو سرے بیاروں کو بنا کر تھی دیتا ہے لیان خود اسے استعمال نین کر آلوکی اس کی بماری دور موالے گا۔

برزاب نهب موكا اكرده السسي بزار نسخ لكعے اور مزار مراجنوں كوسكما شے حتى كه ان سب كوشفا عاصل موجائے بعر مر لات بزاد مرننر بط صف عرص اس کی این بماری دور بنس بوکی البند کیدر فرج کرے اور دوائی خر مدکراس طرح بنا فی جس طرح اس في مجمع مها مها وراست بيني اس كرادا بد برداشت كرس وقت بردوائي بين اور تمام من والكاكافيال ر کھے اب حبب برسب کام کرسے گا توشفا ، کی امید کی حاسکتی سبے نودوائی بالکل ندینے کی صوریت میں شفاہ کی امید کیسے موسکتی ہے۔ الکن اگراس کا برخبال مورد س ایستخری اس سے لیے کافی وشافی ہے نووہ دھوسے بی ہے

اى طرح وه فقيه جرعبادات كاعلم بهايت الجصطريقي سے حاصل كرئا سے ديكن عمل بني كرنا اوركن بول كاعلم عي عمده مريقة رماس كرا معلى ان سے اجتاب بن كرابرے اخلاق كاعلم اصل كرا مع ليكن ان سے البنانس كو بيانا ہیں اچھے اخلاق کا علم حاصل کرا ہے لیکن ان سے متصف ہیں سوما توریث خص دھو سے میں سے کیونکہ اللہ تعالی نے

ص فراین اس نے است نفس کو یاک کی اس نے کا میابی عامل کی -قَدّاً فُلُحَ مَنْ زَكُّها - (١) ينني فرا إكراك شفى نے كاميا في حاصل كى جس نے نزكية نفس كاطريق كسبكما اوراسے مكوكروگول كوسكما يا-اس وقت سنبطان اس سے کہا سے کواس مثال سے تہیں دھور نیس مواجا سے کیوں کر دوال کاعلم مرض کو دور بني كرا ليكن تمالامطلب تواللرنوال كاقرب اور تواب حاصل كراسيد اورعلم سعي تواب مناسب اوروه اسعام كي نعبات ين وارد إحادث راه كرك آما م

اب ارده بیاره مرین موکر دهو کے بن اجا کا ہے توبالس کی مراد اور فوائن کے موانی ہے اوروہ الس پر مطین مور عمل چیور دیتا ہے اورا کر عقل مذہبے توٹ طان سے کہاہے تم مجے عاسے نشائل کھا تے مواور ہے عمل كا مكارع لم كارسيس توكها ياب ومنس بادس ب جيدار الدفاوندى -

فَعَنْدُهُ كُنْشُكِ الْكُلْبِ - ٢١) لِسِ اس كَمْ شَال كَتْ جِي سَعِ-

ان بوگوں كى منال من كو نورات دى كئى ھراموں فيلسے شانحایا رهل دیا وه کدھے کی طرح جواد جوانحانا ہے۔

اصارف دباری تعالی ہے: مَنْكُ الَّذِيْنِ حُمِّلُوا النَّوْلَا ةَ ثُعُلَّكُ يَحْمِلُوْهَا لَكُمَثُلُ الْحُمَارِيَخُمِلُ الْدَسُفَارَ - ٢٦)

> (١) قرأن مجيد، مورة الشمس أبيت ٩ (٤) قرآن مجير مورة اعراب آب ٢٥١ (۱۷) قران مجيد اسورة مبسدان ه

توكة اوركره ين شان فرار ديف سه بليو كركيا ذلت بوكتى ب اورنى اكرم الا المعليه وسلم في ارشاد فرايا-مَنِ اذْ هَا وَعِلْمًا وَلَهُ مِينَ دَوْهُ دُو هُدًى كَنْ فَعَ الْمَا فِي الْمَا فَرَا بِ مِينَ مَا اللهِ عِلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل نين كرا وه صرف اللرفال سے دورى مى برها اسى ـ

ربے على عالم كوجهمي والا جائے كا تواس كا تنب باہرنکل مریب گیاوروہ ان سے ساتھ جنبم یا اس طرح چکر سکائے گاجس طرح گدھا جبی کے گرد گھوشا ہے۔

يَزْدَدُمِنَ اللهِ الرَّرُنْعُدُا - ١١ رسول اكرم صلى الترعلب وكلم ف يريمي قرايا -بُلْغَى الْعَالِمُ فِي النَّارِفَتَنَّدُ لِنَّ أَفْنَا لَبْ فَ فَيَدُورُنِهِكِ فِي النَّارِكُمَا بَدُورُ الْحِمَارُ فِي

آب نے بھی ارتباد فرایا۔

مزترین انسان سرے علامیں۔

سَتُوْلِلنَّا سِ الْعُلَمَاءُ السُّوعِ ١٣١ مصرت البودردا ورضى الليعة فرانت من جابل سے بلید توایک می خرابی ہے دکداس نے علم حاصل میں کیا ) اورا گرامان اللے جانبا تواسے علم عطا فرآیا لیکن سیعمل عالم سے سے سات خراباں بس کوں کرعلم الس فعات دلیل سنے گاجب اکس سے كا جائے كال وف إيف علم ك مطابئ كاعمل كا ورائد تعالى كاك كركيے اداكا ؟

نى اكرم ملى المعليه واستم في ارشا وفرابا

اَشَدُّالنَّاسِ عَذَ إِبَّا يَوُمَ الْفَيَّامَةِ عَالِمَ لَفَ يَنْفَعُهُ اللَّهُ يَعِلْمُهِ - (٩)

قیامت سے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم كو موكا جعاس كے علم نے لفع ابنى وبا۔

اس قعمی منابس م منعلم سے سان میں ذکری ہیں کرعلائے افرت کی علامت کیا ہے۔ دیکن بروایات بدکار عالم ك مرمى ك موافق بني بن -اور و كويلم كي ففيت من مذكور الحصور السور كي خوابش ك مطابق بن وشيطان السيد لوكون کوان کی فلبی خواہات سی طرف تھا ا ہے اور یہ بعینہ دھو کا ہے کیونکہ دب وہ بھیرت کی نگا ہ سے دیجھے کا تواسے معوم بو گاریاسی شالین می اور اگرامان کی نگاه سے دیجے تواسے معلی مرکار جن ذات نے علم کی فضلیت بان کی ہے ای نے رے علمادی ذرمت می ذکری ہے اور مرحمی بتایا کہ ان علاء کا حال، جابوں کے حال سے بی بزر ہوگا ۔ اس کے

<sup>(</sup>١) مخنز العال حابداص ١٩١١ صرب ٢ ١٠٠ رم صحص منارى عادول م ٢ ٧٨ كتب بدو الخلق الم مخزالعال حبد واص اوا صريت ٢٩٠٠١ رم) كنز العال جدائ ١٠٨ صيب ٢٩٠٩٩

بدہ بی دہ اپنے آپ کو اٹھا سمجھے مالا تکہ اس کے خل ہ ن اللہ تعالیٰ کی مجت بہایت معبوط ہے تورہ تخص دھو کے ہیں ہے۔

اور جرا دی علوم مکا شغہ کا دیوی کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات اور اس کے ناموں کا علم ہے اور اس سے باد جود وہ علی تھیوٹر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے امراور صور و کو کو شاہ کے اخلاق واوصات شکل وصور ہے، بلول وعوض شست و مندہ کا علم مامل کر لیتا ہے لیکی اسے بہ بات معلوم نہیں کہ بادشاہ کو کہا ہے بر پہنہ اور کیا تا پہنہ ؟ وہ کس سے نوش مواجہ ہے اور کیا تا پہنہ ؟ وہ کس سے خوش مواجہ اور کیا تا ہے لیکن اسے بہالاس بات بات معلوم نہیں کہ بادشاہ کو کہا ہے بر پہنہ ہور کر دیتا ہے دور کی تا ہے تھی وہ بادشاہ کو نا اور کی کا موجب ہیں اور جس قسم کا لباس باکا مرکت و کسکون وغیرہ بادشاہ کو لیند میں اس میں وہ بین اور وہ ان مام امور کو تھوڑ سے ہوئے وہ بادشاہ کو پہنہ اور وہ اس میں وہ بین اور وہ اس مام مور کو تھوڑ سے ہوئی اجو بادشاہ کو پہنہ اور وہ اس میں وہ بین اور وہ اس میں ہیں ہوئی ہے ہو بادشاہ کو پہنہ اور وہ اس میں وہ بین اور وہ اس میں ہوئی ہے ہو بادشاہ کو پہنہ ہیں اور وہ اس کی دورہ کی ہی اور وہ اس میں ہوئی ہوئی ہے اور وہ بادشاہ کو پہنہ ہیں ہوئی ہے ہو بادشاہ کو بیند میں تو وہ بادشاہ کی موف بادشاہ کی موف بادشاہ کو بیان موس کے بیان موس کے بیاد بادشاہ کی موف تعلق کے کو بادشاہ کی موف تا بیند میں تو وہ بادشاہ کی موف تا موس کی کا میاب تو یا۔

الٹرتو لٹ نے صرب واوُدعلیہ المعام کی طرب وہی فرائ کہ مجھسے اس طرح ڈریں جس طرح مزریساں درندسے سے خون کھاتے ہیں ا خون کھاتے ہیں اِن جوشخص شیر کے عرب رنگ ڈسکل اور ام سے واقعت ہووہ اسس بنیں ڈرتا کو یا اس نے شیر کو بعا پا

-040

رہ ہے۔ اور برخص اللہ تمالی کی موفت حاصل کرلیا ہے تو اسے اسسی کی صفات کی پیمان بھی حاصل ہوجاتی ہے کہ وہ نام جہان والوں کو ہاک کر دسے اور اسے اسس کی کوئی برواہ بنیں ۔اور بیکراس سے قبعنہ و فدرت میں وہ تحف بھی ہے کہ اگر استعادر اس جیسے مزاردی کو ہاک کر دسے یا جمیشہ کے لیے عذاب ہی رکھے تو کو ٹی بھی اسس میا ٹرانداز بنیں ہوگ ، نہ ا تنے رتم اسٹے گا اور نہی ان کارونا بینیا اور سے اسٹے گا۔

اس كي السّرتوالي تصريرا دفروايا-

بينك الله تعالى سے اس كے بندوں يوس وي درك إِنَّمَا يَنْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِ وِ الْعُلْمَاءُ-بن حوعلم واسلے بن -اورزبور کے شروع بی ہے رحکت کی اصل انٹرتعالی سے درناہے۔ حفرت عبداللرن معودر صى اللهومذ قرا نف من كسي تفس ك عالم موت ك لياس كا الله نعالى مت فريا بى كافى ب اور جابل مونے کے لیے ہی بات کافی ہے کروہ الٹر تھالی فات کے حوالے سے دھو کے میں رہے۔ معزت مس بعرى رحمه المدس ايك مسلم بوجها كيا المؤل في اس كاجواب ديا توعرف كياكيا كرفقها و توب بات من كي انبول فع المائم في من فنيه كود كم الى بني نفية توده ب جورات كوقيام كرّاب، دن ك وقت روزه ركفنا بعادر دنیاسے بے رفت رہاہے۔ ابک مزنب آب نے فرایا نقیہ وہ مے حرن نو مارات کراہے اور نہی حکر ا۔ وہ اللہ نقال کی حکیس میں نا ہے اگر اس ك بات مانى جائے نوائٹر تعالى كاك روماكرا ہے اوراكراس كى بات ردى جائے توصى الله تعالى كاك راداكر تا ہے۔ الوياحقيق فقيه وه ج جوالله تعالى سے الس سے اوامرونوائ سيكتا ہے اوراس كى صفات كے ارسے مين علم ر کھنا ہے کو اسے کونسی چیز پندہ اور کونسی ابیند، اور ہی مام سے اورا لند تعالی جس ا دی سے جدائی کا ارادہ فرقا ہے اسے دین کی سمجدعطا کرا سے اور اگر مصفت نہ بائی جائے وہ ان توکوں میں سے ہے جو دھو کے کا شکار میں۔ اورعلا ، کا دومرا گروه وه سے حبنوں نے علم وعمل دونوں کو مضبوط کی ظاہری عبادات بیں معروب نرہتے ہیں اور گناہوں سے بازرسة بي سكن وه اين دلول كى طوف متوريني سوت المران سان صلون كوفتم كرس جوالله نال كمال منوم بي اوروہ سی معد، ریا ، اقتدار و بعدی کی طلب ، برام کے لوگوں کو مرائی بینیا نے کا ادادہ اور شہروں اور لوگوں بی شہرت ك طلب سے بعض اوقات إن مي سے كيھ لوكوں كوم مى معلى منى مؤيا كريد بات فدموم سے اور وہ الس كا ارتكاب كرت بي ان كاموں سے بيخة بنيں ـ اورنه بى بى اكرم صلى الله والله وكم سے اس ارت وكرامي كى طرت توم كرتے مى كي نے زمايا ـ معمولی رہا کھی سرک ہے۔ اَدُفَى الرِّياءَ إِلسِّيرُكُ - (١) استب سے اس ارشادگرای کی طرف بھی نظر بنیں کرتے۔ اب نے فرایا۔ بعي يحبر بو-مِنْ كِبْرِ - (٣)

دا، فرآن مجد، سورة فاطراب ٢٨

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال حليهم سه ٢٧ ترهب ١٠٠

اس مجع الزوائد صلداول ص ووك بالابان

حدد نيكيوں كواكس طرح كها جأنا مصصب ال مكوليد كو جدد تي سب - اوراب نے ارفاد فرایا۔ اَنْحَسَدُ یَا کُلُ الْحَسَنَاتِ کَسَا قَا کُلُ النَّالُ الْنَالُ الْخَطَبَ مَا کُلُ النَّالُ النَّالُ الْنَالُ

ادراً پ کا ارشادگانی ہے۔

شرف وبال كى مجت منا نفنت كواكس طرح بروان جرايات مصب إنى سنرى كواكا الما ب-

حُبُ الشَّرَى وَالْمَالِ يُنْبِتَانِ النِّذَ أَقَ كَمَا مُنْبِتَانِ النِّذَ أَقَ كَمَا مُنْبِتَانِ النِّذَ أَقَ كَمَا مُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَمَالُ - (٢)

اس کے ملاوہ دیگر روایات ہی جہم نے افداق نرومہ کے سیلیے ہیں مہد کان سے بیان میں ذکری ہیں ۔ توان لوگوں نے اپنے ظام کوزینت وے رکھی ہے بیکن اپنے باطن کو کٹول گئے ہیں نیز انہوں نے ہی کرم صلی اللہ

علبه وسلم کے اس ارشاد گرامی کومی تعدد و اسبے-

بے شک اللہ نقائی نہاری صور توں اور تہارے الوں کو ہس دیجتا وہ تو نہارے دوں اور تنہارے المال کو دیجتا ہے و

إِنَّ اللهَ لَا يَنظُرُ إِلِي صُورِكُمُ وَلَا إِنَّى آمُواللِّمُ وَلَا إِنَّى آمُواللِّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ و كَانِّمَا نَبْطُرُ إِلِي فُلُوبِكُمْ وَاعْمَا لِكُمُ-

توانبوں نے طاہری اعمال کی خبر داری کی میکن دل کا خبال نر رکھا حالانکہ دل ہی اصل ہے کیوں کہ وہی تنفی نجات الم مے گا جوسلامت دل کے ساتھ اکھے گا۔

ان لوگوں کی شال گندگ کے کنوس جی کہ ظاہر میں مجیونہ وغیرہ کیا گیا لیکن اس سے اندر بدوجے یا مردوں کی قبر میں ہی ہون کی جت برجواغ رکھ دیا ہی ہون کی طرح ہی جن کی جت برجواغ رکھ دیا ہی ہواس سے باہر کا حصہ توروشن مونا ہے ہیکن اندرا ندھیراہی رہ ہے یا دھیر سے گری طرح سے جس نے بادشاہ کی دعورت کی خاط مکان کے دروازے کو توب ہی یا لیکن گو کے اندر کوٹرا کرکٹ بھرام واسور بات واضح طور ربدھوکہ ہے بادشاہ بلکاس کی زیادہ واضح مثن ل ہر ہے کہ ایک شخص نے کھیتی اگائی تو اس کے ساتھ گیاس بھی اگا تواکس کھیتی کو خواب کرنے والا ہے اب ایک کوٹر ہے میں کو خواب کرنے والا ہے اب ایک کوٹر ہے ہو اس کی حوال کی میں کہ حوال میں کا دورہ کھاس دو بارہ ہو ہے اور اور ہے اس کو خواب کرنے والا ہے اب کی کوٹر ہے اس کی حوالی ہو ہو گیا تھیتے لیکن وہ اسے اور اور دہ گھاس دو بارہ آئے گی۔ اور اس کی جوابی ہیں ہو گیا ہوگی کا دوردہ گھاس دو بارہ آئے گی۔ اور اس کی ہو اس کی جواب ہیں ہے لئے مفیوط ہوں گی اور دہ گھاس دو بارہ آئے گی۔

(۱) النزغيب والزميب طليساص به وكناب الاوب (۱) منزالعال طلد امن ماس كناب البردالعدلة رس الصحيم سل حلد المن عام كتاب البردالعدلة ای طرح گناموں کے پورے برے افلاق میں جودل میں پیلاموٹے میں نوجوشف اپنے دل کوان ہے باک مہیں کرے گا اس کی ظامری عبادلت ا بنے ساخط ہے شارا فات لائیں گی بلکہ وہ الس مرافن کی طرح سعے فارش موجائے اب اسے دوائی کے طفا ور پینے کو کہا گیا دوائی سلنے سے طام می خارش دور موجاتی ہے اور پینے سے دوائی اس سکے مادہ کو اندر سے ختم کردی ہے بہان اس شخص نے دوائی طفے پراکشف دکیا وراس سے سافھ سافھ وہ چیزی کھانا رہا جن سے وہ مادہ برصنار ہا تو بہ ظاہر میں دوائی کا کمنا اس فارش کو زائر بہیں کرسے کا ملکہ بر بھیری مجیشر رہے گی کیونکہ یہ باطنی مادہ سے ارمی ہے۔

على کا ایک اور فرقر ہے جن تو حلوم ہے کربرافل تی باطنہ میٹر تعیت کی رُوسے مذہوم ہیں لیکن نگری وجہ سے ان کا فیال یہ ہے کہ ان میں بہ باتیں نہیں نہیں نہیں نہیں سے کہ وہ ان کو ان باتوں سے نہیں ارکانا ان باتوں سے نہیں نہیں ہے یہ میں میں تواسی ارکانا ان باتوں سے بلندمقام رکھتے ہیں۔

باتوں سے نوصرف عوام کی اکرانٹی ہوتی ہے جو اکس علی مقام کہ نہیں ہے یہ بیکن ہم تواکس اکرائٹی سے بلندمقام رکھتے ہیں۔

مجر حب ان برنگر، بلندی افتدار اور عرف شرف کی طلب ظاہری ہوتی ہے ۔ تو کہ نہیں ہیں جہ برنودین کی عرف کی مطلب، شرف علم کا اظہار، دین خداوندی کی مدا ور می الفین اور برعتیوں کو ذہیں وربواکر نا ہے اور اگر میں اونی قدم کالباکس بہنوں اور می مول سے اور اگر میں اور نی قدم کالباکس بہنوں اور می کو سوائی اسلام کی ذلت ہے بہنوں اور می مول سے کو اس کے اس کا دہ وہ شیطان ہے دہ کو اس کے اس میں برخش میں ہوتا ہے وہ کراس کا مذل تی میں افرانا ہے ۔

اور دہ اس کے اس ممل بہنوش میں ہوتا ہے اور اکس کا مذل تی میں افرانا ہے ۔

یہ عالم اس بات کو فعول جآ با ہے کہ نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم ہے کس عمل سے ذریعے دین کی مدد کی اور کا فروں کو رسواکیا، اوراسے بریعی باد بنیں رہنا شکے صحابہ کام رضی اور عنہ سے تواضع، فروتنی ،ا ورفقر سرقنا عنت سے سلسلے یں کیا کچھ مردی ہے حتی کرجب صفرت عمر صفی اوٹر عنہ بریم مولی لباس کی وجہ سے اعتراض کیا گیا اوراسس وفنت اکپ شام میں تشریف اللئے تھے۔ تو اس نے فرایا۔

 کے دفت اسے غصے نہیں اسٹے گا بلک بعض ا وات وہ ای بات برخوش مواسبے توامس صورت میں اس کا غصرابی ذات کے دفت اسے خصے نہیں اس کا غصرابی ذات کے بیے سے اور خیث باطنی کی وجہ سے جمعصر توکوں سے حد سے ۔

توية من السوطرح افي اعمال اورعلوم كا دكها واكرنا مع اورجب دل مي رياكا وسوسه بدا بو توكم اسبع مركز بني یں رہاتو ہیں کررہا بلکہ میری غرض نویر سے کہ میں اپنے علم اور عمل کوظ سر کروں تاکر لوگ میری اقتدار کرسے اللہ تفالی سے دیں كالمون راه بائي اوراى طرح ومعذاب فدا وندى سے جورطهائي ماور دھوسے كاشكار مربعالم اكس بات يرغورنس كرناكم اگرلوك دومرے كسى افتداكرى نواسے نوش منب سونى جس قدراين افتدا برخوش موتا ہے الراس كامقصد لوگوں كى اصلاح كرنا سنها نوص سكے افغوں ان كى اصلاح موتى اسے خوشى عاصل موتى جس طرح كى شخص سے بمار خلام سول اوروہ ان كا عملاج مرناعا بنا ہے تودہ اس بات بن فرق بنیں کرنا کہ اس کے انھے شفار ہونی ہے یکسی دوس سطبیب سے باقع سے اور معن اوفات اس عل كواسنے ليد يا دكرا ہے تواس ين مي سنيطان اسے شين حيورانا اوركتا سے اربوں سوتي كرحب وك مرب دريع مايت يائي مك تو مجه نواب ملے كانوب الله نمال كى طون سے عاصل ہونے دالے ثواب برفوش مواموں اس بیے ہنیں کر لوگ میری بات کو تول کرنے موں توس بات اپنے لیے خیال کرنا ہے اور اللہ تعالی اس سکے باطن برمطلع بي كمشلة كوئى نبي أكراس كي كنفين خامولش رجين اورعلم كوعيبان كي صورت بي اظهار كم مقابلي بي زباده نواب ملے گالین اس کے ساتھ ساتھ قدر جو کی جائے اور سطریاں جو ڈالی جا نمی اور وہ زنجری تور کر قدر سے بھاگ تعلے اوراسی عادما پینچے جہاں اس سے مقام ومزنبر کا ظہار سونا ہے مین تدریب ما وعظ وغیرہ کے فدر کیے طہرت اتی ہے۔ اس طرح وہ بادشاہ کے اس مع اس سے دوئن لگا ہے ،اس تعرف کرا اوراس کے بیے تواضع کرتا ہے ادر حب اسے میال آئے کرظالم بادشاہوں سے بلے تواضع حرام ہے تو سشیطان اس سے کہا ہے تھوڑو بار، بربات تھ ان ہوگوں سے بارسے بی سے جوبا دشا ہوں سے مال کی طبع رکھتے ہیں تنہاری غرض تومسلمانوں کی سفا رش کرنا اوران سے ضرم كودوركرنا سجنبزا بنية بسسه ونفنول ك شركود فع كرنا م اوراطرنغالى السسك اندرى بات كوم تنام كماكم اس سے کسی دوسرے ساتھی کو بادشاہ کے ہاں قبولیت عاصل ہونی اوروہ مسلانوں کے بارسے یں سفارش کرتا متی کم ملانوں سے ضرر دور ہوجآنا ، تو اس بریہ بات گراں گزرتی بلکہ اگر وہ کرسکنا تو با دشاہ سے سامنے اس شخص برطعن کر سے اس کی برائی بیان کرما اور حعوط باندهنا -

ای طرح بین کا دھوکر اس مشک بینے جا آ ہے کہ وہ بادشاہ سے ال پینے ہی اور جب دل بین خیال آ آ ہے کہ رجم ہے
تواس سے سنیطان کتا ہے اس مال کا کوئی مالک بنیں ہے سلائی کے لیے سے اور تم مسلانوں سے ام اور عالم ہوتہادی
وجہ سے دین قائم اور مضوط ہے توکیائم اسس سے طرورت سے مطابق بنیں سے سکتے تو اسس طرح وہ تین باتوں میں وہ
دھو کے کاشکار ہوتا ہے ماک برکواکس مال کاکوئی جی مالک بنیں صال نکروہ جانتا ہے کہ بادشاہ سلانوں اور دیبا تیوں سے

خراج رٹیکس ، وصول کرناسہے اور مین بوگؤں سے بیر مال کیا ہے وہ نحود زندہ میں باان کی اولادا ور وارث زندہ موتود رمی نتیم يمواكران سے ال ضلط اطرم سكت اور جوشفوں وكس ادميوں سے إيك سودينا رغصب كرنا ہے اوران كو ماہم الديرا سے تواس بي كوئى اختدف نيس كريه حرام مال مع اوريه نيس كها جاكمنا كريد لاوارث مال سهد اوراس ان دمس آدمون رِتَقِيم مُنا صَروري بعداور مراكب ك وسوال صدينيا جا بيد الرحدان كا مال المد دوسر عسك مال سعال يكامو. دور واسعا لطب ہے کہ تم سالوں کی عبلائی کے بیے کام کر رہے ہوا ور متباری وج سے دین قائم ہے عالانکہ جن اوگوں نے اہنے دہن کوخاب کیا ، بادشا ہوں سے مال کو صال فرام دیا ، طلب دنیا اور شعام ومرتبہ کی طرف تومہ کی رغبت رکھتے ، ب اوراكس طرح ده أخرت سے منر كبيرت بي-

وه ان توگوں سے زیادہ ہی جو دنیا سے بے رغبت ہی وہ دنیا کو چھوڑ کر استقالی کی طرف متوصہ ہو بھے ہی تو وہ لوگ جودنیا کی طرف منوصر موسے مقتقت میں دین کے دحال میں ، شبط نوں کے ندامی ان سے قائم میں وہ دین کے الم منیں میں کیونکہ امام وہ مونا ہے جس کی افتدا دنیا سے اعرامن اوراً خرت کی اون نوم سے سے یں بونی ہے جے انب وکرام عييم إلسام بمحام كرام اوراكارعلا في سلعت اور دعال وهسي حس كي انتدا النرنوال سيداع إض اور دنيا كي طرف تعكاد مے سیلے بی بن نے نومور کا ہے سانوں سے لیے اس تفی کامر جانا ، اکس کے زندہ رہنے کی نبت زیادہ نفع مخت ہو۔اوردہ سمجتا ہے کردین اس کے ساتھ قائم ہاں کی شال اس طرح ہے جیے تعزن علی علیدالسلام نے بڑے علاء محے بارے میں فرایا کہ وہ ایک جٹان ہے حو دادی سے اسکے ہو وہ جٹان فردھی یانی سے سیاب بنیں ہوئی ادر اسے کھیتیون کے بھی بیٹے نہیں دیتی ۔ اس زمانے بی ال علم سے عزوراور دھو کے کا اضام بہت زمادہ بی جو کھی ہم نے ذکر کیا ہے

ده محن الح بى اور نونى كے طور رم

اك دومرا فرقه بهم بنون فوسعاما مل كي، اعضاركو باك كي اورعبادات ك درسي ان كومزي كيا ظامري كنابون سے امتناب کی نیز اخلاق نفس اور قلبی صفات بعنی را مصد ، کینه ، محر اور ملبندی کی طلب کے در ہے ہو کر نفس کوان سے باكرف كى كوستىن كى اورول سے اس كى مضوط موطوں كو كاس مخال كى اس سے با وجود اجى كى وہ دھو كے بى بى كيوى دل ك كوف رسطان ك خيروب اورنفس ك دحوك باقى برح برمطلع بونا بهت مشكل ب كيونكم وه نهابت باريك ورنتي بي حي نكروه ال سيم الكابني بوت السوي انبون في الوي الموركاب. اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص کھیتی کو کھاس سے پاک کرنا جا ہے چانچہ وہ وہاں چر لیانا ہے اور کھاس کا جرجى فنكا نظر آنا باك العاطيعينك بعديك وواكس هاس كالتن بني كرك جس فعالمى مك زين سے مربنين كالا اوروہ مجتاب کرنام گاس ظامر ہو چا ہے مالا کد گاس کی جواوں سے باریک بادیک شافین کائی ہی اور می کے نیجے جب عاتى بي ووان سے عافل رہا ہے اور خیال كرنا ہے كراس في سبكيد العظرديا ہے وہ إن سے لي فررت محالان كر

دواک کرمضوط ہوگئی میں اورانہوں نے کھبتی کی جواوں کو خارب کر ویا لیکن ان کا پہتم نہیں کا۔

اسی طرح ایک عالم بعن اوفات بہتام کام کر بیتا ہے دیں پوٹ یہ امور کی حفاظت سے عائل رہتا ہے دہ دقیق باتوں کی طوف ہو جہنس کرے تا تا دیجھ کے جو دہ تا ما علم اوران کی ترتیب کے بلے وات دن جاگا ہے الفاظ کی عمد گا ،

اور کن کی تصنیف و البعث کے لیے کوشاں سے اور اس کا خیال یہ بونا ہے کہ اس کی اس تام کوشش کا مفددین خلوندی کا اظہار اور ریز بعیت المبری کنشرواننا عن سے اور ہوئے ہے اس کا نخصہ باعث اپنا تذکرہ اور اطرت واک ون میں مشہوری ہوں ہوگ وروز ورسے اس کے باس کا بس اور اس کے زہر و تقوی اور علم کی تو ویت کی جائے شکل مسائل میں اسے مقدم کیا جا سے حاجات داخل کے اس کا خاص کے اس کے گرد جع بول اس میں اسے مقدم کیا جا سے حاجات داخل کو بول اس سے مقدم کیا جا میں کو فورسے سنیں اور اس سے توثری حاصل ہو کہ مارسے شاگر در منبعین اور استفادہ کر ہے والے بیت نیادہ کوشی اور میان کو فورسے سنیں اور اس سے مقدم کی اور میان کو فورسے سنیں اور اس سے مقدم کی اور میان کو فورسے میں اس کو میں درسے شاگر در منبعین اور استفادہ کرنے والے بیت نیادہ میں ہو کہ میں معام اور توقی و وینرہ میں اس کو مقدد وی سے میا اور وروز کو کہ دنیا کی فورسے میں ان برطون کر ہے سے سائی کرتے ہو اس کا مقصد دی کے والے سے بریشانی سب کیو حاص ہے اور دور مرد ل سے متاز اور سمجھ کر لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے ۔

میں بلی اسٹ کی خوش کو دور مرد ل سے متاز اور سمجھ کر لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے ۔

علم کے جھپانے راس ضم سے نواب کا دعدہ کی جائے تووہ رفبت خرر کھے کیوں کم اکسس مورت میں فبولمیت کی لذت اور ریاست و مقام کی عزت مفقود ہوگی۔

تا بداسی نسم کے لوگوں برٹ یطان کا بر قول صادن ) آہے وہ کہا ہے جوانسان بر نیال کرنا ہے کروہ اپنے علم کی وجہ سے دوہ مجھ سے زیج جائے گا وہ اپنی جہات کی وجہ سے سرے جال ہی پڑگر اور ہوست ہے وہ تعنیف و تالیف بی کوئٹ شرے اور برخیال کرنا ہو کر وہ الٹر تعالی کے علم کوجی کرر ہا ہے تا کہ اس سے نفع اٹھا اچائے بیکن اس کا مفعود یہ برتا ہے کہ عمدہ نصف میں شہرت ہوگی اوراگر کوئی شخص اس کی کتاب سے اس کا نام شاکر اسے اپنی طرف مندوب کرسے نواسے یہ بات گراں گزرتی ہے حال ایکہ وہ جانتا ہے کرتے بیف کا اورائٹر تعالی مانتا ہے کریے صفف ہے وہ شخص بنی جس نے دعوی کے ہے۔

افرر میں موسک ہے کہ اس کی تصنیف ذاتی تعرفیہ سے فالی نم موبانو واضح الفاظ میں لمبا چوارا دعوی کرسے کا یاضمی طور پر مدی مورکا کہ دوسروں پراعتراض اور طعن کرے گا تاکم السسے معلوم ہوکہ حسی بطعن کی ہے اس سے یا فضل ادر نیادہ علم الله سے حالاں کہ طعن کرنے کے ضرورت نہیں نفی اگر اس ودوسرے خص سے کلام بیں کچے خوالی بوتو اسے اس سے تولے سے نقل کرتا ہے حبب کہ اس کا اچھا کلام اس کی طرف منسوب نہیں کڑتا تا کہ صعوم ہوکہ مینو والسس کا ابنیا کلام ہے وہ اسے بعید نقل کرتا ہے اور مرجوری مرے السس کا جبر بنا لیتا ہے تاکہ معلوم کرتا ہے اور مرجوری مرحے السس کا جبر بنا لیتا ہے تاکہ معلوم

شہور موری کی قبص سے -

اور مرس سے دہ اپنی کاب میں مسبح قسم کے الفاظ استمال کرے اور الفاظ کومزی کرنے کی کوشش کرے اکم کوئی بر نہ کہے کہ گفتب قسم کی عبارت ہے اور وہ سمبتا ہے کہ میری غرض کمت کو رواج دبنا اوراس کی تحسین و ترکین ہے الم لوگوں کو زبارہ نفع حاصل مواور ن بروہ اس بات سے فافل ہے کہی حکیم نے حکمت میں تین سوحلہ یں لکویں توانشر تعالیٰ نے اس زبانے کے نبی علیہ السلام کی طرب و حی جبی کہ اس سے ہوتم نے زبین کو نفاق سے معروبا اور میں تہا رہے نفاق سے کے حی توبی تبری کونا قاصد معروبا اور میں تہا رہے نفاق سے کے حی توبی تیں کرتا۔

اوربہ بھی ہوسکا ہے کہ دھوکے ہیں سبکہ اس تسم کے اوگ جب اکتھے ہوں نوان ہیں سے ہر ایک کورہ خیال ہوا ہے کہ وہ دل کے عبیوں اور بو ہے ہی مبلہ اس سے موفوظ ہے اورا گروہ الگ الگ ہوجا ہی اوران ہی سے ہر ایک کے جہ وہ دل کے عبیوں اور بوہٹ بیدہ خوابیوں سے موفوظ ہے اورا گروہ الگ الگ ہوجا ہی اور ایک ایک میں میں ایک جی جیلے والے بی بی اس کے ساتھی جات ہو ایک اس کے بیھے جانے والے زبادہ ہیں با دوسرے کے بیھے ۔ اگراس کی اتباع کرنے والے زبادہ ہوں توخوش ہوتا ہے۔ اگر جہ جانیا ہو کہ دوسر عالم ای بات سے زبادہ لاکتی ہوکر دوسروں کوفائدہ بینجا نے ہی مشغول ہوجاتے ہی توان میں تبدیلی اکھاتی ہے اوروہ ایک دوسر سے سے حدکوتے ہیں۔

اور تا بدا کے طاب علم جران ہی سے ایک کے پی بڑھنا تھا اسے چھوٹر کر دوسرے عالم کے پاس حیا جائے توالس کے ول پر برف جو بڑھ اس کے مام کے باس کی عاصت کو لیدا ہن کرے کے ول پر برف جو بڑھ اس کی عاصت کو لیدا ہن کرے گا اور نری اسے بھی خاطر برس لائے گا جسیا کہ اس سے بیلے سوٹا تھا بیلے کی طرح اس کی تولیف کی حرص بھی نہوگی حالاں کہ اسے معلوم ہے کہ ووسری جگروہ دینی فائدہ زیادہ حاصل کر دا ہوا ور بیاں اسے کوئی اُن معلوم ہوئی اور اب وہ اس سے مفوظ ہے ، کبن برعالم ان باتوں کو جا شنے کے با وجودا کس سے نفرت کرتا ہے اور کسس کے دل سے برفوت زائل ہیں ہوتی ۔

اور شایدان بی سے کوئی ایک حب مسد کرنے مکتا ہے اور اس کا اظہار ان کرسک تو وہ اس سے دین اور تقوی برطعن کرتا ہے تاکہ اس بین بین اور بین کہوں کہ مجھے اطرابی ایک دیں سے بین نفر آیا ہے اپنی فات کے لیے بہن اور حب اس کے سامنے اُس دو مرسے شخص سے میب وکر کئے جا بین توخوش ہوتا ہے اور اگراس کی نفر مین کا جا بہن اور حب اور اگراس کی نفر مین کی جا بین توخوش ہوتا ہے اور میں اوقات اس دو مرسے شخص سے عیب بیان کے جا بی تو شرین اوقات اس دو مرسے شخص سے عیب بیان کے جا بی تو شرین اندر ہی اندر سے خوش موتا ہے اور فرا میں کرنا جا ہے کہ وہ سمانوں کی غیب نا بین دکرتا ہے بین اندر ہی اندر سے خوش موتا ہے اور کا دور کرنا جا ہے کہ وہ سمانوں کی غیب نا بین دکرتا ہے بین اندر ہی اندر سے خوش موتا ہے اور

اس بابت کا نواس مندھی ، اورا مرقال اس بات کی جردھا ہے۔

توبہ باخن اورخفیہ عیب ہیں ان سے آگا ہی موت عقل مندوگوں کو ہوتی ہے اور مفبوط لوگ ہی اسس سے بھے سکتے ہیں ہمارے جیے کم دور لوگ اس کی طبح ہیں رہتے ہیں آئی بات خرد ہے کہ آدمی ا بنے نفسانی عیب معدوم کرے اور براسے الی بندموں بکران کی اصلاح کی حوص رکھے اور النہ تقالی جب سی بندے سے عیل ائی کا ارادہ فرقا ہے تواسے اسس کے نفسانی عیب پرمطلع کر دبیا ہے اور حین آدمی کو نیکی کرے خوشی عاصل مواور برائی پرنا نوش ہو تواس سے اچھے حال کی امید کی جاسکی ہو اور اپنے عمل اور علم سے امید کی جاسکی ہو اور اپنے عمل اور علم سے النہ تعالی کی بات ہو ای کے ایک گال ہے اس کا کھان ہے کہ وہ عام موکون ہی سے بہر ہے تو ہم غفلت اور دھو کے سے النہ تعالی کی بات میں اور کرسی بیان دوگوں ہے بیر مطلع ہوں بین ان کی اصلاح زکریں بیان دوگوں کی جاسکی ہونے ہی بناہ سے معلی میں بناہ سے مطابق علی کرنے ہی کو تا ہی کی اسی کی اس معلوم حاصل کے لیکن علم سے مطابق علی کرنے ہی کو تا ہی کی ۔

کا د ہو کہ ہے جنہوں نے ایم علوم حاصل کے لیکن علم سے مطابق علی کرنے ہی کو تا ہی کی۔

کا د ہو کہ ہے جنہوں نے ایم علوم حاصل کے لیکن علم سے مطابق علی کرنے ہی کو تا ہی کا ۔

آب م ان نوئوں کے عزوراور دھوسے کا ذکر کرنے ہی جوعلوم میں سے غیر صروری علوم برفنا مست کے بیٹھے ہی انہوں انے ضروری علوم برفتا سے خوراور دی ورسے موری علوم فروری انواکس بیے کم اینے آپ کوعلم ضروری علم ماروری سے دھوسے کا شکار ہیں یا نواکس بیے کم اینے آپ کوعلم ضروری علم ہی کوسب کی مسجم بیٹھے ہیں۔

ان سے ایک جاعت ان لوگوں برمشتر ہے جو تکوشی معاملات اور تھکر اور دنیرو کے سیسے می نیز لوگوں کے درمیان دیزی معاملات کی تفصیل سے متعلق فتو کی دیتے ہیں اسی کوحاصل کرتے ہی اور اس کا نام فقر اور علم مذہب رکھا ہے

ا در بعبن ا دقات ، اس سے صول میں طا بری ا ور باطنی اعمال کوضائے کر دستے ہی وہ اسنے اعضاء کا خبال نہیں رکھتے زبان کوعنیب سے ، پیٹ کوحرام سے باؤں کو باد شاہوں سے باس جانے سے اور باتی اعضاد کوعبی محفوظ نہیں رکھتے نیزوہ دل کو تکر ، حد ، ربا کا ری اور باتی ہر تم سے مہلکات امور سے نہیں بچاتے بہلوگ در وج سے دعو سے بی ہیں ۔ ایک وجم عمل سے اور دومری وج علم -

عمل کی صورت میں دھو کے کا ذکر سم کرھے ہیں اوران کی شال اس مربین جسی ہے جے دوائی کے نسخے کا علم ہے
اور دہ اسے باربار بڑھنا ہے اور دور سرس کو بھی شخصاً اسے بلکہ ان کی شال تواس شخص صبی ہے جے بواسیر یا برسام کی
ہماری سموا ور دہ ملاکت کے قریب ہوجائے اب وہ دوائی اوراس سے استعال کا طریعہ جاننے کا محاج ہوا ور دہ اسحاصنہ
کی دوائی سیکھنے ہیں شنول ہوجا کے اور دن دات اس کا تحرار کرسے ملائکہ وہ جانتا ہے کہ دہ مرد ہے اور مرد کو حین آنا ہے
منہی استحاصنہ بلین وہ کہتا ہے کہ ہوسکتا ہے کے دوت کوئی خانون جو استحاصنہ ہیں بتبلا ہو کھ سے علاج پو تھے ہے ہما نتہائی درج

اسى طرح نفتہ بیا رہے برجی بعض اوقات دنیا ہی مجت ، نواہ تات ہی اتباع ، صدہ کبر ، ریا اور قام بافئی مہلکات کا فلیر ہنا ہے اور بعض اوقات توہ سے بہلے اسے موت اُجاتی ہے اور دہ اُن کا ہوں کی تلافی بنی کرسکا اب وہ الشر نعالی اسے اس جاسی موان ہیار اور کا علی جرر نے کی بجائے ہے مام ، اجاب ، فلیار ، نعان ، زخوں اور اِن کی دہت ، دعولی ، گواموں اور حسین ہے مسائل سکھنے ہیں شغول رہ ہاہے مالانکہ دہ مر محوال میں سے کسی جی بات کا اپنی ذات کے بیجے حاصیت مند رہ ہی ہوتا اور حب دوسرے دوگوں کو حاصیت ہوتو ہے ہے۔ مار معتبی نوا اور حب دوسرے دوگوں کو حاصیت ہوتو ہے۔ معتبی نوا اور حب دوسرے دوگوں کو حاصیت ہوتو ہے۔ اس عام و دد بر بے معروف ہوتے میں نامی اس کے باوجود دو اکسی علی میں ڈال دیا اور اسے اس بات کا شعور میں سے کیونکہ برخص موجود ہوتے میں موزل ہے اور اسے معاملے میں ڈال دیا اور اسے اس بات کا شعور میں سے کیونکہ برخص دو موجود ہوتے ہوتا ہوں کو میں اس کی نواز میں موجود ہوتے ہوتا کو السی نواز میں اس کی نواز میں اس کی نواز میں اسے اور اسے معاملے ہیں کو اس میں اسکون کو میں اس کی دو سے اپنے اور اسے معروف ہوت ہوتے اور اسے معاملے اس کی نواز میں اس کی دوسے اپنے اور اسے اس کا دوسے اپنے اعتبارا اس کی دوسے اپنے اعتبارا اسے اپنے ایک کو دریا ہے۔ معاملے اور اسے اسے اس کا دوسے اپنے اعتبارا سے اپنے ایک کو دوسے اپنے اعتبارا ہوتی میں سے منہ جورنے والد مو تربی کے اعتبارا سے اپنے ایک کو دولی دریا ہے۔ متعمل موری دیا ہے۔ متعمل موری کے اعتبارا سے اپنے ایک کو دولے دریا ہے۔ متعملے معروف کو دولی کو دیا ہوتی دیا ہے۔

جہاں کک علم کے اعتبارے فرور کا تعلق ہے تو بہاس وقت ہوتا ہے۔ ب وہ علم ننا وکا براکنفا کرے اور کتاب و سنت کا علم جھوڑ دے اور بعین اوقات وہ موڈین برطعن بھی کڑا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تو روایات کے نافل ہی انہیں سمجھ ہیں وہ نہذیب اخلاق کے علم کو بھی چھوڑ دیتا ہے میز اللہ تعالیٰ سے علیال وغطت پر بنی علم فقہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے مالا کلہ یہی وہ علم ہے جو خون ، ہیں ہ اور خشوع پراکڑا اور نقو کا کی ترغیب دیتا ہے۔ تم دیجھو سے کہ وہ اللہ تعالی سے اور خوف اور دھوکے بین بند ہے اور اکس بات پر بھروسہ کرد کھا ہے کہ السّرتعالی بہینہ اکس پروم فریائے گاکیوں کو دین کا منون ہے - اور اگروہ نتا دی بین شغول نہ ہو تو معال وحرام کا نظام معطل ہوجائے گا بوں ای نے تام اہم علوم کو بھوٹر رکھا ہے اور وہ خافل ومغرورہ اور اکسی دھوسکے کا سب ہر ہے کہ ای نے شریعیت بین علم نقر کی علم کا سن رکھا ہے حالاں کہ وہ نہیں جا نتا کہ الس نقر سے مراد اللّہ تعالی اور اس کی صفات کی موفت سے جو خوت اور البدکا با عش سے تاکہ دل بین خوت کا شعور بیدا ہم اور وہ تفوی افتیار کرے ۔

ارشاد فداوندی ہے،

بس ایسا کیون نیس مواکه مرکزده بی سے ایک جائت ربام را نکلی ناکه ده دبن کی مجد حاصل کری اور این قوم کو ڈرائیں حب ان کی طرف لوٹیں تاکہ دہ بجیں - نَكُوْلَانَغُرَّمِنُ كُلِّ فَرُوْكَةٍ طَالُفَ أَهُ لَيَتَفَعَنَّا لَكُلُولَانَعُ لَيَتَفَعَنَّا لَكُلُولَا فَكُ فِي الدِّيْنِ وَلِيُمَنَّذُ ذِرُكُما قَوْمَهَ لُسَمُ اِذَا رَجَعُوا الدِّجِهِ لَعَلَّهُمُ يَخَدَّدُونَ - (ا)

اورس عام سے فرسیے اندار (ڈروانا) حاصل ہوتا ہے وہ اکس عام انبرہے کیوں کہ اکس عام کا مقصور معامات کی شروط کے ساتھ مال کی مفاطنت کرنا ور مال کی مفاطنت سے فررسیے بدن کی مفاطنت کرناہے اس طرح قتل اورزخوں وغیرہ سے دفاع کرناہے حالا نکہ مال املہ تفائی کے راستے میں ایک فرریع ہے اور بدن سواری ہے جب کہ اہم عام راہ خداوندی پر جائے کی موت اور دل کی گئا ٹیاں جو مذموم صفات ہی ان کو ملے کرنا ہے کبوں کر ہیں صفات ندموم بندے اور املہ تفائی کے درسیان حجاب

ہم اور حب وہ ان میں لوٹ ہونے کی صورت میں مرجائے تواند تعالی سے پردسے میں رہاہے۔ بس عبر شخص صرف فقر براکتفا کر ناہے وہ اس شخص کی طرح سے جرجے سے داستے پر عبنے کی بجائے مشکیزہ اور بجہ تماں سینے سے علم پراکتفا کرسے اس میں کوئی شک مہیں کر ان چیزوں سے بغیر جے دشوارہے لیکن ہجان کی بہم اکتفا کرنا ہے اس کا

عجادراس کے داست سے کوئ تعلق بنیں ہم نے اس کا تشریع علم کے بیان میں ک ہے۔

ان بی سے کچھ علا والیے بی تو علی فقی سے مرف اختلاقی مسائل پراکتفا کرتے ہیں ان کا مقصد مرف عبادلام ،
مالف کو خامون شرکوا کا اور غلبہ اور فور کے سیے حق کو مہانے کا طراقیہ سیمضا ہے وہ دات دن اہل مذاہب سے جھڑوے
تا ماش کرنے ہیں ہمعمر لوگوں کی عیب ہوئی کرتے ہی اور دان کی ایڈارسانی سے بیے طرح طرح سے حلے تلاش کرتے ہیں ہر لوگ
انسانوں ہیں سے در ندھے ہیں ان کی فطرت ایڈارسانی اور سمت ہو فوقی ہر منی ہے وہ صن اس لیے علم حاصل کرتے ہیں
کرا بنے جب لوگوں پر ففر کا اظہار کرسکس اور حویل فخر و سی ہے نہ ہوجیے علم فلیب اور مری صفات کو مشاکر صفات
معمودہ سے ذریعے اللہ تا لی کی طون سلول کا علم ، تواسے مقبر جانے ہیں اور اے دیلی چیڑی باتیں اور واعظین کا کلام قرار

<sup>(</sup>۱) قرآن مجب مورة نوم أثبت ۱۲۲

ویتی بان سے نزد کے تحقیق اس بات کا نام ہے کہ مناظرہ بازی میں ایک دومرے کو بھیا الرف والوں سے درمیان جاری موسف والى سخت كانى كى نفيس معلوم مو-

انہوں سف مرکورہ بالا گردہ کی طرح قادی جم کرر تھے ہم لیان بران سے اس لحاف سے بڑھ گئے کہ بران امور میں مشغول ہوسکتے حوفرض کفا بہ بھی بنہیں ملکہ نقد ہیں اختلات کی عام دفیق بائنی بیعت ہیں اسلات ان سے نا اکث نا تھے۔ جہاں کہ اسکام کے دلاً کل کا نعلق سے نو وہ علم مذہب ہیں شامل ہے کیو بحدوہ فران باک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وم

نيزان كيمانى كانېم ہے۔

ىكى جومناظرىك اورمدل كى جيدى جن كوكسر، فلب، فساد دخع وتركيب ومنيره كهنة بن برغلبه ك المهارك يدعارى بيسكنيمي ان سك فرربيع جفرات كابازاركرم موتاب اس بيدان لوكوں كا دم وكر بيلے لوگوں كے مقابلے مي زيادہ محت اور

ابك دوسرا كروه نوابشات كے تحت علم كام ورجادله نبر نحالفين كے دداوران سے مناقعه دعبره كاعلم حاصل كرسنے من شنول رمتا ہے انہوں نے بہت سے مخلف ا قوال باد کردر کھے ہی دہ منافر سے طریقے سیمنے ی مفرون رہے بن بدلوك بهت سے فرقوں بن نفسیم و محصان كاعقبرہ یہ ہے كما بيان شمے بغير بندسے كاعمل مقبول بني ہوتا اور حب بك ومناظرہ نرسیسے اس کا ایمان صبح نہیں ہونا اس طرح جن باتوں کو انہوں نے اپنے تفائر کے دائل فرار دے رکھا ہے ان كا جاننا مجى عزورى قرار د بتصبى ان كا دعوى مے كم الله نفال ا وراكس كى صفات كاعلم ان سے زباده كسى كونس سے نيز جِنْفُ ان مكَ عَفَائد كُوسِ إِنِا أَاس كَا ايان مِ سِن سِراكب كے ليدان كا علم مسلطا ضرورى ہے ان بي سے ہر فرقدائي طرف بلمائ بيران كے دوفرنے مي-

الب فرقه كراه ب اوردوسراح برب بوفرفه كراه ب وه خلات سنت كامون كى طرف ببانا ج حبار الى فرقه سنت كى دعوت دنيا بعد مكن وهسب دهوسي بنيدي-

گراہ فرقد اس سے دھو سے بی ہے کہ وہ اپنی گراہی سے فافل ہے اوروہ مجفا ہے کہ مجھے نجات سے گی میران كے من كى فرقے بى جما كب دوسرے كوكافر قرار ديتے بى كبوك وه اپنے دائىل كوئىمت نبي كالتے اور شروع ما نبون نے دلائل کی شرائط اوران کا طریقی معلوم منیں کی لہذا وہ دلیل کوئٹ بداور شبہ کودلیل سمجتے ہیں۔

بين جوزة تى رب اس كا دھوكم برب كروه حدل ومناظره كوائم بات مجتنا ہے اس كے خيال ميں دين فلوندك من سيسب سيافض عبادت ما سكايه على كان مع كريب كدادي محت مباحثه فرك اس كا إيان كمن نس موااور حرشخص کمی محث اور دلیل مکھنے کے بغیراللہ تعال اورائس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوسیا مان اسے وہ موس بنیں باانسس کا ا بیان کامل نیس ماور بنری اسے الله تعالی کے بان فرب حاصل مؤاجہ اسی فا سدگان کی خاطران کی زندگی بحث ومناطرہ ،

ا عنزامنات اوربدعتی لوگوں کی میموده گفتگو سیکھنے برخرج سوجانی سے اوروہ خیال کرتے بی کن محث ومنا فاسے میں متنوليت الله تعالى ك بال افضل ا وراكس ك قرب كا ذريع بسب انبول ف ابنى اورا بن ولول كى فكر هيور دى تى كم اليسے اندسے موسكے كمان كوظا مرى و باطئ كوئى كا ه نظر شب أنا جو كا بحث ومناظرہ سے ان كامغصور دوسرول برغلبرحاصل كرف كى لذت ماصل كرناسي حبب كه ان كا ديوى برسيم كه وه دين خلاوندى كا تحفظ كررسيم بي السربي ال سمي بالس جثم بعبرت بن ب اوروه بيا دورسے مالات سن و يحف كرنى اكرم صلى شعلبروسلم ف ال لوكوں كى علا في كى شہادت دی ہے ان کے دور میں بھی سبے کشمار الی بدعت اور خواہش کے لیجاری تھے میکن انہوں سنے اپنی زندگی اور دین کو تھ کروں کی ندر بنس کی اور ایسائیں مواکر امنوں سنے برراہ اختیار کرسے اپنے داوں ، اعضا واورا وال کی طرف توجیم تجور دی مولک انبوں نے اس سلط بن صب مزورت گفتالی سے اوروہ می وہاں جہاں قولیت سے آثار نظرائے انہوں سے مزورت سے مطابق گراہ کی گراہی کو واضح کیا اورجب دہا کہ وہ اپنی گراہی ہر اصرار کرر ہا ہے تواسے جو کر دیا، منه بحرابا اورا شرنعالی کے بیے اسسے دشمنی رکھی برسن کیا کرساری زندگی اسسے سیٹھی سٹی باتس کرتے دہے بالمانوں نے کہاکسنت کی طرب بدنا امریق ہے اور رہی سنت ہے کہ سنت کی طرب بلانے موے تھاڑھے کی راہ ترک کی جائے حفرت ابو امامها بلى رضي الترعنه في أكرم صلى الترعليه وسلم سع روايت كرائيم ب آب في مايا -کوئی بھی توم ہابت برمونے سکے بعد کراہ بنیں ہونی مگر مَّاسُلُ قُوْمُ تُطَّ بَعُدُهُ مُ كُاكُوا عَلَيْكِ السن كا باعث جمارًا وربحث مونى ہے۔ اِلدَّاوَثْقَاالْحَبَدَلَ ۔ (۱) ا کم ون نبی اکرم صلی الله مالیه وسر مرا بر مشریعیت اسے توصی برکوام کو بحدث مباحثہ کرتے مورے میکوسے کی حالت میں دکھیا أب كوعصداً يا كُوباك أب كي جرو الوريا المحور دياكي مو. أب نارشا وفرايا. كالم الس لي صح كف مو وك للس الس مقدك ٱلِهِذَا لَبِينَتُمُ ٱلْمِكَذَ أُمِرُتُ هُ ٱلْاَتَعَنْرِكُوا بے جنا کی ہے کہ اللہ کی کاب کے بعن کو بعق سے ركتاب الله بعمته بتغمن أنظرو إالى مسا ممراؤ ومحوس بات كالمين عكم ديا كباس السور على أمُرِتُنُوبِ فَأَعْمَلُوا ومَا نَهِيُ نَدُمُ كروس سے روكا كيا ہے الس سے رك مادار عَنْهُ فَأَنْفَقُ اللهِ نونى اكرم صلى الترمليه وكسلم منع صحاب كرام كواكسس بات ميزننبيه فرائى هالا كم محبت بازى ا ورمسائل بي حجائر في كالمنيس

سب سے زیادہ حق تھا۔ بھرانبوں نے دیجھا کہ نبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسے تمام ملتوں کی طریب مبعوسٹ ہوئے دیکن آپ کبھی

(۱) سنن ابن اجمع و مقدمة اكتاب

<sup>(</sup>٢) المطاب العالب حلدساص >> عديث ٢٩٢٧

بھی کسی دہن والے سے پاس اسے الزام دینے سوال کا رد کرسنے اور حبت بازی سے بیے نہیں بیٹھے باکہ آپ سنے مرت قرآن باک سے ذریعے مجادلہ فرایا جان پرنازل ہوا تھا اس پرا ضافہ نہیں فرایا کیوبھ السسے ول پریشیان ہوتے ہی اُسکال اور شبہات پیدا ہوتے ہیں اور اَ دمی اُن کو دل سے سکا لیے پرفادر نہیں ہوا۔

معافاں تربیبات منی کرنبی اکرم ملی استر علیہ دوسے مان کو قیاسات سے ذریعے جواب دیتے اور صحابہ کرام کو بحث ومناظ ہ کی تعدم دینے سے عاج زیمھے لیکن اصل بات بہ ہے کہ عقل مندا ور محتاط لوگ ان باتوں سے دھو سے میں نہیں استے ان کا قول بنا مار کرنمام زمین والے نبات بائی اور جم ملاک موجا ئیں تو ان کی نبیات سے جمیں کوئی نفع حاصل نہیں موگا امدا کہ ہم نبیات حاصل تریں اور وہ بلاک موجائیں تو ان کی ہلاک سے جمیں کوئی نقصان نہیں موگا ۔

ہمیں اسی فدر مجادلہ دسنافاہ اختیار کرنا جا ہے ہیں فدر سحابہ کرام ہیو دد نصاری اور دوسرے ادبان والوں سے کرتے نصے امنوں سنے عام ان اور ان کا موں بہ نصے امنوں سنے میا دلات کی تحربی میں ندگ کوضائع منیں کیا ہوگئا کہ ہم اپنی عمرضائع کور سے میں اور ان کا موں بہ خرج منیں کرتے جو بختاجی کے دن عادے کام ہیں گئے۔

اوریم میں بات بی فلط سے مفوظ نہیں ہی اکسی بی فورکیوں نہیں کرتے ؛ کیریم دیکھتے ہیں کا کسن تحت مباحثہ سے بعنی اپنی بدعت کونس جھوڑ ا بلکہ اکس کا تعصب اور محکوظ زبادہ ہوجا اسے کیو بکہ وہ بدعت بی بہت سخت سے بدامیرا اپنے نفس سے محکوظ ہے ہیں معرون ہوا اور مجابدہ کرنا اگا کہ اُخرت کے بیے دنیا کو جھوظ جائے زیادہ مناسب ہے اور بھی اکس صورت ہیں سے جب مجھے جھائے سے منع نہ کیا ہم آتوجس صورت ہیں مجھے منع کیا گیا سے الس میں کا کیفیت ہوگا ۔ اور بین ارکر سنت موکوکس طرح سنت کی دعوت دسے سکتا ہوں لہذا زبادہ سناسب بات ہی ہے کہ بین ا بہت نفس کی فکر کروں اس کی صفات بین فرکوں کوئی صفات الٹر نوائی کو ناپست میں اور کون سی بندہ تاکہ ناپندیدہ منفا سے بر ہم کروں اور رہن نار کر ناپندیدہ منفا کوئی سے تعام کوئی۔

ایک دو سراگروہ وہ ہے جو وعظ و تضیعت بی شنول ہے اوران میں سے سب سے اعلیٰ مرتبران لوگوں کا ہے جو
ا فلاق نفس اور قبی صفات بینی خوت ،امید ،صبر ،سٹ کر ، توکل ، زید ، بھنی صدف اور ان جسی دو سری صفات
سے شعلی گفت کرتے ہی اور رہی وہ ہو ہے ہی ہی ان کا بیال ہے کہ جب وہ ان صفات کے بارے ہی گفت کا کہ نے اور
مغلوق کو ان کی اور وہ عمر کو گوں میں ہوت ہیں ان محلی ہی بائی جا تی ہی ان کوگوں کا دھوکہ تو میت زیادہ ہے کہ وہ ان صفات سے فالی میں البتہ معولی قدر ہو عام کوگوں میں ہوت ہیں ان میں بائی جا تی ہی ان کوگوں کا دھوکہ تو میت زیادہ ہے کہ وہ ان سے میت میں وہ درجہ کمال کو سینچے ہوئے ہی تو وہ انٹر تھا کی سے میت کرنے والے ہی اور وہ افلاص کی بار کھیوں کر تھے میں اور جب وہ نفس سے خفیہ عیبوں پر علی میں نواکس کا مطلب ہے کہ وہ ان عیبوں پر مطلع ہی نواکس کا مطلب ہے کہ وہ ان عیبوں سے باک ہی ۔

ہی تواکس کا مطلب ہے کہ وہ ان عیبوں پر مطلع ہی نواک کا مطلب ہے کہ وہ ان عیبوں سے باک ہی ۔

ان كا نيال سبير اگروه النَّرْنَا لل كيمنوب مرسنة نوان كوفرب وتوركي موفت اورسلوك الى النَّر كا علم صاصل مرا اورنبی وہ اللّٰہ تعالی کے راستے ہی منازل معے کرنے لی کیفیت سے واقعت موتے۔ توان خیالات کی وصب یہ بیارہ ابنے آب کو ڈرسنے والوں میں سے مجتنا ہے حالا مکہ وہ الله نفالی سے خون بنیں کھا اوہ مجمنا ہے کہ وہ امبد کرنے والوں میں سے سے حالائلہ وہ ان توگوں میں سے سے جودھو کے میں ہی اورا بینے وقت کو برباد کررہے میں وہ سمجتنا ہے کہ دوالسُّرِ نتائی کی رصابر راحتی رہنے والوں میں سے میں جب کروہ ناراض موسف والوں میں سے ہے وہ اپنی دانست میں اینے آپ کو الله تمالی برتو کل کرنے والوں میں شیمار زباہے صال مکروہ ان توگوں میں سے ہے جو عزت، جاه ومال اوراكساب يرجروسه كرست بي وه إين أب كوخلص وكون بيس علم المحتاب مالانكروه رياكارلوكون یں سے سے بلہ وہ افداص کا ذکر کرنے ہوئے بھی افداص سے کام منیں لیتا وہ ریا کا ذکر کرنے ہوئے خودریا کا ساکامظامرہ كراب الماس ك بارسير بولوك كاعقده برموكم اكروه مخلص مربح الواسدر باكى باركبون تك رسائي ندموني وه دني ی ت دیومی کی دم سے زیر کی توبعی کرا ہے عالا کہ اسے دنیا کی بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے بیفا ہروہ نوگوں کواٹسرقالی ك طرف بذامي سي من الله من الله عن الله من الله تعالى مسعنون كادرى دتيا م اور فوداس مع بنون رسّا ہے دوسروں کو الٹانعالی کی باد دانا اسے عب کر تود اسے تھولا ہواہے اللہ نعالی سکے قرب کی دعوت دنیا ہے حب کر تود اکس سے دور رہا ہے افلاس کی ترفیب دیتا ہے جب کر خود غیر خلص سے سرے افلاق کی مذمت کرنا ہے حب ار خود ان سے موصوف ہے وہ دوسروں کو مخلوق سے رو گروانی کا درسس دینا ہے جب کہ خودمخلوق سے زیارہ حرص رکھتا ہے جس مگرمیلیم كر دوكوں كوالله نعالى كالرب باتا ہے اگر وہاں سے المس كوروك دياجا ستے توزيين كشاده موسف سے باوجودالس برتنك موجاتى ہے اس کانیال یہ ہے کاس کی فرض لوگوں کی اصادح کرنا ہے اور اگر لوگ اس سے کسی ہم پیرعالم کے پاس جع ہو کرا بنے آب كو تعبك كري نوب تم اورصد سے مرجلے اوراكراس كے إس انے والوں بي سے كوئ كسى دوسر سے مام كى نولف كرت نوب خون الس كے نزديك تمام مخكوق سے زبادہ الب ديدہ سخوا ہے۔ توبيرلوگ بببت بوے دھو كے ميں ہي اورك ده النفى كالمن الوطيفاورا كابى حاصل كرف سے بہت دور مي كيونكر اخلاق محوده كى زينب اورافعال دوم سے نفرت کاسب ان کی خرابوں اور فوائد کا علم ہے اور اس شخص نے با دجود علم کے فائدہ صاصل نس کیا بلکہ لوگوں کو على دعوت دبنى وبن في خود اسعمل سے روك دا الس كے بدوه كس وبر كے ذريع علاج كرے كا اور الراسف كى صورت كم المركى يمون كر توف ال أيات مع ذريع ولانا تفاجوالس سف الله تفالى مع بندول كوسنائي اوران کے دلوں می تون میدا سوالین اسے فون سی ایا۔

ان اگرائس کا گان موکر وہ بھی ان صفائب محودہ سے متصف ہے تو ممان ہے کہ اسے اپنے نفس کے امتحان کا طریقہ تایا جائے شاد اسے مجتب فعدا وندی کا دیولی ہے نواس نے اس مجت کی خاطر کونسی مجوب پرزک کی ہے وہ

خون کا دعویٰ کراہے تواس خون سے باعث کن کاموں سے بازرہا وہ زیدکا دعویٰ کرا سے نول نن سے با وجودالس سفے کس بات کوالٹر نفائی کے باعث کن کاموں سے انس کا معی ہے لیکن کب اسے فلوت بیندا کی ہے ادرکب اسے مغلوت کو دیکھیے سے وحشت محسوس کی ۔ اس نے مغلوق کو دیکھیے سے وحشت محسوس کی ۔

مہنیں بکہ دہ اپنے دل کو دیختا ہے ارجب مربین سامنے موں توالس کا دل علاوت سے بحر عاآ ہے اورجب نہا مونواسے دحشت موتی ہے نوکیانم نے کوئی مب دیما ہے جس کوا پنے عبوب سے وحشت موتی موادر دولسروں سے

لاحث ماصل مو-

توعقل مندلوگ اس طرح ان صفات کے ساتھ اپنے نفسوں کا امتخان کیتے ہی اور حقیقاً ان صفات کے طالب ہوئے

ہیں وہ ظاہری بناوط پر فناعت بہیں کرنے بلکہ الٹر تعالی سے بکا وعدہ کرتے ہیں حب کہ دھوکے کا شکارلوگ اپنے اب میں طرح طرح کے بنیالات کا شکار ہوتے ہیں اور حب قیا مت سے دن پردہ اٹھے گا تو وہ ذبیل ورسوا ہوں کے بلکہ ان کو جہم کی آئیس با ہر نکل ائیس گی اور وہ ان سے گرداوں عکی کا ٹیس کے جس طرح گرھا چی سے کرد عکر رکھا یا ہے گا تو ان کی آئیس با ہر نکل آئیس گی اور وہ ان سے گرداوں عکی کا ٹیس کے جس طرح گرھا چی سے کرد عکر رکھا یا ہے جب الکہ مورث نشراعی بین آیا ہے دید ورور میں ہیں کو در ہو ہوگئی کا علم دیتے ہیں لیکن خود اس میں میں ہوتے ہیں۔

اس پر عمل نہیں کرنے برائی سے دو کتے ہیں گیاں کس سے مرتکب ہوتے ہیں۔

اسی طرح تون ، محبت ، توکل ، زیراور باقی صفات کاعلم بوسکین ان حقائن سے موصوت نم و تو دہ بی دھوکے بی سے بوشنوں ان حقائن سے موصوت نم و تو دہ بی دھوکے بی سے بوشنوں ان حفائن کے بیان اور ان سے موصوف ہونے کے درمیان فرق نہ کر سکے وہ وھو کے بین ہے تو ان واعظین کی بی حالت ہے جن سے کلام میں کوئی عیب منبی بلدان کا منہاج وعظ دی سبے جو قرآن دھ رہنے کا منہاج ہے فرات حسن نعبری اور ان جیبے دومرسے بزرگوں ارحمہم اللہ ) کاطراحة ہے۔

ابک دومراگروہ وہ ہے جو وعظ کے سے بی صروری طریقے سے بہٹی حیکاہے وہ اُج کے دور سے تمام واعظین کا
بی البندمی کوالٹر تعالی محفوظ رکھے اور وہ نا در بی اگرے بو تو دہی ہم ان سے واقعت بنی ہی آج کے عام واعظین کا
طریقہ یہ ہے وہ لوگوں کو نوش کرنے کے لیے ایسی ابنی کرنے ہی جو شریعیت اور عقل کے نا نون سے منا رح بی اور
نہایت ہے سروائی ایک گروہ کمتر سنجی اور سنجے الفاظ میں شغول ہوگی وہ سبح کام اور وصال وفران سے اشعار کو
مفصود بنا ہے بیجے میں ان کی عرض ہے ہونی ہے کہ ان کی مجس میں جنے و کیاراور وجد زیادہ ہواکر جی فاسد اغراض کی
مفسود بنا ہے بیجے میں ان کی عرض ہے ہوئی ہے کہ ان کی مجس میں جنے و کیاراور وجد زیادہ ہواکر جی فاسد اغراض کی
بنیاد بر ہو ہے انسانی سندیاں میں خودجی لاہ راست سے بھٹک سکتے اور دومروں کوجی گراہ کرویا۔

بیلے نوگ اگرچہ اپنی اصلاح بنیں کرنے تھے لیکن دوسروں کی اصلاح تو کرنے تھے ان کا وعظ اور کام درست ہوا تھا لیکن بروک نو اللہ تعالی کے راستے سے روکتے ہی اور لفظ رجا را میر سے ذریعے دوگوں کوا مٹر نفالی کے بارے ہیں دھوکے میں قدالتے ہیں امزان کی گفتا کی کاموں برجائت اور دنیا کی رغبت پیواکرتی ہے خوصا جب واعظ نے عمدہ کبوئے ہیں رکھے ہوں ، اور سواری دغیرہ سے اگر استر ہو اس کی صالت مرکی جو ٹی سے پاؤں تک اس بات کی گوا ہی دیتی ہو کہ دوہ دنیا کی حص رکھتا ہے تو اس شخص کا دمو کہ اصلاح کی نسبت خوابی زیادہ پیواکر کہے ملکی وہ تواصلاح با سکل ہی نس کر تا اور

بہت می مخان کو گراہ کڑا ہے اس کے مغرور ہونے کی وجہ پوٹ بدہ ہن ہے۔

ایک دومرا کروہ وہ ہے جو دنیا کی فرمت کے سلطے بی زاہرین کا کام یاد کرنے براکتفا کرتے ہی وہ کھات کواچھی طرح یاد کرسے اس طرح بان کرتے ہیں اور ان کے سمانی جانے کی کوٹ ش ہنیں کرنے بلکہ بعض نومنبر برید ہام کرنے ہیں بوبین مواجعی بیاں کرتے ہیں۔ ان ہی سے ہیں بوبین مواجعی بیاں کرتے ہیں۔ ان ہی سے مرایک یہ کمان کرتا ہے کرچو دی ہمیں نوا بدین کا یہ کلام یا دہے اور اس اعتبار سے مہیں اور بازاری اور لٹ کری ہمیں انہا نہ ان کام ہوگئے حالانکہ وہ اپنے قام مول کو گئی اور مہاری بخت نے وہ تو ہیں کو گئی ۔ اور مہا اللہ تعالی سے عذاب سے معفوظ موسے جانے کا می کا مرایک موں سے بنیں بچاستے وہ تو ہیں ہم دیندار لوگوں کا کلام یا در مرای کا فروز نیادہ فلا ہم سے میں کا فروز ہوئے۔

ایک دوسرافرقد بے بوعل صرب کی سائنت ، روایات کو مع کونے نیز عمده اوراعلیٰ السنا دی طلب میں اینا ت م وقت مرت کرتا ہے لیکن وہ لوگ مرت اس فدر کرتے ہیں کہ ننہ وں میں چرتے ہی اور شیورخ حدیث کو دیجھتے ہیں اکریہ كرسكين كرين فلان سے روايت كرا سول بين سنے فلان محدث كود كھا ہے ميرے باس دوالسفاد مي توكى دو مرے ك ياس نہیں ہیں برلوك كئي وجست دھوسك كا شكارس

ایک وجربیہ ہے کہ ایسے لوگ کتابی اتھا نے بھرنے والوں کی طرح بن بوسند کے معانی سمجنے کی کوسٹس بنیں کرتے ابذا

ان کا علم نا کمل ہے اور بیر معن نافل میں اور ال سے خیال میں ان سے بیات کچد ہی کا فی ہے۔ دوسری دجرہ ہے کرحب وہ معانی نیں سمجھتے توان روابات پر عمل عبی نہیں کرتے اور بعض معانی کا مفہوم سمجتے میں تو ای رہی مل بنیں کرتے۔

ان کے دھو کے کی تنسری رجب ہے کہ وہ الس علم وجوڑ دیتے ہی جوفرض عین ہے اور دل کے علاج کی مونت ہے وه كرن اسنادين شنول موسعين طال نكر ان ككوني صرورت بنين موتى -

ان مے دہو کے کی چفی وج بہے اور ہے وہ وج ہے جس میں موتودہ دور احضرت ایم نزالی رهماسلر کے دررا کے لوگ علے موسے میں دہ یہ ہے کر صرف شریف سننے کی جو شرط ہے الس با بندی میں کرتے کیو بھ سننے سے اور کو لی فائرہ عامل نهم مواتبات مدبث كر بنجياك بيد برام م عدير كيون كرسم فا نبوت سك بعدادر على عجف ك بعد موالب توسيك ماع موالا ہے بعراس مدبث کاسمجنا ، الس سے بعد إدكرنا ، بعدازان على كرنا اور بھر دوسرون كك بينيا اادر ان بوكوں نے حوت سنے بيفات ك اورحقيقت سماع كرمي ترك كرويا .

مثلاً کوئی لاکاتین کی مجنس میں ما آ ہے اور صریث ترلوب بڑھی جاری ہے نینے سو کے ہوئے ہی اور اولا کا کھیل را ہے بھراں سیے کانام سننے والوں ہیں مکھا جانا ہے جب وہ بڑا ہونا مجاس بات سے درہے ہوناہے کوئ آ مے اور محب صديب من اوربالغ ادى عاخر واب نوكهي غافل مواب اورستانس ما وحراد كراب اورية إس ما در كات وه بالون ميا محف بى مشغول موجاً الب اور توشيخ اس سے سامنے حدیث بڑھ رہا ہے اگر وہ اس سے تمریلی کردے تواسے اس کا شعور س مونا اورنهی اسس کی موفت ہوتی ہے توبیس کھے جمالت اور دموکہ ہے کیون کو عدیث نرایت میں اصل یہ ہے کہ رسول اگر مصلی السعليدوكس مصصف اوراس جباك نام عاد كرك اور جرمبا بادكيا سي اى طرح روايت كردس توم روايت حفظا ور بادسے اور حفظ اسماع سے مولا اور اگررسول كرم صلى المرعليه درساست نسن سكے توصی سرام با با بعبی سے اوران سے سننے وقت یوں سیمے کرجسے رسول اکرم صلی اتلاعلیہ وسلم سے سن رہاہے بعنی خوب کان سگا کرسنے ، اور باد کرے اس طرح اکے روابت كردسها ورباد بعى اس طرح كرسے جس طرح كستانها اس ميں ابلسے حون كى تبديلى عبى نه ہو، اوراڭر كوئى ستنس السي ايك تفظیمی برانے یا غلطی کرے نوتمہیں معلوم موجا سے۔

صیت یادر نے سے دوطر سے بن ایک یے دل بی ب یادر سے اور باربار الس کا ذکر اور کوار کر سے باکر دوم سے معاملات سے متعلق ائن سننے کے بعد باد موجاتی ہیں۔ دوسراطر بغ بہے کرسنتے ہی اسے مکھ کے اور درست مکھ راسے

ارشادفدا دندی ہے

 تواس بن كوئى افتان سني كواس كى روايت بيسى نبي اور حواكس سيد بعى براه كر بوده نوواضح جوت ب الركنى تركى كى ساعت ميسى مؤتى تو بري نبي جائبا اور خفلت سيطور بدن تا ب نوشر خوار نبي كاسماع بعى حائز بوا ا در برانتها كالمدى درم كى دبالت ب توب بات كال ست كاكى اورساع نوم ون رسول اكر) صلى المترعليد وسلم كنول كا بوتا ب.

برانتها كى درم كى دبالت ب توب بات كال ست كاكى اورساع نوم ون رسول اكر) صلى المترعليد وسلم كنول كا بوتا ب.

آي سندار شا وفرا كا .

نَصْرَوَاللهُ الْمُرَاءَ سَمِعَ مَفَاكَنَى فَوَعَاهَا اللهُ اللهُ الله اللهُ اللهُ

توس شخص کو بسطوم سن کراس نے کیا ۔ نا ہے وہ اسے اسٹے کس طرح بنیا ہے گا۔

توبہ دھوکے کے سب سے بڑی صورت ہے دوالس زمانے کے دگا اس بہاگراس زمانے کو کا اس بی بنا، بہاگراس زمانے کو کا معنوں استے بہا کا ایک مقام ہے اور لوگ ان کی بات قبول کرتے ہی بہذاوہ بیجارے یہ مشرط لگانے سے اس بے دورتے ہی محدثین کا ایک مقام ہے اور لوگ ان کی بات قبول کرتے ہی بہذاوہ بیجارے یہ مشرط لگانے سے اس بے دورتے ہی کراس طرح ان کا علقہ کم ہو گا اور عزت و مزنہ بی کمی آئے گئی نیزان کی وہ روایات بواسی شرط سے سی گئی ہیں ان کی تعداد بھی کم ہو گئی بلا بھن اوقات نوبا لیک ہی ہیں ہوگ اور وہ ذلیل ہوں کے ۔ اس لیے وہ کہتے ہی کر سرط صرف بی ہے کہ کا نول سے سے اگر صرائے میں امول فق سے عدیث کی صحت می ٹین کے قول سے معلوم ہنیں ہوئی کیوں کرائے سی علم کا ان سے تعلق ہنیں سے بلکہ ہوا مول کے قوانین بی علم کا ان سے تعلق ہنیں سے بلکہ ہوا مول کے قوانین بی ان میں ہے۔ اور تو کھی ہم نے مکھا ہے وہ امول کے قوانین بی نعلی مان ہے ۔

عرض ہے کہ وہ لوگ منا سے ہیں ہیں اور اگروہ ان سرالط سے مطابی سنب توجی صرف نقل کرنے پر اکتفا کرنے کی صورت ہیں دھوسے کا شکار ہوئے ہیں دہ اپنی تام زندگی موابات اور اکسناد جمع کرسنے ہیں خرج کردیتے ہیں اور دوابات سے معانی کی معرفت کی عاصل ہنیں کرنے بلکہ وہتفن صدبت نٹر لائی سے اہم امور سے اعراض کرنے میں اور دوابات سے معانی کی معرفت کی عاصل ہنیں کرنے بلکہ وہتفن صدبت نٹر لائے سے ایم وی ہے کہ دہ سماح صدبت کی محلی گئی ہے جب اکر بعض سیوخ سے مردی ہے کہ دہ سماح صدبت کی مجلس بیں صاحر ہوئے آدیابی صدبت جوروایت کی کئی وہ نبی اکر صلی الشرطیہ دوسلم کا ارتباد کر اور میں صدبت جوروایت کی کئی وہ نبی اکر صلی الشرطیہ دوسلم کا ارتباد کر اور میں صدب کے دہ سے مردی ہے کہ دہ سماح میں بی صاحر ہوئے ہے۔

مِنْ حُسْنِ اللَّهُ وَ الْمُدَوِدَ وَكُنْهُ مَا لَا اللَّهِ الْمُدَوِدَ وَالْمُدَوْدِ الْمُدَوْدِ اللَّهِ الْم مِنْ حُسْنِ اللَّهُ وَ الْمُدَوْدِ مَا لَا اللَّهِ الْمُدَوْدِ مَا لَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُدَوْدِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

۱۱) مسندام احدين صنبل صلدم ص ۲ مرديات جبرين مطعم (۲) مجع الزوائر جلد من مراك بالادب

جان کا ان علوم کی گہرائی کی جانے کا تعلق ہے جس کی کوئی انتہا ہیں ہے تووہ فضول اور فیر فروری ہے ۔
پھر اگروہ اسی پراکٹ کو سے اور شرعیت کے معانی کی موفت اوراس پر عمل سے اعراض کرے تو وہ بھی دھو کے ہیں ہے
اس کی مثال الب صبی ہے جوزندگی بعر فران باک سے حوف کے مخارج درست کرنے ہیں سکارتا ہے اور مرت اسی
بات پراکٹ کی کا ہے تو بر بھی وھو کے ہیں ہے کہوں کر مفعود تو مووف کے معانی ہی حووث تو محض الات ہیں۔

جونکہ ان علوم کا تعلق علوم شرعیہ سے ہوتا ہے بہزاان علوم سے تعلق رکھنے والے لوک دھوکے میں ہوتے ہی جر
لوگ علوم بند ، علم صاب اور صنعتوں کا علم رکھتے ہی نیز جن علوم سے بارے ہیں وہ جائتے ہیں کہ سعلوم شرعیہ نہیں ہی تو وہ اس کا عقیدہ مہنیں رکھتے کہ وہ ان علوم کے دریعے بختے جائیں گے اس سے ان علوم والوں کو دھو کہ کم ہوتا ہے جب کر
علوم شرعیہ سے نعلق رکھنے والوں کو زباوہ دھو کہ ہوتا ہے کیوں کہ علوم شرعیہ اچھے بھی ہوتے ہیں جیے تھا کا امغزی معیت ہیں
اچھا کہتا ہے لین ذاتی طور پر محمود نا تو مغر سے اور وہ کہ اس سے دوسرا تو اس تک ہینے ہے۔ اس بل ہو سے
کی وجہ سے قابل نو بھی سے تو ہو شخص چھلکے کو مفصو و بنا سے ادر اس سے درساتوں تک ہینے نے اس بر تا ہوں ہوتے ہیں جب
ایک دومراگر وہ ہے جن کو فن فقر میں ہمیت بطا و ھو کہ سے ان کا خیال یہ سے کہ جو فیصلہ ناصی کے ہاں ہوتا ہے۔
بندے اور امٹر تعالی سے درسان وہی ہوتا ہے جانا نجر اس سے تعقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے سلسیوں طرح طرح کے
جو سے بنا رکھے ہیں اور ہم آلوں کی موجو کہ ہے۔ نیا دی میں فلطیاں سے سے سے کہ ہو فیصلہ ناصی کے علادہ باقی سب
سے میں فراہن ہم ہی خدشا اور اس میں دھو کہ سے اس کی طرف اشارہ کو سے ان کا خیال میں دانا لوگوں کے علادہ باقی سب
سے میں فراہ ہم ہم جند مشالوں کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
انسی کا شکار ہمیں ہم چند مشالوں سے ذریعے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

ان میں سے ایک بہ ہے کہ اگر مورت شوم کو مہر معات کردھے نوائٹر تعالی سے ماں بھی اس پرکوئی موافذہ بنیں ہوگا ہے بات فلط ہے بلی معین اوقات خادندا بنی بوی سے براساوک کرتا ہے حتی کر بدا فلاقی سے تحت الس پرکئی معاملات یں نلی کرتا ہے نو وہ جان چیڑا نے پر مجور مردع باتی ہے اور وہ فاوند سے مہر معاف کرے اپنی جان چیڑاتی ہے تو میروش سے معان

كرنانس سے ارساد خداد نزى ہے:

یں اگردہ اینے دل کی توشی سے مہر بی سے بھتہ ہیں دسے دین نواسے کھا در ٹوٹ گوار۔ فَانَ طِبُنَ كُمُوعَنُ شَى عِرِمِنُهُ نَفْسًا فَكُوهُ فَفُسًا وَكُلُوهُ فَفُسًا وَكُلُوهُ فَفُسًا وَكُلُوهُ فَفُسًا

اوردل کی نوشی ، ناراضگی کافیر ہوتی ہے کیوں کر بعض او خات انسان اپنے دل سے ایسی بات کا ارادہ کرنا ہے سے اس کادل نہیں جا ہتا وہ دل سے تنز مگوانے رنون مکوانے ) کا ارادہ کرتا ہے لیکن اکس کا دل اس بات کو بیند منہیں

الد کوفتی توب موتی ہے کہ انسان کسی صرورت کے بغیر خود معان کردسے تی کھیں اسے دونقصانوں ہیں سے کسی
ایک کوافتیار کرنا پڑے نووہ آسان کو افتیار کرتی ہے د توبیج بوری ہے) یہ تونفس برجبر کرنے والی بات ہے ۔

ہاں ! قاضی دنیا میں دلوں اور مقاصد بر مطلع نہیں ہوتا وہ ظاہری طور برپاکس سے سعات کرنے کو دیجھا ہے کہ ظاہر بیں معاف کرنے کو دیجھا ہے کہ ظاہر بیں معاف کرنے کو دیجھا ہے کہ ظاہر بین معاف کرنے کو بالیٹ مار نہ ہوگا کہ طلع میں موسکتی احب کہ اسٹر نعالی مطلع نہ فرائے ایکن جب مبدان قیامت میں سب سے بڑا قاضی ، فیصلہ کرے کا تواس وقت بر معاف کرنا کشمار نہ ہوگا اور نیام کے ایکن جب مبدان قیامت میں سب سے بڑا قاضی ، فیصلہ کرے کا تواس وقت بر معاف کرنا کشمار نہ ہوگا اور نیام کا فرائی وقت بر معاف کرنا کشمار نہ ہوگا اور نیام کے گا۔

اس طرح اس طریقے پریا ہوا قام مال حوام ہے کہ تم حفرت واؤد علیہ السلام کے واقع بن نہیں دیکھیئے ۔ جب اللہ تعالی ف ان کی بخٹ ش فرائی توانہوں نے عرض کیا اسے میرسے رہ ایس اپنے مرتفا بل سے کبامعا ملے کووں ؟ فرایا تواکس سے معان کووالے اور وہ شخص مرتبا تقام کہ ہوا کہ بہت المقدی کے فیفرین اکس کو بیکا رہی آپ نے بیکا رااسے اور با ! اکس سے اکوادی اسے الٹرکے بنی میں حاصر ہوں آپ نے مجھے جنت سے نکالا اب کیا جاستے ہیں ؟ آپ نے فرایا ہیں نے تجہ سے افھا ملوک نہ کیا تو ہے معان کر دسے اکس نے کہا ہے الٹرکے نبی ہیں نے معاف کر دیا ۔ آپ اس بات پر بھروسہ کرکے وایس ہوئے نوحفرت جبر بل علیہ السام نے عرض کیا گیا گئی ویا دہے تو تھے آپ نوصفرت جبر بل علیہ السام نے عرض کیا گئی آپ کو با وراسے آ وار دی اس نے ماحد کی ! آپ نے فرایا گیا تو ہی اس کے ماحد کے بی ! حاصر ہوں آپ نے فرایا مجرسے تیزے تی کو تا ہی ہوئی ہے اکس نے کہا کیا میں نے اکب کومعات نبیں کردیا ؟ آپ نے فرایا گیا تو تھے سے بہبات ہنیں پوتھاکد دوگن و کیا ہے ؟ اسس نے عرض کیا ہے اللہ کے بی اور کونساکنا و ہے ؟ فرایا فلاں فلال آپ نے ایک بیا ایک بیا ہے اور یا! کیا توسمے جواب ہنیں دے گا ؟ اس نے عرض کیا ایک مورت کا معالم ذکر کیا بھرات کا کا ایک ہوں کیا اسے اللہ کا معالم اللہ تفالی کے سامنے حل موگا بہس کر صفرت داور علیہ السام سنے دوٹا اور چنینا شروع کر دیا جی کداللہ تعالی سنے ان کو آخرت میں خش و سینے کا وعدہ فرایا۔

اس سے معلی مزاہے کر دل کوشی سے مغرب فائدہ ہنیں دنیا ۔ آوردل کی خرشی معرفت کے بعد حاصل ہوتی ہے اس اس سے معلی م اس طرح محفی کسی کو بری الزمر قوار دینا اور ہم کر دینا دل کی منوشی کی عامت نہیں ہے جب کہ انسان کو کھلی ھیٹی ندی جاستے کہ وہ اپنے اختیار کو است عال کرسے اور اسس سے اندر سے مبروغرہ کا جذبہ بیار مور نہیں کر اسے مبور کر دیا جاتے اور اب

كوفي عيدا الزام السس عمل كاباعث سند

اورائسی صورت بین وه سنخص بخل کی اطاعت کرر با بیلے ابسانہ تھا، توجس بات کو دہ شجات بھتا تھا وہ اسس کی ہاکت کا باعث بن گئی اور دہ مال کی صرص میں اکس تدریز ھاگیا کہ چلے بہانے اختیار کرنا تمرد ع کرد سیے حتی کہ اکسی نے جہالت اور

دھو کے کی وج سے بنل کوئے اپنے اور شیات کا دروازہ کھی بندکردیا۔

ای سلے کی ایک کوئی بہنے کہ مام مصالح کا ال فقید وغیرہ کے بے بقدر صاحت جا کرنے دیکی اس سلے بن فقہام مصالح کا ال فقید وغیرہ کے بے بقدر صاحت جا بی ریونت زیمبر ای تکیل محتی و موسے بین اور میں کرتے بلہ وہ بی جیزے ذریعے اپنی ریونت زیمبر ای تکیل محتی ہیں اسے منورت و حاجت سمجھنے ہی اور یہ محتی د ہو کہ دنیا اس کے بیدا کی گئی ہے کہ عبادت کے بے بندوں کو اس کی ضورت ہے نیر آخرت کی طون سفر کا ذریعہ ہے اہذا بندہ عبادت اور دین بریدد کے صول کے ابے کو کھی اصل کا اس کی ضورت ہے نیر آخرت کی طون سفر کا ذریعہ ہے اہذا بندہ عبادت اور دین بریدد کے صول کے ابے کو کھی اصل کی اس

وہ اس کی حاجت ہے اور اس کے علاوہ زائد اور خواہش ہے اگر ہم اسے صلیعی فقیا کے دھو کے کا بیان نثروع کریں اور اس کی شابی فرکری توکی جاری جمر جائی ہم اس عرض توبہ ہے کہ است قسم کی مثالوں کے وربیعے فبروار کیا جانے شالوں کا احاط مفقود بنسی ہے کیوں کہ برایک طویل سلہ ہے۔

دوسري دم:

## عبادت اورعمل بس دھو کے کاشکارلوگ

ان بین سے بولوگ دھو کے کا تنگار ہیں ان کے کئی گردہ ہیں لعمن کو نماز کے تولیے سے دھوکہ ہے کہے تا دہن قرآن کے باعث دھو ہے بین ہیں کئی لوگ جج کی وصبہ سے کچھ حبار اور بعض زید د نقوی کی بنیا دیر د معوے کا تنگار ہیں۔ اس طرح تو بھی تفق عمل سے میں راستے پر جبانا ہے وہ دھو کے سے ضالی نہیں البنہ بقالمند لوگ محفوظ ہیں اور وہ قلبل ہیں۔ ان بیں سے ایک فرقہ وہ ہے جنہوں سنے فرائف کو چھوٹر دیا اور فضائل د نوا فل میں شنول ہوگئے اور معنی اوقات وہ فضائل ہیں اسس قدر مستغرق موستے ہیں کہ افر اط و اسرائ تک ہے ہے جائے ہیں شامی ایک شفس پر وضو سے سے ہیں وہوسے

ناب أناب تا معتوده اس میں مبالغه کرا سب اور شریعیت نے جس یانی سکے باک ہونے کا فتوی دیا ہے اس پر رافی نہیں ہوتا اور سنجاست سکے اضالاتِ بعیدہ کو قریب سمجھا ہے اور معنی اوقات واضح حرام کھانا سبے اور اگر ہر احتیاط بانی سے کھانے کی طرف جاتی توصی امرام رضی اللہ عنہ کی سیر توں کے زیادہ مشاہر ہوتی ۔

کیونکہ تعزت عرفار وفن رضی الٹر علنہ سنے آیک عیسائی عورت سے گھرشے سے وحوفر مایا حال نکہ سنجاست کا اختمال اللہ منا اللہ م

مِسْ تَطْرَفِها -

میران بیسے کیمدلوگ بانی بہانے بین السران کرنے ہیں حالانکہ السس سے منع کیا گیا ہے (۱) اور بعین ا ذفا تو و صوکرتے کرنے فارضا کو موجاتی ہے اور السس کا وقت نکی جانا ہے اور اگر وقت باقی رہے پھر بھی وہ دھو کے بیں ہیں اور السن بی کوئی مشک ہنیں کیونکہ ہیلے وفت کی نضبات سے محرومی ہوگئی اور اگر یہ بات نہ بھی ہو چھر بھی وھوکہ ہے کیونکہ بانی کے فریع کرنے میں امراف کیا گیا اگر بانی میں اسراف مذہبی ہو توجی وھوکہ ہے کیونکہ سب سے قعبی چیزیسی وقت کو ایسے کام میں ضارفے کی جس سے بیلے کی گئی اُنٹی تھی۔

لكين شيطان انسان كوبهايت عمده طريق س الله توالى ست وور ركفا مها وروه بندون كوروكف كيدي وليق

١١) السنن الكبري للبيه في ملداول ص ١٥ كن ب الطهارت -

اختیار کرسکتا ہے کران کے خیال میں اس کوعبا دت فراروسے میں اس طرح دوان کوانٹر تعالی سے وورر کھتا ہے۔ ایک درس از قرب بن بنازی بنت کے سلطین وسوس کا نلیرہے بس بان ان کے درہے ہوا ہے تی ک اسے میں نت کی مبلت عبی میں دیتا المراسے تشویش میں والے رکھا ہے دی کر اس سے جماعت رہ جاتی ہے اور نماز کا وقت فتم ہوجاً اسے اورا کر نماز کے بیت کمیر تحریم کہ بھی دسے برجی اس سکے دل بن میں نیت کے والے سے تدورت ہے اور نعب اوفات ان کو تکبر کے بارے میں وسوس بنوا ہے دنی کروہ ت بدا منیا طی دم سے تکبر كاصفيدى بدل دينے بي وہ نماز كے شروع من اس طرح كرتے بي جروه اورى نماز مي عافل رہے بي اوران كے ول عامزيني موسف اورلون وومغاسط مي رجت بي ان كافيال مواج كروب وه غازم أغازي تعمى نيت بن شفت برداشت كرب كے اوراس محنت اور احتياط كے ذريعے وہ مام لوگوں سے ممتاز بوں سے تو وہ اپنے رب كے باں بہتر مقام صل كري سكے ايك دومرسے كرده يرسوره فاتحما دريا في ا ذكار كے مودن كى ا دائيكى كے سات بين وسوسه عالب سونا ہے وہ سندوں ، صارا درظاء میں فرق کرنے اور مخارج جروف کی نصیح کولیری ماز بی بیش نظر ر کھتے ہیں کی دوسری طرف قوم بنسی موتن اورالس کے سواکسی بات پرغور بنیں کرتے قرآن باک کے معانی اور الس معبست عاصل كرف إوراس كے إمرار كى طرف فہم كومتوع بمرنے سے عافل رسنے ميں اور بر مفاقطے كى سب سے بلى قىم بے كيونك ملاوت قرائ كے سيلے يى عنوق كومفارخ حودت كي عقيق كامون اسى قدرمكان بنايا كيا ہے جس قادر ده دوزمره کی گفتنی س کرنے ہیں۔

ان وگوں کی شال اس نفی جیسے با دشاہ کی بس میں میں رہنے اور لفظ ملفظ سنانے کے بے ایک بینام دیا گیا اب وہ بینام میں بینام میں بینام دیا گیا اب وہ بینام بینیا بینام دیا گیا اب وہ بینام بینیا بینی اس کے ایک ارتبا ہے حروت کا بہت زبادہ فیبال رکھنا ہے الفاظ بار بار وحرا ما ہے میں بیر بینام ایس کی معالیت بھی میں کرتا ایسا شخص اس لائی سے کہ است اور مرزنش کی جائے وہ بیا کی فانے میں بھیا جائے۔ اور عقل سے فالی فرار دیا جائے۔

نفلت ہواکس کی شال اس شخص جیسی ہے جس سے مولا اور مالک نے اسے ایک خط مکھا اور اکس بی اس نے اشارہ کیا کوفاں کام کونا اور فلاں نگرنا اب وہ اس کو سمجھنا وراکس پرعمل کرنے کی طرف توجہ ہیں دیتا باکہ اکس سے باد کرتے تک معدود موجاً اسے تووہ ا بنے مالک سکے حکم کی فلات کرر ہا ہے وہ روز انداس خطاکو احجمی آ واز کے ساتھ سوم ننہ برطر صابح تو وہ موز انداس خطاک مقصوری ہے تدروہ وصور کے بی سے ۔
تووہ منراکا مستحق ہے اور جب اس کا خیال بر موکد اس خطاکا مقصوری ہے تدروہ وصور کے بی سے ۔

ان الدوت کامفسد برخ اگر جول نظامی اوراس کا مفط معانی کے بید ہوا ہے اورمانی کا صول عمل کرنے اور ان مانی سے نفخ ماسل کرنے کے بید ہوتا ہے اور بعض اوقات دو فوش اواز ہوتا ہے جائے ہوا ہے برخوکر الطف اندوز مونا ہے اور اس لذت سے دھو کہا اسے کیونکاس کا گمان برمونا ہے کہ بداللہ نوال سے مناجات اور الس کا کا کا سننے کی الذت ہے مالائکہ بر نوالس کی آفاز کی لذت ہے اگردہ اشعار یا کوئی دومرا کام مجبی اس میں ازوار سے بیل کا کار سننے کی لذت ہے مالائکہ بر نوالس کی آفاز کی لذت ہے اگردہ اشعار یا کوئی دومرا کام مجبی اس میں برسے بیل فرو قل کے بارے بیل فورو فکر نس کرتیب کی وجسے سے باآواز کی لذت ہے مورو فکر نس کی کہا وار کی لذت ہے موسے میں اوراک سے بورو کا مورسے دی وہ بیل کے معانی اور سن سن ترتیب کی وجسے سے باآواز کی لذت ہے ۔ ایک دول را گردہ اور افساری کے وقت اس میں مورو سے بیل کی دول میں بیا متبرک دون ہیں مورو کے بیل مور کے بیل کو حرام کی افساری کے با دوران لوگوں کی مورو کے بیل مورو کی بیل وہ فرائن کو چیور کر نوانل بیل مصرو میں دیتے ہیں اور جیران کو خوال میں مصرو میں دیتے ہیں اور جیران کو خوال میں مصرو میں دیتے ہیں اور جیران کو خوال میں مصرو میں دیتے ہیں اور جیران کو خوال میں مصرو میں دیتے ہیں اور جیران کو خوال میں مصرو میں دیتے ہیں اور جیران کو خوال میں مصرو میں دیتے ہیں اور جیران کو خوال میں دوران کو خوال میں دور خوال کی میں دور خوال کی میں دور خوال میں مصرو میں دیتے ہیں اور جیران کو خوال کو خوال میں میں دوران کو خوال کو خوال میں مصرو میں دیتے ہیں اور جیران کی میں دوران کو خوال کو خوال میں میں دیتے ہیں اور جیران کی میں دوران کو خوال کو

اید دور اگروه بے جولوگوں کا احتاب کر ما سے اور امر بالمعرون اور نبی عن المنکی زمر داری انفانا ہے وہ لوگوں کو ا نئی کا حکم دیبا اور برائ سے روکتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جا تاہے جب کسی کوئی کا حکم دیبا ہے تو سختی کرتے ہوئے اور اپنے بیے مقام عزت عاصل کرنے کی خاط کہتا ہے اور حب خود برائی کرسے اور اسس برکوئی انتراض کرسے تو اسے عصر آنا ہے اور کیتے ہو۔

ان بی سے بعن بوگوں کاطر بھی ہے کہ کوگوں کو سے دیں بلانے بی اور تو دیر سے اُسے اسے منت کست کہتے ہی مفضدریا اور جو د مہرا م بطی خاتم کرنا ہوتا سے اوراگر کوئی دوسرا شخص سب کی فدست کرنے گئے تو بہ نالیان ہوتا ہے۔ بلکہ ان بوگوں میں سے بعض ا ذان د بہتے ہی اورا ان کا نعبال ہوتا ہے کہ وہ اسٹر نقالی سے بی افران درسے ہی اوران کا نعبال ہوتا ہے کہ وہ اسٹر نقالی سے بی افران درسے ہی اوران کی عدم موتبود کی بن کوئی دوسرا شخص ا ذان دسے نواس برقیا من فوٹ بی ہے اوروہ کہت سے نم منے مبراحتی کیوں جی بنا اور میرے مرتبے بی مافلت کیوں کی اس طرح بعن اورفات وہ سب مکا ایم بنا ہے اورا ہے کہ اسے میں کوئی دو سرا شخص اور اس می کوئی دو سرا شخص اور سرا شخص اور اس کراں کر دی دو سرا شخص سے نواس سے زبارہ متنی اور بڑا عالم ہی کموں نہ ہوتوا سے بربات گراں گزرتی ہے۔ اس سے زبارہ متنی اور بڑا عالم ہی کموں نہ ہوتوا سے بربات گراں گزرتی ہے۔

ایک دوسرائر و سے بوکد کر مربا برمبز طیب میں رائش اختیار کرنے می اور وہ اس وجہ سے فرکرتے ہیں این اپنے داوں کی نگرانی اور خیال نہیں رکھتے اپنے مالک اور شہروں کی طون مزع برم نگرانی اور خیال نہیں رکھتے اپنے مالک اور شہروں کی طون مزع برم سے میں اور اس کے نظر ہونے میں کر کوئی شخص کیے فلاں آدمی کمد کمرم میں رہا ہے ملک بعن اوقات ایسا شخص خودی کہا سوک ہوں اس کے نظر میں اسے کم مرم میں رہا ہوں اور جب سنتا ہے کہاس طرح کہا مناسب نہیں تو صر رہا انعاظ میں کہنا جب کہ اس طرح کہا مناسب نہیں تو صر رہا انعاظ میں کہنا جب میں السس کا دل جانیا ہے کہ لوگوں میں السس کی بیجایان اس توا سے ہو۔

العاطون الما جوروی ہے ہیں۔ اس مادی ہے اسے اورکس نظر الی میل کی طف بھی است بال کھیال میں ہوتے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے اس کھیال اس میں ہوتے ہوں ہے ہوتا ہے اور حب السن ہا کہیال اور میں است دور رہے الیا تواکس میں رہا ہی الدی ہورکس نظر ایک میں کا میں میں دھور رہا ہیں جائے اور اس سے دور رہے لیان ننا دہندی کی بت اور رہ کہا جائے کہ میر کمر میں رہنے والا ہے ال خواہوں سے الودہ مونے سے باوجو و وہاں رہنے برمجو در کر تی ہے تور شخص میں دھو سے ہیں سے الن خواہوں سے الودہ مونے سے باوجو و وہاں رہنے برمجو در کر تی ہے تور شخص میں دھو سے ہیں ہوئے دیں ہے اس کے تشریح الرافات ہی توجہ خص الا المان ہوئے میں ہوئے ہیں ہوئے اس کا ب راحیا دا تعلی اکو اس کو تا میں الواب بڑھے بنے معلی ہیں نہ ہوئے اس کی ب راحیا دا تعلی المی بان بڑھے نیز معلی ہیں ہوئے ہے داخل ہوئے سے اس میں برسی میں اس میں اور تمام عبادات سے سے میں جو ہے ہے داخل ہوئے اس کی اور تمام عبادات سے سے میں جو ہے ہے داخل ہوئے اس کی اور تمام عبادات سے سے میں جو ہے ہے داخل میں میں ہوئے ہیں اور تمام عبادات سے سے میں ہوئے ہیں اور تمام عبادات سے سے میں ہوئے ہیں اور تمام عبادات سے سے میں ہوئے جانے والے خور کا علم حاصل ہونا اس وقت ہماری خوض ان بیانات کی طون ایک احمالی سے تماری خوض ان بیانات کی طون ایک احمالی سے میں برائے جانے والے خور کا علم حاصل ہونا اس وقت ہماری خوض ان بیانات کی طون ایک احمالی سے تماری خوض ان بیانات کی طون ایک احمالی سے تماری خوض ان بیانات کی طون ایک احمالی سے تعلی ہوئے جانے والے خور کا علم حاصل ہونا اس وقت ہماری خوض ان بیانات کی طون ایک احمالی سے تعلی ہماری خوش کی ایک احمالی میں اس کے تعلی ہماری خوش کی ایک کی دور کے کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کی دور کے کے داخل کی داخل کی دور کے کے داخل کے داخل کے داخل کی داخل کے داخل کی داخل کی داخل کی داخل کی داخل کی داخل کی دور کے کے داخل کی دور کی دور کے داخ

اوراگراسے کہ جائے ہر ملال میں خلام ہی سے اونتہائی ہیں وابیں اولی کا بینا نفس برش ق موا ہے کیونکر اسے اوگوں کی طون سے زرت کا ڈر توا ہے وہ اس بات کا خواہ شمند ہوا سے کو لوگ اس کی تعرفی کریں اور وہ بنام د بنوی لذات سے زیادہ لذیذبات سے وہ اپنے آپ کو دیتا سے بے رغبت بحقامے حالانکہ دہ دھوسکے ہیں ہے۔

لین اکس سے با دیورو وکھی تھی الدار ہوگوں کی عزت کر تا اوران کو نظرا در پر زجیے دیتا ہے جواس کا اپنا معتقد اور تولف کرنے والا ہواس کی طرف توجہ زبادہ دیتا ہے ملین جورگ دوسرے زاہرین کی طرف متوجہ ہوں ان سے نغرت کرتا ہے بہ نمام ہاتیں دہوکراورغرور ہی ہم ان سے الٹر تعالی کی بینا ہ جیا ہے ہیں۔

مور کا ہے حب رماوپ نقولی کا ایک فرہ بھر عمل اور عقل مندلوگوں سے اخلاق میں سے ایک خگن ایسے لوگوں سے بہار مجسے فل مری عمل السے کا نسکار پہنفس لوگوں سے بداخلاتی اور بنخی سے بیش استے اور بالمی خبانتوں کے ساخد ساخد را کاری اور اپنی نتولیون کی خواہش سے عمی خالی سنی موا -

حب ا بسے اوئی کوکہا جائے کہ تم زین کے اڈنا در کہا ) اللہ تعالی کے ولی اوراکس کے مبوب لوگوں سے ہیں سے
ہونو سر مغرور نوش ہونا ہے اوراس ادی کی تصدیق کرنا ہے اوراس سے اس کا مغالط مزید بڑھ جانا ہے اوروں سمجھتا ہے کم
موگوں کا اس کی پاکٹری بیان کرنا اس بات کی دہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ہاں بندیو شخصیت ہے اوراسے معلوم نیں کہ
لوگوں کی سرباتیں اس کی باطنی خباتنوں سے لاطلی کی وجہ سے ہیں۔

ابک دوسوافر فرہے جونوافل کا عربی ہے اور فرائفل گی نہ با وہ برواہ نس کرنا ا بے لوگوں کو دیھو سے کہ وہ جانت کی نماز ، دات کی نماز رنماز تنجد و بنرہ) اور اکس فیم سے دوسرے نوافل سے فوش ہونے ہی اور فرض نماز بی لذت بنیں باتے اور مذہ اول وقت بی نماز بڑھنے کی ص رکھتے ہیں وہ ، نبی اکرم صلی الٹرعلبہ وسلم کا یہ قول جوائب نے اللہ تعالی سے تقل کرتے موسے ذکر فرابا، مجول جا شتے ہیں اللہ تعالی فرانا ہے ۔

میراور با ما مل کرنے والے فراکن کی ادائیگی سے بڑھ کر کی عل سے زیب جاصل بنس کرنے۔ مَاتَقَرَّبُ الْمُنْقَرِّبُونَ إِلَى يَعِثُلُ اَدَاءِ مَسَا افْتَوَضْتُ عَلَيْهُ مِدُ – (١)

وہ شخص برجی بنہیں جانا کہ عبادات ہی ترتب کو تھوٹر دینا بہت براہے بکد انسان بردو فرص تعین ہوتے ہیں ایک فوت

ہوتا ہے اور دوسرا فوت بنہی بہتوا یا دو قدم سے نفل ہونے ہیں ایک کا وقت نگ ہوتا ہے اور دوسرے کا وقت کشادہ ہوتا ہے

اگر دہ ان کی ترتب کا غیال نے رکھے تو وہ دموسے ہیں ہوتا ہے اس کی مثالیں شمارے باہم ہیں کیوں کو گئا ہ جمنی مرہے اور عباد

مینی سر ہے جب کے بعض عبادات کو دوسری بعض بر منفدم کرنا جیسے فرائس کو نوافل بر مقدم کرنا بور شدہ بات ہے فرص عین فرق کی بر بر مقدم کرنا بور شدہ ہوگا جے کوئی دوسرا قائم کرنے

کف بر بر مقدم ہوتا ہے اور فرض کھا ہے جو کوئی دوسرا قائم کرنے والا نے مواس فرض کھا ہے تھو کوئی دوسرا قائم کوئے

وال تھی ہو۔ اس طرح فرض عین جو ایم ہے اسے دوسرے فرض عین بر مقدم کیا جائے اور شرب عل سے دو موا نے کا خطوہ ہوا۔

اس بر مقدم کرسے جس کے فرت ہونے کا خطور نہ ہو۔

برا بیات ہی ہے بعیب والدہ کی حاصت، والدی حاصت پر تفدم ہے بی اکم صلی الشرعد و کسلے بوھا کی بارسول اللہ! بیں کس سے بی کروں ؟ آپ نے فرابار اپنی ماں سے «مجر اوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرا یا « اپنی ماں سے ، مجر سوال کیا گیا اس کے بعد؟ آپ سنے ارشا و فرا یا اس اپنی ماں سے " مجر اوچھا اکس کے بعد کس سے ؟ آپ نے فرایا " اپنے ماب سے " پوھیا

عوكس سے ، يو و مرس رب ہے - (١)

نومن سب بر ہے کوسلرحی سب سے فریب رکشنہ وارسے شروع کرسے اگرسب برابرموں نو جوزیا وہ تخاج ہواگر ا احذاج بن عبی برابر بوں نو جوزیادہ شنی بر میز کار سو۔

اسی طرح سی شخص کا مال والدین سے نعفہ اور چے دونوں کو کھا بیت نہ کرا ہواوروہ جے کرسے نوبہ دھو کے بی ہے بلکہ اسے چاہی ماں باب سے تی کو جے برمقدم کرے یہ اہم فرض کو، کم اہم بیت والے فرض سے مقدم کرنا ہے۔
اسی طرح اگر کئی تخص سے دعاہ کیا ہواور نماز حمد کا وزت واض ہو جائے اورائس سے فوت ہونے کا خطرہ ہو تو دعاہ پورا کرنے بی مشنول ہونا گئا ہ ہے اگر جہ ابیا ہے جہدواتی طور بریم بادت سے ماسی طرح بعن اوفات کے طرے پر نجاست مگ

عانی ہے اور الس ومیسے دہ اپنے ماں باب اور گروالوں سے سخت کا می کرتا ہے تو بہی ایک دھور ہے کیوں لم نجاست بھی ممنوع سے اور مال باپ کوا ذیت بینیا آھی منع ہے لیکن ان کی ایز اسے بچنا زیادہ اہم ہے ۔

اکس طرح کی شالیں بے شماریس جن بیں ایک ممنوع کام دومرے ممنوع کے مقابلے بیں اور ایک عبادت دوسری عبادت موسری عبادت کے مقابلے بیں ہوتی ہے اور یہ نہا بت باریک بات ہے عبادت کے مقابلے بیں ہوتی ہے نوجوننوں ان میں نرتیب کا خیال مزد کھے وہ دھو کے میں ہے اور یہ نہا بت باریک بات ہے کہوں کہ السس میں جودھوکہ ہے وہ عبادت سے جوالے سے ہے لیک اسے اس بات کی سبح مہنیں اُٹی کیونکر بیاں عبادت ، گئاہ کی شکل اختیار کرلینی ہے کیونکو اکس سنے ایک اسم وا جب عبادت کو چھوٹو دیا۔

ان ہی من الطون ہیں سے نعنی اختاد نے ہی مشغول ہو اسے اور باکسٹنے میں سے سجے اعصنا راور دل سے متعلق عبادات اور ظاہری اور بالمنی کن ہوں سے نعنی رہا ہے کیوں کہ فقہ کا مقسود تو بہہے کہ ان باتوں کی موفت ما مسل مجو ہی کی حاجت دوسروں سے معاملات سے متعلق ہرتی ہے توجس چیز کی حزورت خود اپنے دل سے لیے مواس کی موفت ما مسل کرنا زبادہ خروری سے میکن جاہ ومر ننبر کی محبث، فخرو مبابات کی لذت اور سم عصر ساتھیوں کو مغلوب کرنا اور ان سے مامل کرنا زبادہ خروری سے اندھا کر دی محبث، فخرو مبابات کی لذت اور اس کا خیال بر موزا ہے کہ وہ دہن کا کام کی دیا ہے۔

صونيا كادعوكم

موفیا کو تودھوکہ مزاہے اس توالے سے ان سے کئی گردہ ہیں۔ ان بیں سے ایک گردہ موجودہ دور سے صوفی ہیں۔ البتہ جے الله تعالی محفوظ رکھے وہ ابنے لباس شکل وصورت اور گفتاؤ کے ذریعے دھو کے کا شاہر موتے ہیں وہ سیم

نبسري فسم؛

صونبون جبال اس اور تسكل اختيار كرنيم ال كالفاظ ، أداب ، رسوم اوراصطلاحات كوابيان بساع ، رض ، طهارت ، نماز ، ما مع نماز برسر حد بكا كريي في وفكر كرف والى كى طرف كربيان برمنه الدان بالمي كمي سانس بنت كفت من أوازست كرسن عيب الموريس ال كاطورط لغة اختيار كرت بي جب وة تكبيت كرسك ال كمشاب اختيار كرست بي نووه است آب كوبى صوفى سمجنى بى اور مجارسى ، راضت ، دل كے ماقبہ كا ہر و باطن كويوست بدوا ورظا ہرى كن سوسسے ياك كرنے کی خاطرانے آپ کوتھ کا نے سی ۔ اور بسب کھے نصوف سے ابتدائی منازل میں ہوا ہے اور اگروہ ان تمام امورے اپنے اب كوفار ع ركعبى توان كے بلے جائز نبي ب كراہنے أب كوموفيا من خاركري اورب كيے بوسكنے حب كروهان باتوں كے كرديس عوت داہنے ابسے ان كامطالب كرتے ہيں بكدوه حرام، شقيد اور بادشا ہوں كے مالوں بر تھا ہے بي ده رواني، بيب اور داف بهان دس دست بي وه مولى سے جيز جي صدكر انے بي اگركوني سخف ان كى غرف كى در ا سی علی مخالفت کرسے نوب الس کی عرف کے درسیے ہوجائے میں ان لوگوں کا دہوکہ فل مرسیے اوران کی مثال السس بوڑھی تورن میں ہے جوسنتی ہے کہ بہادراور دلبرمجابدوں کے نام مصعے جانے میں اورسراک کے لیے مبائر مغزر ہوتی ہے تودہ می اس بات کا شوق رطنی سے کوالس سے بلے کوئی جا گرمتوری جائے وہ درہ بین کرا ورسر بر فود الوہے کی توني) ركوكر ميدان جنگ بي بريس جات واسے اشعار سيراورميدان جنگ بي مجابدين كاطرح الوكر عين كاطريق ميك كراوران كى قام خليتى ايناكر شنه ان كواح كالباس ، كفتى اور حركات وسكن ت اختيار كرك لا بي ما نا ہے اگر الس کانام عن بها دروں کی فیرسٹ میں مکھا مائے۔

میب وہ سکر میں بینی ہے نوافسر دیوان کو حکم ہوتا ہے کہ السس کی ٹوئی اور زرہ و خبرہ آثار کرالس کا جائزہ یا جلیے نیز کھی بہادروں سے ساخت مقا بہسے ذریعے دیجا جائے تا کرالسس کی بہادری و حراُت کا علم ہوسکے مب السس کی ٹوئی اورزرہ آثاری جاتی ہے تو بیتر میں ہے کہ وہ کمزور طرحیا ہے جالی طرح حل می بنی سکتی ملک و توزرہ اور خود راسے کی ٹوئی

الفانس سكني -

اب اس سے بوجیا ما اسے مرتو بادشاہ سے مذاف کرنے اور اسس کے معبس نوگوں کو دھوکر دینے آئی تھی بھر مکم ہونا ہے کہ اس کو بچوکر ہونا ہے ۔
ہے کہ اس کو بچوکر ہاتھی کے باؤں ہیں ڈالوکیوں کر ہر ہے عقل ہے جنا نیم اسس کو ہاتھی کے ڈال دیا جا اسے ۔
تو دہ لوگ جوتھون سے جو سٹے دعویٰ دار ہی قیامت سے دن ان کا حشر بھی ہی ہوگا حب بروہ اسٹھے گا اوران کوسب سے بولسے خاصی کی عدالت ہی بیش کی جا جہ لہا ہی اور گدرش کو بین دباخشا بلکہ دل کا راز میش نظر ہوتا ہے۔

ایک دوسرا فرق ہے جوان سے بھی بڑھ کر دھو کے بی بی وہ معولی پڑول میں صوفی کہلا تا ہے بہنس کرنے وہ تصوب کا اظہار کرنا جا ہے میں لیکن انس صوفیا کرام جب الباس بھی بہننا پڑتا سے تو دہ رکتنی لباس جھوڑ دینے ہی اور عمدہ فسم کی گڈر بال اختیار کرتے ہیں اعلیٰ سے تنم سے حاشے والے کہڑے اور رنگین جا دے حاصل کرتے میں وہ البال لیامس سینتے میں ہو

رسی باس سے جی زیادہ قبی سواہے۔

ابد دوسراگردہ ہے تو علم سونت متاہرہ تن اور مقابات والوال نصوف کو بورکر نے کا دعویٰ کرنا ہے ان لوگوں کا دعویٰ ک ہے کہ وہ ہرونت متاہرہ می میں رہنے ہی اور قرب ضاوندی عاصل کر بھیے ہی حالانکہ ان کوان بانوں کے عرف نام اور العاظ کا علم ہے وہ مونیا دکرام کے عمدہ الفاظ ہی سے کچھ الفاظ کے کردو سرانے رہتے ہی اور وہ سمجھتے ہی کہ یہ بہلوں اور بھلوں کے علم سے عبی اعلیٰ ہی وہ نقبا ، مفرین ، می شین اور علاء کرام کو حفارت کی نکاہ سے دیجھتے ہی عوام ہمارے کس

ایک دورسراگروہ سے جومباح کام اختیار کرنے ہی انہوں نے شریعیت کی لب اطرلبیٹ دی اورا محام کو ترک کر دیا ان کے مندیک حلال وحرام مرام میں سے بعض کا جال ہے کراللہ تعالیٰ کو مبرے عمل کی ضرورت نہیں اپنے نعش کا جا ل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مبرے عمل کی ضرورت نہیں اپنے نعش کو کیون تعکاؤں

ان بی سے بعن کہتے ہیں کولوں کو اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ ا بیے دلوں کو نوام شات اور دبنوی مجت سے باک کوس اور بربات مال جے رکو یا) امنین نا ممکن بات کی تکلیف دی گئی ہے اوراس دھو کے بین وہ اُکے بھے بجر بنیں ہم سنے تو تجربہ کیا ہے۔ سنے تو تجربہ کیا سے ۔

لبن اس بوفوت کومعلی نہیں کوکوں کو ننہوت اور خصہ باسکی فتم کرنے کا مکلف نہیں بنایا گیا بلکہ ان کے بنیادی مادہ کو فتم کرنے کا حکف نہیں بنایا گیا بلکہ ان کے بنیادی مادہ کو فتم کرنے کا حکم دبا گیا سے بعنی ہدونوں باہی عل و نرویت سے نابع ہوجائی ان ہی سے بعن کے ماعن اور سے ساتھ اعمال کا کوئی وزن میں بلکہ دکول کو د بچھا جا ہے گا اور مہارے دل تو مجت فعلوندی سے سرشام می اور اسس کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت میں اور مہارے دل بار گاہ ربوب ہی معتلف ہیں ہی معالف ہیں اور مہارے دل بار گاہ ربوب ہی معتلف ہیں ہی طور پر خواست اور مہارے ساتھ ہیں ۔

ان لوگئ كاخيال مے كروه عوام كے مقام سے اكے مطرع هيك من اور بدنى اعمال كے ذريعے تهذب نفس سے كے نياز موجي من اور حج من مورث من قوى من امزان كى توامشات انسى الله تعالى كے راستے من روك من وہ ابنا ور مرام عليم السان كے سور وك ورتى سے منى كرونكہ ان كى المب خطاعى انہيں الله تعالى سے روك ورتى سے منى كروه اس برسالها سال سلى وستے من الله تعالى الله من الله

مونیا سے مشابب کا دعوی کرنے والوں بی سے اس فلم کے اہل ابا حت کو کئ فلم کا دھوکہ ہوتا ہے اوران سب
کی بنیا دوہ منا بطے اور وسوسے بیں جرنے بطان ان سکے دوں بی ڈات ہے جب کی وجربہ کہ وہ صول عم سے بہا مجابوہ
کرتے ہیں اورکسی ا بسے سینے کی اقتدا ہیں کرنے بو دین اور علی ہی اہرا ورا قتدا کے لائق ہوان کوگوں کی اقسام کا ٹھارا اعلی البکہ دو مرا فرقہ ہے جوان کی حدسے بھی برطیعے ہوتے ہی وہ اعلان سے بہتے ہی اور علال رزق تائن کرتے ہی دل کی
نوان میں کرنے ہیں ان میں سے ایک دعوی کرتا ہے کر اسے زید، تو کل، رونا اور محبت بی مقابات ماصل ہیں صالا کہ وہ
ان مقابات کی حقیقت سے واقف ہیں ہی اور نہ ہی ان کی شرائط معلامات اورا فات سے اگاہ ہی ۔ ان میں سے کوئی
ان مقابات کی حقیقت سے واقف ہیں ہی اور نہ ہی ان کی شرائط معلامات اورا فات سے ایک اور نہ بیاس نے الدی ان کی شرائط معلومات کی اس کے بارے بیں اُلیے خیالات این رکھے ہی جو رویت ہی ہی اور ان توان کی کوفت سے بیلے اس کی میت کا دعوی کرتے ہی جو اسلامات کی خوالیت این نف ان نواجش کو اطر تعالی سے می میز زجیے دیے
ہی بی میں کی میں اُلیے خیالات این کرمیں بی نظر تھی ٹر دیتے ہی اور اگروہ شہا فی بی ہوں تواخہ تن کو اسے حاکرت ہوئے
ہی اور انہیں ملوم نفوق سے جا سے بیش نظر تھی ٹر دیتے ہی اور اگروہ شہا فی بی ہوں تواخہ تعالی سے حاکرت ہوئے
ہی اور انہیں ملوم نفوق سے جا سے بیش نظر تھی ٹر دیتے ہی اور اگروہ شہا فی بی ہوں تواخہ تعالی سے حاکرت ہوئے
ہی اور انہیں ملوم نفوق سے جا سے بیش نظر تھی ٹر دیتے ہی اور اگروہ شہا فی بی ہوں تواخہ توان کی ہوئے۔

ان می سے بعن قناعت اور توکل کی طون میلان رکھتے ہی اور زادراہ کے بنیر جنگلوں میں کھرتے ہی اکم توکل کا دعویٰ میسے مواور وہ نہیں جانتے کم ایسا کرنا بدعت ہے می برکام اور دو مرسے اسلان سے منقول نہیں سے مال کمان لوگوں

كولة كلى كى معرفت ان مي مقابي مي زيا ده تفى - ان مي نزديك توكل كامفوم بين تحاكم نادراة ترك كرم ابني أب كو خطرسے بن والا جائے بلکہ وہ سامان سغرساتھ رکھتے اور تھراس سامان بریش بلکہ الله تعالى بر بھروسہ كرتے تھے اوران مولوں كاطراقه برب كرسال مو تيور ويندي سكن كسي اورسب بريقين ركفته بي اور عنف عي نجات وبينه والعناات بيان یں دھوکہ سے سب سے اوگوں کو مفالطر مگتا ہے ہم نے الس کناب می نجات دسندہ امور کے بیان میں آفات کے دامنوں كاذكركي م إب ان كولوان كى مزورت بني سے -رسنجات دمنداموركا بيان تي مادي استكا ایک دوسرا فرفزہے مینوں نے رزق کے معاملے ہی ابنے نفس ریکی کر کھی سے منی کہ وہ فالص ملال ہی کھاتے ہی الكن السائد تصلت كعل ووابين ول اوراعفادكو دوسر عضائل كايا بنرنس بنائ اور بعبق اب كات ، الاس اور رائش مے سلسے بی صلال نہیں ڈھوٹھ ستے اور دوسرے امور می عور وفکر کرتے ہیں لیکن وہ بچارے نہیں جانتے کم النرقال بندے سے بنتواس بات کوب درنا ہے کہ وہ باتی تمام اعمال جور دسے اور موت علال کی تلاس میں رہے اور در باقی سب كام كرسا ورحل الى تلاش ترك كروس بلاطرتنان اس بات براض بونا مي د بان الرك بون كاخبال ر کھے من اور کا میال ہوکہ ان میں سے بعن کام اسے کافی ہی اوران کے ذریعے اسے نجات نے گا توہ دھو کے یں ہے۔ ان میں سے ایک اور کروہ ہے جواچھے افعان ، نواضع اور شاوت کا دعویٰ کرناہے وہ صوفیا کی فدمت کے دریے ہوتے اور تبنر لوگول کو جے کرسے ان کی خدوت کرنے ہی میکن انہوں نے اپنے اکس علی کوعزت اور مال کا جال بنا رکھا ہے ان کی غرض تجرب وه فدرست اور تواضع كا الهاركرن مي الكن ان كاستعدد بندى عاصل كرناسيدا وروه فل سركرن بركران كى عرص زى برتنا ب ان كى غرض دوسرول كوابنے بيجھ لانا ہے جب كم وہ ظاہركر سنے بى كران كا مقصد دوسروں كى خدمت كرنا اور ان کے بیجے جانا ہے عیروہ حرام اور مشتبہ مال میں سے جمع کرتے ہی اوران لوگوں برخرے کرتے ہی ناکہ ان کے بروگار

زبادہ موں اور فدرست کی وجہ سے ان کا نام مشہور مو۔

ان میں سے بعض باد شاموں سے مال سے کردگوں برخرج کرتے میں اور بعض اس لیے بیتے ہی کہ صوفیا کرام کواس کے ذریعے جج کروائی اوران کے خیال میں ان کی غرض نئی کرنا اور خرج کڑا ہے حالانکہ ان تنام کا موں کا باعث شہرت اور بعاب و مرتبہ کا حصول ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ انٹرنوال سے تمام اسکام کوجاہے وہ ظاہری ہوں با باطنی ، بحا نہیں لاتے حوام مال لینے اوراس خرج کرنے برخوش ہیں صالانکہ توشخص جے کے مسلے میں حام مال خرج کرے اگر جاس کی نبیت تھیک بھی ہواس کی مثال ال شخص میسی سیے جواد نڈونال کی مساحد تعبہ کرسے ارمعاذاللہ مرکز کے سے اس کی لیا تی کوسے اور اس کی بہ ہوکہ اسس کا الاد ک

ا بک اورگروہ ہے ہو بجا برے تہذیب نفس اورنفس کوعیبوں سے باک کرنے بین شنول ہونا ہے وہ لوگ اس سے بی نفس کے دھوسے کی موفت وغیرہ کاعلم حاصل کرتے ہیں میں بہت کرتے ہی

اوروہ ہر دنت نفسانی عوب کی جھال بیں بیں سکے رہنے ہیں اس کی افات سے سلسلے بی بار بک باتیں نکا ہے ہیں اور کہتے ہی بر نفسانی عیب ہے اور اس سے عبب ہونے سے خافل رہا بھی عیب ہے اور اس سے بیب ہونے کی طون توج بی بیب ہو وہ اس سلسلے بیں سسسل گفتگ کرتے عیب ہونے کی طون توج بھی عیب ہے وہ اس سلسلے بیں مساسل گفتگ کرتے ہیں اور ان جگئی باتوں بیں وفت ضائع کرتے ہیں اور تو تینے میں اپنی زندگی عیوں کی تلاش اور ان سے علاج کا علم میکھنے میں خرج کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جوجے سے سلسے بی خوابیوں کی جھال جھی کی ان جے سے راستے برہ ہیں جیانا تو بر تفیقش اسے کوئی نفع ہنیں درسے گئی۔

ایک دوسراگردہ سے جواس مرتبرسے اسے براہ کے مادی سے فرنس کے مراسے پر جینا ٹر ورع کر دیا اوران کے

ایم سرفٹ سے دروازے بھی گفل کئے تیب وہ مونٹ کے مبادی سے فرنسرسونگھتے ہیں تواس سے عجب کرتے اور ٹوکش

ہوتے ہیں اس کی غزایت بھی ان کو تعجب ہیں گوائی سے اس لیے ان سکے دل اس کی طون متوج ہوتے اورائس میں بورو فکر کرتے

ہیں کر ہر دروازہ ہم پرکس طرح کھ اور دور مردل پر بر کھی ہوں ہے اور میسب بائیں دیوکر ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی سے دار مقد اور دور مردل پر بر کھی ہوں ہو جائے تو اس سے قدم رک جائیں گے اور مقد اور مقد اور مقد اور مقد اور دور مردل ہی کہ اور اس کے اور اس کے دور از سے بر ایک باغ دیکھے جس میں طرح طرح کی کلیاں اور شکر نے کھے ہوں جو چیلے اس نے بنیں دیکھے اب وہ وہ اس گور کر کھنا اور تعجب برایک باغ دیکھے جس میں طرح طرح کی کلیاں اور شکر نے کھے ہوں جو پہلے اس نے بنیں دیکھے اب وہ وہ اس گھر کران کو دیکھنا اور تعجب برایک برا ہے دی کہ بازتاہ سے می قات کا ممان دنت ختم ہو جائے ہوں جو بیلے اس نے بنیں دیکھے اب وہ وہ اس گھر کران کو دیکھنا اور تعجب برایک باغ دیکھے جس میں طرح طرح کی کلیاں اور شکر نے خال میکن دنت ختم ہو جائے ہوں جو بیلے اس نے بنیں دیکھے اب وہ وہ اس گھر کران کو دیکھنا اور تعرب برایک برائے دیکھے جس میں طرح طرح کی کلیاں اور شکرے کھنے دنت ختم ہو جائے ہوں جو بیلے دی کہ بازتاہ سے می قات کا ممان دنت ختم ہو جائے ہوں ہو ہو اس کھر کرنے دیکھا دور تعرب میں طرح طرح کی کلیاں اور شکر کی کو بازن کا میں دیکھی ہوں جو بیلے دیں کر کے دیکھی کرنے دیکھی میں میں طرح طرح کی کلیاں اور شکر کی دیکھی کر کر کھی اس سے برایک کی دیکھی کر دیکھی میں دی کر دیکھی کر دی کے دی کر دیکھی کر دی کو کر کے دی کر دی کر کے دی کر دی کر دی کر کر کے دی کر دور کر دور کر دی کر دی کر دور کر دی کر دور کر دور کر دی کر دی کر دی کر دور کر در کر دی کر دور کر دی کر در کر در کر دی کر در کر در کر در کر دی کر در

پس مب ان بررات حیا گئی توانوں نے ایک ستارہ دیکی توفیح چا دک اہم میرارب ہے ؟

َ فَلَمَّا جَنَّ مَكَيِّهِ إِنْشِيلُ رَائِئ كُوگِبًا فَ الَّ اللَّهُ الدِّقِ سُهِ إِنْ اللَّهِ اللَّ

اس سے بہا سانی سے براد میں کیوں کران سادوں کو تراث جیوٹی عمریں جیتے تھے اوراب کومعلوم تعالم

پرمعبودہ نیں میں اور بر بہت زبادہ میں ایک نہیں ہے اور جائی ہوئے ہی جائے ہیں کر کشارے معبود نہیں میں جور حذت ابراہم
علیہ السام سے ارسے سے کیسے مفالطہ کا سکتے ہیں جب کہ ایک دبیاتی جی اس سے مفالطے کا شکار نہیں ہوتا بلکہ آپ کی مراد
افوار فعلا و ندی میں سے ایک نور تھا جواللہ نفالی کے جابات میں سے ہے اور وہ سائلیں کے راستے میں ہے اور وجب کل
ان بر دوں تک رسائی نہ ہواللہ تفالی تک بینے کا تصور منہیں ہوسکتا ہے نورانی پروسے میں جن میں سے بعن دو مرسے بعن سے
براسے میں اور اجرائ نعلی میں سے سب سے جوالا ستارہ سے اس سے بطورا ستارہ اس کا نام استعمال کی اور سب سے بڑا
مورج ہے اور ان دو نول سے درمیان جاند کا مرتبہ ہے اور جیب صفرت ابراہیم علیہ السام نے اسمانی دنیا کو دیجھا جیسا
کو ارشاد خلاو نوی ہے ،

وَكَذَ لِكُ نُرِي الْمُرَاهِ ثَبِمَ مَلَكُونَ استَطواتِ اسرَطرح م صفرت امرام عليه السام كواسمانون اورزين كى والدُرين كى والدُرين كى والدُرين كى والدُرين كى والدُرين كى والدُرين كى المنظول المرتبي المنظم الموتنين المنظم المنظم

توابد نورے بعد دومرانور آ تا گا اور پہنے نور پر آ پ نے مجھاکہ بی بینج گبا پھرآپ کے بیع منکشف ہواکر اس سے اکتے بی کچہ ہے تو آب اس کی طرف پڑھے اور فرایا میں بینچ گبا ایکن اکس سے آ کے بیم کچھ منکشف ہوا دی کہ آب سب سے فر بی حجاب کم بینچ کئے حین کم بینے کے بعد ہم اللہ تنا لیا تک رسائی ہوتی ہے تو آب نے فرایا بر سب سے بڑا ہے ۔ بھر فل ہر مواکد بر اپنی عظمت کے با وجود ہی سے نقصان اور کمال کی جوئی سے انحطاط سے خال بہیں تھا تو آپ نے فرایا۔ اِنْ اُدَا اُحِیْتُ اُلْدِیْدِلِیْنَ (۱) ہے نقصان اور کمال کی جوئی سے انحطاط سے خال بہی کوا۔

اور فرماکی ه

ب شاس نے اپنے آپ کواس فات کی طرف متوم کیا۔
جس نے آسمانوں اور زمین کو سیدا کیا۔

إِنِيُّ وَجَّهُمُّ وَمُجِيَّ لَكِنِي فَكُمَ الشَّمَالِيَّ وَالْوَرْضَ - (٣)

اوراس رائے بہطیخ والا بعن اوقات ان برووں ہیں ہے کی ایک پررکئے ہوئے دھوکہ گانا ہے اور بعن اوقات بیلے عجاب برہم مفاطے کا شکار موجا نا ہے بندے اور اور نظائی کے درمیان سب سے بہہ جاب بندے کا نفس ہے اور وہ بھی امر ربانی ہے اور اللہ نظائی کے افوار میں سے ایک نور ہے اس سے مراوول کا وہ ملز درمر قلبی ) ہے جس برخق کی حقیقت پوری طرح منکشف ہوئی ہے جو کا کھی اس میں تمام عالم کی گنجا کش ہوتی ہے وہ اسے کھیر لیتن ہے اور اس بی سب کی مورت عبلی ہے ہے اس دفت اس کا فرجودا بنی اصل حقیقت و حالت کے ساتھ فل مردونا ہے اور اس میں سب کا وجودا بنی اصل حقیقت و حالت کے ساتھ فل مردونا ہے اور

<sup>(</sup>لا ترآن مجد، سوره انعام آنيت ٢)

به پید مرطین ایک فانوس سے پر دسے ہی ہو تا ہے جواس کے لیے ایک ڈھانیٹے والے کی طرح ہے بیں جب الس کا فراعین ہے افرانسس برا نٹر تعالیٰ کے نور کی تجاہ ہوتی ہے جس سے جمال تلب منکشف ہوتا ہے اور بعض اوفات وہ ول والا اہینے دل کی طرف متوصر مؤتا ہے اور اس بی اس فار حمال با تا ہے کہ بیوش ہوجا آسے اور بعض اوفات اس بیوشی کے عالم بیں اکس کی زبان سیفت کرتی ہے اور وہ کہا ہے ہی جن ہول۔

عبیائیوں نے مفرت عیدلی علیم اسلام کواس نگاہ سے دیکھا توان میں انوار الہم پیکنے موسے نظرا کے جس سے ان کو مغالط لگا جیے کوئی شخص کیڈیٹے یا پائی میں ستارے کو دیکھے اور برخیال کرے کرستنارہ شیٹے یا بائی میں اترا کیا ہے اب وہ اپنا باتھا کے بڑھا کراسے بچوٹا جانے نوٹیٹی دھو کے میں ہے۔

## مال دار لوگوں کے معالطے

ان بیسے جولوگ دھوسے اور مغالطے کا شکار ہیں ان کی بھی کئ قسیم ہیں۔ ایک فرق وہ ہے جو مساجد، ملارس ہولئے اور کی ج اور کی دغیرہ بنانے کی حوص رکھتے ہیں بنی ایسی چیزیں بنانے ہیں جنہیں سب ہوگ دیجھیں اور ان عمالات بہا بنیا نام کندہ کوائے ہیں تار ان کا خوات کے موجودر سے ان کا خیال ہے کہ اس وصب وہ مغفرت کے معدد میں انتخان موجودر سے ان کا خیال ہے کہ اس وصب وہ مغفرت کے مستحق ہو کے بیں بیکن وہ اکس سلسلے ہیں دووجہ سے دھو کے بین ہیں۔

ایک برکروہ ان عمارات کی تعیر ایسے الوں سے کرتے ہیں جو ظلم اور ف مار ، رشوت اور دومرسے منوع طریقے سسے
کا نے ہی وہ لوگ ای کما نی کی وجرسے اللہ تعالیٰ کی نا راضگی سے ستی ہو بھیے ہیں بیوں کہ انہوں نے حام مال کما یا جن
سے ان کو منع کیا گی تھا توان لوگوں نے اس کما ئی سے ذریعیے اسٹر تعالیٰ کی افزمانی کی اہذا ان پڑوہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طون
ر جو ساکرنا لازم ہے نیز وہ مال ان سے الکوں کی طریت لول دی اگروہ مال موجود سے تو دی وابس کری ور زاسس کا بدل
دیں اور اگران سے مالکون تک بینی نا ممن من ہور شاہ وہ مرسکتے مہوں ) تو ان سے وار نوں کو وسے دیں اور اگراس منظلوم کا
وارث جی نہ مونوا سے مسلمانوں کی ایم منرورت بر غرج کریں اور معنی اونات ساکین بڑھت ہم کرنا سب سے ایم ہونا ہے لیکن وہ
ایسا مین کرتے کیوں کر امنہی ڈریونا ہے کر کہیں لوگوں کو اسس بات کا علم نہ ہوجا ہے ہے لہذا وہ می رتبی بنا ہے ہی اور
اس تعمیر سے ان کی عرض رہا کا دی اور اپنی تعریف کروانا ہونا ہے نیزان عمارات سے باقی رہنے کی حرص کرتے ہی تاکمان
پر مکھا ہواان کا نام باقی رہے نیکی کا باقی رہا مقصود بہیں ہونا۔

ان کے دھوکے کی دوسری وجربیہ کروہ اپنے آپ کو منعی خیال کرتے ہی اوران عمارات برخرج کرنے بی بھلائی سمجھے میں بہب اگران میں سے کسی ایک کو کہا جائے کہ وہ ایک دینا رخرج کرسے اورجس جگہ وہ خرج کرتا ہے وال اسس کا نام ہنی تکی جائے گا نواسے بربات شکل معلوم ہوتی ہے اوراکس کا نفس سفاوت پراکا وہ نہیں ہوتا حالانکہ اسٹر تعالی اس برمطلع ہے وہ ا بنانام تکھے یا نہ ۔ اگر ہر مانت نہ ہوتی کہ وہ لوگوں کی رضا حاصل کرنا چیا ہتا ہے اسٹر تعالی کی رضا جو کی مقعود اس برمطلع ہے وہ ا بنانام تکھے یا نہ ۔ اگر ہر مانت نہ ہوتی کہ وہ لوگوں کی رضا حاصل کرنا چیا ہتا ہے اسٹر تعالی کی رضا جو کی مقعود

بنين بعنوه السربات رنام ملحفى كامتاج مزموا-

ایک دوسراگروه ہے کہ وہ علال مال مساجد مرخ چی کرناہے ملبن بہ بھی دو بوصب دھو کے بیں ہے ایک رہا کاری اور دوسرا اپنی تعریف ہا ہم میں مزور تمند موسے ہیں اوران کومال دینا تعمیر سے میں فرص اپنی تعریف باشہر میں مزور تمند موسنے میں اوران کومال دینا تعمیر سے میں فرج کرنے کے درسیان شہرت مود اور دوسے کرنے سے اہم اورافضل مو تا ہے لیکن وہ سجد مرخ کی کرنا کا سان ہمنت ساکہ لوگوں سے درسیان شہرت مود اور دھوے کی دوسری وصرید سے کہ وہ سے دی درمید وزینت اورنقش و نگار پر کرنا ہے جس سے منع کی گیا ہے۔ (۱)

کیونکہ اسس سے غازیوں کے دل اس طون منوص ہوتے ہیں اور اسس رِنظر پِرٹن ہے ب کہ غاز کا مفعہ ختوع و خفوع اور دل
کی حاضری سے اور اس نقش و نگار سے غازیوں کے دلوں ہیں فساد ہیا ہونا سے اور اسس طرح ان کا ٹواب فعائع ہونا ہے
اور ان غام باتوں کا دبال اس شخص پر ہونا ہے ہیں اس کے با وجود وہ دھو کے ہیں ہے اور وہ استے نیکی کا کام سج شاہے اس کے جالی ہیں بیالٹر نقائل کی غارضکی مول لیت ہے اور وہ سبح شاہے
کے خیال ہیں بیالٹر نقائل کک سینچنے کا دس باہے اس سکے با وجود وہ الٹر نقائل کی غارضکی مول لیت ہے اور وہ سبح شاہے
کو وہ الٹر نقائل کی فرانسر داری کر رہا ہے صال نظر سبحد کی اس زینت سے بندگان فعرا کے دل شول ہی بندہ ہوئے ہیں اور اسس کی نا کام سبح اور وہ اپنے گھروں کو بھی اس طرح سبی اور اسس کی نا کسن میں مندول ہوجا سنے ہیں اور استوں کی کو دن پر ہوتا ہے کیون کی سبح تواضع اور الٹر نقائل سکے ہاں دل کی حاضری کی گھر ہے۔

حزت الک بن دیناررحدالله فرانے ہی دوا دی مسیدیں آئے بس ان میں سے ایک دروازے برگوالم مولیا اور کہنے سکا میرے جیسے لوگ مسیدیں داخل بنی موسکتے دوفر شوں نے اسے الله قال سے باں صدایتی مکھ دیا ۔ نومساحد کی اس طرح تعظیم کرنی جا ہے بینی اپنے دہاں جانے سے مسید کو اکو دہ سمجے بہنیں کوسے دکوم اس مال سے اکو دہ کرے یا اللہ تالی پراکسانی کرتے موسے اس میں نقش و نکار مبنا ئے۔

مواربوں نے مفرت عبی علیہ السلام کی فدرت بی عوض کیا کہ اس مجد کو دیکھے کس فدر فولبورت ہے آپ نے فرایا اے میری است اسے میری است ایمین کم سے سے کہا ہوں اللہ نفائی اسس سجد کے ایک پنجر کو دوسر سے بنجر سر قائم نہیں تھوڑ سے کا اوران میری است کی اللہ نفائی کوسونے چاندی اوران بنجروں کی کوئی برواہ نہیں ہو نہیں بنجہ بیں فوالے میں اللہ نفائی کے نزد بک سب سے ندیا دہ مجوب چیزا جے دل ہی ہے دل اچھے ہوں تو ال سے فرریسے اللہ نفائی زبین کو الباد رکھا ہے اوراکر دوسری صورت ہوتواسے تباہ و دیران کر دیا ہے۔

حفرت الووردا ورض السرعنه فرمات بن الرم صلى السرعليه وسلم ن فرمايا

اِذَا زَخْرُفُتُهُ مُسَاحِد كُهُ وَحَلَّيْنُمُ مَسَاحِفَهُ جَبِ ثُمُ ابني مساجِد كو ملع كروا ورقران باك يرسونا عاندي

خَالدَّمَا رُعَكَيْكُمْ۔ چرطها وُنُونَمْ ہر ماکت درم موجا کے کی رمطلب یہ کہ عمل (۱) چھوٹر کر بہ طریقیا ضیا رکر لوکنیو تکرعمل نیبا دی مانت ہے)

صرت من بصری رحماستر فرانے میں بی اکرم ملی الدُعلیہ وسیم نے بب سی نبوی شریف بنانے کا ارادہ فر مایا نوس نیم بریا ملیر اسلام آپ کی فدست میں حاصر ہوسے اور عرض کہا کہ اسے سات ہافقر رحویدہ فٹ) اونچا رکھیں اور نقتی ونگاراور زیب وزینت نکریں ۔ (۲) توب ایس الدارشف کا دھوکہ یہ ہے کہ وہ برائی کوئی بجتاہے اوراس برجروسر آیا ہے۔

ایک دوسراگروہ ہے ہو فقار و مساکین کومدقات دینے سے ذریعے اپنا مال خرج کرتے ہی اوراکس کے لیے بڑے

بڑے اہما ع تا اقتی کرتے ہی اوران فقار کو دیتے ہی جوٹ کر سہ اداکرنے اور نی کی تشہر کرنے سے عادی ہوں یہ لوگ پوٹ یو

مور میں دنیا پ ندینس کرنے اورا گر کوئی فقیران سے لینے کے بعد الس کا اظہار نہ کرسے تواسے جرم اور ناشکر گزار جانتے ہیں ۔

بعض اوفات یہ لوگ ج کے سلیے ہی مال خرج کرتے ہی اور بار بارج کرتے ہی اور کی ایسابھی ہوتا ہے کہ ان سے

بڑوی جو کے ہوتے ہی اس سیار معاور تا میں اور اس کے بار اس کے بار سے دور می اور زق ہی کھی نا وگی والے میں اور سے بولی ایس وہ محروم اور کے جا اس کے

بروی جو کے ہوتے ہی ان سکے بلے سفرجی آسان ہوگا اور رزق ہی کھی نا وگی دیکن وہ محروم اور کے جا ایس کے

بیس سے بغیر جی کرنے ہی ان سکے بلے سفرجی آسان ہوگا اور رزق ہی کھی نا وگی دیکن وہ محروم اور کے جا ایس کے

بیس سے بغیر جی کرنے ہی موالوں اور دیکھول ہی چور ہے ہوں سے لیکن ان سکے بڑوسی بھی جوں گئی میں دو محروم اور کے دائیں بیش کویں گئی ہوگی گئی ہوں گئی ہوگی ہی ہوں گئی ہوگی ہی ہوں گے دائی خرگیری ہیں کریں گئے۔

صرت الدند تارمه الله فرات من المستخص حضرت بنه بن حارث رعم النه سے رضت مونے سے بے آبا اوراس نے مونی کا مدر میں الله فرا اور اس نے عرف کیا میں سے جے کا ارادہ کیا ہے آب مجھے کوئی نفیعت کری انہوں سے فرایا خرج ہے لیے کتنا مال رکھا ہے ؟ اکس نے عرف کیا دوم براردر مع حفرت بشر نے فرایا جج سے تیرا کی مقصود ہے گو دالوں سے دور رسا اسروک یا بیت اللہ کا سوق یا اللہ نعالی کی رصا حاصل کرنا مفدود ہے آب نے فرایا اگر تہیں گھریں الله تا لیکی رصا حاصل کرنا مفدود ہے آب نے فرایا اگر تہیں گھریں الله تا لیکی رصا حاصل ہوجا ہے کہ تھے رصا ہے فلاوندی حاصل ہوگئی ہے تو توایسا حاصل ہوجا ہے کہ تھے رصا ہے فلاوندی حاصل ہوگئی ہے تو توایسا کو سے کا دور کی حاصل ہوگئی ہے تو توایسا کو سے کا دور کا دور کی اس مقدود ہے ایک میں میں ہوجا ہے کہ تھے رصا ہے فلاوندی حاصل ہوگئی ہے تو توایسا کو سے کا د

الدار بوگوں کا الجب دوسراگردہ ہے بھا پنے الوں بی شغول ہی اور ان کی حفاظت کرنے ہی اور بنحل کی وجہ سے خرج ہنیں کرتے اور ایسے بدنی اعمال کرنے میں جن ہی بیسر خرج منہ کا دن کوروزہ رکھتے ہی داسر

ال قسم كى موزني مال دار لوكول كا دبوكر اله اوراس ك بيار موزني مي سف عرف اگا بى كے بيد مثاليں يوك بى -

ایک دوررا فرقر سے میں کا تعلق عام لوگوں ، مالدار اور فقرسب سے سے دہ بمانس ذکرود عظی جانے ہیں اوراس دھوکے ہیں ہی کوان سے ایس بات کا فی ہے امنوں نے اس بات کوعادت بنا ایا ہے ان کا فیال ہے کر مون و عظ سننے سے تواب متنا ہے اس می مولی نے اس میں موجوں ہے ہیں میں کوئی محلس ذکر کی فضیلت اس وج سے ہے کراس سے معبلی کی رفیت موق ہے اگر رفیت بیدان ہے تھا اس میں کوئی محلائی ہنیں ہے اور جو کام کسی دوسرے کام سب ہوتا ہے اگر اس دوسرے کام کی اوائیکی میں کوتا ہی کھا ہے تواس کام کی کوئی وفعت ہنیں ہوتی ۔

 کھاؤں کی توبیب کڑنا ہے پیروہ مبدجا کا سے تواس گفتگو سے دنو بھاری زائل ہونی ہے اور نرجوک وروم وق ہے اس طرح مبادا کی توبیٹ سن کرعمل نرکیا جا شے تواسٹر تعالیٰ سکے ہاں کوئی فائمہ عاصل مر ہوگا تو ہروہ وعظ جو تیرے اندرایسی تبدیلی پدانہ کوے جس سے تم الٹرنعائی کی طوف منوص ہو جا کہ قوت سے ہو یا کمزوری سے ، اور وزیا سے منہ نہ چیر و توبہ وعظ تمہار سے فلاف دبیل سنے گااگر اسے اینے لیے وسے بیا سواوت مجتا سے توبہ وھوکہ ہے۔

<u>سوال :</u>

آپ نے غروراور معاسطے سے جورلسنے ببان کئے میں ان سے توکوئی عی نہیں سکتا اوران سے پرمبز ممکن نہیں ایسے نا امیدی بڑھتی سے کیوئی کوئی عبی نظر مصنبوط نہیں سے کہ دوان بوٹ بید اُ فات سے زیج سے ۔

حواب

بی کتابہ و روب کسی کام میں انسان کی بہت کر در بڑجائے تواس سے الوی فل بر برق ہے اور وہ کام بھاری معلوم ہونا ہے نیز راستہ دشوار گذار نظر آ تا سے اور اگرائس کی خواہش ہی بونو وہ اسباب عامل کرت ہے اور عزض بر بینے کے بیے ار یک بنی سے بوٹ بور اسے بھی در اور کر انسان ہے تو با وجود دور کی اندا ہاجا ہے تو با وجود دور کی کار ان سے مجھلی نمان جاسے جی نمان لین ہے اگر دہ بہاڑوں سے نیجے ار لین سے اگر دہ بہاڑوں سے مجھلی نمان جاسے جی نمان لین ہے اگر دہ بہاڑوں سے بین ہوئے وہ وہ می نمان اور صحوا کوں سے چو سے بوٹ وصلی جا فور کوشکار سے موال وہ در ندوں ہا تھی اور اگر وہ جگلوں اور صحوا کوں سے چو سے بوٹ وصلی کر این ہے اگر وہ در ندوں ہا تھی اور اگر وہ جگلوں اور صحوا کوں سے چو سے تو مسؤ کر لینا ہے اگر وہ شہوت کو بین سے نماز کر اور میں این ہے ہوئے وہ مون کر این ہے اگر وہ شہوت اور از دیا بوں کو پھو کران سے کھیت جا ہوں کو پھول ہے تو وہ بھی بنا ہا جا ہے تو وہ بھی بنا ہا جا ہے تو وہ بھی بنا ہا جا ہے تو وہ بھی بنا ہا ہا ہے تو وہ بھی بنا ہا تا ہا ہے تو وہ بھی بنا ہا ہا ہا ہے تو وہ بھی بنا ہا ہا ہے اور اگر وہ سنا دوں کی مقدارا ورطول وعرض معلی کرنا جا ہوں کو بھر ہند ہم کی دوبی بنا ہا ہا ہے تو ہوں کو بسیا ہوں کو بیا ہوں کو بھر ہند ہم کی دوبی بنا ہا ہا ہے تو ہوں کو بیا ہوں کو بیا ہوں کی مقدارا ورطول وعرض معلی کرنا جا ہے تو بھر ہند ہم کی دوبی ہوں کو بھر ہند ہم کی دوبی ہوں کو بیا ہوں کو بیا ہوں کے دوبی ہم کرنا ہا ہا ہے تو ہوں کو بھر ہم کرنا ہا ہا ہے تو ہوں کو بھر ہم کرنا ہا ہوں کو بھر کرنا ہا ہوں کے دوبی ہوں کرنا ہوں کے دوبی ہم کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کہ کرنا ہوں کر بھر کرنا ہوں کرنا

اوریہ سب کا ہربراور آلات کی نیاری سے موتے ہی سواری کے بیے گھوٹر سے کو شکار کے بیے کتے کو ، پرندول سے شکار کے بیے کا دریہ سب کو معنی کے نیارے بیے حال بنا انسان کی باریک تدبیری ہی پرسب کچھوہ اس بے کرنا ہے کم اس کا مقعد دنیا کا حصول ہے اور برکام الس کے بیے حصول دنیا ہی معاون تا بت ہوتے ہی اوراگر وہ اُخرت کی فکر کرنا تواں کا ایک ہی کام ہوتا اور وہ دل کو سیدھار کھنے سے عاج زہے اور برا بربازی کرتے ہوئے ہما کا ایک ہی کام ہوتا اور وہ دل کو سیدھار کھنے سے عاج زہے اور برا بربازی کرتے ہوئے ہما

ہے کہ برممال ہے اورائس برکون فادر موسکا ہے۔

سن ایسائیں سے انسان سے کیے برمحال شی اگراس کا حرث ہی ایک مقعد موسلہ باس طرح ہے جیسے کئی نے کہا۔ مَوْصَةَ مَنْ اللّٰهُ وَلَى الْمُعَوٰى الرُّ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ یہ وہ کام ہے جس سے ہمادے بہے بزرگ عاجر بہنی تھے اور نہی وہ لوگ جرنکی میں ان کی بیروی کرتے تھے اہلانبس اوی کا ارادہ سیا اور عبت مضبوط مودہ بھی اکس سے عاجز نہیں مجگا بلکہ لوگ جس قدر محنت دینوی تدامیر سے لیے کرتے ہی اکس کا دسوال محسمي اس كے بيے نس بوتى-

آپ فید مالد قریب کردیا میکن آب نے مفالطے کے راستے اس کڑن سے بیان کئے ہیں کہ بندہ کس طرح ان سے شجات بإسمتے۔

جان را بنده تین باتوں کے ذریعے ان سے نجات با سکتا ہے اور وہ عقل ، علم اور معرفت ہے بہتنوں بائی ضروری ہیں عقل سے مراد فطرت ہے اوروہ نوراصلی ہے جس کے ذریعے انسان اسٹیاد کے تفائن کا اوراک رسمنا ہے تو محداری اور دابت نطى چنر ہے اور ب وقوفى اوركندنى مى فطرى بات جے غى ادى دھو كے سے بنى بى كات دنداعقالى صفائى اور سمجدى نزى اصل فطات من خوری میں کہ یک فطرت میں رہائیں نہوں تو محنت سے ان کا صول مکن منیں ہے ہاں یہ بات ہے کہ اگر فطرت می موجود مول توان كوتجرب وغيره مصصنوط كيا حاسكان بالوسعادت كي عام بنباد عقل اور مجودي بي اكرم صلى الشرعليروسلم

تَبَارَكَ اللهُ الَّذِي تَسَمَ الْعَفُلُ بَبْنَ عِبَادِهِ ٱشْتَاتَّا إِنَّ الرَّحْبَكِيْنِ لَيَسْتَعِيْى عَمَلُهُمَا وَيَرِّهُمَا وَصَوْمُهُمَا وَصَلَا نَهُمًا وَلَكِنَّهُمُا يَتَفَا وَتَانِ بِي الْعَقْلِ كَالذَّرِّ بِي جَنْبِ أَحُودِ وَمَا حَسَدَ اللهُ لِخَلْقِيرِ حَظّاً هُوَا فَصَّلُ مِنَ الْعَفْدِلِ

وہ ذات باک ہے میں سے بندوں سکے درمیان مخلف ارتج برعفل كوتقب فرال دوآدى عمل نيكى ، روزس اور عازين مادى بوسكتنى كان فقل مى المد دومرس سامناف ہوتے ہی جیا کہ اُور پاٹے ہو ہی ایک ذرہ ہے اور الله نعالى في الني مخلون ك ليسع فعل اور بقين سي طره كر كوني حدينس ركفار

حنت الودرواورضى الدعن سيعروى سيع عرض كباك يا رسول الله رصلى الله وكسلم) تناسيت المستنف دن كورون وكفا باورات كوقيام كراسي ووج اورع ومى كراب مدفرهى دنباب اورالله تعالى كراستي بهادهي كراب مراين كالباد بھی کڑا ہے اور دنازوں کے سافد جبی جانا سے نیزوہ مزور کی مردھی کڑا ہے نیکن اسے معلوم نس کر قیامت کے دن اس کاک مقام موكانبي أكرم صلى الموعليه وكسلم سنصار فادفر مايا-

<sup>(</sup>١) توادرالاصول ص ٢ م ٢ الاصل الساوى والما كُنَّانا

اندائیٹوڑی علیٰ فکہ رِعَقُلِه (۱) اسے ابنی تفل کے مطابق بدار دباجائے گا۔
رمول اکرم صلی الشرعبدو سلم کی مجلس مبارک میں ایک شخص کی تعریف کی گئی توائیب نے بوجھا اس کی عقل کسی ہے ؟
محابہ کرام نے عرض کی یا رسول الٹراجم اس کی عبا دہ نہ علم وفضل اور اخلاق کا ذکر کر سے جی کا بستے فرط اور اس کی عقل کسی
ہے ؟ کیوں کر بیوقوت آ دی اپنی بیو قوفی کی وجہسے بدکار کی بدکاری میکاری سے بی بڑھ کرگئ ہ کرتا ہے اور قبا مست کے دن کوگوں کو اس کے مطابق فریب حاصل ہوگا۔ رو)

حضرت ابو دروا در صنی المیرون سے مردی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم ملی اللہ علیہ درسلم کی خدمت میں جب کسی شخص کی عبارت کا ذکر مترا تو آب اس کی مقل کے بارسے بن پو چھتے مب محابر کام تبا نے کم اچھی ہے تو آپ فرماتے مجھے السس کے بارسے می امید سے اور اگر دوسری بات عرض کرتے تو آپ فرماتے وہ سرگز نہیں پنچے گا آپ سے ایک آوی کے بہت نریا وہ عبارت گزار

مرف كا ذكركياكيا لواك في والعب حاركاتم كمان كرف بوتنها واوه سافتي و إن بني ينبي كا- (١١)

معلوم ہواکہ سجواری اور فقل انٹر تھالی کی دہ منت سے جواصل فطرت بن رکھی گئی سے اگر ہنمت ہوتوی اور فنی ہوئے

کے ذریعے جلی جائے تواس کو ماصل شیں کیا جائے اور ہوئ بات موفت ہے اور موفت سے مراد چار باتوں کا جائیا ہے اپنے

اکپ کو بچاہا، اپنے رب کو بچانیا، دنیا کی بچان حاصل کر نا اور اخرت کی موفت حاصل کر نا۔ اپنی بچان اکس بات میں ہے کہ بنو

ذیبل سے اور اس دنیا میں مصافر سے اور حیوانی خواہ شائٹ سے اخبی ہے اور اس کی طبیعت سے موافق ہوائ ہو التر تعالی کی موفت اور اپنے

کی موفت اور مرت اس کا دیوار سے اور رہ بائ اس وقت تک حاصل نہیں ہو کئی جب کی اپنے اکپ کو نہ پچانے اور اپنے

رب کی معرفت عاصل نہ کرسے نواس سلسے میں ہے نے جو کھر میت ، عجائب قلب کی شرح ، نفکر اور مشکر سے بیان میں کھا ہے

اس سے مدد حاصل کیجے کیونکو ان بیابات میں نفس کے وصف کی طرف اٹنارے دیئے گئے میں اور اللہ تھا لی سے وصف کی طرف اٹنارے دیئے گئے میں اور اللہ تھا لی سے وصف کی طرف اثنارہ سے جب سے کھوکالی موجو قاتی سے اور الس سے بھول کالی موجو قاتی سے اور اکس سے بھول کا اس سے بور کہ کو موجو کی اس سے کھوکالی موجو قاتی سے اور اللہ تھا گی سے سے سے اور اللہ تھا گی سے سے اور اللہ تھا گیا ہے ہو جاتی سے اور اللہ تھا گی سے اور اللہ تھا گی سے اور اللہ تھا گی سے اور اللہ تھا گیا ہی موجو آئی سے اور اللہ میں سے کھول کا ہی موجو آئی سے اور اللہ موجو آئی سے اور اللہ تھا گیا ہی موجو آئی سے بھول کی اور کی ان موجو آئی سے اور اللہ تھا گیا ہی موجو آئی سے اور اللہ تھا گیا ہی موجو آئی سے بھول کی اور کی اس موجو آئی سے موجو کی کھوٹ کی موجو کی اس موجو کی اس موجو آئی سے اور کی ان موجو کی اس موجو کی موجو کی اس موجو کی اس موجو کی کھوٹ کی موجو کی موجو کی اس موجو کی کھوٹ کی موجو کی موجو کی کھوٹ ک

کتب بن م مرت علوم معاملے بارے بیں گفتگو کررہے ہیں۔
و منیا اور آخرت کی بیجان سر مدوماصل کرنے سے بیے دنیا کی مزمت اور موت کے ذکرسے متعلیٰ ہو کہ م سنے بیان
کیا ہے اس سے مدد صاصل کریں ناکم واضح ہوجائے کہ دنیا کو اکونت سے کچونسبت نہیں ہے جب اوی اپنی ذات اورا ہے
دب معرفت صاصل کرلینا ہے اور اے دنیا اور آخرت کی بیجان بھی ہوجائی ہے تو معرفت ضلاوندی کی وجہ سے الس سے

<sup>(</sup>۱) تابيخ بغدارمبراس- ۲ نزعبا۱۱

<sup>(</sup>١) تنزير المنزمية المرفون حلداول ص٧٠ صريت ١٠

رس شعب الاعان مبدم ص ١٥٠ عديث ٥١١م

دل سے مجن خلاوندی سکے چشے بھوٹستے ہیں اُخرت کی بیجان سے اکسن کی وطبت زبادہ موتی سہے اور دنیا کی بیجان سے اس سے محوری کی رغبت بڑھتی سیے ۔

اس کاسب سے اہم معاطم اللہ تقائی کے رمائی ہوتی ہے اور وہ کام ہوا سے اکونٹ بی نفے دیں جب اس کے دل پر

الدہ فائب اُحبّا ہے نوتمام امور بی اکس کی نبت میرے قرار یا تی ہے شلا اگر وہ کھا اسبے یا قضائے عاجت بی مشنول ہوتا

ہے نواس کا مقصد آخرت سے راستے پر جانے ہیں موصاصل کرنا ہوا ہے اس کی نبت میرے موجاتی ہے اور مردہ دھر کوس کی

مبادا غراض کا صول دنیا کی طرف میلان جا، ومرنبراور ال حاصل کرنا ہے ہی بات نبت کوخراب کرتی ہے جب ک اکون سے

مقابلے میں دنیا اسے زیادہ مجوب رہتی ہے اور وہ رہنا سے خلا و ندی کی نسبت نفسانی خوامش کوزیارہ ببند کرتا ہے اس کے

بے دھو کے سے بین مکی میں ۔

اور صب اپنے نفس اور اسٹر تعالیٰ کی موفت سے باعث اس کے حل پراسٹر قائی کی مجت فاب اتی ہے اور بر خرفت کالل عقل کا نیتجہ ہے توہ ایک نیسے کام اس کے حل پراسٹر تعالیٰ کے داستے پر جلنے کی کیفیت کالام اور اس جیز کا علم ہواسے اسٹر تعالیٰ سے قرب کرسے اس سے دور وز کرسے نیز اسے راستے کی آفات ، گھا ہوں اور مہلکات کا بھی علم ہو۔
اور ہر باتیں ہم سنے اسس کتا ب بی معلی ہی عبادات سے بباب بی اس کی شرائط کا ذکر سے لہذا ان کی رعابت کی جائے اور ان کی آفات کا بھی بیان میں معالمات ومعیشت سے امرار اور حب الی آفات کا بھی بیان مجبور ہونا ہے ان کا ذکر ہے لہذا شرعی اور سے بال میں معالمات ومعیشت سے امرار اور حب باتوں کی طوف انسان مجبور ہونا ہے ان کا ذکر ہے لہذا شرعی اور سے بواند تعالیٰ کے داشتہ بیں رکا در میں بونو اللہ تعالیٰ کے داشتہ بیں رکا در میں بونو اللہ تعالیٰ کی علی کا علم صاصل کر سے نیات دینے والے امور کے بیان سے دور رکھنے والے کام رکھنے والے امور کے بیان سے دان صفات محمورہ کا علم صاصل ہونا ہے جو صوری ہی نیز سیلے بری عادات کو نتم کر سے اور چران کی جگر اور کے بیان سے دان صفات محمورہ کا علم صاصل ہونا ہے جو صوری ہی نیز سیلے بری عادات کو نتم کر سے اور چوان کی جگر اور کی بیان سے دان صفات محمورہ کا علم صاصل ہونا ہے جو صوری ہی نیز سیلے بری عادات کو نتم کر سے اور ان کی جگر اور کا در اس کے دور کا علم صاصل کو سے دور ہواں کی جگر اور کے بیان سے دان صفات محمورہ کا علم صاصل ہونا ہوں کو در کھنے کا حل امور کے بیان سے دان صفات محمورہ کا علم صاصل ہونا ہے جو صوری ہی نیز سیلے بری عادات کو نتم کر سے در چوان کی جگر اور کی دور ان کی میان کی میان کی دور کی کا در اس کی در اس کی در در کی دور کی در ک

جب ان تمام با توں کا احاط کرسے کا تو غرور اور دھو کے کی ان قام اقسام سے بچنامکن موجائے گاجن کا ہم نے ذکر کیا ہے اور ان تمام با توں کی نبیا دہ ہے کہ دل پر مجتِ فداوندی کا غلبہ مواوراس سے دنیا کی محبت نامل جائے سی کہ اس کے ساتھ الا دہ بچا موجائے اور نبت صبح مواور سہاسی وقت حاصل موگا جب وہ معرفت میسر ہوجس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

يسب كي كرن ك بداب سيركا فون موكا-

جواب:

اب اس ابت كا نوت موگاكرت طان است و موكر دس اور تغلون كود عظ ونضيمت كرف اوردين اللي ساح توكيد

ماس کی سے درگوں کو اس کی دووت و بنے کی طون بھ سے تو مر بدخلص حب ابنے نفس کی تہذیب وعادات سے فارغ ہوا ہے اورول کی نگرانی کر اسے تمام کدور توں سے پاک کر دبیا ہے ، صراط مستنقیم برگامزن ہو جا اہب دنیا اسس کی نگاہ بی جھوٹی دکھائی دنئی سے اہزا اسے جھوٹر دنیا ہے خلوق سے اس کی طبخ می ہوجائی اور وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتا اورا ب اس کا ایک مقصدرہ جا تا ہے اوروہ اور دنیا ہے اس کے ذکرسے نطعت اندوز بر تا ہے اوراس کی ماقات کا سختی رکھتا ہے اور شیطان اسے گراہ کو تھوٹی وہ اس کے فرسے آیا لیکن اس منیا اور نفس کی خواہ اس کے درین شیطان اسے کیو جھوڑے وہ اس کے باس دنیا اور نفس کی خواہ اس کے دبین شیطان اسے دین وہ دبین کے والے سے آیا ہے اوراسے خلوقی خداوندی پر جمت ان کے دبین شیطان ان کے لیے وعظ وہنیوت اوران کے بیے دعا کی ترغیب دنیا ہے۔

ای کرح مخلق آدمی جب تودراه راست برجل برا ا جاورفلبی برارلین سے شفا باب بوج آبا ہے تو وہ مخلوق کو دیکھنا سے کران سکے دل بربار میں اور علاج نہا بت شکل سے وہ لوگ بلات کے فریب بینچ چکے میں اور اس سکے لیے ان کا علاج کرا آسان ہے جانا بجہ وہ لوگ سکے علاج کا عزم مجمع سے کرائی سے اور شیبان بی اسے مزید وہ دیا ہے اور سوچا ہے کہ اس بربا نے راستہ مل جائے جانے جہ ب وہ وعظ دنفیدت میں مشغول مونا ہے تو شیبان کو کو فقتہ بازی کا داستہ می زیادہ اور شیبان کو کو فقتہ بازی کا داستہ میں خیادہ اور شیبان کو کو فقتہ بازی کا داستہ میں خیادہ اور شیبان کو کو فقتہ بازی کا داستہ میں خیادہ اور شیبان کو کو فقتہ بازی کا داستہ میں خیادہ اور میں دیا ہے اور دہ اس میا کاری کی دعوت و نیا ہے اور در براچونٹی کی جال سے می زیادہ اور شیبان کو کو فقتہ بازی کا در ساتھ کی دور ساتھ کی در ساتھ کی کا در ساتھ کی کار ساتھ کی کا در ساتھ کی ک

ادرم پرکواس کا علم منی ہوتا بی بختی رہا مسلسل جاری رہا سے حتی کہ استے خوق کے بے تفنع اور بناوط کی دعوت دیا ہے کہ وہ اچھے الفاظ استعال کوسے اور خوش کا داری سے وعظ کوسے اسی طرح اس کے باس اور طور طریقوں ہیں بھی بنا وطی، جاتی ہے اب لوگ اس کی طری متوجہ ہوتے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہیں اور با دشا ہوں سے جی زیادہ اس کی عزیت کی جاتی ہے اور وہ اس کے باس اکھے ہوئے ہیں کموں کہ وہ اپنی بجارلیوں کا معالی سے جی زیادہ اس کی عبنیر میں رحمت وشفقت سے ان کا علی جو گرنا ہے جیا نجروہ اسے باب دادا ، اور اور زیبی رست نہ داروں سے جی مراح کو اس میں میں میں اور اسے ترجیح دیتے ہیں وہ اسس سے عبت کرتے ہیں چنا نجروہ اپنے باب دادا ، اور کا دراسے ترجیح دیتے ہیں وہ اسس کے فقدام اور غلاموں کی طرح ہوجا ہے ہیں وہ اسس کی فدرت کرتے اور مجان سے اس کی فدرت کرتے اور مجان ہے اس کی فدرت کرتے اور مجان سے اسکے کرتے ہیں بلکہ بادشا ہوں اور اور صحرانوں سے جی زیادہ مانتے ہیں ۔

ادر صحرانوں سے جی زیادہ مانتے ہیں ۔

اس وقت طبیعت میں میجان بیدا ہوا ہے اور نفس گیول جا اسے اور وہ بہت نربادہ لذت با اسے وہ باقی تمام لذتوں کو موجان بیدا ہوا ہے اور وہ بہت نربادہ لذت با اسے وہ باقی تمام لذتوں کو معول جا اسے دبیا کی اس فررخوا میں بیدا ہوئی ہے کہ باقی تمام خوا مشات اس کے ساستے ہیج ہوتی ہی اور وہ اس وہ ترک دنیا سے با دجود الس کی بڑی بڑی لذات کا شکار سوجا اسے اس وفت شبطان کو موقع بنا ہے اور وہ اکس اس کے دل کی طوف اینا کا تھ برطم با اسے اور اسے ایسے کام میں سگا دنیا ہے جس سے بدلات محفوظ رہے۔

بکرننس کی رہنبانی اس بنیاد پر ہے کریہ تقام و مرتبہ عیاں نہ جاسے ہی وصر ہے کر بب اس جیسے دوسرے لوگوں کے ایسے علی پرلوگ مطلع ہوں تواسے کوئی پرنشیانی نہیں ہوتی بلا بعض اوقات وہ اس پرخوش ہوتا ہے اورا گراسے معلوم ہو سراسس جیسے کسی دوسرسے شخص کی بات ہوگ مانے تکے میں ان سمے دل اس کی طرف مائل ہو کئے ہیں اورائسس کی بات کا اٹرزبادہ مور با ہے نواسے پر بات شاق گزرتی ہے اوراگر اسے اپنی شہرت مطلوب نہ موتی اور اکس سے لطف اندوز ند موتا تو اس بات کوغنیت مانتا۔

توص والفا كامقدد بركروہ ابنے سلان مجائيوں كوجہنم سے دورر سکھ اب كوئ اس كى مدركرے يا اكبداى بر كام كرد سے تواس كا يعمل اس براد حربنس بنا جاہیے د تجھے اكردہ نمام لوگ خود بخود ہوایت یا فتہ ہوجا أب توك اسے بر

بات الان كردسه كى الراس كا مقسدان كو مايت دينا مو ؟

توجب کسی دوسرے آدی سے ذریعے ان کو ہدایت لی جائے تواس سے پریٹان بنی ہونا چاہے میں جب دل بی یہ بات پیدا ہوتی ہے توٹ بطان اسے تعام کبروگن ہوں کی دعوت دیتا ہے اور بے جائی کے کام کروانا ہے ہم ہدا بت سے بعد دلوں کے میراحا ہونے اور لفن کی دوست کی سے بعداس کی کمی سے اسٹر تعالیٰ کی بناہ جا ہے ہیں۔

سوال.

الوكون كو وعظ ونصوت كرف من كب مشغل موناصيح سع ؟

جواب،

جب اس کامقصد صرف رضائے فداونری کے حصول کے لیے ان کو ہدابت دینا ہوا دروہ اس بات کو ب ند کرے کہ اگروہ کس مددگار کو بائے با وہ خود بخود ہایت پاپس توا جھا ہے ۔ اس کی ہر لائے باکل بنیں ہونی جا ہے کہ وہ اسس کی تعریب کریں یا بذرا نے بیش کریں اس کے نزدیک ان کا تعریب کرنا اور فرست کرنا برابر ہوتا جا ہے اور اگر المرتقال کی کو ن سے تعریب نے اور اگر اللہ تعالی کی طون سے تولیف نرموز ان کی جانب سے تعریب کرنا ہون ہیں ہونا چا ہیے وہ لوگوں کو سا دات کی طرح دیجھے کہ ان پر تنکہ بین کیا جانا اور ان سب کو اپنے کہ بین کہ جانب سے بتر سے جو بوئر فات کا علم بنیں اور ان کو اس طرح دیجھے ہیں اور ان سب کو اپنے مقام ومرتبہ کی طبح نہ درکھے کہ ونکہ اف ہے کا علم بنیں اور ان کو اس طرح دیجھے ہیں طرح جانوروں کو دیجھے ہیں لہ آوان سے مقام ومرتبہ کی طبح نہ درکھے کہ ونکہ اور وی کو جرانے والے کا مقدم صرف جانوروں کو جرانا اور ان سے بعبر سے ونیر وی کو جو ان والے کا مقدم صرف جانوروں کو جرانا اور ان سے بعبر سے ونیر وی کو جو ان اور وی کو جو ان کو اس کرنا ہونا ہونے دیا ہونہ کو کو ہونہ کو جو ان اور وی کو جو ان اور وی کو جو ان اور وی کو جو ان کے کا مقدم حود جو انوروں کو جو انا اور ان سے بعبر سے کو دیکھیے میں وزینیت افتد وی کو جو ان اور وی کو جو ان کو کو کو کھیں ۔ توجب کی اوکوں کو جانوروں کی طرح مہیں دیجھے گاکہ ان کی نظر کی طرف توج مہیں ہوتی اور اکس بات کی برواہ کی جاتی ہے اس وفت تک ان کی اصلاع میں مشغول موسف سے صبح سالم مہیں نہے گا باں بعض اوقات وہ ان کی اصلاح کرتا ہے۔ کین خود اس کا اپنا نفس عجو جاتا ہے جیسے جراغ دوسروں کو روشنی دہتا ہے اور اپنے اکب کو حلا دیتا ہے۔

ارتهم واعظين اس بعد وعظ كرنا چوردي كرانين به مقام صل نبي مع تودنيا وعظ ونعيت سے فالى بوجائے اوردل فراب موحاس

نى اكرم صلى الموعليدوسلم سف فرالا-

عُتُ النَّنْاَ وَأَنْ كُلِّ خَطِيْتَ وَ اللهِ اللهُ ال

اگرلوگ دنیا سے ممبت نکر تنے تو دنیا باک موحاتی اور زندگ معلل ہوتی نیز دل اور بدن دونوں باک میر جائی ایک نبی اگرم صى المعلى وسم نے بتا ياكہ دنياكى حبت المات من الله النے والى سے اوراس بات كے ذكرسے كر وہ مملك ہے اكثر الوكوں ك ولوں سے بہ مجت بنی جاتی مرت چندلوگ س مجت کونزک کریں سے اور ان سے چوڑ نے سے دنیا برباد بنی ہوگی اکس بے آب نے وعظونفیوت کومی ترک میں اوراس مجت دنیا می جوخطو سے اس سے میں آگاہ کی کیونداس بات کا درہے کم انسان اسبنےنفس کو ملاکت بن طالبے والی خواہشات سے سپردکردسے جوالٹرتا لی نے اپنے بندوں برمسلط کی بن اگروہ

ا سے جنے کی طوت سے جائے اس بی الدُتالی کے الس قوی کی تصدیق ہے۔

وليكن حَقّ الْقُولُ مِنْ لا مُلُكُنَّ جَفَنَّهُ مِنَ الله مِن الله من الله من

الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ آخْعِعَيْنَ - (٢) بغروجنم كوجنون اورانسانون سب سع ودول كا-

اس طرح واعظین کومی الس مع وعظ ہے منیں روک جا ہے کہ ان سکے دل میں شہرت کی نوامش بدا موگئ اور سی شخص كاس قول برعي فه جيور سے كمقام وم ننب كے صول كے ليد وعظ كرنا حرام ج جب الرائد تقالى اوراس كرسول صلى الله على وستم کے اس ارشاد کے باوجود کر شارب، زنا بچری، ریا کاری، نلم اور نمام کن و حرام ہی وہ ان کاموں کو ترک مہی کا توا بنے نفس کی طوت دیجھوا ور لوگوں کی با توں کی طوت توجہ بندو کوں کم الٹرتانی ایک بازبادہ خاب لوگوں کے ذریعے مبت سے لوگوں ى اصلى حرايًا بارشاد فداوندى ب:

> (۱) شعب الاميان حديث ١٠٥٠١ ال) قرالُ مجير، سورة السيحاية سا

فریب عُنیا اوراگرانٹرتال بعق بولوں کو دوم سے بعن سے ذریعے دور نه کرنا توزین بی ضا دبیا ہوجاتا۔

وَكُولُو دَفِعُ اللهِ النَّاسَ مَعْمَنَ فَهُ مُدِيبِعُفِيَ كَفُسَدُتِ الدُّرُضُ - اللهِ النَّاسَ مَعْمَنَ فَهُ مُدِيبِعُفِي

اورالڈ تناکی اس دین کی روا بھے لوگول سے ذریعے بھی کراہے جن کادین بی کوئی حصر بنبی کی بین برخوف فزورہے کم وعظ ونفیعت کا لاستہ ہی بند موجائے اور واعظیری کی زبانوں کواسس سے بند کر دنیا کہ ان کا مقصد حاہ ومرتبہ کا صول اور دنیا کی عبت ہے ، نوایسا ممکن بنیں سے اور رکھی بھی نہ موگا۔

سوال:

اگر بیکواکس شیطانی کروفریب کاعلم موجائے اوروہ اپنے نفس کیاصلاح میں معروف ہوکر وعظ نفیدت جھور دے یا وہ دعظ نوکرے لیکن اس میں صدق وافعاص کی شرط کو ملح ظر سکھے تواب اسے کس بات کا نوف ہوگا اوراب اکس کے سامنے کو نسخ طرات اور دھوکے سے اکس باب ہوں سکے ؟

جواب:

اس سے بھی بڑا خطرہ باتی رہے گا وہ بوں کر شیطان اس سے کہا ہے تم نے جھے عاج کر دبا اور اپنی مجداری اور کمال عقل سے ذریعے ججھے نے نکے خلا مالکہ بیں نے تو بڑے براے اولیا اکر قالو کہا لیکن تم میرے قالو بی نمائسے تم بہت بڑے میں میں میرے قبر رپر طاقت دی اور تمہاری برطے صابر ہوا در اللہ تنا لی کے ہاں تمہارا مقام و مرز برکس فار وظیم سے کہ اس نے تہیں میرے قبر رپر طاقت دی اور تمہاری سمجھ اری کی وجہ سے دھوکہ وہ کے میرے تمام الراستوں برقابود بااب وہ شخص اس کی بات سن کر تصدیق کرتا ہے اور اس بات براتراتا ہے کہ سنے مطال کے دھوکے سے نے گیا حالا نکہ بخود ب ندی ہم بہت بڑا دھوکہ ہے اور ایت بڑی مہلک اس بات براتراتا ہے کہ سنے مطان کے دھوکے سے نے گیا حالا نکہ بخود ب ندی ہم بہت بڑا دھوکہ ہے اور ایت بڑی مہلک جماری وجہ سے نوو اپنی جا اس لیے سنے بطان کہ وجہ سے نوو ہے سے نوو ہے سے تو میرے بعد سے بی بھنے گا۔
عمری وجہ سے مجھ سے نیچ جائے گا تو اپنی جمالت کی وجہ سے تو میرے بعد سے بین بھنے گا۔

سوال:

اگرده خودبندی بین بتا نه موبکه این سیمے که بیالله تعالی کی طون سے ہے خوداس کی ذات کی طوف سے نین اور اس جیسے اور الله تعالی کی نونسی اور اس جیسے لوگ سنی ملی دور مین کی کم دوری اور الله تعالی کی کوری اور سے بغیر دور مین کر سکتے اور ہوا دی اسینے نفس کی کم زوری اور ما ایسا بہت کم موتا ہے کہ وہ ذاتی طور بہت عام برقا در موجا سے توجان بین ہے کہ وہ ذاتی طور بہت میں برقا در میں موا بلدانڈ تعالیٰ کی مدد سے برقوت حاصل موئی ہے تواب خود بیندی کی نفی سے بعد کس بات کا خون مولی ؟

جواب ١

بال السن بات كا خوف موكاكه وه الشرق الى كفن سے دھوكه كھائے الى كے كرم يركيركر بينجے اور السن كا خفية مدبر

لل فرأن مجيد ، سوره بقره أثبت ١٥١

سے بنون موجلے می کوہ سبھے کہ وہ سبھے کہ وہ سنتیں ہی اس واسے پررہے گاا دراسے کئی فلم کے فتورا درانقاب کا نظرہ نہ ہوگا.

اب اس کی حالت یہ ہوگی کواس سنے حوف اسٹر تعالی سے فضل پر پھروس کرلیا ا وراس کی حفیہ تدبیر سے نوت کو اس کے ساتھ ہیں طایا اور چین فل الله تا کی تدبیر سے بے خوف ہوجائے وہ بہت نربادہ نقصان اعلی اسپ بکلم اس کا الله یہ یہ ہے کہ سب کے الله تعالی کے فضل دکرم سے بھے پھرا ہے ففس پر اس بات کا خوف رکھے کہ کوئی بری صفحت متعلد دنیا کی جمعت ربا کاری، برافلاتی الله تعالی محبت ربا کاری، برافلاتی اور مغالطہ وغیرہ کو ول سے دوروز کر شکام وہ اور وہ الس بات سے خاف ہواسے الکھی جیسکے سے خاف ہو رہ ہوت کے سات کے سات میں مونے سے بنون نہیں ہونا جا ہے۔ اسٹر نوالی کی نفیہ تدبیر سے بینون نہ ہوا در نہ فاتے سے خطرے سے فائل ہو ہو اور وہ اللہ کی خیست دربا کے اللہ کوئی اللہ کے میں مورا کے سے جو سے اسی وقت ماں جیسے کے کہ جب بل مراط سے گزرجائے۔

یمی وجرسے کر جب کسی ولی کے وصال کے وقت شیطان ساسنے آیا اور اعبی ایک سانس باقی تھا تو اکس نے کہا تھات اور معلی ہقا کہ اور اعبی ایک مون والے ہیں اور معلی ہقا کہ اللہ محرت اور معلی ہقا کہ اللہ مون کے مطاور محل کرنے والے ہما کہ موں کے موائے خلص اور محل کرنے والے تمام ہلاک موں کے موائے خلص اور محلص اور محلص اور محلص اور محل کرنے والے تمام ہلاک موں کے موائے خلص اور محلص اور محلص اور محلوں کے اور عمل کرنے والے تمام ہلاک موں کے موائے خلص اور محلوں کے اور عمل کرنے والے تمام ہلاک موں کے موائے خلص اور محلوں کے اور عمل کرنے والے تمام ملاک موں کے موائے خلص اور محلوں کے اور عمل کرنے والے تمام ملاک موں کے موائے خلص اور محلوں کے اور عمل کرنے والے تمام ملاک موں کے موائے خلص اور محلوں کے اور عمل کرنے والے تمام ملاک موں کے موائے خلص کے اور عمل کرنے والے تمام ملاک موں کے موائے خلص کو اور عمل کرنے والے تمام ملاک موں کے موائے خلص کے اور عمل کرنے والے تمام ملاک کرنے والے تمام کرنے والے تمام ملاک کرنے والے تمام کی کرنے والے تمام کرنے والے ت

تونیتی بر بواکر توشف دھو کے بی ہے وہ ہاک موسف والاست اور خلص کدی تو مزور اور دھو کے سے بیا ہے وہ بھی فطرے بی م خطرے بی ہے بہن ویہ سے کہ خوف اور بریم راولیا وکرا سے حولوں سے بھی جدا نہیں ہوا۔

الحدولندائج مورف ، ارموم الحوام ١٩ ما حرر مهارئ طوف الدور مجوان دن مح كياره زيج كرستاون سف بر احباء علوم الدبن كي تيسري جلد كا ترجب كمل بولا الشرق الى السب حبير ٥ وش كورا فم سك يليد فريج بنجان اورفائين كم العالمة كا باعث بناست آيين بجاه نبيبه الكريم عليه التيمة والنشيلم -

محمد صدانی هزاردی مدرس جامعه نظامیب رضوییه لا بور



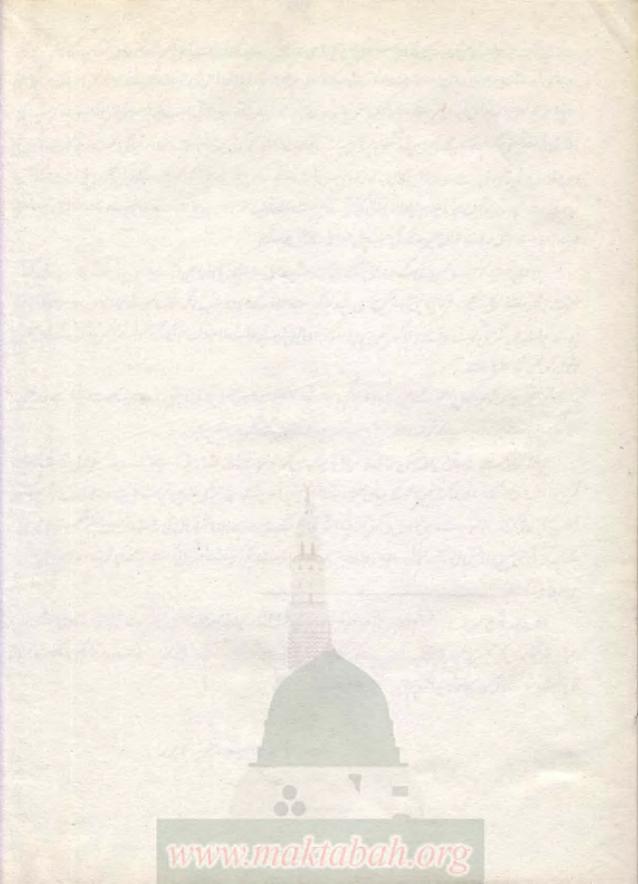

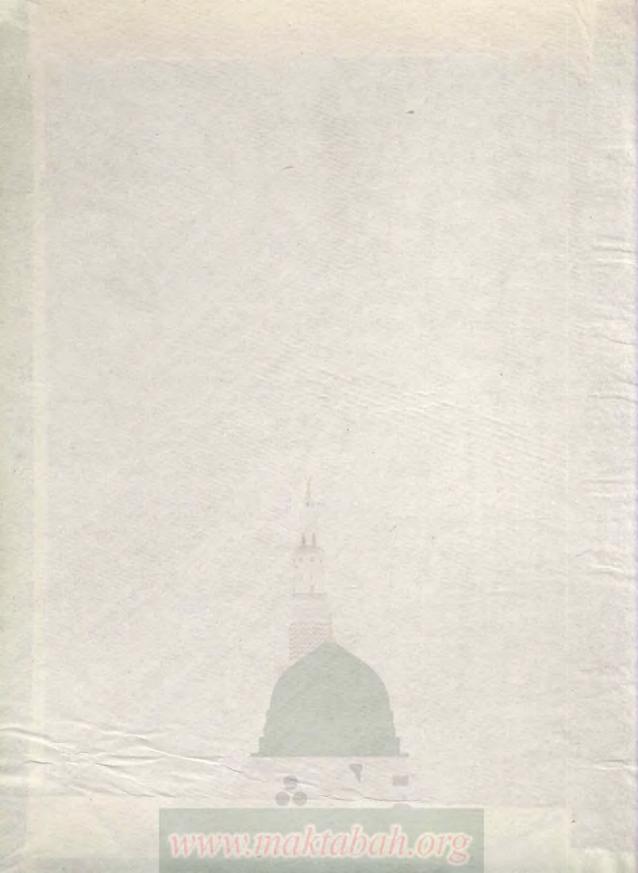

## مارى چىرغولهورى اورمعيارى مطبوعات



## Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.